



تألین فارور المراس المراس

هدوات موالة اعبد الرشيط الشارشان



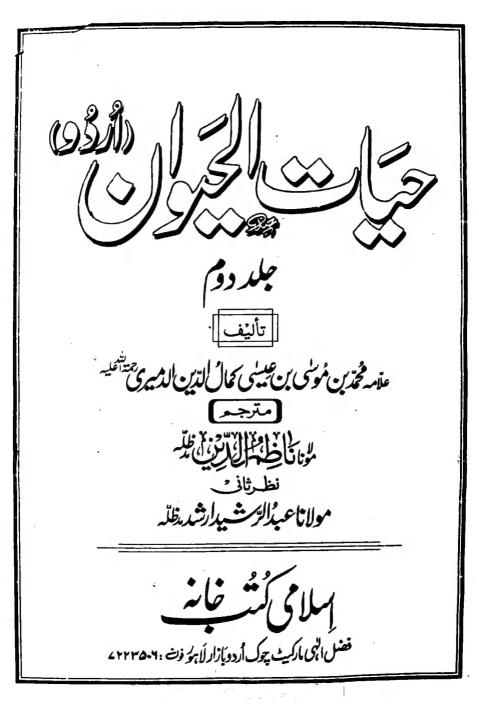

Marfat.com

| وجلددوم | <b>∳</b> 4                     | · •  | احيوة الحيوان أ                            |
|---------|--------------------------------|------|--------------------------------------------|
| مغی     | مضامين                         | صفحه | مضاجين                                     |
| 70      | الدخل (ايك مچونا پرنده)        | 57   | الدبسى (ايك چيونا پرنده)                   |
| 70      | الدراج (تيتر)                  | 58   | <i>حديث مين</i> " الدلبي" كإتذ كره         |
| 71      | الحكم                          | 59   | "دبىسى" كى خصوصيات                         |
| 71      | الاحثال                        | 59   | 'دبسی" کاشرگ حم                            |
| 71      | تعبير                          | 59   | نوا <i>ص</i>                               |
| 71      | الدراج (سی)                    | 59   | نبير                                       |
| 71      | فاكده                          | 59   | اللدجاج"(مرغی)                             |
| 72      | المدرباب (باز)                 | 60   | نڈے کے اندر بچے کی جنس معلوم کرنے کا طریقہ |
| 73      | المدرحرج (ايك جمونا سايرنده)   | 60   | راور ماده کی شناخت کا طریقه                |
| 73      | تحكم شرى                       | 60   | مدیث میں مرفی کا ذکرہ                      |
| 73      | الدرص                          | 62   | کده .                                      |
| 73      | احثال                          | 63   | خ عبدالقادر جيلاني " كى كرامت              |
| 73      | الدرة                          | 63   | کایت                                       |
| 73      | الدصاسة (ماني)                 | 64   | م ر                                        |
| 74      | الدعسوقة (كرياكمشابدايك جانور) | 65   | نهی سائل                                   |
| 74      | المدعموص (ايكآبي جانور)        | 66   | ثال<br>ثال                                 |
| 74      | حديث بي الدعوص كالذكره         | 66   | رغی کے طبی خواص                            |
| 75      | فاكده                          | 67   | ہوت کو کھو لنے کاعمل                       |
| 75      | امثال                          | 68   | رغی کے متعلق ابن وہید کی محقیق             |
| 75      | الدغفل (ہاتمی کا بچہ)          | 68   | بير                                        |
| 76      | المدغناش (تچوڻا پرنده)         | 69   | الدجاجة الحبشية" (حبثى مرغى)               |
| 76      | شرى تقلم                       | 70   | مدج (کورکے برابرچیونا بحری پرندہ)          |
| 76      | الدقيش (چيونا پرنده)           | 70   | لله حوج (ایک جمهونا جانور)                 |
| 76      | شري تظم                        | 70   | مدخاس (ایک حمونا جانور)<br>ممایر           |
| 76      | الدلدل (سيب )                  | 70   | ىدىخىس (مچىلى كى مانند بحرى جانور)         |

| ددوم ا | <del>•</del> جل                 | 5∳   | الحيوة الحيوان الم                   |
|--------|---------------------------------|------|--------------------------------------|
| صفحه   | مضاجن                           | صفحہ | مضامین                               |
| 85     | الحكم                           | 77   | الحام                                |
| 85     | خواص                            | 77   | الامثال                              |
| 85     | تعبير                           | 77   | خواص اورتعبير                        |
| 86     | دو المة (لومزى)                 | 77   | الدلفين (مچھلى كےمشابددريائي جانور)  |
| 86     | الدو دمس (سانپ کی ایک قتم)      | 78   | انخلم                                |
| 86     | الدوسو (ايك تىم كاادنت)         | 78   | خواص                                 |
| 86     | الديسسم (ريچه کا بچه)           | 78   | تعير                                 |
| 86     | شرمی تھم                        | 78   | الدلق (نولے کے مثاب ایک جانور)       |
| 86     | الديك (مرغ)                     | 78   | خواص                                 |
| 86     | مرغ كى خصوصيات                  | 79   | الدلم (چير يوس كى ايك تم)            |
| 87     | حدیث می <i>ں مرغ</i> کا تذکرہ   | 79   | امثال .                              |
| 89     | نكته                            | 79   | الدلهاما (ایک جانور)                 |
| 90     | شرى تتم                         | 79   | المدم (سنور)                         |
| 90     | امثال                           | 79   | المدنة (چيوش كےمشابدايك جانور)       |
| 93     | خواص                            | 79   | الدنيلس (ميلي مين ريخ والاايك جانور) |
| 94     | تعبير                           | 79   | نرئ عم                               |
| 94     | مرغ کی تعبیر کے متعلق ایک حکایت | 81   | الله هانج (دوكومان والااوث)          |
| 95     | ديك الجن (ايك جانور)            | 81   | الدوبل (حيمونا كدها)                 |
| 96     | الديلم (تيتر)                   | 81   | اللود(كير)                           |
| 96     | ابن داية (سياه سفيد داغدار كوا) | 81   | صدیث شریف میں کیڑے کا تذکرہ          |
| 96     | فاكده                           | 81   | مچلوں کے کیڑے                        |
| 96     | ایک تصہ                         | 82   | ریشم کا کیزا                         |
| 97     | الدنل (نیولے کے مشابدایک جانور) | 84   | الثال                                |
| 97     | علمنحو کی وجه تشمیه             | 84   | ریخم کے کیزے اور کڑی کا مکالمہ       |
| 98     | الوجهم عدوى كاقصه               | 85   | اختآمه                               |

| جلددومۇ | ÷ •                                     | 5 <b>∳</b> | الحيوان المحيوان المحيوان المحيوة الحيوان |
|---------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| صفحہ 📗  | مضامين                                  | صفحه       | مضامين                                    |
| 120     | فاكده                                   | 100        | باب الذال                                 |
| 122     | حضرت عمر بن عبد العزيز کے عدل کی تا خير | 100        | ذؤالة(بجيريا)                             |
| 122     | الحكم                                   | 100        | حدیث میں بھیڑ یے کا تذکرہ                 |
| 122     | امثال                                   | 100        | الذباب (تمحى) ِ                           |
| 124     | خواش                                    | 101        | حدیث شریف میں کھی کا تذکرہ                |
| 125     | بعيتريول واكثع كرنے كاطلسم              | 103        | امام بوسف بن ابوب بن زهره جمدانی کا واقعه |
| 125     | بھیٹر یوں کو بھگانے کاطلسم              | 104        | ابوجعفرمنصور كاقصه                        |
| 125     | تعبير                                   | 105        | امام شافعیؓ کے متعلق ایک قصہ              |
| 125     | "الذيخ" (كِر)                           | 105        | الحكم                                     |
| 125     | حدیث میں بحو کا تذکرہ                   | 105        | فرع                                       |
| 127     | باب المراء                              | 106        | فرع                                       |
| 127     | المواحلة (ايك تتم كي اؤثني)             | 106        | الامثال                                   |
| 127     | حديث من راحلة كالذكره)                  | 108        | خواص                                      |
| 128     | الوال (شرّمرغ كابچه)                    | 108        | کھیوں کو دور کرنے کا طریقہ                |
| 128     | الواعى (ايك قتم كايرنده)                | 108        | مکھی کے مزید طبی خواص                     |
| 129     | الوبیٰ (ایک تم کی بحری)                 | 108        | تعير                                      |
| 129     | الوباح ( بلی کے مشابدایک جانور)         | 109        | اللذر (حيمونی سرخ چيونی)                  |
| 130     | الرُّباح (زبندر)                        | 110        | صدیث میں چیونگ کا تذکرہ<br>-              |
| 130     | الوبع (افتى ياكائك كايجه)               | 113        | تعبير                                     |
| 130     | الموبية (يوب اور كركث كدرميان كاجانور)  | 113        | الفواح (سرخ رمگ كاكيرا)                   |
| 130     | الموتوت(زفزر)                           | 113        | الخكم                                     |
| 130     | الموثيل ا ( أيك زهر يلاجاتور )          | 113        | خواص                                      |
| 131     | خواص                                    | 113        | الذرع (نیل گائے کا بچه)                   |
| 131     | تعبير                                   | 113        | الذعلب (تيزرفآراوُنن )                    |
| 131     | الوخل (بھیڑکا مادہ بچہ)                 | 114        | الذنب (بهيزيا)                            |

| للددوم ﴾ | <b>♦</b>                        | 7∳   | ﴿حيوة الحيوان﴾                     |
|----------|---------------------------------|------|------------------------------------|
| صفحه     | مضاجن                           | صفحه | مضامين                             |
| 139      | عجيب واقعه                      | 131  | الوخ (ایک پرنده)                   |
| 142      | الحكم                           | 132  | تعبير                              |
| 142      | خواص                            | 132  | الوخمة (گدھےمثابہایک پرندہ)        |
| 142      | تعبير                           | 133  | ا الحکم                            |
| 142      | الواقى (مرغ)                    | 133  | ועמט                               |
| 143      | الزامور (حپھوٹے جسم والی مچھلی) | 133  | خواص                               |
| 143      | الزبابة (جنگل چوما)             | 133  | تبير                               |
| 144      | امثال                           | 134  | الوشا(برن كابچه)                   |
| 144      | الزبذب ( بلی کے مثابہ جانور)    | 135  | الرشک (کچمو)                       |
| 144      | الزخارف (اڑنے والے کیڑے)        | 136  | الوفواف (ايك پرنده)                |
| 145      | الزرزور (چڑیا کی مثل پرندہ)     | 136  | الوق (دريائي جانور)                |
| 145      | فاكده                           | 136  | الوكاب (سواري كے اونث)             |
| 145      | الخكم                           | 136  | ركاب كا حديث من تذكره              |
| 145      | خواص                            | 136  | الركن(چوم))                        |
| 145      | تعبير                           | 137  | الرمكة (تركي گوڙي)                 |
| 146      | النورق (شکاری پرنده)            | 137  | نقهی مسئله                         |
| 146      | الحكم                           | 137  | الرهدون (ایک پرنده)                |
| 146      | الزرافة (ايك تتم كاچوبايه)      | 137  | الروبيان (چھوٹی مچھل)              |
| 147      | الخلم                           | 137  | خواص                               |
| 148      | خواص                            | 137  | الويم (برن کا بچه)                 |
| 148      | تعبير                           | 138  | ام رباح (باز کے مشابہ شکاری پرندہ) |
| 148      | الزرياب(ايك تشم كا پرنده)       | 138  | ابورياح (ايك برنده)                |
| 148      | الزغبة (ايكشم كاكيرًا)          | 138  | فود میح (چوہ کے مثابہ ایک جانور)   |
| 149      | الزغلول (كبوتركابچه)            | 139  | باب الزای                          |
| 149      | الزغيم (ايك تمكا پرنده)         | 139  | الزاغ (كوك كاكي قتم)               |

| حيوة الحيوان فم                | 3∳   | <del>-</del>                 | فجلددوم |
|--------------------------------|------|------------------------------|---------|
| مضاعين                         | صفحه | مضاجين                       | منحه    |
| لزقة (ايك دريائي پرنده)        | 149  | خواص                         | 158     |
| لزلال (ایک کیڑا)               | 149  | تعير                         | 159     |
| فحكم                           | 151  | السانع (برن يارنده)          | 159     |
| لزماج (مدینه منور کاایک پرنده) | 151  | المسبد (زياده بال والايرنده) | 159     |
| لزمج (ایک تم کاپرنده)          | 151  | السبع (ایک تم کے پرندے)      | 160     |
| فكم                            | 152  | حديث شريف من السبع كاتذكره   | 160     |
| فواص                           | 152  | فاكده                        | 161     |
| مج المعاء (ايك تتم كايرنده)    | 152  | دكايت                        | 165     |
| فكم                            | 152  | الحكم                        | 168     |
| نونبور ( <i>نجز</i> )          | 152  | السبنتي والسبندي (چيّا)      | 168     |
| ا<br>فکم<br>د                  | 154  | السبيطو (ايك تم كايرنده)     | 68      |
| واص                            | 154  | اسحلة (خركوش) جمونا يد)      | 68      |
| مبير                           | 154  | السحلية (چيكل)               | 69      |
| لزندبيل (بواہاتی)              | 155  | السحا(جگادڙ)                 | 169     |
| لذهده (بازی ایک شم)            | 155  | سحنون (ایک تم کا پرنده)      | 169     |
| بو ذریق (ج'یا کی ش ایک پرنده)  | 156  | السخلة ( بَرَى كا يحِ )      | 69      |
| فكم                            | 156  | فائده                        | 170     |
| بوزیدان (پرندے کی ایک قتم)     | 156  | السخلة كاحديث من تذكره       | 170     |
| بوزیاد(گدھا)                   | 156  | نغتى مسئله                   | 171     |
| باب السين                      | 157  | المسرحان (بحيريا)            | 172     |
| سابوط (ایک دریائی جانور)       | 157  | احال                         | 173     |
| ساق حو (زقری)                  | 157  | السوطان (کیڑا)               | 173     |
| لسالغ (ساه مانپ)               | 158  | انحكم                        | 175     |
| سام ابوص (بڑی شم کاگرگٹ)       | 158  | خواص                         | 175     |
| الخكم                          | 158  | تبير                         | 175     |

| لددوم | <del>أ</del> جا               | 9 🛉  | حيوة الحيوان 🛉                 |
|-------|-------------------------------|------|--------------------------------|
| صفحه  | مضامين                        | صفحه | مضامين                         |
| 185   | السلفان ( چکورکا بچه )        | 175  | المسرعوب (نيولا)               |
| 185   | السلق (بھیڑیا)                | 175  | السرفوت (ايك تم كاكيرًا)       |
| 185   | السلک (قطاکے یچ)              | 176  | المسوفة (كالے سروالاكثرا)      |
| 185   | السلكوت (ايكتمكارپنده)        | 176  | مديث شريف مي السرفة كاتذكره    |
| 186   | السلوی(بیر)                   | 176  | الحكم                          |
| 187   | الحكم                         | 176  | ועמט                           |
| 187   | خواص                          | 176  | السومان (بجڑک ایک قتم)         |
| 187   | تعير                          | 176  | السيروة (باده نُدُّى)          |
| 187   | السماني (پير)                 | 176  | المسوحاح(زنڈی)                 |
| 187   | الحكم                         | 176  | السعدانة (كبوترى)              |
| 187   | خواص                          | 177  | السعلاة (غول بياباني)          |
| 188   | تعبير                         | 181  | السفنج (ايك شمكا يرثده)        |
| 188   | السمحج (لبي يشت والى كدهي)    | 181  | السقب (اوْثَنْ كا بچه)         |
| 188   | السمع (بھٹریے کا بچہ)         | 181  | السقو (شابين)                  |
| 189   | الحكم                         | 181  | السقنقور (ايك تتم كاجانور)     |
| 190   | اخال                          | 182  | اهم                            |
| 190   | السسمائم (ابابیل کیمثل پرنده) | 182  | خواص                           |
| 190   | المسمسم (لومرى)               | 182  | تبير                           |
| 190   | السمسمة (مرخى چيونگ)          | 182  | السلحفاة برية(نشكىكاكهوا)      |
| 190   | السمك (مجيل)                  | 183  | الحكم                          |
| 192   | عجيب دكايت                    | 184  | ומול                           |
| 194   | الحكم                         | 184  | خواص                           |
| 195   | منله                          | 184  | تبير                           |
| 195   | مثله                          | 184  | السلحفاة البحرية (بحرى كِمُوا) |
| 195   | مثله                          | 185  | فائمه                          |

| <b>﴿</b> جلددوم﴾ | <b>∳</b> 10                          | 0∳   | وحيوة الحيوان فم                   |
|------------------|--------------------------------------|------|------------------------------------|
| صفحه             | مضامين                               | صفحہ | مضامین                             |
| 205              | امثال .                              | 195  | منك                                |
| 206              | خواص ·                               | 196  | مئله                               |
| 206              | سنورالزباد                           | 196  | اسكله                              |
| 206              | الحكم                                | 196  | ا مسئلہ ،                          |
| 207              | السنويو (اباييل كي ايك قتم)          | 197  | تعبير<br>  فعل                     |
| 207              | الحكم                                | 197  | ا فصل                              |
| 207              | خواص                                 | 198  | ا تقل                              |
| 207              | السودانيه والسوادية (ايك تم كاپرنده) | 199  | السمندل (أيك تم كايرنده)           |
| 207              | ایک عجیب دکارت                       | 200  | خواص                               |
| 208              | خواص                                 | 200  | السمور (بلی كمشابدایك جانور)       |
| 208              | السوذنيق (باز)                       | 200  | الحكم                              |
| 208              | المسوس (ايك تم كاكثرا)               | 200  | تعبير .                            |
| 209              | ا کیک حکایت                          | 200  | السميطو (لبي كردن والا پرنده)      |
| 209              | عجيب وغريب فائده                     | 201  | السمندر والسميدر (أيكمعروف چوپاير) |
| 210              | الحكم                                | 201  | سناد ( گمینڈا )                    |
| 210              | احال                                 | 201  | الحكم                              |
| 211              | السيد (بھيريے كانام)                 | 201  | السنجاب (ايك قتم كاحيوان)          |
| 211              | السيدة (بحيرياكي ماده)               | 201  | الخلم                              |
| 211              | سفينة (ايكفتم كاپرنده)               | 202  | خواص ·                             |
| 211              | ابوسبواس (ایک تنم کا جانور)          | 202  | السنداوة (ماده بحيريا)             |
| 212              | باب الشين                            | 202  | السندل (آگ) جانور)                 |
| 212              | الشادن (نربرن)                       | 202  | السنود (ایک متواضع جانور)          |
| 212              | شادهوار (ایک تنم کاجانور)            | 203  | حدیث میں بلی کا تذکرہ<br>ک         |
| 212              | الشارف (بوژهی اونمنی)                | 203  | ایک عجیب واقعہ<br>الحکم            |
| 213              | الشاة ( بحرى)                        | 205  | الم                                |

| ﴿ جلددوم﴾ | •                               | 11∳ | حيوة الحيوان أ         |
|-----------|---------------------------------|-----|------------------------|
| منحہ      | مضاجين                          | صغح | مضامين                 |
| 228       | الشبثان (ايك جانور)             | 213 | لقمان حکیم کی وصیت     |
| 229       | الشبدع (پچو)                    | 218 | ايك عجيب واقعه         |
| 229       | المشبربص (مچموٹا اونٹ)          | 218 | فاكده                  |
| 229       | الشبل (شيركا يچه)               | 219 | ايك عجيب داقعه         |
| 229       | الشبوة (بچمو)                   | 220 | فاكده                  |
| 229       | الشبوط (مچىلى كى ايك تىم )      | 222 | فاكده                  |
| 230       | الشجاع (عظيم مانپ)              | 222 | الحكم                  |
| 230       | أيك قصه                         | 223 | قربانی کے سائل         |
| 232       | تعبير                           | 223 | فائده                  |
| 232       | الشحرور (ساه رنگ کا پرنده)      | 224 | مئله                   |
| 233       | الحكم                           | 224 | مئله                   |
| 233       | تعير                            | 224 | مئله ا                 |
| 233       | شحمة الارض (أيك تم كاكيرًا)     | 224 | مئله ا                 |
| 233       | خواص                            | 225 | مئله                   |
| 234       | شحمة الارض كاثرى كم اورتجير     | 225 | امثال                  |
| 234       | الشذا (کتے کی کمی)              | 225 | خواص .                 |
| 234       | الشوان (مجمرےمشابایک حیوان)     | 226 | الشاموك (ايك تم كامرغ) |
| 234       | الشوشق'الشقواق'الشوشوو          | 226 | الشاهين (باز)          |
| 234       | الشوغ (چيوثي مينڏک)             | 226 | شامین کی مفات          |
| 234       | الشونبي (ايك معروف پرنده)       | 227 | الحكم                  |
| 234       | الشصو (برنی کابچه)              | 227 | علامه دميري كاخط       |
| 234       | الشعواء (نيلي ياسرخ رنگ كى كمى) | 228 | تبير                   |
| 237       | الشغواء (عقاب)                  | 228 | الشبب (بوژهائیل)       |
| 237       | شغوابوطن بين الثيقي والنيق      | 228 | الشبث (کڑی)            |
| 238       | الشفدع (چيونی مينڈک)            | 228 | الحكم                  |

| <del>أ</del> ُ جلددوم ﴿ |                               | 2∳  | فحيوة المحيوان فم              |
|-------------------------|-------------------------------|-----|--------------------------------|
| مغح                     | مضاجن                         | صغح | مضامين                         |
| 245                     | الكم                          | 238 | الشفنين (ايك تم كاپرنده)       |
| 245                     | خواص                          | 238 | الحكم                          |
| 245                     | الشيلمان (بحيريا)             | 238 | خواص                           |
| 245                     | المشيصان (نرچيونگ)            | 238 | المشق (شيطان كي ايك قتم)       |
| 245                     | الشبع (شيركابي)               | 239 | شاهِ يمن كاخواب                |
| 245                     | الشبيم (مچیلی کی ایک فتم)     | 242 | الشقحطب (مينڈحا)               |
| 246                     | الشيهم (نرسيم)                | 242 | الشقذان (گرکٹ)                 |
| 247                     | ابو شبقونة (ايك شمكا پرنده)   | 242 | الشقواق (منحو <i>ل پرند</i> ه) |
| 248                     | باب الصاد                     | 243 | الحكم ،                        |
| 248                     | الصوّابة (جو <i>ل كاندُ</i> ) | 243 | امثال                          |
| 248                     | حديث ش صوابه كالذكره          | 243 | خواص<br>-                      |
| 248                     | اهم                           | 243 | تعبير                          |
| 248                     | احثال                         | 243 | الشمسية (ايكتم كاماني)         |
| 249                     | الصادخ (مرغ)                  | 243 | الشنفب (ايكمشبور پرنده)        |
| 249                     | مدیث یس مرغ کا تذکره          | 243 | شه (شامین کے مشابدایک پرنده)   |
| 249                     | الصافو (أيك معروف يرئدو)      | 243 | الشهام (خول بياياتي)           |
| 249                     | اخال                          | 244 | المشهرمان (بإلى كابرنده)       |
| 249                     | تعير                          | 244 | المشوحة (چُيل)                 |
| 249                     | الصدف (ایک بری جانور)         | 244 | الشوف (سيم)                    |
| 250                     | موتی کے خواص                  | 244 | الشوط (ایک شم ک مجملی)         |
| 250                     | تعبير                         | 244 | شوط بواح (گیرژ)                |
| 250                     | خواص<br>-                     | 244 | الشول (ايك شم كي اونتزيان)     |
| 251                     | تعبير                         | 244 | امثال                          |
| 251                     | الصدى (ايك معروف پرنده)       | 245 | شولة                           |
| 253                     | الصواخ (مور)                  | 245 | الشيخ اليهودي (ايک جانور)      |

| ملددوم 🕏 | -}                               | 3 🛉              | فِحيوة الحيوان فِ               |
|----------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| صفحه     | مضاجن                            | صغحه             | مضاجن                           |
| 266      | فائدهادبي                        | 254              | صرادالليل (جمينگر)              |
| 268      | فاكده                            | 254              | الصواح (ايك مشهور پرنده)        |
| 269      | الحكم                            | 254              | الصرد (لثورا)                   |
| 269      | امثال .                          | 254              | فاكده                           |
| 270      | خواص                             | 256              | صود کے متعلق ایک موضوع روایت    |
| 271      | تعبير                            | 256              | فاكده                           |
| 271      | ایک خواب                         | 258              | انحم                            |
| 271      | الصل (ایک تم کا سانپ)            | 258 <sup>\</sup> | ایک عجیب دانعه                  |
| 271      | الصلب (ایک مشهور پرنده)          | 259              | تعبير                           |
| 271      | الصلنباج (ايك لمبي اوريتل مجيلي) | 259              | الصوصو (ٹڈی کے مشابہ ایک جانور) |
| 272      | الصلصل (فاخته)                   | 259              | الحكم                           |
| 272      | الصناجة (ايك لحويل الجسم جانور)  | 259              | خواص                            |
| 272      | الصواد (گائے کارہیڑ)             | 259              | المصوصوان (ایک معروف مچمل)      |
| 272      | الصومعة (عقاب)                   | 259              | الصعب (ايك چونا پرنده)          |
| 272      | الصيبان                          | 259              | الصعوة (ايك تم كارنده)          |
| 272      | الصيد( مُكار)                    | 261              | الخلم .                         |
| 274      | تذنيب                            | 261              | احال                            |
| 274      | مشكه                             | 261              | الصفادية (ايك شمكا پرنده)       |
| 275      | مسئله                            | 261              | الصفر                           |
| 275      | مسكله                            | 262              | الصفود (أيك تم كارنده)          |
| 275      | مئله                             | 262              | الصقر (شكره)                    |
| 275      | مئلہ                             | 263              | مدیث میں مقر کا تذکرہ           |
| 275      | تنبيبات                          | 264              | فاكده                           |
| 277      | منك                              | 264              | شکاری پرندوں کی تشمیں<br>پر وی  |
| 278      | مئله                             | 265              | يؤيؤ سے شكاركرنے والا ببلاقخص   |
| •        |                                  |                  |                                 |

Marfat.com

| وحيوة الحيوان في                       | i ģ  | ÷ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | بلددوم |
|----------------------------------------|------|-----------------------------------------|--------|
| مغمامين ا                              | صفحہ | مضائين                                  | صفحه   |
| منظه                                   | 278  | تبير                                    | 292    |
| منكه                                   | 278  | الضبع ( بجو )                           | 292    |
| متله                                   | 278  | الحكم                                   | 295    |
| غاتمه                                  | 279  | الاخال                                  | 296    |
| اختامير                                | 279  | خواص                                    | 297    |
| فاكده                                  | 280  | تعبير                                   | 298    |
| المصيدح (ايك تتم كالحوزا)              | 281  | ابوضية (سيمي)                           | 298    |
| لصيدن (لومڑی)                          | 281  | الضوغام (ببرثير)                        | 298    |
| لصیدنانی (ایکیتمکاکیژا)                | 281  | الصويس ( چكورجيما پرنده )               | 300    |
| لصير (مچونی محیلیاں)                   | 281  | الضعبوس (اومژي کا بچه)                  | 300    |
| مديث مين العير كالذكره                 | 281  | الضفدع (مینڈک)                          | 300    |
| فاص .                                  | 282  | حدیث میں مینڈک کا تذکرہ                 | 302    |
| باب الضاد                              | 283  | مینڈک کی منتگو                          | 302    |
| ى <i>ىسان (بھيز دنب</i> ەغ <i>يره)</i> | 283  | فأمكره                                  | 303    |
| كده                                    | 283  | المكم .                                 | 303    |
| ميزاور بكرى كي خصوصيات                 | 284  | مینڈک مے متعلق فقہی مسائل               | 304    |
| نام .                                  | 284  | وفد پھاندکا تذکرہ                       | 304    |
| غال                                    | 284  | امثال                                   | 304    |
| داص                                    | 285  | خواص                                    | 304    |
| عنوْضوْ (ایکشم)ارنده)                  | 286  | مینڈکوں کے شورسے تفاظت کی ترکیب         | 305    |
| صنب (محوم)                             | 286  | تعير                                    | 305    |
| کده                                    | 288  | العنوع (نرالو)                          | 306    |
| م                                      | 290  | الخلم                                   | 306    |
| ثا <i>ل</i><br>-                       | 291  | الصيب (كتے كى شكل كا بحرى جانور)        | 306    |
| ب <i>ھی</i>                            | 292  | الضيئلة (ايك پرًا ساني)                 | 306    |

Marfat.com

| لددوم | <b>.</b> فعا                         | 15∳  | <u> </u> خيوة الحيوان            |
|-------|--------------------------------------|------|----------------------------------|
| صفحه  | مضاجن                                | صفحہ | مضامين                           |
| 324   | الطفام (رذيل فتم كا پرنده اور درنده) | 306  | الضيون (نربلا)                   |
| 324   | الطفل (بچ                            | 307  | خاتمه                            |
| 325   | دوالطفيتين (ايك تم كاخبيث سانب)      | 308  | باب المطاء                       |
| 325   | حدیث شریف میں ذوالطفیتین کا مذکرہ    | 308  | طامر بن طامر (پیواورر ذیل آ دمی) |
| 326   | الطلح (جير ي)                        | 308  | الطائوس (مور)                    |
| 326   | الطلا ( كروالے جانوروں كا بچه)       | 309  | ایک دکایت                        |
| 326   | امثال                                | 309  | فاكده                            |
| 327   | الطلی ( بجري کے چھوٹے بچے)           | 313  | الخلم                            |
| 327   | الطمروق(تپگادڙ)                      | 313  | الامثال                          |
| 327   | الطمل (بھیریا)                       | 314  | خواص                             |
| 327   | الطنبور (ایک تم کی مجر)              | 314  | تعبير                            |
| 327   | الطوراني ( کبوتر کی ایک تنم )        | 315  | المطائر (پرنده)                  |
| 327   | الطوبالة (بمير)                      | 315  | قرآن مجيد ميں طائر کا تذکرہ      |
| 327   | الطول (ایک پرنده)                    | 315  | مدیث شریف میں طائر کا تذکرہ      |
| 328   | الطوطي (طوطا)                        | 317  | فينخ عارف بالله كاقصه            |
| 328   | الطير (پړندے)                        | 318  | مخلف سائل                        |
| 328   | فائده                                | 319  | اتبير                            |
| 329   | فائده او لي                          | 320  | ا فائده                          |
| 330   | دوسرا فائده                          | 323  | الطبطاب (ایک شم کایرنده)         |
| 331   | مصرت عمرين عبدالعزيز كاتوكل          | 323  | الطبوع (چیچڑی)                   |
| 331   | جعفرین کیچی برگی کا قصہ              | 323  | الطثرج (چيونڻ)                   |
| 332   | ضروری تنبیه                          | 323  | الطحن (ايك تم كاجانور)           |
| 332   | وليدين يزيد بن عبدالملك كالتذكره     | 324  | الطرسوح (ایک بحری مجھلی)         |
| 333   | فائده                                | 324  | طرغلودس (چکورکی طرح کاایک پرنده) |
| 334   | فاكده                                | 324  | الطوف (شريف انسل گھوڑا)          |

| <del>ۇ</del> جلددومۇ | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 6 <del>}</del> | فِحيوة الحيوان فِ            |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------|
| صفحہ                 | مضاجن                                 | صفحہ           | مضامين                       |
| 346                  | فاكده                                 | 335            | تبیر<br>تم                   |
| 347                  | الحکام                                | 335            | ジ                            |
| 349                  | احال                                  | 336            | غاتمه .                      |
| 349                  | خواص                                  | 336            | طير المعر اقيب (شكوني پرنده) |
| 349                  | نصل                                   | 336            | الكام                        |
| 349                  | فائده                                 | 336            | طيرالماء (پاني کاپرنده)      |
| 349                  | تعبير                                 | 336            | الحكم .                      |
| 350                  | خاتمه                                 | 337            | اخال                         |
| 350                  | فاكده                                 | 337            | طبطوی (ایک تم کا پرنده)      |
| 351                  | المظربان (ایک جانور)                  | 337            | پرندون کا کلام               |
| 351                  | فأكده                                 | 338            | تعبير                        |
| 352                  | ا الحکم                               | 338            | خواص                         |
| 352                  | احثال                                 | 338            | الطيهوج (ايك تم كاپرنده)     |
| 352                  | الطليع (نرثترمرغ)                     | 338            | الحكم                        |
| 352                  | خاتمه                                 | 338            | خواص .                       |
| 355                  | باب المين                             | 339            | بنت طبق وام طبق ( کچوا)      |
| 355                  | العانق (پرندےکا بچہ)                  | 339            | וילול                        |
| 355                  | العاتك (كمورًا)                       | 340            | باب الننا                    |
| 355                  | فاكده                                 | 340            | المظبی (لومزی)               |
| 356                  | عناق الطيو (فكاري پرندے)              | 342            | مفرت جعفرا كاسليانب          |
| 356                  | المعتلة (ايك تتم كي اؤثني)            | 343            | عفرت جعفرصادق کی دصیت        |
| 356                  | العاضه والعاضهة (سانپ كى ايكتنم)      | 343            | حديث شريف ش برن كا قذكره     |
| 356                  | العاسل (بميزيا)                       | 344            | حکایت<br>فعر                 |
| 357                  | العاطوس (ايک چوپايي)                  | 345            | س د د د کا                   |
| 357                  | العافية                               | 346            | مشك كا شرق هم                |

| ددوم | <b>∳</b> جلـ                        | 18∳  | ﴾ حيوة الحيوان ﴾               |
|------|-------------------------------------|------|--------------------------------|
| صفحه | مضاجين                              | صفحہ | مضامين                         |
| 383  | العظاء ة (ايك تتم كاكيرًا)          | 373  | متوكل كاقصه                    |
| 384  | شرى تقم                             | 373  | ايوب جمال كاقصه                |
| 384  | خواص                                | 374  | ایک چڑے کا تصہ                 |
| 384  | تبير                                | 374  | فائده                          |
| 384  | العفر (پہاڑی کری کا بچہ)            | 375  | لقمانؑ کی اپنے مٹیے کونھیحت    |
| 384  | العفريت (طاقتر <sup>ج</sup> ن)      | 377  | زخشریٌ کا قصہ                  |
| 385  | تخت بلقيس كيها توا؟                 | 377  | حضرت مویٰ علیه السلام کا قصه   |
| 386  | اسم أعظم                            | 379  | واقعه خفر وموی میں موی کون تھے |
| 388  | حمام اور پاؤڈ رکی ابتداء            | 379  | شرع تحكم                       |
| 389  | بلتنيس كانسب                        | 379  | احثال                          |
| 389  | بلغيس كي حكومت كا آغاز              | 380  | خواص                           |
| 389  | مورت کی حکمرانی کے متعلق ارشاد نبوی | 380  | فائده                          |
| 389  | ا تذنيب                             | 381  | فائمه                          |
| 390  | حمام کے نقصانات                     | 381  | "<br>مبير                      |
| 390  | حمام کے اوگاث                       | 382  | العضل (ترچوبا)                 |
| 390  | أوره                                | 382  | العرفوط (ايك تم كاكيرا)        |
| 391  | خاجر                                | 382  | العريفطة (ايك تم كالساكيرا)    |
| 391  | المغر                               | 382  | العضمجة (اومزي)                |
| 391  | المقاب (أيك مشهور برنده)            | 382  | العضرفوط (نرچیکل)              |
| 395  | جعفر کے قل کا سب)                   | 382  | فاكده                          |
| 395  | ح <b>کایت</b> اقل                   | 382  | بخار کودور کرنے کاعمل          |
| 396  | حكايت دوم                           | 382  | عطار (ایک تشم کا کیزا)         |
| 396  | حکایت سوم                           | 383  | خواص .                         |
| 397  | حكايت جبارم                         | 383  | العطاط (شير)                   |
| 397  | عايت ب <sup>ن</sup> م               | 383  | العطوف (العلمان)               |

|      | <u>+1</u>                          | 9 🛉  | الحيوة الحيوان المحيوان المحيان المحيوان المحيوان المحيان المحيوان المحيوان المحيوان المحيان |
|------|------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | مضامين                             | صفحہ | مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 419  | شرى حكم                            | 397  | عایت <sup>شش</sup> م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 420  | فأكده                              | 400  | فائده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 420  | امثال                              | 401  | عقاب كاشرع تتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 420  | خواص                               | 401  | امثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 420  | تجير                               | 405  | امثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 420  | العقيب (ايك تتم كاپرنده)           | 406  | مجيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 420  | العكوشة (باده خرّگوش)              | 406  | خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 421  | العكومة (كوترى)                    | 406  | تعير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 421  | الْعلامات (محڥليال)                | 406  | العقرب (بچھو)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 422  | العلق (جونک)                       | 409  | حدیث شریف میں بچھو کا تذکرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 422  | فائده                              | 409  | ا حادیث میں بچھو کے کا شنے کا علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 424  | فائده                              | 409  | عجيب وغريب دكايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 425  | فاكده                              | 411  | فاكمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 426  | فائده                              | 412  | مجرب جها ژپهونک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 426  | جو نک کا شری حکم                   | 412  | مفت خاتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 426  | امثال                              | 412  | بخاروا لے کیلئے ایک عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 426  | جونک کے طبی خواص                   | 414  | قائده .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 427  | تعير                               | 415  | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 428  | ا <b>لع</b> داق ( كجرى كاماده بچه) | 416  | فاكمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 429  | بکری کے مادہ بیچے کا شرعی تھم      | 417  | يجيبوكا شرعى تظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 430  | خاتمه                              | 417  | خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 431  | العنبو (سمندری بزی مجھلی)          | 418  | تعبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 432  | عنبر کہاں سے حاصل ہوتا ہے          | 418  | العفف (اوم ي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 432  | المخلم                             | 419  | العقق (ايك تم كايرنده)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 433  | عنبرئے طبی خواص                    | 419  | فاكده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| <b>﴿</b> جلددوم﴾ | <del></del>                 | 20∳  | فحيوة الحيوان أ               |
|------------------|-----------------------------|------|-------------------------------|
| صفحه             | مضامين                      | صفحہ | مضامين                        |
| 447              | العلا (ایک معروف پرنده)     | 433  | العندليب (بلبل)               |
| 447              | العلام (بازكي ايك قتم)      | 433  | بلبل كاشرى تجكم               |
| 447              | العيثوم (بجو)               | 433  | تعبير                         |
| 448              | المعير (وحثى اوراهلي گدها)  | 434  | العندل (بزے سروالا اونٹ)      |
| 448              | فاكده                       | 434  | العنز (كبري)                  |
| 449              | ابن عوس (نيولا)             | 434  | حديث شريف مين" العنز" كاتذكره |
| 450              | الحكم                       | 435  | فائده                         |
| 450              | خواص                        | 436  | فائده                         |
| 451              | تعبير                       | 437  | العنز كاشرئ تحم               |
| 451              | ام عجلان (ایک شم کا پرنده)  | 437  | خواص                          |
| 451              | ام عزة (ماده برك)           | 437  | العنظب (مَرَيْرُي)            |
| 451              | ام عویف (ایک شم کا چوپایه)  | 438  | العنظوانة (مؤنث ٹڈی)          |
| 451              | ام العيزار (لمبامرد)        | 438  | عنقاء مغرب و مغربة            |
| 452              | باب الغين                   | 442  | تعبير                         |
| 452              | العاق (ایک آئی پرنده)       | 442  | العنكبوت (كري) .              |
| 452              | الغداف (كوكى اكيتم)         | 443  | فاكده                         |
| 452              | الغراب (كوا)                | 446  | تکڑی کا شرعی تھم              |
| 453              | غراب الاعصم كاحديث يش تذكره | 446  | ا امثال                       |
| 455              | فاكده                       | 446  | خواص                          |
| 456              | فأكده                       | 446  | . تعبير                       |
| 458              | ایک عجیب مکایت              | 447  | العود (بوژهااونت)             |
| 458              | ایک دومری وغریب حکایت       | 447  | العواساء (ایک کیژا)           |
| 459              | ایک تیسری عجیب وغریب حکایت  | 447  | المعوس ( بكريون كي ايك فتم)   |
| 460              | المحكم                      | 447  | العومة (ايك تم كاچوپايه)      |
| 461              | امثال                       | 447  | العوهق (پېاژى اپاتىل)         |

| ملددوم ﴿ | ÷ <del>†</del> 2       | 1 🛉  | ﴿حِيْرة الحيوان﴾                    |
|----------|------------------------|------|-------------------------------------|
| صفحه     | مضائين                 | صفحہ | مضامين                              |
| 477      | الحكم                  | 462  | ایک عجیب حکایت                      |
| 477      | امثال                  | 463  | خواص                                |
| 477      | تعبير                  | 463  | تعبير                               |
| 477      | الغواص (ایک پرنده)     | 464  | الغو (ساه رنگ کا بحری پرنده)        |
| 478      | الحكم                  | 464  | الغرنيق (كونخ)                      |
| 478      | خواص                   | 465  | أفائده                              |
| 478      | الغوغاء (ٹڈی)          | 466  | فاكده                               |
| 478      | الغول (جنات)           | 468  | خواص                                |
| 478      | فاكده                  | 468  | الحكم                               |
| 481      | الغيداق (گوه كا بچه)   | 468  | الغرَّغو (جنگلى مرغى)               |
| 482      | الغيطلة (جنگلي گائے)   | 469  | شرع حکم                             |
| 482      | الغيلم (خشَى كا كچھوا) | 469  | الغوناق (ايك پرنده)                 |
| 482      | الغيهب (شرمرغ)         | 469  | الغزال (ہرن کے بچے)                 |
| 483      | باب الفاء              | 469  | الغضارة (ايك پرنده)                 |
| 483      | الفاختة (فاخته)        | 469  | الغضب (بيل اورشير)                  |
| 484      | فاكده                  | 469  | الغضوف                              |
| 486      | الخلم                  | 470  | الغضيض (جنگلي گائے کا بچه)          |
| 486      | ا المال                | 470  | الغطوب (افعی سانپ)                  |
| 486      | خواص                   | 470  | الغطريف                             |
| 486      | تعبير                  | 470  | الغطلس (بھیڑیا)                     |
| 486      | الفار (چِومٍا)         | 470  | الغفر (پہاڑی بحری)                  |
| 487      | تذنيب                  | 470  | الغماسة (ايك پرنده)                 |
| 489      | ; بحكم                 | 470  | الغنافر (تربجو)                     |
| 490      | تتمه                   | 471  | الغنم                               |
| 490      | וילון                  | 475  | حضرت داؤرٌ اورحضرت سليمانٌ كا فيصله |

| ٠٠ دوم ﴿ | <b>∳</b> جلـ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 22會   | ﴿حيوة الحيوان﴾                  |
|----------|----------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
| صنحه     | مضاهين                                             | صفحہ  | مضامين                          |
| 503      | فاكمه                                              | 490   | خواص                            |
| 504      | أخضنت فرجها كآفير                                  | 491   | اتبير                           |
| 504      | مئله                                               | 492   | الفاذر (سرخی مأن ساه چیونی)     |
| 504      | تعبير                                              | 492   | الفاشية (مويثي)                 |
| 505      | الفوس (گھوڑا)                                      | 492   | الفاعوس (سانپ)                  |
| 506      | فأكده                                              | 493   | الفاطوس (بزیمجیل)               |
| 507      | حضور کے حق میں حضرت خزیر پڑ کی شہادت               | 493   | الفالج (أيك تم كااونت)          |
| 508      | ایک عجیب دغریب دانعه                               | 493   | فالية الافاعي (ايك كيرًا)       |
| 508      | گھوڑ ہے کو پالنا ہاعث تُواب                        | 493   | فعاح (ایک تم کا پرنده)          |
| 508      | مجابدكي فضيلت                                      | . 494 | الفتع (سرخ كيرًا)               |
| 508      | گھوڑ ہے کی عادات                                   | 494   | الفحل (سائم)                    |
| 510      | انتثامي                                            | 495   | حرمت ورضاعت کے مسائل            |
| 515      | سفيان ومنصور كاواقنه                               | 496   | ا مثال                          |
| 515      | الحكم                                              | 496   | تدنيب تدنيب                     |
| 515      | فاكده                                              | 497   | تتمه                            |
| 516      | تبير                                               | 497   | الفدس ( کری)                    |
| 517      | فوس البحو (وريائي گھوڑا)<br>                       | 498   | المفوا (جنگلی گدھا)             |
| 517      | ا شری هم                                           | 498   | الفراش (پروانہ)                 |
| 517      | ا تعبیر<br>فصل                                     | 500   | فأكده                           |
| 517      | <b>-</b>                                           | 500   | الحكم                           |
| 518      | الفوش (اونث كالمجاونا كيد)                         | 500   | امثال                           |
| 518      | الفوفر (ایک پرنده)                                 | 501   | تعبير                           |
| 518      | الفوع (چوپاؤس) پهلايچه)                            | 501   | الفرافصة (شير)                  |
| 519      | شرى هم                                             | 501   | الفوخ (پندے کا بچه)             |
| 218      | الفوعل (بجوكا يجه)                                 | 503   | مدقد معيبتول گودور كرنے كاذرىچه |

| ىلددومۇ | <del>•</del> ••               | 3∳         | ÷حيوة الحيوان؛                                      |
|---------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| صفحه    | مضامين                        | صفحه       | مضامین                                              |
| 532     | باب القاف                     | 519        | الفرقد (گائےکا بچہ)                                 |
| 532     | القادحة (ايك تم كاكثرا)       | 519        | الفرنب (چوم)                                        |
| 532     | القارة (بيويايي)              | 519        | الفرهود (درندےکا بچه)                               |
| 532     | القارية (ايكتم كاپرنده)       | 520        | الفروج (نوجوان مرفی)                                |
| 533     | الفاق (آ بي پرنده)            | 520        | الفويوو الفوار ( بَكِرَى اورگائے كا تِجِوثا بِچِهِ) |
| 533     | القاقم (چوہے سے بڑاایک جانور) | 520        | فسافس (چیچری کی مثل ایک جانور)                      |
| 533     | القانب (بلبلانے والا بھیٹریا) | 520        | الغصيل (اوْمُنْ كابچه)                              |
| 533     | القاوند (ايكتم كاپرنده)       | 520        | تعبير                                               |
| 534     | المقبح ( چکور )               | 520        | الفلحس                                              |
| 534     | چۇر كاشرى تىم                 | 521        | الفلو (پچیرا)                                       |
| 535     | ، چکورکو پکڑنے کی ترکیب       | 521        | الفناة (گائے)                                       |
| 535     | القبوة (گورياكي شمكي چڙيا)    | 521        | الفهد (تينروا)                                      |
| 538     | چنڈ ول کا شرق تھم             | 524        | الفويسقة (چوبا)                                     |
| 538     | اختيامي                       | 524        | الفياد (الو)                                        |
| 540     | الفبعة (ايك شم كا پرنده)      | 524        | الفيل (بأتمى)                                       |
| 540     | القبيط (ايك شهور پرنده)       | 525        | ايك قصه                                             |
| 540     | القتع (اَيبَ كَيْرا)          | <b>526</b> | دوسراقصه                                            |
| 540     | ابن قتوة (ايك تتم كاسانپ)     | 527        | فاكده                                               |
| 540     | القدان (پو)                   | 527        | فاكده                                               |
| 541     | القراد (چېژى)                 | 527        | الحكم                                               |
| 541     | احثال                         | 529        | امثال                                               |
| 541     | تجير                          | 529        | خواص<br>پ                                           |
| 542     | القرد (بندر)                  | 530        | تعبير                                               |
| 542     | ایک دکایت                     | 531        | الفينة (عقاب كمشابداك برندو)                        |
| 542     | فاكده                         | 531        | ابوفراس (شیرکی کنیت)                                |

| <b>﴾جلددوم</b> ﴾ | • <u></u>                                                                   | 5∳       | فحيوة الحيوان فم                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| صفحه             | مضاهين                                                                      | صفحه     | مضامین                                       |
| 572              | القوب (پرندے کا چھوٹا بچہ)                                                  | 559      | القمعوط والقمعوطة (ايك قتم كاكثرا)           |
| 572              | القوبع (ساەرنگكاپرندە)                                                      | 559      | القمل (جور)                                  |
| 572              | القوثع (نرشرمرغ)                                                            | 560      | فائده                                        |
| 572              | القوق (لمبى گردن والا آنې پرنده)                                            | 564      | فائده                                        |
| 573              | قوقیس (ایک قتم کا پرنده)                                                    | 564      | الحكم                                        |
| 573              | قوقبی (ایک عجیب وغریب محصل)                                                 | 565      | متله                                         |
| 573              | قيدالاوابد (عمه گھوڑا)                                                      | 566      | خواص                                         |
| 574              | فيق (أيك تتم كاپرنده)                                                       | 567      | عورت کے پیٹ میں بچہ یا بی معلوم کرنے کاطریقہ |
| 574              | ام قشعم                                                                     | 567      | جوں کے مزیدخواص                              |
| 574              | ابوقير (ايك شم كاپرنده)                                                     | 567      | اتعير                                        |
| 574              | ام قیس (بن اسرائیل کی گائے)                                                 | 568      | القمقام (حيموثي چيخ يال)                     |
| 575              | باب الكاف                                                                   | 568      | فندر (خشکی کاایک جانور)                      |
| 575              | الكبش (ميندها)                                                              | 568      | القندس (پاِنی کاکا)                          |
| 575              | عدیث میں مینڈ ھے کا تذکرہ                                                   | 568      | القنعاب (ايك تتم كا جانور)                   |
| 576              | قرآن کریم میں مینڈھے کا تذکرہ                                               | 568      | القنفذ (سيمي)                                |
| 576              | ذنيح كے متعلق اہل علم كا اختلاف                                             | 569      | فاكده                                        |
| 576              | میلی دلیل<br>میلی دلیل                                                      | 570      | المحكم                                       |
| 577              | دوسری دلیل                                                                  | 570      | خواص                                         |
| 577              | تيسري دليل                                                                  | 571      | ا تعبير                                      |
| 577              | چوتھی دلیل                                                                  | 571      | القنفذ البحرى (سمندريسيم)                    |
| 577              | يانچوين دليل                                                                | 571      | القنفشة (ايك معروف كيرًا)                    |
| 578              | فاكده                                                                       | 572      | القهبي (كري)                                 |
| 578              | دوسرا فاكده                                                                 | 572      | القهيبة (سفيداورسزرنگ كايرنده)               |
| 578              | تيسرا فائده                                                                 | 572      | القوافر (مينڈک)                              |
| 579              | میتڈھوں کوآلیں میں لڑائے کا شی تکم                                          | 572<br>· | القواع (نرخرگوش)                             |
|                  | en Nille Steiner ver en en ekste in de<br>Gesterne in de Steine<br>Gregoria |          |                                              |

| ـدومهٔ | ∳جل<br>†2                        | 6∳   | ﴿حيوة الحيوان﴾                  |
|--------|----------------------------------|------|---------------------------------|
| صفحہ 📗 | مضاجن                            | صفحه | مضامين                          |
| 604    | كلب المعاء ( ياني كاكما)         | 579  | خواص                            |
| 605    | الخلم                            | 579  | تعبير                           |
| 605    | كلبى خواص                        | 580  | النكو كند (گيتذا)               |
| 605    | الكلثوم (بأتمى)                  | 581  | خواص                            |
| 605    | الكلكسة (نيولا)                  | 581  | فاتمه                           |
| 605    | المكعيت (مرخ دنگ كا گوڑا)        | 582  | تعبير                           |
| 606    | الكنعبة (برى اوتنى)              | 582  | الكوكى (بڑى نُخُ)               |
| 606    | الكنعد والكعند (أيك تم كى مجيلي) | 583  | فاكده                           |
| 606    | الكندش (سرخ رنك كاكوا)           | 584  | انخام                           |
| 606    | المكهف (يوزخى بميش)              | 584  | خواص                            |
| 606    | الكودن (گدحا)                    | 584  | تعبير                           |
| 606    | الكوسج (سمندري مچل)              | 584  | الکووان (بطخ کےمشابہ پرندہ)     |
| 607    | الحكم                            | 585  | كروان كاشرى تقم                 |
| 607    | الكهول (كڑى)                     | 585  | امثال                           |
| 608    | باب الملام                       | 585  | خواص                            |
| 608    | لأی (جنگلی تِل)                  | 586  | الكلب (١٦)                      |
| 608    | اللباد (ايك تتم كاريزه)          | 588  | حدیث شریف میں کئے کا ذکر        |
| 608    | اللبؤة (شيرني)                   | 591  | ني اكرم عليظة كاخواب            |
| 608    | تعبير                            | 592  | ایک شامی کاخواب                 |
| 608    | اللهجاء (ايك شم كالمجموا)        | 592  | عفرت عائشهٔ کاخواب<br>ن         |
| 609    | الحكم                            | 592  | برے ہم نشین کی محبت زہر قاتل ہے |
| 609    | لمبی خواص<br>                    | 593  | <sup>. ن</sup> وف خدا           |
| 609    | تبير                             | 595  | ا فا مده                        |
| 609    | اللحكاء (ايكتم كاجانور)          | 597  | اتذنيب                          |
| 609    | الحكم                            | 598  | فائده                           |

| جلددوم | ÷ 2                                 | 7 è  | *ِحيْوة المحيوان*                |  |
|--------|-------------------------------------|------|----------------------------------|--|
| صفحه   | مضامين                              | صفحه | مضامين                           |  |
| 616    | شرى تقرم                            | 609  | اللخم (ايك تم ك مجهل)            |  |
| 616    | المجثمة                             | 609  | افحكم                            |  |
| 616    | المعثا ( 'ونث كالجيونا بجيه )       | 610  | اللعوب (بھیریا)                  |  |
| 616    | المعربيح (برشكل آلي پرنده)          | 610  | اللعوة (كتيا)                    |  |
| 616    | المرء (آدي)                         | 610  | اللقحة (ايك تتم كي اؤثمني)       |  |
| 617    | الموزم (آلي پرتده)                  | 610  | اللقوة                           |  |
| 617    | المموعة (ايك تم كابرندد)            | 610  | اللقاط (ايك مشهور پرنده)         |  |
| 617    | مسهو (آیک پرنده)                    | 611  | اللقلق (سارس)                    |  |
| 617    | المصطبة (أيك تتم كي اؤتني)          | 611  | الحكم                            |  |
| 618    | فانكره أني                          | 611  | خواص                             |  |
| 618    | افتآمي                              | 611  | تعبير                            |  |
| 618    | المعراج (بجو)                       | 612  | اللهم (عمرريده بيل)              |  |
| 618    | المعز ( بَرَى كَ ايكتم)             | 612  | اللوب والنوب (شهدى عميون كاگروه) |  |
| 619    | خواص                                | 613  | اللياء (ايك تشم كى سندرى مچهل)   |  |
| 619    | ابن مقرص (نیولے کے مشابہ ایک جانور) | 613  | الليث (شير)                      |  |
| 619    | شرى تتم                             | 613  | الليل (ايك تم كارنده)            |  |
| 619    | المقوقس (فاخته)                     | 614  | باب الميم                        |  |
| 621    | الممكاء (أيكتم)ا يرنده)             | 614  | المعارية (بجث يَتر)              |  |
| 621    | الممكلفة (ايك پرنده)                | .614 | المعاذور (ایک ایرکت پرنده)       |  |
| 621    | المعلكة (اكِ قُتم كِا عانبِد)       | 614  | العاشية (مولثي)                  |  |
| 622    | قياص                                | 615  | altro.                           |  |
| 622    | النعطادة (سند تأجيل)                | 615  | مالک الحزين (ايک آلي پرنده)      |  |
| 622    | المنخقة                             | 616  | شرق محم                          |  |
| 623    | المنشار (ایک تشم کی تیجل)           | 616  | خواص                             |  |
| 623    | المدفوذة                            | 616  | المعردية                         |  |
|        |                                     |      |                                  |  |

| ددوم <del>﴾</del> | <b>∳</b> جل ∳جل                   | .8∳  | ♦حيوة الحيوان                           |
|-------------------|-----------------------------------|------|-----------------------------------------|
| صفحه              | مضامين                            | صفحه | مضائين                                  |
| 633               | النجيب                            | 623  | الموق (ايك تتم كي چيوني)                |
| 633               | النحام (بلخ كے مثاب ايك پرنده)    | 623  | المول (حيموئی کمژی)                     |
| 633               | الحكم                             | 623  | المها (نیل گائے)                        |
| 634               | النحل (شهدككس)                    | 624  | خواص                                    |
| 635               | شهد کی مکھی کی خصوصیات            | 624  | تعبير                                   |
| 638               | ا نکت                             | 624  | المهر (گوڑے کا بچ )                     |
| 639               | احادیث کی وضاحت                   | 625  | ملاعب ظله (بدكنے والا آئي پرنده)        |
| 642               | الخكم                             | 625  | ابو مزینهٔ (انسانی شکل کی سمندری مجیلی) |
| 642               | خواص                              | 625  | ابنة المطو (ايك مرخ رنگ كاكيرًا)        |
| 643               | تعبير                             | 625  | ابوالمليح (شکره)                        |
| 643               | المنحوص (بانجماً گدهی)            | 625  | ابن ماء (بانی کے پرندہ کی ایک فتم)      |
| 644               | . النسر (گدھ)                     | 626  | باب النون                               |
| 646               | نمرود کا قصہ                      | 626  | الناب ( يوژهمي اوڅمي )                  |
| 647               | تتمه                              | 626  | الناس (انران)                           |
| 647               | انکلم                             | 626  | مستليه                                  |
| 647               | امثال                             | 626  | الناضع (ايك تتم كااونث)                 |
| 649               | خواص                              | 628  | المناقة (اوْثمَىٰ)                      |
| 650               | تعبير                             | 629  | فائده                                   |
| 651               | النساف (يژي چونج والا پرنده)      | 631  | شری تھم                                 |
| 651               | النسناس (انسانی شکل کی ایک مخلوق) | 631  | تعبير                                   |
| 652               | Bi                                | 631  | ایک فواب                                |
| 652               | تعبير                             | 632  | الناسوس (مجيمر)                         |
| 652               | النسنوس (ايك پرئده)               | 632  | الناهض (عقابكا يچ                       |
| 653               | النعاب (كوا)                      | 632  | النباج (زورزورے بولئے والا ہرمد)        |
| 654               | النعام (شرمرغ)                    | 632  | (البيو (ايك قتم كاكيزا)                 |

| علددوم <del>ة</del> | ÷∳                        | 9∳   | فحيوة الحيوان فم               |
|---------------------|---------------------------|------|--------------------------------|
| صفحه                | مضامين                    | صفحہ | مضامین                         |
| 668                 | النمس (ايك جانور)         | 656  | الحكم                          |
| 669                 | شرع حكم                   | 657  | ا مثال                         |
| 669                 | خواص                      | 658  | خواص                           |
| 669                 | تعبير                     | 658  | لتعبير                         |
| 669                 | النمل (چِينِيُ)           | 658  | النعثل (نربجو)                 |
| 671                 | فاكده                     | 659  | النعجة (ماده بحير)             |
| 674                 | فاكده                     | 659  | خواص<br>                       |
| 674                 | ایک حکایت                 | 660  | تجير                           |
| 675                 | فاكده                     | 660  | النعبول (ایک پرنده)            |
| 676                 | فوائد                     | 660  | النعرة (موئی چیونٹی)           |
| 677                 | الحكم                     | 660  | الحكم                          |
| 677                 | امثال                     | 661  | النعم                          |
| 677                 | ایک دکایٹ                 | 661  | فائده                          |
| 677                 | خواص                      | 663  | النغو (بلبل)                   |
| 678                 | قوت باه كانسخه            | 664  | بلبل كاشرى تقم                 |
| 678                 | تعبير                     | 664  | النغف (ايك قتم كاكيرًا)        |
| 679                 | النهاد (سرفابکابچه)       | 665  | النفاد (ایک تم کی چڑیاں)       |
| 679                 | النهاس (شیر)              | 665  | النقاز (ايك چيوني چريا)        |
| 679                 | النهس (ثیر)               | 665  | النقد (چھوٹی بحری)             |
| 679                 | الحكم                     | 665  | النكل (سدهاما بواطاقتور گھوڑا) |
| 679                 | النهام (ایک قتم کا پرنده) | 665  | النمر (چیّا)                   |
| 680                 | النهسر (بھیڑیا)           | 666  | الخلم                          |
| 680                 | النواح (قمري)             | 667  | امثال                          |
| 680                 | النوب (شهد کی کھیاں)      | 667  | خواص<br>ت                      |
| 680                 | النووس (آني پرنده)        | 668  | تعبير                          |
|                     |                           |      |                                |

| <u> </u> | 6                                  | 30#  | ﴿حيوة الحيوان﴾                |
|----------|------------------------------------|------|-------------------------------|
| مفحه ا   | مضاجين                             | صفحه | مضامين                        |
| 705      | ایک مسئلہ                          | 680  | النوص (حنگلی گدها)            |
| 706      | ٔ ایک داقعه                        | 680  | النون (مچيلی)                 |
| 706      | خواص                               | 684  | فائده                         |
| 706      | تعبير                              | 686  | باب الماء                     |
| 707      | الهونصانة (ایک تیم کاکٹرا)         | 686  | المهالع ( تيزرفآرشرمرغ )      |
| 707      | هو ثمة (ثيركاايكنام)               | 686  | المهامة (رات كايرنده)         |
| 707      | الهوهيو (مچلي کي ايک تم)           | 690  | التارثور كاواقعه              |
| 707      | الهودُون والهردَان (نرَشْرَمْرُغُ) | 690  | تعبير                         |
| 708      | الهزاد (بلبل)                      | 690  | المحكم                        |
| 708      | الهزبر (ثیر)                       | 691  | المهبع (اوْمَنْ كا آخرى يجِه) |
| 708      | الهرعة (جول)                       | 691  | الهبلع (سلوقى كما)            |
| 708      | الهف (ايك تتم كى حجونى محيسياں)    | 691  | الهجاة (مينڈک)                |
| 709      | الهقل (نوجوان شترمرغ)              | 691  | الهجوس (لومژي کا بچه)         |
| 709      | الهقلس (بحيرًا)                    | 693  | الهجرع (سلوتي كنا)            |
| 709      | الهمج (جيوثي كحميال)               | 693  | الهجين (ايك شم كااونث)        |
| 709      | الهمع (جھوٹے ہرن)                  | 693  | الهدهد (بربر)                 |
| 710      | الهدل (ایک تم کاادنث)              | 697  | ا مام ابوقلا به كا واقعه      |
| 710      | الهملع (بحيريا)                    | 697  | الحكم                         |
| 710      | الهمهم (شير)                       | 697  | احتال                         |
| 710      | الهنبو (بجوكابچه)                  | 697  | خواص                          |
| 710      | الهودع (شرّمرغ)                    | 699  | المجير                        |
| 711      | الهوذة (ايك تتم كا پرنده)          | 699  | المصدى                        |
| 712      | الهوذن (ایک پرنده)                 | 700  | متند                          |
| 712      | الهلابع (بَعِيْرِيا)               | 701  | الهر (بلی)                    |
| 712      | الهلال (ماپ)                       | 704  | اِنْتُم                       |

| ﴿جلددوم﴿ | <u>∳</u> 3                      | 1 🛉   | ﴿حيوة الحيوان ﴾                             |
|----------|---------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| صفحه     | مفرامين                         | صفحه  | مضامین                                      |
| 721      | تعبير                           | 712   | الْهيشم (مرفاب كا يچه )                     |
| 721      | الورقاء (ايك تم كاكبوتر)        | 712   | الهيجمانة (سرخ چيونئ)                       |
| 723      | الوړل (ايک تم کا چوپايه)        | 712   | الهيطل (لومژی)                              |
| 724      | المحكم                          | 712   | المهيعرة (مجوتي)                            |
| 725      | ایک اہم وضاحت                   | 712   | المهيق (نرشرمرغ)                            |
| 728      | الخواص                          | 713   | الهيكل (لسااورفر به گلوژا)                  |
| 728      | تعبير                           | 713   | ابوهروان (ایک شم کا پرنده)                  |
| 728      | الموزغة (ايک معروف چوپايه)      | 714   | باب الواو                                   |
| 731      | تعبير                           | 714   | الوازع (کتا)                                |
| 731      | الوصع (ایک حجوثا پرنده)         | 714   | الواق واق (ايك تتم كى مخلوق)                |
| 732      | الوطواط (جيگادڙ)                | 714   | الواقى (لثورا)                              |
| 733      | الوعوع ( ئيدڙ)                  | 714   | شرى حكم                                     |
| 733      | الوعل (پہاڑی بکرا)              | 714   | الوبو (ایک شم کا جانور)                     |
| 736      | الوعل كا ثرعى حكم               | 714   | فائده                                       |
| 736      | خواص                            | 715   | وبو کاشری محم                               |
| 737      | الوقواق (ايك شم كاپرنده)        | 715   | الوج (ایک تنم کا پرنده)                     |
| 737      | بنات وردان (ایک شم کا کیرًا)    | 716   | الوحوة (سرخ كيزا)                           |
| 737      | شرع حكم                         | 716   | الوحش                                       |
| 737      | فرع                             | 719   | الودع (ایک قتم کا حیوان جوسمندر میں رہتاہے) |
| 738      | خواص                            | 720   | الوراء ( پچرا) ِ                            |
| 739      | باب الياء                       | 720   | الورد (ثیر)                                 |
| 739      | ياجوج و ماجوج (ايك تتم كى څلوق) | 720   | الورداني (ايك تىم كايرنده)                  |
| 740      | فاكده                           | 720   | الودشان (تمری)                              |
| 743      | اليامور (پېازي بَرون کي ايک شم) | 721   | الودشان (تمری)<br>شرع بخم<br>خواص           |
| 743      | خواص                            | 721   | خواص                                        |
|          |                                 |       |                                             |
|          | Marfa                           | it.co | m                                           |
|          |                                 |       |                                             |

| ددوم       | <del>أ</del> أجل                           | 32∳       | عيوة الحيوان ﴾             |
|------------|--------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| صفحه       | مضاجن                                      | صفحہ      | مضامين                     |
| 747        | خواص                                       | 744       | ليۇيۇ (ايك پړنده)          |
| 747        | تعبير                                      | 744       | نوا <i>ص</i>               |
| 747        | اليوفان (اِيكتم كاكيرًا)                   | 744       | ليحبور (سرفابكابچِه)       |
| 748        | اليسف (کلی)                                | 744       | حبور كاشرك عثم             |
| <b>748</b> | العر ( كرى كايج جوشرك كهارك باس بالدهاجاك) | 744       | واص                        |
| '48        | يُّ الميعفور (ہرل يائيلگائےکا بچہ)         | 744       | ا کده                      |
| 48         | اليعقوب (زچكور)                            | 745       | يحموم (ايک خوبصورت پرنده)  |
| 48         | اليعملة (كام كرنے والا اوٹ يا اوْتْي)      | 745       | حموم كاشرى حكم             |
| 48         | اليمام (جنگلي كبوتر)                       | 746       | يراعة ( جَكنو)             |
| 49         | فاكده                                      | 746       | شال                        |
| 50         | اليهودی (ایک تم کیمچیل)                    | 746       | بير ہوع (ايك قتم كا جانور) |
| 50         | اليوصى (ايكتم كارينده)                     | 747       | فكم                        |
| 50         | اليعسوب (راني کمي)                         | 747       | مثال                       |
|            | <b>•</b> •                                 | <b>)(</b> | •                          |

# باب الدال

# ٱلۡدَّابَة

"ألَدَّابَةُ" زمَّن پر چلنے والے تمام حیوانات کے لئے عربی میں "ألَدَّابَة" كا لفظ متعمل ہے ۔ بعض حضرات نے پرندوں كو
"ألَدَّابَةُ" ہے خارج كرديا ہے اور دليل كے طور پر قرآن كريم كى بيآيت پيش كى ہے" وَ مَا هِنُ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى
اللهٰ وِزُقُهَا وَلَا طَائِو يَّطِينُو بَجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَم" أَمْثَالُكُم "(زمين مِن چلنے والے كى جانور اور ہوا ميں پروں سے اڑنے والے كى جانور اور ہوا ميں پروں سے اڑنے والے كى چندے كودكھ لؤو كي سب تبہارى بى طرح انواع بیں الانعام آیت ٣٨)

اس آیت کی تردید قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے ہوئی۔ 'وَمَا مِنْ دَآبَةِ فِی الْاَرْضِ اِلَّا عَلَی اللهِ رِزْقُهَاوَ يَعُلَمُ مُسْتَقَوَّهَا وَ مُسْتَوُدَعَهَا كُلِّ ' فِی كِتْبٍ مُّبِیْنِ " (زمِن مِن چلے والاکوئی جانداراییا نبیں ہے جس کارز ق اللہ کے ذے نہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہوکہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ مونیا جا تا ہے سب کھھ صاف دفتر میں درج ہے۔ مورة صود۔ آیت ۲ )

شخ تاج الدین بن عطاءً نے فرمایا ہے کہ بیآیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کرزن کا فرمد اللہ تعالی نے لیا ہے اور اس کے فررایس کے در لیے سے مونین کے دلوں میں پیدا ہونے والے وساوی وخطرات دور ہوجاتے ہیں اور اگر کی وقت مونین کے دل میں کئ قتم کے وساوی وخطرات بیدا ہو بھی جا کیں تو وہ ایمان باللہ کے جذبہ سے دور ہوجاتے ہیں ۔ پس پرندہ بھی بعض حالات میں اپنے پاؤں کی مدد سے زمین پر چاتا ہے۔

چنانچ آخی شاعرنے کہا ہے کہ بَنَات' کَغُصُنِ الْبَانِ تَرُتَجُ إِنْ مَشَتُ دَبِيلِ فَطَا الْبَطُحَاء فِی کُلِّ مَنْهلِ ''لوکیاں ہیں گویا کہ شاخ آ ہو کہ جب چلتی ہیں تو شاخیں حرکت ہیں آ جاتی ہیں اور چشموں پریوں محسوں ہوتی ہیں گویا کہ وہ سنگار خ علاقوں کے قطاء جانور ہوں۔''

الله تعالى كا ارشاد بن و كَابِّنُ مِّنُ دَآبَةٍ لَا تَحْمِلُ وِزُقُهَا اللهُ يَرُزُقُهَا وَ إِيَّاكُمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعُلِيمُ "(اور كَتَّخ بَى جانوروه الْعَلِيمُ "(اور كَتَّخ بَى جانوروه الْعَلِيمُ "(اور كَتَّخ بَى جانوروه الْعَلِيمُ "(اور كَتَّخ بَى جانوروه سب بِحَرِسْنا اور جانا ہے - العكبوت آیت ۱۰) ایک دوسری جگه پر الله تعالى كا ارشاد بن "إِنَّ شَوَّ الدَوَّابِ عِنْدَ اللهِ الْصُمُّ الْدُكُمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُونَ "(يقيناً خدا كرزديك برترين م كي جانوروه برك و يَكُلوك بي جوعل عام سي اللهِ عالى اللهِ اللهُ الل

ابن عطیہ نے فرمایا ہے کہ اس آیت کا مقصد ہیہے کہ کفار کی یہ جماعت جس کا ذکر اس آیت میں ہے سرکش ہے اور الله تعالی کے نزد کیک بدترین مخلوق ہے اور ان کا شار ذلیل ترین طبقہ میں ہوتا ہے۔ نیز کفار کو' دُوَّاب'' چانوروں سے تشبید دیے کا مقصد ان کی برائی کو ثابت کرنا ہے اور کے ' خزیر اور' فو اسق المخصس '' (سانپ ، پچو کو اوغیرہ) کی فضیلت ان کافرین پر ثابت کرنا ہے۔ بس ''الدّو اب''ے مرادتمام حوانات ہیں۔

حضرت ابوقا دہ مقت روایت ہے کہ نمی اکرم صلی الشعلیہ وسلم کے سامنے ایک جناز ، گزرا کیں آپ صلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا آرام پانے والا ہے اور اپنے سے راحت دینے والا ہے سمحا ہر کرام نے عرض کیا یا رسول الش<sup>ری دا</sup> کستر آخ والمستر اح<sup>11</sup> ہے کیا مراد ہے؟ پس آپ نے فرمایا بندہ مومن ونیا کی الجھنوں سے چھٹکارا جاصل کرکے اللہ تعالیٰ کے جوار رحت بیں بھٹی جاتا ہے تو وہ مستر سکے (یعنی آرام پانے والا ہے) اور بندہ فاجر کی موت کے بعد دومرے بندے شیخ شیخ مجراور جو پائے سکون حاصل کرتے ہیں۔ اس لئے وہ د''مستر آح مذ' (یعنی اسینے سے راحت دینے والا ) ہے۔ (سمجی بخاری مجمسلم)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر چلنے والا کوئی چو پایداییا نہیں ہے گرید کہ وہ جمعہ کے دن خاصوش طریقہ سے متعبدہ ہوتا ہواس خوف سے کہیں قیامت قائم نہ ہوجائے۔(رواہ ابوداؤد والتریزی)

الحلیة میں حضرت ابولبا برجوا صحاب صفد میں سے تھے کے حالات میں ندکور ہے کہ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بے شک جھ کا دن تمام دنوں کا سر دار ہے اور اللہ تعالی کے نزدیک اس کا سر تبریمید الفطر اور حیدالاضی سے بھی بلند تر ہے۔ نیز کوئی مقرب فرشیز آسان زمین پہاڑ ہوا و ریا میں ایسانہیں ہے جو اس بات سے خوفزوہ شرہ کو کھیں تیا ہت قائم نہ ہوجا ہے''۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فر مایا اللہ تعالی نے مٹی کو ہفتہ کے ون تخلیق فر مایا اوراس میں اتو ارکے دن پہاڑ کو ہیدا کیا اور ودخت کو پیر کے دن ٹائیند پیرہ چیز دل کومنگل کے دن ٹورکو بدھ کے دن ہیدافر مایا اور اس میں جعرات کے دن چو پایوں کو پھیلایا اور حضرت آوم علیہ السلام کو عصر کے بعد جھد کے دن جھد کی آخری گھڑیوں میں عصر اور مفرب کے درمیان پیرافر مایا۔ (رواہ سلم)

علامہ دمیری فرماتے ہیں اس بات کو جان لو کہ اللہ سجانہ و تعالی بغیر محنت و مشقت جو چاہتے ہیں بیدا فرمادیتے ہیں اورجس کو چاہتے ہیں بغیر کی سبب و مرتبہ کے ختب فرمادیتے ہیں اورا نجی ربوبیت کا علم دینے سے لئے جو چاہتے ہیں بیدا کردیتے ہیں اورا پئی واحدانیت پر دلالت کرنے کے لئے جو چاہتے ہیں ختب فرما لیتے ہیں۔ اللہ تعالی بلند و پاک ہے اس سے جو ظالم اور جابرلوگ اس کے متعلق کہتے ہیں ''کامل ابن المیں ''ہیں ذکور ہے کہ کمر کی کے پاس بچاس ہزار جو پائے اور تھی ہزار کو تھی اس

ایک بجیب و فریب واقعہ است المان این خلکان شی رکن الدولہ بن او پہ کے حالات زخدگی شک فدکور ہے کہ ایک مرجبر کن الدولہ کی کو بیٹیب و فریب واقعہ است و دونوں گروہوں شی خوراک کی اس قدر کی واقع ہوگئی کہ دونوں گروہوں نے اپنے اپنے پوپایوں کو فرخ کرنا شروع کر دیا اوراس کیفیت میں بہ بات نظر آری تھی کہ درکن الدولہ فکست تبول کرلے گا۔ ایس رکن الدولہ نے اپنے وزیر الافضل بن عمیر حضورہ کیا۔ ایس وزیر نے کہا کہ فیس ہے آپ کے لئے جائے پناہ گر الشرق الی کی ذات بیس آپ مسلمانوں کی خیرخوابی کا ادادہ دیکس اور حسن میرت اوراحیان کا معمم ارادہ فر مالیس کیونکہ انسان کے قضہ قدرت میں بھتی بھی تدامیر فتح کے لئے کا دارہ موسکی تعمیر و منتقل ہوگئی ہیں۔ ایس اگر ہم گڑارافت ایر کری تو دخمن بھارات قاقب کر سے ہمیں قبل کردے گا کہونکہ اللہ کی کا کہونکہ اللہ کا مسلمانوں کی کا کہونکہ اللہ کی سے است کی کہونکہ اللہ کی کہونکہ اللہ کی کہونکہ اللہ کا کہونکہ اللہ کی کہونکہ است کی مسلمانوں کی کونکہ اللہ کی کونکہ اللہ کی کہونکہ کا کہونکہ است کی مسلمانوں کی کھونکہ اللہ کی کہونکہ کی کہونکہ است کی کہونکہ کی کونکہ است کی کہونکہ کی کونکہ کا کہونکہ کی کونکہ کا کہونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کہونکہ کی کہونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کہونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کہونکہ کی کہونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کہونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونک کی کونکہ کی کونکہ کیا کہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونک کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کرنگ کی کونکہ کی کر کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونک کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کی ک

رکن الدولہ کا ام حسن ابوعلی تھا اور وہ ایک بارعب اور عظیم بادشاہ تھا اس کی مملکت میں اصنبان کرے ، ہمدان اور عراق و تجم کے علاقے شامل متھے۔ نیز اس نے بہت ہے ممالک فتح کرکے اپنی حکومت میں شامل کرلئے تتے اور ان ممالک میں اس نے اپنے قوانین بھی نافذ کئے تتے۔ اس عظیم باوشاہ کی حکومت مہم سال تک قائم رہی اور اس کی وفات ماہ محرم ۳۲۷ ھیں ہوئی نیز اس بادشاہ نے 99 سال کا عربیائی۔

چوپاؤں کے چہروں پر مارنے کی ممانعت است سبتی کی کتاب "شفاء الصدور" میں حضرت ابوسعید خدری کی روایت مقول ہے کہ ہر چیز اللہ تعالی کی تبیج وتحمید کرتی ہے۔ مقول ہے کہ ہر چیز اللہ تعالی کی تبیج و تحمید کرتی ہے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ہم نے ای مفہوم کی ایک حدیث "المصیمة" کے عنوان کے تحت نقل کی ہے۔

کتاب الاحیاء کے باب '' کسر الشھو تین' میں فرکور ہے کہ روٹی تیار کر کے اس وقت تک تیرے سامنے نہیں رکھی جاتی جب تک

کہ اس میں تین سوساٹھ کاریگر کام نہ کرلیں۔ ان کاریگروں میں سب سے پہلے حضرت میکا ئیل علیہ السلام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت
کے خزانوں سے پانی ناپنے کا کام سرانجام دیتے ہیں اور ان کے بعد دوسر نے فرشتے ہیں جو بادلوں کو ہنکاتے ہیں اور پھر ان کے بعد
سورج' چاند' افلاک' ہوا کے فرشتے اور زمین کے چو پائے ہیں اور سب سے آخر میں روٹی پکانے والا (لیعنی نان بائی) ہے اور اگرتم اللہ
تعالیٰ کی نعتوں کا شار کرنا چا ہوتو نہیں کر سکتے۔

حکایت امام احد اور بیسی نے ٹھ بن سرین سے روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دوار ہوا جولوگوں کوئل کر دیتا تھا۔
پس جوبی این دولیہ ''کے قریب جا تا وہ 'دولیہ ''اسے قل کر دیتا ہیں ایک دن ایک کا نا قص آیا اور اس نے کہا کہ آس با بولو کو میر بے پہنچا تو اس جانور دو میں اس سے نبٹ لول گا۔ پس وہ کا نقصان نہیں پہنچا یا بلکہ لئے چھوڑ دو میں اس سے نبٹ لول گا۔ پس وہ کا نقصان نہیں پہنچا یا بلکہ ابی گردن اس کے سامنے جھا دی اور اس آدی نے جائور کوئل کردیا۔ پس لوگوں نے اس آدی ہے پوچھا کہ آپ بمیں اپنے اس موالے کے بارے میں آگاہ کریں۔ پس اس خص نے لہا میں نے زندگی جو ایک گناہ موالے گئاہ دورہ ایک گناہ بھی میری آگھی جو بہ ہوا۔ پس میں نے اس آگھ کو تیرے تکال کر پھینک دیا اور اس کے میری بی حالت ہوگئی کہ میں ایک آگھ ہے معذور (یکنی کانا) ہوں۔

امام اجر ّنے فرمایا ہے کہ بن اسرائیل کی شریعت یا ہم نے پہلے کی اور شریعت میں تو تو یکا ایبا طریقہ شاید جائز ہوگا۔ کیلن ہماری شریعت میں اگر کسی نامحرم مورت پر قصد آنگاہ ڈالی جائے تو اس آنکھ کا نکال دینا جائز ٹیس ہے بلکہ اپنے اس گناہ پر اللہ تعالیٰ سے استعفار کرنا جاہے اور آئندہ کے لئے اُس گناہ ہے رک جانا جاہے۔

ابن خلکان نے رہے الجیز ک کے حالات میں کھھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ گھوڑے برسوار ہوکرمھر کی کس شاہراہ ہے گز ررہے تھے کہ ا جا مک کسی نے ایک مکان کی چھت ہے را کھ ہے بھرا ہوا ایک ٹوکرا آپ پر پھینک دیا۔ پس آپ اپنی سواری ہے اتر گئے اور اپنے كيزون كوجماز نے لگے۔ پس لوگوں نے آپ ہے كہا كہ آپ اس گھروا لے كوڈا نفتے كيوں نيس؟ پس ريج نے فرمايا جمآ دى آگ كا مستحق ہواس کے سر پر را کھ پڑنے ہے آگ ہے نجات ال جائے تو اس کے لئے بیرجا پڑنہیں کہ وہ غصہ کرے ۔ ربیع بن سلیمان شافعی المسلك تے ادرامام شافع كے جديد اقوال كوروايت كرنے والول ش شامل تھے۔ان كى وفات ٢٠٥ ه ش مولى - ربي كوجيزى اس لئے کہتے ہیں کہ 'جیز و' میں مقیم تھے اور جیز وقاہرہ سے چند میل کے فاصلے پرواقع ہے۔ اس علاقے کے احرام بہت مشہور ہیں اور بیر ونیا کے عجا تبات میں شار ہوتے ہیں۔ احرام در حقیقت مصری بادشاہوں کے مقبرے ہیں اور بادشاہوں نے ان کواس کے نقیر کروایا تھا تا كرہم ميے دنيا ميں دوسر \_ لوگوں ہے متاز بيں اى طرح مرنے كے بعد بھى جارا بي فرق باقى رہے۔ چنانچہ جب خليفه مامون الرشيد معربہ جاتواں نے تھم دیا کہ دوا هرامول میں ہے ایک اهرام کوتوڑا جائے۔ پس ایک اهرام کوتوڑا گیا اوراس کے توڑنے سے تخت محنت ومشقت اٹھانی پڑی اور بہت سامال بھی خرج ہوا۔ پس جب اهرام کوتو ڑنے کے بعد مامون اس کے اندر واخل ہوا تو اس نے وہاں ہر چند ہے کارچزیں' ٹاٹ کے فکڑے اور بوسیدہ رسیاں دیکھیں۔اھرام کی اندرونی زمین پرسیانی اس فذر غالب تھی کہ اس پر چلنا بھی مشکل تھا اور تمارت کے بالائی حصہ میں ایک چوکور جمرہ تھا جس کے ہر شلع کا طول آٹھ ہاتھ تھا اور اس کے تین وسط میں ایک حوض بھی تھا۔ پس مامون الرشید نے ساری صور تحال کا مشاہرہ کرنے کے بعد دیگر احراموں کو توڑنے سے روک دیا۔ یہ بات بھی نقل ک گئی ہے کہ ہر مس اول یعنی اختوع ( حضرت اور ایس علیہ السلام ) نے ستاروں کا مشاہدہ کرنے کے بعد ایک طوفان کی چیشین گوئی کی تھی اوراس طوفان سے تحفوظ رہنے کے لئے احراموں کی تعمیر کا حکم صادر فرمایا تھا۔ کہاجاتا ہے کہ ان احراموں کی تعمیر چیم ہینوں میں مكمل مونى تقى اور حضرت اوريس عليه السلام نے ان اهراموں يربي عبارت بھي تحرير كرائى تقى كد "جو تحض مار بديع بهال آئ اس

ہے کہ دیا جائے کہ ان اهراموں کوگرانے کیلئے چھسوسال کا عرصہ در کار ہوگا حالانکہ کسی بھی عمارت کوگرانا اس کی تغییر سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ہم نے ان اهراموں کو دیباج بطور لباس بہنایا ہے۔ پس اگر وہ چاہے تو ان کو ٹاٹ کا لباس پہنا دے حالانکہ ٹاٹ کا لباس دیباج کے لباس پہنانے سے زیادہ آسان ہے''۔

امام ابوالفرج جوزیؒ نے اپنی کتاب ''سلوۃ الاحزان' میں اهراموں کے متعلق تحریر کیا ہے کہ ان اهراموں میں یہ بات بری عجیب ہے کہ ہراهرام کی بلندی چارسوڈ راع ہے اوران کی ساخت سنگ رخام اور سنگ مرمر کی ہے اوران پھروں پہ عبارت کھی ہوئی ہے کہ میں نے اپنی حسن تدبیر سے اس عمارت کی تغییر کی ہے ۔ پس اگر کوئی شخص قوت کا دعو بدار ہوتو وہ اس عمارت کو گرا دے کیونکہ عمارت کا گرانا اس کی تغییر سے زیادہ بہل ہوتا ہے۔''

ابن المنادی نے کہاہے کہ ہمیں اس عبارت کامفہوم بیہ معلوم ہواہے کہ اگر کوئی شخص پوری دنیا کا خراج وصول کر لے اور اس خراج کواس عمارت کے گرانے کے لئے خرچ کرے تو بھی اس عمارت کومنہدم نہیں کرسکتا۔ واللہ اعلم۔

صحیح مسلم میں امام مسلم نے حضرت صهیب سے مردی بیروایت تقل کی ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ایک بادشاہ تھا اوراس کے ہاں ایک کا بمن بھی تھا اور ایک روایت کے مطابق ایک جادوگر تھا۔ پس ساحر نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑ ھا ہو چکا ہوں اور مجھےخوف ہے کہ اگر میری موت واقع ہوگئ تو میراعلم بھی منقطع ہوجائے گا۔ پس آپ میرے لئے ایک ذہن لڑ کا تلاش کرس تا کہ میں اسے اپناعلم سکھا دوں ۔ پس بادشاہ نے ساحر کے لئے ایک لڑکا تلاش کیا جس میں وہ تمام اوصاف موجود تھے جن کا مطالبہ ساحر نے كيا تھا نيز بادشاه نے اس لاك كو كھم ديا كدوہ شاہى ساحرك ياس حاضر جواكرے \_ پس لاك نے بادشاه كے كھم برساحرك ياس علم سکھنے کے لئے آمدورفت کا سلسلہ شروع کردیا چنانچہ لڑکا جس راستے سے گزر کر ساحر کے پاس آتا تھا اس راہتے میں کسی راہب ک ایک خانقاہ مجی تھی۔ (معمر نے کہا ہے کہ میرا خیال بیہے کہ نصاریٰ اس وقت تک دین اسلام پرقائم تھے ) پس جب لڑکا ساح کے پاس آتا توراستديس رابب كے پاس بھى قيام كرتا اوراس سے سوالات بوچھتا يہال تك كدرابب اسے جواب ويتا ـ پس رابب نے موجاتی ۔ پس ساحر نے لڑے کے گھر والوں کی طرف پیغام بھیجا کہتمہارے لڑکے نے میرے پاس حاضری میں کی کردی ہے۔ پس الا کے نے بد بات راہب کو بھی بتادی کہ ساحر نے میرے گھر والوں سے میری غیر حاضری کی شکایت کی ہے۔ پس راہب نے لا کے سے کہا کہ جب تمہیں ساحرے خوف محسوں ہوتو تم اس سے کہدوینا کہ مجھے گھر والوں نے روک لیا تھااور جب تحقیے گھر والوں کا خوف محسوس ہوتو ان سے کہددینا کہ مجھے ساحر نے روک لیا تھا۔ پس لڑکے نے ایک مدت اس طرح گزاردی۔ چنانچہ جب ایک دن لڑکا ساحر کی طرف آر ہاتھا تو اس نے ایک بہت بڑا جانور دیکھا جس کے خوف کی وجہ سے بہت سے لوگ راستہ چلنے سے رک گئے تھے۔ پس لڑے نے دل ہی دل میں کہا کہ آج راہب اور ساحر کے متعلق فیصلہ ہوجائے گا کہ کون بچاہے؟ پس لڑکے نے ایک پھر اٹھایا اور کہااےاللہ اگر راہب کاعمل تیرے نزدیک ساحر کےعمل ہے پیندیدہ ہےتو اس جانو رکو ہلاک کردے۔ پھرلڑ کے نے پھراس جانور کی طرف چینک دیا۔ پس وہ جانور ہلاک ہوگیا۔ پس لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ اس جانو رکو کس نے قُل کیا ہے۔ پس پچھ

لوگوں نے کہا کہ اس لڑے نے آئل کیا ہے۔ بس لوگ جمران ہوگے اور آپس ش ایک دوسرے کے بنے گھ کھتیق اس لڑے یا س ضروراییا علم ہے جو کی اور کے پاس نیس ہے۔ داوی کہتے ہیں کہ لوگوں کی اس بات کوایک نامینا شخص نے سناجر بادشاہ کا مصاحبہ تھا۔
بس اس نا بینا آ دی نے لڑکے ہے کہا کہ اگرتم میری بینائی واپس لا دوتو ہیں تہمیں اتنا انعام دوں گا بی لڑک نے اس نا بینا شنس ہے کہا کہ میں کی چیز کا ادادہ نیس رکھتا کیلی میری بینائی واپس آئی تو کیا تھی اس ذات پر ایمان نے آئی تھی ہے۔ کہا کہ میں بارٹ کی فیائی واپس آئی تو کیا ہے۔ وہ نا بینا شخص شفایا ہے ہوگیا ہے۔ کہا کہ بھی ہاری بین کہاں کہ سری معامل کے دونا جو گھیا گئی ۔ وہ نا بینا شخص الشرقوائی پر ایمان کے آیا۔ چینا تیجہ و شخص باوشاہ کے دربار شی حاضر ہوا اور حسب معمول کھی میں بیٹ گیا۔ بیس بادشاہ نے اس اور کہاں میں بیٹ گیا۔ بیس بادشاہ نے اس کہا کہ اس میں بیٹ گیا۔ بیس بادشاہ نے اس کے دربار شی موان کہاں کہا کہ کہا کہا کہ کہا کہ اس میں بیٹ کہا کہ کہا کہا کہ کہا کہا کہا کہ کہا کہ کہا کہ بیا بادشاہ نے اس اور تمہارا داور بھی کوئی پروردگار ہے؟ اس آ دی نے جواب دیا الشدیم الور تمہارا درب ہے۔ بیس بادشاہ نے اس آ دی نے جواب دیا الشدیم الور تمہارا درب ہے۔ بیس بادشاہ نے اس آ دی نے جواب دیا الشدیم الور تمہارا درب ہے۔ بیس بادشاہ نے اس آ دی نے جواب دیا الشدیم الور تمہارا درب ہے۔ بیس بادشاہ نے اس آ دی نے جواب دیا الشدیم الور تمہارا درب ہے۔ بیس بادشاہ نے اس آ دی بیاس تو کہا کہاں کہائی کہاں کہاں کہائی کہائی ہو دیکھ کے دو گھے۔

امام تر ندئ کی روایت کے مطابق وہ ' دلیہ ' (جس کولئے نے قتل کیا تھا) شیر تھا اور لڑک نے جب راہب کو اس عظیم جانور (لیعن شیر) کے قبل کی خبر دی تو راہب نے کہا کہ بے شک تیری ایک شان ہے اور بلاشہو آئرا کئن میں جتلا ہوگا۔ پس تم میرے مطلق کی کو کچھ بھی نہ بتلانا۔ پس جنب یا دشاہ کو ان متیوں آ دمیوں کا حال معلوم ہوا ہیں اس نے ان کو اپنے دربار ہیں بلایا۔ پس جب ان خیوں آ دمیوں کو لایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ میں تم سب کو آل کر روں گا۔ پھر بادشاہ نے راہب اور ناجیا آ دی کو آرائے ذریعے چروادیا۔ پھر لڑکے کے لئے تھم دیا کہ اسے پہاڑ پر لے جا کر سر کے بل نیچ گرادیا جائے۔ پس بادشاہ کے ظام اس لڑک کو لے کر پہاڑ پر گے۔ پس جب انہوں نے لڑکے کو پہاڑ سے بیچ گرانے کا ادادہ کیا تو لڑکے نے دعا مانگی۔ اب انشاقہ جس طرح جا بتا ہے ان سے بدلہ لے لے۔ بس بادشاہ کے بیسے ہوئے آدی پہاڑ سے لڑ محف تھے اور ہلاک ہوگے۔ یہاں تک کر صرف لڑکا باتی رہ گیا۔ رادی کہتے ہیں کہ دو لڑکا واپس بادشاہ کے بیسے ہوئے آدی پہاڑ سے لوشاہ نے اس سے کہا کہ تو نے میرے آ دمیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ لڑکے نے

پی بادشاہ نے لڑکے کو سندر میں ڈاننے کا تھم دیا۔ پس بادشاہ کے آدی اسے نے کر سندر کی طرف گئے۔ پس لڑک نے دما ما تھی اے اللہ چھے تو چاہتا ہے ان سے شف ہے۔ پس لڑک نے ان افراد کو سندر میں قرق کردیا اور لڑک کو تجات دے دگی۔ پس لڑکا ای با بھی ایم بھی تا ہوا با برنگل آیا۔ بہاں تک کہ بادشاہ نے دربار میں بھی آگے ہیں یا دشاہ لڑکا بان برکت کے بادشاہ نے جواب دیا ہاں چنا تجویلائے کی باکر تھے ہوگا خالس اور کہ بادشاہ نے جواب دیا ہاں چنا تجویلائے کہ باکہ تھے تیر مار نے سے بہلے تمام کی سے تیم مار نے سے بہلے تمام کو لگوں کو ایک میدان میں آٹھ کو اور تھے تیم بیر کہ کہ بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں آٹھ کیا دوروں کہتے ہیں کہ بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں جن کیا اور تھم دیا کہ لاک کے لیک میدان میں ان تھی جانے دیا گائے کہ بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں ان تھی دیا جائے۔ پس لڑک کو ایک شختے کے ساتھ یا ندھ دیا گیا۔ پس بادشاہ نے لڑک کے کو ایک تیز مارار کرکی تین پر جالگا۔ بس

اس طرح بادشاہ نے لڑکے کو تل کردیا۔ پس لڑکے نے شہید ہوتے وقت اپناہا تھا پی کیٹی پرد کھ لیا تھا۔ پس یہ منظر دیھے کر لوگوں نے کہا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ پس بادشاہ نے تھم دیا کہ خند قیس کھود کر ان میں آگ اور ککڑیاں بحر دی جا کیں اور پھر ان تمام لوگوں کو اس میں ڈال دیا جائے۔ پس بادشاہ نے اپنے مصاحبوں سے کہا کہ جولڑکے کے دین کو چھوڑ دی تو اسے چھوڑ دیا جائے اور جو اس کے دین کو چھوڑ دی تو اسے بچھوڑ دیا جائے اور جو اس کے دین کو تھوڑ کو است کر میں آگ بھڑ کائی گئی اور جو اس کے دین کو نہ چھوڑ کے تا اس میں آگ بھڑ کا ارشاد ہے" قُتِلَ اَصْحَابُ اَلا مُحَدُونُ دائناً دِ ذَاتَ الْو قُودُ دُن (مارے کے گڑھے والے اس کر ھے والے ) جس میں خوب بھڑ کتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی' البروج آیت میں)

ا مام مسلم ؒ نے اپنی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ جب خندقیں کھود کر اور ان میں آگ جلا کر اہل ایمان کو اس میں ڈالا جار ہاتھا تو بادشاہ کے مصاحب ایک عورت کوآگ میں ڈالنے کے لئے لائے جس کی گود میں ایک شیرخوار بچہ تھا۔ پس وہ عورت اپ نچے کی وجہ سے گھبراگئ پس اس نچے نے اپنی مال سے کہاا ہے امال جان خوفز دہ نہ ہواس لئے کہ تو حق پر ہے۔ ابن تتبیہ ؒ نے کہا ہے کہ اس شیرخوار بچے کی عرصرف سات مبینے تھی۔

امام ترندن کے فرمایا ہے کہ وہ لڑکا (جس کو بادشاہ نے تیر کے ذریعے شہید کردیا تھا) حضرت عمرؓ کے دورِ خلافت میں قبرے برآ مد ہوا تھا اور اس کا ہاتھ اس کی کنپٹی پر رکھا ہوا تھا جیسے کہ اس نے شہید ہوتے وقت رکھا تھا۔

محمد بن آخق " صاحب سیرت نے تکھا ہے کہ اس لڑ کے کا نام عبداللہ بن النام تھا اور اہل نجران کے کسی آ دمی نے حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں اپنی کسی ضرورت کی وجہ ہے ایک ویران جگہ کھود کی پس انہوں نے دیوار کے بینچے اس لڑ کے کی لاش کو پایا اور اس لڑ کے کا ہاتھ اس کی کپنٹی پر دکھا ہوا تھا جہاں پر تیر لگا تھا اور اس کی انگلی میں ایک انگوشی بھی تھی جس پر' دَیِنی اللہ '' کے الفاظ کھے ہوئے تھے۔ پس لوگوں نے بڈریف تح ریاس واقعہ کی اطلاع حضرت عمر گودی۔ پس حضرت عمر نے ان لوگوں کو جواب میں تحریر کیا کہ اس لاش کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ پس لوگوں نے حضرت عمر کے حکم کے مطابق اس لڑے کی لاش کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔

سیملیؓ نے کہا ہے کہ اس لاش کے اپنی اصلی حالت پر قائم رہنے کی تقیدیق اللہ تعالی کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے' و کلا تَحْسَبَنَّ الَّذِیْنَ قُتِلُوا فِی سَبِیْلِ اللهِ اَمْوَ اَتَّا ''(جولوگ اللہ کی راہ میں قُل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو۔ آل عمران ١٦٩)

نیزاس کی تقددیق ہی اکرم سلی الله علیہ وسلم کے اس فرمانِ عالی شان ہے بھی ہوتی ہے۔ 'اِنَّ الله َحَوَّم عَلَی اللاَرُضِ اَنْ تَعَلَی اَللهُ عَسَادَ اللهُ اَبِیاءِ ''بیتاءِ ''بیدیدیٹ اما ابو داو دیسا کہ الله نہیں ابوداو دیس نقل کی ہے اور ابوجعفر داودی ہے بھی بید حدیث مردی ہے لیکن ان کی روایت بین شہداء علماء اور موز نین کی الله اور مین نقصان نہیں پہنچاتی ) علما مدرمیری فرماتے ہیں کدالداودی کی جانب ہے ''شہداء علم اور موز نین کے الفاظ کا اضافہ علی ہے اس کی جانب کے باوجود الوجعفر داودی ثقد اور بہت بڑے عالم ہیں '' کی جانب ہے' شہداء علم اور موز نین کے الفاظ کا اضافہ غریبہ ہے لیکن اس کے باوجود الوجعفر داودی ثقد اور بہت بڑے عالم ہیں '۔ ایک بعض ایک بیا ہے کہ جس بادشاہ کے ذمائے ہیں 'واقعہ انحدو دائنار ''ہوا تھا اس کا نام یوسف ذائواس ہے اور بین بران

Marfat.com

مں مقیم تھا نیز اس کی بادشاہت میں حمیر اور مضافات حمیر کے علاقے شائل تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس بادشاہ کا نام زرعة ذونواس تھا

در یہ یہودی تھا' سرفندی کا بھی قول ہے۔''واقعداخدودالنار'' نبی اکر مہنگ کی بعثیت سے ستر سال قبل رونما ہوا تھا اور واقعہ میں ند کور راہب کا نام قبیمون تھا۔

ا مام ترزی نے زیدین اسلم ہے مروی روایت کتاب ترزی میں نقل کی ہے وحضرت زیدین اسلم فرماتے ہیں کہ اشعریین کی ا يك جماعت نے ابوموى " ابو مالك اور ابو عامر كے ہمراہ بجرت كى اور رسول الله على والله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر بونے كا ارادہ کیا توان افراد کی زادراہ ختم ہوگئ کیں انہوں نے اپنا قاصدر سول الله سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیجہا تا کہ وہ ان ہے کھانے وغیرہ كاسوال كرے؟ پس جب قاصد بى اكرم كے قريب پہنچا تو اس نے آپ كويد آيت طاوت كرتے ہوئے سا" وَ مَا هِنُ دَ آجَة فِي الْارُض إلَّا عَلَى اللهِ رِزُقُهَا "(زمن رِ طِلْ والاكولَى جانوراييانين جس كارزق الله كے ذے ندہو) پس اس آول نے اپنے دل میں کہا کہ کیا اشعریون اللہ تعالیٰ کے نز دیک چویاؤں ہے بھی حقیرین یہ پس وہ واپس لوٹ گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ( کھانا مانگئے ) حاضر نیس ہوا۔ پس اس آدی نے اپنے ساتھوں سے کہا خوش ہوجاؤ تحقیق تبہارے یاس مدرآرہی ہے۔ پس قاصد کے ساتھیوں نے سمجھا کہ تحقیق ہمارے حال کی اطلاع ٹی اکرم صلی اللہ علیہ دلم کو بیج چک ہے۔ پس وہ ای حالت میں تھ کردوآ دمی ان کے یا ن ایک پیالہ لے کرآئے جوروٹی اور گوشت سے مجرا ہوا تھا۔ پس انہوں نے خوب کھایا جتنا اللہ تعالیٰ نے جایا۔ پھراس کے بعدان کے بعض لوگ بعض سے کہنے لگے کہ بقیہ کھانا ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس لوٹا دو۔ پس انہوں نے والیس بھیج دیا۔ پھراس کے بعد نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ٹی حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ جو کھانا آپ نے جارے پاس بیجا تھا اس سے زیادہ لذیذ اور کثیر کھانا ہم نے نہیں و یکھا۔ پس آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ش نے تہباری طرف کوئی چیز نہیں جیجی۔ پس انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اپنے ساتھی کوآپ کی خدمت بیل کھانالانے کے لئے بھیجا تھا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصدے اس کے متعلق سوال کیا تو قاصد نے اپنے آنے اور واپس جانے کا بورا واقعہ بیان کردیا۔ پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیکھانا اللہ کا رزق تھا جواس نے تہارے لئے بھیجا تھا۔ (رواہ التر ذی)

جانورای وقت رک گیا۔ شخ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کی قافلہ کے ہمراہ سفر میں تھا کہ ان قافلہ والوں بیس سے کی کا جانور کہیں فرار ہوگیا۔ پس لوگ اس کو تلاش کرتے رہے لیکن وہ جانور کی کو بھی نہیں ملا۔ پس میں نے حدیث میں فدکور دعا پڑھی تو وہ جانور تھوڑی ہی دیر کے بعد خود بخو داپنی جگہ پر آ کر کھڑ اہوگیا۔ پس اس جانور کی داپسی صرف اور صرف ای دعا کی دجہ سے ہموئی تھی۔

ابن من نے امام اَبوعبدالله يونس بن عبيد بن ويناد مصرى تا بعى (جو بہت بڑے عالم اور متى تھے) سے دوايت كى ہے كہ اگر كوئى آدى ايسے جانور پر سوار ہو جو ركتا نه ہو۔ پس اسے چاہے كه وہ اس جانور ككان من به آيت پڑھے 'افَفَيْرَ دِيْنِ اللهِ يَنْغُونَ وَكَهُ اَسْلَمَ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَ الْآرُضِ طَوْعًا وَ كَوْهًا وَ اللّهِ يُوجَعُونَ ''(پس كيا لوگ الله كى اطاعت كاطريقه (دين الله ) كوچوو لركوكى اور طريقه چاہتے ہيں' حالاتكه آسان و زمين كى سارى چيزيں چارونا چارالله كى تابع فرمان (مسلم) ہيں اور اسى كى طرف سب كو پلانا ہے۔ (آل عران آيت : ٨٣) پس الله تعالى كتام سے وہ جانور رك جائے گا۔ طبر انى نے جم الاوسط ميں دھر سے انس سے روايت كى ہے كہ نى اكرم نے فرمايا كه اگر كى كاكوئى غلام ياكوئى جانور ياكوئى لاكا بدخلق ہوتو اس ككان ميں بي آيت كريم پڑھے سے روايت كى ہے كہ نى اكرم نے فرمايا كه اگر كى كاكوئى غلام ياكوئى جانور ياكوئى لاكا بدخلق ہوتو اس ككان ميں بي آيت كريم پڑھے درائي فيني الله يَدُونُ وَلَهُ اَسُلَمَ مَنُ فِي السَّمُو اَتِ وَ الْلَارُضِ طَوْعًا وَكُرُهًا وَ الْمُهُونَ وَلَهُ اَسُلَمَ مَنُ فِي السَّمُو اَتِ وَ الْلاَرُضِ طَوْعًا وَكُرُهًا وَ الْمُهُونَ وَلَهُ اَسُلَمَ مَنُ فِي السَّمُونَ اِسْ حَوْمًا وَ الْمُهُونَ وَلَهُ اَسُلَمَ مَنُ فِي السَّمُونَ اِسْ وَالْكُونَ عَلَى الله وَ الْمُؤَمَّةُ وَكُرُهُا وَ الْمُؤَمَّةُ وَكُرُهُا وَ الْمُؤْمُونَ وَلَهُ اَسُلَمَ مَنُ فِي السَّمُونَ اِسْ وَالْكُونَ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ يَهُونَ وَلَهُ اَسُلَمَ مَنُ فِي السَّمُونَ اِسْ طَوْعًا وَكُرُهُا وَ الْمُؤْمِنَ وَلَهُ اللهُ مَنْ فِي اللهُ اللهُ عَامِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

علامد دمیری فرماتے ہیں کہ' باب الباء' میں' البغلة' ( فچر ) کے عنوان سے اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم فچر پر سوار ہوئے۔ پس وہ فچر شوخی کرنے گئے۔ پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوروک لیا اور ایک آ دمی کو بھم دیا کہ وہ اس کے کان میں' قُلُ اَعُوٰذُ بِوَبِ الْفَلَقُ' ' پڑھے۔ پس فچر کی شوخی ٹم ہوگئ۔

هستله: حنابله کی کابوں میں فرور ہے کہ کی جانور سے ایسا کام لین جس کیلئے وہ پیدائیس کیا گیا جائز ہے جیے گائے ہے واری اور بوجھ اضافے کا کام لینا ای طرح اونٹ اور گدھ ہے تھی کا کام لینا جائز ہے۔ نبی اکرم علی کے کا یہ ارشاد ہے کہ ایک آدی گائے وہ لینا جائز ہے۔ نبی اکرم علی کا کیا رشاد ہے کہ ایک آدی گائے وہ لینے کے جارہاتھا، جب اس نے ارادہ کیا کہ وہ گائے پرسوار ہوجائے کی گائے بولئے گی کہ جم سواری کے لئے پیدائیس کیے گئے۔ (بفاری و سلم کے مائی نہیں ہے کہ گائے کی نفع بخش چیز دودھ ہے۔ یہ اس امر کے منافی نہیں ہے کہ گائے کی نفع بخش چیز دودھ ہے۔ یہ اس امر کے منافی نہیں ہے کہ گائے سے کوئی دورہ کے سیاس امر کے منافی نہیں ہے کہ گائے کے دورہ کے دورہ کے سیاس امر کے منافی نہیں ہے کہ گائے کے کوئی

امام احمدٌ نے فرمایا ہے کہ جوآ دمی کسی جانور کو گالی دیتو اس کی شہادت قبول نہیں جائے گی جیسے کہ اس صدیث میں وعید آئی ہے جس میں ایک عورت نے اپنی اونٹنی برلعنت کی تھی۔

شہادت قبول ندکرنے کی دوسری دلیل مسلم شریف کی بیر صدیث ہے۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ کش ت سے العنت کرنے والے قیامت کے دن ندکسی کی سفارش کرسکیں گے اور نہ ہی گواہ ہوں گے۔

ھسئلہ: جانور کے مالک پراس کی حفاظت کرنا' اس کو چارہ کھلانا' اور اس کو پانی پلانا واجب ہے۔'' حدیث صحیح میں فدکور ہے کہ ایک عورت عذاب میں صرف اس لئے مبتلا ہوئی کہ اس نے ایک بلی کوروک رکھا تھا' جس کی وجہ سے بلی کو نہ پچھ کھلایا نہ پلایا' چنانچہ بھوک کی وجہ سے بلی ہلاک ہوگئ تھی'' پس چو پایہ اس صورت میں غلام کے مشابہ ہوگیا۔ پس اگر جانور کا مالک اس کو جنگل میں نہ جمائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ جانور کو گھر میں اتنا چارہ دے اور پانی دے کہ وہ پیٹ بھرنے اور پانی سے سراب ہونے کے اول دوجہ میں آجائے۔ یس اگر جانور کو جنگل میں ج نے کے لئے چھوڑا تو اس کواس وقت تک واپس ندلا نے یہاں تک کہ دو پیٹ مجرکر کھا نے اور پانی سے براب ہو لے لیکن جانور کو جنگل میں ج نے کے لئے چھوڑ نے کی ایک شرط ہے کہ اس جنگل میں کوئی ورندہ نہ ہوا در پانی بھی وہاں موجود ہو۔ یس اگر جانور کے ہوا تور کے جوز نے کا سکت بھی جانے کی سہولت ہوتو پھر جانور کے ہوا تور کے ان بھی جانا اور گھر برچی چارہ اور جانور کے لئے جنگل میں ج انا اور گھر برچارہ کی افتار کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ یس اگر جانور کے لئے جنگل میں ج انا اور گھر برچارہ کے ان دانور میں ہول تو بھر دونوں کا انتظام کرنا ما لک پر واجب ہے۔ یس اگر جانور بیاسا ہے اور مجانور کے بالک کے لئے ضروری ہے کہ وہ جانور کو پھوٹا اور پھر ہوا ہور کو پان ہول کے باس بانی ہے لیا تو وہ جانور کو پلاک ہونے کے خام دوری ہے کہ وہ جانور کو پھوٹا اور پھر ان کو خواہ وہ بیاسا رکھے تو اس پرختی کی جانے گی کہ یا تو وہ جانور کو پھوٹا اور پھاس اس کھے تو اس پرختی کی جانور کو بھوٹا اور پھر ان دؤ الان ہونے سے بہانا ہے حد ضروری ہے ۔ یس اگر جانور کے مالک کے لئے دور خور دی کہ ایک کا کوئی ملا ہم کی ان اور خور تیم کی دور کے دار دوخم دکا مندہ ویست کیا جائے گی کہ ایک کا کوئی ملا ہم کی ان ہوتھ کے داکھ کیا تھر دیں دائوال میں جانور کو بھوٹا اور دوخم دکا مندہ ویست کیا جائے دیں میں کا کوئی ملا ہم کی ان ہوئے ۔

ابوالقائم طبرانی نے کتاب الدعوات میں عطاء ہے اور انہوں نے حضرت ابن عبات ہے روایت کی ہے کہ نبی اکرم ملی الشاعلية وسلم نے فرمایا جنب بندہ چوبائے ( گھوڑے وغیرہ پر) سوار ہواور اللہ کا نام لے توشیطان اس کار دیف بن جاتا ہے۔ بس شیطان اس سے کہتا ہے کہ گانا گاؤ' پس اگر سوار کو گانا انجھی طرح نہیں آتا تو شیطان اس کے دل میں طرح طرح کی خواہشات والی ذہتا ہے یہاں تک کہ سوارا بی سواری سے نیچے اتر جاتا ہے''

كتاب الدعوات من حضرت الودروافي بيردايت بهي فركور بكررمول الشاسلي الشعليدو ملم في فريايا جو خص سوارى پر سوار وو ت وقت بيكمات كتاب إسم اللهِ اللَّهِ يَ لَ يَعْسُرُ مَعَ اسْمِهِ شَيءَ " سُبْحَافَة لَيْسَ لَهُ سمى سُبُحَانَ الْلَهِ يُ سُخَّرٍ لَنَا هلذا وَمَا كُتَا لَهُ مُقُونِيْنَ وَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَهُمُ تُقَلِمُونَ ٱلْحَمَدُ اللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّدِ وَ عَلَيْهِ السَّبَلامُ " وَجانور المّال وَجه بِهَا كرديا اور و في اللهُ عَلَيْهِ السَّبَلامُ " وَجانور المّال كرديا اور و في الله على الله على الله على الله تعالى تيرے مركوبايركت بنائے اور تيرى حاجت كو يورافرمائے"

ابن ابی الدنیانے محمد بن ادریس سے انہوں نے ابوالعضر وشقی سے انہوں نے آمکھیل بن عیاش سے اور انہوں نے عمر و بن قیس ملائی سے روایت کی ہے کہ جب کوئی آ دمی کسی دابر ( جانور ) پر سوار ہوتا ہے تو وہ جانور کہتا ہے اے اللہ تو اس کومیرا دوست اور مجھے پر رحم کرنے والا بنا دے لیس جب آ دمی اس جانور پرلعنت کرتا ہے تو وہ جانور کہتا ہے کہ جو ہم میں سے اللہ کا نافر مان ہواس پر اللہ کی لعنت ہو۔

کامل ابن عدی میں ندکور ہے حضرت ابن عمر ؓ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ نے فر مایا تم جانوروں کو اڑنے پر مارولیکن جانوروں کو پیسلنے پر نہ مارو۔''

. هسنئله: کسی بھی جانور پر دوسر ہے خص کواپنا ردیف بنا (یعنی اپنے چیچے بٹھانا)لینا جائز ہے بشرطیکہ اس جانور میں دوسوار یوں کا بو جھا ٹھانے کی استطاعت ہواورا گر جانور کمز در ہوتو پھر جائز نہیں ہے۔

۔ حضرت اسامہ بن زیر سے روایت ہے کہ نی اکرم نے جھے اپنا رویف بنایا جب آپ عرفات سے مز دلفہ تشریف لائے پھر مزدلفہ سے منی تک حضرت فضل بن عباس کو اپنا رویف بنایا اور نبی اکرم علی ہے فیاں پر حضرت معاد کو اپنی بہن عاکش کو اپنا آپ نے ان کو اس خچر پر سوار کیا تھا جس کو عفیر کہا جاتا تھا اور آپ نے حضرت عبدالرجل بن الی بکر کو تھم دیا کہ وہ اپنی بہن عاکش کو تعدیم لے جا کر عمرہ کرالا کیں ۔ پس حضرت عبدالرجل بن ابی بکر نے حضرت عاکش کو اپنی سواری پر اپنے پیچے ردیف بنایا اور نبی اکرم علی تے صفیہ کو اپنے چیچے ردیف بنایا تھا جب آپ کا نکاح حضرت صفیہ سے خیبر کے مقام پر بواتھ الرواہ ابخاری وسلم)

جب سواری کا ما لک کسی دوسرے آ دمی کو اپنارویف بتائے تو سواری کا ما لک آ کے بیٹھنے کا زیادہ مستحق ہے اور سواری کا مالک رویف کو اپنے پیچھے یا بائیس جانب بٹھائے ۔ پس اگر سواری کا مالک رویف کو اس کے احترام کی وجہ سے سواری پر اپنے آگ یا وائیس جانب بٹھائے تو بیجمی جائز ہے۔

حافظ بن مندہ کی تحقیق کے مطابق جن افراد کورسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ نایا تھا ان کی تعداد ۳۳ ہے لیکن عقبہ بن عامر جنی ان میں شامل نہیں اور نہ بی علاء حدیث و سرنے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ نبی اکرم علیہ نے عقبہ بن عامر جنی کو اپنار دیف بنایا تھا۔ طبرانی نے حضرت جابر کی بیروایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم علیہ نے اس بات سے منع فرمایا کہ تین آ دی ایک جانور پرسوار ہوں۔

زین کاوہ''دابہ''(یعنی کیڑا)جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجیدی سورہ سباءیس کیا ہے۔اس سے مرادوہ کیڑا ہے جولکڑی کو کھا جاتا ہے اور اسے گھن بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے'' فَلَمَّا قَصَیْنَا عَلَیْهِ الْمَوتَ مَا وَلَّهُمُ عَلَی مَوتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْاَرْضِ تَأْخُلُ مِنْسَاتَهُ''(پھر جب لیمان پرہم نے موت کا فیصلہ نافیڈ کیا تو جنوں کواس کی موت کا پید دیے والی کوئی اس گھن کے سوانتھی جواس کے عصا کو کھار ہاتھا۔ سورۃ سبا آیت ۱۲)

اس کی تغییر بیہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا تھا کہ وہ ان کے لئے ایک محل تقیر کریں۔ پس جب وہ محل تیار ہو گیا تو

حضرت سلیمان علیه المام خفیه طور براس محل میں داخل ہوئے تاکہ اس میں آرام کریں۔ پس ایک نو جوان آپ کے کل میں داخل ہواادر آپ کے پاس بننج گیا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فوجوان سے فر مایا کہ تم بلا اجازے اس کیل میں کیے داخل ہو گئے؟ پس اس نوجوان نے کہا کہ اجازت لے کر کل میں داخل ہوا ہول -حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کتمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ بس اس نوجوان نے جواب دیا کہ مجھے اس کل کے مالک نے اجازت وی ہے۔ پس حصرت سلیمان علیدالسلام مجھے گئے کہ بیدملک الموت ہے اور بداس لئے آیا ب تاكد ميرى روح قبض كرلے - پس حفزت سليمان عليه السلام في اپنے عصا پر خيك لگائى اور بيت المقدس كي تعمير كا كام جارى تھااس لئے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اللہ تعالی بیت المقدر کی تقریح ن واٹس کے ہاتھوں اورا فرما۔ اس کے بعد ملک الموت نے آپ کی روح قبض کرلی چنا نیج جب بیت المقدس کی تعمیر ممل ہوگئ تو حضرت سلیمان علیدالسلام کے عصاء بیں گفن کا کیڑا پیدا ہوگیا اور اس کیڑے نے آپ کے عصاء کو کھا کھا کر کھو کھلا کر دیا ۔پس وہ ٹوٹ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی گریزے۔اس وقت جنوں کومعلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیه السلام کا وصال تو پہلے ہے ہوچکا تھا ہی جن آ ہی میں سرگوٹی کرتے ہوئے کہنے گئے کداگر ہمیں عیب کاعلم ہوتا تو ہم اس ذلت سے دو چار شہوتے یعنی بیت المقدر کی تقیر کا کام نہ کرتے۔ پس جنات اس تے کمل بیدو کو گئ کرتے تھے کہ وہ غیب دان ہیں۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ کچھاس طرح میں کہ ملک الموت نے حضرت سلیمان علیہ انسلام کواس بات ہے آگاہ کردیا تھا کہ آپ کی موت میں ایک ساعت باقی ہے۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کوطلب کیا اور انہیں محل تقمیر کرنے کا حکم دیا۔ پس جب كل تعير بوكيا تو حضرت سليمان عليه السلام اب عصاء كر مهاد عناد يزحف ك لئ كور بوك يس آب كانقال موااس حال میں کہ آپ اپ عصاء کے سہارے حالت قیام میں تھے چنا نچہ جنات کا میدمعمول تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محراب کے گرد جمع ہوجاتے لیکن کی کو جرائت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کود کچھ سکے۔پس جب بھی کوئی جن نماز کی حالت میں آپ ور کھتا تو وہ جل جاتا۔ پس ایک جن آپ کے قریب سے گزرا تو اے کی تم کی آواز سائی نہیں دی ' پس وہ چلا گیا اور واپسی پر آ پ وسلام کیالیکن حفرت سلیمان علیه السلام کی طرف ہے سلام کا جواب ندس کرجن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کوغوٰ ، ے دیکھا تو اےمعلوم ہوا کہ آپ کی وفات ہوچکی ہے۔

پس لوگوں نے اس بات کو جان لیا کہ اگر جنات کے پاس غیب کاعلم ہوتا تو وہ ایک سال تک ذات کے عذاب میں کیوں جنلا ہوتے۔ حضرت سلیمان کی عمر ۱۳۵ سال تھی اور آپ کے مصاو کو گھن نے کھا کھا کر کھوکلا کر دیا اور آپ مصاور ٹرٹ کی ویہ سے گر پڑے تھے۔

حضرت سلیمان کا عصاو خروب کی کشری کا تھا اس مے حفاق وضا دی بچہ یوں ہے کہ حضرت سلیمان ہیت المقدی شی عبادت حفرت سلیمان کا عصاو خروب کی کشری کا تھا اس کے حفاق وضا دے بچہ یوں ہے کہ حضرت سلیمان ہیت المقدی شی عبادت خراب میں ایک درخت اگل تھا۔ پس آپ اس سے موال کرتے تیزا کیا نام ہے ۔ پس دہ درخت جواب دیتا کہ میرا فلال کام کے لئے کار آمد ہے؟ پس دہ درخت عرض کرتا کہ میں فلال کام کے لئے کار آمد ہوں۔ پس آپ حسب معمول بیٹے ہوئے تھے کہ کار آمد ہوں۔ پس آپ حسب معمول بیٹے ہوئے تھے کہ آپ کوایک درخت اپنے سامنے اگا ہوا نظر آیا ۔ پس آپ نے اس نے جواب دیا کہ میرا نام 'خوو بد'' کے ایک درخت اپنے سامنے اگا ہوا نظر آیا ۔ پس آپ نے اس سے بچھا تیرا کیا نام ہے' اس نے جواب دیا کہ میرا نام 'خوو بد'' ہے اور میں اس لئے اگایا گیا ہوں کہ تاکہ آپ کی بادشاہ ہے کو خراب کروں۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام مجھ گئے کہ تحقیق میری

موت کا دفت قریب آگیا ہے۔ پس حضرت سلیمان اس کیلئے مستعد ہو گئے اور اس درخت کا عصاء بنوالیا اور ایک سال کے کھانے پینے کا سامان اکٹھا کرلیا پس جن سیجھتے تھے کہ شاید حضرت سلیمان رات کو کھانا تناول فرماتے ہوں اور جواللہ کا تکم تھا بالآخروہ ہو کر ہی رہا۔ بیت المقدس کی تغییر | بیت المقدس کی تغییر کا آغاز سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا تھا' پس آپ بیت المقدس کو آپ کے جانثین ہوئے تو انہوں نے بیت المقدى كى تغير كو كمل كرنے كو پند فرمایا۔ پس حضرت سليمان عليه السلام نے جنات اورشیاطین کوجع کیا اور ان کے درمیان کام تقیم کردیا۔ پس ہر جماعت کو اس کام کے لئے مخصوص کیا گیا جس کووہ اچھی طرح کر کتے تھے۔ پس جنات اور شیاطین کوسنگ رخام اور سنگ مرمرا کٹھا کرنے کے لئے بھیجااور شہر کے متعلق تھم دیا کہاسے سنگ رخام اور بڑے چوکور پھروں سے تعمیر کیا جائے اوراس میں بارہ آبادیاں رکھی جائیں اور ہرآبادی میں ایک ایک خاندان رہے ۔ پس جب شہری تعمیر سے فراغت حاصل ہوئی تو ہیت المقدل کی تغیر شروع کرنے کا تھم دیا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کام کے لئے بھی شیاطین کے گروہوں کو مکم دیا۔ پس آپ نے شیاطین اور جنات کی جماعت کو کانوں سے سونا' جاندی اور یا قوت نکا لئے اور شیاطین کی ایک جماعت کوسمندرے موتی نکالنے اور ایک جماعت کوسٹگ مرمر لانے کے لئے تھم دیا تھا۔اس کے بعد ایک جماعت کومٹک وعبر و دیگر خوشبوؤں کی تمام اشیاء کے حصول کیلئے روانہ کیا۔ پس جب بیتمام چیزیں جمع ہوگئیں جن کی مقدار اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ پھراس کے بعد کاریگروں کو حاضر کیا گیا اور انہیں تھم دیا گیا کہ وہ بلند پھروں کو تراش کر تختیاں بنا کیں 'یا قوت اور موتیوں میں سوراخ کریں اور جوا ہرات درست کریں ۔ پس اس کے بعد معجد کی تغیر کا آغاز کردیا گیا۔ پس معجد کی دیواریں سفید' زر داور سبز سنگ مرمرے بنائی گئیں اور اس کے ستون بلور کے بنائے گئے اور اس کی جہت قیتی جواہرات کی تختیوں سے پاٹ وی گئی، چھتوں' دیواروں اور ستونوں میں مروارید' یا قوت اور دیگرفتم کے یا قوت جڑ دیئے گئے ۔مبجد کے حن میں فیروز ہ کی تختیاں نصب کر دی گئیں' پس جب مجد کی تغیر کھل ہوگئ تو زمین پر کوئی بھی عمارت اس جیسی خوبصورت نہیں بنائی گئ تھی اور بیہ سجد رات کو چودھویں کے جاند کی طرح چمکتی تھی۔ پس جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کام سے فارغ ہوئے تو آپ نے بی اسرائیل کے علاء کو جمع کیا اور فر مایا کہ میں نے بيت المقدى كوصرف اورصرف الله كيليح بنايا باور "مسجد بيت المقدل"كي تقيير كي دن كوعيد كادن بنايا بـ-

فائدہ البعض اہل علم کا قول ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے جنات کو مخر کر دیا تھا اور ان کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کریں اور جنات کو احکام کا پابند کرنے کے لئے ان پرایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا ہوتا تھا لیس جنات میں سے کوئی ایک بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی نافر مانی کرتا تو وہ فرشتہ اس کو کوڑے سے مارتا جس سے وہ جن جل جاتا۔

مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے تابنے کا ایک چشمہ جاری فرمایا تھا جو تین دن اور تین رات تک اس طرح بہتا رہتا تھا جیسے پانی بہتا ہے اور یہ چشمہ ملک یمن میں تھا۔ پس لوگ آج تک تابیخ سے مستفید ہورہے ہیں یہ ای چشمہ کافیض ہے جواللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے جاری فرمایا تھا۔

قرب قیامت کی ایک نشانی ا و دانداد "جوقیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کے متعلق الله تعالی کا ارشاد ہے " "وَإِذَا وَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمُ أَخُرَجْنَا ذَابَّةً مِنَ الْاَرْضِ قُكِلِمُهُمْ "(اورجب ماری بات پوری مونے کا وقت آپیجیا تو بماری بات پوری مونے کا وقت آپیجیا تو بماری بات کے ایک جانورز میں سے نکالی کے جوان سے کام کرے کے سورة انمل آیت ۸۲)

سرت مرسی اللہ تعالی عدر فرایا کدائی داری داری اس کے ہاتھ ہوگی اس کے ہاتھ ہوگا جب لوگ امر بالمعروف و تھی جی استو کردیں گے۔اس داری اللہ تعالی عدر فرایا کدائی داری اس کے ہاتھ پاؤل ہوں گے اور بدن پر بال بھی ہوں گے اور بین داری استعد جانوروں کے مشابہ ہوگا۔ پس کو وصفا پھٹے گا اوراس میں سے بیا داری ہی مووار ہوگا۔ پس بیڈ داری اس جھری رات کو نظا کا جبکہ لوگ منی میں جانے کے لئے اکتھ ہوں گے۔ اس داری خاب اس کے خروج کے متعلق اہل علم سے محقق اقوال ہیں۔ بعض اہل علم سے زدیک سے در داری سے نظر کا اور محتمل کے زود یک اس کا خروج طائف کے علاقے سے ہوگا اور بعض اہل علم کا بدقول سے کہ اس دواری اس میں اس ماری کی کوشش کرے گا تو نہیں بکڑ کے گا اور کوئی اس سے جما گنا جا ہے گا تو بھا گے بھی ہیں ان داری اس میں موس کو مارے گا اوراس کی پیشانی بر مرس کا مدرک قرار اکوئی سے بھا گنا جا ہے گا تو بھا گے بھی بیشانی پر کافر کھورے گا۔

صرت ابو بریرهٔ عروی بر که بی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کدونیا شن " دابدة" کا خروج تین مرتبه بوگا- پیکی

مرتبہ'' دامة '' (جانور ) افضائے بمن سے نکلے گا۔ پس اس کا تذکرہ جنگل میں پھیل جائے گالیکن اس کا تذکرہ مکہ مکرمہ میں نہیں ہوگا پھرطویل عرصہ کے بعد دوسری مرتبہ میہ جانور مکہ مکرمہ کے قریب سے نمودار ہوگا۔ پس اس کا تذکرہ مکہ مکرمہ میں بھی ہوگا اور اس کا ذکر جنگل میں بھی ہوگا۔ پھر ایک مدت گزر جائے گی تو ایک دن لوگ الی عظیم مجد میں ہوں گے جو اللہ کے نز دیک پندیدہ ہے اور اللہ کی پندیدہ ترین مجدمجد حرام ہے۔ پن وہ جانورمجد حرام میں داخل نہیں ہوگا بلکہ وہ مجد کے ایک کونے میں رکن اسود اور باب بی مخزوم کے درمیان ہوگا۔ پس لوگ وہاں سے متفرق ہوجا کیں گے اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کے پاس مغہری رہے گی اور وہ جان لیس گے کہ راہ فرار اختیار کرکے اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کیا جاسکتا۔ پس وہ است جر سے گرو جھاڑیں گے جس سے ان کے چہرے چک کرایے ہوجائیں گے جیسے جیکتے ہوئے ستارے ہوں' اس کے بھر رہایۃ'' (جانور) زمین براس طرح چلے گا کہ نہ کوئی پانے والا اسے پاسکے گا اور نہ کوئی اس سے فرار ہونے والا فرار ہوسکے گا۔ یہاں تک کہ ایک آ دمی نماز کے ذریعے اس جانورے پناہ مانگتا ہوگا توبیاس کے پاس اس کی پیٹے کی طرف آ کر کیے گا اے انساب تو نماز پڑھتا ہے۔ پس وہ آ دمی اس کی طرف متوجہ ہوگا تو وہ جانوراس کے چہرہ پر داغ لگائے گا۔ پھروہ چلا جائے ہ ۔ وک اینے شہروں میں ایک دوسرے کی ہم نشینی میں رہیں گے اور سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ اور مالوں میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔مومن کافرےمتاز ہوگا یہاں تک کہ کافر کے گا اےمومن میرا فیصلہ کر اورمومن کے گا اے کافر میرا فیصد كر\_(رواه الحائم في المعتدرك)

سبیلی سے روایت ہے کہ حضرت موی علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا کہ مجھے وہ جانور دکھلائیں جولوگوں سے گفتگو كرك كا للد تعالى نے اس جانوركوزين سے تكالا كس موى عليه السلام نے دہشت ناك منظر ديكھا اور عرض كيا اے مير ب روردگاراس کووالیس کروے۔ پس اللہ تعالی نے اس کووالیس کرویا۔

وہ'' دابة''(چانور) جوقیامت کے قریب ظاہر ہوگا اس کا نام'' اقصد'' ہے جبیبا کہ محمد بن حسن المقری نے اپٹی تغییر میں بیان کیا ہے۔اس جانور کے متعلق ایک روایت سے کہ اس کا خروج اس وقت ہوگا جب بھلائی ختم ہوجائے گی اور لوگ نہ تو نیکی کا حکم دیں گے اورندی مظرات سے کی کوروکیس کے اورنہ کوئی منیب ہوگا اور نہ بی کوئی تائب ہوگا۔ صدیث میں ہے کہ 'دابة ''(جانور) کاخروج اورمغرب سے سورج کا طلوع ہونا قیامت کی شرائط میں ہے پہلی شرط ہے لیکن اس بات کا یقین نہیں ہے کہ جانور کا خروج پہلے ہوگا یا مورج كامغرب سے طلوع مونا بہلے موكا اور اسى طرح د جال كے متعلق بھى يهى بات ب- صديث كے ظاہرى الفاظ سے يهى معلوم موتا ہے کہ طلوع مش آخر میں ہوگا اور وہ جانور جو قیامت کے قریب نظے گا وہ ایک ہوگا اور بیروایت کہ وہ جانور ہرشہر میں نمودار ہوگا اس ے مراداس کی نوع ہے جوروئے زمین میں پھیلی ہوئی ہے اوروہ ایک نہیں ہے پس اس توضیح کے مطابق اللہ تعالی کا قول 'دابة ''اسم جنس ہوگا۔

حضرت ابن عبال سے مروی ہے کہ اس جانور سے مرادوہ سانپ ہے جو خانہ کعبہ کے اندر تھا اور جب قریش نے خانہ کعبہ کی تغیر کا ارادہ کیا تھا تو عقاب نے اس سانپ کوخانہ کعبہ ہے اچک لیا اور اے اٹھا کر جو ن کے اندر ڈال دیا تھا۔ پس وہاں کی زیمن اس سان پوکنگر گئ تھی' پس بین' دابة'' (جانور) زیمن سے نظے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا۔ نیز بیجانور مقام مفاک پاس سے نظے گا۔ مجد بن حسن المقری نے کہا ہے کہ بیدواے شریب ہے اور دوسرے الل علم کا بھی بیکی قول ہے۔

قرطبیؒ نے فریایا ہے کہ قیامت کے قریب نظنے والے جانور کے مراد حضرت صالح علیہ السلام کی اوفئی کا بجہ ہے۔ اس لئے کہ صدیث شریف میں نہ کور ہے کہ وہ جانور نظلے گا لیکن اس کے لئے رَغَا (ایسی بلبلانا) ہوگا اور لفظ ''(لیعی بلبلانا) صرف اون کے لئے خاص ہے۔ یہ قول غریب ہے۔

امام ذہبی کی میزان میں فدکور ہے کہ جابر جعفر سے مروی ہے کہ 'دابقا الارض' سے مراد حضرت علیٰ ہیں۔امام ذہبی فرمات بیس کہ جابر جعمی شیعہ تقااور رجعت کا قائل تھا یعنی اس کا نظریہ بیقیا کہ حضرت علیٰ دنیا شد دوبارہ آئیں گے۔

امام ابوصنین نے فرمایا ہے کہ میں نے جارجھی سے زیادہ جھوٹا اورعطاء بن انی ربائ سے زیادہ افضل کی کوئیس پایا۔امام شافئ نے فرمایا کہ مجھے مفیان بن عیبند نے فہر دی ہے کہ ہم جابر بھٹی کے گھر میں تھے۔ پس اس نے جھے سے پچھے کہا' پس ہم وہاں سے اس خوف ہے باہر نظے کہ کیس ہم یرمکان کی جہت نگر ہڑے۔

اہل علم کے درمیان جانور کی کیفیت اوراس کے حالات کے متعلق بخت اختلاف ہے ۔ بعض اہل علم کے نزدیک وہ جانورانسانی معرب عن ابعض والا علم سے زند کی رہیں اندی عن تاریخلاقی کی دیڑھ ۔ ایک سائنس گ

صورت میں ہوگا اور بعض اہل علم کے زو کیا اس جانور میں تمام تھوتی کی صفات پائی جائیں گا۔

فاکدہ اسمنرین نے اللہ تعالی کے اس قول کی تغییر میں اختلاف کیا ہے ' انتوز شنا لغم نے دابقہ' مِن الاُرْ صن تحکیفہ' (لیخی ہم

ان کے لئے ایک جانور زمین سے نکالیں کے جوان سے کلام کر ہے گا۔ صورة انمل آجہ ۱۸۲ کی پس وہ جانور انسانوں کے ساتھ کیا کلام

کرے گا۔ سدی نے کہا ہے کہ اس جانور کی تفقیر یہ ہوگی کہ وہ دین اسلام کے علاوہ تما ویان کو باطل قرار دے گا اور یہ می کہا گیا ہے

کراس جانور کا کلام یہ ہوگا کہ وہ ایک آدی ہے کہا کہ یہ موٹن ہے اور دو میر ہے ''انی النامی کانو' باباتیا کہ یو گوئوں '' بہتل لوگ ہماری

کراس جانور کا کلام وہ ہوگا جو اللہ تعالی نے فرایا ہے اور وہ میر ہے ''انی النامی کانو' باباتیا کہ یو گوئوں '' رہ شک لوگ ہماری

آبات پر یقین نیس رکھے ) نیز وہ جانور عربی زبان میں لوگوں کے ساتھ گفتگو کرے گا۔ حضرت علی ہے دوایت ہے کہ وہ ''دائی اسٹر اس کے سانور انسانی شکل میں زبین سے نظے گا

تیوں اکٹر المل علم کا یکی قول ہے کہ وہ چو یا یہی کھی شرف ہے کہ وہ جانور انسانی شکل میں زبین سے نظے گا

تیوں اکٹر المل علم کا یکی قول ہے کہ وہ چو یا یہی کھی شرف ہو دوار وہ گا۔
لیوں اکٹر المل علم کا یکی قول ہے کہ وہ چو یہی کھی شرف ہو دواروں گ

وابة كى شكل وصورت الدن جرئ في حضرت الوزير عدوايت كى به كدانبول في دابه "ك يدومف بيان ك الله وصورت الدن جرئ في حضرت الوزير عدوايت كى به كدانبول في كانون كامرح بول عداد ولا الله عن الدن المبول في الله ولا الله وكان يلم حمد بول عداد الله ولا الله و

حصرت ابن عرافر مات میں كذا داية "صفاك معلمة ك العد صفاح أفياد و وهور كار مار تيز رقار موقاء

حضرت صدیفہ بن یمان فرماتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بے شک " دابة" اس مجد کے قریب سے نمودار ہوگا جواللہ تعالی کے نزدیک تمام مساجدے افضل ہے۔

پس جس وقت حضرت عيى عليه السلام بيت الله كاطواف كرر ہے ہوں كے اورمسلمان بھى آپ كے ہمراہ ہوں كے پس زمين ان کے نیچے سے حرکت کرے گی اورمسعی کے قریب سے صفا پہاڑ مھٹ جائے گا اور صفا پہاڑ چکدار اور پروں والا ہوگا نہ تو کوئی تلاش کرنے والا اس جانور کو پاسکے گا اور نہ ہی کوئی راہ فرارا ختیار کرنے والا اس جانور سے مامون ہوگا۔ پس وہ جانورلوگوں برمومن و کافر ہونے کی علامت لگائے گا۔ پس وہ مومن کے چہرہ کواس حالت میں چھوڑ دے گا کہ مومن کا چہرہ اس طرح چیکے گا جیسے ستارے حیکتے ہیں اورمومن کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ مومن لکھے دے گا۔ای طرح وہ جانور کا فر کے چیرہ پر ایک سیاہ نقطہ لگا کراس کی دونوں ہ تکھوں کے درمیان لفظ کا فرلکھ دے گا۔

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے عصاء سے صفا پہاڑ کو کھٹکھٹایا حالانکہ آپ حالت احرام میں تھے اور فرمایا کہ بے شک ' دابق' میرے اس عصاکی آواز کوئ رہا ہے (جس سے میں پہاڑ کو کھٹکھٹارہا ہوں) حضرت عبداللہ بن عرقر ماتے میں کہ ''دابة'' كاخروج ابوتبيس كي گھائى سے بوگا اوراس كاسر بادلوں ميں بوگا اوراس كے باؤس زمين ميں ہول گے۔

حضرت ابو ہرریہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم سلی الله عليه وسلم فے دویا تمن مرتب فرمایا سب سے بری گھائی اجیاد کی گھائی ہے۔ آپ سے بوچھا گیا یارسول الله الله الله الله الله الله الله اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے 'دابعہ'' کا خروج ہوگا۔ پس وہ جانور تین مرتبہ الیمی مخیخ مارے گا کہ شرق ومغرب کا ہر خیض اس چیخ کوین لے گا۔

بعض اہل علم نے فرمایا ہے کہ اس جانور کا چہرہ انسان کے چہرہ کے مشابہ ہوگا اور بقیہ تمام جسم پرندے کے مشابہ ہوگا۔ پس وہ جانور برائ خف سے کلام کرے گا جواس کو دیکھے گا۔ وہ کہے گا کہ مکہ والے محمصلی الله علیه وسلم اور قرآن مجید پریقین نہیں رکھتے تھے۔ هسئله: اگر کی آدمی نے کی کے لئے "دابة" کی دصیت کی تواس سے مراد گھوڑا "گدھااور نچر ہول گے۔اس لئے کہ "دابة" ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جوز بین پر چلتی ہے لیکن عرف عام میں بیلفظ صرف چوپاؤں کے لئے مشتعمل ہے۔اس لئے عرف کے اعتبارے ہی وصیت برعمل کیا جائے گا اور اگر ایک شہر میں عرف ثابت ہو گیا تو یہی عرف دوسرے شہروں میں قابل قبول ہوگا۔ جیسا کہ کسی فے تتم کھائی کہوہ'' دابیة'' پرسواری نہیں کرے گا' پس اگر وہ خض کسی کافر پرسوار ہو گیا تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید مين كافرك لي مجمي دابة "كالفاظ استعال كي بير

ای طرح اگر کس نے قتم اٹھائی کہ وہ روٹی نہیں کھائے گالیکن اس نے چاول کی روٹی کھالی تو وہ حاث ہوجائے گا۔

ابن سری نے کہا ہے کہ امام شافعیؓ نے اس کو اہل مصر کے عرف رجمول کیا ہے کہ اگر سواری سے ان کی مراد تمام جانور ہیں تو لفظ'' دابة'' سے بھی وہی مراد ہوگالیکن اگر عرف عام میں'' دابة'' سے مراد گھوڑا ہوتو پھر جس کے لئے وصیت کی گئی ہےا ہے گھوڑا ہج دیا جائے گا جیسے کہ الل عراق کا طریقہ ہے۔ لفظ 'دابة '' کے مفہوم میں چھوٹا' بڑا' فیکر ومونث عمدہ وخراب ہرقتم کا جانور شامل ہوگا۔ متولی کا قول ہے کہ وصیت میں ہروہ چا نور دیا جائے گا جس پر سواری ممکن ہو۔

مسئله : سوارى ير بالضرورت ديرتك تفيرنا اوراس سي سي ضرورت كے لئے بھى فيح شار نا كروه ب

سنن الی واؤد اور بہتی میں حضرت ابو ہربرہ کی میدروایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا اینے جانوروں کی پشتوں کو منبرنه بناؤ۔ پس اللہ تعالیٰ نے جانوروں کوتمہارے لیے مخر کردیا ہے تا کہتم ان کے ذریعے ایسے مقام تک پہنچ سکو جہاں تم بغیر مشقت ے نہیں پہنچ یاتے اور تمہارے لئے زمین میں رہنے کی جگہ بنائی۔ پس تم انہی جانوروں سے اپنی ضروریات کو پورا کرو۔

علامہ دمیریؒ فریاتے ہیں کہ جانوروں کی پشت پر سی ضرورت کی بناء مرتھ ہرنا جائز ہےاوراس کی دلیل مسلم دابوداؤ د کی بیروایت ہے... حضرت ام حصین احمیت فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعج کیا اور بیرج ججہ: الوداع تھا۔ پس میں نے حضرت اسامہ اور بالاگاد و یکھا کہ ان میں ہے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کی ٹیل تھاہے ہوئے تھااور دومرا کپڑے کو بلند کرے آپ " ک گری سے تفاظت کرر ہاتھا۔ یہاں تک کہ آپ نے جرہ عقبہ کی رئی فرمائی۔ ''امام احمد نے بھی ای قتم کی روایت نقل کی ہے۔

شخ عز الدین بن عبدالسلام نے قاوی موصلیہ میں نقل کیا ہے کہ چویا یوں برسواری اس وقت ممنوع ہے جس وقت سواری بطور تفرتح ہولیکن جانور برطویل وقت تک سواری صحیح مقاصد کے لئے مستحب ہے جیسا کدوقوف عرفات میں سواری روک کروقوف کرنا۔اس طرح بعض صورتوں میں جانور برطویل وقت تک سواری کرنا واجب ہوگا جیے کدمشر کین کے ساتھ جنگ کے موقع پر ا پنی سواری بر سوار رہنا اور ای طرح اللہ تعالیٰ کے راہتے ہیں لڑتے ہوئے سواری برطویل مدت تک سوار رہنا واجب ہے اور جہاد فی سیل اللہ کے وقت جبکہ وغمن کی طرف ہے تملہ کا اندیشہ ہوتو سواری برطویل وقت تک سوار رہنا واجب ہے اور ان مسائل میں ملاء کے درمیان اختلاف نہیں ہے۔ام حصین کی صدیث اس بات کی دلیل ہے کہ محرم کے لئے جائز ہے کہ وہ جب سواری پر سوار ہویا سواری سے اتر ہے تو وہ سامیر کیر ہوسکتا ہے اور اکثر اٹل علم نے اس کی اجازت دی ہے لیکن امام مالک اور امام احمد فرماتے ہیں کہ محرم کے لئے مکروہ ہے کہ وہ سواری برسوار ہونے کی حالت بیل سماریہ گیر ہو۔ان کی دلیل حضرت ابن عمر کی بیدوایت ہے کہ انہوں نے ایک آ دی کو دیکھا کہ اس نے اسپنے کجاوے برایی لکڑی رکھی تھی جس کی دوشانیس شیس اور اس نے اس لکڑی پر کپڑا ڈال رکھا تھا تا کہ وہ اس کے ذریعے سابیہ حاصل کر سکے اوروہ حالت احرام میں تھا۔ پس حفزت ابن عمرہ نے اس سے فرمایا اس کی حرمت ای طرح واضح ہے جیسے سورج کی روشی واضح ہوتی ہے۔

چنانچہ'' نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مان کہ جانوروں کی پشت کومنبر نہ بناؤ'' سے مرادیہ ہے کہ جانوروں کی پشت کو بغیر کس ضرورت کے اٹی جائے تیام ند بناؤ۔

ریاثی نے کہا ہے کہ میں نے احمد بن معدل کو خت گرمی کے دنوں میں کھڑے ہوئے دیکھا اور سورج کی تیش اس وقت بہت زیادہ تھی۔ بس میں نے ان سے کہاا ہے ابوالفضل جانور پر سواری کے دوران سامیہ حاصل کرنے کے متعلق آپ نے اختلاف کیا ہے۔ بس اگرآب وسعت علم ليت تو كيابى اچها موتا پس اس پرابوافضل نے بداشعار كم

ضَحَّيٰتُ لَهُ كَى استَظِلُّ بِظِلِّهِ إِذَا الظِّلُّ اصَّحٰى فِي القِيَامَةِ قَالِصًا

'' میں دھوپ میں کھڑا ہوں تا کہ قیامت میں (اللہ تعالیٰ ) کا سامیہ حاصل کروں جبکہ سامیر کا نام ونشان بھی نہ ہوگا''

فَوَا أَسَفَا إِنْ كَانَ سَعُيُكَ بَاطِلًا وَيَاحَسُوتَا إِنُ كَانِ حَجُّكَ نَاقِصًا ''پس افسوس ہے کداس کے باو جود کوششیں باطل ہوجا کیں گی اور اگر جج ناقص رہ جائے تو کیسی حسرت ہوگی''۔ احدین معدل بھری تنے اور امام مالک کے مسلک پڑعمل بیرا تنے نیز ان کا شار بھرہ کے زاہدوں میں ہوتا تھا۔احمد بن معدل کے بھائی عبدالصمد بن معدل بہت بڑے شاعر تھے۔

### اللواجن

"الداجن"اس سے مراد وہ بحری ہے جس کولوگ گھرول میں پالتے ہیں ۔ای طرح اوٹنی اور گھر بلو کبوتر وں کے لئے بھی "الداجن" كالفظ مستعمل ب\_اللغت نے كہا ہے كە" دواجن البيوت" سے مرادوہ كرى اور پرندے ہيں جو مانوس ہوجائيں اور ان کا قیام گھر میں ہو۔ ابن السکیت نے کہا ہے''شا ہ داجن'' یا ''شاہ راجن''سے مراد وہ بکری ہے جو گھر سے مانوس ہوجائے ۔بعض عرب'' داجن' کی بجائے'' ہا'' کے ساتھ'' داجنہ'' بولتے ہیں ۔ اسی طرح بکری کے علاوہ دوسرے جانوروں پر جیسے شکاری کماوغیرہ پر بھی''الداجن'' کااطلاق ہوتا ہے۔

علامه دمیریؒ فرماتے ہیں کہ جو ہری نے لبیدٌ کے متعلق اشعار تھے ہیں اس کا تذکرہ اِنشاء اللہ عنقریب'' تنفذ'' کے تحت آئے گا اور ابود جانہ جس کی کنیت ساک بن خرشہ ہے کا ذکر بھی ای عنوان کے تحت آئے گا۔

مدیث میں'' واجنت'' کا تذکرہ حضرت ابن عبال عرات ہے کہ ام المؤنین حضرت میمونہ نے انہیں خروی کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی بعض از داج مطهرات کے پاس ایک گھریلو بکری تھی۔ پس اس کی موت داقع ہوگئی۔ پس رسول الله علی نے فرمایا كمتم في بكرى كى كھال كيول نبيس فكالى كرتم اس سے نفع حاصل كرتى \_ (رواه مسلم)

سنن اربعه میں حضرت عائشہ سے مردی ہے کدر جم اور رضاعة الكبير كے متعلق قرآن كريم كى دس آيتيں نازل ہوئى تھيں اور وہ ایک صحیفہ میں لکھی ہوئی میرے بستر کے نیچے رکھی ہوئی تھیں۔ بیں جب رسول اللہ علیات کی وفات ہوئی تو ایک پالتو بکری کمرے میں داخل ہوئی اوران کو کھا گئی''۔ ای طرح حضرت عائشہ ہے یہ بھی مروی ہے کہ ہمارے پاس ایک پالتو بکری تھی ۔ پس جب رسول الشعليك مارے باس تشريف فرما ہوئے تو وہ بكرى بھى وہاں بيٹى رہتى اور جب آپ عليقة بابرتشريف لے جاتے تو وہ بري بھي ماہر چلي جاتی۔

ایک صدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالی '' دواجن'' کا مثلہ کرنے والے پر لوت کرتا ہے۔

عمران بن حصین ؓ سے روایت ہے کہ عضباء گھر ملیو اونٹنی تھی ۔ پس اے کی حوض اور کسی گھر سے نہیں رو کا جاتا تھا اور پیہ نبی ا کرم صلی الله علیه وسلم کی اونٹنی تھی ۔

حدیث افک میں مذکور ہے کہ "الداجن" (پالتو بحری) گھر میں داخل ہوتی " پس وہ گوند ھے ہوئے آئے کو کھا جاتی جوحضرت عا ئشرِّ نے گوندھا تھا۔ ۔ افقاً میں اور جین بن نابت ابوالفصن بر بوگی بھری نے عمرو بن ہشام بن عروہ بن زبیر کے غلام اسلم سے روایت کی ہے چنانچدان مے معلق محد ثین کرا آگی رائے در من ذیل ہے۔

این معن نے فرمایا ہے کدان کی حدیث پھی میں ہے۔ ابو حاتم اور ابو درع نے فرمایا ہے کہ بیضعیف ہیں۔ امام نسائی نے افرمایا ہے کہ دو تقدیمیں ہیں۔ ان حدیث ہیں ہے۔ ابو حاتم اللہ ہے تھیں ہیں۔ این حدی نے فرمایا ہے کہ ہیں میں سے سے مراد تھیں ہے۔ امام بخاری نے فرمایا ہے کہ دھین سے مراد دھین سے مراد تھا ہے۔ امام بخاری نے فرمایا ہے کہ دھین سے مراد دھین میں ختیمیں مطر اور این مراد سے حدیث کی ساعت کا شرف حاصل ہے اور ان سے دکتی نے دوایت کی ہے۔

عبدالرحل بن مهدى في فرمايا ب كداكي مرتبه وهين ليتى بخافي بم بكها كدا حَدَّفَنِي مَوْلَى لِعُمَرَ بَنِ عَبُدَ الْعَزِيُّو ' كِس بم في دهين سه كها كدعر بن عبدالعزيز كفلام في نبي اكرم على الشعليه وللم كازمان ثبيل پايا - پس دهين في جواب ديا كدميرى مراد تواسلم به جو حضرت عربن خطاب كفلام تق-

عبرالرطن كہتے بين كداك مرتبد حضرت عمر الله كيا كه آپ رسول الله عليه ولم كى احادیث كيول بيس بيان فرمات -حضرت عمر في فرما يا كه بيس في رسول الله عليه وسلم كوفرماتي ہوئے سنا ہے كه جس في جان بوجو كر جھ پرجھوٹ بولا پس اسے عاہدے كه وه اپنا تھكانہ جہم بيس بنا كے۔''

حزوادرمیدانی نے ''الامثال' بیس کہا ہے کہ بچاکا تعلق بی فرزارہ سے تھااوراس کی کئیت ابوالغصن تھی اور بیلوگوں بیس سب سے
زیادہ بے وقوف تھا۔ پس بچاک جات کی چند مثالیں ورج ذیل ہیں۔ موی بن جسی ہائمی کہتے ہیں کہ ایک دن بیس بھی اس کیا تو
دوز میں کھودرہا تھا؟ میس نے اس سے بوچھا اے ابوالغصن نتجے کیا ہوا کہ تو ذیبن کھودرہا ہے؟ پس اس نے کہا کہ بیس نے اس صحوا میں
چند درہم فرن کے ہیں لیکن میں اس مقام کو بھول ممیا ہوں جہاں ان کو فرن کیا تھا۔ پس میں نے بچا ہے تھا کہ درہم کو
د ذن کرنے کی جگہ نہوکی نشان وغیرہ وگا دیتے ۔ پس اس نے کہا تحقیق میں نے ایسا بی کیا تھا۔ پس میں نے کہا کہ دو کیا طامت تھی۔
پس بچا نے جماب دیا کہا اس وقت بادل کا ایک کھوا اس برسائی تھا کیوں اس جمھے دو چی دکھائی ٹیس دیتا۔

ق کی جمانت کا ایک واقعہ بیجی ہے کہ ایک مرتبہ بچا اپنے گھر رات کے وقت باہر نگلا اتفاقا اس کے دروازے کے قریب کی مقتل کی لاش پڑی تھی بیٹن اند ھیرا ہونے کی وجہ ہے تھا کو دو نقر ٹیٹن آئی اوروہ اس سے گلا اکر گر پڑا۔ پس بچا نے اس لاش کو افغا کر کئیں میں ذال دیا۔ پس جب بچا کے باپ کو اس کی حرکت کا پید چلا تو اس نے کئویں ہے لاش نکال کر ہیں فون کردی اور ایک مینڈ ھے کا گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا اور اے کئویں ٹی ڈال ویا ۔ چنا نچہ مقتول کے وراثا کو ذکی گلیوں ٹیس اس کی طاش میں سرگردال سے ہیں جا گلا گھونٹ کر ہلاک کردیا اور اے کئویں ٹیس ڈال ویا ۔ چنا نچہ مقتول کے وراثا کو ذکی گلیوں ٹیس اس کی طاش میں سرگردال سے ہیں جا نے ان سے طاقات کی اور کہا کہ مجارے کھر کئویں ٹیس اتا را ۔ پس تمہارے ساتھی تی کا گرائش نگا لئے کے لئے کئویں ٹیس اتا را ۔ پس جب وہ کئویں ٹیس اتر اتو اس نے وہاں ایک بینگوں والا مینڈھا پایا چیز ہے۔ تی بہت نادم ہوا اور کہنے لگا کہ کیا تمہارے ساتھی کے سینگ

جاکی حماقت کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ابوسلم خراسانی صاحب الدعوۃ جب کوفہ پنچے (تو لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لئے جمع ہو گئے ) پس آپ نے ان سے یو چھا کہتم میں کوئی جحا کو پہچانتا ہے تو اسے میرے پاس لاؤ۔ پس یقطین نے کہا کہ میں جحاسے واقف ہوں \_ پس 📰 بخا کو بلانے کے لئے گیا۔ پس جب جحا ابومسلم کے پاس پہنچا تو وہاں ابومسلم اور یقطین کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ پس جحا نے کہااے یقطین تم میں ے ابومسلم کون ہے؟

"ام جا" غير منصرف م كونكدية إجاح" عمودل م جيس كدعر عامر معدول م- جب تير كهينك ديا جائ تواس وتت كهاجاتا ب'جَحَا يَجُحُو جَحُوا ''ــ

## الدارم

"الداره "اس مراويتي بـابنسيده في كهاب كاس كامفصل ذكرانشاء اللذعفريب باب القاف من القنفذ ك تحت آساكا

## الدبئ

''المدہیٰ''(دال کے فتحہ کے ساتھ) اس سے مراد ٹڈی ہے نیز اس کے متعلق ریجھی کہا جاتا ہے کہ''المدہیٰ'' سے مراد وہ ٹڈی ے جواڑنے کے قابل نہ ہوئی ہو۔ اس کے داحد کے لئے " دبا ق" کا لفظ ستعمل ہے۔ راجز شاعر نے کہا ہے کہ

كان خوف قرطها المعقوب على دباة أو على يعسوب

''جبیبا کہ ہد ہد کہاس کے بازو تیرانداز نے تو ڑو پیے ہیںاوراب وہ راستہ میں پھڑ پھڑا تا ہے کیکن اڑنے کی استطاعت نہیں یا تا۔''

"ارض مدبية" وه زمين ب جهال تريال بكثرت مول اللعرب ضرب ألمثل كيطور يركمت بين" اكثر من الدبي" (وه نڈی ہے جھی زیادہ ہیں)

حدیث میں "الدنی" کا تذکرہ حضرت عائش عدوایت ہے کہ انہوں نے کہایا رسول الله صلی الله علیه وسلم اس کے بعدلوگوں كاكيا حال بوگا؟ آپ ملى الله عليه وسلم نے فرمايا كه نارى كى مانند كه طاقتور كروركوكھائے كا يبال تك كه قيامت قائم موجائے گى۔ علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ تحقیق ''الجراد'' کے عنوان کے تحت ٹڈی پر گفتگو ہو چکی ہے۔

### الدُب

"الذب"اس مرادر پچھ ہےاور بدایک معروف درندہ ہے۔اس کے مونث کے لئے "دُبَة" كالفظ مستعمل ہے اوراس كى كنيت ابوجهينه ابوالجلاح ابوسلمه ابوحميد ابوقاده اورابواللماس جين "ارض مدبه"اس زمين كوكها جاتا ہے جهال ريجه بكثرت پائ ر پھو کی عادات وخصوصیات | ریچھ جہائی پند ہوتا ہے کی جب موسم سرم آتا ہے توانی قیام گاہ میں داخل ہوجاتا ہے جواس نے

نظیم علاقوں میں بنائی ہوئی ہوتی ہےاور بیروہاں ہے باہرٹیس نکلتا یہال تک کہ ہوامعقدل نہ ہوجائے۔پس جب اے بھوک محسوس ہوتی ے تو یہ اپنے ہاتھ یاؤں جاٹ لیتا ہے۔ بس اس کی بھوک ختم ہوجاتی ہے۔ دیچھ موسم رقتا میں اپنی قیام گاہ ہے باہر نکلتا ہے تو اس وقت بیہ بہت فریہ ہوجا تا ہے۔ریچھ مختلف طبیعتوں کا حال درندہ ہے کیونکہ اس کی خوراک میں وہ تمام چیزیں بھی شال میں جو درندے کھاتے ہیں اوروہ چیزیں بھی جو چوپائے کھاتے ہیں۔ نیزیہ وہ چیزیں بھی کھاتا ہے جوانسان کی غذا ہے۔ ریچھ کی خصوصیت ریھی ہے کہ جب اس بر شہوت کا غلبہ ہوتا ہے تو بدا پنی مادہ کو لے کر کسی وریان جگہ یہ بی جاتا ہے اور مادہ کو حیت لٹا کر جفتی کرتا ہے۔ پس جب مادہ بچے جنتی ہے تو بوں محسوں ہوتا ہے کہ گویا گوشت کا لو تھڑا ہے اوران بچوں کے ہاتھ یاؤں اور دم وغیرہ کی تیم زئیس کی جاسکتی۔ بس ریجھنی اسے بچوں کو ایک جگ ے دوسری جگد متعل کرتی رہتی ہاس خوف ہے کہ کہیں چیونٹیاں ان کواذیت نہ پہنچا کیں اور ان کو جائتی رہتی ہے یہاں تک کدان کے اعضاء نمایاں موجاتے میں اور وہ سانس لینے لگتے میں۔ اور کو بچوں کی ولادت کے وقت بخت اذیت برداشت کرنی پڑتی ہے یہاں تک ک بعض اوقات اس کی بلاکت کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ ریجینی منہ کی جانب سے بیجے بنتی ہے اور مادہ بچوں کو ناتف جنتی ہے۔اس شوق ہے کہ وہ ان کو دیکھ سکے اور بعض اوگوں کے مزد دیک مادہ دلحی کی حریص ہوتی ہے اس لئے قبل از وقت بچوں کو جنتی ہے۔ پی بعض اوقات شدت شہوت کی وجہ سے مادہ ریجینی انسان کی طلب گار ہوتی ہے۔ ریجھ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ بیر موسم سرما میں بہت زیادہ مونا ہوجاتا ہے جس کی جدیے بدحرکت کرنے میں او چھھوں کرتا ہے اور اس دوران مادہ نیے جنتی ہے۔ اس جب ریچھ موثا ہوجاتا ہے تو یہ ایک جگہ پیٹے جاتا ہے تو یہ چودہ دن تک اس جگہ ہے حرکت نہیں کرتا۔ پس اس کے بعد اس پس حرکت پیدا ہوتی ہے اور مادہ بے جنے کے بعد انہیں اپنے سامنے رکھ کر انبادل بہائی وئی ہے۔ اس جب مادہ کو کی حمر کا خوف محسوں موتا ہے تو وہ اسنے بچوں سمیت ورخت پر پڑھ جاتی ہے۔ دیچھ میں قبول تادیب کی بھی صلاحیت ہوتی ہے لیکن پدایے معلم کی اطاعت بغیر ختی کے قبول نہیں کرتا۔ ریچھ کا شرع تھم اریچھ کا کھاناحرام ہاں لئے کہ یہ 'ناب' (سامنے کے چاردانوں کے برابردالے دودانوں) سے غذا عامل كرف والاورنده ب-أمام احدٌ في مايا ب كداكراس كـ "ناب" ند بوت تو يجراس كا كوشت كهاف يش كو في حرج نيس تفا كيونك اباحت ہی اصل ہےاور حرمت کا وجود نیں ہے۔

فا کدہ امام الوالفرج بن جوزی '' کتاب الا ذکیا'' کے آخر میں تکھتے ہیں کہ ایک فض شیر سے خوفز دہ ہوکر بھاگ لگلا۔ پس اس نے
ایک کویں میں چھا نگ لگا دی۔ پس شیر بھی اس آ دی ہے تھا قب میں کویں میں کود پڑا۔ پس کتویں میں ایک ریچے بھی موجود تھا۔ پس
شیر نے ریچھ سے کہا کہ تم اس کتویں میں کتی عدت ہے ہو؟ ریچھ نے کہا کہ میں اس کتویں میں پڑے ہوئے کئی دن گزر کے ہیں اور
شیر نے ریچھ سے کہا کہ شیر نے ریچھ سے کہا کہ میں اور تم مل کراس انسان کا گوشت کھاتے ہیں۔ پس ریچھ نے کہا کہ
شیر نے آج اپنی مجوک نے تھے آل کر ڈالے گی۔ پس شیر نے ریچھ سے کہا کہ میں اور کے اس انسان کا گوشت کھاتے ہیں۔ پس ریچھ نے کہا کہ
اگر ہم نے آج آ بی مجوک انسان کو کھا کر منا بھی لی تو کل کیا کہ میں کویں میری وائے یہ ہے کہ ہم انسان سے عہد کر لیس کہ ہم انسا
اڈ بت نہیں بہنچا کیں گے اور بھراس سے کہیں کہ وہ جمیں کتویں سے نکا لئے کی کوئی مذہبر نکا لے۔ اس لئے کہ دو ہم سے زیادہ مخطند ہے۔
پس شیر اور ریچھ نے خصیں کھا کر آ دی کو مطمئن کر دیا۔ پس اس آ دی نے کئویں کوڈوانا شروع کردیا۔ پیال تک کہ اس میں ایک مورائ
پیا کہی وہ موراخ تک بہنچا اور اسے چوڑا کرنا شروع کر دیا۔ پس جب وہ موراخ چوڑا ہوگیا قو اس میں سے سرزکال کر باہر آگیا اور بھر

اس کے بعد شیر اور دیچھ کو بھی کویں سے خلاصی مل گئی۔اس حکایت کامفہوم یہ ہے کہ نقلند کے لئے ضروری ہے کہ وہ احتیاط سے کام لے اور این نفسانی خواہشات کے اتباع سے اجتناب کرے۔

. قزویٰ نے'' عجائب المخلوقات' میں بیوافعہ نقل کیا ہے کہ ایک شیر کسی آ دمی پرحملہ آ ور ہوا۔ پس وہ آ دمی بھاگ کر ایک درخت پر چڑھ گیا ہے۔ پس اس درخت کی ایک شاخ پر ایک ریچھ بیٹھا ہوا تھا وہ اس کے پھل تو ڑ کر کھار ہا تھا۔ پس جب شیر نے دیکھا کہ آ دی دخت پر چڑھ گیا تووہ بھی اس درخت کے نیچ آ کر بیٹھ گیا اوراس شخص کے اترنے کا انتظار کرنے نگا۔ قزویٰ کہتے ہیں کہ جب اس شخف نے ریچھکو دیکھا تو وہ انگل کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے کہدرہا تھا کہ شیر کومیری موجودگی کا احساس نہ ہونے پائے۔وہ آ دی کہتا ہے کہ میں شیراور ریچھ سے خلاصی کے لئے متحر بھا۔ چنا نچے میرے پاس ایک چھوٹا چاقو تھا۔ پس میں نے وہ چاقو نکالا اور اس کے ذریعے درخت کی اس ٹبنی کو کا ٹنا شرع کردیا جس پرریچھ میشا ہوا تھا یہاں تک کہ جب شاخ تھوڑی می باقی رہ گئی تو وہ ریچھ کے وزن ے ٹوٹ گی اورریچھ ینچ گر گیا۔ پس شیرریچھ پر جمله آور ہوا چنانچ تھوڑی دیر کی شکش کے بعد درخت سے شیر کوریچھ پر غلبہ حاصل ہوا اوراس نے ریچھ کو چیر بھاڑ کراپنالقمہ بنالیا اور پھر دہاں سے چلا گیا۔

امثال اسے پہلتفصیل گزرچکی ہے کہ اہل عرب کہتے ہیں 'احمق من جھبو ''(وہ جہر سے بھی زیادہ بے توف ہے) جبر مادہ ریچھ کو کہاجا تا ہے۔ای طرح اہل عرب کہتے ہیں''الْوَ طُ مِنْ دُب ''(ریچھ سے بھی زیادہ لواطت کرنے والا)۔

بدمثال ال مخف کے لئے مستعمل ہے جولواطت کا عادی ہو۔ ای طرح ابال عرب کہتے ہیں کہ 'اُلُو طُ مِنُ نفو'' (ریچھ سے زیادہ لواطت کرنے والا )اور بیمثال اس لئے دی جاتی ہے کہ دیچھ لواطت کا اتنا حریص ہوتا ہے کہ وہ مفعول ریچھ کی دبرے جدانہیں ہوتا۔ اى طرح الل عرب كت ين 'الوط مِنْ رَاهِبِ ''(رابب سازياده لواطت كرنے والا) يوتول شاعر كاس شعر ساخوذ بـ . وَٱلْوَطُّ مِنُ رَاهِبِ يدعى بأنَّ النِّسَاءَ عَلَيُهِ حَرَامٌ

اوراس راہب ہے بھی زیادہ نواطت کاعادی جواس بات کا مرق ہے کہ عورتیں اس پرحرام ہیں۔ (بعنی عورتوں مے صحبت کرنا اس کیلئے حرام ہے ) خواص 📗 اگرریچھ کے سامنے کے چار دانتوں کے برابر والے دو دانت عورت اپنے دودھ میں ڈال کر اپنے بچہ کو پلاد یہ تو بچے کے دانت بآسانی نکل آئیں گے۔ ریچھی ج بی برص کوزائل کردیتی ہے۔ اگر ریچھی وائی آئھکی دائی بخار والے مریض کے بدن پر ایکا دی جائے تو وہ شفایاب ہوجائے گا۔ اگردیجھ کا پیتشہداورسونف کے عرق میں حل کر کے آٹھوں میں بطور سرمہ استعال کیا جائے تو آ کھ کی دھندختم ہوجائے گی اوراگراہے بال جھڑنے کی بیاری میں استعال کیا جائے تو بال اگئے آگئے ہیں۔ ریچھ کے پیۃ کوایک درہم کے چھنے حصہ کے برابرگرم پانی اور شہد میں حل کر کے پینے ہے بواسیراور رہے کی بیاری کے لئے مفید ہے۔ اگر دیکھ کے پید کو واتی زان پر باندھ کر انسان وطی کر ہے تو وہ اپن خواہش کے مطابق وطی کرتا رہے اے کوئی نقصان نہیں پنچے گا۔ ریچھ کی چربی کی مالش اگر کسی بیچے پر کی جائے تو وہ ہر برائی ہے محفوظ رہے گا۔ریچھ کی چر بی کواگر نا سور میں بھر دیا جائے تو نا سور ذائل ہوجائے گا اور اگر دیچھ کی چر بی کی مالش کسی کتے پر کی جائے تو وہ پاگل ہوجائے گا۔اگر کی برخلق بچہ کے گلے میں ریچھ کی کھال کا گڑا (بطور تعویذ) لٹکا یا جائے تو بچہ کی برخلقی زائل ہوجائے گی۔اگر ریچھ کی داہنی آنکھ خشک کرے اس بچہ کے مطلے میں ڈال دی جائے جوسوتے میں ڈرتا ہوتو وہ بھی بھی نیند میں خوفز دہ نہیں ہوگا۔

پستیوه با میلیون کا سیار کیفنا مشر بختی نخته کی علامت ہا اور لیفن اوقات کر وفریب کی طرف اشارہ ہوتا ہا اور بھی ارجیما کا خواب میں دیکھنا فربہ مورت کا بیشہ کا نابجا ناہو۔ ای طرح بعض اوقات میں دیکھنا فربہ مورت کا بیشہ گا نابجا ناہو۔ ای طرح بعض اوقات ریکھی کو خواب میں دیکھنا نے دی جاتی ہا ہی اور ایسے دی جاتی ہا ہی کہ ایسے دی جاتی ہا تھے کہ مورت کا بیشہ کا نابجا ناہو۔ ای طرح بعض اوقات موجود ہو ایسورت و خواب میں دیکھا کہ ریکھی پر سوار ہے تو اس کی تعبیر رید ہو گی کہ اے والایت حاصل ہوگی بشرطیکہ اس میں اس کی اہلیت موجود ہو۔ ایسورت دیگر اس کی تعبیر خوف وغم سے دی جائے گی جس سے بعد میں تجات ال جائے گی اور بسا اوقات اس کی تعبیر منز اور منز ہے گی کہ جس سے بعد میں تجات ال جائے گی اور بسا اوقات اس کی تعبیر منز اور منز ہے گھر کی طرف والیسی سے دی جاتی ہے۔

#### الديدب

''الدبدب ''اس مرادگورٹر ہے۔ تحقیق اس کا تفصیلی ذکر''باب الحاء'' بیس گزر چکا ہے۔

### ٱلدَّبَرُ

''اللَّذَيْرُ ''اس مرادشهدى كليوں كى جماعت بيس يُلِيِّ في كباكر 'اللَّبَوُ ''بجرُ وں كوكباجاتا به اور 'اللَّبَوُ ''وال كر كسره كر ساتير چھوٹى ناريوں كوكبا جاتا ہے۔ اصمعى في كباہ كه 'المديو'' كاكوئى واحدثين آتا۔ البت واحد كے لئے'' محشومة ''كالفظ مستعمل ہے۔ اس كى جمع ''الديور'' آتی ہے۔ بذلى شاعر في عسال كے وصف بيس كباہے كد

"إِذَا لِسَعَتُهُ الدَّبُرُ لَمْ يَرُجُ لَسُعُهَا"

جب شہد کی کھیاں عسال کو کاٹ لیتی ہیں تو وہ مجران کے کاٹنے ہے بے خوف ہوجا تا ہے علامہ دمیر کی ؒ کے مزد کیے اس شعر میں ' ٹھر یو ج'' ' ' ' ٹھر یا چیف '' کے متی میں مستعمل ہے کہ وہ شہد کی کھیوں کے کا نے سے

علامدومیری کے دوریہ اس سفریاں کم یوج ، کم یعنف کے قامی سن کے مدہ ہدل میں سات خوفز دو نمیں ہوتا۔

چنا نچالللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے' فَصَنُ کَانَ مَو جُوا لِقَاءَ رَبِّهِ ''(پس جَوَلُ این رب کی طاقات کا امیدوار ہواسے چاہیے کہ نیک عمل کرے سورۃ مریم آیت ۱۱۰)' مَنُ کَانَ مَوْجُوا لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ اَجَلَ اللهِ لَآتٍ''(جَولُ اللہ علیٰ کی اُو تع رکھا ہو(اے معلوم ہونا جاہیے) کہ اللہ کا مقرر کیا ہواوقت آئے تی والا ہے۔التکبوت آیت ۵)۔

علامد دميريٌ فربات بين كدان دونول آيات من لفظ أير جُوا "خوف كمعنول هي مستعمل ب-

نحاس نے کہا ہے کہ تمام مفسراس بات پر متفق ہیں کہ ان دونوں آیات بیل ' نیو جُوا'' خوف کے معنوں میں مستعمل ہے۔''یعنی جے اللہ تعالیٰ ہے ملئے کاشوق اوراس کے سامنے حاضر کئے جانے کاخوف ہو''۔

شہد کی تھیوں کی نبعت سے حضرت عاصم بن ثابت انساریؓ کو''جمی الد بڑ'' کہا جا تا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مشرکین نے اس مورٹر'' ( کتابتان اردو آنگاش ڈکشری منے ہے ہے)

آپ کوشبید کردیا تو انہوں نے آپ کی لاش کامٹلہ کرنا جاہا۔ پس اللہ تعالی نے شہد کی تھیوں کے ذریعے شرکین کے نایاک ارادہ سے آپ کو بیالیا پس کفارشرد کی محصول سے گھیرا کر لاش کو چھوڑ کر چلے گئے یہان تک کے مسلمانوں نے آپ کو فن کردیا۔ حصرت عاصم "نے الله تعالى سے سوال كياتھا كه نه ميس كى شرك كوچھووك اور نه كوئى مشرك ميرے جم كوچھوئے۔ پس الله تعالى فے حضرت عاصم كى شہادت کے بعد مشرکین سے شہد کی تھیوں کے ذریعے آپ کے جسم کی تھا ظت مر مائی۔

تاریخ نیثا پور میں ثمامہ بن عبداللہ کی ایک روایت مذکور ہے جوانہوں نے حضرت انس بن مالک یے نقل کی ہے۔ ثمامہ و شخصیت ہیں جن سے ایک جماعت نے روایت کی ہے۔حضرت انس فرماتے ہیں کدایک مرتبہ ہم خراسان سے آ رہے تھے اور ہمارے ساتھ ایک آ دی تھا جوحضرت ابو برا اورحضرت عمر او برا بھلا کہتا تھا۔ پس ہم نے اس کوشع کیا لیکن وہ اپنی حرکت سے بازنہ آیا۔ پس ایک دن صح ناشتہ ے بعد وہ محض قضاء حاجت کے لئے فکالیکن واپس نہیں آیا۔ پس ہم نے اس کی طرف ایک قاصد بھجا۔ پس مچھ در بعد قاصد آیا اور کہنے لگا کہتم اپنے ساتھی کی حالت تو دیکھو؟ پس ہم اس کی طرف گئے تو دیکھا کہ دہ ایک سوراخ پر قضاء حاجت کے لئے بیشا ہوا ہے اور اے شہد کی تھیوں کا ایک بوراچھت چمنا ہوا ہے اور شہد کی تھیوں نے کاٹ کاٹ کراس کے جسم کا برعضو جدا کردیا ہے۔ پس ہم نے اس کے بدن کی بڈیاں جمع کیں لیکن کھیوں نے ہمیں اذیت نہیں پہنچائی بلکہ وہ ای شخص کے اعضاء کے ساتھ چیٹی رہیں۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ تم ضروران لوگول کے راستوں پر دست بدست چلو گے جوتم سے پہلے تھے یہاں تک کہ اگر وہ شہر کی کھیوں کے چھتوں پر بھی پہنچ جا کیں گے تو تم بھی وہیں پہنچو گے۔

فائق میں فدکور ہے کہ حضرت سکینہ بنت سیدنا حسین اپنی والدہ محتر مدام رباب کے پاس روتی ہوئی آئیں اوراس وقت حضرت سكينه عم من تقيس \_ پس حضرت سكينة في كهاا مي جان مجھے شهد كى كھى نے كاث ليا ہے۔علامددمير كي فرماتے ہيں كه حضرت سكينة كول ''هُوَّتُ بِي دبيرة فلسعتني بأبيرة ''شل لفظ' دبيرة' اور' ابيرة' اتفخير كطور راستعال موس أي-

### الدبسي

''اللدَبُسِي ''وال پرز براورسین کے کسرہ کے ساتھ اور ایک قول کے مطابق وال کے ضمہ کے ساتھ بدایک چھوٹا پرندہ ہے۔جو جنگلی کبوتر کی طرف منسوب ہے۔اس کا رنگ سیاہ ماکل بہسرخی ہوتا ہے۔اس کی مختلف اقسام ہیں جومصری' حجازی اورعراقی کہلاتی میں۔ جاحظ نے کہا ہے کمنطق الطیر کا قول ہے کہ 'الدَبْسِي ''جنگلي کورز 'قمري اور فاخت کے لئے مستعمل ہے۔ پس جب يه آواز نکالتا ہے تو اس کو''هدل يهدل هديلا'' سے تعبير كرتے جي اور جب گاتا ہے تو ''غود يغرد تغريد او التغريد '' سے تعبير كرتے ہیں ۔ بعض اہل علم کے نزد یک' الهديل" كوركانام بـ راجزنے كہا ب \_

> يدعوا بقارعة الطريق هديلا كهدا هد كسر الرماة جناحه

'' تیراندازوں نے بازوکاٹ دیئے ہیں جس کی وجہ ہے پھڑ پھڑاہٹ پیداہوتی ہے' اسی لئے راہتے کے غاروں کو ہدیل کہاجا تا ہے'' عنقریب انشاء اللهٰ "باب الهاء "مين" الهديل" كا ذكراّ نے گا۔

مدیث میں 'الدَبُسِی ''کا تذکرہ

کی بن نارہ اپنے داداحنش ہے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تھی اسواف (سخت اور ریتلی زشن کا درمیانی حصر ) میں داخل ہوا۔ پس نارہ اپنے داداحنش ہے روایت کی مال ان کو ذرئ کی بر بھڑا رہی تھی اور میرا ارادہ بہتھا کہ میں ان کو ذرئ کروں۔ راوی کہتے ہیں کہ میرے پاس ابوحنش تشریف لائے۔ پس انہوں نے مجود کی جزلی اور جھے مارنے گئے اور فرمایا کیا تو نہیں جانا کہ رسول اللہ بھیلتے نے مدید کے ان دورہ انہر) جانا کہ رسول اللہ بھیلتے نے مدید کے ان دوستگلافوں کے درمیان رہنے والے جانوروں کو جرام قرار دیا ہے۔ (رداہ انہر) اس کی درمیان رہنے والے جانوروں کو جرام قرار دیا ہے۔ (رداہ انہر) اس کی درمیان رہنے والے جانوروں کو جرام قرار دیا ہے۔ (رداہ انہر) کی جسے۔

حطرت عبداللد بن الی بکڑے دوایت ہے کہ حضرت ابوطلح انصاری اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ بس ایک جنگی کبور ا زا ا پس وہ آپ کواچھا معلوم ہوا اور وہ کبور درخت میں اثرتا ہوا باہر نظلے کا راستہ تلاش کررہا تھا۔ پس حضرت ابوطلی کی نگاہ دوران نماز بی ایک لمحرے کے اس پر پڑی۔ پس آپ کو یہ یا دشد ہاکہ آپ نے کتنی نماز پڑھی۔ پس حضرت ابوطلی نے اس نند کا تذکرہ نبی اکرم سے کیا بھر کہا یا رسول اللہ علی تھے بیائے معدقہ ہے۔ بس آپ جہاں جا ہیں اس کوٹری کرلیس۔ (موطا امام مالک)

حطرت عبداللد بن الی بکر سے مردی ہے کہ ایک انصاری آدی اپنے باغ میں جو دادی تف میں تھا نماز پڑھ رہا تھا اور ان دنوں
کجوروں کے بیٹنے کا موسم تھا اور کجور کے فوشہ لگے ہوئے تھے۔ پس اس نے دیکھا کہ ایک جنگی کبر تر بجوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ پس اس کے
بیسنظر بہت اچھا معلوم ہوا۔ پھراس کے بعد وہ اپنی نماز کی طرف لوٹا تو اسے یا و شدر ہا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ پس اس نے کہا
کر تحقیق تھے اس مال نے فتنہ ش جتا کر دیا ہے۔ پس وہ آدی حضرت عبان بن عفان ٹی خدمت میں حاضر ہوا۔ (آپ اس وقت ابیر
الموشن تھے) پس اس نے تمام واقعہ سایا اور عرض کیا ہے باخ صدفتہ ہے۔ پس آپ اس کو بھائی کے رائے میں لگا دیں۔ پس حضرت
حبان بن عفان نے اس باغ کو بچاس ہزار میں بچ دیا۔ پس اس باغ کا نام 'مخمون' (پچاس) پڑ گیا۔ (موطا امام مالک) ' المقت''

حضرت این عمر کا معمول تھا کہ جب آپ کو اپنے مال عیں ہے کوئی چیز انجی معلوم ہوتی تھی تو آپ ای چیز کو اللہ تعالی کے راست علی صد قدرت این عمر کا معمول تھا کہ تاہم کے اللہ تعالی کے راست علی صد قدر حیث تھے۔ پس آگر ان غلام ان بیک عادت کو پہلے نتے تھے۔ پس آگر ان غلام کی اس نیک عادت کو دیکھتے تو اسے نواہش مند ہوتا تو وہ مجد کی عامل کی اس نیک عادت کو دیکھتے تو اسے آزاد کردیتے ہیں آپ کے ساتھی آپ ہے کہا کرتے تھے کہ یہ غلام آپ کو دعو کہ دے دہے ہیں۔ پس آپ فرمائے کہ جو شخص ہمیں اللہ تعالی کے معالمہ میں دھوکہ دیتے ہم اس کے دھوکہ میں آ جاتے ہیں۔ ایک مرجہ این عامر نے آپ کے ایک غلام کو تین ہزار درہ میں معرف کریے گئی خوال کے کہ خوف ہے کہ یہ دراہم جھے قتہ میں میتا نہ کردیں۔ پس آپ نے کے عوض خریا کہ محکوف ہے کہ یہ دراہم جھے قتہ میں میتا نہ کردیں۔ پس آپ نے خاص میں میں میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو دیا نے نے عالم کو تیا نہیں ہے جس کو دیا نے نے کہ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو دیا نے نے مرایا کہ جو اس نے کہ خوف ہے کہ بید درائم جھے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو دیا نے نے کہ میں میں میں کوئی ایسا نہیں ہو کہ ان کہ جب کی حضرت کی ایسا کی جو ان اس می دائی ایسا ہو کہ ان کے خاص کی دیا تھا میں کو آزاد اسے کے نصائل درمات ہو کہ کے ان ان میں آپیس شاؤ نہیں گا تو ہیں ایسا کیا۔ جو الاسام امام خوالی نے فرمایل درمات کی تو ان سے کہا کہ ان کے درائی نے فرمایل درمات کیا جو ایسا کہ تائی درائی نے فرمایل درمات کو ایسان کیا گھو کہ کہ خواہشات کے درائی ان ان درائی درمات کیا درائی کیا کہ کی کے درائی کے درائی کے درائی نے فرمایل درمات کیا تو ان کیا کہ کی کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو ایسان کے جو الاسام امام خوالی نے فرمایل درمات کیا تو ان کے کہ کے درائی کے درائی کے درائی کیا کہ کی کوئی ان کی کردیا تھا۔ آپ کے نصائل درما قب ان تو تو درائی کے خواہش کے درائی کے فرمان کی درائی کے درائی کے کہ کہ کوئی کے درائی کے در

نفسانی کو جڑے اکھاڑنے اور نماز میں کی پوری کرنے کیلئے اس قسم کے نیک کام کرتے تھے اور کی علت کے مادہ کو منقطع کرنے کے لئے صرف یمی دواہے ادراس کے علاوہ کوئی دوا کارگرنہیں ہو عتی۔

ذَبْسِي كَ خصوصيات | ال رفع على خصوصيت يه ب كه آج تك اس كوزين برمرده حالت مين نبيل ديها كيا اوريه يرنده سردیوں اور گرمیوں میں اپنی سکونت کیلئے الگ الگ مقام کا انتخاب کرتا ہے نیز اس پرندے کی سیبھی خصوصیت ہے کہ آج تک کی نے اس کا گھونسلہ نہیں دیکھا۔

دَبْسِي كَاشْرَى مُكُم السيرند عكا كوشت بالاتفاق حلال بـ

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کداگر کوئی محرم خضری' دبسی' قمری' قطاء اور چکور وغیرہ کوقتل کردیتو اس پر صفان کے طور پر ایک کمری واجب ہوگی۔(سنن بیہقی)

خواص ا دبی کے طبی خواص کے متعلق صاحب المنہاج نے کہا ہے کہ جنگل پرندوں میں سب سے افضل واعلی پرندو دبی ہے پھر شحر ور (ایک سیاہ رنگ کا پرندہ) پھر چکور اور درشان اور اس کے بعد کبوتر کے بچے ہیں۔ دبی کا گوشت گرم اور خشک ہوتا ہے۔ التعبير فراسي ك خواب مي تعبير بيرى تعبير كي طرح ب- بيركانفسيلي ذكر عقريب انشاء الله "باب السين" من آئ كار

# الدَجَاجُ

"الذبحاج" (وال پرزبرا زير پيش تيول احراب پره سكته بين) اس سے مراد مرغى اب اس كے واحد كے لئے "د حجاجة"اس لئے كها جاتا ہے كربية سته چلتى ہے۔ مرغى كى كنيت ام الوليد" ام هصه ام جعفر ام عقب ام احدى وعشرين ام توب ام نافع وغیرہ آتی ہے۔ جب مرغی بوڑھی ہوجاتی ہے تو اس کے اعدوں سے ماد ہ تولیدختم ہوجاتا ہے اور اس کے اعد ان سے بچے پیدائمیں ہوسکتے۔مرفی کی ایک عجیب وغریب عادت سے کہ جب اس کے پاس سے کسی درندہ کا گزر ہوتو بہ نوفزد، نہیں ہوتی کیکن اگراس کے قریب سے گیدڑ کا گز رہوتو بیخوفز دہ ہوجاتی ہے۔اگر چہ بیکی مکان کی حصت یا دیوار یہ ہی کیوں نہ میٹھی ہوفورا گیدڑ کے سامنے گر جاتی ہے۔مرغی کی ایک خصوصیت میبھی ہے کہ ریب بہت کم سوتی ہے اور اگر اسے نیند آنہمی جائے تو بہت جلد بیدار ہوجاتی ہے ۔ مرغی کی نینداور بیداری کی مدت صرف اورصرف اتنی ہے جتنی دیریٹس سانس کا آنا اور جانا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قلت نوم کی وجداس کواپٹی جان کا ڈر ہے چتا نچہ مرغی اپنی حفاظت کے لئے بید حیلہ اختیار کرتی ہے کہ بیز مین پر تہیں سوتی بلکہ سی بالا خانے یا دیواریا ان جیسی کسی چیز پر بیٹھ جاتی ہے اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو اپنی عادت کے مطابق مرغی خوفز دہ ہوجاتی ہے۔مرغی کے بچے جب انڈوں سے نگلتے ہیں تو ان پر بال و پر پہلے ہی موجود ہوتے ہیں اس لئے وہ فورآ چلنے پھرنے لگتے ہیں۔شروع شروع میں وہ بہت خوبصورت اور خوشما معلوم ہوتے ہیں اور جب انہیں بلایا جائے تو دوڑتے ہوئے آجاتے ہیں کیکن جوں جوں ان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے ان کی خوشمائی میں کمی آجاتی ہے یہاں تک کہ سیموائے ذکح ا مرفی Hen ( كتابستان اردوانگلش و كشنري صفحه ا ۵۸)

پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔

۔ کرنے اور انڈے عاصل کرنے کے علاوہ کسی مصرف کے نہیں رہے ۔ مرغی فطری طور پرمشترک الطبیعت واقع ہوئی ہے کیونکہ بیر گوشت کلمیاں اور روٹی وغیرہ بھی کھاتی ہے ۔

انڈے کے اندر نیج کی جنس معلوم کرنے کا طریقہ انڈے کے اندر نیج کی جنس معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انڈے کو خورے دیکھا جائے آگر انڈا انڈا مستقیل اور محدود اطراف ہے یعنی اس کی لمبائی چوڈ ائی ہے زیادہ ہے اور اکر انڈا گول ہے اور اس کے کنارے اجرے ہوئے ہیں تو اس کے اندر مرغ ہے۔ اور اگر انڈا گول ہے اور اس کے کنارے اجرے ہوئے ہیں تو اس کے اندر مرغ ہے۔ انڈے ہے نگالئے کہ دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ مرغ خود انڈے سیوے اور دومراطریقہ یہ ہے کہ انڈول کوگی گھاس یا کوئے جسی کی چیز میں دبا دیا جائے۔ مرفی دی ماہ انڈے دیتی ہے اور مردیوں کے دومینے انڈے نہیں دیتی انڈے مرفی دی انڈی دی وزن میں پائیسے کہا تی ہاتی ہے۔ انڈے سفیدی اور مرغ کے بیٹ وہ وہ خت ہوجا تا ہے۔ انڈے سفیدی اور دردی پرختم اس ہوتے ہیں اور سفیدی پر ایک جواج بھی ہوتی ہے جو ہے ہوئے خون سے مشابہ موج تے ہیں اور سفیدی پر ایک کو نذا پہنچتی ہے جبہ سفیدی ہے کی آگھ' دماغ اور سریخ ہیں بقیہ سفیدی بچک کو ذرائے ہوئے ہیں اند سفیدی بچک کی آگھ' دماغ اور سریخ ہیں بقیہ سفیدی بچک کھال میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ اس کے ذریعے بچکی انداز میں جب کے کو نذا پہنچتی ہے بچکی کا تھال میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ اس کے ذریعے بچکی کونڈا پہنچتی ہے جب کے کھال میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ اس کے ذریعے بچکی کونڈا پہنچتی ہے بچکی کی ناف ہوجاتی ہے۔ اس کے ذریعے بچکی کونڈا پھنچتی ہے جب سے کہال میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ اس کے ذریعے بچکی کونڈا پھنچتی ہے جب سے کھال میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ اس کے ذریعے بچکی کونڈا کونٹون ہوجاتی ہے۔ اس کے ذریعے بچکی کونڈا پھنچتی ہے جب سے کھال میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ اس کے ذریعے بچکی کونڈا پھنچتی ہے جب سے کہال میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ اس کے ذریعے بچکی کونڈا پھنچتی ہے۔

کہ انسانی بچے کو ہاں کے پیٹ میں جین کے خون سے ناف کے ذریعہ غذا کی تربیل ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایک اغذے میں دو زردیاں ہوتی ہیں۔ پس جب مرخی اس اغر کے کو سی ہے تو اس سے دو بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تحقیق اس کا مشاہرہ بھی ہوا ہے کہ اغمہ ول

یں سے نیادہ لذیذ اور غذائیت سے مجر پورانڈہ وہ ہوتا ہے جس ٹی زردی بکٹرت ہواور جوانڈ امرغ کی جغتی کے بغیر یعنی خاکی پیدا ہوتا ہے اس میں غذائیت کی مقدار قبیل ہوتی ہے اور ایسے انڈے سے بچہ پیدائیس ہوتا ۔ عموماً بچہ اس انڈے سے بیدا ہوتا ہے جو چاند کے تھنے کی مدت میں مرغی دیتے ہے اس کے برعکس جوانڈ الوائل ماہ ش دیا گیا ہووہ داطوبت سے مجرجاتا ہے اس کے اس میں بچہ

نراور مادہ کی شناخت کا طریقہ ایکی پیدائش کے دن روز بعد سیمعلوم کیا جاسکتا ہے کہ دہ ذکر ہے یا مونث کپن جب مجدوق دن کا ہوجائے تو اس کی چونج کچڑ کراس کو لٹکا یا جائے 'یس اگر وہ حرکت کر ہےتو غیر کے ہوگا اور اگر حرکت ندکر ہے تو مجر مادہ یعنی :

حدیث میں مرغی کا ذکر ا حدیث میں مرغی کا ذکر ا کا عم دیا اور فرما کے جب امیر لوگ مرغیاں یا لئے ملتے میں تو الله تعالی ستی کی ہلاکت کا عم فرما تا ہے۔ (این بلجہ)

علامہ دیری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی اساد میں علی بن عروہ وشقی ہیں۔ این حبان نے کہا ہے کہ بید احادیث وضع کرتے تھے عبدالطفیف بغدادی نے کہا ہے کہ ایر لوگوں کو کم بیاں پالنے اور فقیر لوگوں کو مرغیاں پالئے کا تھم دینے کی حکت یہ ہے کہ برقوم کا معاملہ اس کے حسب کے مطابق ہے اور ای کے مطابق اس کی روزی کامعاملہ ہے اور اس تھم سے مقصودیہ تھا کہ کہیں لوگ کام کرتا ترک نہ کردیں اور تم ہیر ہے کنارہ کئی نہ اختیار کرلیس کے فکہ کسب پاکہازی اور فناعت کا سبب ہے اور بعض اوقات اس ہے آدمی فن ہوجاتا ہے اور کسب کوترک کردیتا بھیک مانگنے پر مجبور کردیتا ہے اور لوگوں سے سوال کرنا شرعاً ممنوع ہے اور حضور اکرم علیت کا یہ تول کہ جب امیر آ دمی مرغیاں پالنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آبادی کی ہلاکت کا تھم فرماتا ہے اس کامفہوم یہ ہے کہ جب امیر آ دمی وہ کام کریں گے جو فقراء کرتے ہیں تو فقراء کی معیشت کے اسباب معطل ہوجا ئیں گے اور اس طرح ان کی ہلاکت کا اندیشہ ہے اور فقراء کی ہلاکت عام ہلاکت ہے جو آبادیوں کی ہلاکت کا سبب ہے۔

ا مام علامہ ابوالفرج بن الجوزي نے كتاب الاذكياء ميں احمد بن طولون جومصر كا بادشاہ تھا كے متعلق لكھا ہے كہ ايك دن وہ كى وران جگہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھارہے تھے۔ لیس انہوں نے ایک سائل کو دیکھا جس کے کپڑے میلے کہلے تھے ۔ پس بادشاہ نے ایک روٹی ' ایک تلی ہوئی مرغی' ایک گوشت کا تکڑا اور فالودہ اپنے ایک غلام کو دیا اور تھم دیا کہ بیاس سائل کو دے آؤ یہ غلام نے کھانا لیا اور سائل کو دے آیا۔ پس جب غلام واپس آیا تو باوشاہ سے کہا کہ سائل کھانا اور دوسری چیزیں لے کرخوش نہیں ہوا۔ پس ابن طولون نے غلام سے کہا کرسائل کومیرے پاس لاؤ۔ پس سائل کوغلام نے حاضر کیا 'پس بادشاہ نے سائل سے چندسوالات یو چھے ۔ پس سائل نے احسن طریقہ سے ان تمام سوالات کے جواب دیئے اور وہ بادشاہ کے رعب و دبدیہ سے پریشان نہیں ہوا۔ پس سلطان نے سائل سے کہا کہ جو کاغذات تمہارے یاس ہیں وہ مجھے دے دواور صحیح مجمج بناؤ کہتمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے۔ پس مجھے معلوم ہوتا ہے کہتم جاسوں ہو۔ پس بادشاہ نے کوڑے مارنے والے کو بلایا ، پس جونبی کوڑے مارنے والا حاضر ہوا تو ساکل نے تھبرا کر کہا کہ ہاں میں جاسوں ہوں ۔ پس حاضرین میں سے کس آ دمی نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نے تو واقعی جادو کردیا ہے۔ پس احمد طولون نے کہا کہ کوئی جادونہیں ہے بلکہ قیاس اور فراست ہے کیونکہ جب میں نے اس کی بری حالت دیکھی تو میں نے اس کے یاس ایسا عمدہ کھانا بھیجا کہ شکم سیر بھی اس کو دیکھ کرخوش ہوجا تالیکن اس نے بالکل خوشی کااظہار نہیں کیا اور نہ ہی ہیکھانے کی طرف متوجہ ہوا' پس میں نے اس کواپنے پاس بلایا اور اس سے مخاطب ہوا۔ پس اس نے دیدہ ولیری کے ساتھ میرے سوالات کے جواب دیے اوراس برمیری بیب کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ پس میں نے سائل کی حالت واضر جوانی اور دیدہ دلیری سے اندازہ لگایا کہ بیآ دی فقیر نہیں بلک مخبر ہے۔ ابن خلکان نے ابوالعباس احمد بن طولون کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ مصر 'شام اور اس کے سرحدی علاقے کا تحكمران تقامه نيزيدايك عادل بهادر متواضع الصحاخلاق والاعلم دوست اورتني با دشاه تقامة خاص وعام اس كے دستر خوان پر كھانا كھانے كے لئے حاضر ہوتے تھے اور يہ بكثرت صدقہ و خيرات كرتا تھا۔ ابن خلكان نے نقل كيا ہے كہ ايك مرتبداس كے وكيل نے اس سے دریافت کیا کہ بعض اوقات ایک ایم عورت صدقہ وخیرات طلب کرتی ہے کہ وہ بڑے یا کچ کا پاجامہ اور سونے کی انگوشی پہنے ہوئے ہوتی ہےتو کیا میں الیم عورت کو آپ کے مال میں سے صدقہ و خیرات عطا کروں؟ پس ابن طولون نے کہا کہ جوبھی تیری طرف ہاتھ پھیلائے اسے ضرور کچھ نہ کچھ مال دو۔ ابن طولون حافظ قرآن تھا اوراس کی آواز بھی بہت اچھی تھی مگر اس کے باوجود ابن طولون بہت ظالم بادشاہ تھا۔ اس کی تلوار خونریزی کے لئے ہمیشہ میان سے باہررہتی تھی کہا جاتا ہے کہ جولوگ ابن طولون کے ہاتھوں قتل ہوئ اور جن کواس نے اپنی حراست میں رکھا تھا ان کی تعداد اٹھارہ ہزار کے قریب تھی کہا جاتا ہے کہ طولون کے ہاں کوئی اولا دینتھی اس لئے اس نے ابن طولون کو گود لے لیا تھا۔ ابن طولون کا انتقال ۱۲۰ھ ش ہوا۔

روایت ہے کہ این طولون کی تمبر پرایک آ دمی روز اشتظادت کرتا تھا میں ایک دن اس آ دمی نے این طولون کوخواب میں دیکھا کہ این طولون اسے کہدرہا ہے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ تم میری قبر پر قرآن کریم کی تلاوت ندکیا کرو۔ پس اس خض نے پوچھا کیوں؟ این طولون نے کہا کمٹیس گزرتی کوئی آیت مگر میرا سرخو تک کر جھے سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تو نے اس آیت کی ساعت نہیں کی یا تجھے سیآ یت ٹیس کیٹی تھی۔

حافظ ابن عسا کرنے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ سلمان بن عبد الملک کھانے کا بے حدحر یعس تھا تحقیق اس کے متعلق بہت ہے بجیب وغریب واقعات مشہور ہیں۔ ہی ان عمل سے بعض درج و فیل ہیں۔

(۱) سلیمان بن عبدالملک میصن ون صح کے ناشتہ میں جالیس تلی ہوئی سرخیاں ' چالیس انڈے چورای کلیجیاں ان کی ج بی سمیت اور (80) ای گردے تناول کرتا تھا اور پھراس کے ابتدعام دسترخوان پرلوگوں کے ساتھ کھانا بھی کھاتا تھا۔

(۳) خلیفہ کے متعلق ای طرح کا ایک واقعہ رہی ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ سلیمان بن عبدالملک ؒ ج کیلیے گیا۔ پس جب وہ طائف پہنچا تو اس نے سات سوانار' مرفی کے چوڑے اور ایک ٹوکر اکٹشش کا خاول کیا۔

کہاجاتا ہے کہ خلیفہ سلیمان بن عبدالملک کا ایک باغ تھا۔ پس ایک آدمی اس کے پاس آیا تاکدوہ اس باغ کو ٹرید لے۔ پس اس نے باغ کی ٹریداری کیلیے بھی رقم خلیفہ کو دی۔ پس خلیفہ باغ جس واقع ہوا تاکدوہ اس کا جائزہ لے ۔ پس خلیفہ نے پھل کھانا شروع کردیئے ۔ پھراس کے بعد ٹریدار کو بلایا اور مزید تم کا نقاضا کیا۔ پس خریدار نے کہا ہے اسمرالموثین آپ کی مطلوبہ تم آپ کو باغ جس داخل ہونے سے پہلے ل کئی تھی۔ اب تو باغ جس بھل بی موجود ٹیس چیں تو جس آپ کومزید رقم کیے ادا کروں۔

کہا جاتا ہے کہ خلیفہ سلیمان بن عبدالملک کی موت کا سبب ہیہوا تھا کہ ایک دن اس نے چار سوانڈ سے اور آٹھ سو دانے آگجیر اور چار سو کیلیجیاں بھدچ کی اور چیس مرغیاں کھالی تھیں۔ لیس زیادہ کھانے کی وجہ سے وہ بہینہ بیس جنتا ہوگیا اور ای مرض کی وجہ سے مرج وابق کے مقام جس اس کی موت واقع ہوگئی۔

فاكده العددمرى فرمات بين كد بعض على في فرمايا ب كدارك تخص في زياده كهانا كهاليا بواوران اب كاخوف بوكدوه بيند كمرض من مثل موجات كالواح علي كدوه ابية بيث ير باته يهير ترجوت يدكلات كرد الكَّلِلَةُ فَيلَدَى با

﴿ وَهِ الْعِيوانِ ﴾ ﴿ وَهُ عَلَى اللهُ كَثِيرًا ''لِي وَ وَتَحَلَى بِيكُ مِرْ اللهُ كَثِيرًا ''لِي وَ وَتَحَلَى بِيكُ مِرْ اللهُ كَثِيرًا ''لِي وَ وَتَحَلَى بِيكُمَات تَمِن مرتبه بِرُ هِ اور برمرتبه الله كَثِيرًا رب \_ لِي ان کلمات کے بڑھنے کی وجہ ہے اس کے لئے زیادہ کھانام عزنہیں ہوگا۔

شخ عبدالقادر جیلانی " کی کرامت علامه دمیری فرماتے ہیں کہ میں متنداور مختلف ذرائع سے بیروایت پنجی ہے کہ ایک آپ کی جانب مائل ہے اور تحقیق میں نے اس کواپے حق سے اللہ کے لئے خارج کردیا۔ پس آپ اس کو قبول کر لیجے۔ پس شخ نے ائے تبول کرلیااوراسے مجاہدہ اورسلوک وطریقت کا حکم دیا۔پس پچھ دنوں کے بعداس کی ماں شیخ کے پاس آئی' پس اس نے اپنے بیٹے کود یکھا کہ وہ بہت کمزور ہوگیا ہے اور بھوکا رہنے کی وجہ ہے اس کا رنگ زرد ہوگیا ہے نیز اس نے بیٹھی دیکھا کہ اس کے بیٹے کے لئے جو کھانالا یا گیااس میں صرف جو کی ایک روٹی تھی ۔ پس وہ عورت شیخ کے پاس پیچی 'پس اس نے دیکھا کہ شیخ کے پاس ایک برتن پر اہوا ہے جس میں ایک تلی ہوئی مرغی کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں تحقیق شیخ نے مرغی کا گوشت تناول کیا تھا' پس اس عورت نے کہا کہ حضور آپ مرغی کا گوشت کھاتے ہیں اور میرے بیٹے کو جو کی روٹی کھلاتے ہیں ۔ پس شیخ عبدالقادر جیلائی " نے ان ہٹریوں پر ہاتھ رکھا اور فرمايا ' قُومِي بإذُن اللهِ تَعَالَى الَّذِي يُجِيى الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمَ '' (الله كَمَم س كرى بوجا جوكوكل بريول وزندلَّ عطا فرما تا ہے) پس مرغی میچے وسالم کھڑی ہوئی اور چیخے گئی۔ پس شخ عبدالقادر جیلائی نے اسعورت سے فرمایا کہ جب تیرا بیٹا ولایت کے اس مقام پر پہنچ جائے گا توبیا پی جاہت کے مطابق کھائے گا۔

ا بن خلکان نے بیٹم بن عدی کے حالات میں نقل کیا ہے کہ پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایک آ دمی کھانا کھار ہا تھا اوراس کے سامنے ایک تلی ہوئی مرغی رکھی ہوئی تھی۔ پس ایک سائل اس کے پاس آیا۔ پس اس نے سائل کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ حالانکہ وہ آ دمی بہت مالدار تھا۔ پس اچا تک اس آ دمی اوراس کی بیوی کے درمیان جدائی ہوگئی اور اس کا مال ضائع ہوگیا اوراس کی بیوی نے دوسرا نکاح کرلیا۔ پس ایک دن اس عورت کا دوسرا خاوند کھانا کھار ہاتھا اور اس کے سامنے ایک تلی ہوئی مرغی رکھی ہوئی تھی۔ پس ایک سائل آیا تو اس نے اپنی بیوی کو بھم دیا کہ میمرغی اس سائل کو دے دو۔ پس عورت نے مرغی سائل کو دے دی اور سائل کی طرف غورے دیکھا تو ا سے معلوم ہوا کہ سوال کرنے والا شخص تو اس کا پہلا شو ہر ہے۔ پس اس عورت نے اپنے دوسرے شو ہر کواس واقعہ کی خبر دی۔ پس اس عورت کے دوسرے خاوندنے کہا کہ اللہ کی قتم میں بھی تو وہی مسکین ہول جس کوتمہاے پہلے شوہر نے دروازے سے خالی ہاتھ لوٹا دیا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کی نعمتیں ( یعنی اس کا مال اوراس کی بیوی ) مجھے عطا فرما دیں اور میں ان کا اہل اس لئے ہوا کہ وہ پہلا تحض اللدتعالى كاشكرا دانهيس كرتا تقابه

حکایت ایشم بن عدی نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنی اونٹی پر سوار ہو کر سفر کے لئے لکا 'پس دوران سفر مجھے ایک اعرابی کے خیمہ کے پاس شام ہوگئی۔ پس میں وہاں اتر ااور خیمہ میں واخل ہوا' پس خیمہ کے مالک کی بیوی نے کہاتم کون ہو؟ پس میں نے کہامہمان ہول۔اس عورت نے کہا کہ ہمارے پاس مہمان کا کیا کام ہے بلاشبہ صحراوسیج ہے تم کسی اور جگہ قیام کر لیتے۔ پھراس عورت نے گیہوں پیے اور آٹا گوندھ کر رونی بکائی اور پھر رونی کھانے کے لئے بیٹھ گئی۔ لیس انجمی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کا شوہر آیا اور وہ اپنے

ساتھ دودھ بھی لایا تھا'۔پس اس نے سلام کیا بھر کہا کہ بیآ دگی کون ہے؟ پس میں نے کہا کہ مہمان ہوں۔پس اس نے کہا خوش آ مدید' الله آب كي زندگي دراز فرمائ اور چراس نے ايك برا بيالدودوها جھے پلايا ، چركها كد جھےمعلوم ہوتا ہے كه آب نے بجونيس كھايا اور نہ ہی اس عورت نے آپ کو پچھ کھلایا ہوگا۔ پس میں نے جواب دیا اللہ کاتم میں نے پچھٹیں کھایا۔ بس وہ عصری حالت میں این بیوی کے یاس پنجااوراس سے کہا کہ تیرابراہوتو نے خودتو کھالیا اورمہمان کوجوکا چھوڑ دیا۔پس عورت نے جواب دیا کیا میں اپنا کھانا مہمان کو کھلاتی ؟ پس میاں' بیوی کے درمیان تلخ کلامی ہوئی' یہاں تک کہ خاوند نے اپنی بیوی کوزشی کردیا' بھراس کے بعداس آ دمی نے چیری بی اور میری افٹی کو ذیج کردیا۔ پس میں نے کہااللہ تعالیٰ تہیں معاف فرمائے تم نے بیکیا کیا ہے؟ پس اس نے کہااللہ کی قتم میرا مہمان بھوک کی حالت میں رات نہیں گز از سکا۔ چراس کے بعد اس نے لکڑیاں جمع کرے آگ جلائی اور گوشت ایکا پس اس نے میرے ساتھ بینے کر کوشت کھایا اور اپنی عورت کوبھی گوشت دیا اور کہا کھاؤ اللہ تعالیٰ تجھے نہ کھلائے ۔ پس جب صبح ہوئی تو وہ مجھے گھر میں چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ پس میں مغموم میشار ہا۔ پس جب دو پہر ہوئی تو وہ واپس آیا اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت او نٹی تھی ۔ پس اس نے جھے وہ اوخی دے دی اور کہا کہ بیتمباری اوخی کے عوض میں ہے۔ پھراس نے بقیہ گوشت مجھے دے دیا تاکہ میں اسے دوران سفر تناول كرسكوں \_ پس ميں وہاں سے لكلا اور اپني منزل كى طرف چل بڑا \_ پس دوران سفر ايك دوسر ساعرا بى كے خيمہ كے پاس مجھے شام ہوگئ ۔ پس میں وہاں اتر ااور اعرابی کے خیمہ کی طرف گیا۔ پس میں نے سلام کیا۔ پس خیمہ کے مالک کی بوی نے جھے سلام کا جواب دیا اور کہاتم کون ہو؟ پس میں نے کہا کہ مہمان ہوں۔ پس اس نے جھے توش آیدید کہا اور اس کے بعد آٹا چیسا اور گوندھ کر روٹی تیار کی اور کھانے کے لئے میرے سامنے رکھ دی اور ایک پلیٹ ٹس ایک ٹی ٹوکی مرغی محمی میرے سامنے رکھ دی۔ پس اس مورت نے مجھے کہا کہ آپ کھانا کھائے اور ہمیں معذور سجھے کہ ہم آپ کی خاطر خواہ تواضع نہیں کر سے لیں ابھی تھوڑی دیر ہی گر رق تھی کہ ایک اعرابي آيا جربدشكل دكھائى ويتا تھا۔ پس اس نے مجھے سلام كيا' پس جي نے سلام كا جواب ديا۔ پس اس نے كہاتم كون جو؟ جس نے جراب دیامهمان ہوں۔ پس اس نے کہا کہ مہمان کا جارے بیباں کیا کام ' چروہ اپنی بیوی کے پاس گیا اوراس سے کہا کھانا کہاں ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں نے کھانا مہمان کو کھلا ویا ہے۔ پس اس آ دمی نے کہا کہتم میرا کھانا مہمان کو کھلاؤ اور میں مجوکا رہوں ' چمراس کے بعدمیاں بیوی کے درمیان تلخ کلامی ہوئی یہاں تک کر خاوند نے اپنی بیوی کو مارا پیٹم بن عدی کہتے ہیں کہ میں اس منظر کو دیکھ کر بنے لگا' پس وہ احرابی میری طرف آیا اور کہنے لگا کرتم کیوں بنس رہے ہو' پس میں نے اس کو پہلے خاوند اور بیوی کا قصد سایا جن کے پاس ٹس نے بہلی رات کا قیام کیا تھا، ایس اس احرائی نے قصد من کر کہا میری یوی اس احرائی کی جمین ہے جس کے ہال آپ نے میلی رات تیام کیا تھا اور اس کی بیوی میری مجن ہے۔ بیٹم بن عدی کہتے بیں کہ بی نے بدی جرانی سے رات گزاری اور جب مج موئی تو وہاں سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوگیا۔

الحکم مرفی طلال ہے۔

ا مرت نی ادرا مام نیائی "فری کی حلت کے متعلق بدروایت نقل کی ہے

حصرت زید بن معرب جری کتے ہیں کہ بم حصرت ابوموی اشعریؒ کے پاس تے پس آپ نے کھانا کھانے کے لئے وسر خوان لگا جس پر مرفی کا گوشت بھی تھا۔ پس قبیلہ بی تیم اللہ کا ایک آ دی جوشکل وصورت سے غلام معلوم ہوتا تھا، آیا۔ پس آپ نے اسے

دسترخوان پر مدعوکیا۔ پس وہ کتر انے کی کوشش کرنے لگا' پس حضرت ابومویٰ اشعریؓ نے فرمایا کہ بلاخوف وخطر آؤ اس لئے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کومرغی کا گوشت تناول فرماتے ہوئے دیکھا ہے۔

ایک روایت کے بیالفاظ ہیں کہ حضرت ابومویٰ اشعریؓ نے فر مایا کہ میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ عابیہ وسلم مرغی کا گوشت تناول فرماتے تھے۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ اس شخص کے کتر انے کی وجہ میہ ہوگ کہ عموماً مرغیالی گندی جگہوں پر پھرتی ہیں' یا مرغی کی صلت وحرمت کا علم اسے معلوم نہیں ہوگا۔ ای لئے وہ متر دد ہوا شاید مرغی کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے۔ تحقیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ کے دودھ' گوشت اور انڈے مے منع فرمایا ہے۔ جلالہ سے مرادوہ جانور ہے جوگندگی ہیں چلتا پھرتا ہے اور اس کی خوراک بھی گندگی ہی ہو۔

کامل والمیز ان میں ندکور ہے کہ حضرت ابن عمرؓ ہے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلّم نے فر مایا کہ جب کوئی بیاراد وکر ہے کہ وہ مرغی کا گوشت کھائے تو اسے چاہیے کہ وہ مرغی کو چنددن تک محبوس رکھے ( یعنی گھر میں روک کر دانہ وغیرہ ڈالے ) پھراس کے بعد مرغی کا گوشت کھائے۔

فقہی مسائل (۱) فاوی قاضی حسین میں مرقوم ہے کہ اگر کسی آ دمی نے اپنی ہوی سے بیکها کہ اگر تو نے بیم غیاں فروخت نہیں تو تجھے طلاق ہے۔ پس اگر عورت نے ان مرغیوں میں سے مرغی ذیح کردی تو اس پر طلاق پڑ جائے گی اور اگر اس عورت نے مرغی کو تخصی طلاق ہے۔ پس اگر علی میں میں ہوگی۔ پس اگر اس عورت نے مرغی کوشد پدرخی کردیا کہ اسے ذیح کرنے کی گئج انش نہ رہے تو پھر بھے جمہیں ہوگی اور طلاق واقع ہوجائے گی۔

(۲) ایک مرغی جس کے پیٹ میں انڈے ہوں تو اس کو انڈوں کے عوض فروخت کرنا جائز نہیں ہے جبیبا کہ کسی ایسی بحری کو جس کے تقنوں میں دود ھے ہودود ھے عوض فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔

(۳) دہ انڈہ جومردہ پرندے کے پیٹ میں ہواس کے متعلق فقہاء کرام کے تین نداہب ہیں۔ پہلا ندہب جس کوالماوردی' رویانی اور ابوالقطان' ابوالفیاض وغیرہ نے نقل کیا ہے' میہ ہے کہ اگر وہ انڈا سخت ہوتو پاک ہے در مذنجس ہے۔ دوسرا ندہب یہ ہے کہ وہ انڈ وہ مطلقا پاک ہے کیونکہ وہ پیٹ سے جدا ہے۔ امام ابو صنیفہ کا بھی تول ہے' تیسرا ندہب میہ ہے کہ وہ انڈ امطلقا نجس ہے۔ امام مالک کا بھی یہی قول ہے کیونکہ پرندے کے ہیٹ سے خارج ہونے سے پہلے انڈہ ایک جزء کی حیثیت رکھتا ہے۔ امام شافع کی کبھی یہی تول ہے۔

وں سے پوئلہ پر ملائے کے پیٹ سے حارت ہوئے سے پہلے اقدہ الیک بڑی کھیتیت رکھتا ہے۔امام تمانی کا بھی ہی تول ہے۔
صاحب حاوی نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے مرغی کے افلہ کو کسی پر ندے کے بینچے رکھا جس کی وجہ سے بچہ پیدا ہو گیا تو وہ بچہ
بالا تفاق طاہر ہوگا 'جیسے تمام حیوانات کے بیچ پاک ہوتے ہیں ۔ پس اس مسلہ میں کوئی اختاا ف نہیں ہے کہ انڈ ک کا ظاہری حصہ بھی نا پاک ہے ۔ پس کیا اس پر نجس ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ پس
ہوتا ہے اور وہ انڈ اجو مرغی کے بطن سے خارج ہواس کا ظاہری حصہ بھی نا پاک ہے ۔ پس کیا اس پر نجس ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ پس
اس کے متعلق دوصور تیں ہیں ۔ الماوردی 'الرویانی 'بغوی وغیرہ نے مرغی کے بطن سے نگلے والے انڈ سے پر نجاست کے حکم کے متعلق کہا
ہے کہ اس کی نجاست کا حکم عورت کی شرمگاہ ہے ۔ الماوردی نے کہا ہے کہ امام شافتی نے اپنی بعض تن بوں میں عورت کی شرمگاہ کی رطوبت کو طاہر

تر ار دیا ہے۔امام نو دیؒ نے فریایا ہے کہ شرمگاہ کی رطوبت مطلقاً یا ک ہے خواہ رطوبت کی چویائے کی ہویا کمی عورت کی اور یکی قول زیادہ سمجے ہے۔ امام نوویؓ نے شرح المحذب میں لکھا ہے کہ بچیکو پیدا ہونے کے بعد بالا جماع عشل دنیا واجب نہیں ہے نیز امام نوویؓ نے ی "شرح مبذب" ك" باب الآني "س كلها ہے كه اگر پانى ميں مطوبت كرجائے تو يانى نجس نہيں ہوتا ہي مكن ہے كديانى كے نایاک نہ ہونے کی وجہ یہ ہو کہ پانی میں گرنے والی رطوبت قلیل ہے جومعاف ہے اور بچے کے اور پگی ہوئی تری نجس ہے جیسا کہ امام نودیؓ نے شرح مبذب میں اور امام رافیؓ نے شرح صغیر میں لکھا ہے۔ اِس وہ رطوبت جوشرمگاہ کے اندرونی حصہ سے خارج ہووہ ٹایاک ہے جیہا کہ باتیل میں اس کا ذکر گزر چکا ہے۔علامہ دمیری فرماتے میں کہ کفالیہ میں نہ کور ہے کہ عورت کی شرمگاہ کی رطوبت اور مرد کے آلہ ناسل کی اندرونی رطوبت میں فرق بیہ ہے کہ مرد کی اندرونی رطوبت میں چکنا ہٹ ہوتی ہے اس لئے وہ بدن کی رطوبت سے تلو طامیس ہوتی ۔ پس اس کواس تھم میں شامل نہیں کیا جائے گا ۔ نیز عورت کی شرمگاہ کی رطوبت ندی اور پسینے کے درمیان کے سفید یانی کی مانند ہوتی ہے جیسا کہ امام نوویؓ نے اپنی کتاب ''الشرح المحمذ ب' میں تکھا ہے۔ علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ عقریب انشاء الله ''عمالان'

( گندگیوں میں چرنے والی مرغی ) کاؤکر "باب اسین" میں آئے گا۔ امثال الل عرب كتة بين اعطف من أم احدى و عشوين "(ظال آدئ المدى وعشوين "عرف سي الله المدى وعشوين الماس والماس الم مرغی کے طبی خواص

مرضی کے طبی خواص درج ذیل ہیں۔

(١) مرغی كا كوشت معتدل ب اور به مدعمه ه بوتا ب - (٢) نوجوان مرغی كا كوشت كھانے سے عقل اور شي هي اضاف موتا ب اوراس ہے آ واز بھی صاف ہوتی ہے لیکن میرمعدے کے لئے معنر ہوتا ہے اور خصوصاً ریاضت کے عادی افراد کے لئے معنر ہے۔ پس اس مضرت کا ازالہ اس طرح ممکن ہے کہ اس کو کھانے کے بعد شہد کا شربت کی لیا جائے ۔اس سے غذا میں اعتدال ہیدا ہوتا ہے جو معتدل مزاج والوں کے لئے مفید ہے۔ نیز تو جوان افراد کے لئے توجوان مرغی کا گوشت موسم رکیج میں موافق ہوتا ہے۔ (٣) کیس اس بات کو جان لے کد مرفی کا گوشت معتدل ہوتا ہے نہ ہی اتنا گرم ہوتا ہے کد صفراء پیدا کرے اور نہ ہی اتنا سرو کہ پلخم پیدا کرے۔علامہ ديري فرمات ميں كديد بات ميرے لئے باعث جيرت ب كدعوام اوراطباء نے اس بات پر كيے اجماع كرليا كدم في كا كوشت كھانے ے نقرس پیدا ہوتا ہے۔

لوگوں کو مرفی کی خاصیات کا علم نہیں ہے حالا تکد مرفی کا گوشت کھانے ہے انسان کی رنگت میں تکھار پیدا ہوتا ہے۔ نیز مرفی کا گوشت کھانے سے دماغ اور عقل میں اضاف ہوتا ہے۔ دراصل مرغی آسودہ حال افراد کی غذا ہے بالخصوص جبداس کا گوشت اعلام دینے سے ٹل کھایا جائے۔(۵) مرغی کے انڈے گرم اور رطوبت ہے بھرے ہوتے ہیں۔ بیاروق نے کہا ہے کہ مرفی کا انڈ اانتہائی سرو اوراس کی زردی گرم ہوتی ہے لیکن قوت باہ کے لئے بے حدمفید ہے۔

(١) اگر مرفی کا اغذا ہر روز کھایا جائے تو چیرے پر داغ پیدا ہوجاتے ہیں ' نیز اغذا دیرے بھٹم ہوتا ہے اس کے اس کے ضرر کو دفع کرنے کے لئے صرف زردی براکتفا کیا جائے۔ (۷) جان لو کہانسان کے لئے سب سے بہترین انڈا مرغی اور تیتر کا ہے بشر طیکہ تازہ اور نیم برشت ہو نیز سخت انڈا بخار کا باعث ہوتا ہے ۔ پس اگر انڈ اہضم ہوجائے تو بہت زیادہ غذائیت فراہم کرتا ہے۔

(۸)اگرانڈ ہے کومر کہ کے ساتھ ملا کر کھایا جائے تو بیٹ .........

(٩) مرغی کا سادہ انڈہ معدہ اور مثانہ کی گرمی اورخون کے سیلان کے لئے مفید ہے آ واز کوصاف کرتا ہے۔

(۱۰) سب سے زیادہ مفیدوہ انڈ اہے جسے سومرتبہ ابال کر نگالا جائے اور پھر کھایا جائے۔

شہوت کو کھو لنے کاعمل یکم اس شخص کیلئے بے حد مفید ہے جس کی شہوت بند کردی گئی ہویا خود بخو دبند ہوگئی ہو پس ند کورہ شخص تلوار کی دونوں طرف بیکا مات' بسک مل کا ابلا ہوا اور صاف شخص تلوار کی دونوں طرف بیکا مات' بسک میں کا لیا ہوا اور صاف انٹرار و مصاف انٹرار و مصاف میں کا بیٹر کے بانٹاء اللہ اس کمل سے مشہوت میں اضاف ہوگا۔

(۲) شہوت کو کھو لنے کے لئے بیٹمل بھی مفید ہے وہ آ دمی جس کی شہوت بند کردی گئی ہویا خود بخو دبند ہوگئی ہو' درج ذیل آیت لکھ کراپنے گلے میں ڈال لئے' آیت ہیہے۔

''فَفَتَحُنَا اَبُوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُنُهَمِرٍ وَ فَجَّرُنَا اَلارُضَ عُيُوناً فَالْتَقَىُ السَّمَاءَ عَلَى اَمُرٍ قَدُ قَدَر وَ حَمَلُنَاهُ عَلَى ذَاتَ اَلُوَاحِ وَ دُسُر'' تَجُرِى بِاَعُيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كَفَرَ''

(٣) يم كَلَ مُونَ وَ وَدُو لِنَ كَ لَحْ مُونِ النّ الورية آيت وَيَسْتَلُو نَكَ عَنِ الْجَبَالِ فَقُلُ يَنْسِفُهَا رَبِّي فَسَفُا وَيَسْتَلُو نَكَ عَنِ الْجَبَالِ فَقُلُ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسُفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفُصَفًا لَا تَرَىٰ عِوَجًا وَلَا أَمْتا أَوْ لَمْ يَوَالَّذِيْنَ كَفُرُوا أَنَّ السَّمُواتِ وَالاَرْضِ كَانَتَا رَتُقًا فَفَتَقُنَا هُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَى '' أَقَلا يُوْمِنُونَ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُوانِ مَاهُو كَانَتَا رَتُقًا فَفَتَقُنَا هُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَى '' أَقَلا يُوْمِنُونَ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُوانِ مَاهُو كَانَتَا رَتُقًا فَفَتَقُنَا هُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَى '' أَقَلا يُوْمِنُونَ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُوانِ مَاهُو يَعْلَقُهُ وَكُا وَ خَوَّمُوسَى صَعِقًا مَرَجَ البَحْرَيُنِ يَلْتَقِيلُ بَيْنَهُمَا بَرُوخ ' لَا يَبْغِينَانِ ، فَقُلْنَا اصْبِ بُعَصَاكَ الْبُحر فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرُق كَالطُودِ الْمُعَلِّيمِ وَ هُوالَّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَ صَهُرًا وَ كَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَ عَنَتِ الْمُعْلِيمِ وَ هُوالَّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَكَانَ عَلَى اللهِ فَهُوحَسُبُهُ إِنَّ اللهُ بَالِغُ الْمُعَلِيمِ وَ هُوالَّذِى مَلَقَدُومُ وَ قَدُ خَابَ مَنُ حمل ظُلُمًا وَ مَنُ يَّتَوكُلُ عَلَى اللهِ فَهُوحَسُبُهُ إِنَّ اللهُ بَالِغُ الْمُومِ وَ قَدُ خَابَ مَن حمل ظُلُمًا وَ مَنُ يَّتَوكًى لَلْ عَلَى اللهِ فَهُوحَسُبُهُ إِنَّ اللهُ بَالِغُ الْمُؤْولِ وَلَالَ عَنْ يَلُومُ وَلَا عُولَ اللهُ الْعَلِي الْعَظِيمُ فِي فِي فِي فِي فَى فَي اللهُ الْعَلَى الْمُومِ وَ عَدَلُونَ اللهُ لِكُلِ شَيءً قَدِيرٌ ' بَاهِيا فَي الْعَلَى الْعَظِيمُ فِي فِي فِي فِي فِي فِي فَى فَي أَمْ وَكُولُ وَلَا قُوقً اللهِ اللهِ الْقِيلُونِ الْعَلَى الْعَظِيمُ فِي فِي فِي فِي فِي فِي فَى فَي أَنْ اللهُ الْمُولِي اللهُ الْعَلِي الْعَظِيمُ فِي فِي فِي فِي فِي فِي فِي فَى فَي فَى فَي فَي فَى أَلُولُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَالُ وَالْمُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَولُ اللّهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَقُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ فَي فَى فَى فَى فَى فَى أَلُولُ الللهُ الْعَلَى الْعَلَيْ الْعَلَالُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْ

المجيوة الحيوان الله الحيوان الله المجيوة الحيوان الله المجيوة الحيوان الله المجيوة الحيوان الله المجيور المجي المجيور المجيد المجيور المجيد الم

م غَى كِمتعلق علامه قزوييٌّ كَتْحقيق | علامه قزويٌّ نے فرمایا ہے کہ اگر مرفی کودی عددییاز ڈال کریکایا جائے اوراس میں ایپ متھی حصلے ہوئے تل بھی ڈال دیئے جا کمیں اور اس قدر یکا یا جائے یہاں تک کہ پٹیلی آ واز دینے نگے۔ پس پھراس گوشت کو کھایا جائے اوراس کا شور یہ نوش کرلیا جائے تو اس سے قوت باہ میں زبردست اضافہ ہوگا۔علامہ قزوین مزید فرماتے میں کہ بعض حضرات کا یہ قول کہ مرغی کا گوشت کھانے ہے بواسیر اور نقرس پیدا ہوتے ہیں تھیج نہیں ہے یہ بے وقوف اور جابل اطباء کا قول ہے۔ قزوین نے فرمایا ے کہ مرفی کے پیٹ میں ایک پھری ہوتی ہے۔ پس اگر اس پھری کومرگی کے مرض میں مبتلا شخص کے بدن پر ملا جائے اور پھروہ پھری اس کے گلے میں بہتا دی جائے تو مرگی کے مرض میں مبتلا شخص شفایا ہے ہوجائے گا اورا گریہ پھری کی تندرست آ دمی کے گلے میں بہنا دی جائے تو اس کی قوت باہ میں زبر دست اضافہ ہوگا اور وہ نظر بدے محفوظ رہے گا اورا گریہ پھرک کسی بچد کے سرکے نیچے رکھ دی جائے تو سوتے ہوئے خوفز دہ نبیں ہوگا۔ پس اگر کسی ساہ مرغی کی بیٹ کسی کے دروازے مر<u>ل دی جائے تو</u> مکان والوں کے درمیان لزائی بھڑا شروع ہوجائے گا۔ پی اگر کوئی آدی میاہ مرغی کا پید اپنے عضو ناسل برل کر کسی عورت سے جماع کر بو وہ عورت اس کے علاوہ کسی اور مردکو جماع کے لئے پیندنہیں کرے گی۔

اگر سیاہ مرغی کا سر سی نے برتن میں رکھ کر کسی مرد کے پانگ کے نیچے ڈن کردیا جائے جواپی بیوی سے لڑائی جھڑا کرتا ہوتو 🔳 پی بیوی ہے ای وقت صلح کر لے گا۔ پس اگر کوئی آ دمی سیاہ مرغی کی چے ٹی جار درہم بحے ہم وزن اپنے پاس رکھے تو اس کی قوت باہ میں زبردست بیجان پیدا ہوگا۔

پس اگرسیاه مرغی اورسیاه بلی کی آنکھیں لے کر خشک کرلی جائیں اور پھران کوبطور سرمداستنمال کیا جائے تو جوخش بھی اس سرمدکو استعال كرے كارد حانين كوديكينے ككے كا۔ پس وہ ان سے جو بھى سوال يو چھے كاوہ اس كواس كے متعلق جواب ديں گے۔واللہ اعلم۔ التعبير 📗 مرغيوں کوخواب ميں ديکھنے کي تعبير ذليل وخوار مورتوں ہے دي جاتی ہے اور مرغيوں کے بچوں کوخواب ميں ويکھنے کی تعبير 🕯 اولا د ز نا ہے دی جاتی ہے ۔ بعض اوقات خواب میں مرٹی کو دیجینا کسی ایس عورت کی طرف اشارہ ہے جوزیادہ اولا دوالی ہے۔ پس اگر مریض خواب میں مرغی کو دیکھے تو اس کی تعبیر مریض کی صحت ہے دی جائے گی اور مجھی مصائب اورغم سے نجات کی علامت ہوتی ہے۔ مجھی مرغی کوخواب میں و <u>کیمینے</u> کی تعبیر حسین وحمیل بے وقوف عورت سے دی جاتی ہے۔اگر کسی نے خواب میں وی**کھا** کہ مرغیول کوادھر ادھر بھگایا جار باہے تو اس کی تعبیر قیدیوں ہے دی جائے گی اگر کمی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر میں مرغ کرار ہا ہے تو اس کی تعبیر بیہ ہوگی کہ خواب دیکھنے دالا شخص فاسق و فاجر ہے۔

مرغ کے پر کوخواب میں دیکھنا مال کی علامت ہے اور مرغی کے انڈوں کوخواب میں دیکھنا عورت کی طرف اشارہ ہے جیسا كەللىدىغالى كەارشاد' كَانَهْنَ بَيُص' مَكْنُون "شىم ورتون كواندون سے تشبيد دى گئى ہے۔ اگر كمى شخص نے خواب میں دیکھا کدوہ کیا اندا کھار باہ تویدام مال کی طرف اٹارہ ہے۔ اگر صاملہ عورت نے خواب میں ویکھا کداسے صاف کیا ہوا

﴿ حيوة الحيوان ﴾ ﴿ حيوة الحيوان ﴾ ﴿ ﴿ وَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ ۔ ہے اور زردی کو پھینک رہا ہے تو بیاس کے کفن چور ہونے کی طرف اشارہ ہے ۔جیبا کہ امام ابن سیرین سے مروی ہے کہ ایک آ دی آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور کینے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں انڈ اچپیل کر اس کی سفیدی کھار ہوں اور زردی بھینک رہا ہوں۔امام ابن سرین نے فرمایا کہ بیآ دمی اہل قبور کے کفن چراتا ہے اپس آپ ہے کہا گیا کہ آپ نے بیتبیر کیے اخذ کری۔ پس آپ نے فرمایا کہ انڈا قبر ہے اور اس کی زردی جسم ہے اور اس کی سفیدی کفن پر دلالت کرتی ہے۔ پس پی شخص مردہ کو پھینک دیتا ہے اوراس کے کفن کی قیمت کھاتا ہے۔سفیدی سے مراد کفن ہے۔ یہ حکایت بھی بیان کی گئی ہے کہ ایک عورت ابن سیرین کے پاس آئی۔ پس اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں لکڑیوں کے نیچے انڈے رکھتی ہوں اور پھران انڈوں سے بچے نگل آتے ہیں۔ پس ابن سیرینؑ نے فر مایا تو ہلاک ہوجائے اللہ سے ڈر' پس تو الیی عورت ہے جوا ہے فعل ( یعنی زنا ) میں مبتلا ہے جس کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ تجھ ہے محبت نہیں رکھتا۔ پس ابن سیرین کے ساتھیوں نے کہا کہ اے مجمہ بن سیرین آپ اس عورت پر الزام لگارہے ہیں ۔ آپ نے تعبیر کہاں سے اخذ کی ہے ۔ پس امام ابن سیرین نے فر مایا کہ میں نے بہتعبیر اللہ تعالیٰ کے اس قول سے اخذ کی ہے جس میں عورتوں کو''بیش'' سے تشبیہ دی گئی ہے کہ'' کَانَهُنَّ بَیُض' مَكُنُون ''اور دوسرى جُله الله تعالى كا ارشاد ب ' حكا نَّهُمَّ خُشُب '' مُسنَدة '' 'پس اندول سے مراد عورش اور''نُحشُب'''( لکڑیوں) سے مرادمفسدین اور بچوں سے مراد اولا درتا ہیں۔ (والله اعلم)

## الدجاجة الحبشية

"الدجاجة الحسية "العبشية "المرفى -امام شافعي فرمايا ع كداحرام باند صف والي آدى ك لئ اسرفى كاشكارحرام ع كونك بيوشق بيكن بعض اوقات كرول سے مانوس بھى موجاتى ج -قاضى حسينٌ نے فرمايا كـ "الدجاجة الحبشية "تتر ك مثاب بادرالل عراق اس كو" الدجاجة السندية"ك تام سے بكارتے بيں ليس اگراحرام باند سے والاحض اس كو بلاك كرد ب توان كى جزاءوينى يرك كى-امام مالك ففرمايا م كذا الدجاجة الحبشية "كوبلاك كرفى وجد عرم بركوكى جزاءنيس ہے کیونکہ میآ بادی سے مانوس ہوجاتی ہے۔

ا مام شافعی کے نزدیک ہراس جانور کو ہلاک کرنے کے عوض محرم پر صان واجب ہے جو اصلاً وحثی ہولیکن اتفاقیہ طور پر ﴿ مَا نُوسَ مِوجًا عَدَامًا مَا لَكُ كَنْ وَيُكَ حِبْثَى مِرْفَى بِالتَّوْمِرْفَى كَيْمِشَابِهِ بِإِدريها كثر ساحلى علاقوں ميں اور بلادمغرب ميں كثير تعداد میں پائی جاتی ہے۔اس کے بیچ بھی پالتو مرغیوں کے بچوں کی طرح دانہ وغیرہ چکتے ہیں اور انڈے دیتے ہیں۔اس کے اس کو ہلاک کرنے کی وجہ سے محرم پر کوئی صال نہیں ہے۔علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ اس پر مزید تفصیل عقریب انشاء الله ''باب الغين" مين آئے گي۔

#### الدج

''المدج''اس سے مراد کبوتر کے برابرا یک جیموٹا بحری پرندہ ہے جس کا گوشت بہت عمدہ اور لذیذ ہوتا ہے اور ہیا سکندر ہیاوراس جیسے ساحلی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ این سیدہ کا بھی مجی قول ہے۔

### الدحرج

"الدحوج " (وال كے پیش كے ماتھ ) ابن سيده نے كہا ہے كہ ياكي چھوٹا جانور ہے۔

#### الدخاس

"الدخاس "(بروزن نیاس) برایک چیوٹا جانور ہے جوٹی پس چیپ جاتا ہے اس کی جج کے لئے "الدخافیس" کا لفظ ستعمل ہے۔ اللہ خسس

"الدخس" (ال پریش اور خامی کی تشدید کے ساتھ) این سیدہ نے کہا ہے کہ بیچھلی کی مانندایک بحری جانور ہے جس کو "رفین" بھی کہا جا جہ جہ کو الفور ہے جس کو الفین" بھی کہا جا تا ہے۔ جو ہری نے کہا ہے کہا س کو "الصرة" بھی کہا جا تا ہے اور بید جانور سندر ش ڈو بند والوں کو اپنی پشت پر سہارا دے کر تیر نے میں ان کی مدو کرتا ہے۔ اس کا تصیلی ذکر عفر بیا انشاء الفذا کے آئے گا۔

#### الدخل

''اللد حل ''(غاء کی تشدید کے ساتھ) بیا لیک چھوٹا پرندہ ہے جس کا رنگ خاکشری ہوتا ہے' اس کی جمع کے لیے''الدخاخیل'' کا لفظ مستعمل ہے۔ یہ پرندہ خاص طور پر کھجور کے درختوں پر دہتا ہے۔

### الدُراج

"المذراج "(دال پر پش اوردا پر زبر ہے) اس مراد تیز ہے۔ اس کی کئیت کے لئے" ابوالحجات ابو خطار اور ابوضیہ" کے الفاظ استعمل میں۔ عنقر ہے۔ اس کی کئیت کے لئے" ابوالحجات ابو خطار اور ابوضیہ" کے الفاظ استعمل میں۔ عنقر ہے الفاظ استعمل میں۔ عنقر بیدا اللہ تعالیٰ کا شکر بجالاتے ہوئے کہتا ہے ہوئی کہتا ہے "بیالشہ کو تکوی کے دیا ہے اور موسم بہار کی توشخری سناتا ہے " نیز بیداللہ تعالیٰ کا شکر بجالاتے ہوئے کہتا ہے " بیالشہ کو تکوی کی اور موسم بہار کی توشخری سناتا ہے " بیداللہ تعالیٰ کا شکر تعلق ہوتے ہیں۔ صاف اور شاکل ہوا تیم کو بہت پندیدہ ہے کی علاقت نیس رکھتا ہے ایس پندہ ہے جس کے پروں کا اندرونی حصد ہیاہ اور بیرونی حصد قطا (ایک پرندہ) کی طرح پیلا ہوتا ہے لیکن تیم کا گوشت قطا ہے ایس پرندہ ہے جس کے پروں کا اندرونی حصد ہیاہ اور بیرونی حصد قطا (ایک پرندہ) کی طرح پیلا ہوتا ہے لیکن تیم کا گوشت قطا ہے ایس پرندہ ہے جس

لفظ الذراج "اسم ہاوراس کا اطلاق فرکر ومونٹ دونوں پر ہوتا ہے یہاں تک کہ جب ہم "المحیقطان" کہتے ہیں تو اس سے مراد نرتیز ہی ہوتا ہے اور الی زمین جس میں تیز بکٹرت رہتے ہوں اے "ارُض" مدر جَة" "کہا جاتا ہے۔ علامہ جو ہری نے اس طرح کہا ہے۔ سیبویہ نے کہا ہے کہ "الدُوا ج" کا واحد در جوج آتا ہے اور تیز کیلئے" الدیلم" کا لفظ اولا جاتا ہے۔ ابن سیدہ نے کہا ہے کہ "دراج" تیز کے مشابدایک پر ندہ ہے جو عراق میں پایا جاتا ہے۔ جاحظ نے کہا ہے کہ "دراج" کبوتر کی اقسام سے ہے کوئکہ جس طرح کبوتر اپنے پروں کے نیچ انڈے سیتا ہے۔ نیز کیونکہ جس طرح کبوتر اپنے پروں کے نیچ انڈے سیتا ہے۔ نیز دراج" کی عادت یہے کہ بیا ہے انڈوں کو ایک جگہ نیس رکھتا بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نشق کردیتا ہے تا کہ کوئی اس کی سکونت کی جگہ کو پہچان نہ سکے اور "دراج" کی مید بھی عادت ہے کہ بیا نی مادہ کے ساتھ اپنے رہنے کی جگہ میں جمقی نبیس کرتا بلکہ باغات میں اس کی کوئر ہو جاتے وہ دیتا ہے۔ ابوطیب مامونی نے تیتر کی تعریف میں بیاشعار کہے ہیں ۔

قَدُ بَعْنُنَا بِذَاْتِ حُسُنِ بَدِيُعِ ثَوَالِمَ بَعْنُ اللَّهِ بِهِ اللَّهِ بِهِ بَلُ هِى اَحُسَنُ ووقت ميں ايک انو کے حن کے ساتھ تخلق کيا گيا ہے جيے بہار کا سبرہ بلکدا سے بھی زيادہ حين'' في ردَاءِ من حلنا رو آس و قميص مِنُ يَاسُمِيُن وَ سوسن

"اورآ بنوس کی جا درول میں چنیلی اورسوس کی قیص پہنے ہوئے"

الحکم این تیز کا شری علم یہ ہے کہ بیرطال ہے کیونکہ یہ کبوتر کی شل سے ہے یا قطاء کی شل سے ہے اور بیددونوں پرندے حلال ہیں'' الامثال ایل عرب کہتے ہیں'' فالان'' یَطُلُبُ اللَّهُ وَاجُ مِنْ حَیْسِ الْاَسَد ''(فلاں آدمی شیر کی جھاڑی سے تیتر تلاش کرتا ہے) اہل عرب بیرمثال اس شخص کیلئے ہولتے ہیں جوناممکن چیز کامطالبہ کرے۔

خواص تیتر کے طبی خواص درج ذیل ہیں (۱) تیتر کی چر بی لے کراہے کیوڑہ میں بیکھلا لیا جائے اور در دہوتے ہوئے کان میں تین قطرے ڈالے جائیں تو انثاء اللہ کان کا در دختم ہوجائے گا۔ ابن مینا نے کہا ہے کہ تیتر کا گوشت بہت عمدہ اور لذیذ ومعتدل ہوتا ہے اوراس کا گوشت کھانے سے عقل اور قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔

التعبیر خواب میں تیتز کود کھنے کی تعبیر مال'عورت اورغلام ہے دی جاتی ہے۔اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ تیتر کا مالک بن گیا ہے یااس نے تیتر کواپنے قریب دیکھا تواس کی تعبیر میہوگی کہ اسے مال حاصل ہوگا یا وہ کسی جنگ میں کامیاب ہوگا یا وہ کسی عورت سے شادی کرے گا۔واللہ اعلم شادی کرے گا۔واللہ اعلم

# الدَرَاجُ

"اللدَراجُ" (وال اور را پرزبر ہے) اس سے مرادیمی ہے۔ ابن سیدہ نے کہا ہے کہ 'دَرَاجُ" کو' دَرَاج "اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ پوری رات چلتی رہتی ہے۔

فاكده الله تعالى كى طرف سے بندے كے لئے استدراج (يعنى چھوٹ ل جانا) يہ ہے كه آدى جب بھى كوئى غلطى كرتا ہے تو الله تعالى

اس کیلئے اپنی نعتوں میں اضافہ کر دیتا ہے اور اس کو قوبہ واستغفار کی تو نیش نہیں دیتا اور پھر اللہ تعالیٰ اس کوا جا تک پکڑنے کی بہائے آہستہ آہستہ اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔

حضرت عقید بن عامرٌ سے روایت ہے ہی اکرم سلی الشعلیہ و کم نے فرمایا کہ جبتم و یکھو کہ الشقعائی کی بندہ کواس کی نافرمانی کے باوجود و بنا کی وہ تعقید بن عامرٌ سے روایت ہے ہی اکرم سلی الشعلیہ و کم ہے تعقیدی (یعنی بندے کومبلت و بنا ہے) پھر ہی اکرم سلی الشعلیہ و کم نے قرآن کر کم کی ہیآ ہے تا الاوت فرمائی 'فَلَ مَشَى الله الله وَ الله فَتَحْتنَا عَلَيْهِم أَبُوا اَب مُحلَّ شَمَى عِ حَتَّى الله فَو حُوا اِبِهَ فَتَحْتنا عَلَيْهِم أَبُوا اَب مُحلَّ شَمَى عِ حَتَّى اِلاَ فَا الله مُعَلَّم الله الله و کم محتل علیْه مِرائی آخی الله الله علی محتل میں الله میں جو آئیں مطاکی گئی ہملا دیا تھی۔ اورواز سے ان کے کھول و سے کیمال تک کہ جب وہ ان بخششوں عمل جو آئیں عطاکی گئی تھے۔ الانعام آیت ۲۳۲)

ا بن عطیہ نے کہا ہے کہ یعض علاء کرام سے مروی ہے کہ اللہ تعالی اس فخص پردھم فرمائے جواس آیت پرفود کرے' مُحتَّی إِفَ فَوحُوا اِمَا أَتَوا أَحَدُّنَا هُمْ بَفَتَةَ قَافَا هُمْ مُبْلِسُون ''

محدین سر حارثی نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے اس قوم کویس سال تک مبلت عطافر مائی تھی۔

حسن نے کہا ہے کہ اللہ کا تم الگرکی انسان کو اللہ تعالی نے دنیا کی تعتوں نے وازا۔ پس وہ انسان بیرخیال نہ کرے کہ دنیا کی انعتوں موراس کی درائے علام ہے۔ پس وہ فضی جس سے اللہ انعتیں درحقیقت میرے لئے کروفریب کا جال ہے تو اس کا مگل ان کرے کہ بیا اس ہے جس میں بہتر ہے تو اس کی رائے اور اس کا ممل دولوں عمرہ بعد نے دنیا کی نعتیں درک کی ہوں اور وہ بیرگان کرے کہ بیا اس ہے جس میں بہتر ہے تو اس کی رائے اور اس کا ممل وہ دولوں عمرہ بوت میں ۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معترت مؤی علیہ السلام کی طرف وی بیجی کہ جب بم نقر کوا پی طرف بوحتا دیکھوتو میں نے بیا میں اور جب تم بال ودولت کوا پی طرف برحتا ہوا دیکھوتو کہور کوئیٹ "عبد کمی نام کے میں گانے کا بیا کہ میں گانے کا بیا کی میں گان کے سب بھلت سرا دی جاری ہے۔

#### الدرباب

''اللدرباب''بازکوکہا جاتا ہے۔ بدایک ایما پرغدہ ہے جو طقر ال اور کوے کی جشتر کہ نسل ہے اور اس کا رنگ ہی ان کی کے مشاہد ہوتا ہے۔ اس سالہ ہوتا ہے اور اس کا رنگ ہی ایما پرغدہ ہے جو انسانوں کی طرق بائوں ہوتا ہے اور تا وج و بر بیت کو تبول کرتا ہے۔ اس کی آواز تجیب و خریب ہوتی ہے۔ یہ پرغدہ بیا اوقات قمری کی طرح آواز نکا تا ہے اور بھی گھوڑ ہے کا طرح بہنا تا ہے اور بھی بلیل کی طرح آواز نکا تا ہے۔ اس پرغدہ کی فقد ایا تات 'پیل اور گوشت و غیرہ میں ۔ یہ پرغدہ اکثر جماز یوں اور چھوٹے درخوں میں سکونت افتیار کرتا ہے۔ علامد دمیری قرماتے میں کہ لوگوں کے تزویک فدکورہ بالا صفات ''ابو در ایس اس کرتا ہے۔ مقتریب انشا واللہ مؤلد مربد کو ''القتی'' بھی کہا جاتا ہے۔ مقتریب انشا واللہ مزید تقویل ' باب القاف' میں آئے گی۔

## الدرحرج

"المدر حوج" بياكي چيوڻا ساپرنده ہے۔علامة قزوين في فرمايا ہے كەاس پرندے كے پرسرخ اورسياه ہوتے ہيں۔كہاجاتا ے کہ یہ پرندہ بہت زہریلا ہوتا ہے۔ پس اگر کوئی آدمی اس کا گوشت کھا لے تو اس کا مثانہ چھٹ جاتا ہے اوراس کا پاخانہ بند ہوجاتا ہادراس کی آٹھوں کی روشنائی ختم ہوجاتی ہے اوراس کی عقل بھی ختم ہوجاتی ہے۔

حکم شرعی اس پرندے کا گوشت کھانا حرام ہے کیونکہ رہجہم اور عقل کے لئے نقصان دہ ہے۔

### الدرص

"اللدوص "(دال كروه كراته) اس مراد بلن بيريك كابح، فركوش سين چوااورجنگل چوبا بـاس كى جمع ك ك "ادراص" اور" درصة" ك الفاظ متعمل بين سبيلي ف" التعريف والاعلام" من لكصاب كما الل عرب احق آدى كو" ابو دراص' کہتے ہیں۔اصمعی نے کہا ہے کہ جنگلی چوہے کی کنیت کے لئے ''اُم قدواص ''کالفظ متعمل ہے۔

ا الله عرب کہتے ہیں کہ 'ضَلَّ دِریص نَفَقَهُ '' (بِوقوف آدمی نے اپنا نفقہ کم کردیا) پیمٹال ایے آدمی کے لئے مستعمل ہے جے اینے معاملات کی کوئی پرواہ نہ ہو طفیل نے کہا ہے کہ

فما أم ادراض بارض مضلة

باغدر من قيس اذا الليل أظلما لی ''ام دراص'' تاریک زین میں قیس کے حال ہے بھی زیادہ مفلوک الحال تھی جبکہ رات اور حیری مو

"اللُّرة "(دال پر پیش ہے) اس كاتفصلى ذكر"باب الباء" من كرر چكا ہے۔ شخ كمال الدين جعفر ادفوى نے اپني كتاب "الطالع السعيد" مي الفاضل الحدث محر بن محر سبى قوصى كوالات من يد حايت نقل كى ب كمحر بن محركة من كم ين كمين ايك مرتبہ عز الدین بن بصراوی کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کی مجلس میں بہت سے رؤسا 'فضلاء اور ادیب بھی موجود تھے۔ لیس شیخ علی حریری تشریف لائے اور انہوں نے حکایت بیان کی کہ میں نے ایک طوطا دیکھا ہے جوسور کیلین پڑھ رہا تھا۔ پس امیبی نے کہا کہ کوا سورة سجده برحتا ہے۔ پس جب آیت مجده آتی ہے تو وہ مجده بھی کرتا ہے اور مجده میں سالفاظ بھی پر حتا ہے "مستحد لک سوادی وَاطْمَانُ بِكَ فَوَادِى " (مرى بيتانى ني ترب لئ حجده كيااور ترى وجد مرادل مطمئن موكيا)

#### الدساسة

"الدساسة" (وال پرزبر ہے) اس سے مراد سانپ ہے۔ بیسانپ زمین میں چھپا رہتا ہے۔ بعض اہل علم کے زویک "الدسامة" عمراد كجواب عنقريب انشاء الله الكاذكر" بإب الشين" من آسكاً

#### الدعسوقة

"الدَّعسوقة "(وال پرزير م) كبريلا كاشكل وصورت كاليك جانور م - بعض اوقات نَكَى اور جَبولُ قد والي عورت كو اس تشييه ويتي بوئ "المدّعسوقة "كباجاتام-

## الدُّعموص

"الله عموص" پانی میں رہنے والا جانوراس کی جمع وعامیص آتی ہے جیسے برفوث کی جمع براغیث آتی ہے۔ سیکن نے فرمایا ہے

کاذر کراٹ میرادچھوٹی مجھلی ہے جو پانی کے سانپ کی طرح ہوتی ہے۔ نیز "دکیسی آتی ہے جیسے برفوث کی جمع براغیث الم بھی تھا جز بہت مکارتھا۔ اس

کاذر کراٹ والٹو اللہ اس آتے گا کہا جاتا ہے کہ "ھلا دعمیص ھذا الامر" (لیتی بیاس کام میں بہانت رکھتا ہے)

حدیث میں "اللہ عموص" کا تذکر کو اسلامی اللہ علی والے اللہ می کہ بی نے حضرت ابو بریرہ ہے کہا کہ برے دو

میوں کا انتقال ہوگیا ہے۔ پس کیا آپ بھے رسول اللہ می اللہ علیہ وہاں تمہارے چھوٹے بچے" دعا میص المجند "جیں۔

میوں کی بھی جگہ آنے جانے کی ممانعت جیس ہوگی۔ پس ان میں کوئی اپنے جاپیا فر مایا اپنے والدین ہے میا اوران کا اوران کا اتھی ان کی گرا ہوا ہے۔ پس وہ جس نے تہارے کہڑے کا اوران کا ایک کہڑا ہوا ہے۔ پس وہ بیس وہ تسلام کہ وہ تس کے تہارے کہڑے کا اوران کا کہا ہے کہ کا یوندال ہے۔ پس وہ جس روہ جس کے اور دوئوں) جت میں وہ تیس روہ کھی کے اور دواہ سلم)

'' دربان بادشا بموں کے درواز ول کے اور مخلوق کے لئے روکنے والے اور کھولئے والے ا

مافظ منذری نے "التو غیب والتو هیب" بی اس صدیت پر بحث کرتے ہوئے کہا ہے که "المدعامیص" وال کے فتر کے ساتھ ان کا میں ماتھ ان کی جا ہے اور الدعوص" وال کے فتر کے ساتھ ایک چھوٹا ساتھ اور ہے جس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور صدیث میں جنت میں چھوٹا میں چھوٹا میں چھوٹا ہے اور صدیث میں جنت میں چھوٹے بچوں کو اس جانور سے تثبید دینے کا مقصداس کے مغیراور تیز رفتار ہونے کی وجہ سے ہے۔

یکی کہا جاتا ہے کہ ''دھوس' کیا آدی کا نام ہے جو بادشاہوں کی نریارت کے لئے بکشر ت آتا جاتا تھا اور اسے کسی کی اجازت کی سے بھی کہا جاتا ہے۔ کہ کا نام ہے جو بادشاہوں کی نریارت کے لئے بکشر ت آتا جاتا تھا اور اسے کسی کی اور دو ملاحوف ہوں کے محلات میں جہاں جاتا چا تا چا جاتا ہے۔ کسنے کا مطلب بھی یک ہے کہ بیچھوٹے بچے جنت میں جہاں جاتا چا جی جا سے جیں ان کے لئے کسی شم کی کوئی رکاوٹ اور ممانعت نہیں ہے۔ مطلب بھی یک ہے کہ بیچھوٹے بچے جنت میں جہاں جاتا ہوتا ہے اور عاصوب کی تابیا ہوتا ہے اور عاصوب کی جاتا ہے۔ کہ جب '' دعوی' 'بڑا ہوتا ہے اور دعا میسی' بن جاتا ہے اور یہ تھرے ہوتے پانی میں پیدا ہوتا ہے اور

جب بڑا ہوتا ہے تو چلنے پھرنے لگتا ہے اور یہ بحری ٹڈی سے عمدہ ہوتا ہے۔ نیز ''الدعموص'' اس مخلوق سے تعلق رکھتا ہے جوابتداء میں یانی میں زندگی گزارتی ہے۔

فاكده ا فادى قاضى حسين مين مرقوم بكر الرياني كير عيد جاكيل يا دب جاكيل اوران سے ياني نكل يزية اس ياني ہے وضوکرنا جائز ہے۔اس کی علت یہ ہے کہ پانی کے کیڑے حیوان نہیں ہیں بلکہ پانی کے بخارات جمنے کے بعد کیڑوں کی شکل اختیار كرليتے ہيں۔ پس اس سے يد بات بھي صراحناً معلوم ہوتى ہے كه "دعاميص" حشرات الارض ميں سے ہيں اس لئے بير ام ہيں۔ امثال الرعرب كتيم بين "اهدى من دعميص الرمل" (ريك زار ك وميص ع بحى زياده دي والا) اس مثال كي وجد ہوااور کہنے لگا \_

فَمَن يُعْطِنِيُ تِسُعًا وَ تِسُعِينَ بَقَرَة مَجَانًا وَادما اهدها لَوْبَارَ " يُهِ كُون جِمِه الكانانو عاكم كي عطاكر عا جوسیاہ رنگ کی ہوں اور ان کا کوئی معاوضہ بھی نہ ہو''

# الدغفل

"الدغفل" (بروزن جعفر) اس سے مراد ہاتھی کا بچہ ہے۔ بعض اہل علم نے اس سے مرادلومڑی کا بچہلیا ہے اور دہنفل من حظام جن كاتعلق بن شيبان سے تھا كانام بھى اى" دغفل" سے ہے۔

علامه دميريٌ فرمات جي كدحفرت حسن بعريٌ في دغفل بن حظله سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے مجمد اقوال روايت كے ہیں لیکن اس کے متعلق حضرت حسن بصری کی مخالفت کی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دغفل بن حظلہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کی مست نصیب ہوئی حالانکہ یہ بات میج نہیں ہاور احمد بن عنبل مجھی اس کے متعلق نہیں جانتے۔حضرت حسن بھریؓ نے دغفل سے روایت کی ہے، وغفل کہتے ہیں کہ نصاریٰ پرایک مہینے کے روز بے فرض تھے۔ پس ایک مرتبدان کا بادشاہ نیار ہوگیا۔ پس اس نے نذر مانی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعطا فرمائی تو میں دس روزوں کا اضافہ کروں گا۔

پھرنصاری کا دوسرا بادشاہ جو گوشت کا شوقین تھا کی مرض میں جتلا ہوا۔ پس اس نے نذر مانی کداگر اللہ تعالی نے مجھے شفا عنایت فرمائی تو میں گوشت نہیں پکاؤں گا اور مزید آٹھ روزے رکھوں گا۔ پھراس کے بعد نصاریٰ کا تیسر اباد شاہ بیار موا۔ پس اس نے کہا کہ اگر میں ٹھیک ہوگیا تو بچاس روز ہے کمل کروں گا۔ نیز ہم بیروز ہے موسم بہار میں رکھیں گے؛ پس اس طرح نصاری پر پچاس روز ے فرض ہوگئے۔ایام بخاریؓ نے فرمایا کہ دغفل کی روایت قابل قبول نہیں ہاور حضرت حسن بھریؓ کا ان سے ساع مجمی معروف نہیں ہے۔ ا بن سيرينَّ نے فرمايا ہے كەدغىفل ايك عالم آ دى تھالىكن وە مورتوں كا شوقين بھى تھا۔

حضرت امیرمعاویة نے دعفل سے انساب العرب نجوم عربیت اور قرایش کے انساب کے متعلق سوال کیا۔ پس دعفل نے حضرت ا امیر معاوید کواس کے متعلق جواب دیا کیؤندوہ عالم آ دی تھا۔ پس امیر معاوید نے اس سے فرمایا کداے دغفل تم نے یہ کہاں سے یا دکرلیا۔ ر نیلو بھی معلق کے جواب دیا سوال کرنے والی زبان اور ہوشیار دل ہے۔ پس حضرت امیر معاوییٹ نے وغفل موسیم دیا کہ وہ ان کے ب مزید کو بھی معلق سکھائے۔

#### الدغناش

"المدغنان "ي چوناسا بريده به جويزيا كم مشابه بوتا بها كي پشت برسر ته دهاريال اور گردن مي سياه اسفيد دهاريال بوني بين به بهت شرير بريده سه اوراس كي چون بهت خت بوتي بين - يه بريده ساطى علاقول مي بشرت پايا جا تا به -شرى تحكم | به بريده حلال به كيونكه به يزيزيول كي اقسام به اور چزيال حلال بوتي بين -

#### الدُقَيش

''اللْفَيْسُ'' ( دال پر پیش اور قاف پر زبر ہے ) دیا کیے چھوٹا پر ندہ ہے۔ عام لوگ اے''الد قائل' جی کہتے ہیں۔ شرع تھم اِس کاشرع تھم''المد غناش'' کی مانند ہے ۔ پس شاید بیے''الد غناش' بی کا دوسرا نام ہو ۔ پس بھی اس کو''الد غناش'' اور بھی ''الافقہ'''ک دوائل سے

صحاح میں فدکور ہے کہ الی الدقیش شاعر ہے کہا گیا ہے کہ ''الدقیش'' کیا ہے؟ پس اس نے کہا کہ میں اس کے متعلق میں جاتا۔ پس بدایک نام ہے جومیس نے لوگوں ہے سا ہے۔ پس اس کے تہم اس کو 'الدقیش'' کہتے ہیں۔

### الدُّلدُلَ

صحیح بات بیہ ہے کہ''الدلدل''سے مماد مذکر سیمی ہے۔الماور دی'الرویانی وغیرہ نے بھی اس کوحرام قرار دیا ہے۔ الامثال اہل عرب کہتے ہیں'' اُسْمَعُ مِن دُلدُل '' (وہ سیمی سے بھی زیادہ سننے والا ہے ) سے مثال اس وقت بولی جاتی ہے جب کسی کی قوت ساعت کی تیزی کوظا ہر کرنا مقصود ہو۔

خواص اورتعبیر از دلدل 'کے طبی خواص اورتعبیر' تففذ' (سیمی) ہی کی طرح میں اور سیمی کے طبی خواص اور تعبیر کا تذکرہ انشاء اللہ عنقریب' باب القاف' میں آئے گا۔

# الدلفين

کے میملی عام مجھلیوں کی طرح حلال ہے۔ پیچھلی عام مجھلیوں کی طرح حلال ہے۔

خواص المسترداوردیم نیاس درج ذیل بین اگراس کی چر بی کولوہ ش بیکھا کر کان میں ڈالا جائے تو یہ بہرے بن کے لئے ہے مد مغید ہے۔ اس کا گوشت سرداوردیم بیشتم ہوتا ہے۔ اگر اس کے دائت بچوں کے تطلع میں ڈال دیئے جا میں تو بچے ذفر دونیس ہوتئے۔ اس کی چر بی بوڑوں کے درد کیلئے مفید ہے۔ اگر اس کی چر بی اور پارہ کو آگ میں پیکھلا کر کی عورت کے چہرے پر لیپ کردیا جائے تو اس کا شوہر اس سے محبت کرنے گئے گا اور اس کی خواہشات کو پورا کرنے گا۔ اگر اس کے دائے کے کو سات دن تک عمق گلاب میں ڈال کرکی آدی کے چہرے پر لیپ کردیا جائے تو تمام لوگ اس سے محبت کرنے لیس کے اور اس کے بائیں نابہ کلے کی

التعمیر آ ''اللفین'' کوخواب میں و یکھنے کی تعبیر وہی ہے جو گر مچھ کی ہے ۔ بعض اوقات اس چھل کوخواب میں و یکھنے کی تعبیر بکرشت بارٹن ہے دی جاتی ہے اور بعض اوقات اس چھلی کوخواب میں و یکھنے کی تعبیر سے ہوگی کہ اس شخص کا خوف ختم ہوجائے گا اور بیت ہیراس لئے نے کہا ہے کہ اگر کوئی خوفر و ہخص اس چھلی کوخواب میں و یکھنے قواس کی تعبیر سے ہوگی کہ اس شخص کا خوف ختم ہوجائے گا اور بیت ہیراس لئے دی جاتی ہے کہ یہ چھلی ڈو سے والے کوخوات و تی ہے۔ ہروہ حیوان جس کو حالت بدیداری میں و یکھنے سے وحشت طاری ہو جیسے مگر چھ اور اس تم کے دوسرے حیوان کہس اگر کسی نے خواب میں ایسے جانور کو پانی سے باہر دیکھا تو بے شرر دشمن کی طرف اشارہ سے کیونکہ اس کی قوت اور گرفت پانی کے اندر ہے اور جب وہ پانی سے باہر آھیا تو اس کی توست اور گرفت ختم ہوگا۔ والند اعلم

### الدلق

"الدانق" بن فاری معرب ہے۔اس مراداکی جانور ہے جو نیو لے کے مشابہ ہے۔ مبداللطیف بغدادی نے کہا ہے کہ سے جانور کر چر چائز کر اس کا خون چوی لیٹا ہے۔اس مراداکی جانور کی جو نیو لے کہ "المحل شاہلے کے کہ "المحل تا کہ مشانیہ ایک ، جانور ہے جس کی ناتکس چوٹی اور دم بھی ہوتی ہے نیز سے جانور کے اور المحس کے مشانیہ ایک ، جانور ہے جس کی ناتکس چھوٹی اور دم بھی ہوتی ہے کہ "الدلق" بیروشی جانور ہے جو کیوروں کا دشن ہے۔ پس سے جب کی این مقرمی کو کہا جاتا ہے۔ پٹر سانیہ اس جائور کی آوازس کر فوٹر وہ ہوجاتے ہیں ایک کہ اور اس کے متحاق امام نود کی اور رافعی کے انداز ان کا دائش کر آوازس کر فوٹر وہ ہوجاتے ہیں۔ عنور ان اور اس کے متحاق امام نود کی اور رافعی کے انداز اب کمی تذکرہ آسے گا۔

ا بن صلّاح نے اپنے سنر نامہ میں لکھا ہے کہ : فنک سنجاب ؛ وتن اور دوصل کا گوشت طلال ہے۔ پس ابن صلاح نے جو پھی میں ککھا ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابن صلاح کے زویک ' المدلق '' کا کھانا طلال ہے۔

خواص ا اس جانور کی دائتی آنکھ اُرکسی چوتسیا بخاروالے مریض کے گلے میں ڈال دی جائے تو دہ خفایاب ہوجاتا ہے اور اگراس کی والبنی آنکھ کی تندرست آدی کے گلے میں ڈالی جائے تو وہ چوتسیا بخار میں جٹلا ہوجائے گا۔

اگراس کی چرنی کی دھونی ایسی جگہ میں دی جائے جہاں کبوتر ُرہتے ہوں تو تمام کبوتر بھاگ جائیں گے نیز اس کی چرنی کی دھونی انسان کے کوڑھ کوختم کردیتی ہے۔اس جانور کا خون نصف دانق کے بقدر مرگی کے حریض کی ناک میں ٹیکانے سے مریض شفایا ب ہوجائے گا۔اس جانور کی کھال پر تو لنج اور بواسیر کے مریض کا چیشھنا ہے حدمفید ہے۔

# الدلم

"الدلم"اس مرادجير يول كاكتم بـ

امثال اہل عرب کہتے ہیں' قلان' أَشَدُّ مِنَ المدلم''(فلاں آدی چپڑی ہے بھی زیادہ بخت ہے) یہ مثال کی آدمی کی خق کوظاہر کرنے کے لئے دی جات ماصل کرنا مشکل ہوتا ہے اس طرح ایسے کرنے کے لئے دی جاتی ہوتا ہے اس طرح ایسے آدمی ہے جو خت ہو پیچھا چھڑانا دشوار ہوتا ہے۔

## الدلهاما

''المدلهاما''علامہ قزویٹی نے کہا ہے کہ بیالیا جانور ہے جوسمندری جزیرہ میں پایا جاتا ہے اور بیشتر مرغ پر سوار انسان کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ اس کی غذا ان انسانوں کا گوشت ہے جوسمندر میں ڈوب جاتے ہیں ۔ بعض اٹل علم نے ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ سمندر میں بیا کی ختی کے مشکل کی اور کشتی والوں نے اس سے جنگ کی کی اس نے سمندر میں بیا کی کشتی والوں سے لڑائی کی اور کشتی والوں نے اس سے جنگ کی کی اس نے زبر دست جین ماری جس سے کشتی والے بے ہوش ہو گئے' پس اس نے ان بے ہوش انسانوں کو پکڑلیا۔

## الدم

"الله "(دال كرره كراته) ال عمرادسنور ب\_نفر في "كتاب الوحق" مين يجى لكهاب-

## الدنّة

"اللدنة " (نون كتشديد كساته ) ابن سيده في كهاب كديد چيوني كمشابه ايك جانور بـ

## الدنيلس

''الدنیلس''اس سے مرادییمی میں رہنے والا ایک جانور ہے۔ جبریل بن بختیشوع نے کہا ہے کہ رطوبت معدہ اور استیقاء کی بیاری کے لئے''الدنیلس'' کااستعمال بے حد نفع بخش ہے۔

شرع حکم اس کا کھانا طلال ہے کیونکہ یہ بحری طعام ہے اور بیسمندر میں ہی زندگی بسر کرتا ہے اور اس کے حرام ہونے پر بھی کوئی دلیل موجود نبیں ہے۔ شخ مش الدین بن عدلان اور ان کے ہم عصر علاء نے بھی یمی فتو کی دیا ہے۔ پس شخ عز الدین بن عبدالسلام نے اس

ے متعلق جرام ہونے کا تو ی دیا ہے جو بھی نہیں ہے۔ یس الم شافق نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ سندر میں رہنے والے وہ تمام جانور جن کی زندگی کا دارو مار پانی پر ہے سب کے سب حلال ہیں۔ قر آن کریم کی آیت کے غموم اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی بناء پر کہ '' فُمُو الطَّهُورُ وَ مَاؤُهُ العمل میتة'' (سندرکا پائی پاک اور اس کا مرده طلال ہے)

اس کے متعلق دوتول ہیں میبلاقول ہے کہ حرام ہے کیونکہ ٹی اکرم ملی الله علیہ وسلم نے سندر کے جانوروں میں سے خاص طور پر چھلی کو حلال قرار دیا ہے اور دوسراقول ہے ہے کہ جن سمندری جانوروں کا مشابہ ختک کا جانور حلال ہے جیے بکری گائے وغیرہ ان کا کھانا حلال ہے اور جن سمندری جانوروں کا مشابہ حرام ہے جیسے خزیر وغیرہ تو ان کا کھانا حرام ہے۔ای طرح پانی کا کہا اور سمندری گھانا حلال ہے اگر چہان کے مشابہ شکلی کا جانور 'المحماد الموحشی ''گورخرطال ہے۔

شخ محاوالدين أنفس نے اپني كتاب "التبيان فيما يحل و يحوم من الحيوان "مير لكھا ہے كہ شنخ عز الدين ابن عبدالسلام نے"المدنيلس"كرمتكافوى ديا ہے۔ لى بياليا مئلد بي جس بيل مليع آدى اختلاف بيس كرسكا \_ بيس (يعني دميريّ) كتا جوں کر تحقیق ارسطاطالیس نے اپنی کتاب "نعوت الحوال" میں مکھاہے کہ کیکڑا بذراید تولید پیدائیس ہوتا بلکداس کی تخلیق بیسی میں ہوتی ب اور پھر ممل ہونے کے بعد یہ سیکی سے باہر تکل آتا ہے جس طرح چھر پانی کے میل وغیرہ سے پیدا ہوتا ہے۔ پس ہم نے ارسطاطالیس کے کلام سے استفادہ حاصل کر کے بیا خذ کیا ہے کہ جو پھی اللہ نیلس "اورد یگرسیول میں ہوتا ہے وہ کیکڑے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ پس جن جانوروں کا کھانا ترام ہاں کی اصل کا کھانا بھی ترام ہے۔علامدد میری فرماتے ہیں کہ یس نے سا ہے کہ بعض فقہا ء نے '' دلیلس'' کی صلت کا فتو ی بھی دیا ہے۔ پس انہوں نے بعض اہل علم کے اس قول سے استدلال کیا ہے کہ خشکی کا جانور طال ہوتو اس کےمشابہ بحری جانور بھی طال ہوگا۔ پس ان حضرات کا قول ہے کہ " دنیلس "کےمشابہ شکی کا جانور " الفستل" " پشہ ب کین بیا سندلال ان کے غمی ہونے کی دلیل ہے کیونکہ بیٹول کراگر بحری جانور کے مشاب<sup>ختگ</sup>ی کا جانور ہواوراس کا گوشت کھانا طال ہوتو بحرى جانوركا كوشت يمى طال موكا \_ پرسوال بيدا موتا ب كركيا ان بحرى جانورون ميس سے برايك كوذ ن كرنا بحى واجب بي أنبيس؟ پس اس کی دوصورتس ہیں پس جن حضرات نے بحری جانورول کو بری جانوروں کے مشابر قراردے کر "المدنیلس" ' کوطال قراردیا ہے گویا انہوں نے ناپاک و پاک پر قیاس کیا ہے۔ پس اس سے بیجی لازم آسے گا کہ تمام سیبیاں طلال میں کیونکہ ' دنیکس' چوٹی سی ہوتی ہے اور بتدریج بری ہوجاتی ہے ہی ضروری ہے کہ "دیلس" کو حام قرار دیا جائے کیونکہ بیاصداف کی ایک تم ہے اور اصداف مليبنيس ب بكر خبيث بي بير مجعوا ملكي وغيره ، جاحظ ن كهاب كداماح (كشى جلانے والے) سيى ميں بائے جانے والے جانوركو کھاتے ہیں۔ بس جاحظ کا بیگول' ڈیکس' کی حرمت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ جاحظ نے اے ملات کے ساتھ خاص کیا ہے کہ وہ ہی اے کھاتے ہیں۔ الل معرسرطان کھانے کی وجہ سے الل شام کو ہرا بھلا کہتے ہیں اورائل شام "دنیلس" کھانے کی وجہ سے اہل معرکو ہرا بھلا کتے ہیں۔ پس دونوں گر 👊 غلط رائے کو افقیار کے ہوئے ہیں۔ان کی مثال شاعر کے اس قول کی طرح ہے۔

ومن العجائب والعجانب جمة ان يلهج الاعمى بعيب الاعمش اور تجيب و فريب باتول من سے ايك بات رہے كما بين المحض كريب متح بير بودس كي روشي متح و ملامت ہو۔

## الدهانج

"الدهانج"اس مرادوه اوث مجس كردووهان مول عنقريب انشاء الله "باب الفاء" مين اس كاتفصيلي ذكر موكا\_

# الدوبل

''الدوبل''اس سے مراد چھوٹا گدھا ہے جو متکبر نہیں ہوتا۔انطل کا لقب بھی ای سے ہے۔ جریر نے کہا ہے کہ بہ کمی دوبل بکی دوبل لا یوقی الله دمعه الله دمعه الله دمعه الله دمعه الله دمعه من الذل دوبل ''چھوٹا گدھارویا اور مسلس روتا ہے اس لئے کہ اس کا رونا اپنی مقارت کی وجہ سے ہے۔''

## الدود

''الدود'' كيرُوں كى بہت ى اقسام ہيں۔ان بل سے معروف درج ذيل ہيں' كيچوا' سركه كاكيرُا' پھول كاكيرُا' ريشم كاكيرُا، صوبر كے درخت كاكيرُا' انسان كے پيك ميں پيدا ہونے والاكيرُا۔

حدیث شریف میں کیڑے کا تذکرہ | حفرت ابن عبال ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ نہار منہ تھجور کھایا کرو کیونکہ یہ پیٹ کے کیڑوں کوفل کردیتی ہے۔ (ابن عدی)

علماء نے کہا ہے کہ 'الوخیر ق' کے پینے سے پیٹ کے کیڑے ٹم ہوجاتے ہیں اور ای طرح ''ورق الخوخ'' (شفتالو) کے چوں کا اگر ناف پر لیپ کیا جائے تو پیٹ کے کیڑے ہلاک ہوجاتے ہیں۔ بیبق میں بیروایت فدکور ہے صدقہ بن یبار سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن اپنے عبادت خانہ میں داخل ہوئے تو انہیں وہاں ایک چھوٹا کیڑ انظر آیا۔ پس آپ نے اس کی تخلیق کے متعلق خور وفکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس کیڑے کو بولنے کی کے متعلق خور وفکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس کیڑے کو بولنے کی قوت عطافر مائی تو اس نے کہا اے داؤد علیہ السلام کیا آپ اپنی جان کو مجوب سیجھے ہیں حالانکہ میں کمزور ہونے کے باوجود آپ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے' وَ اِنْ مِنْ شَیْ ءِ اِلَّا یُسَیِّحُ بِحَمْدِه '' (اور کوئی چینجی الیکن نہیں مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تبیع و تجمید کرتی ہے)

سے کھوں کے کیڑے اعلامہ زخشری نے اللہ تعالی کے اس قول' و آینی مُر سِلَهٔ 'الَیْهِمْ بِهَدِیَّةِ ''(اور میں ان کی طرف ایک ہدیارسال کرنے والی ہوں) کی تغییر میں ذکر کیا ہے۔ بلقیس ملکہ سباء نے حضرت سلیمان علیہ اسلام کی خدمت میں پانچ سوغلام جو کنیزوں کے لباس میں ملبوس تقیس اور شریف النسل گھوڑوں پر سوار کنیزوں کے لباس میں ملبوس تقیس اور شریف النسل گھوڑوں پر سوار تقیس جن کی زین سونے کی تھی' ایک جزارسونے اور چاندی کی اینیٹس' ایک تاج جس میں موتی اور یا قوت بڑے ہوئے تھے' مشک و عنراورایک ڈبہ جس میں ایک دریتیم اورایک مہرہ تھا جس کوٹیڑھا با عدھا گیا تھا بطور ہدیہ بھیجا۔ ملکہ سباء نے بیتحا کف اپنی قوم کے دو

معزز آ دمیوں کے ذریعے بیمیعے تھے۔ان میں پہلاتھی منذر بن عمرو تھا اور دوسرا ایک عثل منداور ذکی رائے تخص تھا ۔ پس ملکه سُما نے ان دوآ دمیوں کی روا گئی کے وقت ان سے کہاتھا کہ اگروہ ٹی ہوئے تو وہ غلاموں اور اونٹریوں کے درمیان تمیز کریں گے اور دریتیم میں سیدها سوراخ کریں گے اور مہرہ میں دھاگہ برو دیں گے۔ پھر ملکہ سبانے منڈرے کہا کہا گروہ (لیمنی حفرت سلیمان علیہ السلام) تیری طرف غصیلی نظروں ہے دیکھیں تو وہ بادشاہ ہوں گے۔ پس ان سے خوفز وہ نہ ہونا اور اگر تو ان میں لطف و کرم کو دیکھے تو 🗉 نبی ہیں۔ پس الله تعالى نے اپنے تى حضرت سليمان عليه السلام كودى كر ذريع ان باتوں سے آگاه فرما ديا۔ پس حضرت سليمان عليه السلام نے جنات کو علم دیا تو انہوں نے ایک میدان میں جس کی لمبائی سات فرخ مقی اس پرسونے اور جا عدی کی اینوں کی سڑک تعبر کردی اور اس میدان کے چارول طرف ایک و بوار بنا دی اوراس د بوار پرسونے اور چاندی کے تگرے بنا دیے ۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو ختکی اور سمندر کے عمدہ جانور اکٹھے کرنے کا تھم دیا تو انہوں نے ان کو جمع کرکے اس میدان کے دائیں اور ہائیں سونے اور چاندی کی اینوں کے ساتھ باندھ دیا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی اولا دجو تعداد میں بہت زیادہ تھی کولانے کا تھم دیا تو جنات نے اس موک کے دائیں اور بائیں جانب آئی اولا دکو کھڑا کردیا۔ پھر حضرت سلیمان علیدالسلام ایک کری پر بیٹھ کے اوڑ آپ کے داکیں باکیں اور کرسیاں بھی موجود تھیں اور شیاطین جناب اور انسان میلول تک صفول کی شکل میں کھڑے ہوگئے تھے۔ای طرح جانور' درندے اور پرندے بھی صفوں کی شکل میں وہاں موجود تھے۔ پس جب تو مسباء کا وفد قریب پہنچا تو انہوں نے جانوروں کو سونے اور جاندی کی اینٹوں پر گوبرولید کرتے ہوئے دیکھا۔ پس انہوں نے سونے اور جاندی کی اینٹیں جووہ تخدیمی لائے تھے پھینک دیں . پس جب وفد کے افر او حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے آئیس مجت مجری نظروں سے دیکھا۔ مجرآپ نے فرایا کہاں ہے وہ ڈبہ حس میں فلال فلال چزیں ہیں ۔ اس وقد فے وہ ڈبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی ضدمت میں چیش کرویا۔ اس حضرت سلیمان علید السلام نے زین کے کیڑے کو تھم دیا ، پس اس کیڑے نے ایک بال لیا اوراس ڈبدیس سوراخ کردیا۔ مجراس سے بعد سنيد كير \_ نے اپنے مند ميں وها كرليا اوراس مهره ميں وال ديا جوشير هابندها مواقعالي معنوت سليمان عليه السلام نے اس سفيد كير ك كارزق كلوں مس مقرر كرديالي حضرت سليمان عليه السلام نے ياني متحوايا يس ياني لايا كيا يس نوش ك أيك باتھ ميس باني ليا اور مجر دوسرے ہاتھ میں پانی ڈال کرائے منہ پر ڈالا تا کہ اپنا منہ وہو لے اور خلام نے جس ہاتھ میں پانی لیا اور ای ہاتھ سے منہ بھی وہویا۔ اس طریقہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوغری اورغلام علی تمیز کی مجراس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بربیرواپس کردیا اورمنذر ے فرمایا کہتم اپنی قوم کی طرف اوٹ جاؤ۔ پس جب وہ وفد واپس چنجیا تو اس نے تمام حالات ملکہ سبا کو بتائے تو اس نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نی میں اور ہم ان سے مقابلہ کی استطاعت نہیں رکھتے۔ لیں اس کے بعد ملکد سبابارہ ہڑار مرداروں کے ہمراہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف رواند ہوئی اور ہر سردار کے ماتحت بارہ ہزار سیابیوں کا نشکر تھا۔

ریش کا کیڑا | سے ہندی کیڑا بھی کہاجاتا ہے اور پیسیدی وہ اور پیسیدی ہوت ہے اپنی بیدائش کے ابتداء میں بددانہ کے برابر ہوتا ہے اور مجر جب فعل رقع میں کیڑے کے پیٹ سے لکتا ہے تو سرخ چیوٹی سے چیوٹا ہوتا ہے اور اس کا رفک سرخ چیوٹی کے چیوٹا ہوتا ہے اور اس کا رفک سرخ چیوٹی کے تعلق کے بیٹ میں کا بیٹ میں کا سیاسی کیٹر ہوتی ہے تو مورش اس تعلق کو میں اس تعلق کو میں اس تعلق کو میں اس تعلق کو کیٹر ہوتی ہے تو مورش اس تعلق کو

**∲83**∳ اٹھا کرائی چھاتیوں کے نیچے رکھ کرحرارت فراہم کرتی ہیں جس کی وجہ سے پی جلدی نگل آتا ہے' پس جب بی تھی سے نگل آتا ہے تو اسے سفیدتوت کے بتے کھلائے جاتے ہیں یہال تک کریہ بڑھتے بڑھتے ایک انگلی کے برابر ہوجاتا ہے۔ ابتداء میں اس کیڑے کا رنگ سیاہ ہوتا ہے لیکن بعد میں اس کا رنگ سفید ہوجا تا ہے اس کے رنگ کی تبدیلی زیادہ سے زیادہ آٹھ دنوں میں پالیٹ تیل تک پہنچ جاتی ہے پھر اس کے بعدیہ کیر ااپنے منہ سے نکلنے والے مادہ سے اپنے اوپر جالا بنتا شروع کردیتا ہے اور اپنے پیٹ سے سارا مادہ باہر نکال دیتا ہے اور جب اس كا جالا مكمل موجاتا ہے تواس كى شكل اخروث كى طرح موجاتى ہے اور يدكير اوس دنوں تك اس جالا ميں مقيدر بتا ہے پھراس ميں سوراخ كركے بابرنكل آتا ہے۔ پس اس كے بعداس كي شكل أيك سفيد پرواند كي طرح ہوتى ہے اور اس كے دوباز وہوتے ہيں۔

یہ کیڑا جب اپنے جالے سے باہر نکلتا ہے تو اس پرمستی غالب ہوجاتی ہے۔ پس فدکرا پی موثث کی دم سے اپنی دم جوڑ لیتا ہے اور ایک مدت تک ای طرح ایک دوسرے کے ساتھ لیٹے رہتے ہیں پھراس کے بعد بیدونوں علیحدہ ہوجاتے ہیں اور مونث کے پیٹ سے ج کلتا ہے جس کا تذکرہ آغاز میں کردیا گیا ہے۔ اگر اس کیڑے سے محض جج لینا مقصود ہوتو اس کے پیچے ایک کیڑا بچھا دیا جاتا ہے تا کہ تمام ج نکل آئیں پھراس کے بعد دونوں (لیعنی نرو مادہ) کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ پس اگر اس کیڑے ہے ریشم لینا مقصود ہوتو جب وہ اپنے اوپر جال بن لیتا ہے تو اسے دس دن تک دھوپ میں رکھتے ہیں چکروہ ہلاک ہوجاتا ہے۔اس کیڑے کی عجیب وغریب طبیعت ہے کہ بیجلی کی کڑک' طشت بجانے' او کھلی ( لکڑی یا پھر کی بنی اور زمین کی گڑی ہوئی کونڈی جس میں غلہ وغیرہ موصلوں سے کوٹتے ہیں) کی آواز' سرکہ کی بواور حاکصہ وجنبی کے چھونے سے ہلاک ہوجا تا ہے' نیز چوہے' پڑیا' چیوڈی چھپکل اور سخت گرمی و سخت سردی ہے بھی اسے جان کا خطرہ رہتا ہے۔

تحقیق بعض شعراء نے اس کے متعلق پیچیدہ اشعار کیے ہیں ب

وَ بَيْضَة تَحْضِنُ فِي يَومَيُنِ حَتّى إِذَا ديتِ على رجلين واستبدلت بلونها لونين ''اور وہ اپنے انڈوں کو دو دن سیتی ہے یہاں تک کہ جب وہ اپنے پاؤں پر چلنے لگتی ہے تو اس کا ایک رنگ دوسرے رنگ میں تبدیل

حاكت لها خيسا بلا نيرين بلاسماء و بلا بابين و نقبته بعد ليلتين

پس اس کے لئے بغیرستاروں کے ایک قباء بی جاتی ہے جس پر نہ تو آسان ہوتا ہے اور نہ بی اس کے دروازے اور پھروہ دو راتوں کے بعداس میں سوراخ کر لیتی ہے'

فخرجت مكولة العينين قدصبغت بالنقش حاجبين قصيرة ضيئلة الجنبين پس وہ سر ملین آتھوں کے ساتھا پے خول سے باہر لگاتی ہے تحقیق اس کے بھنوؤں کا نقش بہت قبل اور غیر کشادہ ہوتا ہے۔ كانها قد قطعت نصفين لها جناح سابغ البردين مانبتا الا لقرب الحين

''گویا کداہے دوحصوں میں تقسیم کردیا گیا ہو'اس کے پر بھی ہوتے ہیں جو نیچے تک پہنچ جاتے ہیں'' ان الردى كحل لكل غين " نيكير الليل وقت كے لئے بيدا موا بيكن اس نے مرآ كھ من كثافت كو بينجاديا"

مثال اما ابوطالب کمی نے اپنی کماب'' قوت القلوب''میں لکھا ہے کہ تحقیق بعض حکماءاین آدم کی مثال ریشم کے کیڑے ہے دیے ہیں۔ ہیں جس طرح ریشم کا کیڑا جہالت کی دجہ ہے اوپر جال بنآ رہتا ہے یہاں تک کہ دواس جال سے نجات حاصل نہیں کرسکتا اورایخ ہے ہوئے جال میں اینے آپ کو ہلاک کرلیتا ہے اوران طرح دوسروں کے لئے ریشم بن جاتا ہے اس میں صورت اس جاتل آدی کی ہے جے اس کے مال اور اٹل کی فکر ہلاک کردیتی ہے۔ پس ایت وارشین کو مالدار کرجاتا ہے پس اگر اس کے ورثاء مال کواللہ کی نافر مانی میں خرج کریں عے تواس نافر مانی میں وہ بھی برابر کا حصد دار ہے کیونکدای نے مال کما کران کیلئے جھوڑا ہے۔

پس اس بات کا انداز ہنیں لگایا جاسکا ہے کہ کونی حسرت اس کے لئے زیادہ گراں ہوگی' اپنی عمر کو دوسروں کیلیے ضائع کرنا'یا بنا مال دوسروں کے میزان میں و کھنا بھتی آبوالفتح کہتی نے اپنے اشعار میں ای جانب اشارہ کیا ہے \_

معنى بامر لا يزال يعالجه

الم تو ان المرء طول حياته

'' کیا تو نے دیکھا کہ آ دمی اپنی طویل زندگی میں جدوجہد کرتا رہتا ہے''

ويهلك غما وسط ماهونا سجه كدود كدود القز ينسج داثماً '' جیسا کدریشم کا کیڑا بمیشدایے اور جال بنآ ہے اور بالآخراہے ہی تیار کردہ جال میں ہلاک ہوجا تا ہے''

فعزمي اذا انتضيت حام

لا يغرنك انني لين اللمسس

"ننت مجتم دحو کے میں ڈالے یہ بات کہ میں زم جسم والا ہوں کیونکہ جب میں کسی کام کی تیاری کرتا ہوں تو میراعز مآلواری کاٹ

دکھا تا ہے'

ثم فيه الآخرين زكام

أنا كالورد فيه راحة قوم '' میں گاب کے اس پھول کی طرح نہیں ہوں جس میں ایک قوم کے لئے سکون ہے اور دوسروں کے لئے زکام''

بياشعار بهي اس معني مين جي-

وللحوادث ما يبقى ومايدع

يفني الحريص يجمع المال مدته

"لا لحى آوى مال جمع كرنے ميں إيى زعر كى فتاكر ديتا ہے اور اس كا بقيد مال حوادث كى نظر موجاتا ہے"

وغيرها بالذي تبنيه ينتفع كدودةالقز ماتبنيه يهلكها

''ریشم کے کیڑے کی طرح وہ جس چیز کو بناتا ہے وہ اس کو ہلاک کرڈ التی ہے اور اس کے علاوہ دوسرے اس کی بنائی ہوئی چیز نے نفح الف اتے ہیں'' ریتم کے کیڑے اور مکڑی کا مکالمہ | ایک مرتب کڑی نے اپنے آپ کوریٹم کے کیڑے سے تثبیہ دیتے ہوئے کہا میں بھی جالا بنی ہوں اورتو بھی ایج جسم پرخول بنآ ہے۔ پس ریشم کے کیڑے نے کہا کہ ٹس بادشاہوں کالباس بنا ہوں اورتو تھیوں کالباس بنق ہے۔

يس اى ايك فرق سے ميرے اور تيرے درميان فرق كى وضاحت موجاتى ہے۔اى لئے كہا كياہے كہ

تبین من بکی ممن تباکی

اذا اشتبكت دموع في خدود

"جب آنسودَل كابهاوَرخسارول يرجوتا على بناوتى روف والااوراصلى روف والع من فرق واضح بوجاتا ع"-

اختماً میں صوبر کا درخت ہرتمیں سال کے بعد ایک مرتبہ پھیلا ہے لیکن کدو کا درخت دو ہی ہفتہ میں بہت بلند ہوجا تا ہے ۔ پس کدو کے درخت نے صوبر کے درخت سے کہا کہ تو جو مسافت تمیں سالوں میں طے کرتا ہوں۔ پس کیا تو درخت نے جواب دیا کہ جب خزاں کی تیز پس کیا تو درخت کہلانے کا حق دار ہے یا میں درخت کہلانے کا کہون درخت کہلانے کا مستق ہے۔ ہوا جائے گا اور تجھے معلوم ہوجائے گا کہون درخت کہلانے کا مستق ہے۔

مسعودی نے الراضی کے حالات میں لکھا ہے کہ طبر ستان میں ایک مثقال سے تین مثقال کے وزن کا ایک کیڑا ہوتا ہے جورات کو چکتا ہے جیسے شع چکتی ہے اور دن میں پر داز کرتا رہتا ہے۔ اس کا رنگ مبز ہوتا ہے۔ اس کے پر دکھائی دیتے ہیں لیکن جب اسے چھوا جائے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پرنہیں ہیں۔ در حقیقت اس کی غذامٹی ہے لیکن بھی بھی پیٹ بھر کرمٹی نہیں کھا تا اس خونہ سے کہا گرکمیں زمین کی مٹی ختم ہوگئی تو بھوک کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوجائے گی۔

الحکم الکولات (لینی پھل وغیرہ) میں پیدا ہونے والے کیڑوں کے علاوہ تمام اقسام کے کیڑے حرام ہیں۔علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ہمارے (لینی شوافع کے ) نزدیک ماکولات میں پیدا ہونے والے کیڑوں کے متعلق تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت اس کے جواز کی ہے کہ اسے اس چیز کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے جس میں وہ پیدا ہوا ہے لیکن تنہا کھانا شیح نہیں ہے اور بیصورت شیح ترین ہے۔ دوسری صورت ان کے عدم جواز کی ہے کہ انہیں کی بھی صورت ان کے عدم جواز کی ہے کہ انہیں کی بھی صورت میں نہیں کھایا جا سکتا۔ تیسری صورت سے کہ اسے اس چیز کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے جس میں یہ پیدا ہوا ہے اور علیحدہ بھی کھانا جائز ہے نیز کیڑوں کی خرید وفروخت بھی جائز نہیں ہے سوائے اس کیڑے کے جو سرن رنگ کا ہوتا ہے اور بعض مما لک میں بلوط (اس کی چھال دباغت کیلئے استعال کی جائی ہے) کے درخت میں پایا جا تا ہے۔ پس مرخ رنگ کا ہوتا ہے اور اس کی خواراے شہوت کے پتے کھلانا بھی واجب ہے اور اس کیڑے کو دھوپ میں ڈالنا بھی جائز ہوا کے اور اس کی خوال وہا ہے۔

خواص الکرریشم کے کیڑے کوزیون میں حل کر کے الیے تحف کے جسم پر مالش کی جائے جے کسی زہر یلے جانور نے ڈس لیا ہوتو یہ اس کیلئے نفتے بخش ہے۔ اگر ریشم کا کیڑا مرفی کھالے تو وہ بہت فربہ وجائے گی۔ اگر زبل اصغر کا کیڑا پرانے زیون کے تیل میں ملایا جائے اور پھراس تیل سے سنج سرکی مالش کی جائے تو گنجا پین زائل ہوجائے گا۔ اگر اس نسخہ پر مداومت اختیار کی جائے تو یہ بہت مجرب اور مفید ہے۔

المعیم کی روں کوخواب میں دیکھنے کی تعیم آپس کے دشمنوں سے کی جاتی ہے۔ ریٹم کے کیڑے کوخواب میں دیکھنا تا جرکے لئے گا کھوں کی طرف اشارہ ہے اور بادشاہ کے لئے رعیت کی جانب اشارہ ہے ۔ پس اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے ریشم کا کیڑا کی کولیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے نفع حاصل ہوگا۔ بعض اوقات کیڑوں کوخواب میں دیکھنا مال حرام کی طرف اشارہ ہوگا یا کسی ضرر کی علامت ہے۔

بس اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ سے کیڑا فرار ہوگیا ہے تو اس کی یہ تعبیر ہوگی کہ اسے تکلیف سے نجات حاصل ہوگی بعض اوقات کیڑوں کوخواب میں دیکھناموت کی قریت اور تمریخ جاتھے کی علامت ہے۔واللہ اعلم

## دوالة

''دو الة''(بووزن مخالة)اس سے مراد لومڑی ہے اور لومڑی کو''دو الله ''اس کے نشاط کی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ ''الدالان''شاط کی چال کو کہتے ہیں۔

#### الدودمس

"اللوو دمس" سانپ کی ایک تم ہے۔ ابن سیدہ نے کہا ہے کہ اس قسم کا سانپ بہت زیادہ زہر یلا ہوتا ہے۔ پس جہال تک اس کی پھٹکار پہنچتی ہے وہ تمام جگہ جل جاتی ہے۔ اس کی جمع کے لئے" دوومسات "اور" دوامیس" کے الفاظ مستعمل ہیں۔

#### الدوسر

"المدوسو"ان عمرادوه اوثث بجوفرب والى كى موت كو دوسرة"كمة ياس-

#### الديسم

"المديسم" ريحه ك بي كرك جاتا ہے۔ جو برى نے كها ہے كه ميرے زوديك" المديسم" مرادلوم كى كا يجہ ہے۔ بعض اہل علم كرزويك بحير يا اور كة كر مشتر كه بيح كو" الديم" كها جاتا ہے۔ علامه وميرى فرماتے بي كه فتح بات يكى ہے كه "المديسم" سے مرادر يكھ كا يجہ ہے۔ شرى تحكم | "المديسم" ہے مرادر فوادر يكھ كا يجہ وياكى ورقدے كا اس كا كھانا ترام ہے۔

## الديك

ا مرغ Cock ( كتابستان اردوانكاش و كشنرى صفحه ۱۵۸)

﴿ عيوة الحيوان ﴾ ﴿ 87﴾ ﴿ عيد دوم ﴾ كى بيثى نيس كرتا - نيز يه طلوع فجر سے پہلے اور طلوع فجر كے بعد مسلسل بولتا رہتا ہے ۔ پس پاک ہے وہ ذات جس نے اس كو يہ خاصیت عطا فرمائی ۔ پس مرغ کی ای خصوصیت کی وجہ سے قاضی حسین "متولی" رافعی وغیرہ نے تجربہ کار مرغ کی آواز پر اعتاد کر تے ہوئے نماز کے اوقات کے متعین کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ مرغ کی ایک عجیب وغریب خاصیت یہ ہے جب کسی جگہ پر مزیاں ہوں اور بیدہ ہاں چلا جائے تو بہتمام مرغیوں سے (بلاتفریق) جفتی کرتا ہے تحقیق ابو بکر صنوبری نے مرغ کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ مغرد الليل مايا لوك تغريدا مل الكرى فهو يدعو االصبح مجهودًا ''رات کو بولنے (یعنی بانگ دینے )والا جو بھی اپنے بولنے میں کوتا ہی نہیں کرتا حالانکہ نبینداس پر غالب ہوتی ہے تیکن وہ ٹھیک وقت پر بانگ دیتا ہے''

لما تطرب هزا العطف من طرب و مدالصوت لما مده الجيدا "جباس پرسرورغالب ہوتا ہے تو بیر کت کرتا ہے اور بانگ دیتے وقت اپنی آواز کوخوب کھنچتا ہے" كلابس مطرفامرخ ذوائبه تضاحك البيض من اطرافه السودا

''اس نے ایساعماء پہنا ہےجس کی گھنٹریاں لگی ہوئی ہیں اور اس کے سیاہ بالوں کے ساتھ دوسفید جھے دکھائی دیتے ہیں''

بالورد قصرعنها الورد توريدا

"اس كے كلے ميں ايبالارے جے پھول كے مار پر قياس نہيں كيا جاسكا"

حالى المقلد لو قيست قلائده

تاری ابن خلکان میں محمد بن معن بن محمد بن صمادح معتصم کے حالات میں ابوالقاسم اسعد بن بلیط کے قصیدے کے اشعار (جو اس نے اس کی مدح میں کہے تھے ) میں مرغ کی صفات مذکور ہیں ہے

> كان أنو شروان أعطاه تاجه وناط عليه كف مارية القرطا

''نوشیروان نے اپنا تاج عطا کیا ہے اور ماریہ نے اس کے ( یعنی مرغ کے ) کا نوں میں بالیاں پہنائی ہیں''

سبى حلة الطاوس حسن لباسه ولم يكفه حتى سبى المشية البطا

"اس في موركي لوشاك حاصل كرلى اورموركي لوشاك كنقص سے اپن آپ كو بچ ليا"

جاحظ نے کہا ہے کہ جلائ نبطی سندھی اور جیشی مرغ بھی ہندوستانی مرغ کے حکم میں داخل ہیں۔ تج بہ کارلوگوں کا خیال ہے کہ سفید مرغ کی بیخصوصیت ہے کہ دہ جس گھر میں رہتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے نیز تجرب کا راوگوں نے بیکھی کہا ہے کہ اگر کوئی آدی سفید مرغ کوذئ کرے تو اس کا گھر برکت سے خالی ہوجائے گا۔

عدیث میں مرغ کا تذکرہ عدالی بن قانع نے جابر بن اثوب کی سند نقل کیا ہے کہ نبی اکرم سلی الله علیه وسلم نے فرمایا سفید مرغ میراظیل (دوست) ہے۔علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ اس کی سند درست نہیں ہے بلکہ ایک دوسری روایت میں ندکور ہے کہ سفید مرغ میرا دوست ہے۔شیطان اسے ناپسند کرتا ہے کیونکہ بیاپ مالک کو بروقت جگاتا ہے اور اس کے گھر کا محافظ بھی ہے۔ اس طرح نی اکرم صلی الشعلیه وسلم سے مروی ایک روایت بیجی ہے کہ آپ صلی الشعلیہ وسلم مجد اور گھریں مرغ پالنے کا حکم دیتے تھے۔

حضرت ان على روايت بكرتى اكرم ملى الشعليه وملم في فرمايا سفيد كهردار مرغ يرادوست بادر مير دوست جرئل عليه السلام كا دوست ب- بدا ية كعركى تفاظت كرماته ساته اين پرون كرموله مكرول كا بحى محافظ بدر الحديث) علامه ديري فرمات بين بيروايت كماب الجديب فقل كم كن سهاد سيرهديث ضعف ب-

شخ محب الدین طبری سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرغ تھا اور صحابہ کرام منماز درس کے اوقات کی بیچان کے لئے دوران سفر مرغ بھی لے جایا کرتے تھے۔

بین حضرت ابد ہریرہ کے مروی ہے کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مرغ کی آواز سنوتو اللہ تعالی ہے اس کے فضل کا سوال کرو کیونکہ مرغ نے فرشتہ کو دیکھا ہے۔ پس جب تم گدھے کی آواز سنوتو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو کیونکہ گدھے نے شیطان کو دیکھا ہے۔ (رواہ الر نہ ک) وابی واؤد والنسائی)

قاضی عیاض نے رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کر مرغ کی آ واز سنوتو اللہ تعالیٰ ہے اس کا فضل ما گوکی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ فرصل کے استعفاد کرتے ہیں اور اس کے اخلاص کی گواہی دیتے ہیں اور اس کے اخلاص کی گواہی دیتے ہیں اور اس کے اخلاص کی گواہی دیتے ہیں اور ہید دعا کی تجویلیت کا وقت ہے نیز گدھا شیطان کو دیکھنے پر آ واز ٹکالٹا ہے اس کا سبب سے ہے کہ گدھا' شیطان کو دیکھنے کر آواز ٹکالٹا ہے اس کا سبب سے ہے کہ گدھا' شیطان کو دیکھنے کر آواز ٹکالٹا ہے اس کا سبب سے ہے کہ گدھا' شیطان کو دیکھنے کر تو اس کے اللہ تعالیٰ کے سائیر صت میں آ جائے۔

مجم طیرانی اور تاریخ اصفہان میں سیروایت نہ کور ہے کہ نبی اگر مسلی اللہ علیہ وکلم نے فریایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک سفید مرغ ہے جس کے دونوں بازوز برجد، یا تو ہے اور اس کا ایک بازوشرق میں اور دو سرا مفرب میں ہے اور اس کا سرحرش کے بیچے ہے اور اس کی ناکلیں ہوا ہیں ہیں۔ میرغ روز انہ مجمع کے وقت اذان دیتا ہے۔ پس اس کی آواز جن وانس کے علاوہ آسان وزمین کی تمام مخلوق نتی ہے۔ پس زمین کے مرغ اس آواز کا جواب دیتے ہیں۔ پس جب قیامت کا دن قریب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس مرغ فریائے گا اپنے باز وآپس میں ملا لے اور اپنی آواز کو بہت کر لے۔ پس جن وانس کے علاوہ تمام مخلوق اس بات کو جان لے گی کہ تحقیق قرامت قریب آگئے ہے۔

حصرت جابر عمروی ہے کہ نی اکرم صلی الشعليدو ملم نے فرمانيا ہے شک الشعافی کا ایک مرغ ہے جس کے پاؤل تحت المو کی م میں ہیں اور اس کی گردن عرش کے نیچ ہے۔ ہیں جب رات کا چھ جمد گزرتا ہے تو پکار نے والا'' نسٹوح \* فَلُدُوس''' پکارتا ہے تو وہ مرغ بھی اذان دیتا ہے۔ ( جم طرانی میتانی)

کال ابن عدی میں علی بن افی علی الهی کے حالات میں ندکور ہے کدوہ محر روایات تقل کرتے تھے۔ نیز حضرت جابڑ ہے بھی انہوں نے ہی روایت کی ہے۔

کتاب فضل ذکر میں علامہ جعفر بن جمہ بن حسن قریبانی نے حصرت قربان چورسول اللہ علی تھے عظام میں کی روایت نقل کی ہے۔ حصرت قوبان فرماتے میں کہ تی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی کا ایک مرغ ہے جس کے پاؤس تحت الشرک میں اور اس کی گردن عرش کے نیچ تک پنچنتی ہے اور اس کے دونوں ہاڑ و ہوا میں میں بہی وہ ان دونوں باز ووں کو ہررات بحری کے وقت پیر پیراتا ہے اور کہتا ہے ' سُنحانَ المُملِکُ الْقُدُوس رَبُنا الْمَلِک الرَّحْمٰن لَا اِللهُ غَيْرَه ' الله ع بی اکرم صلی الله علیه وسلم کا ارتباد ہے کہ تین آوازیں ایسی ہیں جو الله تعالیٰ کو بہت پند ہیں۔ مرغ کی آواز ' قرآن پڑھنے والے کی آواز اورضے کے وقت استعفار کرنے والوں کی آواز۔

حفرت زید بن خالد جہی ہے مردی ہے کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تم مرغ کوگا ہی نہ دو کیونکہ ہے تہیں نماز کے لئے بیدار کرتا ہے۔ (رواہ ابو داؤ دو ابن ماجہ ) علا مہ دمیر گی فر ماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند جید ہے۔ امام علی نے فر مایا ہے کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مان کہ مرغ تہمیں نماز کے لئے بیدار کرتا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ جس چیز سے فیر ماصل ہواس کوگا ہی دی جائے اور نہ بی اس کی تو ہین کی جائے بلکہ وہ چیز تھر یم کی مشخق ہے اور اس کے احسان پر اسکا شکر بیدادا کرنا چاہیے۔ علامہ دمیر گ فرماتے ہیں کہ مرغ کا نماز کے لئے بیدار کرنا اس معنی میں نہیں ہے کہ مرغ کی آواز حقیقت میں نماز کا بی وقت ہوگیا ہے بلکہ اللہ تعالی نے مرغ کی فطرت میں بید بات رکھی ہے کہ وہ طلوع فجر کے وقت بار بار آواز دیتا ہے جس کی وجہ سے لوگ نماز کے لئے بیدار ہوجاتے ہیں ' پس مرغ نماز کی لئے بیدار کو کا ایک ذریعہ ہے اور اس کو بجازی طور پر''دعاء المدیک الی الصلو ہ'' (یعنی مرغ نماز کیلئے ہیں' پس مرغ نماز کیا گیا ہے۔ پس اگر مرغ نماز فجر کے وقت کے علاوہ کی اور وقت میں اذان دینے گئے وال نکہ انہی قبر کا وقت میں نہ وہ بی تو اس کی آواز پر نماز پڑ ھنا جائز نہیں ہے کیونکہ اکٹر تجر بات سے یہ بات ٹابت ہوئی ہے کہ بعض مرغ انسانوں کی آب نواز سے جس اور سے بیل بی بایک دینا شروع کر دیتے ہیں لین جیخنے لگتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی ارم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اس مرغ کا تذکرہ کروں جس کے پاؤں زمین میں میں اور اس کی گردن عرش کے یتیج ہے اوروہ یہ کہتا ہے ' سُسِحَانکَ مَا اعظمُ شَانُکَ ''(پاک ہے تو اور تیری شان بہت بلند ہے)

ابوطالب کی اور ججۃ الاسلام امام غزائی نے میمون بن مہران ہے روایت نقل کی ہے۔ میمون فرماتے ہیں کہ جھے بیر دوایت پنجی ہے کہ بے شک عرش کے بنچ ایک فرشتہ ہے۔ ہی کی شکل وصورت مرغ کی طرح ہے۔ اس کے پنچ موتیوں کے ہیں اور اس کا صیصہ زبر جد کا ہے جو مبزی مائل ہے۔ پس جب ہمائی رات کا پہلا حصہ گزرتا ہے تو بیانچ پروں کو ہلاتا ہے اور کہتا ہے ''لیقم القائمون '' (رات کو قیام کرنے والوں کو کھڑے (یعنی بیرار) ہوجانا چاہے۔ پس جب نصف رات گزرجاتی ہوتاتی ہے تو بیانچ پروں کو حرکت ویتے ہوئے کہتا ہے ''لیقم المصلون '' (نمازیوں کو بیدار ہوجانا چاہیے ) پس جب فجرطلوع ہوجاتی ہوتو یہ اپنچ بروں کو حرکت ویتے ہوئے کہتا ہے ''لیقم المصلون ن (نمازیوں کو بیدار ہوجانا چاہیے ) اور ان پران کا (یعنی ان کے گنا ہوں کا) ہوجھ ہے۔ ''لیقم المعالون و علیہم اور ارھم '' (غافلین کو بیدار ہوجانا چاہے ) اور ان پر ان کا (یعنی ان کے گنا ہوں کا) ہوجھ ہے۔ کمتے اسل بن ہارون عیم شاعراور فاری الاصل فصح شاعر قا۔ اس کے شاعر اور فاری الاصل فصح شاعر قا۔ اس خوبوں سے شدید تعصب رکھتا تھا۔ اس نے ادب وغیرہ میں بہت کی تنا ہیں کھی ہیں۔ جاحظ نے اس کی حکمت و شجاعت کو مراہا ہے لیکن ان تمام خوبیوں کے باوجود یہ بے صدیخیل تھا۔ اس کے بخل کے متعلق بہت کی عجیب و خریب نے اس کی حکمت و شجاعت کو مراہا ہے لیکن ان تمام خوبیوں کے باوجود یہ بے حدیخیل تھا۔ اس کے بخل کے متعلق بہت کی عجیب و خریب نے اس کی حکمت و شجاعت کو مراہا ہے لیکن ان تمام خوبیوں کے باوجود یہ بے حدیخیل تھا۔ اس کے بخل کے متعلق بہت کی عجیب و خریب خالات مشہور ہیں۔ پس ان میں موجود شے ۔ پس باتوں کے کہایت مشہور ہیں۔ پس ان میں موجود شے ۔ پس باتوں

باتوں میں ہماری مجلس طویل ہوئی بیمال تک کر بہل بن ہارون کو تحت بھوک محسوس ہوئی اور قریب تھا کہ شاید بھوک کی وجہ ہے اس کی موت واقع ہوجائے گی ۔ ایس بہل بن ہارون نے کہا اے خلام تو ہلاک ہو ہمارے لئے کھانا لےآ۔ پس خلام ایک بیالہ لے کر آیا جس میں پکا ہوا مرغ تھا۔ ایس بہل نے اے تورے دیکھا اور کہا کہا سے خلام اس کا مرکبال ہے؟ خلام نے کہا کہ شس نے اس کا سر چھینک ویا ہے۔

ری عادیان بن سے سے در سادر دیا ہے۔ اس اور بہت اکلی چیز ہے میں تو مرغ کی ٹا تلک کو پینیکنا تھی پندئیس کرتا۔ پس کیا تھے اس بات کاعلم
منیس کر مر تو تمام اعضاء کا سردار ہے اور مرغ اس ہے ادان دیتا ہے اور اگر اس کا سرخہ ہوتا تو مرغ اذان کیے دیتا۔ نیز مرغ کے سر پر
ایک ایس چیز ہوتی ہے جس کی وجہ ہے لوگ اسے متبرک چھتے ہیں اور اس کے سرنی میں اس کی آئیسیس ہوتی ہیں جو صفائی میں ضرب
ایک ایس چین صاف و شفاف شراب کو مرغ کی آئیسے سے شبید دی جاتی ہے۔ مرغ کا و ماغ درد گردہ کے لئے ہے صد مفید ہے۔ پس
اگر تو یہ بھتا تھا کہ میں اسے نیس کھاؤں گا تو اس کو کھانے کے لئے میرے الل وعمال موجود تھے۔ پس جا اور اسے تلاش کر کے لا۔ غلام
نے عرض کیا اللہ کو تم میں نہیں جان کر دہ کہاں ہے اور بھے یہ بھی معلوم نیس کہ میں نے اسے کہاں پھینکا ہے۔ پس جمل بن وارون بن
رام و یہ نے کہا اللہ کو تم میں کہیں جا اسے نیس میں ڈال ایل ہے۔

شری تھم اسرغ کا کھانا طلال ہے۔ اس کو گالی دینا کروہ ہے جیسا کہ اوپر زیدین خالد جنی کی روایت میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے نیز مرغ کی آواز پراوقات نماز کی تقین بھی جائز ہے جیسا کہ پہلے اس کا ذکر گزر چکا ہے۔

زید واسطی ہے مروی ہے کہ حضرت سعید بن جیر گا ایک مرغ تھا لیں حضرت سعید بن جیر اس کی آ واز س کر (نماز کے لئے) بیدار ہو جاتے ۔ لیس ایک رات اس مرغ نے اذان ٹیس وی بہاں تک کرتے ہوگی اور حضرت سعید بن جیر ٹے نماز بھی ٹیس پڑھی (یعنی نماز قضا ہوگئ) لیس حضرت سعید پر بیہ بات گراں گزری ۔ لیس آپ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آ واز کوقطع کردیا ہے ۔ لیس اس کے بعد حضرت سعید مرغ کی آ واز ٹیس شفتہ تھے (لینی مرغ کی آ واز پر بھروسٹیس کرتے تھے۔)

امام شافق کے مناقب میں نہ کود ہے کہ ایک آدی نے آپ سے سوال کیا کہ میرے مرغ کو کسی آدی نے تھی کردیا ہے۔ پس امام شافق نے فرمایا کہ خص کرنے والے پر جنایت (جمرماند دغیرہ) واجب ہے۔

کائل میں حضرت ابن عمر کے غلام عبداللہ بن نافع حضرت ابن عمر ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مر**غ**، بمروں اور گھوڑوں کوخسی کرنے ہے منع فر مایا ہے۔

علامددمیری فرماتے میں کر گھوڑ ہے کوضی کرنے ہاس کی نشو دنمارک جاتی ہے اور مرغوں کوآپس میں اڑانا بھی حرام ہے۔اس پتعصلی بحث عقر ب انشاء اللہ باب الکاف میں آئے گی۔

امثال اللعرب كت مين الشُعَعَ مِنْ دِيْكَ "(فلان مرغ عن اده بهادر يه)

ا ما مسلم اورد کر محد شین سے مروی ہے کہ ایک ون حضرت عرصے نوگوں سے خطاب فربایا۔ پس آپ نے حدوثات بعد فربایا کہ س نے ایک خواب دیکھا ہے جس سے چھے اعمازہ ہوتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آگیا ہے۔ پس وہ خواب یہ ہے کہ ایک مرخ عجم تمن خوتگیل مار رہا ہے اور ایک روایت عمل ہے کہ عمل نے خواب عمل ویکھا کہ ایک مرخ عرف ہے جس نے بچھے ایک شوقگ یا ووضوتگیل

ماریں۔ پس میں نے بیخواب حضرت اساء بنت عمیس ؓ سے بیان کیا ہے۔ پس انہوں نے جھے بتلایا کہ ایک عجمی شخص آپ کوئل کرےگا۔ حضرت عمرؓ نے بیہ خطبہ جمعہ کے دن اور ثاوفر مایا تھا۔ پس اگلے ہی بدھ کو حضرت عمرؓ پر جملہ ہو گیا اور آپٹے مید ہوگئے۔

حاکم نے سالم بن ابی جعد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے معدان بن ابی طلحہ سے روایت کی ہے وہ حضرت عرائے سے روایت کرتے بیں کہ آپ نے منبر پر خطبہ ارشاد فر مایا کہ بیس نے خواب بیس دیکھا ہے کہ ایک مرغ مجھے تین ٹھونگیں مار رہا ہے ۔ پس بیس اس کے متعلق بیکہتا ہوں کہ ایک عجمی شخص مجھے قبل کرے گا۔ پس بیس اپنا معاملہ ان چھافراد کے بپر دکرتا ہوں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ راضی رہے۔ وہ چھافراد بیہ بیں۔

حضرت عثال محضرت عثال محضرت علی محضرت و بیر محضرت عبدالله محضرت عبدالرحل بن عوف اور حضرت سعد بن الی وقاص محسل ان بیل ان بیل سے ہرا یک فر دخلافت کے منصب پر فائز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ جب حضرت عمر پر حملہ ہوا تو آپ زخی ہوگے ۔ پس آپ نے صحابہ کرام میں سے چھافراد کو خلافت کے معاملات بنبانے کے لئے متحب فر ہایاان کے ماموں کا تذکرہ او پر گزر چکا ہے۔ اس وقت حضرت سعد بن الی وقاص ان بیل موجود نہیں تھے۔ نیز حضرت عمر نے اپنے صاجزاد ی عبدالله بن عمر کو کو صرف مشورہ و دینے کا اختیار دیا تھا اور اپنے بیٹے عبدالله بن عمر کا نام منصب خلافت کے امید واران میں شامل نہیں فرمایا۔ پس حضرت عمر نے مور بن مخر مداور انصار کے تین افراد کو تھی اگر ان افراد بیل سے کی نے اپنے آپ کو منصب خلافت کی فرمایا۔ پس حضرت عمر نے اپنے آپ کو منصب خلافت کی بعد مسلمانوں کو ان سے محلائی کی امید نہیں رکھنی چاہیے ۔ پس اگر ان کے درمیان افتر اق کی صورت میں دوگر وہ ہوگئے تو جس گروہ میں عبدالرحمٰن بن عوف بول کے ان کی درمیان افتر اق کی صورت میں دوگر وہ ہوگئے تو جس گروہ میں عبدالرحمٰن بن عوف محضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے نے دو کو امیدوار خلافت سے سبکہ وشرک کے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے نے دو کو امیدوار خلافت سے سبکہ وشرک کے حضرت صہیب ٹوگوں کو تین دن تک نماز پر ھاکئیں ۔ پس حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے خود کو امیدوار خلافت سے سبکہ وش کر بیعت کر لی ۔ پس دوسرے کول اور ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی ۔ پس دوسرے لوگوں کو بی دوسرے لوگوں ۔ پس دوسرے دوسرے لوگوں ۔ پس دوسرے لوگوں ۔ پس دوسرے لوگوں ۔ پس دوسرے دوسرے دوسرے لوگوں ۔ پس دوسرے لوگوں ۔ پس دوسرے دوسرے لوگوں ۔ پس دوسرے دیس کی دوسرے دو

حفرت عمرٌ كم ہاتھ پر خلافت كى بيعت اس وقت كى گئى جب حضرت ابو برصد ين كى وفات موئى تقى ـ اس كامفصل تذكره "باب الهمز "" مِن كرر چكا ہے۔

ابولؤ کو فاری حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا اور جموی تھا اس کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ نصر انی تھا۔ ابولؤ کؤ نے حضرت عمر پر تھی اور کئے اور ان میں سے ایک وار ناف کے شیخے کیا۔ پس حضرت عمر نے فرمایا کہ ایک کتا جمھ پر تملہ آور ہوگیا ہے۔ پس آپ محراب سے نکل گئے کہ پس حضرت عبد الرحمٰ کی ۔ پس ابولؤ کؤ نے حملہ کے بعث کا محرات عبد الرحمٰ المحاری المحرات عبد المحرات علی الرحمٰ المحرات عمر کے اور کی اس مکارانہ حرکت پر ایک انصاری آدی نے اپنی چاور ڈال کرائے گرفتار کرنے کی کوشش کی ۔ پس جب ابولؤ کو گومطوم ہوگیا کہ وہ اس چاور سے نجات عاصل نہیں کرسکتا تو اس نے اپنی چاور ڈال کرائے گرفتار کرنے کی کوشش کی ۔ پس جب ابولؤ کو گومطوم ہوگیا کہ وہ اس چاور سے نجات عاصل نہیں کرسکتا تو اس نے اپنی جارت کا بھی نہ نے لوگوں کو حضرت عمر پر حملہ کا پہذیہ نہ چل ساکا کیونکہ وہ اس نے کہ نہیں احساس ہوائیکن وہ یہ نہ جان سے کہ نہاز میں مشغول تھے۔ پس جب نماز یوں کو حضرت عمر کے قرآن نجید پڑھنے کی آواز نہ آئی تو آئیس احساس ہوائیکن وہ یہ نہ جان سے کہ

آواز نہ آنے کا سب کیا ہے۔ پس حضرت مُرُدِّتی متحقوان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا پیٹا لیند فرما کیں گے۔ آپ ٹے فرمایا کہ نیذ۔ پس آپ ونیڈ پاؤگی گئی کہاں وہ زخم کے داستے خارج ہوگئی۔ پس ایعض اوگوں نے کہا کہ یہ نیند ہے اور بھش نے کہا کہ زخم سےخون خارج ہور ہا ہے۔ پس آپ کو دودھ پلایا گیا۔ پس وہ بھی زخم کے داستے خارج ہوگیا۔ پس آپ سے کہا گیا اے امیر الموشین وصیت فرماد ہیجئے۔ پس آپٹ نے (انتخاب خلیفہ کیلئے) شورکل کی وصیت کی جس کا مذکرہ پہلے گز رچکا ہے۔

حضرت عمر مريم وي الحبر٢٦ هد وحمله كيا كيا اورآب كي وفات ٢٨ ذي الحبر٢٣ هدو وفي -

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عبیداللہ بن عمر نے ہر حزان پر تملہ کر کے اسے قل کر دیا اور اس کے ساتھ ایک نصرانی کو بھی قل کر دیا جو اہل نجران کا مشہور آ دی تھا۔ ان دونوں نے ابولؤ کو کوحضرت عرصے قل پر آمادہ کیا تھا نیز حضرت عبیداللہ بن عمر نے ابولؤ کو کا کہ جس تھی تھی گئے گئے گئے کہ دور خلاف میں اس کی دیت حضرت عمالی تھا۔ بھی قمل کر دیا تھا۔ پس اس کی دیت حضرت عثال نے نچی کے خاندان والوں کو ادا کی تھی۔ حضرت عبیداللہ بن عمر نے حضرت علی کے دور خلافت میں حضرت معاویہ کے الحالی کر ایا تھا۔

حضرت عرابی و و رفاافت بی بی مسلمانوں کو ظیم الثان نوحات حاصل ہو کی ۔ حضرت عرابی و خصیت ہیں جنہوں نے خوات کی تقدیم گری او درمردی کے فاظ ہے اوا کی تھی اورآپ ہی نے مال کو اجری کے اعتبار سے تعین کیا تھا۔ آپ بی وہ پہلے ظیفہ عین خوات کی تقدیم گری اور مردی کے فاظ ہے اور آپ بی وہ پہلے فرد بیں جنہوں نے خطوط پر مہر لگانے فائی خار کیا کی سے بات تھیا۔ معلوم نہیں ہوتی کیوکدرسول الشملی الشدعلیہ وسلم کے دور مبادک بھی بھی مجھی خطوط پر مہر لگانی جاتی ہی۔ آپ بی وہ خصیت ہیں جنہوں نے نید دعا فرمانی ہوتی کیوکدرسول الشملی الشدعلیہ وسلم کے دور مبادک بھی بھی خطوط پر مہر لگانی جاتی ہی ہو پہلے فردگال ہیں جنہوں نے بید دعا فرمانی الشدعلیہ وسلم کے دور مبادک بھی بھی خطوط پر مہر لگانی جاتی ہی ہو پہلے فردگال ہیں جنہوں نے بید دعا فرمانی الشد تھا البراہیم کو چیچے نے در سے بنائی کا آغاز کیا اور آپ اپنے مراتھ ایک کردیا۔ حضرت عرابے موالی تی بہت قریب تھا۔ حضرت عرابے موالی تھی ہو بہلے محالی ہیں بہت قریب تھا۔ حضرت عرابے موالی تھی ہو بہلے محالی ہیں بہت قریب تھا۔ حضرت عرابے موالی ہیں بہت قریب تھا۔ تعیر ان گر دو پہلے محالی ہیں سے بہت تعیر اسل تک امر ان گئی ہے اور آپ نے آخری تھی ہو بہلے محالی ہیں بہت قریب تھا۔ تعیر ان گروہ بہلے محالی ہیں سے بہوں نے تراوں کو ایک ادام کی ادواح مطبرات بھی ہم موجس کی بہت قریب تھا۔ تعیر ان گروہ کے حضرت عرابے کی تعیر ان گروہ کے محسوب کی تعیر ان کو ایک کی تعیر تعیر تعیر تعرفی کی تعام کے دور اسل کا مجر سے بہداللہ کی تعیر تعرب کر ان اور اور کو ایک کی تعید اندی میں دور ایک کو بہت کی نگار کیا تھا دوران کا مہر بہت کی تھا۔ ان کو بہت کی جان کی تھی۔ بھی دوران کو بہت کی جان کی جان کی جان کی تھی۔ بھی دوران کو بہت کی جان کی جان کی جان کی تھا۔ بھی دوران کو بہت کی جان کی جان کی تھا۔ بھی دوران کو بہت کی جان کی جان کی جان کی تھی۔ اور تعربی دوران کو بہت کہا جاتا تھا۔ بعض ان ان کو بہت کہا جاتا تھا۔ بعض ان ان کو دی کہ دی کو کر کر کر کی دوران کو بہت کہا جاتا تھا۔ بعض ان ان کو در دیک ان دوران کو بہت کی گرا کر دیا تھا۔ بعض دوران کو بہت کہا جاتا تھا۔ بعض ان ان کو در دیک ان دوران کو بہت کی گرا کر دیا تھا۔ بعض ان ان کو در دیک دوران کو کر کر کر دیا گور کر دیا گور کر دیا تھا۔ بعض کو در دیا تو کر دیک دوران دوران کی گرا گور کر دیا تھا۔ بھی کر دیا کو در د

پس بچھ معتبر علاء نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ معنرت رقیہ بنت رسول الله علیہ اللہ علیہ وسلم جو معنرت عثان ؓ کے نکاح میں تھیں کے یہاں ایک میٹا ہیدا ہوا اے عبداللہ کہا جاتا تھا اور اس بچہ کی وجیہ ہے معنرت عثان گو ابوعبداللہ کہا جانے لگا۔ پس جس میے

کی والدہ محترمہ کی وفات اس سے قبل ہوچکی تھی۔ نیز اس بچہ کی وفات کا حادثہ میں پیش آیا۔ پس نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی صا جزادی حفزت رقیہ کے ہاں اس بچہ کے علاوہ کی اور بچہ کی ولا دت نہیں ہوئی ۔ پس جب حفزت رقیہ جرت کر کے حبشہ بیجی تو حبشہ کے نوجوان آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کرمتیر ہوجاتے اور آپ کونوجوانوں کے اس طرزعمل سے تکلیف محسوس ہوتی ۔ پس آپ نے ان کے حق میں بدوعا کی پس وہ ہلاک ہو گئے۔ان لڑکوں کا کلام حضرت رقید کے متعلق بیرتھا کہ رقیدٌ کا زخم مرغ کی مھوگوں کی طرح لگناہے۔شاعرنے کہاہے کہ

و يوما كحسو الديك قدبات صحبتي ينالونه فوق القلاص العياهل

''اورایک دن مرغ کی ٹھونگوں کی طرح وہ مجھے اپنی صحبت میں محو کتے ہوئے تھی اور کس قدر جلداس نے مجھے اپنی صحبت میں لگالیا'' مرغ کی آنکھ کی سفیدی بہت مشہور ہے اور اسے بطور "ضرب المثل" بھی استعال کیا جاتا ہے۔ پس اہل عرب کہتے ہیں" اصفی من عين الديك ''(فلاس كي آكهمرغ سے بھى زياده صاف ب)

بكرالعاذ لون في وضح الصبح يقولون لي اما تستفيق ويلومون فيك ياابنة عبدالله " لمامت كرنے واليوں نے منے سويرے ہى مجھ سے كہا كيا تو ہوش ميں نہيں آئے گا اور اے عبدالله كى بين يہ مجھے ملامت كرتى ہيں" والقلب عندكم موهوق لست أدرى اذ أكثر واالعذل فيها أعدو يلومني أم صديق

" اورمیرا دل ان کے پاس مقید ہے میں نہیں جانیا جب وہ مکثرت ملامت کرتی ہیں تو دشنی کی وجہ سے ایسا کرتی ہیں' یادوی کی وجہ ہے''

ودعوا بالصبوح يوما فجاءت قينة في يمينها ابريق

"اورض سورے شراب طلب کی تو ایک باندی آئی جس کے ہاتھ میں شراب تھی" قدمته على عقار كعين الديك

صفى سلافها الراووق "وه چلى آر بى تقى اس حال ميس كداس كى آئىھيى مرغ كى آئىھوں سے زياده شفاف تھيں"

خواص ا مرغ کا گوشت گرم خنگ ہونے کے ساتھ ساتھ معتدل بھی ہوتا ہے۔اس مرغ کا گوشت بہت عمدہ ہوگا جس کی آواز معتدل ہوگی۔مرغ کا گوشت تو گنج کے مرض میں جتلا افراد کے لئے نفع بخش ہے۔

مرغ کا گوشت کھانے سے جسم کوعمدہ غذا فراہم ہوتی ہے۔اس کا گوشت سردمزاج والوں اورضعف افراد کیلئے بے حد مفید ہے نیز موسم سر الل سے گوشت کا استعمال نفع بخش ہے۔ بوڑ مصے مرغ کو پکانے سے اس کی قوت ضائع ہو جاتی ہے جوان مرغ کا موشت پیٹ کے لئے مفید ہے اور دافع قبض ہے۔ نیز اس کا گوشت جوڑوں کے درد ٔ رعث برانے بخار کیلئے بھی بے حد لفع بخش ہے۔ خصوصاً اس وقت جب اس مين "ماء كونب"; "اسفا ناخ" اورزياد وممك ڈال كر پكايا جائے۔

مرغی کے بچوں کا گوشت تمام انسانوں کے لئے نفع بخش ہے بشر طیکہ انہوں نے ابھی آواز (لینی بانگ) شروع نہ کی ہو۔ مرفی کا گوشت انڈے دینے سے پہلے تک بے حد مفید ہے۔ اگر مرغ کا گوشت کھانے پر مداومت اختیار کی جائے تو بیصت کیلئے جسے وہ مصلوں کا معرفوں کا خون یا اس کا د ماغ آگر کیڑے کے کاشنے کی جگہ پر ملا جائے تو بے صدفع بخش ہے۔ مرغ کا خون بلورسرمہ آگھ میں لگانا آگھ کی سفید کی کے نفخ بخش ہے۔ مرغ کا خون بلورسرمہ آگھ میں لگانا آگھ کی سفید کی کے نفخ بخش ہے۔ بس اگر مرغ کی سمیر جلا کر بہتر پر چیشا ب کرنے والے کو نوش کرادی جائے قام مرغ کے دونوں کندھوں کے کنارے پر بڈیاں ہوتی ہیں باگر مرغ کے دراجتے بازو کی بڈی کو بخار میں جلا شخص کے مجلے میں ڈال دیا جائے تو اسکا تبخار بھیشت کے لئے ختم ہوجائے گا تیز اگر اس کے بائیس بازو کی بڈی کو بخار میں جلا شخص کے مجلے میں ڈال دی جائے تو دوہ شغایا ہوجائے گا ۔ بس اگر مرغ کے خصیہ کو اس محرب بائی میں ابال کر کھا لے جس کے حمل میں تا ہوتو حمل تھم براس سے جائے تو دوہ شغایا ہوجائے گا ۔ بس آگر مرغ کے خصیہ کو اس میں مسلسل تین دن تک کھائے اور پھرای دوران اس کا شو ہر اس سے جائے گا لیکن عورت اس خصیہ کو طہر سے پہلے حالت چیش میں ہی مسلسل تین دن تک کھائے اور پھرای دوران اس کا شو ہر اس سے جائے گا گین وارث ان الدی خالے۔

پس اگر کوئی فیض بکٹرت جماع کرنے کا ارادہ رکھتا ہوتو وہ مرغ کے خصیہ کوکس کا غذیش کیپیٹ کراپنے یا ئیس بازویس باندھ لے تو جب تک پہ خصیداس کے بندھارہے گا ہے انزال نہیں ہوگا اور محضو نتامل میں عجیب وغریب ختی پدا ہوجائے گی اگر سفیدیا سرخ مرخ کی سیر (مرخ کے مر پر گوشت کا سرخ کوزا) کی دھونی کی پاگل شخص کودی جائے تو عجب وغریب نفع حاصل ہوگا۔ اگر مرخ کے پا کو برے کے شورب میں ملا کرنہار مدر پی لیا جائے تو نسیان کا مرض ختم ہوجائے گا اور بھولی ہوئی چیزیں یا وآجا ئیس گی ۔ اگر مرخ کے حن کوشر میں حل کرے آگ پر پکایا جائے اور پھرعضوص پراس کی مالش کی جائے تو عضو محصوص اور قوت یا ہ کے لئے بے حدمغید با أرمر ع كا نصيكى الي مرغ براكا دياجات جودوسر عرغول الزن والا بوتواس مرغ كوغليه حاصل موقا-العبير مرغ كونواب و كيمنے كي تبير مؤذن خطيب اور ايسے قارى سے دى جاتى ہے جو گانے كے انداز ميں قرآن كى حلاوت كرتا ے۔ بعض اوقات مرخ کوخواب میں دیکھناا پیے مرد کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو نیکی کاعظم دیتا ہے کین خوداس پر عمل نہیں کرتا پی تعبیراس لئے وی جاتی ہے کہ مرغ اس کوا پی آواز کے ذریعے نماز کے لئے بیدار کرتا ہے لیکن مرغ خود نماز نہیں پڑھتا۔ بعض اوقات مرغ کو خواب میں و کیمنا ایسے مرد پر دالات کرتا ہے جو بکشرت فکاح کرنے والا ہو نیز اس کی تعبیر ایسے تحض سے بھی دی جاتی ہے جو بکشرت بانسرى بجانے وال مواور موروں كے پاس اس كا آنا جاتا ہو۔ بساوقات مرث كوشواب ميں ديكينے كى تعبير چوكيدار يجمى وى جاتى ہے اور کھی مرغ کوخواب میں دیکھناا بیے تی آ دی پر دلالت کرتا ہے جوخود نیس کھا تا بلکہ دومروں کو کھلا تا ہے ۔ پس مرغ کوخواب میں ویکھنے کی تعیر کھرے مالک یا مملوک ہے بھی دی جاتی ہے اور مھی مرغ کوخواب میں دیجناعلاء اور عماء کی محبت کی علامت ہوتی ہے-مرغ كتعبير كے متعلق ايك حكايت | بيان كياجاتا ہے كدايك آدى الم ابن سيرين كے پاس آيا ، پس اس نے كها كم يس نے خواب ٹیں دیکھا ہے کہ ایک مرغ میرے گھر ٹیں واغل ہوا۔ پس اس نے جو کے دانے چگ لئے' پس ابن سیرینؒ نے اس مخض سے فر ما اگر تمبارے گھرے کوئی چیز چوری ہو جائے تو مجھے اس ہے آگاہ کرنا۔ پس کچھوٹو ب کے بعد وہ خص این سیرین کی خدمت میں عاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میرے گھر کی جھت ہے کی نے ایک چٹائی چرائی ہے۔ پس امام این سیرین نے فرمایا کہ تہماری چٹائی موذن نے جرائی ہے۔ پس جب تحقیق ہوئی تو امام این سیرین کی تعبیر صح ابت ہوئی۔

المحدوة الحدوان المجاول المحدور المحد میں نے خواب میں اپ دروازے پر ایک مرغ کو بیشعر پڑھتے ہوئے دیکھاہے

قَدُ كَانَ مِنْ رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَاكَاناً فَيُوا لِصَاحِبِهِ يَا قُوم اكفَانا

" و تحقیق اس گفر کے مالک کو حادثہ پیش آیا تو بوقت حادثہ اس کے ساتھی نے چیخ و پکار کرتے ہوئے کہا کہ اے توم اپ کفن کا انظام کرلو( کیونکہ بخت وقت آپہنچاہے)''

۔ پس ابن سیرینؓ نے فرمایا اس گھرکے مالک کا چؤنیس دن کے بعد انتقال ہوجائے گا۔ پس ایہا ہی ہوا۔ پس' الدیک '' کے اعداد کی تعداد بھی چونتیس ہی ہے۔

پس ایک اور مخص نے امام ابن سیرین سے عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مرغ ''اللہ اللہ اللہ ، کہہ رہا ہے۔ پس امام ابن سیرینؓ نے فرمایا کہ تیری زندگی کے صرف تین دن باقی ہیں پھر تیراانتقال ہوجائے گا۔ پس ایسا ہی ہوا۔

# ديك الجن

"دیک الجن "ایک جانور ہے جو باغات میں پایا جاتا ہے۔قزویٹ نے کہا ہے کداس جانور کی خاصیت بہے کہ اگر اے يراني شراب مي ذال ديا جائ يهال تك كديداس مي بلاك جوجائ پيراس شراب كوكسى برتن وغيره مين ذال كر كفر كے حن مين ذن . كرديا جائے تواس محريس بھى دىك نظرنبيں آئے گى۔ "ديك المجن "وولت عباسيد كے مشہور شاعر ابومحر بن عبدالسلام مصى كا لقب تھا۔ پیشیعہ تھا اور اس نے حضرت حسین کے متعلق کئی مرشے لکھے ہیں۔ پیشاعر انتہائی بے حیاء ' بے ادب اور کھیل کود کا شوقین تھا۔اس کی ولادت الااھ میں ہوئی' اس کی عمرستر سال ہوئی اوراس کا انتقال ۲۳۶ھ میں متوکل کے دورخلافت میں ہوا۔علامہ دمیریٌ فرماتے ہیں کہ یہ بات مشہور ہے کہ جب ابونواس شاعرمصر میں نصیب کی مدح کرنے کے لئے گیا۔ پس جب ابونواس گھر کے قریب پنچاتو ''دیک المجن ''شاعراے دیکھ کرچھپ گیا۔ پس ابونواس نے اس کی لونڈی ہے کہا کہ اپنے آتا ہے جا کر کہو کہ (میرے مقاملے کے لئے ) باہرآئے کیونکہ تونے اپ شعرہ الل عراق کوفتہ میں مبتلا کر دیا ہے۔وہ شعریہ ہے

موردة من كف ظبي كَانَّمَا تناولها من خده فاداراها

"أيك مرن كم باتعول ساس طرح حاصل كيا كويا كه برن كر خرار هما دئ كيك

پس جب ''دیک المجن ''نے ابونواس کاپیام ساتو باہرآ گیا اور ابونواس سے ملاقات کی اور اس کی ضیافت کی۔ تاریخ ابن خلكان ميں به واقعه اس طرح ندكور ہے كه وعبل خزاعى جب مصر پہنچا تو "ديك المجن "اس كى آمد كى اطلاع س كر حجيب كيا ليس '' وعبل''اس کے گھر پہنچااوراس کا درواز ہ کھکھٹایا اور گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی؟ پس'' دیک المجن '' کی لونڈی نے کہا كدوه يهان نبيں ہے۔ پس ' دعبل ' سمجھ كيا كه' ديك المجن ' كى مرضى كيا ہے۔ پس اس نے' ديك المجن ' كى لونڈ ك ہے كہا كراك كركوك بابرآ جائ كونكدان اشعارى وجهة جنول اورانسانول مل سب يراشاع ربن كيا ب-اشعاريه بيل

من الشمس أو من وجنتيه استعارها

فقام تكاد الكأس تحرق كفه

''بیں وہ کھڑا ہوا کہ لوگوں' کی ہتھیلیوں کوجلاتا تھا۔اس کا پیجلانا سورج کی حرارت کی جدے تھایا اس حرارت کی وجدے تھا جو ''

اس كے رضار ہے مستعار لی گی تھی''

تناولها من خده فادارها

موردة من كف ظبي كانما

''پس جب'' دیک المجن ''نے وعمل کا پیغام سالؤوہ گھرے باہر نگل کر عمل کی طرف آیا اور اس کی ضیافت کی''

### الديلم

"الديلم"اس مرادية ب-اسكامفصل بيان بيلي كررچكا ب-

#### ابن داية

''ابن داید ''اس ہے مراوساہ مفید واغدار کواہے۔اس کو''ابن داید ''اس لئے کہاجاتا ہے کہ جب اے اونٹ کی پشت یا اس کی گر دن پر کوئی رخم نظر آتا ہے تو بیا ہے (اپنی چوبچے ہے ) کر بد کر بد برون تک پہنچا دیتا ہے۔

فائدویات '' سے مرادگرون اور ریڑھ کی بڈیاں ہیں۔ این اعرانی نے اپنی تماب ''النواور'' میں لکھا ہے کہ اونٹ کی کمر کے مبرے کم از کم انھارہ اور زیادہ سے نیادہ اکیس ہوتے ہیں جبکہ انسان کی کمر کے سرہ مہرے ہیں۔ جالینوں نے کہا ہے کہ انسان کی مر کے سرہ مہرے ہیں۔ جالینوں نے کہا ہے کہ انسان کی کمر کے سرہ مہرے ہیں۔ حالت اس کی گر دن میں اور سرہ اس کی کمر کے سرت میں اس کے دماغ کی گر اس سے علاوہ بارہ پشت میں اور پائی اس کے پیٹے میں۔ پس صلب اور پیٹ کو مرین میں باز کی جا تا ہے۔ جالینوں نے کہا ہے۔ کہ انسان کی پسلیوں کی تعداد چوہیں ہے۔ لین وائی میں اور پائی ہیں۔ پس ان کی دوسواڑ تا لیس بڈیاں ہیں گین دول کی نہیں اور کی ہٹری ان میں شامل میں ہے۔ انسانی جم میں بارہ سوراخ 'دو آتھیں' دو کان' دو تھے'
انسان کی دوسواڑ تا لیس بڈیاں ہیں کین دل کی بٹری ان بھی شامل میں ہوراخ ہوسامات کی صورت میں ہوتے ہیں ان کو شارٹیس کیا گیا ایک کینکدان کو شارٹیس کیا گیا۔

ا میں قصم استہ بن انی سفیان اپنے اہل وعیال میں ہے کی آ دی کو طاکف کا امیر مقرر کیا۔ پس اس نے قبیلہ اُز دی کسی آ دی پر ظلم کیا۔ پس وہ از دقبیلہ کا آ دی عتبہ کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ تعالی امیر کی اصلاح کرے کیا آپ نے بیھم دے رکھا ہے کہ جومظلوم ہو دہ آپ کے پاس آئے ۔ پس تحقیق میں غریب الوطن مظلوم آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ پھر اس شخص نے بلند آ واز سے اپنے اوپ ہونے والے ظلم کی شکامت بیان کی۔ پس عتبہ نے کہا کہ اللہ کا شم تجھے ہے اوب اعرابی معلوم ہوتے ہو جے یہ بھی معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات ویں میں کتنی رکعت نماز فرض کی ہے۔ پس از دی نے کہا ہے کہ اگر میں آپ کوفرش نماز وں کی تفصیل بتا دوں تو کیا آپ جمھے اس بات کی اجازت دیں میں کہ میں آپ سے ایک سئلہ ہو چھے سکوں؟ عتبہ نے کہا ہاں 'پس اس از دی نے کہا

اِنَّ الصَّلاةَ اَرْبَعْ وَ أَربَعْ " ثُمَّ قَلاتُ بَعُدُ هُنَّ اُرْبَعْ" ثُمَّ صَلَاةُ الْفَجر لَا تضيع " ' بِثَكَ مَاز چار ( لِينَ عَمْر) چرتين ( لِينَ مَرْب) اس كے بعد چار ( لِينَ عَمْر) چرتين العِن مَرْب) اس كے بعد چار ( لِينَ عَمْر) چرتين العِن مَرْب) اس كے بعد چار ( لِينَ عَمْر) چرتين العِن عَمْر) چرتين العِن مَرْب اس كَ بعد چار العَن عَمْر اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَمْدا عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَمْدا عَلَى اللَّهِ عَمْدا عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْلِيَالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# الذئِل

''الدُنِل ''(دال پرضمداور ہمزہ کے کرہ کے ساتھ) اس سے مراد نیو لے کے مثابہ ایک جانور ہے۔ کعب بن مالک انصاریؓ نے فرمایا ہے کہ

### جاؤا بجيش لو قيس معرسه

ماكان الاكمعرس الدئل

''وہ آئے ایسے نظر کے ساتھ کہ اگر اس کے ظہر نے کی جگہ کی پیائش کی جائے وہ نیو لے کے بل کے برابر ہوگ''
احمہ بن یکی نے کہا ہے کہ ہم''اللڈنل ''کے علاوہ کوئی ایسا اسم نہیں جائے جوفعل کے وزن پر آتا ہے۔ اُنفش نے کہا ہے کہ بھرہ
کے قاضی ابوالا سودالد کلی کواسی جانور کی طرف منسوب کرتے ہوئے''اللڈنللی ''کہا جاتا ہے۔ ابوالا سود کا نام فالم بن عمر و بن سلیمان
بن عمر وقع لیکن آپ کے تام ونبیت کے متعلق اٹل سیر کے درمیان بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ معزز تا بعین میں سے تھے۔
بن عمر وقع لیکن آپ کے حدم متعلق اللہ سیر کے درمیان بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ معزز تا بعین میں سے تھے۔
آپ نے حصر سے بل کو حصر سے بل کی صحوب کی سعادت حاصل
موئی ہے اور آپ جنگ صفیان میں حضر شائل کے ساتھ تھے۔ آپ بھری ہیں آپ کامل الرائے اور سلیم الطبح افراد میں شار کے جاتے
ہیں نیز آپ کو محدثین 'مویٹان اور شعراء میں بھی شار کیا جاتا ہے لیکن اس کے با وجود آپ کو بخل' گندہ ذبی 'اور مفلوجی میں بھی شہر ت

ذکرتھا وضع کر کے ابوالاسود کو دیا تھا اور فر مایا تھا کہ ان نتیوں پر کلام کو کمل کرو۔ علم نحو کی وجہ تشمیرہ اسلام علم نے ہیں کہ علم نحو کو تحویم کے کہ وجہ بیہ ہے کہ ابوالاسود نے حضرت علیؓ ہے اجازت مانگی کہ کیا میں آپ کے کلام کی مثل کلام وضع کرلوں۔ پس اس طرح اس علم کا نام علم نحو پڑگیا کیونکہ عربی لفت میں نحو کا معنی مثل 'مانند آتا ہے۔ ابوالاسود کے متعلق مشہور واقعات

حاصل ہے۔سب سے پہلے آپ ہی نے علم تو کو وضع کیا تھا۔ پس کہا جاتا ہے کہ حصرت علی نے ایک کلام جس میں اسم تعل اور حرف کا

(۱) ابوالاسود نے ایک مرتبہ ایک سائل کی آ واز منی جو کہدر ہاتھا کون ہے جورات کے وقت بھو کے کو کھانا کھلا دے؟ لیس ابوالاسود نے اسے بلایا اور کھانا کھلایا۔ پس جب سائل جانے لگا تو ابوالاسود نے اس سے کہا کہ میں نے تحقیم اس لئے کھانا کھلایا ہے تا کہ تو



Marfat.com

. رات کے دقت اپنے سوال کے ذریعے لوگوں کو پریشانی میں مبتلانہ کرے۔ پھر آپ نے اس کے پاؤں میں بیڑی ڈال کراھے قید کرلیا بیماں تک کرفٹع ہوگئی۔

۔۔۔ در اس کے مرتب کی آدی نے الوالاسود سے کہا کہ آپ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ برد بار بھی ہیں کیکن آپ میں جو فقص پایاجا تا ہے وہ یہ بے کہ آپ بخل میں لیوالاسود نے فرمایا اس برتن میں بھلائی نہیں جوا پے اندراس چیز کو سونہ سکے جواس میں مجری جائے۔

ہے کہ آپ کی بین بین ابوالا سوونے ایک گھوڑا او دینار شن خربدا۔ پس آپ اسے لے کرایک بھیگے محض کے قریب سے گزرے' پس (۳) ایک مرتبہ ابوالا سوونے ایک گھوڑا او دینار شن خربدا۔ پس آپ اسے لے کرایک بھیگے محض کے قریب سے گزرے' پس

اس نے کہا کہ آپ نے پیگھوڑا کتنے (دینار) میں خریداہے؟

پس ابوالا سود نے کہا کہ آپ کی نظر میں اس کی کیا قیت ہوگی کی اس بھیٹے آدی نے جواب دیا کہ اس کی قیت ساڑھے چار دینار ہوگی ۔ پس ابوالا سود نے کہا کہ تو اس کی قیت کا تخیید گانے میں معذور ہے کیونکہ تو نے اے ایک آٹھ ہے دیکھا ہاس لئے تو نے اس کی نصف قیت نگائی ہے۔ اگر تو دوسری آٹھ ہے بھی اس کود کھ سکتا تو پھر تو اس کی شیخ قیت نگا تا پس آپ اپنے تھر کی طرف چل پڑے ۔ پس جب آپ کھر پنچے تو تھوڑے کو باغہ سے سے بعد سو تھے ۔ پس جب آپ بیدار ہوئے تو تھوڑے کے چہائے کی آواز سن پس آپ نے کہا ہی کیا ہے؟ بس گھر والوں نے کہا کہ تھوڑا جو تھا رہا ہے۔ پس ایوالا سود نے کہا کہ شی اینا مال ایسے لوگوں کے پاک نہیں چھوڑ سکتا جو اسے بر باد کردیں۔ پس میں اسے ایسے افراد کے سرد کردوں گا جو اس میں اضافہ کریں گے۔ پس آپ نے گھوڑا فروخت کردیا اور اس کی قیت سے ذراعت کے لئے زمین خرید کی۔

(۲) ابوالاسود کے متعلق بیدواقعہ مجمی مشہور ہے کہ بھرہ میں آپ کے پڑوی عقائد ش آپ کی مخالفت کرتے تھے۔ پس وہ آپ کو اذیت دیتے اور رات کے دقت آپ کے مکان پر پھر برساتے تھے اور کہتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں سنگسار کررہا ہے۔ پس ابھ

الاسودان سے کہتے کہتم جھوٹے ہو کیونکداگراللہ تعالی جھے بنگ ارکرنے کا ارادہ فرماتے تو یہ پخر ضرور جھے لگتے۔ پس تم جھے پھر مارتے ہواس لئے یہ بیرے قریب بھی نہیں گرتے۔ پھر آپ نے اپنا مکان فروخت کردیا پس آپ سے کہا گیا کہ آپ نے اپنا کھر فروخت

کردیا ہے۔ پس آپ جواب دیتے کہ ش نے اپنے مکان کی بجائے اپنے پڑو سیوں کوفر وخت کردیا ہے۔ ابوجہم عدومی کا قصبے ا علامد دمیری فرماتے ہیں کہ ابوالا اسودکا فیکورہ بالا واقعہ ابوجہم عدومی کے واقعہ کے برعش ہے۔ ابوجہم کا قصبہ

ابو الم علاوی 6 قصم الما مدویری کرنا سے این کر ایوان دونا مدورہ با واصد بد المدون سے کہا کہ آئی رقم میں حضرت سعید بن عاص گا اس کے کہا کہ آئی رقم میں حضرت سعید بن عاص گا پردی تر وضت ہوتا ہے۔ اس ابوہم نے کہا کہ برا اگر بجھ لوٹا دو اور آپ کی فروضت ہوتا ہے۔ اس ابوہم نے کہا کہ برا اگر بجھ لوٹا دو اور آپ کی کروضت ہوتا ہے۔ اس ابوہم نے کہا کہ برا اگر بجھ لوٹا دو اور آپ کھی تاثن کی میں ابوہم نے کہا تھی تاثن ہے کہ اگر میں لا بعد ہوجاؤں تو بھی تاثن میں ہے کہ اگر میں لا بعد ہوجاؤں تو بھی تاثن کر تا ہے اور اگر میں کہیں باہر چلا جاؤں تو بھرے کھر کی تھافت کرتا ہے اور اگر میں اس می میں باہر چلا جاؤں تو بھرے کھر کی تھافت کرتا ہے اور اگر میں اس سے کی چیز کا سوال کروں تو وہ جھے عطا کرتا ہے ۔ اس جب حضرت موجود رہوں تو وہ میرا تق کی اطلاق کی تھی کا سوال کروں تو وہ جھے عطا کرتا ہے ۔ اس جب حضرت سعید بین عاص گا تو اس واقعد کی اطلاق کی اور آپ نے ابوجم کی طرف آپ کے لاکھ در ایم تین کہ ہے۔

(۵) ایک مرتبه ابوالاسود حضرت امیر معاویدگی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پس گفتگو جاری تھی کہ ابوالاسود کی رہے خارج ہوئی تو

اس کی آواز سنائی دی۔ پس حضرت امیر معاویہ بنس پڑے۔ پس ابوالا سود نے کہا اے امیر المونین کی کواس واقعہ کی خبر نہ دیجئے گا۔
پس جب حضرت امیر معاویہ گی مجلس سے ابوالا سوداٹھ کر چلے گئے تو حضرت عمروین عاص خاصر ہوئے۔ پس حضرت امیر معاویہ نے ابوالا سود کا قصہ ان کو سنایا ۔ پس جب حضرت عمروین عاص نے ابوالا سود کو دیکھا تو فر مایا اے ابوالا سود تو نے امیر المونین کے ساسنے ایس حرکت کیوں کی؟ پس جب دوبارہ ابوالا سود حضرت معاویہ گی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان سے کہا اے امیر المونین کیا میں نے آپ سے سوال نہیں کیا تھا کہ آپ اس واقعہ کی کی کو خبر نہ دیں؟ پس حضرت معاویہ نے فر مایا کہ میں نے عمروین عاص نے کے علاوہ کی کے سامنے اس واقعہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ پس ابوالا سود نے کہا مجھے پہلے ہی اس بات کا اندیشہ تھا کہ آپ خلافت کے اہل نہیں ویل سے حضرت امیر معاویہ نے فر مایا کہ جب آپ نے خروج رسح کے متعلق امانت داری کا مجب آپ نے خروج رسح کے متعلق امانت داری کا مجب آپ نے خروج رسح کے پس حضرت امیر معاویہ شکرائے اور ابوالا سود آپ مسلمانوں کے جان و مال کے متعلق کہتے امانت داری کا مظاہرہ پیش کریں گے؟ پس حضرت امیر معاویہ شکرائے اور ابوالا سود یا۔

(۲) ابوالاسود سے کہا گیا کہ کیا امیر معاویہ تخروہ بدر میں موجود تھے۔ پس آبوالاسود نے جواب دیا ہاں موجود تھے تگر اس جانب سے ( لیتن خلیفہ کی حیثیت سے موجود تھے )

(ع) ابوالاسود عراق کے گورزیادین ابیہ کے بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ پس ایک دن ابوالاسود کی بیوی نے زیاد کی عدالت میں اپنے نیچ کی تولیت کا مقد مدائر کردیا۔ پس عورت نے کہا کہ ابوالاسود مجھ سے میرا بچہ چھینا چا ہتے ہیں حالانکہ وہ میرے پیٹ میں رہا ہے اور میں نے اے دودھ پلایا ہے اور میری گوداس کی سواری رہی ہے۔ پس ابوالاسود نے کہا کہ کیا تو اس طریقہ سے مجھ پر غلبہ چاہتی ہے حالانکہ تیرے حاملہ ہونے سے قبل میں نے اس انوائے کو تیرے شکم میں رکھا اور تیرے وضع حمل سے قبل میں نے اسے نفطہ کی حالت میں وضع کیا تھا۔ پس عورت نے کہا کہ میں اور تو اس سلسلے میں برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ جب یہ تیرے شکم میں تھا تو بہت ہا کا تھا اور جب میرے پیٹ میں نقل ہوا تو بوجمل ہوگیا۔ پس تو نے اسے شہوت کے ذرّ یعے وضع کیا اور میں نے اسے تکلیف کے ساتھ وضع کیا۔ پس زیاد نے ابوالاسود سے کہا کہ جھے یہ عورت عشل مند معلوم ہوتی ہے۔ پس آپ اسے اس کا لڑکا واپس کر دیں کیونکہ یہ اسے نظم طریقہ سے بچکی کی برورش کرے گی۔ ابوالاسود کی وفات بھرہ میں طاعون کے مرض کی وجہ سے ہوئی۔ نیز ابوالاسود نے اس (80) طریقہ سے بچکی کی برورش کرے گی۔ ابوالاسود کی وفات بھرہ میں طاعون کے مرض کی وجہ سے ہوئی۔ نیز ابوالاسود نے اس لکی عمر پائی۔ بھرہ میں طاعون کی بیادی کی وجہ سے ہوئی۔ نیز کر بیا تا ہے کہ حضرت انس میں مالکی عمر پائی۔ بھرہ میں طاعون کی بیا جاتا ہے کہ حضرت انس میں مالکی عمر پائی۔ بھرہ میں طاعون کی بیا جاتا ہے کہ حضرت انس میں مالکی عمر پائی۔ بھرہ میں طاعون کی بیادی کی وجہ سے ہوئی۔ نیز ابوالاسود کی وجہ سے وفات یا گئے تھے۔



#### بأب الذال

"ذؤالة "اس مراو بهيريا باورات ' ذؤالة" اس لئ كهاجاتا بيدولي جونى جال جار إد ذؤالة" كمعنى بين

حدیث میں بھیڑیے کا تذکرہ ما صدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وکلم کا گزرایک سیاہ لونڈی کے پاس ہے ہوا جوابے الله كواجها لتے ہوئے بيالفاظ كبررى تنى ( ذوال يا ابن القوم يا ذؤال ) پس رسول الله على الله عليه و الم الكرم فقر الله " نه کہو کیونکہ بیشر برترین درندہ ہے۔

علامدومير كُ فرمات مين كد فوال فؤالة كى ترخيم كياود "قرم" مردار كمعنول على مستعمل ب-

#### الذباب

"الذباب "اس سے مراد کھی ہے۔ یہ ایک مشہور جانور ہے۔ اس کاواحد" ذبابہ" ہے اورجع قلت" اذبة" اورجع کثرت " زبان " إبنا بغدن كها كرك \_

ضرابة بالمشفر الاذبه

يا و اهب الناس بعيرا صلبه

'' اے لوگوں کوسواری کے لئے اونٹ وینے والے جو بہت چلتے ہیں اور سلسل چلنے کی بناء پران کے بوٹٹوں پر کھیاں جنبھنار ہی ہیں'' کھیوں کے لئے ' ذبابات' کالفظ بطور جمع قرض کےعلاوہ کسی اور جگہ متعمل نہیں ہے۔

'' کیااللہ تعالی قرضوں کی تھیوں کا خاتمہ کردےگا'' اَوُ يَقُضِى اللهُ ذُبَابَاتُ الْدَيُّونَ

"أرُض" مَذَبَة"" (ميم اور ذال ك فتر كساته ) الى جَد كست بن كرجهال كهيول كى كثرت بو فراء في كها ب كدالى جُدك جهال بكثرت كھيال يول" أَوْض " مَذَبُونَة" " يحي "أَوْض " موحوشة" الى جُدك كِها جاتا ہے جهال جنگل جانورول كل كثرت بويكمى كود فرب اس كى كثرت وراضطراب كى جد علماجاتا ب-اس كى كنيت كيلي الوحف الوجيم البوالحدر ك الفاطستعمل بين ممين مختوقات مي سرس يرياده جالل بي كيونكدبيات آب كوخودى بلاكت مين وال ليتي ب-جوبرى نے کہا ہے کہ اڑنے والے جانوروں میں کوئی جانور ایمانیس ہے جو کھانے پینے کی چیزوں میں مند ڈالٹا ہو مرکمی ایما کرتی ہے۔ عقریب انشاء الله " باب العین " مین " العنکبوت " كے تحت افلاطون كے اس قول" كم يكھى مخلوقات ميں سے حريص ترين جانور بـ" كا منصل تذکرہ آئے گا۔ کمھی کی آٹھوں کا ملقہ جھوٹا ہونے کی وجہ ہےاس کی پلیس نہیں ہوتیں۔ پلیس آٹھوں کی پٹی کوگرد وغیار ہے تحفوظ رکھتی ہیں۔ پس اللہ تعالی نے مکھی کی بیکوں کے عوض میں دو ہاتھ عطا فرمائے ہیں جس کی وجہ سے اپنی آتھوں کی پتل کو صاف ل ترقيم دم كاف كوكت بي اور تويول كي زويك مناوي كة فرى حرف كوفتم كردينا "ترقيم" كهلاتا ب-

کرتی رہتی ہے۔ پس آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ کھی اپنے ہاتھوں کو ہمیشدا پٹی آٹھوں پر پھیرنی رہتی ہے۔ کھی کی بہت ی اقسام ہیں جن کی پیدائش گندگی ہے ہوتی ہے۔ جاحظ نے کہا ہے کہ اہل عرب کے نزدیک ''الذباب' سے مراد بھڑ' شہد کی کمھی' مچھر کی تمام اقسام' جوئیں' کتے کی کھی وغیرہ ہیں ۔ کھیوں کے بھی مچھروں کی طرح ایک ڈیگ ہوتا ہے جس کے ذریعہ بیڈئتی ہیں۔ وہ کھیاں جوانسانوں کے قریب رہتی ہیں بھی نراور مادہ کی جفتی سے پیدا ہوتی ہیں اور بھی ہے جسموں سے ہی پیدا ہوجاتی ہیں۔ پس کہا جاتا ہے کہ اگر باقلا کو کی جگدافٹا دیا جائے تو اس کے جے سے کھیاں بن کراڑ جائیں گی ادراس جگد صرف چھلکا ہی باقی رہ جائے گا۔

حدیث الشریف میں ملھی کا تذکرہ مل حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ انہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر فر مایا کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوفر ماتے ہوئے سنا كه خردار دنيانييں باقى ربى مگر كھى كے برابر جوفضا ميں پرواز كرتى ہے۔ پستم اينے ان بھائیوں کے معاطع میں اللہ سے ڈرتے رہوجن کوتم نے قبرول میں پیچا دیا ہے۔ پس تمہارے اعمال ان پر پیش کئے جاتے مِس\_(رواه الحاكم)

علامه دمیریٌ فرماتے ہیں کہ ' شمور' کے معنی کھی کی ہوا ہیں آمد ورفت ہے کہ کھی ہوا ہیں زمین وآسان کے درمیان پرواز کرتی ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھی کی عمر چالیس راتیں ہیں اور شہد کی کھی کے علاوہ تمام کھیاں آگ میں داخل ہوں گی۔ (مندابو یعلٰی)

کاملِ میں عمرو بن فقیق کے حالات میں فدکور ہے کہ مجام حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله عليه وسلم نے فر مایا شہد کی مکھی کے علاوہ تمام مکھیاں آگ میں جائیں گ۔

علامه دميري كن فرمايا ب كدمحد ثين في اس بات كي وضاحت كي ب كر كهيول كا آگ مين داخل مونا عذاب كي وجه ي نبين ہے بلکہ ان کواہل دوزخ کے لئے عذاب بنا کرمسلط کیا جائے گا تا کہ بیان کو تکلیف پہنچا کیں۔

ابواملیے اپنے والد اسامہ بن عمیرین عامر الاقیش بزلی بھری ہے روایت کرتے ہیں ۔ انہوں نے فرمایا کہ میں رسول الله صلى الله علیہ وسلم کا رویف تھا۔ پس ہمارے اونٹ نے ٹھو کر کھائی۔ پس میں نے کہا کہ شیطان ٹھو کر کھائے۔

پس آپ صلی الله عليه وسلم نے فرماياتم ' تعب الشيطان'' (ليعني شيطان تفوكر كھائے ) كے الفاظ نه كہواس لئے كه وہ اس سے ا پن بیزائی ظاہر کرتا ہے یہاں تک کہ وہ چول کر گھر کی مثل ہوجا تا ہے اوروہ کہتا ہے کہ میر ہے اندراتی قوت ہے بلکتم یہ الفاظ کہا کرو "بِسُم اللهِ" كي سالفاظ كنب سيطان چيونا موجاتا ہے بيال تك كريمهي كي برابر موجاتا ہے۔ (رواہ النسائي والحاكم)

امام ابوداؤد نے بیردایت اس طرح نقل کی ہے کہ ابوائلیج ایک آدی ہے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کا رویف تھا۔ پس ہماری سواری نے تھوکر کھائی۔ پس میں نے بیالفاظ کیے۔ ہاتی روایت ای طرح ہے آخر تک جو ابن من سائی اور حاکم نے روایت کی ہے کیکن ابن می نے اس بات کی وضاحت کی ہے کد ابو املی اپنے والد اسام بن مالک سے روایت کرتے ہیں ( جبکہ نسائی کی روایت میں ابواملی کے والد کانام اسامہ بن عمیر نقل کیا گیا ہے ) بید دونوں روایتیں سیح ہیں کیونکہ ابو داؤد میں ابواملیے نے نقل کردہ حدیث جس آدی ہے روایت کی ہے وہ صحابی اور تمام صحابة عادل ہیں۔

علامہ ذہبی نے فربایا ہے کہ اس نامعلوم آ دمی کا نام ابوبرہ ہے اور اس سے خالد الحقداء نے روایت کی انہوں نے ابوتیمہ بمی سے انہوں نے ابوتیمہ بمی سے انہوں نے ابوتیمہ بمی سے انہوں نے اپنے باپ مالی اوڈنی نے نفور کھائی۔ پس اس انہوں نے اپنے باپ مالی اوڈنی نے نفور کھائی۔ پس اس کے بعد روایت آ خریک ای طرح ہے جیسااو نیفل کی گئی ہے ۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ 'قصن'' کے متعلق کو شن کے مختل کا انہوں کے متعلق میں مستعمل ہے ۔ بعض کرزویک 'قصن'' '' مقطل' کرنے کے معنوں میں مستعمل ہے ۔ بعض کرزویک 'قصن'' '' مقطل' کرنے کے معنوں میں مستعمل ہے ۔ بعض کرزویک 'قصن'' '' مقطل' کرنے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

**∳102**∳

بعض محدثین نے '' ''تعس'' سے ''عین کے معانی اخذ کے بیں بعض محدثین نے کہا ہے کہ ''تعس'' سے مراد'' انو مد المشو'' (اسے شرکیڑے ) ہے۔ لفظ' 'تعس' عین کے فتح اور کسرو دوٹوں طرح استعال ہوتا ہے البتہ عین کے فتحہ کے ساتھ محروف ہے۔علامہ جو ہری نے لفظ' کفکس ''' عین کے فتح کے ملاوہ مھی نقل نہیں کیا۔

صفرت ابواہامہ میں دوایت ہے کہ نبی اکرم صلی الفد علیہ وسلم نے فرمایا موس کو ایک سوساٹھ فرشتوں کی گرانی جی دیا گیا ہے۔ اللہ اس کی اپنی طاقت کے مطابق حفاظت کرتے ہیں ' پس ان میں سات فرشتے موس کی حفاظت کیلئے اس پر اس طرح چکر لگاتے ہیں ہیں ہی اگر وہ تبھارے لئے ظاہر کردیئے جا نمیں تو تم آئیں ہر پہاڑ اور ہموارز میں پر دیکھو کے کہ ہر فرشت این ہاتھ کی میلائے ہوئے ہوئے ہے۔ پس آگر بندے کو ایک کھ کے لئے بھی اس کے فس کے میرد کردیا جائے تو تعمل میں کے کس اور دروہ العلم افی وائن وائن انی الدنیا)

عربوں کے زودیک الذباب کا اطلاق کتے کی کھی شہد کی تھی اور دوسری کھیوں پر ہوتا ہے جن کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے۔ جالینوں کتے میں یختف رگوں میں ہوتی ہے جیے اونٹ کی کھیاں ' کریوں کی کھیاں اور اس کی اصل یہ ہے کہ بیا کیہ چھوٹا کیڑا ہے جواونٹ اور کریوں کے اجمام سے خارج ہو کرکھی کی صورت اخترار کرلیتا ہے۔

انبانوں کے قریب رہنے والی کھیاں زو مادہ کی جفتی ہے پیدا ہوتی ہیں۔ پس جب جنوب کی طرف سے ہوا چلتی ہے تو اسی وقت انبانوں کے قریب رہنے والی کھیاں زو مادہ کی جفتی ہے پیدا ہوتی ہیں۔ پس جب جنوب کی طرف سے ہوا چلتی ہے تو اسی وقت

کھیاں پیدا ہوجاتی ہیں اور ان کی تعداد ٹی اضافہ ہوجاتا ہے لین جب شال کی طرف سے ہوا چلتی ہے تو کھیاں کم ہوجاتی ہیں۔ کھی کی ایک مجیب وخریب عادت ہے کہ بیسفید چیز پر اور سیاہ چیز پر سفید پا خانہ کرتی ہے اور یہ کدو کے درخت پر بمجی ٹیس ٹیٹس ۔ای لئے اللہ تعالی نے اپنے ہی حضرت ایونس علیہ السلام پر کدو کی بیل اگائی تھی کی کیونکہ اس وقت آپ چھیل کے پیٹ سے باہر

اور اکشر کھیاں گذرے مقامات پر ہوتی ہیں اور ان کی پیدائش بھی گذرگی ہے ہوتی ہے اور بعض اوقات نر اور مادہ کی جنگ ہے بھی کھیوں کی ہیدائش ہوتی ہے جب ہتک سورن کی کھیوں کی ہیدائش ہوتی ہے جب ہتک سورن کی دورت کی خاتم ہوتی ہے۔ جب ہتک سورن کی روثنی میں حرارت پیدا نہ ہوجائے اس کے برظل موتر کر مااور خاص طور پر موتم برسات میں ان کی کثرت ہوتی ہے۔ کمھی کی بقیدا قسام ناموں فراش نعر قتی وغیرہ کا تذکرہ اپنے اپنے باب میں انشاء اللہ آئے گا۔ ابوالعلاء المصر کی شاعر نے کیا خوب اشعار کے ہیں۔ ابو العلاء کی وفات ۲۳۹ ہمیں ہوئی ہے۔

يَا طَالِبُ الرِّزُقِ الْهَنِي بِقُوَّةٍ "اے اس رزق کو توت سے حاصل کرنے کے طالب جوآسانی سے حاصل ہوتا ہے دور ہوجا کیونکہ تو باطل کام میں معروف ہے" وَ رَعَى الذَّبَابُ الشهدوَ هُوضَعِيفٌ رَعَت لُاسُوَدُ بِقُوَّةٍ جَيُفِ الفَكاءِ "اسود طاقتر بونے کے باوجود مردہ گدھے کو کھاتا ہے اور کھی کمزور ہونے کے باوجود شہد کھاتی ہے" محمداندگسی کے شعربھی ای معنیٰ میں ہیں ہے مثلُ الرِزقِ الَّذِي تَطُلُبُهُ مِثْلَ الظِلِّ الَّذِي يَمُشِي مَعَكَ "اس رزق کی مثال جے تو طلب کررہا ہے اس سامیے کا طرح ہے جو تیرے ساتھ چل رہا ہے" وَاذَا وَلَّيْتَ عَنَّهُ تَبِعَكَ أُنْتَ لَا تُدُرِكُهُ مُتُبعًا '' تواس کے چیچے کمل کرائے نہیں پاسکا اور جب تواس سے چیٹے چیمرے گا تو وہ تیرے چیچے چلے گا'' ابوالخیرواسطی نے بھی ای معنیٰ میں ساشعار کیے ہیں ۔ فَسِيَانَ التَحَرُّكِ والسُّكُون جَرِى قَلْمُ القَضَاء بِمَا يَكُونُ ''نقدریکا قلم چل چکا اس چیز برجو ہونے والی ہے پس حرکت کرنایا ساکن رہنا دونوں برابر ہیں'' جَنُون ' مِنْكَ أَنْ تَسْعَى لِرِزقِ وَ يَرُزُقُ فِي غِشَا وَ تَهُ الْجَنِيْنُ ''تیرا پاگل پن ہے کہ تورز ق کیلیے دوڑ دھوپ کرے اوروہ ( ایعنی اللہ تعالیٰ ) تو جنین کواس کی جھلی میں رزق فرا ہم کرتا ہے'' تحقیق امیرسیف الدین علی بن للیے ظاہری نے اپنے وشن کو کمز ورنہ بھینے کے متعلق کیا خوب اشعار کیے ہیں۔ وَ إِنْ تِرَاهُ ضَعِيف الْبَطْش وَالْجلْدِ لَا تُحْقِرَنَّ عَدُوًّا لِلاَنَّ جَانِبِهِ · '' تواین دیمن کو کمزور نہ بھھا گروہ ایک جانب سے تجھے کمزور جلد اور کمزور پکڑ کا محسوں ہوتا ہے'' فَلِلذَّبَابَة فِي الجَرحِ الْمَدِيُدِيَد تَنَالُ مَا قَصُرَتُ عَنْهُ يَدُ الْاَسَدِ ''پی کھی اپنے پنجوں سے پرائے زخم میں اس چیز کو پالی ہے جس چیز تک شرکا ہاتھ و پہنچنے سے قاصر ہے'' ام م يوسف بن اليوب بن زهره بمدائى كا واقعه تاريخ ابن خلكان من امام يوسف بن زهره بمدانى جوصاحب كشف و کرا مات تھے، کے حالات میں ندکور ہے کہ ایک دن آپ وعظ کیلئے تشریف فرما ہوئے تو لوگوں کا جم غفیر وعظ سننے کے لئے جمع ہوگیا۔ پس اس مجمع میں ابن سقاء نامی ایک فقیہ مجمی موجود تھا وہ کھڑا ہوا اور شیخ کو اذیت دینے کے لئے کسی مسئلہ کے متعلق سوالات شروع كرديئ - يس امام ابو يوسف في اس عفر مايا يعض جا يس من تير عكام ع كفرى بومسوس كرد با بون - شايد تيرى قوت اسلام كعلاده كى اوردين يربو ـ پس اييا بواكروم كے باوشاه كا ايك فير ظيفه وقت كے باس آيا ـ پس جب وه واپس جانے لگا تو ابن سقاء بھی اس کے ساتھ قسطنطنیہ چلا گیا۔ پس وہ نصرانی ہوگیا اوراس کی موت آئی اس حال میں کہوہ نصرانی تھا۔ ابن سقاء قرآن کریم بہت عمدہ کن میں پڑھتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تنظیبہ جانے کے بعد ایک شخص ابن سقاء سے ملاتو دیکھا کہ ابن سقاء نیارہے اوراس کے ہاتھ میں ایک پکھا جس کے ذریعے وہ اپنے چہرے ہے محصول کو بھٹا رہا ہے۔ پس اس آ دمی نے ابن سقاءے یو جھا کہ تہبیں اب بھی

ب میره ما میرون این سقاء نے کہا کہ جھے مرف بیآت ' رُبُعهٔ مَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا اَوْ کَانُوا مُسْلِمِینَ ' (بعیدیس کرایک وقت وہ آجائے جب وی لوگ جنبوں نے آج (وقت اسلام کوقول کرنے سے اٹکار کردیا ہے۔) پہتا کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوجا کیں سورۃ الحجرات آسے اکیاد ہے اور باقی ساراقر آن میں بعول گیا ہوں۔

علامد دیری کن فراتے ہیں کہ ہم اللہ کا پناہ انتھے ہیں اس کے غصی میں اس کی پکڑے اور ہم اس سے خاتمہ بالخیر کا سوال کرتے ہیں۔
علامد دیری کن فرباتے ہیں کہ اے میرے بھائی دیکھ لے کہ بیا وی ترک اعتقاد اور انتقاد کی دجہ سے کیے ذیل ہو کر ہلاک ہوا ہم اللہ تعالیٰ
سے سلامتی کا سوال کرتے ہیں ۔ پس اے میرے بھائی تیرے لئے ضروری ہے کہ تو مشار گا الحاد فین علاء العالمین اور موشین صالحین کے
متعلق حس ظن رکھے اور ان کا استقال لینے کی غرض ہے ممتاظرہ نہ کرے ۔ پس اگر ان سے جھڑا کرے گا تو ہلاک ہوجائے گا۔ پس اگر تو
معلم کی کا طبری رہے تو ان کے ساتھ حسن اعتقاد کا معالمہ کرور نہ شرحتہ گی ہے دو چار ہوتا پڑے گا اور تو ایام العاد فین راس العد بیتین عالمہ
موسی کی الدین عبدالقادر گیلائی کی پیروی کر ۔ پس جب شخ عبدالقادر گیلائی نے کہ معظمے ہیں قطب الفوث کی ذیارت کا عزم
فربایا تو آپ کے دو ساتھوں سے چندالفاظ اپنے صادر ہوگے جو ان کی مرضی کے فلاف تھے ۔ پس شخ نے فرمایا کہ بیس ان کی زیارت کی
غرض سے اور برکت حاصل کرنے کے لئے جار ہا بھول ۔ پس ہیں ان کے استحان اور الکار کی غرض ہے نہیں جار ہا ہول ۔ پس اس حسن فن کا
سے فائدہ ہوا کہ آپ بلند مرتبہ پر فائز ہوگے ۔ پس آپ آپ نے فرمایا ' فیکر کے فرا میا کہ بیس موسی ہیں ہور ہا ہول ۔ پس آپ نے فرمایا ' فیکر کے بیس میں میں ہوگا کہ کو کھری جانب سے نک کا مورد مراوز کے کیا ور ڈیٹ جو ان کی افری سے اس میں موسی ہوگا ہوں کی موسی ہوگا ہے آتا کی خدمت کو پھوڑ میٹھا ۔ پس ان کا بیا م استان کا ایتا مورد ہوا کہ ان خات بیس موس آئی اور در افرا کی کو فیش نہ طفی کی جو نہ ہوا کہ تھا کہ کو فیش و ہوا کہ ان کیا موسی ہوگا ہوں کہ جو ان کی خدمت کو پھوڑ میٹھا ۔ پس ان کا بیام انتیا کی اور ترک اعتقاد اور اللہ تعالی کی جانب سے نک کام کرنے کی تو فیش مدھوں

الوجعظ منصور کا قصہ کے بین معاذ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ظیفہ الوجعظ منصور بیٹیا ہوا تھا۔ پس ایک تھی اس کے منہ پر بیٹے تی کہ الم جسکی اس کے منہ پر بیٹے تی کہ کہا کہ مقاتل بن سلیمان ہے۔ پس تعلی ہے؟ پس خدام نے کہا کہ مقاتل بن سلیمان ہے۔ ظیفہ نے کہا کہ امتا تا کہ نات کہا کہ مقاتل بن سلیمان ہے۔ ظیفہ نے کہا کہ امتا تا کہ نات کہا کہ مقاتل ہے۔ پس مقاتل فیلفہ کے دربار ہیں وائل ہوا تو ظیفہ نے اس سے کہا کیا تھیں معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے کھیوں کو اس سے کہا کیا تھیں معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے کھیوں کو اس لئے پیدا فر بایا ہے تا کہ وہ ان کے ذریعے ظالموں اور جابروں کوذکہ لیل ورسواکرے۔ پس منصور خاموتی ہوگیا۔

علامدور کی فرماتے میں کدمقائل بن سلیمان کی شہرت قرآن کریم کی تغییر کھنے کی وجہ سے ہوئی۔ نیز مقائل نے محابد گل ایک جماعت سے حدیث بن ہے۔ امام شافع نے فرمایا ہے کہ تمام اشخاص تین شخصیات کے عمیال ہیں۔ تغییر قرآن میں مقائل بن سلیمان کے شعر پڑھنے میں زہیر بن ابوسلم کے اور فقد میں امام ابوطنیق کے۔

کیتے ہیں کہ مقاتل بن سلیمان ایک دن تشریف فر ماتھے۔ پس آپ نے فر مایا کہ عرش اٹبی کے علاوہ بھے سے جو پو پھنا جا ہو پو چھ لو؟ پس ایک آدی نے آپ سے پو پھا کہ کیا آوم علیہ السلام نے جب پیلی مرتبہ ج کیا قو مربھی منڈ وایا تھا؟ پس مقاتل نے فر مایا کہ میں اس سوال سے متعلق تمہیں بچوٹیس بتا سکا کے بھر فر مایا کہ میں نے اپنے بجب کی وجہ سے اپنے آپ کو آز ماکش میں ڈال لیا ہے۔

پس ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ سرخ چیوٹی کی آئتیں اس کے اگلے حصہ میں ہوتی ہیں یا پچھلے حصہ میں؟ پس مقاتل بن سلیمان اس سوال کا جواب نہ دے سکے۔ پس میدا کی تئم کی سزاتھی جو مقاتل بن سنیمان کو دی گئی۔ ابوعمر و بن علاءنے اس سلسلہ میں کماے کہ

## فَضَحَتُهُ شَوَاهِدَ الْإِمْتِحَانِ

مَنُ تَحلِّي بِغَيْرِ مَاهُوَ فِيُهِ

"جوالي چيز كا دعوى كرے جواس ميں موجود شه دوتو امتحان كے دفت اے رسوائى كاسامنا كرنا بياتا ہے۔"

مقاتل بن سلیمان ی متعلق اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک وہ ثقد راوی تھے جبکہ بعض اہل علم نے ان کی سکندیب کی ہے اور ان کی روایت کردہ احادیث کوترک کردیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مقاتل بن سلیمان علم قرآن کے متعلق یہود ونصار کی کی روایات جوان کی کتابوں میں بیں اخذ کیا کرتے تھے کیکن ابن خلکان اور دوسرے مؤرضین نے کہا ہے کہ مقاتل بن سلیمان کے متعلق بیاعقاد صحیح نہیں ہے۔ مقاتل بن سلیمان کی وفات 100ھ میں ہوئی۔

شفاء الصدوراور تاریخ این نجار می ندگور ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے جم مبارک اور لباس مبارک کر بھی کھی ہیں ہیں۔ الحکم ایک می کا شرق تھم ہیہ ہے کہ تھیوں کی تمام اقسام کا کھانا حرام ہے۔ رافعی نے اس کی حلت کا قول نقل کیا ہے۔ ماور در اسے کہا ہے کہ فقہاء سے کھی کی اباحث منقول ہے کیونکہ بیر کھانے والی چیزوں سے پیدا ہوتی ہے اور شاید کھی کو مباح اس لئے کہا گیا ہے کہ یہ مجلوں سے بیدا ہوتی ہے اور شاید کھی کو مباح اس لئے کہا گیا ہے کہ یہ مجلوں سے بیدا ہوتی ہے اور شاید کھی کو مباح اس لئے کہا گیا ہے کہ یہ

فرع الاحیاء میں "کتاب الحلال والحرام" میں فرکور ہے کہ اگر کھی یا چیونی سالن وغیرہ میں گرجائے اور اس کے اجزاء سالن میں مل ہوجا کیں تو اس سالن کو استعال کرنا حرام نہیں ہے کیونکہ کھی اور چیونی وغیرہ کے کھانے کی تحریم گندگی کی وجہ ہے ہے لیکن سالن میں کھی یا چیونی کے گرجانے کی وجہ ہے گندگی اور گھن نہیں ہوتا۔ پس اگر آ دی کے گوشت کا گلزا سالن وغیرہ میں گرجائے تو اس سالن کو کھنا حرام ہوائے میں مقدار ایک دانتی کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ پس بیحرمت نجاست کی وجہ ہنیں بلکہ آ دی کے محترم ہونے کی وجہ ہے ہیں مقدار ایک دانتی کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ پس بیحرمت نجاست کی وجہ ہنیں بلکہ آ دی کے محترم ہونے کی وجہ ہے ہے۔ ملاحد دمیری نے فرمایا ہے کہ "شرح مہذب" میں فدکور ہے کہ محتے قول مید ہے کہ آ دی کے گوشت کا محمول سائکڑا ۔ محتے قول مید ہے کہ آ دی کے گوشت کا محمول سائکڑا ۔ معلی سائکڑا ہے کہ تو کہ بیشا ہوگا کے ونکہ ویشا ہی بیشا ہے گریکہ بیشا ہوگا کے ونکہ پیشا ہوگا کے ونکہ پیشا ہی معدوم ہوگیا ہے۔ سالن میں گرکر کا لعدم ہوگیا ہے جیسے دو مسلے بانی میں چیشا ہی گرجانے تو بانی نجن نہیں ہوگا کے ونکہ پیشا ب بانی میں معدوم ہوگیا ہے۔

بخاریؒ، ابوداوُرؒ، نبائیؒ، ابن مائیؒ، ابن خزیم ؒ اورابن حبانؒ نے بیدوایت بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب کھی تبدارے برتن میں گرجائے ۔ لبس تم اے ڈبودو کیونکہ اس کے ایک پر میں بیاداری ہے اور دوسرے میں شفاء ہے ' بس کھی پہلے اس کھی تبدارے برتن میں گرجائے ۔ لبس تم اے ڈبودو کیونکہ اس کے ایک پر میں بیادی ہے اور دوسرے میں شفاء ہے ' بس کھی پہلے اس

نسائی اور این باید میں بدروایت مختلف الفاظ سے فدگور ہے کئن مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔ خطانی نے کہا ہے کہ تحقیق ہا اوب
افر اور نے اس صدیث پراعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ تھی کے پرول میں بیاری اور شفا کیے جن ہو گئی ہے۔ پس بیہ حوال جہائت کہ دوہ بیاری واقع کے برکوآ خرشی ڈ بوتی ہے۔ پس بیہ حوال جہائت پرمنی ہے کیونک ہے

ہماں تک کہ دوہ بیاری والے پر کو پہلے ڈ بوتی ہے اور شفاء والے پر کوآخر شی ڈ بوتی ہے۔ پس بیہ حوال جہائت پرمنی ہے کہونکہ ہوتا

ذات جس نے تمام حیوانات میں ترارت مردی موجوز ہو اور مالوں کو تا چوالا تھا ہے مالانکہ بیتمام متفاد چیز ہی ہیں پھر الا دیکھ کہ اللہ
اتعالی نے اللہ اور موسد کو جانو رول میں جمع کیا اور جانوروں کی بقا وحقاظت کا ذروج بیبا کیا۔ ہو اس میں شہدتی کرے اور

ہونے کا ازکار نہیں کرنا چا ہے کیونکہ وہ ذات جس نے شہد کی کھی کو تھا کہا اور اسے اس بائے اور اس میں شہدتی کرے اور

مقدم کرے اور دوسرے کو مؤ خرکرے ۔ پس اس کی پیدا کردہ ہر چیز میں حکمت ہے اور اس کا عنوان سے ہے وہ قائم کہ گو الا آبانیا ب '' (اور نہیں فیعیت حاصل کرتے مر ظفر دلوگ ) تحقیق کھی اسے بائیں پر کو پہلے ڈواتی ہے اور اس مناسبت سے ہمعلوم ہوتا ،

الا آبناب '' (اور نہیں فیعیت حاصل کرتے مر ظفر دلوگ ) تحقیق کھی اسے بائیں پر کو پہلے ڈواتی ہے اور اس مناسبت سے ہمعلوم ہوتا ،

ب صدیث سے بین اندہ می حاصل ہوتا ہے کہ جب مھی پائی میں گر کر مرجائے تو وہ پائی بخی نہیں ہوگا کیونکہ اس کا خون نمیں بہتا۔ پیشہور قول ہے کین ایک قول بیہ ہے کہ پائی نا پاک ہوجا تا ہے جیسے مردہ دغیرہ کے گرنے سے پائی نا پاک ہوجا تا ہے۔ ایک قول بیہ ہے کہ اگر ایسا جانور جو عام ہوجیسے تھی اور مجمر وغیرہ تو پائی تا پاک نہیں ہوگا اور اگر ایسا جانور پانی میں گرجاتے جو عام ندہوجیے خص

اور بچھوو غیرہ تو پانی بخس ہوجائے گا۔ یس اگر مچلوں کے کیڑے دغیرہ پانی میں گر کر مرجا کیں تو بالا تفاق پائی بخس ٹیس ہوگا۔ فرع ا اگر بحز' فراش' شہد کی کھی وغیرہ کسی کھانے والی چڑ بیٹن سالن وغیرہ میں گرجائے تو کیا ان کو حدیث سے عوم کی وجہ سے سالن وغیرہ میں ڈبونے کا تھم دیا جائے گا کیونکہ ان تمام چیز وں پر کھی کا اطلاق ہوتا ہے جیسے جا حظ نے کہا ہے۔ شخیش حضرت علی نے شہد کے متعلق فریا یا ہے کہ وہ کھی کا رس ہے اور حدیث میں ہے کہ شہد کی تھی کے علاوہ تمام کھیاں چہنم میں جائیں گئے۔ یس ظاہر عمارت سے سے مفہوم لیا جاسکتا ہے کہ شہد کی تھی کے علاوہ تمام کھیاں ڈبونے کے تھم میں واشل ہیں۔ لیکن بعض اوقات کسی چیز کا ڈبونا اس کی موت کا

باعث بن سكماً ہاوركن مفيد جانوركو بلاوجة كل كرنا حرام ہے۔ الامثال حراآن كريم من الله تعالى كارشاد ہے كہ "يا أيتها النّائس ضُوبَ مَثل" فَاصْتَجِعُوا .......... وَ لَوِ اجتَمَعُوا لَهُ " الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَاه وَ كِارتِ بوايك كمى لَهُ " الله كوايك بجيب مثال بيان كى جاتى ہے۔ يس تم الله فور سے سنو بيشك وہ لوگ جنہيں تم اللہ كے علاوہ يكارتے بوايك كمى بمى بيدائيں كر بحث اگر چرب المشح كيوں ته بوجا كي \_ (مورة الحج آيت ع)

ضرب ك معان "أَثْبُتُ وَالْمَوْمُ "(ثابت كرنا اور لازم كرنا) كما تع ين بي يصي صُوِيَتُ عَلَيْهِمُ الْمِذِلَةُ (ملط كردي كُنُ

ان برذلت)اور''ضُوبَتُ عَلَيْهِمُ الْجِزُية ''(ان برجزيه ملط كرديا كيا) كها كيا باور بيان كي جاني والي نيز وه خال ب جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ قریش کی جہالت اوران کی عقل کا حال بیان کررہے ہیں اور بیاس بات کی شہادت ہے کہ شیطان ان کو دھو کہ دے رہا ہے اور وہ معبود حقیق کے متعلق طرح طرح کی صفات بناتے ہیں اور قر آن کریم کی بیآیت اس بات پر دلالت کرتی ہے که وه جھوٹے معبود کھی جو ذلیل ترین مخلوق ہے کو بھی پیدائہیں کر سکتے ۔ پس اگر مشرکیین اور ان کے معبود جمع بھی ہوجا کیں تب بھی وہ مکھی کو پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔حضرت این عبائ سے مردی ہے کہ کعبۃ اللہ میں تین سوساٹھ بت نے کہ کفاران پرطرح طرح کی خوشبولگانے کے ساتھ ساتھ اور ان کے سروں پر شہدلگاتے پس کھی آکر ان پر بیٹھ جاتی 'پس ای وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پیر مثال بیان کی ہے۔

الل عرب كہتے ہيں "اجوأ من ذبابة و أهون من ذبابة "(كلمى سے زیادہ جری اور كسى سے زیادہ حقیر) اى طرح اہل عرب كتي بين و اطيش من ذبابة و اخطأ من اللباب "(كمس سے زیادہ جلد باز اور كمس سے زیادہ خطاكار) بیمثال اس لئے بیان كی جاتی ہے کہ بعض اوقات کھی کی گرم یہ سبک دار چیز میں گر جائے تواس سے موت کے سواخلاصی نہیں ہوتی ۔ اس طرح اہل عرب کہتے ہیں۔ ''أَوْغَلُ مِنْ ذُبَاب ''( مُلَى سے زیادہ بن بلایامہمان ) ٹاعرنے کہا ہے کہ ۔

أَوْغَلُ فِي التَّطُفِيُلِ مِنْ ذُبَابٍ عَلَى شَرَابٍ

دو کھی سے زیادہ کھانے اور پینے کی چیزوں پر جانے والا بن بلایا مہمان''

لَوْ ٱبْصَرَ الرَّغُفَانَ فِي السَّحَابِ لَطُو بِالاحِجَابِ

''اگروه بادلول میں روٹیاں دیکھ لے تو ہوا میں پرواز کرتا ہوا بلا تجاب وہاں پہنچ جائے''

ابوعبید نے کہا ہے کہ کوفیہ میں ایک آ دمی رہتا تھا جھے طفیل بن دلال کہا جاتا تھا۔اس کا تعلق بی عبداللہ بن غطفان سے تھا۔ بیہ ولیمدمیں حاضر ہوجاتا اگر چداہے اس میں شرکت کی وعوت نددی گئی ہو۔ پس اسی وجدے اے دوطفیل الاعراس' (شادیوں کاطفیلی) کہا جانے لگا۔اور یہ پہلا آ دمی تھا جس نے بیرطرزعمل اختیار کیا تھا۔ پس اس کے بعد جوبھی اس کی پیروی کرتا اس کو اس لقب ( یعنی طفیلی) سے منسوب کیا جاتا۔ اہل عرب کہتے ہیں' اضابقہ ذُہاب' لادِغ' ''بیمثال اس آدمی کے لئے مستعمل ہے جس کو بردا حادثہ چیں آجائے جس کوس کریہ آ دمی ممکنین ہوجائے۔ای طرح اہل حرب کہتے ہیں 'مَا یُسَادِیُ مَنَکُ ذُہَاب''' بیمثال کی حقیر چیز کے لئے استعال کی جاتی ہے۔' اُلْمَعَکُ' انسان کے آلہ تناسل کی باریک ہی رگ کو کہتے ہیں جودھا کہ کی طرح ہوتی ہے۔

ا بن ظفرنے' 'کتاب النصائح'' میں تکھاہے کہ ایک بادشاہ کواس کے وزیر نے مال جمع کرنے اور اسے محفوظ کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اگر لوگ آپ سے علیحد گی اختیار کرلیں تو آپ اس مال ودولت کے ذریعے انہیں اپنے گر دجمع کر سکتے ہیں۔ پس باوشاہ نے کہا ہے کہ کیا تیرے پاس اس کی کوئی دلیل ہے۔وزیرنے کہا کہ تی ہاں کیس وزیرنے بادشاہ سے کہا کہ کیا اس وقت ہمارے پاس کوئی ملھی موجود ہے۔ بادشاہ نے کہانہیں کس وزیرنے ایک بیالہ منگوایا جس میں شہدتھا۔ پس کھیاں اس بیالہ پر جمع ہوگئیں اور زیادہ ہونے کی وجہ سے بیالہ کے اندر گرنے لگیں' پس وزیرنے کہا ہیہ ہے میرے مشورے کی دلیل۔ پس پاوشاہ نے اپنے بعض خاص ساتھیوں سے

پن بادر و سے بین بہ بار سے کہ اگر دودھ کو کدو میں بلا دیا جائے اور پھرائے گھر میں چھڑک دیا جائے تو دہاں کھیاں داخل میں بول گ۔
خواص ا جا حظ نے کہا ہے کہ اگر دودھ کو کدو میں بلا دیا جائے اور پھرائے گھر میں چھڑک دیا جائے تو در دختم ہوجائے گا۔ اگر کھیوں کو
جا کر شہد میں حل کرایا جائے اور اس کے بعد سمجھ تھی کے سر پر اس کالیپ کردیا جائے تو اس کے سر پر بہترین بال نکل آئیں گے۔
جب کھی مرجائے تو اس پراوے کا میل کچیل چھڑک دینے ہے کھی اسی وقت زندہ ہوجائے گی آگر گھر میں کدو نے چول کی دھوتی دی
جائے تو وہاں کھیاں داخل نہیں ہوں گی۔
جائے تو وہاں کھیاں داخل نہیں ہوں گی۔

کھیوں کو دور کرنے کا طریقہ کندس جدید اور زرد ہڑتال ہم وزن لے کرچیں گئے جائیں اور جنگی پیاز کے عرق میں ط کرے اس میں تیل ملالیں۔ پھراس کے بعد ایک تصویر تیار کرلیں اور اے دستر خوان پر دکھ دیں۔ پس جب تیک بیت شویر دستر خوان پر موجود رہے گی کھیاں اس کے قریب جیس آئیں گی۔ اگر ساور اون گھاس کو گھر کے دروازے پر لفکا دیا جائے تو جب تک دروازے پر سے گھاس لگی رہے گی کھر میں کھیاں وائل تہیں ہوں گی۔

کھی کے مزید طبی خواص اگر بہت کھیوں کو پکڑلیا جائے اوران کے سرکاٹ کر پڑیال اگنے والی جگہ پردگر دیے جاکی تو اس جگہ دوبارہ پڑیال نہیں انجیس کے سرکی سے اگر کھیوں کو پکڑلیا جائے اور ان کو کٹن ان کاخذ کی مانند کپڑا) کے پڑے میں لیٹ کر اس جگہ میں جتار فعض اپنے گلے میں ڈال لے تو شفایاب ہوجائے گا۔ اگر کھی کو پکڑ کر اس کا سرکاٹ کر پھینک دیا جائے اور انجیہ میں جتار فعض اپنے گلے میں ڈال لے تو شفایاب ہوجائے گا۔ میر بن کریا قود پڑی نے کہا ہے کہ میں نے روی کتب طبیعات بیتہ ہم کو آگھ کے کہ خرار کا مرکاٹ کر پھینک دیا جائے اور میں جائے تو آگھ کی اخترارہ کی میں نے روی کتب طبیعات میں ( لکھا ہوا) و یکھا ہے کہ میں کے پرکودانت کے درو میں جتار شخص کے بازو میں لٹکا نے ہاں کے دانت کا دروختم ہوجائے گا۔ اس اگر کھی کو باؤ لیے کہ کہ کھی کے پوئکہ کھیاں اسے کا اس کے داند اعلی کے دائد اعلی ہوتو اس کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنے چرو کو کھیوں سے چھپائے کیونکہ کھیاں اسے ان کہا کہ دی کے داند اعلی ۔

التعبير المحيول كوخواب من ديك كاتبير كيير كيدر كفنه والماد من كرور الشكر يدى جاتى باور بعض اوقات كليول كاخواب على و يكنا يا كيزه رزق كى علامت بي نيز بعض اوقات كليول كوخواب على و يكينى كتبير بيارى اور دواب دى جاتى بيكسيول كاخواب على و يكينا براء اعمال كى طرف اشاره بي بعض اوقات كليول كاخواب على و يكنا ذلت ورسوائى والحيام عن مشغوليت كى جانب اشاره بي كيونك الله تعالى كا ارشاد بي الى الله يُعن تلدُعُونَ مِن خُرُنِ اللهِ لَنَ يَعْجَلَقُوا فَ بَابًا وَالْمَ عَلَمُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ر سیون در ایسی میں پیدا کرنا چا ہیں تو نہیں کر سکتے ' بلکہ اگر کھی ان سے کوئی چیز چین لے جائے تو وہ اسے چیز ابھی نہیں سکتے۔ مدد چا ہے والے بھی کمزور اور جن سے مدوطلب کی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ سورۃ الحج آیت ۲۵)

### الذر

''الذر''اکیے چھوٹی سرخ چیوٹی کوکہا جاتا ہے۔اس کے واحد کے لئے'' ذَرَّة '' '' کا لفظ مستعمل ہے اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے''اِنَّ الله لا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ "(بِشَك الله تعالى كي يردره برابر بهي ظلم نبيل كرتا)

اس کامفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن کی عمل کے ثواب میں ذرہ برابر بھی کی نہیں کرے گا۔ یعنی چیوٹی کے وزن کے برابر بھی کی نہیں کرے گا۔ ثعلب سے چیوٹی کے وزن کے متعلق پوچھا گیا ۔پس انہوں نے فرمایا ایک سوچیونٹیوں کاوزن ایک "خَبَّة" (دانه) كي برابر بوتا كي-"الذرة "واحد كي لئي ب- كهاجاتا بكر چيوني كاوزن نبيل بوتا - حكايت بيان كي جاتى ب کہ ایک آ دمی نے ایک روٹی رکھ دی یہاں تک کہ اس کے اوپراتن چیونٹیاں اکٹھی ہوگئیں کہ انہوں نے روٹی کو ڈھانپ لیا۔ پھر اس روٹی کا وزن کیا گیا۔ پس اس میں کچھ بھی اضافتہیں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ''اللذرة'' سوراخ میں موجود غبار کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا ۔ چیج مسلم وغیرہ میں حضرت انس کی حدیث جو قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے متعلق ہے۔اس ميس يرجى فدكور ب كد پهرآگ سے اس كو بھى تكال ديا جائے گا جو "تلا إلله إلا الله" كيكا اور اس ك دل ميس ذره برابر بهى ايمان موكا علامد دميريٌ فرمات بين كه مِثْقَالَ ذَرَّ وَكُوبِعض حضرات نه ذال كه بيش أوررا ومُخفف سي بهي يرهاب يعن "مِثْقَالَ ذُرَةٍ". ابن بطة منبلي في اس آيت كي تغيير ميس كها ب كم مِفْقال"، مِفْعَال" كوزن يرب اورتقل سے ماخوذ ب يس "الذر" سے مراد سرخ رنگ کی وہ چیوٹی ہے جس پرایک سال گزرجائے کیونکداس کی زندگی کے ایام گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جسامت گفتی رہتی ب جیسے افعل سانپ ایام گزرنے کے ساتھ ساتھ چھوٹا ہوجاتا ہے۔اہل عرب کہتے ہیں'' اِفْعنی حَارِیَة'' ''(وہ افعی سانپ جوعر گزرنے کے ساتھ ساتھ چھوٹا ہوجاتا ہے ) اس سانپ کا زہر بہت تخت ہوتا ہے۔ امر وُالقیس نے کہا ہے کہ

مِنَ الْقَاصِرَاتِ الطَّرُفِ لَو دَبَّ مِحُول مِنْ الذر فَوْقَ الاتب مِنْهَا لاثرا

" أكريْجي نكابول واليال كلوم جائين تواس كِنْقش قدم بميشه زيين برقائم ربين"

''محول''اس چیز کو کہا جاتا ہے جس پر ایک سال کا عرصہ گزر گیا ہواور انتہ'' سے مرادوہ کپڑا ہے جوعورت اپنے گلے میں ڈالتی

ہے حمان نے کہا ہے کہ

عليها لا ندبتها الكلوم

لويدب الحولي من ولد الذر

"اگرده چیونی کی چال کی طرح میرے اردگرد چلے تو اس کی چال ہمیشہ قائم رہے گئ

سہلی وغیرہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے قوم جرہم کو چیوٹی اور تکسیر کے ذریعے ہلاک کیا تھا۔ یہاں تک کہ ان کی قوم میں ب سے آخری ہلا کت ایک عورت کی ہوئی تھی۔ پس وہ عورت اپنی قوم کی ہلا کت کے ایک عرصہ بعد تک بیت اللہ شریف کا طواف ر میں میں ہوئی۔ بہت ہوں ہوگا۔ یہ اس کے لیے قد ہونے اور اس کی زعر کی کے متعلق متجب ہوئے۔ یہاں تک کہ ایک کہنے کے والے نے اس مورت ہے کہا کہ بھی جن جیس بلکہ انسان ہوں اور میر اتعلق قبیلہ والے نے اس مورت ہے کہا کہ بھی جن جیس بلکہ انسان ہوں اور میر اتعلق قبیلہ جہتے ہے دو آدمیوں سے خیبر جانے کیلئے ایک اورٹ کرانیہ پرلیا۔ پس جب ان دوآدمیوں جربم ہے ہے۔ پھراس مورت نے بینی جرب ان پی کے متعلق انہیں خبر دی ' پس وہ دونوں جب والہی کے اس مورت ہے بینی خبر دی ' پس وہ دونوں جب والہی کیلئے مز نے قوی کی مرب مورت کے بینی کے مرب کا کہ کے متعلق انہیں خبر دی ' پس وہ دونوں جب والہی کیلئے مز نے تو ایک مرب خیونی نے مورت کے بلاک کردیا۔ بزید بن بارون نے ' ذرق' کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے مرادا کیک مرب کی گیرا ہے کہا ہے کہ اس سے مرادا کیک مرب کی گیرا ہے کہا اس ہے۔

پس رسول الله سلی الله علیه دستم ان آیات کومفہوم کے لحاظ ہے جامع قرار دیتے تنے بیخی مفرد بجھتے تئے۔ حدیث میں چیوٹی کا تذکرہ | حضرت انس ہے روایت ہے کہ ایک سائل نجی اکرم سلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پس

صدیت میں چیوی کا مذکرہ ا آپ ملی الشعلیہ وسلم نے اے ایک مجوردی میں سائل نے کہا '' سیان الش' کہ اللہ کے انبیاء میں ے ایک نی مجور بطور صدقہ دے رہا ہے' بی نبی اکرم صلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا کیا تو 'بیس جانتا ہے کہ اس مجور میں بہت بڑی مقدار میں نئیاں مجری ہوئی ہیں۔ چھر اس کے بعد دوسر اسائل آپ صلی الشعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بس اس نے سوال کیا پس آپ نے اے مجوردی ہیں اس نے کہا کہ یہ مجور اللہ کے انبیاء میں ہے ایک ہی نے جھے بطور ضدقہ دی ہے۔ بس میں اس مجورکہ بھی جدا نہیں کروں گا جب تک میر کی زندگی باتی ہے اور میں اس سے بھیشہ برکت حاصل کرتا رہوں گا۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نبی کا محم دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے اپنی لوغری ہے فرمایا تم جا کرام سلم شے کو کہ ان کے پاس جو چالیس درہم ہیں ≡ اس سائل کو دے دیں ۔ حضرت انس خے فرمایا ہے کہ پکھیں عمر صدائر داتھا کہ وہ سائل کی ہوگیا۔ (دواہ الحقری)

سفرت سعد بن ابی وقائم فی کے کمی سائل کو دو مجوریں ویں تو اس نے ہاتھ کو روک لیا۔ پس حضرت سعد نے اس سے فر مایا کہ سے
لالواس لئے کہ اللہ تعالی نے ہم سے ذرہ برابراشیا ہو کہی تجول کرلیا ہے۔ حضرت عائش نے بھی ایک انگور کے دانہ کے بارے میل
ای کی ش فر بایا تھا۔ پس صصعہ بن عقال نے جب بیآیت تی اوراس وقت آپ تی اگر مسلی اللہ علیہ وہلم کی خدمت میں عاضر تھے۔
پس محصعہ نے فر بایا ہمرے لئے بیکی آیت کائی ہے اور مجھے کوئی پرداہیں ہے کہ اس کے علاوہ میس کی اور آیت کو ندین سکول۔ پس
اس آیت کو جب ایک آدی نے شااور وہ حضرت میں حاضر تھا تو اس نے کہا تھیجت انتہا مو کوئی گئی۔ پس حضرت
اس آیت کو جب ایک آدی نے شااور وہ حضرت میں حاضر تھا تو اس نے کہا تھیجت انتہا مو کوئی گئی۔ پس حضرت
صن بھری نے فربا یک میآ دی فقیمہ وگیا ہے۔

حضرت ابواساء رجی ہے روایت ہے کہ جب اس سورہ (زلزال) کا نزول ہوا تو حضرت ابو برصد بیق " نبی اکرم صلی اللہ علیہ وہلم کے ساتھ کھانا کھار ہے بیٹے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وہلم نے حضرت ابو بر ہے مناتھ کھانا کھار ہے بیٹے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وہلم نے حضرت ابو بر ہے فرمایا ہوں اللہ علیہ اللہ علیہ ہم ہے ' مثاقیل اللہ ' ' ( یعنی ذرہ برابر غلطی ) کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا؟ پس رسول اللہ علیہ ہے نے فرمایا اے ابو بر تو نے دنیا بیس کوئی مکروہ چیز دیکھی ہی نبیس تو ذرہ برابر شرکا تو فرکری کیا ہے' لیکن اللہ تعالیٰ بہت ہے ذرات کے برابر تمہارے لئے قیامت تک نیکیاں جمع فرما تا رہےگا۔ (رواہ الحائم فی المردر) محضرت ابو ہریرہ ہے دوایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہارین اورمتئبرین کو قیامت کے دن سرخ چیونٹی کی مصل میں لایا جائے گا اور لوگ ان کوروندیں گے کوئکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کم ترسمجھا تھا۔ یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کردیا جائے گا۔ پھران کو' ناد الانباد'' پر لے جایا جائے گا۔ صحابہ شنے عرض کیا یا رسول اللہ '' جہنیوں کا پسینہ ہے''۔ (رواہ احد فی الزید)

حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا متکبرین کو قیامت کے دن چھوٹی چیوٹی چیوٹی کے برابرانسانی شکل میں اکٹھا کیا جائے گا اور ہرجگہ سے آئییں ذات گھیر لے گی۔ نیز ان کوجہنم کی قید کی طرف ہنکایا جائے گا۔(الرغیب والتر ہیب) قید کی طرف ہنکایا جائے گا۔(الرغیب والتر ہیب) امام تر ذکتی نے فر مایا ہے کہ بیصد بیٹ من غریب ہے۔

امام پیمق "کی کتاب "شعب الایمان" بیس ندکور ہے کہ اصمعیؓ فرماتے ہیں کہ میرا گزرایک اعرابیہ پر ہوا جو" بادیہ" میں زکل کے گھر میں پیٹی ہوئی تھی ۔ پس میں نے اس ہے کہا اے اعرابیہ تیرا دل کون بہلاتا ہے؟ پس اس نے کہا کہ میرا مونس وہ ہے جو قبروں میں مردوں کا مونس ہے ۔ پس میں نے کہا تو کہاں سے کھاتی ہے؟ پس اس نے کہا کہ ججھے وہ کھلاتا ہے جو سرخ چیونٹیوں کو کھلاتا ہے مالانکہ وہ جھے ہے چھوٹی ہیں ۔

علامہ ابوالفرن بن جوزیؒ نے اپنی کتاب ''المدھش' 'میں لکھا ہے کہ ایک آدی جس کا تعلق بجم سے تھاعلم کی تلاش میں نکلا ' پس رائے جیونی ہوں کہ ایک تھر کا متناہدہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ چیونی کے رائے میں اس نے پھر کا متناہدہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ چیونی کے پاؤل کے نشانات پھر پرموجود ہیں۔ پس اس نے نئوروفکر کیا اور کہا کہ ایک چیونی کے بار بار چلئے سے اس خت پھر پر نشان پڑ سکتے ہیں پاؤل کے نشانات پھر پرموجود ہیں۔ پس اس نے نئوروفکر کیا اور کہا کہ ایک چیونی کے بار بار چلئے سے اس خت پھر پر نشان پڑ سکتے ہیں تو آگر میں بھی علم کے حصول پر مداومت اختیار کروں تو شاید میں کا میاب ہوجاؤں۔ پس ہراس طالب علم کے لئے جا ہے وہ دنیا کا علم حاصل کرنے والا ہویا تو حید ومعرفت کو سیکھنے والا ہو ضروری ہے کہ وہ اپنی جدوجہد کو جاری رکھے اور اس میں کوتا ہی شرے۔ پس اے کامیا بی حاصل ہوگی یا شہادت نصیب ہوگی۔

صحیح مسلم میں حضرت ابن مسعود ﷺ مردی ہے کہ نبی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا۔ پس ایک آ دمی نے عرض کیا یا رسول اللہ آ دمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے ایتھے ہوں اس کا جوتا عمدہ ہوؤ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شک اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند فرما تا ہے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں بھر کے معنی ہیں اسپے آپ کو بڑا پہنے میں اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ امام تریدی نے فرمایا ہے کہ بیر عدیث حسن غریب ہے۔ بعض محدیث

كنزديك" يهان الكبر مرادايمان كم متعلق كبرب كد كبرر كفيه والأفخض جنت مي وافل نبيس موكا بعض في يدمنني مرادليا ب كه جنت مي وافل موت وقت اس كدل مي فره برابر مجى كبرتيس موكا ميسا كدالله تعالى في قرآن كريم مي فرمايا بي" وُنَوْعُنا ما في صُدُوْد هِمْ مِنْ غِلَ " (اورتم ان كردلوں سے كھوٹ كوالگ كردي كال افراف آيت ٢٠٠)

علامہ د ویری فرباتے میں کہ ابن دونوں تاویلوں عیں مغہوم ہے دوری پائی جاتی ہے کیونکہ صدیث تو معروف کبری نفی سے متعلق ہے جس سے مرا دلوگوں سے ایپنے آپ کو ہزا مجھتا اور ائیس حقیر مجھتا ہے۔ طاہر مسلک وہ ہے جس کو قاضی عمیاض اور دیگر مختقین نے اختیار کیا ہے کہ کبرر کھنے دال تحض جنت عیں وائل ٹیس ہوگا کھنی اس کو دخول اولین حاصل ٹیس ہوگا۔

علامه دمیری قراتے میں صدیت میں وفقال رَجُلْ "کے الفاظ جوآئے میں اس میں ورجُلْ " ہے مراد قاضی عیاض کے قول کے مطابق مالک بن مرارہ ریادی میں ۔ نیز این عبدالبرنے بھی اس جانب اشارہ کیا ہے۔ ابوالقاسم خلف بن عبدالملک بن بھکوال نے کہا ہے کہاں کے محال کے مطابق کیا ہے۔ ابوالقاسم خلف بن عبدالملک بن بھکوال نے کہا ہے کہ وہ محلی عامر ہیں۔ تیمراقول ہے ہے کہ صدیت میں ذکورا تولی کا م مواد بن عمر و ہے۔ چوتھا قول ہے ہے کہ اس اور بن عمر و ہے۔ چوتھا قول ہے ہے کہ اس اور بن عمر و ہے۔ چوتھا قول ہے ہے کہ اس اور بن عمر و بی ہے کہ اس اور بن عمر و ہے۔ پیشراقول ہے کہا ک

ابن انی الدنیائے اپنی کتاب "انخول والتواشع" ش کلھا ہے کہ صدیث میں فدکور آدی سے مرادع بداللہ بن عمرو بن عاص پی س علامد دمیریؒ فرماتے بین کہ صدیث میں فدکور" اِنَّ اللہ بَجَومِیل " " کامتی ہیہ ہے کہ اللہ تعالی کے تمام احکام وافعال جمیل اور حسن بیں۔ پس اس کے لئے اعتصام بیں اور اس کی صفات جمیل اور کا اللہ بیں۔

یہ کی کہا جاتا ہے کہ 'آنجویل '' مخیول ' اور منگوم ' کے معنوں علی ہے جیے' ' سَمِیْع '' ' کے معنوں علی آتا ہے ۔ ابوالقاسم تیٹری نے فرایا ہے کہ 'آنجویل '' '' ہے مراوثور اور روئی کا یا لک ہے ۔ بعض اللی تلم نے یہ کی کہا ہے کہ 'آنجویل '' '' کا ساتھ ہے ۔ ابوالقاسم تیٹری نے فرایا ہے کہ 'آنجویل '' '' کا اللہ ہے کہ اللہ تعالی ایک ہے ۔ کہ اللہ تعالی ایک ہے اور اس کی مدفر ماتا ہے اور کا کہ اللہ ہے کہ اللہ تعالی ہے اور اس کی مدفر ماتا ہے اور کا ساتھ ۔ ثی اللہ تعالی ایک ہے ' اپنی بزرگی کے ساتھ ۔ ثی الاسلام کی کی فووگ بندوں کی مدفر ماتا ہے اور کس کے ساتھ ۔ ثی السلام کی لووگ بندوں کی مدفر ماتا ہے اور کس کے دراسا و حتی علی واروہ وا ہے اور اس کی اساد علی کلام ہے گئی اور گئی ہے وار دوہ وا ہے ہم وارد ہوا ہے ہم وارد بوا ہے ہم وارد ہوا ہے ہم وارد بوا ہے کہ اللہ سنت کا اس کے متعلق شریعت میں وارد بوا ہے اس کے متحق تی جوالہ وی کے میں اگر ہم حرمت یا صلت کا مسلم منا ہے ہم اورد ہوا ہے ہوں گر بوت میں وارد ہوا ہے اس کے مقال موالی کا وراس کی مدح کا بیان ایسے لفظ کرد وی تو ہم ایسے کہ کہ وارد کہا ہم ہوارد ہوا ہے کہ اللہ سنت کا اس منا ہم سند بھی اختلاف ہے کہ اللہ سنت کا اس منا ہم سند بھی اختلاف ہے ورد ہوا ہے اورد وہم کردہ نے اسے می کہ کہ ایسان کے بھوارد کیا تو کی دیا ہے اورد وہم کردہ نے اس می مند تو جواذ ہے اورد وہم کردہ نے است ہوا ہو میں اگر میں دیا ہے۔ اس کرد دیک مرن اسے ساتھ ورد وہ کی دیا ہوارد ہوا ہے اس می موارد ہوا ہے اس کردہ کیا ہوا ہو ہوں کردہ نے است میں اگر میا ہے اس کردہ کے موارد کیا ہو گرارد یا ہے۔ اس کرد دیک میں اگر میں کردہ کیا ہو کہ اس کرد دیک مرن اس کرد دیک مرن اسے ساتھ کردہ کیا ہو کہ کردہ کے اس

کی لفظ کا اثبات خبر واحدے ہے تو اس میں بھی اختلاف ہے۔ پس ایک گروہ نے اس کے ذریعے اللہ تعالٰی کی تعریف اور دعا کو جا ئز قرار دیا ہے کیونکداس کاتعلق ' باب العمل '' سے ہے اور خبر واحد برعمل کرنا جائز ہے کین دوسرے گردہ نے اس مے منع کیا ہے کیونکداس كاتعلق عمل سے بر الله تعالى كا ارشاد بي و فله الاسماء الحسنى فادعوه بها "(اور الله كيك اليح نام بي پس اس كوان ناموں کے ذریعہ پکارو)علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ'غمط النامس ''کے الفاظ جو سلم میں ندکور ہیں سے مرادلوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا ہے۔ای طرح ابوداؤر ؓ اور ترندیؓ وغیرہ نے اپنی کمابوں میں 'فغمص'' کے الفاظفل کئے ہیں جن کامعنی بھی ای کے شل ہے۔ التعيير / خواب ميں چيوني و كيھنے كى تعبير سل سے دى جاتى ہے كيونك الله تعالى كا ارشاد ہے ' وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ادْمَ مِنْ ظَهُورُهِمْ ذُرِيَّتَهُمُ " (اوراے نی لوگوں کو یا دولاؤوہ وفت جب کرتہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں ہے ان کی نسل کو زکالا تھا۔ الاعراف آیت ۱۷۲) نیز مجھی چیوٹی کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر کمزورلوگوں سے دی جاتی ہے اور ریبھی کہا گیا ہے کہ چیوٹی کوخواب میں و کھنالشكر يردلالت كرتا ہے۔واللداعلم۔

# الذراح

"المذواح" جو برى نے كہا ہے كداس سے مرادايك سرخ رنگ كاكيرا ہے جواثات ہے اور بہت زہريا ہوتا ہے اس كى جمع كيك "الذرات" كالفظمتعل ب-سيوية في كهاب كداس كواحد ك لي "ذرجرح" كالفظمتعل ب-"الذراح" كالخناف اقسام ہیں۔بعض وہ ہیں جو مجورے پیدا ہوتے ہیں اوربعض صوبر کے کٹرے ہیں اوربعض دیگر درخوں پر پیدا ہوتے ہیں۔ان کے مرول مرزردريك كى ككيرين موتى بين ان كاجهم لمبا مجرا مواادر "نبات وردان" كمشابه وتاب -

الحكم السختم كيرون كا كهانا حرام بي كونكدان مي كندكى بإنى جاتى بـ

<u>خواص</u> ایکٹرا خارش اورجلدی بیاری کے لئے مغید ہے نیز بیکٹر اورم کی دواؤں میں بھی استعال کیا جاتا ہے۔امام رازیؒ نے فرمایا ہے کہ اس کیڑے کوبطور سرمہ استعال کرنا آئکھ کی سرخی کے لئے بے حدمفید ہے نیز اگر اس کیڑے کی سر پر مالش کی جائے تو سر کی جوئیں بلاک ہوجائیں اور زیون کے تیل میں ملا کرسر براس کی مالش بال گرنے کے مرض میں بے حد مفید ہے۔ قدیم اطباء کا خیال ہے کہ اگر ' ذراح' ' کو پکڑ کر سرخ کپڑے میں لیبیٹ لیا جائے اور پھر بخار میں جتلا شخص کے گلے میں ڈال دیا جائے تو اس کا بخارختم ہوجائے۔ بیاس کیڑے کی عجیب وغریب خاصیت ہے۔

"الذرع "نيل گائے كے بي كوكها جاتا ہے۔
الذع "لل علب

"الذعلب "الي اوْثَى كوكها جاتا ہے جوتيز رفآر ہو سواد بن مطرف كى حديث مين"الناقة الوجنا"ك الفاظ تيز رفآر اوْثَى كے لئے استعال كئے جاتے ہيں۔

"الذنب " بحيرًا كوكها جاتا ب\_اس كي موث" دنية " آتى باورتم الت ك لن الذوب "اورجع ك لي" وناب و ذكان "كالفاظ متعمل إلى نيز است خلطف سيد عموان ذكالة عملس أسلق (موث كيلي سلقة ) اورسسام مى كها جلتا ب ال كى كنيت كے لئے"أبو ملقة "كالقط متعلل ي

شاعرنے کہاہے کہ 🖫

حَتَّى إِذَا جَنَّ الظَّارُّمُ وَانْحَتَلَطَ ... . ... وَ اللَّهُ عِلْ مِلْقِ هَلِ رَأَيْتُ اللَّهُ سِالَّةِ عَلَّا وَأَيْثُ اللَّهُ سِالَّةً لَكُ

" يهان تك كرجب المرجر ب في فيعانب ليالدر برطرف المدهيرا عجها كيانوه وجلت وبيرة آية كها كركيا كهن الن وتت بھیٹر ہے کود یکھا ہے''

بھیڑیئے کی سب سے زیادہ مشہور کنیت''ابو جعدہ'' ہے۔ اُوکن کھبید بن اترص نے منذر بن اساء کے لئے بیشعراس وقت یڑھاجب اس نے عبید کوئل کرنے کا ارادہ کیا یہ

كُمَا الذِئبُ يُكُنَّى أَبَا جَعَدَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَ قَالُوا هِي الْخَمْرُ تُكُنِّي الطِّلاءِ "اوروه كتم إن كتراب كالتيت طلاء بي جي جيرت كالتيت الوجعده في

شاع نے بدبطور شن کہا ہے اور اس سے بیٹا ہر کرنا معصود ہے کہ آپ بظاہرتو عمری عزت کرتے ہیں تیمن آپ نے میر سے آل كاراده كرركا بي ميشراب (برى چر ب) كين اس كانام طلاء دكاريا جائد جوايد الميني چركام بهر يا محي ايك خوالك درندہ بے کین اس کی کنیت کے لئے ''جعدہ'' کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جوالگ انجمالفظ ہے۔ پس'' جعدہ'' بھری کو کہا جاتا ہے البیلیک اكى بونى كو ' جعده' كها جاتا ہے جو موم بهار من أكل ہے اور بہت جلد ختك ہوجاتی ہے بن جب ابن زیرے حصہ سے متعلق پونچھا گیا۔ پس انہوں نے فرمایا کہ بھیٹر یا کوکٹیت کے اعتبارے' اُوجیدہ' کہآ جاتا ہے کینی متعدا چھااتم ہے لیکن باختبار سنگی براہے جیسے بعيريا خودتوبب براورنده بيكن إلى كاليت كيلية "الوجدة" عيدا اليما لقط مشمل بي بغيري كالنيت كيلية الوقام الوقام ا بورعلة ابوسلعامة ابولعطس ابوكاسب أورابوسلة كالفاظ مستعمل بين ثير اويس المهمى ال كمشبور مول من عب-

> شاعر بذلى نے کہا ہے کہ يَا لَيْتَ شِعُونُ عَنْكَ وَلَامُرُ عِمِم ﴿ اللَّهِ مِنْكَا ا

مَا فَعَلَ الْيَوْمَ أُويسٌ بِالْغَنَمِ "ا كاش تيرى بات كوش بجد لينا حالا تكدموالمدعام بكرة ح بكريول كساتف يعيريون في كيابرتاء كيا".

بحيري كاوصاف وفيش كوجى ابه مع ماصل عبدالى عيمرأوفاكسرى رمك بيدي كها جاتا بك " وفات أعُبَسْ وَذِنَهُ الْمُنْسَاءُ" (خَاكْسَرى رِكَاكَ بَعِيرُ إِدَادِ فَالْمَسْرِق رِكْ في بِعِيرُن يَسَى عِرْسِية كي إده ) إمام الشراع العلى الدعيدالباتي بن قائع ہے مردی ہے کہ اُٹی شاعر مازنی حر مادی جس کا عام مجالت ہن اجر تھا کی ایک بوی تھی جے بعاد ہ کہا جاتا تھا۔ بیس است

رجب کے مہینے پیل اپنے گھر میر کھائے پیٹے کا سلمان لینے لکا۔ پس شاعر کے جانے کے بعد اس کی یوی گھرسے فراد ہوگئے۔ پس اس عورت نے اپ ہی خاندان ایک آدی محصملے ف بن بھل بن کعب بن تحقیع بن دلف بن اہمسم بن عبداللہ بن خرماز کہا جاتا تھا کے ہاں پناہ لے لی۔پس اس نے اسے ایک کمرہ کے چیچے چھپا دیا۔ پس جب آثی شاحر بازار سے داپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی یوی گھریں موجود نبیں ہے کی اس کو کس نے خبر دی کہ اس کی بیوی فرار ہو کر فلا اشخص کی بناہ میں چلی گئی ہے۔ بیں اش سے اپنی بیوی کا مطالبہ کیا پس اس نے اسے واپس لوٹانے سے انکار کردیا۔ نیز مطرف اپنی قوم میں آئش سے زیادہ معزز تعا۔ پس آش نی اکرم صلی الشعلیه وسلم کی خدمت میں حاضر جوالورا پی شکایت بیان کی اور سیاشعار پر مصر

يًا سَيُّهُ النَّاسِ وَدِيَانِ الْعَرَبِ ﴿ رَبِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ أَشُكُو إِلَيْكَ ذَرَبَة مِنَ الذَّربِ " اے لوگوں کے سر دار اور عرب و مطبع کرنے والے میں آپ الله کی خدمت میں ایک بدر بانی کی شکایت لے کرآیا ہوں" . كَالْذِنْبَةُ الْغَبُشَاءُ فِي ظِلِّ السَّربِ . . . . . . . . خَرَجُتُ أَبُغِيْهَا الطَّعَامَ فِي رَجَب

"الله خاكسرى بهيرنى كى طرح درختول كے سابيد من درق كى جبتو ميں زجب كے مہينے ميں باہر اكلا"

فَخَا لَفُتَنِي بِتَزَاعِ وَ هَرَبِ ﴿ لَا مِنْ إِلَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَ قُلُا فَتُنِّي بَيْنَ عَيْصٍ مُؤْتَسَب و الى اس نے ميري مخالفت كى اور جھڙا كر كے فرار ہوگئ اور تحقیق جھے گنجان ورختوں کے جمنڈ میں چھوڑ گئ

آخُلَفَتِ العَهُدَ وَلَطَتُ بِالذُّنُبِ وَهُنَّ شُرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبَ

المراق المراجعة المراجعة المراجعية المراجعية المختالي المراجعية المحتالة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعية المراجعة ال الراك بعدر عالب موكيا كدوه جس برجا التي ب

الله الله الله عليه والمراجع الشعليد والمراجع المن المرك موجود كالعن فرمايا كرودتي أنهي الركاوج سع جس برجاجي بين عالب ملاقها بين معلامه ومرى فرات بين كما أن بي جراد جنساني كل مجد المقداد كرنا اور عورت كي خيانت ب-اس كا اصل "مِن ذَرْب المنفقة أك سے مراد معد وفياد لين اس كاخراب مونا الم سيدي كها جاتا ہے كدنيان در ان كاور بركامي بحى شاعر ك ول" درب المناللة " على المن المعرف المعرف المعين على المعرف المعرف الموتف الموتف " عمراد درخول ع جمندين اور شاعر کے قول میلف بالذحب سے مرادیہ ہے کہ بیری بیوی محص اس طرح جیب رہی ہے جیسے اوٹنی اپی فرج کودم کے ذریعے چمپا کراپ نرکوجفتی دو کی ماور آئی جس کلار پونکر موچکا ہے نے ای اگرم علقہ سے اپنی بدی کی شکایت کی اور جواس نے معالمه كيا المكاجعي قذ كره كيا اوروه وجم فخفي كي بناه من تقي السراكة تاج مطرف بن بمصل تعالي بي اكرم صلى الله عليه وسلم في مطرف كي طرف خطائھوایا کہاگرتمہارے پاس اس شخص کی بیوی معاذہ ہےتو اسے واپس کر دو۔

لى أى بى اكرم علية كنط كرماته مطرف كيال آيا اورمطرف كو خطر يزه كرمنايا يس مطرف ن كها معاذة يدخط ر مول الله عليه في بيها ب ادراس من لكها ب كه من تحقي تير ب شو هر ك حوال كردول بي عورت ني كها كهم اش ب بخة عهد لے لوکدوہ جھے میرے عمل پرمزانبیں دے گا۔ یک مطرف نے اپنی سے عہد لے کراس کی بیوی کواس کے سرد کردیا۔ پس آش نے کیا

يُغَيِّرُهُ الْوَاشِي وَلَا قدم الْعَهُدِ

لِعُمُرِكَ مَاحُبِي مَعَاذَةَ بِالَّذِي

''تیری زیدگی کی تتم معاذ ة کے ساتھ میری محبت البی ثبی*س که بد*کلام اورز مانشد کی تجتی است تبدیل کردئے'' یک دینے بریت بری کارٹ نیرید اذار ذکا قدا

وَلا سُوءٍ مَا جَاءَ ثُ بِهِ إِذَا زَلَّهُا ﴿ عَوْاهُ رِجَالٍ ٱذْنِنَا جُونِهَا بَعْدِى

''اورنہ وہ پرائی جس کی معاذہ مرتحک ہوئی ہے میری محب کوختم کر سکتی ہے جیکہ میری عدم موجود گی میں برے افراد نے اسے اس

برآ مادہ کیا ہے'' علامہ زخشری نے اللہ تعافی کے اس قول' 'اِنَّ کَیْلَدُکُنَّ عَظِیْمہؓ '' کی تغییر میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے عورتوں کے

علامہ زخری نے اللہ تعالی کے اس ول آبی کید کن عظیم میں فرای کے اللہ تعالی کے اوروں کے مراول کے موروں کے مروز یب کوشیطان کے مروز یہ کوشیطان کے مروز ک کو مردوں پر نافذہ ہوجاتا ہے۔ پس مورتی نری کے کام لیک ہیں اوراس نری کی کہ بناء پر وہ مردوں پر غلبہ حاصل کر لیتی ہیں۔ قرآن کر کیم شی اللہ تعالی کا ارشاد ہے ''وَمِنُ شَوِّ النَّفَفْتِ فِی الْفَقْفِ ''واور میں گرموں پر نافذہ ہوجاتا ہے۔ پس مورتی نری کی کام لیک اللہ تعالی کرتا ہوں ) پس ''نَفَافات'' 'ان موروں کو کہا جاتا ہے جن کا شرود مرکی موروں نے رپوں کے والدہ موروں کو کہا جاتا ہے جن کا شرود مرکی موروں نے اللہ تعالی کروں کے کہ میں شیطان سے زیادہ مورت کے شرے فروز و رہتا ہوں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے'' ان گئیڈ کئی نظافیت کا موروں کے مشیطان کا مروفر یب بہت کرور ہے ) اور موروں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے'' ان گئیڈ کئی عظافیہ'' (بے شک شیطان کا کروفر یب بہت کرور ہے ) اور موروں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے'' آن گئیڈ کئی علیہ کئی شیطان کا کروفر یب بہت کرور ہے ) اور موروں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے'' آن گئیڈ کئی علیہ کئی تھی کھیا کہ کروفر یہ بہت بڑا ہے )۔

تاریخ این خلکان میں عمرین اتی ربید کے حالات میں فدگور ہے کہ عمرین اتی ربید ایک عرشہ بیت اللہ کا طواف کررہے تھے کہ
ان کی نظر ایک تورٹ پر پڑی جو بیت اللہ کے طواف میں معروف تھی۔ پس وہ اس حورت کی عبت میں گرفتار ہوگئے ۔ پس عمرین افی
ربید اس سے سوالات کرنے گئے۔ پس وہ حورت بھرہ کی رہنے والی تھی۔ پس عمر این افی ربید نے اس حورت سے مختگو کرنے کی
کوشش کی کین اس نے اس طرف کوئی توجہ بیس کی اور کہنے گئی آپ جھے سے دور دیس کیونکہ آپ جم مقدس میں ہیں اور بیرجمت واللہ
عظیم مقام ہے۔ پس جب عمرین افی ربید اس کے چیچے پڑ کے اور اسے طواف سے روک دیا تو وہ اپنے کی محرم کے پاس کئی اور اس
سے کہا کہ میرے ساتھ آؤ اور مناسک تج اوا کرو۔ پس وہ محرف اس مورت کے ساتھ طواف میں معروف ہوگیا۔ پس جب عمرین افی

ربید نے اس عورت کے ماتھ اس کے دشتہ دار کو دیکھا تو اس سے دور ہوگیا۔ پس عورت نے ذیر قان بن معدی کا بیشعر پڑھا۔ تعد و الذئاب علی من لا کلاب له و تنقی موبض المستأ سدالضاری

"جس كي إس مفاظت كي كي كي تبيل موت بميزي بعى حماركرن كي لي الى كا جانب دورت بي اورشر ضرر

بہنچانے والے کی خواب گاہ سے دورر ہتے ہیں"

پس جب منصور کواس واقعہ کی خبر پنجی تو اس نے کہا کہ ش پیند کرتا ہوں کہ کوئی پر دہ نشین عورت باتی ندر ہے یہاں تک کہ وہ اس واقعہ کوئن لے۔عمر ابن الی ربیعہ کی پیدائش اس رات کو ہوئی جس رات حضرت عمر بن خطاب کوشہید کیا گیا۔حضرت حسن بھر کی کے سامنے جب عمر و بن ربیعہ کا تذکرہ ہوتا تو خر مائے کوئ ساحتی اٹھا اور کوئن ساباطل وجود میں آیا۔عمر ابن الی ربیعہ نے

﴿ حَيْوَةَ الْحِيوانَ ﴾ ﴿ 117 ﴿ 117 ﴿ 117 ﴿ 117 ﴿ 117 ﴿ 117 ﴿ 117 ﴿ 117 ﴿ 117 ﴿ 117 ﴾ 117 ﴿ 117 ﴿ 117 ﴾ 117 ﴿ 117 ﴾ 117 ﴿ 117 ﴾ 117 ﴿ 117 ﴾ 117 ﴿ 117 ﴾ 117 ﴿ 117 ﴾ 117 ﴿ 117 ﴾ 117 ﴿ 117 ﴾ 117 ﴿ 117 ﴾ 117 ﴿ 117 ﴾ 117 ﴿ 117 ﴾ 117 ﴿ 117 ﴾ 117 ﴿ 117 ﴾ 117 ﴿ 117 ﴾ 117 ﴿ 117 ﴾ 117 ﴿ 117 ﴾ 117 ﴿ 117 ﴾ 117 ﴿ 117 ﴾ 117 ﴿ 117 ﴾ 117 ﴿ 117 ﴾ 117 ﴿ 117 ﴾ 117 ﴿ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴿ 117 ﴾ 117 ﴿ 117 ﴾ 117 ﴿ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴿ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 ﴾ 117 یری غزوہ میں شرکت کی تھی ۔ پس وشمنوں نے ان کی کشتی کو آگ لگا دی تھی جس کی وجہ ہے وہ بھی ای آگ میں جل گئے ۔ پیوا قعہ ٨٣ هي من رونما بوا شير اور بھيٹر يے بين بعوك كي صورت ميں مبركرنے كي صلاحيت بإئى جاتى ہے وہ دوسرے حيوانات ميں نہيں ہوتی لیکن شیر بہت زیادہ حریص ہونے کے باوجوداس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ کئی دن بھوک کی حالت میں گز ارد ہے لین بھیریا اگر چدشیرے کم تر اور تکدست ہے لیکن شیرے زیادہ دوڑ دھوپ کرنے والا ہے۔ پس جب اے کھانے کے لئے کوئی بھی چیز نہ لے تو یہ ہوا یر ہی گزارہ کر لیتا ہے اور ای ہے قوت حاصل کرتا ہے۔ بھیڑ یے کا معدہ بڑی ہے بڑی بڈی کو بھی ہشم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن تھجور کی تکھلی کوہضم نہیں کرسکتا۔ بھیٹریا جب اپنی مادہ سے جفتی کرتا ہے تو اس وقت اس کی حالت الى بى بوتى ب جيسى كة كى بوتى ب ـ پس اگراس عالت ميں ان پر حمله كيا جائے تو ان كوآسانى تے تل كيا جاسكتا بيكن ان كو اس حالت میں پانا بہت مشکل ہے کیونکہ بیجفتی کیلئے ایس جگہ الاش کرتے ہیں جہاں سے انسان کا گزرنہ ہو پس جھٹر یا جب اپنی مادہ سے جفتی کرنا حیابتا ہے تو اسے زمین پرحیت لٹا دیتا ہے اور پھرالتجام ہوجانے پرییددونوں ملیٹ جاتے ہیں اور ان کے چبرے ایک دوسرے کے مخالف سب میں ہوجاتے ہیں جیسے کوں میں جفتی کرتے وقت یہ کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔ بھٹریا منفر دصفات کا حامل درندہ ہے۔ پس جب بیفرار ہونا حابتا ہے تو جست لگا تا ہے اور جب بیا لیک مرتبکی شکارکوٹل کر کے اور اسے کھا کراپنا پیٹ بھر لیتا ہے تو شکار کے بقیہ گوشت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔اس کی عجیب وغریب خاصیت یہ ہے کہ بیرایک آنکھ سے سوتا ہے اور دوسری آئکھ سے بیدار رہتا ہے یہاں تک کہ بیا ایک آئکھ کی نیند بوری کر لیتا ہے تو اے کھول لیتا ہے اور پھر دوسری کی نیند بوری كرنے كيليے اسے بندكرليتا ہے۔ بھيريا ايبااس وجہ سے كرتا ہے تاكہ كلى موئى آئے سے اپنى حفاظت كاكام لے اور بندآ كھ نیند کے ذریعے سکون حاصل کرے۔ جمید بن اور نے بھیڑیئے کی تعریف میں کہاہے کہ

وَ نِمُتُ كُنُومِ الذِئبِ فِي ذِي حَفِيْظَةٍ ﴿ الْكُلُّ اللَّهُ عَلَمًا مَا ذُونَهُ وَ هُوَ جَائِعٌ ا

"اور میں بھیٹر یے کی نیندسویا ایک طالم خص کے پاس میں نے اس کے بیہاں کھانا کھایالیکن وہ بھوکا ہی رہا" بأخراي الاعادِي فَهُوَ يَقُظَان هَاجِعْ يَنَاهُ بِإِحُدَاي مقلتيه وَ يَتَّقِيُ

` ' 'وه (لعنى بحيرً يا) ايك آنكه سے سوتا ہے اور دوسرى آنكھ سے دشمنول سے محفوظ رہنے كا كام ليتا ہے ۔ پس وہ ايك ہى وقت يس

نیندمجی کرتا ہےاور بیدار بھی رہتا ہے"

بھیریا تمام حیوانات میں سے ایسا حیوان ہے جوزیادہ بولٹا ہےلیکن جب یہ پکڑلیا جائے تو اس کو مارا جائے یا تکوار کے ذریعے اس کے گلڑے کھڑے کردیئے جا گیں اس کی آ واز نہیں نکلے گی یہاں تک کہاس کی موت واقع ہوجائے ۔ بھیڑیے سو تکھنے کی زبردست توت موجود ہوتی ہے اس لئے میمیلوں ہے کی چیز کی بو محسوں کر لیتا ہے۔ بھیٹریا اکثر بکریوں کے شکار کے لئے صبح کے وقت نکاتا ہے ۔ کیونکہاسے تو تع ہوتی ہے کہ رات بھر بکریوں کی حفاظت کے لئے بیدار رہنے کی وجہ ہے تھک کرسو گئے ہوں گے۔ بھیڑ پے کی عجیب و غریب خاصیت سے ہے کہ اس کی کھال کے ساتھ بحری کی کھال رکھ دی جائے تو بحری کی کھال کے بال گر جاتے ہیں ۔جنگلی بیاز کے پتہ پر بھیریا اگراپنا پاؤل رکھ دے قواس کی ای وقت موت واقع موجاتی ہے۔

بھیڑیا جب تخت مجوکا ہوتو وہ چیختا ہے۔ پس تمام بھیڑیئے اِس کی چیخ من کران کے قریب قطار میں کھڑے ہوجاتے ہیں۔ یں جو بھیڑیا چینے والے بھیڑیے کے قریب ہوتا ہے باقی بھیڑیئے اس پر جملہ آ در ہو کراہے بلاک کردیتے ہیں اور اس کا موشت کھاتے ہیں۔ پس بھیڑیا جب انسان کود کھر لے اور اس کا مقابلہ شرکر سکہ تو زورے چنزے جس کی وجہ ہے جنگل کے تمام بھیڑے چیخ والے بھیڑیے کی مدد کیلئے جمع ہوجاتے ہیں اور انسان پر حملہ آور ہوجاتے ہیں ۔ پس اگر انسان ان بھیڑیوں میں ہے کمی بھیڑ ہے کو ذخی کردے تو بھیڑ ہے انسان کو چھوڑ کر بھیڑ ہے کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں اوراس کا گوشت کھاتے ہیں۔ شاعر نے یہ اشعاراینے دوست پر جس کی اس نے مدد کی تھی ناراضگی کا اظیاد کرتے ہوئے کہے ہیں 🔝

وَ كُنْتَ كَذِنْبِ السُوءِ لَمَّا رَاى دَمَّا حَالَ عَلَى اللَّهِ

''اور تیری مثال اس بری خصلت والے بھیڑ ہے کی <u>طرح ہے کہ جب اس نے اپنے</u> ساتھی کا خون دیکھا تو اس کوا بی غذا بنانے کیلئے اس پر مل پڑا''

بیق نے شعب الایمان میں لکھا ہے کہ اصمی کہتے ہیں کریش ایک دیمیات میں داخل ہوا۔ پس میں نے ایک برهما کور محما جس کے سامنے ایک بکری مردہ حالت میں پڑی ہوئی تھی اور ایک بھیٹر بینے کا بچے بھی کھڑا ہوا تھا جے بڑھیا پر ابھلا کہ رہی تھی ۔ پس میں برھیا کی طرف متعجہ ہوا تواس نے کیا کہتم جائے ہو کہ پی مجھڑے کو نہتے کو برا بھلا کیون کیڈری ہوں؟ بیس نے کہا کہ مجھےاس کاعلم نہیں برصیانے کہا ہے بھیڑے کا بچہ جب چھوٹا تھا تو بیں اسے بکڑ کراہیے گھرنے آئی اوراے اس بحری کا دودھ بلاتی رہی۔ پس جب بہ جوان ہوگیا تو اس نے بحری اوال کردیا۔ ہی اس کی سے وفاق پر میں نے براجعاد سکے اس میں نے برهما سے کہاوہ کون سے

اشعار ہیں۔ پس بڑھیائے وہ اشعار مجھےسنائے الله وأنَّيَّ لِشَاتِنَا وَلَلا وَبِيْبُ لِسَاتِهَ عِنْ اللَّهِ بَقَرِت شِو يُهَتِي وَ فَجَعْتُ قَلْبِيُّ :

"تونے میری کری کوچیر میا از کرمیرے دل کوجید مین بنایا جالا تک حاری کی ہے سے تیری مرود اُں ہوئی ہے" غَلَيْتَ يدرها وَ رَبِيْتُ فِيْنِا ... فَمَنُ أَنِيَاكُ أَنَّ أَيَاكُ وَلَا أَنَّا أَيَاكُ وَلَا الْ

" " تون اس عفد احاصل كي اورجاري يهال يروش يائي بي تحييس في تطلط كية تراياب بعيرياب " فَلَيْسَ بِنَافِعِ فِيُهَا الْآدِيْبُ إِذَا كَانَ الطباع طباع سُوءٍ

"جب نطرى طور برطبيت من فرالي بوتواس كيلي اصلاح كريد والى بداير نفع بخش يس بوكتن" يس اگرانسان بهيري يه يه مجرا مائية وه اي ريال آجا تا يه يكن اگرانسان بييري يك يكناين فيت قدى كايطام ه كري توجيش يا خوز دو موجاتا ہے . بھٹريا بڑى كونا في زبان ہے عن تو زوجا نے اور بڑي كے كلاب كلاب كروجا ہے بالكل اك طريق

چے موارے ذریعے بٹری کے گؤے گڑے کردیے جا کم لیکن بٹری کے ٹوٹے کی آواز بکے سٹانی ٹیل وی کے کہاجاتا ہے کہ بھڑ ماکتے کی طرح بھونکتا ہے۔ شاعرنے کہا ہے کہ

عَوى الذِّئب قَاسُتَأْنَسَتُ لِلذِّئبِ ادْعَواي ء وَصَوتُ إِنْسَانَ فَكِلَاثُ أَطُيَرُ ﴿ عَلَى ا

" " بيمريخ كي في ويكار كي آواز ہے دوسرے بھيڑ ہے جي مانوس ہوجاتے ہيں جب وہ چنجا ہے اور انسان كي آواز سنتے ہي was a way with a jet the to the town it will be

... لَيْتَ شَعِرَى كَيُفَ الْخَلاصُ مِنَ النَّاسِ ﴿ يَ لَيْ يَ إِنَّ قَيْدُ أَصْبَحُوا ذِنَابِ اعتَدَاء "ميري تجوين نبيل آتا كالوكول عنجات كيير عاصل بوكى جبكدوه فالم بعيري بن ع بن ع بين

. . . . . قُلِتُ لَمَّا بَلاهُمُ صِدُقْ حَبُرِى لِهِ عَالِهِ وَاللَّهُ عَن اَبِي اللَّهُ عَن اَبِي اللَّهُ وَاع

"جب انبول مری بات کی تقید این کرنا جای تو می نے کہا کہ اللہ تعالی راضی ہوابودردا ﷺ (کدان کی تھیمت بہت عدہ ہے)"

تَاعِراتِ السَّعرِ مِن حضرت ابو درداء مُ ك ال تول 'إيَّاكُمْ وَ مَعَاشِرَةُ النَّاسِ فَإِنَّهُمْ مَارَ كِبُوا قلب نہیں وہ سوار ہوئے کی کے دل برگر اس کو بدل دیا اورنہیں وہ سوار ہوئے کسی عمدہ گھوڑ ہے برگر اس کے یاؤں کو کاٹ دیا ) کی المرف العالمة كيانية من المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة

سيملي في تعليات كرجب حفزت عبدالله بن زيرك ولادت مولى الوغي اكرم صلى الله عليه وسلم في انبيس د كيركر فرمايا كعبه ك رب کی تم یہ تو وہی ہے۔ پس جب جضرت عبداللہ کی مال اساء نے نہ الفاظ سنے قریعے کو دورجہ پلانا چھوٹر دیا۔ پس نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اساء سے فروایا اسے دورھ بلاؤ اگر چے تمہاری آنکھوں کا پائی ہی کون دیوئید بچے مینڈھا ہوگا ایسے بھیر یوں کے درمیان جو انبان عي يول كريكن إن مي بيري كم معات إلى جائيل كادوواس بحكويت الله كي حفاظت عددكس كاور لل كردي كهاا ي سالله كقريب العقل كروس كر

۔ جھرت کوب بن مالک سے روایت ہے کہ نی اکر م فرمایا دو بھو کے بھٹر سے جنہیں بریوں کے رپوڑ میں چھوڑ دیا اتنا نقصان نبیس کرتے جتنا کس شخص کی مال اور دنیا وی عظمت کی حرص اس کے دین کو نقصان پینچاتی ہے۔ (رواہ این ماجہ والبیتی وقال حدیث سے حسن) ـ التحقيق جم كاندت كري وع الله تعالى في في الله عن و أَن الله عن النَّاسِ على حَياةٍ "(اورالبدة ال

لوكون كوشوركي كالزياده حريص ناسك كالهاب والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد

حضرت ابن عماس رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ نی اگر صلی الله عليه وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں واخل کیا گیا۔ لیں عمل نے ای علی ایک بھیڑا و یکھا لیل عمل الے کہا کیا جھیڑیا جد عل داخل ہو گیا ہے۔ یس بھیڑے نے کہا کہ میں نے ایک شرطی (سابق) کے میٹے کو کھایا ہے۔ ابن عالی وضی اللہ تعالی عدر فرماتے ہیں جھیزیے کا جنب میں دخول سابی کے لاکے کو کھانے کی وجہ سے بے کین اگر بیشرطی (سابی) کو کھالیتا ہے تو اسے سین کے مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ (رواوائن عدی)

د علامندميري فريات بن كر حقيق ين بن يدروايت تاريخ غيثا بوريس على بن محدين المعيل طوى كحالات زندگي من ملاحظه كل الدين مديث وفي المستقل المستقل

جسودہ بال موری اللہ میں موری ہے دوایت ہے کہ ایک چرواہا '' مقام حرہ'' میں بحریاں چرا رہا تھا کہ ایک بھیڑیے نے اس کی بحری ہیں پر تعلا کردیا ۔ پس چر دوایت ہے کہ ایک چرواہا ' مقام حرہ'' میں بحریا ابتی سرین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا اے اللہ کر یوں پر تعلد کردیا ۔ پس چھیڑیا ابتی سرین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا اے اللہ کے بندے تو میرے اور میں جھیڑیا ابتی سرین بر بیٹھ گیا اور کہنے لگا اے اللہ کے بندے تو میرے اور وہ میں بھیڑیا کہنے گئا کہ میں بھیے اپنے کلام کرنے ہے بھی بری مجیب بات کی خبر ندوول اور وہ میر ہے کہ درمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ' کہو تو تین '' (دوگرم علاقوں) کے درمیان لوگوں کو گز رہ ہونے واقعات کی خبریں سنا رہ بیس کی دراج کی میں ہیں جونے واقعات کی خبریں سنا رہ بیس کی دراج سے در بیس کی دراج کی اور والے اور وہ میا ایک میں بیس کی دوام ہے نے میں میں میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اور ان کو سارا واقعہ سے اپنی اللہ علیہ وسلم ہوا اور ان کو سارا واقعہ کی تعلیم کی اللہ علیہ وسلم ہوا اور ان کو سارا واقعہ کی تعلیم کی اللہ علیہ وسلم ہوا اور ان کو سارا واقعہ کی تعلیم کی اللہ علیہ وسلم ہوا اور ان کو سارا واقعہ کی تعلیم کی خودت میں میری جان ہے اس سیایا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کہ ہے اس کے اور فر بایا اس ذات کی تم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس

فاكده أ ابن عبدالبر وفيره نه كها ب كه بهيؤي نے محاب كرام ميں سے صرف تين افراد معزت دافع بن عمير" سلمه بن اكوم ا ابهان بن ارسلمی سے كام كيد

ابن عبدالبر سبتہ میں کہ اس کے اہل عرب سبتے میں '' فھو تکنو نب اُفعبَان '' (دو اہبان کے بھیڑیے کی طرح ہے)
حضرت اہبان بن اور سلمی ہے بھیڑیے کی گفتگو کا واقعہ اس طرح ہے کہ اہبان بن سلمی بینگل میں بریاں چرار ہے تھے کہ ایک
بھیڑیے نے ان کی بحر یوں پر حملہ کر دیا۔ پس حضرت اہبان ٹے شور مجایا۔ پس بھیڑیا کم اہوا اور سبنے لوگا کم اتھے دو کنا چاہیے
ہومیرے اس رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے جھے عطافر مایا ہے۔ حضرت اہبان ٹے فرمایا کہ میں نے بھیڑیے کو کلام کرتے ہوئے
ہومیرے اس رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھے عطافر مایا ہے۔ حضرت اہبان ٹے فرمایا کہ میں نے بھیڑیے کو کلام کرتے ہوئے
ہومیرے اور کر بہت مجھے ہوئے۔ پس بھیڑیے نے کہا کیا آپ میرے بولئے پر جمان
بوگے میں حالا نکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مجودوں کے درمیان (اور اس نے اپنے سے مدید منورہ کی طرف اطارہ کیا)
موجودہ اور گزشتہ واقعات کی خبر بی بتارہے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلارہ بیں لیکن لوگ ان کی دعوت کا جواب
نیس دیے۔

حضرت اہبان ٹے فرمایا کہ میں تمی اکر مصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاشر موا اور اس قصد کی خبر دی اور میں مسلمان موگیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے تھم دیا کہ بید واقعہ لوگوں کو سنادو۔عبداللہ بن افی واؤ د جستانی الحافظ نے فرمایا کہ اہبان نے جھیڑ سے کامنیس کیا اور نہ بی ان کی اولا و میں ہے کس کے نیمیڑ ہے ہے کلام کیا ہے۔

علامد دیمری فرماتے ہیں کہ حضرت راقع بن عمیر اور سلمہ بن اکوع میں متحقق ای قسم کا واقعہ مشہور ہے۔ امام بخاری نے فرمایا ہے ہمیں خبر دی شعیب نے ان کوز ہری نے اور انہوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے قل کیا ہے کہ حضرت ابو ہر بر افرات میں کہ میں نے بی اکر مصلی الشعابیہ ملم کوفرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک چوا ہا اپنے دیوز میں تھا کہ ایک بھیڑے نے ریوز پر حملہ کویا۔ پس بھیڑیا ایک بکری کو لے کر فرار ہوگیا۔ پس چردا ہے نے بھیڑ ہے ہے بحری کا مطالبہ کیا۔ پس بھیڑیا اس کی جانب متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ یوم میں میں کی حفاظت کون کرے گا جب میرے سواان کا کھئی محافظ نیس ہوگا اور ایک تھی بیل پر بو جھ لاوکر کے جارہا تھا۔ پس

فِحينوة الحيوان فِ فِجلد دوم فِ يَل اس كى طرف متوجه موا اور كَيْخِ لكا كه ش يوجه لا دنے كے لئے نيس پيدا كيا كيا بلك ش ذراعت كے لئے پيدا كيا كيا بول \_ پلى لوكول نے كبا " سيحان الله " بھيريا بھى كلام كرتا ہے اوريل بھى كلام كرتا ہے ۔ پس ني آكرم صلى الله عليه وسلم نے فريايا ميں ايمان لانيا اس یراورابو بکرومر مجمی اس پرائمان لائے۔(رواہ البخاری)

ابن الاعرابي نے "سبع" كے متعلق كها ہے كداس سے مرادوہ جگہ ہے جس جگہ قیامت كے دن لوگوں كوجع كيا جائے گا۔ پس" مَنْ لَهَا يَوْمُ الْسَبْعِ " كامطلب يه ب كد قيامت كدن ان كى كون تفاظت كرے كالبعض الل علم في كہا ب كداس كى يتفير صديث من منقول بھیڑیے کے اس تول کداس دن میرے علادہ اس کا کوئی بھی محافظ نہیں ہوگا ہے فاسد ہوجاتی ہے کیونکہ جھیڑیا قیامت کے دن اس کا ( تعنی برى كا) محافظ نيس موكانه بعض ابل علم كزر يك يوم سبع" عمراد يوم الفتن" بكدلوك اس دن مويشيول كوچهوز دي عجي اوركوني بھی ان کا تکہبان نہیں ہوگا۔ پس درندے اور بھیٹریئے ان کے محافظ بن جائیں گے۔ پس اگر' سَبُع" ''باکے پیش کے ساتھ ہوتو اس کامعنیٰ یہ ہوگا کہاس سے فتنوں سے ڈرانامقصود ہے کہان فتنوں میں لوگ اپنے جانوروں کو کھلا چھوڑ دیں گے یہاں تک کہ درندے ان برقابض ہوجا کیں گے۔ابوعبیدہ معمر بن تنی نے ''یوم اسیع'' کے متعلق کہاہے کہ اس سے مراد دور جاہلیت کی عید ہے۔اس دن مشر کین کھیل کود میں مشغول رہتے تھے اور کھانے میں مصروف رہتے تھے یہال تک کہ بھیڑیا آ کران کی بمربوں کو لیے جایا کرتا تھا۔ پس اس صورت میں ''سبع'' سے مراد درندہ نبیں ہوگا۔ حافظ ابوعامر العبدی نے لفظ دسیع" کو باء کے پیش کے ساتھ تکھوایا ہے۔ ابوعام بہت بڑے تقدعالم تھے۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوعورتیں تھیں اور دونوں کے ساتھلان کے الر کے بھی تھے۔ پس جب بھیڑیا آیا تو ان میں ایک کابیٹا اٹھا کرلے گیا۔ پس وہ عورت اپنی ساتھی (عورت) ہے کہنے لگی کہ بھیڑیہ تیرابیٹا اٹھا کر الله على الله المانيس بكد بعيريا تيراييا الحاكر الحمياب - الله وونول ابنا مقدمه لي رحضرت داؤد عليه السلام كى خدمت میں حاضر ہوئیں۔ پس حضرت داؤ دعلیہ السلام نے بردی عورت کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ پس = دونو ں حضرت سلیمان عاب السلام كے پاس كئيں اور ان سے بيدواقعہ بيان كيا \_ پس حضرت سليمان عليہ السلام نے فرماياتم جھے چھري دوتا كريش اس لڑ كے كوكاث کردو کھڑوں میں تقتیم کردوں۔ پس چھوٹی عورت نے کہا اللہ آپ پررحم فرمائے ایسا نہ بیجئے یہ بیٹاای بڑی عورت کو دے د جیے ' پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھوٹی عورت کے حق میں فیصلہ دے دیا۔حضرت ابو ہرری ڈنے فرمایا کہ اللہ کی قتم ہم نے آج سے بل "المكين" كالفظنيس ساتقا بكهم اس كى بجائے" المدية "كهاكرتے تھے ( بخارى وسلم )

پس جوابل علم اس بات کو جائز قرار دیتے ہیں کہ ورت لقیط (گرے ہوئے یے) کوایے ہے ملت کر عتی ہے ان حضرات نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کیونکہ یہ بھی والدین میں سے ہے۔ بیمسلک صاحب تقریب نے ابن سرت سے تقل کیا ہے کیک سیح بات یمی ہے کہ وہ بچہ اس مورت سے ملحق نہیں ہوگا کیونکہ عورت جب اس کو اپنانے کا دعویٰ کرے گی تو بچہ کی ولادت پر کسی کی گواہی پیش کر علق ہے لیکن مرداس پرقادر نبیں ہے۔ تیسراقول میہ ہے کہ میہ بچے ای مورت کے ساتھ کہتی ہوسکتا ہے جس کا شو ہر نبیں ہے لیکن جس مورت کا شوہر ہو اس کے ساتھ ملحی نہیں ہوسکتا۔ پس شوہرے مرادوہ شخص ہے جس نے عورت سے نکاح کررکھا ہو۔ پس اگر گواہی کے ذریعے بچے کا نب عورت کیلئے ثابت ہوجائے تو اس کے شوہر کے لئے بھی ثابت ہوجائے گاخواہ وہ عورت اس مرد کے نکاح میں ہویا طلاق لے کرعدت گزار

کید دن رات کے وقت ایک جیڑے آیا اور اس نے مار سد اور ہے ایک بھر کا اٹھائی۔ اس بھر نے کیا کہ وہ مروسائی من کی ہر کہتے ہے۔

اعم بھر اس در مدے بھر نے اکسے جا اگرے تے شار سد اور ہے ایک بھر کا اٹھائی۔ اس بھر نے اس بھر کے اگر ہوا ہوا کہ اس کو اس بھر کے اگر ہوا ہے ہوا ہوا کہ اس بھر کے اس بھر کے اگر ہوا ہوا کہ اس بھر کی اس بھر کیا ہے ہوا ہوا کہ اس بھر کی اس بھر کے اس بھر کی میں بھر اس بھر کے اس بھر اس بھر اس بھر اس بھر کے اس بھر ک

"اظلَمُ وَأَجِوا" بجيرت سي زياده ظالم اور بهاور) نيز ال عرب كزديك "أجوع من ذاب" ( بجيرت بي زياده بحولا) "أيقظ من ذنب" ( بحير ي ح زياد و بياد دمخ والا) \_ إلى ال عرب كي كو بدويا دية وقت كت بير" وَمَاهُ اللهُ بدَاءِ الملف " (الشقالي ال كو بعير ي كارى سے موت دے ) بعير كى يادى سے مراد بعير يكى بوك بدال عرب بجيري كاكنيت كيلي" ابوجعده" كالفظ استعال كرت بين جي بملح عال عود كاسب الل عرب بطور مرب المثل كت بين" من استرعى اللائب العنم فقد ظلم اي ظلم العنم" ( يو تخص بھٹر يوں كو كريوں كا تكران مقرر كر ب پي تحقيق وو ظالم ب\_ يعني بر بكريوں برظلم ہوگا) يا اس ظلم مے مراد بھيڑئے پرظلم ہے كدائ كوالى چيز كا محافظ بنايا جاز ہاہے جوان كى غذا ہے۔اس مثال كوسب سے پہلے جس مخص نے استعال کیا اس کا نام اکتم بن منی تھا۔ اس حضرت عرف نے بھی سارید بن حصن کے قصد میں اس مثال کو استعال كيا فقا-اس كا واقعديد به كم حضرت عمر فاروق مديد منوره من جعد كيون خطيده الديد بي تعدي بن آب في الي خطب كدوران فرمايا إياساوية بن حصن الجبل الجبل من استوعى الذئب الغنم فقد ظلم" (ايساريين صن بهارى اوث مي بوجاؤ ، جوفض بحيريول كو بكريول كا تكبهان مقرركرت تو الله على إلى دوران خطيدان الفاظ كون كرلوك إيك دوسرك طرف متوجہ ہوئے لیکن اس کامغیوم ان کی بچھ میں نیس آیا۔ پس جب حضرت عرق نے نمازیوری کر لی تو حضرت علی نے حضرت عرق يوجما-آب نے جو کلمات کے بیں ان کا کیا مقعدے؟ حضرت عرف فر مایا کیا آپ نے بھی ان کلمات کون لیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا صرف میں بی نہیں ہراس محف نے ان کلمات کو ساہے جو مجد میں موجود تھا۔ حضرت عرف نے فرمایا میرے دل میں بیرباع آئی کہ مشركين جارے بعائوں كوشكت وے رہے ہيں اوران كے شانوں برسوار موسك بي اورمسلمان ايك بها رہے كر ررب بيں۔ لي اكرمسلمان اس بهادى آفريس قال كريس قوان كوفتح حاصل بدوكي اور اكروه بهارية كيدو كي قوبلاكت ان كالمقدر بوكي ليس مرى زبان سے يكلات فكلے عوآب نے عاصت كئے بيں۔ لي الك ماه بعد الك خشرى ديے والا آيا۔ لي وه كنے لكا كد الال دن فلال وقت بم نے برالفاظ سے جب بم بہاڑے گزررے تھ تو بم نے حظرت عرال آواز کے مثاب ایک آوازی "باسادیة بن جصن المجيل الجيل "يل بم في مشركين يرتمل كما في الشيعالي في بيس مثركين كمقاط من في عنوادا-

علامدد مری فرماتے ہیں کر بیدوایت "تہذیب الاساء" طبقات این سعد اور اسدالغلبة میں بھی ندکور ہے۔ ساریہ کو ساریہ بن زنیم بن عمرو بن عبداللہ بن جابر کہا جاتا ہے۔ شاعر نے اس کے ہم منی ایک شعر کہا ہے۔

وداعى الشاة يحمى الذئب عنها

اور بکریوں کے جروا ہے بھٹر یوں سے اپنی بکریوں کو سچات ہیں۔ ایس جب جروا ہے خود بھٹر ہے بن جا کیں تو بکر یوں کی حفاظت کسے ہوگی؟

حضرت کی بن معاذ رازی نے اپنے زمانے کے علاء کو کا طب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ایک الل علم تمہارے محلات قیعریہ ا تمہارے کھر کسرویہ تمہارے لباس طالوتیہ تمہارے موزے جالوتیہ تمہارے برتن فرعونیہ تمہاری موادی قارونیہ تمہارے دستر خوان جابلیہ تمہارے غدا ہب شیطانیہ کی تمہاری کوئی چڑھ رہے ہی حضرت محصلی اللہ علیہ والدو ملم کی شریعت کے عین مطابق ہے۔

خواص | جب بھیڑ یے کا سر کی ایسے برج میں افٹا دیا جائے جہاں کیوتر ہے ہول تو اس کے قریب کمی اور کو کی الیا موذی جانور نیس آئے کا جو کبوروں کواذیت دینے والا ہو۔ بھیٹریئے کا داہنا پنجہ جب نیزے کے سرے پراٹکا دیا جائے تو جوشنص بھی اس نیزے کواینے یاس دیکھ گا . اگرچاس كرور شون كاليك بردا كروه تى كيون شيخ وجائده ال تك نين بي كي كي جب تك نيزه كري بر بيميز يكانج الكارب گا۔ پس اگر بھیڑ یے کی دائی آ کھ کوئی آ دی اے جمم پر با نموھ لے وہ در عمول سے بے خوف ہو جائے گا۔ پس اگر بھیڑ یے کے خصیہ کو چرایا جائے اوراس میں تمک اور پہاڑی مورید ڈال دیا جائے اورائی حقال ماء جرمر (آلیکتم کی مبری جو پائی میں ہوتی ہے) ملا كرنوش كر ايا جائے تو کو کھ کے درداور'' ذات الحجب'' میں بے حد مفید ہے جبکہ اُرم پانی اور شہد بھی اس کے ہمراہ استعال کیا جائے۔ بھیڑنے کا خون بہرے کے لئے مفید جبکہ اس خون کور وزن افروٹ میں طاکر کان میں ڈالا جائے۔ جھیڑیے کے دہاغ کوعرق سنداب اور شہد میں طاکرجسم پر ماکش کی جائے توسردی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیاریال ختم ہوجاتی ہیں۔ اگر کوئی آ دی اپنے پاس بھیڑ نے کی کھال دانت اور آ کھر کھ لے تو تمام لوگ اس سے مجت کرنے لکیس سے اورائے ویٹن پرغلب حاصل ہوگا۔ جھیڑنے کا گردوایے آ دمی کیلئے جو گردہ کے درد میں مبتلا ہؤ بے حدمفید و اگر بھیڑ کے کاعضو تا مل بھون کر کھایا جائے تو قوت باہ یس بیجان پیدا ہوجائے گا اورا کراس کا پید پانی میں ملاکر جماع کرنے ہے بل آقینال برل ایا جائے تو اس آ دی سے مورت بہت ذیادہ محبت کرنے گئی ہے۔ اگر بھیڑ یے کی دم کی ایسی جما کا وی جائے جہال ين ج تے موں قوجب تك بيدم لكى رہے كى تيل جرا گاہ ميں وافل نيس موں كے اگر چدشد يد بھوك بى كيوں ند موں - نيز اگر كى جگ بھٹر نے کی دم کی دھونی دے دی جائے تو دہاں چو ہے بیں آئی گے اور بیمی کہا گیا ہے کہ تمام جو ہے اس جگدا کھے بوجا کس مے جہال جیزیے کی دم کی دھونی دی گئی ہے۔ پس آگر بھیڑتے اور بکری کی کھال کو اکٹھار کھ دیا جائے تو بکری کی کھال کے بال جیز جائمیں گے جیسے کہ بہا بھی گزراہ۔ پس جو تنص بھیڑیے کی کھال پر بیٹھتا ہے وہ تو انج سے مرض سے بمیشہ کے لئے تحفوظ ہوجائے گا۔ اگر بھیڑ یے کی دم کا بال آ لات موسیقی (لیعن ساز ہاہے ڈھول دغیرہ) پر ہائدھ دیا جائے تو وہ بالکل بند ہوجا ئیں گے اوراگر کسی ایک دکان میں بھیزیے کی کھال کی دھونی دے دی جائے جہاں آلات موسیقی کی فروخت ہوتی ہوتو دکان میں موجود تمام ڈھول دغیرہ بھٹ جا کیں گے بھیڑ یے کی جی فی العلب اے بے مدسر درآئے گا اور وہ جب تک جائے کرسکتا ہے۔ اگر تھیڑ پنے اور گدھ کا پید چھملی کے تیل میں ملا کر طلاء بنالیا جائے تو اس کو کھانے ہے وت باہ میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر کوئی آ دی جھیڑ یے کے پتا کورڈن گلاب میں ملاکرا پی مصنووں میں لگا کر کسی عورت کے پاس آئے تو وہ موست اس کی عاش ہوجائے گی۔ بھیڑتے کی چیٹی میں سے ایک ہڈی لے کرایے دانت یا داڑھ کو کریدا جائے جس میں در دموتو در د بالكاشم موجاتا ب عليم جالينوس نے كہا ہے اگر بھيڑ تے كے پاكورون بغشہ مل كركے ايسام يف جوسر كے درد مل عرصد دراز سے جثلا ہوا ہے ناک میں چڑھالے واس کا دردخم ہوجائے گا۔ اگر بین کلول بچر کی ناک میں ڈال دیا جائے تو بچہ مرگی کے مرض سے تحفوظ رہے گا۔

اگر بھیڑ یے کی آ کھ کس بچے کے گلے میں اٹکا دی جائے تو بچیڈ بارہ نہیں روئے گا۔ پس اگر جھیڑئے کا پالے کراس ہیں ای کے ہم وزن شید طاکر آ تکھیٹس بطور سرمہ استعمال کیا جائے تو آ تکھ کے دھند لے بن اور آئھ کا کروری کیلے بے صد مفید ہے۔ بشرطیک شہد کو گرم نہ کیا گیا ہو۔ اگر بھٹر یے کی دم میں کی عورت کا نام لے کر گرہ لگا دی جائے تو اس عورت برکوئی بھی آ دمی قابونیس پاسکا۔ یہاں تک کہ وہ گرہ کھول دی جائے۔ پس اگر بھیڑئے کے پتاکو شہد میں ملالیا جائے اور آ دمی اپنے آلہ تناسل پر اس کی مالش کزے اور پھر مورت سے جماع کرے تو وہ عورت اس سے بے حد محبت کرنے لگے گی۔ اگر بھیڑئے کا خون زخموں پرلگایا جائے تو وہ زخموں کو پکا دیتا ہے۔

جھٹر پول کو اکٹھا کرنے کاطلسم ابھٹر یے کی مثل ایک تصویر تا ہے۔ تیار کر لی جائے اور اس تصویر کو اندر سے کھلا رکھاجائے اور پھر اس کے اندہ بھٹر یے کا آلہ تناسل رکھ کرسٹی بجائی جائے وجو بھٹریا بھی اس آ واز کوسنے گاوہ اس جگہ ڈٹٹی جائے گا جہاں پہتھور رکھی ہوگ۔ بھٹر پول کو بھگانے کا طلسم اگر اس تصویر میں بھٹر یے کی منتقی رکھ دی جائے اور اس تصویر کو کسی جگہ وفن کردیا جائے تو جہاں سے بھٹر بول کو بھگانے کا طلسم اگر اس تصویر میں بھٹر یے کی منتقی رکھ دی جائے اور اس تصویر کو کسی جگہ وفن کردیا جائے تو جہاں سے

جھڑ ہیں کو بھانا مقصود ہوتو اس جگہ ہے بھیڑئے بھاگ جائیں گے اور چربھی اس جگہ نہیں آئیں گے۔
تعبیر اس بھیڑئے کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر جھوٹ وختی اور طروفریب سے دی جاتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھیڑئے کوخواب میں دیکھنا طالم ڈاکو کی جانب اشارہ ہے۔ یس اگر کسی آ دی نے خواب میں بھیڑئے کے بیچ کو ویکھا تو اس کی تعبیر بید دی جائے گیا کہ وہ خص کرے پڑے ہوئے بیک ایران کرے گا جو بڑا ہوکر ڈاکو ہے گا۔ یس اگر کسی نے خواب میں ایسا بھیڑیا و کیکھا کی کہ وہ خواب میں ایسا بھیڑیا و کیکھا جو بڑا ہوکر ڈاکو ہے گا۔ یس اگر کسی نے خواب میں ایسا بھیڑیا و کیکھا جس کی شکل ایسے جور کی طرف اشارہ ہے جس کو تو بہ کی شکل ایسے جانور سے تبدیل ہوگئ ہو جو انسان سے ہانوس ہوجائے دالا ہوتو بیائے گی کہ خواب و کیمنے والا خض کسی پر بہتان باندھا گیا وہ اس سے بری ہوگا۔ جسے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اگر کسی خض بہتان باندھے گالیکن جس پر بہتان باندھا گیا وہ اس سے بری ہوگا۔ جسے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اگر کسی خض نے خواب میں بھیڑئے اور کتے کوایک ساتھ دیکھا تو اس کی تعبیر نفاق ٹریب اور دھو کہ سے دی جائے گی۔

# الذِيخ

"الملِيخ" (دال كركره كراته) الى سراد بو ب- الى كرون كر لين ورجع كر لين ويوخ اورجع كر لي ويوخ اوياخ

صدیث میں بحوکا تذکرہ اللہ معرت ابر ہریرہ سے دوایت ہے کہ نی اکر مسلی الغد علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ اپنے باپ سے قیامت کے دن اس حال میں ملاقات کریں گے کہ آؤر کا چرہ خبار آلود ہوگا۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے فرمائیں گئیں گہیں گہیں گہتا تھا کہ میری نافر مانی شہری مطیبہ السلام کا باپ جواب دے گا کہ آج کے دن میں تیری نافر مانی خبیں کروں گا۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ جواب دے گا کہ آج کے دن میں تعرف کا فروں پر پس حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ اجاب آگ میں جائے گا۔ کہن اللہ تعرف کا ایراہیم! تیرے کہن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے جنت کو حرام کیا ہے کا فروں پر پس حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہا جائے گا اس ابراہیم! تیرے کو اللہ اللہ کا باب بیرے کی تائیس پر کرکر اے کہن اللہ تعرف کے ایک خون آلو بجو پڑا ہوا ہے۔ پس اس بجو کی ٹائیس پر کرکر اے کہن ڈال دیا جائے گا۔ (رواہ البخاری فی احادیث الانبیاء و فی النفیر)

معزت اید معد خدری سے دوایت ہے کہ بی اقرام میں ہے نہ فرمایا۔ ایک آدی تیا ب کے دن اسپنے باپ کا ہاتھ کرے گاتا کہ
وواسے جنت میں داخل کردے۔ آپ میں ہوگا کہ بی افران گیری بیک جنت میں کوئی سٹرک داخل نہیں ہوگا کہ کہ کہ اللہ تعالی سے
نے جنت میں برحرام کردی ہے۔ آپ نے فرمایا ہیں وہ میں گرائے گارے چاہے میں سے دب اید میراباب ہے۔ ہی اللہ تعالی اس کے
باپ کو رمی صورت میں تبدیل کردھ کے اور اس کے تم کو بدیودار بینادس کا۔ پس وہ بی آب کو چورڈ دے گا۔ رواہ السانی دائر اور کی کہ اور کا کہ اس کرد کیدار کردہ کی اس کو چورڈ دے گا۔ رواہ السانی دائر اور ایک کہا تھی کہ محاب کرائم
کے دو کہ اس میں میں مواد معنوب ایمائی تام میں اور کی گرا تعلی ہے تو اور بیادہ کے تین فرمایا۔ (دواہ السانی دائر اور ایک کہا
جا کے اس مدین کو ایک بینائی اور ایا مسلم کی شرا تعلی ہے تو اور بیا ہے۔

حطرت ابو ہر را سے روایت ہے کہ نی آگر صلی اللہ علیہ وسلم نے قر وایا۔ ایک آ دی این باپ سے تیامت کے دن ملاقات كركا بين وه كي كاف يرب إب كرش أنها كيابيا القادين باب وع كاكرة فرا مرداد بنا تا ين وه كها كد الماجان كيا آج كيدن آب جرى اطاعت كري يحري باب كي كانان الله ين كي كانان المريزاك كاكر مراازار يكواو باب ين كانار قام لے اور اور اور اس لے کرچل پڑے کا بہال تک کو اللہ تعالی کے حضور منے کا اور بدو و دقت ہوگا جب طوق کو اللہ تعالی کے سامنے چٹ کیا جاد ما موگا کون اللہ تعالی فرما سے گارات مرے بھرے جند کے جس دردازے سے جاہیے جند می داخل موجا کی اللہ موض كرے كا اے مرب دب! مراباب كى ميرے باتھ تے كوكل انے بھے دورہ كيا ہے كداؤ مجھے رسوائيس كرے كار واوى كتي إلى كدالله تعالى اس ك باب كو يحدكي جويرت على في كرومت كالديم الي كورة كي على ذال وسد كالمرس الله تعالى فراس كال مرے بندے یہ حراباب ہے۔ اس و فض عرض کرے اتنے تین عرب عالی تم من بدیر اوالد نیس ہے۔ (رواہ الحاکم فر قال سے علی فراسلم) تیا مت کے دن آذر کو بچو کی صورت میں تبدیل کرنے کی محکت "این الاشر" نے بدیان کی ہے کہ بچوسب سے احمق جانور ہے جس کی حماقت کا انداز واس بات سے لگایا جاسکا ہے کہ تھی گام بھی اختیاط کی ضرورت ہواس میں بیرغافل رہتا ہے۔حضرت علی نے فرایا ہے کہ عن بھو کی اور فیل موقع کی آ بھا ان کو اپنے الی سے اپر الکا آتا ہے۔ یہاں تک کہ الا اوجاتا ہے۔ اس جب آ ذرنے ایے خص کی روت کو محران اجرونا میں اس کا سب سے زیادہ شفق تھا ادر شیطان کے محروفریب میں مین میان کیا توامن عاقت كى بناء يري يوك مشار عدكم أين شكالى جب يوك كالااده كرية بين قوال كرموان عي يقر ميكة المن الم مركمت بكركول فاد بالمان وواليال عد بابرفا بما الداعة الداعة الحامل يوكوكا دكرت وقت الله يكودان يركزت ووكريزافا هيزية جياراء والمسابق والمارات والمسابق والمسابق "اطرقى الم طريق متلمرى أه عامر ابشورى بعجر الاعطلي وهناة هزلى "لين فكارك الفاظ عار كاركار ال عبد يهال تك كرفكارى اس كرموان عن باتعاد ال كراس ك باتع بالكل باعده كرانت بابر كي ايا ب- يس اكرة وركوسة اور خؤر کے شکل علی تبدیل کردیاجا تا تو یہ بیسورتی کا میب بن جا تاریس اللہ تعالی نے مطرت ابراہیم علیہ السلام سے اکرام کی حاطران ك دالدكتر مكوالك موسط ورجه كدونده كاعل عن تهديل كرديا (والدائل) <u>-1,</u>1 og 22. og 6. og 6. **degelde**gen**d** 

a with the second of the

شه أنه بالأراميد وبرواع فالسويلي

Control of the section of the control of

# بآب الراء

# الرَّ احلَةُ

"الوَّاجِلَةُ"علام جوبريُّ نِ فرمايا يه كُرْ واجل او في كوكها جاتا يه جوسر كرن ي قابل بوادر" الرحل" يمي يي معنى بالد- يدمى كما كيا بي "الراصلة" بعمراد سوادى كا اونت بي خواه زيويا بادود يز" الراصلة" كي خريل لفظ تا مبالغ كيك ب جيين واحية "بيل اونك يا ونني كو "راحلة" اس لئے كما جاتا ہے كماس ير" بالان "باندها جاتا ہے۔ پس يه " فاعلم متى مفعولة " ہے۔ جس طرح الله تعالى كاارشاد بي عِيْشَة و اضِية "ال يس راضيه معيى مرضيك العطرة قرآن مجيداور بهت ب مقامات ير فاعلم بمعنى مفعول آيا ہے- جي الله تعالى كارشاد ب- "الا عاصم الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إلَّا مَنْ رَّجِمَ" الله الله مين عاصم " بمعنى معصوم كے ہے۔ اس طرح قرآن مجيد على الله تعالى كا ارشاد ہے۔ "مَاءِ هَافِقِ"اس آيت على " دَافِق " رفوق ك معنى ميس باوراى طرح الشرق في كارشاد ب- "حَوْمًا آمِنًا" الي آيت من آمِنًا بمعنى مَامُونًا ب- اي طرح قرآن مجيد من مفول كامينه فاعل كمعنى من كي جداستهال بواب- جية وجعابًا مستودًا "اس آيت من "مستودًا" "سالير" كمعنى من استعال بوائد - اى طرح "كان وعده ماتيا" من ماتيا بعن آتيا مستعل ب-حريري نها ما باوقات" الراحلة" چل كىمعنول مى استعال بوتا بىكونكى چىل انسان كىقدم كى سوارى بى كى شاعر نى اى طرف اشاره كرت موسع كرا بى ك رَوَاحِلُنَاسِت' وَنَحُنُ ثَلاَ ثَة'' نَجْنِبُهُنَّ الْمَاءَ فِي كُلُّ مَوْرَدٍ ا

"المارے چوچیل بیں اور ہم صرف تین بیں اس لئے ہم اسے آبل بر کھاٹ پر پانی سے بچاتے ہیں۔"

مديث مين المالة "كا تذكره المناسية "في الله كالبوري المالة على المالة المالة على المالة المال تی اگر معلی الله علیه وسلم نے فرمایا "جو آدی ایک سواری ہے اثر کرچھ کی پیدل چلا۔ پیں وہ اس طرح ہے کویا اس نے ایک گردن آزاد کی لین غلام آزاد کیا۔ محضرت ابن عمر ف روایت ہے کہ بی آرم معلی الله علیہ وسلم نے فربایا کہ اوک ان مواوتوں کی طرح ہیں جن میں کوئی اونٹ سواری کے قابل نہ ہو۔ ( بخاری مسلم )

بیمق "ف این سنن می اس مدیث کی تاویل کر سے جوئ اللها ہے کہ اوگ احکام دین میں مساوی ہیں اور ان میں کی شریف "كورولى إوركمي بلدمرتبه وكم مرتبه والع يركوني فعيات ميل جيها كدوه سواوت جن مل كوني اوت سواري ي قابل مد موايك دوس يرفضلت بس ركعت

ابن يرين تے مردى ب كرابوعيده بن مذيف قاضى كے متعب برقائر تھے اس آن كے پاس الراف من سے ايك آدى آيا اور آب اس وقت آگ جلائے میں معروف تھے۔ لیل اس نے آپ سے اپنی عاجت کے متعلق سوال کیا۔ پس ابو عبیدہ نے اس اور ا فرمایا كه ميں تجھے سوال كرتا ہوں كرتوا پني ايك إنظى آگ ميں ڈال دے۔اس آ دي نے كہا سجان الله بس ابوعبيدہ نے فرمایا كما تو التي

آیک انگی کو میری خاطر آگ میں ڈالنے سے بخل کر دہا ہے اور بھی سے سوال کرتا ہے کہ میں اپنے پورے جسم کی آگ میں جھو یک دول \_ ابن تنبير" نے فر مایا که "الراحلة" سے مراد دہ شریف انسل اورف سے جس کو بہت سے اوٹوں میں سے سواری کیلیے فخف کیا جائے۔ اس اونٹ میں تمام اوصاف پائے جاتے ہیں۔ پس اگرید بہت سے اوثوں میں ال جائے کو فورا بیجان لیا جاتا ہے۔ این قتید ای فرماتے میں کہ فرکورہ صدیث کا مغبوم میں ہے کہ تمام لوگ آ بس علی برابر میں اور ان عمل کی ایک کوسی ووسرے پرنسب کے لواظ سے کوئی فضیات ماس نہیں ہے بلکدان میں سے برایک انسان مواونوں کے مشابہ ہے کہ جس میں کوئی اونٹ مواری کے قابل نہ ہو۔ از ہری نے کہا ہے کہ ال عرب كزريك" الراحلة" شريف وف اوراد في كوكها جاتا باو" الراصلة" شي لفظ تاءم الفه كيلية استعمال جواب - از جرى كيته بين كدائن تتييد نے صديث كى جوتاويل كى بودومي نيس بلك صديث كامطلب يد ب كد زامدنى الدنيا وہ آ دى بے جوز بديس كامل مو اورآخ ت کی جانب رغبت رکھتا ہو۔ اس طرح کے اشخاص بہت گلیل میں چینے" راصلۃ" اسواری کے قائل اونٹ ) کی اتعداد بہت کم ہے۔ ا مام نوویؓ نے فرمایا ہے کہ کائل الا وصاف انسان راحلۃ کی طرح بہت قلیل ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ 'الراحلہ''اس اونٹ كوكهتي بين جوكامل الاوصاف مسين وجميل اور بار برداري اورسفر كميليح توي مو-

علامد حافظ الوالعباس قرطيي جواب وورك شيخ المفسرين جين نے فرمايا ہے كدير عزد يك اس حديث شريف كى تمثيل "الراصلة" ك مناسب حال وه آ دى ب جو جودو على كا يكر مو اور دوسر الوكول كى ضروريات يورى كرنے والا مو اور ان كے ا خراجات مثلاً قرض کی ادائیگی اور دوسری حاجات کو پورا کرنے کا ذمداٹھا لے سیکن ایسے لوگ بہت لیک میں بلکدایسے لوگ بہت مشکل ملتے ہیں۔علامہ دمیری فرماتے ہیں کے قرطبی کی تاویل بہت عمدہ ہے۔والله اعلم۔

### الرأل

"الوال" اس مراوشرمرغ كا بجهب-اس كمونث ك لئ "والذ" اورجع كيلية"و فال "اور" وفلان "كالغاظ مستعمل ہیں۔اس کی مزیر تقصیل عقریب انشاء الله لفظائنعام' کے تحت باب النون على آ کے گ-

### الراعي

"الراعى" ترويق نے كہا ہے كاس مرادايا برشره ب جوقرى اور كيوتر كے باہم طاب سے بيدا ہوتا ہے۔اس كى عجب و غريب عكل موتى ب- جاحظ نے كها ب كريدايما برغدہ بجوقرى اوركيوتر كے باتهم طلب سے پيدا موتا ب اور بيزيادہ بيج ويے والا اور کمبی عمر دالا پرندہ ہے۔ بیآ واز اور جسامت میں کبوتر اور قمری ہے جدا اور عمرہ ہوتا ہے۔ ای لئے اس کی قیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور لوگ اس کے شکار کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ ایعض اہل علم نے اس پرندے کو'' المواعبی'' کی بجائے'' المؤاعبی'' کلھا ہے کین پہنچے نہیں ہے۔

# الرُبني

"الوُبنى" بروزن "فعلى" اس مرادوہ بحرى ہے جس نے بچہ جنا ہواور اگر اس كا بچہ مرجائے تب بھى اسے" الوُبنى" بى كہا جائے گا۔ بعض اہل علم كنزديك بحرى كو بچہ جننے كے ہيں دن بعد تك" الوُبنى" كہا جاتا ہے اور بعض اہل علم كنزديك بحرى كو بچ جننے كے دوماہ بعد تك" الوُبنى" كہا جاتا ہے۔ ابوزيد نے" الوُبنى" كو بحرى كيلئے خاص كيا ہے ليكن بعض حضرات نے" الوُبنى" كالفظ بھيڑ تے كيلئے خاص كيا ہے۔ بعض اہل علم كنزديك" الوُبنى" كرى كے لئے اور" الموعوث" كالفظ بھيڑ كے لئے مستعمل ہے۔ لفظ "الوُبنى" كى جع" رياب" تى ہے۔

علامددميري فرماتے ہيں كه 'فعال' كے دزن پر پندره كلموں كى جمع آتى ہے۔

(۱)'' ربی'' کی جمع رباب (۲) رخل کی جمع رفال (۳) رؤل کی جمع رؤال (۳) بسط کی جمع بساط (۵) زن ل کی جمع نزال (۲) اع کی جمع رعاء (۷) قمی کی جمع قماء (۸) جمل کی جمع جمال (۹) عرق کی جمع عراق (۱۰) گفتر کی جمع ظوار (۱۱) شی کی جمع شاء (۱۲) زیز کی جمع عزاز (۱۳) فریر کی جمع فرار (۱۳) توام کی توام (۱۵) تک کی جمع سحاح۔

# الرَّبَاح

"الوَّبَاح" اس مراد بلی کے مشابہ ایک جانور ہے جس سے ایک قشم کی خوشبو حاصل ہوتی ہے۔ امام جو ہریؓ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ "الوَّبَاح" سے مراد وہ جانور ہے جس سے کا فور حاصل کیا جاتا ہے۔ علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ امام جو ہریؓ نے یہ عجیب بات بیان کی ہے کیونکہ کا فور ایک ہندوستانی درخت کا گوند ہے اور "رباح" کا فور کے مشابہ خوشبوکا نام ہے۔ پس امام جو ہریؓ کے اس قول کی وجہ یہ ہوگی کہ جب انہوں نے یہ بات ساعت کی کہ حیوان سے خوشبوا خذکی جاتی ہے تو ان کا ذہن کا فور کی طرف نشقل ہوگیا ہوگا۔ اس کی مزید تفصیل" باب الزاء" میں آئے گی۔ پس ابن قطاع نے جب امام جو ہریؓ کے قول کو سنا تو اس کی اصلاح کرتے ہوگیا ہوگا۔ اس کی مزید شعیل "باب الزاء" میں آئے گی۔ پس ابن قطاع نے جب امام جو ہریؓ کے قول کو سنا تو اس کی اصلاح کرتے ہوگیا جو انہ ہوجانے والی گوند کو کہا جاتا ہے اور اس کلائی کو جب حرکت دی جائے تو اس سے کا فور خارج ہوجاتا ہے اور "الرباح" وہ خوشبو ہے جو حیوان سے اخذ کی جاتی ہے۔ ابن رشیق نے کہا ہے کہ

فكرت ليلة وصلها في صدها فحرت بقايا أدمعي كالعندم مدورت بقايا أدمعي كالعندم ورات كورت بقايا أدمعي كالعندم ورات كورت بقايا أدمعي كالعندم ورات كورت بقايا أدمين المراك الدم فطفقت أمسح مقلتي في نُحُرها المداك الدم

کی جدوجہد کرنے لگا۔"

### الرُّبَاح

''الرُّهُمَّا ح'' (رابر پیش اور باء پرتشدید کے ساتھ) اس سے مراونر بندر ہے۔ اس کے شرع تھم اورخواص کا تذکر وعقریب آئ گا۔ اہل عرب کہتے ہیں''آ بخیئن مِن رُبُّا ہے'' (فلال بندر سے بھی زیادہ بزول ہے۔)

### ٱلرُّبَحُ

''اَلُوْ اَمْعُ''(راء پر پیش اور باء کے فتہ کے ساتھ) اس سے مراد اوٹنی یا گائے کا بچہ ہے جوا پی ماں سے جدا بوجائ نے کہا ہے کہ اس سے مراد پر ندہ بھی ہے۔

## اَلُوْ بَيَةُ

''اَلُّوْ بَيْدُ ''ابن سيدہ نے کہا ہے کداس سے مراد چرہے اور گرگٹ کے درمیان کا ایک جانور ہے اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ چرہے کوئی''اُکوئینیڈ'' کہا جاتا ہے۔

# اَلرَّتُوتُ

"اَلوَّ قُوْتُ" اس مرادر خزیر ہے۔ امام جو ہرگ نے فرمایا ہے کہ "اَلوَّ قُوْتُ" " اَلوَّ بِن" کی جَعّ ہے اور دَث کے معنی سروار اور خزیر کے آتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے "هو آلاء و تُوٹُ الْمِلاَةِ" (بیشہر کسروار ہیں) تھکم نے کہا ہے کہ "الوّث " مراه ایک جانور ہے جو تنگلی کے خزیر کے مشابہ ہوتا ہے اور تعمل اہل علم کے خزد کے اس سے مراور خزیر یہے۔ اس کی تفصیل باب الخام ہیں بیان ہو تھی ہے۔

### ٱلوُّثَيلاَ

"آلوُفَيٰلا" (راء پر پیش اور ناء پر زبر ہے) اس سے مراوا کی زبر یلا جانور ہے۔ اس کا تفصیل ذکر عمتر ب لفظ "الصید"

کت آئے گا۔ جاحظ نے کہا ہے کہ رشیلا عمری کی ایک شم کو کہا جاتا ہے۔ نیز اے عقر ب الحیات ہی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ
سانچوں کو آل کرو بتا ہے۔ ابوعر وموی قرطبی اسرائیل نے کہا ہے کہ "آلوُفیکلا" "اسم ہواوراس کا اطلاق حیوانات کی آکو انواع
پر بوتا ہے۔ بعض اہل علم کے زویک "آلوُفیکلا" "کا اطلاق حیوانات کی چھ انواع پر بوتا ہے اور بعض کے زویک حیوانات کی
تر بھتر انواع پر" الرشیلا" کا اطلاق ہوتا ہے۔ نیز بیتمام عمری کو بی کا قدام ہیں۔ بعض ماہر عمان اقسام ہیں ہوتا ہے کہا ہے کہ ان اقسام ہیں سے
سب سے زیادہ مودی صم مصری عمری کی ہے اور وہ کریاں جو گھروں میں پائی جاتی ہیں۔ بیر بہت کم تقسان پہنچاتی ہیں اور ان
کریوں کی بقیدا قدام میزہ زار جگہوں میں پائی جاتی ہیں۔ ان کریوں میں سے ایک کری کا نام" الاریاف" ہے ہے اہل مصر
"ابوصوف" کہتے ہیں۔ نیز ان کریوں کا کانے ہے ایک بی تکلیف ہوتی ہے جید بچوکے ڈینے ہوتی ہے۔ وقتی ہوتی ہے۔ وقتی ہوتی ہے بھوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہا کہ اس کا المحدد انتاء اللہ آئے گا۔

خواص | رثیلا کے دماغ کومرچ کے ساتھ ملا کر استعال کرنے ہے انسان کے جسم سے زہر یلے اثرات ختم ہوجاتے ہیں۔ تعبیر | رثیلا کوخواب میں دیکھنا فتنہ پروراوراؤیت دینے والی عورت کی طرف اشارہ ہے۔ نیز بعض اوقات رثیلا کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر وثمن سے دی جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔

ٱلرَّحٰلُ

''اَلرَّ خُلُ''اس سے مراد بھیڑ کا مادہ بچہ ہے۔اس کی جمع کے لئے' رَخَال'' کالفظ ستعمل ہے۔

# اَلرُّ خ

''اکو ُ خ''اس سے مراد ایک برندہ ہے جو بحر چین میں پایا جاتا ہے جس کا ایک بازو دی ہزار باع ( دونوں ہاتھوں کا درمیانی فاصلہ ) تک لمبا ہوتا ہے۔ ابو حامد اندلی نے کہا ہے کہ ایک مغربی تا جرچین کا سفر کرچکا تھا اور ایک مدت تک وہاں مقیم رہا تھا۔ اس تاجر کے پاس رخ نامی پرندے کے برکی جڑتھی ( یعنی پر کاوہ حصہ تھا جو گوشت سے ملا ہوتا تھا ) جس میں ایک مشک یانی آ سکتا تھا۔ پس وہ مغربی تا جرکہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ کثتی پر سوار ہوکر چین کی طرف روانہ ہوا تو ہوا کے جھوٹلوں نے کشتی کو ایک بڑے جزیرے میں پہنچا دیا۔ پس کشتی کے مسافر باہر نکلے اور یانی اور لکڑی وغیرہ تلاش کرنے لگے۔ پس انہوں نے ایک گنبدنما ٹیلید کیماجس کی بلندی سوذراع تھی اوراس میں روثنی و چیک دکھائی دیتی تھی۔ پس بیمنظر دیکھ کرکشتی کے مسافر متجب ہوئے۔ پس جب وہ اس ٹیلہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہوہ تو ''الرخ'' کا انڈہ ہے۔ پس انہوں نے اس انڈے کوکٹری' کدال اور پھرسے تو ڑ نا شروع کیا۔ یہاں تک کہ وہ ٹوٹ گیا اوراس سے ایک بحینمودار ہوا جس کی جسامت الیئ تھی گویا کہوہ پہاڑ ہو۔پس مسافروں نے اس کے باز ووغیرہ کھنچے جس کی وجہ سے اس کا بازوٹوٹ گیا اوراس کے برجھڑ گئے۔ پس اس برندے کے بیچے کے برکی جڑ میرے حصہ میں آئی۔ پس بچہ ابھی تک ناتکمل تھا۔ پس مسافروں نے اس کو ذیح کیا اور اپنی اپنی ضرورت کے مطابق گوشت لیا۔ تحقیق بعض مسافروں نے اس جزیرے میں گوشت بھون کر کھایا اور گوشت کھانے والوں میں زیادہ عمر والے افراد بھی تھے جن کے بالوں پر سفیدی چھا چکی تھی۔ پس جب بیلوگ صح بیدار ہوئے توان کے بال سیاہ ہو چکے تھے اور بالوں کا سیاہ ہونا گوشت کھانے کی وجہ نہیں تھا بلکہ یہ اس لکڑی کی خاصیت ہے جو گوشت یکاتے وقت مسافروں نے اپن ہانڈی میں بطور چیج کے استعال کی تھی کیونکہ جنگل میں کھانا یکانے کے آلات نہیں تھے اس لئے جو چیز ہاتھ میں آئی ای سے کام جلالیا۔ پس ہانڈی میں بطور چیج ایک درخت نشاب کی کٹڑی استعال کی گئی جس کی خاصیت سے ب كدوه بالول كوسياه كرديتى ہے۔مغربى تاجر كہتا ہے كہ جب سورج طلوع ہوا تو ہم نے "الرخ" پرندےكو ہوا ميں اڑتے ہوئ ديكھا گویا کہ وہ عظیم باول ہے اور اس کے پنجوں میں ایک بھاری پھر ہے جو جم میں کشتی ہے بھی بڑا تھا۔ پس جب وہ پرندہ کشتی کے سامنے آ یا تواس نے تیزی کے ساتھ پھر جُواس کے بنجوں میں تھا' پھینک دیا۔ پس پھر سمندر میں گر گیا اور کشتی آ کے نکل گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنفشل اوراپی رحمت سے ہمیں نجات دیدی۔ ابن سیدہ نے کہا ہے کہ شطرنج کے ایک مہرے کو بھی '' الرخ'' کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع كيكي "رخاخ" اور" رحعة "كالفاظ متعمل جين - سرى الرفاء شاعرني بهت عمدة اشعار كم بين

أبهى وأنضر من زهر الرياحين

وفتية زهرالاداب بينهم

''اور کچھا ہے نو جوان جن کا طرز ٹمل پورے علاقے میں سب سے اچھا تھا اوران کی تعداوتر وتا زہ پھولوں کی کلیوں ہے بھی زیا دہ تھی۔''

والراح يمشى بهم مشى البراذين راحوالي الواح مشي الرخ وانصرفوا

''وہ میلے شراب خاندی جانب اور شطرنج کے تھیل کی طرف اور جب وہاں سے واپس لوٹے گئے تو ان کی حال شطرنج کے مہرول کی طرح تھی۔'' ويبخل بالتحية والسلام بنفسى من أجودله بنفسي

''میں اس برایٰ جان قربان کروں اور وہ سلام ودعا میں بھی بخیل ہے۔'

كمون الموت في حدالحسام وحتفى كامن في مقلتيه

''اور میری موت اس کی آنکھوں میں اس طرح پوشیدہ ہے جیسے موت تلوار کی دھار میں چھپی ہوتی ہے۔''

تعبير [''ارخ'' کوخواب مين ديکمنا عجيب وغريب خبرول اور دور دراز کے سفر کی علامت ہے۔ نيز بسااوقات''الرخ'' کوخواب میں دکھنے کی تعبیر فخش اور لا یعنی کلام ہے دی جاتی ہے۔ چنانچہ عنقاء کی بھی بھی تعبیر ہے۔ عنقاء کی تفصیل عنقریب باب العین میں آئےگی۔

### الرخمة

''الد خصة ''ال سے مراد گدھ کے مشاب ایک پرندہ ہے جس کی کنیت کیلئے ام بھر ان ام ترسالڈام عجیبہ ام قیس اور ام کبیر کے الفاظ مستعل ہیں۔ نیز اے انوق بھی کہاجاتا ہے۔ اس کی جمع زخم آتی ہے۔ "الرخمة" میں تا وہن کیلئے ہے۔ آثی شاعرنے کہا ہے کہ يعجل كفّ الخارئ المطيب يا رخماء قاظ على مطلوب

''اے رضاء (جانور)مطلوب کوجلدی لے آ اور بیکام اتنا جلدی ہو چیسے پرندے کے پنج تیزی کے ساتھ (شکار کو) اُ چک لیتے ہیں۔'' علامددمریؓ نے فرمایا ہے کہ مطلوب بہاڑ کا نام ہے اور مطیب سے مراد استخابے۔ اس پرندے کو انوق اور ذات الاسین جی کہار جاتا ہے اور بیخاط ہونے کے باوجود احمق ہے۔

> تحمق وهي كيسة الحويل وذات اسمين والالوان شتى

''اوراس برندے کے دونام اور مختلف رنگ جی لیکن ہوشیار ہوئے کے باوجود احتی ہے۔'' ا ما معنی کے پاس جب روافض کا ذکر کیا جاتا ہے تو فرماتے اگریہ چوپائے کی جنس سے ہوتے تو میدروافض کے گدھے ہوتے ادراگر برندول میں سے ہوتے تو ''رشاء' ایعنی مردار کو کھانے والے برندے ہوتے۔

''الرخمة'' نامی برندے کی بیخصوصیت ہے کہ بیا پی سکونت کے لئے پہاڑوں میں الی جگہ منتخب کرتا ہے جہاں برسمی کا پنچنا ناممکن ہوا درایسی جگہ کی تلاش کرتا ہے جو منگلاخ ہواور وہاں بارش بھی بکثرت ہوتی ہو۔ ای لئے الل عرب اسے بطور ضرب المثل استعال كرت بير يس الل عرب كت بين "أعز من بيض الانوق" (فلال يزرخمة كالدول سرزاده ناياب ب)اس

پرندہ کی مادہ اپنے نر ( یعنی شوہر ) کے علاوہ کی اور کو جفتی کرنے کی اجازت نہیں دیتی اور ایک انٹرہ دیتی ہے۔''الرخمة'' کوشریر اور کمین قتم کے پرندوں میں شار کیا جاتا ہے اور وہ تین ہیں (۱) الو(۲) کوا(۳) رخمۃ لیعنی گدھ کے مشابد ایک پرندہ۔
الحکم اسلام میں میں میں میں میں کہ اللہ علیہ وسلم نے ''رخمۃ'' کا شری تھم یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی وسلم نے''رخمۃ'' کی گدھ کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ (رواہ المبہتی )

اس حدیث کی سند تو کی نہیں ہے۔ علامہ قرطبی گئے نے سورہ احزاب کی اس آیت کالَّذِینَ آ ذَو هُوْسیٰ (ان لوگوں کی مثل جنہوں نے حضرت موئی علیہ السلام کو اذیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موئی علیہ السلام کو آذیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موئی پر یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو آل کردیا ہے۔ پس فرضتے بھی آپ کی موت کے متعلق اُنفِظُور تے تھے لیکن آپ کی قبر کی جگہ سوائے ''رخمتہ'' گدھے کی کو معلوم نہیں تھی۔ پس اس لئے اللہ تعالیٰ نے گدھ کو بہرہ اور گونگا بنادیا تھا۔ حاکم کی کراب متدرک اور تاریخ انبیاع بیہم السلام میں بھی اس طرح کی بات نقل کی گئی ہے۔ علامہ زخشری نے فرمایا ہے کہ بیہ جانور جب چیختا ہے تو کہتا ہے۔ "سُبُعَان دِبِتی الْاعلیٰ "

الامثال الرعرب كتية بين" أَحْمَقُ مِنْ رُخْمَة" (فلان تخص رخمة سے بھی زیادہ احمق ہے) تمام پرندوں میں اس پرندے کواحمق اس کئے کہاجاتا ہے کہ بیسب سے زیادہ ذلیل پرندہ ہے جونجاست کو پہند کرتا ہے اوراس کی غذا بھی نجاست ہی ہے۔ اہل عرب کہتے ہیں "اُنْطُقُ يَا رُخُمُ فَإِنْكُ مِنْ طَيْرِ اللهِ" (ا ) رخمة تو بھي بول اس لئے كه تو الله تعالى كا جانور ہے) اس ضرب الشل كى اصل بدہے كہ جب پرندے چنے اور چلاتے ہیں تو رخمة ( گدھ) مجمی ان کی اتباع میں چنجا ہے۔ لیس پرندے اس سے فداق کے طور پر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا پرندہ ہے ہی تو بھی ا پن آ واز نکال۔ میمثال اس آ دی کیلیے استعمال کی جاتی ہے جولوگوں سے لاتعلق رہےاورنہ کی طرف متوجہ ہواورنہ ہی کسی سے گفتگو کرے۔ خواص اگر 'الرخمة' كے بروں كى دھونى گھريى دى جائے تو وہاں سے كيڑے مكوڑے ختم ہوجائيں گے۔اس پرندے كى بيك سرکہ میں ملاکر برص کے نشانات پر ملنے سے برص کا مرض ختم ہوجاتا ہے۔اس پرندے کی کیجی کوبھون کر سکھالیا جائے اور پھر باریک پیں کرکمی چیز میں ملا کر دیوانہ اور پاگل آ دمی کو تین دن تک کھلائی جائے تو وہ شفایاب ہوجائے گا۔ پس اگر اس پرندے کا سرالی عورت کے گلے میں لئکا دیا جائے جس کو بیچ کی ولادت میں وشواری محسوس جور ہی جوتو بچرآ سانی کے ساتھ اور جلدی پیدا ہوجائے گا۔ اس پرندے کی آنتوں برموجود زردرنگ کی جھی کو سکھانے کے بعد باریک پیس لیا جائے اور پھر شہد میں ملاکر استعال کیا جائے تو ہرتم کے ز برکوختم کردے گی۔اگرکوئی آ دمی سر کے درد میں جالا ہوتو ،اس پرندے کے سرکی ہڈی کواپنے سر میں افکا لے تو شفایاب ہوجائے گا۔ تعبير الشخرين ' كوخواب ميں ديكھنااحق آ دى كى طرف اشارہ ہے۔اگرىكى آ دى نے خواب ميں ديكھا كہ وہ'' رخمة'' كو پكڑ ر ہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا ایسی جنگ میں شرکت کرے گا جس میں بکشرت خون ریزی ہوگی اور بھی اس ے شدید مرض لاحق ہونے کی طرف اُشارہ ہوتا ہے۔نصار کی کہتے ہیں کہا گر کسی نے بہت ہے گدھ خواب میں ویکھے تو اس کی تعبیر لشکرے دی جائے گی۔ارطامیدورس نے کہا ہے کہ رخمۃ کوخواب میں دیکھنا اس مخص کے لئے بہتر ہے جوشہرے باہر کام کرتا ہو'اس لئے کدرخمۃ (گدھ) شہر میں داخل نہیں ہوتا۔ نیز رخمۃ کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر مردوں کونسل دینے والوں سے ہی دی جاتی ہے اورا پے لوگ بھی مراو ہوتے ہیں جو قبر ستان میں رہتے ہوں کیونکد'' رخمۃ' مردار کھاتا ہے اور شہر میں داخل نہیں ہوتا۔ اگر کی نے خواب میں'' رخمۃ' کو اپنے گھر کے اندر دیکھا تو اس کی تعبیر میہ ہوگی کہ اس گھر میں کوئی مریض اس کی موت واقع ہوجائے گی اور اگر مریض نہیں ہے تو مکان کے مالک کوشد پدمرض لاحق ہونے یا اس کی موت واقع ہونے کا خطرہ ہے۔ (واللہ اعلم)

ٱلرَّشَا

''انڈوشنا'' (راء پرزبر ہے) اس سے مراد ہرن کا وہ پچہ ہوا پی ماں کے ساتھ چلنے پھرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اس کی جمع کیلئے ''اوشاء'' کا فظ مستعمل ہے۔ علامہ دمیر کی فرماتے ہیں کہ جمیل درج ذیل اشعار علامہ جمال الدین عبدالرجم السنوئ نے سائے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ جمیل بیا شعار جمیل بین الوحیان نے سائے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ جمیل بیا شعار بمارے شخ زیر نے سائے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جمیل بیا شعار الواٹحظا ہو بین طال نے سائے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جمیل بیا شعار ہمارے شخ ابو خص عمر بن عمر قاضی نے سائے ہیں۔ ان اشعار کا کہیں منظر ہے ہے کہ ابو حقص عمر بن عمر کے پاس ایک لوشری بعلور ہو ہیآ کی جس کی والدہ ہے آ ہے جماع کر بچے تھے۔ کہیں آ ہے نے اے لوٹا ویا اور میاشعار پڑھے ۔

تَ تَوَكَّتَ جَفُونِي نَصُبِ تِلُكَ الْأَسُهُمِ

ترکت ج

"اے ہردن کا بدیدد نے والے تونے تیروں کی جگد میری پیکوں کو گاڑ دیا ہے۔" د میں نیکٹ شونگ وائے میں د میں میں کا کا کا کا

يًا مَهُدِي الْرَشَا الَّذِيُّ الْحَاظُةُ

رِيُحَانَةُ ۚ كُلَّ الْمُنِيِّ فِي شَمِّهَا لَهُ لَكُولَا الْمُهَيْمَنِ وَاجْتِنَابِ الْمُحُومَ "اس كــوتكينے برآرزوي توثيوتحوس بوتى ہے اگراس كا شكار حرام نہ بوتا تو ثيم اس كوماص كرتے ہے اجتاب شكرتا ."

ما عن قلى صرفت اليك وانما صيدالغزالة لم يبح للمحرم

''میں نے تھے ہے اپن قامین اس لئے ہٹائی میں کہ احرام کی حالت میں شکار محوث ہے۔'' ''میں نے تھے ہے اپن قامین اس لئے ہٹائی میں کہ احرام کی حالت میں شکار محمد کے باری آیا آتا آتا

يًا وَيُحَ عَنْتَوَةً يَقُولُ وَشِفَة مَا يَشْفِنِي وَجَد" وَإِنْ لَمَ أَكْتَمِ "عنز وكارا براور وكتاب كرجه ش فم چياني كاستظاعت بين اوراظهار فم ش مى يحد شفار نعيب بين بولً"

يَا شَاهُ مَا قَنْص" لِمَنُ حِلَّتُ لَهُ مُعَالَّعَ اللهُ تُحُومُ

"اے بکری اس نے میرا شکار نہیں کیا جس کے لئے تو طال ہے اور میرے لئے تیرا شکار حرام ہے۔ کاش میں احرام کی طالت میں نہ ہوتا تو ضرور تیا شکار کرتا۔"

> ابوالفتح البستى نے بھى بہت عمد واشعار كيم ميں ... من أين للوشا الغويو الاحور

للرشا الغوير الاحور في النعد مثل عدارك المتحدر "برن كي كرش وخولي كرن ب جوكوب كرضاركة طاؤش موجودب"

مسكا تساقط فوق ورد أحمر

رشأكان بعارضيه كليهما

''ہرن اپنے دونوں رخسار دن سے مشک ریزی کرتا ہے جس کی سرخی کو گلاب کے پھول نے سرخی پرفوقیت حاصل ہے۔''

# اَلرُّشُکُ لَ

پی تحقیق حاکم ابوعبداللہ نے اپنی کتاب "علوم الحدیث" میں نقل کیا ہے کہ یجی بن معین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یزید بن ابویزید
اپنی ڈاڑھی میں تنگھی کررہے ہے تو ڈاڑھی ہے چھو لکلا۔ پس اسی وقت ہے ان کا لقب "الوُشک" بچھو پڑگیا۔ علامہ دمیری ؓ نے فرمایا ہے کہ اہل بھرہ کی لغت میں "الرشک" قسام (بہت زیادہ تقییم کرنے والا) کے معنی میں مشہور ہے۔ پس بزید بن ابویزید بھرہ میں زمینوں اور مکانوں کی تقییم پر مامور ہے۔ اسی لئے ان کو "الرشک" کہا جاتا ہے۔ ان کی وفات و ساجے کو بھرہ میں ہوئی۔ نیز محد ثین کی ایک جماعت نے ان سے حدیث بھی روایت کی ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترفی ؒ نے اپنی کتاب ترفی میں "باب ما جاء فی صور می کا ایک جماعت نے ان سے حدیث بھی روایت کرنے والے ہیں۔

میں شکل شکھر " کے عنوان سے احادیث آل کی ہیں۔ اس میں یزید بن ابویزید بھی حدیث کوروایت کرنے والے ہیں۔

امام ترفی کُلِ شکھر " کے عنوان سے احادیث قبل کی ہیں۔ اس میں یزید بن ابویزید بھی حدیث کوروایت کرنے والے ہیں۔

کیا کہ میں نے حضرت معاذ " سے ساح مورد بن غیلان نے ان سے ابوداؤد نے ان سے شعبہ نے اور ان سے بزیدالرشک نے بیان امام ترفی فرماتے ہیں کہ ہم سے محمود بن غیلان نے ان سے ابوداؤد نے ان سے شعبہ نے اور ان سے بزیدالرشک نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائش سے نوجھا کہ کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ماہ تین کیا کہ میں نے حضرت عائش شکھر سے خورت عائش سے بوجھا کہ کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ماہ تین

له بچهو! Scorpion ( كمابستان اردوانگاش د مشنري صفحة ١٠١)

دن روز ہ رکھتے تھے۔ حضرت عاکشٹ نے فرمایا ہاں۔ حضرت محافہ فرماتے ہیں بیس نے پوچھا کون سے تمن دن آ پ صلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم روز ہ رکھتے تھے؟ حضرت عاکشٹ نے فرمایا کرآپ صلی اللہ علیہ ولوں کے تعین کے بغیرا کیک ماہ بیس تمین روزے رکھتے تھے (ترفدی)۔ امام ترفری فرماتے ہیں رہے مدیث حسن تھے ہے اور ہزیدالرشک سے مراو ہزید بن الا ہزید ضبی ہیں جنہیں بزید قاسم بھی کہا جا تا ہے۔ لفظ "الم شک" اہل بھر ہ کے زدیک قسام (تقتیم کرنے والا) کے متی ہیں مشتمل ہے۔ جسے پہلے گر دچکا ہے۔

### الرفراف

"الوفواف" يداكي ايدا برنده سيد حد "حلاعب ظله" اور "خاطف ظله" كها جانا ب و خقر يب باب أميم عمى اس كى التعمل من اس كى التعمل من التي كل يد بهت زياده كار براتا ب - ابن سيده ف كها كن يد بهت زياده كار براتا ب - ابن سيده ف كها كار فرف" مجلى كى ايك تم كومكي كها جاتا ہے -

الرّق

''الَوِقِ'' (راءاور تاف پر کسرہ ہے) ہدایک دریائی جانور ہے جو کمر چھے کے مشاہد ہوتا ہے۔ یہ جانور جسامت میں پھوے سے بڑا ہوتا ہے اور اس کی جمع کے لئے'' رقوق'' کا لفظ مستعمل ہے۔ جو ہریؒ نے ایک ضعیف ردایت نقل کی ہے کمدینہ کے فتہاء اس جانور کی ٹرید دفروخت کرتے تھے اور اس کا گوشت کھاتے تھے۔ اس لفظ ''الرِّی بی ''میں راء پر کسرہ بھی ہے اور راء پر فتح بھی پڑھا جا تا ہے کین اکٹر الل علم نے راء پر کسرہ کو ترجیؒ دی ہے۔

### ألركاب

''اکو تکاب'' (را پر کسرہ ہے) اس سے مراد موادی کے اورف ہیں۔ اس کی جھے کے لئے'' رکائب' کا لفظ متعمل ہے۔ ''رکاب'' کا حدیث میں تذکرہ ا نرمایا۔ پس انہوں نے جہاد کیا اور حضرت قیس ٹے سواری کی ۹ اونٹیاں فکر کے لئے ذبح کیس۔ پس رسول اللہ علیہ فی فرمایا کہ جو دوخااس کھر کی فطرت ہے۔

لفظرِ کَابْ کی جمع کے لئے وَ کُبْ کا لفظ مستعمل ہاور وَ کُوبَه " کے مثنی سواری کے ہیں۔الل عرب جب کی کے فقروفاقد کی ا حالت کو بیان کرنا چا ہیں تو بوں کہتے ہیں۔ مالکہ و کھوبُہ اُ وَالا حَلُوبُهُ اُ وَالا حَمُولُهُ " (نداس کے پاس سواری کیلے اور شہ ہواور شہ دودھ دینے کے لئے اوْنی اور شہ بو جواشانے کے لئے کوئی جانور)

### الركن

"الو كن" اس سے مراد جو ہائے۔ ابن سيده نے كہا كه "الو كن" بصيفة تسفير دَيكين " محل ستعمل ہے۔ اچرا Rate ( كرابستان اردود انكش دُكشترى سفي ۲۱۱)

# الرمكة

"الومكة"اس سے مرادتری گھوڑی ہے۔ اس کی تن کیلیے" رماک رمکات ارماک" کے الفاظ ستعمل ہیں جیسے ثمارادرا ثمار ہے۔
فقہی مسئلہ اس کے البواب البیع کے دوسرے باب میں مرقوم ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں نے یہ بھیڑ مجھے بچہ دی کی کی لیکن جس کی طرف اس نے اشارہ کیا وہ ترکی گھوڑی تھی تو اس کے متعلق پہلاقول یہ ہے کہ بیچند دالے نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے وہی چیز مشتری (خریدار) کو وہی خرید نے والے کو دینی پڑے گی اور دوسراقول یہ ہے کہ بائع (بیچند والے) نے جس چیز کا نام لیا ہے وہی چیز مشتری (خریدار) کو دے گا۔ ابن صلاح نے کہا ہے کہ ترکی گھوڑی بھیڑے مشابہیں ہو کئی۔

# ٱلرَّهۡدُوۡن

''اکو هذو ن'' (راء پرزبر ہے) بدایک پرندہ ہے جوسرخ جانور کے مشابہ ہوتا ہے۔اس کی جمع کیلئے''رهادن' کالفظ مستعمل ہے۔ یہ پرندہ مکہ مکرمہ بالخصوص مجدحرام میں بکشرت پایا جاتا ہے اور یہ پرندہ چڑیوں کے مشابہ ہوتا ہے لیکن بیسیا ہی مائل ہوتا ہے۔

# الروبيان

"الروبيان"ال سے مرادچھوٹی مجھل ہے جس کارنگ مرخ ہوتا ہے۔

خواص اگر شراب میں اس چھلی کی ٹانگ ڈال کرشراب کے عادی شخص کو پلائی جائے تو دہ شخص شراب نے نفرت کرنے لگے گا۔ اس م چھلی کی گردن کی دھونی حالمہ عورت کو دی جائے تو اس کاحمل گر جائے گا۔ اگر کسی شخص کو تیر یا کا نٹا چھے جائے تو اس مچھلی کو پی کر لیپ کر ان سے تیر یا کا نٹا آسانی کے ساتھ ہیں کرناف پر لیپ کیا جائے تو کہ و دانے پیدھ کرنے سے خارج ہوجا کیں جائے تو بھی بی اگر جا ہر سے خارج ہوجا کیں گا۔ اگر اس مجھلی کو پیس کر سنجی کی ساتھ استعال کیا جائے تو بھی بی اگر جا ہر ہوجا کی محل کو سندلاین دور ہوجائے گا۔

# الريم

"الريم" ال سے مراد برن كا يجہے۔ الى كى جمع كے لئے "وقر رام" كالفظ منتمل ہے۔ شاعر نے كہا ہے كہ بہا المعير والآرام يمشين خلفه وأطلاؤها ينهضن من كل مجشم "وي جنگلى كدھ اور برن ايك دوسرے كے يتھي آتے بيں اور ان كے بيح برجگدا چھلتے كودتے ہيں۔ "وى جنگلى كدھ اور برن ايك دوسرے كے يتھي آتے بيں اور ان كا واحد" الريم" آتا ہے۔ يہ جانو رريكتانى علاقے بي السمعى نے كہا ہے كه "آرام" سفيد برنوں كو كہا جاتا ہے اور اس كا واحد" الريم" آتا ہے۔ يہ جانوروں كى برنبت زيادہ كوشت اور پايا جاتا ہے۔ يہ جانور دوسرے جانوروں كى برنبت زيادہ كوشت اور چى بى والا ہوتا ہے۔

زى الدين بن كال الوافعنل "قتيل التريم و اسير الهوى" كنام م مشهور تقد ان كاانقال ٢ <u>٥٢٣ مير</u>ش بوا-آب ي

نے بداشعار کیے ہیں۔ ۔

للناس من فرط الجوي تتكلم

لی مهجهٔ کادت بحر کلومها

"مرى ايك محوب بتريب بكراس كز فول كاسمندرهم كى كثرت كى بناء برلوگول سے تفظو كر سے."
لم يبق منها غير ارصم اعظم

ا اس میں بڑیوں کے نشانات کے علاوہ کی بھی باتی نہیں رہااوروہ بٹریاں عشق کی تعریف کررہی ہیں۔''

أُمِّ رَبَاح

''اُمِّ رَبَاح'' (راء پرزبر ہے) اس سے مراد باز کے مشابد ایک شکاری پرندہ ہے جس کا رنگ شیالا اور اس کی پشت و دونوں باز دور کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ اس کی غذا اگور میں۔

ابورياح

"ابورياح" (راء بركره اورياء ساك بيايد برنده باسك تفسل عقريب" بإب الياء من اليواو " كتا آكى-

ذورميح

'' فورمیع''این سیدہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد چوہے کے مشابد آیک جانور ہے جس کی اگلی ع کیس چو د فی اور پھیلی ٹاکٹس کمی بوتی ہیں۔



### باب الزاي

# الزاغ

"الذاغ" کو ہے کی ایک قتم کو کہا جاتا ہے۔اسے "المزدعی" بھی کہا جاتا ہے۔ نیز "زرگی غراب وہ کوا ہے جس کا رنگ سیاہ اور قد چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کو ہے کی چونچ اور ٹائلیس سرخ ہوتی ہیں۔اس کو ہے کو "غراب الزیتون" بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بیز نیتون سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے۔ بیکوا عمدہ صورت والا اور خوش منظر ہوتا ہے۔لیکن " عجائب المخلوقات" بیس مذکور ہے کہ اس کو سے کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور یہ جسامت کے لحاظ ہے برا ہوتا ہے اور اس کی عمر ہزار سال سے بھی زائد ہوتی ہے۔علامہ دمیری ؓ نے فر مایا ہے کہ میرحض وہم ہے اور سے جسامت کے لحاظ ہے جواویر بیان ہوچکی ہے۔

#### عجيب واقعه

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ میں نے حافظ سلفی کی تباب دہ کمنتی ''میں اور' عجائب المخلوقات' کے آخری صفحہ میں محمہ بن اسلمیل سعدی کی روایت دیکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قاضی یجی بن اکٹم نے ججھے بلایا۔ پس میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پس جب میں ان کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ان کی دہنی طرف ایک پٹارہ موجود ہے۔ پس قاضی صاحب نے ججھے اپنے پاس بٹھالیا اور مجھے تھم ویا کہ میں ان پٹارے کو کھولوں۔ پس میں نے پٹارہ کھولا تو اس میں سے کسی جانور نے اپنا سر باہر نکالا۔ پس اس جانور کا سر انسان کے سرکی طرح تھا اور ناف سے لے کر نے چے تک جسم کا باقی حصہ کوے کے جسم کی مانند تھا اور اس کے سینے اور پشت پر دو مسے انسان کے سرکی طرح کے نشانات ) تھے۔

محمد بن اسلعمل کہتے ہیں کہ میں بیر منظر دیکھ کرخوفز دہ ہوگیا اور قاضی بیخی میری بیرحالت دیکھ کر ہننے گئے۔ پس میس نے کہا قاضی ساحب اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح کرے بیر کیا ہے؟ پس قاضی صاحب نے فرمایا اس جانور سے اس کے متعلق سوال کرو؟ پس میس نے س جانور سے کہا تو کون ہے؟ پس وہ جانورا ٹھا اور تھے وہلیغ زبان میں بیدا شعار پڑھنے لگا ۔

أنا ابن الليث والبوه

أنا الزاغ ابوعجوه

"میں کوا ہوں جس کی کنیت ابو عجوہ ہے۔ میں شیر اور شیر نی کا بیٹا ہوں۔"

والقهوة والنشوة

أحب الراح والريحان

"میں شراب خوشبودار پھول قہوہ اورنشہ آور چیزوں کو پسند کرتا ہوں۔"

ولا يحذرلي سطوه

فلا عدوى يدى تحشى

''پس میرے ہاتھ میں کی قتم کا کوئی چھوت نہیں ہے جس ہے کوئی ڈرے اور نہ ہی میں وست درازی کرنے والا ہول کہ جس

ے اجتناب کیا جائے''

ولى أشياء تستظرف يوم العرس والدعوة

''اور میرےاندر وہ ظراف آمیز باتیں نبہاں ہیں جن کاظبور شادی اور دعوت کے دن ہوتا ہے۔''

فمنها سلعة في الظهر لا تسترها الفروه

"پس میری پشت برایک سد ہے جو بالوں میں نہیں جیسے سکتا۔"

ه اما السلعة الاحرى فلو كان لها عروة

"اورایک دوسرامسه بھی ہے۔ پس اگراس کو ظاہر کردیا جائے"

لماشك جميع الناس

" تولوگوں کواس کے پیالہ ہونے میں کوئی شک وشیہ ندر ہے۔"

فیها انها رکوه چروہ جانور چلانے لگا اور اس نے''زاغ زاغ'' کہتے ہوئے اپنی آ واز کو بلند کیا اور پٹارہ مس تھس گیا۔ اِس میں نے کہا اللہ

تعالی قاضی کوعزت بخشے بیاتو عاشق معلوم ہوتا ہے۔ پس قاضی نے فرمایا یہ جو کچھ بھی ہے آپ نے اس کود کھولیا ہے میں اس کے متعلق کچھیں جانا۔ گرید کدامیر المونین (مامون الرشید) کے باس بیدجانور کی نے بھیجا تھا اور اس کے ساتھ ایک سر بمبر خط بھی تھا جس پر اس کے حالات لکھے ہوئے تھے لیکن میں نہیں جانتا کہ ٹھا پر کیا حالات لکھے ہوئے تھے۔علامدد میریؒ نے فرمایا ہے کہ اس کوے کا واقعه حافظ ابوطا ہرسلفی نے بھی اس طرح بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابوالحن علی بن محر کہتے ہیں کہ میں احمد بن الي داؤ د کی خدمت یں حاضر ہوا تو دیکھا کدان کی وائی جانب ایک پٹارہ رکھا ہوا ہے۔ اس انہوں نے مجھے تھم دیا کداس بٹارہ کو کھولو اور مجیب وغریب تفاق کود کیمو پس میں نے اس بٹارہ کو کھولاتو اس میں سے ایک لی نا مگ نمودار ہوئی جس کا اوپر والا حصد انسانی جم کی ما نشر تھا اور نجلا

حصدوے کاطرت تھا۔ پس میں نے کہاتو کون ہے۔ پس وہ گفتگو کرنے لگا۔ پھر میں نے بوچھا تیرانام کیا ہے؟ پس اس نے کہا میں کوا ہوں اور میری کنیت ابو بجوہ ہے۔ میں شراب اور قہوہ کو پیند کرتا ہوں اور میرے اعدر ظرافت آمیز باتیں بنہاں ہیں جن کا ظہور دعوت

اورخوشی کے دن ہوتا ہے اور میری پشت پرایک مد ہے جس کو بالوں کے ذریعے چھیایا نہیں جاسکا اور میرے بید بہی ایک مد ہے اگروہ ظاہر کردیا جائے تو لوگوں کواس کے بیالہ ہونے میں کوئی شک وشبہ شدر ہے۔ پھروہ کوااشعار پڑھنے لگا۔

پس وہ چیخے لگا اوراس کی زبان سے 'ابی وائی'' کے الفاظ سائی دیتے تھے اوراس کے بعدوہ پٹارہ میں داخل ہو گیا اوراس نے اپنے جم کو بٹارہ میں جمیا لیا۔ پس ابن ابی واؤ د نے کہا کہ بیرکوا عاشق معلوم ہوتا ہے۔مورخ ابن خلکان نے بیچی بن اسم کے حالات میں لکھا ہے کہ جب انہیں بھرو کا حاکم مقرر کیا گیا تو اس وقت ان کی عمر بیں سال تھی ۔ پس اہل بھرونے انہیں کم عمر سجھتے اوے ان سے بوچھا کہ آپ کی کتن عرب؟ پس آپ کومعلوم ہوگیا کہ اہل بعرہ جھے کم عرجحدر بے ہیں۔ پس آپ نے فرمایا کہ مس عمّا ب بن اسيد جن كورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فقع مكد يحموقع ير مكه كرمه كا قاضي بنايا قعا اور معاذ بن جبل جن كو بی اکرم صلی الشعلیه وسلم نے یمن کا گورز بنایا تھا اور کعب بن سورجن کو حضرت عرافے بھرہ کا قاضی بنایا تھا' سے عمر میں بوا مول - پس مع جواب آپ نے الل بھرہ کوبطوراحتجاج دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب خلیفہ مامون الرشید کو قاضی کے عہدہ کے لئے

المحيوة المحيوان المحيوان المحيوان المحيوان المحيوان المحيوان المحيوان المحيوان المحيوان المحيوري الم دربار میں حاضر ہوئے تو خلیفہ نے ان کی بدصورتی کی بناء پر ان کی طرف حقارت کی نظرے دیکھا۔ پس یجیٰ کو یہ بات معلوم ہوگئ۔ پس انہوں نے کہا کہ اے امیر الموثن آپ مجھ سے کوئی علمی مسئلہ پوچھیں میری صورت کی طرف نہ دیکھتے۔ پس خلیفہ مامون الرشيد نے چندسوالات كيے۔ پس يحيٰ نے جوابات ديئے۔ پس خليفه نے يحيٰ كوقاضي كےمنصب بر فائز كرديا۔مورخ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ خلیفہ مامون الرشید پر قاضی کیجیٰ بن اکٹم اور احمد بن ابی داؤ دمعتز لی کے علادہ کسی کوغلبہ حاصل نہیں تھا۔ قاضی یچیٰ بن اکم حنی تھے لیکن امام احمد بن حنبل پرخلق قرآن کے سلسلہ میں ان سے زیادہ کسی نے تشدد نہیں کیا۔عنقریب'' باب الکاف'' میں''الکلب'' کے تحت انشاء الله اس کی تفصیل آئے گی۔علم فقہ میں جو کتا بیس کی بن اکٹم نے تالیف کی تغییں وہ بہت عظیم سرماییہ ہے لیکن کتب کی طوالت کے باعث لوگول نے ان کوترک کردیا۔ قاضی کیجیٰ بن اکثم کو اسلام میں ایبا دن حاصل ہوا ہے جو کی اورکو حاصل نہیں ہوا۔ وہ یہ ہے کہ خلیفہ مامون الرشید ایک مرتبہ شام کی طرف سفر کرر ہے تھے کہ راستہ میں انہوں نے تھم دیا کہ متعہ کے حلال ہونے کی منادی کردی جائے۔ پس قاضی کیچیٰ بن اکٹم کے علاوہ کسی عالم کو جرات نہیں ہوئی کہ وہ خلیفہ ہے متعہ کی تحریم کے متعلق بحث کرے۔ پس قاضی کی بن اکٹم نے خلیفہ مامون الرشید کے سامنے متعہ کی حرمت کے متعلق دلائل پیش کیے اور خلیفہ کو قائل کرلیا۔ پس مامون نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے تو بہ کی اور اعلان کروا دیا کہ نکاح متعہ حرام ہے۔ روایت ہے کہ كى آ دى نے قاضى كيلى بن المم سے كہا كدا ہے قاضى! انسان كوكتنا كھانا كھانا جائے۔ پس قاضى كيلى نے فرمايا كد بھوك ختم موجائے لیکن شکم سیر نہ ہو۔ پھر سوال کیا کہ کتنا ہنا جا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اتنا ہنے یہاں تک کہ چمرہ کھل جائے لیکن آ واز بلندند ہو۔ پھرسوال کیا کہ انسان کو کتنا رونا چاہئے؟ آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے خوب رونا جاہئے۔ پھر پوچھا کہ انسان اپنے عمل کوکس حد تک پوشیدہ رکھے؟ آپ نے جواب دیا کہ اپنی استطاعت کے مطابق انسان اپنے عمل کو پوشیدہ رکھے۔ پھر سوال کیا کہ انسان اپنے عمل کو کتنا ظاہر کرے؟ آپ نے جواب دیا کہ انسان اپنے عمل کواس قدر ظاہر کرے کہ خشکی پر رہے والے انسان اور جن اس کی اقتداء کرنے لگیں۔ پس اس آ دمی نے آپ کی علمی قابلیت کوسراہا۔ کہتے ہیں کہ قاضی سیکیٰ بن اکٹم میں لڑکوں کی محبت اور بلند منصب کی تمنا کے علاوہ کوئی عیب نہیں تھا اور وہ لوگوں میں ان عیوب کی وجہ سے مشہور تھے۔ پس قاضی کچیٰ جب کس نقیہ کو دیکھتے تو اس سے حدیث کے متعلق سوال کرتے اور جب کسی محدث کو دیکھتے تو اس سے علم نحو کے متعلق سوال کرتے اور جب کسی نحوی ہے ملاقات کرتے تو اس ہے علم کلام کے متعلق سوال کرتے اور اس کا مقصد پیرتھا کہ مدمقابل کو فکست دے کرشرمندہ کیا جائے۔ پس ایک مرتبہ خراسان کے علاقہ کا ایک شخص قاضی کیلی بن اکٹم کے پاس آیا جوعلم میں ماہراور حافظ حدیث تھا۔ پس قاضی صاحب نے اس سے پوچھا کیا تونے حدیث کاعلم حاصل کیا ہے۔ اس آ دمی نے جواب دیا' ہاں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ اصول عدیث کے متعلق تم نے کیا مچھ یاد کرر کھا ہے۔ اس آ دمی نے کہا میں نے شریک سے انہوں نے انی الحق سے انہوں نے حرث سے بیروایت سی ہے کہ حضرت علیؓ نے ایک لوطی کوسٹگسار کیا تھا۔ پس قاضی بچیٰ بن اکٹم اس آ دی کی میر بات من کرخاموش ہو گئے اور پھراس آ دی ہے گفتگو ند کر سکے قاضی یکی کا انتقال ریز ہ کے مقام برسم ہے ایس موا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ قاضی بیکی کے انتقال کے بعد کسی آ دی نے آئیس خواب میں ویکھا۔ پس اس نے قاضی صاحب ہے بو چھا کہ
اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معالمہ فرمایا ہے؟ قاضی بیکی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے بچھے بخش دیا اور بچھ ہے ہیں رہ ب نے
بو چھا کہ اے بیکی تو نے ویا میں اپنے نقس کو کن کا موں میں مشغول رکھا تھا۔ پس میں نے عرض کیا اے میرے رب میں تو ایک
حدیث پر بجرو مہ کر کے تیزے و دہار میں حاضر ہوا ہوں جو میں نے ابو معادیہ ضریرے انہوں نے اممش ہے انہوں نے ابوصائی
سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریوڈ ہے روایت کی ہے کہ رسول الشملی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا کہ آپ میں اس
بات سے شرم محسوں کرتا ہوں کہ کسی بوڑ ھے مسلمان کو عذاب دوں۔ (الحدیث) پس اللہ تعالی نے فرمایا اے بیکی میں نے بچھے
معاف کر دیا اور نمی اکرم ملی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا ہے۔

علامہ دمیریؒ فریاتے ہیں کہ 'الریذہ'' سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عثانؒ نے حضرت ابوذ رغفاریؒ کو جلاوطن کیا تھا اور

حفزت ابوذ رغفاری اس جگه شیم رہے یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہوگی اوران کی قبر بھی ای جگہ ہے۔
الحکم استراع '' کا کھانا طال ہے۔ امام رافعیؒ کے نزدیک بیقول زیادہ تھے ہے اور حضرت تھم کا بھی یمی مسلک ہے۔ حضرت تھاد نے
حضرت امام مجمد بن حسن سے اور حضرت امام بیم پی تھی گئے نے اپنی کتاب میں میدروایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت تھم سے ''غربان' کا
شری تھم معلوم کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میاہ اور بڑے تدکا کا اعمروہ ہے اور چھوٹے قد کا کوا جے'' زاغ'' کہا جاتا ہے اس کا گوشت

کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

خواص الکو سے کی زبان کو سکھا ایا جائے اور پھر کسی ایسے شخص کو کھلا دی جائے جے بخت پیاس محسوں ہورتی ہوتو اس کی بیاس ختم

زواج کی اگر چہ شدید کری ہی کیوں نہ ہو۔ کو سے کہ دل کی بھی بھی خاصیت ہے کہ اسے سکھا لیا جائے اور کسی ایسے انسان کو بلا دیا

جائے جے بہت زیادہ بیاس محسوں ہوتی ہوتی ہوت وہ صفر ہیں بھی بیاس محسوں ٹیر، کرے گا کیونکہ میں پرندہ شدید کری میں بھی پائی ٹیری بیتا۔

اگر کو سے اور مرغ کا پید ملا کہ لیکور مرمة کھوں میں لگایا جائے تو آ کھوں کا دھندلا پن ختم ہوجا تا ہے اور اگر کو سے پید کو بالوں میں
مل لیا جائے تو بال سیاہ ہوجا تھی گے کو سے کا پوشابقد انٹی نزول ماہ کورو کئے کے لئے مفید ہے۔

ں یا بات دہاں میں ایسے اور ہیں کے درجے کی میں اس کی چرخ مرخ ہو کی تعبیر ظیم المرتبدا دی اور لبودنب سے دی جاتی ہے۔

ارطا میدورس نے کہا ہے کہ' زاغ'' کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ایسا افرادے دی جاتی ہے جو مشارکت کو پیندگرتے ہیں اور بعض اوقات'' زاغ'' کو خواب میں دیکھنا تنگدست لوگوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے نیز خواب میں'' زاغ'' کو دیکھنا حرای لاکے کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور بھی اس ہے مراداییا مختص ہوتا ہے جس میں نیروشر دونوں موجود ہوں۔

### الزاقى

''الزاقی''اس مراد مرغ ہے۔اس کی جمع کے لئے''الزواقی'' کا لفظ مستعمل ہے۔ ذَفَا يَوْقُوْا كَ مَعَى جَيْنَ اور جلانے ك آتے بير ۔ جو برڭ نے كہا ہے كہ چرچينن والے جانوركو''زاق'' كہتے ہيں۔ تحقیق "الومة" (الو) كے تحت توبة بن الحمر كابيشعر كزر چكا بـ

ولو أن ليلي الاخيلية سلمت على و دوني جندل و صفائح

''اورلیلیٰ نے مجھے سلام کیا حالانکہ میرےاوراس کے مامین ایک بڑی چٹان اورعظیم پھر حائل تھا۔''

لسلمت تسليم البشاشة أو زقا اليها صدى من جانب القبر صائح

"تومیں نے بھی اس کے قریب ہوتے ہوئے سلام کیا حالاتکہ قبر کی طرف الوجیخ رہا تھا۔"

عقريب انشاء الله "باب الصاد" مي لفظ" الصدى" كتحت اس كالفضيلي ذكرا ع كا

## الزامور

''الذامود ''توحیدی نے کہا ہے کہ بیا لیہ چھوٹے جسم والی چھل ہے جولوگوں کی آ واز سے الفت رکھتی ہے اوراس آ واز کو سنے ک

اس قدر خواہ شند ہوتی ہے کہ اگر وہ شخی کو آتا ہوا دیکھ لیتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہولیتی ہے تا کہ انسانوں کی آ واز سے لطف حاصل

کر ہے ۔ پس اگر یہ چھلی کی ہوئی چھلی کو آتا ہوا دیکھ لیتی ہے جو گشتی سے رگڑ نے اوراس کو تو ڑنے کا ارادہ رکھتی ہے تو یہ چھوٹی مچھلی انچپل

کر ہوئی چھلی کے کان میں گھس جاتی ہے اور اس کے کان میں انچھلتی رہتی ہے یہاں تک کہ بوئی چھلی کی پھر یا شگاف کی تلاش میں
ماحل کی طرف فرار ہوجاتی ہے ۔ پس جب وہ کسی پھر یا شگاف کو پالیتی ہے تو اس کے ساتھ اپنے سرکو کھراتی ہے یہاں تک کہ اس کی موت
ماحل کی طرف فرار ہوجاتی ہے ۔ پس جب وہ کسی پھر یا شگاف کو پالیتی ہے تو اس کے ساتھ اپنے سرکو کھراتی ہے یہاں تک کہ اس کی موت
ماحل کی طرف فرار ہوجاتی والے اس خصوصیت کی بناء پر ''الزامور '' کو پند کرتے ہیں اور اسے کھلاتے رہتے ہیں اور جب بھی یہ مفقود
جال خواسے ڈھونے ہیں تا کہ اس کے ذریعے شتی کو تباہ کرنے والی چھلی کے تملہ سے محفوظ درہ سیس ۔ پس جب چھوڑ دیے ہیں ۔

# اَلزَّ بَابة

''اَلزَّ بَابِهُ'' (زاء پرزبر ہے) اس سے مراد آیک فتم کا جنگلی چوہا ہے جو ضرورت کی اشیاء چراکر لے جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ چوہا اندھا اور بہرہ ہوتا ہے۔ اس کی جح''زباب''آتی ہے۔ جابل شخص کو اس جنگلی چوہے سے تشیید دی جاتی ہے۔ حرث بن کلدہ نے کہا ہے کہ

وَلَقُد رَأَيْتُ مُعَا شِرًا جَمَعُوا لَهُمُ مَالا وَّ وَلَدّا

''اور حقیق میں نے بہت ہے ایسے جانال لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس مال اور اولا دہمی ہے۔''

وهم زَباب حَاثِر" ﴿ اللَّهُ مَان رَعُدًا

''اور وہ ان جنگلی چوہوں کی طرح ہیں جن کے کان بکل کی کڑک اور گرج کی آ واز کو سننے سے محروم رہتے ہیں۔'' شاعر نے اس شعر میں' ' زباب'' کی صفت'' حائز'' بیان کی ہے جس سے مراد چیرت میں پڑنا ہے۔ چنا نچہ نابینا اور گونگا آ دمی بھی بعض اوقات جرت میں پڑ جاتا ہے۔ شامر کا مقصد ہیہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کی عقبوں کے مطابق ان کورز ت تقیم نہیں فربایا۔
شعر میں لفظ "وُللہ" واؤ کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ اورشامر کا بیقول کہ "لا قسمت کا الآخان رغدا" اسل میں "لا قسمت اُخانِیم ،"
شعر میں لفظ "وُللہ" واؤ کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ اورشامر کا بیقول کہ "لا قسمت الآخان کی المفاوی " (پس بے شک
تفاریم ماف الیہ کو صدف کر کے الف لام لایا گیا ہے جیسے اللہ تعالی کو مضاف الیہ کو صدف کر کے اس کے شروع میں الف لام کا
دخت موشین کا محکانہ ہے )" اَلْمَعَاوٰی " دراصل "ها وَالله مِن " قوالے اللہ کو ساتھ کے اللہ کا محکانہ ہے ہی زیادہ سالگ
اضافہ کردیا گیا ہے۔ امام خابی نے فرمایا ہے کہ اگر کم سائل دیتا ہوتو اسے لفت میں "وَقُو" " کِما جاتا ہے اوراگراس سے بھی زیادہ سائل کہ کہ آدی بھی کی
نہیں دیتا تو اس کیلئے لفت میں "صفح " کے الفاظ مستعمل ہیں۔ اس جنگلی چوہے کے لئے "صفح میں"
کوک اورگرج کی آواز بھی نہ بن سے تو اس کے لئے لفت میں "صفح" کے الفاظ مستعمل ہیں۔ اس جنگلی چوہے کے لئے "صفح میں"
کوئی اورگرج کی آواز بھی نہ بن سے تو اس کے لئے لفت میں "صفح" کے الفاظ مستعمل ہیں۔ اس جنگلی چوہے کے لئے "صفح میں"

امثال

ں میں اللہ عرب کہتے ہیں "اَهْوَق مِنْ زَبابة" (فلان جنگلی چوہے نے بھی زیادہ چورہے) بیرمثال چور کے لئے اس لئے دی جاتی ہے کیونکہ دنگلی چواہمی مردریات کی اشیاء جرا کر لیے جاتا ہے۔

### ٱلزَّبْرَب

''انڈ بُنز ب''اس سے مرادایک جانور ہے جو بلی کے مشابہ ہوتا ہے۔ کالل اہن الا شیرش حواد ثات '' اسے کے سلسلہ ملی مرقوم ہے کہ اہل بغداد ایک جانور رات کے دقت ان کے مکانوں کی جھتوں ہے کہ اہل بغداد ایک جانور رات کے دقت ان کے مکانوں کی جھتوں پر نظر آتا ہے اور بدان کے چھوٹے بچوں کو کھا جاتا اور بعض اوقات کی آدی یا عورت کا ہاتھ کا کے کہ کھا جاتا تھا۔ پس لوگ اس جانور کے خوف سے رات بحر بیدار رہتے اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے تھے اور برتن و غیرہ بجاتے تھے تا کہ جانور خونروہ ہوکر بھاگ جائے۔ پس ایک دن بادشاہ کے ساتھ بول نے اس جانور کو پکڑ کیا ۔ بیجانور سیاتی ماگل تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں چھوٹے تھے۔ پس اس جانور کی ہلاکت پس لوگوں نے اسے دیکے کہ کہا ہے۔ پس اس جانور کی ہلاکت کے بازار میں نظادیا گیا۔ پس اس جانور کی ہلاکت کے بعد لوگوں کو سکون حاصل ہوگیا۔

### الزخارف

"الز خارف" بدافظ جمع ہاں كے واحد كے لئے"الز خوف"كالفظ متعمل ہے۔اس سے مراوا يے كيڑے يوں جو پائى پر اڑتے ہیں۔اوں بن تجرف كها ہے كہ

لَهُ حَدْبِ" تَسْتِنُ فِي الْزَخَارِفِ

تَذُكُرُ عَيْنًا مِنْ عُمَانٍ وَمَاؤُهَا

"ممری آ کھیں عمان اور اس کے چشموں کا تذکرہ کرتی ہیں جن جی الز حادث" بھی پانی کے لئے اتر تے ہیں۔"

## ٱڶڒؙۘڔڒۅڔ

''اَلوُّد ذور ''(زاء پر پیش ہے) اس سے مراد پڑیا کی مثل ایک پرندہ ہے۔ اس پرندہ کو''اَلوُّد زور '' کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی آواز میں ایک قتم کی زرزیت ہوتی ہے۔ جاحظ نے کہا ہے کہ ہروہ پرندہ جس کے بازوچھوٹے ہوں جیسے زراز براور گوریا وغیرہ جب اس کی ٹائٹیس کاٹ دی جا ئیس تو وہ اڑنے پرقدرت نہیں رکھتا ہے جیسے انسان کا پاؤں کاٹ دیا جائے تو وہ دوڑنے پرقدرت نہیں رکھتا۔ عنقریب اس کا شرع تھم انشاء اللہ''باب العین'' میں''العصفور'' کے تحت آئے گا۔

فائدہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ٌفرماتے ہیں کہ موشین کی روح (زرازیر کی طرح) سبز پرندوں کے پوٹوں میں رکھ دی جاتی ہے۔ وہ موثین ایک دوسرے کو پہنچانتے ہیں اوروہ جنت کے پہلول سے رزق حاصل کرتے ہیں۔ (رواہ الطبر انی وابن شیبه) علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ جارے شیخ بر ہان الدین القیر اطلیؓ نے '' زرزور'' کے متعلق کیا خواب فرمایا ہے ہے۔

قَدُ قُلُتُ لَمَّا مَرَّبِي مَعُرِضًا وَكَفُّهُ يَجُمِلُ زَرُزُورًا

"جقیق میں نے اس سے کہاجب وہ مجھ سے منہ پھیر کر گز رااوراس کے ہاتھ میں" زرزور" پرندہ تھا۔"

يَاذَا الَّذِي عَلَّبَنِي مَطُلَهُ إِنَّ لَمُ تَوَرُحُقًا فَرَرُزُورًا

"اے وہ خض جس کی ٹال مٹول نے مجھے اذیت دی ہے اگر تو حقیقت میں ملاقات کا خواہشند نہیں ہے تو رکی طور پر ہی ملاقات کر لے۔"
عبدالحسن بن عثان بن عائم نے امام شافئ کے مناقب میں لکھا ہے کہ امام شافئ فرماتے ہیں کہ رومیہ کا طلسم دنیا کے عبا تبات
میں ہے ہے۔ وہ نحاس کی ایک" زرزور' پڑیا ہے جو پورے سال میں صرف ایک دن بولتی ہے۔ پس جب یہ پڑیا بولتی ہے تواس کی ہم
جس تمام چڑیاں اس کے اردگر دجمع ہوجاتی ہیں اور ان کی چوٹے میں زیتون کا دانہ بھی ہوتا ہے۔ پس بیتمام پرندے زیتون کے دانے نعاس کی چڑیا کے باس چھوڑ دیتے ہیں۔ پس رومی لوگ ان زیتون کے دانوں کو جمع کرکے اس کا تیل نکال لیتے ہیں اور پھر سال ہجر اس تمیل سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کا تفصیلی ذکر انشاء اللہ " باب السین " میں " السودادیة " کے تحت آئے گا۔

الحکم اس پرندے کا کھانا حلال ہے کیونکہ یہ گوریا کی جس سے تعلق رکھتا ہے۔

خواص ازرزور کا گوشت قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر اس پرندے کا خون کسی پھوڑ سے پھنسی پر لگا دیا جائے تو بے صد مفید ہے۔ اگر اس پرندے کو جلا کر اس کی را کھوٹم وغیرہ پرلگا دی جائے تو زخم اللہ تعالی کے علم سے بہت جلد ٹھیک ہوجا تا ہے۔

المعیمرا دیکھنے کی تعبیرا سے آدمی سے دمی جاتی ہے جو بکثرت سفر کرنے والا ہوجیسے ٹیجر کرایہ پر لینے والے کا قیام کسی ایک جگہنیں ہوتا۔ دیکھنے کی تعبیرا سے آدمی سے دمی جاتی ہے جو بکثرت سفر کرنے والا ہوجیسے ٹیجر کرایہ پر لینے والے کا قیام کسی ایک جگہنیں ہوتا۔

بعض اوقات اس پرندے کوخواب میں دیکھنا نیک اور برے اعمال کے اجتماع کی علامت ہے یا اس کی تعبیر ایسے شخص سے دی جاتی ہے جو نہ توغنی اور نہ ہی فقیر ہو۔ نہ شریف ہواور نہ ہی رذیل ہو۔ بعض اوقات اس پرندے کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر ذلت اور قناعت سے دی جاتی ہے اور بعض اوقات اس کی تعبیر کا تب سے دی جاتی ہے۔ (واللہ اعلم)

### الزرق

"الزرق"انن سده ف كها بكراس سے مرادا كي شكارى پرنده بجو باز كے مشابد ہوتا ہے۔ فراء ف كها ہے كداس سے مراد الميد بازى الك فتح كے لئے "المؤراد يق" كالفظ مستعمل ہے۔ اس پرندے كا مزاج گرم وشك ہوتا ہا ور باز و نها بنايت مضبوط ہوتے ہيں جس كى بناء پر يہتيز اثرتا ہا ور شكار پراچا تك جھيٹ پرنتا ہے۔ اس كى پشت سياه ہوتى ہا ور مبرسفيد ہوتا ہے تيز اس كى تحموں كارنگ مرخ ہوتا ہے۔ حس بن بائى فى اس كى تعریف ميں كہا ہے كہ

فيها الذي يريده من مرفقه

قد اغتدای بسفرة معلقة

د وحقیق اس نے ایسے دستر خوان سے غذا حاصل کی جس پرتمام مطلوب چزیں لگا دی گئی تھیں۔

وصفته بصفة مصدقه

مبكرا برزق اوزرقه

"صبح بي صبح جب زرق برنده نظائ بيتواس كاحال بازكي ظرح موتا ب

نرجسة نابتة في ورقة

كأن عينه لحسن الحدقه

"اس كى آئىسىن خوبسورتى كى بناء پرايسے محسوں ہوتى ہيں جيسے شاخ پرزمس كا پھول كھل رہا ہو۔"

كم وزة صدنابه ولقلقه

ذو منسر مختضب بعلقه

'' بر پرند و بڑے پروں والا ہے جن پر مبر دھاریاں ہیں اور اس کے ساتھ عی گردن کا گوشت لاکا ہوا ہے۔''

سلاحه في لحمها مفرقه

''اں پرندے کے ہتھیا داس کے جم میں مختلف مواقع پر موجود ہیں۔'' الحکم اس پرندے کا کھانا ترام ہے۔جس کی وضاحت''البازی'' کے تحت ہو چکی ہے۔

## اَلْزُ رَافَةً لِ

ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے اس جانورکواس بات کاعلم دیا کہ اس کی غذا درختوں میں ہےتو اس کی اگل ٹائٹیں اس کی پیچیلی ٹاگوں سے لمبی بنادیں تا کہ ان کے ذریعے یہ چرنے میں مدوحاصل کر سکے۔ امام قزوین کی کتاب بجائب المخلوقات میں اور تاریخ ابن خلکان میں محمد بن عبداللہ عتی بھری اخباری جومشہور شاعر ہیں' کے حالات میں فہ کور ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ' اَلمزُ رَافَلُهُ'' زا کے پیش کے ساتھ ایک مشہور جانور ہے جو تین جانوروں' جنگلی اونٹ جنگلی گائے اور نرجو سے پیدا ہوتا ہے۔ پس جب نربجو کی ادفئی کے ساتھ جفتی کرتا ہے تو پیدا ہونے والا بچرشکل وصورت میں ادفئی اور بجو کے مشابہ ہوگا۔ پس اگر پیدا ہونے والا بچرنز ہے تو جنگلی گائے کے مشابہ ہوگا۔ اس لئے اس کو زرافہ کہا جاتا ہے۔ یہ عمل جادی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ' اَلمزُ رَافَلُهُ ''لفت میں جاعت کے معنوں میں مستعمل ہے۔ چنانچہ زرافہ کہا جاتا ہے۔ یہ جانوروں کی ایک جماعت شریک ہوتی ہے اس لئے اے زرافہ کہا جاتا ہے۔

عجی لوگ اس کوشتر گاؤ اس لئے کہتے ہیں کہ بیاون کا گائے اور نر بھو کی شراکت سے پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ زرافہ کی پیدائش میں مختلف حیوانات کی شراکت ہوتی ہے اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ چو پا بیاور وحتی جانور موسم گر ما میں پانی چینے کے لئے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ پس وہ اس جگہ آپ میں جگہ آپ میں جگہ آپ میں جن کی گئے جمہ حسل میں رہ جاتا ہے اور اس کا نسیس رہتا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مادہ کے ساتھ گئی شم کے حیوانات جفتی کرتے ہیں اور ان کا نطفہ آپ میں مخلوط ہوکر مختلف رنگ و دو پ کے حیوانات کی پیدائش کا سب بن جاتا ہے۔ لیکن جاحظ نے اس قول کو ناپند کرتے ہوئے فرایا ہے کہ بیرقول جہالت پر بنی ہے کیونکہ اللہ تعالی ہی جس طرح چاہتا ہے حیوانیات کو پیدا فرماتا ہے۔ پس زرافہ حیوانات کی اس قسم فرمایا ہے جو بلاشرکت غیر قائم ہے جیسے گھوڑ ااور ٹیچر وغیرہ ہیں۔

الحکم از رافد کے شرع تھے کے متعلق اہام شافع کے خدہب میں دوتول ہیں۔ پہلا تول سے کد زرافد حرام ہے۔ اس تول کو صاحب النتبید نے اور اہام فودی نے اپنی کتاب ' الشرح المبد ب' میں نقل کیا ہے کہ ذرافہ بالا تفاق حرام ہے۔ قاضی ابوالخطاب عبلی نے بھی زرافہ کو حرام قرار دیا ہے۔ زرافہ کے متعلق دومرا تول سے ہے کہ سے طال ہے۔ شخ تقی الدین بن ابی الدم المحوی نے اس پر فتوئل دیا ہے اور قاضی حسین نے اس تول کونش کیا ہے اور ابوالخطاب کے دوتو لوں میں سے ایک قول ذرافہ کی صلت کا بھی ہے۔ اس مسئلہ کا تائید قاضی حسین نے اس تول کونش کیا ہے اور ابوالخطاب کے دوتو لوں میں سے ایک قول ذرافہ کی صلت کا بھی ہوتی ہے کہ بیان کردہ اس جزئر سے بھی ہوتی ہے کہ بیا تا ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ این رفعہ کے نزد یک وہ تو اس کا فدید بری یا قیمت کی صورت میں وہا ہے گا اور فدید ان جانوروں کا دیا جاتا ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ این رفعہ کے نزد یک وہ تو تقی الدین المب بنوی سے فتو کی دیا ہے اور قاضی حسین نے فرایا ہے کہ سے نظیل ٹھیک نہیں ہے کہ وکٹ کہ بیا ہے کہ کورٹیس ہے۔ حالا تکہ این ابی الدم نے اس کی صلت کا فتوئل دیا ہے اور قاضی حسین نے تا کہ کہ کہ تو بیاں کی حرمت کے قائل ہیں۔ شخ بیکن فر باتے ہیں کہ زرافہ کے حرام ہونے نے اس کی صلت کے قول کونش کی اور امام فودی اور صاحب حیار کہ اور نیا تو ہی کہ درانو کہ کورٹیس ہیں۔ نیز اس کی صلت کے قبل کونش کی ادال قرار دیے ہیں۔ کتب فقہ میں نہ کورٹیس ہیں۔ نیز قول کو خوا کہ کہ کورٹیس ہیں۔ نیز واضی حسین بھی زرافہ کو طال قرار دیے ہیں۔ علامہ دیر کی راف کو طال قرار دیے ہیں۔ علی مدوری فرات ہیں کہ صاحب حیار اور ان کی وہ الم کورٹیس ہیں۔ نیز والے کا میا کہ کا تو بیا کی خور کی نے اہل لفت کے اس قول کو در ندوں میں شار کیا قائل کی خور کی نے اہل لفت کے اس قول کو کہ کی در در ندوں میں شار کیا کی در در دوں میں شار کیا کہ کا کورٹیس میں خار کیا کہ کی در در دوں میں شار کیا

ب سیون کمبروی برائش میں ماکول اللهم اور غیر ماکول اللهم حیوانات کی شرکت کو محمی تسلیم کرلیا جائے تو بھی اس کو ترام قرار نہیں دیا جائے اسکا ۔ علامہ دمیری فرمات میں کہ درمیان اختلاف ہے اور اس کی حرمت وحلت کے متعلق کو کی نص بھی موجود نہیں ہے ۔ پس اس کو ان جانوروں میں شار کیا جائے گا۔ جن کے متعلق شریعت میں کو کی نص دار دئیس ہوئی۔ وہ جانور جن کے بارے میں شریعت خاموش ہے۔ ان کے حلال و ترام ہونے کا معیاد کیا ہے۔ اس کے متعلق تفسیلی مذکرہ باب الواؤ میں ''الورل'' کے تحت ہوگا۔ انشاء الله۔

خواص زرافه کا گوشت گندا ردی اور سودادی ہوتا ہے۔

التعییر از اف کوخواب میں دیکھنا مال کی بربادی کی طرف اشارہ ہے۔ بعض اوقات اس کی تعییر شین وجیل عورت اور ایسی عجب و غریب نبر سے دی جاتی ہے جس میں کوئی بھلائی ندہو۔ زرافہ کوخواب میں دیکھنے کی تعییر دوست خاوند اور بیٹے سے بھی دی جاتی ہے اور بعض اوقات زرافہ کوخواب میں دیکھنے کی تعییر ایسی عورت سے دی جاتی ہے جوابے خاوند سے نیاہ شکر سکے اوراس کی فیرموجودگی میں غلظ کا موں میں مصروف رہے۔ (واللہ اعلم)

### الزرياب

#### الزغبة

"الزغية" ابن سيده ن كباب كراس مرادايك مركاكراب جوجودول كمشاب وتاب والل عرب كى آدى ك نام كيلي يحى

''المذ غبة ''کالفظ استعال کرتے ہیں۔ پس علی کی بن جماد بھری کو بھی '' زغبة '' کہا جاتا ہے۔ رشد بن سعد عبداللہ بن وہب اورلیٹ بن سعد وغیرہ سے مروی ہے اورا نبی حضرات سے امام سلم ابوداؤ ڈنسائی اورابن مائیڈ نے قال کیا ہے کیسے کی بن حماد بھری کی دفات رہے ہیں ہوئی۔

ألزُّغلول

''اَلوُّ عَلُول ''(زاء پر پیش ہے) اس مراد کیوتر کا پچہ ہے۔ پس کیوتر کا پچہ جب تک داند کھا تارہے۔''اَلوُّ عَلُول '' کہلاتا ہے۔ پس جب کوئی پرندہ اپنے نیچ کودانہ دغیرہ کھلاتا ہے تو کہا جاتا ہے ''از عل الطائو فو حد'' (پرندے نے اپنے بچ کودانہ کھلادیا ہے) ای طرح بحری یا اونٹ کے دودھ پینے والے بچ کو بھی ''اَلوُّ عَلُول '' کہا جاتا ہے اور مردوں میں سے ضعیف آدی کے لئے بھی ''اَلوُّ عَلُول ''کالفظ مستعمل ہے۔

## الزغيم

"الزغيم"ال عمرادايك پرنده ب-ابنسيده نے كها م كه"الزغيم" را مجملد كماتھ بيعن "الوعيم" ب-

## الزقة

"المزقة" ابن سيده نے كہا ہے كه بيا كيك دريائي پرنده ہے جو پائي ميں غوط لگا تا ہے۔ يہاں تك كه كافى دور سے باہر نكاتا ہے۔

# ٵ**ؘڶ**ڗؖ۠ڵٲ

''انوُلالَ ''(زاء پرپیش ہے) اس سے مرادایک کیڑا ہے جس کی پردرش برف میں ہوتی ہے۔ اس کے جسم پرزردرنگ کے نقطے ہوتے ہیں اور اس کی جسامت انگلی کے برابر ہوتی ہے۔ لوگ اس کواس کے دہنے کی جگد سے پکڑ لیتے ہیں تا کہ اس کے جوف میں موجود پانی کو ٹیسیس کیونکہ میں بہت سر دہوتا ہے۔ اس لئے لوگ ٹھنڈ سے پانی کو تشبید کے طور پر''الزلال'' کہتے ہیں۔ صحاح میں ''ماء ذلال'' سے مراد میں پانی ہوتا ہے۔ ابوالفرج عجل نے شرح الوجیز میں لکھا ہے کہ برف کے کیڑ سے کا پانی پاک ہوتا ہے۔ قاضی حسین کا بھی کی قول ہے اور عوام میں بہی مشہور ہے کہ' المؤلال '' سے مراد میں تا یا ہی ہے۔ سعید بن زید بن عمر و بن نقیل جوعشرہ میں سے ایک مشہور صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ

له المزن تحمل عذبا زلالا

واسلمت وجهى لمن اسلمت

"اور میں اس شخص کامطیع ہوا جس کے مطیع وہ بادل ہیں جس میں میٹھا پانی بجرا ہوا ہے۔"

ابوالفوارس بن حمدان جس كانام الحرث ہے نے كہا ہے كه

ويدى إذا خان الزمان وساعدى

قد كنت عدتي التي أسطو بها

' دخقیق تو میرا ہتھیار ہے اور میرا ہاتھ اور بازوجس کے ذریعے میں حملہ کرتا ہوں جبکہ زمانہ میرے ساتھ خیانت کا معاملہ کر رہاہے۔''

والمرء يشرق بالزلال البارد

في ميت منك بضد ما أملته

" رس میں تجھ ہے ہی تیر چلاتا ہوں اس شخص کی خواہش کیخلاف جس نے مجھ سے غلط تمنار کھی اور آ دمی شند کے اور صاف یانی سے جمکتا ہے۔"

الحرث نے آخر میں کہاہے کہ ب

يجدموابه الماء الزلالا

ومن یک ذافع مر مویض

''اور جس شخص كاذا نقد مريض مونے كى وجه سے كروا موكيا موتواس كو پيلھا يانى ميں كروامحسوں موتا ہے۔''

وجه الدولة ابوالمطاع بن حمران نے کیا خوب کہا ہے۔ان کا لقب ذی القرنین ہاوریہ بہت بڑے شاعر ہیں۔ان کا انقال

الملاسم على موا

بالله صفه ولا تنقص ولاتزد

قالت لطيف خيال زارني ومضى

''اس عورت نے کہا کہ رات میرے دل میں کسی کا خیال آیا اورختم ہوگیا لہذا اللہ کے لئے تم مجھے اس کے متعلق کچھے بتاؤ اور اس کے تعارف میں کی بیشی نہ کرو۔''

فقال ابصر ته لو مات من ظماء

وقلت قف عن ورود الماء لم يرد

"پس اس نے کہا کہ میں نے جان لیا کہ جو بیاس سے مرد ہا ہو بداس کا خیال تھا ادراگراس سے کہا جائے کہ خشارا پانی پینے سے رک حاتو وه برگز واپس نهلوشا\_''

یا برد ذاک الذی قالت علی کبدی

قالت صدقت الوفافي الحب عادته

'' وو کہنے تی تو نے تی بات کی کیونکہ محبت میں وفاداری اس کی عادت تھی۔اے کاش تو میرے جگر پر غلبہ پالیتی'' وجبہ الدولہ کے عمدہ اشعار ش سے بیاشعار بھی ہیں \_

ترى الثياب من الكتان يلمحها

نورمن البدر احيانا فيبليها

'' تو دیکھے گا کہ بعض اوقات کمّان کے کپڑ اکو چودھویں رات کے جاندگی روٹنی پرانا کردیتی ہے۔'' فكيف تنكرأن تبلى معاصرها

والبدرفي كلوقت طالع فيها

''پل و اس کے ہم عصرے کیے اٹکار کرسکتا ہے حالانکہ اس کے چیرے کا جائد ہروفت اس کے اندرروشی بھیرتا رہتا ہے۔'' شاعرنے آخریس کہا ہے کہ ب

قد زر ازراره على القمر

لا تعجبوا من بلا غلائله

'' نہتم تعجب کرواس کپڑے کے پرانا ہونے پر کیونکہ اس کا کپڑا میا ندکی روثنی پڑنے سے پرانا ہوگیا ہے۔'' علامد دمیری فرماتے ہیں کہ بیاشعاراں بات پرشاہد ہیں کہ جاند کی روشی کتان کے کپڑے کو پرانا کردتی ہے۔ای طرح حکماء نے بھی کہا ہے۔ پس سے کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کیڑے کوالیے وقت یافی میں ڈالا جائے جب سوری اور چاند کا اجماع ہو۔ بس ایے وقت میں یہ کیڑا بہت جلدی پرانا ہوجاتا ہے۔ نیز سورج اور چا شکا ایجاع ۲۵ اور ۳۰ تاریخ کے ورمیان ہوتا ہے۔ تحقق این

بینانے اپنے اشعار میں ای جانب اشارہ کیاہے

ولاتصدفيها كذا لحيتانا

لا تغسلن ثيابك الكتانا

''تم سورج اور جاند کے اجتماع کے وقت کتان کے کپڑوں کو نیددھونا اور ندہی اس میں مچھلی کو باندھنا۔''

عند اجتماع النيرين تبلى

'' کیونکہ سورج اور جاند کے اجماع کے وقت کتان کا کیڑا دھونے سے پرانا ہوجاتا ہے اور یہی ٹھیک بات ہے ہی اس کو اپنے لئے اصول بنالے۔''

علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ چاند کی روشیٰ میں کتان کے کپڑے کو دھونے سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس طرح سورج اور جاند نے اجتاع کے وقت بھی کتان کے کپڑوں کونبیس دھونا چاہئے۔

اس کا سبب ہم نے بیان کردیا ہے۔

الحکم الوالفرج عجلی نے شرح الوجیز میں لکھا ہے کہ برف کے کپڑے کا پانی پاک ہوتا ہے۔ قاضی حسین کا بھی یہی قول ہے۔ جو ہری سے ہیں کہاجا تا ہے۔

## الزماج

''الز هاج'' (بروزن رمان) اس مرادایک پرنده ہے جو مدینه منوره میں پایا جاتا ہے۔

شاعرنے کہاہے کہ

ليت شعرى ام غالها الزماج

اعلى العهد اصبحت ام عمرو

"ام عمر دوعدہ کو بورا کرنے والی ہوگئ ہے۔ کاش مجھے سیات معلوم ہوجاتی کہ کیا" زماج" "پرندے نے اس کی قیت میں اضافہ کردیا ہے۔"

## الزمج

"الزمع" بیایک مشہور پرندہ ہے جس کا شکار بادشاہ کرتے تھے۔اٹل پر درۃ اس پرندہ کو شکاری پرندوں میں بہت ہاکا بچھتے ہیں۔
یہ پرندہ اپنی آ کھ اور حرکت کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ پرندہ بہت تیزی کے ساتھ اپنے شکار پرحملہ آ ورہوتا ہے کین اس کے ساتھ ساتھ اس میں غداری اور بے وفائی بھی پائی جاتی ہے کیونکہ اس کی طبیعت گافت کی طرف مائل ہے۔ یہ پرندہ تعلیم کو قبول کرتا ہے کین اس کو تعلیم دینے میں کلائی مدت درکار ہوتی ہے۔ یہ پرندہ زمین پرشکار کرتا ہے۔ اس پرندے کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور یہ عقاب کی ایک قتم ہے۔ ابو جاتم نے کہا ہے کہ "الزمع " "رعقاب کو کہتے ہیں۔ لیٹ نے کہا ہے کہ "الزمع " عقاب کے علاوہ ایک پرندہ ہے جس کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔اہل جم کے خزد یک یہ "دو برادران" لینی دو بھا کیوں کے نام ہے معروف ہے اور اس پرندے کا بینام اس الحکم اس پرندے کا گوشت دوسرے شکاری پرندول کی طرح حرام ہے۔

ا س كاكوشت كهانا خفقان قلب كيلي مفيد ب-اس برغرك كا بية سرمدش طاكراً كله ش لكان سة الكها دحدلا بن ختم بوجاتاب او منات بالمراة الكه شاك المنات الكها وحدال المنات ال

## زمج الماء

'' زمیع المعاء'' یہ ایک پرندہ ہے جے مصریس''التورس'' کہا جاتا ہے۔ اس کا رنگ مفید ہوتا ہے اور یہ کبوتر کے برابریا اس سے برا ہوتا ہے۔ یہ پرندہ ہوا میں بلند ہوتا ہے۔ پھراپنے آپ کو پانی میں گرا دیتا ہے اور پانی میں خوط رنگا کر مجھلیاں پکڑلیتا ہے۔ یہ پرندہ مرواز میں کھاتا۔ اس پرندے کی غذا مجھلیاں میں ہیں۔

الحکم اس پرندے کا کھانا حلال ہے لیکن رویانی نے صحیری نے قل کیا ہے کہ ایسے قام شدید پرندے جو پانی میں رہتے ہیں' حرام ہیں کیونکہ ان کے گوشت میں گندگی ہوتی ہے۔ رافتی نے کہا ہے کہ سطح بات ہیہ کہ''الملقلق'' کے علاوہ تمام پرندے حلال ہیں۔ عشریب انشاء اللہ'' باب الملام'' میں اس کا تفصیلی ذکر آئے گا۔

### الزنبورك

"النونبود" اس مراد محر می دو می مستقل کیا جاتا ہے۔ اس کی جع "النونا ابور افت علی" النونا ابور " کا لفظ محکم مستقل کر میں استعال کیا جاتا ہے اور لفت علی" النونا ابور " کا کفظ محکم محکم کو می " زیروزا" کہا جاتا ہے۔ اس کی جع "النونا ابور " آئی ہے۔ ابن خالو یہ نے اپنی کتاب علی کھا ہے کہ میں اور ابور کی کئیت کے متعلق نہیں سنا۔ پس الایکر اور زاہد کے زویہ اس جائور کی کئیت کے متعلق نہیں سنا۔ پس الایکر اور زاہد کے ناوہ کی سے " النونہود " کی کئیت کے متعلق نہیں سنا۔ پس الایکر اور زاہد کے زویہ اس جائور کی کئیت ہوتا ہے۔ اس کا رعگ بیاہ ہوتا ہے۔ یہ جائور اپنا گھر کی ہے۔ اس کا رعگ بیاہ ہوتا ہے۔ یہ جائور اپنا گھر کی حال میں گئر کی مثل ہوتا ہے۔ یہ جائور اپنا گھر کی ہے۔ اس کا رعگ ہے میں مثل ہے اپنا گھر بیاتی ہوتا ہے۔ یہ جائور اپنا گھر میں ہے۔ اس کی غذا کہا و پھول وغیرہ چیں۔ اس کے زاور مادہ میں جمامت کے لحاظ ہے تک میں کہا ہے۔ یہ جوز ہیں ہی اپنی سونت احتیار کرتا ہے۔ اس کا رحگ سرخ ہوتا ہے۔ یہ جوز ہیں ہی اپنی سونت احتیار کرتا ہے۔ اس کا رحگ سرخ ہوتا ہے۔ یہ جوز ہیں ہی اپنی سونت احتیار کرتا ہے۔ اس کا رحگ سرخ ہوتا ہے اور یہ اپنا گھر زین کے یہ کہا کہ کا خراہ ہوتا ہے۔ یہ سیدہ ہوتا ہے۔ یہ جوز کردا کہ جوز کی ابور ہوتا ہے۔ یہ بیا تو رہا ہوں ہوتا ہے۔ یہ بیا تو رہا ہوں ہوتا ہے۔ یہ بیا ہور ہوئور ہوئا ہے۔ یہ بیا ہو رہا ہوں ہوتا ہے۔ یہ بیا ہور کی طرح ہوجاتا ہے۔ یہ اس میں جو بی اللہ تو اللہ میں جون کے ہو یہ جائور ہوئور ہوئور ہوئور کر ابور ہور کہ کو گف اقسانی اس کے جمل اللہ تو اللہ اس کے جمل میں دور چھونک دیتا ہے۔ یہ اس یہ بیا کی طرح ہوجاتا ہے۔ یہ اس انور کی مختلف اقسام ہیں۔ جن کر گھر اور جم بھی مختلف دور کی مور ہوگونک دیتا ہے۔ یہ اس انور کی مختلف اقسام ہیں۔ جن کر گھر اور جم بھی مختلف دور کی مور کے باعث اس کی طاحت خشک کو کو کو گفت اقسام ہیں۔ جن کر گفت کو کھونک کو کہ جن کر کر کر گفت اقسام ہیں۔ جن کر گفت کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھونک کو کہ کو کو کھونک کو کہ کو کہ کو کو کو کھونک کو کر کر کر کو کو کھونک کو کر کر کر کر گفت کو کر کر کر کر گفت کو کر کو کھونک کو کر کر کر کر کر کر کر گوئی

ہوتے ہیں۔ زنبور کی بعض اقسام کے جسم بہت لمبے ہوتے ہیں اور اس کی طبیعت میں حرص اور شربھی پایا جاتا ہے۔ پس زنبور جب باور چی خانہ میں داخل ہوجائے تو اسے کھانے کی جوبھی چیزیں ٹل جا ئیں' کھاجا تا ہے۔ زنبور جو تنہا پرواز کرتا ہے زمین اور دیواروں میں سکونت اختیار کرتا ہے۔ بیابیا حیوان ہے جس کاجہم دوحصول میں منقہم ہوتا ہاس لئے یہ پیٹ سے سانس نہیں لے سکتا۔اگر اس حیوان کوتیل میں ڈال دیا جائے تو بیچرکت نہیں کر سکے گا ادراگراس کوسر کہ میں ڈال دیا جائے تو فورا زندہ ہوجائے گا اوراڑ جائے گا۔

علامہ ذخشری نے سورہ اعراف کی تغییر میں لکھا ہے کہ بعض اوقات متوقع چیز کو واقع کے منزلہ میں مان لیا جاتا ہے ( یعنی جس کی آنے والے زمانے میں ہونے کی امید ہو' اس کو ایسا ہی مجھولیا جاتا ہے گویا کہ وہ ہوگیا۔ ) جیسے عبد الرحمٰن بن حسان بن ثابت انساری سے مروی ہے کہ وہ اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے داخل ہوئے اور اس وقت وہ بچے تھے۔ پس ان کے والد حضرت حسانؓ نے پوچھاتم کیوں رورہے ہو؟ پس عبدالرحمٰن نے کہا کہ مجھے زنبور نے کاٹ لیا ہے اور وہ میری زرد حیا در میں لپٹا ہوا تھا۔ پس حضرت حسانؓ نے فر مایا اے میرے بیٹے تو عنقریب شاعر بن جائے گا۔علامہ دمیر کؓ فر ماتے ہیں کہ اس روایت میں ''فُلُتَ المشِعُون كهدكر ماضى كے صيغه كوستقبل كے معنى ميں استعال كيا كيا كيا ہے۔ يعنى متوقع چيز كوواقع كے منزله ميں مان ليا كيا ہے۔ شاعرنے کیا خواب کہاہے کہ

وللزنبور والبازي جميعا

لدى الطيران اجنحة وخفق

''بھڑ اور باز دونوں پروں دالے حیوان ہیں اور جب بیاڑتے ہیں تو ان کے پروں سے بھڑ بھڑ کی آ واز سائی دیتی ہے۔''

وما يصطاده الزنبور فرق

ولكن بين مايصطاد باز

"لیکن باز جوشکار کرتا ہے اس میں اور بھڑ کے شکار میں بہت بڑا فرق ہے۔" شیخ ظہیرالدین بن عسکرنے کیا عمدہ اشعار کہے ہیں \_

والحق قد يعتريه سوء تغيير

في زخرف القول تزيين لباطله

" بناوٹی بات کرنا گویا کہ جھوٹی بات کومزین کرنے کے مترادف ہے اور تھی بات کی بری تعبیر لیناحق سے دوری کی نشانی ہے۔"

تقول هذا مجاج النعل تمدحه وان ذممت فقل قئ الزنابير

"متم شمد كى تعريف كرتے ہوئے كہتے ہوك يه شهد كى كھى كالعاب دائن إدار جبتم اس كى خدمت كرتے ہوتو كہتے ہوكديہ نهد کی کھی کی تے ہے۔''

مدحا و ذما وما غيرت من صفة سحرالبيان يرى الظلماء كالنور

"كى كى صفت كوبدل دينا خواه مەر كى وجەسے ہويا فەمت كى وجەسے الىي تحربيانى ہے جوظلمت كونور بناديتى ہے۔" شرف الدوله بن منقز نے زنبوراور شہد کی تھی کے متعلق بیا شعار کیے ہیں

ومغر ديه ترنما في مجلس فنفاهما لا ذاهما الاقوام

''شہدی کھی اور ہو' ممل میں گانے لگیں تو اہل مجلس نے لوگوں کواذیت دینے کے خوف سے انہیں مجلس سے باہر زکال دیا۔''

هذا فيحمد ذا و ذاك يلام

هذا يجود بما يجود بعكسه

اد جدى كمى كرجم كى تا شر بحر كى تا شرك بركس بكر بركس به كيونك شرد كى كمى كرجم سے نكلتے والے شهد كى وجد اس كى ا تريف كى جاتى باور بحر كرجم سے نكلتے والے زہركى وجہ ساس كى طامت كى جاتى ہے۔''

روان ہوئے اور ہمارے ساتھ ایک ایسا آدی بھی تھا جو حضرے ایو بھر اور حضرے عرفے دیا تھا کہ آدی نے بیان کیا کہ ہم ایک مرتبہ سرکیلئے
روان ہوئے اور ہمارے ساتھ ایک ایسا آدی بھی تھا جو حضرے ایو بھر اور حضرے عرفی برا بھلا کہتا تھا۔ پس ہم نے اے منع کیا گئیں وہ باز
مہری آیا۔ پس ایک دن وہ فضاء حاجت کیلئے باہر لگلا تو اس کو سرخ مجر کیل پٹ گئیں۔ پس اس نے مدد کے لئے جج و پکار کی۔ پس ہم
اس کی مدد کو گئے لیکن بھر وہ نے اس کو تیس چھوڑا۔ بہاں تک کہ اس سے جم کھر کو کر کے اے بلاک کردیا۔ بہاں تک خوات کے اس ملاک کردیا۔ بان سخ نے
شفاء المصدور میں میں دکا ہے کہ بھی ہے لیکن اس میں بیا افاظ ذاکمہ بیس کر داوی کہتے ہیں ہم اس کے لئے قبر کھود نے برقادر نیس تھے۔ پس ہم نیس کے اس کو خور نے میں اور پھروں سے
خت ہوگی کہ ہم اس کو کھود نے پرقادر نیس تھے۔ پس ہم نے اس کوز مین پرڈال دیا اور اس کے جم کور دخت کے بچول اور پھروں سے
خوات ہوگی کہ ہم اس کو کھود نے پرقادر نیس بھی ہے۔ پس ہم نے جان لیا کہ بیر بھی کیا۔ پس اس کے آگہ انسان پرایک بھڑا کر
مسلط کی میں ہے ایک کون تو کہ بھی بین میں سے ایک آدر باس کی ہے جو بیان لیا کہ بیر بھر میں ایک ورانا مرابی کے اس میں اس کی کھرف سے بھول میں سے بیں اور ان سے امام الک اور امام لیگ ور اس میں میں میں ہوئی تھی۔ بیس کہ بیس اس کی میں میں اور میہ بھر کی رہے۔ پس می اور دیہ کی کوئی حرک کی۔ بیمان سے نے نماز کی بھر میں سے بیس اور ان سے بیان کوئی حرک کی ۔ بیمان سے بیس اور ان دیک کوئی حرک کی ۔ بیمان کی اس کی ایک ورانا میں کے دیکھا تو میر اس کی ایک ورانا میں اس کی بھر میں ان دیکھا تو میر اس کی کوئی حرک کی دیہ ہے بیول کر براہوگیا تھا۔

الحکم المجنز کا کھانا حرام ہے ادراس کو قل کرنامستی ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زنبور ( یعنی بحز ) کو قل کیا اس نے تین نیکیاں کما ئیں۔ (رواہ این عدی) خطابی نے ''معالم اسنن' میں تکھا ہے کہ زنبور کے گھرول کو آگ ہے جانا تا کمروہ ہے۔

ا مام احر" نے زنیور کے گھروں کے بیچے دھواں کرنے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا جب زنبور سے اذیت و تنجے کا خدشہ ہوتو اس کے گھر کے بیچے دھواں کرنے میں کوئی حرج نہیں اور میر نے ذریک بھڑ کے گھر کے بیچے دھواں کرنا آگ کے ذریعے جلانے سے بہتر سے ۔ نیز بھڑ کی ٹر بیدوفر وخت بھی جا ترقیمیں کے وکٹر بیر حشرات الارض میں سے ہے۔

خواص | جب زنبرروتیل میں ڈال دیا جائے تو اس کی موت واقع ہوجاتی ہے اور سرکہ میں ڈال دیا جائے تو فورازندہ ہوجاتا ہے۔اگر بحر کے بچول کو چھتا سے نکال کرتیل میں جلایا جائے اور پھراس میں سنداب اور زیرہ ڈال لیا جائے تو اس کا کھانا قوت باہ اور شہوت میں اضافہ کرتا ہے۔عبدالملک بن زہرنے کہا ہے کہ ''عصارۃ الملوخیا'' کو پھڑ کے کاٹے پر لئے سے درد وغیرہ ختم ہوجاتا ہے۔

العبير الزير دوخواب مين ديمين كي تعبير وشن جنگ جو واکو مسترى اور حرام مال سے دى جاتى ہے۔ بعض اوقات مجز كوخواب مين ريخناز ہر كھانے يا يينے كى طرف دلالت كرتا ہے۔ يہ كى كہا جاتا ہے كه زنبود كوخواب مين و يكينا ايسے جھڑ الومر د كى طرف اشارہ ہے اور بہت بہا در ہوتی ہیں لوگوں کو ان کے نکالنے میں بہت جدو جہد کرنی پڑتی ہے۔ زنبور کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر ایسے مرد ہے دی جاتی ہے جوناحق لڑائی کرنے والا ہو کیونکہ میہودی کہتے ہیں کرز نبور اور کوے کوخواب میں دیکھنا خون بہانے والے اور جھڑنے والے خف کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھڑوں کوخواب میں دیکھنا ایسی قوم کی طرف اشارہ ہے جس میں رحمت و شفقت نہیں یائی جاتی \_ (واللہ اعلم)

## الزندبيل

"الذندبيل" اس عمراد برا المقى ب- يجلى بن معين في اليخ شعر مين اس كاذكركيا ب وَجَاءَ ثُ قُرَيُشٌ٬ قُرَيُشُ البَطَاحِ اِلْيُنَا هُمُ الدُّولُ الْجَالِيَة

"اورآ ، مارے پاس بطحا کے قریش اس حال میں کدان کا اقترار خم ہوچکا تھا۔"

و ذوالضرس والشفة العالية

يقودهم الفيل والزندبيل

''اوران کے قائدعبدالملک اورابان بن بشر ہیں اور بیابن مسلمہ مخزوی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔''

''الزند بيل'' بڑے ہاتھی کو کہا جاتا ہے کیکن اس شعر میں یجیٰ بن معین نے''الفیل' اور''الزند بیل' سے عبدالملک اور ابان بن بشیر جوبشرین مروان کے بیٹے ہیں' کومرادلیا ہے۔انہوں نے این بہیر ہ کے ساتھ مل کر قبال کیا تھا اور شعر میں'' ذوالضرس''اور''الشفة العالية'' سے کی بن معین کی مراد خالد بن مسلمہ مخزومی ہیں جوالفاء فاء الکوفی کے نام سے مشہور ہیں اور ان سے امام مسلم اور محدث اربعہ نے روایت کی ہے۔ نیز صحی اور شعبہ بن تجاج وغیرہ نے بھی ان سے روایت کی ہے۔ خالد بن سلمہ کا تعلق مرجیہ فرقہ سے تھا اور بید حضرت علیؓ ہے بغض وعنا در کھتا تھا۔ خالد بن مسلمہ کو ابن ہمیر ہ کے ساتھ گرفتار کمیا گیا اور خلیفہ منصور نے اس کی زبان کاٹ کرائے تل کر دیا۔

"ألزَّهدَهُ" (زاپرزبرياساكن اور دال پرزبر م) اس مراوصقر (بازى ايك قتم) م، نيز بازك بچول كوجمي "زَهدَهُ" كہاجاتا ہے۔ پس زہم بن معزب الجرى بھى اى نام سے بكارے جاتے جيں۔ زہم بن معزب سے امام بخاري مسلم 'ترندي اور نسائی '' نے روایت کی ہے۔ پس بی عبس کے دو بھائی زھدم اور کردم کو بھی ''آلؤ ہدمان '' کہا جاتا تھا۔ قیس بن زہیر نے ان دو بھائیوں کے متعلق کہاہے کہ \_

وكنت المرء يجزى بالكرامة

جزاني الزهدمان جزاء سوء

" مجھے زہر مان نے برابدلہ دیا حالانکہ میں ایسا آ دی ہوں جس کی عزت کی جاتی ہے۔"

ا باتعی Elephent ( كتابستان اردوانگاش و كشنری صفح ۲۹۹)

#### ابوزريق

"ابو زریق" اس کی تفصیل" یاب القاف" میں آئے گی۔ انشاء اللہ۔ یہ چڑیا کی مانند ایک پرندہ ہے۔ اس کامختصر تذکرہ "الزرياب" كے عنوان سے بہلے گزر چكا ہے۔ يه برعدہ انسانوں سے الفت ركھتا ہے اورتعليم كو بہت جلد تبول كرايتا ہے اور كچريمى اے سلمایا جائے جلدی سکے جاتا ہے۔ بعض اوقات اس خصوصیت میں بیطوطے ہے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ کیونکہ بیطوطے ہے زیادہ شریف انسل ہے اور جوحروف اس کو سکھائے جاتے ہیں وہ اس قدر واضح بولیا ہے کہ سننے والا بول محسوں کرتا ہے کویا کہ انسان گفتگوكرر اے-

اس برندے کا گوشت حلال ہے کیونکہ رینجاست کونبیں کھا تا۔

### ابوزيدان

"ابو زیدان" برندے کی ایک نوع کو کہا جاتا ہے۔

## ابوزياد

"ابوزیاد"اس مرادگدها ب-شاعرنے کہا ہے کہ ۔

زياد لست ادري من ابوه

ولكن الحمار ابو زياد '' تجھے اس بات کاعلم تونییں ہے کہ ذیا د کا باپ کون ہے؟ لیکن بیل اس بات کواچھی طرح جانتا ہوں کہ ابوزیاد گلہ ھے کو کہا جا تا ہے۔'' و دون قيامه شيب الغراب

تحاول ان تقيم أبا زياد

= تم چلو! اس سے سلے کہ ابوزیاد کھڑ ابوجائے کیونکہ اس کا کھڑ ابونا کوؤں کو بوڑھا کر دیتا ہے۔''

## باب السين

## سابوط

"سابوط" ابنسيده نے كها ك كدائ سےمرادا كيدريائي جانور ہے۔

## ساق حر

"ساق حو"اس سے مراد نرقری ہے۔ لفظ"ساق حو" سے مراد قری ہونے میں اہل علم کے درمیان اختلاف نہیں ہے۔ کیت نے کہا ہے کہ ب

تغريد ساق على ساق يجاو بها مِن الهواتف ذات الطوق والعطل

"جب قمرى كى درخت ير يدي كركاتى بوقرتمام يرند يخواه ان كے كلے مل كلفى موياند مواس كى اتباع ميں كانے لكتے ہيں۔" علامه دميريٌ فرماتے بي كه اس شعر مي لفظ "ساق" جو يہلے استعال ہوا ہے ، مراد قمري ہے اور دوسرے" ساق" ہے

مراددرخت کی شاخ ہے۔ حمید بن اور ہلالی نے کہاہے کہ

دعت ساق حر نزهة وترنما

وماهاجهذا الشوق الاحمامة

''اوراس شوق کوایک فاختہ مے علاوہ کی نے برا پیختہ نہیں کیا جس نے ایک قمری کو دعوت دی اور دونوں مل کر گنگانے لگیں۔''

دنا الصيف وانحال الربيع فأنجما

مطوقة غراء تسجع كلما "اس قمری کی گردن میں تعظی ہے اوراس کی پیشانی چک رہی ہے اور وہ موسم گر ما اور موسم بہار کی آمد پر گاتی ہیں جب درخق ا مِن شاخيس نكل آتي بين \_''

ولاضرب صواغ بكفيه درهما

محلاة طوق لم تكن من تميمة " قَرَىٰ كَى كُردن مِن تَعْمَى توبِ لِيكن تعويذ نبيس اوراس كے پنجوں ميں ایسے سکے بیں جوڑ ھلے ہوئے ہوں۔"

تغنت على غصن عشاء فلم تدع لنائحة من نوحها متألما

"قمری ایک دات ایک درخت کی شاخ پر بیشر کرگانے لگی اوراس نے کمی نو حد کرنے والی کا نو چنہیں چھوڑ اجس ہے دل ممکین ہوا ہو۔''

اذا حركته الريح أو مال ميلة تغنت عليه مائلا و مقوما

''جب اس کو ہوا حرکت دین تھی یا وہ خود ہی حرکت کرتی تھی تو وہ گاتے ہوئے بھی ٹیڑھی ہوجاتی تھی اور بھی سیدھی ہوجاتی تھی۔''

عجبت لها أني يكون غناؤها فصيحا ولم تثغر بمنطقها فما

"میں اس کے عجیب وغریب گانے پر متعجب ہوا کہ اس طرح کا گانا اس نے کہاں سے سیکھا حالانکہ اس کی چونچ تو گانے کیلئے نہیں بنائی گئے۔"

ولاعربيا هاجه صوت أعجما

فلم أرمثلي شاقه صوت مثلها

تعظم ( رحمت سی مسلم و سال کی ایس کی ایس کی ایس کو بی لے دیکھی جے بھی ہے بھی سے ختا ترکیا ہو۔'' ''پی میں نے قری جیسی آ واز بھی ٹیس کی اور نہ می گانے کی ایس عمر ان کہ جاتا ہے کیونکہ جب یہ پرندہ آ واز نکالنا ہے تو اس کی آ واز ہے'' ساق حز'' ''ساق حز'' کے الفاظ سائی دیتے ہیں۔اس لئے اس پراعرائے ٹیس آتے اور اسے غیر ضعرف پڑھاجا تا ہے۔اس کا تفسیلی ذکر اضاء اللہ باب القاف ہیں'' القری'' کے تحت آئے گا۔

## السالخ

''السالغ''اس مرادساورنگ کا سانپ ہے۔اس کا تفعیل''باب البزو'' میں''الافی'' کے تحت گزر چکل ہے۔

## سام أبرص

"اورالله كاتم اگراس معامله مي ميري نيت تعيك بهوتي توشي مجمي" سام ايرص" كي يوجانه كرتات

علامد دہری فرماتے ہیں کہ گرگ کی اس تم کو ''مام ایرم'' اس لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ''م' یعنی زہر رکھا ہادراس کے جم پریرص کی طرح کے نشانات پیدا کئے ہیں۔اس کی تفسیل انشاءاللہ'' باب الواؤ'' میں ''الوزغ'' کے تحت آئے گ اس حیوان کی بیخصوصیت ہے کہ اگر اس کے گوشت کوئمک کے ساتھ طادیا جائے تو اس میں برص کے جراثیم پیدا ہوجاتے ہیں۔ پس جو انبان بھی اس کے گوشت کو کھالے گا۔اے برس کا مرش لائق ہوجا تا ہے۔

الحکم اس جانور کا کھانا ترام ہے کیونکہ بیگندہ اور زہر بلا جانور ہے۔ اس لئے اس کے قبل کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز اس کی خریدوفرو دست بھی جائز میں ہے کیونکہ اس کی تخ بے فائدہ ہے۔ واللہ اللم۔

خواص | گرگٹ کا خون ایسے مخص کے سر پرل دیا جائے جو سخنج بن کے مرض ہیں جتلا ہوتو اس کے سر پر بال اگ آئیں گے۔ گرگٹ کا جگر دانتوں کے درد میں باعث سکون ہے اور اس کا گوشت بچھو کے کائے پر دکھنا بے حد مفید ہے۔ اس کی جلد'' موضع الفتق'' میں رکھ دی جائے تو اس عارضہ کا خاتمہ ہوجا تا ہے۔گرگٹ ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں زعفران کی خوشبوم وجود ہو۔

المحيوة المعيوان المحيوان المحيوان المحيوان المحيوان المحيوان المحيوان المحيوان المحيوان المحيوان المحيوري الم میں دیکھنا تنگدی کی جانب اشارہ ہے۔

## السانح

"السانع"اس سے مرادوہ ہرن یا پر عمرہ ہے جو ہا کیں جانب سے آئے۔الل عرب شکاری کی داکیں جانب ہے آنے والے یرندے یا جانور کو' السانح' کہتے ہیں اور شکاری کی بائیں جانب سے آئے والے جانور یا پرندے کوجس کا شکار کیا جاتا ہے۔ "البارح" كت بي- ابوعبيده ن كباب كه ينس ع"السانع" اور"البارح" كمتعلق سوال كيا كيا تو انهول في فرمايا كه ''السائح'' شکاری کی دائیں طرف سے آئے والے جانور یا پرندے کو کہتے ہیں اور''البارح'' شکاری کی بائیں جانب ہے آئے والے یرندے کو کہتے ہیں۔ چنانچے زمانہ جاہلیت میں اہل عرب ایسے جانوریا پرندے کو بابر کت سجھتے تھے جو شکاری کی وائیس جانب ہے آتا تھا اور ایسے جانور یا پرندے کو منحوں سجھتے تھے جوشکاری کی بائیں جانب سے آتا تھا۔ پس اہل عرب کا بیعقیدہ لوگوں کے لئے ان کے حصول مقاصد سے مانع تھااس لئے نبی اکرم صلی الله عليه وسلم نے "لاطيوة" فرماكر بدفالي كا قلع قنع كرديا اور فرماياك" سانخ" ميں نفع اور نقصان کی کوئی تا ٹیرموجو دنہیں ہے۔لبیدنے کہاہے کہ

ولا زاجرات الطير ما الله صانع

لعمرك ما تدرى الطوارق بالحصا

'' تیری عمر کی قتم جیسے سنگلاخ علاقہ میں اتر نے والے شب میں نہیں جانتے ایسے پرندوں کو بھگا کر فال نکالنے والوں کو بھی کچھ معلوم نیس ب كداللدتعالى كياكرنے والا بـ"

''المطيرة'' (بدفالي) كے متعلق عنقريب انشاء الله باب الطاء اور''باب الملام'' مين' المطير'' اور' الملقحة'' كے تحت مفصل تذكره آئے گا۔

## السبك

''ألسُبَدُ'' (سین برچیش اور با پرزبر ہے) اس سے مراداییا پرندہ ہے جس کے بہت زیادہ بال ہوں۔ جیسے ایک ایک پائی کا قطرہ بہنے والے پانی کی صورت اختیار کرلیتا ہے۔اس کی جمع کے لئے "سُبدان" کالفظ ستعمل ہے۔راجز شاعر نے کہا ہے کہ

اكل يوم عرشها مقيلي حتى توى المئزرذا الفضول

' میں اپنے گوشہ چھم کو کھانے والا ہوں۔ یہاں تک کہ 🕊 دور کے مناظر کا مشاہرہ کرے۔''

مثل جناح السبد الغسيل جیے یاتی میں ترباز وہلائے جاتے ہیں۔

اہل عرب محور ب کو جب بیند آ جائے تو اس کو بھی 'السید' سے تشبید دیتے ہیں۔ طفیل عامری نے کہا ہے کہ '' کاندہ سبد

علامد دمیری قرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب (لعنی شوافع) نے اس کے شری تھم کے بارے میں کلام نہیں کیا ہے۔

## اَلسُّبُعُ

''اكسنينه'' (باء پر پیش اور سكون دونوں حركتیں آسكتی بین) اس سے مراد وہ تمام پرندے بیں جو مجا اثر كھانے والے بول۔ اس كى جمع كے لئے "اسسَع" اور "سِبًاع" كے الفاظ مستعمل بیں۔ پس"أو ض مسبعة" سے مراد وہ زيمن ہے جس میں بحثرت درندے رہتے ہیں۔ حن اور ابن حیوۃ نے قرآن كريم كى اس آيت "و ها أكل السبع"كو باء كے سكون كے ساتھ پڑھا ہے۔ نيز سے الل نجد كى لغت ہے۔ حضرت حسان بن نابت ہے صحیحہ بن الجالہب كے متحلق كہا ہے كہ

من يرجع العام الى اهله فما أكيل السبع بالراجع

"كون ہے جواس سال اپنے گھروالوں كى طرف لوٹے گا۔ پس جے درند ، نے كھاليا ہؤ وہ واپس لوٹے والا تہيں ہے۔"
حضرت ابن مسعور فی اس شعر میں "اس لئے كہا جاتا ہے كہ "كوائيا ہے" پڑھا ہے كيكن حضرت ابن عبائ فی " ن"اكيل السيع" بى پڑھا ہے كہا جاتا ہے كہ درندہ كو" السيع" سات محمول میں مستعمل ہے اور اس لئے بھى درندہ كو" السيع" سات محمول ميں مستعمل ہے اور اس لئے بھى درندہ كو" السيع" مات بخير تى ماس محمول ميا جاتا ہے كہ بيا ہى مال كے پہنے ميں سات مجينوں تك رہتا ہے اور درندہ كى مادہ اكثر سات بخير تى ہے - نيز زردہ سات سال كے بعد بنقی ہے ۔ نيز تو المحمول كے "كاب الفين" میں لفظ درندہ سات سال كے بعد بنقی ہوتا ہے۔ المحمول اللہ عليہ محمول عالم ہے جو حدیثہ موردہ ہے چار ميل كے فاصلہ پر ملک شام كی طرف جانے والے رائے ہے دوائے والے رائے ہے۔ اس كا تدكرہ نى اگرم ملى اللہ عليہ وسلم كے فروات ميں بھى موجود ہے كيونكداس جگہ نى اگرم ملى اللہ عليہ وسلم كے فروات ميں بھى موجود ہے كيونكداس جگہ نى اگرم ملى اللہ عليہ وسلم كے اس درندوں كا ايك وفدا تي خوراک مے متعلق سوال كر نے کے حاضر ہوا تھا۔

علا مددمیری نے فرمایا ہے کہ تحقیق اس سے قبل ''باب الذال' شن ''الذئب'' کے تحت بھیم نے کا تفصیلی تذکرہ کردیا گیا ہے۔ نیز ''وادی سباع'' (درخدوں کی وادی) رقد کے راستے شن بھرہ کے قریب ایک چگہ کا تام ہے جہاں پر واکل بن قاسطا کا اساء بنت رو یم ک گڑر ہوا تھا۔ بس اس لڑک کو دکھیر کر واکل بن قاسط کے دل میں پراخیال پیرا ہوا۔ لیس اس لڑکی نے کہا کہ اللہ کی تم اگر تو میری طرف بری نیت کے ساتھ بڑھا تو میں ضرور درخدوں کو اپنی حد کے لئے بلاؤں گی۔ لیس واکل بن قاسط نے کہا کہ میں اس وادی میں تیرے

علاوہ کی کوئیس دیکھ رہا۔ پس وہ لڑی اپنے بیٹوں کو آ واز دینے گی۔ "یا تحکب ' یا فِینُد' یا فَیهُدُ ' یَارَبُ ' یاسَو حَانُ ' یَااسَدُ ' یَاسَبُعُ ' یَا ضَبُعُ ' یَانَمَوْ . " پس وہ سب ہاتھوں میں آلوار لئے ہوئے وہاں حاضر ہوگئے۔ پس وائل بن قاسط بیمنظر دیکھ کر کہنے لگا کہنیں ہے بیگروادی سباع۔ پس اس وقت سے اس جگہ کا نام وادی سباع (درندوں کی وادی) پڑگیا۔

صحیحین میں نہ کور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو بجدہ میں در ندوں کی طرح ہاتھ پھیلانے ہے منع فرمایا ہے۔

امام تر فہ کُ اور حاکم نے حضرت ابوسعیہ خدری کی روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی شم

جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک در ندے انسانوں سے بات نہیں کریں گے اور اس کی ران گے اور جب تک کی شخص سے اس کی (بیعنی جانور کی) چا بک کی رہی اور اس کے جوتے کا تسمہ کلام نہیں کریں گے اور اس کی ران اسے بنادے گی کہ اس کی عدم موجود گی میں اس کی بیوی نے کیا کیا۔ امام تر فہ کُن نے فرمایا ہے کہ بید حدیث حسن صحیح غریب ہے اور ہمیں بید حدیث قاسم بن فضل سے کپنی ہے جومحد ثین کے نزویک ثقہ اور مامون ہیں اور انہیں کی بن سعید اور عبد الرحمٰن بن مہدی نے بھی اُقد قر اردیا ہے۔

نجمی شد قد قر اردیا ہے۔

فائدہ اوقطنی میں ندکور ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا ہم گدھوں کے بیچے ہوئے پانی سے وضو کرایا کریں۔ پس نی اگر مصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ درندوں کے بیچے ہوئے پانی سے بھی (وضو کرلیا کرو۔)

درندے کی پینے پر لاو دیتا یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پنتی جاتا۔ حافظ ابوقعیم نے'' الحلیۃ'' میں لکھا ہے کہ حضرت شیبان رائی کو جب جنبی ہونے کے بعد شل کی ضرورت پیش آتی اور آپ کے یاس مانی ضروحات آپ این درب سے دعا کرتے تو بادل کا ایک کوا آپ پر برستا۔ پس آپ اس کے ذریع عشل فرمالیتے۔ مجراس کے بعد بادل کا نکڑاوا پس جلا جاتا۔ نیز جب حضرت شیبان نماز جمد اوا كرنے كے لئے تشريف لے جاتے تو اپنى بكريوں كے اردگرواكيك خط تشخ ديتے تھے۔ پس جب واپس تشريف لاتے تو بکریوں کوای خط کے اندریاتے اور بکریاں اس خط میں حرکت بھی نہیں کرتی تھیں۔امام ابوالفرج بن جوزیؓ و فیرہ نے ذکر کیا ے کہ امام احمد اور امام شافع کا گز را یک مرتبہ شیبان را گل پر جوا۔ پس امام احمد نے فرمایا کہ میں ضرور اس چروا ب سوالات كرول كا اور مين ديكيول كا وه كيا جوابات د عالى لهام شافق في نام احد عد كها كداس سے موالات كرنے كى كيا ضرورت ہے۔ پین امام احمد بن حنبل ؓ نے فر مایا کہ میں ضروران سے سوالات کروں گا۔ پس امام احمدؓ نے فر مایا اے شیبان ؓ آ ب کی کیا رائے ہے اس مسئلہ میں کدا گر کسی شخص نے جا ررکعت نماز کی نیت با ندھی کیکن تمن رکعت پڑھنے کے بعد وہ چوتھی رکعت میں بحد ہ کرنا بھول گیا۔حضرت شیبانؒ نے کہا ہے نہ جب کے مطابق جواب دوں یا آپ کے ند جب کے مطابق؟ پس امام احمدٌ نے فرمایا کیا دو فد بہب ہیں؟ حضرت شیبان نے فرمایا ہاں آپ کے فد بہب کے مطابق اس نمازی کو دور کعت میز ھ کر مجدہ سبوكرنا جائي تفاليكن ميرے ندمب كے مطابق اس نمازى كے متعلق حكم يد ب كدجس آ دى كا دل منظم مواس كے لئے واجب ب كدوه اين ول كوسخت تكليف كانجائ يهال تك كدوه دوباره اليا شكر ب امام احمدٌ في ما يا كرآب كما كميتم إن اس مخص کے متعلق جس کی ملکت میں چالیس بجریاں ہوں اور ان پر ایک سال بھی گز رچکا ہو۔ پس اس برس قدرز کو ۃ فرض ہوگی ۔حضرت شیبان ؓ نے فرمایا آپ کے مسلک کے مطابق اس آ دمی پر ایک مجری واجب ہے لیکن ہمارے نز دیک غلام اپنے آتا ک موجود گی میں کسی چز کا مالک نہیں ہے۔ پس امام احمد پر شمی طاری ہوگئی۔ پس جب آپ کوافاقہ ہوا تو حضرت شیبان اور ا مام شافعیؓ ہے رخصت ہو گئے۔

علامہ دمیری فراتے ہیں کہ ہیں نے بعض کتب ہیں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ حضرت امام شافی صفرت شیبان کی مجل ہیں حاضر ہوتے تھے اور ان ہے سائل کے حقات وال کرتے ہیں۔ ہوتے تھے اور ان ہے سائل کے حقات سوال کرتے ہیں۔ ہوت تھے۔ پس امام شافی ہے کہا گیا کہ آپ ایک بدوی سے سوال کرتے ہیں۔ پس آپ نے جو بدوی ہے سوال کرتے ہیں۔ علی مرائ فراندہ آھے اور المام کی اس کا کتا تھی ہوتا ہوا گئی ہوتی ہے۔ پس انکہ جبتہ یہ جن شی نظر میں نا خواندہ آ دی کی اتی قد رومنزلت تھی تو جاری نظر میں ان کا کتا تھی الشان مرتبہ ہوتا چاہئے۔ پس انکہ جبتہ یہ جن الم اس ان کا کتا تھی المام نافتی اور ادام ابوصیف نے فرمایا ہے کہ آر کھا و دین اور ادام اور کوئی بھی اللہ کا دوست تبیس ہوسکا تھیتی خطات بیان کی گئی ہے کہ الرا ادام ای بن شرت اللہ کا دوست تبیس ہوسکا تھیتی حکایت بیان کی گئی ہے کہ الرا ادام اس موال ہوا جب لوگوں کے سامن جو بی خطری نگات بیان فرماتے تو ان سے کہتے کہ کیا تم جائے ہو کہ یہ فیض مجھے کہاں سے حاصل ہوا ہے؛ بھر جواب دیتے ہو کہ یہ نیفن مجھے کہاں سے حاصل ہوا ہو جب ہو تھے۔

"يَا وَدُودُ يَا وَدُودُ يَاذَا الْعَرْشِ الْمَجِيْدِ يَا مُبْدِئَ يَا مُعِيْدُ يَافَعَال" لِّمَا يُرِيْدُ أَسُأَلُكَ بعِزَّكَ الَّذِي لاَيَرَامُ وَبِمِلْكِكَ الَّذِي لاَ يَزُولُ وَبِنُورٍ وَجُهِكَ الَّذِي مِلْأُ أَرْكَانِ عَرُشِكَ وَبِقُدُرِتِكَ الَّتِي قَدَّرُتَ بِهَا عَلَى جَمِيْع خَلُقِكَ أَنُ تَكُفِيْنِي شَرِّ الظَّالِمِيْنَ أَجُمَعِيْنَ ـ

تحقیق کسی شُاعرنے اولیاء کرام کی شان میں ایک قصیدہ لکھا ہے جس میں حضرت شیبان رائ کا بھی ذکر ہوا ہے۔اس قصیدہ کا

ایک شعردرج ذیل ہے

وَسِر'' سِرُّهُ مَا اَخُتَفِيُ

شَيْبَانَ قَدُ كَأَن رَاعِي

'' بیقوم کی نگرانی کرنے والے تھے لیکن ان کے راز بھی مخفی ندر ہے۔'' فاجهد وخل الدعاوي إن كان لك شيء بان

" بستم بھی ان کی طرح بننے کی جدوجہد کروبشر طیکہتم ایسا بننا چاہتے ہو۔ "

" كتاب الرسالة" كي باب" كرامات الاولياء "مين مذكور ہے كەحفرت بهل بن عبدالله تسترى كے مكان ميں ايك كمره ايها بھي تھا جولوگوں میں''بیت السباع'' کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پس درندے آپ کے پاس آتے تھے۔ پس آپ انہیں اس کمرہ میں داخل کردیتے تھے اوران کی ضیافت کرتے اور انہیں گوشت کھلاتے تھے۔ پھراس کے بعد انہیں واپس بھیج دیتے تھے۔ کفایۃ المعتقد میں ندكور ہے كد حفرت عبداللد تسترى بغيركى حركت كے زمين پر بيٹے بيٹے دوسرى جگہ پہنچ جاتے تھے۔ واقعہ كى تفصيل يول ہے۔حفرت سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں کہ میں نے جمعہ کے دن وضو کیا اور نماز ادا کرنے کے لئے معجد کی طرف گیا۔ پس جب مجد میں داظل ہوا تو مجدلوگوں سے بھری ہوئی تھی اور خطیب منبر پرخطبددیئے کے لئے بیٹنے کا ارادہ کررہے تھے کہ میں نے خلاف ادب حرکت کی کہ میں لوگوں کی گردنوں کو مجاندتا ہوا اگلی صف میں جا کر بیٹھ گیا۔ پس جب میں نے دائیں طرف دیکھا تو مجھے ایک نوجوان نظر آیا جو بہت خوبصورت تھا اوراس نے خوشبولگائی ہوئی تھی اوراح پھالباس پہنا ہوا تھا۔ پس جب اس نوجوان نے میری طرف دیکھا تو کہنے لگا ا ہے ہل تیرا کیا حال ہے؟ پس میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح کرے۔ میں خیریت سے ہوں۔ پس میں غور وفکر کرنے لگا کہ بیہ مخف مجھے جانتا ہے لیکن میں اسے نہیں جانتا۔ پس میں غوروفکر کررہا تھا کہ اچا تک مجھے بیٹاب کی شدت محسوں ہوئی جس کی وجہ سے میری حالت بگرگئی۔پس میں نے سوچا اگر پیشاب کرنے کے لئے مجدسے باہر نکلتا ہوں تو نمازیوں کی گردنوں کو بھاندتا ہوا نکلوں گا اوراگر يہيں بيفار ہاتو ميرى نماز نہيں ہوگ يس وہ نوجوان ميرى طرف متوجه ہوا اور كينے لگا اے مل كيا تھے بيثاب كى شدت نے تک کررکھا ہے؟ پس میں نے کہا ہاں۔ پس اس نوجوان نے اپنے گھٹوں کے پنچے سے ایک کمبل نکالا۔ پس اس کمبل کے ذریعے اس نے مجھے ڈھانپ دیا۔ پھر کہا کہ اپنی حاجت جلدی پوری کروتا کہ تمہیں نماز ال جائے سہل کہتے ہیں مجھ پرغثی طاری ہوگئ ۔ پس جب میری آئچ کھلی تو مجھے ایک درواز ہ نظر آیا جو کھلا ہوا تھا۔ پس میں نے کہنے والے کی پکارکوسنا جو کہدر ہاتھا اللہ تعالیٰ آپ پررحم فرمائے۔ در وازے میں داخل ہوکراندر آ جاؤ۔ پس میں اندر گیا تو میں نے ایک عالیشان محل دیکھا جس میں تھجور کا ایک درخت ہے اور اس کے ا کیا جانب وضوخانہ ہے جس میں پانی تجمرا ہوا ہے اور یہ پانی شہد ہے بھی زیاوہ میٹھا ہے اور اس کے ایک جانب پانی گرنے اور بہنے

کیلے نائی ہمی موجود ہے۔ نیز عسل خانہ میں تولیہ ہی لئکا ہوا ہے اور طاق میں ایک مواک ہی موجود ہے۔ پس میں نے اپنے کہڑے

اتارے اور پائی اپنے اور بہا کر علم کیا اور بھر تولیہ ہی لئکا ہوا ہے اور طاق میں ایک مواک ہی موجود ہے۔ پس میں نے اپار نے والی کی

اتارے اور پائی اپنے اور بہا کر علم کیا اور بھر تولیہ ہے دار لیجا ہے جہم کو خلک کیا اور کپڑے ہیں لئے ۔ پس میں نے اپار نے والی کی

میرے اور بر کے کمل اتارلیا۔ پس میں نے ویکھا تو میں ای اپنی جگہ پر موجود تھا لین کی ایک آدی کو بھی برے ساتھ ہونے والے
معالم کے جربیں تھی۔ پس میں اس معالم ہے معالی اپنی جگہ پر موجود تھا لین کی ایک آدی کو بھی اور میں نے نیاز اوالی کیا
معالم کے جربیں تھی۔ پس میں اس معالم ہے معالی اپنی جگہ پر موجود تھا لین کی ایک آدی کو بھی اور میں نے نیاز اوالی کیا
معالم کے جربی تھی۔ پس میں اس معالم ہے بچان سکول۔ پس جب وہ تو جوان نماز نے قارغ ہوکر جانے لگا تو میں بھی اس کے
معالم کو جوان کے معالی موجود کہ ہو تھا کہ اس کے بھی سے کہا تہیں۔ پس اس تو جوان نماز اند تعالی آب پر ترم فراے دورادادہ
کیا کہا اس برآپ یعین نہیں رکھتے ہیں گئے ہیں میں نے کہا تہیں۔ پس اس تو جوان نے کہا اللہ تعالی آپ پر ترم فراے دورادادہ
میں واض ہوجاؤ۔ پس میں اندرواض ہواتو ہیں نے ویکھا کہوری گل ہا وادوروی وروازہ ہوادن کر س تولیہ کی لئکا ہوا ہے اور مجود ان کیا ماتھ کہ ہوگئی ہوا ہو جوان نے کہا تھا گھی گئی ۔ پس میں نے اپنی آگئو گھی گئی گئی ہوگئی کے دورادادہ
ہوں دوراد ہے اور وضوطانہ بھی ہے اور ہوگئی جو میں گئی ہوئی کیا ہوئی کیا ہے کہ کمن ہے ہمل کو یہ ہوٹی کی حالت ہوئی کی اٹھا کر لے کہا ہے کہ مکن ہے ہمل کو یہ ہوٹی کی حالت میں کو بی اٹوٹی کیا اٹھا کر لے کہا ہے کہ مکن ہے ہمل کو یہ ہوٹی کی حالت میں کونی اٹھا کر لے کہا ہے کہ مکن ہے ہمل کو یہ ہوٹی کی حالت میں کونی اٹھا کر لے کہا ہے کہ مکن ہے ہمل کو یہ ہوٹی کی حالت میں کونی اٹھا کر لے کہا ہورادوا اور کی کرامات کا انگار کیا ہے اور اور کیا تیجہ ہورادوا اور کی کرامات کا انگار کیا ہے وادراد کیا تیجہ ہوا وادراوا اور کی کرامات کا انگار کیا ہے وادراد کیا تیجہ ہوراد کیا تیجہ ہوراد اور کیا کی کرامات کا انگار کیا ہے وادراد کیا تیجہ ہوراد کیا تیجہ ہوراد اور کیا کی کرامات کا انگار کیا ہوراد کیا تیجہ ہوراد کہا تیجہ ہوراد کیا کی کرامات کا دوراد کیا کیکھ کو کر کیا تیجہ ہو

ای می کی ایک روایت " قلب الاعیان " بیس بھی قد کورے جے فتی میں بتار نے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کدایک دن

﴿ حيوة المحيوان ﴾ ﴿ الله على الله الله على عشاء ك بعد حضرت بهل بن عبدالله تسترى ايك فاحشه عورت ك پاس عرفر الله على الله تیرے یاس آؤں گا۔ پس وہ عورت بہت خوش ہوئی اور اس نے بناؤ سنگھار کیا۔ پس جبعشاء کے بعد حضرت سہل اس کے گھر میں داخل ہوے تو آپ نے دو رکعت نماز ادا کی۔ پھر گھرے باہر نظنے لگے تو اس عورت نے کہا کہ آپ واپس تشریف لے جارہے ہیں۔حضرت الل نے فرمایا میں جس مقصد کے لئے آیا تھا وہ پورا ہوگیا۔ پس آپ کے جانے کے بعد عورت کی حالت تبدیل ہوگئ اوراس نے فخش کاموں سے کنارہ کشی اختیار کرلی۔ پس اس نے شیخ کے ہاتھ پرتوبہ کرلی۔ پس حضرت سہل نے اس عورت کا نکاح اپنے فقراء میں سے کی فقیر کے ساتھ کردیا اور فرمایا کہ ولیمہ کا انتظام کرو اور سالن وغیرہ بازار سے خرید لیا جائے گا۔ پس آپ کے خدام نے تھم کی تعمیل کی اور ولیمہ کا کھانا تیار کر کے آپ کے سامنے لاکرر کھ دیا۔ پس فقراء بھی حاضر ہو گئے لیکن شیخ کسی آنے والی چیز کے منتظر دکھائی دیتے تھے۔ پس اس ولیمہ کی اطلاع کسی امیرتک پُنٹج گئی جواس عورت کا دوست تھا۔ پس اس نے دو بوتلوں میں شراب بھر کر قاصد کے ذریعہ شخ کی خدمت میں بھیج دی اور اس کا ارادہ اس سے شخ کے ساتھ نداق کرنے کا تھا۔اس امیرنے اپنے قاصد کو تھم ویا کہ تم سے کہنا کہ شادی کی خبرین کر مجھے خوشی ہوئی اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ ولیمہ کے لئے سالن نہیں ہے۔ پس بیسالن میری طرف سے قبول فرمائے۔ پس جب قاصد شراب کی بوتلیں لے کرآیا شخ نے اس سے کہا کہتم نے بہت دیر کردی۔ پھر ﷺ نے قاصد سے ایک بوتل لے کرخوب ہلائی اور پھراس کو بیالوں میں نکالا تو وہ عمد وقتم کا شہر تھا۔ پھر دوسری بوتل کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا تو اس میں سے خالص تھی نکلا۔ پٹنے نے قاصد سے فرمایا کہتم بھی بیٹے کر کھانا کھاؤ۔ پس قاصد نے کھانا کھایا تواس نے ایباشہدادر تھی کھایا کہاں نے رنگ و ذا نقیہ کے اعتبار سے ایبا شہداور گھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ پس قاصد واپس گیا اوراس کی خبرامیرکودی۔ پس امیر دعوت ولیمہ پیس آیا۔ پس اس نے کھانا کھایا تو شیخ کی کرامت دیکھ کر جیران ہوگیا۔ پس امر نے شخ کے ہاتھ پرتوبہ کرلی۔

ای کے مشابدایک اور حکایت ہے کہ کی آ دمی نے کہا ہے کہ میں نے ایک شخص کود یکھا کہ وہ خار دار درخت سے تھجوریں تو ڈکر کھا ربا ہے۔ پس میں نے اس کوسلام کیا۔ پس اس نے سلام کا جواب دیا اور مجھے بھی مجبوریں کھانے کی وعوت دی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے بھی درخت ہے محبوریں توڑیں لیکن محبور میرے ہاتھ میں آتے ہی کا نثاین جاتی ۔ پس وہ آ دی مسکرانے لگا اور کہنے لگا اگر تواپنے تنہائی کے لمحات میں اللہ تعالی کی عبادت کرتا تو اللہ تعالی تجھے خار دارجھاڑیوں سے تاز ہ تھجوریں کھلاتا۔

علامددميري فرماتے ہيں كداولياءكرام كى كرامات كى حكايت بہت زيادہ بيں ليكن ميں نے اس كتاب ميں جو حكايت نقل كى بي وہ دریا کے پانی کے ایک قطرہ کی مثل ہیں اوران تمام کا خلاصہ یمی ایک جملہ ہے کہ اولیاء کرام کی نظریس دنیا ایک بوڑھی عورت کی طرح ے جس سے وہ خدمت کا کام لیتے ہیں۔

لیں اولیاء کی کرامات پرامیان لا نا واجب ہے کیونکہ یہ کرامات اللہ تعالیٰ کی تو فیق کا متیجہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ حكايت في الوالغيث يمني عمروى م كدوه ايك دن الكريال لينے كے لئے جنگل كى طرف تشريف لے كئے ـ بس آپ ككريال المشى كررے تے كدايك درنده آيا اور اس نے آپ كر معے كو چير بھاڑ ديا۔ پس شخ نے فرمايا مجھے اپ معبود كى عزت كى تم ميں چستوه الحبيون ؟ تيرى پيشر پراپئ لکزيال لاد كر لے جاؤل گا۔ پس درنده في اپني كمر جمكا دى۔ پس شخ ابوالغيث درنده كي پيشر پر كلزيال لاد كرشېرى طرف چىل ديئے۔ پس جب شہر پينج گئے تو كلزيال ا تاركر درنده كو داپس جميع ديا۔

ای طرح بید دکایت بھی صفول ہے کہ شعوانہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ پس اس نے اس کی انتجی تربیت کی۔ چنانچے جب وہ بچہ

برا ہوا تو اس نے کہا اے بیری ماں تو نے بچھ الشرق الی ہے ما نگ کرلیا ہے۔ پس تو بچھ الشرق الی کے داستے ہیں ہم کرد ہے۔ پس اس

نے جواب دیا اے میرے بیٹے یا دستا ہوں کے لئے نہیں ہم کیا جا تا گر باادب اور تھی الشرق الی کے دراستے ہیں ہم کرد ہے۔ پس اس اور تہیں بیجی معلوم نیس کرتم ہو ایک دن وہ بچہ بہاڑ کی اور تہیں ہیکی معلوم نیس کرتم ہو ایک دن وہ بچہ بہاڑ کی طرف گیا تا کہ وہاں ہے لکڑیاں چن سخیا وہ ایک گا۔ پس جو ایک گا۔ پس جب ایک دن وہ بچہ بہاڑ کی طرف گیا تا کہ وہاں ہے لکڑیاں جن سخیاں تھے کہ اس تو درکود کرنیاں اور کہنے راق اس نے کہ گھا کہ کہنے وہ درکود کرنیاں کو چیر بھاڑ دیا ہے۔ اس کڑے کہ سے کہ جربے کہ درکود کے درکود کی جربے پر کھڑیاں لاد کہ ہے۔ اس کرنے جائے گا ہے کہ اس کے لاھے کہا تھا اور کہنے گا اے اللہ کے کہتے پر لکڑیاں لاد کہ اس کے کہ وہ اس کی باس نے دروازہ کھولا اور دیکھا کی درخود کو کہنے اس کی باس نے دروازہ کھولا اور دیکھا کی بیٹے پر کھڑیاں لاد کیس بہاں تک کہ وہ اپنے گھر بھڑچ گیا۔ پس اس نے دروازہ کھکھنایا۔ پس اس کی باس نے دروازہ کھولا اور دیکھا کی پیٹے پر کھڑیاں لاد کہ کہ اس کے برائے کہا اے میرے بیٹے ااس کی باس نے دروازہ کھولا اور دیکھا کیا۔ کہ اس کا بیٹا درندے پر کھڑیاں لاد کر ایا ہے۔ پس اس نے دروازہ کھرا گیا۔

کداس کا بیٹا درندے پر کھڑیاں لاد کر ایا ہے۔ پس اس نے کہا اے میرے بیٹے ااس نے بادشاہ کی خدمت کے قائل ہے۔ پس میں بھرائی بیٹوں لیں ہے درصت ہو کھولا گیا۔

صاحب مناقب ابرار نے روایت نقل کی ہے کہ ایک دن کرمان کا بادشاہ شکاد کرنے کے لئے نکلا۔ پس وہ شکار کی طاش میں جنگل میں بہت دورنگل گیا۔ پس اس نے ویکھا کہ ایک نوجوان درغدہ پر سواد ہے اوراس کے ادرگر دبہت سے درندے موجود ہیں۔ پس جب درندوں نے بادشاہ کود یکھا تو اس پر تملم کرنے کے لئے اس کی طرف لیکے۔ پس نو جوان نے درغدوں کو دوک لیا۔ پس ای ووران ایک برصیا ہاتھ میں شربت کا بیالہ لئے ہوئے آئی۔ پس اس نے وہ بیالہ اس فوجود چوان کودے دیا۔ پس نوجوان نے شربت بیا اور بھیتہ شربت بھی تیس بیا۔ پھراس کے بعد بوصیا خرب بیا وار بھیتہ خرب بیا اور بھیتہ خرب بیا اور بھیتہ کی بیاد ہوسیا خات بھراس کے بعد بوصیا خات ہوئے آئی۔ پس نوجوان نے بادشاہ سے کہا کہ یہ بڑھیا حقیقت میں دنیاتھی ہے اللہ تقائی نے میری خدمت کے لئے مقرد کیا تھا۔ پس خوان کی بیادشاہ نے بیادشاہ کی جو اس نوشاہ بیالہ آئے تی وہ چیز میرے سامنے چیش کردیتی ہے۔ پس باوشاہ جب بوا۔ پس نوجوان نے کہا کہ کہا کہ کہا آئی کہا کہ کہا آئی کے معلوم تھیں کہ اللہ تعالی نے دیا کو پیدا کرتے وقت کیا تھم دیا تھا۔ پس اندشون کی نے دنیا کو پیدا کرتے وقت کیا تھم دیا تھا۔ پس اندشون کی نے دنیا کو پیدا کرتے وقت کیا تھا۔ پس بھران نوجوان نے بادشاہ کی خدمت کرے تو اے اپنا خادم بنا ہے۔ پس بادشاہ کی خدمت کر بے تو اے اپنا خادم بنا ہے۔ پھراس نوجوان نے بادشاہ کی تھرین کئیں۔

امام غزائن کی کتاب ' احیاء العلوم' میں فدکور ہے کہ ابراہیم ارتی فرماتے میں۔ میں نے ابوالخیر دیلی اتبینانی سے لے کا ادادہ کیا۔ پس جب میں ان کے پاس پہنچا تو وہ مغرب کی نمازا دا کرر ہے تھے۔ پس میں نے دیکھا کہ انہوں نے سودۂ فاتحد کو مح ساتھ نمیں پڑھا۔ پس میں نے اپنے دل علی دل میں کہا کہ میرا سفر تو ضائع ہوگیا۔ پس جب میں تو میں استخبا کے لیے باہر لکلا

تو میں نے دیکھا کہ ایک درندہ مجھ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ پس میں واپس آیا اور شیخ ابوالخیرے کہا کہ ایک درندہ ( یعنی شیر ) مجھ پر حملہ کرنا جا ہتا ہے۔ پس شخ باہرتشریف لائے اور جلالی کہے میں درندہ سے فرمایا۔ کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو میرے مہمانوں کواذیت نہ دینا۔ پس بیہ بات س کر درندہ (لینی شیر) واپس چلا گیا۔ پس میں نے استنجا کیا اور واپس آیا۔ پس شخ نے مجھ سے فرمایا کتم ظاہری حالت کی اصلاح میں مشغول ہواور درئدہ (لیعنی شیر) سے خوفز دہ ہوجاتے ہواور ہم باطن کی اصلاح میں مصروف ہیں۔ یں شیر ہم سے خوفز دہ رہتا ہے۔

ہارے شخ امام علامہ جمال الدین بن عبداللہ بن اسدالیافعی نے کیا خوب اشعار تحریر کئے ہیں

هم الاسد ماالاسد الاسود تهابهم وما النمر مااظفار فهدونابه

''وہ شیر میں اور کیا ہیں شیروہ شیروں کوخوفز دہ کرتے ہیں اور چیتا کیا ہے اور چیتے کے ناخن اور کنچلیاں کیا ہیں۔'

وما الضرب بالماضي الكمي ماذ بابه وما الرمى بالنشاب ما الطعن بالقنا

''اور کیا ہے تیراندازی اور کمانوں سے تیر چلانا کیا ہے اور تلوار کی نوک سے قل وقبال کیا ہے۔''

لهم همم للقاطعات قواطع لهم قلب أعيان المراد انقلابه

"مروح كى مسيس كيابين ان كى مسيس بهارون كوتورن والى اوران كول انقلاب كامركزيين"

فلاقط يعصيهم بل الطوع دابه

لهم كل شيء طائع و مسخر ''ان کے لئے ہر چیرمطیع اورمخر ہے۔ پس کوئی چیز ان کی نافر مانی نہیں کرتی بلکہ ان کی اطاعت کرتی ہے۔''

من الله خافوا لا سواه فخافهم سواه جمادات الورى و دوابه

''وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ۔ پس اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام جمادات و چوپائے وغیرہ ان سے خا کف رہتے ہیں۔''

لقد شمروا في نيل كل عزيزة ومكرمة مما يطول حسابه

" وجميق وه برتم كى بزرگى حاصل كرنے كے لئے جدوجبد كررہے ہيں جن كا حساب كرنا بہت طويل ہے۔"

الى أن جنوا ثمرالهوى بعد ماجني عليهم وصارالحب عذبا عذابه

"انبول نے اپن تمناؤل کے تمام پھل حاصل کر لئے اوران کے لئے ہرخواہش آب شیریں بن گی۔"

''الخمر'' میں ندکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کی طرف دی جیجی کہ اے داؤ دتو مجھ سے اس طرح ڈرتا ہے جیسے چر پھاڑنے والے درندے سے ڈرتا ہے۔اس سے مرادیہ ہے کہ تو میرے اوصاف کو فدیعنی عزت عظمت کریا ،جروت تتر شدت بطش اورنفوذ الامر میں اس طرح خوفز دہ رہ جیسے چیر پھاڑنے والے درندہ کی شدت بدن' چېرے کی دہشت' دانتوں کی گرفت' جرات قلب اور غصر کی شدت سے خوفز دہ رہتا ہے۔علامہ دمیر ک نے فرمایا ہے کہ اے میرے بھائی اللہ سے ڈرجیسے اس سے ڈرنے کاحق ہاوراس کے سواکس اور سے خوفز دہ نہ ہو۔ پس جواللہ سے ڈراجیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے تو اس سے ہر چیز خوفز دہ رہتی ہے اورجواللد تعالی کی اطاعت کرتا ہے جیے اس کی اطاعت کاحق ہے تو ہر چیز اس کی مطبع ہوجاتی ہے۔

الحکم ا درندے کا شرع محمر' باب الھور ہ' میں بیان کردیا گیا ہے۔ پس درندے پرسواری کرنا محروہ ہے کیونکدرسول الله ملی الله علیہ و کم اورجن درندوں نے نفتے حاصل ہوتا ہؤان کی خرید وفروخت جائز ہے۔ جیسے بندر ٔ ہاتھی وغیرہ۔

## السبنتي والسبندي

''السبنتي والسبندي'' ال سے مراد چيا ہے۔ اس كي مونث كيلي ''سبنداة'' كا لفظ مستعمل ہے۔ حضرت عائش نے فريا يا ے کہ جنات حضرت عربی خطاب کی وفات ہے تنین ون پہلے فو در کرتے ہوئے سے گئے ۔ پس حضرت عا کشٹرنے فر مایا له الارض تهتز العضاه باسوق أبعد قتيل بالمدينة أظلمت

"كياس مخف (ليني حصرت عرم") كے بعد جے مدينه مثل كيا كيا اور حس كيليے تمام زمين تاريك ، وكي بڑے دوخت تول برلهلانے لگے۔" يدالله في ذاك الاديم الممزق جزى الله خيرا من امام و باركت

''الله تعالى امير المومنين كوبهترين جزاد اوران كجهم كى كعال كوبهي جوْتِجْر سے يار بوگئ تھی۔''

ليدرك ماقدمت بالامس يسبق فمن يسع او يركب جناحي نعامة ''پس جو تحض دوڑتا ہوا چلے یا شتر مرغ کے بازودُن پر سوار ہوکر چلے تا کہ حضرت مُڑ کے اعمال جوانہوں نے ماضی میں کئے' کو

حاصل کر لے تو وہ یقیناً حضرت عمرہ سے پیچھے رہ جائے گا۔''

بوائق في اكمامها لم تفتق

قضيت اموراً ثم غادرت بعدها ''آ پڑ (لین مصرت عمرٌ) نے اپنے دورخلافت شی عظیم کاموں کا فیصلہ کیا۔ان کے بعدان کے فلاموں میں ایسے مصائب چھوڑ

دئے جواب تک ظاہر ہیں ہوئے۔'' بكفي سبنتي ازرق العين مطرق وما كنت اخشى ان تكون وفاته

''اور میں اس بات سے خوفز دہ نہیں تھا کہ آ پ کی و فات کا سب ایک طالم نیجی نگاہ والا چیتا (لیتن ابولولؤ ) ہوگا۔''

''اکشینیطر'' سین ادر باء برز براوراس کے بعد طاع مملداوران دونوں کے درمیان باء ہے اوراس کے بعد رام ملہ ہے۔ بیر "العمل" كوزن برب بالكارار المروج في كردن بهت زياده لمي جوتى بسر بدري بيشه بانى كادبرد يكتاب جو ہری اور ابن اثیر کے نزدیک اس پڑھ کے لکنیت الواقع اوآتی ہے۔"المحکم" میں فدکور ہے کہ"اکسرکی" (بڑی بھے ) ک كنيت بهي 'ابوالعير از" آتى ہے۔اس برندے كاتفصيلي ذكر عقريب انشاء الله 'إب العين' مين 'العميش كتحت آئكا۔

''اسحلة''اس مرادخرگوش كاوه چھوٹا يجہ بوائي مال سے جدا ہوكر چلئے پھرنے كے قاتل ہوجاتا ہے۔

## اَلسُّحُلِيَةُ

''اکسُخلِیَهُ''(سین پرپیش ہے)اس سے مراد چھکی ہے۔ ابن صلاح نے کہا ہے کہ یہ چھکی سے بڑا جانور ہے۔''کتاب الروصة'' میں نہ کور ہے کہ''اکسُخلِیهُ''چھکی کی ایک قتم کو کہا جاتا ہے اور اس کا کھانا حرام ہے۔ ابن قتیہ اور صاحب الکفایہ نے کہا ہے کہ چھکی کو ''العضو فوط'' بھی کہا جاتا ہے۔ جاحظ نے ذکر کیا ہے کہ''العضو فوط'' قیس کی لغت میں''العظایۃ'' جھکی کو کہا جاتا ہے۔

## اكسكا

''اَلسَّحَا''(سین پرزبر ہے)اس سے مراد چگاوڑ ہے۔نضر بن شمیل نے کہا ہے کہاں کے واحد کے لئے'' اَلسَّحَاۃُ'' کا لفظ مستعمل ہے یتحقیق جیگا دڑ کاتفصیلی ذکر''بابالخاء' میں''الخفاش'' کے تحت ہو چکا ہے۔

#### و و فورو **سحنون**

''سُخنُونُ''(سین پر پیش اورز بر دونوں پڑھے جاتے ہیں) بیدایک ایسا پرندہ کے جو بہت ذہین ہوتا ہے۔ اہل مغرب اس پرندے کواس کی ذہانت اور جالا کی کی وجہ ہے''سُخنُونُ''کے نام سے پکارتے ہیں۔ اسی طرح بحون بن سعید تنوخی قیروانی کا بھی یمی لقب پڑگیا۔ حالانکہ ان کا نام عبدالسلام تھا اور بیابن قاسم جو''الممدونة'' کے مصنف ہیں' کے شاگرد ہیں۔ ان کا انتقال رجب کے مہینے میں ۲۲سے کو ہوا۔ نیز ان کی ولادت رمضان المبارک والغ کے مونی۔

## السخلة

فللموت تغدو الوالدات سخالها كما لخراب الدور تبني المساكن

''لیں موت کے لئے ہی ماکیں (لینز) بریاں) اپنے بچوں کوغذا دیتی ہیں جیسے گردش زمانہ سے ویران ہونے کے لئے مکانات تغیر کئے جاتے ہیں۔''

یہ شعر بھی ای شاعر کا ہے \_

ودورنا لخراب الدهر نبنيها

اموالنا لذوي الميراث نجمعها

" ہمارے مال ہمارے وارثوں کے لئے ہیں ہم نے انہی کیلئے بتع گیا ہے اور ہمارے مکانات گروش زمانہ سے خراب ہونے کے

لئے ہیں۔ ہم نے ای مقصد کے لئے ان کی تقیر کی ہے۔''

#### فللموت ماتلد الوالدة

#### فان يكن الموت افناهم

''لیں موت ان کوفنا کرویتی ہے لیکن والدہ موت کے لئے ہی پیکوچتم دیتی ہے۔''

<u>فائدہ</u> ابوزید فرماتے ہیں کہ بحری کے بچے کو جب دہ اپنی ماں کے پیٹ سے ڈھٹا ہے خواہ فہ کر ہو یا مونٹ ' خلہ'' کہا جاتا ہے۔ بجر جب مونٹ ابوزید فرماتے ہیں کہ بحر کری کے بچے کو جب دہ اپنی ماں کا جب مونٹ ابوزید فرماتے ہوتا کہ فرم ہو یا مونٹ اپنی ماں کا دود دی بھی بیتا تو پھر اس کے لئے'' جمز'' کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جس کی جمع '' جفار'' آتی ہے ادر مونٹ کے لئے'' جمز ق'' کا لفظ استعمال ہے ہاتا ہے استعمال ہے۔ بس جب بیت بھری کا پچہ جے نے لگ جاتا ہے اور جمامت میں قوی ہوجاتا ہے قواس کو'' عریض'' اور '' حقوز'' کہا جاتا ہے جس کی جمع '' عور مان' اور '' عقوز'' کہا جاتا ہے جس کی جمع '' عور ان '' آتی ہے۔ ای طرح نے کہ جاتا ہے اور جمامت میں قوی ہوجاتا ہے قواس کو'' عریض'' اور '' عقوز'' کہا جاتا ہے جس بین میں جب بحری کے بچک کی عمر ایک سال موجاتی ہے تو تیں جب بحری کے بچک کم عمر ایک سال ہوجاتی ہے تو زاس کے فرک کے اور مونٹ کے لئے'' جوزٹ کے افاظ استعمال کے جاتے ہیں۔ بھر بکری کے بچک کم عمر ایک سال ہوجاتی ہے تو اس کے فرک کے لئے'' جوزٹ کے افاظ استعمال کے جاتے ہیں۔ بھر ب کہ برک کے بچک کم در درسال پیوجاتی ہے تو اس کے فرک کے لئے'' جوزٹ کے افاظ استعمال کے جاتے ہیں۔ بھر کے باتے ہیں۔ درسال پیوجاتی ہے تو اس کے فرک کے لئے'' جوزٹ کے لفاظ استعمال کے جاتے ہیں۔ بھر کے باتے ہیں۔ درسال پیوجاتی ہے تو اس کے فرک کے لئے'' بوڈ کے'' اور مونٹ کے لئے'' جوزٹ کے افاظ استعمال کے جاتے ہیں۔

السنحلة كا حديث من تذكره حصرت ابو بريرة بروايت بكر رول الشصلى الشعابية وملم كاگز رايك بحرى ك بچه به او بوات ب جو خارش كرم ض من جتلا تها اوراس كه الك في اسكال ديا تها- پس آپ الله في فر ماياس ذات كي تسم جس كه بخد در سك بخد و تا حقر به الك كي نظر من حقير به اس مجمى زياده الشر تعالى كنزديك و نيا حقير بحد رواو معرواي يعلى الموسلى)

**﴿حيوة الحيوان﴾** ﴿ 171 ﴾ حاکم نے متدرک میں ای حدیث کو بیان کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات مقام روحاء میں ایک اعرابی ہے ہوئی۔ پس صحابہ کرام نے اس ہے مشرکین کے متعلق جاننا چاہالیکن اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ پس صحابہ کرام نے اس سے کہا كمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كوسلام كرو- يس اعرابي في كها كيا تمهار بدرميان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهي موجود مين -صحابہ کرائم نے فرمایا ہاں پس اس اعرابی نے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کوسلام کیا اور کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو مجھے بتلائے کہ میری اوٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ پس سلمہ بن سلامة بن وقش جواس وقت لڑکے تھے۔ اعرابی سے کہنے گئے کہ تم ر سول الله صلی الله علیه وسلم سے ایسا سوال نه کرو بلکه میرے سامنے آؤییں شہیں خبردوں گا کہ تمہاری او ثنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ پس تمہاری اونٹنی کے پیٹ میں ایک'' خلق'' (بچہ) ہے۔ پس رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سلمة بن سلامة سے خرمایا خاموش ر ہوتم اس کے سامنے فش کہتے ہو۔ پھراس کے بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم سے چرة انور پھيرليا اور اس سے بات نہيں كى۔ یبال تک کہ جب مقام روحاء میں مسلمانوں نے لوگوں کومبارک باودی توسلمۃ نے عرض کیا یارسول اللہ سلی اللہ علیہ وَسلم نوگ کیسی مبار کباد دے رہے ہیں۔ پس رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تو میں فراست ہے اور اے اشراف کے علاوہ کو کی نہیں جانا۔ عاکم نے بیرحدیث ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ بیرحدیث سیج مرسل ہے۔

علامه دمیریؒ فرماتے ہیں کہ حاکم نے فراست کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا بیرتول نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ فراست رکھنے والی شخصیات تین ہیں۔

- (۱) عزیزمھر: جس نے حضرت پوسف علیہ السلام کو دیکھا تو فراست کے ذریعے آپ کی بزرگی کا اعتراف کرتے ہوئے اپی ہوں کو تحكم ديا كهاس كوعزت واحترام يركه
- (٢) وه عورت (ليمني حفرت شعيب عليه السلام كي بيني) جس في حفرت موى عليه السلام كود كيد كرائ والدمحر م ي كبا الداباجال آپ اس کواپنے ہاں خادم رکھ لیس پیرطاقتو راورامین ہے۔
- (٣) انسانول میں سب سے زیادہ صاحب فراست حصرت ابو بر جمجی تھے جنہوں نے اپنی و فات کے وقت حصرت عمر کو خلیف منار یا تھا۔ ما کم کہتے ہیں۔ پس اللہ تعالی حضرت ابن مسعود سے راضی ہو کہ انہوں نے کیسے احسن طریقہ سے ان تینوں شخصیات کو فراست میں جع کردیا۔ نیز حاکم نے فرمایا کداس روایت کی سندھیج ہے۔

فقیمی مسئلہ اگر بحری کے بچہ کی پرورش کتیا کے دودھ سے ہوئی ہوتو وہ شرعی انتبار سے ''جلالہ' جانوروں کی طرح ہے۔ اس کا گوشت کھانا کمروہ ہے۔لیکن اس کے متعلق ایک قول میجھ ہے کہ اس کا گوشت کھانا کنروہ تنزیبی ہے۔صاحب''الشرح الکبیر'' اور ''الروضة''اورالمنهاج کےمصنف نے بھی بھی تول اختیار کیا ہے۔ نیز الرویانی اوراہل عراق کا بھی اس پڑل ہے۔ابواسخق مروزی نے کہا ہے کہ ( بحری کا وہ بچہ جس کی پرورش کتیا کے دودھ سے ہوئی ہو ) اس کا گوشت کھانا کروہ تحریمی ہے۔امام غزال بغوی اور امام رافعی کا بھی یہی قول ہے۔علامہ دمیری فرماتے ہیں جلالہ جانوروں سے مراد وہ جانور ہیں جن کی غذا نجاست دغیرہ ہواوروہ گندگی وغیرہ کے ڈھیر پر پھرتے رہتے ہول ٔ چاہے وہ اونٹ ہوئیل ہو گائے ہو یا کرئی ہو یا مرغی وغیرہ ہوتے قیق جلالہ جانوروں کا شرعی حکم . ''باب الدال' میں' الد جان'' کے تحت بیان ہو چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآ لہ دسلم جب مرغی کھانے کا ارادہ فرماتے تو اسے چند ا یا مروک کراس کی تفاظت فرماتے۔ پھراس کے بعداس کا گوشت استعال فرماتے۔

حضزت عبدالله بن عرَّ من روایت ہے کہ نبی اکر مسلی اللہ علیدة آلدو کلم نے جلالد ( نجاست کھانے والے جانور ) کا کوشت کھانے اوراس کا دودھ ہینے ہے منع فریایا۔ یہال تک کہاس کو چندون روک کراس کی حفاظت کی جائے۔(رواہ الدار قطنی والحا کم والیسجی ) حاکم"

نے کہا ہے کہ بید مدیث سند کے لحاظ سے مجے ہے کیان ام میتی تھے خرد یک اس مدیث کی سندھی میں ہے۔

علامد دمیری نے فرمایا ہے کہ اہل علم کے درمیان اس بارے ہیں اختلاف ہے کہ گنتی مقدار نجاست کے استعال ہے جانور جلالہ کے حکم میں شار کیا جاتا ہے۔ امام رافعیؓ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی جانور کی اکثر خوراک طاہر چیزیں ہیں تو وہ طلالہ کے حکم میں شارٹیس ہوتا۔ بعض فقہاء کے زدیک ماکول اللحم جانوروں میں ہے جس جانور کا اکثر چارہ و دانہ نجاست ہے تو وہ جلالہ کے تھم میں شار ہوگا ور نہ نیں کین سی بات یم ہے کہ جانو رکوجلالد کے علم میں شار کرنا اس کی غذا میں نجاست کی کثرت کی بناء پڑمیں بلک اس کے گوشت میں پائی جانے والی نجاست کی بوکی وجہ سے ہوگا۔ پس اگراس کے گوشت میں نجاست کی بوحسوں ہوتو وہ جلالہ کے عظم میں وافل ہے بصورت دیگر وہ جلالہ کے تھم سے خارج ہوگا۔ حضرت ابد ہر برہ ہے ۔ روایت ہے کہ وہ جانور جس کے گوشت کے اکثر حصہ میں نجاست کی بوئسوں ہوتو وہ جلالہ سے تھم میں شار ہوگا۔ پس اگراس کے گوشت کے معمولی حصہ میں بوئسوں ہوتو اس کا کوئی اعتبار ٹیمس ہے۔

علامد دمیری نے فرمایا ہے کہ وہ جانورجس نے ایک عرصہ تک پاکیزہ داند و چارہ وغیرہ کھایا جس کی دجہ سے اس کے گوشت سے برختم ہوگن تو اسے جانور کا گوشت استعال کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ ٹیز جانورکو پاکیزہ چارہ اس وقت تک استعال کرایا جائے گا جب

تک اس کے گوشت سے بوختم نہ ہوجائے۔

الم رافعي اور بعض الل علم كيزويك اگراونث كائي تيل وغيره جلاله جانور جوتو ان كوچاليس دن تك پاكيزه چاره كلايا جائ گا تب بہ جانور جلالہ کے حکم سے خارج ہوں گے اور بکری کوسات دن اور مرخی کو تین دن پاکیزہ چیز کھلائی جائے گی تو بید جلالہ کے حکم ے حارج ہوجا کیں گے۔ای طرح اہل علم کے نزویک جب تک جانور کے گوشت ہے نجاست کی بوٹتم نہ ہوتو اس کا کھانا جائز ٹیمن ہے۔ پس اگر جانور کے گوشت سے بوٹتم ہوجائے تو اس کا گوشت کھایا جاسکتا ہے در شد جلالہ جانور کا نہ تو گوشت استعمال کیا جاسکتا ہے اورنہ ہی دودھاور اغرہ وغیرہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ نیز جلالہ جانور پر سواری کرنا بھی مکروہ ہے۔ اہل علم کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جلالہ جانور کی کھال یا غت ہے پاک ہوجائے گی۔علاصد میری فرماتے ہیں کہ سیج بات یہی ہے کہ جلالہ جانور کی کھال کا تھم ہمی گوشت کی طرح ہے کہ اس کی کھال دباغت سے یاک نہیں ہوگ ۔

## السِّرُ حَانُ

"ألبتير خان" (سين كركره ال ساتھ) اس سے مراد بھيڑيا ہے۔اس كى جمع كے لئے" مراح" اور" مراھين" كے الفاظ مستعل ہیں۔ نیزاس کی مونث "سوحانة" آتی ہے۔

هذيل كافت من 'ألسِّوْحَانُ "شركوكهاجاتاب-ابوالمثم ني كهاب \_

شهاد أندية سرحان فتيان

هباط أودية حمال ألوية

"وادیوں کا بہادر جمنڈوں کا اٹھانے والا مجالس میں شریک ہونے والا نو جوانوں کاشیر"

ا مام سیبور پر فرماتے ہیں کہ''مرحان'' میں نون زائد ہے اور''مرحان'' فعلان کے وزن پر ہے۔اس کی جمع ''مراحین'' آتی ہے۔امام کسائی نے کہا ہے کداس کی مونث' سرحلتہ'' آتی ہے۔علامہ قزوین نے کسی چرواہے کی حکایت بیان کی ہے کہ وہ اپنی بریوں کے ساتھ ایک وادی میں پہنچا۔ پس ایک بھیڑ یے نے اس کی ایک بکری اٹھالی۔ پس وہ چرواہا کھڑا ہوا اور بلند آ واز سے کہنے لگا'' یاعام الوادی'' پس اس جرواہے نے کسی کہنے والے کی آ واز نی جو کہدرہاتھا گداہے بھیڑ پئے اس کی بکری واپس کردے۔پس بھیڑیا اس کی بکری لے کر آیا اوراس کے پاس چھوڑ کر چلا گیا تحقیق بھیڑ ئے کا شری تھم اس کے خواص اور اس کی تعبیر کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔

امثال اللعرب كہتے ہيں "سقط العشاء به على سوحان" (ليني وہ بھيڑيے كى رات كى خوراك بن گيا) ابوعبيدہ نے فرمايا ہے کہ اس مثال کی اصل یہ ہے کہ ایک آ دمی رات کا کھانا ما نگنے کے لئے باہر نکا تو وہ کسی بھیٹر ئے کے پاس گریڑا۔ پس بھیڑ ئے نے اس آ دمی کو (چیر پیاڑ کر ) کھالیا۔حضرت اصمعیؓ نے فرمایا ہے کہ اس مثال کی اصل سیہ ہے کہ چویا بیرات کے وقت خوراک کی تلاش میں نکا اور استہ میں اس کی ملاقات بھیڑیا ہے ہوئی۔ پس بھیڑیا نے اسے کھالیا۔ ابن اعرابی نے کہا ہے کہ اس مثال کی اصل یہ ہے کہ ا یک آ دمی جے'' سرحان'' کہا جاتا تھا پہلوان تھا اورلوگ اس ہے خوفز دہ رہتے تھے۔ پس ایک دن کسی آ دمی نے کہا اللہ کی قسم میں ضرور اس وادی میں اپنے اونٹ چراؤل گا اور میں سرحان بن ھزلۃ سے نہیں ڈرتا۔ پس سرحان کواس بات کی اطلاع پہنچے گئی۔ پس اس نے ات قل كرديا اوراس كے اونٹ پكڑ لئے اور كہنے لگا

سقط العشاء به على سرحان

ابلغ نصيحة ان راعي أبلها

" توبطور نفیحت بیربات پہنچادے کداوٹوں کا چرواہا" سرحان" کی رات کی خوراک بن گیا ہے"

طلق اليدين معاود لطعان

سقط العشاء به على متنمر

"وواليساآ دى كى خوراك بن گيا ہے جو چيتے كى شل (ليعنى بهادر) تھا، جوال مرداور طعان كالونانے والا تھا" میمثال کسی ایسی حاجت کوطلب کرتے وقت بولی جاتی ہے جو حاجت کوطلب کرنے والے کی موت کا باعث بن جائے۔

# السَّرَطَانُ

''أكسَّوَطَانُ '' (سين اورراء پرزبر ہے اورآ خر میں نون ہے۔)ايك معروف جانور (كيرا) ہے جے"عقرب الماء ' پانی كا بچھوبھی کہتے ہیں ۔اس کی کنیت''ابو بح'' ہے اور بیرحیوان پانی میں پیدا ہوتا ہے لیکن بیٹننگی میں بھی زندگی گزارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ بہت عمدہ طریقے سے چلنے کی قدرت رکھتا ہے اور بہت تیز دوڑتا ہے۔اس جانور کے دو تالو ہوتے ہیں اور اس کے پنجے اور ناخن بہت تیز ہوتے ہیں۔اس حیوان کے دانت بہت زیادہ ہوتے ہیں ۔اس کی کمر بہت بخت ہوتی ہے۔اگر کوئی ناواقف شخص اس کو

ر کھے تو اے محسوں ہوگا کہ اس جانور کے شہر ہے اور خدم ۔اس جانور کی آتھیں اس کے کندھوں میں اور اس کا منداس کے سینہ میں ہوتا ہے۔اس کے تالودونوں جانب ہے چرے ہوئے ہوئے میں۔اس جانور کے آٹھ پیاؤں ہوتے میں اور پیا کیہ جانب نے جاتا ب اور چلتے ہوئے پائی اور ہوا کو چیرتا ہے۔ بیرجا نور سال میں چھ مرتبدائی کھال بدلتا ہے اور بدایتے سورات (رہنے کی جگد) میں دو ۔ دروازے بناتا ہے۔ ایک درواز ویافی کی طرف اوروومراورواز و تشکی کی جانب۔ پس جب میدحوان اٹی جلد بدلنے کے لئے اتارتا ب تو پانی تحے درندوں کے خوف سے پانی کی سمت کا دروازہ بند کردیتا ہے اور خشکی کی سمت کا دروازہ کھلا چھوٹر دیتا ہے تا کہ اسے ہوا پینچی رے اور اس کے بدن کی رطوبت خنگ ہوجائے اور اس میں تختی آجائے۔ پس جب اس کے بدن میں تختی آجاتی ہے تو بیا پی خوراک حصول کے لئے پانی کی ست کا وروازہ کھول دیتا ہے۔ ارسطا طالیس نے ''النعوت'' میں لکھا ہے کداؤگوں کا خیال ہے کدا گرکی گڑھے میں''مرطان'' (کیکڑا) مردہ حالت میں حیت پڑا ہوالمے تو جس بہتی یا زمین میں دہ کیکڑا اس حالت میں ہے دہاں کے لوگ آمانی آفات مے محفوظ رئیں گے۔ جب" مرطان " لیتی کیٹرے کو کسی چھل دار درخت پر لفکا دیا جائے تو اس درخت پر پھلول کی کشت ہوجاتی ہے۔شاعر نے ''سرطان'' کے ای وصف کو بیان کرتے ہوئے کہاہے کہ

ظَاهِ وَ لِلْخَلْقِ لَا تَخْفِي

فِيُ سَرُّطَانِ البَّحُرِ أَعُجُوبُة

بحرى كيزے ميں ايك عجيب وخريب خاصيت ہے جو تلوق ير طاهر سے پيشيدہ تيس ہے-

أَيْطُشُ مِنُ جَارَاتِهِ كَفّا

مُسْتَضِعِفُ الْمَشْيَةُ لَكُنَّةُ ''اس کی جال کمز در ہے لیکن اس کے پنجوں میں پکڑنے کی قوت دوسر سے سندر کی جانوروں سے زیادہ ہے''

متى مشى قدرها نصفا

يَسُفُرُ لِلنَّاظِرِ عَنْ جُمَّلَةٍ

وور کھنے والوں کو جب وہ اے دیکھتے ہیں پورانظر آتا ہے لیکن جب وہ چلنا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ نصف ہے۔ كها جاتا ہے كد بر چين يس بكثرت كيكڑے بائے جاتے ہيں۔ جبود (بائیے) منتھى كى طرف آتے بيل تو پھروں ميں چپ جاتے ہیں۔اطباءان کیکروں کو پکڑ لیتے ہیں اور ان سے سرصہ تیار کرتے ہیں جو آتھوں کی روشی میں اضافہ کرتا ہے۔سرطان (این کیرا) نرادر ماده کی جفتی سے بیدائیس ہوتا بلدیہ "صدف" ایعنی سیب سے خارج ہوتا ہے ۔" کتاب الحلیہ" میں ابوالخیرویلمی ے مردی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مخیر النساج ' کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ پس ان کے پاس ایک گورت آئی اور کہنے گی کہ جھے ا یک بہترین رو مال تیار کر دواور مورت نے'' خیرالنساج'' ہے کہا کہ رو مال کی قیمت کیا ہوگی؟ پس'' خیرالنساج'' نے اس مورت ہے کہا کہ رومال کی قیمت دوورہم ہے۔ پس مورت نے کہا کہ اب میرے پاس کچو بھی نہیں ہے۔ بیں انشاء اللہ کل درہم اور کپڑا اوغیرہ لے کر حاضم مول گی۔ پس" خیرالنساخ" نے فرمایا کہ جبتم میری طرف آؤ اورتم جھے نہ پاؤ تو تم کیڑا اور درہم وونوں دریائے وجلہ میں پھینک دینا۔پس ہدونوں چیزیں انشاءاللہ مجھے ٹل جا کیں گی۔

ا ابوالخیرنے کہا ہے کہ پس وہ گورت دوسرے دن آئی اور'' خیرالنساج'' کوغائب پایا۔پس وہ اس کے انظار کے لئے پچھ دیر میغی رتی پھراس کے بعد کمزی ہوگی اور کیڑا دو درہم سمیت دریائے دجلہ میں ڈال دیا۔ پس ای وقت ایک ' سرطان'' کیکڑا اس

فُحيْوة الحيوان فِ أَحْرَانُ فَ الْحَيُوانِ فَا الْحَيْوَانَ فَا الْحَيْوَانِ فَا الْحَيْوَانِ فَا الْحَيْوَانِ كيڑے كے ساتھ چمٹ گيا اور كپڑے كولے كرپانى ميں غائب ہوگيا۔ پھر پچھ دىر بعد خيرالنساخ آئے اورانہوں نے اپن دكان كھولى اور وضو کرنے کے لئے دریا کے کنارے تشریف لے گئے۔ پس ایک "مرطان" کیٹرا پانی سے نمودار ہوا اور شخ کی طرف چلنے لگا اور اں کی پیٹے پر کیڑا تھا۔ پس جب وہ کیڑا شیخ کے قریب ہوا تو شیخ نے کیکڑے کی پیٹے سے کیڑا تھالیا اور کیکڑا اپنے رائے کی طرف جل ویا۔ ابوالخیر کتے ہیں کہ میں نے شیخ ہے کہا کہ میں نے اس طرح کا منظر دیکھا ہے پس شیخ نے فرمایا کہ میں اس بات کو پند کرتا ہوں كتم ميرى زندگى ميں اس واقعہ كوكى كے سامنے بيان شہر منا۔ ابوالخير كہتے ہيں كه ميں نے شیخ سے كہا كہ انشاء الله ميں آپ كے ظم كى

الحکم \ "سرطان" (كيۇك) كاكھانااس كى نجاست كى دجەسے حرام ب- امام رافقى نے كہا ہے كەكيۇپ كى حرمت كى دجەب ہے ----کداس کے کھانے سے نقصان ہوتا ہے۔ایک قول یہ بھی ہے کہ کیکڑ احلال ہے۔امام مالک گا یہی ندہب ہے۔

خواص المردرد کے لئے مفید ہے۔ نیز کیڑے کے کھانے سے کم مضبوط ہوتی ہے۔ 'النعوت' میں مرقوم ہے کہ ا گرکوئی آ دمی کیڑے کا سراپنے جمم پراٹکا لے تو اگر چاند میں حرارت ہوئی ( یعنی رات گرم ہوئی ) تو اس مخف کو نیند نہیں آئے گی۔ پس اگر جا ندمیں حرارت نہ ہوئی تو ندکورہ مخف کو نیند آ جائے گی۔اگر کیکڑے کوجلا کراس کی راکھ بواسیر میں ال دی جائے تو بواسیرختم ہوجائے گ \_ اگر كيكر ك يا نگ كى كى كال دار درخت برائكا دى جائے تو اس كے كھل بغير كى علت كے ساقط مو ( يعنى جمر ) جائيں كے \_ کیڑے کا گوشت سل کے مرض میں مبتلا افراد کے لئے بے حدمفید ہے۔اگر کیڑے کو تیرے لگے ہوئے زخموں پر رکھ دیا جائے تو تیر کی نوک وغیرہ کو زخم سے نکال دیتا ہے۔ نیز کیگڑ اکواگر سانپ اور پچھو کے کاٹے پر رکھ دیا جائے تو بے حد نفع بخش ہے۔

تعبیر | کیکڑے کوخواب میں دیکھنا ایک باہمت مکار اور فریم شخص پر دلالت کرتا ہے۔اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کیکڑے کا گوشت کھار ہا ہے تو اس کی میں تعبیر ہوگی کہ خواب و کیمنے والے کو کسی دور دراز علاقے سے مال حاصل ہوگا۔ جاماسب نے کہا ہے کہ خواب میں کیڑے کے گوشت کود مکھنا مال حرام پر دلالت کرتا ہے۔واللہ اعلم۔

# الشُّرْعُوْبُ

''اکسٹونکوئٹ''(سین پرچیش اور راء ساکن ہے)اس سے مرادینولا ہے اور اسے تمس بھی کہا جاتا ہے۔

# اَلسَّرْ فُوْتُ

''أَلسَّرُ فُونُ تُ'' (سین پرزبراور فاپر پیش ہے) اس سے مراد ایک قتم کا کیڑا ہے جوشیشہ کے اندر اپنا گھونسلہ بنا تا ہے اور اس میں انڈے بچے دیتا ہے۔ بیا پنا گھر کس ایس جگہ پر بنا تا ہے جہاں ہروفت آگ جلتی رہتی ہو۔ ابن خلکان نے لیعقوب بن صابر مجنیقی کے حالات زندگی میں اس پرندے کے متعلق ایسا بی تحریر کیا ہے۔

## اَلسُّرُفَةُ

"السُّرُ فَفَ" (سین پر چش اور راساک ہے) این سکیت نے کہا کہ بیایک کالے مروالا کیڑا ہے جس کا باتی تمام بدن سرخ ہوتا ہے۔ یہ کیڑا اپنا گھر مرابع شکل کا بناتا ہے۔ یہ کیڑا اپنا گھر بنانے کے لئے باریک بادیک ککڑیاں لے کر آئیس اپنے لعاب سے جوڈتا ہے۔ پھراس کے بعد لکڑیوں کے بنائے ہوئے گھریش وافل ہوتا ہے تو اس کی موت واقع ہوجاتی ہے۔

ہے۔ چراس نے بعد تو ہوں کے باتے ہوئے حریث فان ہوتا ہوں ان کا منطقہ میں انہا کہ اللہ انسان فلال جگہ حدیث شریف میں ' اَلْسُوفَةُ ' ' کا تذکرہ اِسے مجھی ٹیس جھڑتے اور نہ بی اے نثری اور ' سرفۃ' وغیرہ فقصان پہنچاتے ہیں اور نہ جانا۔ پس تم وہاں ایک درخت پاؤ گے جس کے پتے سر انہاء کرام علیہ السلام قیام فرما بچکے ہیں۔ پس تم بھی اس درخت کے پنچ بی اس کواونٹ چھوتے ہیں۔ حقیق اس درخت کے پنچے سر انہاء کرام علیہ السلام قیام فرما بچکے ہیں۔ پس تم بھی اس درخت کے پنچ

ہی اس کواونٹ چھو ضرور قیام کرنا۔

ردرید است.
علامددمیری فرمات بین که "لکم تعیل "کامتی بیب کدان درخت کے بین چیز تے اور "لم تجود" سے مرادید ب که علامددمیری فرمات بین که "لکم تعیل "کامتی بیب کدان درخت کے بین اکسوفی "کامتی بیب "اکسوفی کی کیز ایجی اس درخت کوئیں چوتا .. "ولم اس درخت کوئڈی وغیرہ بھی ضرفییں پہنچاتی اور "لم تسوف" کامتی بیب "اکسوفی پیوت یعنی اپنی غذافین بنات \_ تسرح" کامعی بیب کمداون اور بکریاں وغیرہ بھی اس درخت کے چیل کوئیں چھوتے بعنی اپنی غذافین بناتے \_

الحكم | اس كيڑے كا كھانا حرام ہے كيونكہ بيہ حشرات ميں ہے ہے۔ الامثال | الل عرب كہتے ہيں "أَصْنَعُ مِنْ سُرُفَلَة" (وہ سرفہ كیڑے ہے جمی زیادہ كار مگر ہے) تحقیق اس كاتفصيلي ذكر"باب المحمز ۃ" میں ہود يكا ہے۔

## اَلسَّرُ مَانُ

''اَلسُّوْهَانُ''اس مراد مجرِ کی ایک قتم ہے جوزرداور سیاہ رنگ کی ہوتی ہے۔

اَلسِّرُوَةُ

السَوْوَةُ "اس عمراد ماده ترى --

## ألسرماح

"السرماح"ان سيده نے كها بكران سے مراوز تذك ب-

السعدانة

"السعادانة"ال عمرادكير كي-

## السعلاة

"السعلاة"اس سے مرادغول بیابانی کی سب سے خبیث تم ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بھی کمی ہوجاتی ہے اور بھی مجھوٹی ہوجاتی ہے اور بھی جھوٹی ہوجاتی ہے۔ اس کی جمع کے لئے السعالی کالفظ آتا ہے۔ چنانچہ جب عورت خبیثہ ہوجاتی ہے۔ اس کی جمع کے لئے السعالی کالفظ آتا ہے۔ چنانچہ جب عورت خبیثہ ہوگئی۔ شاعر نے کہا کہ ہے۔ کالفظ استعال کرتے ہیں یعنی عورت خبیثہ ہوگئی۔ شاعر نے کہا کہ ہے۔

عجائزا مثل السعالي خمسا

لقد أيت عجبا مذأ مسا

"وحقیق میں نے دیکھا عجیب وغریب منظر شام کے وقت کہ پانچ بوڑھی عورتیں جن کی شکل وصورت پڑیاوں کی طرح ہے۔"

لاترك الله لهن ضرسا

ياكلن ما اصنع همساهمسا

''وو چیکے چیکے کھاتی رہیں جو کچھ میں نے پکایا تھا۔اللہ تعالی ان کے ڈاڑھاور دانت باقی ندر کھے۔''

ابوعمرنے کہاہے کہ \_

عمروبن يربوع شرارالنات

يا قبح الله بني السعلاة

"اے اللہ بوسعلا ۃ کے ساتھ تخت معاملہ فرما کیونکہ عمرو بن پر یوع شریرترین آ دمی ہے۔"

ليسوا اعفاء ولا أكيات

''نهاہے تو معاف کرنا اور نہ ہی اسے چھوڑ دینا۔''

جاحظ کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عمرو بن بر یوع انسان اور سعلا ۃ (غول بیابانی) کی صحبت (جفتی کرنا) سے پیدا ہوا تھا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عمرو بن بر یوع ملائکہ اور بخوآ دم کی لڑکیوں کی باہمی صحبت سے پیدا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں میں سے کی فرشتہ نے جب آسان میں اپنے رب کی نافر مانی کی تو اللہ تعالی نے اس کی شکل تبدیل کر کے اسے انسانی شکل میں زمین پراتار دیا۔ جسے ہاروت و ماروت کوز مین پراتارا تھا۔ پس بعض فرشتوں کا تعلق بخوآ دم کی بیٹیوں سے ہوگیا۔ پس اس سے قبیلہ جرہم پیدا ہوا۔

کہا جاتا ہے کہ بلقیس ملکہ سبا اور ذوالقر نین کے باہمی تعلق سے پیدا ہوئے ہیں۔ ڈوالقر نین کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کی ال انسان تھی کین اس کا باپ فرشتہ تھا۔ علا مدومیر کی فرماتے ہیں کہ حق بات سے ہے کہ ملاکٹہ انہیاء کرام علیہ السلام کی طرح صغیرہ و کبیرہ گنا ہوں سے معصوم ہیں۔ قاضی عیاض اور دیگراہل علم کا بھی قول ہے۔ پس لوگوں کا قبیلہ جرہم کے متعلق خیال کہ وہ بنوآ دم کی بیٹیوں اور فرشتہ وں کے ملاپ سے پیدا ہوا اور ملکہ بلقیس اور ذوالقر نین کے متعلق لوگوں کے خیالات محض وہم ہیں اور وہ شری طور پر ممنوع ہیں اور استدلال کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ ہاروت و ماروت و اور اور کے حضرت ابن عباس نے کہ اور وت و ماروت و ماروت دو جو دین آ دی سے جولوگوں کے فیصلے کرتے سے اور انہیں جادو کی تعلیم نہیں دیے ۔ حضرت ابن عباس اور دونوں فرشتے نہیں سے کیونکہ فرشتے جادو کی تعلیم نہیں دیے ۔ حضرت ابن عباس اور دسن بھری نے قرآن مجید کی اس آ یت 'و مَا اُنْزِلَ عَلَی الْمَلَکُینِ بِیابِلَ هَادُونَ وَ مَادُونَ تَ وَادُونَ وَ مَادُونَ تَ مَادُونَ کَ کَانِ کُرُنَ بِیابِلَ هَادُونَ قَ مَادُونَ تَ مَن مِن اللّٰ مَلَکُیْنِ بِیابِلَ هَادُونَ قَ مَادُونَ تَ مَی اللّٰ مَلَکُیْنِ بِیابِلَ هَادُونَ قَ مَادُونَ تَ مَی اللّٰ مَلَکُیْنِ بِیابِلَ هَادُونَ قَ مَادُونَ تَ مَی اللّٰ مَلَکُیْنِ بِیابِلَ هَادُونَ قَ مَادُونَ تَ مُی الْمُلَکُیْنِ بِیابِلَ هَادُونَ قَ مَادُونَ تَ مُی اللّٰ مَلَکُیْنِ بِیابِلَ هَادُونَ قَ مَادُونَ تَ مُی اللّٰ مَلَکُیْنِ بِیابِلَ هَادُونَ قَ مَادُونَ تَ مَی اللّٰ مَادُونَ تَ مَی اللّٰ مَادُونَ کَ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَلْکُیْنِ بِیابِیلَ هَادُونَ قَ وَمَادُونَ تَ مُی اللّٰ مَادُونَ کَ مَن مُی اللّٰ مَادُونَ کَ مَن مُی اللّٰ مَادُونَ کَ مَنْ اللّٰ مَادُونَ کَ مَن اللّٰ مَادُونَ کَ مَن مُی اللّٰ مَادُونَ کَ مَن مُی اللّٰ مَی کُر مَن کُر مَن کُر مُی کُر مَا اللّٰ کُی کُر مُی کُر مُی کُر مُی کُر مُی کُر مُی کُر مَن کُر مُی کُر مُی

ك ساته مَلَكَيْن برْها ب عنقريب انشاء الله باروت و ماروت ك متعلق تفصيلي كفتكو" باب الكاف" مين" الكلب" كتحت آكى تحقیق ذوالقرنین کے نام ونب کے متعلق اختلاف ہے۔ پس صاحب اہلاءالاخیار نے فرمایا ہے کہ ذوالقرنین کا نام اسکندر تھا اور اس کا باب اینے دور میں علم نجوم کا ماہرتھا اور فلکی اثر ات میں اس قدر ماہرتھا کد اس وقت اس کے مدمقابل اورکوئی بھی نہ تھا۔ اللہ تعاتی نے ان کولمی عرعطا فرمائی تھی۔ پس ایک رات ذوالقر ٹین کے والد نے اٹی بیوی سے کہا کہ بیداری کی وجہ سے میری حالت خراب بور بی ہے۔ پس میں میکھ وقت کے لئے آ رام کرتا ہوں۔ پس تم بیدار رہنا اورآ سان کی طرف دیکھتی رہنا۔ پس جب تو فلاں جگہ (باتھ سے اشارہ کر کے بتایا) ستارہ کوطلوع ہوتے دیکھے تو جھے جگا دیتا۔ یہاں تک کہ میں تیرے ساتھ دلمی کروں گا جس ہے تم حالمہ ہوجاؤگی اور تمہارے پیٹ سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جوآخری زمانہ تک زندہ رہے گا۔ اس عورت کی بہن بیساری باتمی سن رہی تھی۔ پس ذ والقرنبین کے والدیہ بات سمجھا کرسو گئے۔ پس سکندر کے والد کی بیوی کی بمین ستارہ کے طلوع ہونے کا انتظار کرنے گئی۔ پس جب وہ ستارہ طلوع ہوا تو اس نے اپنے شوہر کوسارا تصد سنایا۔ پس اس کے شوہرنے اس کے ساتھ دولی کی جس سے حل تھمر کیا۔ یس مدے حمل گزرنے کے بعداس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام خصر رکھ دیا گیا۔ پس جب ابوالا سکندر بیدار ہوا تو اس نے دیکھا كەستارە اپنى جگە سے بہٹ چكا ہے تو اس نے اپنى يوى سے كہا كەتونے بچھے كيون نيس جگايا۔ اس نے كہا كدالله كاتم جھے دفلى ك لئے جگاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی تھی۔ پس ابوالاسکندرنے اس ہے کہا کہ میں چالیس سال سے اس ستارہ کے انظار میں تھا۔ اللہ ک فتمتم نے میری عربحری محت ضائع کردی۔ پس ایک گھڑی بعد ایک دوسراستارہ طلوع ہوگا توش تمہارے ساتھ د ولی کروں گا تو اس حمل ے ایبا لڑکا پیدا ہوگا جوسورج کے دونوں قرنوں کا مالک ہوگا۔ پس ایبا ہی ہوا۔ اس حمل سے سکندر ذوالقرنین کی پیدائش ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ ان کی خالد کے پیٹ سے حضرت خصر علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔

میں فقاہت حاصل کرے گا۔ میں تیری زبان کو کشادہ کردوں گا۔ پس تو ہر چیز سے گفتگو کرے گا۔ میں تیری ساعت کھول دوں گا۔ پس تو ہر چیز کی آ وازین لے گا۔ میں تیری قوت بصارت برهادوں گا۔ پس تو ہر چیز کود کھے لے گا اور میں تنہیں ہیبت کا لیاس یہنا وُں گا۔ پس تو کسی چیز ہے بھی نہیں گھبرائے گا اور میں تیرے نوراورظلمت کو شخر کردوں گا اوران دونوں کو تیرالشکرینا دوں گا۔ يُن نور تيري آ كَ آ كَ موكا اور تيري يحيي ظلمت تيري محافظ موكى - الله تعالى كا ارشاد بي "وَ اتَيْنَاهُ مِنْ كُلّ هَيْءِ سَبَيّا" (اور ہم نے اس کوعطا کیا ہر چیز کا سامان) ابن ہشام نے فرمایا ہے کہ ذوالقرنین سے مرادصعب بن ذی مرجد الحمیری ہے جو واکل بن حمیر کی اولا دیس سے ہے۔ ابن الحق نے کہا ہے کہ ذوالقرنین کا نام مرزبان بن مردویہ ہے۔ اہل سیر نے بھی اس کا تذكره كيا ہے۔ كہا كيا ہے كه اسكندر يونان بن يافث كى اولا ديس سے ہے۔ اس كانام برس تفاراس كو بروليس بھى كہا جاتا ہے۔ علامه دمیری فرماتے ہیں کہ سروتار بخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سکندرنا می دوشخص گزرے ہیں۔ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوا ہے جس کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ بھی کیا تھا جب اس نے بئر السیع کے مقام پر جھڑا کیا تھا اور دوسرا مخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے قریب گزرا ہے۔ کہنا جاتا ہے کہ ذوالقر نین اس شخص کا لقب ہے جس نے حضرت ابراجیم علیه السلام کے زمانے میں یا اس ہے قبل ایک باغی کوقل کردیا تھا۔علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ سکندر کو ذوالقرنین كے لقب سے ملقب كرنے ميں اختلاف ہے۔ پس بعض حضرات كا قول ہے كہ وہ روم اور فارس كا بادشاہ تھا۔ اس لئے اس ذ والقرنین کہا جاتا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ذ والقرنین کا سرسینگوں کے مشابہ تھا اس لئے اسے ذ والقرنین کہا جانے لگا۔ یہ بھی کہا کیا ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں سورج کے دونوں قرنوں کو پکڑر ما ہوں جس کی تعبیر یہ لی گئ کہ آپ مشرق ومغرب کا دورہ کریں گے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب آپ نے اپنی قوم کو تو حید کی دعوت دی تو آپ کی قوم نے آپ کی دائیں کنٹی پرضرب لگائی۔ پھرجب دوبارہ تو حید کی دعوت دی تو آپ کی قوم نے بائیں کنٹی پرضرب لگائی۔ بیجی کہا جاتا ہے کہ آپ ماں اور باپ کی طرف سے نجیب الطرفین تھے اس لئے آپ کوذ والقرنین کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپٹی عمر میں دوصدیاں پوری كرليس تهين اس لئے آپ كو ذوالقرنين كها جانے لگا كيونك قرن كے معنى صدى بھى آتے ہيں۔ يہى كها كيا ہے كه آپ كو ذوالقرنين اس لئے كہا جاتا تھا كرآ ب اپنے ہاتھ ياؤں اور ركابوں سے قال كرتے تھے۔ يبيمى كہا كيا ہے كرآ بكوذ والقرنين اس لئے کہا جاتا تھا کہ آپ پرنوراورظلمت نمایاں تھی۔ بیبھی کہا گیا ہے کہ آپ کو ذوالقر نین اس لئے کہتے تھے کیونکہ آپ کی دو خوبصورت رنفیں تھیں کیونکہ قرن کے معنی زلف کے بھی آتے ہیں۔ را عی نے کہاہے کہ

شرب النزيف لبرد ماء الحشرج

فلثمت فاها آخذا بقرونها

''پس میں نے اس کے منہ کو بند کیا اور اس کی زلفیں پکڑیں اس نے اپنے جگر کوٹھنڈک پہنچانے کے لئے ٹھنڈا یانی بیا۔'' میر بھی کہا گیا ہے کہ آپ کو فلا ہروباطن کاعلم دیا گیا تھا اور آپ اسکندریہ کے ایک آ دمی تھے۔ آپ کو اسکندر بن فیلبش الرومی کہا جاتا تھا اور آپ کا زمانہ حضرت علیلی علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ مجاہد ؓ نے فرمایا ہے کہ روئے زمین پر چاربادشاہ گزرے ہیں۔ دومومن حضرت سلیمان علیه السلام اور ذ والقرنین اور دو کا فریعنی نمر و د اور بخت نصر بیز اس امت محمدیدً میں پانچویں با دشاہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ ذوالقر نین کی نبوت کے متعلق الل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ پس بعض اہل علم کہتے ہیں کہ زوالقر نین کی نتیے السلام ہوں گے۔ ذوالقر نین کی نتیے اور دلیل کے طور پر قرآن کریم کی ہیآ ہے چیش کرتے ہیں "فُلفاً یا ذَ الْفَوْنَيْنِ" (ہم نے کہا اے ذوالقر نین) بعض اہل علم کا قول ہے کہ ذوالقر نین ایک صالح اور عادل آدئ سے جا بعض اہل علم دویریؒ کے زد یک بھی بحی آئی قرائے ہے۔ پس جو حضر نظر اوالتی نمین کی نبوت کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو فرشتہ آپ پر نازل ہوتا تھا۔ اس کا نام رقیا میں ہوا در یوہ فرشتہ ہے جو قیامت کے دون ذمین کو لیب ہے کہا ہے کہ قیامت کے دور اقر نمین کو بیٹ کے اور عاد والقر نمین شان عنوی کے قصہ میں اس کا نذکرہ موجود ہے اور ذوالقر نمین نمی کے قصہ میں اس کا نذکرہ موجود ہے اور ذوالقر نمین نمی کے قصہ میں اس کا نذکرہ موجود ہے اور ذوالقر نمین نمی کے تعد اور مجموعی الشدھایہ وسلم کے زمانہ نبوت سے قبل تشریف لائے تھے۔ عمد ریب اس کی تفسیل باب العین میں "المعقاء "کے تحت انشاء اللہ آگے گی۔

جاحظ نے کہا ہے کہ تو الدوناس کا سلمار صرف انسان اور جنات کے درمیان ہوسکتا ہے کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ " رُشَارِ کُھُمْ فِی الاَ مُوَّالِ وَ الاَوْلاَ وَان اَ وَار اور ان کے بال اور اولا و بھی شریک ہوجا د) تو اس آیت کا مفہوم طاہر ہے کہ انسان اور جنات کی شراکت ہوجاتی ہے اور اس کی وجہ سے ہوسکتی ہے کہ جن عورشی انسانی مردوں پرشہوت کی فرض ہے عاشق ہوجاتی ہیں۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ " لَمُ يَظَمِفُهُنَّ إِنُس " ہوجاتی ہیں۔ اس اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ " لَمُ يَظمِفُهُنَّ إِنُس " فَيْلُهُمُ وَلاَ بَعِن الله عَلَى کا اس بات کی وفیات ہوجاتے ہیں۔ اللہ تعالی کا میرقول اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ جنوں کے مردوں کو اس ہے قبل نہ کی انسان اور نہ کی جور ہوتی ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالی اپنے وضاحت کرتا ہے کہ جنوں کے مردوں میں عورتوں ہے وطی کرنے کی خواہش موجود ہوتی ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالی اپنے کام میں اہل جنت کو اس قتم کی ایسے علم میں اہل جنت کو اس قتم کی علم میں اہل جنت کو اس کی طام میں اہل جنت کو اس میں اہل جنت کو اس جو تے ہیں۔ علام میرو یکی ہے کہ خول پر خلاف سعلاق ایک شیطانی قتم ہے۔ عبید بن را ایس بانے کہ

رأت ما ألاقيه من العزل جنت

وساحرة عيني لو أن عينها

و مناسوره عيسي مو .ن عيبهه ''اوروه ميري آنخون كي نظريندى كرنے والى بيكين اگروه نظراها كرد كيمه كي خوف دوہشت كاابار تم يو'' أست و سعلاق وغه 1 . مقضة ق

ا أبيت و سعلاة وغول بقفرة "معلاة اسيخ ساتحدات كي تاريكيال لا في اورتاريكيال بهي الي جوگمناڻوپ تيس-"

سلا واپنے مل مدرات می تاریخیاں لای اور اربیاں کی اور اربیاں کی ایس اوسا و پ میں۔

ہیل نے کہا ہے کہ معلا ہ زیادہ تر جنگلوں میں رہتے ہیں۔ لیس جب وہ کی انسان کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں تو اسے خوب
نچاتے اور کھلاتے ہیں جیسے بلی چنہ ہے کو نچاتی اور کھلاتی ہے۔ بعض اوقات "استلام" کو بھیلا یا گر لیتا ہے اور کھنا ہے ہے ہیں استحد بھیلا یا کہ انسان کو اپنی گرفت میں لیتا ہے تو بیشور کھیا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ججھے بچاؤ کمونک بھی بھیڑیا کھانا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ ججھے بچاؤ کمونک جھے بھیڑیا کھانا چاہتا ہے اور پہنی اوقات اللہ پینی کہتا ہے کہ جو جھے بچائے گا میں اسے ایک جزارہ بناروں گا جو بیرے پاس ہیں۔ لوگ معلا ہ کی آ واز کو پہنچانے ہیں اس کے وہ اس کو بیانے کی گوشش نیس کرتے ہیں جمیشریا اسے اپنی خوزاک بنائیتا ہے۔

اس کے وہ اس کو بیانے کی کوشش نیس کرتے ہیں جمیشریا ہے اسے اپنی خوزاک بنائیتا ہے۔

# اَلسَّفُنَّجُ

"أكسَّفُنَّجُ" (سين برضمه فاءساكن اورنون برضمه ب)اس مرادا يك قتم كا برنده بـ

## السقب

"السقب" الى سے مراد اونٹى كا بچە ہے۔اس كى جمع كے لئے اسقب سقاب اور سقوب كے الفاظ ستعمل ہيں۔اس كى مونث "سبقة" آتى ہے۔اس كى مال كومسقب ومقاب كہا جاتا ہے۔

امثال المل عرب كتيم بين أذَلُّ مِنَ السَّقْبَان " (فلا المُحض سقبان سي بهي زياده ذليل ب)

# ألسّقر

''اکسَّقو''علامہ قروی ٹی نے فرمایا ہے کہ اس سے مرادشاہین کی مثل ایک پرندہ ہے لیکن اس کی ٹائیس شاہین سے موٹی ہوتی ہیں۔ یہ پرندہ صرف سردمما لک میں پایا جاتا ہے۔ یہ پرندہ بلادترک میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ پس جب اس پرندہ کو کس پرندہ کو کس پرندہ ہو چھوڑا جاتا ہے تو یہ اس کے اردگرد دائرہ کی شکل میں گھومنا شروع کر دیتا ہے۔ پس جب یہ اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں سے اس نے گھومنا شروع کیا تھا تو تمام پرندے اس دائرہ میں قید ہوجاتے ہیں اور کوئی بھی دائرہ سے باہز میں نکل سکتا اگر چہان کی تعداد ایک ہزار ہی کیوں نہ ہو۔ پس یہ پرندہ ان سب کو لے کر آ ہت آ ہت شے اثر تا ہے یہاں تک کہ تمام پرندے زمین پراتر آ تے ہیں۔ پس شکاری ان پرندوں کو پکڑ لیلتے ہیں اور ان میں سے ایک پرندہ بھی فرار نہیں ہوسکتا۔

# السقنقور

''السقنقود''اس جانور کی دوشمیں ہیں۔ پہلی قتم ہندی ہے اور دوسری قتم مصری ہے۔ یہ جانور برقلزم میں پایا جاتا ہے اور اور برقلزم وہ ہے جس میں فرعون کوغرق کیا گیا تھا۔ یہ جانور بلا دحبشہ میں پیدا ہوتا ہے۔ نیز یہ پانی میں چھلی کو اپنی خوراک بناتا ہے اور خشکی پر قطاء کوشکار کر کے اپنا پیٹ بحر لیتا ہے۔ یہ اپنے شکار کوسانپ کی طرح نگل جاتا ہے۔ اس کی مادہ ہیں انڈے دیتی ہے اور ان کو ریت میں دفن کردیتا ہی اعرف کردیتا ہی اعرف کوسینا ہے۔ تیمی نے کہا ہے کہ اس جانور کی مادہ کے دوفرج اور نرکے دو ذرج ہور تے ہیں۔

ارسطونے کہا ہے کہ سفنقورا یک بحری جانور ہے جس کی پیدائش سمندر کے ان مقامات پر ہوتی ہے جہاں بکل کی چک پیدا ہوتی ہے۔ اس جانور کے اندرا یک بجیب خاصیت یہ پائی جاتی ہے کہ جب یہ جانور کسی انسان کو کاٹ لے تو وہ انسان پائی پر پہنچ کر خسل کر لے تو سفنقور کی ہوجاتی ہے اور سفنقور پہلے پائی تک پہنچ جائے تو انسان مرجاتا ہے۔ سفنقور اور سانپ کے درمیان فطری طور پرعداوت ہوتی ہے یہاں تک کہ ان دونوں میں ہے جو بھی دوسرے پر غالب آجائے وہ اے تل کردیتا ہے۔ سفنقور اور گوہ میں کئ

وجوہ سے فرق ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ گوہ شکل کا جانور ہے اور شعقور برکی جانور ہے اور یہ پانی میں یااس کے قریب رہتا ہے۔ دوسری وجہ رہے کہ مقفقور کی جلد ہے وہ اور مزم ہوتی ہے۔ نیز گوہ کی پشت روادار اور خاکستری رنگ کی ہوتی ہے جبکہ مقاتور کی بیشت زرداور سیاہ ہوتی ہے۔ تیسری دجہ سے کہ متعقور کا نربہت عمرہ چیز ہے کیونکہ جوفع قوت باہ کےسلسلہ میں اس کی جانب منسوب کیا جاتا ے وہ زمیں ہی پایا جاتا ہے 'اوہ میں نہیں ہوتا بلکہ اس کا تجربہ تھی کیا جاچکا ہے۔ نیز اس کے لئے یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ متفقو رقوت باہ کے لئے مخصوص ہے۔ سقنقور کے اعضاء کا وہ حصہ جو کمرکی طرف ہے اس کی دم سے ملا ہوا ہے وہ توت باہ کے لئے بے حدمفید ب اوراس کی لمبائی تقریباً دو ذراع اور چوڑائی نصف ذراع تک ہوتی ہے۔علامددمیریؓ نے فرمایا ہے کہ مارے زمانے میں متعقور بلادمهريه ين صرف فيوم شهر ميں بإيا جاتا تھا اور جب اس كي ضرورت بيش آتي تو اس شهرے لايا جاتا تھا۔موسم سرما ميں شفنقور كا شكار كيا جاتا ہے کیونکد سردی کی شدت کی وجہ سے بیانی سے ختلی برآ جاتا ہے۔ پس اس کے بعداس کوآسانی کے ساتھ پکڑلیا جاتا ہے۔ الحكم استعقور كاكهانا طلال ہے۔ اس لئے كديدالك تتم كى مجلى ہے نيز اگر اس ميں كى وجد سے حرمت كا احمال مواد اس وقت اس كا کھنا حرام ہوگا۔اس لئے کہ اگر شفقو رکو گوہ کے مشابہ قرار دیا جائے تو مجراس کا کھنا تا حرام ہوگا ادر دوسری تتم جس کا تذکرہ باب البمزہ میں کیا جاچکا ہے۔وہ بالا تفاق حرام ہے کیونکہ وہ کچھوے سے پیدا ہوتا ہے اور پچھواحرام ہے۔ خواص استفقور ہندی کا گوشت جب تک کہ وہ تازہ رہ ، گرم تر ہوتا ہے اوراس مقنقور کا گوشت جس میں نمک مجرویا جائے بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اور اس میں رطوبت بہت کم ہوتی ہے بالخصوص جبك ستحقور كو للكے ہوئے زیادہ مدت گزرجائے۔ اس لئے اس كا گوشت گرم مزاج والوں کے لئے سود مند تین ہے اور جن افراد کا مزاج مروتر ہوان کیلئے اس کا گوشت بے حد مفید ہے۔ اگر دوا پے شخص جن میں عداوت ہو ستفقو رکا گوشت کھالیں تو ان کی عداوت ختم ہوجائے گی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگیس مے متعقق رے گوشت اوراس کی چر بی کی خاصیت ہے ہے کہ اس کے کھانے سے شہوت پس اشتعال پیدا ہوتا ہے اوراعصاب میں جو امراض باردہ عارض ہوتے ہیں ان کے لئے بے صدمفید ہے۔ جب صرف ستنقور کا گوشت بی استعمال کیا جائے تو بے صدمفید ہے اوراگر دوسری چیز وں کے ساتھ طاکر کھایا جائے تو زیادہ فائدہ نیس ہوتا۔اگر کوئی آ دمی اپنے حزاج 'عمراور موسم کے لحاظ ہے ایک مثقال ے تین متقال کی مقدار تک متفقور کے گوشت کا شور بر بیتار ہے تو اس کے لئے بے حدمفید ہے۔ ارسطونے کہا ہے کہ متعقور ہند کی کا گوشت جم کوفر برکرتا ہے اور کمر کے درد اورگردہ کے در دے لئے بے صدمفید ہے۔اگر شفتور کی کمر کے درمیان والا حصہ کی تخف کی کمر

پرانکا دیا جائے تو اس کے آلہ تناسل شی زبرست اشتعال پیدا ہوگا اور توت باہ ش بے حداضا فدہوگا۔ تعبیر اعتقور کوخواب میں دیکھنا ایسے امام عالم پر دلالت کرتا ہے جوظلمات میں ہمایت والا ہو۔ اس لئے کہ تفتقور کی جلدا ندجیرے میں چمکتی ہے اوراس کا گوشت کھانا قوت میں اضا فدکرتا ہے اور جدن میں حرارت پیدا کرتا ہے۔ (والنداعلم)

### السلَحفاة البريه

"السلحفاة البريه" (لام يرزبر ب) اس مراد تكلى كالمجواب ابوعيده في كما ب كداس كا واحد" السلاحف"

آتا ہے لیکن روای کے نزویک اس کا واحد سلحفیة بروزن بلہنیة ہے۔ ابن عبدوس نے کہاہے کہ اس کا واحد'' آسلحفا'' آتا ہے۔ یہ الیا حیوان ہے جو خشکی میں انڈے دیتا ہے۔ پس جو انڈے دریا میں گر جاتے ہیں۔ ان سے پیدا ہونے والے بچوں کو بحری کچھوے اور خشکی میں رہ جانے والے انڈوں سے پیدا ہونے والے بچوں کو بری کچھوے کہا جاتا ہے۔ پس جب ان دونوں قسموں کے بیچ بڑے ہوتے ہیں تو بیاونٹ اور بکری کے بچوں کے برابر ہوجاتے ہیں۔ جب نراپٹی مادہ سے جفتی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کی مادہ جفتی کے لئے تیار نہیں ہوتی تو نراپنے منہ میں ایک خاص قتم کی گھاس لاتا ہے جس کی خوشبوسو تکھتے ہی مادہ جفتی پر آمادہ ہوجاتی ہے۔اس گھاس کی بیخاصیت ہے کہ جس کے پاس بیگھاس ہوگی وہ اپنے ہم جنسوں میں مقبول رہے گا۔اس گھاس کے متعلق بہت کم لوگ بی جانتے ہیں۔ جب اس جانور کی مادہ انڈے دیتی ہے تو وہ ان کو دیکھتی رہتی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان انڈوں سے بچے پیدا کردیتا ہے۔اس جانور کی مادہ کے نیچے کا حصہ مخت ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس میں حرارت نہیں ہوتی لیعض اوقات کچھوا سانپ کی دم اینے قبضہ میں لے لیتا ہے اور اس کے سرکو کاٹ کر اسے دم کی طرف سے جبا کر اپنی غذا بنالیتا ہے۔ سانپ کچھوے کی کھو پڑی میں اپنی دم مارتا ہے اور زمین پر بھی دم کو مارتا ہے۔ یہاں تک کداینے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے۔ پھوا اپے شکارکو پکڑنے کے لئے عجیب حیلہ اختیار کرتا ہے کہ وہ پانی سے نکل کرخشکی پر آ جا تا ہے۔ پھر وہ اینے جسم برمٹی چڑھالیتا ہے اور چیپ کرکس ایس جگد بیٹے جاتا ہے جو پرندوں کی گزرگاہ ہے۔ پس پرندے کچھوے کو پیچان نہیں کتے اور جونہی کوئی پرندہ اس کے قریب سے گزرتا ہے تو بیاسے پکڑلیتا ہے اوراسے پانی میں لے جاتا ہے۔ پھراس کواپٹی خوراک بنالیتا ہے۔اس جانور کے ز کے دوآ لہ تناسل ہوتے ہیں اور اس کی مادہ کی دوشرمگاہیں ہوتی ہیں۔ نرایٹی مادہ پرطویل مدت تک سوار رہتا ہے۔ مجھوا سانب کے گوشت کو بہت پیند کرتا ہے۔ پس جب وہ سانپ کو کھاتا ہے تو اس کے بعدوہ ''سعتر'' کھالیتا ہے جس کی وجہ ہے اس پر سانپ کا زہراٹر انداز نہیں ہوتا۔ شاعر نے اس کی تحریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ

لحا الله ذات فم أخرس ترايس ترايل من السعى وسواسها من السعى وسواسها من السعى وسواسها من السعى وسواسها من الله تعالى تباه وبربا دكر ساس جانوركو جوصاحب دهن بونے كے باو شركونگ ہا درتھوڑى كى كوشش سے اس كے وسواس ميس اضاف بوجاتا ہے ... و

تكب على ظهرها ترسها وتنظهر من جلد هاراً سها وتظهر من جلد هاراً سها "دوه افي دُهال كوا في پشت پراك ديتا ہے اور اپني جلد ہار كال ليتا ہے۔"
اذالحذر أقلق احشاء ها وضيق بالخوف أنفاسها "جبك دُراس مِن قَلْق بيرا كرتا ہے اور خوف كى بناء پراس كا سائس تنگ ہوجاتا ہے۔"

تضم الى نحرها كفها وأسها والله والل

الحکم امام بغویؒ نے کچھوے کی حلت کا قول نقل کیا ہے اور امام رافیؒ نے اس کے جس ہونے کی مجہ سے اس کوحرام قرار دیا ہے۔اس

کے کہ بیر سانبوں کو کھا تا ہے۔ این جزئم نے فرمایا ہے تنظی اور بحری کچھوا دونوں طال بیں اور ای طرح کچھوے کا انڈہ بھی طال ب کیوکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "کُولُوا مِمَّا فِی الْاَوْ مِن حَلالاً طَلِیّاً" (تم کھاؤ جو کچوز ٹین ہے طال طیب) اس کے ساتھ تی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔" قَدْ فَصَّلَ لَکُمُ مَا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ" (تحقیق تبہارے لئے محربات کوتفصیل ہے بیان کردیا گیا ہے) چنا نچہ ان محربات میں ہمارے لئے کچھوے کو بیان ٹیمل کیا گیا۔ پس کچھوا طال ہے۔

احمال المرحر ہے ہیں ابلد من مسلحان اور و پوسے کے رہادہ اللہ من مسلحان اور ہوت کے گھادراس نے نقصان کا ڈر ہوتو خواص اصاب الفلاحة اور تور فی نے بیان کیا ہے کہ اگر کی جگہ سردی کی شدت محمول ہونے گھ ادراس نے نقصان کا ڈر ہوتو ایک چھوے کو پکڑ کر اے الٹا چت لٹا دیا جائے تا کہ اس کے ہاتھ پاؤں آسان کی طرف بلندر ہیں تو اس جگہ سردی ہے کوئی نقصان منہیں ہوگا۔ اگر پکھوے کا خون ہاتھ اور پاؤں پرٹل دیا جائے تا کہ اس کے ایک بخش ہے۔ اگر پکھوے کے خون کی ماش ہمیشہ کی جائے تو باتھ پاؤں ہمش ہوگے ہے جو سمند ہے اور شی جائے تھی ایسی انتحال میں ہوگئے ہوئے کا گوشت کھا انجی المراض کے لئے بھی نفتا پھی انجی اس میں جائے گا وہ گوز مارنے لگے گا۔ اس میں جلانے گا وہ گوز مارنے لگے گا۔ یہ بہت بھرب ہے۔ انسان کے جس عضو میں درد ہواگر پکھوے کا دی عضو کے کراس پر لاکا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے تھم مے درد فراختم ہوجائے گا۔ اگر کو پکھوے کے بیجان کے وقت اس کی دیم کا کنارہ لے کرانے پدن میں لٹکا لے تو اس کی شہوت میں فوراختم ہوجائے گا۔ اگر کو پکھوے کے بیجان کے وقت اس کی دیم جائے تو اس پر بھی بھی ابال نہیں آئے گا۔ بھی ایک بھوت میں بیجان بھی ابن بیدا ہوجائے گا۔ اگر باغذی کو پکھوے کی محمورین کی ہوت میں بھی ابن بیدا ہوجائے گا۔ اگر باغذی کو پکھوے کی محمورین کی ہو تھی ابن بیدا ہوجائے گا۔ اگر باغذی کو پکھوے کی محمورین کی ہوت میں بھی بھی ابال نہیں آئے گا۔

بیاں ہیرا ہوجائے ہے۔ ۲ ہو کہ ویوسے می حویل سے استعدید پائے مسئل کی گی ۔ با کہ انتخاب کی کا باب کا میا تا گاش القضاۃ کی کہ اس کے کو خواب میں دیکھا کہ ویک کے باب اشارہ ہوتا ہے۔ کی کہ خوص خواب میں دیکھے کہ پھوے کی باب اشارہ ہوتا ہے۔ کی جوشن خواب میں دیکھے کہ پھوے کی بہت نظام ہوگی۔ اگر کی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ پچوے کا بہت زیادہ عزت کی جارہ ہے تا ہم کہ اس کی بہت نظام ہوگی۔ اگر کی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ پچوے کا کوشت کھارہ ہے تا ہم کہ اس اور کا مطال ہوگا۔ دانشداعلم)

### السلحفاة البحرية

"السلحفاة المبحوية" اس مراد بحرى مجدوا بالناق المباق المجدولة المباق المباق المباق المدد إلى الملام" من السلحفاة المبحوية الساق المدد إلى الملام" من المسلحفاة المبحوية السلام المباق ا

فائدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عاج کی ایک تعلیمی تھی اورعاج کچھوے کی تھو پڑی کو کہا جاتا ہے جس سے سنگھیاں اور کنگھیاں اور کنگھیاں خرید نے کشون تیار کئے جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم علیہ نے حضرت ثوبان کو حضرت فاطمہ کیلئے عاج کی دو کنگھیاں خرید نے کا حکم دیا۔ علامہ دمیری کے فرمایا کہ' عاج' ہاتھی کی ہڈی کو بھی کہتے ہیں۔ پس بیر ایعنی عاج ) امام شافعی کے نزدیک نجس ہا اور امام مالک کے نزدیک طاہر ہے۔ پس' عاج'' کی ساتھی بالوں میں استعمال کرنا جائز ہے۔ پس بہاں عاج سے مراد کچھوے کی کھو پڑی ہے نہ کہ ہاتھی کی ہڈی۔

# السلفان

''السلفان''(سین کے کسرہ کے ساتھ) اس سے مراد چکور کا بچہ ہے۔ اس کا واحدسلف بروزن صرد ہے اور اس کے مونث کے متعلق اختلاف ہے۔ ابوعمر نے کہا ہے کہ اس کا مونث''سلفۃ'' نہیں سنا گیا۔ اگر چہ بعض لوگوں نے سلفۃ بروزن سلکۃ کہا ہے۔

# السلق

"السلق"اس براد بھیریا ہے۔اس کے مونث کیلے"سلفة" کا لفظ مستعمل ہے۔ بیلفظ الله تعالی کے اس قول میں بھی استعمال ہوا ہے۔ "فَوْذَا جَاءَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِأَلْسِنَةِ حِدَادٍ"

# السلك

''السِلک ''قطا کے بچول کوکہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد چکور کے بچے ہیں۔اس کی مونث کے لئے''سلکۃ'' کا لفظ منتعمل ہے اور اس کی جمع سلکان بروزن صرد وصردان آتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے واحد کے لئے''سلکانۃ'' کا لفظ منتعمل ہے۔

الل عرب سلیک بن سلکۃ سے مثال بیان کرتے ہیں۔ بیرہ فخض ہے جوسلیک المقانب کے نام سے مشہور ہے۔ شاعر نے بیر مصرعه ای شخص کے متعلق کہا ہے کہ

"الى الهول أمضى من سليك المقانب"

'' فیخص اہل عرب کے عجیب وخریب افراد میں سے ہے۔اس کا ذکر انشاء اللہ باب العین میں آئے گا۔''

# السلكوت

"السلكوت"اس عرادايك فتم كايرنده بـ

### السُّلوي

''السّلوی''این سیرہ نے کہا ہے کریہ ایک سفید رنگ کا پرندہ ہے جو ٹیمر کی شل ہوتا ہے۔اس کا واحد''سَلُوَ ہُ'' آتا ہے۔ نیز ''السلوئ''شہد کو بھی کہا جاتا ہے۔ خالدین زبیر بنر کی ل نے کہا ہے کہ

الذمن السلوى اذا ما نشورها

وقاسمها بالله جهدا كأنتم

"اور دونوں کونہایت پختہ خدا کی قتم دی۔ شہد کے طریقہ پر جبکہ اس سے بہترین غذا تیار کی جائے۔"

باب الکاح میں مجر بن رافع کی حدیث ذکور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جھے عبدالرزاق نے ان سے محر نے ان سے حمام من منب نے اور ان سے حمام میں شرخ اور اگر میں امرائیل نہ ہوتے تو گوشت بھی شرخ اور اگر حضرت حوانہ ہوتیں تو عورت اپنے شوہر ہے بھی خیانت نہ کرتی ۔ اہل علم نے "لم حضر ابلداً" کے متعلق کہا ہے کہ اس کا منبوم ہے ہے کہ جب اللہ تعالی نے بنی امرائیل پر من وسلوئی اتارا تو آئیس اس کوذ تجرہ کرنے سے روک دیا۔ پس انہوں نے اس کو فرجر کیا جس میں انہوں نے اس کو فرجر کیا جس انہوں نے اس کو فرجر کیا جس کی بناہ پر ومنز نے لگا۔ پس انہوں وقت گوشت من نا شروع ہوا تھا۔

ابن بابد نے حضرت ابودرداؤی روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابودرداؤے مروی ہے کہ بی اکرم علی نے فر مایا۔ گوشت الل دنیا اور جنت کے کھانوں کا سردار ہے۔ حضرت ابودرداؤے ہی مروی ہے کہ بی اکرم سلی اللہ علیہ دسلم کو جب بدیہ میں گوشت دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ دسلم اسے قبول فرمالیت اور جب مجمی آپ علی گوشت کی دعوت کی جاتی تو آپ دعوت قبول فرمالیت تھے۔ آپ علی نے فرمایا سب سے محد کوشت پیٹرکا گوشت ہے۔ ہمارے شنخ برہان الدین قیرا لمی نے کہا ہے کہ سے
لما رایت سلوی عز مطلبه عند کھی تھا کہ کا سود محلولا

"جب مين نے ديكها كرتم ي سلوك كا طلب كرنا مشكل بوكيا اور ين اس برمبرند كرسكا-"

# الحيوان (\* \$187 بالرغم منى تحت طاعتكم ليقضى الله أمراً كان مفعو لا أ

"تومین نه جائتے ہوئے بھی تمہار المطیع ہوگیا تا کہ ہونے والے امرے متعلق الله تعالی فیصلہ فر مادے "

الحكم السلوي كاكهانابالاجماع طلال ہے۔

خواص این زہرنے کہا ہے کہ اگر کوئی آ تھموں کی بیاری میں جٹلا ہوتو اس کے بدن پر سلویٰ کی آ کھ لفکانے ہے اس کی بیاری ختم ہوجائے گی۔اگرسلویٰ کی آ کھ بطورسرمداستعال کی جائے تو بیچگر کے درد کے لئے نافع ہے۔اگرسلویٰ کی بیٹ خٹک کر کے پیس کر ایسے زخموں پر لیپ کردیا جائے جس میں خارش آتی ہوتو زخم ٹھیک ہوجا کیں گے۔اگر سلوکی کا سرایسی جگہ میں فن کردیا جائے جہال کبوتر رہتے ہوں تو وہاں سے کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے۔اگر گھر میں سلوئی کی دھونی دی جائے تو وہاں سے کیڑے مکوڑ نے تتم ہوجا کیں گے۔ تعبير 📗 اگر كسى نے سلوكا كوخواب ميں ديكھا تو اس كى تعبير بيہوگى كه اس كى تنگى دور ہوجائے گا۔ اسے دشمن سے نجات حاصل ہوگ اور بھلائی اور بلامشقت رز ق کی طرف اشارہ ہے۔بعض اوقات سلو کی کا خواب میں دیکھنا کفران نعمت ٔ زوال مصیبت اور معاش کی تنگی ك طرف اشاره بي كونك الله تعالى كا ارشاد بي "أتستنبدلُون الَّذِي هُوَ أَدُني بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ" (كياتم اعلى جيز ك مقالع میں ادنیٰ چیز طلب کرتے ہو۔ سورۃ البقرۃ) (والله اعلم)

# السُمَانَي

''السُمَانَى''اس سے مراد بٹیر ہے۔ زبیدی نے کہا ہے کسین کے ضمہ اورنون کے فتہ کے ساتھ بدالحباری کے وزن پر آتا ہے۔ بدایسے پرندے کا نام ہے جوز مین پر رہتا ہے اور یہ پرندہ اس وقت تک پرواز نہیں کرتا جب تک اے اڑایا نہ جائے۔ مانی ایک معروف پرندہ ہے۔ سانی کوتشدید کے ساتھ فقل نہیں کیا گیا۔ اس کی جمع سانیات آتی ہے۔ اس کوقتیل الرعد مجمی کہا جاتا ہے کیونکہ جب ا پیجل کی گرج سنتا ہے تواس کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ یہ بھی کہاجاتا ہے کہ بٹیر کے بچے جونبی انڈوں سے نکلتے ہیں اڑنے لگتے ہیں۔ اس برندے کی مجیب خاصیت ہے کہ بیموسم سر مامیں سکوت اختیار کرتا ہے اور جب موسم بہار کا آغاز ہوتا ہے تو چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی غذا"البیش و البیشاء" ہے جودوز ہرقاتل ہیں۔ بیالیا ایبا پرندہ ہے جس کے متعلق کوئی نہیں جانتا کہ یہ کہاں ہے آتا ہے۔ یمال تک کمبعض لوگ کہتے ہیں کہ بید بحر مالح ہے آتا ہے کیونکہ بیومال پرواز کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور بیجی دیکھا گیا ہے کہ اس کا ایک بازو پانی میں ڈوبا ہوا اور دوسرا کھلا ہوتا ہے۔اہل مصراس سے بہت مانوس ہیں اور وہ اسے بہت بھاری قیت پرخرید تے ہیں۔ الحكم البيركا كهانا بالاجماع حلال بـ

خواص کی بیر کا گوشت گرم خشک ہوتا ہے لیکن اس کا تازہ گوشت بہت اچھا ہوتا ہے۔ بیر کا گوشت کھانے سے جوڑوں کے دردفتم ہوجاتے ہیں کیکن اس کا گوشت گرم مزاج والول کے جگر کو نقصان پہنچاتا ہے۔ نیز بیضرر و دھنیہ اور سرکہ سے دور ہوجاتا ہے۔ بیسر کا گوشت گرم خون پیدا کرتا ہے اور بیرمرد مزاج والوں اور بوڑھوں کیلئے بے حد مفید ہے۔ بٹیر کے گوشت کو ہمیشہ کھانا مثانہ کی بتقری کے خاتمہ کا باعث ہوتا ہے اور اس سے پیشا ب کھل کر آتا ہے۔ اگر بٹیر کا گوشت ہمیشہ کھایا جائے تو دل کی تنی نری میں تبدیل ہوجاتی ہے۔

﴿حِيوة الحيوان ﴾ في المعالمة الحيوان أن المعالمة الحيوان أن المعالمة المعال بہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیرخاصیت صرف بٹیر کے دل میں موجود ہوتی ہے۔

تعبیر ا بٹیر کوخواب میں دیکھنا کسان کے لئے فوائداور رزق کی کشادگی کی علامت ہے۔ بعض اوقات بٹیر کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر ۔ لبودلعب اور نضول خر چی ہے دی جاتی ہے۔ نیز ایسے جرم کی طرف اشارہ ہوتا ہے جوقید کا موجب ہوتا ہے۔

### السمحج

"السمعج"ان سے مراد لمیں پشت والی گدمی ہے۔اس کی جح "ساج" آتی ہے۔ای طرح لمبی پشت والی گھوڑ کی کو ممی "السمحج"كهاجاتا ب\_ نيز ذكرك لخ يدفظ استعال نيين كياجاتا-

### السمع

• ''السمع'' (سین کے سرہ اورمیم کے سکون اور مین مجملہ کے ساتھ) ایس سے مراد بھیٹرئے کا بچہ ہے جو بجو کی جنتی سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایسا درندہ ہے جس میں بجو کی شدت وقوت اور بھیڑئے کی جرات یا کی جاتی ہے۔

جو ہر گ نے کہا ہے کہ السمع "عراد وہ محیر یا ہے جو تیز رقار اور کرور ہو نیز اس کی رانوں میں بہت کم موشت ہوتا ہے۔ جوہری کہتے ہیں برجیم یا فطری طور پر اخر بی ہوتا ہے۔ اس الغرین کی صفت بھیٹر یے کے لئے الازم ہے چیے بھ کے لئے للكرا اپن ك صفت ضروری ہے۔ شاعرنے کہاہے کہ ۔

أغر طويل الباع أسمع من سمع

تراه حديد الطراف أبلج واضحا

'' تو اس کو دیکھے گا تیز نگاہ والا اور چوڑے سینے والا اورسب سے زیادہ سیجے۔''

کہا جاتا ہے کہ اس درندے کی چھانگ ہیں یا تعمیں ذراع سے زیادہ ہوتی ہے۔ ابن ظفرنے اپنی کماب "خیوالبشو بنعیو البشو" میں نقل کیا ہے کہ حضرت ربید بن الی نزاوفر ماتے ہیں کہ جھے میرے مامول نے فمر دی کہ جب جگ خین میں الله تعانی نے رسول الله صلى الله عليه و کلم كوفتح عطافر مائى تو بم گھاٹيوں ميں جھپ سكے اور جارى كيفيت بيتھى كدووست اپنے دوست سے برزی اختیار کرر ہاتھا۔ حضرت ربید کے مامول کہتے ہیں کہ ش ایک گھائی ش مقیم تھا کداچا تک بیس نے ایک نوٹری کو دیکھا کہ ارقم سانب اس کے بیچے پڑا ہے اورلوغ کی سانب سے بیچنے کے لئے بھاگ رہی ہے۔ پس میں نے ایک پھراٹھا کر سانب کو ماراجس سے سانب تکڑے کوے ہوگیا۔ پس میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا کد لوغری میرے ویجنے سے پہلے مر چکی ہے اور سانپ كور يكوب موكيا ب اورمضطرب ب ليس على المرا موكريد منظر و كيدر باتفاكد ايك يكارف وال في جمع اليي خوفاك آواز بيس پکارا کہ اس ہے قبل میں نے الی آ واز نمیں می تھی۔ وہ کہر رہا تھا کہ تیرا برا ہوتو نے ایک رئیس کو قبل کردیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا "بُاداثِرُ بَاداثِرُ" ہُل ایک جواب دینے والے نے جواب دیالبیک لبیک پس اس پکارنے والے نے جواب دینے والے سے کہا کہ م جلدی جلدی بی غدافر کے پاس جاؤاوران کونبروے دوکداس کافرنے یہ کیا کام کردیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس بریس نے

چلاتے ہوئے کہا میں بخیری میں ایسا کام کرچکا ہوں۔ پس میں تہاری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ پس تم جھے اپنی پناہ میں لو۔ پس اس نے کہا کہ میں بھی بھی ہمی مسلمان کے قاتل اور غیراللہ کی عبادت کرنے والے کو اپنی پناہ میں نہیں لے سکتا۔ پس میں نے کہا کہ میں مسلمان ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ پس اس نے کہا کہ اگر تو مسلمان ہوجائے تو تجھے تھام ساقط ہوجائے گا اور تجھے نجات مل مسلمان ہوجائے تو تجھے تھام ساقط ہوجائے گا۔ راوی کہتے ہیں۔ میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے روا کی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے راوی کہتے ہیں۔ پس اس نے کہا کہ تو نے نجات پائی اور ہدایت حاصل کرلی اور اگر تو گواہی دیتا ہوں کہ محملی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پس اس نے کہا کہ تو نے نجات پائی اور ہدایت حاصل کرلی اور اگر تو اسلام تبول نہ کرتا تو تیری موت واقع ہوجاتی۔ پس تو واپس لوٹ جا بجہاں سے آیا ہے۔ راوی کہتے ہیں پس میں اپنے قدموں کے نشانات پرواپس آیا اور وہ کہنے والا یہ کہ در ہا تھا

يعل بك التل

امتط السمع الأزل

''توایک تیزرفار بھیڑئے پرسوار ہوجا'وہ تھے ایک ٹیلہ پر پہنچادےگا۔''

يتبع بك الفل

فهناك أبو عامر

''پس وہاں تیری ملاقات ابوعامرے ہوگی جونکوار لے کرتیرے پیچھے چلے گا۔''

راوی کہتے ہیں کہ میں نے مؤکر ویکھا تو وہاں ایک بڑے شیر جیسا ایک چوٹی پر پڑھ گیا جہاں ہے جھے مسلمانوں کالشکر لے کرچل پڑا۔ یہاں تک کہ اس نے جھے مسلمانوں کالشکر نظر آنے لگا۔ پس میں اس جانور نے اگر گیا اور مسلمانوں کے لشکر کی طرف چل پڑا۔ پس جب میں لشکر کے قریب پہنچا تو ایک شہوار نظر آنے لگا۔ پس میں اس جانور نے اگر گیا اور مسلمانوں کے لشکر کی طرف چل پڑا۔ پس جب میں لشکر کے قریب پہنچا تو ایک شہوار لشکر ہے۔ نظر آنے لگا۔ پس میں اس نے جھے تھم دیا کہ جھیار ڈال دو۔ پس میں نے ہتھیار ڈال دیئے۔ پس اس نے جھے کہ ہمائم کون ہو؟ پس میں نے کہا مسلمان ہوں۔ پس اس نے کہا کہ تم پر اللہ تعالی کی سلامتی اور اس کی رحمت اور برکت ہو۔ نیز میں نے اس سے بوچھا کہ تم میں ابوعا مرکون ہے۔ اس شہوار نے کہا کہ تم پر بھی ہوں۔ پس میں نے کہا المحمد للہ (تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں۔) پس اس نے کہا کہ تمہیں خوفز دہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہا کہ میں ہوں۔ پس میں نے کہا المحمد للہ (تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں۔) پس اس نے کہا کہ تمہیں خوفز دہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب تمہار ے سامل نوان ہوائی ہیں۔ پس وہ شہوار کہنے گا کہ میں نے تمہیں ایک شیار انصہ بیان کیا۔ پس وہ میرا قصہ س کر بہت متجب ہوا۔ پس میں مسلمانوں کے ساتھ کا کہ ہوازن کا مقابلہ کرنے لگا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کا ارادہ پورا فر مایا اور قبیلہ ہوازن کو شکست سے دوچار کیا اور مسلمانوں کا ارادہ پورا فر مایا اور قبیلہ ہوازن کو شکست سے دوچار کیا اور مسلمانوں کو فقع عطافر مائی۔

الحکم اللہ بھٹریئے کے بچے کا گوشت کھانا حرام ہے۔اہل علم کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ اگر کسی نے حالت احرام میں بھٹریئے کے بچے کو قبل کردیا تو اس پر جزاء واجب ہوگی یانہیں؟ ابن القاص نے کہا ہے کہ محرم پر جزاء واجب نہیں ہے لیکن علامہ دمیریؒ کے نزدیک ابن القاص کی بیہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ محرم پر جزاء واجب ہوگی اور محرم کے لئے اس سے تعرض کرنا جائز نہیں امثال اللوب كتبة بين"اسمع من سمع" (فلال فض بهيرية كے بچے ہے بھی زيادہ كمزور ہے) بيرشال اس لئے بيان كی - ماق بي كونكر بعيز ير يح ك لي لاغرين لازى بي يعيم بوك لينظروا إن لازى ب

### السمائم

"السمانم"اس برادابایل کی ش ایک پرنده ب-اس کی جع کے لئے" المنظ الفظ متعمل ب- بد برنده الله ع وے برقاد زمیں ہوتا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد 'السونو' برندہ ہے۔

### السمسم

## السمسمة

"ألسمسمة " (سين كركره كراتي) إلى عراورر تأجيون ب-الى كى جع ك كي " سام" كالفظ متعل ب-این فارس نے اپنی کتاب " جمل میں تھا ہے کہ "اكس مسمة" ، عمراد چوٹی چوٹی جواورائ من ك وربعد صديث كي تسير بيان ک بے جوامامسلم نے اپنی کاب سلم میں نقل کی ہے۔ حصرت جایڑے مروی ہے کہ جی اکرم صلی الله عليه وسلم نے جہنیوں کا ذکر فرمایا ے کہ ایک قوم جنم سے (سرا بھکنے کے بعد) نظے گی۔ پس جب وہ دوز ن سے نکالے جا کیں گے تو ایے معلوم ہوں گے گویا کہ وہ "عيدان السماسم" بيں۔ پس وہ جنت كي ايك نهر ميں وافل ہول كے اوراس ميں عشل كريں كے۔ پس وہ اس نهر سے تكيس كوتو اليے معلوم ہوں كے كويا كدوه سفيد كاغذين- (رواه سلم)

امام نودي نے فرمايا بے كر "سماسم" سمسم كى جح ب اور سمم ايك معروف داند ب جس كا تيل فكالا جاتا ہے۔ ابوالمعادات بن اثیرنے کہا ہے کہ "المساسم" مسمم کی جع ہے۔اس سے مرادال کی الیک لکڑیاں ہیں جن سے داند لکال لیا جائے۔اس وتت وہ بہت باریک اور بہت زیادہ ساہ ہوتی ہیں۔ بول محسوں ہوتا ہے گویا کہ ابھی آگ سے نکالی کئی ہیں۔ امام نوویؒ نے فرمایا ہے کہ میں ایک مدت تک اس لفظ کے مجمع معلوم کرنے کی کوشش کرتا رہا اورلوگوں ہے اس کے متعلق یو چھتا بھی رہالیکن جھے کو کی تعل بخش ہواب بیں ملانسن ہے کہ یہ لفظ محرف ہو گیا ہو۔ قاضی عیاض نے کہا ہے کہ جھے اس لفظ کے معنی معلوم نہیں ہو سکے۔ شاید اس ے مراد وہ لکڑی ہے جوسیاہ ہو۔ ریجی کبا گیا ہے اس سے مراد آ بنول وغیرہ ہے۔

### اَلَّ مُكُ

"السفك"اس سراد مجلى ب- يانى كى كلوق باس كا واحد سمكة اورجع "اسماك" اور سعوك آتى

ے۔اس جانور کی بہت زیادہ اقسام ہیں اور ہرتم کا الگ نام ہے۔ تحقیق ''الجراد'' (ٹٹری) کے تحت بیر حدیث گزری ہے کہ نی اکرم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے اپن مخلوق کے ایک ہزار گردہ بنائے ہیں جن میں سے چھسو یانی میں اور جار سوختی میں رہتے ہیں۔ الحدیث۔مچھل کی ایک قتم ایس بھی ہے جواتی بڑی ہوتی ہے کہانسان اس کی ابتداءاورانتہاء معلوم نہیں کرسکیا اور بعض محیلیاں اتن جھوٹی بھی ہیں کہ نگاہ ان کودیکھنے سے قاصر ہے۔ مجھل کی تمام اقسام پانی میں رہتی ہیں۔ مجھلیاں پانی میں اس طرح سانس لیتی ہیں۔ جیسے انسان اور خشکی کے حیوانات ہوا میں سانس لیتے ہیں۔ مجھلی کے زندہ رہنے کے لئے ہوا کی ضرورت نہیں ہے لیکن انسان اور حیوانات کی زندگی کیلئے ہوا بہت ضروری ہے۔ نیز مچھلی کا ہوا ہے منتغنی ہونا اس لئے ہے کہ چھلی کا تعلق عالم الماء والارض سے ہے اس لئے اسے ہوا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جاحظ نے کہا ہے کہ مجھلی پانی کے اندر اللہ تعالی کی شبیح بیان کرتی ہے اور یانی کے اور اللہ تعالی کی شبیح نہیں كرتى۔ اگر ختكى كى مواجو يرندوں كى زندگى كيليح ضرورى ہے۔ مجھلى پرايك لمحد كے لئے بھى مسلط كردى جائے تو مجھلى بلاك موجائے گ-شاعرنے کہاہے کہ

تغمه النشوة والنسيم ولايزال مغرقا يعوم "بوئ خوش اور خشكى كى موااس كے لئے غم ميں اضافے كا باعث ہاس لئے وہ برابر پانى ميں ڈوبى رہتى ہے اور' ، في البحر والبحر له حميم وأمه الوالدة الرؤم ''سمندر میں تیرتی رہتی ہے اور سمندراس کے لئے گرم چشمہ ثابت ہوا ہے اور اس کی ماں وہاں سے اس کو تلهمه جهراً وما يويم كمائ بغيربين لتي "

"قوله امه الوالدة" اس شعريس يقول (كم مجلى كى والده) اس بات كى دليل بكرام كالفظ انسان ك علاوه بهى استعال کیا جاسکتا ہےاورشاعر کا بیقول کہ چھلی کی والدہ اس کو کھا جاتی ہے۔اس کامنہوم بیہے کہ بعض مچھلیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی غذا مچھلی ہی ہوتی ہے اس لئے بعض مجھلیاں بعض مجھلیوں کو کھا جاتی ہیں۔ای لئے امام غزالیؓ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ مچھلی ہے اور شاعر کے اس قول "و ماہویم" کا مطلب سے ہے کہ مچھلی کی والدہ اس جگہ سے اس وقت تک علیحدہ نہیں ہوتی جب تک وہ اسے اپی خوراک نہیں بنالیتی۔علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ جاحظ کا بیقول کہ ہوامچھلی کے لئے نقصان دہ ہے صحیح نہیں ہے کیونکہ امام غزائی نے مجھل کواس قیدے متثنیٰ قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ مجھل کو ہوا نقصان نہیں پہنچاتی مجھلی کی بعض اقسام ایسی بھی ہیں جوسمندر کی اوپروالی سطح پر اڑتی ہیں اور طویل مسافت کے بعدیانی میں اتر جاتی ہیں۔ ابن تلیذنے کہا ہے کہ لبسن الجواشن خوف الردي عليهن من فوقهن الخوذ

''اس نے ہلاکت کے خوف ہے زرہ پہنی اور اپنے سروں پرلوہے کی ٹوپی پہن رکھی ہے۔''

فلما أتيح لها أهلكت ببردالنسيم الذي يستلذ

''پس جب ہلاکت کا دقت قریب آیا تو اس کوئیم سحر کے جھوٹکوں نے ہی ہلاک کرڈ الا اگر چید پیجھو نکے ردح کی تسکین کا باعث ہوتے ہیں۔'' مچھلی بہت زیادہ کھاتی ہے کیونکہ اس کا معدہ سرد مزاج اور اس کے منہ کے قریبِ ہوتا ہے۔ مچھلی کی گردن نہیں ہوتی اور نہ ہی اس

∳192∳ \_\_\_\_\_ ک آواز ہوتی ہے اور اس کے پیٹ میں ہوا داخل نہیں ہوتی۔ ای لئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ چھلی کے بھیمرانہیں ہوتا۔ جیسے گھوڑے کے تلیٰ اون کے پیۃ اورشز مرغ کے گود وئیس ہوتا۔ بوی چھلی چھوٹی مچھلی کواٹی خوراک بنالیتی ہے اس لئے چھوٹی مچھل کنارے کے قریب کم پانی میں آ جاتی ہے کیونکہ بڑی مجھلی کم پانی میں نہیں مخبر کتی۔ ٹھلی سانپ کی طرح تیزی کے ساتھ ورکت کرتی ہے۔ بعض مجھلیاں نراور مادہ کی جفتی ہے اور بعض کچیز سے پیما تہوتی ہیں۔ چھلی کے انڈے نہ تو سفید ہوتے ہیں اور نہ بی زرو بلكه ان سب كا ايك بن رنگ بوتا ب- جاحظ كيت بين كر چيلول من قواطع اورادايد بوت بين جيسے يرمدوں ميں بوت بين - پس تواطع ہے مراد دہ جانور میں جوموسم کے لحاظ ہے اپنی جگہ تبدیل کرتے رہے میں اور ادابدے مراد دہ جانور میں جو ہرحال میں ایک ہی جگہ سکونت اختیار کر لیتے ہیں۔ پس بعض محصلیاں کسی موسم ہیں آتی ہیں اور کسی ہیں نہیں آتھیں۔ محصلیوں کی اقسام ہیں ستعنقو رافعین اور عز وفيره شال ہيں جس کا ذکر انشاءاللہ آ گے آ ئے گا چھل کی ایک قسم سانپ کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ چپیلی کی ایک قسم''الرعاد ۃ'' ( كرين والى مجلل ) ب جربب مجوفى بوتى ب-اس كى يخصوصت بكرجب بدجال مي مينس جاتى باورجال شكارى كى اتھ یں ہوتا ہوت اس کا ہاتھ و رکت کرنے لگتا ہے۔اس لئے شکاری اس چھلی کی اس میفیت سے واقف ہونے کی بناء پر جال کی ری کوکسی درخت سے با مده دیتا ہے۔ يهال كك كم مجلى مرجاتى ہے۔ لي جب مجلى مرجاتى ہے تواس كى برخاصيت باتى نيس رہتى۔ شخ شرف الدين محربن حماد بن عبدالله بوميري مصنف "برده شريف" في شخ زين الدين مجر بن رعاد كم متعلق كيا خوب كها ب كه

لقد عاب شعري في البرية شاعر ومن عاب اشعاري فلا بدان يهجي

'' تحتیق عوام الناس میں سے صرف ایک شاعر نے میرے اشعار میں عیب لگایا اور جومیرے اشعار میں عیب لگائے اس کی جو

کرنا بہت ضروری ہے۔''

ولا يقطع الرعاد يوما له لجا

فشعرى بحرلا يرى فيه ضفدع

'' پس میرے اشعار سندر کی طرح میں کہ ان میں مینڈک کو بھی نہیں دیکھا جاسکا اور''الرعاؤ' مچھلی ( یعنی این الرعاد شاعر ) ایک دن بھی اس کقطع نہیں کرسکتی۔''

تھا ، ہنداس مجھلی کوشرت حرارت سے پیدا ہونے والے امراض میں استعال کرتے ہیں۔ ابن سیدہ نے کہا ہے کہ اگر'' رعادۃ'' مچھا کوکس مرگ کے مرض میں جتلا آ دی کے قریب رکھ دیا تو بیاس کے لئے نفع بخش ہے۔ اگر عورت اس مچھل کے گوشت سے تکوے کو ا ہے جسم پر لفکا لے تو اس کا خاونداس کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکے گا۔اللہ تعالیٰ نے سمندر میں اتنی مجیب وغریب اشیاء پیدا فرمائی بين كدان كا شارنين كيا جاسكا اوراس مستعلق في اكرم صلى الله عليه وكلم كابي فرمان كا في به كه «حَدِّدُ وُ عَنِ الْبَحْوِ وَ لاَ حَوجٍ» (تم سمندر کا تذکره کیا کرو کهاس میں کوئی مضا نقیمیں ہے۔)

محصل کی ایک مشم شخ الیهودی بھی ہے جس کا ذکر انشاء اللہ عقریب باب الشین میں آئے گا۔"

عجیب حکایت | قروی نی نے اپنی کتاب عائب الخلوقات میں لکھا ہے کہ عبدالرحمٰن بن ہارون مغربی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ برمغرب میں سنتی برسوار ہوا۔ پس میں ایک ایک جگ بر چھنیا جس کو برطون کیا جاتا ہے اور امارے ساتھ محتی میں ایک اوکا جو صفایہ کا

رہے والا تھا' بھی سوارتھا اور اس کے پاس چھلی پکڑنے والا کا نٹا تھا۔ پس اس لڑک نے دریا میں مچھلی پکڑنے والا کا نٹا ڈال دیا۔ پس اس کا نئے میں ایک مچھلی پھنسی جوالیک بالشت کے برابرتھی۔ پس ہم نے اس مچھلی کو دیکھا تو اس کے دائیں کان کے اوپر والے حصہ پر ''لاَ اِللَّا اللہ'' کے الفاظ اور نینچے کی جانب مجمد اور اس کے بائیں کان کے نیچے'' رسول اللہ علیاتے'' کے الفاظ کھے ہوئے تھے۔

ابوحامد اندلی غرناطی کی کتاب تحفۃ الالباب میں مرقوم ہے کہ بحروم میں 'الدراع'' کی طرح ایک چھوٹی مجھلی ہے جے 'اللب'
کہا جاتا ہے۔ جب اس کو بکڑ کر کسی چیز میں بند کردیا جائے تو جب تک اللہ چاہے گا اے موت نہیں آئے گی بلکہ یہ متحرک اور مضطرب
رہے گی اور اگر اس چھلی کو کاٹ کر اس کا ایک ظرا آگ پر دکھ دیا جائے تو میہ اچھلی کر آگ ہے باہر نکل آئے گی۔ بعض اوقات اس قدر
اچھلتی ہے کہ پاس بیٹنے والوں کے چجرے پر آگتی ہے۔ پس اگر اس چھلی کو کسی ہانڈی میں پکایا جائے تو اے کسی لو ہے یا پتر سے
وہلتی ہے کہ پاس بیٹنے والوں کے چجرے بر آگتی ہے۔ پس اگر اس چھلی کو کسی ہانڈی میں پکایا جائے تو اے کسی لو ہے یا پتر سے
وہلتی ہائے تاکہ چھلی کے اعضاء ہانڈی سے باہر نہ نکلنے پائیس کیونکہ جب تک میہ چھلی پک کر تیار نہیں ہوجاتی اس کی موت واقع
نہیں ہوتی ۔اگر چہاس کے جسم کے ایک بڑار نکلڑ ہے کیوں نہ کردیئے جائیں۔

ا مام احمد بن ضبل " نے کتاب الزمد میں نوف البکالی سے روایت نقل کی ہے۔ نوف البکالی کہتے ہیں کہ ایک مومن آ دمی اور ا یک کافرآ دمی دونوں مچھلی کا شکار کرنے گئے۔ پس کافرآ دمی نے اپنا جال پھینکا اور اپنے دیوتا کا نام لیا تو اس کا جال مجھلیوں سے بحر گیا۔ پس مومن آ دمی نے اپنا جال پھینکا اور اللہ تعالی کا نام لیا لیکن اس کے جال میں کوئی مچھلی نہیں آئی۔ نوف الباکالی کہتے ہیں کہ بیدونوں آ دمی شام تک شکار میں مصروف رہے لیکن کیفیت یوٹھی رہی۔ پھر آ خرکارمومن شخص کے جال میں ایک مچھلی پھنس گئی۔ پس اس نے اسے اپنے ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ انچھل کریانی میں کودگئی۔پس مومن واپس ہوالیکن اس کے پاس پچھ بھی نہیں تھا اور کا فرواپس ہوالیکن اس کا تھیلا مچھلیوں ہے بھرا ہوا تھا۔ پس مومن کے فرشتہ کومومن کی اس بے بسی پر افسوس ہوا۔ اس نے عرض کیا اے میرے رب تیرا مومن بندہ جو تھتے پکارتا ہے وہ اس حال میں واپس جار ہا ہے کہ اس کے پاس کچے بھی نہیں ہے اور تیرا کا فربندہ اس حال میں واپس جارہا ہے کہ اس کا تھیلا مچھلیوں سے بھرا ہوا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے مومن کے فرشتے کو مومن کا گھر جنت میں دکھلایا اور فرمایا کہ میرے اس مومن بندے کو جنت کے اس گھر کے مقابلے میں دنیا کی مفلس کچھ نقصان نہیں دے گی اور کا فرکا گھر آگ میں فرشتے کو دکھلا یا اور فرمایا کیا کا فرکواس کا مال جو دنیا میں اے حاصل ہوا ہے اس عذاب عظیم ہے بچاسكتا ، فرشتے نے عرض كيا اے مير ، دب برگرنہيں - كتاب صفوة الصفوة كة خريس ابوابعباس بن مسروق كى بيدروايت ندکور ہے۔ ابوالعباس بن مروق کہتے ہیں کہ بی یمن میں تھا۔ پس میں نے دیکھا کہ ایک شکاری ساحل پر تھیلیاں پکڑر ہا ہے اور اس کی ایک جانب اس کی بیٹی بیٹی ہوئی ہے۔ پس وہ خض مجھلیاں پکڑ کراپنے تھلے میں ڈالٹا تو وہ لڑکی مجھلیوں کو پانی میں پھیئک دیت ۔ پس جب اس شخص نے دیکھا کہ کتی محصلیاں پکڑی جا چکی ہیں تو اسے بچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پس اس نے کہا اے میری بٹی! محچلیاں کہاں گئیں؟ پس اس لڑ کی نے کہا اے میرے باپ میں نے آپ سے ہی سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مچھلی جال میں نہیں پھنتی مگریہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے غافل ہوجائے ۔پس میں اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ میں ایسی چز کو کھاؤں جواللہ کے ذکر سے غافل ہو۔ پس وہ مخص رو پڑا اور اس نے جال پھینک دیا۔ کتاب الثواب میں نہ کور ہے کہ حضرت

سیوں کے اس موری ہے کہ جھڑت این عرقیار تھے۔ یس آپ کو تازہ مجھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ میں نافع میں ہے مردی ہے کہ جھڑت این عرقیار تھے۔ یس آپ کو تازہ مجھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ میں چھلی کی خال میں میں بیٹر ید لیا اور پھڑا ہے آپ کہ ردئی پر کھا اور حضرت این عرقی خدمت میں چیش کیا۔ یس اتنا عربی ایک سائل درواز ہے پر کہ اور کو سوال کرنے گار ایک سائل درواز ہے ہوئی کا اور پھڑا ہو کہ اور خوا ہے جھٹی کو اور فی میں پیش کیا۔ یس سائل کو دے دو۔ پس غلام نے کہا اللہ تو ان آپ کی اصلاح فر بائے۔ آپ کی دفول سے چھٹی کھانے کی خواہش کا اظہار فر مارے ہے تھا اور پھٹی لائیس روئی تھی۔ بہب جب بہب بہب ہم سیچھٹی سائل کو دیت کو اور پھٹی کی ہے تو آپ یہ سائل کو دیت کا تھم دے دے ہیں۔ یس ہم سیچھٹی سائل کو درہم پر راضی کر لیس کے۔ یس حضرت این عرق نے فلام کو پھڑا میں کہ بہب کہ بہب کہ بہب کہ بہب کہ بہب کہ کہ مسائل کو درجہ کہ سائل کو درجم کے لیا اور پھٹی کی چھڑا دے۔ یس سائل نے درہم کے لے اور پھٹی کی چھڑا دے۔ یس سائل نے درہم کے لے اور پھلی کو چھڑا دے۔ یس سائل نے درہم کے لے اور پھٹی کو کھڑا دے۔ یس سائل نے درہم کے لے اور پھٹی کو کھڑا دے۔ یس سائل نے درہم کے کو خواش خرید کی اس سائل نے درہم کے کو خواہش نہ لوے۔ یس حضرت این عرق نے خال مو پھڑا کہ جس نے سائل سے جھٹی کو خواہش خواہش کو خواہش نہ لوے۔ یس حضرت این عرق نے خواہش کو خواہش نہ لوے۔ یس حضرت این عرق نے خواہ کو خواہش نہ لوے۔ یس حضرت این عرق نے خواہ کو خواہش نہ لوے۔ یس حضرت این عرق نے خواہ کی خواہش کو خواہش نہ لوے۔ یہ حضرت میں کو ترق کے دواور بھر تم اے دورائی خواہش کی در سے حاجت مند کو ترق کے دیا میں کو خواہش کی دورائی کرناہ معافی فرمائی جو خواہش کی دورائی کرناہ معافی فرمائی خواہش کی دورائی کرناہ معافی فرمائی خواہش کی دورائی کرناہ معافی فرمائی خواہش کی دورائی سے دورائی کرناہ معافی فرمائی خواہش کی دورائی کرناہ معافی فرمائی خواہش کی دورائی کرناہ معافی فرمائی خواہش کی دورائی کرناہ معافی فرمائی کو خواہش کی دورائی کرناہ معافی فرمائی کی خواہش کی دورائی کرناہ معافی فرمائی کرناہ معافی فرمائی کی خواہش کی کرناہ معافی فرمائی کرناہ معافی فرمائی کرناہ معافی

طبرانی نے سیح سند کے ساتھ بیدواہے قال کی ہے۔ حضرت نافع "سے مردی ہے کہ حضرت این عمر بیار ہو گئے۔ پس آپ کواگور
کھانے کی خواہش محموں ہوئی۔ پس آب دوہم میں حضرت این عمر کیلئے اگورکا خوشر نہ بیا گورا ہو اگلے۔ پس
کھانے کی خواہش محموں ہوئی۔ پس آب دوہم میں حضرت این عمر کیلئے اگورکا خوشرا کی فدمت میں چیش کیا گیا۔ پس
آب سکتین آیا۔ پس حضرت این عمر نے فر مایا بیخوشداس سائل کو وے دو۔ پس آبک آدئی نے سائل ہے آگورکا خوشرا کیدون میں خرید
کر حضرت این عمر نی خدمت میں چیش کیا۔ پس حضرت این عمر نے کا مصدقہ کردیا۔ چنا نچے تئین مرجہ ای طرح ہوا اور دوہا رہ خریدا گیا۔
پس چوشی مرجبہ حضرت این عمر کے سامنے اگلورکا خوشہ چیش کیا گیا تو آپ نے کھالیا۔ مرتئ بن پولس فرمات جیس کہ آبک دن میں جھک کہ من بید
نماز کیلئے نکا۔ پس میں نے دیکھا کہ آبک دکان پر دوقلی ہوئی کھیلیاں رکھی ہوئی جیں۔ پس میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بید
میلیاں اپنے بچوں کیلئے فریدلوں لیکن میں نے کس سے کام نمین کیا۔ پس جب میں نماز جھدادا کرنے کے بعد داہ کرتے جس میں ووقلی ہوئی
میں در بعد دروازہ پر کس نے دستک دی۔ پس میں غر کہا ہا کہ دی کھڑا ہے اورائ کے سر پر ایک طباق ہے جس میں ووقلی ہوئی

چیں سر کر دور پید پی ایوں بوریں ہیں۔ بی سے پاسٹ بھر کہ بیا جات کا کہ میں نے خواب میں رب العزت کو عبد اللہ بن اللہ تعالیٰ کے عبد اللہ بن اللہ تعالیٰ نے میرے لئے فرمایا اے سرت کا آئی عاجت کے متعلق مجھے سوال کر لیس میں نے کہا "یکز ب سوبسو" دیکھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے میرے لئے فرمایا اے سرت کا آئی ملکان میں (اے میرے رب سربسر) علامدو میری نے فرمایا ہے کہ سربسر مجمی لفظ ہے جس کے معنی داس براس کے ہیں۔ تاریخ ابن خلکان میں نہ کورے کہ سرت کی بن ایام انتجاء الثان فیرا الاحال کے داوا تھے۔

الحکم المجھل کی تمام اقدام بغیرزی کے ہوئے طال میں خواہ وہ مری ہوئی کول نہ ہول اور موت کا طاہری سب موجود ہوجیے بال

میں پھنس کرمر جانا یا ظاہری سبب موجود نہ ہو۔ ہرصورت میں حلال ہے۔ کیونکہ اس سے قبل بھی اس حدیث کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے دومردار چھلی اور ٹڈی حلال کردیئے ہیں اور دوخون جگر اور تلی (کے خون) حرام کردیئے ہیں۔ چھلی کے حلال ہونے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پراجماع ہے کہ چھلی پاک ہے اگر چہمری ہوئی کیوں نہ ہو عنقریب انشاء اللہ باب العین میں اس حدیث کا بیان ہوگا کہ حضرت ابوعبیدہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک چھلی یائی تھی جس میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا تھا۔

مسئله: اگر مجوی مجھلی کاشکار کرے تو او مجھلی پاک ہوگی۔اس کی دلیل حضرت حسن کا تول ہے کہ میں نے ستر صحابہ کرام گود یکھا کہ۔ وہ مجوی کی شکار کی ہوئی مجھلی کو کھالیا کرتے تھے اوران کے دل میں کوئی چیز نہیں کھنگتی تھی۔اس پر تمام اہل علم کا اجماع ہے لیکن امام مالک ؒ نے ٹاڈی کے متعلق اختلاف کیا ہے۔

مسئلہ: مچھلی کو ذئ کرنا مکروہ ہے لیکن اگروہ بہت بڑی ہوتو اس کو ذئ کر لیمنامتخب ہے تا کہ اس کی آلائش خون کی شکل میں جاری ہوجائے۔رافعی نے فرمایا ہے کہ چھوٹی مچھلی کو بغیراس کی آلائش صاف کئے ہوئے پکالیا گیا ہواوراس کی آلائش اس کیطن سے نہ نکلی ہوتو اس کا کھانا جائز ہے۔رویانی نے کہا ہے کہ میر ہے نزدیک ایسی مچھلی طاہر ہے اور قفال کا بھی یہی تول ہے۔

هسئلہ: اہل علم کے درمیان چھلی کے علاوہ دوسر نے دریائی جانوروں کے متعلق اختلاف ہے کہ کیا تمام دریائی جانوروں کا کھانا جائز ہے اللہ علم نے درمیان چھلی کے علاوہ تمام دریائی جانوروں کو کھانا جائز ہے اگر چہ دریائی حیوانات کی شکل انسان کی طرح ہی کیوں نہ ہو۔ شوافع میں متعد مین میں سے ابوعلی طبی نے اس مسلک کو اختیار کیا ہے۔ شرح القدیة میں ذکور ہے کہ ابوعلی طبی سے کہا گیا ہے کہ کیا دریائی جانورانسانی شکل میں ہوتو اس کو کھایا جا سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا اگر چہ وہ جانورع بی زبان میں کلام کرتا ہواور وہ یہ کہے کہ میں فلال بن فلال ہوں۔ پس اس کی تقد بی نہیں کی جائے گی۔ اس کو کھانا جائز ہے۔ یہ تول ضعیف اور شاف ہے کہ تمام دریائی جانوروں کا کھانا جائز ہے سوائے ان جانوروں کے جو کئے 'خزیر اور مینڈک کی شکل میں ہوں۔ بعض انمی علم نے کہا ہے کہ ہردہ جانور جو خشکی کا ہواور اس کو ذرج کرکے کھایا جاتا ہوتو اس کی مشل دریائی جانور بھی نہ ہو تی میں ہوں۔ بعض اہل میں۔ صیدلائی نے ای قول کو اختیار کیا ہے کہ اس تول کی بناء پر دریائی کے خزیر اور دریائی گر ما حرام ہیں کیونکہ ان کے مشابہ خشکی کے جانور حرام ہیں۔ الروصة اور شرح المہذب میں نہ کور ہے کہ کیٹر ان مینڈک اول کی تھوے کے علاوہ تمام کیونکہ جانور طال ہیں۔ خواہ وہ کئے 'خزیر یا انسان کی شکل میں ہوں یا کہ دور ہے کہ کیٹر ان مینڈک اول کی تھوے کے علاوہ تمام دریائی جانور طال ہیں۔ خواہ وہ کے 'خزیر یا انسان کی شکل میں ہوں یا کہ دور رہی شکل میں ہوں۔

هسئله: اگرانسان تنم اٹھائے کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا تو وہ مچھلی کا گوشت کھانے پر حانث نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ عرف عام میں مجھلی پر کم (گوشت) کا اطلاق نہیں ہوتا اگر چہاللہ تعالی نے اپنے کلام میں "اکم ختما حکویا" فرما کر مچھلی پر گوشت کا اطلاق کیا ہے۔ اس طرح وہ خض بھی سورج کی روثنی میں بیٹھنے سے حانث نہیں ہوگا جو بیقتم اٹھائے کہ وہ چراغ کی روثنی میں نہیں بیٹھے گا۔ اگر چہ سورج کو اللہ تعالی نے جراغ کا نام دیا ہے۔ اس طرح وہ خض بھی زمین پر بیٹھنے سے حانث نہیں ہوگا جو بیقتم اٹھائے کہ میں فرش پر نہیں بیٹھوں گا۔ اگر چہاللہ تعالی نے زمین کوفرش سے تعبیر کیا ہے لیکن عرف عام میں فرش کا اطلاق زمین پر نہیں ہوتا۔ مسئله: تحیق الم علم کے درمیان لفظ "المسک" کے متعلق اختلاف ہے کہ کیااس کا اطلاق تمام دریائی جانوروں پر ہوتا ہے یا مرف مجھلی پر۔ امام شافع "غرفریا ہے کہ "المسک" کا اطلاق تمام دریائی جانوروں پر ہوتا ہے ادر الروضة علی بحی ای بات کو محی قرار دریا گیا ہے۔ کہ المسک" کا اطلاق تمام دریائی جانوروں پر ہوتا ہے ادر الروضة علی بھی ای بات کو محی قرار دریا گیا ہے۔ کہ مند المشافر مند کا عالم اوریائی کا ارتبارے لئے حال کر دیا گیا سمندر کا تکار اور اس کا کھانا۔ نفع ہے تہ ہوارے لئے ) المل تغیر نے کہا ہے کہ طفاشفہ علی تمام دریائی جانور شامل میں۔ واللہ المسلم جانور ہے۔ کہ کہ مند کہ اس مرقوم ہے کہ "المسکم" کا اطلاق صرف اور مرف چھلی پر ہوتا ہے۔

هستله: ویع سلم جانور ہے۔ بلا کا اور چھلی علی اگر چہ دو زندہ ہو یا عروہ ہو کہ کو تک میں عام طور پر دستیاب ہوتی ہیں۔ پس جس تم کی کھلی

جابور تال ہیں۔ والقد اسم ۔ استہان تا می کتاب علی موقوم ہے کہ اسملہ کا اطلال سرف اور سرک ہی کی پر ہوتا ہے۔ هدسندله: رجم سلم جائز ہے۔ بڑی اور پچھلی میں اگر چہ وہ وزیرہ ہویا ہم روہ کو کیونکہ میں عام طور پر دستیاب ہوتی ہیں۔ ہی جس تم کی پچھلی طلب کی جائے وہ دستیاب ہوتی ہیں۔ ہی جس تم کی پچھلی کے جائز جیس ہے کیونکہ میں جمہور کے جائز جیس ہے کیونکہ میں جس میں اور کی دستیاب ہوگئے ہوئے کی ۔ اس کی دلیل میں ہوجود پچھلی کو نہ بچوال میں ہوگئے ہوئے کہ اس میں میں ہوتی کی گھل ہوئے گئے ہوئے کہ میں ہوتوں میں دوئوں میں رہتے ہوں چیسے میں نگر کی شرک میں ہوتو تھی کی تیچ کو کروہ بجھتے تھے۔ میں جائور ہوئے گئی اور جن کی ووٹوں میں رہتے ہوں چیسے میں نگر کی شرکی شرک کی ہوا کے بھوا وغیرہ بیتمام جائور حرام ہیں۔ ان میں سے بچھ جائو دوں کا شرکی تھم کی ہوئے ہوں چیسے میں نگر کی شرکی شرکی ہونے کی ہونان میں ان اس انہاں میں انہوں کی ہوئے کی اس کے انہوں کی ہوئے کی انہوں کی ہوئے کی

خواص چھل کا گوشت سروتر ہے۔ سب سے بوہ وہ چھل ہے جو سمندر کی چھلی ہوتی ہے کین اس کی جمامت چھوٹی اوراس کی پشت پر نقش ہوتے ہیں۔ اس کا گوشت بدن کو تر وتازہ کر و بتاہے۔ پھلی کا گوشت پیاس اور بلتم عمل اضافہ کرتا ہے کین گرم مزان اور فوجوانوں کے لئے چھلی کا گوشت ہے باس اور گھر عوں ہیں بہدا ہوتی ہے۔ اور گرمیوں میں کھاٹی ہاتی بہت عمدہ ہے۔ چھلیوں کی بہت کا اقدام ہیں۔ ان علم سے ساہ اور زر در نگ کی چھل اچھی ٹیس ہوتی اور بڑچھلیاں گوشت کھاٹی ہیں ، وہ بھی عمدہ ٹیس ہوتی اور بڑچھیلیاں گوشت کھاٹی ہیں اور کھر ہیں ہوتی ہے۔ ای طرح سلور نہروں میں پیدا ہونے وہ ای چھیلیاں رقبق اور مرطوب ہوتی ہیں کین سمندری چھیلوں کا حزان اس کے برعمل ہوتا ہے۔ ای طرح سلور ناری چھیلیوں کا حزان اس کے برعمل ہوتا ہے۔ ای طرح سلور ناری جس کو بری بھی ہما وہ باتا ہے بہت زیادہ کھائی جاتی ہے اور کو ہمائی جاتی ہے۔ اور کو گھری جس کو بری بھی ہماؤں کے باتا ہم ہمائی ہاتی ہیں۔ این سینان کی ہما ہوگی کا گوشت ہمد کے ساتھ کھانا آتا کھوں سے بہنے صاف کرتی ہے۔ بازی چینا کے ایک کو گھری ہمائی ہیں جس اسافہ کرتا ہے۔ این سینان کی ہالی ہوگی کا گوشت ہمد کے ساتھ کھانا آتا کھوں سے بہنے صاف کرتی ہے۔ بازی چینان کی ہمائی ہمائی میں اضافہ کرتا ہے۔ این سینان کی ہالے کہ چھلی کا گوشت ہمد کے ساتھ کھانا آتا کھوں سے بہنے صاف کرتی ہے۔ بازی چینان کی ہمائی ہیں میں اسافہ کرتا ہے۔ این سینانے کہا ہے کہ چھلی کا گوشت ہمد کے ساتھ کھانا آتا کھوں سے بہنے

والے پائی کے لئے مفید ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے۔ دوسرے عماء کا قول ہے کرچیلی کا گوشت توت باہ میں اضافہ کرتا ہے۔ علامہ قزو بی نے فرمایا ہے کہ اگرتازہ چھلی تازہ پیاز کے ساتھ کھائی جائے تو قوت باہ میں اضافہ اور بیجان کا باعث ہوتا ہے۔ اگر گرما تک کھائی جائے تو نفن دو گنا ہوجائے گا۔ اگر شراب پینے دالاجھی چھلی کو موجھ لے تو اس کا نشر تتم ہوجائے گا اور اس کی عقل بحال ہوجائے گا۔ اگر چھلی اور سمندری کوے کا پید ملا کر ک کا غذ پر لوہے کی قلم سے تکھا جائے تو تروف سنہری نظر آئیس گے۔ ای طرح اگر چھلی اور چوکور کا پید ملا کر آئیسی کا پید استعمال کیا جائے تو موتیا کے لئے بے حدمند ہے۔ چھلی کا پیدا گریائی میں ملاکر پی لیا جائے تو خشقان دور ہوجا تا ہے اور اگر چھلی کا پید شکر میں ملاکر حلق میں میں موز کا جائے تو بھر میں تھان کو دور کردیا ہے۔ المحيوة المحيوان المجال المحيوان المحيوان المحيوان المحيوان المحيوان المحيوان المحيوان المحيوان المحيول المحي طَوِیًا" (وہ ذات جس نے تہمارے لئے دریا کومنحر کیا تا کہتم اس سے تازہ گوشت حاصل کرکے کھاؤ۔ ) مجھلی کوخواب میں دیکھنے ک تعبير باوشاہ كے وزير يے بھى دى جاتى ہے۔ پس اگر كى شخص نے خواب ميں ديكھا كدوہ محصلياں پكر رہا ہے تو اس كى تعبير يہ ہوگى ك اسے بادشاہ کے نشکر سے مال حاصل ہوگا۔ پس اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہوہ کؤئیں میں مجھلیاں پکڑر ہا ہے تو اس کی تعبیر سے ہوگ کہ خواب دیکھنے والالوطی ہے (لیتنی لڑکوں سے زنا کرتا ہے ) یا وہ اپنے غلام کوئٹی انسان کے ہاتھ فروخت کرے گا۔

نفرانی کہتے ہیں کہ گدلے پانی میں مچھلیوں کو پکڑتے ہوئے دیکھنے کی تعبیریہ ہے کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ نیز اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاف پانی میں مجھلیاں پکڑر ہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ دہ ایسا کلام سنے گا جواس کے لئے خوشی کا باعث ہوگا۔ اگر مریض آ دمی نے خواب میں مچھلی کو دیکھا تو اس کی تعبیر سے ہوگا کہ اس کی بیاری رطوبات کی وجہ سے ہے۔ اگر کسی مسافر نے خواب میں اپنے بستر کے نیچے مچھلی کو دیکھا تو پیسفر کی تختی پر دلالت کرتا ہے۔بعض اوقات مچھلی کوخواب میں دیکھنا خواب دیکھنے والے کے غرق ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاف پانی میں مچھلیاں بکڑر ہاہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگ کہ اس کے ہاں نیک لڑکا پیدا ہوگا۔خواب میں کھاری پانی کی مچھلی دیکھنا بادشاہ کی جانب سے فکر کی علامت ہے۔بعض اہل علم کے زدیک خیراور بھلائی کی طرف اشارہ ہے کیونکہ نمک مچھلی کو ہلاکت ہے محفوظ رکھتا ہے۔ بھنی ہوئی مچھلی کوخواب میں دیکھناعلم کے حصول کے کتے کئے جانے والے سفر کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کی شرمگاہ سے چھلی نکل ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کراگراس کی بیوی حاملہ ہے تو اس کے ہاں اڑکی پیدا ہوگی۔ تلی ہوئی مچھلی کوخواب میں دیکھنے کی تعبیریہ ہے کہ خواب دیکھنے والے نے وین دعوت قبول کرلی ہے اور اس کی دعا قبول ہوگئ ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السَّام نے الله تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تقی تو الله تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی دعا تبول فرمائی اورحضرت عیسیٰ علیدالسلام کے دسترخوان پرتلی ہوئی مچھلی نازل فرما دی۔خواب میں بری مچیلیوں کو دیکمنا مال غنیمت کی طرف اشارہ ہے اور چھوٹی محیلیوں کو دیکمنا مصیبتوں اور تکالیف کی علامت ہے۔ اس لئے کہ چھوٹی مچھلیوں میں کا نے زیادہ ہوتے ہیں ادر چھوٹی مچھلی کو کھانے میں پریشانی اٹھانی پردتی ہے۔

فصل المجملي كوخواب مين و يكفافتم كي طرف بعي اشاره موتا ب-اس لئے كه الله تعالى في محصلي كوتم كعائى ب- يس الله تعالى في نرمایا ہے''ن دانقکم'' ۔بعض ادقات مچھلی کوخواب میں دیکھنا نیک بندوں کی عبادت گاہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور بھی مجد کی جانب اشارہ ہوتا ہے کیونکہ معفرت یونس علیہ السلام نے مجھل کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی شبیح بیان کی تھی۔ مجھلی کوخواب میں دیکھناغم' منصب کے زوال اور اللہ تعالیٰ کے غضب کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن (بنی اسرائیل کیلیے) مجھلیوں کا شکار حرام کیالیکن انہوں نے مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب نازل فر مایا۔ اگر خواب میں حضرت یونس علیہ السلام کی مجھلی کو خوفزدہ تخص دیکھے تو اے امن حاصل ہواور اگر فقیر آ دی دیکھے توغنی ہوجائے اور اگر عملین آ دی دیکھے تو اس کاغم دور ہوجائے۔ای طرح اگر کوئی شخص خواب میں حضرت یوسف علیه السلام کا قیدخانهٔ اصحاب کہف کا غار اور حضرت نوح علیه السلام کا تنور دیکھے تو اس کی

تعبیر بھی یہی ہوگی کہ اگر فقیر دیکھے توغنی ہوجائے عملین دیکھے تو اس کاغم دور ہوجائے اور اگر خوفز دہ مخص دیکھے تو اے اس حاصل

ہوجائے گ

فصل المجھلی کوخواب میں و کھنے کی تعبیرویے وقت اس کی کیفیت اور حالت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ کیفیت کی تبدیلی سے تعبیر میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اس لئے بیو کھنا چاہئے کہ خواب میں دیکھی جانے والی چھلی تازہ ہے یا بائ کھارے پائی میں رہنے والی چھلی کا دار ہے یا بغیر کانے کی آ واز کررہی ہے یا نہیں۔ اس چھلی کو مشابہ فنگلی کا کوئی جانور ہے یا منہیں۔ اس چھلی کو ہاتھ ہے پکڑا ہے یا کسی آلدے ساتھ یا بغیراً لدے۔

سی اگر کسی نے خواب میں ویکھا کہ اس نے دریا میں ہے تازہ چھلی آلہ کے ذریعے پکڑی ہے تو اس کی تعییر بیہ ہوگی کہ دورز ق حال کے حصول میں کوشش کررہا ہے اور وہ اسے حاصل کر لےگا۔ نیز اگر مرد خکار کرتا ہواد کھے تو اس کی تعییر بیہ ہوگی کہ ہر کررہا ہے اورا گرخواب دیکھنے والا غیر شادی شدہ ہے تو اس کی تعییر بیہ ہوگی کہ اس کا نکاح ہوگا اورا گرخادی شدہ ہے تو اس کی تعییر بیہ ہوگی کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ آگر مورت خواب میں چھلی شکار کر ہو ہے چھلی کا شکار کر رہی ہے تو اس کی تعییر بیہ ہوگی کہ اس کی خواب میں حاصل ہوگا۔ آگر خلاص خواب میں چھلی شکار کر ہے تو اس کی تعییر بیہ ہوگی کہ خلام کو اس کے تو تا کی طرف سے مال ملے گا۔ بچھا کہ خواب میں چھلی کوشکار کرنا اس سے علم ون کی طرف اشارہ ہے بیاس کے والد کی طرف سے مال کے وارث ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کی نے خواب میں دیکھا کہ دو ابا تیل بیا ان جائوروں کا شکار کردہا ہے جو دریا میں دہتے ہیں تو اس کی تعییر بیہ ہوگی کہ خواب میں دیکھنے والا مصائب میں جتا ہوجائے گا۔ دریائی جائوروں کے شخصاتی تفصیلی بیان باب الفاء میں انشا واللہ دو نورس البحوث کے تحت آئے گا۔

راز ہے مطلع فرمائیں گے اوراس کے لئے دین کو واضح کر دیں گے اور سید مصراستے کی طرف رہنمائی فرمانے کے ساتھ ساتھ اس کی عاقبت اچھی بنادیں گے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ چھلی دریا میں واپس چلی گئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ اولیاء اللہ کا مصاحب ہوگا اور ان سے وہ باتیں حاصل کرے گا جن کا کسی کو علم نہیں ہے۔ اگر خواب دیکھنے والے نے سنرکی نبیت کی ہے تو وہ سفر اس کے موافق ہوگا اور وہ بخیر و عافیت اپنے گھر کی طرف واپس آئے گا۔ (واللہ اعلم)

# اَلِسَّمَنُدَل

''أكسَّمَنْدَل'' (سين اورميم يرز براوراس كے بعدنون ساكن اور دال مهمله اور آخر ميں لام ہے) جو ہري ؒ نے اس لفظ كو بغيرميم ك' السَّندل " رحاب- ابن خلكان نے لام كے بغير ' اكسَّمنند " رحا ہے۔ بياتي ايا پرندہ ہے جس كى خوراك ' البيش " ہے۔ اور "البيش"اكي زهريلي بو في ہے جوسرز مين چين ميں پائي جاتى ہے۔ اہل چين اس بوئي كوسبر اور خنك دونو رصورتو رسيل كھا جاتے ہیں کیکن زہریلی ہونے کے باوجودید انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ پس اگرید بوٹی سرزمین چین سے سو ہاتھ کے فاصلہ براگا کرکوئی آ دمی کھانا جا ہے تواس کے کھاتے ہی اس کی موت واقع ہوجائے گی کیونکہ اس بوٹی کوہضم کرنے کی عجیب وغریب خاصیت صرف اہل چین میں ہی پائی جاتی ہے۔ سندل کے متعلق عجیب وغریب بات یہ ہے کہ اے آگ میں سرور حاصل ہوتا ہے اور وہ لمے عرصہ تک آگ ہی میں پڑا رہتا ہے۔ جب اس کی جلد پرمیل جمع ہوجائے تو وہ آگ کے علاوہ کسی چیز سے صاف نہیں کیا جاسکتا۔ سمندل سرز مین ہند میں بکثرت پایا جاتا ہے اور یہ ایک چویا ہے جولومڑی ہے چھوٹا ہے۔اس کا رنگ نلنی 'آ تکھیں سرخ اور دم بہت طویل ہوتی ہے۔اس کے بالوں سے رومال تیار کئے جاتے ہیں جب ان پرمیل وغیرہ جم جاتی ہے تو انہیں آ گ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پس یہ صاف ہوجاتے ہیں اور آ گ آئییں نہیں جلاتی لِعض المل علم کا خیال ہے کہ سمندل سرز مین ہند کا پرندہ ہے جو آ گ میں انڈے دیتا ہاورآ گ بی میں سے نکالتا ہاور بداس جانور کی خصوصیت ہے کہ آگ اس پر اثر انداز نبیس ہوتی۔اس پرندے کے پرول سے رومال تیار کئے جاتے ہیں جو ملک شام میں بھیج دیئے جاتے ہیں۔ پس جب بیرومال میلے ہوجاتے ہیں تو ان کوآگ میں ڈال دیا جاتا ہے جس سے ان کامیل ختم ہوجا اے اور آگ ان پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ ابن طکان نے کہا ہے کہ تحقیق میں نے سندل کے بالوں سے تیار کیا ہوا ایک کپڑا دیکھا جو کسی چویائے کی جھول کی طرز پر بنایا گیا تھا۔ پس لوگوں نے اس کو آ گ میں ڈ الالیکن آ گ اس پر اثراندازنہیں ہوئی۔ پھراس کے بعداس کا ایک کنارہ تیل میں ڈبوکر چراغ میں رکھ دیا تو وہ روثن ہوگیا اور ایک لیے عرصہ تک ای طرح جلتار ہا۔ پھر چراغ کو بجھا دیا گیا اور کپڑے کو دیکھا گیا تو اس میں کی تبدیلی رونمانہیں ہوئی تھی۔ ابن خلکان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ علامہ عبداللطیف بن یوسف بغدادی کا ایک خط دیکھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ ملک طاہر بن ملک ناصر صلاح الدین جوحلب کا بادشاہ تھا۔اس کے سامنے سمندل کا ایک مکڑا پیش کیا گیا جس کی چوڑائی ایک ذراع اور لمبائی دو ذراع تھی۔ پس اس مکڑے کو تیل میں بھگویا گیا اوراس کو جلایا گیا۔ یہاں تک کہوہ تیل کے ختم ہونے تک جاتا رہا۔ پس جب تیل ختم ہوگیا تو وہ سمندل کا نکڑا بالکل سفید د کھائی دیتا تھا جیسا شروع میں تھا۔ یہ واقعہ ابن خلکان نے بیقوب بن جابر مجنیقی کے حالات زندگی میں نقل کیا ہے اور اس میں پچھ

اشعار بھی ذکر سے میں جن کی تفصیل''باب العین' میں' المحکبوت' کے تحت انشاء اللہ آئے گی۔ قروی نیٹ نے فرمایا ہے کہ' السمندل'' ہے مراد چو ہے کا ایک قتم ہے جو آگ میں وافل موتا ہے۔ علامہ دمیر کی فرماتے میں کد معروف قول کہی ہے کہ سمندل ایک پندہ ہے۔ البکری نے کتاب السالک والممالک میں کی قول قبل کیا ہے۔

ہے۔ ابر کا سندل کا پیدائی نصوب مصن کی بیاب کی گئی ہے۔ ابر کا سندل کا پیدائی مصن کو چندرنوں تک پلایا جائے جے لو خواص ا لگ گئی ہوتو وہ شفایا ہے، وجائے گا۔ اگر سندل کا دہائے اصفہانی سرمہ شما کر کے آئید میں لگایا جائے تو آئے کا موتاختم ہوجائے گا۔ نیز آئکھ کے دوسرے امراض بھی ختم ہوجائیں گے۔ سندل کا خون اگر ہرص کے داخوں پر لگایا جائے تو ان کا رنگ تبدیل ہوجائے گا۔ اگر کوئی آدی سندل کے دل کا کچھ حصد نگل لے تو جو بات بھی وہ سنے گا اے یاد ہوجائے گی۔ سندل کا پیدا اس جگہ پر لگانے ہے جہاں بال ندائے ہول بال آگ تے ہیں اگر چہ دو ہاتھ کی تھیلی تا کیوں شہو۔

### اَلسَّمُور

"اکسسُموُد "(سین پرز براورشم مشرو مفهوم بروزن سفود) اس سے مراد بلی کے مشابدایک جانور ہے جو فتکی پر دہتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ "اکسُموُد" سے بید اپنا رنگ تبدیل کرلیتا ہے۔ عبد اللطیف بغدادی نے فرمایا ہے کہ بیادر حیوان ہے اور حیوانات میں سے انسان پرسب سے زیادہ میں جانور بہا اور ہے اس جانور کو خیلہ کے ذریعے بی گڑا جاسکا ہے۔ وہ اس طرح کہ زمین میں کسی مردار کو وَن کردیا جاتا ہے اور پھر اس حیوان کو پکڑلیا جاتا ہے۔ اس جانور کا گوشت کھاتے ہیں۔ اس جانور کی کھال کو دوسری کے سالوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ اس جانور کی کھال کو دوسری کے اللہ کی طرف کی طرف کی طرف کی کھال کو دوسری کے سالوں کی طرح دیا خت نہیں دی جائی۔

علامد دمیریؒ نے فریایا ہے کہ اہام نو دیؒ کے اس آول پر تبجب ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب ''جہزیب الاساء واللفات' شی آنکھا ہے کہ سور ایک پرندہ ہے۔ مکن ہے کہ اہم اور دی ہے جو انہوں نے کہ سور ایک چیاب و فریب قول این بشام کا ہے جو انہوں نے ''شرح انقصی'' میں آنکھا ہے کہ سور سے مراوجوں کی ایک شم ہے۔ یہ جانورا فی جلد کی طائعت اور خفت اور حس کے لیے مخصوص ہے۔ اس جانور کے بالوں سے تیار کے گئے گئرے باوشاہ اور امیر آ دی پہنتے ہیں۔ جاباتہ نے فریا ہے کہ میں نے فعلی ہو دیکھا کہ وہ سور سے کے بالوں سے تیار کردہ قبا ہے کہ میں نے فعلی کہ وہ سور کے بالوں سے تیار کردہ قبا ہے تھو کے گئے۔

الحكم المحموركا كهانا طلال بي كونكدينجاست فيس كهاتا-

تعييرا خواب مي السمو ركود كيناالي خلالم آ دى كى طرف اشاره ب جو چور محى بيواوروه كى ي مجاد كذكر سك - دالله اعلم-

### السميطر

''السميطر'' بروزن العميل ـ اس مراولي گرون والاليك برنده به جو بميشه اتطف (ليني كم) پائى ش ربتا بـ اكل كنيت الواقعير ار -- جو بري ني جمي اى طرح كهاب ـ اس برند \_ كو المشيطر' محى كهاجا تا بـ اكل تفصيل عشريب انشاه الله باب أيم ش آيگ -

# السمندر والسميدر

"السمندر والسميدر" ابن سيده في كهام كماال بنداور جين كنزد يك يدايك معروف يو ياير ب

#### سناد

''سناد'' (گینڈا) قزوین کے فرمایا ہے کہ یہ ہاتھی کی طرح کا ایک جانور ہے جو جہامت میں ہاتھی ہے چھوٹا اور بیل ہے بوا
ہوتا ہے۔کہا جاتا ہے کہ اس جانور کا بچہ پیدا ہوتے ہی چہ ناشروع کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ جب طاقتور ہوجاتا ہے تواپی مال سے اس
خوف سے دور بھاگتا ہے کہ وہ اسے اپنی زبان سے چاشا شروع کردے گی جیسے دوسر سے جانور اپنے بچوں کو زبان سے چاشتے ہیں۔
پس اگر وہ اپنے بنچ کو پالے تو وہ اسے اپنی زبان سے چاشا شروع کردیتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کی ہڈیوں سے کوشت علیمہ وہ جو جاتا
ہے۔ یہاں تک کہ اس کی ہڈیوں سے کوشت علیمہ وہ جو جاتا ہے۔
ہے۔ یہ جانور سرزیمن ہندیمس بکشرت پایا جاتا ہے۔

الحكم اس جانوركا كھانااى سرح حرام ہے جیسے ہاتھى كا كوشت كھانا حرام ہے۔

### السنجاب

''السنجاب'' یہ ایک ایسا حیوان ہے جو پر پوع کے برابراور چوہے سے بڑا ہوتا ہے۔ اس کے بال بہت زیادہ ملائم ہوتے ہیں۔ امیرلوگ اس کی جلد سے کوٹ تیار کرتے ہیں اور انہیں پہنتے ہیں۔ یہ جانور بہت حیلہ باز ہوتا ہے۔ یہ جانور جب کی انسان کو دکھے لیتا ہے توکسی بلندوبالا درخت پر چڑھ جاتا ہے اور اور خت کو اپنا ٹھکانہ بنالیتا ہے اور درخت ہی سے غذا حاصل کرتا ہے۔ یہ جانور ترک اور صقالیہ بین بکثرت پایا جاتا ہے۔ اس کا عزاج بہت گرم ہے کیونکہ یہ انسان کی حرکت کے مقابلہ میں سریع الحرکت واقع ہوا ہے۔ اس کی نیکگوں اور ملائم کھال بہت بہترین ہوتی ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ

تخيلت أنه سنجاب

كلما ازرق لون جلدي من البرد

"جب سردی کی وجہ سے میری رنگت نیلگوں ہوجاتی ہے قویم اس خیال میں پڑجاتا ہوں کہ میری جلد خباب ہے۔"
الحکم استجاب کا کھانا طلال ہے کیونکہ بیطیبات میں سے ہے۔ حنابلہ کے نزدیک اس کا کھانا حرام ہے۔ علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ سنجاب کے عطال دحرام ہونے کے متعلق اٹل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ اس لئے جب سی شے میں صلت وحرمت دونوں جمع ہوجا ئیں تو اباحث ثابت ہوتی ہے اور شریعت میں اصل اباحت بی ہے۔ اگر شری طریقہ کے مطابق سنجاب کو ذرج کردیا جائے تو اس کی جلد کے کہرے تیار کرکے پہننا جائز ہے کیونکہ اس کی کھال ذرج کرنے کی وجہ سے پاک ہوجائے گی لیکن دباغت سے اس کے بال پاک نہیں ہوں کے کیونکہ دباغت کا اثر بالوں پرنہیں ہوتا۔ بعض اٹل علم کے نزدیک کھال کے تالیع ہوکر دباغت سے بال بھی پاک ہوجا کیں گے۔ ہوں کے کیونکہ دباغت کا اثر بالوں پرنہیں ہوتا۔ بعض اٹل علم کے نزدیک کھال کے تالیع ہوکر دباغت سے بال بھی پاک ہوجا کیں گے۔ امام شافع کی کیا گور واپنی اور دویائی دویائی ہوجا کیں کرتے تھے۔ سے مسلم میں ابوالخیر مرشد بن عبداللہ البرنی سے مردی ہے کہ میں نے علی بن وعلہ کو بھی حالاتکہ ان گھوڑ دوں کو مجوی ذرج کیا کرتے تھے۔ سے مسلم میں ابوالخیر مرشد بن عبداللہ البرنی سے مردی ہے کہ میں نے علی بن وعلہ کو سے دیا گور دوں کے کہ میں نے علی بن وعلہ کو سے دیا گور دوں کے کہ میں نے علی بن وعلہ کو سے دیا گور دوں کو میت کے میں نے علی بن وعلہ کو سے دیا گھوڑ دوں کو محوی ذرج کیا کرتے تھے۔ سے میں ابوالخیر مرشد بن عبداللہ اللہ نے سے کہ میں نے علی بن وعلہ کو

دیمیا کہ وہ ای تشم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ پس میں نے ان سے اس کی وجدودیافت کی کہ جب ہم سفر میں مغرب کی طرف جاتے ہیں
تو ہجری مینڈ ھاذئ کر کے لاتے ہیں لیکن ہم ان کے ذبیحے کوئیس کھاتے۔ پس این عباس نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم
سے اس کے متعلق پو چھا تھا تو آپ علیا ہے نے فرمایا وہ جانور جنہیں غیر سلم نے ذن کیا ہوان کی کھال وباغت سے پاک ہوجائے گا۔
خواص ا سنجاب کا گوشت بحون شخص کو کھلایا جائے تو اس کا جنون زائل ہوجائے گا۔ نیز اگر امراض سودا میں جس جس شخاب کا شوشت کھائے تو اس کے لئے نفتی بخش ہے۔ مفروات میں لکھا ہے کہ شخاب کے اعدر گری بہت کم سے کھونکہ اس کے حراج میں رطوب سے کا غلب ہا اور جوانوں اور نوجوانوں کے لئے سنجاب کا غلب ہا اور رحم اور اور نوجوانوں کے لئے سنجاب کے بالوں سے تارکر وہ ابس بہت مفید ہے کھونکہ دیں معروب عبات شائل ہیں۔ گرم حراج والوں اور نوجوانوں کے لئے سنجاب کے بالوں سے تارکر وہ ابس بہت مفید ہے کھونکہ ہوتا ہے۔

### السنداوة

"السنداوة"اس مراد ماده بعيريا ب-اس كے لئے"النة"كالفظ بحى متعمل ب-

#### السندل

''السندل''اس سے مراد آگ کا جانور ہے اور ہیودی جانور ہے جس کو''السمند ل'' کہا جاتا ہے۔اس کا تذکرہ پیچےگزر چکا ہے۔ نیزعمرو بن قیس کی جومتر وک الحدیث بین کالقب بھی''السندل' تھا۔سٹن ابن ماجہ پٹس ان سے دوضعیف حدیثیں مروی ہیں۔

# ٱلسِّنْوُر

"النبسّور" ("مين كرم واورنون مشدو كفتر كرماته ) يدايك متواضع جانور بجونوگول كرهروك ما الون بوجاتا النبسّور" ("مين كرم واورنون مشدو كفتر كرماته ) يدايك متواضع جانور بجونوك الم البيش البيش في البيش في كافتورك البيش البيش في البيش في كافتورك البين المح المنت في من علاق المن في من المن البين المحرة " به علم في المربية من المن في الماتورك البين المحرة " به من المن المن كافتورك المنت في المنت كرف في المنت في المنت

حدیث میں بلی کا تذکرہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم انسار کے گھر میں تشریف لے جاتے اور ان کے قریب دوسرے گھروں میں نہیں جاتے تھے۔ پس یہ بات ان لوگوں پر گراں گزری۔ پس انہوں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبارے گھروں میں کتا ہے اس لئے میں تبہارے گھروں میں کتا ہے اس لئے میں تبہارے گھر نبیس آتا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے گھروں میں تو بلی ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''السور السبع'' (بلی تو سبع کھر نبیس آتا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے گھروں میں تو بلی ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''السور السبع'' (بلی تو سبع کے بیت آپ کھی بلی اور کتے کا تھم کیسا نہیں ہے۔

اس روایت کو حاکم نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ بیحدیث صحیح ہے۔حضرت الوشریخ خفاری جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کے صحابی ہیں' ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا قیامت کے دن قبیلہ عزنیہ کے دوآ دمی سب ہے آئر ہیں چہنچ والے ہوں گے۔ وہ ایک پہاڑ ہے جس میں وہ چھے ہوئے سے نگل کر ایک جگہ آئیں گے اور وہاں وہ انسانوں کی بجائے جنگل جانوروں کو پائیں گے۔ یہاں تک کہ وہ مدینہ منورہ کی طرف آئیں گے۔ پس جب وہ مدینہ کر ریب چنچیں گے تو آپی میں کہیں سے کہ کہاں ہیں لوگ۔ پس بہاں تو کوئی ایک انسان بھی نظر نہیں آتا۔ پس ان میں ایک شخص کہے گا کہ لوگ اپنے اپنی گھروں میں ہوں گے۔ پس وہ وہ دونوں میں وہ دونوں گھروں میں داخل ہوں گے تو ان کے بستر وں پر لومزیاں اور بلیاں پائیں گے۔ پس ان دونوں میں سے ایک اپنی کے۔ پس اوہ کہاں ہیں۔ پس دومرا جواب دے گا کہ بازار میں خرید فروخت میں مصروف دونوں میں سے ایک اپنی گھروں سے نگلیں گے۔ یہاں تک کہ وہ دونوں بازار پنچیں گے لیکن وہاں بھی کسی آدی کوئیں پائیں کہاں تک کہ وہ دونوں بازار پنچیں گے لیکن وہاں بھی کسی آدی کوئیں پائیں کے۔ پس وہ دونوں چلیں ہے دروازے پر آگر کھڑے ہوئے میدان محشر میں لائیں گے۔ پس مدینہ کے دروازے پر دوفرشتے کے۔ پس وہ دونوں چلیں کے بہاں تک کہ مدینہ کے دروازہ پر آگر کھڑے ہوجائیں گے۔ پس مدینہ کے دروازے پر دوفرشتے اس وہ دونوں گھریں گے۔ پس مدینہ کے دروازہ پر آگر کھڑے ہوجائیں گے۔ پس مدینہ کے دروازے پر دوفرشتے اسان ہوں گے۔ (رواہ ہی بن حادثی کی تا آئیں کھڑ کر انہیں گھیٹے ہوئے میدان محشر میں لائیں گور روازہ ہی من من من دفرق کی کرانے الفتن)

ایک بچیب واقعہ ایک بھی باہ پر بھی میں کہ درکن الدولہ کے پاس ایک بلی تھی جواس کی مجلس سے مانوں تھی ۔ پس جب اس کے بعض ساتھی لوگوں کی کھڑت کی بناہ پر بھی محسوں کرتے اور ملاقات کا ذریعہ نہ پاتے تو وہ اپنی حاجت ایک رقعہ میں لکھ دیتے اور اسے بلی کے گلے میں لٹکا دیتے ۔ پس بلی اسے لے کررکن الدولہ اس اولہ اس رقعہ کو لے کر پڑھتا اور اس کا جواب لکھ کر بلی کے گلے میں ڈال دیتا ۔ پس وہ بلی دوبارہ اس حاجت مند کی طرف لوٹ آتی اور یوں وہ حاجت مند بلی کے گلے سے رقعہ لیتا ۔ پس مجھی کہا جاتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے اس جو کشتی میں سوار تھے کو چوہوں سے اذب یہ پہنچے گی تو حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا ۔ پس شیر کو چھینک آئی اور چھینک سے بلی نکل پڑی ۔ پس اس لئے بلی کی شکل وصورت شیر کے زیادہ مشابہ ہے ۔ پس جب تک انسان بلی کو نہ دیکھ لے ۔ اس وقت تک شیر کا تصور نہیں کر سکتا ۔ بلی اپنی ظرافت اور لطافت میں مشہور ہے ۔ مشابہ ہے ۔ پس جب تک انسان بلی کو نہ دیکھ لے ۔ اس وقت تک شیر کا تصور نہیں کر سکتا ۔ بلی اپنی ظرافت اور لطافت میں مشہور ہے ۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بلی اپنے لعاب دہن سے اپنے چرہ کو صاف کرتی ہے ۔ پس اگر اس کے بدن پر کوئی چیز سے اگل جائے تو یہ فوران صاف کر لیتی ہے۔ بس جب مادہ تو لید کی سے اس کو تکلیف محسوں ہوتی تو وہ چیختا اور چلاتا ہے ۔ یہاں تک کہ وہ اپنی مادہ سے ملاقات کرتا ہے اور اس مادہ کو خارج کرک شہوت میں بیجان پیدا ہوتا ہے ۔ اس جب مادہ تو لید کی سورش سے ملاقات کرتا ہے اور اس مادہ کو خارج کرک شہوت میں بیجان پیدا ہوتا ہے ۔ اور اس مادہ کو خارج کرک سورش سے ملاقات کرتا ہے اور اس مادہ کو خارج کرک سے سورش سے اس کو تکلیف محسوں ہوتی تو وہ چیختا اور چلاتا ہے ۔ یہاں تک کہ وہ اپنی مادہ سے ملاقات کرتا ہے اور اس مادہ کو خارج کرک

سکون حاصل کرتا ہے جب بلی کو بھوک گئی ہے تو وہ اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے۔ ریجی کہا گیا ہے کہ بلی شدت محبت کی وجہ سے ایسانقل مند بریت میں میں این اپنے کیا ہے

سرانجام دیت ہے۔ جاحظ نے کیا خوب کہاہے کہ

تزجى الى النصرة اجنادها

جاء ت مع الاشفين في هو دج ''وه دونثانات كرماته مودج هي آئي اوراسين لشكرول كونتخ ونعرت كي طرف بنكائے كل،''

تريد ان تاكل اولادها

كانها في فعلها هرة

'' کو یا کہ وہ اپنے اس فعل میں بلی کی شل ہے کہ اس کا ارادہ میہ ہے کہ وہ اپنی اولا دکو اپنا لقمہ بنا لے۔''

تزبی کامعن تسوق بھی چلانا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے "اَلَّمُ قَوَانَ الله اَوْجی سَحَانا" (کیا تو نے نیس ویکھا کہ اللہ تعالیٰ اولوں کو چلاتا ہے، جب بلی پا خانہ کرتی ہے تو اس کو چھپا دیتی ہے اولوں کو چلاتا ہے۔ جب بلی پا خانہ کرتی ہے تو اس کو چھپا دیتی ہے تا کہ چوہا اس کی بونہ سو تھے تھی کہ بوخت محسوس کرتی ہے تا کہ بدیا وارجم دونوں چھپ جا کیں۔ ۔ اِس جب بلی ایپ پا خانہ کی بوخت محسوس کرتی ہے تا اس کو کی وغیرہ سے ڈھانپ وی ہے تا کہ بدیا وارجم دونوں چھپ جا کیں۔

مجائد نے فریا ہے کہ ایک آدی قاضی شرخ سے پاس ایک مقدمہ لے کر آیا کہ فال شخص کے پاس کی کا بچہ ہے جس کا میں مالک ہوں۔ پس قاضیؒ نے فریا کہ کیا تیرے پاس گواہ ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ میں ایکی لی کے لئے کواہ کہاں ہے لاؤں جس ک مال نے اے ہمارے گھر جنا ہے۔ پس قاضی شرخ سے فرمایا کہتم دونوں اس کی کے بچے کواس کی مال کے پاس کے جاؤ۔ پس اگر

وہ اس بچے کود کھے کرتھم ہی رہے اور اے دودھ پلائے تو یہ بلی کا بچہ تیرا ہے اورا گر بال کھڑے کرئے غرانے لگے اور بھاگ جائے تو پھر

یہ بلی کا بچہ تیرانہیں ہے۔

الحکم اصحح بات یمی ہے کہ وحق اور گھریلو بلی کا کھانا حرام ہے۔اس کی دلیل وہ صدیث ہے جو پہلے گز رچکی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم -----نے فرمایا کہ بلی درندوں میں سے ہے۔اس سے مرادیہ ہے کہ بلی بھی ای طرح حرام ہے جیسے درندوں کا گوشت حرام ہے۔ بیہی ؓ نے بیہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت جابڑے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بلی کا گوشت اور اس کی قیمت کھانے ہے منع فر مایا صحیح مسلم' منداحمہ اورسنن ابوداؤ دیں ندکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کی خرید وفروخت سے منع فر مایا ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک میتھم جنگل بلی کیلئے ہے کیونکہ اس کی تھے میں نفع نہیں ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک میہ نبی تنزیبی ہے۔ یہاں تک کہ اگر لوگول میں بلی بطور مدیددینے کا رواج ہوجاتا ہے یا لوگ اس کو عاریتاً لے لیں تو یہ ایسی بھے ہوجائے گی جس میں نفع ہے اور یہ بھے صحح ہوجائے گی اور پھر بلی کوفروخت کر کے اس کی قیمت لینا بھی حلال ہوگا۔علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ یہ ہمارا (لیعنی شوافع کا) ند ہب ہے اور علماء کوفید کا ند ہب وہ حدیث ہے جو ابن منذر نے ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور طاؤس' مجاہد نے جابر بن زید سے نقل کی ہے کہ بلی کی بچ جائز نہیں ہے۔ خطابی اور ابوعمر بن عبدالبرنے کہا ہے کہ بید حدیث ضعیف ہے لیکن جمہور کے نزدیک بیصدیث سیح ہے۔ ابن عبدالبر کا قول ابوالز بیر ہے مردی نہیں ہے۔ اس کی مزید تفصیل'' باب الها'' میں'' الحرق'' کے تحت انشاء الله آئے گی۔جنگلی بلی کے متعلق اکثر روایات میں اس کے حرام ہونے کی طرف اشارہ ہے اور گھریلو بلی امام ابوصنیفہ، ما لک اوراحمد کے نزدیک حرام ہے لیکن ہو بھی سے اس کی حلت کا قول منقول ہے۔البنت سیح قول وہی ہے جو پہلے گزرا کہ گھریلو بلی

امثال الروب كت مين "اثقف من سنور" (يعني وه كرفت من بلي سيجي زياده تيز ب) (بيضرب المثل) ايك ايسة وي کے بارے میں (مستعمل ہے)جو تیزی کے ساتھ چیزوں کوا چک لیتا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ "زَجُل" بُفِفَ" (لیعنی وہ آ دی چیزوں کو ا پھنے میں تیز ہے) ای طرح اہل عرب کہتے ہیں " کانگہ سنور عبداللہ" ( گویا کہ وہ عبداللہ کی بلی ہے) بیر شال اس آ دی کیلئے

ستعمل ہے جو بھولا بھالا اور جابل ہو۔ بشار بن برداعمی نے کہا ہے کہ

أبا محلف مازلت نباح غمرة صغيرا فلما شبت خيمت بالشاطي "ابوخالف جب كم من تها تو بميشه چلاتا ر بااور جب جوان بوا تواس نے دریا کے كنارے خيمه لگاليا۔"

" كسنور عبدالله بيع بدرهم صغيرا فلماشب بيع بقيراط

'' جیسا که عبدالله کی بلی جو بچین میں ایک درہم کی فروخت ہوئی اور جب جوان ہوئی تو وہ ایک قیراط میں فروخت ہوئی۔'' علامه دمیری ؒ نے فرمایا ہے کہ شاعر نے جو کہاوت آپ اشعار میں بیان کی ہے۔ وہ کلام عرب کے مزاج کے موافق نہیں ہے۔ ا بن خلکان نے کہا ہے کہ میں نے عبداللہ کی بلی کی کہاوت کے متعلق سراغ نگایا اور اہل معرفت سے بھی معلوم کیالیکن مجھے فراز دق کے ال شعر کے علاوہ کچھ بھی معلوم نہ ہوسکا فيوما في الجميل وأنت تنقص

، أبت الناس يز دادون يوما

" میں نے لوگوں کو دیکھا کہ دن بدن نیکیول ہیں آ گے بڑھ رہے میں کیکن تو نقصان کی طرف بڑھ رہا ہے"

به حتى اذا ماشب يرحص كمثل الهرة في صغريغالي

"اس لی کی طرح جس کی قیت فروخت چھوٹی عمر ش بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ جب بوڑھی ہوجاتی ہے تو اس کی قیت کا

شاعرنے اس شعر میں کسی خاص بلی کی طرف اشارہ نہیں کیا بلکہ ہر بلی کی بھی کیفیت ہے کہ چھوٹی عربیں اس کی قیت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور جب پوڑھی ہوجاتی ہے تو اس کی قیمت بھی گر جاتی (عم ہوجاتی) ہے۔

خواص | اگر کوئی شخص گھر ملے بلیوں میں ہے میاہ بلی کا گوشت کھالے تواس پر جادواٹر انداز تیس ہوگا۔ اگر بلی کی تلی کے ستحاضہ مورت کی كريش بائده دى جائے تواشخاضه كاخون رك جائے گا۔ اگر بلي كي آئكھيں خنگ كر كے ان كى دھونى كوئى آ دى لے ليتواس كى جوجمى صاجت ہوگی اور ی موجائے گی اور جو تحض بلی کا مجاڑنے والا دانت اپنے پاس رکھے گا تو ارات کے وقت خوفز دو نہیں موگا۔ اگر بلی کا ول بل ك كعال ميں لپيد كركوني شخص اپنے پاس ركھ لية اس پر دشمن غالمبنيس باسكے كا۔ اگر كوني شخص بلي كاپية بطور سرمه آسمھوں ميں استعال كري تورات كو يمى اليے بى د كيھے كا جيے دن ميں د كي اس كي كي اگر بلى كے پيد كونمك ذريرہ اوركر مانى كے ساتھ ملاكر پرانے زخموں پرلگایا جائے تو زخم نمیک ہوجا کس کے۔اگر کمی کا خون جماع کے وقت آلہ تناس پرل لیا جائے تو جس کے ساتھ جماع کیا جائے گا وہ جماع كرنے والے سے شديد محبت كرنے لك كى ۔ اگر بلى كرده كى وحونى كمى حالم عورت كودى جائے تو اس كاحمل ساقط موجائے كى۔ قرو بن نے کہا ہے کہ اگر سیاہ بلی اور سیاہ مرقی کا پینا خشک کرنے کے بعد پیس لیا جائے اور میں بطور سرمہ آ تھوں میں استعمال کیا جائے تو سرمه استعال کرنے والے شخص کو جنات نظر آجا کیں گے اور وہ اس کے خاوج بن جا کیں گے۔ بیٹل مجرب ہے۔ اگر سیاد بی کا پیتانصف در ہم کے ہم وزن لے کرزیجون کے تیل میں حل کر کے لقوہ کے مریض کی ٹاک میں ڈال دیا جائے تو وہ شفایاب ہوجائے گا۔ جنگل ملی کی بنری کا کودہ عرالیول کے لئے بے صدمفیر ہے۔ اگر جنگلی بلی کی ہنری کا گودہ چنے کے پانی میں بھکو کر اور آ گ میں پکار کرنما رصند حمام کے ا عدرایا جائے تو گردہ کے درداور عمر البول کے لئے بے صد مغید ہے۔ قرویٹ نے کہا ہے کداگر عورت بلی کے دماغ کی وحوتی لے لے تو اس كردم سے من خارج بوجائے گی۔ بلى كى خواب عمل تعبير انشاء الله "باب القاف" على" القط" كے تحت بيان كى جائے گا۔

سنورالزباد اللی کی تیری مسنورالزباد ہے۔ یہ بل محریلو لی کی طرح ہوتی ہے لیکن جمامت کے لحاظ سے بردی اوراس کی دم بہت لی بوتی ہے۔ یہ لی بالوں کارنگ ساہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات بیدجت کبری ہوتی ہے۔ یہ لی بلاد ہنداور سندھ میں پائی جاتی ہے۔ "الزباذ" سے مراد ایک قتم کا میل ہے جواس کی کی بغلوں اور دونوں رانوں اور پا خاند کے مقام کے اردگرد پایا جاتا ہے۔اس میں ایک غاص تنم کی خوشبو ہوتی ہے جیسے کمتوری کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ میل ملی کی بظلوں رانوں اور اس کی شرمگاہ کے اردگر دے ایک چھوٹے

یمے سے زکالا جاسکتا ہے۔ تحقیق اس کے متعلق باب الزامس کلام کیا جاچکا ہے۔ الحکم ا دخی ادر گھریلو کی کاطرح سنورالزباد کا کھانا بھی حرام ہےادر''الزباد' ( بلی کامیل) جس ہے ایک خاص منم کی خشبوآتی ہے'

طاہر ہے۔ لیکن ماور دی اور دویائی نے کہا ہے کہ 'الزباد' وریائی بلی کے دودھ کو کہا جاتا ہے جو مشک کی طرح حاصل کیا جاتا ہے۔ نیز اس کا دودھ سند ہوتا ہے اور دریا کے قریب رہنے والے لوگوں کا دودھ پینا کا دودھ سند ہوتا ہے اور دریا کے قریب رہنے والے لوگوں کا دودھ پینا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بیدودھ حلال ہوتا چاہئے۔ پس اگر ہم کہیں کہ وہ جانور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا اور وہ دریا ہیں رہتے ہیں ان کا دودھ نہیں کے لیے اس بین دوصور تیں ہیں۔ نوویؒ نے فرمایا ہے اس کی طہارت اور اس کی بیچ کی صحت معلوم ہوتی ہے۔ پس اگر یہی بات سیح ہو کہ تمام دریائی جانوروں کا گوشت اور دودھ حلال ہے تو اس کے بعد اس بات پرغور کیا جائے گا کہ دسنورالزباد' نشکی کا جانور ہے یا دریائی جانور ہے۔ لیکن سے کہ بیشنگی کا جانور ہے۔

# السنونو

''السنونو ''بیابا بیل کی ایک قتم ہے۔اسے حجرالیرقان اور حجرالسونو بھی کہا جاتا ہے۔ جمال الدین بن رواحہ نے اس کے متعلق کیا عمدہ شعرکہاہے

فاتت اليه في الزمان المقبل

وغريبة حنت الى وكرلها

''اوروحثی جانور کی طرح جوایخ گھونسلے میں پنچی ہو۔ پس تو بھی متعقبل میں ای انداز میں آئے گا۔''

بالعاج ثم تقهقهت بالصندل

فرشت جناح الآبنوس وصفقت

'' تیرے باز وآ بنوس کے طرز پر ہیں اور ان ہاتھی وانت جیسی بند کیاں ہیں اور پھر ان بند کیوں پرصندل ڈ الا گیا ہے۔''

الحكم البايل كانرى هم"باب الخاء" من" الخطاف" كے تحت گزرچكا ہے۔

خواص اگرابا بیل کی دونوں آئھیں کی کپڑے میں لپیٹ کر کسی چار پائی میں اٹکا دی جا کیں تو جو شخص بھی اس چار پائی پرسوئے گا اسے نیز نہیں آئے گی۔اگر اس کی آئھوں کی دھونی ایسی جگہ دی جائے جہاں چڑیاں رہتی ہوں تو چڑیاں دہاں سے بھاگ جا کیں گے۔ نیز اگر بخار میں مبتلا شخص کو اپائیل کی آٹھوں کی دھونی دی جائے تو اس کا بخار ختم ہوجائے گا۔

# السودانية والسوادية

"السودانية والسوادية" ابن سيده نے كها كريدا تكور كھانے والا ايك پرنده --

ایک عجیب حکایت ایک جینی میان کی جاتی ہے کہ روم کے ملک میں ایک پیپل کا درخت تھا اور اس پر ایک پیپل کی ''سودانیہ'' تھی جس کی چونچ میں زیتون کا بھل تھا۔ پس جب زیتون کے پھل کا موسم آتا تو وہ ''سودانیہ' (لیتی ایک پرندہ) اپنی آواز زکالتی۔ پس اس آواز کو س کر اس تین زیتون کے پھل ہوتے۔ ایک پھل ان آواز کو س کر اس قیم کے تمام پرندے اس کے گرد جم ہوجاتے اور ان میں سے جرایک کے پاس تین زیتون کے پھل ہوتے۔ ایک پھل ان کی چونچ میں ہوتا اور دو پھل دہ اپنے بیٹوں میں اٹھا کر لاتے۔ یہاں تک کہ وہ ''سودانیہ'' کے سر پران پھلوں کو ڈال دیتے تھے۔ پس روم کے کی چونچ میں ہوتا اور دو پھل دہ اپنے وہ اٹھا کہ اپنے جاتے تھے۔ علامہ دمیری نے فرمایا کہ ''السودانیہ'' وہ پرندہ ہے جے ''زرزور'' کہا جاتا ہے۔ جمیق اس کے متعلق اہام شافتی سے متعلق ایک حکایت پہلے گزر چکی ہے جس میں لکھا ہے کہ یہ پرندہ بکثر تا انگور کھا تا ہے۔

خواص اس پرندے کا گوشت تصفداً یا بس اور بے کار ہوتا ہے۔ خاص طور پر وہ پرندہ جو کر ور ہواس کا کوشت بہت برکار ہوتا ہے۔

سب سے تدہ گوشت اس پرندے کا ہوتا ہے جو جال سے شکار کیا گیا ہو۔ سودائید کا گوشت دماغ کے لئے نقصان دہ ہے کین اگراس
کے گوشت کا شور بہ استعال کیا جائے تو نقصان عمل کی ہوجاتی ہے۔ سودائید کا گوشت سر دحران والوں اور پوڈھوں کے لئے مفید ہے۔

نیز موہم ریج عمیں اس کا گوشت کھانا ہے مدفا ندہ مند ہے۔ سودائید پرندے کا گوشت کھانا تکروہ ہے کونکہ یہ پندہ حشرات اور نڈی کھانا
ہے جس کی جدے اس کے گوشت عمل بدایو پائی جاتی ہے۔ روش نے پرندول کو گوشت کے لحاظ سے تمین درجوں میں تقسیم کیا ہے۔

روش کے زد یک ختل کے پرندوں علی سے بدتر کن پرندے یہ ہیں۔ (۱) الرخ (۲) الشحر ور (۳) السمانی (۲) اتحل (۵) الدرائ (۲) الشعبوج (۷) الشعانی (۲) انجال (۵) الدرائ

### السوذنيق

"السوذنيق"كفاية المتحفظ ش كلمائه كأالسوذنيق" بازكوكت بي-

### السوس

"السوس" جو برکٌ وغیره نے کہا ہے کہ اس مراد وہ کیڑا ہے جوادن اورانان بیل پیدا ہوتا ہے۔ اہل عرب اس غلہ کوجس میں یہ کیڑا پیدا ہوتا ہے" طَعَام" مَسُوس" اور" طَعَام" مَدُود" کہتے ہیں۔ لیتی ایسا غلہ جے گھن لگ گیا ہے یا کیڑا لگا ہوا غلہ۔ راجز نے کہا ہے کہ

#### مسوسا مدودا حجريا

#### قد اطعمتني دقلا حوليا

''تحقیق تو نے جھے کھلا یا پرانا غلہ جس پرسال گرز چکا تھا اور جس بھی گئی آگئی تھی اور اے کیڑے نے بیکا مرکز یا تھا۔''
قادہ اور کابد نے اللہ تعالیٰ کے اس قبل '' نیخیلئی مالا تھکلیٹوئ'' (وہ ایک چیزیں ہیدا کرتا ہے جن کوتم ٹیس جانے ) کی تغییر
میں کہا ہے کہ اس سے مراد وہ کیڑے ہیں جو کپڑے اور کھلوں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت ایمن عہاں نے فریا یا کہ عرش کی وہ ہی طرف
میں راض ہوتے ہیں۔ بس وہ اس میں خسل کرتے ہیں۔ بس آپ سے جہم پر نوران نیے میں اور حسن و جمال میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ گھر
میں راض ہوتے ہیں۔ بس وہ اس میں خسل کرتے ہیں۔ بس آپ سے جہم پر نوران نیے میں اور حسن و جمال میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ گھر
اس کے بعد آپ اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہرائیٹ بال سے ستر بڑار فریقے کے اخترے نکال ہے اور بر قطر سے ستر
ہزار فریقے ہیدا فرماتا ہے اور ان میں سے ہر روز ستر بڑار فریقے ہیں اور پھر
ہزار فریقے ہیدا فرماتا ہے اور ان میں سے ہر روز ستر بڑار فریقے ہیں۔ انہ بورش کے ہیں اور پھر
میں اور جمن کی اس کی طبری نے فرمایا ہے کہ "مالا تفلقو ٹین" سے مراد جنتیں کے وہ القابات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ابن
میں کیا دی تھیں۔ کی طبری نے فرمایا ہے کہ "مالا تفلقو ٹین" سے مراد جنتیں کے وہ القابات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ابن

لیتے۔ 'آنکا اللهُ لاَ اِللهُ اِلَّا آنکا ' (میں اللہ ہوں میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ) میں ہی غلہ کے نرخ میں گرانی پیدا کرتا ہوں حالا نکہ غلہ کے وقعیر کے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے میں ۔ 'آنکا اللہُ لاَ اِللهُ اِلّا آنکا '' (میں اللہ ہوں میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ) اگر میں غلہ میں کیڑا پیدا نہ کرتا تو بادشاہ غلہ کوا ہے خزانہ میں جمع کر لیتے۔ ''آنکا اللہُ لاَ اِللهُ اِلّا آنکا '' (میں اللہ ہوں میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ) اگر میں دلوں میں امیدوں کے ذریعے سکون پیدا نہ کرتا تو لوگ تظرات کی وجہ سے ہلاک ہوجاتے ۔ عمرو بن ہندنے جب ملتم س کوعراق کے غلا ہے محروم کرنے کا ارادہ کیا تو کہنے لگا ہے

اليت حب العراق الدهر اطعمه

والحب ياكله في القرية السوس

"كياتونے عمر مرحراق كاغله كھانے كي قتم كھالى ہے حالانكه كى بىتى ميں جوغله ہوتا ہے اسے گھن ہى كھاجاتا ہے۔"

حضرت ابن مسعودؓ ہے مروی ہے کہ اگرتم میں سے کوئی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ اپنے غلہ کو آسان میں چھپائے جہاں چورنہ پہنچ سکے اور نہ ہی اس کوگھن کھاسکے۔ پس اسے چاہئے کہ ایسا ہی کرے کیونکہ ہر آ دمی کا دل اس کے نزانے کی طرف لگار ہتا ہے۔ (رواہ البہتی فی شعبہ )

ایک حکایت این کیا کہ ہمارے ابوالعباس الری سے مروی ہے کہ ایک عورت نے مجھ سے بیان کیا کہ ہمارے پاس گھن لگے ہوئے

گیہوں تھے۔ پس ہم نے ان کو پیوالیا۔ پس گیہوں کے ساتھ تھن بھی پس گیا اور ہمارے بیہاں تھن لگ گئی۔ پس ہم نے ہم اس کو ٹیھلنی میں مھان لیا تو تھن زند ونکل آئی۔ شیخ العارف الوالع اس کہتر ہیں کہیں۔ زیار بھور جس سے کہا کا ایمار کی بھوج جسامتی مجاماے شد

میں چھان لیا تو گھن زندہ نکل آئی۔ شخ العارف ابوالعباس کہتے ہیں کہ ٹس نے اس عورت سے کہا کہ اکابری صحبت سلامتی کا باعث ہے۔ علامہ دمیریؓ نے فرمایا کہ اس فتم کی ایک حکایت ابن عطیہؓ نے سورہ کہف کی تغییر میں بیان کی ہے۔ ابن عطیہؓ کہتے ہیں کہ میرے

والد سے ابوالفضل جو ہری نے بیان کیا کہ میں نے اپنی مجلس میں وعظ کرتے ہوئے کہا کہ جو محض نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو

وہ ان کی برکت سے محروم نہیں رہتا۔ چنانچہ اصحاب کہف کے کتے نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی تو اس کو نیک لوگوں کی برکت حاصل ہوئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قر آن مجید میں اصحاب کہف کے ساتھ کتے کا بھی ذکر کیا ہے اور لوگ ہمیشہ اس کی حلاوت

کرتے رہیں گے۔ای لئے کہا جاتا ہے کہ جو تخص ذاکرین کی صحبت میں بیٹھے گا'وہ نفلت سے بیدار ہوجاتا ہے اور جو نیک لوگوں کی خدمت کرتا ہےاس خدمت کی وجہ سے اسے بلندم تبد حاصل ہوتا ہے۔ ۔

عجیب وغریب فائدہ اسلامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ مجھے بعض نیک آ دمیوں سے میہ بات پیٹی ہے کہ اگر مدینہ منورہ کے سات فقہاء کے نام کس کاغذ پر کھو کر گیہوں میں رکھ دیئے جائیں تو جب تک میرکاغذ گیہوں میں موجود رہے گا' اے گھن نہیں لگے گا اور بینام

اس شعر من جمع كرديء كئ بين \_\_ ألاكل من لا يقتدئ بأيمة

فقسمته ضيزي عن الحق خارجه

"خبردارجوائمكي پيروئ نبيل كرتا اس كي قست شيزهي ہےاوروه حق سے خارج ہے۔"

فحذهم عبيدالله عروة قاسم سعيد ابوبكر سليمان حارجه

" پس تم ان کی بیروی کروعبیداللهٔ عروهٔ قاسم' سعیدُ ابوبکرُ سلیمان خارجه ( کی بیروی کرو)''

علامد دمیری نے فرمایا ہے کے بعض اہل تحقیق ہے مجھے استفادہ ہواہے کہ اگران اساء کولکھ کرسر میں باندھ لیا جانے یا پڑھ کرسر

ر پھو ک دیے جائیں تو سرکاوروختم ہوجائے گا۔ تحقیق باب الجیم شن' الجراد'' کے تحت ان آیات کولکھ دیا گیا ہے جوسر کے درد کے لئے نافع ہیں۔ لئے نافع ہیں۔

۔ علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ ججے بعض اٹل علم ہے استفادہ ہوا ہے کہ مندرجہ ڈیل کلمات کو لکھ کر سر پر لٹکا لیا جائے تو سر کا درد اور در شتیقہ ختم ہوجائے گا۔ کلمات ہیں ہیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم اهداً عليه يارأس بحق من خلق فيك الاسنان والاضراس وكتبه الكتبة بلاقلم ولا قرطاس قربقرار الله اسكن واهداً بهدالله بحرمة محمد بن عبدالله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم الم ترالى ربك كيف مدالظل ولو شاء لجعله ساكنا أسكن أيها الوجع والصداع والشقيقة والضربان عن حامل هذه الاسماء كماسكن عرش الرحمن وله ماسكن في الليل والنهار وهوالسميع العليم وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم.

علامد دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ بیٹل بھی جھے بعض ائکما مامیہ ہے پہنچا ہے اور مجرب ہے۔ اس عمل کو چوب فار پر ایس مجکہ بیٹھ کر کھھا جائے جہاں سورج کی روشنی نہ پڑتی ہواورجس مختی پر کھتا ہوا ہے لیے جاتے وقت سورج کا سامنا نہ ہو۔ بیکلمات کھے کروہ مختی گیہوں یا جو دغیرہ میں دیا دی جائے تو اس گیہوں اور جو کہمی کیڑائیس کی گا۔ کھمات یہ ہیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم الم ترائى الذين خوجوا من ديارهم وهم ألوف حدرالموت فقال لهم الله موتوا فما تواكذلك يموت الفراش والسوس ويرحل باذن الله تعالى اخرج إيها السوس والفراش باذن الله تعالى عاجلا والاخرجت من ولاية اميرالمومنين على بن ابى طالب كرم الله وجهه ويشهد عليك انك سرقت لجام بغلة نبى الله سليمان بن داؤد عليهما الصلاة والسلام. به على يم يم المناه المسلاة والسلام. به على يم يم المناه المسلاة والسلام المراجع المراجع المناه المناه المسلاة والسلام المراجع المر

الحكم المحن كا كعانا حرام ب كيونكه بدايك تم كا كيراب-

### السِيد

"السِيد" (سين كرسره اوريائ ساكن كرساته ) يرجيش ي كامول بل سايك نام بـ الوجرعبدالله بن محر بن سيد بطلوى كدواكوجي" السيد" كها جاتا تفا - الوجر بهت برئ خوى اورافت كه ماهر تقد انهول في بهت مفيد كا بي كهي بير - الن كي بيدائش ١٠٣٨ من اوران كا انقال الم منها المراد على جوا -

### السيدة

"السيدة" (سين ك كره اور دال مجمله اورياء ساكن كے ساتھ) اس سے مراد بھيڑيا كى مادہ ہے۔ امام علامہ حافظ النوى اللغوى البوالحن على بنائے ہوں ہے۔ آپ نے اس فن ميں اللغوى البوالحن على بنائے ہوں ہيں۔ البوالحن علم لغت اور نوح كے امام تھے۔ آپ نے اس فن ميں اللغوى البوالحن علم لغت اور شي ہے مروم تھے۔ آپ كى وفات رہج الك كتاب" أنجكم والمحص "تحريك ہے۔ آپ نامينا تھے اور آپ كے والد بھى آئكھوں كى روشى سے محروم تھے۔ آپ كى وفات رہج الله ول محاسمے كو بوكى۔ آپ نے كل سائھ سال عمريائى۔

### سفينة

''سفینة گلبروزن هیمنة این سمعانی نے کہا ہے کہا سے مرادمصریں پایا جانے والا ایک پرندہ ہے اگراس کے سامنے ورختوں کے پی ڈوال وینے جا کیں تو یہ تمام پے کھاجا تاہے۔ ابواعلی ایراہیم این حسن بن علی ہمدانی کو بھی اس پرندہ''سیفنہ'' سے تشہیددی جاتی ہمدٹ ہے ور ابواعلی بہت بڑے محدث ہیں اوران کی بیعادت تھی کہ جب یکی محدث سے حدیث سنتے تو جب تک اس سے ابوری حدیث معلوم نہیں کر لیتے اس وقت تک اس سے علیحدہ نہیں ہوتے تھے۔

# إبوسيراس



#### باب الشين المعجمة

الشادن

۔ "الشاون" (وال كر مروح في ساتھ) اس مرادوہ نر ہران ہے جس كے سيگھ نكل آئے ہوں۔ عقريب الثاء الله " "باب الطاء المعجمة" ميں اس كاتفسيل ذكرآئے گا۔

### شادهوار

' شنادهواد''براییا جانور ہے جوروم کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ تزوی ٹی نے الاخکال میں تکھا ہے کہ اس جانور کے ایک سینگ ہوتا ہے۔ جس کی بہتر (21) شاخیں ہوتی ہیں جوا بھتی ہوتا ہے۔ جس کی بہتر (21) شاخیں ہوتی ہیں جوا بھتی ہوتا ہے۔ بس حیوانات اس آواز کوئن کراس جانور کے پاس جمع ہوجاتے ہیں۔ قروی ٹی نے ایک حکامت میان کی ہے کہ کسی بادشاہ کے پاس اس جنگ تھا جو اے کسی کے بعرید یا تھا۔ جس جب ہوا جاتی تو بادشاہ اے اپنی پاس رکھ لیتا۔ پس اس جینگ میں ہوتا ہوتا کی تی ہوجاتا تھا اور جب اس سینگ کور کھ دیا جاتا تو اس کے سال سینگ کور کھ دیا جاتا تو اس کے گئیں آواز سائی دیتی کہ انسان اس آواز کی ہوتا تھا اور جب اس سینگ کور کھ دیا جاتا تو اس

### الشارف

النارف النوارف الورص او تحقی او تی اس کی جمع شرف آتی ہے جیسے باز ل کی جمع بزل اور عائذ کی جمع عود آتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا میں النسطان الله علیہ و ملے کے نواؤ بر رہے موقع پر ال فئیمت میں ہے میرے حصہ میں ایک شادف آیا تھا اور ایک شارف بھے رسول الله سلی الله علیہ و ملم نے اس دن مال خس میں ہے عطافر مایا تھا۔ پس جب میں نے حضرت فاطر شے نکاح کا ارادہ کیا اور ولیمہ کی تیاد کی شروع کی تو میں نے بی تعقاع کے ایک در اور میں اپنے دونوں او نول کے کواد ہے لئے ماں بہت کی خرص سے باہم چلا گیا۔ پس میں نے اپنے اورش کو ایک انسادی کے گھر کے پاس کھڑا کردیا۔ پس جب میں کئزیاں وغیرہ جمع کر کے دائیں آبی اور بی تھی نے دیکھا کہ میرے او نول کو ایک انسان کے گھر کے پاس کھڑا کردیا۔ پس جب میں کئزیاں وغیرہ بحق نکال کی بیرے بس میری آتھوں نے میں عظر و بھا تو جمع سے برداشت نہ ہو سکا۔ پس میں نے کہا کہ کوئ ہے۔ جس میں انساد کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے اور او اس مکان نے میرے او نول کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے اور اور اس کی کہا کہ حضرت تمزہ میں برداشت نہ ہو مکہ روی تھی ۔ پس ادماد کیا ہے اور اور اس کی کہا کہ حضرت تمزہ میں معاملہ کیا ہے جس کو گول نے والی بھی اس گروہ شرع کا گاری تھی۔ پس وہ کہروی تھی ۔ پس ادماد کے سے حضرت تمزہ میں معقلات بالفناء ویں معقلات بالفناء

"ا حرزه! شرف كعلم برداريه اونشيال صحن ميل بندهي بوكى بيل-"

وضرجهن حمزة بالدماء

''آ پان کے گلوں پر چھری چلائیں اورآ پان کو چیر پھاڑ کرخونریزی کرلیں۔''

طعاماً من قديد أو شواء

وعجل من اطايبها لشرب

''اوران کے جسم کے بہترین ھے کا بھنا ہوا گوشت شراب کی مجلس کیلئے تیار کرلیں۔''

لكشف الضرعنا والبلاء

فأنت ابوعمارة المرجى

''پس آ پ ابونلمارہ ہیں اور میں امیدر کھتا ہوں کہ آ پ ہم سے تکلیف اور مصیبت کو دور کر دیں گے''

علامه دميري كَ في مايا ہے كداس حديث كالقيه حصيمشبور ہے۔امام بخاري ،امام مسلمٌ اورامام ابوداؤ دُّ نے اس كوروايت كيا ہے۔ نیز حضرت جمزةً کا یفعل شراب کی حرمت نازل ہونے ہے قبل کا ہے۔ پس اس وقت شراب نوشی حلال تھی اور شراب غزوۃ احد کے بعد حرام ہوئی ہے۔حضرت جز ؓ کے فعل کو دلیل بناتے ہوئے اہل علم نے کہاہے کہ مالک کی غیرموجودگی میں اس کے اونٹوں کو ذیح کرلین مباح ہے۔ بیے جمہورعلماء کی رائے ہےلیکن تحون' داؤ داور عکرمہنے اس کی مخالفت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مالک کی اجازت کے بغیر اس کے جانوروں کا گوشت نہ کھایا جائے کیکن بیقول شاذ ہے۔

### الشاة

''المشاة''اس سے مراد بکری ہے۔لفظ''المشاة'' كا اطلاق نراور مادہ دونوں پر ہوتا ہے۔الشاۃ اصل میں ''مشاهَة'' تھا كيونكه اس کی تصغیر' شویہہۃ'' ہےاوراس کی جمع ' شیاہ' ہے۔ پس اگر بحر یوں کی تعدادتین سے دس تک ہوتو اس کے لئے جمع ہی استعال کرتے يس - يعن " اللاث شياه " كبيس ك اورا كر تعدادوس سے تجاوز كرجائ تو يول كہاجائ كا" هذه شاء كينيرة" شاعر في كہا ہك ي لاَ يُنْفَعُ الشَّاوِي فِيهَا شَاتِه لا غلاتِه

''اے بکری کا بھنا ہوا گوشت نفع نہیں پہنچاتا اور نہ ہی گدھا اور غلہ نفع بہنچاتا ہے۔''

کامل این عدی میں خارجہ بن عبدالله بن سلیمان کے حالات زندگی میں بیروایت مذکور ہے۔عبدالرحمٰن بن عائذ کہتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جس كے لئے بكرى ہواوراس كا دودھاس كے يروى كوند پہنچے يامسكين كونه پہنچے لى حاسب كدوه اس بکری کوذئ کردے یا اس کوفروخت کردے لقمان کی حکمت تواتر کے ساتھ ثابت ہے اور لقمان سے مراد لقمان بن عنقاء بن بیرون ب-ان كاتعلق المدشمر عقا-ان كے متعلق بيواقعه شهور ب كدان كوان كے مالك في ايك بكرى دى اور حكم ديا كداس كوذ كح كرواور میرے پاس اس کے گوشت کا وہ حصہ لاؤ جوسب سے عمدہ ہو۔ پس لقمان حکیم نے بحری کو ذیح کیا اور اس کا دل اور زبان نکال لی۔ پھروہ دونوں چیزیں اپنے مالک کے سامنے چیش کردیں۔ پس دوسرے دن مالک نے ایک اور بکری دی اور حکم دیا کہ اے ذبح کرواور میرے پاس اس کے گوشت کا وہ حصد لاؤ جو خبیث ترین ہو۔ پس انہوں نے بکری ذبح کی اور اس کا دل اور زبان نکالی اور مالک کے سامنے بیہ . وونوں چیزیں پیش کردیں۔ پس مالک نے لقمان تھیم ہے اس کے متعلق سوال کیا؟ پس انہوں نے جواب دیا کہ دل اور زبان دونوں طیب ہیں۔ بشرطیکہ اس کی ذات میں شرافت و بھلائی ہواور یہ دونوں چڑیں ضبیشترین ہیں اگر اس کی ذات میں خباخت ہو۔ علام
دیری ن نے فر بایا کہ بی اگر مسلی اللہ علیہ دسلم کے اس فرمان کا معتی بھی بھی ہے کہ انسان کے جم میں ایک گوشت کا لیفترا ہے۔ اگر دوشتگ
ریبری ن نے فر بایا کہ بی اگر مسلی اللہ علیہ دسلم کے اس فرمان کا معتی بھی بھی ہے کہ انسان کے جم میں ایک گوشت کا لیفترا ہے۔ کہا ہوتا تا ہے۔ خبر دارس انو وہ دل ہے۔ کہا جا تا
ہے کہ ایک دن انقمان حکم کا مالک بیت الخلاء میں داخل ہوا ہو بی وہ کافی دیر تک وہاں بیشا رہا۔ پس آپ نے زورے پکارا اور کہا کہ
ہیت الخلاء میں زیادہ وریک نہ بیشو۔ پس بیت الخلاء میں طویل تیا میں طویل تیا میں اگر کہا گرا ہے۔

لیسان حکیم کی وصیت القمان حکیم نے اپنے بینے کو وصیت کی جس کا نام فاران تھا۔ لیمان حکیم نے کہا اے بھرے ہوا کہنے آدگ

لیمان حکیم کی وصیت القمان حکیم نے اپنے بینے کو وصیت کی جس کا نام فاران تھا۔ لیمان حکیم نے کہا اے بھرے ہوا کہنے آدگ

التمان حکیم کی وصیت الی کرتا ہے کہ اس کا خدال اور اور شریف آدی ہے بھی بچتے رہنا جبکہ تم اس کی تو بہنا جبکہ تم اس کی محبت اختیار کر لو اور

میں جو کرواور احتی آدی ہے بھی بچتے رہنا جبکہ تم اس کا خدال کرو۔ اے بھرے بیا جبکہ تم اس کی تو بہنا جبکہ تم اس کی محبت اختیار کر لو اور

میں ان کی انسان کو اس کی غیر موجود گی میں جھلائی کے ساتھ یا دکرنا۔ (۲) بھائیوں کا بوجو اضانا۔ (۳) مال کی قلت کے وقت

میں ان کہ دکرنا۔

ابتداء میں خصہ کرنا جنون ہے اور اس کا اختیام ندامت ہے۔ اے میرے بیٹے تین کا موں میں ہدایت ہی ہدایت ہے۔ (۱)
اپنے خمرخواہ ہے۔ مشاورت کرنا۔ (۲) وثمن اور حاسد کے ساتھ بھلائی کرنا۔ (۳) ہرایک کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اے میرے بیٹے ہروہ شخص دحور کھا تا ہے جو تین چیزوں پر بھروسہ کرے (۱) ایسے شخص کی تصدیق کرتے ہے اس نے دیکھا ہی ندہو۔ (۲) جو کی نا قائل اعتبار کر کیونکہ اعتبار کر کیونکہ ہدیں کونک کرتا ہو۔ (۳) وہ شخص جو کی ایسی چیز کی طبح کرے جواسے لی ندمتی ہو۔ اے میرے بیٹے صدے اجتماب کر کیونکہ سے دین کونل کردیتا ہے اور اس کا انجام عدامت ہے تھے۔ اس میرے بیٹے اگر نو جاہتا ہے کہ مقست ہے تھے۔ حاصل کرتے تو تورتوں کو اپنی جاں کا لک ندینا۔ اس کے کہ کورت ایسی جنگ میں میں جی اس کی خاصیت ہے۔ کا کردہ تھے۔ کہ اس کی حاصل کرتے اس میں کرتے ہے۔ اس کی کرتے ہے۔ کسی میں کرتے ہے۔ اس کی کرتے اس کی کرتے ہے۔ کسی میں کرتے ہے۔ کرت کی خاصیت ہے۔ کہ کراگر دو بھے جارک کی خاصیت ہے۔ کہ الک کرتے کی خاصیت ہے۔ کہ کراگر دو بھی بھی ہلاک کرڈائے۔

علامہ زخشریٰ کی کر آب ربج الا برار میں فہ کور ہے کہ حسن بھری نے قربا یا کہ اگر میں ایک طلال روٹی کو پالیتا ہوں تو اس کو جلاتا بوں پھراس سے مریضوں کے لئے دوا تیار کرتا ہوں۔ پھر قربا یا کہ ایک مرتبہ جنگل کی بحریاں کوفہ کی بحریوں کے ساتھ مخلوط ہو گئی تو امام ابو صنیفہ نے موال کیا کہ بحری کی محرکتی ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا سات سال۔ پس امام ابو صنیفہ نے سات سال تک بحری کا گوشت نہیں کھا یا مبر دنے کہا ہے کہ

الاعصاه الحياء والكرم

ما ان دعاني الهوى لفاحشة

"جب خوابش نفسانی نے بچھے برائی کی وجوت دی تو میری حیاء اور بزرگی نے اس کی نافر مانی کی-"

فلا الى حرمة مددت يدى ولا مثنت بي لريبة قلم

" پس میں نے برائی کی طرف اپنا ہے تھے میں بڑھایا اور نہ ہی میرا قدم مجھے کسی برائی کی طرف لے کرچلا۔"

تاریخ ابن خلکان میں لکھاہے کہ ایک مرتبہ ہشام بن عبدالملک نے اعمش کی طرف پیغام بھیجا کہ دہ حضرت عثانٌ اور حضرت علی م ک برائیاں کھے کرمیری طرف ارسال کرے۔ پس اعمش نے ، کاغذ کا کھڑا جس پر ہشام نے پیغام کھا تھا۔ قاصد سے لیا اور بکری کے مندمیں ڈال دیا۔ پس بحری نے وہ کاغذ کا کھڑا کھالیا۔ پس اعمش نے قاصد کو کہا کہتم خلیفہ سے کہد دینا جو کچھ میں نے تمہارے سامنے کیا ہے یہی اس کا جواب ہے۔ پس قاصدواپس کیالیکن تھوڑی دور جانے کے بعد پھرلوٹ آیا اور کہنے لگا کہ خلیف نے تم کھائی تھی کہ اگر تو میرے یاس جواب لے کرنہ آیا تو میں مجھے قل کردول گا۔ پس قاصد نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ امش سے میری سفارش کریں۔ پس انہوں نے اعمش کو جواب کھنے پر راضی کرلیا۔ پس اعمش نے خط کا جواب یوں کھا: امابعد! اگر حصرت عثانٌ میں دنیا بھر کی خوبیاں ہوں تواس ہے تہبیں کوئی نفع نہیں بہنچے گا اور اگر بالفرض حضرت علی میں دنیا مجرکی برائیاں ہوں تو تیرے لئے کوئی ضرر نہیں ہے۔ پس تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اپنے نفس میں خور کرے۔ والسلام۔ اعمش کا نام سلیمان بن مہران ہے۔ بیمشہورتا بعی ہیں۔ انہوں نے حضرت انس بن مالک اور ابو بر تفقی کی زیارت کی ہے اور ابو بر ثقفی کی سواری کی رکاب بھی پکڑی تھی لیس ابو بر ثقفی انہوں نے فرمایا کداے میرے بیٹے تونے میری عزت نہیں کی بلکداپے رب کا اکرام کیا ہے۔ اعمش مبت خوش مزاج تھے اور آپ کی ستر سال تک بھیراولی فوت نہیں ہوئی۔ان کے متعلق عجیب وغریب واقعات مشہور ہیں۔ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی ایک بیوی تقی جوکوفیہ کی عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت بھی۔ پس دونوں میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا ادراعمش بدصورت تھے۔ پس ای اثناء میں ایک آدی آیا جے ابوالبااد کہا جاتا تھا۔ وہ حدیث پڑھنے کے لئے آیا تھا۔ پس اعمش ؓ نے فرمایا کہ میرے اور میری بیوی کے درمیان جھڑا ہوگیا ہے۔ پستم اس کے پاس جاؤ اوراسے لوگوں کے نزد یک میرے مقام کی خبر دو۔ پس وہ آ دی اعمش کی بیوی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بے شک اللہ تعالی نے آپ کی قسمت اچھی بنائی ہے کہ ہمارے شیخ اور ہمارے سردار جن ہے ہم دین اصول اور حرام و حلال کے احکام سکھتے ہیں کا نکاح تمہارے فیکٹ ہوا ہے۔ پس تم ان کے ضعف بصر اور ٹا مگ کی خرابی سے دھوکہ میں ند پر تا۔ پس اعمش بين كرغصه سے بھر گئے اور كہنے لگے۔اے خبيث الله تيرے دل كواندها كردے تونے ميرے عيوب كى اسے خبر دے دى ہے۔ ٠ پر اعمش نے اس آ دی کوایے گرسے نکال دیا۔

ایک دن اہراہیم ختی نے اعمش کے ساتھ کہیں جانے کا ارادہ کیا۔ پس اعمش نے اہراہیم ختی ہے کہا کہ اگر اوگ ہمیں اکشے چلتے ہوئے دہ کھے لیس تو وہ کہیں گے کہ کانا اورا ندھا کشے جارہ ہیں۔ پس ختی نے کہا کہ اس میں کیا مضا لقہ ہے؟ لوگ ایس بات کر کے خود گہنگار ہوں گے اوراس کا اجر پالیس کے۔ پس اعمش نے ان سے کہا کہ اس میں آپ کا کیا حرق ہے کہ وہ گنا ہوں سے محفوظ رہیں اور جم ان کی عیب جوئی سے محفوظ رہیں۔ ایک مرتبہ اعمش الی جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے اور آنے والوں کے درمیان بارش کا پانی حاک تھا۔ اعمش کے جہم کی بالوں کا پرانا کوٹ تھا۔ پس ایک آئی جاری گا کہ اضواور مجھے پیلیج عبور کر بادور۔ اعمیش نے اس آدی کا جاتھ کی کرکر اپنی طرف کھینچا اور اسے اوپر سوار کرلیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ انٹو اور کینے گا کہ انٹو اور کہنے گئنا ھا خہا و مَا کُننا لَهُ مُقُونِینَ وَانَّا اللّٰی رَبِنَا لَمُنقَلِمُونَ '' پس اعمش اس کو لے کرچل پڑے۔ یہاں تک کہ جب پانی کے وسط میں پنچ تو اس آدی کو نیچ گراویا اور کہا آئو لُنے مُنوَ لا مُعبَارَتُ کا وَانْتَ حَیْوُ الْمُنْزِلِمُینَ '' پھراس کے بعد اعمش پانی ہے وسط میں پنچ تو اس آدی کو نیچ گراویا اور کہا آئو لُنے مُنوَ لا مُعبَارَتُ کا وَانْتَ حَیْوُ الْمُنْزِلِمُینَ '' پھراس کے بعد اعمش پانی ہے دوراس آدی کو نے کورادیا اور کہا '' وَقُلُ دَیْ سَنَعُونَ لِنَیْ مُنوَ لا مُعبَارَتُ کا وَانْتَ حَیْوُ الْمُنوَ لِیْنِیْ '' پھراس کے بعد اعمش پینے تو اس آدراس آدی کو کھی کہا کہا کہا کہا کہا کہ کہ جب پانی کے وسط میں پنچ تو اس آدراس آدراس آدری کو ایکٹوراس کے بعد اعمش پینے تو اس آدراس آدراس آدری کو کھی کوراس کے بعد اعمش پینے کوراس کے اوراس آدراس آدراس آدری کو کھی کھی کوراس کے بعد اعمش کوراس کے دیا کہا کہ کہا کہا کہا کہا کہ کھی کوراس کے بعد اعمش کی کھی کے اوراس آدری کوراس کی کوراس کی کھی کھی کوراس کے بعد اعمش کی کہ کیا گوراس کے بعد اعمش کی کھی کوراس کے دوراس آدراس آدراس آدری کوراس کوراس کے بعد اعمش کی کھی کوراس کے دوراس آدراس آدری کوراس کے دوراس آدری کوراس کے دوراس کی کھیل کے دوراس آدری کی کی کی کی کوراس کی کینے کی کوراس کے دوراس آدری کوراس کی کھی کی کوراس کے دوراس آدری کوراس کے دوراس آدری کوراس کے دوراس کی کھی کی کوراس کے دوراس کی کوراس کے دوراس آدری کوراس کے دوراس کوراس کی کوراس کی کی کوراس کے دوراس آدری کوراس کے دوراس آدری کورا

بی میں ہی چیوز دیا۔ ای طرح ایک قصدیہ جی ہے کہ ایک آ دی آعمق کو طاش کرتے ہوئ ان کی طرف آیا۔ پس اس ہے کہا گیا کہ میں ہی چیوز دیا۔ ای طرح ایک قصدیہ جی ہے کہ ایک آ دی آعمق کو طاش کرتے ہوئ ان کی طرف آیا۔ پس اس ہے کہا گیا کہ وہ وہ ای چی کو داستہ میں پیا تو کہنے لگا تم میں ہے ایمش کون ہے؟ پس آعمق نے کہا یہ ہا وہ اپنی چیوی کی طرف اشارہ کیا۔ ایک مرتب کا ذکر ہے کہ آعمق نیا رہ بوگئ تو لوگ آپ کے پاس بہت دریک بیٹے دہتے۔ پس آعمق نے اپنا کھیا اور اپنی چیوی کی طرف اشارہ کیا۔ ایک مرتب کا ذکر ہے کہ کی کھڑے۔ پوگئ فرمایا اند تعالیٰ تبہارے مریض کو شفادے۔ پس اس کے ابعد لوگ وہاں سے بطے گئے۔ ایک مرتب کا ذکر ہے کہ کی شخص نے آعمق کے پاس رمول الفرص کی اند علیہ وہم کما کی یو فول پڑھا کہ جو تھی دات کا قیام ترک کر کے موجاتا ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشا ب کر دیتا ہے۔ پس آعمق نے فرمایا کہ میری آئمک ہوئی ہو دہ ای وجہ سے کہ شیطان نے میرے کان میں پیشا ب کر دیتا ہے۔ پس آعمق نے اپنے کی مسلمان بھائی کو تعزیت نامہ لگھتے ہوئے یہ اشعاد بھی تحرف سند الملعين ان فعزیک لا انا علی شفة میں المبقاء و لکن سند الملعین سند المعلی نا نا نعزیک لا انا علی شفة میں المبقاء و لکن سند المبعد نا اللہ المدین

" بَم آ پ کَ تَعْزِیت ایْ زندگی پر مجروسہ کرنے کی وجہ سے نیس کررہے بلکدائی وجرصرف یہ ہے کہ تعزیت کرناست ہے۔" فلا المعزی باق بعد میته ولا المعزی وان عاشا الی حین

﴿ حينوة الحيوان ﴾ ﴿ حينوة الحيوان ﴾ ﴿ حينوة الحيوان ﴾ ﴿ حينوة الحيوان ﴾ ﴿ جلد دوم ﴾ ﴿ الله دوم ﴾ آسان سے بحل کی چک ش اضافہ ہو گیا۔ ایک بحل جاتی تو دوسری آجاتی۔ پس بحل کی دجہ سے جاج کی فوج کے بارہ آدی ہلاک ہو گئے جس کی وجہ سے اہل شام بہت زیادہ خوفز دہ ہو گئے۔ پس جب صبح ہوئی تو آسانی بیلی کی وجہ سے ابن زبیر ٹے ساتھی شہید ہو گئے۔ پس تجاج نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ثابت قدم رہو کیونکہ ہمارے ساتھ ساتھ ابن زبیر کے ساتھی مجی ای مصیبت میں مبتلا ہیں۔ تجاج مسلسل تعبیة الله یر بخین سے ذریعے پقر برساتا رہا۔ یہاں تک کہ تعبہ کومنہدم کردیا اوراس کے بعد آگ کے گولے برسانے لگا جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا۔ پس ابن زبیر ؓ نے اس منظر کو دیکھنے کے بعد اپنی ماں سے کہا کہ اگر میں ان کی قید میں چلا گیا تو ہیہ مجھ قل کردیں گے اور میر امثلہ بنا کیں گے۔ پس ابن زبیرگی ماں نے کہااے میرے بیٹے!اگر بکری کوذیح کر دیا جائے تو اس کی کھال تھیننے میں اس کو کسی قتم کی تکلیف نہیں ہوتی۔ پس حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی والدہ سے رخصت ہو گئے۔ پس آپ وشن کے مقاسلے پر نکلے یہاں تک کدان کو چھے دھیل دیا۔ پس دشمن پھر پھیکتا رہا۔ یہاں تک کہ آپ کا چہرہ مبارک خون آ لود ہوگیا۔ پس جب دھزت ابن زبيرٌ كوائي چره پرخون كى حرارت محمول بوئى توبيشعر پڑھنے گئے ولكن على اقدامنا تقطر الدما ولكن على اقدامنا تقطر الدما

''اور ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ ہماری پشتوں پرزخموں کا خون سم بلکہ ہم وہ قوم ہیں کہ ہمارے سینہ سے ہمارا خون بہدر باہے۔'' حضرت عبداللہ بن زبیرگ مجنونہ باندی نے جب آپ کو گرتے ہوئے دیکھا تو بیخ مارکر رونے لگی اور آپ کواشارہ کر کے کہنے لگی "وا امير المومنيناه"\_حضرت عبدالله بن زبير كوا جهادى الثاني العصر وشهيد كيا كيا- يس جب ابن زبير كل شهادت كى خرجاح کو لی تو وہ مجدہ میں گر گیا اور اس کے بعد وہ ( مینی حجاج ) اور طارق آئے اور آپ کی لاش پر کھڑے ہو گئے۔ پس طارق نے کہا کہ کسی عورت نے آپ سے زیادہ ذاکر نہیں جنا۔ پس مجاج نے کہا کیاتم ایسے مخص کی مدح کرتے ہو جوامیرالمونین کی مخالف کرتا تھا۔ طارق نے کہا ہاں وہ میرے نزدیک معدور ہیں۔ اگر خلیفہ وقت کی مخالفت نہ ہوتی تو ہمارے یاس ان سے لڑائی کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ہم نے آپ کا محاصرہ کیا حالانکہ ان کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔انہوں نے آٹھ ماہ تک ہمیں نصف حصہ دے رکھا تھا ہلکہ نصف سے بھی زائد عطا کیا تھا۔ پس جب طارق کا کلام عبدالملک نے ساتو اس نے اسے بہت پند کیا۔ پھر اس کے بعد حجاج نے حضرت عبدالله بن زبیر کا سرمبارک عبدالملک کے پاس بھیج دیا۔ پس عبدالملک نے ابن زبیر کا سرمبارک عبدالله بن حازم اسمی کی طرف بھیج دیا اور عبدالله خراسان کے گورز تھے۔ انہیں اس منصب پر حضرت عبدالله بن زبیر فی مقرر کیا تھا۔عبدالملک نے عبدالله بن عازم کو پیغام بھیجا کہ اگرتم میرے مطبع ہوجاؤ گے تو میں حبہیں خراسان کی سات سال کی آمدنی معاف کردوں گا۔ پس ابن حازم نے قاصدے کہا کہ اگر تو قاصد نہ ہوتا تو میں تجھے قل کردیتا۔ لہذا میں تجھے تھم دیتا ہوں کہ اپنے آقا کے خط کو چبا کرنگل جا۔ پس قاصد نے اس خط کو کھالیا۔ پھراس کے بعدعبداللہ بن حازم نے عبداللہ بن زبیر ؓ کے مرمبارک کولیا۔ پس اسے منسل دیا اور اسے خوشبولگائی اور پھر اے کفنا کر دفن کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن حازم نے ابن زمیر ؓ کا سرمبارک آل زمیر کی طرف مدینہ منورہ بھیج دیا تھا۔ پس انہوں نے ابن زبیر کے باتی جسم کے ساتھ سر کو بھی فن کردیا تھا۔حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ محتر مداساء بنت ابو بمرصد ایق کی وفات مدیند منورہ میں ابن زبیر کی شہادت کے پانچ دن بعد ہوئی۔ نیز اساء بنت ابو بکڑنے سوسال کی عمر پائی۔ حافظ ابن عبدالبرنے ذکر کیا

ہے کہ کعبہ برجائ کے پھراؤ سے پہلے بھی مخینق کے ذریعے پھر برسائے گئے تھے۔ بیدواقعداس وقت چیں آیا جب برید بن معادیہ کے رورحکومت میں مسلم بن ولید بن عقبہ بن الی معیلا نے وقعۃ الحرق کے ابعد مکہ کرمہ کا محاصرہ کرلیا تھا۔ کہل ای دوران بزید کی موت واقع ہوگئ تو مسلم بن ولید نے مکہ کرمہ کا محاصرہ فتح کردیا اور شام کی طرف والیس چلے گئے۔

ایک بجیب واقعہ ایک بیم برالرس ہائی کہتے ہیں کہ میں عیدالاتی کے دن اپنی مال کے پاس بیفا ہوا تھا۔ پس میں نے دیکھا کہ
ایک بجورت مطیاباس میں میری والدہ کے پاس آئی۔ پس میری مال نے جھے کہا کیا تم اس کو جانبے ہو۔ میں نے کہا ہیں۔ میری مال
نے کہا اس کا نام عتابہ ہاور سیخفر بن بجی برگی کی مال ہے۔ پس میں نے ان کوسلام کیا اوران سے ان کے طالت معلوم کے ۔ پس
انہوں نے کہا کہ میں عبرت کے لئے صرف ایک واقعہ تعمیں ساتی ہوں۔ چھتی عیدالاتی کے دن میرے گر میں سوال کرنے والوں کا
جوم تھا اور میر سے سر پر چار سولونڈ یاں موجود تھیں اور میرا خیال ہے کہ میرے بیٹے جعفر نے میری طرف سے تربائی گئی اور تعیین آئ
میں تم سے دو کمر بیر کی کھال کا سوال کر رہی ہوں۔ مجھ بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ میں نے جعفر کی والدہ کو پائی سوریم وریم و سے ۔ پس
جعفر کی والدہ ہمارے پاس آئی رہیں۔ میہاں تک کہ موت نے ہمارے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دی۔ عظر یب انشاء اللہ جعفر
سے تقل کا ڈکر' اب العین' میں ' معتاب' کے تحت ہوگا۔

سنن ابن باجہ اور کامل بن عدی میں ابو قربن عبداللہ کے حالات میں حضرت ابن عُرسی حدیث فدکور بے۔حضرت ابن عُرِّ ہے مروی ہے کہ نمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربا یا کہ بکری جنت کے جو پاؤں میں سے ہے۔ حافظ ابل عمر بن عبدالبرنے اپنی کماب ''الاستیعاب'' میں ابی رجاء العطاروی کے حالات میں تکھا ہے کہ اہل عرب سفید بکری لاتے تھے۔ پس وہ اس کی پرسش کرتے تھے۔ پس اس بحری کو بھیڑیا ہے جاتا۔ پس وہ اس کی جگہ ایک اور بکری گئا تے اور اس کی پرستش شروع کروہے۔

بی ما دری میرویک بیرویک با در است اعتصاء کا کھانا میں نہ کور ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم ذرح کی ہوئی کبری کے سات اعتصاء کا کھانا کم میں تاہدی است اعتصاء کا کھانا کہ میں میں میروہ سمجھتے تھے۔ (۱)عضو تناسل (۲)خصیتین (۳) خون (۴) پید (۵) فرج (۲) ندود (۷) مثان نیز مدیث کی کتب میں نہ کور ہے تھے۔ کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وہ آلدوم کم نہ بود یکری کے جم کے انگلے حصر ( یعنی مقدم ) کو کھانا پندفر ماتے تھے۔

حضرت امسلہ فرباتی جیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف فرماتھ۔ پس ایک بحری وہاں واض ہوئی۔ پس ≡ بحری اپنے کھروں نے زمین کریدنے لگی۔ پس میں کھڑی ہوئی اور اس کی گرون چکڑ لی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہمیں ایسانہیں کرنا جا ہے تھا کہتم بحری کی گرون چکڑ کرویا تھیں۔

مسلم شریف میں محضرت کہل بن سعد ساعدی کی روایت ہے۔ وہ قرباتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز اور دیوار کے درمیان سے ایک بکری گزری۔ علامہ دمیریؒ نے فرمایا کہ یہ روایت سترہ کے مستحب ہونے کی دلیل ہے جیسے دوسر کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا جب تم میں ہے کوئی نماز پڑھے تو وہ سترہ بنا کے کیونکہ شاید شیطان اس کی نماز کرتہ نہ

فائده اسن ابوداؤد وغیره یس بے که نبی اکرم صلی الله عليه وسلم كی خدمت عن خيبر كی ایك يبوديد نے بحرى كا كوشت بطور بديد بيب

جس میں زہر طایا گیا تھا۔ پس آپ علیہ نے اس کو کھایا اور آپ کے صحابہ نے بھی گوشت کھایا۔ پس اس کوشت کو کھانے کی وجہ سے بشر بن براء بن معرور کی وفات ہوگئی۔ پس آپ علیہ نے اس میہودیکو بلایا اور فرمایا کہ تجھے کس چیز نے بیاکام کرنے برآ مادہ کیا ہے۔ 11 كين كى كميس نے يہ بجھے ہوئے گوشت كوز برآ لودكيا ہے كما كرآپ الله كے نبي ہوئے تو گوشت آپ كونقصان نبيس بنجائے گا ادر اگرنی نہ ہوئے تو اس سے ہمیں راحت حاصل ہوگی۔ پس رسول اللہ علیہ نے اس عورت کوتل کرنے کا حکم دیا۔ پس اس عورت کوتل کردیا گیا۔علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ یبود بیافل کرنے کی روایت مرسل ہے کیونکہ زہری نے حضرت جابرؓ ہے اس کے متعلق کچھ نہیں سنا اور محفوظ روایت یہ ہے کہ آپ علی ہے لوچھا گیا کہ کیا آپ اس مورت کو آخیس کرینگے۔ پس آپ علی نے فرمایانہیں۔ امام بخاري اورامام مسلم نے ای طرح روایت نقل کی ہے لیکن بیمی نے دونوں روایتوں کواس طرح جمع کیا ہے کہ ابتداء میں آ سے اللہ نے يبوديد كقتل سے انكار فرمايا۔ پس جب بشرگى وفات ہوئى تواس كے قبل كا تھم ديا۔ اس يبوديد كانام زينب بنت حرث بن سام ہے۔ ابن الحق نے کہا ہے کہ وہ یہودیہ مورت مرحب یہودی کی بہن تھی۔معمر بن داشد نے زہری سے روایت کی ہے کہ وہ یہودیہ مورت مسلمان ہوگئ تی۔ ا مام ترفدي نے بیدروایت نقل کی ہے کہ محکیم بن جزام سے مروی ہے کہ ٹی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دینار دے کر جیجا که اس کی قربانی کیلیے ایک بکری خرید لاؤ کیس انہوں نے ایک قربانی کی بکری خریدی پس اے دوو بینار میں فروخت کردیا۔ پھرا س کی جگدایک اور بکری ایک دیناریش خریدی اور پھراس کے بعد ایک قربانی کی بکری اور ایک دینار کے ساتھ رسول انتد سلی الندعلی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پس رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربانی کی بحری کوذئ کر دیا اور دینار صدقہ کر دیا۔

صحیح بخاری سنن ابی داؤ در تری اور این ماجه ش مذکور ہے کہ تی اکرم صلی الله علیه دسلم نے عروہ بن جعد۔ بریمی کہا جاتا ہے کہ ابن الی جعد بارقی کوایک دینار دیا تا کدوہ ایک بحری خرید کر لائیں۔ پس وہ ایک دینار کی دو بحریاں خرید کرلائے۔ پس ان دو بحر بال س سے ایک بحری ایک دینار میں فروخت کردی اورایک بحری اورایک دینار کے ساتھ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ ی اورسارا واقعہ سایا۔ پس آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ الله تعالی تمہارے وائیس ہاتھ کو برکت سے بحر دے۔ پس اس کے احد حضرت عروہ بن جعد کنانہ کی طرف (جوبھرہ کے قریب ہے) نکل جائے اور آئیں مال تجارت میں بہت زیادہ نفع حاصل ہوا۔ یہاں تک آرکوفہ کے مال داروں میں آپ کا شمار ہونے لگا۔ همیب بن غرفد نے فرمایا ہے کہ میں نے عروۃ بارتی کے گھر میں ستر ایسے گھوڑے دیکھے جرجہاد فى سبيل الله كے لئے پالے گئے تھے۔ عروة بن الى الجعد في سبيل الله عليه وسلم سے تيرہ حديثيں روايت كى بيں۔ آپ بى وو ببلطخص میں جوس سے پہلے کوفد کے قاضی بنائے مجے تھے اور آپ کو حضرت عرف نے قاضی شرت کے بہلے کوفد کا قاضی مقرر کیا تھا۔ ایک عجیب واقعہ | ابن عدی نے حسن بن واقد القصاب سے روایت کی ہے کہ ابدِ جعفر بھری جن کا شار صلیاء میں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بری کوزمین پرلٹایا تا کہ میں اس کوذی کروں۔پس ابوب ختیانی وہاں سے گزرے۔پس میں نے چھری زمین پر ڈالی اوران کے ساتھ کھڑا ہوگیا اور گفتگو کرنے لگا۔ پس بکری نے دیوار کی جڑ میں ایک گھڑا کھودا اور اپتے پاؤں سے چھری کولڑ ھکا کر اس گڑھے میں ڈال دیا اوراس پرمٹی ڈال دی۔ پس می منظر دیکھ کرایوب ختیاتی مجھ سے کہنے لگے۔ دیکھو بکری کیا کررہی ہے دیکھو بکری کیا کررہی ہے۔ پس میں نے اس کے بعدایے ول میں پختدارادہ کرلیا کہ آج کے بعد میں کسی چیز کوذی نہیں کروں گا۔

فاكده البوجر عبدالله بن يحيى بن الى البيثم المصحى جواصحاب شافق من سے بين بهت بڑے امام صالح اور عالم يتھے۔ وہ يمن كے رہے والے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھلوگوں نے جھے پر گواروں کے وار کئے لیکن گواروں نے میرےجم کویس کا ٹا۔ پس ان ے اس كے متعلق سوال كيا كيا \_ ليس انہوں نے فرمايا كه يش اس وقت بية يات پڑھ رہا تھا۔ " وَالا يَوْدُهُ حِفْظُهُما وَهُو الْعَلِيُ الْعَظِيْمِ. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمُ حَفَظَةً إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ خَفِيْظٌ ۖ فَاللَّهُ خَيْرٌ ۚ حَافِظُا وَهُوَ ٱرْحَمُ الرَّاحِمِينَ لَهُ مُعَقِّبَات' مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ أَمْرِاللهِ إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكُرَ وَانِاً لَلُهُ لَحَافِظُونَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيُطَانِ الرَّجِيْمِ وَجَعَلْنَا السَّمَاءِ سَقَّفًا مَّحُفُوظًا وَحِفُظًا مَنُ كُلَّ شَيْطَان مَّارِدٍ وَجَفُظًا ذَلِكَ تَقُدِيُوا الْغَرِيْرِ الْغَلِيْمِ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظ اللهُ حَفِيظ" عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتُ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظ" إِنَّ بَطُشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدَ اللَّهُ هُوَ يُبُدِئُ وَيُعِينُهُ وَهُوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجَيُّدُ. فَعَال اللَّهُ لَمَا يُرِيدُ هَلُ آتَاكَ حَدِيْتُ الْجُنُودِ فِرُعَوْنَ وَتَسُودَ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيْبِ وَاللهُ مِنْ وَرَّائِهِمْ مُحِيط" بَلُ هُوَ قُرُآنَ" مَّجيُد" فِي لَوُح مَّحُفُو ظَِّ

پراس کے بعد ابوجمہ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن ایک جماعت کے ہمراہ نکلاتو ہم نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا ایک کمزور بمری کے ساتھ تھیل رہا ہے لیکن اس بکری کو کوئی ضرر نمیش پہنچار ہا۔ اس جب ہم ان کے قریب پہنچے تو بھیٹریا ہمیں و بکھ کرفرار ہوگیا۔ پس ہم بحری کے قریب ہینچے تو ہم نے اس کے گلے میں ایک کھا ہوا کاغذ ( کینی تعویز ) پایا جس پر وہ آیات جن کا ذکر چیکھے گزر دیکا ہے، لکھی بوئی مارادمجرعبدالله بن یحیی مصعبی کاانقال<u>۵۵ می می بوا</u>

حافظ ابوز رعدرازی نے فرمایا ہے کدایک مرتبہ شہر جرجان میں آگ بھڑک آھی جس نے نو ہزار گھروں کوجنا دیا اوران گھروں میں موجودنو ہزار قر آن کریم کے نیخ بھی جل گئے لیکن قر آن کر یم جس موجودان آیات کو آگ نے نقصان نییں پہنچایا اور بیآیات تمام نَّنُول يُسْ تَخْوَظ ربِين \_ آيات به بِين \_ " ذَٰلِكَ تَقُدِيْرُ الْعَزِيُرُ الْعَلِيمُ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَو كُلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلا تَحْسَبَنَّ اللهُ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الْظَالِمُونَ وَإِنْ تَعْدُو نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُحْصُوهَا وَقَصْى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ تَنْزِيُّلا مِمَّنُ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمْوَاتِ الْعُلَى اَلرَّحُمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوْى لَهُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْاَرُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ القَرَى يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالَ ۖ وَلاَ بَنُوَّنَ إِلَّا مَنُ آتَى اللهُ بِقَلْبٍ سَلِيْمِ التِيَا طَوْعًا أَوْ كُرُهَا قَالْنَا اثَيْنَا طَاتِعِيْنَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا اُدِيْدُ مِنْهُمُ مِنَّ زِذَقِ وَمَا أُدِيْدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَالرِّزَّاقَ ذُوالقُوَّةِ الْمَتِينُ وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمُ وَمَا تُوْعَدُونَ فَوْرَبِّ السَّمَآءِ وِ الْاَرُضِ انَّهُ لَحَقَّ مَثُلَ مَا أَنَّكُمُ تَنْقِطُونَ ـــ "

حافظ ابوزر مرفر اتے ہیں کہ یہ آیات جب بھی کسی وکان گھریا سامان وغیرہ میں رکھی گئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فر مائی علامد دمیری نے فر مایا۔ میں کہتا ہول کدیٹمل نافع اور محرب ہے۔

رة الحيوان ﴾ ﴿ جلد دوم ﴾ ﴿ 221 ﴾ ﴿ جلد دوم ﴾ المحتف (يعنى من ابن عطية اور قرطبي وغيره ني سالم بن الى جعد بي وايت كى بير سالم كتبة بين كد آگ ني جمار المصحف (يعنى قرآن مجید) جلا دیا۔ پس اس میں کوئی چیز بھی باتی نہیں رہی مگر ان کلمات کوآگ نیس جلایا اور دہ یہ ہیں۔ "اَلا اَلَي اللهِ تصير الأمور "

راوی کہتے ہیں کہ ای طرح ہماراا یک مصحف ( لیعنی قر آن مجید ) پانی میں ڈوب گیا تو قر آن مجید کے تمام الفاظ مٹ گئے لیکن سے آیت باقی رہی۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں۔ ہمارے شخ امام عارف بالله عبدالله بن اسعد یافتی نے ہم سے بیان کیا کہ مجھے خرردی۔ ہمارے سردار عارف الامام ابوعبدالله محمد قرش نے کہ ان سے ان کے شخ ابوالریج المالقی نے فرمایا کہ کیا میں تنہیں ایبا خزانہ نہ بتاؤں کہتم اے خرچ کرتے رہولیکن وہ ختم نہ ہو۔ ابوعبداللہ محمد قرشی کہتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں ضرور بتلائیے۔ پس شخ ابوالر ﷺ نے فر مایا بەكلمات يۇھا كروپ

''يَا اَللهُ'يَا اَحَدُ يَا وَاحِدُ يَامَوُجُودُ يَا جَوَّادُ يَا بَاسِطُ يَاكَرِيْمُ يَاوَهَابُ يَاذَا الطَّوُلِ يَاغَنِيُّ يَامُغُنِي يَافَتًا حُ يَارَزَّا فَي يَا عَلِيْمُ يَاحَكُي مَا كَيُ يَاقَيُّومُ يَارَحُمْنُ يَارَحِيْمُ يَا بَدِيْعَ السَّمْوَاتِ وَالْاَرُضِ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ يَاحَنَّانُ يَا مَنَّانِ انفحني مِنْكَ بنفحة خير تغنِيني بِهَا عَمَّنُ سِوَاكَ ان تستفتحوا فَقَدُ جَآءَ كُمُ الْفَتُحُ إِنَّا فَتَحُنَا لَكَ فَتُحًا مُّبِينًا نَصُر٬ مِّنَ اللهِ وَفَتُح٬ قَرِيُب٬ اَللَّهُمَّ يَاغَنِيُّ يَاحَمِيُدُ يَا مُبُدِئُ يَا مُعِيْدُ يَا وَدُوْدُ يَاذَا الْعَرُشِ الْمَجِيْدُ يَا فَعَالَ ۖ لِمَا يُوِيْدُ اِكْفِنِيْ بِحَلالِكَ عَنُ حَرَامِكَ وَاغْنِنِيْ بِفَصُٰلِکَ عَمَّنُ سِوَاکَ وَاحفظني بِما حِفظت بِهِ الذكر وَانْصُرُنِي بِمَا نَصَرَتَ بِهِ الرُّسُلِ إِنَّکَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

یشخ ابوالرہیج فرماتے ہیں کہ جوشخص ہرنماز کے بعد اورخصوصاً نماز جمعہ کے بعد ہمیشہ پرکلمات پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ ہر خوفناک چیز سے اس کی حفاظت فزمائے گا اور دشمنوں کے خلاف اس کی مدوفر مائے گا اور اسے غنی کرد ہے گا اور اسے وہاں سے رزق پہنچائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا اور اس کی زندگی آ سان کردے گا اور اس کے قرض کی ادائیگی کا سبب پیدا فرما وے گا اگر چداس کا قرض بہاڑ کے برابر بی کیول نہ ہو۔ الله تعالی اس کو اینے کرم وفضل سے ادا کردے گا۔ ابن عدی نے عبدالرحن قرشی ہے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن زیاد بن معروف نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں ہم سے جعفر بن حسن نے بیان کیا۔ انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے ثابت بنانی سے اور انہوں نے حضرت انسؓ سے روایت کی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم کے متعلق سوال کیا۔ پس میرے پاس جرائيل عليه السلام اسم اعظم كو بند اور سر بمبر لے كرآئ اور وہ يہ به "اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْأَلُكَ بِالسَّمِكَ الْأَعْظَمُ الْمَكْنُونِ الطُّهُرِ الطُّهِرِ الْمُطَهِّرِ الْمُقَدِّسِ الْمُبَارَكِ الْحَيِّ الْقَيُّومُ" (إ الله من تر ام الظم ك ذریعے تھے سے سوال کرتا ہوں جو پوشیدہ ہے طاہر مطیم ہے پاک اور بابر کت ہے زنگرہ اور قائم رہنے والا ہے۔ ) پر

وَحِيْوَةَ الحِيوانَ ﴾ في الحِيوانَ أَنْ الحِيوانَ أَنْ الحِيوانَ أَنْ الحِيوانَ أَنْ الحِيوانَ أَنْ الحَيوانَ عائش نے عرض کیا اے اللہ کے بی میرے مال باپ آپ سی پر تربان اوں۔ جمعے بھی اس کی تعلیم دیجئے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ دسم . نے فرمایا ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم عورتوں میچوں اور تا مجھولوگوں کو اس کی تعلیم دیں۔

فاكدو حضرت الوبريرة عدوايت بحك معفرت على بن مركم اورحفرت يكي بن ذكر ياعليم السلام كبيل جاري تق كدانيس ايك كرى نظرة كى جودروز وكى تكليف مين بتلاتمي بين حضرت يسلى عليه السلام في حضرت يجي عليه السلام في قرما ياكرة بي كرى تي ياس جَاكِر بِكُمَات رِمِينٍ \_ "حَنَةَ وَلَدَتْ يَحُيني وَ مَرْيَمُ وَلَدَثَى عِيْسَى أَ لَارْضَ تَدْعُوكَ يَا وَلَدُ أُخُرُجُ يَا وَلَدُّ

(حضرت حد نے کی کوجم دیااور حضرت مریم نے حضرت میں کوجم دیااے نیچ تھے ذمین بکار ری ہے۔اے نیچ ابرنکل آ۔)

حضرت حماد بن زید نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی حورت دروز ہ ش جٹلا ہوتو اس کے پاس کھڑے ہوکر پیکلمات پڑھے جا کیں تو مجھ بى دىر بعد الله تعالى ك تعم سے بچدكى ولاوت موجائے كى معرت على عليه السلام برسب سے بہلے معرت كي عليه السلام ايمان لا ئے۔ بدودوں خالدزاد بھائی تقے۔ حضرت بیٹی علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام ے عمر میں جو یاہ بڑے تھے۔ حضرت بیٹی علیہ السلام ترقل کے بعد حضرت سیسی علیہ السلام کوآسان برا محالیا گیا۔

یوس بن عبید کتے ہیں کدا گرکوئی آ دی کسی جانوریا حورت کے پاس وروزہ کے وقت بیکلمات کے تو جلدی بچہ پیدا ہوجائے گا۔

"اَلْلَهُمَّ الْتَ عِدَاتِي فِي كُوبَتِي وَالْتَ صَاحِبِي فِي غُوبَتِي وَالْتَ حَفِيْظِيْ عِنْدَ شِلَّتِي وَالْتَ وَلِيّ نِعُمَتِي" (اےاللہ تو میری مصیبت میں میرا دعدہ ہے اور میری فربت میں میرا سائل ہے اور میری پر بیانی میں میرا محافظ ہے اور

میری نعتوں کا توہی مالک ہے۔) بعض عماء نے کہا ہے کہ اگر سندر کے جما ک کو ایک مورت کے مطلح عمل افتا دیا جائے جو دروزہ میں جالا ہوتو والادت آسان

موجاتی ہے۔ای طرح اگرانٹے کا چھلکا بار یک چیس کر پائی شم حل کر کے دروز وشمی جٹلا مورت کو بلا دیا جائے تو ولا دت آسانی کے ساتھ موجائے گی۔ بیٹند بار ہا آ زمایا جاچا ہے۔

علامدد ميري في فرمايا ب كتحقيق حديث من ذكور ب كدمون كي مثال اس بكرى كي شل ب جو جاره كعاتى ب اوراس ك ساتھ سوئی بھی کھا جاتی ہے اور وہ سوئی اس کے معدہ ٹس کافٹی کراہے چھوری ہولیں وہ اس تکلیف کے باعث کوئی چیز ٹیس کھاسکتی اورا کرکوئی چیز کھالے تو اے بعضم ند ہو سکے اورائ طرح حدیث شی میجی فدکورہے کد منافق کی مثال اس بحری کی طرح ہے بڑ بجر ایول ے دوگلوں (ربوز) عمل ماری ماری چروی ہو میتی شاق ایک ربوڑ عمل ہے اور شدد دمرے ربوڑ عمل بلک فد بذب ہے۔

"الرابطة" ، عمراد دو فرشت بين جوآ دم عليه السلام كي جراه زبين براتر ين في نيز ده فرشته محراه لوكول كي صراط متقم كي طرف رہنمانی کرتے ہیں۔جو ہریؓ نے فرمایا ہے کہ''الراہشة'' سے مراد حالمین ججت ہیں جن سے زمین بھی خالی نہیں ہوتی لیجی زمین

ان سے محری رہتی ہے۔ الحكم المال علم كاسبات براجاع به كديكرى كاكوشت طال بيديس الركسية دى في برى كي وميت كي تواس وميت عن

﴿ 223 ﴿ وَمِنْ وَ الْحِيوانِ ﴾ ﴿ 223 ﴿ وَمِنْ وَمِنْ وَمِيرُ وَمِنْ وَمِيرًا وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِن م چودني بري ميميخ عيب دار بيميز وين وغيره سب شامل مول كي كيونك لفظ "الشاق" كا اطلاق ان سب پر موتا ہے۔ قربانی کے مسائل | قربانی سنت ہے واجب نہیں ہے۔ قربانی صحیح نہیں ہوتی مرصرف چویائے جانور کی۔ دنبہ کو تم سے صرف جذمہ کی قربانی جائز ہے اور جذمہ وہ ہے جوایک سال کا ہو کر دوسرے سال میں لگ گیا ہواس سے کم عمر کی قربانی صحیح نہیں ہوتی۔ علامہ دمیری نے فرمایا ہے کہ بیمسلک ہمارے اصحاب یعنی شوافع کا بھے۔ نیز جانور کا ہرا لیے عیب سے سالم ہونا ضروری ہے جو گوشت کیلئے مضر ہو۔ پس ایسے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہوتی جو دبلا ہو کانا ہو بیار ہو لنگڑ اہواورای طرح سینگ ٹوٹے اور کان کٹے اور خارش زدہ جانور کی قربانی بھی میچے نہیں ہوتی۔ای طرح ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے جس کے پیدائش طور پر کان نہ ہوں۔ پس جس جانور کا کان کٹا ہوا ہوتو اس کے متعلق جواز اور عدم جواز دونوں قول منقول ہیں۔العباب میں فدکور ہے کہ جب کانے جانور کی قربانی صیح نہیں ہے تو اندھے جانور کی قربانی تو بدرجہاولی صیح نہیں ہوگی۔ پس اگر ایک یا دونوں آئکھوں کی بینائی کم ہوتو ان کی قربانی جائز ہوگ۔ای طرح عشواء جانور جے دن میں تو دکھائی ویتا ہولیکن رات میں پچینظر نہ آئے۔اس کے متعلق بھی دوقول ہیں لیکن صحح قول يك ہے كداس كى قربانى جائز ہے۔ أن ياكل جانور جو چراگاہ سے پيٹھ پھير لے اور جارہ وغيرہ نہ كھائے اور كمزور ہوجائے اس كى قربانى بھی جائز نہیں ہے۔اییا جانورجس کا کان کٹ گیا ہولیکن جم سے علیحدہ نہ ہوا ہوتو سیح قول کے مطابق اس کی قربانی جائز ہے۔ قفال نے کہا ہے کدایسے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ پس اگر کسی جانور کا کان کث کرجسم سے علیحدہ ہوجائے تو اگر کٹا ہوا حصد زیادہ ہے تو قربانی جائز نہیں اور اگر کٹا ہوا حصہ کم ہے تو صحح قول کے مطابق ایے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ قلیل وکثیر کو پر کھنے کا معیار سے ب كداكر جانوركودور سے ديكھا جائے اور نقص نظر آ جائے تو كثير ہے اگر نقص نظر ند آئے تو قليل ہے۔ امام ابو حنيفة نے فرمايا ہے كداگر جانور کا کان تہائی حصہ سے کم کٹا ہوتو اس کی قربانی کی جاسکتی ہے۔اس طرح چھوٹے کان والے جانور کی قربانی بھی کی جاسکتی ہے۔ ای طرح اس بکری کی قربانی بھی میچ نہیں ہے جس کی ران سے بھیڑ یے نے گوشت کاٹ لیا ہو۔ای طرح اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے جس کے خصیتین کاٹ لئے گئے ہوں۔ پس ایس بحری جس کے پیدائش طور پرتھن اور بکرا جس کے پیدائش طور پڑھیے نہ ہوں توضیح قول کےمطابق ان کی قربانی سیح ہے۔ بھن اور خصیہ کو قطع کرنا پورے حصہ کو قطع کرنے کے تھم میں واخل ہے۔ ای طرح اس جا نور ک قربانی بھی سے جس کی زبان کی ہوئی ہواورجس جانور کاعضو تناسل قطع کردیا گیا ہؤاس کی اورضی جانور کی قربانی سیح قول کے مطابق جائز ہے۔ ابن کج نے کہا ہے کہ ضمی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ای طرح جس بکری کے سینگ نہ ہوں یا جس کے سينك اوث مح بول خواه مندل مو مح بول يانبين مح قول كمطابق اس كى قربانى جائز ب- عالى في "الباب" بين لكها ب كداليي بمرى كى قربانى جائز نبيس ہے۔قفال نے كہا ہے كە اگرسينك اوشنے كى تكليف كا اثر كوشت ير ند ہوا موتو اس كى قربانى جائز ہے ورند خارش زدہ جانور کے عظم میں داخل ہوکراس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ای طرح وہ بکری جس کے سینگ نہ ہوں اس بکری ہے انصل ہے جس کے سینگ ہوں۔اگر کسی جانور کے پچھ دانت گر گئے ہوں تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ فاكده علامه جو بريٌ نے فرمایا ہے كه "الاضحية" ميں چارلغات ہيں۔ اُضُجِيَّة" وَاضْحِيَّة" يعنى ضمه كے ساتھ اور كر ہ ك

ساتھان دونوں کی بڑتے کے لئے اُضاجی کالفظ مستعمل ہے۔ضبعیّة "اس کی بڑتی ضبحایًا آتی ہے۔اَضُحَاة" جیے اُرُ طَاة"اس کی

جمع و المعبود المعبود المواقع كا لفظ مستعمل بدائ لفظ الحق كى بناء برقربانى كى عيد كوعيدالاتى كها جاتا بدمسنله: نيت شرط بقربانى على عيد كوعيدالاتى كها جاتا ب مسئله: نيت شرط بقربانى على الفظ مستعمل عبد المعالق جائز به كدنيت كوذرًا برمقدم كيا جائ - الركس نه كها كديس في المرك كوقربانى كا جانور بناديا توكيا يقين اورقصد ورقع كن نيت كي يفيركانى بهوكا - اس من روقول بي كي تعيير قول بيب كداييا كرنا محيح نيس به كيونك قربانى سنت بيست بيست بيل من اس كا تذكره بوچكا به اوريدنى نفسها قربت بيسب كرنيت اس من واجب بيان من المرك كوقربانى كا جانور بناديا تواس كايدتول كانى بهايس تجديد الم من التي تعديد كل المركز كوقربانى كا جانور بناديا تواس كايدتول كانى بهايس تجديد كنت متحد ب المنتقد المركز كوقربانى كا جانور بناديا تواس كايدتول كانى بهايس تجديد كنت متحد ب المستحد ب المستحد ب المستحد ب المستحد ب المستحد بالمستحد با

مسئلہ: جان او کہ الل علم نے فر مایا ہے کہ قربانی کا گوشت تین ون نے زیادہ و فخرہ کرنا ممبوع ہے۔ کیا تمام گوشت کھا سکتا ہے یا مسئلہ: جان اور کہ الل علم نے فر مایا ہے کہ قربانی کا سارا گوشت کھا سکتا ہے۔ ابن سرتی اسطو کی ابن القاص اور ابن الوکس نے نے ای قول کو اختیار کیا ہے وہ کہا ہے کہ جب قربانی کرنے والا گوشت کے اکثر حصد کو کھا سکتا ہے قربانی کی نیت کے مباتھ جانور کا فون بہانے سے ہی حاصل ہوجاتا ہے۔ ابن القاص نے اس قول کو نوس کے کیونکہ قربانی کی نوب نہ قوبانی کے پاس ندتو قربانی کے جانور کا گوشت کی نیتی ساتھ منسوب کیا ہے۔ اور ندی اس کے جانور کا گوشت کی نیتی ہے۔ اور ندی اس کا خوان بکت ہی ہی تھا ہے اور ندی اس کا خوان بکتار افغاض پہنچتا ہے کیا اس نوب نوب بکت ہے گوشت کی اتن مقدار کا صدقہ کرنا ضروری ہے جس پر گوشت کا اطلاق ہو سے۔ وونوں قولوں میں سے مجھ قول بھی ہے کہ گرفت کی اتن مقدار کا صدقہ کرنا ضروری ہے جس پر گوشت کا اطلاق ہو سکے۔ وونوں قولوں میں سے کھول کی ہوئی کے لئے دی کے محمون بھری کی غذر مانی کہا ہے قربانی کے لئے ذری کرے گا قودہ

﴿ حيوة الحيوان ﴾ ﴿ حيوة الحيوان ﴾ ﴿ حيوة الحيوان ﴾ ﴿ حيوة الحيوان ﴾ ﴿ جلد دوم ﴾ ﴿ جلد دوم ﴾ ﴿ جلد دوم ﴾ ﴿ جلد دوم ﴾ جمرى اس كمرى اس كمرى الله عنه بمری کے ساتھ تبادلہ کرسکتا ہے۔ اگر چہاس کا اختیار ایک جز میں ہی کیوں نہ ہو۔ شخ ابوعلی وجہ ہے مردی ہے کہ اس کی ملکیت زائل نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ وہ اس بکری کوذ کح کردے یا اس کے گوشت کوصد قہ کردے جیسے اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے لئے جھ پر اس غلام کا آ زاد کرنا واجب ہے تو وہ اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہوگا مگریہ کہ وہ اے آ زاد کردے۔امام ابوضیفٹہ کے نز دیک بھی ملکیت زائل نہیں ہوگی اور اس کی خرید وفروخت مبداور تبادلہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے ایک معین غلام کوآ زاد کرنے کی نذر مانی تو اس کی بیع ' تبادلہ جائز نہیں ہوگا اگر چداس کی ملکیت زائل نہیں ہوگی۔امام ابوصنیفہ ؒ نے فرمایا ہے کداس کی بیج اور تبادلہ جائز ہے۔ پس اگر اس نے غلام کو چ ویا تو واپس لوٹا دیا جائے گا جبکہ تعیین باقی رہے اور اگر مشتری نے اس کو ضائع کر دیایا اس کے پاس سے تلف ہوگیا تو قبضہ اور ضائع ہونے کی درمیانی مدت کے اعتبار سے وہ قبت کا ضامن ہوگا۔ اگر دوآ دمیوں میں سے ہرایک نے دوسرے کی اجازت کے بغیر قربانی کا جانور ذیج کردیا توان میں ہے ہرایک درمیانی قیت کا ضامن ہوگایا قربانی کافی ہوجائے گی۔

مسئله: محامل نے کہا ہے کداونٹ کونر کیا جائے گا اور بکری کو ذرج کیا جائے گا اور اگر ہرایک میں نحراور ہرایک میں ذرج کردے تب مجی جائز ہے۔سنت کے مطابق نح کی جگدلیہ ہے اور ذبح کی جگد دونوں جڑوں کے ملنے کی جگدے ینچے ہے اور مکمل ذبح یہ ہے کہ حلقوم اورمری اور الودجین کوقطع کرے \_ حلقوم اور مری کوقطع کردینا ذیج کی صحت کا کم تر ورجہ ہے۔

هسئله: اگر قربانی کا جانور بچہ دے تو اس کے بچہ کو بھی اس کے ساتھ ذرج کیا جائے گا۔اگر چہ جانو رکومعین کیا گیا ہویامعین نہ کیا گیا ہو۔اگر قربانی کا جانور دودھ دیتا ہے تو اس جانور کا مالک جانور کے بچہ سے بچا ہوا دودھ استعال کرسکتا ہے۔ قاضی ابوسعید الھر وی کا یمی تول ہے۔

امثال الرعرب كتي بين "كُلُّ شَاة بِوِجُلِهَا مُعَلَّقَة" (مر بَرى النِي باؤن رِلْكَى موتى بِ) اس كهادت كوسب سے يبلے استعال کرنے والاشخص وکیع بن سلمہ بن زہیر بن ایاد ہے جو جرہم کے بعد بیت اللہ کا متولی بنا تھا۔ پس وکیج نے اسفل مکہ میں ایک محل تغمير کيا اوراس ميں ايک لونڈي کورکھا جھے حزورۃ کہا جاتا تھا۔ نيز اس کا بيام الحزورۃ مکہ پيں تھا۔ پس وکيع نے اس کل ميں ايک سيْرهي بھی بنائی تھی۔لوگوں کا خیال ہے کہ وکیتے اس سٹرھی پر چیڑ ھے کراپنے رب سے مناجات کرتا تھا اور وہ بہت اچھے کلمات کہتا تھا۔عرب کے علىء كہتے ہيں كدوكيع كاشار صديقين ميں ہوتا ہے۔ يس جب اس كى وفات كا وقت قريب ہوا تو اس نے اپنى اولا دكوجمع كيا اوران سے کہا کہ میری وصیت من لوجو خص مدایت کے راہتے پر چلے تو تم اس کی ا تباع کرواور جو گمراہی کو اختیار کرے۔ پس تم اے جھوڑ دو۔اور ہر بَمری اپنے پاؤں پرلنگی ہوتی ہے۔ پس اس وقت ہے بیر ثال جاری ہوگئی۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ ہرشخص کواس کے مل کی جزالطے گی اورتم میں ہے کوئی بھی دوسرے کا بو جھنبیں اٹھائے گا۔

خواص مری کی کھال جب ایٹے تخص کو بہنا دی جائے جے کوڑوں سے بیٹا گیا ہوتو اس کے لئے نافع ہے اور کھال پہنتے ہی اس کی تکلیف دور ہوجائے گی۔

### اَلشَّامُرُ ك

"اَلشَّاهُوك" ابيا مرغ جواعُر وين كَيْ عَر سَ يَهِمَ عَمَ كَمَا مَوْاتُ 'اَلشَّاهُوك' "كَهَا جَاتا ہے۔ اس كى كنيت كے كئے "ابویعلی" کالفظ مستعمل ہے۔ اور پیلفظ"الشاہ مرغ" کامعرب ہے جس مراد پرندوں کا باوشاہ ہے۔

"الشّاهين"ان عراد باز ب-اس كى جمع ك لي شواجين اورشياجين كالفاظ مستعمل بين بديفظ مر في تيس بيكن الل عرب نے اس لفظ کواپنے کلام میں استعال کیا ہے۔ فررز دق نے کہا ہے کہ

نويرة يسعى بالشياهين طائره

حمى لم يحط عنه سريع ولم يخف

'' کبوتر کواس کی تیز حرکت ہے کسی نے نمیس روکا اور وہ بازے خالف بھی نمیس بلکہ دہ مسلسل پرواز کرر ہاہے۔'' عبدالله بن مبارك نے شواجین كالفظ اپنے ایک شعر میں استعمال كيا ہے۔

وقد فتحت لك الحانوت بالدين

قديفتح المرء حانوتا لمتجره

" و تحقیق آ دی تجارت کے لئے دکان کھواتا ہے لیکن جی نے وین کی دکان صرف تیرے لئے کھول ہے۔"

تبتاع بالدين اموال المساكين

بين الاساطين جانوت بلاغلق ''بادشاہوں کی کچے دکانیں ہیں جو بندنییں ہوتی اور دہاں ساکین کودین کے بدلے دنیا کا مال دیا جاتا ہے۔''

وليس يفلح اصحاب الشواهين

صيرت دينك شاهيننا تصيدبه

· ' تیرادین جارے شامین کی طرح ہے جس سے شکار کیا جاتا ہے اور شامین کے مالک کا میاب نیس ہوتے۔''

تحقیق باب الباء الموصدة میں 'البازی' كے تحت عبداللہ بن مبارك كے اشعار كرر بچے بيں۔ نيز عبداللہ بن مبارك كا بى بیگلام بھی ہے کہ ہم نے ونیا سے حصول کے لئے علم حاصل کیا لیکن علم نے ہمیں ترک ونیا کی ترغیب دی۔ شاہین کی تین اقسام ہیں۔(۱) شاہین (۲) تطامی (۳) انتقی ۔ پس شاہین ورحققت شکر سے کی جنس سے ہای لئے اس کا عزاج سروخنگ ہوتا ہے اوراس کی پرواز او پر سے نیچے کی طرف بخت ترین ہوتی ہے۔شاہین اگر چہ برول اور پرفتور پرندہ ہے لیکن بیا پنے شکار کے بیچے بہت تیزی اور شدت کے ساتھ جاتا ہے بلکہ بسااوقات ای سیکش میں بیز مین سے طرا جاتا ہے جس کے باعث اس کی موت واقع موجاتی ہے۔ تمام شکاری جانوروں کے مقابلہ میں شامین کی بٹریاں بہت بخت موتی میں۔شامین کے معنی تر از و کی ڈیٹری کے ہیں۔ پس جس طرح تر از وکی ڈیٹری معمولی سی میٹی کی صورت میں بھی برابر ثبیں ہوتی۔ ای طرح شامین بھی بھوک اور یماس کی کی کو برداشت نبیس کریا تا۔

شاہین کی صفات اِ شاہین کی صفات میں اس کے سر کا بڑا ہوتا 'آ تھیس بڑی بڑی ہوتا۔ سیند کی چوڑ ائی جسم کے درمیانی حصہ کا

فراخ ہونا' رانوں پر گوشت کی کثرت' پنڈلیوں کا چھوٹا ہونا' پروں کی کی' باریک دم ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ جب شاہین کے بازو خت ہوجاتے ہیں تو بھراس کی جسامت ہیں کی قتم کا اضافہ نہیں ہوتا۔ پس اس عمر ہیں شاہین بڑی بطخ کا بھی شکار کرنے کے قابل ہوجاتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے باز کوشکار کے لئے استعمال کیا۔ وہ قسطنطنیہ شاہ روم ہے۔ پس اس نے شواہین کو
الی تعلیم دی تھی کہ جب وہ سوار ہوکر کس سفر بیل جاتا تو یہ پرندے اس کے سر پر گھومتے رہتے اور سورج کی روشن میں اس پر سایہ
کرتے۔ پس میہ پرندے ایک مرتبہ او پر ہوجاتے اور دوسری مرتبہ نیچ کو جاتے۔ پس ایک مرتبہ شاہ روم سوار ہوکر جارہا تھا کہ اچا تک
ایک پرندہ نے زبین سے پرواز کی تو اسے شواہین میں سے کسی شاہین نے اچک لیا۔ پس شاہ روم بہت متجب ہوا اور اس نے اس دن
کے بعد شواہین سے شکار کا کام لیمنا شروع کردیا۔

الحكم الثامين كاشرى تعمم انشاء الله "الصقر" كي تحت "باب الصاد" ميس بيان موكار

علامہ دمیری کُ کا خط معلم مدمیری فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں مقیم تھا تو میں نے اپنے بھائی فارس الدین شاہین کو خط لکھا جس کامضمون ۔۔ ہے۔

سلام كما فاحت بروض أزاهر يضئ كمالاحت بافق زواهر

"سلام بواس بھول کی طرح جوشگفتہ ہے اور روش کناروں پراپی روشی بھیر رہا ہے۔

اذا عبقت كتبى به قال قائل أفي طيها نشر من المسك عاطر

"جب توميري تحرير برآنو بهائ كاتو كين والا كم كاكدكيا ال منى من مشك ملاديا كياب-"

الى فارس الدين الذي قد ترحلت لخدمة خدام مصرالا كابر

" دین کے شہسوار کی طرف جومصر کے بزرگول کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔"

اذاعد خدام الملوك جميعهم

''جب بادشاہ کے تمام خادموں کی فہرست بنائی جائے گی تو ان میں مدوح کا ذکر ایسا نمایاں ہوگا جیسے شاہین تمام پرندوں میں نمایاں ہوتا ہے۔''

وغندى اشتياق نحوه وتلفت اليه وقلبي باالمودة عامر

"اور میں بھی اس سے ملاقات کا خواہشمند ہوں اور میرا دل اس کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔"

تمنیت جهدی ان اراه بحضرة معظمة اقطارها و هو حاضر

" بي اس آرزوي اپي كوششول كومرف كرر باجول كداس كى زيارت كرلول ."

و ادعوله فی کل وقت مشرف و ادعوله فی کل زمان فضله متو اتر "
"اور ش اس کے لئے ہروت دعا گوہوں اور ہردور ش اس کا نظر متواتر ہوتا رہتا ہے۔"

له شرف في سائرالارض سائر .

وفي مسجدعال كريم معظم

"اوروه الي بلندو برترمجد ميں ہے جس كوزمين كے تمام مقامات پرفضيلت حاصل ہے۔"

اور وہ الی بیند و برسر تعدیں ہے جس مور دین سے بعلی است سے سیاست میں ما ہے۔

حس مگر پرشا ہیں سمونت اختیار کر لے وہاں بچھوٹیس پائے جاتے۔شاہین کی گردن بہت حسین و جمیل ہوتی ہے اور اس کا پر حسین اور مبارک ہوتا ہے۔ یس جس خص کے پاس شاہین کا پر ہوتا ہے۔ وہ سعاو تیس عاصل کرتا ہے۔ یس اگر بادشا ہوں کوشاہین ل جائے تو یہ طویل عرصہ سیک ہوتا ہے۔ یس مارٹ ہوتا ہے۔ یس اگر بادشا ہوں کوشاہین ل جائے اور بیاحسان میں ہوتا ہے۔ وہر سے کے مقابلے میں اعلیٰ واقعلی ہوتا ہے۔ شاہین کی کی اقسام ہیں جوا کید دوسر سے کے مقابلے میں اور ہوتا ہے۔ اور ہوتا کہ بھی ہوتا ہے۔ ای طرح میرا مہدوح بھی اپنی اعلیٰ روایا ہوتا ہے۔ ای طرح میرا مہدوح بھی اپنی اعلیٰ روایا ہوتا ہے۔ اور ان کا حسب و نسب بھی بہت اعلیٰ ہوا وہ ان کے پاس اگر کوئی سوائی آ جائے تو وہ خالی ہاتھ واپس نمیں جاتا۔ اللہ میں میں پونے بھی تعمین فرمائے اور اپنے ترجم و کرم ہے آئیں ان کے ان احسانات کا بہترین صلہ عطافر مائے جوانہوں نے عام الدگان سے میں کہترین صلہ عطافر مائے جوانہوں نے عام الدگان سے میں کہترین صلہ عطافر مائے اور اپنے ترجم و کرم ہے آئیں ان کے ان احسانات کا بہترین صلہ عطافر مائے جوانہوں نے عام الدگان سے میں کہترین صلہ عطافر مائے جوانہوں نے عاملے الدگان سے میں کہترین صلہ عطافر مائے اور اپنے ترجم و کرم ہے آئیں ان کے ان احسانات کا بہترین صلہ عطافر مائے جوانہوں نے عاملے الدگان سے میں کہترین صلہ عطافر مائے جوانہوں نے عاملہ کہترین صلہ عطافر میں کہترین صل کے خال

رون پات ہیں۔ التعبیر | شامین کی تعبیر کا بیان انشاء اللہ'' الصقر'' کے تحت ہوگا۔

### اَلشَّبَتُ

الشّب "اس مراد بوزهاتيل بياى طرح الشوب اوراث كيمى يكمعني آت ين-

#### اَلشُّبُّتُ

الحکم اس کا کھانا حرام ہے کیونکہ اس کا تعلق حشرات الارض ہے ہے۔ اَا ﷺ وَہُمَا ہِہُ

#### ، صبحب ک ''النظبینان' (شین کے سرہ اور ہا، موحدہ اور ٹا ، مثلثہ کے ساتھ ) این قتیبہ نے'' اوب الکاتب' میں بیان کیا ہے کہ یہ ایک

جانور ہے جوریت میں رہتا ہے۔ اس کی وجہ تسمید ہیہ کہ میہ جانور زمین کے ساتھ چمٹ جاتا ہے کیونکہ''الشبٹ'' کے معنی بھی چینئے کے آتے ہیں۔ شاعر نے کہا ہے کہ:

مدارک شبتان لھن لھیم (شبان کے حاس ان کے لئے ہلاکت ہے۔)

الحکم | یہ جانور ترام ہے کیونکہ اس کا تعلق ان حشرات الارض ہے ہے جو کھائے نہیں جاتے۔

### الشبدع

''الشبدع''اس سے مراد بچھو ہے۔اس کی جمع کے لئے''الشیادع'' (شین اور دال کے کسرہ کے ساتھ ) کا لفظ متعمل ہے۔ ابومرواور اصمعی کا یمی قول ہے۔

حدیث شریف میں مذکور ہے کہ جس نے اپنے بچھوکوروک لیا' وہ سلامت رہا۔

اس کا مطلب میہ ہے کہ جس نے خاموثی اختیار کی اور وہ ہے ہودہ بکواس سے رکا رہاتو وہ گنا ہوں سے محفوظ ہو گیا۔ کیونکہ زبان سے لوگوں کواذیت پہنچتی ہے اس لئے اس کوضرررساں چھو سے تشبیہ دی گئی ہے۔

## الشبربص

"الشبوبص" (بروزن سفرجل) اس مرادچھوٹا اونت ہے۔

### الشبل

''الشبل''اس شیر کے بیچ کو کہتے ہیں جو شکار کرنے کے قابل ہوجائے۔اس کی جمع کے لئے''اشبال' اور''شبول' کے الفاظ متعمل ہیں۔

## اَلشَّبُوَةُ

"الشَّبُونُ "ال عمراد بَهُوني -راجز في كما عكد

قد جعلت شبوة تزبئر

تكسوا استها لحما وتقمطر

"تحقیق مجھوجوڈ تک مارتا ہے۔اس کے پچھلے حصہ پر گوشت ہوتا ہے لیکن وہ زہر سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔"

### الشبوط

''النسبوط''(بروزن سفود) محیطی کی ایک قتم کو کہتے ہیں۔لیٹ نے کہا ہے کہ اس میں ایک لغت سین مہملہ کے ساتھ ''النسبوط'' بھی ہے۔اس مچھلی کی دم باریک اورجم کا درمیان حصہ موٹا اوراس کا سرچھوٹا ہوتا ہے۔ نیز اگراس مجھلی کوچھوا جائے تو بیہ ہوں میں مورٹ کے بیات سائم محسوں ہوتی ہے۔ چھلی کی اس میم شمی نرکی تعداد نیادہ اور مادہ کی تعداد بہت تکیل ہوتی ہے۔ ای لئے اس کے اش کے این سے بھی بہت کم مقداد میں ہوتے ہیں۔ بعض شکاریوں نے کہا ہے کہ جب بیہ جال میں پھنس جائی ہوائی ہے اور جال ہے اہم نظامت نہیں رکھتی تو اے معلوم ہوجاتا ہے کہ جال ہے نجات صرف اور صرف کو دنے ہے حاصل ہو کتھ ہے۔ پس بی چھلی ایک بنرہ کے بقرر پیچھے ہے۔ کر اپنے جم کو سکیر لیتی ہے اور پھر چھلا نگ لگاتی ہے۔ بعض اوقات اس کی سے چھلا نگ دی ہاتھ ہے بھی زیادہ طویل ہوتی ہے جس کی وجہ ہے جال ٹوٹ جاتا ہے اور پھیلی جال ہے باہر نگل جاتی ہے۔ اس چھلی میں بکثرت کوشت پایا جاتا۔ یہ پچھلی دریائے دجلہ میں بکثرت کوشت پایا جاتا۔ یہ پچھلی دریائے دجلہ میں بکثرت کوشت پایا جاتا۔ یہ پچھلی دریائے دجلہ میں بکثرت کوشت پایا جاتا۔ یہ پچھلی دریائے دجلہ میں

اَلشُّجَاعُ

''اکشہ خاع'' بدلفظ شین کے ضمہ اور کسرہ دونوں طرح استعال کیا جاتا ہے۔ اس سے مراد وہ عظیم سانپ ہے جوجنگل میں سوار اور پیدل چلنے والے افراد پرجملہ آور ہوتا ہے اور حملہ کرتے وقت اٹی دم پرسیدھا کھڑا ہوجاتا ہے۔ بسااوقات بدگھوڑ سوار کے سرتک پہنچ جاتا ہے۔ بداڑ دھا سانپ جنگلوں میں پایا جاتا ہے۔

ایک قصہ اردایت کی گئی ہے کہ مالک بن ادھم آیک مرتبہ شکار کے لئے نظے۔ پس جب وہ کی ایک جگہ پر پہنچ جہال نہ پینے کے
لئے پائی تھا نہ جانوروں کے لئے گھاس وغیرہ تو آئیس بیاس کی شدت پر بیٹان کرنے نگی۔ پس مالک بن ادھم کے ساتھ ان کے
ساتھیوں کی ایک جماعت بھی تھی۔ حب نے ل کر پائی کی حلاق شروع کی نگین پائی پر قدرت حاصل نہ ہوگا۔ پس جماعت کے لوگ
و بین اور شکار کی ایک بن ادھم کے لئے خیمہ گلاڑ دیا۔ پس مالک نے اپنے ساتھیوں کو تھم دیا کہ پائی اور شکار تلاش کرو۔ پس
سے پائی اور شکار کی طاق ہو آئیس ایک گوہ طلہ پس وہ اے پھڑ کر مالگ کے پاس لے آئے۔ پس مالک نے فرمایا کہ آن کوابال
کر کھانا اور شلے کی ضرورت آئیس۔ شاید بی تبہارے لئے تبہاری مجوک اور بیاس شن نافع ہو۔ پس انہوں نے ایسا تی کیا۔ چھراس کے
بعد وہ شکار اور پائی کی حال میں نظارتو انہوں نے ایک اثر وہا ویکھا۔ پس انہوں نے اس کو تا وہ دے دو۔ پس ان کے ساتھیوں نے ایسا
داخل ہوگیا۔ پس مالک نے فرمایا کر تحقیق اس نے جھرسے پناہ طلب کی ہے۔ پس تم اس کو پناہ دے دو۔ پس ان کے ساتھیوں نے ایسا
ن کیا۔ پھراس کے بعد دوہ اثر دھا دہاں سے چلاگیا۔ پس اس کے بعد مالک آ بے ساتھیوں کے ہمراہ پائی کی علاش میں نظارتی میں نظارت میں نظارت میں نظارت میں نظارت میں نظارت میں نظارت میں ان کے حالتھیوں کے ہمراہ پائی کی علاش میں نظارت انہوں
ن کیا۔ پھراس کے بعد دوہ اثر دھا دہاں۔

يا قوم يا قوم لا ماء لكم ابدًا حتى تحثوا المطايا يومها التعبا "أ ـ قوم بركز ياني كوه الأيس كركة اكريم الي سواريول كوليرادن اس كى الأش ش تعكادد."

وسددوا يمنة فالماء عن كثب الوصبا

"اور اگرتم دائیں طرف مزکراے ڈھویڈ و تو جمہیں ٹیلول میں پانی کا چشمہ ملے گا جس میں ایسے پانی کی کثرت ہے جس کے

پنے سے بیاری دور ہوجاتی ہے۔'

حيوان ﴾ ﴿ 231 ﴾ ﴿ وَعَلَمُ اللَّهِ وَمِنْهُ فَامِلُوا القربا حتى اذا ما اخذتم منه حاجتكم فاسقوا المطايا ومنه فاملؤا القربا

''یماں تک کہ جبتم اس چشمہ ہے اپنی حاجت کےمطابق یانی لےلوتو اپنی سواریوں کو بھی پانی بلا دُاورا بنی مشکیس بھی بانی ہے جرلد'' یں مالک بن ادھمؓ نے جب بیآ وازینی تو وواپنے ساتھیوں کے ہمراہ ای ست چل پڑے جس کی طرف آ واز دینے والے نے ایے اشعار میں اشارہ کیا تھا۔ بس انہیں ایک چشمہ نظر آیا۔ بس تمام لوگوں نے اس چشمہ سے یانی بیا اور اپنے جانوروں کو یانی بلانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی مشکیس بھی یانی سے بھرلیں۔ پس جب انہوں نے اپنی حاجت پوری کر لی تو انہیں چشمہ کے آٹار بھی نظر نہیں آئے اور آ واز دینے والا کہدر ہاتھا ۔

هذا وداع لكم مني و تسليم

يا مال عنى جزاك الله صالحة

"اے مالک تھے میری جانب سے اللہ بہتر بدلہ عطافر مائے اور میں تم سے رخصت ہوتا ہوں اور آخری سلام قبول ہو۔" لا تزهدن في اصطناع العرف من احد ان امرأ يحرم المعروف محروم

''لِي تم كى كے ساتھ نيكى كرنے ميں بے رغبتى اختيار ندكرنا'اس لئے كدا گركوئى شخص كى كونيكى سے محروم كرد ہے تو وہ خودمحروم ہوجاتا ہے۔''

والشر ماعاش منه المرء مذموم الخير يبقى وان طالت مغيبته

''خیر کا کام ہمیشہ باتی رہتا ہے اگر چداس کی جزا طویل عرصہ تک غائب رہے اور جس شخص نے شرکواپی زندگی کا حصہ بنایا'وہ ہمیشہ شرکے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔''

صحیمین میں حضرت جابڑ ،ابو ہر برہؓ اور ابن مسعودؓ ہے مروی ہے کہ ٹبی اکرم صلی اللّٰہ علیہ وآ لہ وسلم نے فر مایا کہ جوشخص اپنے مال کی ز کو ۃ ادانہیں کرتا تو وہ (مال) قیامت کے دن ایسے اژ دھا کی صورت اختیار کر کے اس کا تعاقب کرے گا جوگنجا ہوگا اور جس کی آ نکھ میں دوخوفنا ک نشان ہوں گے۔ پس وہ مالدار آ دمی اس اژ دھے ہے فرار ہونے کی کوشش کرے گالیکن وہ اژ دھا اس کے پیچھے پڑا رے گا۔ یہاں تک کہاس کی گردن میں لیٹ جائے گا۔

مسلم کی روایت میں ہے کہ دہ اور دھااس آ دمی کا پیچھا کرے گا اس حال میں کہ اس اور دھے کا منہ کھلا ہوگا۔ پس جب وہ اس مختص کے قریب آئے گا تو مالدار آ دمی فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ پس 🖷 اژ دھا اس کو پکارے گا کہ تو اپنا وہ خزانہ لے لئے جے تو نے جمع کیا تھا۔ پس جب وہ مالدارآ دمی دیکھے گا کہ اس سے فرارٹہیں ہوسکتا تو وہ اپنا ہاتھ اثر دھے کے منہ میں ڈال دے گا۔ پس وہ اثر دھااس کے ہاتھ بجار کی طرح چیا جائے گا۔ بھروہ اڑ دھااس مالدارآ دمی کے دونوں جیڑوں کو پکڑ کر کیے گا کہ میں تیراخزانہ ہوں میں تیراخزانہ ہوں۔ پھروہ الرُّومارياً يت تلاوت كرسكاً ـ 'وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُونَ بِمَا اتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضُلِهِ هُوَ خَيْر ' لَهُمُ بَلُ هُوَ شَر 'لَهُمُ سَيُطَوِّ قُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (اورنه كمان كرين وه لوك جوالي چيزين بخل كرتے بين جوالله تعالى نے أبيس اپنے فضل ے دی ہے کہ بیان کے لئے خیر کا باعث ہوگی بلکہ بیان کے لئے باعث شر ہے۔ عقریب وہ لوگ قیامت کے دن طوق پہنائے جائیں ك اس كاجس ميں انہوں نے بخل كيا تھا) "الاقرع" سے مرادوہ سانپ ہے جس كے سركے بال كر كئے ہوں ليني منجا ہواوراس كاسرشدت ز ہر کی وجہ سے سفید ہوگیا ہو۔''والزبیتان' ان دو بالوں کو کہا جاتا ہے جو زہر کی کثرت کے باعث اس سانپ کے منہ کی دونوں جانب

جوتے ہیں۔ ای طرح انسان جب بہت زیادہ تفکگو کرتا ہے تو اس کے منہ کے دونوں جانب دو بال کھڑے ہوجاتے ہیں۔ کہا جاتا ہ "الزبیتان" سے مرادوہ دو تکتے ہیں جو اثر دھا گی آتھوں بی ہوتے ہیں۔ اس حم کا مانب سب نے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے "الزبیتان" سے مرادوہ دو وکل ہیں جو مانب کے منہ بی ہوتے ہیں۔ نیز "دیفقضھما" ضاد کے فتر کے ماتھ ہاور" القضم" علم نے کہا ہے کہ دو دانت کے کناروں سے کھاتا ہے۔ "اجتمع "کا معتی ہے کہ دو پورے منہ ہے کہا تا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ "القضم" ختک چیز کے کھانے کو کہتے ہیں۔ "اختم" ترچز کھانے کو کہتے ہیں۔ اہل عرب کا خیال ہے کہا گر آ دی طویل مدت تک بھوکا رہے تو اس کیطن میں ایک مانپ پیا ہوجاتا ہے۔ جس کا نام شجاع اور صفر ہے۔ ایوز اس کیطن کو کا طب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ارد شیجاع المبطن لو تعلمنیه

ر و عصر على المسابق و المستبيد المستبيد و المستبيد المست

''اور میں تاز دیانی پی کرسوجا تا ہوں اور کھانے ہے اپنے آپ کوروک لیتا ہوں جب بد ذا نقشُخص کو کھانا اچھامحسوں ہونے گئے۔'' اس سے مراد پہلا کھانا ہے اور دوسرا کھانا اس کی خواہشات میں اور''الغیو تی الشرب'' سے مراد پانی پی کرسوجانا ہے اور''المولج'' سے مراد وہ آ دئی ہے جس کا ذا لقتہ ناتھی ہو۔شاعرنے کہا ہے کہ ہے

فاطرق اطراق الشجاع ولورأى

مساغاً لنا باه الشجاع لصمما

'' پس اس نے اڑ دھے کی طرح اپنے مرکو جھالیا اور کاش وہ اپنے خت شجاع اور تاب کی صفائی کا مشاہدہ کر لیتا۔'' پیشعر بن حرث بن کعب کی لغت کے عین مطابق ہے کیونکہ ''اصحما'' عیں الف تشدید ام جارہ کے باوجود حالت نصب میں بھی باتی ہے۔ یہ کوفد والول کا مسلک ہے۔ای لغت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا پیقول بھی ہے۔''ان ھذان لساحوان'' تعبیر ( شجاع (اثور ھے) کوخواب میں و کیھنے کی تعبیر بہا دراڑ کے اور ضدی مورت ہے دی جاتی ہے۔''

#### الشحرور

"الشحرور" ابن سيده في كها ب كداس ب مرادايك سياه رنگ كاپرىده ب جس كي آ واز فوبصورت بموتى ب اور يه جزيات برا ابوتاب اس پرنده كي مختلف آ وازين بهوتى جي الله الدين البارى متوفى الماج في السيده كي مختلف كيا خوب كها في من المبارل و المهوار و الشحرور من المعفرور من المبارل و المهور و ركى آ واز ممكن مغرورك ول كونش وخرم كرد تى ب "

فانهض عجلا وانهب من اللذة ما جادت كرما به يدالمقدور

''لی جلدی ہے اٹھ اور قضا وقد رکے کارکنان کے باتھوں کی بارش کو جوانہوں نے کی ہے کوٹ لے۔''

اطيارها وتولت سقيها السحب

و روضة ازهرت اغصانها وشدت

''اور و ہ باغ جس کی شاخوں نے پھول کھلائے اور جس کے پرندے طاقتور ہوگئے اور جس سیرانی کا ذمہ بادلوں نے لیا ہے۔'' أسيودأ زامرأ مزماره ذهب

وظل شحرورها الغريد تحسبه

''اورجس کا تحرورا گرگانے لگے توبیہ خیال کرے گا کہ کالا بانسری بجار ہا ہے اور اس کی بانسری کا رنگ سنبری ہے۔''

ایک اور شاعرنے اس پرندے کی صفت بیان کرتے ہوئے کیا خوب کہا ہے ہے

يدور به بنفسج عارضيه

له في خده الوردي خال

"اس کے گلانی گالوں پرایک تل ہے جس پراس کے رضاروں کا بنفشہ گردش کرتا ہے۔"

كشحرور تخبأ في سياج مخافة جارح من مقلتيه

'' جیسا کیشح در شکاری کی آنکھوں سےخوفز دہ ہوکرانگور کی باڑھ میں اپنے آپ کو چھیا لیتا ہے۔''

الحكم الشحر وركا شرى علم جزيا كي طرح ب-عقريب انشاء الله اس كي تفصيل آ كي آئ كي -

تعبير الشحر ورکوخواب ميں ديکھناايے آ دمي پر دلالت کرتا ہے جو بادشاہ کا چيش کار ہواورخوي اوراديب کي طرف بھي اشار ، ہوتا ہے۔ بعض اوقات شح ورکوخواب میں ویکھنے کی تعبیر ذہین آ دمی ہے دی جاتی ہے اور بھی شحر ورکا خواب میں ویکھنا طفل مکتب یر والات کرتا ے۔واللہ اعلم۔

# شَحْمَةُ الْأَرْضِ

''شَحْمَةُ الْأَرْضِ'' بياليك كيرًا ہے كه اگر انسان اس كوچھوئے تؤييا كشا ہوجاتا ہے اور'' خرز ہ'' ( كوڑى ) كى طرح مرجاتا ب-قزوين في في الاشكال "ميل لكها بك الشخصة الآرض "عمراد" الخراطئ" (يعني يجوا) باوريدايك كيراب جواباب تاب اوراس کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور یہ کیڑا ندیوں وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ زخشری کے نے ''ربیج الابرار'' میں لکھا ہے کہ یہ ایک کیڑا ہے جو سرخ نقطوں والا ہوتا ہے۔ گویا کہ وہ ایک فیدمچھلی ہے۔ عورتوں کی ہتھیلیوں کو بھی اس کیڑے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ ہرمس نے کہا ہے کہ یے چھوٹا چو پاید ہے جو خوشبودار ہوتا ہے اور آ گ اس کوئیس جلاتی ۔ نیز ید آ گ میں ایک جانب سے داخل ہوتا ہے اور دوسر ی جانب سے باہرنکل جاتا ہے۔

خواص کے جو تحف اس کیڑے کی چربی اپنے جسم پرمل لے تو اس کو آگ نہیں جلائے گی اگر چدوہ آگ میں داخل ہوجائے۔ اگر ''نشخمهٔ اُلاَرْضِ'' کو پکڑ 'یا جائے اوراس کوخٹک کر کے ایک درہم کے بقدر کسی چیز میں ملا کرایسی عورت کو پلایا جائے جو در دز ہ میں متلا بوتواى وقت بچه كى ولادت بوجائ كى قروين فى خى كباب كداكر الشخصة ألاز ص "كو بجون كررونى كے بمراہ كھاليا جائ ة مثانہ کی پتھری ٹوٹ کرنکل جائے گی۔اگریمی کیٹرا خٹک کرنے میقان کے مرایش وکھلا دیا جائے تو اس لی زروی ختم ہوجائے گی۔اگر اس كيز كوجاا كراس كى را كھ تيل ميں طاكر سنتے كے سرير مالش كى جائے تو اس كے بال نكل آئيں گے اور گنجا پن زائل ہوبائ گا۔

شحمة الارض كاشرى تهم اورتعبير

- ر من المراقب المراق

#### الشذا

"الشدا" (شين كے فتر اور دال مجمد كيساتھ )اس مراد كتے كى كى ہے۔ نيز بعض اوقات لفظ" شذاة" كااطلاق اوننى پر كى ہوتا ہے۔

#### الشران

"الشوان" مجھرے مثابا کے حیوان جوانسان کے منہ کوڈھانپ و بتاہے۔

### الشرشق الشقراق الشرشور

"الشوشق الشقواق الشوشور" ابن سيره في كهاب كداس مرادح أيا كم مشابدا يك برنده ب جس كارتك فميالا اور سرخ بهوتاب يحقق اس كاتذكره باب الباء مين "البريراتش" كتحت كرر چكاب-شرع تحم اسير بده حلال ب كيونكديدعام في يوس كتم مين واغل ب-

#### الشرغ

۔ ''النسوغ''اس سے مراد چھوٹی مینڈک ہے۔ عقریب انشاء اللہ لفظ''الفغدع'' کے تحت''باب الضاد المعجمة '' بیس اس کا تفصیلی ذکر آئے گا۔

#### الشرنبى

"الشرنبي"اس عمرادايكمعروف يرنده --

#### الشصر

"السصر"ابعيده نے كها ب كه اس مراد برنى كا يج ب يزاس كے لئے "شامر"كافظ بحى مستعمل ب-

#### الشعراء

''الشعراء'' (شین کے فتہ اور کسرہ کے ساتھ) اس ہے مراد نیلے یا سرخ رنگ کی کھی ہے جواونٹ گدھے اور کول وغیرہ پر میٹمن ہے اور انہیں خت اذیت پہنچاتی ہے۔ یہ محل کہا آپا ہے کہ بیکھی کئے کھی کی طرح ہے۔

سیرت کی کتابوں میں نہ کور ہے کہ مشرکین بدھ کے روز جبل احد پر پہنچے۔ پس جب رسول الندصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ مشركين جبل احد پراترے ہيں تو آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے صحابہ كرام سے مشورہ كيا اوراس مشورہ ميں عبدالله ابي سلول كوجهي بلايا-حالانکہاس سے قبل آپ نے بھی اسے مشورہ کیلئے نہیں بلایا تھا۔ پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی مشورہ کیا۔ پس عبداللہ بن الى سلول اور اكثر انصار نے كہا يارسول الله صلى الله عليه وسلم آپ مدينه ميں ره كر دشمن كا مقابله كريں اور باہرن نكليں \_ پس الله كي قتم جب ہم نے مدینہ سے باہرنکل کر دشمن کا مقابلہ کیا تو ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور جب ہم نے مدینہ میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا تو ہم فتح ہے ہمکنار ہوئے۔ پس ہمیں کیسے شکست ہو سکتی ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم میں موجود ہیں۔ پس آپ شرکین کی پرواہ ند کریں۔ اگرانبوں نے قیام کیا تو بیان کے حق میں مضر ہوگا اوراگرانہوں نے ہم پر حملہ کیا تو مرد آسنے سامنے قال کریں گے اور عورتیں اور بیجے اوپر سے پھراؤ کریں گے اوراگر دہ واپس جائیں گے تو نامراد واپس جائیں گے۔پس رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس رائے کو پہند فر مایا۔ بعض صحابہ کرامؓ نے عرض کیا یارسول اللہ علیافیہ آپ ہمارے ساتھ ان کتوں کے مقابلہ کے لئے مدینہ سے باہر نگلیں تا کہ وہ میر گمان نہ کریں کہ ہم ان کے مقابلہ سے عاجز وقاصر ہیں۔ پس رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گائے ذیج کی جارہی ہے۔ پس میں نے اس کی تعبیر خیر و بھلائی ہے لی ہے اور میں نے دیکھا کہ میری تلوار کی دھار کند ہوگئ۔ پس میں نے اس کی تعبیر بزیت سے لی ہے اور میں نے ویکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک مضبوط زرہ میں واخل کیا ہے۔ پس میں نے اس کی تعبیر مدینہ سے لی ہے۔ پس اگرتم مدینہ میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کرنا جا ہے ہوتو ایسا ہی کرو۔ پس رسول الله صلی الله علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ شرکین مدینہ میں داخل ہوں تو ان سے گلیوں میں قال کیا جائے۔ پس مسلمانوں کے ان آ دمیوں نے جوغزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تنے اور اللہ تعالی نے غزوہ احد میں انہیں شہادت کا مرتبہ عطا فر مایا۔عرض کیا یارسول اللہ آپ ہمارے ساتھ اللہ کے دشمن کا مقابلہ کرنے کیلئے مدینہ سے باہر چلئے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے اور متھیار پین کرتشریف لائے۔ پس جب سحابہ فنے دیکھا کہرسول اللہ علیہ نے متھیار پین لئے ہیں تو وہ نادم ہوئے اور آ پس میں کہے گئے کہ ہم نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کومشورہ دے کر برا کیا ہے کیونکہ رسول الله صلی الله علیه وسلم پر تو دحی نازل ہوتی ہے۔ پس انہوں نے عرض کیایارسول اللہ عصے آپ کی مرضی ہو بیجے اور صحابہ نے اپنے تعل پر معذرت بھی کی۔ پس رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمایا کہ جب اللّٰد کا نبی جھیار باندھ لیتا ہے تواس کے لئے بیمناسب بیس ہے کہ وہ قال کئے بغیر اپنے ہتھیار کھول دے۔ پس مشرکین نے بدھاور جعرات کے دن احد میں قیام کیا۔ پس رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرکین کی طرف اپنے صحابہ کے ہمراہ جعد کے دن نماز جمعہ کے بعد نظے اور ہفتہ کی صبح ۱۵ شوال سے پی احد کی گھاٹی میں داخل ہوئے۔ نیز آپ کے اصحاب سات سو کی تعداد میں تھے۔ پس آ پ صلی الله علیه وسلم نے عبداللہ بن جبیر جوخوات بن جبیر کے بھائی تھے کو پچاس تیراندازوں پر امیر مقرر فریایا اور حکم دیا کہ پہاڑ کی جز میں قائم رہنا اور اگر وشن ہماری پشت سے ملد کرے تو تیروں سے ان کا مقابلہ کرنا۔خواہ ہمیں فتح ہو یا شکست۔تم یبال سے نہ ہنا۔ یہاں تک کرتمہیں یہاں سے ہننے کا تھم دیا جائے۔ پس دشن ہم پرغلبنہیں پاسکتا اگرتم اپنی جگہ پر جے رہے۔ پس قریش قال کیلئے آئے اور ان کی دائمیں جانب خالد بن ولید اور ہائمیں جانب عکر مدین الی جہا ی تھے اور ان کے ساتھ عورتیں بھی تھیں جو دف

بجابحا كراشعار يزهتي تقيس بي جنگ شروع ہوئي يہاں تك كەخت مقابله ہوا لين رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنے باتھ ميں آبوار لی اور فر ماما کون ہے جومیرے ہاتھ ہے ہیں تکوار لے کر وشمن کا مقابلہ کرے۔ یمال تک کداے شکست ہے وہ حیار کردے۔ پس ابود جانہ 'ساک بن فرشہ نے وہ تلوار آپ علی کے ہاتھ ہے لی اور ایک مرخ عمامہ باندھ کر اور تکوار ہاتھ میں لے کرفخر کے ساتھ ہے۔ پس میں شطرد کچر کر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو تیہ جال نالپند نہیں ہے۔ پس ابود جانہ نے اس تلوارے بہت سے مشرکین کے سرتن سے جدا کردیے۔ پس رسول الله علیہ وسلم اوران کے اسحاب نے دشمن برحملہ کرکے اے شکست دی۔ پس عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے کہا مال نغیمت مال غغیمت اور کہنے گئے۔ اللہ کو تتم بم بھی لوگوں کے ہمراہ مال ننیمت یونیں گے لیس وہ مال ننیمت لوٹنے لگے تو ان کے چیرے دشمن سے پھر گئے ۔ پس عبداللہ بن جیزڑنے ان کوروکا کیکن وہ نہیں مانے اور مال نینیت لوٹے میں مصروف ہو گئے۔ یہاں تک کے صرف دی آپ کے ساتھ باقی رہے۔حضرت خالد بن ولید نے و یکھا کہ تیرانداز بہت کم میں باقی مال غنیمت لوٹے میں مھروف میں تو انہوں نے میدان خانی دیچے مرشر کین کے سواروں کو بلایا۔ پھررسول الله صلی الله علیه وسلم کے سحابیہ پر پیچیلی طرف ہے جملہ کر دیا اور آئیں شکست دیدی۔عبدالند بن قمہ نے رسول النه سلی الله علیه وسلم کوایک پھر مارا جس ہے آپ کے سامنے کے دندان مبارک شہیز ہوگئے اور ٹاک اور چیرہ بھی زخی ہوگیا۔ پس زخی ہونے کی جہ ہے آ پ کا خون کافی مقدار میں بہد گیا جس کی بناء پر آپ پر کمزوری غالب آگی اور آپ ایک گڑھے میں گر گئے اور آپ کے اسحاب آ ی ہے متفرق ہو گئے۔ پس رسول اللہ ؓ نے ایک پھر کے سہارے گڑھے سے نظنے کی کوشش کی لیکن باہر ناکل سکے۔ پس حضرت طلخ آپ کے نیچے میٹھ گئے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سہارے اوپر آئے۔ ہندہ اور اس کی ساتھی عورتوں نے ملمان شہداء کی لاشوں کا مثلہ کرنا شروع کیا۔ ہندہ نے مسلمانوں کے کئے ہوئے اعضاء کا ایک ہار بنا کروحشی کو دیا جس نے حضرت تمز ہ کوشہید کیا تھا اورخود حضرت تمز ہ کا کلیجیدا نتوں ہے چیانے لگی لیکن نگلنے پر قادر نہ ہو تکی اس لئے نیچے کھینک دیا۔عبدالقد بن قسہ آ کے بڑھا تا کدرمول اللہ علیہ کو تقل کروے لیس حفرت مصعب بن عمیر نے جورمول اللہ کے علمبردار تھے۔عبداللہ بن قمر کا مقابلہ کیا۔عبداللہ بن قرید نے حضرت مصعب بن عمیر کوشہید کردیا۔ ابن قرید نے سمجھا کہ میں نے رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم کوشہید کردیا ہے۔ پس وہ اپنے لشکر کی طرف واپس گیا اور کہنے لگا کہ میں نے محمر صلی اللہ علیہ وسلم کو ( نعوذ باللہ ) قتل کر دیا ہے اور ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی كر محرصلى الله عليه وسلم كوفل كرديا كيا باوريدة واز لگانے والا الجيس تفاياب اس آواز كى ساعت ك بعد بعد بعد سلمانوں نے پشت چیرنی شروع کردی اوررسول الله سلی الله علیه وسلم لوگوں کو الله تعالی کی عبادت کی طرف بلانے سگے-ئیں آ پ صلی الله علیه و ملم کے گردتیں آ دمی جمع ہو گئے۔ پس انہوں نے کفار سے قال کیا اوران کو دور بٹا دیا۔ حضرت طلح یُرسول الله سلی الله عابیه وسلم اورمشر کین کے درمیان و بوار بن کر کھڑے ہوگئے اور آپ گا ہاتھ زخی ہوگیا اور وہ ہاتھ سو کھ گیا۔ اس دن مشرکین ے حملہ ے حضرت قادة كى آكھ با برفكل كران كے چيرہ يرآ كرگر گئى۔ يس رسول الشصلى الله عليه وسلم نے اس آ كھيكوانے دست مارک ے اس جگد پر کھودیا تو بیآ کھ پہلے ہی زیادہ روٹن بڑئی۔ابن الی خلف بچی رسول الشطلی الله علیہ وسلم کے قبل کے ارادہ ے آ گے ہز ھااور کنے لگا اگر آج میرے ہاتھ ہے محصلی اللہ علیہ وسلم کو نجات لگی تو میں نجات نہیں یاؤں گا۔ پس صحابہ نے عرض کیا

یارسول الندسلی الندعلیہ وسلم کیا ہم اس گوتل کردیں۔ پس رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ یہاں تک کہ وہ میرے قریب آ جائے۔ ابی بن خلف اس سے قبل جب رسول الندسلی الندعلیہ وسلم سے ملتا تو کہتا کہ بیس نے ایک گھوڑ اپالا جس پرسوار ہوکر میں تمہیں مثل کروں گا۔ نبی اکرم صلی الندعلیہ وسلم اس کے جواب میں فرمایا کرتے تھے بلکہ انشاء الند میں ہی تمہیں قبل کروں گا۔ پس جب ابی بن خلف غز وہ احد کے دن گھوڑ نے پرسوار ہوکر آپ علیقی کے قریب آیا تو رسول الند نے حرث بن صحہ سے نیزہ لے کراس پرحملہ کیا اوراس کو ایک معمولی زخم لگایا۔ راوی کہتے ہیں کہ حملہ کے وقت ہم اس سے دور ہوگئے جیسے سرخ کھی اون کی پشت سے دور ہوجاتی ہے۔ پس ابی بن خلف زخمی ہونے کے بعد گھوڑ ہے۔ پر ابی بن خلف زخمی ہونے کے بعد گھوڑ ہے۔ گرا اور بجاری طرح چلانے لگا اور یہ کہتا ہوا مشرکین کے لفتکر کی طرف فرار ہوا کہ جمعولی زخم ہے تھی کہ ہوجائے گا۔ پس ابی بن خلف نے کہا کہ اگر یہ زخم رہید مجھوٹ کر دیا ہے۔ پس اندگی فتم اگر اس مجمولی نزخم ہے گھا تھا کہ میں شہیں قبل کر دوں گا۔ پس اللہ کو شما اگر اس گفتگو کے بعد اگر مجموبی ہوتا تو میں ان کوتل کر دیتا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجموبی ہوتا تا۔ پس ایک دن ہی گزرا تھا کہ میں اللہ کو قبل کہ موجاتا۔ پس ایک دن ہی گزرا تھا کہ میں اللہ کو قبل کے ہوجاتا۔ پس ایک دن ہی گزرا تھا کہ میں اللہ کو قبل کہ موجاتا۔ پس ایک دن ہی گزرا تھا کہ میں اللہ کو قبل کہ ہوا تا۔ پس ایک دن ہی گزرا تھا کہ میں اللہ کو قبل کے کہ کہا تھا کہ میں میں گزرا تھا کہ میں اللہ کو تا تا۔ پس ایک دن ہی گزرا تھا کہ میں اللہ کو تا تا۔ پس ایک دن ہی گزرا تھا کہ میں اللہ کو تا تا۔ پس ایک دن ہی گزرا تھا کہ میں اللہ کو تا تا۔ پس ایک ہوا جس کو مرف کہا جاتا ہے۔ حضرت حمال نے ناس کے متحل کہا تھا کہ میں میں گزرا تھا کہ میں اللہ کو تا تا۔ پس کہا کہ کوئی حرف کہا جاتا ہے کہا

لَقَدُ وَرِثَ الضَّلَالَةَ عَنُ اَبِيهِ لَهُ الرَّهِ الرَّسُولِ الرَّسُولِ

''تحقیق طلالت الى بن طف کواپنے باپ سے وراشت میں لمی تھی اور جب رسول اللہ ّ نے ابی سے مبارزت فر مائی۔'' اُتَیْتَ اِلَیْهِ تحمل رَمَّ عَظِمِ

''تو وہ آپ کی طرف اس حال میں آیا کہ اس کے جسم پر پوسیدہ مڈیاں تھیں اور قبل کی دھمکیاں و بے رہا تھا اور وہ اپنے انجام سے مالکل نے خبر تھا۔''

تحقیق رسول الندسلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بخت عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نمی کو آل کیا یا اس کو کسی نبی نے قبل کیا۔علامہ دمیریؓ نے فر مایا ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے نبی کسی آ دمی کو قبل نہیں کرتے اور اگر بھی کسی کو قبل کردیں تو مخلوق میں سب سے بدترین شخص ہی ہوگا جس کو اللہ کے نبی قبل کریں گے۔

### الشغواء

''الشغواء'' (شین کے فتی نین کے سکون اور الف ممدودہ کے ساتھ ) اس سے مراد عقاب ہے۔''الشغواء'' دومعنوں میں مستعمل ہے۔ایک دانت کا دوسرے دانت سے بڑھ جانا اور''الشغواء'' کا ایک معنی بیے کہ چھوٹے بڑے دانت والا۔ پس عقاب کی اوپر دالی چونچ کی چونچ سے بڑی ہوتی ہے اس لئے اسے بھی''الشغواء'' کہا جاتا ہے۔شاعرنے کہا ہے کہ

## شغوا بوطن بين الشيق والنيق

''وولوگ اپنے وطن میں پہاڑ کی چوٹیوں کے درمیان غالب آ گئے۔''

#### الشفدع

"الشفدع"ابنسيده نے كہاہ كماس سےمراد چھوٹی مينڈك ہے۔

#### الشفنين

"الشفین" (شین کے سرو کے ساتھ بروزن بیشین) اس سے مرادا کید پرغدہ ہے جودو ماکول اللمم پرندوں کے احمال ط سے وجود میں آتا ہے۔ جاحظ نے کہا ہے کہ یہ کیوتر کی اقسام میں سے ہے۔ بعض اٹل علم کے زد دیک "الشفین" سے مراد جنگلی کوتر ہے۔ اس پرندے کی آ واز میں ترنم ہوتا ہے۔ جیسے سار گلی میں ترنم ہوتا ہے اوراس پرندے کی آ واز میک ترق ہے۔ اس کی تمتع کیلئے اس پرندے کی آ واز میک ترق ہے۔ اس کی تمتع کیلئے میں مرتبہ خوبصورت محسول ہوتی ہے۔ اس کی خاصیت یہ تھی ہے کہ اگراس کی مادی ہوجائے یا ہلاک ہوجائے تو یہ گھر مجرو کی حیثیت سے زندگی گزارتا ہے اور یہ کی دوسری مادہ کے ساتھ بنتی ترین کرتا۔ اس طرح اس پرندے کی مادہ میں تھی ہے۔ اس جب یہ پرندہ موٹا ہوجاتا ہے تواس کے پرساقط ہوجاتے ہیں اور بیختی کرتا ہے اس پرندے کی مادہ میں تھی سے بینداور وشخوں سے ہوشیار رہنے دالا پرندہ ہے۔

الکام من الرائط کا ال بات پر اتفاق ہے کہ یہ پر عده طال ہے۔

اس پرندے کا گوشت استعال کیا جائے۔ پر اللہ میں جہ کریے پر اس کا گوشت استعال کرنے کی بجائے اس کے چھوٹے خواص استعال کرنے کی بجائے اس کے چھوٹے بچوں کا گوشت استعال کرنے کی بجائے اس کے چھوٹے بچوں کا گوشت استعال کیا جائے تو اس کے گوشت سے پیدا ہونے والاخون مجی گرم ختگ ہوتا ہے۔ اگر اس کے گوشت میں بھڑت کی ملاکر استعال کیا جائے تو اس کے گوشت کی گری اور ختگی میں کی واقع ہوجاتی ہے۔ اگر اس پرندے کے انڈے زیون کے تیل کے بھراہ استعال کے جائے میں تو تو ت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس پرندے کی بیٹ انر مگل ہے بحرات میں ملاکر کورت رقم کے درد کے لئے استعال کر ۔ بڑا اس کے رتم کا درد ختم ہوجائے گا۔ اگر اس پرندے کا گرم خون آ شوب چشم اور آ کھے کے درم کے مرض میں جٹا گھن اپنی آ تکھ میں نیکا لے تو شفا یہ ہوجائے گا۔ اگر اس پرندے کے انڈے کی سفیدی اور گل ہے بحراق میں روئی بھگو کر آ کھ پر رکھ دی جائے ہوئے یہ دون بھر چیم اور آ کھے کے درم ہے۔

#### الشق

"المشق" قروین نے کہا ہے کہ شیطان کی قتم ہے جس کا بالائی حصد انسان کی مثل ہوتا ہے۔ بھن لوگوں کا خیال ہے کہ ہید "المنساس" لینی بن مانس انسان اور شق سے مرکب ہے۔ ریعض اوقات سفریض انسانوں پر ظاہر ہوتا ہے۔

کتے میں کہ علقہ بن صفوان ابن امید ایک رات بابر لگلا۔ پس جب وہ ایک خاص مگر پر پہنچا تو اس پر ''الفق'' طاہر ہوا۔ پس علقہ نے ''الفق'' سے کہا تیرااور میرا کیا تعلق ہے۔ پس تو اپنے تیرترس میں رکھ لے۔ کیا تو ایٹے تین کو آس کرنا چاہتا ہے جو تیرے تُلْ

یرآ مادہ نہیں ہے۔ پس''الفق'' نے کہاافسوں ہے تیرے لئے اور میں صبر کرتا ہوں جب تک تھھ میں لڑائی کی حرارت پیدا نہ ہوجائے۔ بس ان دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہوگئی اور آخر کار''الثق'' کی موت واقع ہوگئی۔ پس''الثق''اورسطیح عرب کے دومشہور کا بن تھے۔ پس''الشق'' نصف انسان تھا۔ اس کا ایک ہاتھ' ایک پاؤں اور ایک آ کھھٹی اور طیح کے جسم میں نہ ہٹریاں تھیں اور نہ ہی اس کی انگلیاں تھیں اور زمین پرایسے لیٹ جاتا تھا۔ جیسے چٹائی بچھادی جاتی ہے۔الشق اور طبح کی ولادت اس دن ہوئی جس دن طریفہ کا ہنہ کی موت واقع ہوئی اور بیمرو بن عامر کی بیوی تھی۔ پس طریفہ نے اس دن جس دن اس کی موت واقع ہوئی۔موت ہے قبل مطبح کو بلایا۔ پس جب وہ اس کے پاس لایا گیا تو اس نے اپنالعاب دہن اس کے حلق میں ڈال دیا اور کہا کہ یہ بچہ میرا جانشین ہوگا۔ میرے علم میں اور کہانت میں۔ طبیح کا چیرہ اس کے سینے میں تھا اوراس کا سزہیں تھا اور نہ ہی اس کی گردن تھی۔ پس طریفہ کا ہندنے'' الشق'' کو بلایا۔ پس اس نے اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا۔ پھراس کے بعد طریفہ کی موت واقع ہوگئ اوراس کی قبر مقام جفہ میں ہے۔ حاف ابوالفرح بن جوزي نے لکھا ہے كہ خالد بن عبداللہ النهريش كي اولا ديس سے تھا۔

شاہ یمن کا خواب | سیرت ابن ہشام میں ابن آگل سے روایت ہے کہ مالک بن نفرنخی نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ بس اس نے اپنی رعایا کے تمام ساحروں اور نجومیوں کو بلایا۔ پس وہ سب جمع ہوگئے۔ پس بادشاہ نے کہامیں نے ایک خوفناک خواب دیکھا ہے جس کی وجہ سے میں گھبرا گیا ہوں۔ پس نجومیوں نے کہا کہ آپ خواب بیان کیجئے۔ ہم اس کی تعبیر کے متعلق آپ کونبر دیں گے۔ پس بادشاہ نے ان سے کہا کہ اگر میں نے اپنا خواب خود ہی تمہارے سامنے بیان کردیا تو میں تمہاری بتائی ہوئی تعبیر سے مطمئن نہیں ہوں گا۔ پس میں کسی کی تعبیر کی تصدیق نہیں کروں گا تکراس کی جومیرے خواب کو بتلانے سے پہلے ہی جان لے۔ پس ان سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ جو بادشاہ سلامت نے خواب دیکھا۔اس کوشق اور طبح کےعلاوہ کوئی نہیں بیان کرسکتا۔پس جب انہوں نے بادشاہ کو بیہ بات ہتلائی تو اس نے ان دونوں کو بلانے کیلیے قاصد بھیج دیا۔ پس جب وہ دونوں حاضر ہو گئے تو بادشاہ نے طبح سے سوال کیا۔ پس طبح نے کہا کدا ہے باوشاہ بے شک آپ نے خواب میں ایک محویزی دیکھی ہے جوتار کی میں نمودار ہوئی اوراس نے تمام کھویزی والوں کو کھالیا۔ پس بادشاہ نے کہا کہتم نے خواب کو بیان کرنے میں کوئی خطانہیں کی۔ پس تیرے یاس اس کی کیا تاویل ہے۔ پس طبح نے کہا کہ ان دوحروں کے درمیان جتنے جانور مثیم ہیں۔ ہیں ان سب کی تنم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کی زیین پر عبشیوں کا نزول ہوگا اور وہ ابین اور جرش کے ورمیان جتنی زمین ہے سب کے مالک ہوجائیں گے۔ پس بادشاہ نے کہا اے طبح تو نے بڑی دردناک بات کی خبر دی ہے۔ پس بیواقعہ میرے زمانہ حکومت میں ہوگا یا میرے بعد؟ پس طبح نے کہا کہ بیواقعہ آپ کے ساٹھ یا ستر سال بعد رونما ہوگا۔ پھر حبشیوں کے ساتھ قمال ہوگا اور وہ یہاں ہے نکال دیئے جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا وہ کون ہوگا جوان سے قمال کرے گا اورانہیں اس ز مین سے باہرنکال دے گا۔ ملتے نے کہا کہ وہ ابن ذی بین ہوگا جوعدن سے نکلے گا اور ان سب حبشیوں کو یمن سے نکال دے گا۔ بادشاہ نے کہا کیا ابن ذی بزن کی حکومت کو دوام حاصل ہوگا یا منقطع ہوجائے گی۔ طبح نے کہامنقطع ہوجائے گی۔ بادشاہ نے کہااس کی عومت کوختم کرنے والا کون ہوگا۔ طبح نے کہا ایک پاک نی ہوگا جس کے پایں اس کے بلندو برتر رب کی طرف سے دحی آئے گا۔ پس بادشاہ نے کہایہ نبی کس قوم سے ہوگا۔ طبح نے کہا غالب بن فہر بن مالک بن نضر کی اولا دے ہوگا اور ان کی قوم میں آخر وقت تک

۔ حکومت رہے گی۔ بادشاہ نے کہا کیا ان کا زمانہ فتم بھی ہوگا اے مطبع سے نے کہا ہاں۔اس دن اولین و آخرین کوجمع کیا جائے گا اور نیکوکارخوشال ہوں گے اور بدکار بدھال ہوں گے۔ بس بادشاہ نے کہااے طبح کیا تو نے بچ کہا ہے۔ طبح نے کہا ہاں میں شنق منسق اور جاند کی قتم کھا کر کہتا ہوں جبکہ وہ ایورا ہوجائے جو کچھ میں نے جمہیں بتلایا ہے۔ یہ بالکل بچے ہے۔ پھراس کے بعد بادشاہ نے''الشق'' کو بلایا اوراس ہے سوال کیا جیسے مطیح ہے سوال کیا تھا۔ پس شق نے اس ہے کہا کہ تو نے ایک تھویڑی دیکھی ہے جو تاریکی ہے نمودار ہور باغ اور پہاڑی کے درمیان کوری ہوگئ اور اس نے ہر ذی روح کو کھالیا۔ اس جب بادشاہ نے سات فی توشق ہے کہا تو نے خواب کو بیان کرنے میں خطانمیں کی۔ لیس تیرے پاس اس کی کیا تعبیر ہے۔ لیس شق نے کہا میں ان دو پہاڑیوں کے درمیان بسنے والے انسانوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے ملک میں حبثی آئیں گے اور وہ سب برغالب آجائیں گے اور ایمن سے نجران تک ان کی حکومت ہوگی۔ پس بادشاہ نے کہا میرا باب تھے برقر بان ہوائے ش بیتو بہت دردناک خبرے۔ پس بیدا قعد میرے زمانے میں پیش آئے گایا میرے بعد۔ پس ثق نے کہا کہ آپ ہے ایک زمانہ بعد رونما ہوگا۔ پھر تمہیں ان حبشیوں سے ایک عظیم انسان نجات ولائے گا اوروہ ان حبشیوں کو بخت اذیت پہنچاہے گا۔ پس بادشاہ نے کہا وعظیم انسان کون ہوگا۔ ٹش نے کہا یمن کا ایک غلام ہے جوائن ذک یزن کے گھرے نمودار ہوگا۔ پس بادشاہ نے کہا کیا اس کی بادشاہت کودوام حاصل ہوگا یا منقطع ہو جائے گی۔ ش نے کہانیں بلکہ منقطع بوجائے گی اور اس کی بادشاہت کو منقطع کرنے والے رسول خاتم انھین ہوں گے جوالی وین اور فضل کے درمیان عدل وحق لے ر آئس کی اوران کی قوم میں بی حکومت فیل کے دن تک قائم رہے گی۔ بادشاہ نے کہا فیلے کا دن کیا ہے۔ پس شق نے کہا بدوہ دن ہے جس دن لوگوں کو ہدلہ دیا جائے گا اور آسان سے یکارا جائے گا جس کو زندہ اور مردہ سب نیں گے اورلوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ پس نیک لوگ! بنی نیکی وجیدے کامیاب ہوں گے۔ لیس بادشاہ نے کہااے شق کیا تو نے ج کہا ہے۔ شق نے کہا آ سان وزمین اوران ے درمیان میں جو کچھ ہے ان کے رب کی قسم اور ان کی پہتی و بلندی کی قسم جو بیں نے تحقیے خبر دی ہے وہ تج ہے اور اس میں شک وشبہ نہیں ہے۔ پس بادشاہ نے دونوں کا ہنوں کی بتائی ہوئی تعبیر میں مطابقت یائی تو اے متعقبل میں روٹما ہونے والے واقعات کا یقین ہوگیا۔ پس اس نے صیفیوں کے غلبہ کے خوف ہے اپنے گھروالوں کو' انجیرۃ'' منتقل کردیا۔ سیرت ابن ہشام میں ابن آگئ بی سے مروی ہے کہ جس رات رسول الند صلی الند علیہ وسلم کی ولاوت باسعاوت ہوئی۔ای رات کسرٹی شاہ فارس کے محل میں زلزلسآ گیا اور اس کے چود و کنگرے کر گئے۔اس وقت فارس کا حکمران کسر کی نوشیر وال تھا۔ پس اس واقعہ کی وجہ سے وہ خوفز وہ ہو کیا اوراس نے اس کو بدشگونی خیال کیا۔ پس اس نے رئیس موبد ان قضاۃ ٹائیین کما نثر رون امراء وزیر بزرجمر اور کافظین سرحداور گورزوں کوجمع کر کے اس واقعد کی خبر دی۔ پس رئیس موبد ان نے کہا کہ میں نے خواب میں ویکھا ہے کہ ایک اونٹ مھوڑوں کو بنکاتے ہوئے لئے جارہا ہے اوروہ دریائے د جلہ کوعبور کر کے ملک فارس میں چھیل گئے ہیں۔ اہل دربار نے بادشاہ کوخبر دی کہ آئ کی رات آتش کدہ فارس (جو مجوسیوں نے ایک بزارسال ہے روٹن کررکھا تھا ) بھی شعندا پڑ گیا تھا۔ پس ٹوشیر دان اور تمام اہل مجلس خوفز وہ ہوگئے اوراس واقعہ کی کوئی مناسب وجہ اُنہیں معلوم نہیں ہو کی اور وہ سب حیران و ہریثان واپس ہوگئے ۔ پس ملک کے مختلف حصول ہے آ گ کے ٹھنڈا ہونے کی خبریں بادشاہ کوشیرواں دمبسول ہوتی رہیں نیز بیخبراس کوموصول ہوئی کہاس رات بحیرہ سادہ کا یافی بھی خشک ہوگیا تھا۔ پس بادشاہ

نے علاء دین اور سرواروں کوجع کیا اور انہیں سارے واقعات سائے اور ان سے اس بے متعلق مشورہ طلب کیا۔ پس رئیس موبذان نے کہا کہ بید واقعات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ عرب کے اندر ایک عظیم حادثہ رونما ہوا ہے۔ پس شاہ کسری نے نعمان بن منذر کو خطاکھا کہ جو خض عربوں کے حالات سے سب سے زیادہ واقف ہوا سے میرے پاس بھنے دو۔ پس نعمان نے عبدالمسے بن عروضانی جو بہت معم سے کوشاہ کسری کے پاس بھنے ویاں پہنچا تو بادشاہ نے کہا کہ کیا ہیں جو بات تم سے پوچھنا چاہتا بہت میں اس بھنے تا وہ بات میں اگر جھے علم ہوا تو ضرور اس کی خردوں گا۔ کسری نے کہا کہ میں اس کے عبدالسی خردوں گا۔ کسری نے کہا کہ میں اس سے کیا پوچھنا چاہتا ہوں۔ پس عبدالمسے نے کہا کہ جو سے بی عبدالسی کے بیا ہوں۔ پس عبدالمسے نے کہا کہ میں اس سے کیا پوچھنا چاہتا ہوں۔ پس عبدالمسے نے کہا کہ میں اس سے کیا پوچھنا چاہتا ہوں۔ پس عبدالمسے نے کہا کہ میں جادوں اپنے عبد اس عبدالمسے کہا کہ میں جو بیا کہ میں اس سے کیا پوچھنا چاہتا ہوں۔ پس عبدالمسے نے اس کسلام کیا کہ جو بیا کہ میں اس نے جواب نہیں دیا۔ پس عبدالمسے نے بیاس بینچا تو دیکھا کہ وہ قریب المرگ ہے۔ پس عبدالمسے نے بان کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ جواب نہیں دیا۔ پس عبدالمسے نے بلندا آواز سے پکارکہا۔

#### ياصاحب الخطة اعيت مَنْ وَمِنْ

#### أصم ام يسمع غطريف اليمن

"كيانو بهره ہوكيا ہے ياس رہا ہے اے يمس كسردام-اے بہم اموركوكھولنے والے كيا تجھے معلوم ہے بيس كون ہوں اوركہاں سے آيا ہوں " پس مطی نے آ محصیں کھولیں اور کہنے لگا تو عبداً سے جاورالیں اوٹٹی پرسوار ہےجس کی رانیں بھنجی ہوئی ہیں اور توسطیح کے پاس اليموقع يرآيا كا كدوه قبريس ياؤل الكائع موت ب- نيز تحقي شاه فارس في اس لئة ميرب ياس بهيجا ب كدتو ايون كسرى ك زلزلہ کے متعلق اور نوشیرواں کے خواب کی تعبیر ہتلائے۔موبڈان کا خواب یہ ہے کہ طاقتور اونٹ عربی گھوڑوں کو ہنکاتے ہوئے لے جارب میں اوروہ دریائے د جلہ کوعبور کرکے ملک فارس میں پہنچ گئے ہیں۔اےعبدامیے جب تلاوت قرآن کا ظہور ہوگا اور صاحب المحر اوۃ ( یعنی محرصلی اللہ علیہ وسلم ) مبعوث ہوں اور بحیرہ سادہ کا یانی خٹک ہوجائے تو اہل فارس کے لئے باہل جائے بناہ نہیں ہوگا اور ندہی شام سطیح کے لئے باہرکت ہوگا۔ نیز کسری کے محل کے جینے کنگرے گر گئے ہیں۔ بادشاہ اتن ہی مدت فارس پر حکومت کریں گے اور جو پھے ہونے والا ب وہ موکرد ہے گا۔ پس اس کے بعد طبح کی موت واقع ہوگی اور عبد اُسے اپن سواری پرسوار ہوکر واپس کسری کے پاس آیا اور مطیح کی ساری با تیس کسری کے سامنے بیان کردیں۔کسری نے کہا کہ ابھی چودہ باوشاہ حکومت کرنے کے لئے باتی ہیں۔ پس بادشاہوں کے متعلق پیشین گوئی اس طرح اوری ہوئی کہ فارس کے دس بادشاہ نے اپنی گنتی حیار سال میں بوری کرلی۔ باتی عار باوشاہ حضرت عثمان کے دور حکومت کے آخر میں ختم ہوگئے۔ بابل سے مراد عراق ہے اور اسے بابل اس لئے کہتے ہیں کہ یہاں سقوط صرح نمرود کے وقت احتلا السنطا ہر ہوا تھا۔حضرت ابن معودؓ نے فرمایا کہ بابل سے مراد کوفد کی سرز مین ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے كرجبل ونباوندكو بابل كہتے ہيں۔ كسرى وہ يہلامقول بجس نے اين قاتل سے بدله ليا جيساكه ابوالفرج ابن الجوزى نے اپنى كتاب الاذكيا "ميں لكھا ہے كە كسرى كونجوميوں نے خبر دى كە تحقیقتل كرديا جائے گا۔ پس اس نے كہا الله كي تتم ميں ضرورا بيت قاتل كول كرول كا - پس اس نے زہرقاتل لے كرايك دييد ميں بندكر كے اس برمبر اگا دى اور اس بركھ ديا كريدايك دواہے جوقوت باہ كے کئے مفید ہے اور جو خص اس کو کھالے گا اس میں اس قدر توت پیدا ہوجائے گی کہ وہ کئی گئی عورتوں سے جماع کرنے پر قادر ہوجائے

گا۔ پس جب شاہ کس کی کواس کے بیٹے نے آئل کردیا تو اس نے خزانہ کو کھوالا قواس میں ایک ڈبید یا کی جس پر مہر گی تھی اور ایک تحریم میں جب سے بیا کی جس پر مہر گی تھی اور ایک تحریم میں جس میں جب سے جس اس نے اس ڈویڈوں سے جماع کرنے پر قادر تھا۔ پس اس نے اس ڈبید کو کھولا اور اس دوا (زہر قائل) کو تحریر کی ہوئی مقدار کے مطابق کھالیا۔ پس دوا کھانے کے بعداس کی موت واقع ہوگئ ۔ پس کسمری پہلامقول ہے جس نے اپنے قائل سے قصاص لیا تھا۔ تحقیق ''باب الدال المبملة'' لفظ' الدابۃ'' کے تحت یہ بات کر رہی ہے کہ کسری کے یاس تمیں بڑار مورشی اور بیاس بڑار چویائے تھے۔

### اَلشَّقَحُطَبُ

''اَلشَّفَحُطَبُ''(بروزن سفرجل) اس مرادميندُها بجس كے چارسينگ ہوتے ہيں۔اس كى جمع كيليے شقاعط اور شقاطب كے الفاظ ستعل بيں۔

#### الشقذان

''الشقذان''ابن سيده نے كہا ہے كداس سے مراد كرگٹ ہے۔ اى طرح گوه ورل طحن 'چھپكى اور سرخ زہر ليے سانپ كے ليے بحى''الشقذان''كالفظ ستعمل ہے۔ اس كا واحد مقتد ह'' ہے۔

#### الشقراق

الحکم الرویانی اورالبغوی نے اس کوحرام قرار دیا ہے کیونکہ سیخس ہے۔ رافعی نے بھی صمیری سے یمی قول نقل کیا ہے۔ جلی شارح غنیہ ابن سراج نے بھی اس کوحرام قرار دیا ہے۔ ماور دی نے الحاوی میں اس کی اور عقعت (کوے کی ماندایک پرندہ) کی حرمت نقل کی ہے اور کہا ہے کہ بید دونوں پرندے اہل عرب کے نزدیک خبائث میں سے ہیں۔ اکثر اہل علم کا یمی قول ہے لیکن بعض حضرات اس کو طلال قرار دیتے ہیں۔

طلال قراردیے ہیں۔
امثال ''اشام من الاخیل'' (فلاں آ دمی اخیل ہے بھی زیادہ منحوں ہے) ''اخیل' شقر ال بی کا دوسرانام ہے۔

خواص جب سونے کی چک میں کی واقع ہوجائے تو اس کو پکھلا کراس پرشقر اق کا پتہ چھڑ کئے ہے اس کی چک دوبالا ہوجاتی ہے جیسا کہ لومڑی کی جھلی کو اگرسونے پرمل دیا جائے تو اس کی چک ختم ہوجاتی ہے۔ اگر شقر اق کے پتہ کو بالوں میں لگایا جائے تو بال ہیا،

ہوجا کیں گے۔ شقر اق کا گوشت گرم اور بد بودار ہوتا ہے لیکن اس کا استعمال آنتوں میں رکی ہوئی شخت ہوا کو خارج کر دیتا ہے۔

التعبیر شقر اق کو خواب میں دیکھنا حسین وجمیل عورت کی طرف اشارہ ہے۔ (واللہ اعلم)

میں کی میں جس کے میں کہ سے میں کہ کہ اس کا سیار کی میں کر کے اس کی میں کر کے ان کو خواب میں دیکھنا حسین وجمیل عورت کی طرف اشارہ ہے۔ (واللہ اعلم)

اَلشَّمْسِيَةُ

''اکش مُسِیةُ ''ابودیان توحیدی نے کہا ہے کہ یہ ایک سانپ ہے جوسر ٹرنگ کا اور چکدار ہوتا ہے جب اس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی آ تکھول میں درد ہوتا ہے جس سے اس کی بیٹائی ختم ہو جاتی ہے۔ پس یہ کی ایسی دیوار کو تلاش کرتا ہے جو مشرق کی جانب ہواور جب یہ دیوار کل جاتی ہوتا ہے اور اس کی شعاعیں اس پر بیٹی عرسورج طوع ہوتا ہے اور اس کی شعاعیں اس پر بی بیٹی عیں تو اس کی بیٹائی عمول میں داخل ہو جاتی ہیں تو اس کی تاریخ ختم ہو جاتی ہیں تو اس کی بیٹائی عمل طور پرلوٹ آتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری قتم کے سانب ہے۔ یہ سانپ سات دن تک یک کر کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی بیٹائی عمل طور پرلوٹ آتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری قتم کے سانب جب اندھے ہوتے ہیں تو وہ ''الرازیان نے '' (بادیان) کے سبز چوں کو تلاش کرتے ہیں۔ پس وہ سانپ ان چوں پر اپنی آئی تکھیں ملتے ہیں۔ پس ان کی بیٹائی واپس لوٹ آتی ہے۔

اَلشَّنقُبُ

"أَلْشُنْفُ " (بروزن تنفذ ) ايك مشهور برنده كانام --

#### شه

"شه" ابن سيده نے كہا ہے كريشا بين كے مشاب ايك برنده ہے جو كوتروں كا شكاركرتا ہے۔ شدكا لفظ مجى ہے۔

الشهام

''الشهام''جو ہری نے کہا ہے کہاس سے مرادغول بیابانی ہے۔اس کاٹفصیلی ذکر لفظ''السعلا ۃ'' کے تحت باب السین المہملۃ میں گزر چکا ہے۔

#### الشهرمان

"الشهو مان" بياك پائى كاپرىدە بى جىسى ئاتكىلى چىونى اورائ كارىك ساە وسفىد ہوتا بادر سەپرىدە سارى سے چيونا ہوتا يەن كتب مىل ئدكور بىك بەيدىزىك ايك تىم كوكىتە يىل-

#### الشوحة

"الشوحة" ابن صلاح نے اپنے فاوی میں کھا ہے کہ اس سے مراویل ہے تحقیق اس کا ذکر" باب الحاء المبملة "میں کردیا گیا ہے۔

#### الشوف

"الشوف"اس مراسيي بعقريبان الله بابالقاف من القفف"ك تحت اسكا ذكرة عكا-

#### الشوط

"الشوط" جوبرى نے كہا ك يەلچىلى كى ايك قتم ب- نيز يافظ الثوط ب-"الشبوط" ميس ب-

### شوط براح

"شوط بواح" جو ہری نے کہا ہے کہاس مراد "این آوی ایعن گید ہے۔

#### الشول

''الشول''اس سے مراد وہ اونٹیاں ہیں جن کا دورھ ختم ہوجائے اوران کے تھن ختک ہوجا کیں اوران کے حمل یا وضع حمل کو ساتھ یا آٹھ ماہ کی مدت گزرچکی ہو۔اس کے واصد کے لئے''شائلة'' کا لفظ مستعمل ہے اوراس کی جمع کے لئے''الثول'' کا لفظ خلاف' آیاس آتا ہے۔

امثال الرعرب كتية بين "لا يَبْحَدَهِ فعلان في شول" (دو فكراونث اونشين شرجع نبين بو سكة) بيد ثال عبد الملك بن مردن في سوران في المردن في المردن في مردن في المردن في مردن في المردن في مردن في المردن في المولان في المردن في المر

### شولة

''شولة'' بچھو كاساء ميں سے ايك اسم ہے۔ بچھوكوشولة كہنے كى وجہ يہ ہے كہ بچھوكى پشت ميں ايك الجرا ہوا أذك ہوتا ہ اور شوله كامعنى بھى يہى ہے اس لئے اس نسبت سے بينام بچھو كے لئے استعمال ہونے لگا۔ عنقريب انشاء الله بچھوكا مزيد تذكره ''باب العين'' ميں آئے گا۔

### الشيخ اليهودي

''الشیخ الیہو دی ''ابوطامہ نے اور آخرویٹی نے اپنی کتاب'' گجائب المخلوقات' میں لکھا ہے کہ اس سے مراد ایک جانور ہے جس کا چرہ انسان کے چرہ کی طرح ہوتا ہے اور اس کی ڈاڑھی سفید ہوتی ہے اور اس کا باتی جسم مینڈک کی مثل ہوتا ہے۔ اس کے بال گائے کے بالوں کی طرح ہوتے ہیں اور یہ قد وقامت میں چھڑے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ جانور ہفتہ کی رات کو سندر سے باہر نکاتا ہے۔ پس یہ جانور دوبارہ سمندر میں نہیں جاتا ہے بہاں تک کہ اتوار کی شام کو سورج غروب ہوجائے۔ پس یہ جانور اچھاتا ہے جیسے مینڈک اچھاتا ہے۔ پس یہ جانور جب یائی میں داغل ہوتا ہے تو کشتی بھی اس تک نہیں پنچ سکتی۔

الحكم الميانور عام مجھليوال كے حكم ميں داخل ہے۔

خواص ا شیخ الیبودی کی جلدا ارتقرس پررکددی جائے تو دردفورا ختم ہوجائے گا۔

## الشَينُدُمان

''النَّسُنُدُ مان ''(شین کے فتحہ اور ذال کے ضمہ کے ساتھ )اس سے مراد بھیٹریا ہے۔ تحقیق اس کا تذکرہ'' باب الذال المعجمہ '' میں ہو چکا ہے۔

### الشيصبان

"الشيصان"اس مرادز چيون ب-

### الشيع

"الشيع" (بروزن البيع) اس مرادشر كابچه بحقيق اس كاتذكره" الاسد" كةت" باب الهمزة" مل گزر چكا ب

### الشيم

"الشيم" يجلى كالكفتم كانام بي شاعرن كهاب ب

بالشيم والجريث والكعند

قل لطغام الازد لا تبطروا

''تم كهه دوقبله از دك بازول سے كدوه چھليول كچھوؤل اورمينڈكول پر شاكڑيں۔''

### اَلشِّيُهَمُ

"ألشِيهُم " (بروزن السيم ) ال عمراوزيكى ب-شاعرت كهابكر

لتر تحلن مني على ظهر شيهم

لئن جد اسباب العداوة بيننا

''اگر ہمارے درمیان اسباب عدادت کی تجدید ہوگئ تو بھرتو جھے شیم کی پشت پرسوار ہوکر چلا جائے گا۔''

اصمعی نے کہا ہے کہ اشہام سے مراد' السعل ق' کینی مجوت ہے۔ ابوذویب بذلی شاعرنے کہا ہے کہ جب جھے بیٹر پنجی کہ رسول الله صلی الله علیه دسلم بیار بین تو میں اس قدر تمکین ہوگیا کہ میری رات طویل ہوگی اور میری نیندختم ہوگئ۔ پس جب صبح کے وقت میری آ کھائی تو کوئی ہاتف کہدر ہاتھا۔

بين النخيل ومعقدالآطام

خطب احل ناخ بالاسلام

''اسلام میں ایک بڑا حادثہ رونما ہوا ہے بخیل اور معقد اطام کے درمیان لیعنی مدینہ منورہ میں۔''

تذرى الدموع عليه بالاسجام

قبض النبي محمد فعيوننا

" نى اكرم صلى الله عليه وللم كاوصال موكيا بيل بهارى أكليس متواتر بكثرت أنو بهارى بين-"

ابو و و و کیے ہیں کہ میں ان اشعار کوئی کر ڈرگیا اور ش نے آئان کی طرف دیکھا تو وہال ''صدالذائ '' (ایک ستار کے کانام) کے علاوہ کچھی دکھائی ٹیس و یتا تھا۔ پس میں نے اس کی بیتا ویل کی کھرب میں گشت و خون ہوگا اور جھے معلوم ہوگیا کہ ای این ما میں اند علیہ وسلی فی اور بھی معلوم ہوگیا کہ ای این اوخی پر سوار ہوا اور بھی دیا۔ پس میں اپنی اوخی پر سوار ہوا اور بھلی دیا۔ پس میں ای طاش میں تھا کہ میں نے ایک دیا۔ پس جب ہوئی تو میں نے اپنی اوخی کو تیمز چلانے کے لئے ایک کئوی طائی کی۔ پس میں ای طاش میں تھا کہ میں نے ایک سیکی کو دیکھا جس نے مان پر کو کی گفت میں ہوگیا ہوا تھا۔ پس کچھ بی و برگر در کئی کہ اس سیک نے سانپ کو کھا جس نے مان پر کی کہ اس سیکی کو دیکھا جس نے مان پر سانپ کا لیشند اس بات کی علامت ہے کہ لوگ رصل اند صلی اند علیہ وطل کی مائی کی فاظفت میں جع ہو جا کی میں گئے سانپ کو نگل جانا اس بات کی وفات کے بعد امیر حق ہے دوگر دانی کرتے ہوئے کی حاکم کی فاظفت میں جع ہوجا کی کو حزید تیز کر دیا۔ بیک کا مانپ کو نگل جانا اس بات کی وفات کے بعد امیر حق ہی کہا کا غلیہ ہوجائے گا۔ پس میں نے اس کے بعد اپنی او تی کو حزید تیز کر دیا۔ یہاں تیس نے بی تیجوا خد کی اور اند میلی اند علیہ والد اند میلی اند علیہ والد سے بنا اس کے دیورائی وائی گئی کہ دیا ہو ہے اس کی در دی۔ پھر اس کے بعد ایک اور میں کے تیک طرف سے از کر دیا ہے قال کی۔ اس میں نے بی تیجوا خد کیا اور اند سے بناہ طلب کی۔ پس میں میں نے بین تیجوا خد کیا اور اند سے بناہ طلب کی۔ پس میں میں میں میں مید خورہ میں آیا تو میں نے میں تیجوا کو میل کی اور صلوم ہوا کہ درسول انڈ میلی اند علیہ وسلم کے گھر میں آیا تو میں نے میں تو میں کے آخری اور سے دیک میں اند علیہ وسلم کے گھر میں آیا تو میں نے میں تو میں کے آخریا ہو سے دیک میں اند علیہ وسلم کے گھر میں آیا تو میں نے میں تو میں نے میں تیجوا میں کہ میں اس کے بعد رسول انڈ میلی اند علیہ وسلم کے گھر میں آیا تو میں نے میں نے میں تو میں کو میں کے بعد میں کے گھر میں آیا تو ہوں اس کے میں میں میں کے دیور اور اند میں کو میں کی تیجوا کو خلی کی دور کو لیے دیا کہ میں کے گھر میں آیا تو ہوں کے کہ میں کو میں کی کو میں کی تیجوا کو میں کے گھر میں آیا تو کی کو میں کو کھر میں کی تو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کھر کی کو کو کھر کی کو کھر کے کو کی کو کو کھر کی کو کھر

میں نے درواز ہ کو بندیایا۔پس پوچھنے پرمعلوم ہوا کہ صحابہ شقیفہ بنی ساعدہ میں تشریف فرما ہیں۔پس میں بھی سقیفہ بنی ساعدہ بہنچ گیا تو ہاں حضرت ابوبکر "، عمر "، ابوعبیدہ بن جرال اور قریش کی ایک جماعت کو پایا اور میں نے دیکھا کہ وہاں انصار کی جماعت میں حضرت سعد بن عبادةٌ اور انصار کے شعراء حضرت حسان بن ثابتٌ اور کعب بن مالک بھی موجود تھے یہں میں قریش کی صف میں بیٹھ گیا اور انصار نے کمی گفتگو کی اور خلافت کے استحقاق پر لمبی لمبی تقاریر کیس۔ پس اس کے جواب میں حضرت ابو بکڑنے بھی خطاب فرمایا۔ پس اللہ کی قتم آپ کے خطاب سے طویل کسی کا خطاب نہیں تھا اور آپ کا خطاب نہایت مور تھا۔ پس جس نے بھی سنا' وہ آ ب کا ہوکر رہ گیا۔ پھر حفزت عمر نے مختصر کلام کیا اور اس کے بعد حفزت عمر نے حفزت ابو بکر سے کہا کہ ہاتھ بڑھا ہے۔ میں آ بے سے بیعت کرتا ہوں۔ پس حضرت ابو بکڑنے ہاتھ بڑھایا اور حضرت عمر نے بیعت خلافت کرلی۔ پھراس کے بعد تمام صابہ کرائ نے حضرت ابو بکڑ کے ہاتھ پر بیعت کی۔اس کے بعد حضرت ابو بکڑ وہاں سے اٹھ کرآ گئے اور میں بھی ان کے ہمراہ واپس آیا۔ پس میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی اور تدفین کے وقت بھی میں موجود تھا۔

''أَبُو شَبْقُوْ نَةُ '' (شَين كےضمہاورسكون الباءاور قاف كےضمہ كےساتھ اوراس كے بعد نون ہے ) الرصع ميں ہے كہاں ہے مرادایک پرندہ ہے جو گدھوں اور چو پاؤں کے قریب رہتا ہے۔اس کی خوراک کھیاں ہیں۔(واللہ اعلم)



#### باب الصاد المهملة

### اَلصُّوُابَةُ

صدیث میں صواب کا تذکرہ اللہ میں منسلمان نے اپنی مند کے چدر ہویں جزئے آخر میں بدردایت نقل کی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ عمروں ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا قیامت کے دن میزان قائم کیا جائے گا۔ پس نیکیوں اور برائیوں کا وزن کیا جائے گا۔ پس جس کی نیکیوں کا پلز ابرائیوں کے پلڑے سے لیکھ رجوؤں کے انٹرے) کے بقدر بھی بھاری ہوگا وہ جنت میں داخس ہوجائے گا اور جس کی برائیوں کا پلز انٹیوں کے پلڑے سے لیکھ کے بقدر بھی بھاری ہوگا وہ آگ لیتی جہم میں واضل ہوگا۔ صی برکراٹم نے عوش کیا یارسول اللہ ملی اللہ علیہ وکم جس کی نیکیاں اور برائیاں برابرہوں گی۔ اس کا کیا انجام ہوگا؟ آپ ملی اللہ علیہ وکم نے فرمایا ایسے لوگ اصیاب اعراف ہوں گے وہ جنت میں واضل نہیں ہوں گے۔

الحکم ا امام شافئ نے فرمایا ہے کہ 'الصعبان' کا شرع علم جوں کی طرح ہے۔ پس اگر کوئی احرام باغد سے والا آ دمی اس کوئل کردے تو اس کیلئے ستہ ہے کہ وہ صدقہ کرے اگر چہ ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو۔ الروضة میں فدکور ہے کہ اس کا عظم جوں کے اغذوں کی طرح ہے۔ جو ہری وغیرہ کا بھی بہی قول ہے۔ تحقیق ''السلحفاۃ البحربیة'' میں سے بات گزرچکی ہے کہ کچھوے کی کھال سے تنگھیاں بنائی جاتی میں۔ اگر ان تنگھیوں کو سر میں استعال کیا جائے تو سرکی تحصیل بھی با ہرنگل آتی ہیں۔ بیاان تنگھیوں کی مقصوصیت ہے۔

امثال الل عرب كتبر بين - "فكه في مثل الصواب وفي عينيه مثل المجزة" (وه جمد عن پائى جانے والى ليكھ كے بقدر برائى كوجم ثاركرتا ہے جبكه اس كى آئى تھوں ميں جزہ ہے۔ميدائى نے كہا ہے كم بيد شال اس وقت استعال كى جاتى ہے جب كوئى شخص كى كى معمولى كى خاميوں برطامت كرے حالا تكروہ خود عيوب ميں مبتلا ہو۔ الريا تى نے كہا ہے كہ ۔

الا ايهاذا اللائمي في خليقتي هل النفس فيما كان منك تلوم

'' خبر دارا ہے جمعے میری عادات کے متعلق ملامت کرنے والے کیا تیرانفس نجتے تیری پرائیوں پر بھی ملامت کرتا ہے۔''

فكيف ترى في عين صاحبك القذى وتنسى قذى عينيك وهو عظيم

" بس تجمع كيسا يندم مقائل كي أكد كانكا نظراً جاتا باورتواية أكد كم تفك كوجول جاتا ب- الانكدوه نكابهت بزاب-"

### الصارخ

"الصارخ"ال سےمرادمرغ ہے۔

صدیث میں مرغ کا تذکرہ حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائش سے نبی اکرم کے عمل کے بارے میں یو چھا۔ پس حضرت عائش نے فرمایا کہ آپ دائی عمل کو پیند فرماتے تھے۔ پھراس کے بعد میں نے عرض کیا کہ آپ علی کے کس وقت نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عائش نے فرمایا جب آپ مرغ کی آواز نتے تھے تو نماز کیلئے کھڑے ہوجاتے تھے۔ (رواہ ابخاری دسلم وابوداؤ دوائسائی)

امام نودیؒ نے فرمایا ہے کہ اس حدیث میں لفظ''الصارخ'' سے مراد مرغ ہے۔ اس لفظ کے معانی میں تمام اہل علم شنق ہیں۔ نیز اس کا نام''الصارخ'' اس لئے ہے کہ بیرات کو بکثرت بولتا ہے۔ امام غزائؓ نے''الاحیاء'' میں تکھا ہے کہ جب مرغ بولتا ہے تو بیرات کا چھٹا حصہ یا اس سے بھی زائد ہوتا ہے۔

## اَلصَّافِرُ

''الصَّافِرُ ''اس کو''الصفاریة '' بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک معروف پرندہ ہے جو چڑیوں کی اقسام سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی عادت یہ ہے کہ جب رات آتی ہے تو یہ کی درخت کی شاخ کواچی دونوں ٹا گوں سے پکڑ لیتا ہے اور الٹا لئک جاتا ہے۔ بھر چیخنا اور چلانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بال تک بجر طلوع ہوتی ہے اور روشنی ظاہر ہوجاتی ہے۔ قرویی نے فرمایا ہے کہ یہ پرندہ آسان سے گرنے کے خوف سے چیختا ہے اور یہ اس وجہ سے الٹکا لئلتا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ''الصافر'' سے مراد تنوط ہے جس کا تذکرہ ''اب الباء'' میں گزر چکا ہے۔ اگر اس کا گھونسلہ ہوتا ہے تو وہ تھیلہ نما ہوتا ہے اور اگر اس کا گھونسلہ نہیں ہوتا تو یہ کی درخت کی شاخ کے ساتھ الٹالٹ جاتا ہے۔

امثال الل عرب كتب بين "أجبن وأحيو من صافو" (فلان آوي صافر پرندے ہے بھی زیادہ بردل اور تخیر ہے) ای طرح الل عرب كا قول ہے كہ" مافى المدار صافو" (گر میں كوئى چينے والانہيں ہے۔)

تعبیر الصافر پرندے کا خواب میں دیکھنا حمرانی اور رو پوش ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ نیز بھی اس کی تعبیر دشمن کے خوف سے طالتور لوگوں کی جانب ماکل ہونے ہے دی جاتی ہے۔

### اَلصَّدَفُ

''الصَّدَف''یہ بحری جانوروں میں ہے ایک جانور ہے۔حضرت ابن عباس ؓ کی حدیث میں فہ کور ہے کہ جب آسان ہے بارش ہوتی ہے تو صدف اپنا مند کھول لیتا ہے۔اس جانور کے مند میں سچے موتی بنتے ہیں۔اس کا واحد صدف آتا ہے۔''الصوادف'' ہے مراد وہ ادن میں جو اس حالت میں حوض پر پہنچیں کہ ان سے پہلے آئے ہوئے اونٹ پانی پی رہے ہوں تو یہ عاجز ہو کر اپنی باری کے انظار میں کھڑے ہوجا کیں۔راجزنے کہا ہے کہ

يتھے رہنے والے انتظار کرنے والے اونٹ

الناظرات العقب الصوادف

موتی کے خواص من موتی خفقان کو دور کرتا ہے اور مرہ مودائی کو زائل کردیتا ہے۔ دل اور جگر کے خون کو صاف کرتا ہے۔ بینائی ش اضافہ کرتا ہے ای لئے اس کوسر مدیش طلایا جاتا ہے۔ جب موتی کوسر مدیش اس تقدر حل کیا جائے کدوہ پائی ہوجائے اور پھراس کو چرہ کے داغ اور کیل وغیرہ پر لگایا جائے تو تمام داغ وکیل وغیر وختم ہوجائیں گے۔

تعبیر | موتی کاخواب میں دیکھنا بہت ی چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پس موتی کاخواب میں دیکھنا غلام یا ندیاں کڑ کے مال ------احیما کلام اورحسن و جمال پر دلالت کرتا ہے۔اگر کوئی څخص خواب میں دیکھیج کدوہ موتیوں کوسیدھا کررہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ قرآن یاک کی صح تغیر کرے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کداس کے باتھوں برموتی بھھرے ہوئے ہیں تو اگر خواب دیکھنے والا شادی شدہ ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ غیرشادی شدہ ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ غلام کا مالک بے گا۔الله تعالى كول يس بهي اى طرح اشاره كيا كيا ہے"وَيَطُوف عَلْهُمْ غِلْمَان" لَهُمْ كَانَهُمْ أُولُوء مُكُنُون" (اوران ك یاں ایسے لاکوں کی آید درفت ہوگی جوانہی کے لئے مخصوص ہوں گے گویا کہ وہ حفاظت سے رکھے ہوئے موتی ہیں۔) نیز ای تول کی روثنی میں خواب میں موتیوں کو بکھرے ہوئے دیکھنے والے کوغلام کا مالک بننے کی تعبیر دیگئی ہے۔اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ موتوں کو وز رہاہے یا فروخت کررہا ہے تو اس کی تعبیر ہیں ہوگی کہ دو قرآن یا ک کو بھلا دے گا۔ اگر کو کی شخص خواب میں دیکھے کموتیوں کوفر وخت کرر ہا ہے تو اس کی تعبیر بیہوگی کہ وہ لوگوں ٹس ایے عمل پر ثابت قدم رہے گا۔ اگر کسی نے خواب ٹس دیکھا کہ موتوں کو تجمیر رہا ہے اورلوگ ان کو جمع کررہے ہیں تو اس کی تعبیر ہے ہوگی کہ وہ لوگوں کو وعظ کرے گا اورلوگ اس کے وعظ ہے نفع حاصل کریں ۔ اگر کس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں موتی میں تو اس کی تجیر ہے ہوگی کہ اگر اس کی بیوی حاملہ نہیں ہے تو وہ لوغری کو خریدے گا۔ اگر کوئی غیرشادی ای قتم کا خواب دیکھیے تو یہ اس کی شادی کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کدوہ سمندر ے بکٹرت موتی نکال رہا ہے جن کا وزن کیا جارہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کو کسی ایے آ دمی سے بہت سامال حاصل ہوگا جو المدر المستوب بوگا - جاماب نے کہا ہے کہ اگر کی آ دمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ موتیوں کو گن رہا ہے قریدا س محمصیت یں بتلا ہونے کی طرف اشارہ ہے اور اگر کی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اسے موتی دیجے جارہے ہیں تو اس کی بی تعبیر ہوگی کہ اسے ریاست حاصل ہوگی اورا گرکمی شخص نے خواب میں موتنوں کو ویکھا تو اس کی تعبیر بیہوگی کداہے خوثی حاصل ہوگی۔خواب میں موتنوں کے ہار کود کھنا حسین دجمیل عورت پر دلالت کرتا ہے اور بعض اوقات خواب میں موتیوں کے ہار کود کھنا نکاح کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ خواص النووين فرمات بين كه صدف كاليب كرنا وجع مفاصل اورفقرس كيلئ به صدمغيد بهاوراً كرسر كم بين ملاكر استعال كياجات تو تكبير كيلتے فائدہ مند ہے۔ اس كا كوشت كتے كے كاشنے ميں مفيد ہے۔ اگر صدف كو جلاكر دائتوں پر بطور منجن استعال كيا جائے تو دانتوں کومضبوط کرتا ہے اور چکدار بنادیتا ہے۔ اگر صدف کوسرمہ بیں ملاکر آٹھوں میں لگایا جائے تو آ تھوں کے زخمول کیلئے مفید ہے اوراگر پڑبال اکھاڑ کران برصدف کا براوہ ل دیا جائے تو دوبارہ اس جگہ بڑبال نہیں اگیس گے۔ آگ کے جلے ہوئے صدف کا النا بصد فائدہ مند ہے۔ اگر صدف كا صاف كرا يجد كے كل ميں لئكا ديا جائے تو اس كے دانت آسانى كے ساتھ نكل آئيں

فوحيوة الحيوان في المحيوان في المحيوان في المحيوان في المحيوان في المحيوان في المحيوان في المحيور الم کرے ناک پرلیپ کیا جائے تو نکمیرکو بند کردےگا۔

تعبیر ا اگر کی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں صدف (لینی سیپ) ہے تو اس کی تعبیر سے ہوگ کہ جس کام کا اس نے اراده کیا ہے اس کوترک کردےخواہ وہ اس کے حق میں اچھا ہویا ہرا ہو۔

### الصدي

''الصدى'' يەايك معروف پرندە ہے۔اہل عرب كہتے ہيں كديه پرندہ مقتول كے سرسے بيدا ہونا ہے اور مقتول كے اردگر دچيختا ر ہتا ہے جب تک کر قاتل سے بدلہ نہ لے لیا جائے اور میر پرندہ کہتا ہے"اسقونی اسقونی" (مجھے بلاؤ مجھے بلاؤ)

ای طرح کہاجا تا ہے الصادی ہے مراد' الو' ہے۔اس کی جمع کے لئے اصداء کا لفظ مستعمل ہے۔اس پرندہ کو ابن الجمل' ابن طود اور بنات رضوی بھی کہا جاتا ہے۔عدلیس عبدی نے کہا ہے کہ الصدی سے مراد وہ پرندہ ہے جورات کے وقت پرواز کرتا ہے کین لوگ مجھتے ہیں کہ بید جندب ہے حالانکہ بیصدی ہوتا ہے۔ پس جندب پرندہ صدی سے چھوٹا ہوتا ہے۔"الصدی" کامعنی آواز اور بازگشت بھی ہے جیسا کہ باب الباءاور باب الزامیں صاحب لیلی الاحیلیة کابیشعر گزر چکا ہے۔

ولو أن ليلى الاخيلية سلمت على ودوني جندل وصفائح '' اور کیلی اُحیلیہ مجھے سلام کرے اور میر امیر حال ہو کہ میں چٹان اور بڑے پھر کے ماوراء لیعنی قبر میں ہوں۔''

لسلمت تسليم البشاشة أوزقا اليها صدى من جانب القبر صاثح

'' تو میں خوش کے ساتھ اس کے سلام کا جواب دول گایا اس کی طرف قبر کی طرف سے صدی چپجہائے گا۔'' الصدى اس آواز كو كہتے ہيں جو پہاڑ سے فكرا كروا پس آئے۔ابوالمحاس بن شواء نے ایسے خص کے متعلق جوراز كونہ چمپا سكے كيا

خوب کہاہے کہ

الابغيبة أومحال

لى صديق غدا وإن كان لا ينطق

''میراایک ایبا دوست ہے جوغیبت اور گراہی کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا۔''

حديثاً اعاده في الحال

اشبه الناس بالصدى ان تحدثه

'' یا لوگوں میں صدی سے زیادہ مشابہ ہے کیونکہ اگر تو اسے کوئی راز کی بات بتاد ہے تو یہ اس کولوگوں کے سامنے بیان کر دے گا۔'' ابل عرب كتب بين صم صداه وأصم الله صداه" ال كامعنى بيب كدالله تعالى اس كو بلاك كرديداس لئ كدة دى جب مرجاتا ہے تواس کی بازگشت نہیں سی جاتی۔

پس تجاج بن يوسف نے حضرت انس بن مالک وكها تھا"اياك عنى اصم الله صداك" بس امير المومنين نے اس كتا في برحجاج كوخوب ڈانٹاتھا۔

حضر ے علی بن زید بن جدعان سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت انس حجات بن یوسٹ ثقفی کے دربار میں داخل ہو یہ اور تجات بہت جابروطالم تھا۔ پس تجاج نے حضرت انس کو کہا کہ اے خبیث پوڑھے تو فتنوں کی آگ بھڑ کا تا ہے اور کبھی ابور اب کے ساتھ ہوجاتا ہے اور کھی این زیر "کے ساتھ ہوجاتا ہے اور کھی این الاشعنٹ کا ساتھی بن جاتا ہے اور کھی این الجارود کی مدح شروع کردیتا ہے۔اللہ کو مم کی دن میں تیری گوہ کی کھال اتارلوں گا اور تھے اس طرح اکھاڑ دول گا جیسے درخت سے گوند کو اکھاڑ لیا جاتا ہے اور . تجھے اس طرح جھاڑ دوں گا جیسے کاننے دار درخت کے ہے جھاڑ دیئے جاتے ہیں۔ ایسے شریرلوگ جو بخیل بھی ہیں اور منافق بھی ان پر میں بہت متجب ہوتا ہوں۔ پس حضرت انس ﴿ في فرما يا كه آپ بيدالفاظ كس كوسنار بي بير؟ پس تجاج في كبا ميں تجھ على سے خاطب ہوں اللہ تعالیٰ تھے ہلاک کرے۔ (نعوذ باللہ من ذالک) علی مین زید کہتے ہیں کہ جب حضرت انس تجاج کے دربارے باہر <u>نگے</u> تو آ پ نے فرمایا اللہ کا میر الراکا میر سے ساتھ ندہوتا تو ہیں اس کو ضرور جواب دیتا۔ پیر حضرت انسؒ نے عبدالملک بن مروان کی طرف خط تکھا اوراس میں سارے واقعہ کا تذکرہ کیا۔ پس عبدالملک نے تجاج کی طرف خط تکھا اوراس میں سارے واقعہ کا تذکرہ کیا۔ پس عبدالملک نے تجاج کی طرف خط تکھا اور اسمعیل ،ن مبداللہ بن الجماج جو بی مخروم کے غلام منے کے ہاتھ میدخط رواند کمیا۔ پس اساعیل خط لے کر تجائ کی بجائے حضرت انس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ جو جائے نے آپ کے ساتھ روبیا تحقیار کیا ہے اس پر امیر الموشین نے ناپندیدگی کا اظہار کیا ہے اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہول کہ خلیف ک نگاہ میں جو بجاج کی قدر ومنزلت ہے وہ کسی اور کی ٹیس شخصیق امیر الموشین نے تجاج کو لکھا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے لیکن میر کی سے رائے ہے کہ آپ خود جاج کے پاس تشریف لے جا کھی۔ پس وہ آپ سے معافی مائے گا اور جب آپ اس کے پاس سے واپس ہوں گے تو وہ آپ کے مقام ومرتبہ کو پچانے گا اور اس کی نگاہ ٹیس آپ کی وقعت ہوگی۔ پھر اس کے بعد اسائیل تجان کے پاس گئے اور اے عبدالملک کا خط دیا۔ پس مجان نے تعلم برحا تو اس کا چیرہ متنیر ہوگیا اور وہ اپنے چیرہ سے بسینہ پونچینے لگا اور کہنے لگا کہ امیرالموشین کی اللدمغفرت فرمائے۔ میں نہیں سجھتا کہ امیرالموشین میرے بارے میں اس فقد رخت رائے اپنالیں گے۔ اساعیل کہتے میں کہ چرجاج نے وہ خط میری طرف چینک دیااوراس نے بیہ مجھا کہ میں نے بیٹط پڑھالی ہے۔ چراس نے کہا جھے انس کے پاس لے چلو۔ پس میں نے کہا بلکہ وہ خود آپ کے پاس آشریف لائمی گے اللہ آپ کی اصلاح فرمائے۔ پس میں حضرت انس سے پاس آیا اور میں نے کہا آپ بجاج کے پاس شریف نے چلیں۔ پس حضرت انس جاج کے پاس تشریف لاے تو جاج خوش ہو گیا اور اس نے کہاا ۔ ابوتز ہ آپ نے میری ملامت میں جلدی کی جو تکلیف آپ کومیری طرف سے پیٹی ہے وہ کی وشنی یا کینہ کی بناء پڑمیں بلکہ اہل عراق کو یہ بات پیند نبیں ہے کدان پر اللہ تعالیٰ کا غلبہ اور اس کی ججت قائم رہے۔ نیز آپ کے ساتھ میر ایر سلوک اس لئے تھا تا کہ عراق کے نساق اور منافق اس بات کو جان لیس کہ جب سیاست ہیں آ پ جیسی شخصیت کی ہیں تو ہیں کرسکتا ہوں تو اہل عواق کی تو ہی بدوداولی بعرتی كرسكا مول يس من آب سے معافى طلب كرتا مول يهال تك كدآب مجھ سے راضى موماكيل يال حضرت ائس فرمایا کر میں نے آپ کی شکایت کرنے میں جلدی نہیں گی۔ یہاں تک که عام وخواص میں اس بات کی شہرت ند ہوگئ اور میرے کا نوں نے آپ کی زبان سے اپنے آپ کوشر مینیں من لیا۔ اس وقت تک میں نے امیر الموشین کو خط نیس کلھا۔ آپ نے ہمس شريمجا حالانك القد تعالى في ايخ كلام يس بمين الصارفر مايا بهد آپ في خيال كيا كمه يخيل جول - حالانكه بم ايخ نغول ير

دوسروں کوتر جی دینے والے ہیں۔ آپ نے خیال کیا کہ میں اہل نفاق سے ہوں حالانکہ ہم وہ لوگ ہیں جو دارالسلام (مدینہ منورہ) میں مہاجرین کی آید ہے قبل قرار پکڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنے خیال میں مجھے اٹل عراق کیلئے اس امر کا ذریعہ بنانا جاہا کہ وہ آپ کے ان افعال کوحلال سمجھیں جواللہ کے نز دیکے حرام میں حالانکہ آپ کے اور ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ نیک کام ہے راضی اور برے کام سے ناراض ہوتا ہے۔ بندوں کی سز او جزاای کے ہاتھ میں ہے۔ وہ برائی کا بدلہ برائی سے اور نیکی کا بدلہ نیکی سے دیتا ہے۔ پس اللہ کی قتم اگر چہ نصاری مشرک و کافر ہیں لیکن اگر وہ کسی ایسے شخص کود مکھے لیتے جس نے ایک دن بھی حضرت عیسی علیہ السلام کی خدمت کی ہے تو وہ اس کی تعظیم و تکریم کرتے۔ پس میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی دس سال تک خدمت کی ے لیکن آپ نے میری اس خدمت کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ پس اگر ہمیں آپ کی طرف سے کوئی جملائی ملے گی تو ہم اس پر آپ کاشکریہ ادا کریں گے اور اگرآپ کی طرف ہے برائی پنچے گی تو ہم مبر کریں گے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے لئے نجات کی کوئی صورت پیدا فر ما دے۔ راوی کہتے ہیں کہ عبدالملک نے تجاج کو یہ خط لکھا تھا۔ امابعد! تو ایبا شخص ہے جوابے معاملات میں صدیے بڑھ گیا ہے۔ اے انگور کی تنظلی چبانے والی عورت کے بیٹے! اللہ کی قتم میں نے پختہ ارادہ کرلیا ہے کہ بچھے اس طرح بھنبھوڑوں گا جیسے شیر لومڑیوں کو مجنبھوڑتا ہے اور تجھے اس قدر نگ کروں گا کہ تو آرز و کرے گا کہ تو اپنی ماں کے پیٹ سے زحمت کے ساتھ انکا تھا۔ تحقیق جو برتاؤ تو نے حضرت انسؓ کے ساتھ کیا ہے اس کی خبر مجھے کپنچی ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ تو اس طرزعمل سے امیرالمومنین کا امتحان لینا جا ہتا ہے اورتو بیدد کھنا چاہتا ہے کہاگر امیرالمونین میں غیرت نہیں تو مزید الی حرکت کرے ۔ پس تھھ پراور تیرے آباؤاجداد پراللہ کی لعنت ہو جو آتھوں سے چوندھے تھے اور جن کی پلکیس ملی ہوئی اور پنڈلیاں باریک تھیں۔ کیا تو اپنے آبا دَاجداد کی حیثیت کو جوانہیں طائف میں حاصل تھی' بھول گیا ہے وہ کس قدر ذلیل تھے اور وہ اپنی زمین میں لوگوں کے لئے اپنے ہاتھوں سے کنویں کھودتے تھے اور اپنی پشتوں پر پھر لا دکرلاتے تھے۔ پس جب تیرے پاس میرایہ خط پہنچ تو تو اس کو پڑھ لے اور اس کے بعد کسی کام کو ہاتھ نہ لگانا۔ یہاں تک کہ حضرت انسؓ سے ملاقات کر کے معذرت نہ کر لے۔ پس اگر تو نے ایبا نہ کیا تو میں تجھ پر ایٹے خض کوامیر بنادوں گا جو کجھے کمر کے بل تھیٹتا ہوا حضرت انسؓ کے پاس لے جائے گا اور وہی پھر تیرے متعلق فیصلہ فرما کیں گے اور امیر المومنین پر تیرے حالات پوشیدہ نہیں ہیں اور ہرخبر کے دقوع کا ایک وقت ہے اور عنقریب تجھے معلوم ہوجائے گا۔ پس تم امیر الموشین کے خط کی مخالفت نہ کرنا اور حضرت انس ؓ اوران کے بیٹے کا اکرام کرنا ورنہ میں تجھ پرایسے شخص کومسلط کر دوں گا جو تیراستر کھول دے گا اور تیرے دشنوں کو تجھ پر بننے کا موقع فراہم کرے گا۔ والسلام -حضرت انس کی وفات بھرہ میں ا<u>وج پا ۳۲ج پا ۹۳ ج</u>یس ہوئی اور یہ بھرہ میں وفات پانے والے آخری صحابی ہیں۔

# اَلصُّرَاخُ

''اَلصُّرَاحُ''(بروزن كتان)اس سے مرادمور ہے۔عنقریب انثاء الله باب الطاء میں اس كاتفصيلي تذكره آئے گا۔

## صرارالليل

''صراد الليل''اس مراد بعيم مي تحقيق''باب الجيم'' مي الفظ'' الجيد حذ' كتحت اس كاتذكره كيا جاچكا ب يجعيمُ كرندى بي برا بوتا بي بعض اللي برباي مدى'' بهي كتبير بين -

## اَلصُّرَاحُ

"ألصُّوا له " (بروزن رمان ) الل عرب كيزويك بدايك شهور برنده بجس كا كوشت كعايا جاتا ب-

## اَلصُّرَدُ

''الصُّودُ ''اس سے مراولٹورا ہے۔ شخ ابو مرو اور اہن الصل ح نے کہا ہے کہ یہ ایک مہمل حرف ہے جوجعل کے وزن پر ہے۔
اس کی کئیت کیلئے ابوکیٹر کا لفظ مستعمل ہے۔ بیا یہ پر ندہ ہے جو پر یوں سے بڑا ہوتا ہے اور پر یوں کا شکار کرتا ہے۔ اس کی تحق کیلئے
''صروان'' کا لفظ مستعمل ہے۔ بی پر ندہ چتکبر ابوتا ہے لیٹی اس جہم کا نصف حصہ فید اور نصف حصہ یاہ ہوتا ہے۔ اس پر بدے کا
مرموٹا ہوتا ہے اور اس کی جو تی بھی ہوتی ہے۔ نیز اس کے بیٹے بھی بہت بڑے ہوتے ہیں۔ بیدور ختوں پر ایس جگر بیشتا ہے جہاں محوا
کوئی نہ بی میں ہوتھ ہے۔ بیر ناور شرید اور شد بی نفر ت رکھے والا ہے۔ اس کی غذا گوشت ہے۔ بی پر مدہ مختلف آ وازوں کا حکم رکھتا
ہے۔ بس جب بیس پر پر بدی کا شکار کرتا ہے ابقا ہے تو ای جیسی آ واز نکا آپ جو وہ پر بدہ اس کے قریب آ جاتا ہے۔ بس جب اس کی ایک پر شدید جلم کرتا ہے اور ایک ہی لوحہ ش اپنی جو بی ہے۔ اس کی ایک پر شدید جلم کرتا ہے اور ایک ہی لوحہ ش اپنی جو بی ہے۔ اس کی ایک پر شدید جلم کرتا ہے اور ایک ہی لوحہ ش اپنی جو بی گے ہے اس کی اس مختلف خسم کے پر ندے جاتا ہے۔ اس کی جات کوئی درخت اور بائدہ بالا محارشی ہیں۔

الله تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کوآپ سے زیادہ علم عطافر مایا ہے اور اس کے اور آپ کے علم میں وہی نسبت ہے جو سمندر کے پانی اور لٹورے کی چونج کے پانی میں ہے۔ پس حضرت موکیٰ علیہ السلام نے پوچھااے جبرائیل وہ بندہ کون ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ حضرت خضر بن عامیل ہیں جو ولدالطیب یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولا دمیں سے ہیں۔ پس حضرت موی علیہ السلام نے فر مایا كه مين اسے كہاں تلاش كروں؟ پس جرائيل عليه السلام نے فرمايا كه ان كوسمندر كے پس پشت تلاش سيجيخ بي حضرت موئ عليه السلام نے فرمایا کہ جھے ان کا پیتہ کون بتائے گا؟ حضرت جرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ کے زادراہ میں سے کوئی چیز آپ کی راہنمائی کرے گى ـ راوى كېتے بيں (يعني ابن عباس منحاك اور مقاتل وغيره) كەحضرت موي عليه السلام كوحضرت خصر عليه السلام كي ملا قات كا اس قدراشتیاق ہوا کہ آپ سی کواپنی قوم میں نائب بنائے بغیر حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں چل دیئے۔حضرت موکی علیہ السلام نے ا پے نوجوان ساتھی پوشع بن نون سے فر مایا کہ کیا آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں۔انہوں نے کہا ہاں۔حضرت مویٰ علیہ السلام نے فر مایا جاؤ اور زادراہ کا انتظام کرو۔پس پوشع گئے اور زادراہ کیلئے تلی ہوئی نمکین مچھلی اور چندروٹیاں ناشتہ دان میں رکھ کرلائے اور پھروہ دونوں سمندر کی طرف چل دیگے۔ یہاں تک کدراستہ میں بھی پانی اور بھی شکلی پر چلنے کی وجہ سے دونوں تھک گئے اور آ ہتہ آ ہتہ ایک پھر کے قریب بہنج گئے جو بحرآ رمینیہ کے عقب میں پڑا تھا۔اس پھر کو قلعۃ الحرس کہا جاتا تھا۔ پس وہ دونوں ( یعنی حصرت موی اور پوشع بن نون ) اس پھر کے قریب آئے۔ پس موک علیہ السلام وضو کے لئے چل پڑے اورا یک جگہ پہنچ گئے جہاں ایک جنتی چشمہ تھا۔ پس آپ نے اس سے وضوکیا اور جب واپس ہوئ قوآپ کی ڈاڑھی مبارک سے پانی کے قطرے ڈیک رہے تھے۔حضرت موی علیہ السلام کی ڈاڑھنی بہت خوبصورت تھی کہ اس کی مثل کسی اور کی ڈاڑھی نہیں تھی۔ پس موی علیہ السلام نے ڈاڑھی کوصاف کرنا شروع کیا تو ایک قطرہ تلی ہوئی مچھلی پر بھی گر گیا۔اس جنتی چشمہ کے یانی کی بیاضیت ہے کہ جس مردہ چیز پر پڑتا ہےا سے زندہ کر دیتا ہے۔ پس وہ مچھلی زندہ ہوگئ اورسمندر کی طرف چل پڑی۔پس وہ مچھلی سمندر میں جس رائے پر گئی تھی اُس رائے پر خشکی کی ایک سرنگ بنتی گئی۔حضرت یوشتا حضرت موی علیه السلام سے مچھلی کا تذکرہ کرنا بھول گئے۔ پس جب حضرت موی اور پوشع اس پقرسے جہاں تھر بے ہوئے تھے آ مے بوجے تو مویٰ علیدالسلام نے اپنے نو جوان ساتھی ہے کہا کہ جارا ناشتہ لاؤ۔ پس اس وقت حضرت بیشع کو مجھل کا معاملہ یاد آیا۔ پس پوشع نے حضرت موی کے سامنے سارا واقعہ بیان کردیا۔ پس حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا ہم اس کی تلاش میں تھے۔ پس وہ دونوں است قدموں کے نشانات پرواپس لوٹے۔ پس اللہ تعالی نے وی کے ذریعے یانی کوسم دیا۔ پس یانی منجمد ہو گیا اور حضرت موی علیہ السلام اور حضرت بیش علیہ السلام کے قدموں کے موافق ایک سرنگ بن گئی اور دونوں نے اس میں چلنا شروع کر دیا اور وہ زندہ مچھل ان کے آگے آگے چلتی رہی۔ یہاں تک کہوہ خشکی کی طرف نکل گئی۔ پس یہ مچھل خشکی پر پیچیے ہی چل رہی تھی کہ آسان سے آواز آئی کہ بیراستہ اہلیس کے تخت کی طرف جاتا ہے۔ پس تم دائیں طرف کا راستہ اختیار کرو۔ پس حفزت مویٰ علیہ السلام اور حضرت پوشع علیہ السلام داکیں جانب مڑ گئے اور چلنا شروع کردیا۔ یہاں تک کہ ایک بوی جٹان کے قریب پنچے جس پر ایک مصلیٰ بچھا ہوا تھا۔ حضرت مویٰ علیه السلام نے فر مایا کدیدوہ پا کیزہ جگہ ہے۔ ممکن ہے کدوہ نیک آ دمی ای جگہ رہتے ہوں۔ پس حضرت مویٰ علیه السلام حضرت بیشع علیهالسلام سے بیگفتگو کردیسے تھے کہ حضرت خصر علیہ السلام تشریف لے آئے اور جب آپ اس جگہ پہنچاتو وہ جگہ سر سبز

وشاداب ہوگئی۔ حضرت موی علیہ السلام نے کہا ''السلام علیک یا خصر'' کہی حضرت خصر علیہ السلام نے کہا'' وعلیم السلام یا موی یا تبی
امرائیل' کی حضرت موی علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو میرانام کیے معلوم ہوگیا۔ حضرت خصر علیہ السلام نے قربایا کہ آپ کا نام اس
نے جھے بتایا ہے جس نے آپ کو جھے تک بہنچنے کا داستہ بتا دیا ہے۔ پھراس کے بعد وہ واقعات پیش آئے جن کا ذرگر آن مجید میں
موجود ہے جھیش ہم نے اس کا تفصیلی مذکرہ' باب الحاء' میں' الحوت' کے تحت کردیا ہے اور ہم نے حضرت خصر علیہ السلام کے نام و
نب اور نبوت کے اختلاف کو بھی' باب الحاء' میں نقل کیا ہے۔ قرطبیؓ نے فرمایا ہے کہ اس برندہ کو' العردالصوام' (روزہ رکھنے والا
لورا) بھی کہا جاتا ہے۔

صرد کے متعلق ایک موضوع روایت

پی حضرت آدم علیہ السلام نے مناسک تج اوا کئے۔ پس جب تج سے فارغ ہوئے تو فرشتوں سے ملاقات کی۔ فرشتوں نے کہا اے آدم! اللہ تعالیٰ آپ کے جج کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تحقیق ہم نے اس گھر لینی بیت اللہ کا آپ سے دو ہزار قبل طواف کیا تھا۔ روایات میں مذکور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ارض ہند سے مکہ کرمہ کی طرف پیدل جاکر چالیس مرتبہ جج فرمایا۔ پس بیت المعور طوفان نوع تک زمین پر ہی رہا۔ پھراس سے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے چوشے آسان پر اٹھالیا اور جرائیل کو بھیجاتا کہ وہ جراسود کو جبل ابی قبیس میں رکھ دے۔ اس لئے کہ ججر اسود طوفان سے محفوظ رہے۔ پس بیت اللہ کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک خالی رہی۔ پھراللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیدا ہو پھے رہی۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیدا ہو پھے رہی۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ اس جگہ کو واضح کرد سے جہاں بیت اللہ کی تغیر کی جائے۔ پس اللہ تو اللہ نے '' السکینے'' کو بھیجا تا کہ وہ بیت اللہ کی تغیر کی جگہ بتائے۔

السكينة ايك بوائى جمم بجس كے دوسر بين جوسانپ كے مشاب بوت بيں بعض الل علم كے نزد يك "السكينة" سے مراد چکدار گھومنے والی ہوا ہے جس کاسراور دم بلی کےسراور دم کےمشابہ ہوتا ہے اور اس کا ایک بازوز برجد کا اور دوسرا باز ومروارید کا ہوتا ہاوراس کی آئکھیں چکدار ہوتی ہیں۔حضرت علی نے فرمایا ہے کہ''السکینة''ایک تیز ہوا ہے جس کے دوسر ہوتے ہیں اور اس کا چیرہ . انسانی چیره کی طرح ہوتا ہے۔اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر اس جگہ کی جائے جہاں' السکینة'' تخبر جائے۔ پس مفرت ابراہیم علیہ السلام''السکینة'' کے پیچیے پیچیے چلے۔ یہاں تک کہ جب وہ دونوں مکہ پہنچ تو السکینة بیت الله کی جگه پراس طرح كندلى ماركر بيش كى جيس سانپ كندلى ماركر بيشتا ب\_حضرت على اور حضرت حسن سے اس طرح مروى ہے۔حضرت ا بن عباس في فرمايا كدالله تعالى في ايك بادل ك كلز يكوخانه كعبه كي جلم كي تعين كيلي بهيجا بن وه بادل كالكزا جلا اور حضرت ابراميم علیه السلام اس کے سائے میں چلتے رہے۔ یہاں تک کہ جب مکہ طرعہ قریب آیا توبادل کا طوا بیت اللہ کی جگہ تھر گیا۔ پس حضرت ابراتیم علیہ السلام کوآ واز دی گئی کہ بادل کے کلڑے کے سائے کے بیٹے بیت اللہ کی تقمیر کرؤ نداس میں کی کرو اور نداس میں زیادتی كرو\_بعض روايات مين مذكور مصرد (الورا) في بيت الله كي جكه كي طرف رجهما في كي تقى جيس بيل بيان موچكا ميل حضرت ابراہیم علیہ السلام خاند کعبد کی تقیر کرتے تھے اور حضرت اساعیل علیہ السلام پھر لاکر دیتے تھے۔ پس خاند کعبد کی تقیر پانچ بہاڑوں (طورسینا جبل زیون جبل لبنان جو ملک شام میں ہے جبل جودی جو جزیرة كا پہاڑ ہے جبل حراء جو مكه ميں واقع ہے) كے پقروں سے بیت اللہ کی تعمیر کی گئے۔ نیز جبل حراء سے خانہ کعبہ کی بنیاد منائی گئی اور باتی پہاڑوں کے پھروں سے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی مرمایا - پس جب حضرت ابراجیم علیه السلام نے ججراسود کی جگدتک بیت الله کی تعمیر کمسل کر لی تو اپ بینے اساعیل علیه السلام سے فرمایا میرے پاس ایک بہترین پھرلاؤ جولوگوں کے لئے بطور علامت برقرار رہے۔ پس حضرت اساعیل ایک پھر لائے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی اچھا پھر لاؤ ۔ پس حضرت اساعیل علیہ اسلام پھرکی تلاش میں نکلے تو جبل ابوقیس سے آواز آئی کداے ابراہیم تیرے لئے میں نے ایک امانت رکھی ہے۔ پس تو اس کو لے لے۔ پس حصرت ابراہیم علیہ السلام حجرا سود کو لائے اور اے اس کی جگر پررکھ دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کرسب سے پہلے جھرت آ دم علیه السلام نے کعبہ کی تقیر فرمائی تھی اور خاند کعبہ طوفان نوح

حصیدو ہے دیا۔

م مندم ہوگیا تھا۔ پھراس کے بعد اللہ تعالی نے اہراہیم علیہ السلام کومبعوث فرمایا۔ یمان تک کرانہوں نے بیت اللہ کی تعیر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ 'وَإِذْ يَوُفَعُ اِبْوَ اِهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ " (اور یاد کرواس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا لین تقیر کی ) افتواعد کا واصد قاعدہ ہے اس کا مطلب بنیادوں کو اٹھانا ہے۔

الکیم الصرد (لٹورا) کا گوشت ترام ہے۔ اس کی دلیل این ماجہ اور ابوداؤد کی وہ روایت ہے جے عبدالحق نے صحح قرار دیا ہے۔ حضرت این عباس سے مردی ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی کھی چیونی پدیداورالصرد (لٹورا) کے قبل سے منع فر مایا ہے۔ اس میں میں نبید ناز مال میں میں میں مشرقیل سے معرف کا این مکر جومرہ کی دلیل سے نبیز لئورا کی احرب اس وجہ ہے کہ

علامہ دمیریؒ نے فربایا ہے کہ حدیث میں قبل سے منع کرنا اس کی حرمت کی دلیل ہے۔ نیز لٹورا کی حرمت اس وجہ ہے ہی ہے کہ اہل عرب اس کی آ واز اور صورت سے بدشگوئی لیتے تھے بعض اہل علم کے نزد یک لٹورا کا کھانا حلال ہے۔ اس لئے کہ امام شافقؒ نے محرم براس کے قبل کرنے کی وجہ سے جز اواجب قرار دی ہے۔

ا ما مالک کا بھی بھی قول ہے۔ علامہ قاضی ابو بحر بن عربی فرماتے ہیں کہ حدیث بیں لئورے کے تل کی ممانعت اس کی حرمت کی وجہ نے نہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب اس سے بدشگوئی لیتے تھے اور حدیث بیں لئورے کے تل سے اس لئے روکا گیا ہے تاکہ اہل عرب کے دل اس فامع تقیدہ سے خالی ہوجا کیں۔ عبادی نے الطبقات بیں اسی طرح نفتی کیا ہے۔

ایک بجیب واقعہ ا اس کے باپ نے اس سے کہا تو نے راست شن کیا دیکھا۔ اس نے کہا کہ بی پائی پینے کے لئے ایک منگل کے قریب گیا تو صروبیختا لگ ہی والد نے کہا کیا تو نے اس کو چھوڑ دیا تھا اور اگر تو نے اپیا ٹیمیں کیا تو تو بھرا بیٹا ٹیمیں ہے۔ بیٹے نے کہا بیس نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ لڑک نے کہا اس کے بعد میری بیاس کی شدت میں اضافہ ہوگیا تو شی دومری مرتبہ پائی پینے کے لئے منگل کے پاس آیا تو صرد (لٹورا) چیخ نگا۔ پس باپ نے کہا کیا تو نے اس کو چھوڑ دیا اور اگر تو نے اپیاٹیمیں کیا تو تو میرا بیٹا ٹیمیں ہے۔ بیٹے نے کہا کہ میس نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ کین اس کے بعد میری بیاس کی شدت اور بڑھ ٹی ۔ پس میں تیمری مرتبہ منگل کے پاس پائی پیغے کہا کہ میس نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ کین اس کے بعد میری بیاس کی شدت اور بڑھ ٹی ۔ پس میں تیمری مرتبہ منگل کے پاس پائی پیغے کہا کہ اور اس منگل کوا پی تھوڑ دیا تھا اور اگر تو نے اپیاٹیمیں کیا تو تو میرا بیٹا ٹیمیں ہے۔ پس لڑک نے کہا جس نے ایسان کیا تھا۔ پس باپ نے کہا کیا تو نے اس کے اعدرسانپ کود دیما کوائے کہا کہا اس ۔ پس باپ نے کہا اللہ اکبر منصور بن سین الل بی کہتے ہیں کہ ایک اور ابی کے بیٹے نے مرز کیا۔ پھر جب وہ واپس اپنے والد کی طرف آیا تو اس نے کہا تھے خبرود کہتم نے رائے میں کیا دیکھا۔ بیٹے نے کہا کہ میس نے ایک ٹیلہ پر دیکھا کہ ایک صرد (لٹورا) بیٹھا ہوا ہے۔ باپ نے کہا کیا تو خرد دو کہتم نے رائے میں کیا دیکھا۔ بیٹے نے کہا کہ میس نے ایک ٹیلہ پر دیکھا کہ ایک میں باپ نے کہا کیا تو نے اس بیٹور کے نے کہا پھر کے دیکھا کہ ایک کی باپ نے کہا کہا تھے دے دو میرا مصد بوتم نے اب بیٹور کے بیٹور کے نے مال شدہ توزانے میں سے باپ کو بھی اس کا ایک ۔ تعبیر | الصرد (لٹورا) کوخواب میں دیکھناریا کارمخص کی طرف اشارہ ہے یا اس کی تعبیر ایسے مخص ہے دی جاتی ہے جو دن میں لوگوں کرتا ہے۔جس نے بہت سامال جمع کرلیا ہواوروہ کی سے اختلاط نہ کرے۔( یعنی میل جول نہر کھے۔)

# الصوصو

''المصوصو''اس کو''الصرصار'' بھی کہا جاتا ہے۔ بیٹٹری کے مشابدایک جانور ہے جواکثر رات کے وقت چیخا ہے ای لے اس کا ایک نام "صراراللیل" بھی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جدجد کے مشابہ ہوتا ہے۔ جو ہریؒ نے اس سے قبل اس کی تقسير كرتے ہوئے كہا ہے كە' الجدجد' سے مرادوہ جانور ہے جورات كو چلاتا ہے۔اس جانوركواس كى آواز سے ہى تلاش كيا جاسکتا ہے۔ بیختلف رنگ کا ہوتا ہے۔

الحکم اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔

خواص این بینانے کہا ہے کہ قرد ماند کے ہمراہ اس کے گوشت کا استعال بواسیر کے لئے بے حدمفید ہے اور زہر یلے جانوروں کے ز ہر کے لئے بھی فائدہ مند ہے۔ اگر الصرصر کو جلا کر باریک پیس کر اصغبانی سرمہ میں حل کرے آئھوں میں لگایا جائے تو بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔العرصر کے گوشت کوگائے کے پیدیں ملا کربطور سرمیآ تکھوں میں استعال کرنا آ شوب چشم کے لئے بے عدمفید ہے۔

# اُلصَّرصَرَانُ

"ألصُّوصَوَانُ" بياكِم مروف مجلى بجوببت ملائم موتى ب\_

# اُلصَّعٰبُ

"ألصُّعُبُ" اس صمرادا يك چهوا برنده ب-اس كى جمع كے لئے" صعاب" كالفظ متعلى ب-

# اَلصَّعُو َةُ

"ألْصَّعُوةُ" أيك برنده ب جو جرايا س جيمونا موتا ب- اس كرم كارتك مرح موتا ب- امام احد في الربار الربار يس ما لک بن دینار کابیرتو ک نقل کیا ہے کہ پرندوں کی مختلف اجناس کی طرح انسانوں میں بھی مختلف اشکال ہوتی ہیں۔ جیسے انسان اپنے ہم شکل کی طرف مانوس ہوتا ہے۔ای طرح پرندے بھی اپنے ہم جنس کی طرف مانوس ہوتے ہیں جیسے کوا' کوے سے بیٹخ ، بیٹخ سے' مولا' مولے ہے' کبوتر' کبوتر سے'الفت ومجت رکھتا ہے۔قاضی احمد بن مجد ارجانی جوالعما والاصبانی کے استادیتے ان کی وفات ۵۹۳ھ پیس ہوئی۔انہوں نے کیا خوب کہا ہے <sub>۔</sub>

" بس كويا كدوه زمر دكى لأهى بيج جويا قوت كى زمين يريزى مونى بي-" ای کے ہم معنی شعرابن خلکان نے بھی نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن العماد الکاتب تلیذ القاضی اور قاضی فاضل کی ملاقات ہوئی اور قاضی فاضل مھوڑے پر سوار تنے۔ بیکھی مروی ہے کہ ایک مرتبہ بیدونوں شاہی جلوس میں انتہے ہو گئے تو اس وقت مھوڑوں کے

کھروں سے غباراس قدرا اُا کہاس نے بیری فضا کوآ کو ذہ کردیا۔ پس عماد کا تب نے بیاشعار پڑھے مِمًّا أَثَارَتُهُ السَّنَابِكَ أمَّا الغُبَارُ فَإِنَّهُ

" یغبارونی ہے جوشائی گھوڑوں نے اپنے کھروں سے اڑایا تھا۔"

''اور فضا اس گردوغبار کی وجہ سے تاریک ہے لیکن گھوڑوں کے کھر گردوغبار اڑانے کی وجہ سے بہت خوبصورت معلوم

يَادَهُرُلِيُ عَبُدُالرَّحِيُمِ فَلَسُتُ أَخُشِيُ مَسَّ نَابِكَ

"اے زمانے میر امرجع عبدالرحیم ہے لی میں تیرے مصائب سے خوفردہ نہیں ہوں۔"

شعر میں میتبنیس بہت ہی اچھی ہے۔عماد کی وفات ۱۵ رمضان المبارک سم<u>۵۹ سے</u>کو دشش میں ہوئی اور ان کو مقابر صو نیہ میں دفن كيا كيا- قاضى فاصل كى وفات عرائة الثانى عرف هي كوقا جره من موكى اوران كود مقطم "مقطم" من من وفن كيا كيا-

الحکم الصعوة كاشرى علم اورتجيرونى ہے جوچ ياكى ہے۔

امثال الرعرب كتيم بين-"أَضُعَفُ مِنُ صَعُوَةُ" (فلان صعوه لعني حجوبْ چرْ ب ہے بھى زياده كمزور ہے۔) اى طرح اہل عرب كتيح بين 'فَلاَن' أضُعَفُ مِنُ وَصُعَةٍ '' (فلال فَخْص ممولے سے بھی زیادہ كزور ہے\_)

"أَلْصُفَّادِيةً" (صادير پيش اورفاء كى تقديد كے ساتھ )اس سے مرادايك برنده بے جے" التبشير" بھى كہاجاتا ہے تحقيق اس كالذكرة"باب الناء"مين موچكا بـ

## اَلصَّفَرُ

''اَلصَّفَوُ'' کہاجاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کا پی عقیدہ تھا کہانسان کے پیٹ میں پسلیوں کے کنارے پرایک سانپ ہوتا ہے جواسے اذیت دیتا ہے جب اسے بھوک محسوس ہوتی ہے اور مدمض متعدی ہے۔ پس اسلام نے اس برے عقیدہ کو باطل کردیا۔امامسلم نے بیروایت اپنی کتاب مسلم میں نقل کی ہے۔حضرت جابر اور حضرت ابو ہربرہ سے مروی ہے کہ نبی اکرمسلی الله علیه وسلم نے فرمایا اسلام میں متعدی امراض بدشکونی صفر ہامہ اور غول وغیرہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور حدیث میں ندکور لا عدوی کے الفاظ کا متنی بیہ کہ چھوت کی کوئی حقیقت نہیں لیتن چھوت کے ذریعے ایک مرض دوسرے آ دی کولگ جاتا ہے جیسا کہ خارش وغیرہ کے متعلق

صحیح صدیث میں فدکور ہے کہ ایک اعرابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عدوی (بعنی چھوت) کی کوئی حقیقت نہیں۔ پس اگر تندرست اونٹ کے پاس ایک خارش زدہ اونٹ آ کر کھڑا ہوجاتا ہے تو تندرست اونٹ کو بھی خارش کا مرض لاحق ہوجاتا ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلا اونٹ جس سے دوسرے اونٹ کو خارش لگی ہاں کو بیرخارش کی بیاری کہاں سے لگی تھی۔(الحدیث) پس آ پ صلی اللہ علیہ دسلم کے اس ارشاد کامفہوم یہ ہے کہ متعدی امراض کی 

اس كا تفصيل كرريكى بي نيز "الطيرة" كامتى انتاء الله" باب الطاء" بن بيان بوگا- پس صديث من لفظ" الصفر" نذكور باس ك متعلق دوناويليس كى كن بين - بيلى ناويل بيد بحكه "المصفر" بي مراد "انى" ( ليمني آگ ييم كرليز) ب- الل عرب حرمت وال مهيدن كوآگ ييم كرليت تقيد امام ابو صغية أورامام ما لك كاليك المي قول ب-

''الصَّفَوْ'' كِم متعلق دوسرى تاويل بيب كداس سے مراد وقتى بيث بيس پهليوں كے كنارے بائے جانے والے سانپ كا عقيده ہے جوابل عرب بيس رائج تھا۔ امام نودگ نے الصفر كى بجئ تغيير كى ہے اورا كثر الل علم نے اى تغيير كورائج قرار ديا ہے۔ حضرت امام سلم نے بھى حضرت جابر سے حدیث نقل كى ہے۔ علا صدو بير كن نے فرايا كر مكن ہے كه 'المصفر'' سے مراد بيدونوں مقيدے ہوں جو باطل جيں اوران كى كوئى اصل نہيں۔ (واللہ اعلم)

## اَلصِّفُرد

''اَلصِّفُود''(صاد کے کرہ اور فاء ساکن کے ساتھ بروزن عربد) میدائی نے ابوعیدہ نے قل کیا ہے کہ'آلصّفُود''ایک پرندہ ہے جو تمام پرندوں میں سے سب سے زیادہ بردل ہے۔شاعر نے اس کی بردلی کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ تراہ کاللیث لدی اُمندہ وفعی الوغی اُجبن من صفود

''تم اے حالت اس بھی دیکھو گے تو جمہیں ایبا معلوم ہوگا گویا کہ دواکیک شیر ہے لیکن حالت جنگ میں وہ''صفرو'' پرندہ سے بھی زیادہ بردل معلوم ہوگا۔''

جوبریؒ نے کہا ہے کہ ''الصفر ذ' سے مرادوہ پرندہ ہے جے عام لوگ''ابالیے'' کہتے ہیں۔ابالیے کی کنیت اللیے اورالعندلیب ہے۔ بدایک چھوٹا پرندہ ہے جے''المصفر ذ' کہا جاتا ہے اور بدیخ ایوں کے تھم چمی داخل ہے۔

## 🌄 ٱلصَّقَرُ

"ألصَّفَّون" (شكره) جوہریؒ نے كہا ہے كہ بدایك پرندہ ہے جس كے ذریعے شكار كیا جاتا ہے۔ ابن سیدہ نے كہا ہے كہ المصفّون" معراد ہرشكاری پرندہ ہے جسے الهون اور مقارہ آت اور شاہین وغیرہ۔ اس کی جمع کے لئے اصفر موقع راقع و مقار اور مقارہ آت كا العظام الفاظ مستعمل ہیں۔ معراد وقطائی مجی كہا جاتا ہے۔ اس کی كنیت کے لئے العظام الفاظ مستعمل ہیں۔ اما فودگ نے شرح المہذب میں تھا ہے كہ الوز بدانصاری نے كہا الوالاس الوالاس الور الاعران اور الاحوان كے الفاظ مستعمل ہیں۔ اما فودگ نے شرح المهذب میں تھا ہے كہ الوز بدانصاری نے كہا الوالاس الور الاعران ور الاحوان كے الفاظ مستعمل ہیں۔ اما فودگ نے شرح الحقوم میں تھا ہے كہ بروہ نفظ جس میں صاداور قاف نفظ مستعمل ہے۔ اس نماز ور نسان بھی نفط ہا سكا ہے۔ اس سكیت نے لفظ اس کا ارشاد ہے "والنہ علی کہ بداق اور بدات بھی نکھا جا سکتا ہے۔ ابن سكیت نے لفظ اس کا ارشاد ہے "والنہ علی کہ بداق اور بدات بھی نکھا جا سکتا ہے۔ ابن سكیت نے لفظ اس کا ارشاد ہے "والنہ علی کہ بدات اور بدات بھی نکھا جا سکتا ہے۔ ابن سکیت نے لفظ استاد دے۔ اس الادور ہور کے بائد وبالادور ہے۔ اس میں نمورہ بالا ور میں سکتا ہے۔ الادور ہور کے بائد وبالادر ہوت کے۔ ان النہ علی کہ باتا کہ الور ہور کے بائد وبالادر ہوت کے۔ ان کا ارشاد ہے "والنہ علی کہ بدات الور ہور کے بائد وبالادر ہوت کے۔ ا

عدیث میں صقر کا تذکرہ \ حضرت ابو ہریرہ ہے مروی ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که حضرت داؤد علیه السلام میں بہت زیادہ غیرت پائی جاتی تھی۔ پس جب آپ گھرے باہر تشریف لے جاتے تو گھر کے دروازے بند کرے جاتے تا کہ کوئی اجنبی آ دمی ان کے گھر میں داخل نہ ہوسکے اور وروازہ بندر ہتا۔ یہاں تک کہ آپ واپس تشریف لے آتے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ایک دن حضرت داؤ دعلیہ السلام گھرہے ہا ہرتشریف لے گئے اور دروازے کو بند کر دیا۔ پس آپ کی اہلیہ نے گھر کے اندر دیکھا تو وہاں ایک آ دی گھر سے میں مر انظر آیا۔ پس وہ کہنے گیس۔ یہ آ دمی کون ہے اور یہ گھریس کیے داخل ہو گیا جبکہ دروازہ بند ہے اورالله کی قتم ہمیں ڈرے کہ کہیں ہماری رسوائی نہ ہوجائے۔پس حضرت داؤدعلیہالسلام واپس تشریف لائے تو دیکھا کہایک آ دمی گھر کے محن میں کھڑا ہے۔ پس حضرت داؤ دعلیہ السلام نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ جے نہ بادشاہ روک مست میں اور نہ ہی در بان اندر داخل ہونے سے منع کر سکتے ہیں۔ پس حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا الله کی قتم پھر تو تو ملک الموت ہے اور میں اپنے رب کے تھم پر خوش ہوں۔ پھر حضرت داؤ دعلیہ السلام اپٹی جگہ پر لیٹ گئے۔ یہاں تک کہ فرشتے نے آپ کی روح قبض کرلی۔ پس جب آپ کوشسل دے کراور کفن وغیرہ پہنا کر آپ کا جنازہ رکھا گیا تو آپ کے جنازہ پر دھوپ آگئی۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندول کو تھم دیا کہ وہ حضرت داؤ دعلیہ السلام پر سامیہ کریں۔ پس پرندوں نے حضرت داؤ دعلیہ السلام پر سامیہ کیا۔ یہاں تک کہ زمین پر چھاؤں ہی چھاؤں ہوگئی۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو عکم دیا کہ ایک ایک کر کے باز وسکیر لیں۔حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کدرسول الندسلی الله علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو کھول کر اور پھر بند کر کے ہمیں بتلایا کہ کیسے پرندوں نے پر کھولے اور پھر سکیٹر لئے۔اس دن حضرت داؤد علیہ السلام پر سامیر کرنے میں صقر (شکرہ) کا غلبہ تھا۔اس حدیث کو صرف اہام احمر " نے روایت کیا ہے اور اس کی سند جیر ہے اور اس کے راوی اُقد بی اور "غلبت علیه یو منذ المضرحیة" کامعنی بیے کہ اس دن حضرت داؤد علیہ السلام پر سامیر کرنے میں صقر کا غلبہ تھا۔المضرحیة سے مرادوہ پر ندہ ہے جس کے پر لیے ہوں۔اس کا واحد "معرمی" آتا ہے۔ جو ہری نے کہا ہے۔اس سے مراد صر ہے کیونکہ اس کے پر لمبے ہوتے ہیں۔اس روایت کی تائید وہب بن مدبہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہلوگ حضرت داؤدعلیہ السلام کے جنازہ پر عاضر ہوئے۔ پس وہ دھوپ ہی میں بیٹھ گئے اور اس دن حضرت داؤ دعلیہ السلام کے جنازہ میں جار ہزار راہب بھی شریک ہوئے تھے جنہوں نے تاج پہن رکھے تھے اور دوسرے لوگ اس کے علاوہ تھے۔ پس جب گرمی کی شدت ہے لوگوں کو تکلیف ہوئی تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پکار کرعرض کیا کہ ہمیں گرمی کی شدت ہے بچائیں۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نکلے اور پرندوں کو پکارا۔ پس پرندوں نے پکار کا جواب دیا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں تھم دیا کہ لوگوں پر سامیر کریں۔ پس تمام پر ندوں نے ہر طرف سے لوگوں پر سامیہ كرليا- يهان تك كه بوارك كئي ين لوگ جس كى وجد سے مرنے كے قريب ہو گئے \_ پس انہوں نے حضرت سليمان عليه السلام كو پكار کر جس کی شکایت کی ۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور پرندوں کو پکار کر حکم دیا کہ سورج کی جانب سے لوگوں پر سامیہ کریں اور ہوا کی جانب سے ہٹ جا کیں۔ پس پر عموں نے ایسا ہی کیا۔ پس لوگوں کو سامیہ بھی ٹل گیا اور ہوا بھی ان تک پہنچنے لگی۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام کا میہ پہلامعجزہ قفاجس کا لوگوں نے مشاہرہ کیا۔

ار بندور المراق المراق

مقاتل نے کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت ہے بھی وسیح تھی۔ نیز حضرت سلیمان علیہ السلام فیصلہ کرنے میں اپنے والد حضرت داؤوعلیہ السلام ہے بھی زیادہ ماہر تنے اور اللہ تعالی کی نعتوں پر اس کا شکرادا کرنے والے تنے کیکن حضرت داؤوعلیہ السلام کو عادت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو قیت حاصل ہے۔ جب حضرت داؤوعلیہ السلام کا وصال ہوا تو ان کی عمر میارک سوسال تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت نثین ہوئے تو آپ کی عمر تیروسال تھی اور آپ کی عمر تیروسال تھی اور آپ کی عمر تیروسال تھی۔ آپ کی وفات کے وقت آپ کی عمر تیروسال تھی۔ آپ کی وفات کے وقت آپ کی عمر تیروسال تھی۔

تھم دیا اورائے گھر لاکراس کی تعلیم و تربیت کیلئے ایک شخص کو متعین کردیا۔ پس ایک دن حرث بن معاویہ جارہا تھا اوراس کے ساتھ شکاری پرندہ صقر (شکرہ) بھی تھا۔ پس اچا تک راستہ میں ایک فرگوٹ نمودار ہوا تو (صقر ) نے جھپٹ کراس کو پکڑ لیا۔ پس حرث بیہ منظر دیکھ کر بہت متبجب ہوا۔ پس اس کے بعد اہل عرب صقر (شکرہ) کوشکار کے لئے استعال کرنے لگے۔ صقر کی دوسری قتم کو بخ ہے۔ کو بخ اور صقور میں اتنا بی فرق ہے جتنا کہ ذرق اور بازی میں فرق ہے۔ کو بخ کا عزاج صقر سے گرم ہوتا ہے اور اس کے بازو صقر سے چھوٹے ہوتے ہیں اور کو بنج میں پوبھی بہت قبل ہوتی ہے۔ کو بنج صرف آئی جانوروں کا شکار کرتا ہے اور یہ برن کے ایک حقور ٹے سے بی کوبھی پکڑنے سے عاجز ہوتا ہے۔

صتری تیسری فتم ''الیویو' ہے۔ مصراور شام کے لوگ اسے ''لجلم'' کہتے ہیں کیونکداس کے بازوجھوٹے ہوتے ہیں کیکن ان میں
بے پناہ سرعت ہوتی ہے۔ ''لجلم'' تیز دھاروالی یا تینچی کے معنوں میں مستعمل ہے۔ ''الیویو' ایک جھوٹا پرندہ ہے جس کی دم بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ پرندہ ''الباشق'' کی طرح سخت ہیاس کی حالت میں پانی پیتا ہوتی ہے۔ یہ پرندہ ''الباشق'' کی طرح سخت ہیاس کی حالت میں پانی پیتا ہے ورنہ طویل مدت تک پانی کے بغیر گزارہ کرلیتا ہے لیکن پس اس کا منہ باشق سے زیادہ بد بودار ہوتا ہے۔ اس کا مزاج الصقر سے زیادہ بر ہوتا ہے۔ یہ بہادر ہوتا ہے۔

یویو سے شکار کرنے والا پہلا شخص کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یویو سے شکار کرنے والا بہرام گور ہے۔اس کی تفصیل کچھ
یوں ہے کہ ایک مرتبہ بہرام گورنے دیکھا کہ یویو پر ندہ چنڈول کا شکار کررہا ہے۔ پس یویو نے جس محنت کے ساتھ چنڈول کا شکار کیا۔
اے دکھ کر بہرام گور بہت متجب ہوا۔ پس اس نے ''الیویو' کواپنے گھریس پالا اور اسے تربیت دی اور پھراس کے ذریعے شکار لرنے لگا۔الناشی نے الیویو کی تعریف میں کہا ہے کہ ہے۔

كأن عينيه لدى التحقيق

ويؤيؤ مهذب رشيق

"اوراليو يومېذب موتا ہاوراس كى نگاہ بہت تيرموتى ہے۔

فصان مخروطان من عقيق

''پس اس کی آئنسیں ایسے دکھائی دیتی ہیں گویا کہ وہ مخر وطی شکل کے عقیق کے دو تکلینے ہوں۔''

ابونواس نے 'اليويو' كى تعريف ميں كہا ہے كه \_

قد اغتدى والصبح في دجاه

كطرة البدر لدى مثناه

'' بختیق وہ علی انسج اس میں آیا کہ اس کی تاریکی میں میج پوشیدہ تھی جیسے جاند کا کنارہ اس کے بیٹ میں ہو۔''

بيويو يعجب من رآه مافي اليآيي يويو سواه

'' جھٹھ یو بو پر پندے کو دیکھ لے وہ متعجب ہو جاتا ہے کیونکہ یو پوؤں میں اس کے علاوہ کوئی یو بوئ نہیں۔''

فداه بالام وقد فداه

"اس پراس کی مال قربان مواور تحقیق وہ فدا ہو پھی یہی ہے وہ جواللہ نے ہمیں عطافر مایا ہے۔

تبارک الله الذی هداه "بارکت بووذات یک نے بمیں بر بربی عنایت فرمایا" فاكده ادبيها علامه طرطوشي في "مراج الملوك" من لكها ب كفضل بن مروان كهتے بين كه من في روم كے مفير بيروم ك بوشاہ کی سیرت کے متعلق سوال کیا۔ پس اس نے کہا کہ شاہ روم نے اپنی بھلائی کو صرف کردیا ہے اورا پی تلوار کو سوت لیا ہے۔ پس مجتمع ہوگئے۔لوگوں کے دل اس پر مجت اور خوف کی بناء پر بخشش بہت آسان ہوگئ میں اور مزاہبت شدید ہے۔امید اور خوف اس کے ، اتھول میں بند سے بوے بیں فضل بن مروان کہتے ہیں۔ میں نے قاصد سے کہا کہ شاہ روم کیے عکومت کرتا ہے؟ مفیر نے کہا کہ مظلوموں کو ان کے حقوق ولاتا ہے اور طالم کوظلم سے روک دیتا ہے اور جرحقدار کو اس کاحق دیتا ہے۔ یس رعایا میں ووطرح سے لوگ میں۔ ایک خوش رہنے والے اور ایک رشک کرنے والے فضل بن مروان کہتے جین میں نے قاصدے کہا کہ اس کی جیت کا کیا حال ہے۔قاصدنے کہا کدلوگوں کی نگامیں شاہ روم کے تصور تی سے جک جاتی ہیں۔فشل بن رہے کہتے ہیں کہ جب میں نے یا نشگوشاہ روم کے قاصد کے ساتھ کی تو اس وقت شاہ جیشہ کاسفیر بھی میرے یا س موجود تھا۔ پس جب اس نے شاہ ردم کے قاصد کی طرف مجھے راغب دیکھا تو ترجمان سے بوچھا کدردی سفیر کیا گفتگو کررہا ہے؟ ترجمان نے کہا کدوہ اپنے بادشاہ کے اوصاف بیان کررہا ہے اور اس کی سیرت کا تذکرہ کردہا ہے۔ پس عبشد کے سفیر نے اسے ترجمان سے گفتگو کی۔ پس ترجمان نے مجھے سے کہا کہ عبشہ کا سفیر کہتا ہے کہ ان کا بادشاہ قدرت رکھنے کے باوجود باوقار ہے اور غصہ کے موقع پر بردیار ہے غلبہ کے موقع پر صاحب رفعت اور جرم کے وقت سرا دینے والا ب تحقیق رعایانے بادشاہ کی فعتوں کا لباس بہنا ہوا ہاوراس کی سزائے فی نے ان کو کھول کرر کھ دیا ہے۔ پس وہ لوگ اپنے خیالات یس بادشاه کواس طرح دیکھتے ہیں جیسے ہلال کو دیکھا جاتا ہےاوراس کی عقوبت کا خوف ان پرموت کی طرح سوار رہتا ہے تحقیق بادشاہ کا عدل اپن رعایا یہ پھیلا ہوا ہے اور اس کے غصہ نے ان کو خوف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ کوئی دل کھی باد شاہ کو بے وقارنہیں کرتی اور کوئی غفلت بادشاہ کوفریب میں مبتلانبیں کرتی۔ جب وہ کسی کو ویتا ہے تو وسیع دیتا ہے اور جب سرا دیتا ہے تو سخت سرا دیتا ہے۔ پس لوگ امید اور خوف کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ پس کوئی امید داراس سے مایوں نہیں ہوتا اور کوئی خوفزدہ اپنی موت کو دور نہیں جمتا و فضل بن مروان کہتے یں کہ میں نے مبشہ کے سفیرے پوچھا کہ لوگوں پر شاہ مبشہ کے رعب کی کیا کیفیت ہے۔ سفیر نے کہا کہ آ تھواس کی طرف پلک میں مار عنی اوراس سے کوئی آ کھنیس ملاسکا۔اس کی رعیت اس سے اس طرح خائف ہے جس طرح صقر (شکرہ) مے صلہ سے پرندے خوفزوہ رہتے ہیں ۔فضل بن مردان کہتے ہیں کد میں نے شاہ روم کےسفیر اور شاہ عبشہ کے سفیر کی تفتگو مامون کے سامنے بیان کی۔ مامون نے

کہا کہ اے فضل تیرے بزدیک ان کی باتوں کی کیا قیت ہے؟ فضل کہتے ہیں ہیں نے کہا وہ ہزار درہم۔
مامون نے کہا کہ میرے بزدیک ان کی گفتگو کی قدر وقیت نظافت ہے بھی زیادہ ہے۔ کیا تم ایر الموشین حضرت علیٰ کی بیہ
معدیث نہیں جانے کہ ہوخض کی قیت وہ ہے جواس نے احسان کیا ہے؟ کیا تم ایسے خطیب ہے واقف ہو جو خلفاء راشدین میں سے
کسی کی موٹر انداز میں تعریف کر سکے میں نے جواب دیا نہیں۔ مامون نے کہا کہ میں نے ان سفیروں کے لئے ہیں ہزار دینار بللور
انعام دینے کا تھم کیا ہے اور آئندہ بیر قیم سالانہ میری طرف ہے آئیں دی جاتی دی جاتی درا گر بھے اسلام اور سلمانوں کے حقق تی کا
خوال نہ ہوتا تو میں بیت المال کا پورا فرزائدان کورے دیتا اور یہ بھی میری نظر میں کم ہوتا۔ فضل بن مروان نے بغداد میں معتصم کے لئے

۔ بیعت لی تھی جبکہ معتصم ابھی روم میں تھا۔معتصم نے مروان کواپنا دست راست مقرر کیا تھااور اسے وزارت بھی سونپ دی تھی فینل بن مروان کوامورسلطنت میں اس قدرغلبہ حاصل ہوگیا تھا کہ معتصم کی خلافت صرف اس کے نام تک محدود ہوگئی تھی۔ ورنہ امورسلطنت کا ما لک فضل بن مروان بی بن گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ فضل عوام الناس کے امور نمٹانے کے لئے بیٹھا تو عوام الناس کی درخواتیں اس کے سامنے پیش کی گئیں تو ان میں ایک رقعہ تھا جس پر بیاشعار لکھے ہوئے تھے

تفرعنت يا فضل بن مروان فاعتبر فقبلك كان الفضل والفضل والفضل

" تو برا امر کش ہےا نے فضل بن مردان پس منجل جا۔ پس تجھ سے قبل بھی فضل اور فضل اور فضل تھے!"

ثلاثة املاك مضوا لسبليهم ابادتهم الاقياد والحبس والقتل

"نيتنول بادشاه اپني منزل مقصودتك ينفي كئ اوران كوقيدو بنداورقال نے فاكر ديا۔"

وانك قداصبحت في الناس ظالما . ستؤذى كما أوذى الثلاثة من قبل

''اورتو بھی لوگوں پرمظالم ڈھانے لگاہے جس کی بناء پرجلد ہی تو بھی اذیت میں جتلا ہوگا جیسے تجھے سے قبل تین بادشاہ اذیت کے

اس مرحلے ہے گزر بیکے ہیں۔"

شاعرنے پہلے شعر میں''الفصل والفصل والفصل' کا تذکرہ کیا ہے۔ان تنین بادشاہوں سے مرادفصل بن کی کی برکی' فصل بن رئیع اور فضل بن معتصم ہیں۔معتصم نے فضل کو تھم دیا تھا کہ اس کے دوستوں کو ہدایا وغیرہ دیئے جا کیل لیکن فضل نے معتصم کے تھم پرعمل نہیں کیا۔ پس معتصم اس سے ناراض ہوگیا اور اس کومعزول کر کے اس کی جگہ جمد بن عبد الملک الزیات کومقرر کرویا فضل بہت برے اخلاق کا ما لک تھا۔ پس جب اس کومعتصم نے معزول کیا تو لوگوں نے فضل پر آ وازیں کسیں۔ یہاں تک کدان میں سے بعض نے کہا کہ

لتبك على الفضل بن مروان نفسه فليس له باك من الناس يعرف

" والنهيس من مروان خوداي آپ پرروئ اس لئے كه وام الناس ميں سے كوئى بھى اس پرآنسو بهانے والنهيس ہے۔ لقد صحب الدنيا منوعا لخيرها وفارقها وهوالظلوم المعنف

دو تحقیق دنیا کی محبت اختیار کی -اس حال میں کہ اس کی خیر کورو کا اور دنیا ہے اس حال میں علیحدہ ہوا کہ وہ فلا لم اور جابر تھا۔''

الى النار فليذهب ومن كان مثله على أى شيء فاتنا منه نأسف

''فضل بن مروان اوراس کے ساتھی جہنم میں چلے جا کمیں۔ ہماری کونی چیز کھوگئ ہے کہ ہم اس پراظہارافسوس کریں۔''

جب معتصم نے فضل بن مروان کومعزول کیا تو کہا کہ اس نے میری اطاعت میں الله تعالیٰ کی نافر مانی کی۔ پس الله تعالیٰ نے

مجھاس پرمسلط کردیا۔معظم نے فضل بن مروان کومعزول کرنے کے بعداس کا مال ضبط کرلیا تھالیکن اے ذاتی طور پر کوئی اذیت نہیں دی۔ کہا جاتا ہے کہ معقعم نے فضل بن مروان کے گھرے دس لا کھو بنار اوراتی ہی بالیت کا دوسرا سامان صبط کیا تھا۔معقعم نے فضل

بن مروان کو پانچ ماہ تک جیل میں رکھا اور پھراہے رہا کر دیا۔ پس اس کے بعد فضل بن مروان نے خلفاء کی ایک جماعت کی خدمت کی اور 109 بھے میں وفات پائی۔ فضل بن مروان کے کلام میں سے ایک قول مدیکی ہے کہ جب دشمن تمہارے سامنے آجائے تو اس سے

اعلى والمحيوان المحيوان المحيوان المحيوان المحيوان المحيوان المحيوان المحيوان المحيوان المحيوان المحيور المحي کا پوشیدہ رہنا ہی تہارے امرکی کامیانی کی دلیل ہے۔

فاكده المستحقيق اس كتاب ميں الشابين كے بيان ميں ورج ذيل اشعار كى جانب اشاره گزر چكا ہے جس ميں ابولمس على بن روى كا

تصيده بھی ذكور بے جس ميں اس نے كہا ہے كه \_ هذا ابوالصقر فردا في محاسنه

من نسل شيبان بين الضال والسلم

'' پیابر حقر ہی ہے جواپنی خوبیوں میں منفرد ہے اس کا تعلق شیبان نسل ہے ہادراس کی سکونت ضال اور سلم کے درمیان ہے۔'' على البرية لا نار على علم

كانه الشمس في البرج المنيف به "كوياكدوه اس سورج كى ماند بجويرج من باورسورج برج من ظوق ير بلند بند كد عَلَم يراً ك-"

''البرج'' ہے مراد' ابوصر '' کا عالیشان محل ہے اور جب شاعر نے الوصقر کوسورج نے تشبید دکی تو اس کے کل کو برج سے تشبید

دے دی اور اس شعر میں شاعر خنساء کی ندمت کرتا ہے۔ شاعر کا قول اپنے بھائی صحر کے متعلق ہیہے ۔

وان صخرا لتأتم الهداة به كانه علم رأسه نار "اوربے شک صحرے یاس بادی جمع ہوتے ہیں گویا کدوہ ایک عَلَم ہے جس سے مرش آگ ہے۔"

علامه دمیریؒ فریاتے ہیں کہ جمارے شخص مش الدین محمد بن عماد نے کہا ہے کہ ابیصقر کے حالات زندگی اور اس کی وفات کے حالات معلوم نہیں ہو سکیے۔ ابوصقر کے والدمعن بن زائدہ شیبائی کے چھازاد بھائی ہیں جو طیفہ ابوجعفر منصور کے قاضی تنے اوروہ بڑے بزے عبدول پر فائزر ہے اور ۱۸ اپیش وفات پا گئے۔ بیاوران کے بیٹے ابوطر دونوں دیہات میں رہائش پذیر تھے۔ ابوالحن علی بن روی نے اپنے اشعار پس "بین الصال والسلم" سے ائی جائب اشارہ کیا ہے۔ "ضال وسلم" دیہات کے درفتوں کے نام میں ۔ ابوصقر خلیفہ واثق بن ہارون بن معتصم کے زمانہ میں بعض ریاستوں کے گورزر ہے اور واثق کے جعدان کے صاحبز اوے مفصر کے زمانہ میں بھی بعض عبدوں پر فائز رہے۔ ابوصق خلیفہ مقتضر اور معتمر کے دورخلافت تک زندہ رہے۔ اہل عرب کے ہال دیمات

کی زندگی قابل تعریف ہے۔شاعرنے کہاہے کہ \_

الموقدين بنجد نار بادية لا يحضرون وفقد العزفي الحضر

''وہ لوگ تجدیش و بہات کی آگ جلائے ہوئے ہیں۔وہ شہر مل حاضر تبیل ہوتے اور شہر کی عزت ختم ہوگی۔''

ا بوانحن على بن ردى كے وفات جمادى الاولى سر ١٨٨هـ كو بغداد شي بوئى۔ ان كى تاريخ وفات ميں الل سير كے درميان اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان کی موت کا سبب بیان کرتے ہوئے ابن خلکان نے لکھا ہے کہ قاسم بن عبیداللہ جومضفند کا وزیرتھا۔ ا بوائحن علی بن روی ہے خوفز دو تھا کہ گہیں وہ اس کی ندمت نہ کروے۔ پس ابوفراس نے سازش کے ساتھ اے ایک زہرآ لود چیز کھلا دی۔ پس جب ابوالحن نے زہر کا اثر محسوس کرلیا تو کھڑے ہوسے۔ پس معتضد کے وزیرقاسم بن عبیداللہ نے کہا تم کہال جارے ہو۔ پس ابوالحن نے کہا اس جگہ جار ہا ہوں جہال بھیج کا تم نے بندو بست کیا ہے۔ پس قاسم بن عبید اللہ نے کہا میرے

الدكوسلام كرو\_پس ابوالحن نے جواب ديا كەمىرا راستە آگ پرنيس ب\_پس ابوالحن اس كے بعد چند دن تك زنده رہاور پھران کا انقال ہو گیا۔

الحکم اصر حرام ہے کیونکہ ہرذی ناب اور ذی مخلب حرام ہے۔

صيدلانى نے كہا ہے كہ جوارح كى تعيين ميں الل علم كے درميان اختلاف ہے۔ بعض الل علم كہتے ہيں كہ ہروہ جانور جوناب خلب یا ناخن سے اپنے شکارکو جھاڑتا ہے وہ جوارح کے علم میں داخل ہے۔ بعض اٹل علم کے نزدیک جوارح ''کواسب'' کو کہا جاتا ہے۔حضرت ابن عباس فے فرمایا کہ جوارح سے مراد ہر شکار کرنے والا جانور ہے۔حضرت ابن عباس کا قول بھی' کواسب' کے معنی میں ہے۔علامہ دمیریؓ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک تمام جوارح حرام ہیں۔امام مالکؓ نے الصقر کوطال قرار دیا ہے۔امام مالکؓ نے فر مایا کہ ہروہ جانور حلال ہے جس کی حرمت کے متعلق کوئی نص وار دنہیں ہے۔امام مالک کے بعض اصحاب نے کتے ، شرر جیتے ، ریچھ اور بندر کو حلال قرار دیا ہے۔ نیز وہ پالتو گدھے کو مکروہ اور گھوڑے وغیرہ کو ترام قرار دیتے ہیں۔امام مالک ؒ کے اصحاب قرآن مجید کی اس آيت" فَكُلُ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلِيَّ مُحَوَّمًا عَلَي طَاعِمٍ" كَالِلوردليل پيش كرت بين مالكيه كتة بين كراس آيت مين ان جانوروں کا ذکر نہیں ہے اس بناء پر بیرحلال ہیں۔

ا مام شافعیؓ اس کا میہ جواب دیتے ہیں کہ آیت کا تھم ان چیزوں کے متعلق ہے جوعرفا کھائی جاتی ہیں۔اس لئے جن چیزوں کو لوگ نه کھاتے ہوں اور اس کوطیب بیجھتے ہوں تو ایس چیز کی اباحت کے کوئی معن نہیں ہیں۔ٹھیک اس طرح ''حُرِّمَ عَلَیْکُمُ صَیٰدُ الْبَرّ هَادُهُنتُهُ حُومًا" (حرام کردیا گیاتم پ<sup>زشک</sup>ی کاشکار جب تک تم احرام کی حالت میں رہو) میں وہی جانورمراد ہیں جن کاعر فأشکار کیا جاتا ہے ند کدوہ جانورجن کو پہلے ہی حرام قرار دیا گیا ہے۔اس لئے ان کی حرمت بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

المثال الرعرب كتة بين اخلف من صر " (صر سے زيادہ كنده دبن ) اس سے مرادمند كى بد بو ہے۔ يد شال اہل عرب مندكى بدبو کی شدت کوظا ہر کرنے کے لئے استعال کرتے ہیں۔اس سے ''نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کا بدارشاد بھی ہے کہ بے شک روزہ دار کے منہ کی بدبواللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہے " شیخ ابوعمرو بن صلاح اور شیخ عزالدین بن عبدالسلام کے ورمیان اس بات میں اختلاف ہے کرروزہ وار کے منے کی بد بوکا مشک کی خوشبو سے عمرہ ہوتا آخرت کے اعتبار سے ہے یا دنیاو آخرت کے اعتبار سے ۔ پس چنخ عزالدین نے کہا ہے کہ بیآخرت کیلئے خاص ہے اس لئے کہ نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی فتم جس کے قصر قدرت میں محمد علیقے کی جان ہے۔ بے شک روزہ وار کے مند کی خوشبواللہ تعالی کے مزد یک قیامت کے دن مشک کی خوشبوے بھی زیادہ عمدہ ہوگی۔ (رواہ سلم) شخ ابوعمرو بن صلاح نے کہاہے کدونیاو آخرت دونوں کے لئے عام ہےاوراس کے متعدد ولائل ہیں۔ پس مندا بن حبان میں ابن حبان نے دو باب قائم کئے ہیں۔(۱) بَابُ فِی کُون ذلِکَ يوم القيامة (۲) بَابُ فِي كونيه في الدُّنيًا اوردوسرے باب ميس سند يح كے ساتھ بيروايت نقل كى بے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا كدروزه وارك مند کی بوجب وہ سانس لیتا ہے۔اللہ تعالی کے نزد کی مشک ہے بھی زیادہ عمدہ ہے۔امام ابوالحسن بن سفیان نے حضرت جابڑے بد روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم علی نے فرمایا میری امت کورمضان کے مہینہ میں پانچ انعامات سے نوازا گیا۔ آپ صلی الله علیه وسلم

نے فربایا کدان میں سے دومرا انعام بیہ بے کدور و دارای حالت میں شام کرتے جیں کدان کے مند کی بواللہ تعالی کے نزد مک مشک کی خشبوے بھی زیادہ پندیدہ ہے۔ اس روایت کو حافظ ابو برسمعانیؓ نے "المالية" مل نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ سرحدیث حسن سے اور ریگر عدیثین نے بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ اس بو کے پندیدہ ہونے کے معنی دنیا عمل اس بو کے وجود کا وقت آنے مِحتقق ہوتے ہیں۔ حافظ ابو کر تفریاتے ہیں کداں ہو کے متعلق جو کچیے میں نے کہا ہے۔ علاء شرق ومغرب نے بھی ای تول کو اختیار کیا ہے۔ خطالیؓ نے فریایا ہے کہ ہو کے پیندیدہ ہونے کا مطلب اللہ تعالی کا روزہ دارے راضی ہوتا ہے۔ ابن عبدالبر نے فریایا ہے کہ اس کا مطلب الله كيزورك باكيزه اوراقرب موزاب اورمشك كي خوشبوب مراد بلندمرتيه بوناب علامه بغويٌّ في " "شرح السة" من لكها بك اس سے معنی روز ہ دار کی تعریف کرنا اور اس کے فعل سے رضامندی کا اظہار ہے۔ امام الحقید امام تقدور کی نے فرمایا ہے کہ اس سے معنی الله کے نزدیک روزہ دار کے مند کی بوکا مثک کی خوشیو ہے افضل ہونا ہے۔علامدالیونی 'صاحب الملحظة' امام ابوعثان صابونی الومكر سمعانی الوصص بن الصفار اکابرشافید نے اپنی ''الی ' میں اور ابویکر بن حربی ماکنی وغیرہ جومشرق ومفرب سے مسلمانوں کے امام ہیں۔ان سب نے وہ کا کہا ہے جو میں الیعنی شخ عمرو بن صلاح) نے عرض کیا ہے۔ نیز ان تمام اہل علم نے آخرت کے ساتھ اس کی تخصیص کی کوئی وجه ذکرنہیں کی۔ حالانکہ ان کی کتب احادیث مشہورہ وغیرہ سب کوحادی جیں اور رہی وہ روایت جس میں'' پیم القیامة'' کے الفاظ میں وہ باشبہ مشہور روایت بے لیکن ان تمام الل علم نے اس کے متعلق کہا ہے کہ اس سے مراد رضاوقبول ہے اور بدونیا و آ خرت دونوں میں ٹابت ہے۔ رہاروایت میں قیامت کا تذکر ہ تو وہ اس لئے ہے کہ قیامت کا دن جزا کا دن ہے اور اس دن مشک کی خرشیو کے مقابلہ میں روز ہ دار کے منے کی بو کا افضل ورائح ہونا ظاہر ہوگا۔ پس یہال'' بیم انقیامہ'' کا ذکر ایبا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا يةول"إنَّ رَبَّهُمُ بهم يُومَدِد لَّحَييْر" (بِتَك اس دن ان كارب ان سے باخر بوگا) بـ ليس يه بات واضح ب كديسے الله تعالی تیا مت کے دن بندوں کے تمام حالات سے باخر ہوگا ای طرر آ جود ان کے تمام حالات سے واقف ہے۔ علامد دمیر گ نے فرمایا کہ بہاں تک شخ ابوعمرو بن صلاح کے دلائل کی محمیل ہوگئ ہے اور سے بات جاننا بھی ضروری ہے کہ جن باتوں میں شخ عزالدین اور چنج عرو بن صلاح کے درمیان اختلاف پایاجاتا ہے ان میں بھی رائے شیخ عز الدین کی بنی ہوتی ہے کیکن اس مئلہ میں سیجی رائے شیخ ابوعمرو بن صلاح کی ہے۔ واللہ اعلم۔

الل عرب مثال ويت بوئ كتم بين "أبَحَوُ مِنْ صَقو" (صر (شكره) عن الدودين) شاعرف كها بك سد وله لحية تيس

"اس كے جنگل بكر كى ۋازى بادراس كے كدھ جسى جو في ہے-"

خالطت نكهة صقر

وله نكهة ليث

"اوراس کے مندین شرچینی بد ہو ہے جس میں صفر کے مندکی بد یو بھی شائل ہوگئ ہے۔" خواص | این زہرنے کہا ہے کہ صفر کے پیدئیس ہوتا۔ اگر انسان اس کا دیاغ کھالے تو اس کی موت داقع ہوجائے گی اور اگر اس کا دیاغ انسان اپنے آلۂ تناسل پرل لے تو قوت باہ میں زیر دست اضافہ ہوگا۔ ایوساری دیلمی نے" میں الخواص" میں لکھا ﴿ حيوة الحيوان ﴾ ﴿ 271 ﴾ ﴿ حيوة الحيوان ﴾ ﴿ 271 ﴾ ﴿ حيوة الحيوان ﴾ ﴿ حلد دوم ﴾ ﴿ حلا دوم كل كل دوم كل دوم كل د

تعبير | ابن المقرى نے کہا ہے كەصقر (شكره) كوخواب ميں ويكھناعزت بادشاہت اور دشمنوں كےخلاف نصرت مال كاحصول رتبه ، کی علامت ہے۔ بھی صفر کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر موت ہے بھی دی جاتی ہے کیونکہ یہ پرندوں کا شکار کرتا ہے اور بھی صفر کوخواب میں و یکھنا قیدو بند کے مصائب پر دلالت کرتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں کسی شکاری جانور کو بغیر جھٹڑے کے دیکھا تو اس کی پہتجیر ہوگی کہ اسے مال حاصل ہوگا۔ای طرح تمام شکاری جانور کتا کچیتا اور صقر وغیرہ کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر بہادراڑ کے سے دی جاتی ہے۔ پس اگر کسی مخص نے خواب میں دیکھا کہ صقر (شکرہ)اس کے پیچیے چل رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ کوئی دلیر انسان اس کے ساتھ محبت والفت کا معاملہ کرے گا اور اگر کوئی شخص خواب میں صفر کواپے چھے چاتا ہوا دیکھے اور اس کی بیوی حالمہ ہوتو اس کی بیتج بیر ہے کہ اس کے ہاں ایک بہادراڑ کا پیدا ہوگا۔ تمام سدھائے ہوئے جانوروں کا خواب ٹس دیکھنا ایسے لڑکے پر دلالت کرتا ہے جو کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا ہوگا۔ ایک خواب | ایک آ دمی ابن سیرین کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک کبوری سوار البلد کی برجی میں آگر میٹھ گئی۔ پس ایک صقر آیا اور اس نے کیوتری کوشکار کرلیا۔ پس امام ابن سیرینؓ نے فرمایا اگر تیراخواب سیا ہے تو اس کی . تعيريه بيق جاج بن يوسف كى الركى سے نكاح كر سے گا۔ پس اك طرح مواكداس خواب كود يكھنے والے كا نكاح تجاج بن يوسف طيار کی لڑکی سے ہوا۔ واللہ اعلم ۔

''ألصِلُ ''(صادك كسره كے ساتھ)اس مراداييا سانپ ہے جس كے زہر كوختم كرنے كے لئے كوئى تعويذ وغيره بھى نفع نہيں ويتا-اال عرب اسے بطور ضرب المثل استعمال كرتے ہوئے كہتے ہيں"فلان صل مطرق" (فلال مخص بہت تيز اور خطرناك ہے) امام الحرمين نے اين شاكر دابوالمظفر احد بن محمد الخوافی كواى لقب "الصل" سے موسوم كيا تھا۔ ابوالمظفر شبرطوس كے علامہ تھے اوران کاعلمی مقام ومرتبہ امام غزالیؓ کے برابر تھا۔علم مناظرہ میں بے حد عجیب وغریب مہارت رکھتے تھے اور نہایت نصیح اللمان تھے۔ ان کی وفات من عصر موئی۔ امام الحرمین کے تلافدہ میں ابوالمظفر کے علاوہ الکیا الحر اس اور امام غز الی بھی شامل ہیں۔

"الصُّلُّ" " (بروزن صرد)" العباب" من فدكور الله السيم ادايك مشهور برنده ب-

اَلصُّلْنَبَاجُ

"الصُّلْنَاج " (بروزن مقطار) العباب ميں ندكور بكران سے مرادا يك ليى اور يلى مجھل ب-

## اَلصُّلُصُلُ

"الصَّلْصُلُ" "جوبريٌ ني كها ب كداس مراد فاخته ب عنقريب انشاء الله باب الفاء من" الفاخته " كتحت اس كاتفسيل تذكره آئے گا۔

''ألطَّهَا جَةُ '' (أيك طويل الجسم جانور ) جو جريٌ نے '' كتاب الاشكال'' ميں كلھاہے كديہ بہت بزى جسامت والا جانور ہے اور بيتت ميں بايا جاتا ہے۔ يد جانور ايك فرح زين ميں اپنا كھر بناتا ہاوراس جانوركى بينا صيت برجو جانور مى اے د كھ ليتا ب اس کی موت واقع ہوجاتی ہے اور اگریہ جانور کسی دوسرے جانور کو دیکھ لے توبیفور أہلاك ہوجاتا ہے۔

"البقواد"اس مرادگائے کاربور ہے۔اس کی جمع کے لئے صران کا لفظ مشتعل ہے۔ نیز صوارے مراد ملک کی ڈبیا می ب\_شاعرنے ایے شعریں دونوں معنوں کوجع کیاہے \_

وَاَذُكُرُهَا إِذَا نَفَخَ الصِّوَارُ

إِذَا لاَحَ الصِّوَارُ ذَكُرتُ لَيُلَى

''جب گالیوں کارپوڑ طاہر موتا ہے تھے اپنی رات یاد آتی ہے اور جب مشک کی خوشبو ظاہر موتی ہے تھے محبوب کی یاد آتی ہے۔''

## الصومعة

"ألصُّومْعَةُ" الى صرادعقاب ب-عقاب و الصُّومَعَةُ" كَبْحِي وجديب كديد بلند عبائد جكد يرسكون القيار كرتا ب-الصِّيبَانُ

"الصِّيبَانُ"الكاتذكره يهلي كزرچكا -

' اَلصَّيدُ ''مصدر ہے جو شکار مےمعنی میں مستعمل ہے کین اس کواسم کے معنی میں استعمال کرتے ہوئے اس جانور کو کہا جانے لگا جس كا شكاركيا جائد الله تعالى كا ارثاد ب "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا الْا تَقْتُلُوا الْصَّيْدَ وَأَنْتُم حُرُمْ" (ال ايمان والوتم شکاری جانوروں تو آل نہ کرواس حال میں کہتم نے احرام ہا تدھامو ) ابوطلحہ انساری نے فرمایا ہے کہ وَكُلُّ يَوْمٍ فِي سَلاَحِي صَيُدٌ

أَنَا اَبُوُ طَلُحَةً وَإِسْمِي زَيُدٌ \*

'' میں ابوظلی ہوں اور میرانام زید ہے اور ہرون میرے چھیا رول میں ایک شکار ہوتا ہے۔''

کتاب بخاری کے چوتھ رفع کے اول میں امام بخاری نے ایک باب قائم کر کے فرمایا ہے "بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالٰی اُحِلَّ اُکُمُ صَدُدُ الْبُحُو وَطَعَامُهُ" (باباللہ تعالٰی کول کے متعلق کہ تمہارے لئے طال کردیا گیا' سندرکا شکاروراس کا کھانا) حضرت عرق نے فرمایا ہے کہ سمندرکا شکاروہ جواس سے برآ مد ہو۔حضرت ابو بمرصد بین نے فرمایا ہے کہ 'الطاقی' طال ہے۔حضرت ابن عبال نے فرمایا ہے سمندر کے کھانے سے مراداس کے مردہ جانور میں مگر یہ کہ ان پر قدرت حاصل ہو۔ جری کو یبودی نہیں کھاتے اور ہم اس کو کھاتے ہیں۔ابوشری صاحب النبی صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا کہ ہر چیز جو سمندر میں پائی جاتی ہو کہ یبودی نہیں کھاتے اور ہم اس کو کھاتے ہیں۔ابوشری صاحب النبی صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا کہ ہر چیز جو سمندر میں پائی جاتی ہو کہ دوری نہیں کھاتے اور ہم اس کو کھاتے کی پرندے کے متعلق میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ اسے ذری کیا ہم سمندر میں پائی جاتی ہو کہ جانور بھی ۔حضرت عطاء ہے کہا کہ کیا نہر کے شکار اور سیال ب کی ذر میں آ نے ہوئے جانور بھی ''صیدا لیے'' کہ جانور بھی میں۔انہوں نے فرمایا ہاں۔ پھر بیآ یت تلاوت کی ''ھذا عَذُب' فُورات' سَائِع'' شَوابُهُ وَ ھذَا مِلُے'' اُجَاج'' کومُن کُل قاکُلُون لَکُول کُوری اُسے نے والا ہے اور یہ شور اور کر وا ہے اور تم لوگ ہر دریا سے تازہ گوشت میں کرتے ہوئی چھلی کا شکار کر کے اسے کھاتے ہو۔)

حضرت حسن پانی کے کتوں کی کھال سے بنائے گئے زین پر سواری و تے تھے۔ شعبی ؓ نے فرمایا ہے کہ اگر میر ہے اہل وعیال مینڈک کھانا پینڈ کریں تو میں ضروران کومینڈک کھلاؤں۔ حضرت حسن ؓ ہے مروی ہے کہ پچھوے کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا تم نصرانی' بہودی یا مجوی کا شکار (کیا ہوا جانور) کھالیا کرو۔ حضرت ابودرداءؓ نے''المری' کے متعلق فرمایا ہے کہ خمر کا ذیح ''النینان' مجھلیاں اور سورج کی دھوپ ہے۔''قلات السیل'' سے مراد وہ جانور ہے جو سیلا ہی زرمیں آکر ہلاک ہوجائے۔

''قولہ الری' اس سے مرادوہ کھانا ہے جوشام کے لوگ تیار کرتے ہیں اور اس کو تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شراب لے کر اس میں نمک اور چھلی ڈال کر دھوپ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ پس جب سورج کی دھوپ اس پر پرتی ہے تو وہ شراب' طعام المری' میں تبدیل ہوجاتی ہے اور اس کی ہیئت اس طرح تبدیل ہوجاتی ہے جسے مراد حرام ہاور نمہ بوحہ حلال ہے۔ اس طرح یہ اشیاء شراب کو ذیخ کر کے حلال بنادیتی ہیں۔ پس یہاں ذیخ کو بطور استعار حلت کے متنی میں استعال کیا گیا ہے۔ ابوشرخ کا نام ہائی ہے اور اصلی کے نزدیک این شرخ مراد ہے لیکن یہ وہم ہے۔ حافظ ابن عبدالبر نے میں استعال کیا گیا ہے۔ ابوشرخ کا نام ہائی ہوازی صحافی ہیں جن سے ابوز میر اور عمرو بن دینار نے روایت کی ہے۔ ان دونوں ( لینی ''الاستیعاب' میں لکھا ہے کہ شرخ ایو بھر کو یہ صدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت ابو بکر گو یہ صدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت ابو بکر گو یہ صدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت ابو بکر گو یہ صدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت ابو بکر گو یہ صدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت ابو بکر گو یہ میں اللہ علیہ وسلم کی صوبت کا یک جانے کہ شرخ کو بین اللہ علیہ وسلم کی صوبت کا نے فرمایا ہے کہ شرخ کو بین اند علیہ وسلم کی شوبت کا اعراز حاصل ہے۔ پہلی آ یہ میں لفظ صید کے عام معنی مراد ہیں اور اس کے علاوہ میں خاص معنی مراد ہیں۔ نیز ان سے وہ جانور سن کی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ ضبیث جانور کو بین دینار کو بی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ ضبیث جانور کو بین اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ ضبیث جانور کو بین اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ ضبیث جانور کو

صل وحرم میں بھی قبل کیا جائے گا۔ کوا چیل چو ہا کچھواور ایسا کیا جو کاشٹے والا ہو۔ اس حدیث کے ظاہری الفاظ برعمل کرتے ہوئے سفیان تُوریؓ امام شافعؓ امام احدین منبلؓ اور آخل بن راہویہ نے ان پانچ جانوروں کےعلادہ کمی اور جانورکو حالت احرام میں قل كرنے كى اجازت نبين دى جبالهم مالك في شرئ چينا و يكو جير يااور جرعادى درنده كوكتے برقياس كرتے ہوئے قل كرنے كاحكم ديا ہے۔ یس ری بلی اومزی اور بجو وغیرہ ان کوموم حالت احرام بین قتل نہیں کرسکا اورا گرموم نے حالت احرام میں ان میں ہے کی جانور كُوْلَ كردياتواس يرفديدواجب بوكا \_اصحاب رائے نے كہا ہے كداگر دونده محرم يرتملد كرنے ميں يكل كرے تو محرم كے لئے اس كوثل کرنا جائز ہے اور اگر محرم نے ورندہ کو آل کرنے میں پہل کی تواس پراس کی قیمت واجب ہے۔ مجابد اور تختی نے فرمایا ہے کہ محرم آ دمی حالت احرام میں کسی درعدہ کو آل نیس کرسکا۔ الا سے کداس برکوئی درغدہ عملہ آور ہو۔ حضرت عرق سے مردی ہے کد انہول نے احرام باند صند والوں کو حالت اجرام میں سانپ تو تل کرنے کا تھم دیا اور سانپ تو تل کرنے کی اباحت پرتمام لوگوں کا اجماع ہے۔ای طرح حضرت ابن عرام على على محرم كے لئے بور كولل كرنے كى بھى اباحث ثابت ب-اس كئے كدير بچوكتم من ب-امام مالك في مايا ز نور کو قل کرنے والامسکینوں کو کھانا کھلائے اور ای طرح امام مالک نے اس محض کے متعلق بھی مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیا ہے جو حالت احرام میں چھر مکھی اور چیونی گوتل کردے۔اصحاب رائے کہتے ہیں کدان چیزوں کے قتل پر محرم پر پہلے بھی واجب نہیں۔رہے سباع الطير (ليني عقاب شكره وغيره) تو ان معتملق امام ما لك في في ما يا كدعرم ان كوتل ندكر اوراكر = حالت احرام من ان كو قل كردية فديداداكر\_\_ ابن عطيه فرمايا بكركيش عكوث ادرتمام زجريلي جانورسانب كي هم مين داخل بين -قل نیب: امام ابوصنید فرمایا برجوچز مباح الاصل موجیع سمندر اور شکل کے شکار اور تمام پرند ہے وان کوچوری کرنے والے ك باته نيس كافي جاكس ك جبك المام شافي ، امام ما لك، امام محر اورجمبور الل علم في فرمايا ب كداكريد چيزي محفوظ مول اوران كى تمت چاردینارے برابر ہوتو ان کی چوری کرنے والے فخص کے ہاتھ کاٹے جائیتے ،جب کوئی محرم حالت احرام میں کمی جانور کا شکار كري توتم علاه كاس بات براتفاق ب كدوه فكاراس كيلي حرام ب فيز اگر مرم كاكيا كيا شكاركي اورآ دى كيلية طال ب ياحرام؟ اس ك متعلق دوتول بين مسيح تول يي ب كرم كاكيا مواشكاركي دوسر فيض كياييمي حرام عي موكا جيد بحرى كاذبيد مردار كم علم من بے کین ایک قول یہ ہے کدم م کا کیا ہوا شکار کی دوسر فیض کیلئے طال ہے۔اگر کمی محرم نے انڈ اتو ڑا تو وہ انڈ ااس کیلئے حرام ہے۔ای طرح اگر کسی محرم نے شکار کئے ہوئے جانور کا دود دوولیا تو اس کا حکم بھی انڈا توڑنے کی طرح بے لینی وہ دود دھرم کیلیے حرام ہے۔ هستله: اگر کی محرم نے شکار پر چی ماری جس کے سب اس کی موت واقع ہوگئی یا کوئی ایسا آ دمی جو حالت احرام میں فیس بے حرم کے شکار پر چینا جس کی مجیہ ہے اس کی موت واقع ہوگئی تو اس کے متعلق دوتول ہیں۔ پہلاتول سید ہے کدوہ ضامن ہوگا (لیعنی اس پراس کی قیت داجب بوگی ) کیونکہ دہ اس کی ہلاکت کا سبب بنا ہے جیسے اگر کسی نے کسی بید پر چنے ماری اوروہ بی خوف کی وجہ سے مرگیا تو وہ ضامن موگا۔ امام ووی نے فرمایا ہے کہ یعی فاہر ہے کیکن دوسرا قول مدہے کہ ایس شخص ضامن تیس ہوگا جسے اگر کی نے بالغ آ وی پر چی ماری حس کی وجہ سے اس کی موت واقع : وَکُنْ آو اس پر ضامن نہیں ہوگا۔ لیس اگر کی شکار کو رقم لگا اور وہ شکار زُخی ہونے کی وجہ سے کی دوسرے شکاریا 

مسئلہ: اگر کسی محرم کا کوئی ایبارشتہ دارفوت ہوگیا جس کی ملکت میں کوئی شکارتھا تو بیمحرم اس کے شکار کا مالک بن جائے گا اور جس طرح عاباس میں تعرف کاحق رکھتا ہے لیکن اس کو آل یا ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

هستله: رویانی نے کہا ہے کہ وہ عمرہ جس میں کی شکار کوقل نہ کیا گیا ہوا اس جج سے افضل ہے جس میں کی شکار کوقل کر دیا گیا ہو کین سیح بات یہی ہے کہ حج افضل ہے۔

مسئلة: حم مدينه كاشكار حرام ب- ال روايت كى بناء يرجو الم مسلم في كتاب مسلم مين حضرت جابر بي روايت كى ب-حضرت جابر قرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کوحرم قرار دیا اور میں مدینہ کو دونوں وادیوں کے درمیان حرم قرار دیتا ہوں۔پس اس کے درختوں کو نہ کا ٹا جائے اور اس کے جانوروں کا شکار نہ کیا جائے۔اہل علم کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ کیا مدینہ کے شکار کا بھی مکہ کے شکار کی طرح صان دینا ہوگا؟ امام شافعی کا جدید تول ہے ہے کہ اس کا منمان نہیں ہوگا۔اس لئے کہ وہ الی جگہ شکار کیا گیا ہے جس میں بغیر احرام کے داخل ہونا جائز ہے۔ پس طائف کے شکار کی طرح مدینہ کے شکار کا بھی صفان نہیں دیا جائے گا۔سنن بہتی میں بسند ضعیف بدروایت مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا كر خردار طائف كاشكار اوراس كے درخت محرم كے لئے حرام ہيں۔امام شافع كا قول قديم بيہ ہے كہ جس نے مدينديس حالت احرام میں شکار کیا'اس کا سامان سلب کرلیا جائے گا اور حرم مدینہ کے درخت کا شنے والے کو بھی میں سزادی جائے گی۔امام نوویؒ نے دلیل کی مضبوطی کی بناء پراس قول کو اختیار کیا ہے۔ ائمہ کے مطلق قول کے مطابق حرم مدینہ میں شکار کرنے والے کا سامان ضبط کرنا شکار کی ہلاکت پرموقو ف نہیں ہے بلکداگراس نے صرف شکاری کیا۔اگر چہشکار ہلاک نہیں ہوا تو اس کا سامان ضبط کرلیا جائے گا۔اکثر اہل علم کے نزدیک اس کے سامان کا سلب کرنا معتول کفار کی مانند ہے۔ بعض اہل علم کا بیٹول ہے کہ صرف محرم کا لباس سلب کیا جائے گا۔ بعض الل علم کے نزدیک محرم کا سارا سامان سلب کر کے اسے صرف ستر ڈھانپنے کے لئے کپڑا دیا جائے گا۔ الروضة اور'' الشرح المہذب'' میں ای قول کوسیح قرار دیا گیا ہے۔ پھر پیسلب شدہ سامان کے دیا جائے گا۔بعض اہل علم کے نزد یک مدینہ کے فقراءکو دیا جائے گا شکار کی جزا کی طرح ۔ بعض اہل علم کا بیقول ہے کہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ پس اگر کسی جانور نے محرم آ دمی پر حملہ کیا اور اس آ دى نے اپنادفاع كرتے ہوئے اس جانوركولل كرديا تووه منان سے مشتى ہوگا۔

مسئله: جب حرم کے راستہ میں نڈی دل بھیل جائے اور ان کوروندے بغیر دہاں ہے گزرنا مشکل ہوتو ظاہر تول کے مطابق ان کو روندنے کی وجہ سے محرم برصان واجب نہیں ہوگا۔ یس اگر کوئی کا فرحرم یس داخل ہوکر شکار کوئل کردے تو اس سے صان لیا جائے گا۔ شیخ ابوا محق نے ''المہذب'' میں لکھا ہے کہ میرے نزدیک اس پر ضان واجب نہیں ہے۔ امام نوویؒ نے فرمایا ہے کہ شیخ ابوا محق اپی رائے میں تنہا ہیں۔ شخ ابوالحق کی وفات م مم پیکو مولی۔

تنبيهات ا جان لوك شكار جب دواسباب ميح اور محرم كى وجد عرجائ وه حرام ب مثال كے طور پركوئى شكار تيراور بندوق عرم جائے یا کسی جانور کو تیر کا پھل لگا۔جس سے وہ زخمی ہوگیا اور تیر بھی اس کے جسم پر لگا اور وہ ہلاک ہوگیا۔ای طرح اگر کسی جانور کو تیر مارا گیا جبکدوہ حصت کے کنارہ پر تھااور تیر لگنے کی وجہ سے وہ نیچ گرااور ہلاک ہوگیا یا کئویں میں گر کر ہلاک ہوگیا۔ یا جانور بہاڑ پر تھا' تیر لگنے کی وجہ

ے دہاں سے اڑھک کیا اور ہلاک ہوگیا یا تیر لگنے کے بعد پانی میں گر کرم گیا یا جانو دودخت پرتھا تیر لگنے کے بعد دوخت کی شاخوں سے گرا كر بلاك بوكيا تويد يخارحرام بوكا كيونكداس كى بلاكت كاسب معلوم بيس ب كداس كى بلاكت كاسب ميح ب يامحرم-اى طرح اگركونى جانور تیز دھارآ لے چیری میاتو وغیرہ برگر گیا تو وہ بھی حرام ہے اور اگر کسی جانور پر تیر چلایا گیا اور تیز نضاء میں اس جانور کونگ گیا اور وہ جانور زین پرگر کرم کیا توده طال بے خواہ وہ زین پیگرنے کے بعد مراہ ویااس سے پہلے مراہو۔ اگر چدید بھی معلوم نہ ہوکداس کی موت زمین پر گرنے سے پہلے ہوئی ہے یاز مین پرگرنے کے بعد کیونکہ اس کا زمین پرگرنا ناگزر ہے۔ لبنداس سے صرف نظر کیا جائے گا جیسے بونت د شواری ذی مے صرف نظر کیا جاتا ہے۔ ای طرح اگر شکار کی جگہ کو اجوا ہواور تیر لگنے کے بعدایے بہلو پرگر جائے تو وہ حلال ہے۔امام مالک نے فرمایا ہے کداگراس کی موت زمین پرگرنے کے بعد ہوئی ہوتو پھر ترام ہے۔ تیر لگنے کے بعد جانور کا بھی درلز کھڑانا معترثیں ب کیونکہ یہ بھی دیمن پرگرنے کی مانند ہے۔ اگر تیر لگنے کے بعد شکار پہاڑے پہلور پہلوز مین پرگرا تو دہ حرام نیس ہوگا کیونکہ اس طرح کرنے کوموت میں کوئی وال نہیں ہوتا۔ اگر کسی شکار کو فضائیں تیرا گا جس ہے اس کے باز واؤٹ گئے اور وہ ورخی بھی تیسین کیسین زمین برگر کر مراکبا تو 🗷 حرام ہے کیونکداس کی موت کے وقت اے کمی تم کا زخمیں لگا۔ نیز اگر زخم معمولی سا ہو چوعو یا غیرموثر ہوتا ہے لیکن اس کے بازو بریکار ہوگئے اور دہ کر کرم کیا تو وہ ترام ہوگا۔ اگر شکار فضایش تھا اوراے تیر لگا جس کی وجہ ہے دہ زخی ہوکر کنویں بٹس گر گیا تو دیکھا جائے گا کہ کنویں بٹس پانی ہے پانیس پس اگر کتویں میں پانی ہے تو وہ جانور حرام ہوگا اور اگر پانی نہیں ہے تو مجروہ جانور حلال ہوگا۔ کیونک پانی کے بغیر کتویں کا گھڑا زین کی مانند ہے لیکن بیاس صورت میں ہے کہ گرتے وقت شکار کویں کی وابواروں سے نیکراتا ہو۔ اگر شکار دوخت پر جیٹھا تھا اور تیر لگنے ے زخی ہو کرزین برگر گیا تو وہ طال ہوگا اور آگرورخت کی شاخوں برگرا اور پھرزین برگرا تو وہ حرام ہوگا کیونکہ درخت کی شاخوں یا بہاڑ کے کناروں سے کرانا زیمن سے کرانے کی ماندنیس ہے۔اس لئے کہ زمین سے کھرانا تو ضروری ہے لیکن درخت کی شاخوں سے کھرانا خیرضروری ے۔ پرندے چونکہ کشرت کے ساتھ ووختوں پر ہے ہیں اس لئے امام مالک سے خود یک اس میں دواحمال ہیں۔ اگر آئی پرندے کو تیر ماما اق د کھاجا ہے گا کہ وہ سطح ؟ ب پر ہے یاس سے خارج ہے۔ اگر پانی کی سطی پڑھااور تیر لگنے کے بعد زخی ہوکر پانی میں گر کر مرکم کیا تو حلال ہے اور اگر پانی سے باہر تھا اور تیر کننے کے بعد بانی میں گرگیا تو اس میں دوصور تیں میں جو 'الحادی'' میں خدکور ہیں۔ پلی صورت یہ ہے کہ دو حرام ہے کیونکہ پانی رخم کنے کے بعد شکار کی ہلا کت میں معاون بے گا اور دوسری صورت سے ہے کہ شکار طال سے کیونکہ پانی اس کوغر ق میس کرتا کیونکہ وہ پانی میں رہے والا پرندہ بالبذااس کا پانی میں گرناز میں پر گرنے کی مانند ہادر یکی رائح ہے۔ احتجذ یب میں فدکورے کدا گر دکار سندر کی فضاء میں ہو بدد میصا جائے گا کہ شکار اول کرنے والاسمندر میں ہے یا ختلی میں؟ اگر ختکی میں ہے تو شکار ترام ہے اور اگر شکاری سمندر میں بوق شکار طال ہے۔ پس اگر برندہ پانی سے باہر ہواور سے لگنے کے بعدوہ پانی میں گر جائے تو اس کے تعلق دوقول میں علامہ بعوی کے تہذیب میں اور شن ابو بھر نے "الحقر" میں شکار کی حالت کا قول نقل کیا ہے۔ علاسد دیری فرماتے ہیں۔ بیتمام ساکل جوہم نے ماقبل میں ذ کر کئے ہیں اس صورت میں ہیں جبکہ شکار کو کلتے والا زخم ذخ کی حد کونہ پہنچا ہو۔ پس اگر حلقوم اور مرنی وغیرہ کئی ہوں تو چر پیکمل طور برذرج ہوگیا اور بعد میں رونما ہونے والے حالات اس پر اثر انداز میں ہول کے۔اگر کوئی شکارڈ ٹی ہونے کے بعد ہلاک ہونے کی بحاث غائب ہوگیا ہواور چروہ مردہ حالت میں لمے تو لیفض اہل علم کے فزد یک حلال ہےاور بیفض اہل علم نے اسے حرام قرار دیا ہے لیکن مبلاقول

زیادہ صحیح ہے بشرطیکہ زخم ذبح کی صدکو پہنچ گیا ہواور عائب ہونے کا کوئی دخل اس کی موت میں ہواور وہ زخم ذبح کی صدکو نہ پہنچا ہوتو پھرا گر شکار یانی میں بایا جائے اور اس پرصدمہ یا دوسرے زخم کا اثر بھی ہوتو وہ حرام ہوگا۔علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ اس بارے میں ہمارے علاء کے تین قول ہیں۔ پہلا اوردوسرا قول شکار کے طال ہونے کا ہے جن میں مے شہور قول صاحب تہذیب کا ہے جو شکار کو طال قرار دیتے ہیں اور اہل عراق اے حرام قرار دیتے ہیں۔ دوسرا قول میرے کہ شکار طعی طور پر حلال ہے۔ تیسرا قول میرے کہ شکار حرام ہے۔ امام ابوضیف نے فرمایا ہے کہ اگر تیر مارنے کے بعد شکار کا تعاقب کیا اور اسے مردہ حالت میں پایا توشکار حلال ہے اور اگر تیر مارنے کے بعد تعاقب میں تاخیر کی تو پھر شکار حرام ہوگا۔امام مالک ّے مروی ہے کہ اگر اس شکار کوششکی کیٹس پایا تو حلال ہے ورنہ حرام ہے۔امام نوویؒ اورامام غزالیؒ نے ان احادیث کی روثنی میں جواس بارے میں دارد ہوئی ہیں شکار کی حلت کو سجح اور راج قرار دیا ہے۔اگر کسی ایٹے خف نے ہوا میں تیر جلایا جوشکار کا ارادہ نہیں رکھتا تھا اور نہ شکار کا خیال اس کے ذہن میں تھا تو نچ میں شکار آگیا اور تیرشکار کے لگا جس ہے وہ زخمی ہوکر مرگیا تو اس میں ووقول میں صحیح تول میہ ہے کہ شکار حرام ہے کیونکہ شکاری نے شکار کا قصد نہیں کیا۔اگر کسی نے پھر سمجھ کرتیر چلایا لیکن اتفا قاوہ شکار نکلا اور تیرے مرگیا تووہ حلال ہے۔ای طرح اگر کسی جانور پرصید غیر ماکول مجھ کرتیر چلاً یا اور وہ ماکول نکلاتو وہ بھی حلال ہوگا۔ای طرح اگر کسی کے میاس دو بجزیاں تھیں تو اس نے ان میں ہے ایک کو دوسری کے گمان میں حلال کردیا تو وہ حلال ہوگی۔ امام مالک ؒ نے بھی صلت کا قول نقل کیا ہے۔ اگر کسی نے زمین پر جاقو گاڑ دیایاس کے ہاتھ میں چھری تھی اور چھری بکری کے حلق پر گر گھرٹری جس سے بکری ذکے ہوگئ تو بکری حرام ہوگی کیونکہ اس نے بحرى كوندتو ذئ كيا ہے اور نہذئ كرنے كاارادہ كيا تھااور جو كچے بھى ہوادہ بحرى محفعل ہے ہوا ياغير اختيارى طور پر ہوگيا۔ تہذيب وغيرہ ميں ہے کہ ابوا مخی کے نزویک چھری گرنے کی صورت میں بری طال ہوگی اور شکار کا بھی آپی عظم ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں چھری ہوجس کووہ حرکت دے رہا ہواور بکری بھی اس پر اپنا حلقوم رگڑ رہی ہواور اس طرح بکری کا حلقوم کٹ جائے تو وہ بکری حرام ہوگی کیونکہ بکری کی ہلاکت ذئ كرنے والے اور بكرى كے اشتراك عمل ہے واقع ہوئى ہے۔ قاضى ابوسعيد الھر وى نے "لباب" ميں لكھا ہے كہ اگر كوئى نابينا شخص كسى بينا مخص کی رہنمائی سے شکار پر تیر چلائے اوروہ شکار تیر لگنے سے مرجائے تو وہ حرام بوگا۔

نہ کورہ بالاسمند بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنے غلام کورٹی کردے اور اس کے بعد دوسرا آ دی بھی اس غلام کورٹی کردے اور غلام ہلاک ہوجائے اور پیسسند اس صورت پرٹی ہے جیسے کوئی اپنی آ دی کی کی ایسے غلام کورٹی کردے جس کی تیت دی درہ ہم ہواور کوئی دوسرا آخض ہوجائے اور پیسسند اس صورت پرٹی ہے جیسے کوئی اجنبی آ دی کی ایسے غلام کورٹی کردے جس کی تیت دی درہ ہم ہواور کوئی دوسرا تخص اس کے بعد غلام کو رفتی کی اس کے بعد غلام کورٹی کو اللہ ہوجائے ۔ حرف نے کہا ہے کہ السی صورت میں ہرخض پر فلام کی اجما ہے کہ رفتی لگانے کے دانوں میں نصف نصف تقسیم کردی جائے گی ۔ بعض اہل علم نے جس دن غلام کورٹم لگانے کے دن اس غلام کی جیسے ہے اور دوسر سے خص اس کی نصف قیست کا صاب موگا ۔ ایمن غیر نے کہا ہے کہ اگر پہلے خص سے نام کا کورٹم لگانے کے دن اس کا غلام کی جیسے ہوگا۔ والوں میں نصف قیست کا ضاب می وگا ۔ کہ ہوائی حسد داجب ہوگا۔ قبل کو درہ کی کیا اس دن غلام کی تیت نو درہ ہم جاتو پہلے دائم لگانے کہ جہار کے دہا کہ جو اس کے دائم کی تیت نو درہ ہم کا کہائی حصد داجب ہوگا۔ قبل نے کہا ہو دوسر سے خص پر جس نے بعد میں شام کورٹری کیا در دوسر سے خص پر جس نے بعد میں شام کورٹری کیا اور دولوں کے خیار کو تو زندہ ہی پایا کین اس کو ذئی نہ کر سکا کوروز کی اور دوسر سے خص پر جس نے بعد میں اگا کورٹر کی گیا دار دوسر سے خص پر جس نے بعد میں ایک ہوں گا اور دوسر اس کی خوار کورٹر کیا اور دوسر سے خص پر زخم کی جنائے دوبر سے گار کو چہا کیا اور دوسر سے خص پر خیار کو بھیا دورہ سے خص پر خیار کورٹر کی کہا کہ میں کے کئی جائے گا دار گار کی ہورٹری کیا اور دوسر سے خص نے ذکا کر کہا گیا کہ دوئی کرتے ہوں کہاں کا تیم پہلے لگا ہے تو دہ شکا در دوس کی سے کس نے خلاک میں کے کئی نے میار کہ میں گا کہ دوس کی اس کیا کہ میں کے کئی نے خلار کورٹری کر گیا گیا کہ دوئی کرتے ہوں کہاں کا تیم پہلے لگا ہے تو دہ شکا در کورٹر کی جو گیا کہ دوسر کے میں کہاں کا تیم پہلے لگا ہے تو دہ شکا دورٹری کرتے ہوں کہاں کا تیم پہلے لگا ہے تو دہ شکا دردوں کی جائے گا در گا کہ دوسر کے کہا کہ کہا کہ کی جائے دورٹر کی کے دائم کرائی کیا دورہ کے گیا کہ کہا کہ کہا کہ کورٹر کیا کہا کہ کہا کہ کورٹر کیا کہ کردوں کے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کورٹر کیا کہ کے دورہ کے کہ کورٹر کیا کہ کہ کیا کہ کورٹر کیا کہ کردو کی کے کہ کہ کی کے کہ کہ کہ کردو کی کے کہ ک

مسئلة: اگر کی فض نے کی ایسے جانور کا دی ارکا دی ارکا جس پر مکیت کے آٹار نمایاں ہوں۔ مثلاً کوئی نشان لگایا گیا ہویا مبندی وغیرہ گی ہویا جندی وغیرہ گی ہویا دیکار کے بازد کے ہوئے ہوں تو ایسی صورت میں شکار کرنے والا شکار کا الک نیس موگا کیونکہ شکار پر موجود تمام نشانیاں اس بات کو فاہر کررت میں کہ شکار کی کی مکیت میں تھا اور اثر کر آگیا ہے۔ نیز اس صورت میں اس احتمال کو اہمیت نہیں دی جائے گی کر مکمن کے دی جائے کی کر کرنا ہواور پھر بیرنشانات لگا کرچوڑ دیا ہو۔ بیا حتمال اجدی ہے۔

هسئلة: اگركى في شكاركو ووصول عن چها و يا تو شكار طال جوگا اورا گر شكار كاكونى ايك بزوجهم سے عليحده بوكيا اوراس كے تحوق ورا برد شكار دنگ كرت سے قبل كر موابق حال جوگا اوراس كا تحوق ور بدر شكار دنگ كرت نے سے قبل ہلاك جوگا ہوئے والا بروگا اور اللہ بوقا ہے اور باتى جمح مرام جوگا جيسے فورا مرنے كي صورت بيس پورا شكار طال بوقا ہے اور اللہ بوقا ہے اور باتى بوقا ہے اور باتى موابق كرك باتورك بوجم سے شكار ہلاك بوجائے تو الى صورت ميں كوزئ كركيا تو پورا شكار طال بوقا ہے والا بروگا ہے اللہ بوقا ورک كوجم سے شكار ہلاك بوجائے تو الى صورت ميں ايک شكار موابق تو شكار طال بيس موگا۔ اللہ بوجم سے شكار ہلاك بوجائے تو الى صورت ميں ايک شكار موابق تو شكار طال نہيں موگا۔ اللہ بوقا ہے تو شكار طال نہيں موگا۔

هستله: شكار پرمكيت چندامور يئانيت بموتى بيد پوچلى بنادينا اثران كوختم كردينا وريا جال ي چن جانا اگرشكارى سے جال كركيا اوراس مين شكار چنن جارتواس ميں دولول بين بي مسئله جال ميسندول والى رى دغير وكاليمى ب

مستندہ: اگر کسی آدی نے چھلی کا شکار کیا اور چھلی کے پیٹ ہے موتی برآ مدہوا تو اگر موتی سوراخ والا ہے تو وہ القط کے تھم میں ہے اور اگر سوراخ کے بغیر ہے تو چھلی کو شکار کرنے والا اس کا یا لک ہوجائے گا اور کی شخص نے چھلی خریدی اور اس کے پیٹ سوراخ کا موتی برآ مد ہواتو مچھلی کوخریدنے والا اس کا مالک ہوگا اور اگر ایبا موتی برآ مد ہوا جس کے سوراخ ہوں تو موتی مجھلی فروخت کرنے والے خف کا ہوگا اگر وہ اس کی ملکیت کا دعویٰ کرے۔المتہذیب میں اس طرح ندکور ہے۔ حالانکہ مناسب میں معلوم ہوتا ہے کہ موتی برشکاری کی ملکیت ثابت ہونی جا ہے جیسے ذمین سے برآ مدہونے والاخز اندزمین کھودنے والے کا ہوتا ہے۔

موتی پر شکاری کی ملکیت تابت ہونی چاہے چیے ذہین ہے برآ مدہونے والا تزاندز بین محدونے والے کا ہوتا ہے۔

ضائمہ اگر شکار کو چھوڑ کر آزاد کردیا گیا تو شکاری کی ملکیت اس ہے زائل ہوجائے گی یانہیں؟ اس ہے متعلق دوقول ہیں۔ میجی بات کبی ہے کہ شکاری کی ملکیت زائل تو نہیں ہوگی کیکن شکار کو چھوڑ دیتا ہی خمیں ہے کیونکہ بیز مانہ چاہیت کا'' تسبیب السوائب'' ہے (لیمن غیر اللہ کے نام کی اونٹی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا نہ اس کا دودھ پیا جاتا اور نہ الرون' میں آئے گی اور کتے اور''الجارحۃ'' ہے متعلق غیر اللہ کے نام کی اونٹی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا نہ اس کا دودھ پیا جاتا اور نہ الرون' میں آئے گی اور کتے اور''الجارحۃ'' ہے متعلق تفصیل تفکو''باب النون'' میں آئے گی اور کتے اور''الجارحۃ'' ہے متعلق تفصیل ''باب الکاف'' میں آئے گی ۔ اگر شکاری کے ہاتھ سے شکار چھوٹ کر فرار ہوجائے تو شکاری کی ملکیت زائل نہیں ہوگی۔ پس اگر کو گھوٹ میں آئے گی ۔ اگر شکاری کے ہاتھ سے شکار چھوٹ کر فرار ہوجائے تو شکاری کی ملکیت زائل نہیں ہوگی۔ پس اگر کو گھوٹ اور کہ کو اور آگر آبادی ہے دورنگل جائے اور جنگل میں وحشی جائوروں میں آبادی میں یا آبادی کے اردگر دھوٹ اعراکہ تھوٹ اعراکہ تو ملک خوروں میں وحشی جائوروں میں خوری ہے کہ اگر شکار کی ملکیت نائل نہیں ہوگی ۔ اما مالک ہے ۔ خواہ آبادی کے اور جنگل میں وحشی جائوروں میں شامل ہوجائے تو شکاری کی ملکیت ہے خاور خال نہیں ہوجائے گا اور اگر تھوٹ اعراکہ گوٹر اگر شکاری کی ملکیت سے خارج ہوگیا۔ علامہ دمیری نے خور ہا یا ہے کہ اگر شکاری کی ملکیت سے خارج ہوگیا۔ علامہ دمیری نے خور ہا یا ہے کہ درار پر تیاس کیا جائے گا۔

اختتا میں اگرکوئی شکار کھیت میں دھنس کر پکڑا جائے تو اس کی ملکت کے متعلق دوقول ہیں۔ سیح قول یہ ہے کہ شکار پکڑنے والا مالک نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ زمین کے مالک نے زمین کی سیرائی کے لئے کھیتی کا قصد کیا ہے نہ کہ شکار کا۔ اس طرح اگرکوئی شکاری کی باغ میں داخل ہو کرکسی پرندے کا شکار کرنے تو وہ شخص قطعی طور پرشکار کا مالک ہوجائے گا اور باغ کے مالک کو پرندے پر ملکیت کا کوئی حق صاصل نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم کسی نے کیا عمرہ اشعار کیے ہیں ۔

ويسعدالله اقواماً باقوام

يَشُقَى رِجَالٌ ويشقى احرون بهم

" كركولوك شقى موتے بيں اور دوسر اوگ بھى ان كى وجه سے شقاوت ميں جتلا موجاتے بيں اور الله تعالى بعض تو م كو بعض كى وجه سے سعاد تمند بناديتا ہے۔"

وليس رزق الفتي من فضل حيلته لكن حدود بارزاق وأقسام

''اورانسان کارز ق اس کے حیلے کا کمال نہیں ہے کیکن رز ق اور قستوں کے پچھے صدود وقیود ہیں۔''

كالصيد يحرمه الرامي المجيد وقد يرمى فيحرزه من ليس بالرامي

"جیسے شکار ب کداسے تیر مارنے والا لے لیتا ہے اور مھی تیرکوئی اور شخص جلاتا ہے کین شکار کو وہ شخص روک لیتا ہے جس نے تیر

چلایا بی جبیں۔'' --- فائدہ است خان ضاکان میں ندکور ہے کہ جب رشید نے فضل بن یکی کوٹراسان کا امیر مقرر کیا تو پچھوصہ کے بعد ڈاک کے ذریعہ اے ایک خط موصول ہوا جس میں کاھا تھا کہ بے ٹکٹ فضل شکار میں شغول ہوگیا ہے جس کی وجہ ہے وہ رعایا کے امور کی گمرانی سے غافل ہے یہی رشید نے یکی ہے کہا ہے میرے بیارے اس خط کو پڑھاور فضل کو ایسا خط کھو کہ وہ ان حرکتوں ہے رک جائے ۔ پس بچی نے فضل کو ایک خط کھھا اور خط کے نیجے بیاشعار بھی کھھے ہے۔

واصبر على فقد لقاء الحليب

انصب نهاراً في طلاب العلا

'' تو کھڑ ارہ دن بھر بلندی کی جتجو میں اورصبر کرمحبوب کی ملاقات نہ ہونے پ''

واكتحلت بالغمض عين الرقيب

حتى اذا الليل أتى مقبلا

" يهان تك كه جب رات تير في سامني آ جائ اور د تيب كي آنكه مي يوشيد گي كامر مدلگا د ع-"

فانما الليل نهارا الاريب

فبادرالليل بما تشتهي

جب و رات دن اس کام کوکرتا ر باجس کی تو خواہش رکھتا ہے کیونکہ رات مختلند کا دن ہے۔''

، بستقبل الليل بامرعجيب

كم من فتى تحسبه ناسكا

" كتنع بى نوجوان ايسے بيں جن كوتو عابد وزاہر بجھتا ہے لين وہ رات كا استقبال عجيب طريقے ہے كرتے بيں۔"

فبات في لهو و عيش خصيب

غطى عليه الليل اشتنازه

"رات اس پر پرده و ال دی ہے۔ پس و کھیل وعیاثی میں دات بسر کرتا ہے۔"

يسعى بهاكل عدو مريب

ولذة الاحمق مكشوفة

"اوراحق کی لذت ظاہر ہوتی ہےاور ہر چفل خوردشن اس کی چفلی کرسکتا ہے "

نے تھم دیا کہ ہرروزیکی اور فضل کیلئے وسرخوان تیار کیا جائے اور ایک آ دمی کو جوان سے مانوس تھا، تھم دیا کہ ہرروز ان کو کھانا تھا یا رو
اور ان سے گفتگو کیا کرو۔ بیان کیا جاتا ہے کہ فضل اپنے والدیکی کے ساتھ نیک سلوک کرتا تھا۔ پس اس کے والدیکی کوموسم سرما میں
تضند اپانی بہت ضرر پہنچا تا تھا لیکن فضل تبہ خانہ میں پانی گرم کرنے پر قادر نہیں تھا۔ اس لئے وہ تا نے کے لوئے میں پانی لے کر بہت وریتک لوئے کو اپنچ بیٹ سے لگائے رکھتا تھا تا کہ جسم کی حرارت سے پانی کی شعندک میں کی واقع ہوجائے اور اس کے والد پانی کو وریتک لوئے کہ ایک کی شعندک میں کی واقع ہوجائے اور اس کے والد پانی کو استعمال کرسکیں۔ یکی کا انقال 199 میں قیدخانہ ہی میں ہوا۔ جب رشید کو ان کی وفات کی خبر پنچی تو اس نے کہا میرا معاملہ بھی اس کے معاملہ کے قریب ہے۔ پس کی کی وفات کے بی بی کی انقال ہوگیا۔

# اَلصَّيٰدَ حُ

''الطَّيدُ حُ''اس مرادوه هُوڑا ہے جس كى آواز بہت خت ہے۔ جوہرگُ نے كہا ہے كہ''الطَّيدُ حُ'' مراد''الو'ند۔ اس كوصيد ت كہنے كى وجديہ ہے كہاس كى آواز ميں حُتى پائى جاتى ہے اور صيد ت كِمعنى چلانے كے آتے ہيں۔ شاعر نے كہا ہے كہ وَقَدُ هَا جَ شَوْقِى إِنْ تَغَنَّتُ حَمَامَةٌ ' مُمَامَةٌ ' مُطَوَّقَةٌ ' وَرَقَاء تصْدَحُ بِالْفَجُو

ر مصطفی میں اشوق موجزن ہوگیا اس وقت جب سزرنگ والی گنڈے دار کبوتری گنگٹانے تکی جو فجر کے وقت چلاتی ہے۔'' جاحظ نے کہا ہے کہ الواور تمام' طیوراللیل' سحری کے وقت ہمیشہ چینتے ہیں۔''صیدح'' ایک سفید اونٹی کو بھی کہا جاتا ہے۔ باال

۔ بن الی بردہ بن الی موی اشعری نے اس اونٹنی کی مدح میں کہاہے کہ \_\_\_

رَأَيْتُ النَّاسَ يَنْتَجِعُونَ غَيْثًا فَقُلْتُ لِصَيْدَحَ التجعي بِلاَ لا

''میں نے لوگوں کودیکھا کہ وہ بخشش کے متلاثی ہیں۔ پس میں نے صیدح ( یعنی سفیداؤٹنی ) سے کہا کہ بلال کومعاف کر دے۔'' علامہ دمیری ٌفرماتے ہیں کہ بیشعر''باب الھمز ہ'' میں الا بل'' کے تحت بھی گز رچکا ہے۔

## اَلصَّيَدَن

"ألصَّيدَن" اس مرادلومرى بي تحقيق" باب الثاء "من" التعلب " كتحت اس كاتذكره كرر چكا ب-

# اَلصَّيُدَنَانِي

''اَلصَّيْدَنَانِي''اس مرادايك كيرام جوڭلوق سے پوشيده رہنے كے لئے زمين ميں اپنا گھر بنا تا ب-

## اَلصَّيْرُ

مِسْ اَلْصَّيْرُ ''اس ہے مرادچھوٹی جھوٹی مجھلیاں ہیں۔

<u> حدیث میں ''اَلصَّیوُ'' کا تذکرہ</u> وہب بن عبداللہ مفافری کہتے میں کہ میں حضرت عبداللہ بن عزے ہمراہ حضرت زیب ہت

رمول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت شى حاضر ہوا۔ پس انہوں نے ہمارے سامنے كھى كى تلى ہوئى ايك نثرى ركى اورفر مايا اے معرى اس كو كھاؤ شايد تهمين الهير "اس سے زيادہ پسنديدہ ہے۔ وہب كہتے ہيں شى نے كہا كہ ہم" الهيم "كوپسندنيس كرتے۔ (رواہ المبہ تم فى سنن العبتى في بائ ما جَاء في أكمل الْحَجَوَادِ)

دوسری صدیت میں ہے کہ دھنرت سالم بن عبداللہ کے پاس سے ایک آ دی گزراجس کے پاس "اللھینو" (چیوٹی مجیلی) تعی۔ پس آ پ نے اس میں سے چکھا۔ پھراس سے اوچھا کہ "اللھینو" "کو تنی رقم میں فروخت کروگے۔

چرنے ایک قوم کی ندمت کرتے ہوئے بیٹ عرکها ہے ۔ کائوا اِذَا جَعَلُوا فِي صَيْرِهِمْ بصلا

ثُمَّ اشتووا كنعدا من مالح جدفوا

كَانُواْ إِذَا جَعَلُوا فِي صَيْرِهِمُ بصلا ''وولوگ إِيْ 'مير'' پياز بُس لات بِس وَ پجوايک تم کی چھلی کوکاٹ کرنمکين يائی بس بجونت بيں۔''

ایک روایت بیجی ب کدهفرت حسن کے کی آ دی نے سوال کیا کہ ''المعینا قا'' کا کیا تھم ہے؟ توانہوں نے فرمایا کہ کیا مسلمان ''المعینا قا'' کو کھاتے ہیں اورالمصینا قامے مواد ''المعین' (چھوٹی چھوٹی مچھلیاں) بی ہے۔علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ''العینا قا'' اور

''امیر'' دونوں بی غیرعر کی لفظ ہیں۔ خواص | جبریل بن تنتیعوع نے کہا ہے کہ ابازیدے شکار کی ہوئی''المصحتاۃ'' کا استعال معدہ کی رطوبت اور گندگی کوزائل کرتا ہے اور منہ کی بدیونتم کر کے خوشیو پیدا کرتا ہے۔ نیز ریلغم کی وجہ سے پیدا ہونے والے کولیو کے درد کے خاتمہ کا باعث ہوتا ہے۔ای طمرح

سی مخص کو بچھونے ڈس لیا ہوتو وہ ' الصحن ' کے روغن کی مالش کرے۔انشاء اللہ شفایاب ہوجائے گا۔

0-0-0

## باب الضاد المعجمة

# اَلضَّانُ

''اَلصَّانُ ''اس سے مراد بھیٹر یادنبہ دغیرہ ہیں۔ بیضائن کی جمع ہے اور مونٹ کے لئے''ضائنہ'' کا لفظ مستعمل ہے۔ نیز اس کی جمع ضوائن بھی آتی ہے۔ بعض حصرات کے بعض حصرات کے بعض حصرات کے برد یک اس کی جمع ضیان بھی آتی ہے۔ بعض حصرات کے برد یک اس کی جمع ضیان بھی آتی ہے۔

فَاكِده الشَّتَعَالَى كَارَثَادَ إِنْ كَمَانِيَةَ أَزُوَاجِ مِنَ الصَّانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعُونِ اثْنَيْنِ قُلُ آلدَّ كَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْاُنْفَيَيْنِ أَمُّ اللهُ نَشَيْنِ وَمِنَ الْمَعُونِ الْنَيْنِ قُلُ آلدَّ كَرَيْنِ حَرَّمَ أَمُ الْاُنْفَيَيْنِ " (يهَ تُحْرُوهاده بين دوجهير كاتم ساوردو بكرى كاتم سے الله عَلَيْهِ أَرْحَامُ اللهُ نَشَيْنِ " (يه تُحْرُوهاده بين وجهير كاتم ساور والله عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ بیکہا کرتے ہیں کہ بیمویش میں اور نیکھیت ہے ( یعنی ان سے سی قتم کا نفع حاصل نہیں کیا جاسکتا) اہل عرب کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ ان مویشیوں کے بطون (پیٹوں) میں جو پچھ بھی ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لئے ہے اور ہماری عورتوں کے لئے حرام ہے نیز انہوں نے اپنے لئے بحیرہ 'سائبہ وصیلہ اور حامی کو بھی حرام کردکھا تھا۔ پس وہ بعض جانوروں کا کھانا اپنی عورتوں کے لئے حرام قرار دیتے تھے۔ پس جب اسلام آیا تواس نے حلال وحرام کے احکام کی توضیح کردی تومشرکین مکہنے اس کے متعلق نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم ہے جھگڑا شروع کردیا اورمشرکین میں ہے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے سب سے پہلے جھکڑا کرنے والا مخص مشرکین کا خطیب مالک بن عوف بن احوص جشی تھا۔ پس اس نے کہاا مے محر اُب شک تم نے وہ چیزیں حرام کردیں جو ہمارے آباؤاجداد کیا کرتے تھے۔ پس اس کورسول الله صلی الله علیه دسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا۔ ب شکتم نے بغیر کسی دلیل کے بکری کی بہت می اقسام کوحرام مخبرالیا تھا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان از واج خمسہ کواس لئے پیدا کیا ہے تا کہ ان کا گوشت کھایا جائے اوران سے نفع حاصل کیا جائے۔ پس بیٹریم جوتم نے مقرر کی ہے کہاں سے آگئ ؟ کیا بیز کی جانب سے ہے یا ماده کی جانب ہے؟ پس مالک خاموش ہوگیا اور حیران ہوگیا اور کوئی بھی جواب نہیں دے سکا۔ پس نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا ہے تیرے لئے کہ تو جواب نہیں دیتا۔ پس مالک نے کہا کہ آپ عظیما گفتگوفر مائیں میں ساعت کروں گا۔ پس اگر مالک میرجواب دیتا که حرمت ندکر کی جانب سے آئی ہے تو تمام ندکر اس کی حرمت کی وجہ سے حرام ہوتے کسی مذکر کو مخصوص کیوں کیا جاتا ہے اوراگر سے جواب دیتا کہ حرمت مادہ کی جانب سے ہے تو مادہ کی قتم کے تمام جانور حرام قرار پائے اوراگر بوں کہتا کہ حرمت اشتمال رحم کی بناء پر ہے تو پھر پیضروری ہوتا کہ تمام نرو مادہ جانوروں کا گوشت کھا تا حزام قرار پائے کیونکہ رحم نرو مادہ تمام جانوروں میں موجود ہے۔ پس رہی شخصیص کہ پانچواں بچہ حرام ہے یا ساتواں یا بعض حرام اور بعض حرام نہیں اس کی کیا دلیل ہے؟

آيت فركوره من "فَمَانِيَةَ أَذْوَاجٍ" برنصب بدليت كي بناء برا الموادية "مِنَ الْحَمُولَة" عبدل إلى المطلب يه

کراند توالی نے جو پاؤں میں ہے ان آٹھ از واج کو لیحی آٹھ قسموں کو تکلیق کیا۔ شان کی دوصنف فیرکر ومونٹر ہیں۔ بی فکر ایک زوت اور مونٹ ایک زوج ہوا۔ اٹل عرب ہراس واحد کو جو دوسرے ہے منقل نہ ہوڈ وہ کے نام ہے موسوم کرتے ہیں۔ ختر بب ان ان اند بحر ہران واحد کو جو دوسرے ہے منقل نہ ہوڈ وہ کے تام ہے موسوم کرتے ہیں۔ ختر بب ان ان اند بحر ہران کا انتخاب کے بیار اندون کی تحت آئے گا۔ تحقیق اند تعالی نے بھیر بحر ہوں میں بر برت رہیں ہیں بہت رہی ہے۔ بس برسال ہیں ایک موسر ہوئی ہیں اور ان کا گوشت بھرت کھایا جاتا ہے بین اور ان کی تعداد زین بر بربت زیادہ ہے۔ اس کے برعکس درعدے سال ہیں دو مرجہ لینی موسم مرما اور موسم کر ما ہیں بچے بیدا کرتے ہیں اور ان کا گوشت بر بربت زیادہ ہے۔ اس کے برعکس میں چیدہ چیدہ ہی نظر آتے ہیں۔ بھیڑی کھال بہت زم ہوتی ہو ادر اس کا ملائم ہونا ضرب الشل ہیں ہور ہوں ہو گی ہور ان کی زبانہ میں ہور ہے ہوں گا اور وہ نظام ہوں کے دور ان کا ملائم ہونا ہور کی کھال بہت زم ہوتی ہور گی کھال بہت زم ہوتی ہور گی کھال بہت ہوں گے دور ان کو ان کی زبانہ میں ہور ہے ہوں گا اور وہ نظام ہوں کے دارو می کھال بہتے ہو کے دین کو کہ ہور کو گوگوں کے سامنہ بھیڑی کھال بہتے ہو کے کہ دان کے دل ایکو دور تیں کے بدلے تر بدیں گیا۔ ان کی تو اور کیا ہے بھی پر بری کے دائر دور انہ ہوں گیا کہ دور کی کھال ہے ہو کے کہ دور دیا کو دین کے بدلے تر بدیل ہور کی کہ ان کے دل گوگوں کے سامنے بھی پر بری کے در ان ہوں گیا دور انہ ہوں گیا کہ دور کا کہ ان کے تھی اور کیا ہے بھی پر بری کے در ادام ہور کی بیل ہوگی ہور انہ ہوں گیا کہ دور کی کہ ہور ہیں کے بدلے تریاں دور بیا تیا تھاد بیا جاتا ہے کہ یہ بھی پاہم جفتی نہیں کرتے۔

الحكم التمام المعلم كاس بات برا يمام بحر يحيز اور بحرى طال ب-امثال المرابر كته بين "أجْهَلُ مِنْ رَاعِي صَان وَأَحْمَقُ مِنْ رَاعِي صَانَ فَهَانِيْنَ" (بحير كر يرواب سنرياده جائل اوراي "80" بحيزوں كے چرواب سنرياده احق) اس طرح كته بين "وَأَخِعَقْ مِنْ طَالِبِ صَانِ فَهَانِيْنَ" (اس "80" بحيزوں كال اس سندياده بدوتون ) بحير كي يوفطرى عادت سكدوه برچز سديك كرديوز ساليحده موجاتى بسال جوالم ان کو ہروقت جمع کرنے کے لئے جدوجہد کرتا ہے۔ای جدوجہدے چرواہے کوحماقت کی جانب منسوب کیا گیا ہے۔الصحاح میں مذکور ے "أَحُمَقُ مِنُ صَاحِب ضَأَن ثَمَانِيُنَ" (ای"80" بھیڑوں کے مالک سے بھی زیادہ بے وتون) اس ضرب المثل کا واقعہ اس طرح ہے کہ ایک اعرابی نے کسری بادشاہ کو ایک خوشخری سنائی۔ پس کسرای بہت خوش ہوا اور کہنے لگاتم جو حیا ہو مجھ سے مانگو۔ پس اعرانی نے کہا کہ میں جھ سے ای '80 '' بھیٹروں کا سوال کرتا ہوں۔ ابن خالویہ نے کہا ہے کہ ایک آ دمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ک ایک حاجت پوری کردی۔ پس آپ علیہ نے فر مایا کہتم میرے پاس مدیند منورہ آنا۔ پس وہ شخص مدیند منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ک خدمت میں حاضر ہوا۔ پس آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا كه تجفے دوباتوں ميں كونى بات محبوب ہے كه ميں تجفي أى (٨٠) بحيزي دے دوں یا میں تیرے لئے اللہ تعالیٰ ہے سوال کروں کہ وہ تختیے جنت میں میرا ساتھی بنادے؟ پس اس شخص نے عرض کیا کہ مجھے اُسی (۸۰) بھیٹریں عنایت فرمائیں۔ پس آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ای (۸۰) بھیٹریں دے دو۔ پھر آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ بے شک موکی علیہ السلام کی ساتھی عورت مجھ سے زیادہ عظمندتھی کیونکہ جب اس نے حضرت موکی علیہ السلام کیلئے حضرت یوسف علیہ السلام کی نعش کی نشاندہی کی تو حضرت مولی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تجھے کوئی آبات پیند ہے کہ میں تیرے لئے اللہ تعالی سے سوال کروں کہ وہ تیراٹھ کانہ میرے ساتھ جنت میں بنادے یا تجھے سو بکریاں دے دو؟ پس اس عورت نے جنت کا سوال کیا۔ اس صدیث کو ابن حبان نے نقل کیا ہے لیکن حاکم نے بھی اس کونقل کیا ہے لیکن اس میں الفاظ مختلف ہیں۔ حاکم نے اس حدیث کو سیح الاسنادقرار دیا ہے۔حضرت ابومویٰ اشعری ہے روایت ہے کہ نبی اکرم سلی اللّٰہ علیہ وسلم حنین میں ہوازن کا مال غنیمت تقیم فرمار ہے تھے تو لوگول میں ایک شخص کھڑا ہوا۔ پس اس نے کہا یارسول اللہ آپ کے ذمہ میراایک وعدہ ہے؟ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے م كها - پس تواپ كئے جو چاہتا ہے فيصله كرلے - پس اس شخص نے كها كه بيس اپنے لئے اى (۸٠) بھيروں كافيصله كرتا موں اور ان کے لئے ایک چرواہے کا۔ پس آپ سلی الله علیه وآله وسلم فے فرمایا یہ تھے دے دنیا گیا لیکن تونے اپنے لئے بہت معمولی فیصلہ کیا ہے۔ پس حضرت موی علیه السلام کے لئے جس عورت نے حضرت پوسف علیہ السلام کی نشاندہی کی تھی وہ تجھ سے زیادہ عقلند تھی۔ جب موی علیہ السلام نے اس کواپنے حق میں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے حق میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ میری جوانی لونادیں اور مجھے اپنے ساتھ جنت میں داخل کرادیں۔''

احیاءالعلوم میں امام غزائی نے زبان کی آفات میں سے تیرہویں آفت کے تت لکھاہے کہ لوگ اس چیز کو بہت کمزور کردیتے ہیں جس کا انسان تھم بنایا جائے (لینی انسان کو فیصلہ کا اضیار دیا جائے ) یہاں تک کہ اس کو ضرب المثل بنادیتے ہیں۔ پس ضرب المثل کے طور پرلوگ کہتے ہیں 'افَقَعُ مِن صَاحِبِ الشَّمَائِينَ وَالرَّاعِی '' (کہ فلال فی خص چروا ہے اور ای (۸۰) بھیڑوں سے زیادہ قناعت کرنے والا ہے۔) خواص اس بھیڑ کا گوشت ہوا و خواص اس بھیڑ کا گوشت بری بھیڑ کا گوشت بری کھیڑ جس کی عمرایک سال ہوجائے اس کا گوشت بہت عمدہ اور معدے کے لئے مفید گوشت سے لیکن جس محف کو سونے کی عادت ہوا اس کے لئے مفید ہوتا ہے لیکن جس محف کو سونے کی عادت ہوا اس کے لئے مفیر ہے۔ البتہ قابض شور ہوں کے ذریعے اس کے مفرین کو دور کیا جا سکتا ہوتا ہے۔ مادہ بھیڑ کا گوشت بابتہ کے کا گوشت سے۔ مادہ بھیڑ کا گوشت بابتہ کے کا گوشت سے۔ مادہ بھیڑ کا گوشت ناپندیدہ ہوتا ہے کیونکہ اس سے کھانے سے فاسد خون پیدا ہوتا ہے۔ بھیڑ کے چیر ماہ کے بچے کا گوشت

غذائيت سے جرپور بوتا بيكن كرم تر ہونے كے ساتھ ساتھ لغم بيذاكرتا ب ميند هے كا كوشت مؤم ريح شل بہت عمدہ اور فقع بخش ہوتا ہے۔ ضی مینڈ سے کا کوشت توت یا ہ کوزیادہ کرتا ہے اور خون بڑھاتا ہے۔ اگر مینڈ سے کا گرم خون برص پر لگایا جائے تو اس کا رنگ تبدیل ہوجائے گا اور برص کمل طور پرختم ہوجائے گا۔اگر بھیڑی تازہ کلیجی لے کرجلالی جائے اور پھراس کو دانتوں پر ملا جائے تو دانت سفیداور پیکندار ہوجا کیں گے۔اگر کسی مینڈھے کے سینگ کو کسی پھلدار درخت کے نیجے دفن کر دیا جائے تو اس درخت پر بگثرت پھل آئیں گے۔ اگر بھیڑ کے پند کو بطور سرمہ آ کھول ٹس استعمال کیا جائے تو زول الماء کیلیے مفید ہے۔ اگر بھیڑ کی ہٹری جماؤ کے درخت کی ککڑی کے ساتھ جلاکر اس کی را کھ روٹن گلاب جو چراخ ش جل چکا ہوئش ملاکرٹو نے ہوے دانت پر لگائی جائے تو دانت نیک موجائے گا۔ اگر بھیڑ کا بال حاملہ عورت اپنی شرمگاہ میں رکھ لے تو حمل ضائع موجائے گا۔ اگر شہر کا برتن سفید بھیز کی اون سے وْھانپ دیا جائے تو چیونٹیال اس کے قریب نہیں آ کیں گے۔

اَلضَّوْ ضُوَ

"الصّنوصنو"ابن سيده في كها ب كماس ب مراوايك برعده بحس ك يرون برطرح طرح ك نقط بوت بي-اب "اخيل" بھي كہا جاتا ہے۔اين دريد كائسى يكي قول ہے۔

"الطَّبُّ" "ياكي خطّى كاجانور بجو"الورل" موسارك مشابهونا بدالل لغت ني كهاب كديداسات مشتركه يم س ہے۔ پس اس لفظ کا اطلاق اونٹ کے پاؤں کے ورم مسار آئنی پر بھی ہوتا ہے اور مٹنی میں واقع محد فیف کی اصل واقع پماڑ کا نام بھی "الصُّبُّ" : بـ اس طرح "صبة الكوفة وصبة البصوة" عرب كروقيلول كانام بـ ينزاوني كا ووده وو ين كالم كان

وبانا بھی''اَلضَّبُ'' کہلاتا ہے۔ابن دریدنے کہا ہے کہ

كَمَا جَمَعَ الْخَلْفَيْنِ فِي الصَّبِّ حَالِب"

جَمَعْتُ لَهُ كَفِي بِالرَّمْحِ طَاعِنًا

''میں نے نیز دارنے کے لَئے مٹی میں اس طرح دبالیا بیسے دود صدو ہے والا اپنی مٹی میں دوتھنوں کوجع کر کیتا ہے۔'' اس كى كنيت ابدسل ہے اور جمع كے لئے ضباب اور اضب كے الفاظ ستعمل بين جيسے كف كى جمع كے لئے اكف كالفظ مستعمل ب-اس كى مونت "ضَبَّة" "آتى ب-الل عرب كيت بين "ألا أفعلَه حَتْى يُودَالطُّبُّ" ( عن اس كام كونين كرون كايبال تك كم گوہ پانی میں اتر جائے ) پس گوہ بھی پانی میں ٹیمیں اتر تی۔ این خالویہ نے کہا ہے کہ گوہ پانی ٹیمیں پیچ کیکن اس کی عمر سات سوسال بااس ے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کہاجاتا ہے کد کوہ ہر چالیس دن ش صرف ایک قطرہ پیٹاب کرتی ہے اوراس کے دانت نیس کرتے۔ کہاجاتا ہے کہ اس کے دانتوں کا ایک قطعہ ہوتا ہے اور اس کے دانت علیحہ وعلیحہ نہیں ہوتے ۔ شعراء نے اپنے کلام میں جانوروں کے مکالمہ کو بیان کیا ہے۔ پس ان اشعار میں چھلی اور کوہ کا مکالمہ

أَصْبَحُ قَلْبِیُ صَرُدًا

ثُمَّ قَالَتِ السَّمَكَةُ رُدُ يَاضَبُ

'' پھر مچھلی نے کہااے گوہ خاموش ہوجا۔ گوہ نے کہامیرا دل خالی ہو گیا خواہشات ہے'

اً لَاعُوادُ اعُوادًا

لاَ يَشْتَهِى أَنُ يَرِدَا

''اوراب میرے دل کو تھنڈک کی کوئی تمنائبیں ہے۔''

وَعَنُكُشًا مُلْتَبِدًا

وَ صَلْيَانًا بَرُ دُِا

''اوراس کے لئے مخنڈک اور حرارت دونوں برابر ہیں اگر چہ میں گرم ریت یا نمناک مٹی میں لوٹ پوٹ ہوجاؤں۔''

مچھل اور کوہ کے اس تضاد کے بارے میں حاتم اصمؒ نے اپنے اس شعر میں اشارہ کیا ہے \_\_

وَ كَيُفَ اَخَافُ الْفَقُرَ وَاللَّهُ رَازِقِى وَرَازِقُ هٰذَا الْخَلُقِ فِي الْعُسُرِ وَالْيُسُرِ

''اور میں کیے فقرے ڈر جاؤں جبہ اللہ میر اراز ق ہےاور وہ مخلوق کی تنگی و فراخی میں اے رزق دینے والا ہے۔''

تَكَفَّلُ بِالْآزُرَاقِ لِلُحَلْقِ كُلِّهِمُ وَلِلْضَبِّ فِي الْبَيْدَا وَلِلْحُوْتِ فِي الْبَحُو

''وہ اپنی تمام علوق کے رزق کی کفالت کرتا ہے اور گوہ کو جنگل میں اور مجھلی کو سمندر میں رزق پہنچا تا ہے۔''

"ضَبَبُ الْبَلَدِ" اس جَلَهُ كَتِ بِي جِهال كوه بكثرت إِنَّى جاتى إلى حد"أرْض" ضَبَبَة" زين كاس حد كو كت بي جال بكثرت كوه پائى جاتى بين كوه والى زيين عبداللطيف بغدادى نے كہا ہے كه سوسار كوه "كركث چيكلى اور ساندشكل وصورت ميں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں۔ سوسار اور حرذون کی طرح گوہ میں نر نے دوذ کر اور مادہ کے دوفرج ہوتی ہیں۔عبدالقاہر نے کہا ہے کہ کوہ گھڑیال کے بچد کے برابرایک جانور ہے۔اس کی دم بھی گھڑیال کے بچہ کی دم جیسی ہوتی ہے اور کوہ گرگٹ کی طرح آ فاب کی روثی سے اپنارنگ تبدیل کرتی رہتی ہے۔ ابن ابی دنیائے " کتاب المعقوبات" میں حضرت انس سے نقل کیا ہے کہ گوہ اپنے بل میں بى آدم كظم سے لاغر موكر ملاك موجائے گى۔ جب حضرت امام ابوصنيفة سے كوه كے ذكر (آلة تاسل) كے متعلق سوال كيا كيا تو امام الوصنيفة فرمايا كرسانپ كى زبان كى طرح جز تواكي بى بے كيكن اس ميں دوشاخيس بن گئي بيں جب كوہ انڈے دینے كا ارادہ كرتى ہے تو وہ زمین میں ایک گڑھا کھودتی ہے اور اس میں اعرہ و یتی ہے اور اس پر مٹی ڈال کراھے زمین میں دن کردیتی ہے اور ہر روز اس ک مرانی کرتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ جالیس دن کے بعد انڈوں سے بیچ نکل آتے ہیں۔ گوہ کے انڈوں کی تعدادستریا اس سے بھی زائد ہوتی ہےاوراس کے اغرے کیوتری کے اغروں کے مشابہ ہوتے ہیں۔ گوہ اپنے بل سے نکتی ہے تو اس کی قوت بصارت بہت كمزور موتى ہے اور پھر جب سورج كى روشى اس كى آئىمول پر بردتى ہے تواس كى قوت بصارت بيں اضافه موجاتا ہے۔ جب كوه پر برها پا غالب آجاتا ہے تو گوہ کی غذا صرف ہوا ہوتی ہے اور بیا آئی زندگی کے بقیددن گزارتی ہے۔ نیز بڑھاپے کی حالت میں گوہ کی رطوبت ختم ہوکر حرارت کم ہوجاتی ہے اس لئے اس کا دارومدار ہوا کی ٹھنڈک پر ہوتا ہے۔ بچھواور گوہ میں بحبت ہوتی ہے۔ پس ای لئے گوہ بچھوکوا پنے سوراخ میں داخل کر لیتی ہے تا کہ بچھو ہراں شخص کو ڈس لے جو گوہ کو پکڑنے کے لئے اس کے بل میں اپناہا تھ ڈالنے کی کوشش کرے۔ کوہ اپنا گھر پھر کی زمین میں بناتی ہے تا کہ سلاب اور زمین تھود نے والے سے محفوظ رہے۔ پھر کی زمین میں جَميوة الحيوان ﴾ ﴿ ﴿ 288 ﴾ جَمِيد دوم ﴾ ﴿ ﴿ 288 ﴾ جَمِيد دوم ﴾ ﴿ جَمِيد دوم ﴾ أُمّ ينا ني كا وحي إلى جائ لي جراني من اس کوبطور ضرب المثل استعال کیا جا تا ہے۔

کوہ نسیان کی وجہ سے اپنا گھر بلند مقامات یا ٹیلوں پر بناتی ہے تا کہ جب وہ اپنی نوراک کی تلاش میں فکلے تو اپنے گھر کا راستہ بجول ند جائے۔ گوہ ایذ ارسانی میں ضرب الشل ہے۔ اس لئے کدیدا ہے بچول کو کھا جاتی ہے۔ گوہ سے صرف وہی بچے محفوظ رہتے ہیں

جوفرار ہوجاتے میں۔ ثاعر نے ای جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اکسکٹ بَینِکَ اکسُل الطنب حَتَّى تَوَكِّتَ بَنِيُكَ لَيْسَ لَهُمْ عَدِيْدٌ'

'' تونے اپنے بچوں کو کھالیا جیسے گوہ اپنے بچول کو کھاجاتی ہے یہاں تک کہ تونے اس کواس حال میں چھوڑا کہ ان کوشار نہیں کیا ماسکتا بعنی ان کی تعداد بہت کم ہوًئی ہے۔''

او بب لبي عرباتي ہے۔ اس لحاظ سے بيسانپ كے ہم حل ہے۔ كوه كى بيرخاصت بركساني تے جات جاتى ہے جيسے كتا ا پن تے جات جاتا ہے۔ نیزیدا پنی ہیں بھی کھاجاتی ہے۔ گوہ کو ذرئ کرنے کے بعدیا اس کا سر چھوڑنے کے بعد اس کا خون بہت دیر تَك ببتار ہتا ہے۔

كباجاتا بككوه كؤذئ كرنے كے ايك دن ابعد جب يكانے كے لئے آگ يل ذالا جائے تو تب بھى بير كمت كرتى ہے۔موسم ر ما من گوہ اپنے بل سے باہر نہیں تکافی محقیق امیر بن صلت نے اپنے اشعار میں اس جانب اشارہ کیا ہے جبکہ وہ عبدالله بن جدعان ك بالمغفرت طلب كرنے كے لئے آياتھا \_

حياؤك ان شيمتك الوفاء

أَ اَذُكُو حَاجَتِي قَدُ كَفَانِي

"كيامين اپني حاجت كا تذكره كرون يامير بي لئة تيرامرحبا كهنا كافي بي كيونكه تو وفا دار ب-" كفاه من تعرضه الثناء

اذا أثنى عليك المرء يوماً " جب كوئي آ دى ايك دن تيري تعريف كروي تواس كى ايك دن كى تعريف باريار كى تعريف ب بهتر ب- "

عن الخلق الجميل ولا مساء كريم لا يغيره صباح

' معزز شخص کے صبح وشام ایجھے اخلاق کوتبدیل نہیں کر کتے'

أذا ما الضب أحجره الشتاء يبارى الريح تكرمة ومجدأ

'' وہ ( لیخن گوہ ) شرافت اور بزرگی کے ساتھ ہوا کا مقابلہ کرتا ہے جبکہ شینٹری ہوا موسم سرماییں اے اس کے بل میں قید کردیتی ہے۔''

بنو تيم وأنت لها سماء فأرضك كل مكومة بناها

'' پس برشرافت اور بزرگی تیری زمین ہے جس کو بنوتمیم نے بنایا ہے اور تو اس زمین کا آسان ہے۔'' فاكده المنتقر ابن عمر عدوايت بي كه تبي أكرم صلى الله عليه وملم استي اصحاب كي محفل عمل تشريف فريات مح كه ايك اعرابي آياجس كاتعلق بن سليم سے تفاقت تحقیق اس نے گوہ كا شكاركيا تھا اور وواسے اپني آستين ميں ركھ كراپنے مقام پر لے جار ما تفان پس جب اس

نے دیکھا کہ ایک جماعت نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگر دحلقہ کی صورت میں بیٹھی ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ یہ جماعت کس کے گردجتع ہے۔ پس لوگوں نے کہا کہ میداس شخص کے گردجت ہے جس کا میدد گو کیا ہے کہ 📭 نبی ہے۔ پس وہ اعرابی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پس اس نے کہاا ہے محمدًا عورتوں نے تیری مثل زبان دراز جھوٹا مختص پیدائیس کیا (نعوذ باللہ) یہ اگر میں اس بات سے خوفز دہ نہ ہوتا کہ ال عرب جمھے جلد باز قرار دیں گے تو میں ضرور مجھے قل کرتا اور اس کے ذریعے لوگوں کوخوش کرتا۔ پس حضرت عمر ف عرض کیا یارسول اللہ ؟ جمھے اجازت دیجئے تا کہ میں اسے قتل کردوں۔ پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ بردبار فخص اس بات کا زیادہ ستحق ہے کہ وہ نبی ہو۔ پھروہ اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ پس اس نے کہا کہ جھے تم ہے لات وعزیٰ کی میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک گوہ آپ پر ایمان ندلے آئے اوراس نے کوہ ائی آسین سے تکالی اور رسول الشصلی الشدعليه وسلم كے ہاتھوں كے درميان چھوڑ دى اور كہنے لگا كداگر كو ، آپ پرايمان لے آئے تو میں بھی آپ پرایمان لے آؤں گا۔ پس آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اے گوہ! پس کوہ کلام کرنے گئی اور اس کی گفتگو نصیح زبان میں متى جس كولوگ مجھرے تھے۔ كوه نے كہالبيك وسعديك يارسول رب العالمين - پس آپ سلى الله عليه وسلم نے فر مايا اے كوه توكس كى عبادت كرتى ہے؟ كوه نے كہا ميں اس ذات كى عبادت كرتى ہول جس كا عرش آسان ميں ہے اور زمين يرجس كى بادشاہت ہے اور سمندریں جس کی سبیل ہےاور جنت میں جس کی رحمت ہےاور جہنم میں جس کا عذاب ہے۔ پس آپ صلی الله علیه وسلم نے فرما تا اے گوہ میں کون ہوں؟ گوہ نے کہا آپ رب العالمين كے رسول اور خاتم النبين بين جس نے آپ كى تقديق كى وہ كامياب بوااور جس نے آپ کی محکذیب کی وہ ناکام ہوگیا۔ پس احرابی نے کہا ہیں گوہی ویتا ہول کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی ویتا ہول کہ آپ الله تعالی کے سے رسول ہیں۔الله کاتم تحقیق میں جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو روئے زمین پرمیرےزو کی آپ سے زیادہ کوئی مبغوض نہیں تھا اور اللہ کی قتم اب میری حالت بیہے کہ آپ میرے لئے میری جان اور میری اولا دیے بھی زیادہ محبوب یں ۔ پس مس شعوری طا بری و باطنی اور پوشیدہ واعلائیطور پرآپ پرایمان لے آیا۔ پس آپ سال نے فرمایا ساری تعریفی اللہ کے کئے ہیں جس نے تنہیں اس دین کی ہدایت دی جو غالب رہتا ہے مغلوب نہیں ہوتا اور اللہ تعالی اس دین کو بغیر نماز کے قبول نہیں فریا تا اور نماز کو بغیر قرآن کے قبول نہیں فرماتا۔ پس اعرابی نے عرض کیا کہ مجھے قرآن کی تعلیم دیجئے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس كوسورة الفاتحه اورسورة الاخلاص كي تعليم دى \_ پس احرابي ن كها يارسول الله اليس في تخضر سي مخضر اوروسيع سے وسيع كلامول يس مجى اس سے عمدہ کلام نہیں سنا۔ پس آ پ صلی الله عليه وسلم في فرمايا بدرب العالمين كا كلام ہے اور بيشعر نہيں ہے۔ جب تو ايك مرتب "قل هوالله" پڑھ لے تو گویا تونے ایک مکث قرآن کریم پڑھ لیا اور جب اس سورة کو دومرتبہ پڑھ لے تو گویا تونے دو مکث قرآن کریم پڑھ لیا اور اگر تین مرتبہ تونے سورۃ اخلاص کو پڑھا تو گویا تونے پورا قر آن کریم پڑھ لیا۔ بس اعرابی نے کہا کہ بے شک ہمارا معبود تھوڑا قبول کرتا ہے اور زیادہ عطافر ماتا ہے۔ پھرنبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے اعرابی سے فرمایا کیا تیرے پاس مال ہے۔ پس اس نے عرض کیا کہ قبیلہ بنی سلیم میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی نہیں۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کوتھم دیا کہ اسے مال دو۔ بين محاب كرام في في الربيان كل كدوه حمران موكيا - پس عيد الرحن بن عوف في عرض كيايار سول الله اليم اس كودس مأه

کی گاجس اونٹی دیتا ہوں جواتی تیز رفتار ہے کہ آ گے والے کو پالیتی ہے اور چیچے والا اس تک نہیں بیٹی سکتا اور پیش نے غزوہ تبوک کے لئے بیجی تھی۔ پس آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جو پچھ تم نے دیا ہے اسے تم نے بیان کر دیا اور کیا اب میں تہمارے لئے اس جزا کو بیان کروں جو اللہ تعالی تمہیں عطا فرمائے گا؟ کی عبدالرحمٰن بن عوف ؒ نے عرض کیا تی ہاں۔ یارسول اللہ علیہ یس رسول الله صلی الله علیه و سلم نے فرمایا تنهارے لئے ایک اوٹٹی ہے جو سپید کشارہ موتی کی طرح ہوگی جس کے یاؤں مبز زبرجد ك اورآ كليس سرح يا توت كى مول كى اس كے او برايك مودج موكا اور مودج كے اور سندى اور استبرق موكا - يوافئ حميس يل صراط ہے اس طرح گز اروے گی جیسے بھل کسی چیز کوا چک لیتی ہے۔ پس احرابی رسول الندسلی الندعلیہ وملم کے پاس سے اٹھ کر با ہر لکلا تواے ایک بزاراع ابی ملے جوایک بزار گھوڑوں پرسوارتے اوران کے پاس ایک بزار تکوار پر تھیں۔ پس اعرائی نے ان سے کہا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مارا ارادہ اس کے پاس جانے کا ہے جوجھوٹا ہے اور وہ خیال کرتا ہے کہ وہ نی ہے۔ پس اعرابی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معیود نہیں اور بید کہ مجر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پس انبوں نے کہا کہ تو بھی صابی ہوگیا ہے۔ کپل ایمان والے اعرائی نے تمام قصدان کو شایا۔ پس وہ تمام کٹے لگے ''لا المہ الا الله محمد رسول الله" (الله ك علاه وكولى معووثين اور محد الله كارسول بي) چراس ك بعدوه تمام لوك بي اكرم الله ك یاں آئے۔ پس انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ ہمیں کسی کام کا حکم دیجئے۔ پس آپ نے فر مایاتم خالد بن ولیڈ کے جسنڈے کے بیچے جح ہوجاؤ۔ پس اس کے بعد نبی اکرم علی کے زمانہ میں عرب دعجم میں بیک وقت لوگ آئی بڑی تعداد میں ایمان نہیں لائے۔ الحكم الكوه كا كهانا بالاجماع طل ب- (بيتكم امام شافعي اورامحاب شوافع كرمسلك كرمطابق بجكدا حناف كوه كي حرمت ك ۔ " قال میں ) الوسیلہ میں زرور ہے کہ حشرات الارش میں گوہ کے علاوہ کوئی جانور بھی حلال نہیں ہے۔ ابن صلاح نے'' المشکل'' میں لکھا ب كد كوه نا پنديده بـ حضرت ابن عباس معروى بكرني اكرم صلى الله عليه وملم سے كوه مصنعلق سوال كيا حميا كو محرام ے؟ پس آپ نے فرمایا نہیں کین بیمیرے وطن میں پائی جاتی ہے اس لئے میں اے ناپند کرتا ہوں۔ سنن ابوداؤو میں ہے کہ جب نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے دومجنی ہوئی موہ دیکھیں تو تھوکا۔ پس حضرت خالد ؓ نے عرض کیا یارسول الله عظیم کیا آ پ عظیم اس کو نالبند فرماتے ہیں؟ اس کے بعد ابوداؤ و نے پوری صدیث فل کی ہے اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آ پ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كدندي اس كو كلاتا مول اورند اى حرام قرار ديتا مول ودررى روايت على ب كدتم اوك كو كوكلالو اس لئ كديد طال بيكن یں اے نہیں کھا تا ہوں۔علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ بیرتمام روایات گوہ کی اباحت پر دلالت کرتی ہیں۔اہل عرب گوہ کو طیب تھے تے۔شاعر کا تول بھی اس کے طیب ہونے پردلالت کرتا ہے

وَإِنِّي إِشْتَهَيْتُ قَدِيْدَالُغَنَم

أكُلُتُ الَّضِبَابَ فَمَا عَفتها

" مِس نے گود کا گوشت کھایا اور میں اس کے کھانے سے ٹیمیں دکا اور اب جھے بکری کے موکھے ہوئے گوشت کی خواہش ہے۔" وَلَحُمُ الْمُحُرُّوفِ حَنِيدُذَا وَقَدُ

"اور جھے بری کے بچے کے بھنے ہوئے گوشت کی خواہش ہاور میں اس کومند میں پانی آنے کی حالت میں لایا۔"

فَأَصْبَحْتُ مِنْهَا كَثِيْرًا لسَّقَم

وَ اَمَّا الْبِهَضُ وَحِيتُانُكُمُ

"اوردودها ميز جاول اورتمهاري تحميلول كے كھانے كى وجهسے ميں يمار ہو كيا ہوں "

فَنِعُمَ الطَّعَامُ وَنِعُمَ الْإِدَمُ

ورَكُّبُتُ زُبَدًا عَلَى تَمُرَةٍ

"اور میں نے تھجور پر مسکدر کھا ہی بہترین کھانا اور بہترین دستر خوان تیار ہو گیا۔"

فَلَم أَرَفِيُهَا كَضَبّ هَرَم

وَقَدُ نِلْتُ مِنْهَا كَمَا نِلْتُمُوا

"اور میں نے اس سے پالیا جیساتم نے پایا۔ پس میں نے اس میں گوہ جیسی عد گئیس یائی۔"

وَمَا فِي التِيُّوُسِ كَبَيْضِ الدَّجَاجِ

وَبَيُضُ الدَّجَاجُ شِفَاءِ القَرَم ''اور بکروں میں مرغی کے انڈوں جیسی خو نی نہیں ہے اور مرغی کے انڈے ایسے خص کے لئے دوا ہیں جو گوشت کا شوقین ہو''

وَمَكُنُ الطَّبَابِ طَعَامَ الْعَرَبِ وَكَاشِيَّهِ مِنْهَا رَؤُسُ الْعَجَم

''اورگوہ کے انڈے اہل عرب کی خوراک ہیں اور گوہ کی دم کی گر ہیں ایسی ہیں جیسے عجمیوں کے سر ہوں۔''

علامه دميريؒ نے فرمايا ہے كه جمارے نزديك كوه كا كھانا كروه نہيں ہے جبكه احناف كوه كا كھانا كروه سجھتے ہيں۔ قاضي عياضؒ نے ایک جماعت ہے گوہ کی حرمت نقل کی ہے کیکن علام نوویؓ نے اس کی صحت کا اٹکار کیا۔

عبدالرحمٰن بن حسنفر ماتے ہیں کہ ہم ایمی زمین میں قیام کے لئے اترے جہاں گوہ بکثرت پائے جاتے تھے۔ پس ہمیں بھوک محسوس ہوئی تو ہم نے ایک گوہ ایکائی۔ پس ہنڈیا جوش مار ہی تھی کہ اس اثناء میں ہمارے پاس رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پس آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بیر کیا ہے؟ پس ہم نے عرض کیا کہ بیر گوہ ہے۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے؟ پس ہم نے عرض کیا کہ بیر گوہ ہے۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے؟ پس ہم نے عرض کیا کہ بیر گوہ ہے۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے؟ کی ایک قوم کی صورت منح کرکے حشرات الارض بنادیا گیا تھا اور جھے ڈرے کہ کہیں بیگوہ بھی ای میں سے نہ ہو۔ پس نہ میں اس کو کھاتا ہوں اور نہاس کے کھانے ہے منع کرتا ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین کے لئے تشریف لے جارے مصفح آ پ علیہ کا گزرمشرکین کے ایک درخت کے قریب ہے ہوا جس کا نام'' ذات انواط'' تھا۔اس پرمشرکین اپنے ہتھیاروغیرہ ابکایا کرتے تھے۔ پس صحابہ کرامؓ نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے بھی'' ذات انواط'' بنادیجئے جیسے ان لوگوں کے لئے ذات انواط ہے۔ پس آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا'' سجان الله''تمهارا بیقول ایسا ہی ہے جبیبا که حضرت مویٰ علیه السلام کی قوم کا قول تھا۔انہوں نے کہا تھا کہا ہے مویٰ ہمارے لئے بھی ایک معبود بنادیجئے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔پس اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہےتم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کی ذرہ ذرہ چیزوں میں پوری پوری پیروی کرو گے۔ یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی ضروراس میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ کیا یہودونصاریٰ کی اتباع کی جائے گی۔آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا تو بھراورس كى۔

امثال الل عرب كت بين "أصَلُّ مِنْ صَبّ " (كوه بي زياده رائة يعولنه والا) اى طرح الل عرب كت بير- "أعقُّ مِنْ

بسيوه المعلودي . ضبّ "(كوه سه زياده ايذا دين والا) ابن اعرائي في كها م كمديث اس لئه عام عولى كد كوه المي عالى باوركى كى طويل عركو فاهركرف ك لئه كها جاتا ب "أحيى مِنَ الصّبِّ" (كوه سه زياده بحى عمروالا) بيمثال اس لئه مشهور ب كدكه مى عربه زياده موقى ب الماعرب كمتم بين "أجَدَّ مِنْ ضب" (كوه سه زياده بردل) اى طرح كمتم بين "أبلَهُ مِنَ الصّبِّ وَاخْذَ عُمِنْ ضَبّ " (يعن كوه سه زياده بردة في اداركوه سه زياده واكد دينة واللا) شاعرف كها ب

عَ مِنْ صَبِّ الْأَنْ لَوْ صَدْدًا وه بِ وَقِقُ اور لُوه صَدْيًا وه وَحُولُ وَسِيِّ وَاللَّا الْمَا مِلْ الْمَ وَ اَخُدَ عُ مِنْ صَبِّ إِذَا جَاءَ حَارِسٌ

''اور کوہ اس قدر دموکہ باز کہ کہ جب کوئی شکاری اسے پکڑنے کے لئے آتا ہے توبیا ہے بل کے مند پر پھوکو بھا لئی ہے۔' اہل عرب کتے ہیں ''انفقائہ مِنْ ذَنْ ِ العَشِبِّ' ( گوہ کی دم سے زیادہ گرہ دار) بیش اس لئے بیان کی جاتی ہے کیونکہ کوہ ک دم میں بکٹر ہے گر ہیں ہوتی ہیں۔اہل عرب کا خیال ہے کہ کی آدی نے کسی اعرابی کو گیڑا پہنا دیا تو اعرابی نے کہا کہ میں تیرے اس تقل سے عوش تہمیں ایسی بات کی خبردوں گاجس کا حمیس علم نہیں ہے۔اعرابی نے پوچھا کیا تم جائے ہوکہ کوہ کی دم میں کئٹی گر ہیں ہوتی ہیں۔اس محض نے کہا میں نہیں جان اے کس اعرابی نے کہا کہ کوہ کی دم میں اکیس گر ہیں ،وتی ہیں۔

یں۔ اس کے جات کی کا گوں کے درمیان ہے گزر جائے تو اس آدی کو حوروں کے ساتھ مباشرت پر قدرت حاصل نہیں خواص اللہ برکتی ۔ چرفض کوہ کا ول کھالیہ ہے تو اس کا خفقان اورغ دور ہوجاتا ہے۔ اگر گوہ کی چربی کچھالر کر آلہ خاسل پرل دی جائے تو شہرت ہوگئی ۔ چرفض کوہ کا در کھالیہ ہے تو اس کا خفقان اورغ دور ہوجاتا ہے۔ اگر گوہ کی چربی کچھالر کر آلہ خاسل پرل دی جائے تو شہرت میں ہجان پیدا ہوجائے گا۔ آگرکو گوفش کوہ کے خصیتین اپنے پاس کر کے در اس کے طاز میں اس کے طاز میں اس کے طاق ہوگ کے در اس سے میت کرنے لکیں گے۔ گوہ کا گخذ اگرکی گھوڑ کے مند پر باعد دیا جائے تو کوئی بھی گھوڑ اس کے مالک کے اندر کوئی بھی گھوڑ اس سے تیز نہیں دوڑ سکا۔ آگر گوہ کی جلد کا فلاف بنا کراس میں گوار رکھ دی جائے تو تلوار کے مالک کے اندر شاخت بیدا ہوجائے گئے۔ آگر گوہ کی کھال کی کی بنا کراس میں شہد کہ دیا جائے تو چوفش بھی اس شہد کو چائے گا گوت بھال کی جی بیٹ بطور سرمر آسموں میں استعمال کی جن زردرست اضافہ ہوجائے گا۔ گوہ کی ہیں کھوں میں استعمال کی کہا ہے۔ اس موروں کی اس شہد کو جائے گا کوہ کی ہیں بیٹ بطور سرمر آسموں میں استعمال کی جن تو زرول الماء کے لئے بے مدمنید ہے۔ آگر گوہ کی ہیں بطور سرمر آسموں میں استعمال کی جن تو زرول الماء کے لئے بے مدمنید ہے۔ آگر گوہ کی ہیٹ بطور سرم آسموں میں۔

تعییز اس و کوخواب میں دیکنا ایے عربی آدی پردلالت کرتا ہے جواپ دوست کے بال میں چالا کی کرتا ہواور بھی کو وکوخواب میں دیکھنے کی تعییر کا مواور بھی سے دی جاتی ہے کیونکہ گوہ دیکھنے کی تعییر کا سے دی جاتی ہے کیونکہ گوہ میں دیکھنے کی تعییر کا رک میں میں دیکھنے کی تعییر کا رک میں میں دیکھنے کی تعییر کا رک میں میں دیکھنے کی تعییر کا رک سے دی جاتی ہے۔ دی جاتی ہے۔

اَلطَّبَعُ الطَّبَعُ

"الطّنبَعُ"اس مراد بجو ب- بدافظ معروف ب- اس الفيح كى بجائے "ضَعْفة" تبيل برها جائے گا- زك لئے "فسيعان" اورجم كے لئے مائين كالفظ مستعل بي موث "ضبعالة"

آئی ہا اور جمع ضبعا تات آئی ہے۔ نیز ' ضباع'' نراور مادہ دونوں کی مشترک تھے ہے۔ جو ہری کا کہی تول ہے۔ ابن بری نے کہا ہے کہ سیکنا کہ مونٹ کے لئے صَبْعَافَة کا لفظ استعال ہوتا ہے۔ یہ غیر معروف ہے۔ ضبع کے متعلق ایک لطیف مسئلہ یہ ہے کہ لفت عرب کا اصول ہے کہ جب فی کر اور مونٹ اس کی فرع ہے۔ مگر دو مقامات پر یہ اصول ہے کہ جب نراور مادہ ضبع کا حشینہ بنایا جائے تو ''ضبعان'' کہا جائے گا۔ اول یہ کہ جب نراور مادہ ضبع کا حشینہ بنایا جائے تو ''فروان'' کہا جائے گا۔ اگر ضبعان کا حشینہ بنایا جائے تو حروف زوائد کی تعداد میں اضافہ ہوجائے گا۔ مونث کو ترقیفہ بنایا جائے تو حروف زوائد کی تعداد میں اضافہ ہوجائے گا۔ مونث کو ترقیفہ بنایا جائے تو حروف زوائد کی تعداد میں اضافہ ہوجائے گا۔ مونث کو ترقیفہ ہو کہینہ کی رات پہلے ہوتی ہے۔ حریری نے ''الدرۃ'' کے غلبہ کا دوسرا مقام یہ ہو بہت ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کا دوسرا مقام یہ ہو بہت ہوئی ہوئی کے دوسرا مقام یہ ہوئی کے دوسرا مقام یہ ہوئی کی دوسرا مقام یہ ہوئی کی دوسرا مقام یہ ہوئی کی دوسرا مقام ہوئی کی دوسرا ہوئی کو دوسرا ہوئی کی دوسرا ہوئی کو دوسرا ہوئی کی دوسرا ہوئی کو دوسرا ہوئی کی دوسرا ہی کا نسلے میں نہ کو دوسرا ہوئی کی دوسرا ہوئی کی دوسرا ہوئی کی دوسرا ہوئی کی دوسرا ہوئی کا بہا ہوئی کی کہ ہوئی کی کہ مقتول کا سامان قریش کیا ہے۔ اس صدیث میں نہ کو دی ہوالے کر دوس اور رابوقادہ کی جوالئہ کہ ہم مقتول کا سامان قریش کی ایک بجو دول کر دوس اور دوس ہے۔ ایک کو جھوڑ دوس ۔ ''دوسرا کہ کو دول کی جوالئہ کے کہ کو الے کہ اللہ کی تھی کے دوالے کر دوس اور دوس کی دول کر دوسرا کی دوسرا کر دوسرا کی دوسرا کر دوسرا کی کو دول کر دوسرا کی کو دول کر دوسرا کی کو دول کر دوسرا کو دوسرا کی کو دوسرا کی کو دوسرا کر دوسرا کی کو دوسرا کی کو دوسرا کی کر دوسرا کی کو دوسرا کر دوسرا کی کو دوسرا کی کو دوسرا کر دوسرا کر دوسرا کی کو دوسرا کر دوسرا کی کو دوسرا کر دوسرا کر کو دوسرا کر دوس

خطابی کا شاذ قول یہ ہے کہ' اضیع'' سے مرادایک قتم کا پرندہ ہاور' خع'' کے اور بھی بہت سے نام ہیں جسے جیل بعا' هسة وغیرہ۔اس کی کنیت کے لئے ام خنورُ ام طریق ام عامرُ ام القبور اور ام نوفل کے الفاظ متعمل ہیں۔ نیز ذکر کی کنیت کے لئے ابوعامرُ ابوکلدة اور ابوالھنم کے الفاظ مستعمل ہیں۔ تحقیق باب البمزہ میں یہ بات گزرچکی ہے کہ بجو کو بھی چیض آتا ہے جیے خرکوش کوچش آتا ہے۔ جیے کہا جاتا ہے" ضَعَکتِ اُلاِ دُنب" (خرکوش کوچش آگیا۔) شاعر نے کہا ہے کہ

كمثل دم الحرب يوم اللقا

وضحك الارانب فوق الصفا

"اورخر گوش كاحيض صفاك او پرلزائي كے دن خون كي طرح ہے۔"

ابن اعرابی نے اپنی بھانجے کے قول' تابط شرا' سے بھی بہی معنی مراد لئے ہیں۔

وترى الذئب لها يستهل

تضحك الضبع لقتلي هذيل

"جوكومقولين بغيل كى وجد عض آن لكا دوتو بهيريا كواس يربعو تلته بوئ ويحص كا-"

اس کامفہوم یہ ہے کہ جب بجولوگوں کا گوشت کھا تا ہے باان کےخون پیتا ہے تواس کوچش آنے لگتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ

وَأَضُحَكَتِ الطِّبَاعَ شُيَوُتُ سَعُدٍ لِقَتُلَى مَادُفِنَ وَلاَ وَدِيْنَا

''اور بجوسعد کی تکواروں پر بنسے اور قبل کئے جانے والوں کو نہ تو ڈن کیا گیا اور نہ بی ان کی دیت ادا کی گئی۔''

ائین درید نے اس بات کی تر دید کی ہے کہ بجو کو چیش آتا ہے۔ ٹیز انہوں نے کہا ہے کہ کیا کوئی الیا تحق ہے جس نے بجو کو چیش کی مالت میں دیکھا ہے جس نے بجو کو چیش آتا ہے۔ شام کا ارادہ اس کے سوا پچھ بھی نہیں ہے کہ دہ یہ بات بات کرنا چاہتا ہے کہ بجو گوشت کھانے کے لئے بکرت دانت چلاتا ہے ادرائی حالت نے کہ بواجنے سے تعبیر کردیا۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ بجو موشق کی نوشت کھانے کو شام نے جنے تعبیر کردیا جاتا ہے ادرائی دانت چلاتا ہے ادرائی دانت چلاتا ہے ادرائی دانت جلاتا ہے ادرائی دانت چلاتے کو شام نے جنے تعبیر کردیا جاتا ہے کہ دیا ہے۔ بعض حضرات کی یہ دانتے ہے کہ چونکہ بجوان معتق لین کو دیکھی کرخوش ہوتا ہے اس لئے ای خوش کو جسے مرکدیا جاتا ہے کہ کو کھی خوش کی وجے ہے ہوتا ہے۔ اس لئے سب کو مسیب کا نام دے دیا گیا چھے عزب کو تم کہتے ہیں۔

يَارَبُ سَلِّطُ عَلَيْهَا الذِّئْبَ وَالضَّبْعَا

تَفَرَّفَتُ غَتَمِى يَوُمًا فَقُلُتُ لَهَا

''میری بحریاں ایک دن علیحدہ علیحدہ ہوگئیں پس میں نے بحر ایوں کے لئے کہا اے دب ان پر مساط کرد سے بھیریا اور بجو' اصمی ہے یو چھا گیا کہ بیشع بحر یوں کے لئے دعا ہے یا بددعا۔ پس اصمی نے کہا کہ بحر یوں کے لئے دعا ہے۔ اس کا ذکر پہلے بھی کردیا گیا ہے۔ بجو جب کتے کے سامیہ پر قدم رکھ دے اس حال میں کہ کمآ جا ندتی رات میں کی ویواریا جھت پر کھڑا ہواور اس کا سامید میں پر پر رہا ہو۔ پس بجو کتے کو کھاجا تا ہے۔ بجو جماقت سے موصوف ہے کیونکہ اس کے شکاری اس کے بل کے درواز سے پر كور و وكلمات بولتے ہيں جن سے اس كا شكار كيا جاتا ہے۔ اس سے قبل "الذيخ" زبجو كے بيان ميں ہم نے اس بات كا تذكره نقل كيا ہے۔ جاحظ نے بچو كے شكار كيليے كہے جانے والے كلمات كوائل عرب كى خرافات كہا ہے۔ راجز نے كہا ہے كہ "يَالَيْتَ لِيُ نَعُلَيْنِ مِنْ جِلْدِالضَّبْعِ وَشَرُكًا مِنْ ثَفْرِهَا لاَ تَنْقَطع كل الحذاء يحتذي الحافي الُوقَع"

(اے کاش میرے پاس بجو کی کھال کے جوتے ہوتے اوران کے تھے بجو کے بالوں کے ہوتے جو کبھی بھی نہ ٹوٹے) الحكم | بو (شوافع كزويك) طال ب- امام شافعي في فرمايا بكرسول الله صلى الله عليه وسلم في برزى ناب درنده كو كهاني ے متع فرمایا ہے۔ امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ جس جانور کے ناب مضبوط ہوں اور وہ اپنے ناب کے ذریعے شکار پر جملہ کرتا ہوتو اس جانور کا اپنے ناب کے ذریعے شکار پر حملہ آور ہونا اس کی تحریم کی علت ہے لیکن پیاعلت بجو میں موجود نہیں ہے کیونکہ بجو ناپ کے ذر یع حمله آورنبیں ہوتا یحقیق باب الہمزہ میں''الاسد'' کے تحت اس کی تفصیل گز ریکی ہے۔امام احدُ 'آخق''ابوثور اور اصحاب حدیث نے بجو کو حلال قرار دیا ہے۔امام مالک ؒ نے فرمایا ہے کہ بجو کا کھانا تکروہ ہے اور مکروہ کی تعریف امام مالک ؒ کے نز دیک ہیے کہ مکروہ چیز کا کھانے والا گنبگار ہوگا۔ پس امام مالک قطعی طور پر بجو کی حرمت کے قائل نہیں ہیں۔امام شافعیؒ نے بجو کی حلت کی دلیل حضرت سعد بن انی وقاص کی روایت کولیا ہے جس میں مذکور ہے کہ حضرت سعد بن انی وقاص جو کھاتے تھے۔حضرت ابن عباس اور عطاء کا بھی يہي قول ہے کہ بچوطال ہے۔ امام ابوضیفہ ؓ نے فرمایا ہے کہ بچوجرام ہے۔ سعید بن میتب ، ثوریؓ نے بھی بچوکوحرام قرار دیا ہے۔ ان حضرات نے اس روایت کو جست کے طور پرپیش کیا کہ ہی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے ذی ناب درندوں کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ ہماری (لینی اصحاب شوافع کی) دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت عبدالرحمٰن بن ابی عمار سے مروی میں نے کہا کیا آپ اے کھاتے ہیں۔انہوں نے فرمایا ہاں۔ پس میں نے کہا کیا یہ بات رسول الله صلى الله علیه وسلم نے فرمائی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہاں۔

اس حدیث کوامام ترندی نفل کرے فرمایا ہے کہ بیرحدیث حسن سیح ہے۔

حضرت جابڑنے فرمایا کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بجوشکار ہے اوراس کی جزاجوان مینڈھا ہے اور بجو کا گوشت کھایا جاتا ہے۔اس مدیث کو حاکم نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس مدیث کی سند صحح ہے۔ ابن اسکن نے اپنی "صحاح" بیں اس مدیث كُوْقُل كيا ہے-امام ترمذي نے فرمايا كميس نے اس حديث كے متعلق امام بخاري سے يو چھا تو انہوں نے فرمايا يد حديث سحح ہے-حضرت عبدالله بن مغفل سلمي سے مروى ہے كديس نے كها يارسول الله علي الله علي الله على الله على الله على الله على نديس اس كوكها تا موں اورنہ بى اس كے كھانے سے منع كرتا مول حضرت عبدالله بن مغفل نے كہا كداكرة باس كے كھانے سے نہیں روکتے تو میں اسے کھاؤں گا۔اس حدیث کوامام بیم فی نے روایت کیا ہے اور اس حدیث کی سندضعیف ہے۔امام شافعی نے فرمایا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان بجو کا گوشت فروخت ہوتا رہالیکن کی نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ پس صفا اور مروہ کے درمیان گوشت کا فروخت ہونا اوراس پر کسی کا اعتراض نہ کرنا بچو کے حلال ہونے کی دلیل ہے۔ پس رہی وہ حدیث جس میں ہر ذی ناب کے کھانے

کی ممانعت ہے تو وہ اس صورت بیں ہے کہ وہ جانورا پنے ناب سے شکار کر کے غذا حاصل کرے اوراس کی ایک دلس خر گوش ہے کہ وہ ذکی ناب ہونے کے باوجود طال ہے کیونکہ بیز ڈی ناب کے ذریعے کی پر تملیڈییس کرتا کیونکہ اس کے ڈی ناب بہت کزور ہوتے ہیں۔

وَمَنُ يُصْنَعِ الْمَعُرُوفَ مِنْ غَيْرِ اَهْلِهِ يَلاَقِي الَّذِي الَّذِي لاَ قِي مُجِيْرُ أُمَّ عَامِرِ الْم "اور جُخْصَ كَى اليض كِراتِم يَكَى كرے كا جونائل ہواس كا انجام ال خَسَى كاطرح بوكا جس نے بحاویا وى الله الله ا اَدَاهَ لَهَا حِيْنَ استجارت بقُرْبِهِ قَوْمَ اللهِ اللهَ اللهُ الل

''جب بَح نے اس کے قریب لین کی ٹیر جُس کُناہ لی تو وہ شخص اٹٹ کا بھی اوٹٹی کا دود چرکو پا تار ہا۔'' وَاشْبَعْهَا حَشّی إِذَا مَا تَصْلَاتُ

''اورجب بجوکا پیٹ بحرگیا تو اس نے احمان کا بدلہ پویا کدا ہے جس کا پیٹ اپنے دائن اور پنجل سے بھاڑ ویا۔'' فَقُلُ لِلَّذِي الْمُمُورُوفِ هلذَا جَزَاء' مَنُ غَيْرِ هَا كِي ''پس كهدو يَكُل كرنا ہے بوشكر ادائيس كرتے ہائے ہے افراد كے ساتھ يَكُل كرتا ہے بوشكر ادائيس كرتے۔''

الى بات كے لئے مستعمل بے جو عوام الناس ميس مشہور باور بجوامت جانور ب

خواص ا صاحب مین الخواص نے کہا ہے کہ بچو کتے کو اپنی طرف اس طرح کھنچتا ہے جس طرح متناطیس لو ہے کو اپنی طرف کھنچ لیت ہے۔وہ اس طرح کہ جب کتا کسی حجیت یا دیوار وغیرہ پر چاندنی رات میں کھڑا ہواور اس کا سابیز مین پر پڑ رہا ہواور کتے کے سابیر پر بو کا قدم پر جائے تو کتا فورا نیچ گرجاتا ہے۔ اس بجواسے اپن خوراک بنالیتا ہے۔ اگر بجو کی چربی کوئی آ دمی ایے جسم برل لے تو کتے اس كوضر رفيس بينيا سكتے - اگر بجو كا پية بقدر نصف دانق خشك كر كے كسى عورت كو بلا ديا جائے تو اس عورت كى شہوت كمل طور برختم ہوجائے گی اور اسے ہم بستری سے نفرت ہوجائے گی۔ جب بجو کی جلد سے چھلتی بنا کراس میں غلہ کا پنج چھان کر بویا جائے تو اس کھیت کوٹڈی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ محمد بن ذکریا رازی نے اپنی کتاب میں اس طرح لکھا ہے۔عطارد بن محمد نے کہا ہے کہ بجو''عنب التعلب" يعنى مكوه سے دور بھا كتا ہے۔ پس اگر كوئى فخص الي جسم برعرق مكوه سے مالش كرے تو بحواس كونتصان نبيس بنجاسكا۔ بحوكى جلدا گرکوئی انسان اپنے پاس رکھ لے تو اس پر بھی کتے نہیں بھونکس گے۔اگر بجو کے پید کوبطور سرمہ آ تکھوں میں استعال کیا جائے تو آ تھوں کی دھنداور یانی کے لئے بے صدمفید ہے اور اس سے آ تھوں کی روشی میں اضافد ہوتا ہے۔ اگر بجو کی وائسی آ کھ تکال کر سات دن تک سرکہ میں ڈبوئی جائے اور پھراس کے بعدیہ آ کھ انگوشی کے گلینہ کے پنچے رکھ دی جائے تو جو خص بھی اس انگوشی کو پہنے گا'اس پرنگاہ بداور جادہ وغیرہ اثر انداز تیں ہول کے اور اگر اس انگوشی کو پانی میں ڈال دیا جائے اور وہ پانی کس ایے شخص کو بلا دیا جائے جس پرجادو وغیرہ کا اثر ہوتو وہ شفایاب ہوجائے گا۔ نیزیمل مختلف شم کے جادوؤں کے لئے مفید ہے۔ اگر بجو کا سرایس جگدیں ر کھ دیا جائے جہاں کبوتر رہتے ہوں تو وہاں کبوتر وں کی تعداد میں اضافہ ہوجائے گا۔ اگر کوئی شخص بجو کی زبان اپنے ہاتھ میں لے لے تو کتے اس پرنہیں بھوکمیں گے اور نہ ہی اس کوکی تم کا ضرر پہنچا کیں گے۔ نیز چور اور ڈاکو وغیرہ اس نسخہ پڑل کرتے ہیں جو تحض جو ہے خوفزدہ ہو۔ پس اسے جائے کہ وہ اپنے ہاتھ میں جنگلی بیاز کی جڑ لے لے تو وہ بجو سے محفوظ رہے گا کیونکہ بجوجنگلی بیاز سے دور بھا گا ہا گرکسی بیار نیچے کوسات دن تک بجو کی گدی کے بالوں کی دھونی جائے تو وہ بچے شفایاب ہوجائے گا۔ جب کس عورت کو بجو کا آلہ تناسل پیس کر پلا دیا جائے اور وہ عورت اس سے لاعلم ہوتو اس کی شہوت ختم ہوجائے گی اور جوشخص اپنے گلے میں بحوکی فرج ( یعنی شرمگاہ) کا کھڑا ڈال لے تو تمام لوگ اس سے محبت کرنے لگیس گے۔ بچو کے دانت کو اگر بازو میں باندھ دیا جائے تو نسیان کے خاتمہ كے لئے تافع ہے۔ نيز دانتوں كے درد يس بھى بجو كے دانت كو بازويس باندر لينا بے حدمفيد ہے۔ اگروزن كرنے والے بيانے يا برتن وغیرہ پر بجو کی جلد چڑ حالی جائے اور پھراس سے کھیت میں بویا جانے والا غلد یعنی ج وغیرہ تایا جائے تو وہ کھیت ہرتم کی آ فات ہے محفوظ رہے گا۔ بجو کی ایک عجیب وغریب خاصیت یہ ہے کہ اگر کو کی شخص اس کا خون بی لے تو اس کے دل ہے ہرتتم کے وسواس ختم موجا كيس كے جوفض اپن ہاتھ ميں اندرائن لے لے تو بجوال شخص سے دور بھاگ جائے گا۔ جب كوئى آ دى اپ جسم ير بجوكى حربى کی مالش کرلے تو وہ کتوں کے کاشنے سے مامون ہوجائے گا۔ حثین بن آخی نے کہاہے کہ جب آئکھ سے پڑبل وغیرہ اکھاڑ کراس جگہ بجؤ طوطے یا کسی اور درندے یا بحری کا پیۃ لگا دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم ہے اس جگہ بال نہیں اگیں گے۔اگر کو کی شخص بجو کے آلہ تاسل کوخٹک کر کے پیں لے اور پھرا کی دانق کے بقدر کسی چیز میں ملاکر پی لے تو اس کی شہوت میں ہجان پیدا ہوجائے گا اور عورتوں ہے بھی اس کا دل نہیں مجرے گا۔ بعض اٹل علم کا قول ہے کہ جب بجو کا پید نصف درہم کے بفقد رشید کے ساتھ ملا کر نوش کرلیا جائے تو سر

اور آنکھوں کے امراش ختم ہوجا ئیں گے اورزول ماء کے لئے بے حدمفید ہے۔ نیز انسان کی توت باہ میں بھی اضافہ ہوگا۔ آگر بجو کا پیتہ خبر میں ملاکر آنکھ میں لگا جائے ہو آنکھوں کے اور زول ماء کے لئے بے حدمفید ہے۔ خبر میں ملاکر آنکھ میں لگا ہوجائے گے۔ یہ دواجتنی پرانی ہوگ اس کی تا ثیراتی ہی دویالا ہوجائے گے۔ یہ دواجتنی پرانی ہوگ اس کی تا ثیراتی ہی موبالا ہوجائے گے۔ مفید ہے۔ اس کی تا ثیراتی ہی معرب خاصرت رکھتا ہے۔ امرائی ہا ہوجائے گا۔ جبر کو اتنی ران کا بال جو اس کی سرین کے قریب ہوتا ہے جمیب وغریب خاصرت رکھتا ہے۔ اگر اس بال کو اکھاز کر جلا ایا جائے اور پھر روغن زیتون میں ملاکر ایے شخص کے پھوڑے یا زخم و غیرہ پر رکھیا جائے جس کے زخم و غیرہ میں پیچ پڑچکی ہوتو وہ زخم کھیک ہوجائے گا۔ نیز آگر مادہ بچوکا بال لے کر بھل کیا جائے قاس کے ارتبات اس کے بریکس نمودار ہوں گے کہذر سب آدی بھی اس ممل سے بتارہ ہوجائے گا۔ بھل مجرب ہے اور کی باراز زمایا جاچکا ہے۔

### أبوضبة

"أبوضبة"اس عمراديمي بي تحقيق لفظ"الدراج"ك تحت باب الدال من اس كالتذكره مو چكاب

#### الضرغام

''الضر غام''اس سے مراد ہمرشیر ہے۔ ابو مظفر سمحانی اپنے والد سے بہت مجدہ بات فقل کرتے ہیں۔ ابو مظفر کے والد کہتے ہیں کہ میں نے سعد بن نصر الواعظ الحج ان سے سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک واقعہ کی بناء پر طیفہ سے خوفر وہ تھا اور و پوش تھا اور طیفہ کی جانب سے میری تلاش کے لئے کوششیں جاری تھیں۔ پس میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ میں ایک کم و میں کری پر میٹھا ہوں اور میں مجھ کی تعلقہ جائے۔ اور میں مجھ کی تعلقہ جائے۔ پس اس نے کہا کہ جو کچھ می حمہیں تکھواؤں۔ الا کی تعلقہ جاؤ۔ پس اس نے کہا کہ جو کچھ می حمہیں تکھواؤں۔ الا کی تعلق جاؤ۔ پس اس نے کہا کہ جو کچھ می حمہیں تکھواؤں۔ الا کی تعلق جاؤ۔ پس اس نے کہا کہ جو کچھ می حمہیں تکھواؤں۔ الا کی تعلق جاؤ۔ پس اس نے کہا کہ جو کچھ میں حمہیں تکھواؤں۔ اللہ کھو تکھ میں اس نے کہا کہ جو پچھ میں حمہیں تکھواؤں۔ اللہ کی تعلق جائے۔ پس اس نے کہا کہ جو پچھ میں حمہیں تکھواؤں۔ اللہ کھو تکھ میں اس نے کہا کہ جو پچھ میں حمہیں تکھواؤں۔ اللہ کھو تکھ میں اس نے کہا کہ جو پچھ میں حمہیں تکھواؤں۔ اللہ کھو تکھ میں اس نے کہا کہ جو پچھ میں حمہ میں کہ تعلق کی جو تکھو تھا کہ اس کے کہا کہ جو پچھ میں حملے کہ تعلق کے خواب میں کہ تعلق کی اس کے کہا کہ جو تکھ میں کہ تعلق کہ تعلق کی کہ تعلق کے کہ تعلق کی کھور کے کہ تعلق کے خواب کی کہ تعلق کی کہ تعلق کی کھور کے کہ تعلق کے کہ تعلق کی کھور کے کہ تعلق کی کھور کی کھور کے کہ تعلق کی کھور کے کہ تعلق کی کھور کی کھور کے کہ تعلق کو کھور کی کھور کی کھور کے کہ تعلق کے کہ تعلق کے کھور کے کہ تعلق کی کھور کے کھور کے کھور کے کہ تعلق کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کہ تعلق کے کھور کے کہ تعلق کے کھور کھور کے کھور کے کھور کے کھ

وَتَرْجٍ لُطُفَ الوَاحِدِ الْعَلَّمِ وَتَرْجٍ لُطُفَ الوَاحِدِ الْعَلَّمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلَّمِ وَتَرْجٍ لُطُفَ الوَاحِدِ الْعَلَّم

" نمانے كے حوادث كومبر كے ساتھ دور كراور الله تعالى جواكيلا ہے اور بلندو برتر ہے اُس كے لفف وكرم كا امير واررو لا تَيَا اُسَنَّ وَإِنْ تَضَايَقَ كَوْبُهَا وَاِسْ اِسْهَامَ

'' تو مالوی نه ہوجا اگر چه مصائب کی تخی شدت اختیار کرجائے اور حوادث کے تیر تجھ پر بر سے لگیں۔''

تُخْفِي عَلَى الْآبُصَارِ وَالْأَوُهَامِ

فَلَهُ تَعَالَى بَيْنَ ذَلِكَ فَرُجَةٌ

''پس الله تعالیٰ کے بہال تنگی کے درمیان آسانی ہے جو آئکھوں سے اوجھل اور وہم وگمان سے پوشیرہ ہے۔''

كُمْ مَنُ نَجِي بَيْنَ اَطُرَافٍ الْقَنَاء وَفَرِيْسَةٌ سَلَّمَتُ مِنَ الضَّرُغَامِ

" کتنے لوگ ہیں جو نیزوں کی نوک ہے محفوظ رہے اور کتنے جانور ہیں جوشیر ببر کے چنگل سے سیح وسلامت نکل جاتے ہیں۔ "

سعد بن نفر کہتے ہیں کہ جب شبح ہوئی تواللہ تعالی کی طرف سے مدد نازل ہوئی اور میرا خوف دور ہوگیا۔ علامہ طرطوشی نے

سراج المملوك میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن حمدون کہتے ہیں کہ میں متوکل بادشاہ کے ساتھ تھا جب وہ دمشق کی طرف نکلا۔ پس ایک دن

خلیفہ متوکل گھوڑے پر سوار ہوااور خلیفہ ہشام بن عبدالملک کے رصافہ میں پہنچا۔ پس اس نے اس کے محلات کا جائز ہ لیا اور پھر با ہر نکلا تواہے کھیتوں' نہروں اور درختوں کے درمیان ایک پرانا'' دیر'' وکھائی دیا۔ پس خلیفہ اس'' دیر'' میں داخل ہوگیا اوراس میں گھو نے لگا۔

پس اس دوران اس نے ویکھا کہ "ور " کے مرکزی دروازے پر ایک کتبہ چیاں ہے۔ پس اس نے اس کتبہ کو اکھاڑا تو اس میں یہ اشعار لکھے ہوئے تھے ہے

تُلاَعِبُ فِيهِ شِمَالٌ و دَبُورٌ

أَيَا مُنْزَلا بالدِّيُر اَصْبَحَ خَالِيًا '' دیکھووہ دیر کا مکان خالی پڑا ہےاوراس میں ثنال وجنوب کی ہوا کیں کھیل رہی ہیں۔''

كَانَّكَ لَمْ يَسُكُنُكَ بَيُضٌ ۚ أَوُ إِنُسٌ ۖ وَلَمْ تَبُخَتِرُ فِي فَنَائِكَ حِورٌ ا

''اے مکان تیری حالت ایسی ہے کہ گویا تیرے اندرخوبصورت اور محبت کرنے والی عورتیں تھبری ہی نہیں اور نہ ہی سیاہ آ تکھوں

والى خوبصورت عورتيل تير صحن ميل فخربيا نداز سے چلى تھيں "" . وَأَبِنَاءُ أَمُلاكِ غَوَاشِمُ سَادَةً

صَغِيْرُ هُمُ عِنْدَالْإَنَامِ كَبِيْرْ' ''اورشنمرادگان جو جنگ جواور سردار ہیں جن کا چھوٹا بھی لوگوں کے مزد یک براتھا۔''

إِذَا لَبِسُوا أَدُرَعُهُمُ فَعَوَابِسٌ وَإِنَّ لَبِسُواتِيُجَانَهُمُ فَبُدُورٍ"

"جب وہ اپن زر ہیں بہن لیتے ہیں تو ترش ہوجاتے ہیں اولاجب اپئے سروں پر تاج پینتے ہیں تو یوں معلوم ہوتے ہیں گویا

چودھویں رات کا جاند ہیں۔''

عَلَى أَنَّهُمُ يَوُم اللِّقَاءِ دَرَا غِم وَ أَيَدِيْهِمُ يَوُمَ الْعَطَاءَ بَحُورُنْ

'' جنگ کے دن وہ شیر ہوتے ہیں اور بخشش کے دن ان کے ہاتھ سمندر کی ما نند ہوتے ہیں۔''

وَفِيْكَ اِبُنُهُ يَادِيْرُ وَهُوَ اَمِيْرٌ لَيَالِي هشام بالرُّصَافَةِ قَاطِن ا

" بشام كى را تيس رصافه ميس نهايت بى خوشگوارتقيس اورا ب دير تيرا ندراس كا ميناامير تقا-"

إِذَ الدُّهُرُ غَضٌ وَالْحِلاَ فَةُ لُدُنَةٌ ﴿ وَعَيْشُ بَنِي مَرُولَهُ فِيُكَ نَضِيُرٌ ا

"جبكه زمانيرساز گاراورخلافت زم تقي اورتيري زندگي بني مروان بين خوشگوارهي \_" تَ

عَلَيْكَ بِهَا بَعُدَالرَّوَاحِ بَكُورَ" نَلْ فَسَقَاكَ اللهُ صَوْبَ غَمَامَةِ '' کیون نہیں۔اللہ تعالیٰ تحقیم بادل کی بارش سے سیراب کرے اور تجھ پراس کے ساتھ شام کے بعد شیخ ہے۔'' بِشُجُو وَمِثْلِي بِالْبَكَاءِ جَرِيْرْ تَذَكَّرُتُ قَوْمِي خَالِيًا فَبَكَيْتُهُمُ ''میں نے تبائی میں اپنی تو م کو یاد کیا تو مل غم کی وجہ ان پررود یا اور میری شش شخص رونے کا زیادہ حقد ارے ''

لَهَا ذِكُرُ قَوْمِي أَنَةٌ ۗ وَزَفِيُر ۗ فَعَزَيْتُ نَفُسِي وَهِيَ نَفُسَ الْحَاجَرَى

" پس میں نے اپنے نفس کو لی دی اور پننس ہے جب اس کے سامنے میری قوم کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے لئے کر ام ااور مصیب ہے۔" لَهُمُ بِالَّذِي تَهُوَى النَّفُوْسَ يَدُوْرُ ' لَعُلَّ زَمَانًا جَارَ يَوُمَّا عَلَيُهِمُ

"شاید زباند نے ان پرایک دن ظلم کیا ہے۔ای لیے نفس کی خواہشات کی محیل فیس ہوسکی۔"

وَيُطُلَقُ مِنْ ضَيُقِ الْوِثَاقِ أَسِيُرْ

فَيَفُرَ حُ مَحْزُونَ وَيَنْعَمُ بَائِسٌ ''پس غر دہ خوش ہوجا تا ہے اور محتاج کو تھیجتیں حاصل ہوجاتی ہیں اور قیدی ری کے پھندے ہے آزاد ہوجا تا ہے۔'' وَإِنَّ صَرُوفَ الدَّائِرَاتِ تَدُورٌ" رُويدَكَ أَنَّ الْيَوْمَ يَتُبَعُهُ غَدٌّ

"تری رفتار بہے کہ آج کے بعد کل آنے والی ہاور بے شک مصاعب گردش میں ہیں۔"

پس جب خلیفه متوکل نے ان اشعار کو پڑھا تو ان سے بدشکونی کی اور خوٹر دہ ہوگیا اور کہنے لگا کہ یس ان اشعار کے شرے اللہ کی بناہ جاہتا ہوں۔ پس اس کے بعداس نے دریے راہب کو بلایا اور اس سے ان اشعار کے تعلق سوال کیا۔ پس اس نے کہا کہ یش ان کے متعلق پی تیس جانا۔ پس اس کے بعد جب ظلفہ موکل بغداد پہنچا تو تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ موکل کواس کے بیٹے منصر نے آل کردیا۔ حقیق ہم نے متوکل حقل کے تقسیل" باب الالف" میں" الاور" کے تحت بیان کردی ہے " این طاکان نے اپنی تاریخ بین علی بن مجر بن الب الحسن العبايشتى ك مالات يس لكهاب كه فراوره بالاواقدر شيركا باوريهي الكهاب كياهباشي كي نبت كس جانب ب-اس كي مقال بم جان فيس سك-

الضريس

''الطَّسَرَفُسُ''اس مراد چورجيسا برنده ب-عظريب انشاء الله اب كاييان' إب الطاء' هن آئ گا-اس كے متعلق مثل مشہور بك "أكسلُ مِنَ الطَّرَيْسُ" (ضراس عن يادهست) يديده ال تدرست م كديا ي جول براى بافاند كرديا ب-

"الصَّعْنُوسُ" ال مرادلومرى كايج بتحقيق اس كاتذكره باب الثاء من بهي موچكا ب-

اَلضَفَدَ ءُ

''اَلعَنِيفَذَيْ '' (ضاد کے کسرہ اور فاء کے سکون اور عین مجملۃ اور اس کے درمیان دال مجملۃ ہے ) میڈ شھر کے وزن پر ہے۔ اس

صَفَدَ عُ يرُحة بيں خليل نے كہا ہے كە كلام عرب ميں فعلل كے وزن پركوئى لفظ نہيں ہے مگر جار حرفوں ( درہم معجر ع بمعنى الطّويل ، هبلع تجمعنی بلندوبالا زمین بلعم ) کے علاوہ۔

ابن صلاح نے کہا ہے کہ 'الطِّفُدَ عُ ' میں افت کے اعتبار سے وال پر کر ومشہور ہے لیکن عام لوگوں کی زبان پر "ضَفُدَ عُ" دال کے فتہ کے ساتھ ہی مشہور ہے اور بعض ائم لفت نے اس کا اٹکار کیا ہے۔

بطلوی نے ''شرح ادب الکاتب' میں لکھا ہے کہ دال کے ضمہ کے ساتھ ''خیف کُٹ عُ'' بھی منقول ہے اور دال کے فتحہ کے ساتھ ضِفْدَ عُ مِحى منقول ب\_المطر زى بن بحى اى طرح كا قول نقل كيا ب- كفاييش فدكور ب كدميند كو "العُلْجُوهُ" بحى كهاجاتا ہے۔ یہ مجمی کہا گیا ہے کہ مینڈک کو ابوامسے ' ابوہمیر ہ ابومعبد اور ام ہیر ہ بھی کہتے ہیں۔مینڈک کی بہت زیادہ اقسام ہیں۔بعض مینڈک جفتی سے پیدا ہوتے ہیں اوربعض مینڈک جفتی کے بغیر پیدا ہوتے ہیں جن کی پیدائش ایسے پانیوں سے رونما ہوتی ہے جو بہتے نہیں اور گندے ہوتے ہیں۔ نیز ہارش کے بعد بھی ان کی پیدائش عمل میں آتی ہے۔ یہاں تک کہ بارش کے بعد پانی کی سطح پر مینڈک بکٹرت نظرآتے ہیں ادران کی تعداد کے پیش نظریوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا یہ بادلوں کے ذریعے برسے ہیں۔مینڈکوں کی

یہ کشرت نراور مادہ کی جفتی کی بناء پڑئیں ہے بلکہ میچض اس قادر طلق بعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اس نے مٹی میں ایسی خاصیت رکھی ہے کہ لحد بھر میں بی مینڈک کی پیدائش عمل میں آ جاتی ہے۔مینڈک کا شاران حیوانات میں ہوتا ہے جن میں ہڈی نہیں

ہوتی ۔ بعض مینڈک اپنی آ واز نکالتے ہیں اور بعض مینڈک آ واز نہیں نکالتے ۔ پس جومینڈک آ واز نکالتے ہیں ان کی آ واز ان کے كانول كقريب سے لكتى ب-ميندك جب بولنا عابتا بي اي خيل جرر كوياني من واهل كرتا باور جب ميندك كامندياني

ے لبریز ہوجاتا ہے قومینڈک بولنا بند کردیتا ہے۔ ایک شاعرنے کیا خوب کہا ہے جے قلت کلام پرعمّاب کا شکار ہونا پڑا

قَالَتِ الضِّفُدَعُ قُولًا فَسَرَّتُهُ الْحُكَمَاءُ فِي فِي فَمِي مَاءٌ وَهَلُ يَنْطِقُ مَنْ فِي فِيهِ مَاءٌ

"مینٹک نے ایک بات کی تو حکماء نے اس کی تغییر بیان کردی۔میرے مندیس پانی ہے اور کیا جس کے مندیس پانی ہو وہ بولنے يرقدرت ركمتا ہے۔"

عبدالقاہر نے کہا ہے کہ مانپ مینڈک کی آ وازس کراہے پیچان لیتا ہے اور اسے پکڑ کر کھاجاتا ہے۔عبدالقاہر نے مینڈک کے متعلق بیشعرکہاہے ۔

يَجْعَلُ فِي الْاَشْدَاقِ مَاءٌ يُنْصِفُهُ حَتَّى يُنُقِ وَالنَّقِيُقُ يَتُلَفُهُ

''وہ (لینی مینڈک)اپنے جڑوں میں بفذرنصف پانی مجرلیتا ہے یہاں تک کہ بولنا شروع کردیتا ہے اورمینڈک کا بولنا اس کو تباہ

یمال مینڈک کے بولنے کو تباہی قرار دینے کا مقصدیہ ہے کہ جب مینڈک بولتا ہے تو سانپ اس کا پیچھا کر کے اسے شکار کرلیتا ہاورائی خوراک مالیتا ہے۔ ایک دوسرے ٹاع نے کہا ہے کہ فَدَلَّ عَلَيْهَا صَوتُهَا حَيَّةَ الْبَحُر

ضِفَادِعُ فِي ظُلَمَاءِ لَيُلٍ تَجَاوَبَتُ

المستعقد علی سلط میں میں اور اور است کے اور اور است کا اور است کا ان کی آ دائے میں ڈکول کی نشا ندی کردی۔''
دید البحر'' سے مراد وہ افعی سانپ ہے جو شکلی علی پیدا ہوتا ہے۔ بیرسانپ نشکل اور سندر دونوں جگہ زندگی گزارتا ہے جیسا کہ
اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ میں ڈک دوسر سے جنگلی جانوروں کی طرح آگ کو دیکھ کر جیرت زدہ ہوجاتے ہیں اور جب میں ٹوک آگ
کو دیکھ لیتے ہیں تو تعجب کے ساتھ آگ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں اور پولٹا چھوڑ دہتے ہیں۔ میں ٹرک جب پیدا ہوتا ہوتا ہائی کی
ابتر سے کے دانوں کی طرح کچیلا ہوا ہوتا ہے اور جب پائی سے باہر ٹکٹا ہے قو دعوش (سنگ مانی) کی ماند ہوتا ہے اور اس کے بعد
اس کے اعتماء خشر دع ہوجاتے ہیں۔

صدیث میں میں شکر کی انڈری است حضرت جابڑے مردی ہے کہ بی اکرم سلی اللہ علیہ وآلدو ملم نے فرمایا جس آدی نے (حرم میں) میں شدرک تو آل کیا۔ اس پر بحری کا صدقہ ہے خواہ وہ مارنے والاعجم ہویا حال ہولیتی حالت احرام میں ہویا حالت احرام میں سد ہو۔ (رواہ این عدی فی الکامل فی ترجمہ عبدالرحن بن سعد بن عثان بن سعدالقر ظامؤون البی صلی اللہ علیہ وکلم ) حضرت سفیان نے فرمایا ہے کہ کوئی چیز مینڈک ہے زیادہ اللہ کا فرندیس کرتی۔ اکامل میں ہماد بن عبد کے حالات و ندگی میں فدکور ہے کہ انہوں نے جابہ بعضی اور عکر مدے کے واللہ سے حضرت ابن عباس کا میں تو ان اللہ کیا ہے کہ ایک مینڈک نے اپنے آپ کو اللہ تعالی کے خوف کے باعث بعضی اور عکر مدے کے ایک مینڈک نے اپنی آپ کو اللہ تعالی کے خوف کے باعث قرار دیا۔ حضرت ابن عباس فرمانے ہیں اللہ تعالی نے اس کے اجرو او آب کے طور پر تمام مینڈکوں کو پائی کی شعد کی کے تاری میں کو آب سے کہ اور کو بیائی میں میں ہوئی ہے کہ اور حدیث ہم نہیں جائے۔ امام بخاری نے فرمایا ہے کہ جماد کی کو دیا ہے کہ جماد کی کو دیے شیمن ہوئیس جائے۔ امام بخاری نے فرمایا ہے کہ جماد کی کو دیے شیمن ہے۔ کی صدید نے تی کو میں کو کیا ہے کہ جماد کی کو دیے شیمن ہوئیس جائے۔ امام بخاری نے فرمایا ہے کہ حادث کی کو دیے شیمن ہوئیس جائے۔ کو کرماد کی کا می کو کہ کو کو نیس ہے۔

مینڈک کی گفتگو او بوعبدالله قرطبی نے کتاب الزاہر میں تکھا ہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام نے فرمایا کہ آج رات میں اللہ تعالی کی اس تنج بیان کروں گا کہ اس کی مخلوق میں ہے کہ نے بھی ایک تنج بیان نہیں کی ہوگی۔ بہن ایک مینڈک جو آپ کے گھر کے حوض میں موجود تھا ' پکار کر کہنے لگا اے داؤ دکیا آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی تنج پر فحر کرتے ہیں اور میں نے سر سال اس حال میں گزارے میں کہ میر ک زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خشک نہیں ہوئی اور میں نے دی واقعی اس حال میں گزاری ہیں کہ میں نے کوئی میزی نہیں کھی اور نہ تی پائی بیا ہے۔ گر صرف دو کلے میری زبان پر جاری ہیں۔ لیس حضرت داؤ دعلیہ السلام نے فرمایا وہ وہ کلے کون سے ہیں؟ "کا مُستخد کا ایک میں ان کلمات سے زیادہ کمی کہا کہ میں ان کلمات سے زیادہ کمی کھیا تھی جمہیں کر سکتا۔

بلنے کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تیج نہیں کر سکتا۔

سینی فی شعب الایمان میں حضرت المن کی بیروایت نقل کی ہے۔حضرت المن فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے بی حضرت اللہ کے ا داؤد ملید السلام نے اپنے دل میں کہا کہ مجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد التجھ طریقے سے کوئی ٹیمیں کرسکتا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ نازل کیا اور حضرت داؤد علید السلام اپنی محراب میں تشریف فرماتھے اور آپ کی ایک جانب ایک حوض تھی۔ پس فرشتے نے کہا

اے داؤ داس مونث مینڈک کی آ واز سنو وہ کیا کہدرہی ہے۔ پس آ پٹ نے مادہ مینڈک کی آ واز کوغور ہے سنا تو وہ کہہرہی تھی "سُبُحَانَکَ وَبِحَمْدِکَ وَمنتهی عِلْمِکَ" پی فرشتہ نے حضرت داؤدعلیہ السلام سے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ پی حضرت داؤد عليه السلام نے فرمايا اس ذات كى فتم جس نے جھے نبي بنايا ہے ميں نے ان الفاظ ميں نبھى اس كى حمد وثنانسيس كى۔ علامه حافظ جعفر بن محمد بن حسن عزیانی نے اپنی کتاب''فضل الذکر'' میں لکھا ہے کہ حضرت عمر مدّ قرماتے ہیں کہ مینڈک کی آواز اس کی تبیع ہے۔ای کتاب میں میر بھی مرقوم ہے کہ اعمش نے ابوصالح سے روایت کی ہے کہ انہوں نے دروازے کے بند ہونے پر آ وازی تو فرمایا که بیدرروازے کی شبیع ہے۔

فاكده ابن سينانے كہاہ جس سال مينڈكوں كى تعداد ميں اضافہ ہوجائے توبيوباء كى علامت ہے۔قزوین نے كہا ہے مينڈك بالول ميں اندے ديتا ہے جيسے پھوا بالول ميں اندے ديتا ہے۔ نيز اس كى دوقتميں "جبلية" اور مائية بيں۔ علامہ زمختري نے ''الفائق'' میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنے رب سے سوال کیا کہ وہ اسے بنی آ دم کے دل میں شیطان کا ٹھکانہ دکھا دے۔ پس اس نے خواب میں ایک شیشہ کا بنا ہوا انسان دیکھا جس کا اندرونی حصہ باہر ہے صاف دکھائی دے رہا تھا اور شیطان مینڈک کی صورت میں بیٹیا ہوا اس شیشے کے انسان کے اندرنظر آ رہا تھا اور مچھر کی طرح اس شیطان کے ایک سونڈ بھی گئی ہوئی نظر آئی جس کواس نے انسان کے دائیں کندھے میں داخل کررکھا تھا جوانسان کے دل تک پینچی ہوئی تھی اوراس سے انسان کے دل میں وسوسے آرہے تھے۔ پس جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس سونڈ کو پیچھے ہٹالیتا ہے۔عنقریب انشاء الله اس كا تفصيل "الكرك" ك تحت "باب الكاف" من سبيلي ك كلام مين آئ كى-

الحکم | مینڈک کا کھانا حرام ہے کیونکہ رسول اللہ علیہ نے اس کے تل سے منع فرمایا ہے۔حضرت مہل بن ساعدیؓ سے مروی ہے کہ نی آگرم علیہ نے پانچ جانوروں'' چیونی شہد کی کھی مینڈک اثورااور ہد ہد کے تل مے منع فرمایا ہے۔ (رواہ البیمق فی سنه )

حضرت عبدالله بن عثان تیمی سے مروی ہے کدایک طبیب نے نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم سے مینڈک کے متعلق سوال کیا کہ كيا ات دوامين والا جاسكتا ہے۔ پس آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے اس كے آل مضع فرمايا۔ اس حديث كوابوداؤ د طيالي ابوداؤ د نسائی اور حاکم نے اپنی اپنی سنن میں نقل کیا ہے۔اس حدیث میں مینڈک کے قبل سے روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ مینڈک حرام ہے اور بیان سمندری جانوروں میں شامل نہیں ہے جن کومباح قرار دیا گیا ہے۔بعض فقہاء نے کہا ہے کہ مینڈک کی حرمت کی علت یہ ہے کہ بیز مین وآسان کی تخلیق ہے قبل اس پانی میں اللہ تعالیٰ کا پڑوی تھا جس پر اللہ تعالیٰ کا عرش تھا۔ ابن عدی نے حضرت عبداللہ بن عرش کی روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ مینڈک وقل نہ کرو کیونکہ اس کا آ واز نکالنا یعنی ٹرانا اس کی سبیج ہے ۔سلمی كتبة بين كدمين نے داقطنى سے اس حديث كے متعلق يو چھا تو انہوں نے فرمايا كدييضعيف ہے۔ مين (يعني دميريُّ) كہتا ہوں كدييه حدیث حضرت عبدالله بن عمرٌ پر موقوف ہے۔ بیمین آ کا بھی یہی قول ہے۔'' تحقیق ''خطاف' کے عنوان میں علامہ زخشری کا یہ قول گزرچکاہے کے مینڈک جب اپنی آواز نکالیا ہے تو وہ کہتا ہے "سُبْحَانَ الْمَلِکَ الْقُدُّوْسُ" حضرت انسؓ نے فرمایا کے مینڈکوں کومل نه کرو کیونکه جب ان کا گزراس آگ پر ہوا جس میں حضرت ایراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا۔ پس مینڈک اپنے مندمیں پانی مجرکر لاتے اور اس آگ پر ڈال دیتے۔ شفا وصدور میں حضرت عبداللہ بن عمرو ی سام اس سے نے مردی ہے کہ نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ مینڈ کوں کو آل نہ کرد کیونکہ ان کا آواز نکالنا کی ختا ہے۔

ار الله المستور الله المستوري المستوري

طرح مینڈرک کامٹی میں مرجانا معاف ہوگا۔ اس سے پائی نجس نہیں ہوگالیکن پہلاقول زیادہ بھی ہے۔
وفید پیامہ کا تذکرہ ا وفید پیامہ کا تذکرہ ا ان سے فرمایا تمہارا صاحب بعنی مسلمہ کیا کہنا تھا۔ بس وفد کے لوگوں نے اس کی تفصیل بتانے سے معذرت کی لیکن معزت ابوبکر سے اصرار پر انہوں نے کہا کہ وہ بینی مسلمہ کہنا تھا۔ اس مینڈکوں کی بٹی مینڈکی تو کب بھی ٹرٹر کرتی رہے گی۔ تیزا اوپر والا حصہ پائی میں
ہے اور بیچے والا حصہ کی میں ہے اور تو ند قوبائی سے بینے والے کو پائی بینے ہے منظم کرتی ہے اور ندی پائی کو گدلا کرتی ہے۔

ہم اور بیچے والا حصہ کی میں ہے اور تو ند قوبائی سے بینے والے کو پائی بینے ہے منظم کرتی ہے اور ندی پائی کو گدلا کرتی ہے۔

امثال الماعرب كمت مين "ألَقُ مِنْ ضِفْدَع" (ميتُلُك نے زياده تُركَر نے والا)-اَمْ اِللَّهِ مِنْ مُؤْمَدِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ضِفْدَع" (ميتُلُك نے زياده تُركَر نے والا)-

فَذَلَّ عَلَيْهَا صَوْتُهَا حَيَّةَ الْبَحُو

ضِفَادَعٍ فِي ظُلَمَاءِ لَيْلٍ تَجَاوَبَتُ

''مینڈ کوں نے رات کی تاریجی میں آپس میں گفتگو کی۔ پس ان کی آ داز نے سانپ کوان کی نشاند ای کردی۔'' شختین بیشتر پہلے بھی گزرچکا ہے اور بیشتر مال عرب کے اس قول کی طرح ہے۔ ''غلبی اُغلِقا ذلَت یَوَ اقِیقُ '' (براتش نے اپنے اہل کی نشاند ای کردی) اس مثال کی تفصیل یوں ہے کہ ایک کتیا نے چو پاؤں کے کمروں کی آ دازس کران پر جودگانا شروع کردیا۔ پس کتیا کی آ دازے چو پاؤں نے اس کے قبیلہ کو پہچان کیا اور اس کے بعد چو پاؤں نے کتیا کے قبیلہ کو ہلاک کرڈالا۔ حزہ میں پیش نے

ے ۔ لَمْ يَكُنُ عَنْ جَنَايَةٍ لَحِقَتْنِي لَا يَسَادِىُ وَلاَ يَمِيْنِي جَنَّتْنِى

"یکام کی ایے جرم کی بناء پڑئیں ہوا جو جھے مرز د ہوا ہواور ندنی میرے داکیں جانب سے اور ندبا کیں جانب سے " بَلُ جَناهَا أَحْ" عَلَى تكويم

"بكد بهائى نے اپ شريف بھائى پراوراس كے الى وعمال برظم كيا ہے-"

جمد بعن سے بہت ہوں ہے۔ پہریسی بیاں پرووں کے است مور یا گائے۔ خواص ابن جمیع نے اپنی کتاب الارشاد ' میں کھا ہے کہ مینڈک کا گوشت خون میں فساد پیدا کرتا ہے اور اس کے کھانے سے خولی بیش کی شکایت ہوجاتی ہے اور جم کا دیگ متغیر ہوجاتا ہے اور بدن پرورم ہوجاتا ہے۔ نیز اس کا گوشت عقل میں فور پیدا کرتا ہے۔

﴿ عَوْدَ الحيوان ﴾ ﴿ عَرْدَ الحيوان ﴾ ﴿ عَرْدَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا اگر نظی کے مینڈک کی ہڈی ہانڈی پر رکھ دی جائے قو ہانڈی میں ابال نہیں آئے گا۔ اگر مینڈک کوسائے میں خلک کرایا جائے اور باریک پیس کر تعظمی کے ساتھ ایکایا جائے اور جس جگہ کے بال صاف کرنے ہوں اس جگہ کو چونے اور ہڑتال سے صاف کر کے اس دوا کونگادیا جائے تو چر دوبارہ اس جکہ بال نہیں اگیں گے۔ اگرخالص شراب میں زندہ مینڈک ڈال دیا جائے تو اس کی موت واقع ہوجائے گی لیکن اگر شراب سے نکال کراہے صاف پانی میں ڈال دیا جائے تو مردہ مینڈک زندہ ہوجائے گا۔مجد بن زکریارازیؒ ہے منقول ہے کہ اگر نقرس کے مریض کے جم پرمینڈک کی ٹا تک لٹکا دی جائے تو اس کا در دختم ہوجائے گا اور اسے سکون حاصل ہوگا۔ اگر کوئی عورت یانی کا مینڈک لے کراس کا مند کھول لے اور اس میں تین بارتھوک کراس کو پانی میں ڈالوا دیے تو وہ عورت بھی حاملہ نہیں ہوگی۔اگرمینڈک کو کچل کرکیڑوں کے کاٹنے کی جگہ پر نگایا جائے تو فورا آ رام ہوجا تا ہے۔مینڈک کی ایک عجیب وغریب خاصیت ہیہ ہے کہ اگر اس کوسر سے یٹیے تک دو برابر حصول میں کاٹ دیا جائے اور اس منظر کوکوئی عورت دیکھ لے تو اس کی شہوت میں اضافہ ہوجائے گا اور اس کا میلان مردوں کی جانب بڑھ جائے گا۔ اگر مینڈک کی زبان کی الی عورت پر رکھ دی جائے جوسورہی ہوتو وہ عورت تمام باتیں اگل دے گی۔ اگر مینڈک کی زبان روٹی میں ملاکر کسی ایسے حض کو کھلا دی جائے جس پر شبہ ہوکہ اس نے چوری کی ہے تو وہ فور اسے جرم کا اقرار کرلے گا۔ اگر کسی جگہ کے بال اکھاڑ لئے جائیں اور وہاں مینڈک کا خون لگادیا جائے تو بھر دوبارہ وہاں بال نہیں اکیس کے۔ اگر کوئی مخص اینے چرے پر مینڈک کا خون ال لے تو لوگ اس سے مجت کرنے لگیں گے۔ اگر مینڈک کا خون مور حول برمل لیا جائے تو بغیر کی تکلیف کے دانت اکھڑ جا کیں گے۔

مینڈکول کے شور سے حفاظت کی ترکیب | قزویٰ نے فرمایا ہے کہ میں موسل میں تھا اور ہمارے دوست نے اپنے باغ میں <del>حوض کے قریب ایک قیام گاہ بنوائی تھی</del> اور جس مجھی اینے دوست کے ساتھ اس کے باغ میں بیٹھا تھا۔ پس اس حوض میں مینڈک پیدا ہو گئے جن کی ٹرٹراہٹ گھروالوں کے لئے باعث اذیت تھی۔ پس وہ مینڈ کوں کے شور کوختم کرنے سے عاجز آ گئے۔ یہاں تک کہ ایک آدی آیا تو اس نے کہا کہ ایک طشت اوندھا کر کے دوش کے یانی برر کھ دو۔ پس گھروالوں نے ایہا ہی کیا۔ پس اس کے بعد چرمینڈکول کے ٹرٹرانے کی آ واز سنائی نہیں دی۔ جمہ بن زکریا رازیؓ نے فر مایا ہے کہ جب یانی میں مینڈکول کی کثر ت ہوجائے تو اس پاٹی پر طشت میں چراغ جلا کر رکھ دیا جائے تو مینڈک خاموش ہوجا ئیں گے اور پھران کی آ واز بھی بھی سائی نہیں دے گ۔

تعبير ميندك كوخواب مين ديكھنے كى تعبيرايے عابدة دى سے دى جاتى ہے جواللد تعالى كى اطاعت ميں جدوجبد كرنے والا مواس کے کہ مینڈک نے نمرود کی آگ پریانی ڈال کرایک اچھاعمل کیا تھالیکن خواب میں مینڈکوں کی کثیر تعداد کو دیکھنے کی تعبیراللہ تعالیٰ کے عذاب سے دى جاتى بے كيونكم الله تعالى كا أرشاد بے "فَأَدُ سَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَوَادَ وَالْقُمَّلَ وَالصَّفَادِعَ " ( لي بم نے ان پرطوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون برسایا۔ بیسب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھا کیں۔ الاعراف: آیت ۱۳۳) نصاری نے کہا ہے کہ جو خص خواب میں دیکھے کہ اس کے ہمراہ مینڈک ہیں تو اس کی تعبیر بیہ ہوگی کہ اس کی زندگی اس کے رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھی گزرے گی۔ اگر کی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے مینڈک کا گوشت کھایا ہے تو اس کی تجیریہ ہوگ کہ وہ شخص کمی مصیبت میں گرفتار ہوجائے گی۔ ارطامیدورس نے کہا ہے کد مینٹر کوں کوخواب میں ویکھنا دھوکہ دیے والے افراد اور جادوگروں پر دلالت کرتا ہے۔ جاماس نے کہاہے کہ اگر کی شخص نے خواب میں دیکھا کہ دہ مینٹرک سے گفتگو کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اے با دشاہت حاصل ہوگی۔اگر کی شخص نے خواب میں دیکھا کہ مینڈک شہرے با ہرفکل رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ شہرے عذاب الٰہی کا خروج ہوجائے گا۔ (واللہ اللم)

اَلضَّوْ عُ

''اَلصَّوْعُ ''اس سے مراوز الو ہے۔ نوویؓ نے کہا ہے کہ پیالوکی آیکے مشہورتم ہے۔ جو ہریؓ نے کہا ہے کہ بیرات کا ایک مشہور پرندہ ہے۔ منصل نے کہا ہے کہ زرالو ہے۔ اس کی جوج کے لئے''اضواع'' اور'ضیعان' کے الفاظ ستعمل ہیں۔

یرداہے۔
الکیم الوک حرمت اور صلت کے متعلق دو تول میں کیاں تھے قول میہ ہے کہ الوکا کھانا حرام ہے۔ جیے کہ شرح مہذب ہیں اس کی
دف احت کی گئی ہے۔ رافی نے کہا ہے کہ بیتول اس بات کا متعاض ہے کہ ''الصور'' '' مراف ہے کہ ہوائی نے بیٹی کہا ہے کہ
اس سے بیات بھی واضح ہوتی ہے کہ اگر ''الصور'' 'زالو کے متعلق حرام یا طال ہونے کا کوئی قول یا رائے ہوتو ادائے یا قول''الیم''
میں بھی جاری ہوگا کیونکہ ایک بی جنس کے ذکر دونوٹ کا تھم ایک تھی ہوتا ہے۔ ام فودی نے فرمایا ہے کہ میرے نزد کید''الصور''
میں بھی جاری ہوگا کیونکہ ایک بی جنس کے شری تھم میں اشتراک لازی نہیں ہے اوراس کا شری تھم حرام ہونے کا ہے جیسا کہ شرح
مہذب میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔

### اَلضِّيبُ

"الطِّيبُ" ابن سيده في كها ب كديد كة كاشكل وصورت كاليك بحرى جانور ب-

## اَلصَّيْئَلَةُ

''الطَّنْيَلَلَهُ'' بو ہریؒ نے کہا ہے کہ اس سے مراد ایک پتلا سانپ ہے۔ تحقیق لفظ' الحقیۃ'' کے تحت 'یاب الحاء' میں سانپ کا تذکرہ بیان کردیا گیاہے۔

## اَلضَّيُون

"الطَّيُون"اس مراور بلا بـاس كَ تِن كِيكِ" ضاون"كالفظ متعل بـ حضرت صان بن تابت فرماي ك من الطَّياون في الطَّياون في مُحجراته

''وہ اراُدہ رکھتا ہے کہ اس کے حجروں میں سورج پاٹریا کے ستارے یا بلیوں کی آنکھیں ہوں۔'' اہل عرب کہتے میں کہ ''اَذْبُ مِنَ الصَّیْوَن'' ( لِلْمِی کُلِم ح ہے آواز (دیے پاؤں) چلے والا) شاعرنے کہا ہے کہ

كَضَيُون دَبِّ اللي قَرُنَب

يَدُبُ بِاللَّيُلِ لِجَارَاتِهِ

'' وہ اپنی ہمساری گورتوں کے پاس دات کے وقت دبے پاؤں جاتا ہے جیسا کہ بلی چوہوں کی طرف دیے پاؤں جاتی ہے۔'' اہل عرب کہتے ہیں'' آصُیکۂ مِنُ صَیْوَنِ'' (سلجے سے زیادہ شکار کرنے والا) اسی طرح اہل عرب کہتے ہیں۔'' آڈنی وَ اَنُوٰی مِنُ صَیْوَن'' (سلجے سے زیادہ زنا کرنے والا اور جماع کرنے والا)

#### خاتمه

صقلی نے کہا ہے کہ اسماء میں یاء ساکن کے بعد واؤ مفتوحہ نہیں آتا گر تین اسماء میں حَیْوَة" ، حَیْوَن" کَیْوَان" ہے کوان سے مراد زخل ہے۔ حقیق اہل الھیئة نے کہا ہے کہ زخل کا مخصوص دورہ مغرب سے مشرق کی طرف ہوتا ہے اور یہ انتیس سال آٹھ ماہ اور چھ روز میں پایٹ بحیل تک پہنچتا ہے۔ اہل نجوم زخل کو''آخس الا کبر' کے نام سے موسوم کرتے ہیں کیونکہ زخل نحوست میں مرت سے بر ماہوا ہے۔ نجومی زخل کی طرف دیکھنا فکر غم کے لئے مفید ہے جیسے زہرہ کی طرف دیکھنے سے فرحت ومرور حاصل ہوتا ہے۔ (واللہ اعلم)



#### باب الطاء المهملة

#### طامر بن طامر

''طامو بن طامو''اس سے مراد پیواورر ذیل آ دی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ''فوطامِو بِنُ طَامِو''(وہ بے دِنعت ہے اور اس کی اولا دہمی ہے وقعت ہے ) یہا بیے شخص کے لئے بولا جاتا جس کا معاشرے میں کوئی مقام نہ ہو۔

### الطاؤس

" پاک ہوہ ذات جس نے مورکو پیدا کیا ہے۔وہ اپنی شکل وصورت کی دجیسے پرندوں کا سردار ہے۔" کَانَّهُ فِيْ نَقْشِهِ عُرُورُس" فِلُوسْ" فِيْ الرِّيْسُ مِنْهُ رَكبت فُلُوسْ"

''دواینے پاؤں کے نفوش کے اعتبارے یوں لگتا ہے جیسے کوئی وابن ہواوراس کے پُروں پر پیپیوں کے نشانات ہیں۔'' تَشُرِقْ فِی کَازَ اِدِمِ شَمُوسُ'' فَعَرُوسُ''

"اس كر برسورة روتى تخشخ والا باوراس كربال يوم محسوس موت بي كويا درخت عشاخيس محوث وي مون و."

كَأَنَّهُ بِنَفُسَجِ يَمِيُسَ "وه يول محسوس موتا ہے كويا كمزم ونازك بفشہ ہے ياوه شاخوں پر چيكتى مولى كلياں ہيں۔"

مور کے متعلق ایک عجیب وغریب بات میہ ہے کہ خوبصورت ہونے کے باوجود اسے منحوں تصور کیا جاتا ہے۔ ( واللہ اعلم ) اس کی وجہ یہ ہے کہ مور جنت میں ابلیس کے دخول اور جنت سے حضرت آ دم علیہ السلام کے خروج کا سبب بنا تھا۔ای لئے لوگ مورکو گھر وں میں یالنا مکروہ سیجھتے ہیں۔

ایک حکایت | حضرت آدم علیہ السلام نے جب انگور کے درخت لگائے تو ان کے پاس ابلیس آیا۔ پس اس نے اس درخت پر مورکو ذیج کردیا۔ پس درختوں نے مور کا خون جذب کرلیا۔ پس جب درختوں پر پتے تکلنے شروع ہوئے تو اہلیس نے ان درختوں پر ایک بندرذئ کردیا۔ پس درخوں نے بندر کا خون جذب کرلیا۔ پس جب درخوں کے پھل وغیرہ نمودارہوئے توابلیس نے ان درختوں پر ایک شیر ذرج کردیا۔ پس درختوں نے شیر کا خون جذب کرلیا۔ پس جب پھل پختگی کی حالت میں پہنچ گئے توابلیس نے درختوں پرایک خزیرکو ذئے کردیا۔ پس درختوں نے خزیر کا خون جذب کرلیا۔ پس یکی وجہ ہے کہ اگر کوئی مخص انگورے تیار کردہ شراب بی لیتا ہے تو اس پران چاروں جانوروں کے اوصاف کا غلبہ ہوجاتا ہے۔ جب کوئی شراب پیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اعضاء پر شراب کے اثرات رونما ہوتے ہیں اوراس کے حسن میں عزید چک پیدا ہوتی ہے جیسے مور کے حسن میں چک پیدا ہوتی ہے۔ پس جب اس پرشراب کے اثر ات غالب آتے ہیں تو وہ بندر کی طرح کودنے لگتا ہے اور جب اس پرنشہ کمل طور پرطاری ہوجاتا ہے تو وہ شیر کی طرح درندگی کرنے لگتا ہے اور لڑائی پر تیار ہوجا تا ہے اور پھراس کے بعد وہ خزیر کی طرح خون بہانے پر آمادہ ہوجا تا ہے اور بالآخر اس پر نیند کا غلب ہوجاتا ہے اور اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔

فا كده الله الأس بن كيسان يمن كے فقيہ تھے۔ان كانام ذكوان تھا اور لقب طاؤس تھا۔اس لقب، كى وجہ بيہ ہے كه آپ كوعلاء اور قراء يس امتیازی حیثیت حاصل تقی۔ بیجمی کہا جاتا ہے کہ آپ کا نام طاؤس تھا اور کنیت ابوعبدالرحمٰن تھی۔ آپ علم وعمل کے سردار تقے اور آپ کا شارسادات تابعین میں موتا ہے۔ آپ نے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے پياس صحابة كى زيارت كى اوران كى صحبت اختيار كى۔ آپ نے حضرت ابن عبال " حضرت ابو ہریرہ" حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت کی ہے کہ طاؤس جو مشہورتا بعی بین سے عابد عمرو بن دینار عمرو بن شعیب محد بن شہاب زہری اور دیگر اہل علم نے روایت کی ہے۔ ابن صلاح نے اپنی كتاب " رصلة " مي لكها ب كدز برئ نے فرمايا ہے كدايك مرتبه مي عبدالملك بن مروان كے پاس پنچا۔ پس اس نے كہا اے زہرى كبال سے آ رہے ہو؟ ميں نے كہا كمة كرمدسے يس اس نے كہا كدوبال كونسا اليا تخف ہے جس كولوگ امير فتخب كريى؟ زہرى كہتے ہیں میں نے کہا عطاء بن ابی رباح۔ پس عبدالملک نے کہا کہ عطاء حربی النسل ہے یا موالی میں سے ہے؟ پس میں نے کہا موالی میں سے ب-عبدالملك نے كہا كد مكد كے رہنے والے عطاء كوكس لئے اپنا امير بنائيں سے؟ ميں نے كہا كدويانت اور روايت كى بناء بر- پس عبدالملك نے كہا كد بے شك الل ديانت وروايت اس بات كے حقدار ميں كدانہيں لوگوں كا امير بنايا جائے۔ پھراس كے بعد عبدالملك نے کہا کہ یمن کے لوگ س کواپناامیر منتخب کریں گے۔ زہری کہتے ہیں میں نے کہا کہ طاؤس بن کیسان کو۔عبدالملک نے کہاوہ عربی انسل

ے موالی میں سے ہے۔ میں نے کہا کہ موالی میں سے ہے۔ لیس اس نے کہا کہ الل یمن اس کو کیوں اپتاا میر بنا کیں گے۔ میں نے کہا کہ اہل یمن طاؤس کوای خوبی کی بناء پر اپناامیر ختنب کریں گے جس صلاحیت وقابلیت کی بناء پرعطاء کوامیر بنایا گیا تھا۔عبدالملک نے کہا كد جس شخص ميں بينوبياں ياكى جاكيں اسے تى لوگوں كا امير بنانا چاہے۔ پھرعبداللك نے كہا كدائل محركے اپنا امير بناكم سكے؟ ز ہری کہتے ہیں میں نے کہار زیدین ابی حصیب کو عبد الملک نے کہادہ عربی انسل ہے یا موالی میں سے ہے۔ میں نے کہا موالی میں سے \_\_ يس عبدالملك نے اى طرح كها جيم يملے امراء كے لئے كها تھا۔ چراس كے بعد عبدالملك نے كها كدائل شام كس كواپنا امير خب ریں سے میں نے کہا تھول وشقی کو عبدالملک نے کہا وہ حربی افسال ہے یا موالی میں سے ہے۔ اس نے کہا موالی میں سے سے اور سے ا ، غلام بے جے بذیل کی ایک ورت نے آزاد کیا تھا۔ چراس کے بعد عبد الملک نے کہا جو پہلے امراء کے تعلق کہا تھا۔ چرعبد الملک نے کہا کدائل جزیرہ کس کواپنا امیر ختن کریں گے۔ زہری کہتے ہیں میں نے کہا کہ میمون بن عمران کو۔ پس عبدالملک نے کہا کہ وہ عربی انسل ب یا موال میں سے ہے۔ میں نے کہا موالی میں سے ہے۔ چرعبدالملک نے وی کہا جو پہلے امراء کے متعلق کہا تھا۔ اس کے بعد عبدالملک نے کہا کہ الل خراسان کس کواپنا امیر بنا تھی گے۔ جس نے کہا شحاک بن حراتم کو۔عبدالملک نے کہا وہ حربی انسل ہے یا موالی یں ہے ہے۔ میں نے کہا موالی میں سے ہے۔ اس اس کے بعد عبد الملک نے کہا جو پہلے امراء کے لئے کہا تھا۔ چراس کے بعد عبدالملک نے کہا کہ اہل بصرہ کس کو اپنا امیر بنا تھی گے۔ ہیں نے کہا حسن بن الی الحن کو۔عبدالملک نے کہا وہ عربی النسل میں یا موالی یں سے ہیں۔ زہری کہتے ہیں میں نے کہا کہ موالی میں سے ہیں۔ عبدالملک نے کہا تیراناس ہو۔ بن پھر عبدالملک نے کہا کہ الل اوفد س کوا بنا ایر منتخب کریں گے۔ میں نے کہا اہر الیم ختی کو عبد الملک نے کہاوہ عربی انسل ہے یا م الی میں سے ہے۔ میں نے کہا کہ حربی انسل بے عبدالملک نے کہا اے زہری تو ہلاک ہوجائے تو نے میری مشکل کوآسان کردیا۔ الله کا تم موالی الل عرب پرسیادت كت رب يس يهال تك كديداوك منر يرخطاب كريس كاور عرب ينجر بيل كيد ز برى كتيم بين من في كهاا ا امرالمونين بالندنعاني كاسم باوردين الى بي جواس كي حفاظت كري كا وه سرداره وكا اورجواس كوضائع كريد كا وه يحي كرجائ كا-جب حضرت عربن عبدالعزيز مصب خلافت پر فائز ہوئے توطاؤس نے ان کی طرف ایک مطالکھا کداگر آ ب کا بدارادہ ہوکہ آپ کے تمام کام خرے سانچ میں دھل جا کیں تو آپ اپی سلطنت ہے اموراہل خیر کے میرد کردیں۔ معزت مر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ بدھیعت مرے لئے كانى بــابن الى الدنيانے طاوش فى كيا بے كدجب على مكم من قاق بھے تجار فى خطلب كيا۔ پس على اس كے پاس آیاتواس نے مجھانی ایک جانب بھالیا اور قیل لگانے کے لئے مجھے ایک عمیدوے دیا۔ پس استگو کروے تھے کہ مس تلبید کی بلند آ داز سنائی دی۔ پس تجاج نے اس آ دی کو حاضر کرنے کا تھم دیا۔ پس اس کو حاضر کیا گیا۔ پس ججائی نے اس سے کہاتو کن میں سے ہے؟ ان آ دی نے جواب دیا کہ میں مسلمانوں میں ہے ہوں۔ پس جاج نے کہا کہ میں نے تھے ، سے تیرے شہرادر قبیلہ کے متعلقہ سوال کیا بـاس آدى نے كہاكريش يمن كاريخ والا مول في عجاج نے كہاكدتو نے مجدين يوسف (لينى تجاج كا بعائى)كوكيما پايا جويس كا گورز ہے۔ پس اس شخص نے کہا ہیں نے اسے اس حالت ہیں چھوڑا ہے کہ وہ صحت مند ہےا، ریشی لیاس ہیں ملبوں اور عمدہ مواریوں پر سوار ہونے واللہ ہے۔ پس جاج نے کہا کہ ش نے تم ہے تھ تن ایسف کی سیرت کے متعلق موال کیا ہے؟ پس اس آ وی نے کہا کہ میر

نے اسے اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ سفاک طالم کلوق کی اطاعت کرنے والا اور خالق کی نافر مانی کرنے والا ہے۔ حجاج نے کہا کہ جو کچھ تو نے محد بن یوسف کے متعلق کہا ہے کیا تو نہیں جانتا کہ میرے مزد یک اس کا کیا مقام ہے؟ پس اس مخص نے جواب دیا کیا تو اس مقام کو جومجمہ بن یوسف کو تیرے نز دیک حاصل ہے اس مقام ہے زیادہ باعزت مجھتا ہے جومیرے رب کے نز دیک میرا مقام ہے جبکہ میں اس کے نبی کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس کے گھر کا مشتاق ہوں۔ پس حجاج خاموش ہو گیا اور و و شخص حجاج ہے اجازت لئے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ طاوس کہتے ہیں کہ میں اس مخف کے پیچے چل دیا۔ پس میں نے اس سے مصاحبت کی درخواست کی۔ پس اس مخف نے کہا کہ تیرے لئے ندتو محبت ہے اور ندہی بزرگ کیا تو وہ خفس نہیں ہے جوابھی تجاج کے برابر مس تکید گائے بیٹا تھا اور تحقیق میں نے و یکھا ہے کہ لوگ تجھ سے اللہ کے دین کے متعلق فتو کی حاصل کرتے ہیں۔ طاؤس کہتے ہیں میں نے کہاوہ یعنی حجاج ہم پر مسلط ہے۔ پس اس نے مجھے بلایا اس لئے میں اس کے پاس آ گیا تھا۔ پس اس مخض نے کہا کہ پھر کلیدلگانے کا کیا مطلب تھا اور کیا تھے یر اس کی خرخواہی ضروری نہیں تھی اور کیا اس کی رعایا کا وعظ کے ذریعے تق ادا کرنا ضروری نہیں تھا۔ طاؤس کہتے ہیں میں نے کہا میں اللہ تعالی ے استغفار کرتا ہوں اوراس سے توبرکرتا ہوں۔ پھر میں نے صحبت کا سوال کیا۔ پس اس محض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے۔ بے . شک میراایک ساتھی ہے جو بہت زیادہ غیرت مند ہے۔ پس اگر مین اس کے علادہ کسی اور سے مانوس ہوا تو وہ مجھ سے ناراض ہوجائے گا اور جھے چھوڑ دے گا۔ طاؤس کہتے ہیں کہ اس کے بعد و چھف چلا گیا۔ تاریخ ابن خلکان میں ندکور ہے کہ عبداللہ شامی کہتے ہیں کہ میں طاؤس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پس میرے سامنے ایک بوڑھا آ دمی آیا۔ پس میں نے کہا کیا آپ طاؤس ہیں۔ پس اس نے کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ پس میں نے کہا اگر آپ طاؤس کے بیٹے ہیں تو طاؤس کی عقل بڑھایے کی وجہ سے خراب ہو پکی ہوگی۔ پس اس نے جواب ویا کہ بے شک عالم کی عقل خراب نہیں ہوتی۔ پس میں حضرت طاؤس کے پاس پہنچا تو انہوں نے فر مایا کہ تو یہ پیند کرے گا كمين تيرے سامنے تورات أجيل زيوراور قرآن مجيد كي تعليمات كاخلاصه پيش كردوں؟ عبدالله شامى كہتے ہيں ميں نے كہا جي بال۔ پس حضرت طاوس فرمانے لگے کہ تو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر کہ تیرے ول میں اس سے زیادہ کسی کا خوف منہ مواور اللہ تعالیٰ سے اتنی شدید امیدرکھ جواس کے خوف ہے بھی زیادہ ہواوراین بھائی کیلئے وہی چیز پہند کرجوتو اپنے لئے پہند کرتا ہے۔ ایک ورت نے کہا ہے کہ حضرت طاؤس کے علاوہ کوئی مخص الیانہیں کہ جے میں نے فتنہ میں مبتلا نہ کیا ہو۔ پس میں خوب بناؤ سنگھار کرے حضرت طاؤس کے پاس گئی۔ پس انہوں نے فرمایا کہ پھر کسی وقت آئا۔ پس میں وقت مقررہ پران کے پاس پہنچ گئی۔ پس وہ میرے ساتھ مجدحرام کی طرف چل پڑے اور وہاں پہنچ کر جھے تھم دیا کہ جت لیٹ جاؤ۔ پس میں نے کہا کہ اس جگہ ایسا کام ( یعنی زنا ) کرو گے۔ پس طاؤسؒ نے فرمایا کہ جوذات بہاں ہماری غلط کاری کو ملاحظہ فرمارہی ہے۔ وہ دوسری جگہ بھی دیکھ لے گی۔ پس اس عورت نے توبہ کرلی۔ حضرت طاؤسٌ نے فرمایا ہے کہ جوان کی عبادت مکمل نہیں ہوتی بہال تک وہ فکاح کرلے۔حضرت طاؤس ٌفرماتے تھے کہ ابن آ دم جو پچو بھی گفتگو کرتا ہاں کا حساب و ثنار ہوتا ہے مگر حالت مرض میں کراہنے کا کوئی حساب و ثنار نہیں ہوتا۔

حضرت طاؤس نے فرمایا ہے کہ ایک دن حضرت عینی علیہ السلام کی ملاقات المیس سے ہوئی۔ پس اہلیس کہنے لگا کہ کیا آپنیس جانتے آپ کوکوئی مصیبت نہیں پیچی مگریہ کہ اللہ نے آپ کی تقذیر میں اے کھی دیا ہوتا ہے۔ حضرت عینی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایسا بی ہے۔ ابلیس کنے لگا کہ آ ب اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے اور پھر وہاں سے گر کر دیکھتے کہ آب زندہ رہتے ہیں یائییں؟ معزت میں علیہ السالم مے شیطان سے فر مایا کہ کیا تو ٹییں جانا کہ بے شک الله تعالی نے فرمایا ہے کہ میرے بندے میرامتحان الین کیونکہ میں وہی کرتا ہوں جو میں جا بتا ہوں۔ بے شک بندہ اپنے رب کا احتحان ٹییں لے سکتا بلکہ الله تعالیٰ بن اپنے بندے کا احتحان لینے پر قاور ہے۔ طاوئ فراتے ہیں کہ معزت میسی علیہ السام کا جواب من کراملیس عاموش ہوگیا۔

ابوداؤد طیالی نے زمعہ بن صالح ہے روایت کی اور وہ ابن طاؤس نے قل کرتے ہیں اور وہ اپنے والد طاؤس سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے والد طاؤس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا چوشف کی وصیت ہیں واض نہیں ہوا اس کو کئی پریشانی الاتن نہیں ہوگی۔ امام احمد نے کتاب الزہرش کھا ہے کہ دھنرت طاؤس نے فرمایا کہ میں مسکنوں کو کھانا کھا کرم دے اپنی قبروں میں سانت ون مصیبت میں گرفتا رہتے ہیں۔ پس ان ایام ہم مسکنوں کو کھانا کھا کرم دے کو ایصال تو اب کرنامتی ہوگی۔ امام احمد نے تامام احمد فرماتے ہیں کہ حضرت طاؤس پر دعا ما ڈاگل کرتے تھے "الملّف کم اور ڈھنی الویسمان و المفعل و مَعْفینی بالممال و المؤلد» (اے اللہ جھے ایمان اور ممل کی دولت مطافر مااور جھے مال اور اولا دے بہرہ ورفر ما۔)

حافظ ابونعیم وغیرہ نے حضرت طاؤس ہے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ وی کے جار بیٹے تھے۔ پس وہ پیار ہوگیا۔ پس ان میں ے ایک نے اپنے بھائیوں سے کہا کہتم میں سے کوئی والد کی تیارداری کرے اوراس کے لئے وراثت کے ماں میں کوئی حق ٹیس بوگایا ش اینے والد کی تیار واری کرتا ہوں اور میرے لئے وراشت کے مال ش کوئی حق نہیں ہوگا۔ پس تمام بھا تیوں نے اس سے کہا تو ہی والد کی تیارداری کراور وراثت میں ہے اپنا حق چھوڑ دے۔ پس اس نے اپنے والد کا علاج وغیرہ کیا۔ یہاں تک کروالد کی موت واقع ہوگئی اوراس نے وراثت کے مال میں سے اپنا حصہ بیس لیا۔ پس ایک دن خواب میں اس کا والد آیا۔ پس اس نے اس ے كہا كدفلال جكد جاد اور وہاں سے مووينار لے لو ليس اس فے خواب شي اينے والدے كہا كيا ان دنا فيرش بركت ہوكى - پس والدنے کہانیس ۔ پس جب مجمع ہوئی تو اڑے نے اپنی بیوی کے سامنے بیٹواب بیان کیا۔ پس اس نے کہا کہ ان دنا نیر کو لے آؤ تاكركيزے اور كھانے چينے كا كچھرامان وغيروى خريدليا جائے۔ پس لا كے نے انكار كرديا۔ پس جب الكى رات لاكا سويا تواس نے خواب دیکھا۔ پس اس کے والد نے کہا کہ فلاں جگہ جاؤ اور وہاں ہے دس دینار لے نوپس کڑکے نے کہا کما اس میں برکت ہوگی۔ والدنے جواب دیانیں۔ بس جب مج ہوئی تو لا کے نے اپنی بیوی کے سامنے خواب بیان کیا تو اس کی بیوی نے وہی کہا جو پہلے کہا تھا (لیعن دینار لے آؤ تا کہ کچھ سامان خریدلیں) لی لڑک نے بیوی کی بات نہیں مانی۔ پس تیسر کی رات پھرخواب آیا۔ پس والد نے لا کے کو علم دیا کہ فلاں جگہ جاؤ اور وہال سے ایک دینار لے لو پس لڑکے نے بوچھا کہ کیا اس میں بر کمت ہوگی۔ والدنے کہا ہاں۔ پس لڑكا اس جكد كيا اوروہاں سے ايك وينار لے ليا۔ پكراس كے بعدوہ بازار كيا تواسے ايك مخف طاجس نے دومجھليال ا تھار کی تھی۔ پس لا کے نے ہو چھا کہ ان چھلیوں کی گتی قیت ہے تو اس شخص نے جواب دیا کہ ایک دینار۔ پس اس لا کے نے ایک دینار میں دونوں مچھلیاں خریدلیں اور اینے گھر کی طرف چل پڑا۔ لیں گھر پہنچ کراس نے مچھلیوں کے پیٹ کو چاک کیا تواس میں سے دوالیے موتی برآ مد ہوئے کہ اس سے پہلے لوگوں نے ایے موتی بھی نہیں دیکھیے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ باوشاہ نے موتی خرید نے

∳313∳ کے لئے ایک آ دمی کو بھیجالیکن اس کڑ کے کےعلاوہ کسی کے پاس موتی دستیاب نہ ہوسکا۔ پس بادشاہ نے وہ موتی تمیں وقر سونے کے عوض اس لڑ کے سے خرید لیا۔ پس جب بادشاہ نے موتی کو دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ ایک اور موتی بھی ہونا جا ہے تا کہاس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوجائے۔ پس بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ وہ ایسا ہی ایک اورموتی تلاش کریں اگر جہاس کی قیمت اس موتی کی قیمت سے دوگنا ہی کیوں نہ ہو۔ پس بادشاہ کے کارندے اس اڑکے کی طرف آئے اور کہنے گئے کہ اگر آپ کے پاس اس قتم کا کوئی اور موتی بھی ہے تو ہم اے دوگنا قیت کے ساتھ خریدنے کے لئے تیار ہیں۔ پس لاکے نے دوگنی قیت یرمعاملہ طے کرے وہ موتی بھی فروخت کردیا۔ حضرت طاؤس کا انقال یوم التر ویہ سے ایک دن قبل ا<u>ن اچیم</u> میں اس وقت ہوا جب آپ ج كرد ہے تھے۔آپ نے ستر سال عمر يائى۔آپ كى نماز جناز دامير المونين بشام بن عبد الملك نے پڑھائى۔حضرت طاؤسٌ نے جالیس فج کے اور آب متجاب الدعوات تھے۔

الحکم مورکا کھانا (شوافع کے زدیک) حرام ہے کیونکہ اس کا گوشت خراب ہوتا ہے۔ بعض احناف کے زدیک مورکا کھانا حلال ہے ے نفع حاصل کرنے کے لئے تحقیق' الصید'' کے تحت بہ بات بیان ہو چک ہے کہ امام ابو صنیفہ ؓ نے فرمایا ہے کہ پرندوں کی چوری کرنے والے كا باتھ مبيں كا ٹا جائے گا۔ اس لئے كه يرندے مباح الاصل بيں ۔ليكن امام شافعي ما لك اور احدٌ نے اس كى مخالفت كى بياوركبا ہے کہ برندوں کی چوری کا حکم بھی عام اشیاء کی چوری کے حکم کی طرح ہاس لئے چور کا ہاتھ کا تا جائے گا۔

الامثال المركب كت بي "أزهى مِنْ طَاؤس وَأَحْسَنُ مِنْ طَاؤس" (مور عدزياده خوبصورت اورحسين وجميل) جو ہرگ نے کہا ہے کہ اہل عرب کہتے ہیں کہ "أشام مِن طُونيس الطويس سے زياده منوس) طويس مديد منوره يس ايك مخنث ( زنانہ ) تھا جو کہا کرتا تھا کہ اے مدینہ کے رہنے والوخروج و جال کی توقع رکھو جب تک میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور جب مس مرجاؤں گا توتم وجال كخروج سے مامون موجاؤ كے كيونكميرى ولادت اس روز موئى ہے جس روز نبى اكرم صلى الله عليه وسلم کی وفات ہوئی اور میرا دودھ اس دن چھڑا یا گیا جس دن حضرت ابو پکڑی وفات ہوئی اور میں اس دن بالغ ہوا جس دن حضرت عمرفاروق کوشہید کیا گیا اور میں نے اس دن شادی کی جس دن حفرت عثان کوشہید کیا گیا اور میرے ہاں اس دن لڑکا پیدا ہوا جس دن حعزت علی کوشبید کیا گیا۔ تاریخ ابن خلکان میں فہکور ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان بن عبدالملک نے مدینه منورہ کے گورنرکو ككهاكد "أخصِ المُعُحَنَّفِينُ" (يعني مدينك تمام يجرون كي تنتي كرو) بس الفاقا حاء برنقط براكيا اورعبارت يول برهي جاني لگی-"اِخْصِ الْمُغَنَّفِيْنَ" (لعِنى مدينه كے تمام بيجوول كوخصى كردو) پس مدينه كے گورنر نے تمام بيجوول كوخصى كروا ديا اور طویس کو بھی خصی کردیا گیا۔ پس جب بیجروں کوخصی کردیا گیا تو انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایسے ہتھیارے مستغنی کردیئے گئے ہیں جس کوفنا کرنے پر ہم قادر نہیں تھے۔طویس نے کہا کہ تمہارے لئے افسوں ہے کہ تم نے مجھے بیثاب کے پرنا لے سے محروم کردیا ہے۔طویس کا اصلی نام طاؤس تھا پس جب وہ تیجوا ہو گیا تو اس کوطویس کہا جانے لگا۔ نیز اس کا ایک نام عبدالنعيم بهى تفاله طولس البيخ متعلق بيرشعركها كرتا تفالي

وَأَنَا أَشُأُمُ مَنُ يَمُشِيُ عَلَى ظَهُرِ الْحَطِيُمِ

إِنَّنِي عَبُدِالنَّعِيْمِ أَنَا طَاؤُسُ الْجَحِيْمِ

"مَن عَبِدالْعِيم مول مُن طاوَى المحديم مول أور عل حطيم كى يشت ير چلنے والے لوگول على سے سب نے أياده متحول مول" أَنَا حَاء اُ شُعُ لاَ م "

"ميں ماء پھر لام بھر قاف اورميم كا درمياني حرف يعنى ياء جول-"

طویس کے قول حشوم سے مرادیا ، ہے کیونکہ جب آپ میم کمیں گے تو دومیموں کے درمیان یا ، آئے گی ادراس سے مرادیہ ہے کہ میں ہے ریش ہوں۔''جُعلیم'' سے مرادز ثین ہے۔ طویس کے قول ''اَشامُ 'مکامعتی ہیہ ہے کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ منحوں جوں طویس کا انتقال بیا 9 ہے میں ہوا۔

خواص مور کا گوشت دیر بعنم اور ردی المراج ہوتا ہے۔ جوان مور کا گوشت عمدہ ہونے کے ساتھ ساتھ معدہ کے لئے نفع بخش ہوتا ہے۔ اگر مور کے گوشت کو پکانے سے قبل سرکہ بیں بھلولیا جائے تو اس کی معنرت زائل ہوجاتی ہے۔مور کا گوشت کھانے سے جم میں غلیظ مادے پیدا ہوجاتے ہیں۔مور کا گوشت گرم حراج والول کے لئے بے حد فائدہ مند ہوتا ہے۔ چھیق مورکے گوشت کو اطباء نے کروہ سمجھا ہے کیونکد تمام پرندوں میں مور کا گوشت بخت اور در پہشم ہوتا ہے۔مورکو ذیح کرنے کے بعد ضرور کی ہے کہ اس کا گوشت رکھ دیا جائے اور پھرا گلے دن اے خوب یکایا جائے۔ آ رام طلب افراد کے لئے مور کا گوشت ممنوع ہے کیونکہ سے ریاضت کرنے والے افراد کی غذا ہے۔ ابن زہر نے مور کے خواص میں لکھا ہے کہ جب مورکی زہرا لود کھانے کود کھے لیا اس کی بوسزگھ لے تو بہت خوش ہوجاتا ہے اور اس خوثی کے باعث نا چے لگتا ہے۔ اگر مور کا پید کو کی ایسا آ دی سجیمین میں حل کر کے لی لے جواسہال کے مرض میں جتلا ہوتو وہ فورأ شفایاب ہوجائے گا۔ ہرمس سے منقول ہے کہ مور کا پیدا کیے شف کو پلانا نہایت مفید ہے جے کن زہر لیے جانور نے کاٹ لیا ہو لیکن صاحب میں الخواص نے کہا ہے کہ حکماء ادراطہورس کہتے ہیں کدا گرکو کی مختص مور کا چھ لی لے تو وہ پاگل ہوجائے گا۔ ہرس کہتے ہیں کد میں نے اس کا تج بدکیا ہے۔ ہرس نے کہا ہے کدا گرمور کا خون نمک اور انزروت میں مل کر ایے زخوں پر لگایا جائے جن کے ناسور بن جانے کا اندیشہ ہوتو وہ زخم نحیک ہوجا کیں مے۔ اگر مور کی بیٹ مسوڑ هوں پر مل دی جائے تو تمام دانت اکفر جا کیں گے۔ اگر مورکی بڑی جلا کر چھا ئیوں بڑل دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے تھم سے چھا ئیال ختم ہوجا کیں گا-تعبير | اگر كسي مسين وجيل آ دي نے خواب ميں مورود يكھا تو اس كي تعبير كبرو محمن ان اے دى جائے گی۔ بعض اوقات موركوخواب ميں د ميم كتبير فروز كرزوال نعت بديختي اور شنول كرمائ جيكت وي جاتى باور محى اس كاتبيرز يوراورتان ي يحي وي جاتى ب-بعض اوقات مورکوخواب میں دیکھنا حسین وجمیل بیوی اور خویصورت اولاد بر دلالت کرتا ہے۔مقدی نے کہا ہے کہ مورکوخواب میں دیکھنا مالدارا درمسين وجميل عجي عورت كي طرف اشاره بي كيكن وهورت بديخت ۽ وگي نرمور كوخواب شن و يكينا تجي باد شاه پر دلالت كرتا ہے۔ پس جس تخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے مورے دوی کر لی ہے تو اس کی تعبیر بیہوگی کہ خواب دیکھنے والا تخفی عجمی بادشاہوں سے دو تی كرے گا اوراس كوان سے ايك شطى لوغرى حاصل ہوگى۔ ارطاميدورس نے كہاہے كہموركو خواب ميں ويكينا خوبصورت اورمسكرانے والى قوم ک جانب اشارہ ہے۔ بیکھی کہا گیا ہے کہ مورکو خواب میں و کھنا مجمی عورت کی طرف اشارہ ہے۔ (واللہ اعلم)

# اَلطَّائِرُ

''الطَّانِوُ''(پرنده) اس کی جمع کے لئے''الطیور' اور مونث کے لئے''طائرۃ'' کا لفظ مستعمل ہے۔ یہ طیرے ماخوذ ہے اور اس کی جمع اطیار' طیور اور طیر ان آتی ہے۔''طیر' سے مراو ہروہ پرول والا پرندہ ہے جوابی پرول سے فضا میں حرکت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں'' طائر'' کا تذکرہ اسلاقعالی کا ارشاد ہے۔''وَمَا مِنُ دَآئِةٍ فِی الْاَرْضِ وَلا اللهِ یَطِینَ بِجَناحَیٰهِ الَّا اللهِ الل

"أُمَّم" أَمْثَالُكُمْ" كَاتْغِير مِين بعض علاء كا قول ب كداس مِين خلق رزق موت وحيات حشر وحساب اور أيك دوسر \_ \_ قصاص لینے میں مماثلت مراد ہے۔ یعنی می جھی تمہاری طرح ان امور سے دوچار ہیں۔ علامہ دمیری نے فرمایا ہے کہ جب جو پاے اور پندے ان امورے مكلف بيں حالانكدوہ بعقل بيں اور ہم عقل ركھنے كى وجدے بدرجة اولى ان امورے متحق بيں بعض اہل علم کے نزویک "اُمّم" اَمْفَالْکُمْ" سے مراد تو حیدومعروفت میں مماثلت ہے۔ عطاء کا یمی قول ہے۔ مذکورہ بالا آیت کریمہ میں "بجناحيه" تاكيد ك لئير اوراستعاره كتخيل كودوركرني ك لئے بے كيونكه 'طير' كالفظ اڑان كے علاوہ خس اور سعد ك لئے بھي مستعل ہے۔ علامہ زمشر ک نے فرمایا ہے کہ "بِجَناحَیْدِ" کے ذکر کرنے کا مقصد الله تعالی کی قدرت عظیم اطف علم ، اوشاہت کی وسعت اوراس کے تد برکا اطہار ہے جواس کواپی مخلوق پر حاصل ہے۔ حالانکہ مخلوقات کی مختلف قتمیں ہیں۔اس کے باوجود الله تعالی ا پی مخلوق کے نفع ونقصان کا مالک اوران کے جملہ حالات کا محافظ ہے۔اللہ تعالیٰ کوایک فعل دوسر یفعل ہے غافل نہیں کرتا۔ حدیث شریف میں طائر کا تذکرہ | حضرت انس سے روایت ہے کہ نی اکزم علیہ نے فرمایا کہ جنت کے پرندے بختی اونوں ک مثل ہوں گے جو جنت کے درختوں میں چرتے چرتے ہیں۔حضرت ابو برصدیق ٹنے عرض کیا یارسول الله عظیف ایہ پرندے تو بہت اچھے ہوں گے۔ آب علی نے فرمایا کدان کے کھانے والے ان سے بھی اچھے ہوں گے۔ آپ نے تین مرتبہ یہی فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ میر سیدر رکھتا ہوں کہتم بھی ان افراد میں شامل ہوجوان پرندوں کو کھائیں گے۔ (رواہ احمد باساد سجج ) اس حدیث کوامام ترندی نے کا نبی الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ بیرحدیث حسن ہے۔ بزار نے حضرت ابن مسعود ہے روایت ک ہے کہ نی اکرم عظی نے فرمایا بینک تم جند کی طرف کسی پرندے کی جانب دیکھو کے تو تمہارے دل میں اس کے کھانے کی خواہش پیداہوگی تووہ فورا تمہار۔ لئے بھنا ہوا آ کرگر پڑے گا۔

حضرت ابو ہریں ہے مردی ہے کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کے دلوں کی مشل ہوں گے۔امام نوویؒ نے فر مایا ہے کہ اس تمثیل سے مراد وقت اور ضعف میں مما ثلت ہے جیسے کہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اہل میں بہت رقیق القلب ہیں یعنی ان کے دل بہت کمزور ہیں۔ بعض اہل علم کے زد یک اس تمثیل سے مراد خوف اور ہمیت کی کیفیت نے کیونکہ تمام جانوروں میں پرندے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ''الدیا یکھنے اللہ من جادہ الفلفاء " (حقیقت ہے کہ اللہ کے بندوں جس سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس کے ڈرتے ہیں۔
عاطر۔ آ ہے۔ ۲۸) اس سے مراد ہے کہ ایک قوم جن ہیں واقل ہوگی جس پرخوف اور بیب کا غلبہ ہوگا جیسا کہ اصحاب سلف کی
جاءتوں کا شدت خوف متحول ہے۔ بعض ہالل علم کے زویک اس سے مراوا ہے لوگ ہیں جواللہ تعالیٰ پرقو کل کرتے ہیں۔ انل علم نے
کہا ہے کہ پرندے ہے جو نیک شگون یا پرشگونی کی جاتی ہے اس کی اصل وہ پرندے ہیں جن کے پر ہوں۔ انل عرب کتے ہیں۔
"طائز اللہ لا خارز کی" (انلہ کا پرندہ ہیرکہ تیرا پرندہ) ہیں "طائو الله" وعا کے معتوں ہیں ہے اور "طائو الانسان" ہے مراوانسان
کا وہ اس سے جو قیامت کے وال اس کے کیلے میں طوق کی شکل میں ڈال ویا جائے گا۔ بعض انلی علم کے زدیک "طائو الانسان" سے
مراوانسان کا رزق ہے۔ "المطائو" کہ کر کہی خیر مراد لیتے ہیں اور بھی شرجے انڈتوالی کا قول ہے "و کُلُ اِنْسانِ اَلْوَ مُناہُ طَائورُہُ فِی
عُنیقہ" ہرانسان کا شکون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکار کھا ہے۔ بئی امرائیل ۔ آ ہے: "اا) اس ہے مراوانسان کا وہ رزق ہم جو اللہ عرب کیا ہیں ہم رامانسان کے اپنے اور برے انھال ہیں۔ بہی ہرانسان کا طائی یا برائی کیا تھی اس کے گلے کے طوق کو لازم کرتی ہے۔ بہی جروشرکو
کا اتن تی ہو جو اغلے کا جتا اس کے مقدر میں انڈرتھائی نے کلاد یا ہے۔ بہی ہوتو اہلی عرب کہتے ہیں۔ "جوی له المطائو"
پرندہ اس طرح از اتھا) یہاں یو مول کہ برائی مورد کی جائی ہوتو اہلی عرب کہتے ہیں۔ "جوی له المطائو"

سنن ابوداؤ دوغیرہ میں فدکور ہے۔ حضرت ابورزین فرماتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا خواب پرندے کے بازو پر ہے جب تک کہ تو اے کسی پر طاہر فنہ کردے۔ پس جب تو نے اس کو طاہر کردویا تو اس کا وقوع جموع ہائے گا۔ داوی کہتے ہیں کہ جمرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے بیر بھی فرمایا کہتم اپنا خواب کسی کے سامنے بیان شکروسوائے ایسے شخص کے جوتم سے مجبت رکھتایا حمیس بہتر رائے دے سکتا ہو (یعنی عالم ہو)۔

ا بن خلکان نے تکھا ہے کہ موکی بن تصیر جو کہ بلا د مغرب کا گویز تھا جب مغربی علاقہ کو جرمجیط سے لے کر مطلیعلۃ ' تک فق کرچکا تو وہ اس فق کو کامرائی کی خبر کے کرولید بن عبد الملک کے پاس آیا اور اسے جمراہ دھفرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا دسترخوان مجلی لالیا خوات کامروں اور دوسرا موات جمر مطلیطلۃ ہے ملا تھا۔ یہ باکہ و اگر نے دسترخوان ) سونے اور جائے بھی سے خچر پر لاو کر لا یا تھا جو بہت فرب اور مضبوط تھا لیکن روار یہ کا طوق اور تھا۔ موکی بن تصیرا می دسترخوان کو ایک ایسے خچر پر لاو کر لا یا تھا جو بہت فرب اور مضبوط تھا لیکن سرخوان کے دن کے دن کے باعث خچر تھوڑی بی دور چلا تھا کہ اس کے ہم موبی بن تصیرا ہے جمراہ پیان کے باوشا بول کا تا ت بالا یا تھا جس جم جوابرات کے ہوئے تھے۔ نیز موٹی بن تصیر کے ہمراہ تیس بڑار ظام بھی تھے۔

ابن خلکان نے کہا کہے کہ بونائی لوگ حکت کے ماہر تھے۔ وہ اسکندر سے قبل بلاد شرق میں رہتے تھے۔ پس جب فارس ب نے بونا غیر پر پڑھائی کر کے ان ہے ان کا ملک چین لیا تو بونائی جزیرہ اندلس میں شقل ہوگئے۔ یہ جزیرہ اس وقت آباد دنیا خری کنارے پرواقع تھا اور اس جزیرہ کے متعلق کوئی نہیں جانیا تھا اور ندبی کمی قائل ذکر باوشاہ نے اس جزیرہ پر باوشاہت کی تھی بی اس جزیرہ میں کوئی آبادی تھی۔ اس جزیرہ کو سب سے پہلے اعلی بن یافٹ بن تو آ علیہ السلام نے آباد کیا اور اس کی

• <del>•</del>317• المجلد دوم صد بندی کی۔ پس سے جزیرہ ان کے نام سے موسوم ہے۔ پس جب طوفان نوح کے بعد زمین پر آبادی ہوئی تو اس جزیرہ کی شکل ایک یرندہ کی طرح تھی جس کا سرمشرق میں اور دم مغرب میں اوراس کے بازوشال وجنوب میں اور اس کا پیپ ان کے درمیان تھا۔ پس مغرب کی طرف اس پرندہ کے جم کا کم ترین حصہ یعنی دم تھی اس لئے وہ لوگ مغرب کومعیوب سیھتے تھے۔ یونانی لوگ جنگ کے ذریعے لوگوں کی تباہی کواچھانہیں سجھتے تھے کیونکہ جنگ کی وجہ ہے انسان کے جان و مال کے نقصان کے علاوہ انسان علم کے حصول ہے بھی محروم رہ جاتا تھا اور یونانیوں کے نزدیک علم کا حصول سب سے اہم کام تھا۔ پس ای لئے بونانی اہل فارس سے فرار ہوکر اندلس کی طرف آ گئے۔ پس بونانیوں نے اندلس کے شہروں کوآباد کیا' نہریں کھدوا کیں' آ رام گا ہیں تغییر کروا کیں اور باغات لگوائے۔ نیز انگور اور دیگرا جناس کی کاشت کا آغاز کیا۔ چنانچہ یونانیوں نے اندلس کواس طرح آباد کیا کہ جس جزیرہ کو وہ پرندہ کی شکل میں دیکھ کرمعیوب سیجھتے تھے اب وہ ایسے محسوں ہوتا تھا گویا کہ وہ ایک طاؤس لیٹنی مور ہے اور اس کی سب سے خوبصورت چیز اس کی دم ہے۔ جب یونانیوں نے جزیرہ اندلس کی تغییر کمل کر بی تو انہوں نے درالحکمت اور دارالسلطنت بنانے کا فیصلہ کیا اور شہر طلیطلة کو جو جزیرہ اندلس كے درمیان میں واقع تھا دارالحكمة اور دارالسلطنت قرار دیا۔

کہاجاتا ہے کہ بے شک حکمت آسان سے تین اعضاء پر نازل ہوئی ہے۔(۱) اہل یونان کے دماغ پر (۲) اہل چین کے ہاتھ پ(۳)الم عرب کی زبان پر

يَ عارف بالله كا قصم علامه دميري في فرمايا ب كه كفاية المعتقد من جمارت شخ امام عارف جمال الدين يافعي في كساب كه ی عارف بالله عمر بن فارض مصر میں ایک مدرسہ کی افتتاحی تقریب میں تشریف لے گئے۔ پس آپ نے وہاں ایک بوڑھے کو دیکھا جوبغیرترتیب کے وضوکر رہا تھا۔ پس آپ نے اس سے فرمایا اے شخ آپ عمر رسیدہ ہوکر اور ایسے شہر میں رہ کر جہاں علاء کی کثرت ہے د ضو کا طریقہ نہیں سکھ سکے۔ پس اس بوڑھےنے کہاا ہے عمر تجھے مصریل فتح حاصل نہیں ہوگی۔ پس عمر اس بوڑھے تحض کے پاس آئے اوراس کے پاس بیٹے گئے اور کہنے لگے اے نیرے سردار جھے کس جگہ نتے حاصل ہوگی۔ پٹنے نے فرمایا مکہ مرمہ میں۔ پس عمر کہنے لگے اے میرے سردار مکہ کہاں ہے۔ پس شخ نے فرمایا۔ یہ ہے اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ پس مکہ عمر کے سامنے آگیا اور عمراس میں داخل ہو گئے اور بارہ سال تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ پس عمر کو مکہ مکرمہ میں بہت ی (روحانی) فتوحات حاصل ہوئیں اور انہوں نے اپنامشہور دیوان بھی مکہ مکرمہ میں ہی تصنیف کیا تھا۔ پھر ایک مدت بعد عمر نے شخ نہ کور کی آ وازی ۔ وہ کہدر ہے تھے اے عمر میری موت کا وقت قریب ہے۔ پس تم میری طرف آؤ۔ پس عمر اس بوڑھے آدی کے پاس مصرینیے۔ پس ی شخ نے کہا یہ ایک دینار لے لواوراس سے میری جمبیز و تنفین کا بندوبست کرنا اور پھر مجھے اس جگدر کھ دینا۔ شخ نے اپنے ہاتھ سے اس جگد کی طرف اشارہ کیا اوردہ جگہ قرافہ کے قبرستان میں تھی۔ پھرمیرے تھم کا انتظار کرنا۔ شخ عمر کہتے ہیں کہاس کے بعد اس بوڑ ھے آ دی کا انتقال ہو گیا تو میں نے ان کوئٹس دیا اور کفن پہنا کرمقام قرافہ میں رکھ دیا۔ پس میں وہاں کھڑا رہا۔ پس میں نے دیکھا کہ آسان سے ایک آدمی اتراہے۔ پس ہم نے اس بوڑ ھے تحض کی نماز جناز ہادا کی۔ پھر ہم دونوں کھڑے ہوکر شخ کے تھم کا انتظار کرنے لگے کہ یکا کید پوری فضا پر سزرنگ کے پرندے منڈلانے لگے اور ان میں ہے ایک پڑا پر عمور پین پراتر ااور اس نے اس بوڑ ھے تحض کی لاش کونگل لیا۔

۔ پُر اس کے بعد وہ برینرہ اڑ گیا۔ ممر کہتے ہیں کہ میہ منظر دکھی کر میں بہت متجب ہوا۔ پس مجھے اس مخص نے کہا جس نے میرے ساتھ بوز ھے آ دی کی نماز جنازہ اوا کی تھی کہ تعجب نہ کرو کیونکہ اللہ تعالی شہداء کی ارواح کوسبز پرندوں کے بوٹوں میں واخل کر کے جت کے بابنات میں جیموڑ دیتے ہیں اور وہ جنت کے پھل وغیرہ کھاتے رہتے ہیں اور رات کے وقت ان قندیکوں نی تفریر کے میں جو عرش کے نیے جڑی ہو کی میں۔

مختلف مسائل | اگر کوئی آ دی کسی پرنده یا شکار کا مالک و وجائے اور پھر دہ اس کوایئے ہاتھ سے آزاد کرنا چاہے تواس میں دوصور تمی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کدابیا کرنا جائز ہے ادراس کی ملکیت زائل ہوجائے گی جیسا کداگر کسی نے غلام کوآ زاد کیا تو اس کے آزاد كرتے بى غلام آزاد ، وجائے گا۔ حضرت الوہر وہ نے اى صورت كوافتياركيا ہے۔ دوسرى صورت بيدے كداييا كرنا جائز نہيں ہے۔ شیخ از بخت نفال اور قاضی ابوطیب نے ای صورت کو اختیار کیا اور یہی صورت زیادہ سیح معلوم ہوتی ہے۔ اگر کئی آ دمی نے ایما کیا تو وہ کنظ رہوگا اور پرندہ یا شکار وغیرہ اس کی ملکیت ہے۔ رج نہیں ہوگا کیونکہ بیز مانہ جا کیت کے سائبہ کے مشاہہے۔ جیسا کہ' باب الصاد'' مں گزرچا ہے۔ قفال کہتے ہیں کہلوگ اے "عتق" (آزادی) کا نام دیتے ہیں اور اس پر تواب کی امیدر کھتے ہیں حالانکہ بیحرام ہے اوراس سے اجتناب ضروری ہے کیونکہ جو برندہ اس طرح چھوڑ ا جائے گا وہ مباح اور غیرمملوک پرندوں میں جا کرمل جائے گا اور کو کی دوسرا شکاری اس کو پکڑ کر اس کی ملکیت کا دعوی کرے گا۔ حالانکہ وہ اس کا مالک نہیں بے گا۔ اس لئے ایسا کرنے والا اپنے دوسرے مومن بھائی کو گناہ میں مبتلا کرنے کا سبب بن جائے گا۔

صاحب الیضاح نے ایک تیسری صورت بیان کی ہے کہ اگر اس نے برندہ یا شکار کو تقرب الی اللہ کے لئے آزاد کیا ہے تو پھر اس کی ملکیت زائل ہوجائے گی اور اگر تقرب اٹی اللہ کی نیت نہیں ہے تو پھروہ پرندہ یا شکار اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہوگا اور اگر ہم بہل صورت کو اختیار کریں تو پھرچھوڑا ہوا پر عموائی اصل یعنی اباحت کی جانب لوٹ جائے گا اور اس کا شکار کی دوسرے کے لئے جائز ہوجائے گااوراگر ہم دوسری صورت کوافتیار کریں توضیح بات سے کہ اس کا شکار اس مخص کے لئے جائز نہیں جو سے جانتا ہو کہ یہ پرندہ کسی کی ملکیت میں ہے اور مہندی 'خضاب' بازوؤں کا سطے ہونا یا گلے میں تفکّر و وغیرہ کے ذریعے اس بات کی وضاحت ہور بی ہو کہ یہ پرندہ کسی کی ملکیت میں ہوتو اس کا شکار کرنا جائز نہیں اور اگر پرغدہ کی ملکیت مشکوک ہوتو پھر بیا پی اصل ین طنت کی طرف لوث جائے گا اور اس کا شکار کرنا جائز ہوجائے گا۔ پس اگر پر ندہ کو چھوڑنے والا اس کے چھوڑتے وقت کیے کہ یں نے اس کے شکار کو جواسے شکار کرنے مباح کردیا تو اس صورت میں اس کا شکار کرنا جائز ہوگا۔ اگر ہم تیسری صورت کواج ا کریں تو کیا اس پرندے کا شکار طلال ہوگا۔ پس اس میں دوصور تیں میں ۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس کا شکار جا کڑے کیونکہ آزاد كرنے كے بعديد إنى اصل لينى اباحت كى طرف لوث كيا ہے اور اگر اس كے شكار مے منع كروي توبيز مائة جالميت كے سائب كے مشابہ قرار پائے گا جینا جائز ہے اور یکی قول زیادہ سے ہے۔دوسری صورت میہ ہے کہ اس کا شکار ممنوع ہے جیسے غلام کہ جب اس کو آ زاد کردیا جائے تو وہ کی کامملوک نہیں بن سکتا۔ ای طرح یہ پریندہ بھی آ زاد ہونے کے بعد کسی کامملوک نہیں ہوگالیکن ضروری ہے كة زادكر في والاسلمان بو يس الركسي كافرفية آزادكيا تواس صورت ش قطعي طور يريد ع كاشكار جائز به ألا يوفكه كافر ك

پوحيوة الحيوان ؟ • \$319 <del>أ</del> آ زاد کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور کا فر کے آ ژاد کردہ کوغلام بنایا جاسکتا ہے۔ جان لو کہ امام رافعی نے پرندے یا شکار کو آ زاد کرنا مطلقاً ممنوع قرار دیا ہے لیکن اس سے چندصورتوں کا استثیٰ ضروری ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر وہ پرندہ دوڑنے کا عادی ہے تو مقابلہ کے لئے اس کوچھوڑ وینا جائز ہے۔ دوسری صورت میہ کہ اگر اس پرندہ کو پکڑنے کی وجہ سے اس کے بچوں کی ہلاکت کا ڈر ہوتواس کو آزاد کرنا واجب ہے کیونکہ بچے حیوان محترم ہیں۔ پس ان کی جان کی حفاظت کے لئے کوشش کرنا واجب ہے۔ تحقیق اہل علم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر حاملہ عورت پر رحم یا قصاص واجب ہوجائے تو اسے اتنی مدت تک مہلت و ی جائے گی کہ وہ اپنے بچے کو دود ھے پلائے اور بچے کی دودھ پینے کی مدت کھمل ہوجائے اور پھراس کے بعد اس پر صد جاری کی جائے گی۔شیخ ابومحمہ جوینی نے ایسے حاملہ جانور کوجس کاحمل ابھی غیر ماکول حالت میں ہوذئ کرنے کوحرام قرار دیا ہے اور اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ اس صورت میں ایک ایسے جانور کا قتل لازی آتا ہے جس کا ذبح حلال نہیں ہے تحقیق رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک ہرنی کواس وجہ سے چھوڑ دیا تھا کہاس کے دو بچے جنگل میں تھے۔ پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا ہرنی کوآزاد کرنا وجوب پر دلالت کرتا ہے۔اس لئے کہ جو چیزممنوع ہواوراس کی ممانعت کا تھم منسوخ نہ ہوا ہواور پھر بعض حالات میں اس کی اجازت دی جائے تو بیہ اجازت وجوب کی دلیل ہوتی ہے۔ پس جب جانور کواس طرح چھوڑ ناسائیہ سے مثابہ ہونے کے باعث ممنوع تھا اور پھر بعض حالات میں اس کی اجازت دی گئی تو یہ اجازت وجوب کی دلیل ہے ۔ تیسری صورت استعثاء کی یہ ہے کہ اگر کوئی مخص کسی پرندے یا جانور کا شکار کرلے لیکن اس کے پاس کوئی ایمی چیز نہیں ہے کہ وہ جانور کو ذیح کر سکے اور نہ ہی اس کے پاس خوراک وغیرہ ہے کہوہ پرندہ یا جانور کو کھلا سکے تو الی صورت میں پرندہ یا جانور کو چھوڑ دینا واجب ہے تا کہ وہ اپنے رزق کی تلاش کے لئے کوشش کر سکے۔ چوتھی صورت اشٹناء کی ہیہ ہے کہ جب شکار کرنے والے نے احرام کا ارادہ کرلیا ہوتو اس پر واجب ہے کہ وہ

تعبير | يرند \_ كوخواب مين ديك كي تعبير عمل من دى جاتى ب - الله تعالى كاارشاد ب " وَ كُلُّ إِنْسَانِ ٱلْوَمُنهُ وَي عُنُقِهِ " (اور ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے۔ بنی اسرائیل آیت ۱۳) بعض ادِقات مجمول پر ندہ کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر ا مداز اور نصحت سے دی جاتی ہے جیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے' قالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمُ أَئِنُ ذُكِرَتُمُ بَلُ أَنْتُمْ قَوْمْ مُسُرِفُونَ ''(رسولوں نے جواب دیا تمہاری فال بدتو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے کیا یہ با تیس تم اس لئے کرتے ہو کہ تمہیں نفیحت کی منی ہے۔اصل بات بیہ کرتم حدے گز رہے ہوئے لوگ ہو لیٹین آیت 19)

پس جس نے خواب میں حسین وجمیل پرندہ کو دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے اعمال بہت اچھے ہیں یا اس کے پاس کوئی تخف خوشخری لے کر حاضر ہوگا۔ ای طرح اگر کمی شخص نے خواب میں جنگلی بدخلق پرندے کو دیکھا تو یہ اس کے برے اعمال کی علامت ہے یا اس کی تعبیر سے ہوگ کہ اس کے پاس کوئی آدمی بری خرلے کر آئے گا۔ پس اگر کس نے خواب میں پرندے کے گھونسلہ کو دیکھا تو اس کی تعبیر میہ ہوگی کہ اس سے مراد اس کی بیوی ہے یا اس سے مراد وہ مقام ومرتبہ ہے جس پر عارف مشہر جا تا ہے۔ اگر کی حالمہ مورت نے خواب میں پرندے کے گھونسلہ کو دیکھا تو اس کی تعبیر ولا دت ہے دی جائے گی۔ 'الحض'' ہے مراد پر ندول کا دو گونسلہ ہے دورخت کی شاخوں میں بیانہ میں اپنے گیا ہو ہے ہی جو گھونسلہ کی دیوار غاریا کی بیانہ میں بیانہ میں اور وگونس میں ویکھونسلہ کی دیوار غاریا کی بیانہ میں بیانہ اور کو خواب میں ویکھونسلہ کی صاحبہ پر ولاات کرتا ہے پرندے کے انٹروں کو خواب میں ویکھونا ہویوں اور لونڈ یواں اور لونڈ یواں اور فواب کی مصاحبہ بیانہ کی اور اور اس کی اور اور اس کرتا ہے۔ بھی اوقات پرندے کے انٹروں کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ بھی اوقات پرندے کے انٹروں کو خواب میں ویکھونا وقات پرندے کے انٹروں کو خواب میں ویکھونا کے بعض اوقات پرندے کے انٹروں کو خواب میں ویکھونا کے بعض اوقات پرندے کے انٹروں کو خواب میں ویکھونا کے بیانہ کو اس کو بیانہ کی کھونے کی تعبیر اللہ ویوال کو خواب میں ویکھونا دراہم و دنا نیم طرف اشارہ ہوتا ہے۔

پرندوں کے پروں کو خواب میں ویکھنا مال پر دلالت کرتا ہے اور کھی پرندوں کے پروں کو خواب میں ویکھنے کی تعبیر گھر کے سامان کی خریداری ہے دی جاتی ہے۔ بیسے کہا جاتا کی خریداری ہے دی جاتی ہے۔ بیسے کہا جاتا کی خریداری ہے دی جاتی ہے۔ بیسے کہا جاتا ہے در بید کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ بیسے کہا جاتا ہے ان خواب میں ویکھنا گئر نے دوالے کردائے کردائے کردائے کی پرواز کردہا ہے ) بھی پرندے کے پروان کو خواب میں ویکھنا گؤت نے اللہ کی خواب میں ویکھنا گؤت نے دوالے کرتا ہے کیونکہ چگل پرندوں کے لئے کو خواب میں ویکھنا کو خواب میں ویکھنا کو خواب میں ویکھنا کو خواب میں ویکھنا وسیح وحم یض عزت و مرتبہ پر دلالت کرتا ہے۔ پرندے کی جو بیٹی کو خواب میں ویکھنا وسیح وعم یض عزت و مرتبہ پر دلالت کرتا ہے۔ پرندے کی بیٹ ہے تو طلال مال ہے دون کو خواب کی تبییر کرام پرندے کی بیٹ ہے تو الل مال ہے دی جاتی ہے دونا گر حرام پرندے کی بیٹ ہے تو الی تعلق اقوال نقل کروسیے تعبیر حرام مال ہے دی جاتی ہے۔ بیٹی والی تعلق اقوال نقل کروسیے جیسے حوال کی حصل کی تبییر کے متعلق مختلف اقوال نقل کروسیے جیسے سے سے استم اپنی ذہائت کے مطاب تی تعبیر بیان کرنے کی کوشش کروانشا واللہ کامیا ہی حاصل ہوگا۔

فائدہ این بھوال نے احمد بن تو عطار ہے ان کے والد کے حوالے ہے بیق فق کیا ہے۔ احمد بن تھ کے والد کتے ہیں کہ ہمارا
ایک پر دی تھا۔ ہیں وہ بین سال تک تید خانہ بھی قید کی حالت میں رہا اوروہ اس بات ہے بالکل ماہوں ہوچکا تھا کہ وہ اپنے اہل وہ عیال کو کیے ہے۔ وہ قید کی کہتا ہے کہ ایک رات میں بھے ایک پر نمو میں اپنے اہل وہ عیال کو کیے سے وہ قید کی کہتا ہے کہ ایک رات میں اپنے اہل وہ عیال کے لئے قر مند ہوکر رود مہا تھا کہ رہی ارت میں اپنے اہل وہ عیال کے لئے قر مند ہوکر رود مہا تھا کہ رہی انتہا ہم میں نے تھی اور کہ اپنے میں ہوئے ہوئے میں ہے تھی رات کے میں بیدار ہواتو تھی نے اپنے آپ کو مکان کی جیت پر پایا ۔ وہ قید کی کہتا ہے کہ میں جھت سے شیخ اثر کر اپنے گھر والوں کی طرف گیا تو وہ بری حالت دیکھ کر کھرا گے اور چھ ان امروں کے دوران طواف یہ دعا پڑھی تو ایک ہوئے کہ اس سے میں ہے گئے گئے کہ بیا وہ میں نے دوران طواف یہ دعا پڑھی تو ایک پر حتا ہوں کہ بیا جاتا ہے۔ بہر میا تھ کہ بیا جاتا ہے۔ بہر میں بیا جاتا ہے۔ بہر میں اور وہ بہت سر رود ہوئے ۔ ہی کہ اس سے میکھی ہے کہ بیکھ اور ایک پر عات میں بیا جاتا ہے۔ بہر میں اس کے اس برگ کے کہا ہے۔ وہ قید میں دہنے والائحمٰ کہتا ہے کہ میں نے برگ کے میں اس کے دیل کہ بیا ہوئے ۔ بہر کہ اس کے میں دیتے والائحمٰ کہتا ہے کہ میں نے برگ سے دیا اس کے نام کے میں دہنے والائوں کی اس کے میں دہنے والائوں کی اس کے میں دہنے والائحمٰ کہتا ہے کہ میں نے برگ کے اس کے میں دہنے والائحمٰ کہتا ہے کہ میں نے برگ

وہ دعا ہیہ ہے

اَللَّهُمَّ اِنِّي أَسْأَلُكَ يَا مَنُ لَاتَرَاهُ العَّيُونِ وَلَا تُخَالِطُهُ الظُّنُونِ وَلَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ وَلَا تَغَيِّرُهُ الحَوَادِثُ وَلَاالدُّهُورُ يَعْلَمُ مَثَاقِيْلَ الْجِبَالِ وَمَكَايِيْلَ البِحَارِ وَ عَدَدَ قَطَرِ الْاَمْطَارِ وَ عَدَدَ وَرَق الْاَشْجَارِ وَ عَدَدَ مَا يُظْلَمُ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَ يُشُرِّقُ عَلَيْهِ النَّهَارُ وَ لَا تُوَارِي مِنْهُ سَمَاء " سَمَاء " وَلَا أَرْض " أَرْضًا وَلَا جَبَلُ ۚ إِلَّا يَعْلَمُ مَا فِي وَعُرِهِ وَ سَهْلِهِ وَلَا بَحُرْ ۚ إِلَّا يَعْلَمُ مَا فِي قَعُرِهِ وَ سَاحِلِهِ . اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسُالُكَ أَنْ تَجُعَلَ خَيْرَ عَمَلِيُ آخِرَهُ وَ خَيْرَ آيَاهِي يَوُماً أَتُقَاكَ فِيْهِ إِنَّكَ عَلَى كُلّ شَيْ ءٍ قَدِيْرٌ . ٱللَّهُمَّ مَنُ عَادَانِي فَعَادَهُ وَ مَنُ كَادَنِي فَكِدُهُ وَمَنُ بَغِيَ عَلَيَّ بِهَلَكَةٍ فَٱهْلِكُهُ وَ مَنُ اَرَادَنِي بِسُوءٍ فَخُدُهُ وَ أَطُفِيُ عَنِّيُ نَارَ مَنُ اَشَبٌ لِيُ نَارَهُ وَاكْفِنِيُ هَمَّ مَنُ أَدْخَلَ عَلَىَّ هَمَّهُ وَ اَدْخِلْنِي فِي دَرُعِكَ الْحَصِيْنَةِ وَاسْتُونِيُ بِسِتُوكَ الْوَاقِي يَا مَنُ كَفَانِي كُلَّ شَيْ ءِ اكْفِنِيْ مَا أَهَمَّنِيْ مِنُ أَمُوالُدُّنَيَا وَالْاخِرَةِ وَ صَدِّقْ قَولِي وَ فِعُلِيُ بِالتَّحْقِيُقِ يَا شَفِيُقُ يَا رَفِيْقُ فَرِّجِ عَنِّيُ كُلَّ ضَيْقِ وَلَا تُحَمِّلُنِي مَالَا أَطِيُقُ أَنْتَ اللهي الْحَقُّ الْحَقِيْقُ يَا مُشُرِقَ الْبُرُهَانَ يَا قَوِيَّ الْاَرْكَانِ يَا مَنْ رَحْمَتُهُ فِي كُلِّ مَكَانِ وَ فِي هَذَا الْمَكَانَ يَا مَنْ لَّا يَخُلُو مِنْهُ مَكَانٌ اِحْرِ سُنِيُ بِعَيْنِكَ الَّتِي لاَ تَنَامُ وَ ﴿ كَيْفِينِي فِي كَنْفِكَ الَّذِي لا يَرَامُ إِنَّهُ قَدْ تَيَقَّنَ قَلْبيُ آنُ لَا اِللَّهَ اِلَّا ٱنْتَ وَ الِّنِي لَا أَهْلِكَ وَ أَنْتَ مَعِيُ لَيَّا ۚ رَجَائِينُ فَارُحَمْنِي بِقُدْرَتِكَ عَلَىَّ يَا عَظِيُمَايُوجَى لِكُلِّ عَظِيْمٍ يَا عَلِيْمُ ۚ يَا حَلِيْمُ ۚ أَنْتَ بِحَاجَتِي عَلِيْمٌ وَ عَلَىٰ خَلَاصِي قَدِيْرٌ ۚ وَ هُوَ عَلَيْكُ يَسِيرُ فَامُنُنُ عَلَىَّ بِقَصَائِهَا يَا أَكُرَمُ الْاَكُرَمِيْنَ وَ يَا اَجُودُ الَاجُوَدِيْنَ وَ يَاأَسُرَحُ الْحَاسِبِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ إِرُحَمُنِي وَ اِرُحَمُ جَمِيْعَ الْمُذْنِينَ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيْرٌ . اَللَّهُمَّ اسْتَجُبُ لَنَّا كَمَا اَسْتَجَبُتَ بِرَحُمَتِكَ عَجِّلُ عَلَيْنَا بِفَرْجِ مِنْ عِنْدِكَ بِجُوْدِكَ وَ كُرُمِك وَارْتِفَاعِكَ فِي عُلُوّ سَمَائِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ إِنِّكَ عَلَى مَا تَشَاءُ قَدِيْرٌ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمَ النَّبِيِّنَ وَ عَلَى الَّهِ وَ صَحْبِهِ ٱجْمَعِيْنَ ".

اے اللہ میں جھے سے سوال کرتا ہوں۔ اے وہ ذات جس کو ایکھیں دیکھیں سکتیں اور جس کو خیالات پانہیں سکتے اور صفت کرنے والے جس کی صفت بیان کرنے کا حق اوانہیں کر سکتے اور جوز مانے کے حوادث سے خوفز دہ نہیں ہوتا جو پہاڑوں کے وزن 'سمندروں کی گہرائی اور بارش کے قطرات اور درختوں کے اور اق کی تعداو سے واقف ہے جس پر رات آتی ہے اور دن طلوع ہوتا ہے کوئی آسان اور کوئی زمین اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں۔ اور کوئی پہاڑ اییا نہیں کہ جس کے خت وزم سے وہ واقف نہ ہواور کوئی سمندر نہیں ہے گر اللہ تعالی جا تا ہوں کہ عبر اللہ تعالی جا تا ہے کہ اس کی گہرائی میں اور ساحل پر کیا ہے۔ اے اللہ بیس تھے سے سوال کرتا ہوں کہ میرے بہترین عمل کومیر آ آخری عمل بنا اور میرے بہترین دن کو اپنی ملاقات کا دن بنا۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ جو جھے سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھے اور جو جھے ہلاک کرنے کی جھے سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھے اس سے عداوت رکھے تا اللہ جو جھے سے قریب ہوتو بھی اس کے قریب ہوجا اور جو جھے ہلاک کرنے کی

کو استان کے بیاد کا دورجو جھے پڑم کا اورجو جر سے ساتھ برائی کا ارادہ کر ہے لا اور جو جمرے لئے آگ جو کائے تو اس

کی آگ کو بچادے اور جو جھے پڑم کا اورجو جر سے ساتھ برائی کا ارادہ کر سے لئے کا ٹی جو جا اور بھے ای جو خوذ زدہ میں رکھ لے

اور اپنجموظ پر دہ میں چہالے اے دہ ذات جو بحرے لئے جرچیز کے داسطے کا ٹی جو بر کا بی جو جا براس دنیاد آخرت کے
معاملہ کے لئے جو بھیے چیش آئے اور بحر بے تقی اروش کو کہا بناد سے ساتھ برکی برخگی کو کھول دے اور بھی پالی کو استان کو روش کرنے دالے اے تو کی الارکان اُسے دہ ذال جہ میں اٹھاند کول نے براحقیق معبود برحق ہے اپنی اس آئے سے برکی توافظ تر ما اس جو بھی ہو اس جو بھی ہے ہو جو برایک کی بھی ہے اور اس جھے اپنی تھا ظت فر ما جس کے لئے نیند نیس بر استان ہو ہے اور اس جگھ ہے ہو جو ایک کی بھی ہے اور اس جھے اپنی تھا ظت فر ما جس کے لئے نیند نیس برک ہو سکت برک تھا تھا تھی ہے کہ جو جرایک کی بھی ہے بالا تر ہے ۔ تحقیق میرا دل اس برحک ہے تھی برح کی مورد نیس اور میں اسے دو تو بھی پر حم فر ما در اس کے بھی پر احسان فرما ہے اس کے مرحق ان کی موری رہائی پر قادر ہے اور بھی اس برک ہو تھی کی موری رہائی ہو بھی برحم ہو تھی ہو کہ ہو تو اس بور برحم کی جو برائی ہو تھی ہو کہ اس برک ہو تھی ہو کہ اور اس بھی ہو جو برائی کی تھا ہو اللہ ہو اللہ ہو اس برحم ہو برحم کی اور اس موری اس کے براحم اس فرائی ہو اس برحم ہو برحم کی موری رہائی کی تھا ہو تھی ہو برحم ہو تو تا ہو اور اس میں ہو برحم کی براحم اس اس برحم ہو ہو تا ہو اس کے والا ہے اور اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ برائی ہو تھی ہو تو تو ہو تو ہو تو ہو تو تو ہو تو

اس دعا ئے ایک مکڑے کوطرانی نے می سند کے ساتھ معنزت انس سے نقل کیا ہے۔

انَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوَّ اَعَرَابِي وَهُوَ يَلْعُوْفِي صَلاَيْهِ وَ يَقُولُ يَا مَنُ لا تَوَاهُ الْمُعُونُ وَلاَ يَخْلُهُ الْخُورُ وَ يَقُولُ يَا مَنُ لا تَوَاهُ الْمُعُونُ وَلاَ يَخْلُهُ الْطُعُونُ وَلاَ يَخْلُهُ الْحَوَادِثُ وَلا يَحْشَى الدَّوَائِنُ يَعْلَمُ مَنَاقِبَلَ الْحِبَالِ وَ مَكَايِهُ الظَّيُولُ وَلاَ يَعْلَمُ مَا فِي اللَّهُ وَالاَ يَعْلَمُ مَا فِي اللَّهُ وَالْمَعُونُ وَلاَ يَعْلَمُ مَا فِي قَعْرِهِ وَلاَ جَمَلُ إلَّا يَعْلَمُ مَا فِي قَعْرِهِ وَلاَ جَمَلُ إلَّا يَعْلَمُ مَا فِي اللَّهُ وَالاَجْمَلُ إلَّا يَعْلَمُ مَا فِي وَعْرِهِ إِجْعَلُ حَيْرَ عُمْرِى آجَوَهُ وَحَيْرَ عَمْلِي حَوْالِيهَ وَوَحَيْرِ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا فِي قَعْرِهِ وَلاَ جَمَلُ إلَّا يَعْلَمُ مَا فِي وَعْرِهِ إِجْعَلُ حَيْرَ عُمْرِى آجَوَهُ وَحَيْرَ عَمْلِي حَوْالِيمَةُ وَحَيْرِ اللّهِ يَعْلَمُ مَا فِي قَعْرِهِ وَلاَ جَمَلُ إلَّا يَعْلَمُ مَا فِي وَعْرِهِ إِجْعَلُ حَيْرَ عُمْرِى آجَوَهُ وَحَيْرَ عَمْلِي حَوْالِيمَةُ وَحَيْرِ اللّهِ يَوْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَوَكُل وَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى مَنْ صَلايِهِ فَأَتِيمُ بِهِ فَلَمًا قَصَى صَلاتِهُ أَلْفَاكُ وَلَوْلَ وَلَا مِنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مَلايَهُ فَلَكُمُ وَاللّمَ وَاللّهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُؤْلُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلْ الْمَعَادِنَ فَلَكُم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُنْ لَكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُلْتُ اللْمُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَلِكُنُ وَهُمُنْ لَكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

بر مرات علاق الله المرابي الرابي الرابي الرابي إلى الرابي الرواج و المراج الله الله الله الله الله الله المرابي المرا

سکتیں اور جو خیال و کمان کی رسائی ہے بالاتر ہے اور نہ ہی وصف بیان کرنے والے اس کا وصف بیان کرسکیں اور حوادث جس کو متغیر انہیں کر سکتے اور نہ ہی ہ واقف ہے اور نہ ہی ہ واقف ہے اور نہ ہی ہ واقف ہے درختوں ہے ہی انہیں کر سکتے اور نہ ہی ہ واقف ہے درختوں کے پتوں کی تعداد اور بارش کے قطروں کی تعداد ہے بھی واقف ہے اور ہراس چیز کی تعداد ہے واقف ہے جس پر رات آتی ہے اور دن طلوع ہوتا ہے ۔ کوئی آسان اور کوئی زیمن اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے اور کوئی سمندر نہیں ہے گر اللہ تعالیٰ جانا ہے کہ اس کی گہرائیوں میں کیا ہے اور کوئی بہاڑ نہیں ہے گر اللہ تعالیٰ اس کے خت پھروں کے دازوں کو بھی جانتا ہے ۔ اے اللہ میری بہترین عمر کو میری آخری عمل بنا اور میر ہے بہترین دن کوا پی طاقات کا دن بنا ۔ پس رسول اللہ علی ہے اس اعرا اب

تحقیق رسول الله علی خدمت میں کمی کان سے لایا گیا سونا بطور بدیہ پیش کیا گیا تھا۔ پس جب اعرابی آیا تو آپ سلی الله علیہ و دوسونا اسے بہدکردیا اور فرمایا اے اعرابی تو کس قبیلہ سے ہے۔ اعرابی نے کہا کہ میں بن عامر بن صحصعة سے بوں ۔ پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ میں نے بیسونا تھے کیوں عطا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ صلہ رحمی کیلئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۔ آپ علیہ نے فرمایا کہ صلہ رحمی بھی ایک حق ہے کین میں نے بیسونا تھے اس لئے عطا کیا ہے کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی بہترین حمد و تناکی ہے۔

# ٱلطَّبُطَابُ

''اَلطَّبْطَابُ'' يدايك ايرا برنده بجس كردو بوك بوكان بوت إلى -

## الطبوع

"الطبوع" "اس سے مراد چیزی ہے۔ عقریب انشاء اللہ" باب القاف" میں اس کی تفصیل آئے گی۔

## الطثرج

''الطنوج''جوہری نے کہا ہے کہاں سے مراد چیونی ہے۔عنقر یب انشاء اللہ''باب النون' میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہاں سے مراد چھوٹی چیونی ہے۔

# ٱلطَّحٰنُ

''اَلطَّحُنُ'' جو ہری نے کہا ہے کہ اس سے مرادایک جانور ہے۔ زخشری نے رقع الا برار میں لکھا ہے کہ اس سے مراد گرگٹ کے مشابدایک جانور ہے۔ نیچ اس کے گروجم ہوجاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہمارے لئے آٹا پیس' پس وہ چکی کی طرح مگومتا ہے یہاں تک کہ زمین میں غائب ہوجا تا ہے۔

## اَلطَّرسُو حُ

''اَلطُوسُوحُ ''اس سے مرادایک بحری چھل ہے۔اگراس چھلی کو پکا کر کھالیا جائے تو آنکھوں میں جالا پیدا ہوجا تا ہے۔

## طَرُغَلُوُدَس

' طُوُ غَلُو دُس' کچور کی طرح کا ایک پرندہ ہے۔ یہ پرندہ اندکس عمل پایا جاتا ہے اور الل اندلس اے اچھی طرح بیجائے بیں اور اے' الصَّریْس' کے نام سے بکارتے ہیں۔

ا مام رازیؒ نے کتاب الکافی میں ککھا ہے کہ' طَوْ غَلُو دُس ''تمام چ' یوں سے چھوٹی چ'یا کو کہتے ہیں جس کا ریگ گندی ہوتا ہے اور اس کے رنگ میں کچھسرٹی اور کچھ زردی بھی پائی جاتی ہے۔اس کے بازدوں میں ایک سنہری پر ہوتا ہے۔اس کی چوٹی باریک ہوتی ہے اور اس کی دم پر متعدد صفید فقط ہوتے ہیں۔

يدج يا بميشد بولتي راتى ب جرايا كى ال فتم من جوفر به جرايا بوتى باس كا كوشت بهت عده موتاب-

الحکم بیرٹیاطلال ہے۔

۔ اس چنا کا گوشت مثاند کی پھری کو تو اور دیا ہے آگر مثاند میں پھری بننے سے قبل اس چنا کا گوشت کھالیا جائے تو اس کا گوشت مثاند میں پھری کو نینئے ہے رو تک ہے۔

## **اَلطَّر**فُ

"الطّوف" ال عراد شريف النسل محور اب-

## اَلطَّفَامُ

''الطَّفَامُ''اس مرادر ذیل متم کا پریمده اور دریمده ہے اور ای طرح ر ذیل انسان کے لئے بھی'' اَلطَّفَامُ'' کا لفظ بولا جاتا ہے۔ پیلفظ واحد اور جمع سب کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ این سیدہ کا بھی تول ہے۔

## اَلطِّفُلُ

''الطِفُلُ ''اس سے مرادتمام حیوانات اور بن آوم کی زیداولا دے۔اس کی جمع کے لئے''اطفال'' کا لفظ مستعمل ہے۔ حمیّق با اوقات واحد اور جمع کے لئے''الجب'' کی طرح ''الطفل'' بی استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے'' اوالطفل اللّٰذین لَمْ يَظُهُرُ و عَلَى عَوْرُاتِ اللِّسَاءِ'' (یا وہ یئے جرحورتوں کی پیشیدہ باتوں ہے ایمی واقف نہ ہوئے

ہوں۔ النور آیت ۳۱)ای طرح کہا جاتا ہے المُعطَقِلُ الطَّبِيَّةِ مَعَهَا طِفْلُهَا" (مطفل برنی کے ہمراہ اس کے نیے ہیں)''مطفل''اس ہرنی یا اونٹی کو کہا جاتا ہے جس کو بچہ جنے ہوئے پچھ ہی مدت گز ری ہو ۔مطفل کی جمع کے لئے''مطافیل'' کا لفظ متعمل ہے۔ ابوذئب نے کہا ہے کہ

جَنَى النَّحُلُ فِي أَلْبَانِ عَوْدٍ مَكَافِلٍ وَ إِنَّ حَدِيْثًا مِنْكَ لَوُ تَبُذُٰلِيْنَهُ

''اور بے شک تیرے متعلق گفتگوا گر تجنے پیند ہوگویا کہ شہر کی تھمیاں ہیں جو پھلوں اور پھولوں سے رس حاصل کر رہی ہیں''

مَطَافِيلُ أَبُكَارِ حَدِيثُ نِتَاجُهَا تَشَابٌ بِمَاءِ مِثْلَ مَاءِ الْمَفَاصِل

'' چھوٹے بیے ہیں جو کم نی کی عمرے گز ررہے ہیں اور جوانی کی طرف اس تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں گویا کہ کوئی یانی میں تیررہا ہے'' ایک دوسرے شاعرنے کیا خوب کہاہے

فَيَاعَجَبَا لِمَنْ رَبَيْتَ طِفُلاً ٱلْقَمُهُ بِاَطُرَافِ الْبُنَانِ

''پس مجھےاس بچے پر تعجب ہے جس کو میں نے پالا اور میں اسے اپنے ہاتھوں کے پوروں سے غذا کھلاتا رہا''

أُعَلِّمُهُ الرِّمَايَةُ كُلَّ يَوُم فَلَمَّا اسْتَدَّ سَاعِدُهُ رَمَانِي

'' میں ہرروز اس کو تیر چلانے کا طریقہ سکھا تا تھا' پس جب وہ تیراندازی کے رموز سے واقف ہو گیا تو اس نے مجھے پر ہی تیر چلا دیا''

أُعَلِّمُهُ الْفَتُوة كُلَّ وَقُتٍ فَلَمَّا طَرَّ شَارِبُهُ جَفَانِي

'' میں ہروقت اسے جوانمر دی کی تعلیم دیتا تھا' لیں جب وہ جوان ہو گیا تو اس نے مجھے پرظلم کرنا شروع کر دیا'' وَكُمْ عَلَّمُتُهُ نَظُمَ الْقَوَافِي فَلَمَّا قَالَ قَافِيَّة هَجَانِي

''اورمتعدد باریس نے اس کوقافیہ سازی کی تعلیم دی پس جب وہ قافیہ یعنی شعر کہنے لگا تو اس نے میری جوشروع کردی''

# ذو الطفيتين

"ذوالطفينين"اس سےمرادايك قتم كا ضبيث سائب ب-الطفية سےمراد" خوصة المل" موكل (ايك درخت كانام)ك پٹی کوکہا جاتا ہے۔اس کی جمع کے لئے "وطفی" کالفظ مستعمل ہے۔

پس مانپ کی پشت پر پائی جانے والی دولکیروں کو گوگل کی دوپتیوں ہے تثبید دیتے ہوئے اس سانپ کو' ڈوالطفیتین'' کہا جاتا

ے۔علامہ زخشریؒ نے '' کتاب العین' میں تکھاہے کہ' الطفیة' 'شریریتلے سانپ کو کہا جاتا ہے۔شاعر نے کہاہے کہ:

وَهُمُ يُذِلُّونَهَا مِنُ بَعُدِ عِزَّتِهَا كَمَا تُذِلُّ الطُّفَى مِنُ رُقَيَّةِ الرَّاقِي

''اورال کوعزت کے بعدایسے ذلیل کرتے ہیں جیسے شریر سانپ دم کرنے والے کے دم سے ذلیل ہوجا تا ہے''

ابن سیدہ کا بھی یہی تول ہے۔

صدیث شریف میں '' فو الطفیتین'' کا تذکرہ صحرت عائشہ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

م سیوه اندیون سانپوں کوتل کر واور خاص طور پر خو الطفیتین اور 'ایتز'' کو بھی قبل کر و کیونکہ بید دونوں سانپ عمل کو گرادیتے ہیں اور آنکھوں کی روثی خشر کردیتے ہیں۔(رواہ ابنجاری)

تی ارسلام نووی نے قربایا ہے کہ علاء کا قول ہے کہ 'المطفیتان' سمانپ کی ہشت پر پائی جانے والی دو کلیروں کو کہا جا جا ہوار
''اہتر'' سے سراو''قسیر الذنب' (چھوٹی وم والا سانپ) ہے۔ نشر بن شمل نے کہا ہے کہ''اہتر' سے سرادسانپ کی ایک ہم ہج جو
نیکوں اور چھوٹی وم والے ہوتے ہیں جب کوئی حالمہ عورت اس سانپ کو دیھے لیو اس کا شمل کر جاتا ہے۔ امام سلٹم نے زہری سے
نیکوں اور چھوٹی وم والے ہوتے ہیں کہ شمل کا گرتا اس سانپ کے زہری شدت کی وجہ سے ہے۔ صدیث میں فیکور لفظ اسیستمان الہمر'' کے
نیکوں اور چھوٹی کی گئی ہیں کیکن دونوں میں سے زیادہ گئے تاویل ہے ہے کہ الشر تعالیٰ نے اس قسم کے سانپ کی آنکھوں میں جو خاصیت
رکھی ہے اس سے اثر سے محض اس کی جانب و کی چھنے ہے تی انسانی آنکھوں کی روثی خشم ہوجاتی ہے۔ سلم شریف کی روایت کے ان الفاع ''نیکھیلفان البُنصر'' ریدونوں سانپ آنکھوں کی بیجائی کو ایک لیتے ہیں ) سے بھی اس تادیل کی تا تر یہوتی ہے کین اس کے
متعلق بعض المل علم کی رائے ہے ہے کہ ''بیخھیلفانِ البُنصر'' کا البُنصر'' کا البُنصر'' کا البُنصر'' کا البُنصر'' کا البُنصر'' کا البُنصر '' کا معنی ہے کہ یددونوں سانپ آنکھوں کا فٹاند لیتے ہیں۔ کیرونوں سانپ آنکھوں کا فٹاند لیتے ہیں۔ کر بیدونوں سانپ آنکھوں کا فٹاند لیتے ہیں۔ کر بیدونوں سانپ ڈسے کیلئے آنکھوں کا فٹاند لیتے ہیں۔

ابل علم نے کہا ہے کہ سات کی ایک قتم کا نام' ناظر'' بھی ہے جب اس کی نظر کی انسان پر پڑ جائے تو وہ انسان آئی وقت ہلاک ہوجاتا ہے۔ اور انسان سات کی خاصیت ہوجاتا ہے۔ اور انس میں کوئی استبعاد نہیں ہے۔ پہلی ختیق ابوالفرج بن جوزیؒ نے اپنی کتاب' کشف المحشکل لمعافی الصحیحین'' میں کا کھا ہے کہ حوال جم میں مانپ کی بعض اقسام الی بیس کہ انسین کے کھتے تی انسان کی موت واقع ہوجاتی ہے اور بعض اس قتم کے سانپ ہیس کہ انسان کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ اور بعض اس قسم کے سانپ کی سات کے ساتھ ہوجاتی ہے۔ اور بعض اس قسم کے سانپ ہیس کہ انسان کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ اور بعض اس قسم کے سانپ ہیس کہ انسان کی موت واقع ہوجاتی ہے۔

## اَلطِّلُحُ

''اَلطَلُحُ''اسے مراد چیچڑی ہے۔ مقریب انشاء اللہ لفظ''القراؤ' کے قحت''باب القاف' بیں اس کا تذکرہ آئے گا کصب بن زہیر نے کہا ہے کہ

طلح بضاحية المتنين مهزول

وَجِلُدُهَا مِنُ أَطُوَمُ لَا يؤيسه

''اوراس کی جلد اطوم سے ہے جو عام جلدوں کی طرح نہیں ہے اور وہ ان سوار یوں کی بشت پر ڈائی جاتی ہے جو سوار یوں کے لئے دیلے کئے گئے ہیں''

### اَلطِّلاَ

''الطِللا''اس مراد کر والے جانوروں کا پیہ ہے۔اس کی جن کے لئے''اطلاءُ''' کا لفظ مستعمل ہے۔ امثال اہل عرب کہتے ہیں' تکیف الطِلَا وَ أَمُّهُ ''(طلااوراس کی ماں کا کیا حال ہے )

بيضرب المثل اليصخف كے لئے استعال كى جاتى ہے جس كى مصيبت ختم ہوجائے اوراس كى زبان دراز ہوجائے۔

## الطلي

''الطلی''اس سے مراد بکری کے چھوٹے بچ ہیں۔اس کی وجہ تسمیہ میہ ہے کہ''الطلی'' کے معنی باندھنے کے آتے ہیں اور بکری کے چھوٹے بکا جاتا ہے۔ بکری کے چھوٹے بچوں کے پاؤں بھی رسیوں سے کی کھوٹی وغیرہ سے باندھے جاتے ہیں۔اس لئے انہیں''الطلبی'' کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع کے لئے''طلیان'' کا لفظ مستعمل ہے جیسے''رغیف'' کی جمع کے لئے''رغفان'' کالفظ مستعمل ہے۔

# اَلطَّمُرُ وَقُ

''الطَّمُورُ وَقَ" ابن سيده ف كها ب كماس سے مراد چگا دڑ ہے۔ تحتیق باب الخاء میں اس كا تذكره مو چكا ہے۔

## الطمل

''الطمل''اس سے مراد بھٹریا ہے۔ اس کے لئے المطملال اور الاطلس کے الفاظ بھی ستعمل ہیں۔ جیسا کہ''باب الذال'' میں اس کا تذکرہ گزر چکا ہے۔

## الطنبور

''الطنبور''اس سے مراد ایک قسم کی بھڑ ہے جو لکڑی کو کھاتی ہے۔امام نوویؒ نے شرح مبذب میں لکھا ہے کہ ڈیک والے جانوروں کے تھم (مینی میں مشکل ہے۔ پس ٹڈی قطعی طور پر حلال ہے۔ای طرح صحیح قول کے مطابق قنفذ کا بھی یہ تھم ہے کہ وہ حلال ہے۔

## الطوراني

"الطودانى" ، جاحظ نے كها كريكور كى ايك قتم ب يحقيق اس كا تذكره" إب الحاء" مس كرر چكا ب-

## الطوبالة

" الطوبالة " ابن سيده في كهام كهاس مراد بهير م عنقريب أنشاء الله باب النون مي اس كاتذكره آت كا-

# اَلطُّول

"الطُول" ابن سيده نے كہا ہے كماس سےمرادايك يرنده ہے۔

#### الطوطى

''المطوطی'' تجیۃ الاسلام ابوحامہ غرائیؓ نے''الْبَابُ الثَّانِی فی محکم المکسب ''کے شروع میں لکھا ہے کہ طوطی سے مراد طوطا ہے تحقیق اس کا تذکرہ باب الباء میں' المبیغاء'' کے تحت گزر چکا ہے۔

### اَلطَّيْرُ

'الطَيْرُ''(پندے) يه طَائِونَ جمع ہے جيے صَاحِبْ کی جمع صَحِبْ آتی ہے۔اور طَیْوْ کی جمع کے لئے طیور اور اطیار کے الفاظ مستعمل ہیں جینے فَرْخ 'کی جمع فَرُوخ' اور أَفُواخ' کے الفاظ مستعمل ہیں۔قطرب نے کہا ہے کہ تحقیق طیر کا اطلاق واحد پر مجمی ہوتا ہے۔

فَا مَدُهِ الله تعالى نے اپنے خلیل معنزت ابراہیم علیہ السلام سے قربایا 'فَعُخَذْ اَدْبَعَهُ مِّنَ الطَّنْدِ فَصُرُهُنَّ اِلْبُکَ ''( لِی تو چار پرندے لے اوران کواپنے سے مانوں کرلے۔ البقرۃ ۲۹۰)

حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مود گدھ کوا مرخ وغیرہ چار پندے لئے تھے۔ بیض اہل علم
کا قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پرندے کیوز کوا مرح دد کئے لئے تھے۔ جاہم عظا اور ابن جرئ تنے نے فرمایا ہے کہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے تقم پر یہ چار پرندے مور امرغ کو ترو او کوا وغیرہ لئے تھے۔ بعض اہل علم کے زدیکہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے مبز لی سیاہ کوا سفیہ کیوتر اور سرخ مرغ وغیرہ لئے تھے۔ بعض اہل علم کا قول یہ ہے 'از بَعَفَا'' کی وضاحت اس
ابراہیم علیہ السلام نے مبز لی سیاہ کوا سفیہ کوتر اور سرخ مرغ وغیرہ لئے تھے۔ بعض اہل علم کا قول یہ ہے 'از بَعَفَا'' کی وضاحت اس
ابراہیم علیہ السلام نے مبز لی سیاہ کوان سیاہ کور اور سیل مرغ وغیرہ و لئے تھے۔ بعض اہل علم کا قبل یہ ہی دیا اور یہ بھی علم دول کو ان اور پرندوں کو
ابراہیم علیہ السلام نے ان چار پرندوں کے اعضاء کو چار تختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھینک دو۔ بعض اہل علم کے زد یک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان
ان چار پرندوں کے اعضاء کو چار تختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھینک دو۔ بعض اہل علم کے زد یک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان
پرندوں کو آواز دی تو دہ پرندے زندہ ہو کر اپنے بال و پر کا جامہ کہاں کراپنے مرول دی تو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان
پرندوں کو آواز دی تو دہ پرندے زندہ ہو کر اپنے بال و پر کا جامہ کہاں کراپنے مرول دی تو کہ مورکا خاصہ ہے (۲) جفتی کے لئے
ہرندوں کو آواز دی تو دہ پرندے زندہ ہو کر اپنے بال و پر کا جامہ کہی کہ دیو ہے کہ بیتمام جوانات میں انسان کے زیادہ ترب بیں اور
برا کور اور دو نے مراک کو لی بحق کے بیا ۔ ان طور روا کور اور دوا ہے
برندے ہیں جن سے فرات کو باقی ہے۔ ای طور کورا

ای طرح دو تیز پرواز کرنے والے پرندے لیتی کبوتر اور گؤا ہیں اور دوست رفتار پرندے بیتی مرغ اور مور ہیں۔ای طرح دو ا پے برندوں کوجمع کیا جن کے مذکر ومونث میں تمیز ہو گتی ہے لینی موراور مرغ اور ایک ایسے پرندے کوجمع کیا جس کے مذکر اور مونث میں تمیز صرف ماہر مخف ہی کرسکتا ہے یعنی کبوتر اور اس کے ساتھ ایک ایسا پرندہ کو جمع کردیا جس کے مذکر ومونث میں تمیز مشکل ہوتی ہے یعنی کوا، ابن ساعانی نے کیا خوب کہاہے

وَالطَّلُّ فِي سِلُكِ الخُصُونِ كَلُوْ لُو ءٍ رَطَبٍ يُصَافِحُهُ النَّسِيمُ فَيَسُقُطُ "اور بارش درخت کی شاخوں کی اڑی میں ترموتی کی مانند ہے کہ مج کی ہواجب اس سے مصافحہ کرتی ہے تو وہ گرجا تا ہے" وَالطَّيْرُ يَقُرَأُ وَالْغَدِيْرُصَحِيْفَةٌ وَالرِّيْحُ يَكْتُبُ وَالْغَمَامُ يَنْقُطُ

"اور پرندے پڑھتے ہیں اور غدیر محیفہ ہے اور ہواللھتی ہے اور بادل نقطے لگانے کا کام سرانجام دیتا ہے۔

علامد دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ شاعر نے اسے اشعار میں بہت عمد ہ تقسیم کی ہے''

فا كده اولى المام شافعي في سفيان بن عيينه سے انہوں نے عبداللہ بن الى يزيد سے انہوں نے سباع بن ثابت سے انہوں نے ام كرز سے بدروایت نقل كى ہے ۔حضرت ام كرز فرماتى ہيں كه ميں نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر بوكى \_ پس ميں نے آپ علی این می انتها" کی برندول کواپی جگه پر بیشار ہے دو۔ایک روایت میں "مَکَانَتِهَا" کی بجائے "وَ کُنَاتِهَا" کے الفاظ آئے ہیں لیکن مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔اس حدیث کوامام احدٌ، اصحاب سنن ' حاکم اور این حبان نے روایت کیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سفیان توریؓ نے کہا اے عبداللہ ( یعنی امام شافعیؓ ) اس حدیث کا کیا مطلب ہے۔ پس امام شافعیؓ نے فر مایا ب شک ال عرب پرندوں سے فال لیا کرتے تھے۔ پس جب کوئی آ دمی سفر کے ارادہ سے اپنے گھرے نکاتا تو اس کا گزر کی پرندہ پر ہوتا تو 💵 اس پرندہ کو اس کی جگہ ہے اڑا دیتا۔ پس اگر وہ پرندہ دائیں طرف اڑ جاتا تو ہ آ دمی اپنی حاجت کے لئے سنر کو جاری رکھتا اور اگر پرندہ بائیں جانب اڑ جاتا تو وہ آ دمی واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ جاتا۔ پس نبی اکرم صلی الله علیه دسلم نے فرمایا کہتم پرندوں کو اپنی جگہ پر ہی بیٹھار ہے دو۔ ( اینی ان سے بدفالی نہلو ) راوی کہتے ہیں کہ حضرت سفیان بن عیبینہ ؓ سے اس کے بعد کو کی شخص اس حدیث کی تغییر پوچھتا پس آپ اس حدیث کی وہی تغییر بیان کرتے جوامام شافعیؒ نے ان کے سامنے بیان کی تھی۔ احمد بن مہاجر کہتے ہیں کہ میں نے اسمعیؓ سے اس حدیث کی تغییر کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے وہی تغییر بیان کی جوامام شافعیؓ نے بیان کی ہے کین میں نے و کیٹے سے اس حدیث کی تغییر کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے نز دیک اس حدیث سے رات کے شکار کی مما نعت مراد ہے۔ پس میں نے وکٹے کے سامنے امام شافعی کے قول کا تذکرہ کیا تو انہوں نے اسے پندفر مایا نیز فر مایا کہ میں تو اس حدیث کی تغییر بید سمجھتا تھا کہ اس سے مراد رات کے شکار کی ممانعت ہے۔ بیہتی '' نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت یونس بن عبدالاعلى سے''افوو الطير فِي مَكَانَتِهَا'' كِمتعلق سوال كيا۔ پس يونس بن عبدالاعلىٰ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ حق بات كو پسند فرماتا ہے اور پھراس کے بعد فرمایا کہ امام شافعی نے رسول اللہ علیہ کے فرمان "اقو و الطیوفی مکانتھا" کی یتفیر بیان کی ہے۔ ينس بن عبدالاعلى في ام شافعي مع منقول تفيرال فينص كوسنادى اور فرمايا كهام شافعي اس جديث كي تغيير كرنے مين 'نُسبُخ وَحُدَهُ'' كى حیّت رکتے ہیں۔ ابن قتید نے 'نسینے وَ خدہ '' کے متعلق فرمایا ہے کداں سے مرادایک باریک اور نیس کیڑا ہے جس کا مثل تیار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اگر کیڑا عام ہوتو اس کا مثل تیار کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ لی ہر معزو خص کو بھی استعاره کے طور پر ''نسینے وَ خدہ ''کہا جا تا ہے۔ صیدانی نے شرح الحقی میں العالمے کہ ''المفیکنة ''کاف کے کسرہ کے ساتھ سکونت کی جگہ کو کہا جا تا ہے۔ صیدانی نے مزید کہا ہے کہ اس معدیث کی تخیر میں متعددا توال میں۔ پہلاتول مید ہے کہ صدیث میں رات کے وقت پرغدوں کے شکار کی ممانعت کی گئی ہے۔ دوسرا قول ابوعبید قاسم بن سلام کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مدیث کی تقیر میں ہے کہ پرغدہ جب اپنے اغول پر بیٹھتا ہے تو اسے دہالی ابوعبید قاسم بن سلام کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مدیث کی تقیر میں ہے کہ پرغدہ جب اپنے اغول پر بیٹھتا ہے تو اسے دہالی سے ندا ٹھایا جائے کہا ہے کہ اس میں مداور کو وہ کے انٹرے ہیں۔ صیدانی نے کہا ہے کہ اس مطلب کی روے ضروری ہے کہ ''المفیکنیّة '' کو کاف کے کسرہ کی بجائے کاف ساکن کے ساتھ لیخی ''المفیکنیّة '' کو حاف کے کسرہ کی بجائے کاف ساکن کے ساتھ لیخی ''المفیکنیّة '' کو حاف کے کسرہ کی بجائے کاف ساکن کے ساتھ لیخی ''المفیکنیّة '' پر حاج ایک جسے مطلب کی روے ضروری ہے کہ ''المفیکنیّة '' کو کاف کے کسرہ کی بجائے کاف ساکن کے ساتھ لیخی ''المفیکنیّة '' پر حاج ہے جے تھوڑ وہ '' جادراس کی جمع '' قدیر انسان کے ساتھ لیخی ''المفیکنیّة '' پر حاج ہے جے تھوئے تھوئور وہ 'ناف کھوئی انسان کے ساتھ لیخی ''المفیکنیّة '' پر حاج ہائے جسے تھوئور وہ نافی کر میا ہے کہا ہے کاف ساکن کے ساتھ لیخی ''المفیکنیّة '' پر حاج ہائے جسے تھوئی ' آئم کھوئی کو انسان کے ساتھ لیکنی ''المفیکنی کے دور انسان کی میں کو تائیں کی ساتھ کو کو انسان کی سے دور انسان کی میں کو تائی کی میں کو میں کی میں کی کرنسان کی میں کو کھوئی کی کو کی بھوئی کو کو کو کی کو کھوئی کی کو کھوئی کی کو کھوئی کی کو کھوئی کو کی کھوئی کو کھوئی کی کو کھوئی کے کو کھوئی کے کو کھوئی کی کو کی کھوئی کو کھوئی کی کو کھوئی کی کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کر کے کہ کو کھوئی کو کھوئی کی کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کے کو کھوئی کی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی

دوسرا فا کده ا اَلْطِیْرَةُ (طاء کے سره اور یاء کے فتہ کے ساتھ) اس سے مرادوہ چیز ہے جس سے بدشگونی لی جاتی ہے۔اللہ تعالیٰ کا استاد ہے ' ذَو اِنْ تَصِبُهُمْ مَیِیَنَهُ یُطِیْوُوا بِمُوسِی وَ مَنْ هَعَهٔ الا اِنْمَا طَاتِوُهُمْ عِنْدُ اللهُ ''(اور جب براز بانہ اُنا تو مونی طیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو ایپ کی حال موقع اسالا کے اور اس کے ساتھیوں کو ایپ کی اللہ اور اس کے ساتھیوں کو ایپ کی اللہ اور اللہ کے پاس تھی ۔الاعراف آیت ۱۳۱) معنی ان کی طرف سے ہیں تھی ۔الاعراف آیت ۱۳۱) معنی ان کی طرف سے ہی اور جو کیم خیش آتا ہے وہ کی مقدم اور جو کیم خیش آتا ہے۔

کہا جاتا ہے' نَعَطِیْرَ طِغْرَ ہُ ''(اس نے برشکونی نی) اور ' نَعَطِیْرَ خَیْرَۃَ ''(اس نے نیک شکونی بی) خمرہ اور طیرہ کے علادہ اس وزن پر اور کوئی مصدر نیس آتا ۔ یہ برشکونی اہل عرب کو ان کے مقاصد ہے روئی تھی۔ پس شریعت نے اس کی فی کردی اوراس عقیدہ کو نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول نے باطل قرار و ہے ویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام عیں' طیرہ' (بدھکونی) کی کوئی مقیقت ٹیس بلکہ اس سے بہتر فال ہے۔ سحابہ کرام ٹے خوش کیا یارمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فال کیا ہے؟ آپ ئے فرمایا تیک مکھ ہے جس کوئی سے ۔ ایک روایت عیں ہے کہ آپ میں گئے نے فرنمایا مجھے فال پند ہے اور میں نیک فال کو پہند کرتا ہوں۔

اہل عرب دائیں اور بائیں اطراف نے قال لیتے تھے۔ پس اہل عرب ہرنوں اور پرندوں کو راہ فرار پر مجبور کرتے تھے۔ پس اگر

دہ برن یا پرندہ یا کمیں طرف فرار ہوتا تو اے باعث برکت وکھتے تھے اور اپنے اسفار اور دیگر ضروریات بھی مشخول ہوجاتے اور اگر مع

ہرن یا پرندہ یا کمیں طرف فرار ہوتا تو اس کو شخوں تھے اور اپنے ارادوں ہے رک جاتے۔ ایک دوسری حدیث بھی ہے کہ 'طیرہ ا' شرک

ہر سے مشخق ہے کہ خطرہ اُ کے متعلق بیا متعاد رکھنا کہ اس نے نفق و نقصان پہنچ سکتا ہے شرک ہے۔ الطیر و کمیری حدیث بھی ہے کہ خطر اس کر سے متعقق ہے کیونکہ اہل عرب

ہے مقیدہ کے مطابق جی پرندہ سرعت کے ساتھ پرواز کرتا ہے ای سرعت کے ساتھ معیستیں اور تو ہو جاتی ہیں۔ فال مجموز ہے گئی

اس میں ہمزہ کو ترک کرتا بھی جا کر ہے جھیق نی اگرم مسلی الشرعلید وسلم نے قال کی تھیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے مراو نیک
کلمہ ہے۔ فال کا استعال عمو اُخوشی کے موقع پر ہوتا ہے گئی اس کے برعمی بھی اس کا استعال ہوجاتا ہے لیکن ' طرح و' کا استعال بھیشہ
برائی میں ہوتا ہے۔ اہل علم نے فر مایا ہے کہ نی اکرم مسلی الشرعلیہ وہل کے فران ' ' کوٹ اُفال ' ' (بھی فال کو پرندکر تا ہوں کا ) تغیر بید

﴿ حيوة الحيوان ﴾ ﴿ 331 ﴾ ﴿ جلد دوم ﴾ ج كر جب انسان الله تعالى ك فضل وكرم كا اميروار موتا ب تو اسي ضرور بعملائى بيني تهاور جب وه الله تعالى سے اپني امير كومنقطع کرلیتا ہے تو اسے ضرور برائی پہنچی ہے۔ طیرہ میں ہمیشہ برائی ہی متوقع ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام ٹے عرض کیا یا رسول الله المم میں سے کوئی شخص بھی طیرہ وسداور بد گمانی سے محفوظ نہیں ہے۔ پس ہم کیا کریں؟ آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب تمہیں بدگمانی ہوجائے تو اس کوحقیقت تصحیحو۔ (رواہ الطیمر انی وابن الی الدنیا)

علامه دميريٌ نے فرمايا ہے كه عقريب انشاء الله ' طيره' كے متعلق مزيد تفصيل'' باب الاسلام' ميں' اللقحة' كے تحت آئے گ۔

علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ''مفتاح دارالسعادۃ'' میں نہ کور ہے جان لو کہ بدشگونی اس کے لئے مصر ہے جواس سے خوفز دہ ہوتا ہے اور جواس کی پرواہ نہیں کرتا اس کو بدشگونی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی لیکن اگر بدشگونی کے وقت بید دعا پڑھ لی جائے پھر بھی کوئی نقصان نبیں ہوگا۔

ٱللُّهُمَّ لَا طَيُو إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرَك وَلَا اِللَّهُ غَيْرُكَ ٱللَّهُمَّ لَا يَاتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا ٱنْتَ وَلَا يَذُهَبُ بِالسَّيِّنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةِ إِلَّا بِكَ . •

(اے اللہ! تیرے طیر کے علاوہ کوئی طیر نہیں اور تیری خیر کے علاوہ کوئی خیر نہیں اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔اے الله تمام بھلائیں تیری ہی مہر بانی سے حاصل ہوئی ہیں اور برائیوں کوتو ہی دور کرسکتا ہے اور نیکی کرنے کی توت اور برائی سے نیخے ک طانت تھے ہی سے حاصل ہو کتی ہے) اور جو تخص طیرہ کا اہتمام و خیال کرنا ہے تو بیا اس تحض کی جانب اس تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے جس تیزی سے سیلا ب کا پانی کسی ڈھلان کی طرف بڑھتا ہے اور ایٹے خص کے دل میں وساوس کا درواز و کھل جاتا ہے اور شیطان اس کے ذہن میں ایک قریب و بعید مناسبتیں لاتا ہے جس سے اس کا دین تباہ ہوجاتا ہے اور زندگی خراب ہوجاتی ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزيز كاتوكل ابن عبدالكم في كهاب كه جب حضرت عمر بن عبدالعزيز مدينه منوره ع فطي تو ايك حض كا بیان ہے کہ میں نے جاندکود میصاتو وہ و بران میں تھا۔ پس میں نے ناپسند کیا کہ میں حصرت عمر بن عبدالعز بیّز کو بید کیوں کہوں کہ جاند د مان ( جاند کی ایک منزل جو برج اور کے مائج ستاروں کے مابین ہے ) میں ہے۔ پس میں نے کہا کہ آپ جاند کی طرف نہیں ویصح کہ آج کی رات میکس قدرمتوی ہے۔ پس حضرت عمر بن عبدالعزيز نے جاند کی طرف دیکھا تو وہ دبران میں تھا۔ پس آپ نے اس محنم سے فرمایا تیراارادہ بیتھا کہتو مجھے اس بات کی خمردے کہ جا ند دیران میں ہے۔ ہم نہیں نگلتے سورج کے بھروسہ پراور نہ ہی جاند ك بعروسه يربلكه بم الله تعالى جوداحد وقبار ب ك بحروسه ير نكلته بين -

جعفر بن یخی برگی کا قصم این خلکان نے کہا ہے کہ ابونواس کو پیش آنے والے فتیج واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جعفر بن میکی برقی نے ایک محر تغیر کرایا اور اس کی تغیر میں اپنی تمام کوششوں کو صرف کردیا۔ پس جب مکان عمل ہو گیا اور جعفر اس مکان میں نتقل ہوگیا تو ابونواس نے اس مکان کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا ۔

اَرْبَعُ الْبَلَى إِنَّ الْخُشُوعَ لَبَادِي عَلَيْكَ وَ إِنِّي لَمُ أَخْنُكَ و دَادِي "الله كرك كديه نيا كمراب رب والول كيليح خوشكوار بواورتم جان لوكه ميس في تمهاري محبت ميس كوئي خيانت نبيس ك

سَلَامْ عَلَى الدُّنْيَا إِذَا مَا فَقِدْ تُمُّ بَيْنَ بِرُمَكَ مِنْ رَاتِحُيْنَ وَ غَادِي

"سلام ہود نیا پر جبکہ تم بنو بر مک کو گم کر دوتو تهمیں ہرآنے اور جانے والے کی جانب سے سلاتی کے بیغایات موصول ہو گئے" پس منو بر مک نے بد محلونی کی اور کہنے گئے کیا تو نے جمیں موت کی خبر دی ہے اے ابونواس \_ پس تعوری ہی مت گزری تقى \_ يبال تك كەرشىدان برغالب آگيا اور بنو برمك كى بدشگونى صحيح ہوگئى \_

طبری' خطیب بغدادی اور این خلکان وغیرہ نے کہا ہے کہ جعفر بن یکی برکی نے ایک محل تغییر کرایا جب اس کی تغییر اور آرائش وغیرہ کمل ہوگئ تو اس نے اس میں سکونت اختیار کرنے کا عزم کیا اور کل میں منتقل ہونے کیلیے منامب وقت کے انتخاب کے لئے نجومیوں کو جنع کیا۔ پس نجومیوں نے جعفر کیلئے شام کا وقت کل میں نتقل ہونے کیلئے موذوں قرار دیا۔ پس جعفراس وقت پڑگل کی جانب چل ديا - رائة سنسان تھے اورلوگ اپنے اسے گھرول ميں سور ہے تھے۔ پس جعفر کواچا تک ايک شخص نظر آيا جو پيشعر پڑھ رہا تھا۔ تَدْبِرُ بِالنُّجُوُمِ وَلَسُتَ تَدْرِئُ وَ وَرَبُّ النَّجُمِ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

'' تو ستاروں کے ذریعے اپنے انجام کے متعلق غور وگر کر رہا ہے اور تو اس بات کوئیں جاننا کہ ستاروں کارب جو چاہتا ہے کرتا ہے'' پس جعفرنے اس شعرے بدشکونی لی اوراس شخص کواپنے پاس بلا کرکہا کہ دوبارہ شعر پردھو۔ پس اس نے دوبارہ شعر پردھا۔ پس جعفرنے کہا تونے بیشعر کس مقصد کے لئے پڑھا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ بیشعر ٹیں نے کسی خاص مقصد کے لئے نہیں پڑھا بلکہ میں کی سوج میں منبہک تھا کہ بیشعرمیری زبان پر جاری ہوگیا۔ پس جعفرنے تھم دیا کہ اس کوایک دینار دیا جائے۔ پس جعفر روانہ ہوگیا کین اس کے چبرے سے خوشی کے آٹار معدوم ہو گئے اور زندگی ہے کار ہوگئی۔ پس تھوڑی بی مدت گزری تھی کہ رشیدان پر غالب آ گيا-علامه دميري نف فرمايا ي كوعقريب انشاء الله جعفر كفل كا تذكره "باب العين" هي "المعقاب" كتحت بيان موكا- اين عبدالبرنے اپنی کتاب "تمبید" میں بدروایت نقل کی ہے جے این لیجہ این جبرہ نے نقل کرتے ہیں وہ عبدالرحمٰن الجملی سے اوروہ عبدالله بن عرق روايت كرت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرما يا جوشف بدهكوني كي وجرس افي حاجت برك جائر پس تحقیق اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یارسول اللہ اس کا کیا کفارہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا اسے چاہیے کہوہ يكلمات كُ اللَّهُمُّ لا طَيْرَ إلَّا طَيْرَكَ وَلَا خَيْرَ إلَّا خَيْرَكَ وَلا إللهُ غَيْرُكَ " كراس كابعدوه افي عاجت من مصروف ہوجائے۔

ضرور ک تنبیہ | قاضی ابو بحر بن عربی نے سورہ فاتحہ کی تغییر میں لکھا ہے کہ قر آن کریم سے فال لین تطعی طور پرحرام ہے۔ قرافی نے فر مایا ہے کہ ہمارے ( مینی شوافع کے ) فد ہب کے مطابق قر آن مجیدے فال لیما مکروہ ہے۔

وليد بن يزيد بن عبد الملك كالتذكره الماوردى في كها بي كدكتاب "أدب الدين والدنيا" شي فدكور ب كدوليد بن يزيد بن عبدالملك نے ایک دن قرآن کریم سے فال لی۔ پس بیآیت نگلی'' وَاسْتَفْتَحُوْا وَ حَابَ كُلَّ جَبَّادٍ عَنِيلُةِ''(انهوں نے فیصلہ جا ہا تھا تو یول ال کا نیصلہ ہوا اور ہر ؟ بارد ثمن تق نے منہ کی کھائی۔ اہراہیم۔ آیت ۱۵) پس دلیدین پزید نے قر آن کریم کونکو سے ککو سے کردیا

اور بیاشعار پڑھے ۔

أَتُوْ عِدُ كُلَّ جَبَّادٍ عَنِيْدٍ فَهَا أَنَا ذَاكَ جَبَّادٍ عَنِيْدٍ فَهَا أَنَا ذَاكَ جَبَّادٍ عَنِيْدٍ '' ''كياتو بربر شُ اورضدى كو دُراتا بَ پُس شِ بَى وه ضدى اوربر كُس بون' ، إذَا مَا جِئْتَ رَبَّكَ يَوُمَ حَشُو فَلُ يَا رَبِّ مَزَّ قَنِي الْوَلِيْدُ

"جب تو حشر کے دن اپنے رب کے پاس حاضر ہوتو اسے کہنا اے میرے رب جھے دلید نے ٹکڑے کر دیا تھا"

پس چندہی دن گزرے تھے کہ ولید کونہایت ہی برے طریقے ہے آل کردیا گیا اور اس کے مرکوسولی پر لاکا دیا گیا بھر اس کے بعد اس کے سرکوای کے شہر میں برتی پر لاکا دیا گیا جیسا کہ اس ہے آبل' باب الالف' میں' الاوز'' کے تحت اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ فائدہ احضرت عمر بن خطاب ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرتم اللہ تعالیٰ پرتوکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح پر ندول کورزق دیتا ہے کہ وہ آئے کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو وہ شکم سیر ہوکر لوٹے

ہے ووہ میں اس مرص روں ہے۔ کی مرص پرمدی روروں ری ہے مدوں وہ رہے ہیں اور سے اوروں میں وروں میں وروں میں وروں میں میں ۔ (رواہ التر ندی وابن ماجدوالحام) امام احمدؓ نے فرمایا کہ بیر حدیث کسب معاش سے دستبر دار ہوکر بیٹے رہنے پر دلالت نہیں کرتی بلکہ بیہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رزق کو تلاش کیا جائے اور اللہ پر تو کل کرنے کامفہوم بیر ہے کہ اگر لوگ اپنی آمد ورفت اور دیگر

صدیث اس بات پردلالت کرنی ہے کدرز ق لوحل آس کیا جائے اور اللہ پرتو حل کرنے کا معہدم بیہ ہے کہ اگر اوک اپنی آمد ورفت اور دیلر تصرفات میں اللہ تعالی برتو کل کریں اور بید جان لیس کہ تمام بھلائی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے اور بھلائی کا حصول اس کی

جانب سے ہوتا ہے تو ایسے لوگ ہمیشہ سالم اورغنی ہو کر لوٹیں گے جیسے پرندے صبح کو خال پیٹ جاتے ہیں اور شام کوشکم سیر ہو کر واپس آتے ہیں کیکن لوگ اپنی قوت اور کمائی پر بھروسہ کرتے ہیں اور بیہ بات تو کل کیخلاف ہے۔

احیاءالعلوم میں '' کتاب احکام الکب'' کے شروع میں ندکور ہے کہ امام احجر ؒ سے ایسے شخص کے متعلق سوال کیا گیا جواپ گھریا محجد میں بیٹھ جائے اور کہے کہ میں کچھ بھی نہیں کروں گا اور مجھے ای طرح میرارزق مل جائے گا۔ پس امام احد ؒ نے فر مایا بیآ دی علم سے ناواقف ہے۔ کیا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیارشاؤ نہیں سنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرارزق میرے نیزے کے سائے کے نیچے رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرندوں کے متعلق ارشاد ہے کہ وہ ہوئے جاتے ہیں اور شام کوشکم میر ہوکر لو نتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ' خشکی اور تری میں تجارت کرتے تھے اور اپنے باغات میں کام کرتے تھے پس ہمارے لئے ان کی اتباع ضروری ہے۔

هستله: حضرت ابن عبال کافتو کی ہے ہے کہ توکل کاشتکاروں کے عمل میں ہے کیونکہ کسان کاشتکاری کرتے ہیں اور اپنے نج وغیرہ زمین میں وال دیتے ہیں۔ پس بھی لوگ اللہ پر توکل کرنے والے ہیں۔ حضرت ابن عبال کے اس قول کی تائیداس واقعہ ہے بھی ہوتی ہے جس کو بیعتی نے شعب الایمان میں اور عسکری نے ''الامثال'' میں نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب میں کے کہولوگوں ہوتی ہے جس کو بیعتی نے خرمایا تم کون ہو؟ وہ کہنے گئے ہم متوکلین ہیں۔ آپٹے نے فرمایا تم نے جھوٹی بات کہی ہے کیونکہ متوکلون تو وہ لوگ ہیں جو اپنا نج مٹی میں بھیرویے ہیں اور ''رب الارباب'' پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بعض قدیم فقہاء بیت المقدس کا ای پر نوگ ہیں۔ جو اپنا نج مٹی میں بھیرویے ہیں اور ''رب الارباب'' پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بعض قدیم فقہاء بیت المقدس کا ای پر نوگ ہے۔ امام رافعی اور امام نووی نے کاشتکاری کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ذراعت توکل کے زیادہ قریب

ے۔ شعب الا یمان ش عمرہ بن امیضمری فرماتے ہیں کہ بیس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی اوفئی کو کھلا چھوڑ دوں اور تو کل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اوفئی کو باعدھاور تو کل کر۔علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ یمی حدیث' باب انون' میں آھے گی۔

صلى نے كہا ہے كەستىب ہے ہرائ شخص كىلىلے جوزيمن من فق وغيره ڈالے وه تعوذ (ليني اَعُودُ بِاللهِ مِنَّ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ) پڑھنے كے بعدية آيت پڑھے' أَفْوَ أَيْتُهُ مَا قَحُرُ تُوُنَ أَانْتُمْ تَنُورَ عُونَهُ أَمْ لَحُنُ الزَّالِ عُونَ برتے ہوان سے کميتياں تم اگاتے ہويان كے اگانے والے ہم ہيں۔الواقعة آيت ١٣٠٨٢)

يمروه برَلِمَاتَ بِرْ صِ 'بَلِ اللهُ الزَّارِعُ وَالْمُنْبِثُ وَالْمُبْلِغُ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى ال مُحَمَّدٍ وَارُزُقُنَا ثَمَرَهُ وَ جَنَيْنَا صَرَرَهُ وَاجُعَلُنَا لِلَّا نُعُمِكَ مِنَ الشَّاكِوِيْنَ ''(بلكرالله ي الش اور وہی مبلغ ہے۔اےاللہ محرصلی اللہ علیہ وسلم برائی رحت نازل فرما اور آپ کی آل رمجی اور ہم کواس جج کا شمر عطا فرما اور اس کے ضررے ہمیں دور رکھ اور ہمیں ان لوگوں میں شال فرما جو تیری بعتوں کا شکر ادا کرتے ہیں ) ایوثورنے فرمایا ہے کہ میں نے امام شافق ے سا۔ وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی نے اپنی نبی ملی اللہ علیہ وسلم کو پاک وصاف اور آپ کے مراتب کو بلند فرمایا۔ پس اللہ تعالی نے فربايا "وَقَوَ كُلُ عَلَى الْحَيّ الَّذِي لَا يَمُونُ " (اوراب في اس خدا يرمجروسركروجوز نده ب اورمجى مرف والأنيس -الغرقان \_آیت ۵۸) بیاس کئے ہے کہ بے شک لوگ تو کل کے متعلق مخلف احوال پر تنے \_کوئی اپنی ذات پر مجروسر کرتا تھاادرکوئی ا ہے مال پر جمروسہ کرتا تھا اورکوئی اپنی جان اورکوئی اپنی ہیب اورکوئی اپنی سلطنت پر بجروسہ کرتا تھا۔ کسی کواپنے چیشہ پر بجروسہ تھا اور کسی کوایے غلہ پر جروسے تعاور کی کو دومرے لوگوں پر جروسے تعاسیة کل فنا ہونے والی چیزوں پر ہے۔ پس الشانعائی ایے بی کوان تمام چزوں سے پاک فرمایا اور عمود یا کداس ذات برتوکل کروجوز غدہ ہاورجس کے لئے موت نبیں علامی الشرید والحقیقة ابوطالب کی نے اپنی کتاب ' قوت القلوب' ش الکھا ہے کہ بے شک علاء اللہ تعالی براس لئے توکل شیس کرتے کہ اللہ تعالی ان کی ویا کی حفاظت کرے اور ان کی مرادوں اور مرضیات کو بیورا کرے اور نہ ہی وہ اس لئے تو کل کرتے ہیں کہ اللہ ان کی محبوب چیزوں سے متعلق فیصلہ فرمائے اور ان کے ناپسندیدہ کاموں کے وقوع کوروک دے یا اپنی سابقہ مشیت کو ان کی عقل کے مطابق بدل دے یا میہ کماللہ تعالی اینے امتحان و آز ماکش کے طریقے کوان کے لئے تبدیل کردے بلک اللہ تعالی علاء کرام کے نزدیک اس سے بہت اعلی وارض میں اوران کواس کی معرفت حاصل ہے۔ اِس اگر کوئی عارف ان ذکورہ مقاصد میں سے کی مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ برتو کل کرتا ہے تو 🗷 كبيره كناه كام تكب بوتا ہے۔ إلى اس لئے كے لئے ضروري بے كدوه اس كناه كبيره سے تو بدكرے اوراس كابيتو كل معصيت ب-الل علم كا توكل بيے كدان افراد نے اپنے نفوس كوا د كاكم خداوندى پر صابر بناديا ہے كدوہ جس طرح بھى ہوں ان پر رضامند كى كا اطهار کرے اوران کے ول ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہیں۔

فاكده المحضرت كعب بن احبار في قرمايا ي كرب شك يرنده باره يكل كي بلندى تك الأسكاب اوراس بلند برواز نيس كرسكا-اس ك كرزين واسان كي درمياني مواكو المؤو " الجو" كيت بين اوراس كياوير " السكاك" ب-

﴿ حيوة الحيوان ﴾ ﴿ 335 ﴾ تعبير پند كوخواب ش د كيمنے كي تعبير رزق سے دى جاتى ہے ۔ شاعر نے كہا ہے كہ وَمَا الرِّزُقُ الطَّائِرُ أَعْجَبُ الوَرِى فَي حَبَائِل

''رزق تمام مخلوق کامحبوب پریمرہ ہے جس کے شکار کے لئے ہرفن سے جال بچپادیئے گئے ہیں''

نیز پرندے کوخواب میں دیکھنا سعادت وریاضت کی جانب بھی اشارہ ہوتا ہے۔کہاجا تا ہے کہ کالے پرندے کوخواب میں دیکھنا برے اعمال اور سفید پرندے کوخواب میں دیکھنا نیک اعمال کی علامت ہے۔خواب میں کی جگداترتے اور اڑتے ہوئے برندوں کو د کھنے کی تعبیر فرشتوں سے دی جاتی ہے ایسے پر ندول کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر جوانسانوں سے مانوس ہیں - بیو یوں اور اولا د سے دی جاتی ہے اور غیر مانوس پر ندول کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر عجیون کی صحبت سے دی جاتی ہے۔عقاب کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر شر، خ تنگدى اور تاوان سے دى جاتى ہے۔سدھائے ہوئے شكارى پرندے كوخواب ميں ديكھنے كى تعبير عزت سلطنت ، فوائد اور رزق سے دی جاتی ہے۔ ماکول اللحم پرندے کوخواب میں دیکھنا آسان ترین نفع کی جانب اشارہ ہے اور آواز والے پرندوں کوخواب میں دیکھنا نیک لوگوں کی جانب اشارہ ہے۔ نر پرندوں کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر مردوں اور مادہ پرندوں کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر عورتوں سے دی جاتی ہے۔غیرمعروف پرندوں کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر اجنبی افراد سے دی جاتی ہے۔ایسے پرندوں کوخواب میں دیکھنا جوخیر وشر دونوں کے حامل ہوں اس کی تعبیر میہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کومشکل کے بعدراحت اور تنگی کے بعد وسعت حاصل ہوگی۔رات کے وقت نظر آنے والے پرندوں کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر جرأت ٔ شدت طلب اورا خفاء سے دی جاتی ہے۔

اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ بے قیمت پرندہ قیمت والا ہو گیا ہے تو بیہ سود کی طرف اشارہ ہے اور بعض اوقات اس کی تعبیر باطل طریقہ سے کھائے جانے والے مال کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔اگر کسی نے خواب میں ایسے پرندوں کو جو کسی خاص وقت رونما ہوتے ہیں بغیرونت رونماہوتے دیکھا تو اس کی تعبیر سے ہوگی کہ اشیاء کا غلط مواقع پر استعال ہور ہاہے یا بیانو کھی خبروں کی طرف اشارہ ہے یااس کی تعبیر لا یعنی چیزوں میں مشغولیت سے دی جاتی ہے۔علامدد میرگ نے فرمایا ہے کہ پرندے کی تمام اقسام کے متعلق ہم نے خواب کی تعبیر کے اصول بیان کردیئے ہیں۔ پس آپ غور وفکر کرکے قیاس سیجئے۔

تتمس خواب كى تعبير بيان كرنے والول نے كہا ہے كەتمام پرندول كا كلام صالح اور جيد ہے۔ پس جو مخص خواب ميس كى پرندے كو كلام كرت موت ديكھتواس كى شان بلند موگى -الله تعالى كاارشاد ب في النَّهَ النَّاسُ عُلِّمُنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَ اُوتِينُنَا مِنْ كُلِّ شَى ، إِنَّ هلَدا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ " (ا علوكومس پرغرول كى بوليال كان بين اور جمين برطرح كى چزين دى كى بين ب شك يد (الله كا) نمايال فضل بي سورة المل آيت ١٦)

معرین نے بحری پرندول موراور مرغ کی آواز کو مروہ سمجھا ہے۔انہوں نے فر مایا ہے کدان کی آوازین م 'فکر اور موت کی خبر پر دلالت كرتى ميں \_ نرشتر مرغ كى آواز بهادر خادم كى جانب سے قل كا اشارہ ہے اور اگر شتر مرغ كى آواز كوخواب ميں برامحسوں كيا تو میر خادم کے غلبہ کی جانب اشارہ ہے۔ کیوتر کی غراغوں کوخواب میں سننے کی تعبیر قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی عورت سے دی جاتی ہے۔ خطاف (ایک برندہ) کی آواز کوخواب میں سننے کی تعبیر واعظ کرنے والے آدی کی نفیحت سے دی جاتی ہے۔ والله اعلم۔

## طَيُرُ الْعَرَاقِيُبُ

' طَيْرُ العَرَافِيْبُ ''اللَّ عرب كنزديك اس صمرادشگوني كاپرنده ب-اللَّ عرب براس برنده كو ْطَيْرُ العَوْ اقِيْبُ ''كتِ بس جس عده بدشوني ليت بين -

### طَيُرُا الْمَاءِ

''طَیْرُ اللّٰمَاءِ''(پانی کا پرندہ) اس کی کنیت کے لئے ابو حل کا لفظ مستعمل ہے۔ اس پرندہ کو ابن الماء اور بنات الماء بھی کہا جاتا ہے۔ غفر ب انشاء اللهٰ الله الله الله علی کا خوص اس کا تفصیل تذکرہ آئے گا۔

الحکم ارائی نے کہا ہے کہ اس پر عرو کی تمام قسیس ''اللقل '' (ساری کی قتم کا ایک پرغدہ ہے) کے علاوہ حلال ہیں۔ پس ''اللقلن '' سیح قول کے مطابق حرام ہے۔ رویائی نے طیرالماء کے متعلق صیری ہے حلت اور حرمت کے دونوں قول نقل کے ہیں کین تیجہ قول رافعی کا بی ہے۔ طیرالماء میں بیڈا اوز اور مالک الحزین بھی شامل ہیں۔ ابوعاصم عبادی نے کہا ہے کہ طیرالماء کی اقسام کی تعداوا کی سو کے قریب ہے اور اہل عرب ان میں ہے اکثر کے ناموں کے متعلق کچھ بھی نہیں جائے۔ اس لئے کہ ان کے ممالک میں ان کا وجود نہیں ہے۔

امثال اللعرب كتيم بين كه "كَأَنَّ عَلَى رُؤسِهِمُ الطَّيْرِ" (لِين ان كرول پر برنده ب)

اس کا مطلب یہ ہے کہ گویاان میں سے ہرایک کے سر پرایک پرندہ ہے اور وہ اس کے شکار کا ارادہ رکھتا ہے۔ پس وہ حرکت نہیں کررہا۔ یہ صغت نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کھ کا بیال میں ہوتی تھی کہ جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم گفتگوفر بایا کرتے تھے تو آپ کی مجلس میں شر یک ہونے والے اپنی گردنوں کو جھکا لیتے تھے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے پیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا معنی بیہ ہے کہ وہ ساکن رہے تھے اور آپس میں گفتگونہ میں بیٹھتا گر ساکت چیز پر تھے اور آپس میں گفتگونہ میں بیٹھتا گر ساکت چیز پر جو ہری نے کہا ہے کہ اس ضرب المشل کی اصل میہ ہے کہ کوا جب اونٹ کے سر پر بیٹھتا ہے تا کہ وہ چیچڑی کو کپڑ کراپی غذا بنا لے تو چیچڑی کے کپڑنے سے اونٹ کوسکون محسوں ہوتا ہے۔ پس اونٹ اس خوف سے کہ کہیں کوافر ار نہ ہو جائے۔ حرکت نہیں کرتا۔

# طَيْطُوِي

'' طَيْطُوِي''ارسطاطاليس نے'' كتاب النعوت' ميں لكھاہے كه اس سے مراد ايك پرندہ ہے جو بميشہ جھاڑيوں اور پاني ميں ر ہتا ہے اور ان ہے بھی الگ نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ یہ پرندہ نہ کوئی زمین ہے اگنے والی چیز کھاتا ہے اور نہ ہی گوشت کھاتا ہے بلکہ اس کی خوراک وہ بدبودار کیڑے ہیں جو تھوڑے رکے ہوئے پانی کے کناروں اور جھاڑی وغیرہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ باز اپنی بیاری کے وقت اس پرندہ کو تلاش کرتا ہے۔اس لئے کہ بازعمو ما حرارت کے باعث جگر کی بیاری میں مبتلا ہوجاتا ہے اور پھر اس پرندہ کو تلاش کر کے اس کا جگر کھالیتا ہے تو اس کی بیاری ختم ہوجاتی ہے۔ تحقیق طیطوی پرسکون زندگی گزارتا ہے اور اپنی جگہ تبدیل نہیں کرتا اور چیختا ر ہتا ہے۔ جب باز اس کو تلاش کرتا ہے تو بیفرار ہوجا تا ہے اورا پی جگہ تبدیل کر لیتا ہے۔ پس اگریہ پرندہ رات کے وقت اپنی جگہ ہے فرار ہوتو چیختا اور چلاتا ہے اور اگر دن کے وقت اپنی جگہ سے بھا گے تو خاموثی کے ساتھ گھاس میں جھپ جاتا ہے۔ يرندول كاكلام العليم الديني وغيره في سورة النمل كي تغيير من الله تعالى ك اس قول "يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمُنَا مَنْطِقَ المطير "(اوراس نے کہالوگوہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں ہیں۔انمل آیت ۱۱) کے متعلق کہا ہے کہ پرندوں کی بولی کو "منطق الطير'' كہنے كى وجہ يہ ہے كدان كى گفتگو بھى انسانى گفتگو كى طرح سجھ ميں آجاتى ہے۔ان حضرات نے كعب احبار اور فرقد نجى كے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزرا کیک بلبل پر ہوا جو درخت کے اوپر پیٹھی ہوئی تھی اور اپنی دم اور سرکوحرکت دے رہی تھی ۔ پس حضرت سلیمان نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کیاتم جانتے ہوبلبل کیا کہدری ہے؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم نہیں جانتے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا یہ کہدرہی ہے کہ میں نے نصف مجبور کھالی ہے اور دنیا تباہ ہونے والی ہے۔ پھر آپ کا گزر مدمد پر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مرم کہدر ہاہے کہ جب قضاء خداوندی کا نزول ہوتا ہے تو آئھ اندھی ہوجاتی ہے۔کعب کی روایت میں بدالفاظ ہیں کہ حضرت سلیمان علیه السلام نے فرمایا کہ ہدید ہیں کہتا ہے کہ جورحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا اور فاختہ کہتی ہے اے کاش پر گلوق پیدا نہ ہوتی اور جب بیدا ہوگئ تو اپنی پیدائش کے مقصد کو جان لیتی۔ جب اس نے اپنی پیدائش کے مقصد کو جان لیا تو کاش پی گلوق اپنے علم پر عمل كرتى لنوراكہتا ہے پاك ہے ميرارب جو بہت اعلى ہے اوراس كي شيج زمين وآسان كے برابر ہے۔ كيگرا كہتا ہے اے گنهگار والله

تنائی ہے منفرت طلب کرو طیطوی کہتا ہے کہ ہرزندہ کے لئے موت ہاور ہرئی چڑ پہائی ہوجائے گی۔ راوی کتے ہیں کہ خطاف کہتا ہے ہوا کہ ہوجائے گی۔ راوی کتے ہیں کہ خطاف کہتا ہے ہوا کہ کو اور ابڑے گئے۔ راوی کتے ہیں کہ خطاف کہتا ہے ہوا کہ کہ اند کے بال پاؤ کے ۔ ورشان ( نرقمری ) کہتا ہے کہ موت کی تیاری کر واور ابڑے گھروں کو آباد کرو ۔ مور کہتا ہے ہو اس بھر کہتا ہے کہ لوگوں ہے دور رہنے ہوا کہ ہوت کی جاتم ہو کہتا ہے کہ لوگوں ہے دور رہنے میں راحت ہے ۔ اللہ روایت میں ہے کہ عقاب کہتا ہے لوگوں ہے دور رہنے میں انس ہے۔ جب خطاف چیتی ہے تو اس پر مکرتی ہے جیے میں انس ہے۔ جب خطاف چیتی ہے تو اس پر مکرتی ہے جیے میں انس ہے۔ جب خطاف چیتی ہے تو اس کہ مرکز ہاں چھر کرتا ہوں ۔ تری گہتی ہے کہ بار ب ہم را رب جو الله کا کہ کہ کرتا ہوں ۔ تری گہتی ہے کہ بار کہ ہو ہو کہ ہوا کہ ہوا ہے کہ بار کہ ہے ہو کہ بار کہ ہو کہ ہو کہ ہوا کہتا ہے کہ ہوا کہتا ہے کہ ہوا کہتا ہوں ۔ قری گہتی ہے کہ بار کت ہے اس کو خوالوں پر لاحت کرتا ہوں ۔ حوط کہتا ہے کہ بار کت ہے اس محتول کہتا ہوں ۔ چیز دل کہتی ہے کہ اس کے جو دنیا کی تکر میں لگا ہوا ہے۔ زر دور کہتا ہے کہ ان اللہ میں تھے ہے آئ کے رز تی کا موال کرتا ہوں ۔ چیز دل کہتی ہے کہ اللہ کہ ہوئے والوں پر لاحت کرتی کہتا ہے اس ماغا فی کر دوشکروں میں محتا ہے دوت گھڑا کہتا ہے اے این آدم جیلے چا ہو ندگی گور میں آئی ہے ۔ ایک روایت میں ہے کہ دوشکھڑا کہتا ہے کہ دوشکھ کوڑا کہتا ہے کہ دہشوئو کی گھڑوں کو گھٹا کور گور الکہتا ہے کہ دوشکھڑا کہتا ہے کہ دہشوئوں کہتا ہے کہ دوشکھ کی دوست کھڑا کہتا ہے کہ دوشکھ کوڑا کہتا ہے کہ دوشکھڑا کہتا ہے کہ دوشکھ کی دوست کھڑا کہتا ہے کہ دوشکھ کور گھڑا کہتا ہے کہ دوشکھ کور گھڑا کہ کہتا ہے کہ دوشکھ کی دوست کھڑا کہ دوسکھ کی دوسکھ کی دوسکھروں میں محتا کہ دوسکھر کہتا ہے کہ دوسکھڑا کہ کہتا ہے کہ دوسکھر کی کہتا ہے کہ دوسکھ کی گھڑا کہ کہتا ہے کہ دوسکھر کی کہتا ہے کہ دوسکھ کی کہ دوسکھ کی کہتا ہے کہ دوسکھ کی کہ دوسکھ کی کہ دوسکھ کی کہتا ہے کہ دوسکھ کی کہتا ہے کہ دوسکھ کی کور کے کہ دوسکھ کی کہ دوسکھ کی کہ دوسکھ کی کھ

این سرین نے فرایا ہے کہ طبطوی کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر مورث ہے دی جاتی ہے۔

خواص المیلوی کا گوشت کھانے ہے انسان کا پہیٹ صاف ہوجا تا ہے اور انسان کی قوت یاہ ٹس اضافہ ہوتا ہے۔

## اَلطَّيْهُوُ ج

''الطَّيْهُوْجِ ''(طا کے فقر کے ساتھ) اس سے مراد چھوٹی چکوری مثل ایک پرندہ ہے جس کی گردن سرخ ہوتی ہے اور اس کی چہ کی اور پاؤں چکور کی چدکی اور پاؤں کی طرح سرخ ہوتے ہیں غیز اس کے دونوں ہاز وؤں کے پیچے سیاسی اور سپیدی ہوتی ہے۔ بیر پرندہ تیسی کی طرح بلکا بھاتا ہوتا ہے۔

الحکم ید پرنده طال ہے۔

ا المبرن كا كوشت كرم تر ہوتا ہے۔ بوحنا كا يكى قول ہے ۔ بعض الل علم نے كہا ہے كداس پرند كا كوشت معتدل ہوتا ہے اور ہضم كے فاظ ہے اس كے كوشت كا تيسرا نمبر ہے ۔ اس پرندہ كی شم سے جو پرندہ فرید ہواں كا كوشت موسم خریف میں استعمال كرنا تو ت باہ میں اضافہ كرتا ہے ليكن يهادى كے علاج كے وقت اس كا كوشت معنر ہے البتہ وليہ میں بایک نے ہے اس كی معنرت ختم ہوجاتی ہے ۔ اس پرندے كا كوشت كھانے ہے معتدل خون پيدا ہوتا ہے اور معتدل مزاج والے بچوں كے لئے اس كا كوشت ہے حد مفيد ہے ۔ اس كا كوشت موسم ربح ميں استعمال كرتا ہے حد نفق بخش ہے۔ یہ پرندہ بلاد شرق میں بایا جاتا ہے ۔ طیبو ج ، دراج اور بچور

غذائیت' اعتدال اور لطافت میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔طیبو ج سب سے پہلے نمبر پر ہے اور دراج دوسرے اور چکور تیسرے نمبر پر ہے۔

# بنت طبق وام طبق

''بنت طبق و ام طبق''اس سے مراد کچھوا ہے۔ حقیق باب السین میں اس کا تذکرہ گزرچکا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ بید ایک بڑا سانپ ہے جو چھددن سوتا ہے اور سانتویں دن بیدار ہوتا ہے۔ پس جس چیز پراس سانپ کی پھنکار پڑتی ہے تو وہ ہلاک ہوجاتی ہے۔ حقیق ان دونوں کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔

امثال اہل عرب کہتے ہیں' بُخاء فُلان بِأَحْدِی بنات طَبْقِ '' (فلاں فخض ایک بنت طبق این ساتھ لایا) بیمثال اس فخض کے لئے استعال کی جاتی ہے کوئی بہت بڑا برافعل سرز دہوجائے۔



#### بَابُ الظَّاءِ المُعْجَمَةِ

# ٱلطَّبِى

"الظبي" اس سے مراد لومرى بــ اس كى جمع كے لئے "اكلب كلباء اورظى كے الفاظ متعمل ميں \_ اس كى مونث ' ظبية " اوراس كى جمع ظبيات اورظباء آتى ہے۔ 'أرض مُطَابة " اسمراداكى جگد جہاں بكثرت برن يائے جاتے ہيں۔ ظَبيَّة أيك مورت كا نام بھى ہے جو د جال سے پہلے نمودار ہوگى اور سلمانوں كو د جال سے ڈرائے گی ۔ ابن سيره كا يمي تول ہے كرخى نے كباب كرالظباء "كالفظائر برنول كے لئے متعمل باور ماده كوالفزال" كباجاتا ب-علامددميري فرمايا ب كرخى كا قول محض ان کا دہم ہی ہے کیونکہ 'الغزال' تو ہرن کا چھوٹا بچہ ہے جوابھی جوان نہ ہوا ہوا دراس کے سینگ بھی نمودار نہ ہونے ہوں ۔امام نو دی کا بھی وہی تول ہے جوامام دمیری کا قول ہے اور یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ نیز امام نو دی نے فرمایا ہے کہ صاحب عبیہ کا بیقول' فیانُ اتَلَفُ طَبِيًّا مَا خِصًّا "صحح تبيل م بلكم الطبيّة ماخِصًا" ب-اس لئ كـ"ماخض" عالمدكوكها جاتا ب اورموث ك لئ ''ظبیة''اور خدر کے لئے ظبی کالفظ مشتعل ہے۔اس کی جج ظباء آتی ہے جیے''رکوۃ'' کی جج رکاء آتی ہے۔اس لئے کہ جومثل '' فَعُلَمَٰ''' کے وزن پر ہوگا اس کی جمع ہمیشہ الف معدود کے ساتھ آئے گی۔صرف لفظ''القربیۃ'' اس قاعدے کے خلاف آتا ہے کیونکہ اس کی جمع خلاف قیاس قری آتی ہے۔ جو ہری کا یہی قول ہے۔ ہرن کی کنیت کے لئے ام الخضف 'ام شادن اور ام الطلاء کے الفاظ مستعمل ہیں۔ ہرن مختلف رگوں کے ہوتے ہیں اور اس کی تین قسمیں ہیں۔ ہرن کی ایک سے اس ب جس کو 'الآرہ'' کہا جاتا ہے۔ يه برن بالكل سفيدرنك كابوتا باوريه برن ريتك علاقول عن ياياجاتاب ات مضان الطباء " (برنون كمينده ع) مجى كباجاتا ے کونکدان کے جمم پر بہت گوشت اور جر بی ہوتی ہے۔ ہرن کی دوسری قتم کو ' العفر'' کہاجاتا ہے۔ اس کا رنگ سرخ اور میر چھوٹی گردن والا ہوتا ہے۔ یہ ہرن تمام ہرتوں سے دوڑ نے میں بہت کمزور ہوتا ہے۔ یہ ہرن زمین کے بلند اور بخت مقام پر اپنا ٹھکا نہ بنا تا ے۔کیت نے کہاہے کہ

ع به به مد و و گُذًا إذَا جِنَارُ قَوْمِ أَرَادَنَا بِي اللهِ عَلَيْ قَرْنِ أَعْفَرَا اللهِ عَلَيْ قَرْنِ أَعْفَرَا اللهِ اللهُ عَلَى قَرْنِ أَعْفَرَا اللهُ الله

لین ہم ان قرم کو آل کر دیتے ہیں اور ہم ان کے مرول کو نیزوں پراٹھا لیتے ہیں۔ اس زمانے ہیں ہرن کے سینگ کے بھی نیز کے منائے جاتے ہیں۔ اس زمانے ہیں ہرن کے سینگ کے بھی نیز کے منائے جاتے ہے۔ ہرن کی میشری تم کو الآدہ ہم ان کہا جاتا ہے۔ اس تم موقی ہے اور بیٹرار ہونے ہیں تمام جانوروں سے زیادہ تیز بوتی ہے اور بیٹرار ہونے ہیں تمام جانوروں سے زیادہ تیز موتی ہے اور بیٹرار ہوتا ہے۔ ہرن جب اپنی خواب گاہ ہیں واشل ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو بیالئے پاؤں دائل ہوتا ہے اور اپنی آئکھیں سامنے رکھتا ہے۔ اس خوف سے کہیں اے اور اس کے بیک کو کئی جانور در کھلے لے لی اگر ہرن کو اس بات کا علم ہوجائے کہ اے کی جانور نے

دی کے لیا ہے تو وہ اپنی خواب گاہ میں داخل نہیں ہوتا۔ خطل ہرن کی پندیدہ غذا ہے۔ ہرن اس کو ہڑے مزے سے کھا تا ہے۔ پی ہرن سے سے مدر کا کھارا پانی پی کر بھی لطف حاصل کرتا ہے۔ ابن قتیعہ نے کہا ہے کہ ہرن کا بچہ جو ایک سال کا ہوجائے اس کے لئے ''طَلاء'' (طاء کے فتہ کے ساتھ) اور''نجشف'' (غاء کے سرہ کے ساتھ) کے الفاظ مستعمل ہیں۔ پھر جب ہرن کا بچہ دو سال کا ہوجاتا ہے تو اے'' جذع 'کہا جاتا ہے اور تین سال کے بچے کوئی کہتے ہیں اور اس کے بعد ہرن کا یہ بچرٹی ہی کہلاتا ہے۔ یہاں تک کہو وہ مرجائے۔ ابن خلکان نے حضرت جعفر صادق کے حالات زندگی ہیں کھا ہے کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ ہے سوال کیا کہ اگر کوئی محرم آدمی ہرن کے ربائی دانت تو ڑدے تو آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا اے رسول اللہ صلی واللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادمی کے بیٹے میں نہیں جانتا کہ اس کے متعلق شریعت کا کیا تھم ہے۔ پس حضرت جعفر صادق "نے فرمایا کہ ہرن ربائی نہیں کی صاحبز ادمی کے بیٹے میں نہیں جانتا کہ اس کے متعلق شریعت کا کیا تھم ہے۔ پس حضرت جعفر صادق "نے فرمایا کہ ہرن ربائی نہیں کی صاحبز ادمی کے بیٹے میں نہیں جانتا کہ اس کے متعلق شریعت کا کیا تھم ہے۔ پس حضرت جعفر صادق "نے فرمایا کہ ہرن ربائی نہیں کی صاحبز ادمی کے بیٹے میں نہیں جانتا کہ اس کے متعلق شریعت کا کیا تھم ہے۔ بی حضرت جعفر صادق "نے فرمایا کہ ہرن ربائی نہیں کی صاحبز ادمی کے بیٹ میں شاعر کے اس شعر کے متعلق کہا ہے کہ ۔

فَجَاءَ ثُ كَسِنِّ الطَّبِي لَمُ أَرَمِثْلُهَا . وَشِفَاءُ عَلِيُلٌ أَو حَلُويَةُ جَائِعٍ

پس وہ (اونٹنی) ہرن کی عمر میں آئی۔ میں نے اس کی مثل کوئی اونٹنی نہیں دیکھی وہ یمار کیلئے شفایا بھو کے کے لئے دودھ دینے والی ہے۔ شاعر نے اپنے شعر میں جس اونٹنی کا تذکرہ کیا ہے وہ ثنی تھی اور ٹی اس جانور کو کہتے ہیں جو دو دانت ہوجائے اور ہرن ہمیشہ ''مثنی'' یعنی دو دانت ہی رہتا ہے۔

ابن شرمہ نے کہا ہے کہ میں اور امام ابوطنیفہ تعظرت جعفر صادق ﴿ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پس میں نے عرض کیا یہ آدی عراق کا فقیہ ہے۔ پس حضرت جعفر صادق ﴿ نے فرمایا شاید میروہی شخص ہے جو دین میں اپنی رائے کے ذریعے قیاس کرتا ہے۔ کیا یہ

 (پانی) یعنی رطویت اس لئے پیدا فرمائی تا کر سانس کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہے اور انسان فراب ہوا باہر زکا لے اور اس کے ذریعے تازہ ہوا جاس کر سے اور افسان فراب ہوا باہر زکا لے اور اس کے ذریعے تازہ ہوا جاس کر سے اور افسان اس کے ذریعے کا نے اور اس کے پیز وں کی لذت کو حاصل کر سے چر حصرت جعفر صادق نے امام ابوصفیۃ کے فرمایا کہ بچھے ایسے کلمہ کے محتات فرود جس کا پہلا حصد شکل ہوا وہ آخری کا دور ایس ہو ۔ امام ابوصفیۃ نے کہا ہمی ٹیس جانتا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا وہ کلا ''لا إلله الله الله '' ہے۔ ہیں اگر کو کی شخص کے 'لا الله '' الله '' الله الله '' سے ہیں اگر کو کو تو 'لا الله '' الله الله '' الله الله '' الله تعالیٰ کے نزد یک سب سے زیادہ مبغوض ہے؟ امام ابوصفیۃ نے فرمایا کہ کی کو ناحق قبل کرنا الله تعالیٰ کے نزد یک نیادہ مبغوض ہے۔ امام جعفر کے ناحق قبل کرنا الله تعالیٰ کے نزد یک نیادہ مبغوض ہے۔ امام جعفر کے بیان کا الله تعالیٰ کے نزد یک درزہ کا درجہ زیادہ ہوئی ہے۔ امام جعفر کے بیان کا الله تعالیٰ کے نزد یک درزہ کا درجہ زیادہ ہے کہ تعالیٰ تو کر کیا جب کہ کیا جیہ ہے کہ حاکصہ خورت دورہ کی تعالیٰ تو کر کی ابوصفیۃ نے فرمایا الله تعالیٰ کے نزد یک درزہ کا درجہ زیادہ ہے بیان کا خالے الله کی ناحق قبل کے نزد یک درزہ کا درجہ زیادہ ہے بیان کا خالے کہ کیا جیہ ہے کہ حاکصہ خورت دورہ کی تعالیٰ تو کر تی ہے کہ کیا جیہ ہے کہ حاکصہ خورت دورہ کی تعالیٰ تو کر تی ہے کہ حاکمہ کو بیان کاند کی الله کی ناحق قبل کی سامنے کل بینی میان کی مارے کہ کیا دیا میاں الله کی کہ کی الله کی کا دورہ نیا ہی کہ کیا دیا ہے کہ کیا دیم نیا کی کہ کی الله کی کہ کیا دورہ نیا ہی کہ کیا دورہ نیا ہو کہ کیا کہ کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کہ کیا کہ کیا

اس کا جواب یہ ہے کہ زنا میں چار گواہوں ہے کم کی شہادت آبول نہ کرنے کا مطلب یہ ہرگز نمیں ہے کہ زنا قل نفس ہے بڑھ کر ہے بلکہ ایساست لینی پردہ پوٹی کے لئے کہا گیا ہے تا کہ کی مسلمان کی آبردر پڑی شہوادر حاکضہ محورت ہے نماز کی قضاء کو دور کرنا اس لئے ہے کہ نماز کی قضامیں روزہ کی قضا ہے زیادہ مشقت ہے کیونکہ روزہ تو سال بھر بھی ایک وفعہ آتا ہے اور نماز تمام دن مات بھی پائچ مرتبہ ہے۔ وائٹہ اعلم (اس لئے اگر حاکصہ محورت کو نماز کی قضا کا مطلقہ بنایا جائے تو وہ مشقت اور نگل بھی جٹلا ہوجائے گی کیونکہ چیش کی کم از کم مدت تین دن اور زیادہ ہے زیادہ مدت دی دن ہے تو ان وٹوں کی قضا نمازوں کو شار کیا جائے تو کم از کم چورت کے لئے دوران اور زیادہ ہے زیادہ پچاس نمازیں قضا کہ محورت کے لئے دوران میں کہ محورت کے لئے دوران میں کہ محورت کے لئے دوران حدوران میں کہ محورت کے لئے دوران میں کہ محورت کے لئے دوران

حضرت جعفر "كا سلسله نسب طلح معزت جعفر صادق " بن مجمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن افي طالب رضى الله تعالى عنهم اجعين \_

حضرت جعفر صادق فرق المدير ك عقيده ك مطابق باره المامول مي سے أيك الهام بين اور آپ سادات الل بيت ميں سے بيں - آپ كوساد تى كالقب آپ كے صدق قول كى وجہ سے طاہے - كيميا فال اور شكون كے متعلق آپ كے متعدد اقوال بين-

باب الجم من ' الجفرة' كتحت كر رچكا بكراين قتيد نے اپنى كتاب ادب الكاتب مل لكھا ب كر حضرت جعفر صادق نے اب كتاب البعر " من براس چيز كولك ديا ہے بس كاعلم الل بيت كيلية ضروري ب اور قيامت تك بونے والے تمام واقعات كو بحق

اس کتاب میں بیان فرما دیا ہے۔ ابن خلکان نے بھی ای طرح حکایت بیان کی ہے۔ بہت ہے لوگ'' کتاب الجفر'' کی نسبت حضرت علیؓ ہے کرتے ہیں لیکن بیان کا وہم ہے ۔ صحح بات یہی ہے کہ'' کتاب الجفر'' کو حضرت جعفر صادقؓ نے ہی وضع کیا تھا۔

حضرت جعفرصادق کی وصیت احضرت جعفرصادق نے اپنے بیٹے موکی کاظم کو وصیت کی ۔ پس آپ نے فر مایا اے میرے مینے میری وصیت کو یا دکر لے معادت کی زندگی اور شہادت کی موت پائے گا۔اے میرے میٹے بے شک جو تحص اپنی قسمت پر قناعت کرتا ہے وہ بے نیاز رہتا ہے اور جودوسروں کے ہاتھ کی طرف اپنی آ نکھا ٹھا تا (یعنی ان سے مال کا خواہش مند ہوتا ہے ) ہے وہ ننگدی کی حالت میں مرتا ہے اور جو شخص اس پر راضی نہیں ہوتا جواللہ نے اس کی قسمت میں کھے دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کومتہم کرتا ہے اور جو شخص اپنے جرم کوظیم سمجھتا ہے تو اسے دوسروں کے جرم ملکے نظر آتے ہیں۔اے میرے بیٹے جو شخص دوسروں کی بردہ داری نہیں کرتا اس کے گھر کے پردے مکشف ہوجاتے ہیں اور جو مخص بعاوت کی تلوار سونتا ہے وہ اس تلوار نے قل ہوجاتا ہے اور جو مخص اپنے بھائی کے لئے کنوال کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں گرجاتا ہے جو تخص بے وقو فول کے پاس جاتا ہے وہ تقیر ہوجاتا ہے اور جو تخص علاء کی صحبت افتلیا رکرتا ہے وہ معزز ہوجاتا ہے اور جو تحص برے مقامات پر جاتا ہے وہ تہم جوجہ تا ہے۔ اے میرے بیٹے ہمیشہ حق بات کہوخواہ وہ تمبارے حق میں ہویا کہارے خلاف ہو۔اور تیرے لئے ضروری ہے کہ تو چفل خوری سے پر ہیز کرے کیونکہ چفل خوری لوگوں کے دلول میں بغض وعدا:ت پیدا کردیتی ہے۔اے میرے بیٹے جب تو سخاوت کوطلب کرنے کا ارادہ کرے تو تجھے جا ہیے کہ سخاوت کو کانوں یعن خزانوں میں تلاش کرے۔روایت کی گئی ہے کہ حضرت جعفر صادق " ہے کہا گیا کہ مہنگائی میں انسان کی بھوک زیادہ ہوجاتی ہاورارزانی میں بھوک کم ہوجاتی ہے۔اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت جعفر صادق "نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی بیدائش زمین سے ہوئی ہےاور بیتمام زمین کی اولاد ہیں۔ پس جب زمین پر قط کاغلبہ ہوجائے تو انسان بھی قط میں مبتلا ہوجاتے ہیں اور جب زمین سرسزموجاتی ہےتو انسان بھی سرسزموجاتے ہیں -حضرت جعفرصادق ﴿ كي ولادت ٥ هداور بعض اہل علم كيزد يك ٨٣ه ميں موكى اورآپ کی وفات الاصل میں ہوئی۔

<u> حدیث شریف میں</u> ہرن کا تذکرہ | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا گزر حالت احرام میں ایک ہرن پر ہوا جو درخت کے سامیہ میں سویا ہوا تھا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی سے فرمایا اے فلال اس جگہ کھڑے ہوجاؤ۔ یہاں تک کہلوگ یہاں ہے گز ر جا ئیں تا کہ کوئی آ دمی بھی ہرن کو نہ د کھے سکے یعنی ہرن کو نہ چھیڑے۔

متدرك ميں قبيصه بن جابراسدى كى روايت مذكور ب - قبيصه كہتے ہيں كه ميں ايك مرتبه حالت احرام ميں تھا۔ پس ميں نے ایک برن کود یکھا۔پس میں نے اس کی طرف تیر پھینکا جس ہے وہ زخمی ہوگیا اور اس کی موت واقع ہوگئی۔پس میرے دل میں اس کی موت کا احساس ہوا تو میں حضرت عمرؓ کے پاس اس کے متعلق سوال کرنے کے لئے آیا ۔ پس میں نے حضرت عمرؓ کی ایک جانب ایک خوبصورت تحف کو پایا اور وہ عبدالرحمٰن بن عوٹ تھے۔ پس میں نے حضرت عمرؓ سے سوال کیا۔ پس حضرت عمرٌ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ؓ ک طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا آپ کی رائے میں فدیہ کے طور پر ایک بحری کافی ہوگی؟ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ؒ نے کہا ہاں۔

"تراكيا خيال باس لا كى رفتار ك متعلق كدجب اس في بعا كن كوشش كي توش تجي اس كه باس د كعالى ديا"

ائن خاکان نے ذکر کیا ہے کہ بے تک کثیر عزۃ آیک دن عبدالملک بن مروان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پس عبدالملک نے اس ہے کہا کی قدمت میں حاضر ہوا۔ پس عبدالملک نے اس ہے کہا کی قدمت میں حاضر ہوا۔ پس عبدالملک نے اس نے کہا کہا وہ اس طرح کہ میں ایک مرجہ بنگل میں جار ہا تھا تو میں نے ایک تخص کو دیکھا جو جال لگا کر بیٹا ہوا تھا۔ پس میں نے اس سے کہا کہ تو یہاں کس لئے بیٹھا ہے۔ پس اس نے کہا کہ توک نے بیٹھا در میری تو م کو ہلاک کردیا ہے۔ پس میں نے بیٹال لگا دیا ہے تا کہ میں اپنے اور اپنی قوم کے لئے کوئی شکار حاصل کرسکوں۔ پس میں نے اس کے ہمار والی اس کے ہما کہا اور اس نے کہا ہاں ، کشر بن عزۃ کہتے ہیں کہ مرونوں بیٹھ گئے اور بچھ تھی دیرگز ری تھی کہ ایک ہر ایک ہور کے جا ہیں وہ شخص جھ سے پہلے جال کی طرف لیکا اور اس نے ہمار کہ وہ کہا کہ میں ہونے کہا ہی برتی کو دیکھ کر میرا ول می کہا ہو دیکھ کر میرا ول خم سے بہر کی کو دیکھ کر میرا ول خم سے بریم بولی ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہو دیا ہے کہ اس ہرتی کو دیکھ کر میرا ول خم سے بریم بی کونکہ میرا کو کی کہا کہ بید تھ نے بیا شعار پڑھے ۔

أَنَا شِبُهُ لَيُلِي لَا تَرَاعِي فَانِّنِي لَمَّ الْمَنْ مَنْ وَحُشِيَةِ لِصَدِيْقِ لَصَدِيْقِ لَصَدِيْقِ الْمَائِنَ الْمَنْ مَنْ وَحُشِيَةِ لِصَدِيْقِ الْمَائِنَ الْمَنْ مَنْ وَحُشِيَةِ لِصَدِيْقِ الْمَائِنَ الْمَنْ مَنْ وَمُشِيَّةً لِصَدِيْقِ الْمَائِنَ الْمَنْ وَمَنْ مَنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّهُ اللَّ

"میں نے اس کو ایعنی برن کو ) زنجرے آزاد کرتے ہوئے کہا کہ واللی کے لئے ہے اور جب تک تیری زندگی باتی ہے تو آزاد ہے"

تغلبی کی کتاب "ثمار القلوب" کے تیرہویں باب میں فدکور ہے کہ بادشاہ بہرام گور ہے دیادہ نشانہ باز پورے ہم میں کوئی نہیں تھا۔ ایک دن بہرام گورشکار کے لئے اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور تحقیق اس نے اپنی ایک لونڈی کوجس ہے وہ محبت کرتا تھا اپنے بیچے بٹھا لیا۔ پس تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اس بہت ہے ہران نظر آئے۔ پس اس نے لونڈی ہے کہا کہ میں ہرنوں کو کس جگہ تیر ماروں۔ پس لونڈی نے کہا کہ میں جاتی ہوں کہ تو ہرنوں کے نروں کو مادہ اور ان کے مادہ کو نروں جیسا بنا دے۔ پس بہرام گور نے ایک دوشاخ تیر نر ہرن کے مارا جس ہے اس کے دونوں سینگ اکھڑ گئے اور پھر ایک ہرنی کے دو تیر مارے جو اس کے سینگوں میں بیوست ہوگئے۔ پھراس باندی نے بہرام گور نے ایک ہرن کے کھر کو اس کے کان میں پرودیا جائے ۔ پس بہرام گور نے ایک ہرن کے کان کی ہڑ پھراس باندی نے بہرام گور نے ایک ہرن کے کان کی ہڑ سے میں تیرکا نشانہ لگا یا جس سے اس کے کان میں سوراخ ہوگیا۔ پس جب ہرن نے اپنا پاؤں کان تھجلا نے کے لئے کان کی طرف بڑھا تو بہرام نے اس کے پاؤں میں سے اس کے کان میں خوا نے بھر بہرام گور نے کہا کہ اس نے میرے بجز کے اظہار کا ارادہ کیا گئی وہ ذیر بین بھر تھوڑی ہی تیر کی گئی گورٹ کے ایک کی موت واقع ہوگئی۔

فصل | ہرن کی ایک قتم''غزال المسک' بھی ہے جس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے۔ بیر ہرن جسامت ' ٹانگوں کا پتلا پن' کھروں کا جدا جدا ہونا بیں جو نچلے جڑے کی طرف باہر فکلے ہوتے ہیں جسے خزر یے دانت نچلے جڑے کی طرف باہر فکلے ہوتے ہیں۔ان میں سے ہرایک دانت شہادت کی انگلی ہے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔کہا جاتا ہے کہ ' غزال المسک'' حبت سے ہندوستان کی طرف سفر کرتا ہے اوریہاں آ کر اپنا مشک وال دیتا ہے۔ پس بیمشک ردی فتم کا ہوتا ہے۔ اس ہرن کا مشک حقیقت میں اس کا خون ہے جوسال کے دوران کسی مخصوص وقت میں اس کی ناف میں جمع ہوجاتا ہے اس مواد کی طرح جو آہتہ آہتہ کسی اعضاء کی طرف بڑھتا ہے۔ ہرن کے ناف کو اللہ تعالیٰ نے مشک کے لئے کان بنا دیا ہے۔ پس بیناف ہرسال اپنے رب کے تھم سے پھل دار درختوں کی طرح پھل دیت ہے اور جب تک خون کا مواد پایٹ تحمیل کوئیس پہنچتا اس وقت تک ہرن بیار رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اہل تبت اس ہرن کے لئے جنگلوں میں کھونے گاڑ دیتے ہیں تا کہ وہ ان کھونٹوں سے نکرا کراپی ناف جھاڑ دے۔قرویی نے ''الاشکال' میں لکھا ہے کہ'' دلبۃ المسک'' (ایک جانور) پانی سے نکتا ہے جیسے مرن وقت معین پرنمودار ہوتے ہیں۔اوگ اس جانور کا شکار کرتے ہیں اور جب اس کو ذریح کرتے ہیں تو اس کی ناف کی نالی سے خون نکلتا ہاور بیخون ہی مشک کہلاتا ہے۔ پس جس جگداس جانورکوؤی کیا جاتا ہے وہاں اس میں سے خوشبونہیں آتی لیکن جب اس کو دوسری جگه شقل کردیا جاتا ہے تو اس میں سے خوشیو پھوٹ پڑتی ہے۔علامہ دمیری ؓ نے فرمایا کہ قزویٰ کا یہ تول ضعیف ہے اورمشہور بات وہی ب جوہم نے پہلے بیان کردی ہے۔ ابن صلاح نے اپنی کتاب "مشکل الوسط" میں لکھا ہے کہ ابن عقبل بغدادی سے مروی ہے کہ برن کے ناف میں پائے جانے والے مشک کی وہی شکل ہے جو برک کے ایک سال کے نیچے کے پیٹ میں" افخہ" کی شکل ہوتی ہے۔ ابن عقیل نے بلاد مشرق کی طرف سفر کیا۔ یہاں تک کدوہاں ایک' غزالة المسک' کو بلاد مغرب میں لے گئے تا کہ تحقیق کرنے کے بعد اس كم متعلق پائے جانے والے اختلاف كوحل كيا جاسكے۔ ابن صلاح كى كتاب "العطر" ميں على بن مهدى طبرى سے منقول ہے كہ برن كے

پیٹ سے انڈا لکتا ہے۔علامدومیریؒ نے فرمایا ہے کدمیرے زویک مشہور بات یمی ہے کد مشک برن کے پیٹ میں فطری طور پر پیدا نمیں ہوتا بلکہ یہ ایک عارض چیز ہے جو ہرن کی تاف میں پیدا ہوتی ہے جیسے ماتی میں گزرا ہے۔ والنداعلم۔

یں ہوا ہدید بیسے مادوں پیر سب دوہوں کا صفح کی اس مسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک مورت تھی مشک کا شرع تھی ما تھا کین سیالی دوعورتوں کے ہمراہ چل رہی تھی جن کا قد طویل تھا۔ پس اس عورت نے دو پاؤں لکڑی کے بنوائے اور ایک سونے کی انگڑھی بنوائی اور اس میں مشک مجردیا۔ پس بیعورت ان دوعورتوں کے ساتھ چلی ۔ پس وہ اے پیچان نہ سکیس۔

#### Marfat.com

حضرت امسلمة فرماتي بين كدرمول الشصلي الشعليه وملم ايك مرتبه جنگل عين تقدين ايك يكارف والا كهدر ما تعايارمول الندم

بس آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے کین کوئی آ دمی نظر نہیں آیا۔ آپ گھر متوجہ ہوئے تو ایک ہرنی نظر آئی جو ہندھی ہوئی تھی۔ پس اس ہرنی نے کہایا رسول اللہ عمرے دو بچاس پہاڑ میں ہیں۔ پس آپ اس کے قریب تشریف لے گئے اور فر مایا تیری کیا حاجت ہے۔ پس اس ہرنی نے عرض کیا کہ میرے دو بچاس پہاڑ میں ہیں۔ پس آپ جھے کھول دیجے ۔ یہاں تک کہ میں ان بچوں کی طرف جاؤں اور انہیں دودھ بلا کرواپس آپ کی طرف لوٹ آؤں۔ پس آپ میلی اللہ علیہ وکلم نے فر مایا کیا تو ایسا کرے گی۔ پس وہ ہرنی کئی کہ اگر میں نے ایسانہ کیا تو ایسا کرے گی۔ پس وہ ہرنی کئی اور اگر میں نے ایسانہ کیا تو ایسانہ کیا تو ایسانہ کیا تو ایسانہ کیا تو ایسانہ کیا ہے عشار جیسے عذاب میں مبتلا کردے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وکلم نے ہرنی کو کھول دیا۔ پس وہ گئی اور اپنی کوئی حاجت ہے۔ آپ نے فر مایا ہاں ، فی کو با ندھا تھا۔ پس اس اعرابی نے عرض کیا یار سول اللہ علیہ وآ لہ وکلم کیا آپ علیہ کی کوئی حاجت ہے۔ آپ نے فر مایا ہاں ، اس ہرنی کو آزاد کردیا۔ پس وہ ہرنی نکل کر بھاگ گئی اور وہ کہہ رہی تھی ' اُشھ کہ اُن آلا اللہ کو اُنگ کی سُو لُ اللہ '' (رواہ الطبر انی)

حضرت ابوسعید نے فرمایا کہ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا یک ہرنی پر ہوا جوایک خیمہ سے بندھی ہوئی تھی۔ پس اس ہرنی سے عرض کیا یا رسول اللہ جھے کھول دیجئے ۔ یہاں تک کہ بیس اپنے بچوں کے پاس جاؤں اور انہیں دودھ پلا کر واپس آپ کے پاس آجاؤں۔ پس آپ ووبارہ جھے کو بندھ دیں۔ پس آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے شکار کی اورا سے باندھنے کی بیس ضمانت لیتا ہوں۔ پس آپ نے ہرنی سے صلف کا مطالبہ کیا۔ پس ہرنی نے قسم اٹھائی۔ پس آپ نے اسے کھول دیا۔ پس تھوڑی ہی دیرگزری تھی تھی کہ ہرنی واپس آگی اور تحقیق اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلا کراپئے تھنوں کو خالی کرلیا تھا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو باندھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ بیس ہرنی کے مالکان کے پاس تشریف لے گئے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ہدیہ اس مرنی کو طلب فرمایا۔ پس انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرنی ہمبہ کردی۔ پس آپ نے ہرنی کو کھول دیا۔ پھر فرمایا اگر موت کے متعلق وہ با تیس چو پاؤں کو معلوم ہو جا نمیں جو تم جانے ہوتو تم کسی بھی فر بہ جانور کو کھانے کے لئے حاصل نہ کرسکو گے۔ صالح شافتی فرایے تھیدہ بیس آپ کے حاصل نہ کرسکو گے۔ صالح شافتی فرایے تھیدہ بیس آپ کے حاصل نہ کرسکو گے۔ صالح شافتی فرایے تھیدہ بیس آپ کے حاصل نہ کرسکو گے۔ صالح شافتی فرایے تھیدہ بیس آپ کے حاصل نہ کرسکو گے۔ صالح شافتی فرایے تھیدہ بیس آپ کے حاصل نہ کرسکو گے۔ صالح نے اپنی قسیدہ بیس آپ کے حاصل نہ کرسکو گے۔ صالح شافتی فرایے تھیدہ بیس آپ کے حاصل نہ کرسکو گے۔ صالح شافتی

وَجَاءَ امرؤ قَدُ صَادَ يَومًا غزالة لَهَا وَلَدُ خَشِفْ تَخُلُفُ بِالْكَدَا الْمِرالِي الْعَدَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَرْ الدالهُ اللهُ وَالْقَوْمُ قَدُ سَمِعُوا اللهُ اللهُ وَالْقَوْمُ قَدُ سَمِعُوا اللهُ اللهُ وَالْقَوْمُ قَدُ سَمِعُوا اللهُ اللهُ وَالْقَوْمُ اللهُ اللهُ وَالْقَوْمُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالل

''پی اس ہرنی نے رسول اللہ کو پکارااور قوم وہاں حاضرتھی ، پس آپؓ نے اس ہرنی کو آزاد کر دیا اور قوم نے ہرنی کی پکار کوئن لیا تھا'' علامہ دمیریؓ نے فرمایا کے عنقریب انشاء اللہ دوسرے اشعار''العشر اء'' کے تحت بیان کئے جا کیں گے۔

الحکم ایم برن کی تمام اقسام کا کھانا حلال ہے۔ اہل علم کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں ہرن کو ہلاک کردے تو اس پر بکری داجب ہوگی۔امام ابوحثیفہ کا بھی بہی قول ہے اور رافعی نے بھی ای قول کو پند کیا ہے۔ امام نووی نے اس قول کو صحیح قرار دیا ہے۔علامہ دمیری نے فرمایا کہ بیوہ ہم ہے کیونکہ ہرن نرے اور بکری مادہ ہے۔ پس صحیح بات بہی ہے کہ ہرن کی ہلاکت کی

صورت میں تی (لیمی ہرن) کی قربانی دی جائے۔ رہی مشک تو وہ طاہر ہے۔ ای طرح سمجے قول کےمطابق ہرن کا نافہ بھی طاہرے کین اس کی طہارت کی شرط بیہ ہے کہ وہ ہرن سے حالت حیات میں علیحدہ ہوگیا ہو۔ محالمی نے'' کماب اللباب المسک الظمی'' میں انکھا ے کہ برن کامٹک طاہر ہے۔''المسک بالظمی'' کہ کرمجالمی نے تئی مٹک کوجو'' فارۃ'' جانورے حاصل ہوتا ہے 'مشٹیٰ کردیا ہے کیونکہ یہ مٹک نجس ہے۔''الفارۃ'' کا تذکرہ انشاء اللہ'' باب الفاءُ' میں آئے گا اور فارہ جانور سے حاصل شدہ مٹک کی محاست ہے مہ استدلال کیا گیا ہے کہ اس جانور کا کھانا بھی حرام ہے کیونکہ اگر اس جانور کا گوشت کھانا حلال ہوتا تو اس ہے حاصل شدہ مشک بھی ہرن ہے حاصل شدہ مشک کی طرح طاہر ہوتا۔ طعبیب حضرات مشک تبتی کومشک ترکی بھی کہتے ہیں اور بید مشک ان کے نزدیک بہت عمدہ ہے اور ضروری ہے کہ اس کی نجاست کی وجہ ہے اس کے استعمال سے اجتناب کیا جائے۔عنقریب انشاء اللہ باب الفاء میں' الفارہ'' کے متعلق جاحظ کا قول نقل کیا جائے گا۔ شیخ ابو محرو بن صلاح نے قفال شاشی نے نقل کیا ہے کہ فارہ جانور کے نافہ کواس کے مشک سے ر باغت حاصل ہوجاتی ہے۔ پس جس طرح دوسری کھالیس دباغت سے پاک ہوجاتی ہیں۔ ای طرح نافہ بھی مشک کی دباغت سے یاک ہوجائے گا۔غدیۃ این سریج کے بعض شارعین نے ذکر کیا ہے کہ وہ بال جوفارہ جانور کے ناف کے او پر ہوتے ہیں وہ بالا نفاق نجس ہیں۔اس لئے مشک صرف اس کھال کو دباغت دیتا ہے جواس ہے متصل ہوتی ہے اور جواس کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہوتی جیسے اس جانور کے ناف کے کنارے دغیرہ ان پر دباخت کا اٹرنہیں ہوتا۔علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ بالوں کی نجاست کے متعلق ال شارحین کا قول درست نیس ہے کیونکد دباغت یا فتہ کھال پر پائے جانے والے بال مجمی حیفاً طاہر ہوتے ہیں۔ رہے جیزی نے امام شافعی سے یم تول نقل کیا ہے ہی وغیرہ نے بھی ای قول کواختیار کیا ہے۔ نیز استاذ ابواتحی اسٹرایٹی الرویانی ' ابن الج عصرون وغیرہ نے بھی اس تول کوچیج قرار دیا ہے۔ جبیبا کہ ''باب اسین''میں''اسنجاب'' کے تحت تفصیلی تذکرہ گزرا ہے۔ ازرتی نے حرم کے شکار کے احترام کے متعلق عبرالعزیز بن ابی رواد ہے نقل کیا ہے کہ کچھ لوگ مقام ذی طوی جس مینچے اور وہاں پر ( آرام کرنے کیلئے ) پڑاؤ کیا۔ پس حم کے برنوں میں سے ایک ہرن ان کے قریب آگیا۔ پس ان میں سے ایک آدمی نے ہرن کی ٹا نگ پکڑ لی۔ پس اس کے ماتھیوں نے اس سے کہا تو بر باد ہوجائے' اسے چھوڑ دے۔ بس و محض ہنتا رہا اور اس نے برن کو چھوڑ نے سے اٹکار کردیا۔ بس کچھ دم بعد برن نے بیٹاب اور پاخاند کیا۔ پھر اس شخص نے ہرن کوچھوڑ دیا۔ پس رات کے وقت لوگ اینے خیمہ میں ہو گئے۔ پس نصف رات کے قریب کچھ لوگ بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس ہرن کو پکڑنے والے آدمی کے پیٹ پر ایک سانب لیٹا ہوا ہے۔ پس اس کے ساتھیوں نے اس سے کہاتو ہلاک ہوجائے حرکت نہ کرنا۔ پس وہ سانب اس وقت اس آ دمی کے پیٹ سے علیحد ونہیں ہوا جب تک اس کا الیمی آ دمی کا ) یا خانہ نیس نکلا جیسے ہرن کا یا خانہ نکلا تھا جبکہ اس محض نے ہرن کوٹا تگ ہے پکڑ رکھا تھا۔ حضرت مجاہدے مروی ہے کہ زیانہ چاہلیت میں قصی بن کلاب کے دور ہے قبل شام کے تاجروں کا ایک قافلہ مکہ آیا۔ پس انہوں نے وادی طوئی میں بیول کے ان درختوں کے بینے پر اؤ ڈالا جن کے سامیر میں لوگ آرام کرتے تھے۔ پس ان لوگوں نے روٹی پیائی کیکن ان کے پاس بطور سالن کوئی چیز نہیں تھی۔ پس ان میں ہے ایک شخص اینے تیر کمان لے کر کھڑا ہوا۔ پس اس نے حرم شریف کی ایک ہرنی کا شکار کیا جوان کے قریب بی جرری تھی ۔ بس وولوگ اس برنی کی کھال اتار کراس کا سالن بنائے گئے۔ پس جب وہ گوشت کو بھون رہے تھے اوران کی ہاغری

﴿ جلد دوم ﴿ عَنُوهَ الْحِيوان ﴾ ﴿ 4349 ﴿ عَنُوهَ الْحِيوان ﴾ ﴿ جلد دوم ﴾ ﴿ جلد دوم ﴾ جوث مارر ہی تھی تو اچا کک ہانڈی کے نیچے سے ایک آتشی بہت بڑی گردن نمودار ہوئی جس نے پورے قافلہ کوجلا دیا لیکن ان لوگوں کے سامان کہاس اوران درختوں کوجن کے نیچے انہوں نے پڑاؤڈ الاتھا، آگ نے نہیں جلایا۔

امثال اللوب كيتم بين آمَنُ مِنْ ظَبَاءِ الْحَوَمِ (حرم شريف ك برنون سے بھى زيادہ مامون) اى طرح الل عرب كتيم بين "تَرَكَ الطَّبِي ظِلَّهُ" (مِن نے اپنا سامیچھوڑ دیا) ای طرح اہل عرب کا قول ہے" أُتُو كُهُ تَرَكَ الْغَزَالَ ظِلَّهُ" (تو چھوڑ دے ہرن کو جیسے اس نے اپنا سامیہ چھوڑ دیا ) میں شال اس مخص کیلیے استعمال کی جاتی ہے جو چوکنا رہتا ہو۔" وَ ظِلْلُهُ " اس سے مرادوہ مگہ ہے جہال سخت گرمی میں ہرن آ رام کرتا ہے۔ پس جب ہرن کو اس جگہ سے نفرت ہوجائے تو وہ دوبارہ بھی بھی اس کی طرف نہیں لوٹا۔ عنقريب انشاءالله''باب الغين'' مين مزيد تقصيل بيان ہوگی۔

خواص این و دید نے کہا ہے کہ ہرن کا سینگ چھیل کر گھر میں اس کی دھونی دینے سے تمام زہر ملیے جانور فرار ہوجاتے ہیں۔ ہرن کے درد میں مبتلا مخف اپنے کان میں ٹیکا لے تو اس کا دردختم ہوجائے گا۔ ہرن کی مینگنی اور کھال جلا کر پیس لی جا کیں اور پھر بچیہ کے کھانا میں ملادی جائیں۔ پس وہ بچیمینگنی اور کھال کا سفوف کھانے کے بعد ہونہار ٔ ذہین اور فصیح اللیان ہو جائے گا۔ ہرن کا مشک آئھوں کی روشی میں اضافہ کرتا ہے اور رطوبات کو جذب کر لیتا ہے اور دل و د ماغ کو طاقتو رکرتا ہے۔ نیزیہ آٹھوں کی سفیدی کو چمکدار بنا تا ہے اور خفقان کیلئے بھی نافع ہے۔ نیز ہرن کا مشک ہرقتم کے زہروں کے لئے تریاق ہے مگراس کے استعال سے انسان کے چہرے کا رنگ زرد ہوجاتا ہے۔ ہرن کے مثک کی ایک خاصیت بیہ ہے کہ اس کو اگر کھانے کے ساتھ کھالیا جائے تو منہ بد بودار ہوجاتا ہے اور اس سے ایک خاص فتم کی بوآنا شروع ہوجاتی ہے۔

فصل المشك كرم ختك بوتا باورعد وتم كامشك "الصفدى" بج جوتبت سے لایا جاتا ہے ليكن بيكرم دماغ والوں كے لئے نقصان وہ ہے۔اس کے نقصان کو کا فور کے ذریعے دور کیا جاسکتا ہے۔مشک کی خوشبوسر دمزاج والوں اور پوڑھوں کے لئے موافق ہوتی ہے۔ ا مام رازیؓ نے فرمایا ہے کہ ہرن کا گوشت گرم خشک ہوتا ہے اور ہرن کے شکار کا گوشت بہت عمدہ ہوتا ہے اور ہرن کے نوزائیدہ بچے کا گوشت سب سے عمدہ ہوتا ہے اور بیر قولنج ' فالج اور بڑھے ہوئے بادی بدن کے لئے بے حدمفید ہے لیکن ہرن کا گوشت اعضاء کوخشک کردیتا ہے۔البتہ کھٹائی اس کے نقصان کو دور کردیتی ہے۔ ہران کا گوشت کھانے سے گرم خون پیدا ہوتا ہے اور موسم سر مایس ہران کا گوشت کھانا بے حدمفیر ہے۔

فائده انتبتی مشک کی ایک رقیق قتم ہے لیکن'' الجرجاوی'' رقت اور خوشبو میں نافد کے برعس ہے۔القیوی متوسط ہے لیکن صنوبری رقت اور خوشبو کے لحاظ سے قینوی سے بھی کم تر ہے۔ نا فیہ مشک والا ہرن سمندر سے جتنا دور رہے گا اتنا ہی اس کا مشک لذیذ اور

تعبير ] ہرنی کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر عرب کی حسین وجمیل عورت سے دی جاتی ہے۔ پس اگریسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شکار کے ذریعے ہرن کا مالک بن گیا ہے تو اس کی تعبیر ہیہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا آدمی دھوکے ہے کسی لونڈی کا مالک ہے گا یا مکر وفریب سے کی ہورت کے ساتھ نکاح کرے گا۔ اگر کی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ ہرتی کو ذیح کر دہا ہے تو اس کی تعبیر ہے ہوگی کہ وہ شخص کی اور ذی کی بارت زائل کرے گا۔ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے بلاادا وہ شکار ہے جایا ہے ہو اس کی تعبیر ہے ہوگی کہ اس شخص کو مورت کی افزان ہو گورت کی دوہ کسی ہے گا ور جس شخص نے خواب میں بغرض شکار ہے جایا ہے تو اس کی تعبیر ہے ہوگی کہ اس شخص کو مورت کی مال حاصل ہوگا۔ اگر کسی آدری نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی ہرتی کی کھال اتا در ہا ہے تو اس کی تعبیر ہے ہوگی کہ اسے دنیا عورت کے ساتھ مکاری کر سے گا۔ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ برن کا شکار کر دہا ہے تو اس کی تعبیر ہے ہوگی کہ اسے دنیا حاصل ہوگا۔ اس کی تعبیر ہے ہوگی کہ اس کی بیان مہا کہ اس کی تعبیر ہے ہوگی کہ اس کی بیان مہا مور میں اس کی ناز بانی کر سے گا۔ جا میں دیکھا کہ وہ ہرن کے قدموں کے نشانات پر جمل دہا ہے تو اس کی تعبیر ہے تو اس کی تو ت میں اضافہ ہوگا۔ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ ہرن کے مینگ بال اور کھال وغیرہ کا الک بن گیا ہے تو اس کی تعبیر ہے ہوگی کہ اس کے وقع کی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ہرن کے مینگ بال اور کھال وغیرہ کا الک بن گیا ہے تو اس میں آئی ہے تو کہ اس کی تعبیر ہے ہوگی کہ اسے خورتوں کی جانب ہے مال حاصل ہوگا۔ اس کی تعبیر ہے ہوگی کہ اسے خورتوں کی جانب ہے مال حاصل ہوگا۔ اس کی تعبیر ہے ہوگی کہ اسے خورتوں کی جانب ہے مال حاصل ہوگا۔ اس کی تعبیر ہے ہوگی کہ اسے خورتوں کی جانب ہے مال حاصل ہوگا۔ اس کی تعبیر ہے ہوگی کہ اسے خورتوں کی جانب ہے مال حاصل ہوگا۔ اس کی تعبیر ہے ہوگی کہ اس کے خورتوں کی جانب ہے مال حاصل ہوگا۔ اس کی تعبیر ہے ہوگی کہ اس کی حدید کی کہ دورتوں کی جانب ہے مال حاصل ہوگا۔ اس کی تعبیر ہے ہوگی کہ اس کی حدید کی کہ دو میں کے خواب میں کی حدید کی کہ دورتوں کی جانب ہے مال حاصل ہوگا۔ اس کی تعبیر ہے ہوگی کہ دی جو کی کہ دورتوں کی جانب ہے مال حاصل ہوگا۔

ن المسلم من المسلم و المسلم و

﴿ حينوة الحيوان ﴾ ﴿ علد دوم ﴾ ﴿ على مدوم كُنُ فرمات بين كَرِّحْقِينَ بَم فِي اخلاص اور روياء كم تعلق ابنى كتاب على مدوم كُنْ فرمات بين كَرِّحْقِينَ بَم فِي اخلاص اور روياء كم تعلق ابنى كتاب ''الجو ہرالفرید'' کی چوتھی جلد میں بحث کی ہے۔ پس اس کتاب میں اخلاص اور رویاء کی تفصیل دیکھی جاستی ہے۔

# الظُرُ بَان

''اَلظَّوْبَان ''کتے کے لیے کے برابرایک بد بودار جانور جو بہت گوز مارتا ہے۔ تحقیق ''ظربان' اپنی بد بواور گوزے واقف ہے اور میانی بد بوکوبطور اسلحداین و فاع کے لئے استعمال کرتا ہے جیسے 'الحباری' شکرا سے بیخنے کے لئے بطور ہتھیارا پی بیٹ استعمال کرتا ہے۔ پس ظربان 'گوہ کے بل میں پہنچ جاتا ہے جہاں گوہ کے بچے اور انڈے ہوتے ہیں۔ پس ظربان بل کے تک سوراخ پرآ کراپی دم سے اس کو بند کردیتا ہے اور اپنی دُبر کو اندر کی طرف رکھتا ہے اور پھر تین گوز مارتا ہے جس کی وجہ سے گوہ پڑختی طاری ہو جاتی ہے۔ پس ظربان اس کو کھالیتا ہے۔ پھروہ بل میں ہی ٹرہتا ہے یہاں تک کہ گوہ کے انڈے بھی کھاجاتا ہے۔ اعرابیوں کا خیال ہے کہ جب کوئی شکاری اس کو پکڑتا ہے تو بیاس کے کپڑوں میں گوز مارتا ہے۔ پس اس کے گوز کی بد بواتی شدید ہوتی ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتی۔ يبال تك كدكير كو پچار ديا جائے۔

فاكره ابوعلى فارى نے طبیب احمر بن حسین متنبی شاعر سے سوال كیا جو لغت كوفت كوفت كرنے ميں مهارت ركھتے تھے۔ كیا فعلى كوزن پر کوئی جمع آتی ہے؟ پس اس نے کہا کہ حجلی و ظوبلی آتی ہیں۔ابوعلی کہتے ہیں کہ میں نے تین رات تک لغت کا مطالعہ کیا۔ پس میں نے ان دو کے علاوہ اس وزن پر تیسری جمع کوئییں پایا۔علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ'' باب الحاء'' میں بھی اس ہے بل اس کا تذکرہ کیا جاچکا ہے۔

"ظر ہان" بلی اور پستہ قد کتے کے برابر ہوتا ہے اور بیرظاہری و باطنی دونوں اعتبار سے بد بودار ہوتا ہے۔اس کے کانوں کے بجائے صرف دوسوراخ ہوتے ہیں۔اس کے ہاتھ چھوٹے ہوتے ہیں اور اس کے چنگل بہت تیز ہوتے ہیں۔اس کی دم طویل ہوتی ہاوراس کی کمریس جوڑ وغیرہ نہیں ہوتے بلکداس جانور کے سر کے جوڑ سے دم کے جوڑ تک ایک بی ہڈی ہوتی ہے۔ بسااوقات جب آ دمی اس جانور پر قابوپالیتا ہے اوراپی تکوار سے اس پر وار کرتا ہے تو تکوار اس جانور پر اثر انداز نہیں ہوتی کیونکہ اس کی کھال بہت تخت ہوتی ہے جیے" تد" (ایک تم کی مجل) کی کھال بہت تخت ہوتی ہے۔اس جانور کی بیعادت ہوتی ہے کہ جب بیا ژ دھے کو دیکھ لیتا ہے تو اس کے قریب آ کر اس پر کود پڑتا ہے۔ پس جب اژ دھا اس کو پکڑتا ہے تو لمبائی میں سکڑنے لگتا ہے یہاں تک کہ اس کا جسم ایک ری کانکزامعلوم ہونے لگتا ہے اور اڑوھا اس کے ساتھ چھٹ جاتا ہے توبیہ جانور پھولنا شروع ہوجاتا ہے اور پھریدایک سانس مارتا ہےجس سے از دھے کے کلزے بوجاتے ہیں۔

ظوبان پرندول کے شکار کی تلاش میں دیوار پرچڑھ جاتا ہے۔ پس جب بددیوارے گرتا ہے تو اپنے پیٹ کو پھیلاتا ہے۔ پس گرنے کی وجہ سے اے کوئی نقصان مہیں پنچا۔ بسااوقات' اَلطَّرْ بَان ''اونٹوں کے رپوڑ کے درمیان میں جاکر گوز مارتا ہے۔ پس اونٹ اس طرح بھر جاتے ہیں جیسے چیچڑیوں کے مقام سے متفرق ہوجاتے ہیں۔ پس ایسی حالت میں جرواہا اپنے اونوں پر کنٹرول نبیں کر پاتا۔ ای لئے الل عرب نے اسے "مفرق العم" کے نام سے موسوم کیا ہے۔ یہ جانور بلاوعرب میں بکثرت پایاجاتا ہے۔ "والهجة" سے مراداونوں کا ابیار پوڑے جس میں کم اذ کم موادث ہوں۔

الحكم إ ظربان كا كوشت بعجه نبث استعال كرناحرام ہے۔

امثال الل عرب كتبت بين "فَسَا بَيْنَهُم الطَّوْبَان "(لي ان كے درميان ظربان نے گوز مارا) بيشل اس وقت استعال كى جاتى بے جب لوگ متفرق ہو جانگیں۔ شاعر نے کہا ہے کہ

أَلاَ أَبْلِغَا قَيْسًا وَجُنُدَبَ أَنْنِى ضَونَتُ كَثِيْرًا مضربَ الظَّرْبَانِ ''من يتم دونون تس اورجندب تك يد پيغام يَنْهَادوكرب ثِك مِن نے توم كافراد كوج كركِ آل كرديا ہے''

### اَلظَّلِيُمُ

''الطَّلِيْمُ''اس سے مراد زشتر مرغ ہے۔اس کا تفصیلی تذکر و عقریب انشاء اللہ''باب النون' بیں آئے گا۔اس کی کنیت ک لئے ابوالمین ' ابوطل شین اور ابومحاری کے الفاظ ستعمل ہیں۔اس کی ججج '' قلمان'' آتی ہے جیے''ولید'' کی جح ''ولدان'' آتی ہے۔ زمیر نے کہا ہے کہ

"من الظلمان جؤجؤه هواء" (ظلمان ش ہے جوبزول ہے۔)

الله تعالی کا ارشاد ہے "وَ يَعْلُو ف عَلَيْهِمْ وِلْدَان" مُعَلَّدُونَ" (اوران کی ضدمت کے لئے ایسے از کے دوڑتے پھر دہ ہول کے جو بیشے اڑکے تی رہیں گے۔ سورۃ الدهر۔ آیت ۱۹) ای طرح تضیب تضبان عریض عرضان اورفسیل نصلان بھی ظمان کی طرح ہیں۔ ان تمام الفاظ کو سیویہ نے بطور جع نقل کیا ہے لیکن الولدان کا لفظ تھی کی بی اور اس کے متعلق کہا ہے کہ یہ بہت کم استعمال جوتا ہے۔ بعض اہل علم نے اس وزن برقری کی جع قریان اور مری کی جع سریان اورفھی کی جع تصیان فال کی ہے۔

خاتمہ ] شتر مرخ کی آواز کو''عرار'' (عین کے مسرہ کے ساتھ ) کہا جاتا ہے۔ این خاکان وغیرہ نے کہا ہے کہ حرار بن عمرہ بن شاس الاسدی کا نام بھی'' خار اُلفظیم غوارًا'' (شتر مرغ نے آواز نکالی) سے ماخوذ ہے۔ عرار بن عمرہ بن شاس اسدکی کے متعلق ان کے والدمحترم نے کہا ہے کہ

أَرَادَتُ عِرَارًا بِالْهُوَانِ وَمَنْ يُرِدُ عِرَارًا لِعُمُرِي بِالْهَوَانِ فَقَدُ ظَلَمَ

"اس مورت نے مواد کے ساتھ متفارت کا ادادہ کیا اور جس نے عواد کے ساتھ متفادت کا ادادہ کیا تھے میر کی عمر کی حم ا فَانَّ عِرَادًا إِنْ يَكُنُ غَيْرَ وَاحِبِ عَلَى الْعَمْمِ فَالِّذِي أَحِبُّ الْمُجَونَ ذَا الْمُنْكِبِ الْعَمْمِ

''پس بے شک عرار حسین وجمیل خبیں ہے کیکن میں کامل انعقل سیاہ رنگ کے آ دمی کو پسند کرتا ہول۔''

عرار کے دالد کی ایک پنوی تھی جو ای کے خاندان سے تھی لیکن عرار کی پیدائش ایک لونڈ ی کے بطن سے ہو کی تھی تحقیق عرار اور اس کی سوتیل ماں کے درمیان عدادت پیدا ہو گئی تھی۔ بس عرار کے دالدعمر و نے صلح کی کوشش کی لیکن صلح نمیں ہو تک ہی اس کی سوتیل ماں کے درمیان عدادت پیدا ہو گئی تھی۔ بس عرار کے دالدعمر و نے صلح کی کوشش کی لیکن صلح نمیں ہو تک ہی

نے اپنی بیوی کوطلاق دیدی۔ پھراس کے بعد اپنے اس فعل پر نادم ہوا۔ عرار بہت فصیح اور تقلمند تھا۔ مہلب بن ابی صفرۃ نے کی اہم معاملات میں عرار کونمائندہ بنا کر تجاج بن ابوسٹ ثقفی کے پاس بھیجا تھا۔ پس جب عرار قاصد کی حیثیت سے تجاج کے پاس گیا تو تجاج نے اس کونمیس بہچانا اور اسے تھارت کی نظرے دیکھا۔ پس جب عرار نے تجاج کے سامنے گفتگو کی تو اس کے کلام کی فصاحت کی بناء پر تجاج کواس کی عظمت کا اندازہ ہوا۔ پس تجاج نے بیاشعار پڑھے ۔

. أَدَادَثُ عِرَادًا بِالْهَوَانِ وَمَنْ يُرِدُ عِرَادًا لِعُمُوى بِالْهَوَانِ فَقَدْ ظَلَمَ عَرَادًا لِعُمُوى بِالْهَوَانِ فَقَدْ ظَلَمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ

پس عرارنے کہا ۔ أَيَّدَكَ اللهُ أَنَا عِوَ ارْ"

فَأَعْجَبُ بِهِ وَبِذَٰلِكَ الاِ يُفَاقَ

"الله تعالى آپ كى مد فرمائ ميں ہى عرار موں \_ پس حجاج اس ا تفاقى ملاقات ير متجب موا۔ "

علامہ دمیریؒ نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ قصہ بھی ای قصہ کے مشابہ ہے جیے ''ونیوری'' نے ''عبالہ ''میں اور تریری نے ''الدرۃ''میں نقل کیا ہے کہ عبید بن شریہ جرہی نے تین سوسال زندگی پائی اور انہوں نے اسلام کا زمانہ پایا۔ پس وہ مسلمان ہوگئے اور حضرت معاویہ بین الی سفیان ہے شام میں ملاقات کی اور اس وقت حضرت معاویہ خلیفہ بھی تھے۔ پس حضرت معاویہ نے فرمایا کہ کوئی بحضرت معاویہ نے فرمایا کہ کوئی بھی ساف جوتم نے دیکھا ہے۔ ببید بن شریہ نے کہا کہ ایک دن میراگز را کیا ایک قوم پر ہوا جومیت کو فرن کرنے میں معروف میں اس میری آنکھیں آنو بہانے لگیں۔ پس میں شاعرے یہ اشعار پڑھے لگا میں میں ان کی طرف گیا تو قبری کئی کے خیال سے میری آنکھیں آنو بہانے لگیں۔ پس میں شاعرے یہ اشعار پڑھے لگا میں قائد کو رہ قائم کو آنکھیں آئیو کم تُذُکورُ وَ هَلُ يَنفَعُکَ الْيَومَ تَذُكِيُور''

"اےدل بِشَك قواساء كى جانب سے دحوكم ميں ہے۔ پس قو نفیحت حاصل كراور كيا آج بِحَقِ نفیحت نفع دے گن ، قَدُ بُحُتَ بِالْحُبِّ مَا تُخْفِيهُ مِنُ أَحَدٍ حَتَّى جَرَتُ لَكَ أَطُلا قَا مَحَاضِيُهِ " حَتَّى جَرَتُ لَكَ أَطُلا قَا مَحَاضِيُهِ "

و و تحقیق تو نے محبت کے راز کوظا مرکر دیا ہے اور وہ کس سے بھی پوشیدہ نہیں ہے یہاں تک کہ تیری محبت کی داستانیں گھوڑوں کی

عِال چل پڑیں۔'' فَلَسُتَ تَذْرِیُ وَمَا تَدُری اَعَا جَلُهَا اَدُنی لِرُشُدِکَ أَمُ مَا فِیُهِ تَاخِیُر''

' د پس تجھے اب معلوم نہیں ہوسکا اور نہ ہی آئندہ معلوم ہوسکے گا کہ دنیا کا قریبی زمانہ تیری ہدایت کیلئے قریب تر ہے یا یہ کہ جس

مِن تا خِررے وہ تیری ہدایت کیلے بہتر ہے۔'' فَاسْتَقُدِرُ الله خَیْرًا وَارْضِیْنَ بِهِ

فَبَيْنَمَا الْعُسُرِ إِذْ دَارَتْ مَيَاسِيُرْ

" بي توالله على أن كا طلبگار ره اوراس برراضي ره كيونكة تنگي كي حالت مين "

وَ بَيْنَمَا الْمَرُءُ فِي الْأَحْيَاءِ مُغْتَبِطُ إِذْ هُوَ الرُّمْسُ تَعْفُوهُ الَّا عَاصِيْرٍ "

''اوراس دوران كه آدمى زندول بيل خوش وخرم موتاب كين تيز آندهيال اس كي قبر كے نشانات بھي ختم كرديتي ہيں۔''

فإجلد دومة

وَ ذُو قَرَابَتِهِ فِي الْحَيِّ مَسُرُورٍ"

''بردیی اس برروتا ہے حالانکہ وہ اس ہے واقف بھی نہیں ہوتا اور اس کا رشتہ دار خاندان میں خوش ہوتا ہے'' عبد بن شرید نے کہا ہے کہ مجھے ایک شخص نے کہا کہ کیاتم جانتے ہوکہ بیاشعاد کس نے کہا ہیں؟ میں نے کہا اللہ کام میں اس کے متعلق نہیں جانا۔ پس اس آ دی نے کہا کہ بیاشعار ای مردہ کے ہیں جے ہم نے ابھی قبر میں دُن کیا ہےاور تو مسافر ہے جو اس کی موت برآنسو بهار ہاہے صالا تکدتو اس سے واقف بھی نہیں ہے اور وہ خض جو اس مردے کوتیر علی ایار کر باہر لکلا ہے وہ مرنے والے کا قرسی رشتہ دارے اور وہ اس کی موت یر بہت خوش ہے۔ عبید بن شربیہ کہتے ہیں کہ عمی ان اشعار کوئ کر بہت خوش ہوا اور میں نے کہا "إِنَّ الْبَلاَءَ مُوَكِّلُ بِالْمُنطَقِ" (بِرشك معيبت زبان كي ردب) له اس ك بعديث بن من كل بن اير معاوية في عبيد بن شريه سے فرمايا كة تحقيق تو نے عجيب واقعہ ويكھا ہے۔ لهل شعر كہنے والا مردہ كون تھا۔ عبيد بن شريبہ نے كہا كہ اس كا نام عشير بن لبىدعذرى تقا\_



## باب العين المهملة

# اَلُعَاتِقُ

''الْفَاتِقُ ''جوہری نے کہا ہے کہ اس سے مراد پرندے کا وہ بچہ ہے جواڑنے کے قابل بچہ سے قدرے بڑا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ''اُخَدُتُ فَوُخَ قَطَاقٍ عَاتِقًا'' (میں نے اڑنے کے قابل قطاۃ کے بچکو کچڑ لیا) ابن سیدہ نے کہا ہے کہ''عاتن' سے مراد قطاۃ کا وہ بچہ ہے جس کے پہلے بال و پر گر کرنے بال و پراگئے گئے ہوں۔ بعض اٹال علم کے نزدیک عاتق سے مراد کبور کا نوعم اور تا تواں بچ ہے۔ اس کی جتم کے لئے عواتق کا لفظ مستقمل ہے۔ اٹل عرب کہتے ہیں ''الْفَوْسُ الْعَقِیْقَ = (عمدہ شریف النسل گھوڑا) عیق کا معنی عمدہ اور حسین وجمیل معزز عورت )۔

صحیح بخاری میں نمہ کور ہے۔حضرت عبداللہ بن مسعود شور ہ بنی اسرائیل 'کہف' مریم' طداورسور ہ انبیاء کے متعلق فر ماتے تھے ک سور تیں عمّا ق اول اور میراسر مایہ ہیں۔

عَاق سے مراد عَیْق کی جُع ہے۔ اہل عرب ہراس چیز کے لئے ''علیق'' کا لفظ ہو لئے تھے جوعد گی میں اعلیٰ مقام پر پہنی جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود وقر آن کریم کی دوسری سورتوں پر ان سوتوں کی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان سورتوں میں فضص انہیاء کرام کی خبریں اور دیگر امتوں کی خبریں فروٹ ہیں۔ ''النگلا کہ'' سے مرادقد یم مال ہے۔ حضرت ابن مسعود الفظ''اتلا کہ'' بول کراس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بیسورتیں کی ہیں اور دوسری کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بیسورتیں کی ہیں اور دوسری سورتوں سے پہلے نازل ہوئی ہیں کیونکہ بیسب سورتیں کی ہیں اور دوسری سورتوں سے پہلے ان سورتوں کو حفظ کیا گیا اور ان کی خلاوت کی گئی ہے۔

# العاتك

''ألْعَاتِکُ''اس مرادگوڑا ہے۔اس کی جُمْ کے لئے''ألْعَوَاتک''کالفظ منتعل ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ فر الْعَامُ خَیلا لَنَا عَوَاتِکَا فَی الْعَرْبِ جُردًا قَرْکُ الْمَهَالِگا

والدہ محترمہ حضرت آمنہ کے والد وجب کی ماں ہیں۔ پس ان عوا تک میں ہے پہلی سینی عا تکد بنت ہوائی پھوپی ہیں عا تکد بنت مرہ کی اور محترمہ کے اور عا تکد بنت مرہ کی ہوتی ہیں عا تکد بنت مرہ کی اور محترمہ کے ایک بنرا افراد وضور صلی اللہ علیہ کے لئے اور بھی بہت ی با تمیں قائل فخر ہیں جن میں سے ایک یہ ہوئے تھے۔ وزیر جن میں سے ایک یہ ہوئے تھے۔ وزیر کی فخر ہیں جن میں سے ایک یہ ہوئے تھے۔ وزیر کی فائل فخر بات یہ ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم کے دک وان تمام جھنڈ ول سے آگے بوطیم کے جہنڈ کے کہا جو مرخ رکھی کو میر میں کو بات ہو مرک رہنے والول رکھی کا تھا۔ تیم رک قائل فخر بات بوطیم کے جہنڈ کے کہا جو مرخ کے بیت ہے کہ حضرت عمر نے اپنی مجبوبے بس اہل کوفہ نے متبہ بن فرقد سلمی کو اہل شام نے ابو کو خطوط کھے کہم میں سے جو سب سے افضل آ دی ہے اس کو میر ہے پاس مجبوبے بس اہل کوفہ نے متبہ بن فرقد سلمی کو اہل شام نے ابو الاعور سلمی کو ایک بھر ہے کہم میں سے جو سب سے افضل آ دی ہے اس کو میر ہے پاس مجبوبے بس اہل کوفہ نے متبہ بن فرقد سلمی کو اہل شام نے ابو کے خطوط کھے کہم میں سے ورسم ہے افضل آ دی ہے اس کو میر ہے باس مجبوبے کہ وہم کے اور انگی میں کو میر ہے گئی ہے کہ بنوسیم کے والے فخر کہ کہ کے دن صرف نوسو کی سے در جبہ میں سواد میں میں میں ہوئے تھے۔ اپس نی ایک میں میں ایک ہوئی کے اس بوسیم نے مروز کے ساتھ میں کو والے اس میں بوسیم کے مرداد تھے۔ فضل کی من میں کو وہ کے ۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں بس بوسیم نے مرداد تھے۔ فضل کی من میں کو چی کے ۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں بس بوسیم نے مرداد تھے۔ فضل کی من میں کو چی کے ۔ انہوں کے عرف کیا کہ ہاں بس بوسیم کے مرداد تھے۔ فضل کی من میں کو چی کے درخ کھی کے دور میں میں کو بالے ۔ انہوں کے عرف کیا کہ ہاں بس بوسیم کے مرداد تھے۔ فضل کی من میں کو چی کے درخوالے کو میں کو بالے کو میں کو بالے ۔ انہوں کے عرف کیا کہ ہی بور کے کہ کو خوال کیا کہ ہو کے کو درخوالے کی کی کو کھوں کیا کہ کو کہ کی کو کو کھوں کے درخوالے کی کو کھوں کو کھوں کیا کہ کو کہ کو کھوں کو کھوں کے درخوالے کی کو کھوں کو کھوں کے درخوالے کی کو کھوں کے درخوالے کی کو کھوں کے درخوالے کیا کہ کو کھوں کے درخوالے کو کھوں کو کھوں کے درخوالے کو کھوں کے درخوالے کی کو کھوں کے درخوالے کی کو کھوں کے درخوالے کی کو کھوں کے درخوالے کو کھوں کے درخوالے کی کو کھوں کے درخوالے کی کور

## عتاق الطير

"عناق المطير"اس مراد شكارى يرند ين جوبرى كايكي قول ب-

### ٱلْعتلَةُ

''اَلْمِعْلَلَهُ''اس سے مراد وہ اوْتُی ہے جے کوئی بھی نہیں چھیڑتا اور وہ ہمیشہ فربر رہتی ہے۔ ابونصر کی بھی رائے ہے۔ عشریب انشاء الله''باب النون' میں لفظا'' الناقة'' کتحت اس کا تفصیلی ذکر آئے گا۔

#### العاضه والعاضهة

''العاصه والعاصهة ''ال سرموادسانپ کی ایک تم ہے جس کے ڈینے ہے موت واقع ہو جاتی ہے بیختی باب الحاء میں ''الحیۃ'' کے تحت اس کا تذکرہ گزر دیکا ہے۔

## اَلُعَاسِلُ

''المفاسِلُ ''اس سے مراد مجیشریا ہے۔اس کی جنم کے لئے''العسل'' اور العواسل کے الفاظ مستعمل ہیں۔اس کی مونث عسلی آتی ہے جمحیق لفظ''الذب'' کے تحت' باب الذالیہ'' میں اس کا تذکرہ گزر دیکا ہے۔

## العاطوس

''العاطوم ''اس سے مراد ایک چوپایہ ہے جس سے بدشگونی لی جاتی ہے۔عنقریب انشاء اللہ باب الفاء میں'' الفاعوں'' کے تحت اس کا تذکرہ آئے گا۔

# العافية

''اَلْهَافِيَةُ'' ہے مراد ہرطالب رزق ہے خواہ وہ انسان ہو' چو پائے ہوں یا پرندے ہوں۔ بیلفظ عفا' یعنو' عفوۃ ہے ماخوذ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ''اِذَا اُتَیْعَهُ تَطُلُبُ مَعُرُوفَة '' ''(تواس کے پاس نیکی کا طالب بن کرآیا)۔

فائدہ کے صدیت شریف میں ندکور ہے کہ جس شخص نے مردہ لیتی بغرز مین کو زندگی دی لیتی کاشت کے قابل بنایا۔ پس وہ زمین اس کے لئے ہے اور اس زمین کی بیداوار میں جو چیز عافیہ کھالے تو وہ اس شخص کے لئے صدقہ ہے۔ ایک روایت میں عافیة کی بجائے العوانی کالفظ مذکور ہے اور بیعافیہ کی جمع ہے۔ اس حدیث کو امام نسائی اور امام بیجی نے نقل کیا ہے۔ ابن حبان نے اس کو جابر بن عبداللہ کی روایت سے مجے قرار دیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم لوگ مدینہ کو بھلائی پر چھوڑ و گے اور اس میں نہیں آئیں گے مگر عوافی ۔ راوی کہتے ہیں کہ'' العوافی'' سے حضور کی مراو در ندے اور پر ندے ہیں جورز ق کے طالب ہوں۔حضور کے فر مایا پھر قبیلہ کم مزینہ کے دوج وا ہے مدینہ کا قصد کر کے اپنی بحر یوں کو آواز دیتے ہوئے تعلیں گے۔ پس وہ ان بحر یوں کو غیر مانوس اور وحثی پائیس گے ۔ پس وہ ان بحر یوں کو غیر مانوس اور وحثی پائیس گے ۔ پس دونوں جروا ہے شدید الوداع تک پہنچیں گے تو منہ کے بل گر پڑیں گے۔ (رواہ المسلم)

امام نوویؒ نے فرمایا ہے کہ مختار مسلک کے مطابق بیر ترک مدینہ آخری زمانہ جس اس وقت ہوگا جب قیامت کے آٹار رونما ہوں گے۔ قبیلہ مزینہ کے دو چرواہوں کا مدینہ کو چھوڑنے کا قصدامام بخاریؒ نے بھی بیان کیا ہے اور کتاب بخاری بیں مذکور ہے کہ دونوں چرواہے منہ کے بل گر پڑیں گے جب قیامت ان کو پالے گی اور سب سے آخریس ان دونوں کا حشر ہوگا۔ قاضی عیاضؒ نے فرمایا ہے کہ بیدواقعہ زمانہ اول بیں رونما ہوچکا ہے اور بیر ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے مجزات بیں سے ہے۔ پس تحقیق مدید منورہ کو بھلائی کی مالت میں اس وقت جھوڑا جا چکا ہے جس وقت خلافت مدینہ منورہ سے شام اور عراق شقل کی گئی اور بیدوقت دین اور و نیا کے لحاظ سے سب سب بہترین وقت تھا۔ دینی اعتبار سے اس لئے کہ مدینہ منورہ بیل علی عباش شرماتے ہیں کہ مو زخین نے مدینہ منورہ بیل عمارت اور کھیتی بہت اچھی تھی اور مدینہ کے رہنے والے بہت خوشحال تھے۔ قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں کہ مو زخین نے مدینہ منورہ بیل مونی ہوئی کہ دینہ کوئی کرات اور کھی گئی اور مدینہ کے رہنے والے بہت خوشحال سے۔ قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں کہ مو زخین نے مدینہ منورہ بیل کوئی کہ دینہ کوئی کرات اور کھی گئی اور اس کے تام پھل یا اکثر پھل کوائی کیلئے رہ گئے۔ پھر پچھ مدت ہی گزری تھی کہ مدینہ کوگ واپس لوٹ آئے۔ کوئی کرنے اور اس کے تمام پھل یا اکثر پھل کوائی کسلئے رہ گئے۔ پھر پچھ مدت ہی گزری تھی کہ مدینہ کوگ واپس لوٹ آئے۔ تاضی عیاضؒ نے ذورہ کی کہ مدینہ کوگ دو اپس لوٹ آئے۔ تاضی عیاضؒ نے ذورہ کی کہ مدینہ کوگ دورہ کے کالات اس کے زیادہ قریب ہیں کے دائم دینہ منورہ کے اطراف و رہان ہو بھے ہیں۔ تاضی عیاضؒ نے ذور کا بھر کے اللہ کہ اس کے کہ اس کے زیادہ قریب ہیں کوئیکہ مینہ منورہ کے اطراف و رہان ہو بھے ہیں۔

## اَلْعَائِذُ

''اَلْعَانِدُ''اس سے مرادوہ اُو ٹُن ہے جس کے ہمراہ اس کا بچہ بھی ہو لِعِش اہل علم نے کہا ہے کہ اُو ٹی جب بچیفتی ہے تو اس کے بعد بچہ کے طاقتور ہونے تک''اَلْعَانِدُ'' ہی کہلاتی ہے۔

حدیث شریف میں ' اَلْعَائِدُ '' کا تذکرہ اُ مدیث شریف میں خاور ہے کہ قریش رسول الله سلی اللہ علیہ وہلم ہے قال کرنے کے لئے نظے اور ان کے ساتھ تازہ بیائی ہوئی او تنزیاں تھیں ' العوف '' العائذ کی جتم ہے۔ حدیث میں ندکور' العوذ المطاقیٰ ' کامعنی بہ ہے کہ قریش دودھ والی او ننزوں کو اپنے بمراہ لائے تھتا کہ دودھ کوڑا دراہ کے طور پراستعال کریں اور سیدان جنگ ہے اس وقت تک۔ والجس ندہوں جب تک اپنے فاسد کمان کے مطابق (نعوذ باللہ کام صلی اللہ علیہ وکلم اور ان کے ساتھیوں کوئل ندکر ہیں۔

" نبایت الغریب" میں ندکور ہے کہ" العود المطافل " سے مراد مورش اور بنج میں۔ اوڈنی کو" العائد" اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر جداس کے ہمراہ اس کا بچہ بی ہوتا ہے لیکن بیدا پنے بنچ پر حمد سے زیادہ مہریان ہوتی ہے جیسے الم عرب کہتے ہیں" نبخارة" رَابِحَدُ " ( لَفع بخش تجارت ) ای طرح کہتے ہیں" عِیْفَدِ وَ اعِنِیدَ " ( میش وعرت کی زندگی) لیکن نیک و پاکٹرہ زندگی۔

### العبقص والعبقوص

ابنسیدہ نے کہا ہے کہاس سے مراد ایک چو یا بیہے۔

## . ٱلُعُتُرَفَانُ

''اَلْفُتُولَانُ''اس سے مراد مرغ ہے۔ تحقیق لفظ 'الدیک' کے تحت' ایاب الدال' بیں اس کا تفصیلی وکر ہو چکا ہے۔ عدی بن زید نے کہ ہے کہ

قَلاَئَةُ أَحُوَالٍ وَ شَهُوًا مُحَوَّمًا أَقْصَلَى كَمَيْنِ الْعُتُوفَانِ الْمُحَارَبِ
"تَمَن سَالَ اورائِك مِمِينةِ مِن جَنَّ مِن وَفِيلَ رَخْ مِن جَنِّهِ مِن اللهُ عَالَمُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

''الْفُتُوذُ''ان سے مراد بکری کے بچے ہیں جبکہ دو تو ی ہوجا تھی اُور چارہ وغیرہ کھانے لگیں۔اس کی جع کے لئے اُغندَة'' اور غدان'' کے الفاظ مستعمل ہیں۔لفظ غدان' اصل میں عندان تھا۔ پس تام کودال میں مدغم کرنے سے''عدان'' ہوگیا ہے۔ حدیث شریف میں''عتود'' کا تذکرہ کے حضرت عقبہ بن عامر سے مردی ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان بحریاں تقتیم فرمارے بتھ تو بھے بھی ایک بحری دی اور آخر میں ایک بحری کا بچہ باتی بنج عمیا۔ پس آپ نے فرمایا کہ تو اس کو (قربانی کے لئے) ذری کے لے (رواہ سلم)

علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ امام پہتی "اور ہمارے تمام اصحاب کے نزدیک بحری کے بچہ کو قربانی کے لئے ذی کرنے کی رفصت صرف عقبہ بن عامر "کے لئے ہی خاص ہے جیسا کہ ابو بردہ ہانی بن نیار بلوی کے لئے تھی۔ امام پہتی ؒ نے روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر "سے فرمایا کہ اس بحری کے بیچ کو (قربانی کے لئے) ذی کرلولیکن تمہارے بعد کسی کے لئے اس میں رفصت نہیں ہے۔ اس میں رفصت نہیں ہے۔ سنن ابو داؤد میں فہ کور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن خالد کو بھی اس میں رفصت نہیں ہے۔ سنن ابو داؤد میں فہ کور ہے کہ نبی الشرعلیہ وسلم نے زید بن خالد کو بھی اس میں رفصت دی تھی۔ پس اس لحاظ سے تین افراد کو رقربانی کے لئے ) بحری کا بچہ ذی کرنے کی رفصت خصوصی طور پر نبی اکرم "نے عطافر مائی۔ (۱) حضرت ابو ہریرہ (۲) حضرت عقبہ رقربانی کے لئے ) بحری کا بچہ ذی کرنے کی رفصت خصوصی طور پر نبی اکرم "نے عطافر مائی۔ (۱) حضرت ابو ہریرہ (۲) حضرت عقبہ بین عامر "۲) حضرت زید بن خالد"۔

## العثة

''اَلْفَقُهُ ''اس مرادایدا کیڑا ہے جو کیڑوں اور اون کو کھا جاتا ہے۔اس کی جمع کے لئے ''غور'' عُنُت' '' کے الفاظ مستعمل ہیں۔ یہ کیڑا اون میں بکٹرت پایا جاتا ہے۔ محکم میں خرکور ہے کہ''اَلْفُقُهُ ''سے مرادایدا کیڑا ہے جو کچے چڑے کے ساتھ چے جاتا ہے اوراس سے کھا جاتا ہے۔

بی تول ابن احرابی کا ہے۔ ابن درید نے کہا ہے کہ' اَلْفُقْةُ ''بغیرهاء کے لینی عُثْ ہےادریہ کیڑا اون میں پایا جاتا ہے۔ ابن تنبیہ نے کہا ہے کہ یہ کیڑا لپکائے ہوئے چڑے کو کھا جاتا ہے اور یہ دیمک کے مشابہ ہوتا ہے۔ جو ہری نے کہا ہے''العشة ''سے مرادوّہ کیڑا ہے جوادن کو جا فا ہے۔

الحکم اس کیڑے کا کھانا حرام ہے۔

امثال الل عرب کہتے ہیں کہ ' عُفَیْفَة' تَقُومُ جَلَدًا اَمْلَسُ ''(ایبا کیڑا جوزم و طائم چڑے کو کھا جاتا ہے) یہ مثال اس شخص کے لئے دی جاتی ہے۔ یہ مثال احف بن قیس نے حارث بن رہے لئے دی جاتی ہے۔ یہ مثال احف بن قیس نے حارث بن زید کے لئے دی تھی جبکہ اس نے حضرت علی ہے۔ یہ مثال احف بن آئی ''میں نہ کور ہے رہے گئے دی تھی جس نے اس کی جو کی تھی جیسا کہ کہا گیا ہے ۔۔
کہ احف نے یہ مثال اس شخص کے لئے دی تھی جس نے اس کی جو کی تھی جیسا کہ کہا گیا ہے ۔۔

'' پس اگرتم ہمیں اپنی ملامت پرگالی دیتے ہوتو کیڑ انرم وملائم چڑے کو کاٹنے کی جدر جہد کرتا ہے''

# العثمثمة

''اَلْعُفُمَشُمَةُ ''اس مرادشد بيدتوت والى اذتى ب- فدكر كے لئے عشم كالفظ مستعمل ب- جو برى نے كہا ہے كداس سے مرادشهد ب- نيز جو برى نے كہا ہے كہ شير كوتول وطى كى بناء پر ''عشم '' كہا جاتا ہے۔ را جز نے كہا ہے كہ خَمُنُونَ

### العنمان

''اَلْفُشُمَانُ'' (عین کے ضمہ اور ٹا کے سکون کے ساتھ )اس سے مراد سرخاب کے بیچ اُڑ دھاکے بیچ اور سانپ کے بیچ میں ٹیز سانپ کو'اَلْفُشُمَانُ'' کہا جاتا ہے۔

### العثوثج

"العثوثج "اس مرادفرباونث ب\_

# ٱلۡعُجُرُوۡفُ

''الْفجُووُ فُ ''( مین کے ضمہ کے ساتھ )اس سے مراد ایک لمبی ٹاگوں والا کیڑا ہے۔ بیبھی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد وہ چیوٹی ہے جس کی ٹائٹیں لمبی ہوتی ہیں۔

## اَلۡعِجُلُ

''المِعِجُل'' گائے کے بیٹے لینی چھڑے کو کہا جاتا ہے۔اس کی جمع 'عجاجیل '' آتی ہے اور مونث' محجلة'' آتی ہے۔ نیز ''بَفُرَةُ ' مُعۡجِلَةُ '' 'ایک گائے کو کہا جا تاہے جس کے ساتھ پھڑا ہمی ہولینی پھڑے والی گائے۔

فائدہ اسلام کہ جاتا ہے کہ چھڑے کیلئے 'عجل ''کالفظ اس کے مستعل ہے کہ بن اسرائیل نے گائے کے ایک سالہ چھڑے کی پرشش میں جائے ہوئے ہے ہیں اس جم کی پرشش کی تھی۔ ہیں اس جم کی وجت شن بن بلات سالہ چھڑے کی پرشش کی تھی۔ ہیں اس جم کی وجب سند الرائیل جالیہ میں بن احد والی نے ایک دن کے مقابلہ میں بن اسرائیل جالیہ میں بن اسلام المجھڑے ایک سالہ اسرائیل کیلئے ایک سال بطور سزا تجویز فرمایا۔ ابو مصور دیلی نے مندالفردوس میں حضرت مذیفہ بن بمان کی میروا پے نقل کی ہے کہ بنی اکرم سلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا برامت کے لئے ایک ''مجل'' کیٹن ایک سالہ چھڑا ہے اور اس امت کا ''مجل' (ایک سالہ میٹرا) دینار ودر ہم ہے۔

تجة الاسلام المام غزا فی نے فرمایا ہے کہ موئی علیہ السلام کی قوم کے پھڑے کی ساخت سونے اور جاندی کے زیورات کی تی۔ جو ہری اور دیگر اہل علم کا بیقول ہے کہ بنی اسرائیل نے جس ایک سالہ پھڑے کی پرستش کی تھی اس کا جم سونے کا تھا اور اس کا دیگ سرخ تھا۔

گائے کے ایک سالہ پھڑے کی عبادت کا سب ایسی این اسرائیل کاایک سالہ پھڑے کی پستش کا سب یہ ہوا کہ حضرت مون علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے میں دن کی مدت معین کی تھی۔ پھر اس کی پخیل کیلئے دی دن کا اضافہ فرمایا تھا۔ پس جب

حضرت موی علیہ السلام فرخون اور آل فرخون کی ہلاکت کے بعد دسویں دن بنی اسرائیل کو دریائے قلزم عبور کرک آگے لے کر ہو ھے تو ان کا گزرایی قوم پر ہوا جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کرگائے کی شکل کے بتوں کی پرشش کر ہے تھے۔ ابن جربی " نے فر مایا ہے کہ یہ گائے ک ایک سالہ بچھڑ ہے کی پرشش کا نقط آغاز ہے۔ پس بنی اسرائیل نے جب اس قوم کو گائے کی شکل کے بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو کہ بنے اللہ سے موٹی ہمارے لئے بھی ای طرح کا ایک معبود بنا ہے تا کہ ہم لوگ بھی اس کی عبادت کریں جیسے ان کے لئے ایک معبود ہے۔ بنی اسرائیل کی شکارے لئے بھی ای طرح کا ایک معبود بنا چاتا کہ ہم لوگ بھی اس کی عبادت کریں جیسے ان کے لئے ایک معبود ہوئی ایک چیز ہو کہ بارائیل کی شکارے لئے کوئی ایک چیز ہوئی اسرائیل کی شکارے لئے کوئی ایک چیز ہوئی اسرائیل کی خوال تھا کہ ان کا بیت ہم تعظیم کریں اور اس کی تعظیم کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کیس ۔ نیز بنی اسرائیل کا حضرت موٹی علیہ السلام سے اس شم کا سوال کرنا جہالت کی وجہ سے تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے" اِنگٹم قور م' تنجه کھ کوئی '' (بے شک تم ایک علیہ السلام سے اس شم کا سوال کرنا جہالت کی وجہ سے تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے" اِنگٹم قور م' تنجه کھ کوئی '' (بے شک تم ایک عالم اللہ تو م ہو )۔

حضرت موی علیہ السلام نے بن اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ جب آپ مصریل متیم سے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کے دشنوں کو ہلاک کروے گا تو انہیں ایسی کتاب عطافر بائے گا جس میں دبنی و دنیوی معاملات کا دستور العمل ہوگا۔ پس جب بن اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم وستم سے نجات دے دی تو حضرت موی علیہ السلام کے ایپ رب سے اس کتاب کے متعلق سوال کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام کو تمیں دن کے روزے رکھنے کا تھم دیا۔ یہ بھی کہا جا تا ہے کہ آپ نے کی درخت کی چھال کو کھا لیا تھا۔ پس فرشتوں نے حضرت موی علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے منہ نے جو مشک کی خوشبوآتی تھی وہ آپ نے مسواک کر کے ختم کردی ہے۔ پس حضرت موی علیہ السلام نے دس روزے مزیدر کھا اور اس دس یوم کے اضافہ کی مدت میں بی ایک سالہ پچھڑے کی عبادت کا ظہور ہواجس کا بانی سامری تھا۔ یہ تعلق رکھتا تھا جو گائے کی ہوجا کرتی تھی اور سامری بظاہر مسلمان ہوگیا تھا لیک تا سرائیل کو آز مائش میں ڈال دیا۔ پس سامری جس موی بین امرائیل کو کہا کہ سونے اور چاندی کے ذریع وہ اس کے گوڑے کا آز مائش میں ڈال دیا۔ پس سامری جس موی بین سامری کے باس بھی کہا کہ کہا کہ سونے اور چاندی کے ذریات میرے پاس لے آؤ ۔ پس بنی ایک سامری نے اپنی تا موری ہیں گول ہوا کہ کہ کہا کہ ہوئے اور اس کی سامری کے بان موری خواس نے حضرت جرائیل علیہ اور اس میں سامری کے برابروہ می ڈال دی جواس نے حضرت جرائیل علیہ اور اس میں سامری کے برابروہ می ڈال دی جواس نے حضرت جرائیل علیہ اور کیا اور وہ گائے کی طرح ہولئے گا۔ حضرت ابن عباس می جس آواز تھی اور اس می کی ہی اور کی میں کول ہولئے کی طرح ہولئے کی طرح ہولئے گا طرح ہولئے گی ہولئے گی طرح ہولئے گی کی سے دریا عبور کرتے وقت اٹھا کی طرح ہولئے گی طرح ہولئے گیا کہ کو کی سے مولئے کی سے کو کی سے کو کی سے کو کی سے کو کی کو

بعض اہل علم کہتے ہیں کہ بیا یک سالہ پھڑا محض سونے کا ایک قالب تھا اوراس میں روح نہیں تھی اوراس سے ایک آواز سالی ر دیتی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیا یک سالہ پھڑا صرف ایک مرتبہ بولا تھا اوراس کی آواز سنتے ہی بی اسرائیل کی پوری قوم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کراس کی عبادت میں مصروف ہوگی اوروہ تمام لوگ و جدوسرور میں پھڑے کے اردگر درقص کرنے گئے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سے بچھڑا بہت کثرت سے بولتار ہتا تھا اور جب یہ پھڑا بول تھا تو لوگ اس کو بجدہ کرتے تھے اور جب یہ خاموش ہوجا تا تھا تو لوگ جدہ سے اپنے سراٹھا لیتے تھے۔ وہب ؓ نے فرمایا ہے کہ اس ایک سالہ پھڑ ہے کی آواز تو سائی دیتی تھی لیکن وہ حرکت نہیں کرسکتا تھا۔ سدیؒ نے

فر ما اے کہ بیدا یک سالہ چھڑا اورا جھی تھا اور چلنا بھی تھا۔ "أَلْجَسَدُ" عمرادانسان كابدن ہادوراجمام مختذ بدیش سے انسان كے علاوہ کی کے لئے '' الجسد' کا لفظ نبیں کہا گیا اور جنات کے لئے بھی ''اُنجسَاد''' کا لفظ سنتھل ہے۔ پس بی امرائیل کا ایک سال چھڑا ا یک قالب بھا جوآ واز نکالیا تھا بیسے پہلے گرر چکا ہےاوروہ چھڑانہ کھا تا تھا اور نہ بیتا تھا۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ' وَاُشْدِ بُواْ فِی فَلُوْ بِعِهُ الُعِجُلَ ''(اور ڈال دی گئی ان کے دلوں میں پچٹڑے کی محبت)اس سے مراد ایک سالہ پچٹڑے کی محبت ہے جوبئی اسرائیل کے دلوں میں پوست ہوگئ تھی۔قرآن کریم میں اللہ تعالی نے مصرت ابراہیم کے متعلق فرمایا ہے ' فَجَاءَ بِعِجْلِ سَجِيْنِ ''(پس وہ آیا ایک فریہ نے ہوئے چکڑے کے ساتھ ) حضرت قادہ نے اس آیت کی تغییر علی فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مال کا اکثر حصہ گائے دغیرہ پر مشتل تفا۔اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کے اکرام کی خاطر ایک فربہ پھڑا تل کران کے سامنے پیش کیا - قرطبیؒ نے فرمایا ہے کہ بعض لغات میں'' عجل'' کے معنی''شاۃ'' ' ( بکری) ندکور میں ۔ قشیری ہے بھی ای طرح کا قول منقول ے-حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے۔ پس آپ نے مہمانوں کی ضیافت کے لئے اپنی جائداد کا ایک حصہ وقف کرد کھا تھا جس کے ذریعے آپ تو م و مذہب کی تفریق سے بغیرتمام لوگوں کی ضیافت کیا کرتے تھے۔ عون بن شداد نے کہاہے کہ حضرت جرائکل علیه السلام نے اس بچنزے پر اپناباز و پھیرا تو وہ بچنز از ندہ ہوکر کھڑا ہوگیا یہاں تک کہ وہ اپنی مال ہے جاملا۔

قاضی ابن قرلید کے متعلق حکایت | قاضی محمد بن عبدالرحن جو کہ ابن قرید کے نام مے مشہور تھے ان کی وفات ۳۳۰ مد میں ہوئی۔ان کے حاس میں سے ایک میرے کے عالی بن معلی کا تب نے ان کی طرف خط تکھا کہ قاضی صاحب کیا فرماتے ہیں اس میودی ئے متعلق جس نے ایک نصرانی مورت سے زنا کیا جس کے متیجہ میں اس مورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا جس کا آم انسان کے جسم کی طرح ب اور اس کا چیرہ میل کے چیرہ کی طرح ہے۔ نیز یہودی مرد اور نصرانی عورت کو گرفتار کرایا گیا ہے۔ پس ناضی محمد بن عبدالرحمٰ نے فورا جواب تحریر کیا کہ یہ یمود یوں کے ملعون ہونے کی تھلی شہادت ہے کیونکدان کے دلوں ٹی ایک سالہ پچتز سے کی محبت موجود ہے۔ میری رائے یہ ب کد میودی عے مر پر چھڑے کے سر کی کھال پڑھادی جانے اور چھر میودی کونفرانے مورت کی گردن سے باندھ کران دونول كوزين ركمينًا جائے اور منادى كرادى جائے كە " ظُلْمُاتْ بَعْضُهَا فَوْق بَعْضِ " (اوپر پنج اندجرے بى اندجرے ين) والسلام\_

قرآن كريم كا كجه حصه پر هي يي اشعار كتي بين اور پير رقص كرت بين اوروف يجاتي بين \_ كيا ان لوگول كى مجالس بين شركت طال بے ياحرام؟ پس ابو بكر طرطوت ك نے جواب ديا كداكا بر صوفياء كا غديب بديے كديد بات غلط ہے اور جہالت و مرائی ہے۔علامد دمیریؓ نے فر مایا ہے کہ میری رائے بیہ کہ طرطوقیؓ کا جواب اس طرح تھا کہ صوفیا ء کا مسلک غلط ہے اور جہالت و صلالت پرجی ہے اور رہا اسلام تو وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا نام ہے اور رہارتھی و وجد تو بیرسب سے پہلے سامری کے ساتھیوں نے کیا تھا جب سامری نے ان کے لئے ایک چھڑا بنایا تھا جو بولٹا تھا تو وہ تمام لوگ اس چھڑے کے ارداً درتع كرتے تے اور وجد كرتے تے \_ يس رقص و وجد كرنا كفار كا وين ہے اورايك مالد چكڑے كى يوجا كرنے والوں كا

﴿ جلد دوم ﴿ جلد عِيضَ بَينَ الله عليه وآله وسلم كَ مجل مين صحاب كرامٌ كَي كيفيت بيه وتي تقى كد كويا ان كرول پر پرندے بين في بير یعی نہایت ادب کے ساتھ صحابہ کرام "نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔

پس بادشاہ اوراس کے امراء کیلئے ضروری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو مساجد میں آنے سے روکیں اور کسی ایسے مخص کے لئے جواللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے ان لوگوں کی مجالس میں شرکت حلال نہیں ہے اور مومن کے لئے ایسے اشخاص کی اعانت بھی جرنہیں ب\_امام مالك ، شافع ، ابوصيف ، احر وغيره اور جمله ائر مسلمين كايمي مسلك بـ

فا كده الروايت كى تى ہے كە بى اسرائيل ميں (عاميل نامى) ايك مالدار آ دى تھا جس كا ايك بھتيجا تھا جوفقير تھا اور اس بھتيج كے علاوہ اس کا اور کوئی وارث نہیں تھا۔ پس جب اس شخص کی موت میں بہت دیر ہوگی تو بھتیج نے اپنے چیا کوقل کردیا تا کہ اس کے مال کا وارث بن جائے اور اس کی لاش دوسرے گاؤں کے پاس ڈال دی۔ پھر جب صبح ہوئی تواپنے چیا کے خون کا مدعی ہوااور بستی کے چند ا فراد کو لے کرمویٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان پر اپنے چیا کے قل کا دعویٰ کر دیا۔ پس مویٰ علیہ السلام نے ان افراد ہے قتل کے متعلق یوچھا۔ پس ان سب نے انکار کر دیا۔ پس حضرت مویٰ علیہ السلام پر مقتول کا محاملہ مشتبدر ہا۔ کلبی ؓ نے کہا ہے کہ بیہ واقعہ تورات میں تقسیم میراث کا حکم نازل ہونے سے پہلے پیش آیا۔ پس حضرت مویٰ علیہ السلام سے لوگوں نے درخواست کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تا کہ وہ ان کے لئے متقق ل کا معاملہ داضح فرمائے۔ پس حضرت مویٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ علیہ السلام کی طرف وجی کی کہ بنی اسرائیل کو اس بات ہے آگاہ فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تھم دیتا ہے کہ وہ گائے کو ذیج کریں۔ روایت کی گئی ہے کہ بن اسرائیل میں ایک نیک آ دی تھا جس کا ایک لڑکا تھا اور اس صالح آ دی کے پاس ایک بچھیا بھی تھی۔ پس وہ تخض اس بچھیا کوایک دن جنگل میں لے گیا اور اللہ تعالیٰ ہے دعا ما گلی کہاہے اللہ میں اس بچھیا کو تیرے حوالے کرتا ہوں تا کہ بیرمیرے بیٹے کے کام آئے۔ یہاں تک کہود بڑا ہوجائے۔ پس اس نیک آ دمی کا انتقال ہوگیا اور دہ بچھیا جے اس نے جنگل میں چھوڑا تھا جوان ہوگئ۔ پس یہ بچھیا جب بھی کی شخص کو اپنے قریب دیکھ لیتی تو اس سے دور بھاگ جاتی۔ پس جب اس نیک شخص کا بیٹا بڑا ہو گیا تو و ، ا پی مال کا بہت فرماں بردار نکلا۔ اس لڑے نے رات کو تین حصوں میں تقتیم کر رکھا تھا۔ وہ رات کے ایک حصہ میں اللہ تعالیٰ ر) مبادرت کرتا تھا اور ایک حصہ میں آ رام کرتا تھا اور ایک حصہ میں اپنی والدہ کے مرکے پاس بیٹھ جاتا تھا تا کہ اس کی خدمت کر سکے۔

پس جب صبح ہوتی تو وہ جنگل کی طرف جاتا اور وہاں سے لکڑیاں اکٹھی کرتا اور انہیں اپنی پیٹیے پر اٹھا کر بازار میں لاتا اور انہیں فروخت کرکے حاصل شدہ رقم کو تین حصوں میں تقتیم کردیتا۔ پس وہ رقم کا ایک حصہ صدقہ کرتا۔ ایک حصہ اپنے کھانے پینے میں خرج کرتا اورا کیک حصہ اپنی والدہ کو دیے دیتا تھا۔ پس ایک دن اس کی ماں نے اس سے کہا کہ بے شک تیرے باپ نے وراخت میں ایک بچھیا چھوڑی تھی اوراس کو اللہ کے حوالے کرکے فلال جنگل میں چھوڑ دیا تھا۔ بس تم وہاں جاؤ اور حضرت ابراہیم' اساعیل' آخق اور یعقوب علیم السلام کے معبود سے دعا مانگو کہ وہ اس بچھیا کوتمہاری طرف لوٹا دے۔اس بچھیا کی پہچان یہ ہے کہ جب تم اس کو دیکھو گے تو اس کی کھال سے سورت جیسی شعاعیں نکلتی ہوئی معلوم ہوں گی اور اس بچھیا کا نام اس کی خوبصورتی اور زردی کے باعث مذہبیة (سنهری) پڑگیا تھا۔ پس دولڑ کا جنگل میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ چھیا ہے گا۔ ۔۔۔ پس وولڑ کا جلا کر کہنے لگا کہ اے بچھیا میں تھے

<هزت ابراہیم اساعیل ٔ ایخن اور یعقوب علیم السلام کے معبود کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تو میرے پاس جلی آ۔ پس وہ بچھیا دوڑتی ہوئی آئی۔ بہاں تک کداس اڑے کے سامنے کھڑی ہوگئی۔ پس اڑک نے نے اس کی گرون کو پکڑ لیا اور اس کو بھاتا ہوا کھر کی طرف جل دیا۔ پس اللہ تعالیٰ کے علم ہے وہ بچھیا گفتگو کرنے گئی۔ پس اس بچھیانے کہا کداے اپنی مال کے ساتھ نیکی کرنے والے لڑ کے مجھے پر ہوں ہو ہا۔ پس اس میں بھی کو آسانی ہوگی۔ پس لڑ کے نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سوار ہونے کا تکم نبیس دیا بلکہ جھے تھم دیا تھا کہ اس ی گرون پوکر لے آنا۔ پس بچھیانے کہا کہ اگر تو بھی پر سوار ہوجا تا تو بچھ بھی پر بھی بھی قدرت حاصل ند ہوتی۔ پس تو جل۔ پس تو اگر پہاڑکو بیتھ دے کہ وہ جڑے اکھڑ کرتیرے ساتھ چل پڑتے وہ الیا ہی کرے گا اور بیصلاحیت تیرے اندراس لئے پیدا ہوگئی ہے ۔ کرتو اپنی ماں کے ساتھ انچھا سلوک کرتا ہے۔ پس جب لڑ کا بچھیا کو لے کراپٹی والدہ کے پاس پہنچا تو والدہ نے اپنے جیے ہے کہا کہ تم فقیر ہوا ور تبہارے یا س مال وغیرہ بھی تیس ہے اور رات بحر شب بیداری کرنا اور دن ش ککڑیاں جمع کرنا میں مشقت میں ڈال دیتا ے۔ پس تم بازار میں جاؤ اور اس گائے کوفروشت کردو۔ پس لؤ کے نے کہا کہ میں گتی قیت میں اس گائے کوفروشت کروں۔والدہ نے کہا کہ تین دینار میں لیکن میرے مشورہ کے بغیراس کوفروخت ندکرنا۔اس وقت گائے کی قیت تین دینارتی تھی۔ پس لڑ کااس گائے کو لے کر بازار کی طرف چلا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا تا کہ اپنی مخلوق کوا پی قدرت کا ملہ کانمونہ دکھائے اور لڑ کے کوآ زیائے کہ وہ اپنی والدہ کا کتنا مطبع ہے اور اللہ تعالی بہت زیادہ علم رکھنے والا اور باخبر ہے۔ پس فرشتے نے اس لڑ کے سے کہا کہ پیگا ئے کتنی قیت میں فروخت کرو گے؟ اس نے جواب دیا کہ تمن دینار میں بشر طیکہ میرکی والدہ اس پر راضی ہوجائے ۔ پس فرشتہ نے اس ہے کہا کہ میں تم ہے یہ گائے تھے وینار کے عوش ٹریدلوں گا بشرطیکے تم اپنی والدہ کا تھم نہ مانو ۔ پس لڑکے نے جواب ویا کدا گرتم بھیے اس گائے کے برابر سونا بھی دوتو شن ٹیس لول گا گریہ کہ بیری دالدہ اس پر راضی ہوجا کیں۔ پھر اس کے بعد لڑکا اپی والدہ کی طرف گیا اور اے گائے کی قیمت کے متعلق خبر دی۔ پس والدہ نے کہا کہتم جاؤ اور گائے کومیری رضامندی کے ساتھ چھ وینار پس فروخت کردو ۔ پس وہ لاکا گائے کو لے کر بازار کی طرف کیا ۔ پس فرشتہ آیا اوراس نے لا کے ہے کہا کہ تبہاری مال نے تبہیں کیا تھم دیا ے؟ پس از کے نے فرشتے ہے کہا کہ میری ماں نے جھے تھم دیا ہے کہ اس گائے کومیری اجازت کے بغیر چے دینار ہے کم میں فروخت نہ کرنا۔ پس فرشتے نے لڑے ہے کہا کہ میں جہیں اس گائے کے موض بارہ وینار دیتا ہوں بشرطیکہ تم اپنی مال سے اجازت شاور کی لڑے نے انکارکر دیا اور اپنی والدہ کی طرف گیا اور اے تمام واقعہ کی خبر دی۔ پس والدہ نے لڑے ہے کہا کہ ہوسکتا ہے وہ آ دمی کی شکل یں کوئی فرشتہ ہوا در تعہیں آز مانا عابتا ہو کہ تم میری اطاعت میں کس قدر طابت قدم رجے ہو۔ پس جب و و آئے تو اسے کہنا کہ آپ میں کیا عم دیے میں کیا ہم اس گائے کوفروفت کریں ایمیں؟ پس الا کے نے ای طرح کیا۔ پس فرشتے نے لاک سے کہا کہ تم اپی والدہ کے پاس جاد اور انہیں کہو کہ اس گائے کو باندھے رکھیں۔ پس حضرت موی علیہ السلام اس گائے کو بنی اسرائیل کے ایک متنول ( کا معالمہ طل کرنے ) کے لئے خریدیں گے۔ پس تم اس گائے کو ہرگز فروخت نہ کرنا تگریہ کہ وہ اس گائے کے برابر سونا تتہیں دے دیں۔ پس فرشتہ کے مشورہ کے مطابق انہوں نے گائے کواپنے پاس رو کے رکھا۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کی اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کا اجرد نے کیلئے بنی اسرائیل برای گائے کے ذریح کرنے کو مقدر کردیا۔

**♦**365**♦** • **♦**365 پس بنی اسرائیل اس گائے کے اوصاف کے متعلق برابر سوالات کرتے رہے۔ یہاں تک کدان کے لئے بعینہ وہی گائے معین ہوگئی۔اس گائے کے رنگ کے متعلق اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ پس حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہے کہ اس گائے کا رنگ گہرا زردتھا۔ قادہ نے فرمایا ہے کہ اس گائے کا رنگ صاف تھا۔ حسن بھریؒ نے فرمایا ہے کہ اس گائے کا رنگ زردسیا ہی ماکل تھا لیکن پہلا قول بی صحیح ہے۔اس لئے کہ قرآن کریم میں اس گائے کے متعلق اللہ تعالی نے ' صَفْرَاء' فَاقِع'' ( گہرے زردرنگ کی ) فرمایا ہے نیز سواد کے ساتھ فاقع کا استعمال نہیں ہوتا۔ پس' سَوَاد' فَاقع ''نہیں کہا جاتا بلکہ' صَفْرَاء' فَاقِع'' کہا جاتا ہے اور سواد کے ساتھ مبالغہ کے لئے حالک استعال ہوتا ہے۔ پس کہا جاتا ہے''امسو دحالک''(سخت ترین سیاہ) اور سرخ کے ساتھ مبالغہ کے لئے "قان" كالفظ استعال كيا جاتا ہے جيے" احمر قان "(بہت زياده سرخ) اور سبر كے ساتھ مبالغد كے لئے فاضور" كالفظ استعال كيا جاتا ہے جیے''أخصر'' فاضِر''' (گہرا سررنگ) اور سفید کے ساتھ مبالغہ کے لئے''یقق'' کا لفظ استعال ہوتا ہے جیے''أبيك یقق''(بہت زیادہ سفید) پس جب بنی اسرائیل نے گائے کو ذخ کرلیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تھم دیا کہ گائے کے بعض حصہ کومتول کے بدن پر ماریں۔پس اہل علم کا گائے کے اس بعض حصہ کے متعلق اختلاف ہے کہ وہ گائے کا کون سا حصہ تھا۔پس حضرت ابن عباسٌ اور جمہور مفسرین نے فرمایا ہے کہ وہ گائے کی ہڑی تھی جوغضروف (لیٹی نرم ہڈی جیسے کان وناک وغیرہ) کے ساتھ ملی ہوتی ہے۔ مجاہداور سعید بن جبیر نے فرمایا ہے کہ وہ دم کی جڑتھی۔اس لئے کہ سب سے پہلے ای کی تخلیق ہوتی ہے۔ضحاک نے فرمایا کہ مقتول پر گائے کی زبان ماری گئی تھی کیونکہ زبان گفتگو کرنے کا آلہ ہے۔ عکرمہ اور کلبی نے کہا ہے کہ مقتول پر گائے کی دا ہنی ران ماری گئی تھی بعض اہل علم سے منقول ہے کہ مقول پر مارا جانے والا کوئی معین جزونہیں تھا۔ پس جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس گائے کے بعض حصہ کو مقتول کے جسم پر مارا تو وہ اللہ تعالی کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو گیااوراس کی رگیس خون سے پھول رہی تھیں اور مقتول نے کہا ہے کہ جھے فلاں نے قبل کیا ہے پھراس کے بعد مقتول مردہ ہو کر گرگیا۔ پس اس شخص کا قاتل میراث ہے محروم ہوگیا۔

''الخمر''میں مٰدکور ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی قاتل میراث کامستی نہیں ہوا نیز مقول کا نام عامیل تھا۔ بغوی وغیرہ کا یہی قول ہے۔ زمخشری وغیرہ نے کہا ہے کہ مردی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بوڑ ھاشخص تھا جو بہت نیک تھا۔اس کے پاس ایک بچھیاتھی ۔ بس وہ اس کو لے کرجنگل میں پہنچا اور اللہ تعالی سے دعا کی کہاہے اللہ میں اس کواینے بیٹے کے لئے تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ وہ بڑا ہوجائے ۔ پس لڑ کا بڑا ہو گیا اور وہ اپنی والدہ کامطیع تھا۔ پس وہ بچھیا جوان ہو گئ اور بیرگائے بہت خوبصورت اور فربتھی ۔ پس بنی امرائیل نے اس بتیم اوراس کی والدہ ہے گائے کی کھال بھرسونے کے عوض گائے کوخرید لیا حالانکہ اس وقت گائے کی قیمت تین دینار تھی۔ زخشری وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل اس گائے کو چالیس سال تک تلاش کرتے رہے۔ حدیث میں مذکور ہے کہ نبی ا کرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی امرائیل اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تھم ملتے ہی کسی بھی گائے کو ذیج کردیتے تو ان کے لئے کافی ہوتا کیکن انہوں نے شدت اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا معاملہ شدید بنادیا اور استقصاء ( یعنی پوری کوشش کرنا ) نحوست ہے۔ لِعَضْ خلفاء کے واقعات ایک خلیفہ نے اپنے گورنر کولکھا کہ فلاں قوم کے پاس جاؤ اور ان کے درختوں کو کاٹ دو اور ان کے

مکانات کوگرادو۔پس گورنرنے خلیفہ کی طرف لکھا کہ درختوں کو کاشنے اور مکانات کوگرامنے میں ہے کون سا کام پہلے کروں؟ پس خلیفہ

نے جواب میں لکھا کو اگر میں تہمیں کھول کدودخوں کے کاٹے سے کام کا آغاز کروٹو تم جھے سوال کرو گے کہ کس قیم کے دوخوں نے آغاز کروں۔

حضرت عرین عبدالعزیز نے ایک مرتبہ اپنے گورز کو کھا کہ جب میں تمہیں تھم دول کہ فلال کو ایک بکری دے دوتو تم جھے ہے سوال کرو کے کہ صان دول یا معز دول \_ پس اگر اس کی بھی وضاحت کردول تو تم جھے سے پوچھو کے کہ زیا مادہ؟ پس اگر میں تجھے اس ک بھی جر دے دوں تو تم کہو گے کہ سیاہ یا سفید؟ پس اگر ش تمہیں کی چیز کا تھم دوں تو تم اس میں مراجعت نہ کیا کرد۔ ا ختامیہ [ جب کی جگه متول پر اہوا پایا جائے اور اس کا قاتل معلوم نہ ہو۔ پس اگر کئی شخص پر لوث ہواور لوث ان قرائن کو کہا جاتا ہے جس ہے دل بدی کی صداقت کی طرف ماکل ہوجائے۔ جیسے لوگوں کی ایک جماعت کسی گھریا جنگل میں جمع ہواور بھروہ ایک مقتول کوچھوڑ کرمتفرق ہوجا کمی تو غالب گمان یمی ہوگا کہ قاتل انمی میں ہے ہے یامتقول کمی مخلّد یا گاؤں میں پایا جائے اور مخلّد یا گاؤں کے تمام افراد مقتول کے دشمن ہوں تو غالب گمان یکی ہوگا کہ قاتل اہل محلّہ قربیے بل ہے بئیز اگر مقتول کا وارث ان پر دمو کی کر دے تو مدگی علیہ کے خلاف مدگی ہے پچا ک تسمیں کھلائی جائیں گی ۔پس آگر مفتول کے ورٹا تعداد میں زیادہ ہوں تو ان پچاس قسول کو یا ہم تقسیم کردیا جائے گا۔ پھوشمیں کھا لینے کے بعد مدعا علیہ (جس پرقل کا دعوی کیا گیا ہے) کے عاقلد (مین رشتہ داروں) ہے مقتول کی دیت وصول کی جائے گی جکہ اس پر قبل خطا کا دعویٰ کیا گیا ہو۔ پس اگر کی شخص پر قبل عمد کا دعویٰ کیا گیا ہوتو پھر قاتل کے مال سے دیت اداکی جائے گی۔ اکثر الل علم کے زویک اس صورت میں تصاص نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ہے کہ اس صورت میں بھی قصاص واجب ہوگا۔ امام مالک اور امام احد کا بھی بھی تھی اے۔اگر کمی شخص برقل کے الزام کا کوئی قرید ند موتو اس صورت میں ماعلیہ (جس برقل کا دموی کیا گیا ہو) کا قول تم سے ساتھ تلیم کیا جائے گا نیز کیا ایک بی تم کافی ہوگی یا بجاس تسیس ہوں گی ۔اس محتعلق دوقول ہیں۔ پہلاقول سے کدد گرتمام دموؤں کی طرح اس صورت میں بھی ایک بی تتم ہوگی اور دوسرا تول یہ بے رخون کے معاملہ کی شدت کی بناء پر پیلی تشمیس لی جائیں گی۔ امام ابوطیفی نے فرمایا ہے کہ لوث کا کوئی اعتبار شیس ہے اور ندی ابتداء میں مدی (وجوئی کرنے والا) سے قسمیں لی جائیں گی بلکہ جب سمی محلّد یا گاؤں میں کوئی مقتول پایا جائے تو امام وقت ( لیمن حکران ) اس گاؤں یا محلّہ کے بھیاس صالح افراد کو ختب کرے انہیں فتم ولائے گا کہ ندانہوں نے اس شخص کو قل کیا ہے اور نداس کے تاتل کو جانتے ہیں ۔ پھراس کے بعد امام وقت اس محلّہ یا گاؤں کے رہنے والوں ہے دیت وصول کرے گا۔ وجود ولوث ( <mark>بعثی</mark> قرآئن ) كاصورت بين ابتداء بين مدى سے تتم لينے كى دليل بيروريث ہے جے الم مثافي نے بهل بن الي خيشر سے تق كيا ہے كرعبداللہ بن سبل اور حیصہ بن مسعود خبر کے لئے چلے اور جب ووو ہال پینچے تو وونوں اپنی اپنی حاجت وغیرہ کے لئے علیحدہ ہو گئے ۔ پس حضرت عبدالله بن مبل قبل كردي كي يحيصه بن الي مسعود اورعبد الرحن جومقتول كي بعائي تن اور جرسه بن مسعودٌ رسول الله عصله كي خدمت میں حاضر ہوئے ۔ پس انہوں نے عبداللہ بن مبل مستحقل کی اطلاع دی۔ پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہتم لوگ پیاس ت میں کھالو پھرتم اپنے ساتھی کے خون بہا کے متحق ہوجاؤ گے۔ لیں انہوں نے کہایا رسول اللہ منہ ہم نے اسے قل ہوتے و مکھا ہے اور نہ ہی ہم بوقت قبل حاضر تھے۔ بس رسول اللہ کے فرمایا کہ پھر یہود پچاس تشمیں کھا کر بری ہوجا کیں گے۔ بس انہوں نے عرض کیا یا

**♦367♦** ر سول اللہ مهم کا فرقوم کی قسموں کو کیسے قبول کرلیں ۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے ان کی دیت ادا فر ہائی۔علامہ بغویؒ نے معالم التزیل میں لکھا ہے کہ بیرحدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے قتم کی ابتداء مدعین سے کی کیونکہ قرائن کی بناء بران کا مقدمہ مضبوط تھا نیز حصرت عبداللہ کا قتل خیبر میں ہوا تھااور انصار اور اہال خیبر (لیعنی یہود ) کے درمیان دشنی بھی تھی۔ پس غالب مگان يہي تھا كە يبوديوں نے حضرت عبدالله بن مهل كوتل كيا ہوگا۔ نيزقتم ہميشه اس كے لئے جمت ہوتی ہے جس كى جانب توى ہو۔

عدم لوث (لیعنی قرائن کے نہ ہونے) کی وجہ سے مدعا علیہ (جس پر دعویٰ کیا گیا ہو) کا مقدمہ مضبوط ہوتا ہے کیونکہ اصل ان کا بری الذمہ ہونا ہے۔ پس فتم کے ساتھ مدعا علیہ کے قول کو قبول کیا جائے گا۔

خواص | قزوین نے فرمایا ہے کہ ایک سالہ بچھڑے کا خصیہ خٹک کر کے جلا کر پہننے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے اور کثرت جماع کے لئے مفید ہے۔ یہاں تک کہاں کی عجیب وغریب تا ٹیر ہے۔ایک سالہ پچھڑے کا تضیب خشک کر کے اچھی طرح پیس کر اگر کوئی مخف ایک درہم کے بقدر نی لے تو ایسا بوڑھا جو جماع سے عاجز ہو گیا ہووہ بھی با کرہ لڑکی کے پردۂ بکارت کوزائل کرسکتا ہے۔ نیز اگر ایک سالہ بچھڑے کا تضیب پیس کر ٹیم برشت انڈے پر ڈال کر کھالیا جائے تو قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے۔بعض اطباء نے کہا ہے کہ ایک سالہ پچنزے کے خصیہ کو خشک کر کے پیس کر پینے سے قوت باہ میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اور کثرت جماع کی قدرت پیدا ہوجاتی ہادراس کا قضیب جلا کرپیں لیا جائے اور پھر کوئی مخص اسے ٹی لے تو دانتوں کا دردختم ہوجا تا ہے اور ایک سالہ پھڑے کے تضیب کو

سكنجبين كماتم ين عرجر برض من مفيرب تعبير | ایک سالہ پچھڑے کوخواب میں دیکھنا نرینہ اولا دیر دلالت کرتا ہے۔اگر کسی نے خواب میں پچھڑے کا بھنا ہوا گوشت دیکھا تو جَاءَ بِعِجُل حَنِيلًا إلى قُولِهِ لَا تَخفُ "(پي ورينيس لكائي كه حضرت ابراجيم عليه السلام ايك علا مواجيه الاك اوران ي

دل می خوفزده موے \_ پس ده فرشتے کہنے لگے کرندخوفزده موں) <u>خاتمہ</u> بو مجل عرب میں ایک بہت بردامشہور ومعروف قبیلہ ہے جو مجل بن جیم کی جانب منسوب ہے۔ اس مجل کا شار بے وتو ف لوگوں میں ہوتا تھا۔اس کی مجد بیتھی کداس کے ماس ایک عمدہ گھوڑا تھا۔ پس اس سے کہا گیا کہ برعمدہ گھوڑے کا ایک نام ہوتا ہے۔ پس تمہارے گھوڑے کا کیانام ہے۔ پس اس نے کہا کہ میں نے اس کا کوئی نام نہیں رکھا۔ پس اس سے کہا گیا کہ اس گھوڑے کا نام "فَفَقَا احدای عینیه" (اس کی ایک آکھ پھوڑ دی گئی) رکھ دے۔ پھراس نے کہا کہ میں نے اس گھوڑے کا نام اعور (لینی کا نا) رکھ دیاہے۔ عرب کے ایک شاعرنے کہاہے کہ

رمتني بنو عجل بِدَاءِ أَبِيْهِمُ وَهَلُ آحَدٌ فِي النَّاسِ أَحُمَقٌ مِنُ عِجُل '' مجھے بنوعجل نے تیر مار دیا اپنے باپ کی حماقت کی بناء پر اور کیا لوگوں میں عجل سے زیاد ہ کوئی بے وقو نے ہے'' أَلَيْسَ أَبُو هُمُ عَارَ عَيْنَ جَوَادِهِ فَسَارَتُ بِهِ الْآمُثَالِ فِي النَّاسِ بِالْجَهُلِ ''کیاان کے والد نے اپنے عمدہ مگوڑے کی آ تکھنیں چھوڑ دی تھی جس کی وجہ ہے لوگوں میں اس کی جہالت ضرب المثل بن گئی''

#### العجمجمة

''العجمجمة ''اس سے مرادطا توراؤٹی ہے۔ جو ہری نے کہا ہے کہ بَاتَ یُبَارِیُ وَرِشَاتُ کَالْقَطَاء بَاتَ یُبَارِیُ وَرِشَاتُ کَالْقَطَاء ''ہی نے گُوگا ہوجائے''

#### ام عجلان

"ام عجلان" جو ہری نے کہا ہے کہاں سے مرادایک معروف پر عمرہ ہے۔

#### العجوز

"العجوز " و كور المراك المرك المرك المرك المرك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المر

#### عَدَسْ

"غدَس" "اس مراد فچر باوراس كايام اس لئے پر كميا بيك "غدَس" اس آوازكو كيتے ہيں جس كـ ذريع فچركو بالكا جاتا ہے۔ شاعر نے كہا ہے كم

إِذَا حَمَلُتُ بِزَتِي عَلَى عَدَسٍ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالْفُوسِ "بَيْبِ مِن مِنْهِ إِرَال تَجْرِيرِلا ودينا بول جَوْلَا صاور مُحوِثِ عَلَى شَرِّكَ اولاد بُ

نِسِبِ مِنْ عَدَاوَ مَنْ جَلَسَ لِي بِي جَيال كَا وَلَى بِرِواهِ بِينَ بِولَى كَدُون دورْتا إوركون بيشما --

یزیدین مفرع نے کہا ہے کہ \_

عَدْسٌ مَا لِعِبَادٍ غَلَيْكَ إِهَارَةٌ ' نَحُوتَ وَهَلَدَا تَحْمِلَيْنَ طَلِيْقٌ ''فِرْمِين ہےائانوں پراس كاكِنْي تسلط، تونے ثجات پائى اور يہ تججے سمولت مواركركے لے مائيں گے''

#### العذ فوط

"العذ فوط "اس مرادسفيدرنگ كاخوبصورت كيراب-

## العربج

"العوبج"اس سے مراد شکاری کتا ہے۔ المدافل میں ای طرح شکورہے۔

## عِرَارْ

''عِوَاد''' بیگائے کا ایک نام ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ' بَاءَ نُ عِوَاد' بِکُحٰلِ '' (گائے سرمدے ہلاک ہوگئ) اس کہاوت کی تفصیل بیہے کہ دوگا یوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تو دونوں نے ایک دوسری کوسینگ سے مارا۔ پس دونوں ہلاک ہوگئیں۔

## ٱلۡعِرُبَدُ

''اَلْعِوْبَدُ ''اس سے مرادوہ سانپ ہے جو صرف پھنکار مارتا ہے لیکن موذی ٹیس ہوتا تحقیق اس کا ذکر سانپ کے تحت گزر چکا ہے۔''العوبدة ''برخلق آدی) بیر مثال''العوبدة '' سے ماخوذ ہے۔ ہے۔''العوبدة ''برخلق کو کہتے ہیں۔اٹل عرب کا قول ہے''رُجُل' مُعُوبَدُ ''(برخلق آدی) بیر مثال''العوبدة '' سے ماخوذ ہے۔ ابن قتید وغیرونے ای طرح کہا ہے۔

## العربض والعرباض

"العوبض والعوباض" ابن سيده في كهام كماس عمرادمضوط سينه والى كائ كوكهاجاتا بـ

# العرس

''الْعُوسُ''اس سےمرادشیرنی ہے۔اس کی جمع کے لئے''اعراس'' کالفظ منتمل ہے۔ مالک بن خویلد خنائ نے کہا ہے کہ ۔ لَیْتُ هُزُ بُر مدل عِنْدَ خَیْسَتِهِ بِالرَّقْمَتَیْنِ لَهُ اُجُو' وَ أَعْوَاس' ''شیر دیتلے میدان میں اس وقت متحرک ہواجب شیرنی اس کے سامنے آگئ'

## العريقصة

"العويقصة "اس مرادساه كيرك كالمرح كالكي لمباكيراب-

## العريقطة والعريقطان

"العريقطة والعريقطان"اس عمرادايك لمباكراب-

#### العسا

"العسا"اس عمراد ماده ثذي ب تحقق اس كاتذكره باب الجيم من لفظ" الجراد" كتحت كزر يكاب

#### العساعس

"العساعس"ال عمراد بری سیدے۔

#### العساس

''العساس''اس مراد بھیڑیا ہے۔ تحقق اس کا تفصلی تذکرہ باب الذال میں گزر چکا ہے۔

### اَلْعِسْبَارُ

"ألعِسْبَالْ" " بعيرْ يه اور بحوك مشترك بح كوكها جاتا ب اده كيلي عِسْبَالَة فالقطْسَعُول ب اس كى بحق عَسَابِو" آتى ب الحكم الرائد الله العماد ورغيرها كول اللهم كى مشترك اولاد ب .

## اَلْعَسْبُورُ

"ألْعُسْبُوز "اس مرادكة اور بحيري كي مشترك اولادب-

#### العسنج

"العسنج"اس سے مراد رشتر مرغ ہے۔ اس كا مذكره باب الظاء ش لفظ الظليم كے تحت ہو چكا ہے۔

#### العسلق

''العسلق''اس سے مراد ہر حتم کا شکاری ورعدہ ہے۔ نیز شتر مرغ کو بھی''العسلق''کہا جاتا ہے۔ ابن سیدہ نے کہا ہے کہ لومزی کو بھی''العسلق'' کہتے ہیں۔

### اَلْعَشُواءُ

"الْعَشْوَاءُ"ال عدم ادالي اوْتْنى ب جودل ماه كى حامله بوچنانچه جب اوْتْنى دل ماه كى حامله بوتواس كيليز معخاص"كا

فحيوة الحيوان فب فجد دوم فب المحيوان فب المحيوان فب المحيوان فب المحيوان فب المحيوان فب المحيوان فب المحيور ا اونٹیول کے لئے ''عشر او ان ''اور بہت ی اونٹیول کے لئے ''عشاد ''کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کلام عرب میں 'عشراء ''اور ''نفساء'' کے علاوہ''فعلاء'' کے وزن پرکوئی بھی ایبالفظ نہیں آتا جس کی جمع ''نعال'' کے وزن پر آتی ہو۔عشراء کی جمع کے لئے "عشار" كالفظمستعمل إور" نفساء" كى جمع "نفاس" آتى ہے۔

فا كده على الله عن الله بن نعمان نے اپنى كتاب "المستغيثين بنحيو الانام "ميں كھا ہے كەككڑى كے اس ستون كے رونے كى صدیث متواتر ہے جس کے ساتھ ٹیک لگا کرنی اکرم خطبہ دیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی کثیر تعداد اور جم غفیرنے اس کوروایت کیا ہے جن میں حضرت جاہر بن عبداللہ اور ابن عمر مجمی شامل ہیں۔ نیز ان دونوں حضرات کی سند سے امام بخاریؒ نے اپنی کتاب میں اس روایت کی تخریخ کی ہے۔ نیز حضرت انس بن مالک "عبداللہ بن عباس "،سہل بن سعد ساعدیؓ، ابوسعید خدری ، برید ، امسلم اورمطب بن الی و داعة نے بھی اسے روایت کیا ہے۔حضرت جابڑنے اپنی حدیث میں کہا ہے کہ وہ ککڑی اس طرح چیخے گئی جیسے بچہ چیختا ہے۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کواپنے ساتھ چیٹالیا۔حضرت جابڑہی کی روایت میں میر بھی ندکور ہے کہ '' ہم نے اس ککڑی کے ستون کے رونے کی آوازشی اس ستون سے الی آواز سانی ویتی تھی جیسے دس ماہ ک حالمدانٹنی کے رونے کی آواز آتی ہے حضرت ابن عمر کی روایت میں فرکور ہے کہ جب منبر تیار ہوگیا تو آپ صلی الله علیه وسلم اس پر خطبہ وینے کئے۔ پس وہ ککڑی کا ستون رونے لگا ' پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اس پر اپنا دست مبارک پھیرا۔بعض روایات میں ندکور ہے ''اس ذات کی قتم جس کے قبضہ کدرت میں میری جان ہے اگر میں استون کوتیل نہ ویتا تو بیاالله تعالیٰ کے رسول صلی الله علیه وسلم کی مفارقت کے قم میں قیامت تک ای طرح روتا رہتا۔حضرت حسٰن جب اس حدیث کونقل فرماتے تو روپڑتے اور فرماتے اے اللہ کے بندو! کٹری رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روتی ہے حالا نکہتم اس کے زیادہ متحق ہوکہ تمہارے دلوں میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شوق ہو۔ صالح شافعی نے اس کے متعلق کہا ہے ۔ وَحَنَّ اِلَيْهِ الجدْعُ شَوُقًا وَرِقَّةً وَرَقَّةً وَرَجَعَ صَوتًا كَالُعشارِ مُودَّدًا

''اور رو پڑالکڑی کاستون فرطشوق اُور رفت قلبی کی بناء پراوروہ آواز کوالیے گھما گھما کر نکالیا تھا جیسے عشار گھما گھما کر آواز

لِكُلِّ امُرِى مِنُ دَهُرِهِ مَا تَعودًا فَبَارَدَهُ ضَمًّا فَقَرَ لِوَقْتِهِ

''پی ≡ (لعین نبی اگرم ) اس دقت کوغنیمت جانتے ہوئے اس کی (لعین ککڑی کے ستون کی ) جانب تیزی سے بڑھے ہرآ دمی دنیا میں این عادات ہی پر چلتا ہے''

لکڑی کے ستون کا رونا اور پھروں کا سلام کرنا کسی نبی کے لئے ٹابت نہیں ہے گر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لکڑی کا ستون رویا اور پھروں نے آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم کوسلام کیا۔

### اَلُعُصَاري

''اَلْفُصَادِی''(عین کے ضمہ اور صاد کے فتہ کے ساتھ اس کے بعد را اور آخر میں یاء ہے ) اس سے مراد ٹڈی کی ایک قسم جس کارنگ ساہ ہوتا ہے۔

## ٱلْعُصْفُورُ

''اَلْعُصْفُور'''(عین کے ضمہ کے ساتھ ) ابن رهیق نے''کتاب الغرائب والشذ وذ'' هی عصفور کوئین کے فتہ کے ساتھ قل کیا ہے۔اس کی مونث کے لئے''عصفور ق'' کا لفظ ستعمل ہے۔

شاعرنے کہاہے کہ \_

حَيَاضُ الردى وَالطِّفُلُ يَلُهُوُ وَيَلُعَبُ

كَعُصُفُورَةٍ فِي كَفِّ طِفُل يَسُومَهَا

'' جیسے کہ چڑیا کا بچہ کی بچہ کے ہاتھ میں ہواور چڑیا موت و حیات کی سکٹش میں ہولیکن بچہ اس چڑیا کے بچہ سے کھیل رہا ہو'' اس کی کئیت کے لئے'' ابوالمصو' ابومحرز' ابومراہم اور ابو یعقوب کے الفاظ مستعمل میں ۔ جزونے کہا ہے کہ چڑیا کو مصفور کے نام ہے اس لئے موسوم کیا گیا ہے کہ اس نے نافر مانی کی اور فرار ہوگئی۔ چڑیوں کی بہت می اقسام ہیں ۔ بھض وہ ہیں جن کی آواذ بہت خوبصورت اور عجیب وغریب ہوتی ہے۔ بھض بہت مسین وجمیل ہوتی ہیں۔

عقريب انشاء الله اس كاتفصيلي تذكره آعي آئ كا-جزياكي ايك من الصرار " بعي ب-

یدای چڑا ہے کہ جب اے بلایا جائے تو یہ جواب و بی ہے۔ چڑیا کی ایک قسم محصفور الجیش (ابائل) بھی ہے۔ چھیق چڑیا کی ان دونوں تسموں (یعنی اصرار اور ابائل) کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ رہی تھر یع چڑیا تو ان کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ان چڑیوں ہی سے بعض کی طبیعت میں درندگی ہوتی ہے اور ان کی غذا گوشت ہے نیز اس شم کی چڑیاں اپنے بچوں کو فوراک ٹیس کھلا تھی۔ گھریلو چڑیوں میں سے بعض کی طبیعت بہائم جیسی ہوتی ہے اور ان کے خلاب اور مضرو غیرہ ٹیس ہوتی ۔ جب چڑیا کی درخت کی شاخ پر چھی ہ اپنی تین الگیوں کو آگ اور دو الگیوں کو چھی کر کے اس پر جم کر شیختی ہے گئن دیگر تمام پر ندے اپنی دو الگیوں کو آگ اور دو الگیوں کو چھی کر کے جیسے تیں۔ چڑیا دائد اور مزیاں وغیرہ کھاتی ہے۔ چڑیا کہ ذکر کی تیز اس کی کالی ڈاٹھی ہوتی ہے جیسے مرد کمرے اور دو الگیوں کو

زیادہ اپنے بچوں کا عاش کوئی پرندہ اورکوئی جانورروئے زمین پر پایا جاتا ہے۔ چڑیا کی اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا مشاہدہ اس وقت

ہوتا ہے جب اس کے بچوں کو پکڑلیا جائے۔ پڑیا شکاری پرندوں کے خوف کی بناء پر اپنا گھونسلہ گھر کے جیت میں بناتی ہے۔ جب کوئی شہر انسانوں سے خالی ہوجائے تو پڑیا بھی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پس جب اس شہر کے لوگ واپس آ جا کیں بعنی وہ شہر آباد ہوجائے تو پڑیا بھی واپس لوٹ آتی ہے۔ پڑیا جسی جاتی اس لئے وہ کودکودکر اپنا سفر طے کرتی ہے۔ پڑا بمثر ت جفتی کرتا ہے۔ پس چڑا بعض اوقات ایک وقت میں مومر تبہ بھی جفتی کر لیتا ہے۔ اس لئے اس کی عرفیل ہوتی ہے بس چڑا زیادہ سے زیادہ ایک سال تک زدہ رہتا ہے۔ پہلی جو کو اللہ بن اڑنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ چڑیا کے بیچے کو اس کے واللہ بن اڑنے کا تھم دیتے ہیں تو وہ فورا الڑنے لگتا ہے۔

چڑیوں کی ایک فتم 'عصفور المشوک '' بھی ہے۔ اس کا ٹھکانہ اکثر انگور وغیرہ کی بیل پر ہوتا ہے۔ ارسطوکا خیال ہے کہ اس چڑیا اور گدھے میں عداوت ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اگر گدھے کی پشت پر کوئی زخم ہوتو یہ چڑیا اس زخم کو اپنے کا نئے ہے کریدتی ہے۔ پس جب گدھے کو موقو باتا ہے تو وہ چڑیا کے کانئے کو تو از دیتا ہے اور اسے قبل کردیتا ہے۔ بعض اوقات جب گدھا بواتا ہے تو اس کے سر کے او پر اور اس کی چڑیا کے بیچ یا انڈے گھون لے گرجاتے ہیں۔ پس اس لئے یہ چڑیا جب گدھے کو دکھ لیتی ہے تو اس کے سر کے او پر اور اس کی آئے کھوں کے سامنے چلانے اور اڑنے لگتی ہے اور اپنی پرواز اور چیخ و پکار سے گدھے کو اذبیت پہنچاتی ہے۔ چڑیا کی ایک قشم ''حمون '' بھی ہے۔ تحقیق ''المقبر ہی ہے۔ عنقریب انشاء اللہ'' باب القاف' میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے اور اجمن اقسام کا تذکرہ آئندہ ابواب میں آئے گا۔ باب الحاء میں اس کا تذکرہ آئندہ ابواب میں آئے گا۔

کتاب الا ذکیاء میں ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ایک آ دمی نے چڑیا پر پھر مارا پس اس کا نشانہ خطا ہو گیا۔ پس ایک دوسرے آ دمی نے اس سے کہا واہ واہ ۔ پس شکاری کوغصہ آیا اور کہنے لگا کیا تو مجھ سے فداق کرتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ نبیس میں نے تیرا فداق نہیں اڑایا بلکہ میں نے چڑیا کے لئے واہ واہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بچائی ہے۔

متوكل كاقصد على مدوميريٌ في فرمايا بكريس في بعض تعالق مين ويكها بكرايك مرتبه متوكل في ايك بريا كو پقر ماراليكن فاندخطا بوگيا اور جريا الركي به ابن جران في متوكل سي كها كديس في النافي ابن محال في اب

الیوب جمال کا قصم حضرت جنید فرماتے ہیں کہ جھے محمد بن وجب نے اپ بعض رفقاء کا حال سنایا کہ ایک مرتبہ وہ الیوب جمال کے ساتھ تی کرنے گئے۔ رادی کہتے ہیں کہ پس جب ہم صحرا میں داخل ہوئے اور چند منزل طے کر چکے تو ایک پڑیا کو دیکھا کہ وہ ہمارے سروں پر چکر لگارہی ہے۔ پس الیوب جمال نے سراٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تو یہاں بھی آگئ ہے۔ پس انہوں نے ایک روٹی کا عمل الیوب جمال کی تھیلی پر بیٹھی اور ووٹی کا عمل المحمد الی سے روٹی کا عمل الیوب جمال کی تھیلی پر بیٹھی اور ووٹی کا عمل المحمد الیوب جمال کی تھیلی پر بیٹھی اور ووٹی کا عمل المحمد کی اور کی میں اور اوٹی کی سے بھراس کے بعد انہوں نے چڑیا کو تھی دیا کہ اور اوٹی وہ چڑیا دوبارہ آگئ ۔ پس ایوب جمال نے اس کوائی طرح کھلایا پلایا جسے بہلے دن کھلایا پلایا تھا۔ پس آخر سفر دوسرے دن کا آغاز ہوا تو وہ چڑیا دوبارہ آگئ ۔ پس ایوب جمال نے اس کوائی طرح کھلایا پلایا جسے بہلے دن کھلایا پلایا تھا۔ پس آخر سفر

فا كده المحضرت عائشة في انسارك ايك بحدى وفات پر (جس كه والدين مسلم تقى) فريا يا خو خرى ہوا اس كے لئے بيرة جن كی چزيوں بس سے ايک چڑيا ہے۔ پس نبی اکرم سلی الله عليه وسلم نے فرمايا عائشة معاملہ اس كے بقس بھی ہوسكا ہے۔ به شك الله تعالى في الله عليه وسك اوراى طرح ايك مخلوق كودوزخ كے لئے پيدا كيا ہے اور وہ بھی بيد انہيں ہوئے اور ای طرح ايك مخلوق كودوزخ كے لئے پيدا كيا ہے اور وہ بھی ايد انہيں ہوئے اور ای طرح ايك مخلوق كودوزخ كے لئے پيدا كيا ہے اور وہ بھی بيد انہيں ہوئے اور ای طرح ايك مخلوق كودوزخ كے لئے پيدا كيا ہے اور وہ بھی الله بھی الله میں الله كے اللہ بھی الله بھی الله بھی الله بھی الله بھی بيد انہيں ہوئے در دواہ مسلم)

بعض اہل علم نے اس حدیث کی سند پر کلام کیا ہے کہ بدرواے طلحہ بن کی ہے مروی ہے اور بیشکلم فیہ ہے کہا تہ ہے کہ سے صدیث گئے ہے اور بیشکلم فیہ ہے کہا تہ ہے کہ سے صدیث گئے ہے اور بیشکلم فیہ برائی اس کے خیر اس معنی طور پر ایسا کہنے ہے اور بیشکلم سے نہ بور کا کہا ہے کہ بالا معنی کی ماہ ہے ہواں کہنے وہ بنتی ہے ہواں کہنے وہ بنتی ہے کہ اس معلوم نہیں تھی کہ مسلمانوں کے بیچ بنتی ہیں گئن بہتا ہیں بیٹ کی کی کہ سلمانوں کے بیچ بنتی ہیں گئن بہتا ہیں بیٹ کی کہ سورۃ طور کیہ ہے جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دین ہے واللہ بیٹ کے داللہ بین کے تالی ہو جہ ہے ہواں بات پر دلالت کرتی ہے کہ دین ہے اور ان کی اولا دکھ ان بیٹ کی اس کی اولا وکو ان بات کی گئی ہم ان کی اولا وکو ان کے معامرت عاکم ان کو معامرت عاکم ان کی اور ان کی اور ان کی اولا وکو ان کے ساتھ ملا دیں کے سورۃ طور ) ہیں رسول اللہ بیٹ کی معامرت عاکم ان کو میٹ کی وجہ ہے کہ دعمارت عاکم ان کی وہ کہا تھی ہو کہا ہے کہ دعمارت عاکم ان کو میٹ کی وہ ہے کہا ہو کہا ہو کہا ہے کہ دعمارت عاکم ان کو میٹ کی وہ کہا ہی ہو کہا ہے کہ دعمارت عاکم ان ہو سے بھی ہو سکا ہے کہ دعمارت عاکم ان ہو کہا کو کہا ہو کہا ہ

ایک دوسری صدیث میں فدگور ہے کہ اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی شہید ہوئے تو ان کی والدہ نے کہا تھے مبارک ہوتو جنت کی ح يول من سے ايك ج يا ہے كونكه تونے رسول الله ك پاس جرت كى اور الله كے رائے من شہيد ہوگيا۔ پس نبي اكرم كن فرمايا تخے کیا معلوم کہ بیدا بعنی گفتگو کرتا ہواوراس چیز کوئٹ کرتا ہو جواس کے لئے ضرررسال نہیں ہے۔

بیہتی " نے شعب الایمان میں مالک بن دینار سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس دور کے قراء کی مثال اس مخص جیسی ہے جس نے ایک جال نصب کیا۔ پس ایک چڑیا آئی تووہ اپنے جال میں بیٹھ گیا۔ پس چڑیا نے کہا کیابات ہے کہ میں مجھے مٹی میں چھپا ہوا و مکے رہی ہوں۔اس شخص نے کہا کہ تواضع کی وجہ سے میں ٹی میں چھپا ہوا ہوں۔ چڑیانے کہا کہ تیری کمرکیوں جھک گئی ہے۔اس شخص نے کہا کہ زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے۔ بڑیا نے کہا کہ تیرے مندیس بیدواند کیسا ہے۔اس نے کہا کہ میں نے بیدواندروزہ داروں کے لئے رکھائے۔ پس جب شام ہوئی تو اس نے وہ دانہ کھالیا۔ پس وہ جال اس محض کی گردن میں پڑ گیا۔ پس اس کا گلا گھٹ گیا۔ پس چڑیانے کہا کہ اگر بندوں کا گلااس طرح گھٹ جاتا ہے جیسے تیرا گلا گھٹ گیا ہے تو آج کے دور کے بندوں میں کوئی خیز نہیں ہے۔ لقمال کی اینے بیٹے کو نصیحت السیمان میں ہی حضرت حسن کی روایت ندکور ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمانؓ نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے میرے بیٹے میں نے چٹان کو ہے اور ہر بھاری چیز کواٹھایا ہے کیکن میں نے برے پڑوی سے زیادہ بوجھل کسی چیز کونہیں پایا اور میں نے تمام کروی چیزوں کا ذائقہ چھولیا ہے لیکن میں نے فقرو تنگدی سے زیادہ تلخ کوئی چیز نہیں یائی۔ اے میرے بیٹے! جاہل آ دمی کواپنا قاصد نہ بنا۔ پس اگر تھے کوئی عقلند نہ ملے تو خود ہی اپنا قاصد بن جا۔اے میرے بیٹے! حجوث ہے اجتناب کر کیونکہ یہ جے ٹیا کے گوشت کی طرح مرغوب ہے اور قلیل جھوٹ بھی انسان کو جلا دیتا ہے۔اے میرے بیٹے جنازوں میں حاضر ہوا کراور شادی کی تقریبات میں شرکت سے اجتناب کر کیونکہ جنازوں میں تیرا شریک ہونا تھے آخرت کی یاد دلائے گا اور شادیوں میں تیری شرکت دنیا کی خواہشات کوجنم دے گی۔اے میرے بیٹے اگر تیرا پیٹ مجرا ہوتو کھر دوبارہ پیٹ مجر کر کھانا نہ کھا کیونکہ اس صورت میں کتوں کو کھانا ڈال دینا تیرے لئے پیٹ مجر کر کھانے ہے بہتر ہے۔اے میرے بیٹے ندا تنا پیٹھا ہو کہ لوگ کتجے نگل جا کیں اور ندا تناکژوا ہو کہ تھوک دیا جائے۔علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ میں نے حضرت حسنؓ کے بعض مجموعوں میں دیکھا ہے کہ حضرت لقمالٌ نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے جان لے کہ تیرے درباریس یا تو تھے سے محبت کرنے والا حاضر ہوگا یا تجھ سے ڈرنے والا۔ پس جو جھ سے خوفزدہ ہے اس کو اپ قریب بیٹھنے کی جگہ دے اور اس کے چیرے پر نظر رکھ اور اپ آپ کو اس کے پیچے سے اشارہ سے بچا اور جو تھے سے محبت کرنے والا ہے اس سے خلوص ول اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کر اور اس کے سوال کرنے سے بہلے ہی اس کوعطا کر کیونکد اگر تو نے اس کوسوال کا موقع فراہم کیا تو وہ اپنے چہرے کی معصومیت کی بناء پر بھھ سے دو گنا مال حاصل كركے كا۔اى كے متعلق شاعرنے كہاہے كہ

إذَا أَعُطَيْتَنِي بِسُؤَالِ وَجُهِي

ُ فَقَدُ اَعُطَيُتَنِي وَاَخَذُتَ مِنِّي "جب تونے مجھے سوال کئے بغیری عطا کردیا۔ پس تحقیق تونے مجھے عطا کردیا اور مجھ سے ۔ ایجی لیا"

اے میرے بیٹے قریب وبعید کیلئے اپنے حلم (بردیاری) کو دسیج کردے اور معزز اور کمینے شخص سے اپنی جہالت کور دک لے۔ نیز

رشتہ داروں کے ساتھ صلدرمی کرتا کہ وہ تیرے بھائی بن جائیں۔ جب تو ان سے جدا ہواوروہ تھے سے جدا ہول تو ان کی عیب جو کی نہ کراور نہ وہ تیری عیب جو نی کریں گے۔

حضرت لقمان کی اس نصیحت ہے مجھے (لیتی دمیری ؓ) کووہ حکایت یاد آگئی جو مجھے میرے شُنْ نے سنا کی تھی کہ سکندر بادشاہ نے بلا مشرق کے بادشاہ کے باس ایک قاصد بھیجا۔ پس قاصدایک فط لے کر واپس آیا کیکن فط کے ایک لفظ کے متعلق سکندر کوشک ہوگیا تو اس نے قاصد سے کہا تو ہلاک ہوجائے۔ یے شک بادشاہوں پر کوئی خوف نہیں ہوتا تگریہ کدان کے راز طاہر ہوجا کیں جمقیق تو میرے پاس ایک صیح خط لایا ہے جس کے الفاظ واضح میں کیکن ایک حرف نے اس خط کو ناقعی بنادیا ہے؟ کیا بیترف مشکوک ہے یا تجھے اس بات کا لفین ہے کہ بیر بادشاہ نے بی تحریر کیا ہے۔ کس قاصد نے کہا کہ مجھے اس بات یر یفین ہے کہ بدحرف بادشاہ نے ای لکھا ہے۔ پس استندر نے محرر کو تھم دیا کہ اس خط کے الفاظ حرف بحرف دوسرے کاغذ پر لکھ کر کسی دوسرے قاصد کے ذریعہ بادشاہ کے یاس واپس جیج دیا جائے اور اس کے سامنے پڑھ کر اس کا ترجمہ کیا جائے۔ کس جب وہ خط شاہ مشرق کے سامنے پڑھا گیا تو اس نے اس لفظ کا افکارکیا۔ پس اس نے متر جم کو تھم دیا کہ اپنے ہاتھ سے اس ترف کو کاٹ دے۔ پس دہ ترف خط سے کاٹ دیا گیا اور بادشاہ نے اسكندر كوككها كريس نے خط سے اس حرف كوكات ديا ہے جوميرا كل منيس قعا۔ اس لئے كه آپ كے قاصد كى زبان كوقطع كرنے كا جھے کوئی اعتیار نہیں تھا۔ پس جب قاصد اسکندر کے باس خط لے کرآیا تو اس نے پہلے قاصد کو بلایا اور اس سے کہا کہ تو نے بیر حرف خط یں کیوں لکھا تھا۔ کیا تو دوباد شاہوں کے درمیان فساد کرانا جا ہتا تھا۔ پس قاصد نے اعتراف کیا اور کہا کہ جس بادشاہ کے پاس آپ نے جمیع بھاناس کی کوتابی کی بناء پر میں نے خط میں بیلفظ کلیددیا تھا۔ پس اسکندر نے قاصدے کہا کدتونے بیکوشش اپنے مفاد کیلئے کی ہے ند کہ ہماری خیر فوائی کے لئے۔ پس جب تیری امید بوری ندہ وکی تو تو فے معزز اور بلندم تبد نفوس کے درمیان اس کو بدلد کے طور پر استعال کیا۔ پھر اسکندر نے تھم دیا کہ اس قاصد کی زبان گدی ہے تھتی دی جائے۔ پس ایبا بی کیا گیا۔ بچیٰ بن خالد بن بر کم نے کہا ہے کہ تین چیزوں کے ذریعے لوگوں کی عثل کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ہدیہ، قاصدادر خط۔ ابوالاسودالدوکی نے ایک فخص کو میہ

> شَمْ كَتِ بُوۓ مَا \_ إِذَا كُنْتَ فِي حَاجَةٍ مُرْسِلاً فَوْصِهِ

" بب توکی عابت کے لئے کوئی قاصد پیچے۔ پس توکی تفخیر آ دی کوئیجی اوراے وصیت نہ کر''

لیں ابوالاسود نے کہا تحقیق کینے والے نے غلط کہا ہے۔ کیا میر (یعنی قاصد ) غیب کاعلم رکھتا ہے۔ جب≡ قاصد کو وصیت نہیں بر ساتھ نہداں کہ مقدم کہ کسستھ تھیاں نہ نوال کیا نہیں مکیا

كرے كا تو دواس كے مقصد كوكيت سمجھ كا۔اس نے يوں كيون نيس كہا \_

إِذَا اُرْسَلُتَ فِي آَمْرٍ رَسُولِا فَالْفِيمُهُ وَارْسِلُهُ اَفِيتُنَا

" جب تو کمی معامله میں کمی کو قاصد بنا کر جیسیج تو اس کو سمجھاد ہے ادراس کو سکھا کر روانہ کر۔" " میں مدر میں میں کہ اس کا معالم کا معالم کا معالم کا معالم کا معالم کر اس کا معالم کر اس کا معالم کر اس کا مع

وَلاَ تَتُرُك وَصِيْتَهُ بِشَيْءٍ وَإِنْ هُوَ كَانَ ذَا عَقُلٍ أَدِيْبًا - وَلاَ تَتُرُك وَصِيْتَهُ بِشَيْءِ وَلاَ اللهِ الل

"اوراس كوكى بحى جيزى وصيت من وصل شدى أكرچدوه تظندادر باشعورى كول ند بو"

﴿ عَرُوهَ الحِيوان ﴾ ﴿ 377﴾ فَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اَنُ لَمُ يَكُنُ عِلْمُ الْغُيُوبَا فَانُ لَمُ يَكُنُ عِلْمُ الْغُيُوبَا

"لى اگر تونے وصيت كوضا كتح كرديا تو چرقاصدكوملامت ندكر كيونكده وغيب كاعلمنبيل ركھتا\_"

ز مخشری کی کا قصہ ا تاریخ این خلکان اور تاریخ کی دیگر کتب میں فہاور ہے کہ زخشری مقطوع الرجل تھے ( یعنی ان کی ایک ٹا تک کی موئی تھی ) بس ان سے اس کے متعلق یو چھا گیا۔ پس زمخشر گ نے فر مایا کہ میری والدہ کی بددعا کی وجہ سے میری یہ حالت ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل ہے ہے کہ میں نے بچپن میں ایک چڑیا پکڑی اور اس کی ٹانگ میں ایک دھاگہ باندھ دیا۔ پس وہ چڑیا میرے ہاتھ ہے چھوٹ گی اور اڑ کرایک دیوار کے سوراخ میں تھس گئے۔ پس میں نے دھا کہ پکڑ کر زور سے تھینیا جس کی وجہ سے چڑیا کی ٹا تگ کٹ گئے۔ پس بیمنظر دیکھ کرمیری والدہ کو بہت رغج ہوا۔ پس وہ کہنے گئی۔ الله تعالى تیرى ٹانگ بھى كاك دے۔ جیسے تو نے اس چرا كى ٹا تک کاٹ دی ہے۔

پس جب میں طالب علمی کی عمر کو پہنچا تو میں تخصیل علوم کے لئے بخارا کے لئے چلا۔ پس دوران سفر میں سواری ہے گر پڑا۔ پس میری ٹا نگ ٹوٹ گئے۔ چنانچہ بہت علاج معالج کروایالیکن آخر کارٹا نگ کٹوائی پڑی۔(اور یوں میری والدہ کی بددعا پوری ہوگئے۔ حافظ ابوقيم كى كتاب "المحلية" من حضرت زين العابدين في حالات من مرقوم ب كدابوتزه يمانى في فرمايا ب كم ين حضرت على بن حسینؓ کی خدمت میں موجود تھا کہ یکا بیک بہت ہی چڑیاں ان کے اردگر داڑنے اور چلانے لگیں۔ پس انہوں نے فرمایا اے ابوتمز ہ کیا تم جانے ہو یہ پڑیاں کیا کہدری ہیں؟ میں نے کہانہیں ۔حضرت علی بن حسین نے فرمایا کہ یہ پڑیاں اپنے رب کی تہیے و تقدیس بیان کررہی ہیں اور اس سے رزق کا سوال کررہی ہیں۔

حضرت موی علیدالسلام کا قصه ا صحین، سنن نسائی اور جامع ترندی میں حدیث ابن عباس مذکور ہے جے حضرت ابی بن کعب اورحضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که حضرت موی علیه السلام بنی اسرائیل کوخطبه دینے کے لئے کھڑے ہوئے۔ پس آپ سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ پس حضرت مویٰ علیہ السلام نے فر مایا میں سب سے زیادہ عالم ہوں۔ پس اللہ تعالی نے اس جواب پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ پس اللہ تعالی نے حضرت مویٰ علیہ السلام کی طرف وی نازل کی کمیراایک بندہ جمع البحرین پر رہتا ہے جوآب سے زیادہ عالم ہے۔ ایک روایت کے الفاظ اس طرح بیں کہ حضرت موی عليه السلام سے كہا گيا كركيا آپ جانتے ہيں كه آپ سے زيادہ عالم كون ہے؟ پس حضرت موىٰ عليه السلام نے فرمايانہيں۔ پس الله تعالی نے مفرت موی علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی کہ ہمارا بندہ خضر سب سے زیادہ عالم ہے۔ پس حضرت موی علیہ السلام نے ركهلو- يس جب جكده مجمل عائب موجائ ويس خصر عليه السلام يه فلات موكى - في حصرت موى عليه السلام في توشد دان يس تعجمل رکھ لی اورسفر پر روانہ ہو گئے اور آ پ کے ہمراہ حضرت پوشع علیہ السلام بھی تنے لیں وہ ایک پھر کے پاس پہنچ تو دونوں اس پھر پر سرر کھ کرسو گئے اور چھلی توشددان سے نکل کرسمندر میں راستہ بناتی ہوئی فرار ہوگئی جس کو حضرت بیشع علیه السلام نے دیکھا اور میہ منظر حضرت موی علیدالسلام کو بتلانا مجلول گئے۔ پس حضرت موی علیدالسلام اور حضرت بوشع علیدالسلام نے پھر سفر شروع کردیا تو حضرت

موی علید السلام نے اپنے ساتھی حضرت بیش علید السلام سے فرمایا کہ جمارا ناشتہ لاؤ۔ تحقیق جمیں اس سفر جس بہت تکلیف بیٹی ہے۔ حفزت بیشتع علیهالسلام نے حضرت موکی علیهالسلام ہے کہا کہ جب ہم پھر کے پاس سوئے تقےتو جھیل ای وقت غائب ہوگی تھی اور میں آپ کوچھلی کا واقعہ بتانا ہی مجول گیا تھا۔ حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی وہ جگہ ہے جس کی تلاش میں ہم نے سفر کیا ہے۔ یس حصرت مولی علیہ السلام اور حصرت بیشع علیہ السلام اپنے قدموں کے نشانات و کیمنتے ہوئے واپس لوٹے اور جب اس پھر کے پاس ينيخ وبال ايك يتحفى كود يكها جو جا در اوڑ سع موئ عليه السام في السلام في ال ومراما كيا او فرمايا كريش موئ عليه السلام ہوں۔ پس حضرت خصر علیہ السلام نے فر مایا کہ موئ تن اسرائنل ۔ حصرت موئی علیہ السلام نے فر مایا ہاں۔ پھر حصرت موئی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں آپ کے ساتھ روسکتا ہوں تا کہ آپ جھے وہ علم سکھا دیں جواللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے۔ حعرت خضر عليه السلام نے فرمايا كدآب مير ب ساتھ دره كرمېريس كركيس ك-اب موى الله تعالى نے جھے ده علم عطا فرمايا ب جوآب كونيس سكمايا اور بوعلم الله تعالى نے آپ كوعطا فرمايا ہے وہ جھے نيس سكمايا۔ حضرت موكى عليه السلام نے فرمايا عشريب آپ جھے انشاء الله صبر كرف والا بائيس ك اور يس كى امريس آب كى نافر مائى تيس كرول كالديس حضرت موى عليه السلام اورحضرت فصرعليه السلام ممندر کے کنارے کنارے چل دیئے۔ پس ان دونوں کو ایک سنتی نظر آئی اورانہوں نے مشتی والوں ہے گفتگو کی تا کہ وہ ان کومشتی میں سوار ہونے کی اجازت دیں۔ پس انہوں نے حضرت خصر علیہ السلام کو پیچان لیا اور بغیرا جرت کے ان دونوں ( یعنی حضرت موکی اور خضر علیہ السلام) كوكشى ميس واركرليا - پس ايك چرايا آئي اور كشي كے كنارے پر بيٹے گئ - پس چرايانے پانى پينے كے ليے سندر ميں ايك ياوو چونج ماری۔ پس معزت خعزعلیہ السلام نے فرمایا اےموی " ! میرے اور آپ کے علم نے اللہ تعالی کے علم سے صرف اتنا حصہ کم کیا ے بتنا اس بڑیا نے سندرے پانی کم کیا ہے۔اس کے بعد حفرت خفر علیدالسلام نے جان بوجو کراس مثنی کا ایک تخت اکھاڑ دیا۔ پس حضرت موی علیه السلام نے فرمایا کرکتی والوں نے جمیں بغیر کی اجرت محصوار کیا اور آپ نے ان کی مشی کا ایک تخت عمد الکھاڑ دیا تا کہ وہ ڈوب جا کیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا جس نے پہلے ہی ٹیس کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صرفیس کرسکیں ہے۔ حضرت موی علیه السلام نے فرمایا کہ میں بھول گیا تھا۔ اس آپ میری بھول چوک پرگرفت ندکریں اور میرے اس معاملہ میں وراختی ے کام نہ لیں۔ پس بید عفرت موکی علیہ السلام نے بھول کر شرط کی پہلی خلاف ورزی کی۔ پس = دونوں عطے۔ پس جب انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا بچوں کے ساتھ تھیل رہا ہے قو حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کا سرادیہ سے پکڑ کر الگ کردیا۔ پس حضرت موک على السلام نے فرماياكيا آپ نے أيك بے كناه كويفيركى وجد كے فل كرديا ہے۔ فحق آپ نے ب جاح كت كى ہے۔ حضرت فعز على السلام نے فرمایا ش نے آپ ہے کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ صرفین کرسکتے۔ ابن عیدنڈنے فرمایا ہے کہ پہلے کے مقابلہ میں حضرت خضر عليه السلام كى طرف سے بيتنيبر زياد و تخت ہے۔ پس و و دونوں آ مے چلے۔ يهاں تک كيرايك بحتی على بہنچ اور وہاں كوكوں ے کھانا مانگا مرانہوں نے ان دونوں کی ضیافت ہے اٹکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جوگرنے کے قریب تھی۔ حضرت حفرعليه السلام نے اس ديواركوا بينم ہاتھ سے سيدھاكرديا۔ پس حضرت موئ عليه السلام نے فرمايا اگر آپ چاہے تو اس كام كى اجرت لے سكتے تعدد معرت خصر عليه السلام نے فرمايا بس ميراتهارا ساتھ ختم ہوا۔ اب ميں آپ كوان باتوں كي حقيقت بتاتا ہول جن

یرآ پ صبر نہ سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرے بھائی مویٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ کاش وہ اتنا صبر کر لیتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان رموز واسرار کو بیان فر مادیتے۔

واقعہ خصر وموی میں موی کون تھے ا حضرت سعید بن جیرٹنے فرمایا کہ میں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ نو فا ابکالی کا حفرت ابن عباس في فرمايا الله ك وثمن في جهوك كها ب- جهم عصرت الى بن كعب في بيان كيا ب- يه كهدر يورى مديث بیان کی جس میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موئی علیہ السلام کا تکمل واقعہ تھا اور فر مایا کہ ایک چڑیا آئی۔ یہاں تک کہ وہ کشتی کے كنارى يربيش كى - پھراس نے سمندر ميں شونگ مارى - پس حضرت خضر عليه السلام نے حضرت موى عليه السلام سے فر مايا كه مير ب اورآپ کے علم نے اللہ تعالی کے علم میں سے اتنا کم کیا ہے جتنا اس پڑیانے اپنی چونچ کے ذریعے سندرسے یانی کم کیا۔علاء نے فرمایا ہے کہ یہاں لفظ ''التقص'' (کی) کا ظاہری معنی محول نہیں ہے بلکہ بدلفظ سمجھانے کے لئے استعال کیا گیا ہے ورنہ حضرت خضرعلیہ السلام اور حضرت موی علیہ السلام کاعلم اللہ تعالی کے علم سے بہت کم ہے۔

شرعی معلم لی ایک کھانا طلال ہے۔

حضرت عبدالله بن عمرة سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جو مخص کسی چڑیا کو یا اس سے بڑے کس جانور کو بلاحق کے قبل کرے تو اللہ تعالی اس سے ضرور اس کے متعلق سوال فرمائیں گے۔صحابہ کرام نے عرض کیا یارسول اللہ اس کاحق کیا ہے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اس کاحق سیر ہے کہ اسے ذرج کر کے کھایا جائے اور اس کا سرکاٹ کرنہ پھینکا جائے۔ (رواہ النسائی) حضرت ابوعبیدہ بن جراح "فرماتے ہیں کہ نمی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ابن آ دم ، دل چریا کی مثل ہے جودن مل سات مرتبه بدلتا ہے۔ (رواہ الحاكم)

سوداور رہاء کے معاملہ میں چڑیوں کی تمام اقسام ایک جنس شار کی جائیں گی۔ای طرح بطنی کیوتر اور مرغ کی تمام اقسام بھی ایک ہی جنس شاری جائیں گی لیکن ساری ، مرغانی اور سرخاب علیحہ و ملیحہ و ایک جنس ہیں۔ صبح قول کے مطابق چڑیا کو پکڑ کر پھر آزاد کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض الل علم کے نزدیک جائز ہے۔ اس لئے کہ حافظ ابوقیم نے حضرت ابودرداء سے نقل کیا ہے کہ وہ بچوں سے چڑیوں کو خریدتے تھے اور پھر انہیں چھوڑ دیتے تھے یعنی آ زاد کردیتے تھے۔

ابن صلاح نے فرمایا ہے کداختلاف صرف ان چر یول کے متعلق ہے جو بذر بعیہ شکار قبضہ میں آئی ہوں۔ مانوس جانوروں کو آ زاد چھوڑنا زمانہ جاہلیت کے سوائب کے مشابہ ہونے کے باعث قطعاً ناجائز اور باطل ہے۔ شِخ ابوا کُل شیرازی نے اپنی کتاب "عیون المسائل" میں لکھا ہے کہ چڑیا کی بیٹ نجس غیر معفوعنہ ہے لیکن اس کے متعلق مشہور قول میر ہے کہ چڑیا کی بیٹ کے حکم میں اختلاف ہے۔ جیسے ماکول اللحم جانوروں کے پیٹاب کے متعلق اختلاف ہے۔

امثال الرعرب كت بين "فُلانْ أَخَفُ مِنُ حِلْمًا مِنْ عَصْفُورٍ " (فلان يِرْيا ، مِن مَ مِردار ، ) حفرت حمان ف

جِسُمُ الْبِغَالِ وَأَحُلامَ الْعَصَافِيْرِ

لاَ بَأْسَ بِالْقَوْمِ مِنْ طُولٍ وَعَظِيْمٍ

ه به به من به سرم اگر قوم طویل القامت اور طویل الجیثه مواوران کے جم خچروں کی شکل اور ان کی عقلیں پڑیوں کی طرح مول'' " کوئی جربے نہیں اگر قوم طویل القامت اور طویل الجیثه مواوران کے جم خچروں کی شکل اور ان کی عقلیں پڑیوں کی طرح مول''

تعنب نے کہا ہے کہ ۔

ب المباركة عَلَاوُوا بِهَا قَوْحًا مِنْ صَالِح دَفَنُوا اللهِ عَلَى وَمَا سَمِعُوا مِنْ صَالِح دَفَنُوا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَل

'' پیقش اور طاقت میں چڑیوں کی شل ہیں اگر ان کا وزن کیا جائے تو ایک پر کے برابر بھی ان کا وزن ٹہیں ہے۔'' اہل عرب کہتے ہیں ''السفلة مِنْ عَصْفُورُ '' (ظال چڑے سے زیادہ جُعْتی کرنے والا ہے)

خواص البحیا کا گوشت گرم ، خنگ اور مرغی کے گوشت نے زیادہ خت ہوتا ہے۔ پڑیا کا سب سے محدہ گوشت موم سرما میں جہ بی دار
ہوتا ہے۔ پڑیا کا گوشت کھانے ہے منی اور قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے کیکن رطوبت والے شاش کی لئے پڑیا کا گوشت معز ہے۔
نیز اگر پڑیا کے گوشت میں روغن بادام ڈال لیا جائے تو معز سے تہم ہوجاتی ہے۔ بوڑھوں اور سرد حزان والوں کے لئے پڑیا کا گوشت
موم سرما میں موافق آتا ہے۔ پڑیا کا گوشت خلاص فرادی پیدا کرتا ہے۔ میں عبدوان نے کہا ہے کہ پڑیا کا گوشت کھانا تھی نہیں
ہے کوئڈ اگر اس کی چھوٹی می بڑی بھی پیدے میں چلی جائے تو اس سے بیدا اور آت میں جہ بی بیدا ہوجاتی ہے۔ جب بڑیا ہے بچی کو
زیح کرایا جائے اور ان کا گوشت انڈوں اور پیاڑ کے ساتھ ملاکر تیار کیا جائے اور پھر کھالیا جائے تو بیدتوت باہ میں اضافہ کرتا ہے۔ پڑیا
کے گوشت کا شور بر طبیعت کو صاف کرتا ہے۔ کڑو رکڑیا کا گوشت نہائے تیک ہوتا ہے۔

وہ چڑیا جو کی گھر میں رہتی ہواس کا گوشت بہت زیادہ چر کی دار ہوتا ہے۔ بعض اطباء کا قول ہے کہ چڑیا کا مفز حرق سنداب اور شہر میں ملاکر نہار منہ چنے سے بواسر کے درد کے لئے مفید ہے۔ چڑیوں کی بیٹ کو انسانی ابعاب دہمن میں حل کر کے پھنسیوں پر لگانے سے بھنسیاں شتم ہوجاتی ہیں۔ یہنے بجیب وغریب اور جحرب ہے۔ جب عصفورالشوک (خاردار چڑیا) کو ذخ کر کے نمک میں ملاکر بھون لیا جائے اور چرکھایا جائے تو اس سے مثانہ اور گردے کی پھڑی ریزہ ریزہ ہوجاتی ہے۔ مہرار لیس نے کہا ہے کہ اگر چڑیا کو ذنگ کر کے اس کا خون مسور کے بیسن پر ٹیکا لیا جائے اور پھراس کی گولیاں بنا کر فٹک کر لیا جا کیں۔ بس ان گولیوں کو کھانے سے قوت باہ میں زیردست اضافہ اور بچان بیدا ہوتا ہے۔ بیٹر اگران میں سے ایک گولی کو زیجون کے تیل میں حل کر کے آدمی اپنے اصلیل کی

بان کرے تو آ دی کاعضو تناسل بہت زیادہ بخت اور مضوط ہوجا تا ہے۔

فائدہ المام شافعی کے فرمایا ہے کہ جارچیزوں کا استعمال آقات جماع میں اضافہ کا باعث ہے۔ چریوں کا گوشت، اطریفل اکبر، بادام ادر پہتا ہارچیزی عشل میں اضافہ کرتی ہیں۔ الاسخی باتوں ہے اجتماع، مسواک کا استعمال، صالحین کی مجل میں بیر بیشنا اوظ م چیزیں بدن کو مضوط بنادیتی ہیں۔ گوشت کا کھانا، خوشیو کا سوتھنا، بکثرت عشل کرنا (لیتنی جماع کے علاوہ) اور کمان کا لیاس بہننا۔ جار چیزیں بدن کو کر دواور بناریناؤتی ہیں۔ گوشت جماع، کشرت عم میں اور مشاکل سے بیٹی چیزا اور شرق چیزیں بکشرت استعمال کرنا۔

فحيوة الحيوان فه فحيد دوم فه فحيوة الحيوان فه فعيد المحيوان فه فعيد المحيوان فه فعيد دوم فه فعيد المحتاد المح لذت ہے محروم ہونے کے ساتھ ساتھ حیلدی پوڑھا ہوجا تا ہے جو شخص پیشاب یا پا خانہ کورد کتا ہے اور بودت تقاضا ان بے فراغت حاصل نہیں کرتا تو ایسے خص کا مثانہ کمزور، جلد تخت اور پیشاب میں جلن وسوزش پیدا ہو جاتی ہے اور مثانہ میں پھری بھی ہو جاتی ہے جو خص اپنے پیثاب پرتھو کنے کامعمول بنالے تو وہ کمرکے درد ہے تحفوظ رہے گا۔ قزویٹی نے فرمایا کہ اس نسخہ کومتعدد بار آزمایا گیا ہے۔ تعبير 📗 چڑيا كوخواب ميں ديكھنا قصه كواورلہوولعب ميں جتلاحض پر دلالت كرتا ہےاوراس كى تعبيرا يے فرد ہے بھى دى جاتى ہے جو لوگوں کو کہانیاں سنا کر ہنسا تا ہو۔ بعض اہل علم کے مزد یک چڑیا کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر لڑکے سے بھی دی جاتی ہے۔ پس کسی کا لڑکا یمار ہواور وہ خواب میں چڑیا کو ذیح کرے تو اس کی تعبیر سے ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کی لڑکے کی موت کا اندیشہ ہے۔بعض او قات

چڑیا کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر طاقتوراور مالدار مخص سے دی جاتی ہے جواپنے کاموں میں جالاک ہو۔ نیز چڑیا کوخواب میں دیکھنے ک تعبر خوبصورت اورمجت كرنے والى عورت سے بھى دى جاتى ہے۔خواب ميں چرايوں كى واز سننے كى تعبير عمد و كلام يا دراست علم سے دى جاتی ہے۔ نیز چڑیوں کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر مال ادراولا دیے بھی دی جاتی ہے۔ 🛚

ا کی شخص امام المعمرین ابن سیرین کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں چڑیوں کے باز و پکڑ كير كرايخ كمرے ميں بند كرد ہا ہوں۔ پس ابن سيرين فرمايا كيا تو كتاب الله كاعلم ركھتا ہے۔ اس نے كہا ہاں۔ پس ابن سيرين ً نے فرمایا مسلمانوں کی اولاد کے بارے میں اللہ سے ڈر۔ایک اور هخص ابن سیرینؓ کے پاس آیا۔ پس اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں چڑیا ہے اور میں اس کو ذی کرتا جا ہتا ہوں۔ پس چڑیا نے مجھ سے کہا کہ تیرے لئے طال نہیں ہے کہ تو میرا گوشت کھائے۔ پس این سیرینؓ نے اس سے فرمایا کو آیا آ دمی ہے کہ تو صدقہ کھا تا ہے حالانکہ تو اس کا مستق نہیں ہے۔ پس اس آ دمی نے ابن سیرین سے کہا کہ آپ میرے متعلق الی بات کہدرہے ہیں۔ امام ابن سیرین نے فرمایا ہاں۔ اگر تو جا ہے تویس مجھے صدقہ کے ان دراہم کی تعداد بھی بتا دول جو تیرے پاس ہیں۔ پس اس مخص نے کہا کدان کی تعداد کتنی ہے۔ ابن سیرین سے فرمایا كدوه چهدرا ہم بيں۔ پس اس مخف نے كہا كه مال ايبا بى بے۔ بدد كھيئے صدقد كے درا ہم ميرے ياتھ ميں بيں اور ميں تو به كرتا ہوں اورآ ئندہ صدقہ کا مال نہیں لوں گا۔ پس حضرت ابن سیرینؓ ہے لیو چھا گیا کہ آپ نے بیٹجیر کیے اخذ کی۔ پس ابن سیرینؓ نے فرمایا كم ي يا خواب من كي بولتى ماور جرايا ك جهاعضاء بير بي بريا كاس قول "لا يَعِولُ لَكَ أَنْ تَا كُلَنِي" ( تر الله علال نہیں ہے کہ تو میرا گوشت کھائے) ہے میں نے بیاندازہ لگایا کہ پیخض اس مال کو حاصل کرتا ہے جس کا بیستی نہیں ہے۔ایک تخف حضرت جعفرصادق "كى خدمت ميں حاضر ہوااور كہنے لگا ميں نے خواب ميں ديكھا ہے كەمىرے ہاتھ ميں ايك چڑيا ہے۔ پس حضرت جعفرصادق "نے اس سے فرمایا کہ تو دی دینار حاصل کرے گا۔ پس وہ قحص چلا گیا اور اسے نو دینار حاصل ہوئے۔ پس وہ دوبارہ حضرت جعفرصادق ﷺ کے پاس آیا اور پورا واقعہ سنایا۔ پس حصرت جعفر صادق ؓ نے فریایا کہ اپنا خواب دوبارہ بیان کر پس اس تحف نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک چڑیا ہے اور میں نے اس کوغورے ویکھا تو اس کی دم نہیں تھی۔ پس حضرت جعفرصا دق " نے اس مخف سے فرمایا کہ اگر اس چڑیا کی دم ہوتی تو تہمیں پورے دی دینار حاصل ہوتے ۔ واللہ اعلم ۔

#### العضل

''العصل''اسے مرادز چوہ ہے۔ تحقیق اس کاتعصلی ذکر''الجرذ'' کے تحت باب الجیم مل گزر چکا ہے۔

### العرفوط

"العوفوط"اس مراداكي تم كاكثراب جس كي خوراك سانب بي-

### العريقطة

"العويقظة" ياكي تم كالساكيراب جوجري كاكي يكاتول ب-

#### العضمجة

''العضمجة''اس بي مرادلومزي ب- تحقق''العلب'' كتحت''باب الثاءُ' ش اس كالفسيلي ذكر كرر ديكا ب-

## اَلُعَضَرُ فُوط

''العَصْرُ فَوْط' 'اس مراور چَهُلَل ہے۔ اس کی تعقیر عُصَیْرُ ف 'اور عُصْرِیف' آتی ہے۔ <u>فاکدہ</u> این عطیہ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول ''فَلَدَا یَا فاز کُونِی بَرُدًا وَسُلا مَّا عَلَیٰ إِبْرَاهِنَمُ ''الم نے کہا اے آگ شندی اور سامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر ) کی تغییر عیں کہا ہے کہ کو احضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے لئے این مین رابع کزیاں ) جمع کر رہا تھا اور گرگ آگ کو و بھانے کیلئے پھوٹیس مار رہا تھا اور ٹچر بھی ای طرح کر رہا تھا یعنی آگ کو و بھانے کے لئے پھوٹیس مارتا تھا۔ نیز خطاف، مینڈک اور چیکی اپنے اسینے مندیس یائی مجرکر لارج سے تاکہ آگ کو اس کے ذریعے بھایا جاسکے۔

ئیں اللہ اتعالیٰ نے خطاف، چیکی اور مینڈک کواپی حفاظت میں لےلیا اور کوے، گرگٹ اور تیجر کو مصیبت میں مبتلا کردیا۔ بخار کو دور کرنے کا عمل کے علامہ دمیری نے فریا ہے کہ بھی بعض مثال تے ہے معلوم ہوا ہے کہ اگر ہرتم کے بخار کے لیے کہات

تمن مرتبه' فُلْنَا یَا نَادُ کُونِی بَوُدًا وَسَلاَ مَا سَلاَ مَا سَلاَ مَا ' کَلَیر کَمْن آخویڈ بنالے جا کیں اور ہرروز ایک آخویڈ نہار مندجب بخار شروع ہومریض کو بلادیا جائے تو اندتعالیٰ کے تھم ہے ہرتھ کا بخارختم ہوجائے گا۔ بیٹل ججب وغریب اور مجرب ہے۔

### عَطَّارْ'

"عَطَارا"" وويّ نا إلى كتاب" الاشكال" من كلها بكريه ايك كمراب جوسي اور كلو تل من ربتا ب اوريه بلاو بندهن

المجلد دومة رے ہوئے پانی میں اور سرزمین بائل میں پایا جاتا ہے۔ یہ ایک عجیب وغریب جانور ہے جس کا گھر صد فی ہوتا ہے۔ اس کیڑے کاس، منہ، دوآ تکھیں اور دو کان ہوتے ہیں۔ پس جب بیر کیڑااپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو انسان تجھتا ہے کہ بیر بیپ ہے۔ پس جب بیر کیڑا این گھرسے باہرنکل کرزین پر چلنا ہے تو بداین گھر کو بھی ساتھ ساتھ گھیٹتا ہے۔ پس جب موسم گر ما میں زمین خشک ہوجاتی ہے تو اس كير كوجع كياجاتا بادراس كيرك من عطر جيسي خوشبوآتي بـ

خواص | اگراس کیڑنے کی دھونی مرگی کے مریض کو دی جائے تو اس کے لئے بے حدمفید ہے۔اس کیڑے کو جلا کراس کی را کھ کو یہاں تک کہ پہ خٹک ہوجائے تو بے حد نافع ہے۔

## اَلُعَطَّاط

"الْعَطَّاط" (عين كے فتم كے ساتھ) اس سے مراد شير ہے۔ الكائل كے مصنف نے خطبة الحجاج كى تغيير ميں ''ألَعَطَّاطُ '' (عین کےضمہ کے ساتھ ) نقل کیا ہے۔ بعض اال علم نے عین کے فتہ کے ساتھ نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے مراد ایک معروف پرندہ ہے۔

# اَلْعَطُرَ فُ

"أَلْعَطُوكَ "اس مراد" أَفِي "سانب ب- تحقيق اس كالتذكره باب الهمزة مين لفظ" الافعي" كتحت كزر جكا ب-

# اَلُعظَاءَ ةُ

"ألْعِظَاءَةُ" (ظاء كِفتر كِساته) ال عراداكيك كيراب جوكركث عقدر برا بوتا ب- واحدك لئے عظاية كا لفظ بحى مستعمل ہے۔ اس كى جمع عظاء اور عظاما آتى جي عبد الرحل بن عوف ف فرمايا ہے كه "كَمَثَلِ الْهِرِ يَلْتَمِسُ الْعَظَايَا" (اس بلی کی مثل جوعظایا کو تلاش کرتی ہے) از ہری نے کہا ہے کہ بیا میک ملائم جسم والا کیڑا ہے جو دوڑ کر چاتا ہے اور چھکل کے مشابہ ہوتا ہے مراس سے زیادہ حسین وجمیل ہوتا ہے۔ یہ کیڑا کسی کواؤیت نہیں پہنچا تا۔ اس کیڑے کا نام شحمۃ الارض اور شحمۃ الرال بھی ہے۔ اس کی متعدد اقسام ہیں۔ جن میں سفید، سرخ، زرد اور سبر رنگ کے کیڑے شامل ہیں۔ اس کیڑے کے بیٹنف رنگ اس کے مسکن کے اختلاف کی دجہ سے ہوتے ہیں۔ پس بعض کیڑے ریت میں، بعض پانی کے قریب اور بعض گھاس کے قریب رہتے ہیں۔اس کیڑے کی اقسام میں سے بعض کیڑے ایسے بھی ہیں جوانسانوں ہے مانوس ہوجاتے ہیں۔ یہ کیڑااپیے سوراخ میں چار ماہ تک بغیر کچھ کھائے رہ سکتا ہے۔اس کیڑے کی طبیعت میں سورج کی محبت پائی جاتی ہے۔ دھوپ میں رہنے کی وجہ سے اس کیڑے کا بدن سخت ہوجا تا ہے۔ اللعرب ك خرافات اللعرب كتيت بين - بيشك جب جانورون كوز برتقيم بوريا تما تواس وقت "عظاءة" كوقيد كرديا كيا

تھا۔ یہاں تک کدز برختم ہوگیا اور ہرجوان نے اپنی استطاعت کے مطابق اپنا حصدحاصل کرلیا لیکن "عظاءة" کوز برکا بچر حصد بھی نہیں ملا۔ اس کیڑے کی خاصیت بدہے کہ بید چھو دور تیز دوڑتا ہے۔ پھر رک جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کیڑا زہرے محروثی کی یادیر افسوس كرت ہوئ اس اندازش چانا ہے۔معرض اس كيڑے كو "السحلية" كام سے جانا جاتا ہے۔ شری تھم | اس کیزے کا کھانا حرام ہے پیختین اس کا تذکرہ باب اسپین میں مجی گزر چکا ہے۔ شرع تھم | خواص البخض اس کیڑے کا داہنا ہاتھ اور بایاں پاؤل کپڑے میں لیسٹ کراپنے اوپر لٹکا لے تو وہ اتنی خواہش کے مطابق عورت ہے جماع کر سکتا ہے۔ اگر اس کیڑے کے نہ کورہ اعضاء کو کسی سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر کسی ایسے خص کے بدن پر لفکا دیا جائے جس کو پرانا چھیا بخار ہوتو وہ شفایاب ہوجائے گا۔ اگر اس کیڑے کا ول کسی مورت پر لفتا دیا جائے توجب تک بداس کے بدن پر رہے گا، ولا دت نہیں ہوئتی۔ اگر اس کیڑے کو گائے کے تھی میں ال کر سانپ کی ڈی ہوئی جگہ پڑل لیا جائے تو ز ہرختم ہوجائے گا اور مریض شفایاب

ہوجائے گا۔اگر اس کیڑے کو کسی پیالے میں ڈال دیا جائے اور پھراس پیالے میں روغن زیتون مجرکراس کو دھوپ میں رکھ دیا جائے۔ يهال تک کدروغن اس ميں جذب ہوجائے اور پھراس روغن کواس ميں سے نچوڑ ليا جائے تو وہ نچوڑ ابواروغن نر ہرقاتل ہوگا۔ تعبير اس كيز ب كوخواب ثين و ميكنافريب اوراختلاف امرار پردلالت كرتا ہے۔ والله اعلم

#### العفر

''العفو''اس سے مراد پہاڑی بکری کا بٹیا ہے۔ نیز'العفو 'میس کے سرہ کے ساتھ زخز رکو بھی کہتے ہیں اور خبیث آ دمی کے ك يمن ' العفر ' ' كالفظ ستعمل ب- اي طرح خبيث عورت كيلية ' عفرة' ' كالفظ استعمال كيا جاتا ہے-

#### العفريت

"العفويت" اس سے مراد طاتور جن ہے۔ اس میں تاء زائد ہے۔ الله تعالیٰ كا ارشاد ہے۔ "عِفْدِيْت" مِنَ الْجِيِّ أَفَا ابنے بد". (جنوں میں سے ایک توی بیکل نے حرض کیا عمد اے حاضر کردوں گا۔ انمل آیت ۲۹)

ابورجاء عطار دی اور عیسی ثقفی نے اسے ''عفریة'' پڑھا ہے۔ حضرت ابو بحرصد بق ® کی ایک روایت کے مطابق اور بعض الم علم ك قول كرمطابق ' معن المجي يزها جاتا ہے۔ بلقيس كا تخت لانے والے اس عفريت (طاقتور جن ) كے نام كے بارے ميں اختلاف ے۔ وہب نے کہا ہے کہ اس طاقتور جن کا نام کوذ اتھا۔ بعض الل علم نے کہا ہے کہ اس کا نام ذکوان تھا۔ حضرت ابن عباس فے فرمایا ے کہ اس کا نام' مصر الجبی' تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بلتیس کے تخت کومتگوانا کس غرض سے تھا۔ اس میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت آنا دواور دیگرمفسرین نے فرمایا ہے کہ جب ہدینے اس تخت کے اوصاف اوراس کی عظمت بیان کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ تخت پندآ عمیا۔ پس آپ نے بلقیس اور اس کی قوم کے اسلام قبول کرنے ہے قبل ہی اس تخت کوا پے قبضہ میں لینے کا ارادہ کیا۔ ا کشر مفسرین کی رائے بیہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات کو جانبے تھے کہ اگر بلیقیں نے اسلام قبول کرلیا تو اس کا مال ان پر

ر میں ہوجائے گا۔ پس آپ نے اس سے قبل کہ بلقیس کا مال ان پر حرام ہوجائے۔ بلقیس کا تخت اپنے قضہ میں لینے کا ارادہ کیا۔ ابن زید نے کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا تخت اس لئے منگوایا تا کہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قدرت و سلطنت کا مظاہرہ ہوسکے۔

تخت بلقیس کیساتھا ] مردی ہے کہ بلقیس کاعرش چاندی اور سونے کا بنا ہوا تھا اور اس میں یا قوت اور دیگر جواہرات جڑے ہوئے اور حسین وجمیل بھا۔اس کا اگلا حصہ سونے کا تھا جس میں سرخ یا قوت اور سبز زمر د جڑے ہوئے تھے اور بچھلا حصہ جاندی کا تھا جس میں مختلف قتم کے جواہرات اور موتی جڑے ہوئے تھے۔ اس عرش (لیعنی تخت) کے جاریائے تھے۔ ایک پاییسرخ یا قوت کا دوسرا زرد یا قوت کا تیسرا سبز زبرجد کا اور چوتھا سفیدموتیوں کا تھا۔اس کے شختے سونے کے تھے۔بلقیس کے علم کے مطابق پیتخت سب سے آ خری کمرے میں رکھا گیا۔بلقیس ٹے سات محلوں میں جوسب سے پچھلامحل تھا۔اس میں سات کمرے تھے اور ہر کمرے کا درواز ہ مقفل تقابه

حضرت ابن عباسٌ نے فرمایا ہے کہ بلقیس کا تخت تمیں گز لمباتمیں گز چوڑ ااور تمیں گڑ او نچاتھا اور مقاتل نے کہا ہے کہ اس تخت کی لسبائی ای ہاتھ، چوڑ ائی ای ہاتھ اور ایک قول کے مطابق اس تخت کا طول ای ہاتھ اور عرض جالیس ہاتھ اور بلندی تمیں ہاتھ تھی حضرت ا بن عباس فن فرمایا که حضرت سلیمان علیه السلام بارعب تھے اور کی آ دمی کوآپ کے ساتھ گفتگو کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ آپ خود ہی اس سے سوال کرتے۔ پس ایک دن آپ نے خواب میں اپنے قریب آگ جیسی چک دیکھی۔ پس آپ نے فرمایا بیکیا ہے؟ آپ کو جواب دیا گیا۔ بیبلقیس کا عرش ہے۔ پش حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے سر دارو! تم میں ہے کون بلقیس کا تخت میرے پاس لائے گا۔ قبل اس کے کدوہ اور اس کی قوم مسلمان ہوجائے۔ ایک جن نے کہا کہ میں آپ کے مجلس سے اٹھنے سے قبل بلقیس کا تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح سے ظہر تک لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لئے در بارلگایا کرتے تھے۔اس جن نے کہا کہ میں اتنا طاقتور ہوں کہ اس مدت میں بلقیس کے تخت کو آپ کے پاس لے آؤں اور میں امین ہوں۔ پس میں اس تخت میں چوری نہیں کروں گا۔ ایک الیا شخص جس کے پاس کتاب (لیعنی تورات) کاعلم تھا۔ کہنے لگا کہ اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ اس کی طرف لوٹے ، میں بلقیس کو آپ کے پاس لے آؤں گا۔ امام بغویؓ اور اکر اہل علم کا قول ہے کہ بیخض آصف بن برخیا تھا اور بیصدیق (سچا) تھا۔ نیز بیاسم اعظم سے واقف تھا۔ اسم اعظم کے ذریعے جوبھی دعا کی جاتی ہے، وہ قبول ہوتی ہے۔ سعید بن جبیر نے فرمایا ہے کہ نگاہ لوٹنے کا مطلب سے کہ آپ کومنتہائے نظر پر جو آ دمی دکھائی دے۔ اس کے آپ تک پہنچنے ے قبل تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا جائے گا۔ قبارہ نے فر مایا ہے کہ اس کامعنی یہ ہے کہ نگاہ گھو منے ہے قبل وہ تخص آپ کے پاس آ جائے۔مجاہد نے فرمایا ہے کہ جب تک نگاہ تھک کرتھم جائے۔ وہب نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی نگاہ کو پھیلائیں۔آپ کی نگاہ پھیلنے بھی نہ پائے گی کہ میں آپ کے پاس بھیس کا تخت لے آؤں گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ "الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ" (جس حض كے پاس كتاب كاعلم تعا)اس فدكور وضف سے مراد" اسطوم" بير بحض نے كہاہ كد حضرت جرائيل یں میں سے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، لے آؤ۔ اس خص نے کہا آپ ٹبی ہیں اور ٹی کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالی کے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی مختص بھی محبوب ومقرب نہیں۔ لیں اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما کیں اور بلقیس کے تحت کوطلب کریں تو وہ تحت آپ کے پاس آجائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو نے کچ کہا ہے۔

اسم اعظم | اس محض کو جوعلم دیا حمیا تھا وہ اسم اعظم کاعلم ہے۔ پس اسطوم نے اسم اعظم کے ذریعہ دعا کی تھی۔ اسم اعظم یہ \_\_\_ "يَاحَى يَا قَيُوم يَا إِنْهَنَا وَإِلَّهُ كُلِّ شَيْءٍ وَاحِدًا لاَ إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ "يَض اللَّ لم كزر يك اسم اعظم كالفاظ يهجو اطوم نے اوا کے تھے۔" یَاذَالْجَلالِ وَالْا تُحَرِّم = بلقیس کا تحت حضرت سلیمان علیدالسلام کے پاس کیے بہنیا۔ کہاجاتا ہے کہ ز مین بھدے کئی اور تخت زمین میں سا کیا اور زمین کے اندر بن اندر تخت چشمہ کی طرح بہتار ہا۔ یہاں تک کد حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے زمین شق ہوئی اور تخت برآید ہوا۔ کلبی کامجی یہی قول ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کداللہ تعالی نے فرشتو ل کو بعجا۔ پس انہوں نے تخت کوا نھایا اور زمین کواندر ہی اندر ہیرتے ہوئے کے کر چلے۔ یمال تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مما منے ز مِن ثق بوئي اورتخت برآير بوا بعض الل علم نے كہا ہے كه بلقيس كا تخت بواك ذريعے اڑا كرلايا حميا -حضرت سليمان عليه السلام اور بلقیس کے تخت کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ ایک تیز رفتار شخص اس فاصلہ کو دو ماہ میں طے کرسکتا ہے۔ پس جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سامنے بلقیس کے تخت کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کاشکر ایسے بہترین الفاظ میں کیا جولوگوں کے لئے باعث ہدایت تے۔ بجر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فر مایا کہ بلتیس کے عرش کی ہیت کو تبدیل کردو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلتیس کے عرش کی بیت بدلنے کا تھم اس لئے دیا تھا تا کہ بلقیس کی ذہانت وفراست اور تجربہ کو پر کھ کیس مفسرین کی ایک جماعت نے نقل کیا ے کہ بے شک جب جنات نے محسوں کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس سے شادی کرلیں گے تو انہوں نے بلقیس کے خلاف باتنی بیان کرنا شروع کردیں بلقیس کی مال جدیتھی اور جنات کا خیال تھا کہ آگر بلقیس کے بطن سے لڑکا پیدا ہوا تو وہ ہم پر حکمرانی کرے گا تو اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اوران کی اولا دہم پر بھیشہ کیلیے تھمران کرتی رہے گی۔ پس جنات نے بلقیس کے خلاف بری با تمی بیان کرنا شروع کردیں۔ تا کد آپ کا دل بلتیس ہے پھر جائے۔ نیز جنات حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے الله معنات في المان على المام عند الله عند الله المحواد عدم كن المرح إلى - جنات في العلمان عليه السلام سي كهاكمه بلقیس کے یاؤں گدھے کے باؤں کی طرح ہیں اور اس کی پیڈ کیوں پر بالوں کی کثرت ہے۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس کی ہیت بدل کراس کی عشل و فراست کا احتمان لیا اور شخت کے حوض سے اس کی چنز لیوں کی حالت دیمی بلقیس کے تخت كى بهيت اس طرح تبديل كى كائتى كداس كے كى حصد ش اضافد كرديا كيا تقاادركى حصد ش تقص كرديا كيا تعا-بيد تصر تغيير كى کتابوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جب ملکہ یکٹیس مشرف بااسلام ہوگئ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت قبول

کر کے اپنی ذات پرظلم کا افرار کرلیا تو حضرت سلیمان علیه السلام نے بلقیس سے شادی کر لی اور اسے اس کی سلطنت پر واپس یمن بھیج دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس سے ملاقات کے لئے ہر ماہ ہوا کے ذریعے جایا کرتے تھے۔ پس بلقیس کے بطن سے حفرت سلیمان علیہ السلام کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ پس اس کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام نے داؤڈ رکھا۔ پس بیاڑ کا حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہی میں فوت ہوگیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے تحت میں نقص واضا فہ كيلئے ليني سبز جواہرات كى جگەسرخ جواہرات اورسرخ كى جگه سبز جواہرات نصب كرديئے۔ پس جب بلقيس حفزت سليمان عليه السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کہ کیا یہ تیرا عرش ہے؟ بلقیس نے کہا کہ ہاں ای طرح کا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ے کہ بلقیس نے اپنے تخت کو پہچان لیا تھا لیکن اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کوشبہ میں ڈالنے کیلئے واضح طور پر اقر ارنہیں کیا تھا کہ بیمیرانخت ہے کیونکہ بلقیس کو بھی شبہ میں ڈالا گیا تھا۔مقاتل کا بھی قول ہے۔حضرت عکرمہ نے فر مایا ہے کہ بلقیس بہت مجھدار عورت تھی اس لئے اس نے تکذیب کے خوف سے اپنے تخت کے متعلق واضح طور پرینہیں کیا تھا کہ وہ میرا بى ب اور الكارجى نبيس كياتها بكداس نے كها "كَانَّهُ هُوَ" (بال ايها بى ب) پس حضرت سليمان عليه السلام نے بلقيس كي فهم و فراست کا اندازہ لگالیا کہ نہ تو اس نے انکار کیا اور نہ ہی اس نے اقرار کیا۔بعض اہل علم کے نزدیک بلقیس پراس کے عرش کا معالمہ مشتبہ ہوگیا تھا کیونکہ جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانگی کا ارادہ کیا تھا تو اس نے اپنی قوم کوجمع کیا اور ان سے کہا: الله کی تم میخص صرف بادشاہ ہی نہیں ہاورہم اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر بلقیس نے حضرت سلیمان علیه السلام کی طرف قاصد کے ذریعے پیغام بھیجا کہ بے شک میں اپنی توم کے سرداروں کے ہمراہ آپ کے پاس آ رہی ہوں تا کہ آپ کے تھم اور آپ کے دین کا جائزہ لیں جس کی آپ نے ہمیں دعوت دی ہے۔ پھراس نے اپنے عرش کے متعلق تھم دیا جوسونے اور چاندی ہے بنا ہوا تھا اور اس میں جواہرویا قوت جڑے ہوئے تھے۔ پس اس نے عرش کے سات کمروں کو سات تا لوں میں بند كراديا - جيم پہلے گزرا - نيزاس نے عرش كى حفاظت كيلے تكران مقرر كردئے - بھراس نے اپنے قائم مقام باوشاہ كوتكم ديا كهاس تخت کی حفاظت کرنا اور اس تک کسی کو نہ وینچنے وینا اور نہ ہی تم کسی کو دکھلانا۔ یہاں تک میں واپس تیرے پاس آ جاؤں۔ پھر اس کے بعد بلتیس یمن کے بارہ ہزار سرداروں کے ہمراہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ ہوگئ۔ان بارہ ہزار سرداروں کے ماتحت کی ہزار لشکر تھے۔ پس جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پیچی تو اس سے کہا گیا کیا یہ تیراعرش ہے؟ پس بلقیس پراس کا علم مشتبہ ہوگیا۔ پس اس نے کہا کہ ہاں بیاایا ہی ہے۔ پھراس کے بعد بلقیس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل موجا؟ بعض الل علم نے کہا ہے کہ 'الصرح' ' سے مرادسفیداور چیکدار شیشہ کامل تھا اور وہ یوں معلوم ہوتا تھا گویا کہ سفید پانی ہو۔ بعض الل علم كے نزديك' الصرح" محر م محن كوكتے ہيں۔ جس محن ميں بلقيس كوداخل ہونے كا علم ديا ميا تھااس كے ينجے پائى جارى كرديا عمیا تھا اور اس میں بہت سے بحری جانور چھلی ہمینڈک وغیرہ ڈال دیئے گئے تھے۔ پھر اس کے درمیان حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ركاديا كما تما ليس جو شخص بهي اس' الصرح' اليعن صحن) كو ديكما تما تو وه ال كثير پاني خيال كرتا تما كها جاتا ہے كه ''الصرح'' (یعن صحن) مضرت سلیمالؓ نے اس لئے تیار کرایا تھا تا کہ وہ بلقیس کی پنڈ لیوں کوسوال کئے بغیر دیکھ سکیس۔ یہ بھی کہا

باتا ہے كەحفرت سليمان عليه السلام نے "الصرح" كواس لئے تيار كرايا تھا تا كه بلقيس كى تقلندى كا امتحان لے سكيس جيسے بلقيس نے اپنے خدام اور غاديات كے ذريعے حضرت سليمان كى آ زمائش كى تھى چھتىق اس كا تذكرہ" باب الدال" ميں" الدود" كے تحت گزر چكا ہے۔

پس جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر جلوہ فرما ہوئے قبطیس کو بلایا۔ پس جب وہ آگئی تو اس ہے کہا گیا کہ اس کل میں واض ہوجوا کے بس جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر جلوہ فرما ہوئے ہے جھرا ہوا ہم جماا دراس نے اس میں (لیخن کل میں) داخل ہونے کے لئے اپنی پیڈ لیوں اور قدموں کو نہایت خوبصورت پایا لیکن اس کی پیڈ لیوں اور قدموں کو نہایت خوبصورت پایا لیکن اس کی پیڈ لیوں پر بہاں تھے۔ پس جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھیس کی پیڈ لیوں کو دیکھا تو اس نظر ہنا کی اور بلندا واز سے الحظر ہنا کی اور بلندا واز سے الحظر ہنا کی اور بلندا واز سے بلندا ہوئی میں کہا کہ بہ پائیس کو بہا کہ یہ پیٹر لیوں کو دیکھا تو اس نے بلا کیا گئی کو اسلام کو وگوت سلیمان علیہ السلام کی طرف مائل ہوچکی تھی۔ پس بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف مائل ہوچکی تھی۔ پس بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دورت بول کرتا ہو بی ای ای بیٹر ہوگئی تھی۔ پہلا کہا ہوگئی تھی السلام کی طرف مائل ہوچکی تھی۔ پس بلقیس نے حمرا ہوا کہا ہو اس نے اپنے دل میں کہا کہ بے تیک حضرت سلیمان علیہ السلام اسے خرق کرتا چاہے ہیں اور ان کا قبل کرتا ہم سے کے خوال کیا تو اس نے اپنے لئس بیٹر کا میں کہا کہ بے تیک حضرت سلیمان علیہ السلام اسے خرق کرتا چاہے ہیں اور ان کا قبل کرتا ہم سے کہا کہ بات کہ دورت می گمان ہے جو بلیس نے اپنے لئس نے دھرت سلیمان علیہ السلام کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضورت سلیمان علیہ السلام کے حصورت سلیمان علیہ السلام کی حصورت سلیمان علیہ السلام کے حصورت سلیمان علیہ علیہ کے حصورت سلیمان علیہ کیا کہ کے حصورت سلیمان علیہ کے حصورت سلیمان علیہ کی میں میں کو حصورت سلیمان علیہ کیمان کے حصورت سلیمان کے حصورت سلیمان علیہ کیمان کیمان کیکٹر کے حصورت ک

جمام اور پاؤڈر کی ابتداء کے جمیع کی اخبار میں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ادادہ کیا کہ وہ بلقیس سے نکاح کریں لا آپ نے بلقیس کی پیڈیوں کے کثیر بال دیکھے تو ناپندید کی کا اظہار فر مایا۔ پس آپ نے انسانوں سے مشاورت کی کہ یہ بال کیمے دور ہوں کے انہوں نے کہا کہ اس کے انہوں نے کہا کہ میرے بدن پر بھی استرہ نہیں لگا۔ فیز حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی استرہ کا استعمال مناسب نہیں سمجھا اس لئے کہ کہیں بلقیس کی نرم و نازک پیڈلیاں استرے سے زفی شد ہوا ہمیں۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے مشاورت کی ۔ پس انہوں نے کہا تم اس کے حقاق پھر کھی نہیں جا ہے۔ نئی بات سے بہت کی کہا تھا اس کے تعلق پھر کھی نہیں جس سے بلقیس کی بہت میں جس میں بیٹھیں کی خوام اور بال صفایا وڈر استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ ای پیڈلیاں چا تھا۔ پس جس جس خضرت پیڈلیاں چا تھا۔ پس جس جس خطرت کہا ان کے بہت کی ان جس جس خطرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کرلیا تو اس سے بہت زیادہ عمیت ہوگئی اور آپ نے اس کی سابقہ سلطنت کو باتی رکھا اور بل ما علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کرلیا تو اس سے بہت زیادہ عمیت ہوگئی اور آپ نے اس کی سابقہ سلطنت کو باتی رکھا اور بناس علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کرلیا تو اس سے بہت زیادہ عمیت ہوگئی اور آپ نے اس کی سابقہ سلطنت کو باتی رکھا اور بیس انہوں نے بہت بلدا ورخوبصورت تھے۔ اس کا سابقہ سلطنت کو باتی رکھا اور بیس باندورخوبصورت تھے۔ اس کا سابقہ سلطنت کو باتی رکھا اور بیس بانہوں نے بیس بیس درا کہ مسلمین کا تھیر کے جو بہت بلنداورخوبصورت تھے۔ اس کا مات بیس کا م

مگراس کے بعد معزت سلیمان علیہ السلام ہر ماہ ایک مرتبہ بلقیس سے ملاقات کرتے تنے اور اس کے پاس تمن دن تک قیام کرتے تئے۔ معزت سلیمان علیہ السلام ہواکے ذریعے شام سے یمن تشریف لے جاتے تنے اور پھریمن سے شام کی طرف بھی ہوا کے

ذریعے تشریف لاتے تھے۔ بلقیس کے بطن سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام داؤ در کھا گیا۔ پس وہ آب کی زندگی ہی میں انقال کر گیا تھا۔

بلقیس کا نسب | بلقیس شراحیل کی بیژی تھی جو یعرب بن قحطان کی نسل سے تھا۔ بلقیس کا والد شراحیل یمن کاعظیم الثان بادشاہ تھا۔ شراحیل دوسری سلطنوں کے بادشاہوں سے کہتا تھا کہتم میرے کفونہیں ہو۔ای لئے شراحیل نے دوسری سلطنوں کے بادشاہوں کی لو کیوں سے شادی کرنے سے انکار کردیا تھا۔ پس شراحیل نے ایک جدیہ عورت سے شادی کر لی تھی جس کا نام ریحانہ بنت سکن تھا۔ پس ریحانہ بنت سکن کے بطن سے بلقیس پیدا ہوئی اوراس کے بعداس کے ہاں کوئی اولا دپیدائہیں ہوئی۔اس بات کی تا سکیاس حدیث ہے بھی ہوتی ہے جس میں آپ علی نے فرمایا ہے شک بلقیس کے والدین میں ایک (والدیا والدہ) جنات میں سے تھا۔ بلقیس کی حکومت کا آغاز | پس جب بلقیس کا باپ مرگیا تو اس میں بادشاہت کی خواہش پیدا ہوئی اوراس نے اپنی تو م کوجع کیا تا کہ وہ اس کی بیعت کریں۔ پس قوم کے کچھ افراد نے اس کی اطاعت کا اقرار کیا اور کچھ نے انکار کر دیا۔ چنانچے بلقیس کی بادشاہت کا ا نکار کرنے والوں نے ایک دوسرے آ دمی کواپنا بادشاہ بنالیا۔ پس یمن کےلوگ دوگروہوں میں تقسیم ہوگئے اور یوں یمن میں دوریاسیں قائم ہو گئیں۔ پھراس کے بعدوہ خض جے باوشاہ مقرر کیا گیا تھا برے کا موں میں ملوث ہو گیا یہاں تک کہ وہ اپنی رعایا کی عورتوں کے ساتھ دست درازی کرنے لگا۔ پس اس کی قوم نے اس کو بادشاہت سے الگ کرنا چاہالیکن وہ اس بات پر قادر نہ ہوسکے۔ پس جب بلقیس کوان حالات کی خبر پنجی تو اس کوغیرت آئی ۔ پس اس نے بادشاہ کوایئے ساتھ نکاح کرنے کا پیغام بھیجا۔ پس بادشاہ نے نکاح کا پیا منظور کرتے ہوئے لکھا کہ جھے آپ کو نکاح کا پیغام دینے کی ہمت اس لیے نہیں ہوئی کہ میں آپ کی طرف سے مایوں ہو چکا تھا۔ پس بلقیس نے کہا کہ میں آپ سے روگر دانی نہیں کر عتی کیونکہ آپ میرے بہترین کفو ہیں ۔ پس آپ میری قوم کے آدمیوں کوجمع كري اوران كے ذريع مجھے نكاح كا پيغام بھيجيں۔ پس بادشاه نے بلقيس كى قوم كے لوگوں كوجمع كيا اوران كى ملك سے نكاح كا پيغام دیا۔ پس او گوں نے اس کا تذکرہ بلقیس سے کیا۔ پس بلقیس نے پیغام نکاح قبول کیا۔ پس او گوں نے بلقیس کا نکاح بادشاہ سے کردیا۔ پس جب زناف کا وقت آیا اور بلقیس اپنے خاوند کے کمرہ میں داخل ہوئی تو اس فے اپنے خاوند کوشراب پلائی یہاں تک کہ وہ نشہ میں مد ہوٹی ہوگیا۔ پھراس کے بعد بلقیس نے اپنے شوہر کا سر کاٹ لیا اور را توں رات اس کا سر لے کر اپنے محل میں واپس آگی اور اس نے تھم دیا کہ سرکول کے دروازے پر نظادیا جائے۔ پس جب لوگوں نے بادشاہ کا سرکل کے دروازے پر لٹکا دیکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ بلقیس کا با دشاہ سے نکاح دھوکہ تھا۔ پس لوگ بلقیس کے پاس بھے ہوئے اور اسے اپنی ملکہ تسلیم کرلیا۔

<u>عورت کی حکمراتی کے متعلق ارشاد نبوی ا</u> حضرت ابی بکر ﷺ ہے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کومعلوم ہوا کہ اہل فارس نے کسڑی کی لڑی کواپنا حکمران شلیم کرلیا ہے تو آپ نے فرمایا: ''وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائستی جواپنے امور کی باگ ڈورعورت کے بردکردے"۔(رواہ البخاری)

تذنيب ا جان لوب شک حکماء نے بیان کیا ہے کہ جمام اور نورہ (چونا اور پال صفا یاؤڈر) کے استعمال میں فوائد بھی ہیں اور مصرات

جی ہیں۔ پس جام کے فواکد یہ ہیں کداس ہے بدن کے مسامات وسطے ہوجاتے ہیں جس سے فاسد بخارات خارج ہوجاتے ہیں۔ ہوا تحلیل ہوجاتی ہے۔ طبیعت ہیندا اور رطوبت سے تحوظ ارتق ہے۔ جسم میل کیل سے صاف سخرار ہتا ہے۔ تر وختک خارش کا خاتمہ ہوجاتا ہے۔ جسم کی شخص کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو فرم کرتا ہے۔ قوت ہا شمہ کو درست کرتا ہے اور بدن میں غذا کو مضم کرنے کی قوت پیدا کرتا ہے۔ اعضاء کے نشخ کو کھولا ہے نزلہ اور زکام کو لگا تا ہے نیز ہر تم کے بخار ہوسی مجواتھ یہ وقیرہ کے لئے مفید سے بشر طبیعہ اس کو تجویز کرے۔

حمام کے نقصانات | فضول مادہ اعضاء ضیفہ ٹیں آسانی ہے سرایت کرجاتا ہے۔ بدن ٹیں استر فاء پیدا کرتا ہے۔ بدن ٹیں حرارت عزیزہ کوکمزور کردیتا ہے۔اعضاء عصبیہ اور توت یاہ ٹین ضعف پیدا کرتا ہے

جمام کے اوقات اور زش کرنے کے بعد اور غذا ہے تمل جمام (عشل خاند) میں داخل ہونا چاہیے لیکن ڈھیلے بدن اور مفراوی مزائ اور اسے مشتئی ہیں۔ تبہارے کے ضروری ہے کہ تم گری کی حالت میں شوق جمام میں داخل ہونا اور شال سے باہر لکانا جب کپڑے اتار نے کی جگہ جاتا چاہوئو آ ہستہ آجا کہ اور برجند جاتا کہ اسکا کہ اور ہوائی اور ایجا نے اور کوئی مضاف اور بھاپ دیا ہوا کپڑا اڈال اور نیز آ کیے رات اور ایک دن مورت کے ساتھ جماع کے ابتد جام کے اندر بجامعت کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس سے استعقاء کا مرض اور امرائش روئیے بھا ہوتے ہیں۔ انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ کھانے کے فورا بعد و مشاکل کے اور کا مورت میں خوالہ بائی ہے ہے۔ جاتا ہے کہ بعد اور مشاکل کی صورت میں خوالہ بائی ہے ہے۔ جاتا ہے کہ جوالہ بھی جوالہ ہے۔ جاتا ہے کہ جوالہ ہے کہ بھی جوالہ ہے۔ کہ جوالہ ہے کہ جوالہ ہے کہ جوالہ ہے کہ اسکان ہے جاتا ہے کہ بھی جوالہ ہے کہ اسکان ہے کہ بھی جوالہ ہے۔

نورہ | بال صفا پاؤڈرگرم خٹک ہوتا ہے۔امام فرائی نے احیاء العلوم علی نقل کیا ہے کہ بے شک نورہ (لینی بال صفاء پاؤڈر) کا حمام ہے تبل استعال جذام سے تحفوظ دکھتا ہے ۔موہم سرما میں شعنڈ ہے پائی کے ساتھ دونوں پاؤں کو دھونا نقرس سے تحفوظ دکھتا ہے۔ای طرح موہم سرما میں جمام میں بیشاب کرنا بہت ہی تیار یوں کے لئے دوا پینے سے زیادہ نافع ہے۔

حمام کی دیوار کے چیچے پھول لگانا کروہ ہے۔ حمام ہے ٹمل ٹورہ ( نیعنی بال صفاء پاؤڈر ) کا استعمال اس طرح کیا جاتا ہے کہ جم پریانی ڈالنے ہے تی بال صفاء یاؤڈر کی ماش کرے اور پھرجمام میں جائے۔

ی اور قرابال صفاء پاؤڈر) کے بھر شعلی کا استعمال کرنا مناسب ہے تا کہ جم حرارت سے مخفوظ رہے پھراس کے بعد شعند کیائی سے شمس کرے اور بدن کوصاف کرے۔ ٹیز اگر کوئی آ دئی تھی کے استعمال سے قبل ہی ٹورہ کا استعمال کرے تا کہ جذا ہے محفوظ رہے کے شمس کرے اور بدن کوصاف کرے اور بدکی کلمات اپنی ایف علنی سکٹیکمان بن داؤد ''اور بدکی کلمات اپنی اور کی سے کہ اور بدکا کیا ت اپنی ران پر کلھے۔ بس اس عمل سے پاؤڈر لگانے نیز ٹورہ دائمیں ران پر کلھے۔ بس اس عمل سے پاؤڈر لگانے سے تبل اس کو پسینہ آئے گا۔ بس وہ پسینہ کوصاف کرے اور پاؤڈر لگائے نیز ٹورہ دینی بال صفاء پاؤڈر کا گائے اس کے بعد عصفر دائمیں میں کرے کی برتن میں اس کو گرم کرے اس کو بحد عمل کرے کی برتن میں اس کو گرم کرے اور پوجہ کی سام کرجم پر کرمی اور اس کے بعد اور پوجہ میں مل کرجم پر اس کی مائش کرے۔ یس اس تو کرمی کا خاتمہ ہوجا تا ہے۔ تھیم اس کی مائش کرے۔ یس اس تو کہ ب سے بدن صاف رہتا ہے اور جذا م' برس اور اس تم کے تمیں امراض کا خاتمہ ہوجا تا ہے۔ تھیم توریخ نے کہا ہے کا اور با قلد و

خربوزہ کے آج سے چند بارجم کو دھولیا جائے تو بال کمزور ہوجائیں گے اور ایک طویل مدت تک بال نہیں نکلیں گے۔امام فخرالدین رازیؒ نے فرمایا ہے کہ ہڑتال ہے قبل بال صفاء یاؤ ڈرکواستعال کرنے سے اکثر کلف پیدا ہوجاتا ہے۔اس ضرر کو پیے ہوئے جاول اور عصفر کی مالش سے دور کیا جاسکتا ہے۔ گرم مزاج والوں کے لئے اس کا طریقہ سیہ کہ بال صفا پاؤڈرکو جاول' جواور تخم خربوزہ کے پانی اور انڈوں میں ملاکر گوندھا جائے اور سرد مزاج والوں کے لئے مرزنجوش اور نمام (ایک قتم کی گھاس) کے عرق میں گوندھ کر استعال کیا جائے۔اگرنورہ ( یعنی بال صفاء پاؤڈر ) میں ایک درہم کے بقدراملوہ ٔ حظل اور ''المر'' ملالیا جائے توجہم پھنسیوں اور خشک خارش ہے محفوظ رہے گا۔ واللہ اعلم۔

خاتمه الله الك في السيادية الوجرية نقل كى ب- حفرت الوجرية فرمات بين كرسول الله فرمايا من فرايا من ف معراج میں دیکھا کہ ایک عفریت جن مجھے آگ کے ایک شعلہ کے ذریعے بلا رہا ہے۔ پس جب میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ میں آپ گووہ کلمات نہ سکھاؤں کہ آپ اس کو پڑھیں توبیہ آگ کا شعلہ بجھ جائے اور بیا (عفریت جن )اوند سے منہ گر پڑے۔ پس رسول اللہ" نے فرمایا کیوں نہیں ضرور سکھائے۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا (آپ سی

قُلُ اَعُوُذُ بِوَجُهِ اللهِ الكَوِيُمِ وَبِكَلِمَاتِهِ التَّامَاتِ الَّتِيُّ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بِرٌّ ۖ وَلَا فَاجِزْ مِنُ شَرِّ مَا يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنُ شَرِّمَا يَعُرُجُ فِيُهَا وَمِنُ شَرِّمَا ذراً فِى الأرُضِ وَمِنُ شَرِّ مَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمِنُ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنُ طَوَارِقِ اللَّيُلِ وَالنَّهَارِ إِلَّا طَارِقًا يَطُرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحُمْنُ.

تحقیق باب اجم مین الجن ' کے تحت بھی اس مدیث وفق کیا گیا ہے۔

## العفر

''العفر''(عین کے کسرہ کے ساتھ )ابن اثیرنے نہایہ میں لکھا ہے کہ اس سے مراد'' الحش'' یعنی گھریلوجنگلی گدھے کا بچہ ہے۔ اس كى مونث كے لئے" عُفْرة " "كالفظمستعمل ب-

### العقاب

"العقاب" بياكمشهور برنده ب- ال كي جمع كے لئے" اعقب" كالفظمتعمل ب- اس لئے كمعقاب مونث ب اور ''اَفْعَلٰ''' کا وزن جمع مونث کے لیے مختص ہے جیسے''عناق'' کی جمع ''اور'' ذراع'' کی جمع''اذرع'' آتی ہیں۔عقاب کی جمع کثرت کے لئے ''عقبان''اورجع الجمع کے لئے عقابین کے الفاظ متعمل ہیں۔شاعرنے کہاہے کہ ہے عقابین یوم الجمع تعلوو تسفل مقابلے کون عقاب بلندوبالا اور اسفل (ایعنی نیچ گرنے والے) ہوتے ہیں۔ عقاب كى كنيت كے لئے ابوالاشيم ابوالحجاج ابوحسان ابولدھر ابواھيتم كے الفاظ مستعمل بيں عقاب كى مونث كے لئے ام الحوار '

ام الشورُ ام طلبة ' ام لوح اورام تعيثم كے الفاظ مستعمل بين ال عرب عقاب كو' الكامر' كے نام سے پكارتے بين نيز عقاب كو اس کے رنگ کے اعتبار ہے'' الخدریۃ'' بھی کہا جاتا ہے ۔عقاب مونث لفظ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عقاب کا اطلاق مذکر و مونٹ دونوں پر ہوتا ہے اور ذکر ومونٹ میں تمیز اسم اشارہ ہے ہوتی ہے۔ کامل میں ندکور ہے کہ عقاب تمام پرندول کا سردار ہے اور گدھ کو اس کا معاون مانا گیا ہے۔ ابن ظفر نے کہا ہے کہ عقاب کی بینائی بہت تیز ہوتی ہے۔ اس لئے اہل عرب عقاب کی بینائی کوبطور ضرب الشل استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں' اُبھَعَرُ مِنْ عُقَابِ ''(عقاب سے زیادہ بینائی رکھنے والا) مادہ عقاب کو''لقو ۃ'' کہا جاتا ہے۔

البطليري اور ظيل نے كہا ہے كه "الملقوة "سے مراد سويع الطيران (تيز الرفے والے) عقاب ميں اس كو"عنقاء مغرب'' کے نام ہے بھی یکاراجا تا ہے کیونکہ وہ بہت دور ہے آتا ہے لیکن اس' لقو ہ'' ہے مراد وہ عنقاء مراد نہیں جس کا تذکرہ آگ آنے والا ب\_ابوالعلاء المعرى نے بھى اس كى يكي تفسيركى ب-

فَعَانِد مَنُ تُطِيُقُ لَهُ عَنَادًا

أرَى العُنْقَاءَ تكبر أَنْ تُصَادًا ''میں عقاب کے شکار کو بہت مشکل مجھتا ہوں پس تواس ہے دشنی رکھ جس سے دشنی کی تو طاقت رکھتا ہے''

وَلَا تَأْمَنُ عَلَى سِرَّ فُؤَادًا وَظَنَّ بِسَائِرِ الِانْحُوَانِ شَرًّا ''اور وہ تمام اپنے بھائیوں ( لیتنی بم جنسوں ) ہے شر کا خطرہ محسوں کرتا ہے اور اپنے دل کے داز ہے بھی مامون نہیں ہے''

لَمَّا طَلَعُتُ مَخَافَةَ اَنْ تُصَادا فكوخبَرَتُهُم الْجَوْزَاء خَبَرى ''پی اگران کو جوزاہ بھی میری اطلاع دے تب بھی وہ شکار کئے جانے کے خوف ہے باہر نہیں آئیں گے''

وَتَفُقَد عِنُدَ رُؤْيَتِي السوادا وَكُمْ عَيْنِ تُؤْمَلُ أَنْ تَوَانِي

''اور کتنی ہی آ تکھیں ایس ہیں اگر تو ان ہے کوئی امیدر کھے تو معالمہ کے وقت ان سے خیر حاصل نہیں ہوگی''

ابوالعلاء کائی ایک قصیدہ ہے جس میں اس نے بہت عمدہ اشعار کیے ہیں ۔

فَعِنُدَا التَّنَاهِيُ يَقُصُرُ الْمُتَطَاوِلُ فَإِنَّ كُنُتَ تَهُوىُ الْعَيْشَ فَابُغ تَوَسُّطًا

''پس اگرتوعش بندزندگی کاخواہشند ہےتو میاندردی اختیار کر کیونکہ لمی ہے لمبی چزیمی انتہاء کو پہنچ کرچھوٹی ہوجاتی ہے'' وَيُدُرِكُهَا النَّقُصَانُ وَهِيَ كَوَامِلُ تُوَافِي الْبُدُورُ النَّقُصَ وَهِيَ اَهِلَّة "

''جبونا سا جاند جب وہ ہلال ہوتا ہے ویو حکر بدر کال کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور بدر کال کو کھل ہونے کے باوجو و تقصال پالیتا ہے'

وَمِنُ شَقُوتِي خَطْ بِخَدَّيْكَ نَازِلٌ أيسعدني ياطلعة البدر طالغ '' کیا تو میری مدد کرےگا ہے چاند کی طرح چیکنے والے اور یہ میری بدبختی ہے کہ تیرے رضار پر ایک برانشان نظر آتا ہے''

وَعِنْدَ التَّنَاهِي يَقُصُرُ الْمُتَطَاوِلُ نَعَمُ قَدُ تَنَاهِي فِيُ الْجَفَاءِ تَطَاوُلًا

'' ہاں تحقیق میں ظلم میں انتہاء رہ بیٹی گیا ہوں اور آخر کار انتہاء ہے والیس لوشا پڑتا ہے''

کہاجاتا ہے کہ عقاب جب آواز نکالیا ہے توبیالفاظ کہتا ہے 'فیٹی البُعُدِ عَنِ النَّاسِ دَاحَةٌ'''(لوگوں سے دوری باعث راحت ہے)عقاب کی دوستمیں ہیں(ا)عقاب(۲)زیج۔

پس رہا عقاب تو وہ مختلف رنگ کا ( یعنی سیاہ ' سیاہی ماکل اور سفید ) ہوتا ہے۔ ان کے رہنے کی جگہ بھی مختلف ہیں \_بعض عقاب پہاڑوں میں بعض صحرا میں' بعض جنگلول میں اور بعض شہروں میں سکونت اختیار کرتے ہیں۔کہاجا تا ہے کہ ذکر عقاب بہت زم و نازک مزاج والا پرندہ ہے اور اس کی نز اکت میں کوئی پرندہ بھی اس کا ہمسرنہیں ہے۔

ا بن خلکان نے عمادالکا تب کے حالات کے آخر میں لکھا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ عقاب مادہ ہوتا ہے اس کا کوئی نرنہیں ہوتا \_ پس جونراس ہے جفتی کرتا ہے وہ کوئی دوسرا جانور ہوتا ہے جواس کا ہم جنس نہیں ہوتا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لومڑی مادہ عقاب ہے جفتی کرتی ہے۔ابن خلکان کہتے ہیں کہ یہ بات بہت بجیب وغریب ہے۔ابن عنین کےاس شعرے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے جواس نے ابن سیدو کی ہجو میں کہا ہے \_

### مَعُرُوفَة ' وَلَهُ اَبْ مَجْهُول'

مَاأَنُتَ إِلَّا كَالْعُقَابِ فَأُمُّهُ

' و منیس ہے تو مگر عقاب کی طرح' اس کی مال تو معروف ہے (یعنی لوگ اسے جانتے ہیں ) لیکن اس کا باپ کسی کو معلوم نہیں'' مادہ عقاب تین انٹرے دیتی ہے اور تمیں دن تک ان انٹرول کوسیتی ہے لیکن اس کے برعکس تمام شکاری پرندے دوانٹرے دیتے ہیں اور ان کے انڈے سینے کی مدت ہیں دن ہوتی ہے۔ پس جب عقاب کے بیچ نکل آتے ہیں تو مادہ عقاب تیسرے بیچ کو پنچے گرادیتی ہے کیونکہ اس کیلئے تیسرا بچہ پالنامشکل ہوتا ہے اور سے مادہ عقاب کی قلت صبر کی وجہ سے بھی ہے۔ نیز وہ بچہ جسے مادہ عقاب گرادیتی ہےاہے ایک دوسرا پرندہ جے'' کاسرالعظام'' (ہدی مسکن) کہتے ہیں اٹھالیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے۔اس پرندے کی بیخصوصیت ہے کدوہ ہراس بیچ کی پرورش کرتا ہے جس کواس کی ماں مچینک دیتی ہے۔عقاب جب سی چیز کا شکار کرتا ہے تو اے فورا ا بن المكاند برنيس لے جاتا بلكه وه ايك جكد سے دوسرى جكنتقل كرتا رہتا ہے عقاب صرف اور صرف بلند و بالا مقامات يس بى بينمتا ہے۔ جب عقاب فرگوش کا شکار کرتا ہے تو یہ شکار کی ابتداء چھوٹے فرگوش سے کرتاہے اور پھر اس کے بعد بزے فرگوش کا شکار کرتا ب-عقاب شکاری پرندول میسب سے زیادہ حرارت والا اور تیز حرکت والا واقع ہوا ہے۔ نیز عقاب خشک مزاج ہوتا ہے۔عقاب کے بازو ملکے ہوتے ہیں اور بہتیزی کے ساتھ پرواز کرتا ہے۔اس کی تیز پرواز کا بیال ہے کہ اگر بیض کوعراق میں ہے قشام کے وقت یمن میں ہوگا۔ جب عقاب بھاری ہوجاتا ہے اور پرواز کے قابل نہیں رہتا تو عقاب کے بیچے اس کواپنی مکر پر سوار کر کے ایک جگدے دوسری جگفتقل کرتے ہیں۔ پس جب ان کو بلا دہند میں یانی کا کوئی صاف چشمہ دکھائی دیتا ہے تو اس میں عقاب کوغوط دیتے میں۔ پھراس کے بعداس کوسورج کی شعاعوں کے سامنے بٹھا دیتے ہیں۔ پس جب عقاب پرسورج کی شعاعیں پرتی ہیں تو اس کے پر جھڑ جاتے ہیں اوران کی عِگہ نئے پرنگل آتے ہیں۔ نیز اس کی آٹکھوں کی ظلمت دور ہوجاتی ہے۔ پھراس کے بعد عقاب خوداس چشمہ میں غوطہ لگا تا ہے۔ پس وہ پہلے کی طرح دوبارہ جوان ہوجا تا ہے۔

یس پاک ہےوہ ذات جو ہر چیز کی طرف الہام کرنے پر اور ہرنفس کو ہدایت دینے پر قادر ہے۔

توحیدی نے کہا ہے کہ عقاب کی ایک عجیب وغریب خاصیت بیامی ہے جواللہ تعالی نے اس کی طرف الہام کی ہے کہ جب بیر ائے گردوں میں تکلیف محسوں کرتا ہے تو خرگوش اور لومڑی کوشکار کرکے ان کے گردوں کو کھالیتا ہے تو وہ شفایاب ہوجاتا ہے۔عقاب سانب کوجھی اپنی غذا بنا تا ہے لیکن اس کا سرنہیں کھا تا۔عقاب ہرتم کے پرندوں کا شکار کرے آئیں اپنی غذا بنا تا ہے لیکن ان کا دل نہیں کھاتا۔امراءالقیس کاشعراس بات کی تائید کرتا ہے۔

كَأَنَّ قُلُوبَ الطَّيْرِ رطباً وَ يَابِسُا لللى وَ كُرِهَا العَنَابِ وَالْحَشُفَ الْبَالِي " ریندوں کے دل خنگ وتر ان کے گھونسلوں کے ارد گردیوں معلوم ہوتے ہیں کویا کہ وہ عناب اور خنگ مجوریں ہیں"

طرفہ بن عبد کا شعر بھی ای کے ہم معنیٰ ہے ۔

فحيوة الحيوان

نَوَى الْقَسُبُ ملقى عِنْدَ بَعْضَ المَآدَب

كَانَّ قُلُوْبَ الطَّيْرِ فِي قَعْرِ عشها " برندول ك دل ان ك محونسك كي تلي يول د كعائى دية جي كوياوه خلك مجورول كي مخفليال جي جو بوقت دموت مجينك دي مي بول" بشار بن برداعی نے کہا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کوافقیار دے دیں کہتم حیوان ہوجاؤ تو آپ کون ساحیوان بنما پیند فرما کیں گے؟ بشار بن بردائمی نے کہا کہ میں عقاب بنیا پیند کروں گا کیونکہ وہ الی جگد سکونت اختیار کرتا ہے جہاں درندے اور چویائے نہیں پہنچ سكتے ـشكارى جانورعقاب سے دورر بتے ہیں ـ

عقاب خود بہت کم شکار کرتا ہے اور بیا کثر دوسرے شکاری جانوروں ہے ان کے شکار چین لیتا ہے۔ عقاب کی ایک خصوصیت یے کے اس کے پروں سے ایک فاص قتم کی آواز نگلتی رہتی ہے۔ عمرو بن حزم نے کہا ہے کہ

لَقَدُ تَرَكَتُ عَفُرَاءُ قَلُبِي كَأَنَّهُ جِنَاحُ عُقَابِ دَائِمُ الْخَفُقَان

''تحقیق عفراءنے میرے دل کوالیا کردیاہے گویا وہ عقاب کا بازوہے جو بمیشہ پھڑ پھڑا تارہتاہے'

ا العلاقات من چقروں کے بیان میں مرقوم ہے کہ ججر العقاب ایک قتم کی چقری ہے جوتر ہندی (ایسی الی) کے فاع کے مشاب ہوتی ہے۔ جب اس کو حرکت دی جائے تو اس میں سے ایک خاص تم کی آواز سائی دیتی ہے اور اگر اس کو تو ا جائے تو اس میں ے کچھ بھی نہیں نکتا۔ یہ پھری عقاب کے محواسلہ میں یائی جاتی ہے۔عقاب اس پھری کو بلاد ہندے حاصل کرتا ہے۔ جب کوئی انسان عظاب کے گھونسلہ کے قریب آتا ہے تو عقاب اس کی طرف میں پھری مچینک دیتا ہے تا کہ انسان میں پھری اٹھائے اور واپس چلا جائے کیونکہ عقاب سی بھتا ہے کہ انسان ای پھری کو حاصل کرنے کے لئے اس مے محونسلہ کی طرف آیا ہے۔ پس اس پھری کی خاصیت سے سے کہ جب اس کوکسی الی عورت کے مطلح شل افظا دیا جائے جوعمر والا دت جس جتلا ہوتو بہت جلد والا دت ہوجائے گی۔ اس طرح جو تحف اس پھری کواپی زبان کے یتیے رکھ لے تو وہ بحث ومباحثہ میں اپنے مدمقائل پر غالب رہے گا اور اس کی تمام حاجات پوری ہوجا ئیں گ۔عنقریب انشاء اللہ باب النون میں'' النسر'' کے تحت اس کا تعصیلی تذکرہ آئے گا۔سب سے پہلے اہل مغرب نے عقاب کوسدهایا اوراس سے شکار کیا۔ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ قیصرشاہ روم نے شاہ فارس کسر کی کوبطور مدید ایک عقاب جیجا اوراس کی طرف لکھا کہ بیرعقاب بہت بجھدار ہے اور میہ بہت ہے وہ کام کرسکتا ہے جو دوسرے باز دغیرہ نہیں کر گئے ۔ پس کسر کی نے اے

قبول کیا اور سدھا کرائی سے شکار کیا تو بہت متجب ہوا۔ پس ایک دن کسریٰ نے عقاب بھوکا رکھا تا کہ اس کے ذریعے شکار کے۔
پس عقاب نے بھوک کی وجہ سے کسریٰ کے ہم نشین کے چھوٹے بچ پر تملہ کر کے اسے قل کردیا۔ پس کسریٰ نے کہا کہ قیصر نے
ہمارے ملک میں کسی نشکر کے بغیر ہم سے جنگ کی۔ پھرائی کے بعد کسریٰ نے ایک چیتا بطور ہدیہ قیصری طرف بھیجا اور اس کی طرف
کسما کہ تحقیق میں آپ کی طرف ایک ایسا جانور بھیج رہا ہوں جس کے ذریعے آپ ہمان و دیگر جنگی جانوروں کا شکار کر سے ہیں۔ پس
کسما کہ تحقیق میں آپ کی طرف ایک ایسا جانور بھیج رہا ہوں جس کے ذریعے آپ ہمان کردہ اوصاف چھیتے میں پائے تو بہت متجب ہوا۔ پس
کسریٰ نے عقاب کے معالمہ کو پوشیدہ رکھا۔ پس جب قیصر نے کسریٰ کے بیان کردہ اوصاف چھیتے میں پائے تو بہت متجب ہوا۔ پس
ایک دن قیصر چیتا سے غافل ہوا تو اس نے قیصر کے جوانوں میں سے ایک جوان پر جملہ کر کے اسے قل کردیا۔ پس قیصر نے ہما کہ کسریٰ
نے ہمارا شکار کیا۔ پس اگر ہمارے ساتھ یہ معالمہ ہوا ہے تو تحقیق ہم نے بھی اس کا شکار کیا تھا۔ پس کوئی حرج نہیں ہے۔ پس جب یہ خرکسرئی کو پہنچی تو اس نے کہا کہ میں ساسان کا باب ہوں۔ "

ابن خلکان نے جعفر بن یچیٰ برکی کے حالات میں اصمعیؒ سے نقل کیا ہے کہ جب رشید نے جعفر کو قبل کیا تو ایک رات مجھے بلایا۔ پس میں اس کی طرف اس حال میں آیا کہ میں خوفز دہ تھا۔ پس اس نے میری طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پس میں بیٹھ گیا۔ پس رشید میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ یہ چند اشعار ہیں کیا آپ انہیں سننا پسند کریں گے۔ امام اسمعیؒ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اگر امیر المونین کا ارادہ ہے تو ٹھیک ہے پس امیر المونین ہارون الرشید نے بیاشعار سنائے

لَنجابه مِنْهَا طَمَرْ مُلْجِمْ

لَوُ أَنَّ جَعُفَر خَافَ أَسُبَابِ الرَّدِّي

''اَگرجَعفرمبلک اشیاءے اجتناب کرتا تو ہلاکت ہے مُحفوظ رہتا''

ار مراسل المياد المياء من المناب المياء على المعالم المياء على المعالم المياء المعالم المياء المعالم المعالم

"اور جو خض موت سے اپنی حفاظت کرر ہا ہواوراس بات کی امیدر کھتا ہوکہ موت اسے نہیں آئے گا'

لَكِنَّهُ لَمَّا آتَاهُ يُومِهِ لَهُ مُنْجِمٌ لَهُ مَدُفَعُ الْحَدَثَانِ عَنْهُ مُنْجِمٌ لِ

' اليكن أيك دن الصموت ضروراً عند كل اوركوني تجربه وذبانت الصموت كحمله سے نجات نهيں دے سكتا'' مدار

ا مام اصمی قرماتے ہیں کہ میں بھی گیا کہ بیاشعار رشید ہی کے ہیں۔ پس میں نے کہا کہ یہ بہت عمدہ اشعار ہیں۔ پس رشید نے کہا کہ اب تم اپنے گھروالوں کی طرف لوٹ جاؤ۔ پس میں سوچنے لگا کہ رشید نے جمعے یہ اشعار کیوں سائے ہیں؟ پس مجھے سوائے اس بات کے اور کوئی بات بچھ میں نہیں آئی کہ رشید کے اشعار سانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ان اشعار کوجعفر سے نقل کردوں۔

جعفر کے قبل کا سبب استحقیق تاریخ کھنے والوں نے جعفر کے قبل کے سبب کے متعلق مخلف دکایات بیان کی ہیں جن میں سے چند حکامات مد ہن ۔

حکایت اقل ابوجم بزیدی نے کہا ہے کہ جو تخص سے کہے کہ رشید نے جعفر کاقل یجیٰ بن عبداللہ علوی کے بغیر سبب کیا ہے تو تم اس کی تصدیق نہ کرنا کیونکہ رشید نے بچیٰ بن عبداللہ کو جعفر کے سرد کیا۔ پس جعفر نے اسے قید کرلیا ، پھر ایک رات جعفر نے بچیٰ کو بلایا اور اس

پس طاہری طور پردشید نے جعفر کے اس قعل کوسراہا اور کہا کہتم نے وہی کام کیا ہے جو ہمارے دل بیس تھا کین جعفر کے اس قعل سے رشید کے دل میں جوخلش ہوئی اس کو اس نے جعفر ہے پوشیدہ رکھا۔ پس جب جعفر دربار سے باہر لکلا تو رشید اس کو دیکتا رہا اور کہنے لگا کہ اگر میں تمہیں تم تہ کہ دوں تو اللہ تعالیٰ مجھے دشمنوں کی تکوار ہے قل کرا دے۔

حکایت دوم است جمع میں میں میں میں نہ کور ہے کہ رشید کو چھٹم اور اپنی بہن عہاسة بنت مہدی کے ساتھ بے پناہ مجت تی۔
پس رشید نے جعفر ہے کہا کہ شن اپنی بہن ہے تیم کی شادی کر دیتا ہوں تا کہ تیر ہے لئے اس کو دیکھنا حلال ہوجائے لیکن تو عہاسہ
کوئیں چھوے گا کیونکہ یہ نکاح صرف اس لئے ہے کہ تیر ہے لئے اس کو دیکھنا حلال ہوجائے اور جکس شن پیٹنے میں دشواری نہ
ہو۔ پس بید دونوں (لیتی جعفر اور عہاسہ) رشید کی مجلس شن حاضر ہوئے ۔ پھراس کے بعد رشید مجلس ہے اٹھی کر چلا جا تا ۔ پس بیہ
دونوں شراب پیٹے اور بید دونوں نو جوان تھے۔ پس عہاسہ کھڑی ہوتی اور جعفر کی طرف لیک جاتی ۔ پس جعفر اس سے جمال
کرتا ۔ پس عباسہ حالمہ ہوگی اور اس نے ایک لڑ کے کوئنم دیا ۔ پس عباسہ نے دشید کے خوف سے بیٹے کو اپنی خاص با ندیوں کے
در سے مکہ مرمہ بھتی دیا ۔ پس بہ حالمہ پوشید رہا لیکن ایک دن عباسہ کا اپنی بعض لوغہ یوں سے کی بات پر جھڑا ہوگیا تو ان
نو تیل سے ایک لوغہ کی نے بھی کی پیدائش ، پرورش کی جگہ ' بیچ کی حقاظت کرنے والی لوغری اور جو کچھ ساز و سامان اس
کے ہمراہ تھا تمام تفصیل سے دشید کو آگاہ کردیا ۔ پس جب دشید تی والی خبر کو بھی گیا۔ پس اس کے بعد دشید نے خاندان برا مک کو
دارہ کی بایا ۔ پس دشید نے باندی کی طرف سے موصول ہونے والی خبر کو بھی پیا ۔ پس اس کے بعد دشید نے خاندان برا مک کو

حکایت سوم م اجمع مؤرخین کا خیال بے کررشید نے جعفر کواس لئے قل کر جعفر نے اپنے لئے ونیا کا ساز وسامان جح کرلیا تھا۔ پس جب رشید کی باغ یا زین کے قریب ہے گزرتا تو اسے کہا جاتا کہ یہ جعفر کی زیشن ہے۔ پس جعفر کی مکیت میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا۔ پس ایک دن جعفر نے ایک ھنمی کو ہلاوچ قل کردیا۔ پس رشید نے اس ھنم ک بدلے میں جعفر کو قل کرویا۔

حکایت چہارم | بعض اہل علم نے کہاہے کدرشید نے جعفر کواس لیے قتل کیا کہ جعفر کوایک قصد ، نایا کیے اور اس قصد کے راوی کا نام رشد کوئیں بتایا گیا'اس قصہ میں بیاشعار بھی تھے ہے

قُل لِاَمِيْنِ اللهِ فِيُ أَرْضِهِ وَمَنُ إِلَيْهِ الْحَل وَالعَقْ

"الله الله اوراك مخفى سے كهدو يسلطنت ميس حل وعقد كا اختيار ركھتا ہے" مِثْلُکَ مَا بَيْنَكُمَا حَدَّ

هَذَا ابن يَحُيني قَدُ غَدَا مَالِكًا

'' بیابن کی (بین جعفر) ہے جو تیری سلطنت کا مالک بن گیا ہے اور تم دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے''

أَمْرَكَ مَرُدُودٌ اللَّي اَمُرهِ وَ اَمُوهُ لَيْسَ لَهُ رَدُّ

" تیرا حکم تواس کے حکم کے ذریعے رد کر دیا جاتا ہے لیکن اس کے حکم کو کوئی ردنہیں کرسکا"

وَقَدُ بَنَى لَاارِ الَّتِي مَابَنَي الفرس لَهَا مِثْلًا وَلَا الهند

"اور حقیق اس نے ایک ایسامحل تغیر کیا ہے کہ اہل فارس اور اہل ہندا سامحل تغیر نہیں کر سکے" وَالدُّرُّ وَالْيَاقُوتُ حَصْبَاوُهَا وَتَرْبُهَا الْعنبَرُ وَالنَّدُ

"اورموتی اور یا توت اس محل کی اینشین بین اور عزر دشبنم اس محل کا گارا ہے"

وَلَحُنُ لَحُشي أَنَّهُ وَارِثْ مُلُكَ إِنَّ غَيْبَكَ اللحد"

''اور ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ تیری موت کے بعد یہی (یعنی جعفر) تیری سلطنت کا وارث ہوگا'' وَلَنُ يُبَاهِى الْعَبُدُ اَرُبَابَهُ إلَّا إِذَا مَا بَطَرَالُعَبُدُ

"اور غلام برگز اینے آقاول پر فخرنہیں کرسکتا گر جب غلام کثرت نعمت کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو جائے"

پس جب رشید کوجعفر کے قتل کے متعلق اس تھم کی اطلاعات موصول ہوئیں تو اس کے دل میں خلش پیدا ہوگئی۔ پس اس نے جعفر کوئل کرا دیا۔ حکایت پنجم البعض الل علم کے نزد یک جعفر کے قل کا سب سے کہ برا مکہ خاندان نے ملک میں فساد برپا کرنے کی کوشش کی تورشید

ان کا نخالف ہو گیا اوران کو آل کر دیالیکن میں (علامہ دمیریؓ) کہتا ہوں کہ بیقول بعید ہے اور میں اس کی صحت کا اعتقاد نہیں رکھتا۔

حكايت ششم البعض ابل علم كاقول ب كد مرور نے كہا ہے كديس نے رشيدكو الا اله يس في كے موقع برطواف كے دوران يد كتے 

رشید جج سے فارغ ہوکر واپس انبار پہنچا تو مسر ور اور حماد کوجعفر کی طرف بھیجا۔ پس بید دنوں جب جعفر کے پاس پہنچے تو ان میں سے ایک جعفر کے سامنے گویا پیشعر پڑھ رہاتھا ہے

فَلا تَبُعُدُ فَكُلُّ فَتِّي سَيَأْتِي عَلَيْهِ الْمَوتُ يَطُرُقُ أَو يُغَادِي

" كى تودورى اختيار ندكر كيونكه بر مخفى يرموت كا آنايقنى بے جاہدرات كے وقت آجائے ياضح كے وقت"

بس مرور نے کہا کہ میں بھی ای لئے تیرے پاس آیا ہول تحقیق اللہ کا تم تیری موت آچکا۔ پس تو امیر المومنین کے پاس

جل \_ پس جعفر نے اپنا ہال صدقہ کر دیا اور اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا اور لوگوں کو اپنے حقوق معاف کر دیئے۔ پھراس کے بعد مسرور ے ہمراہ رشید کے مکان کی طرف آیا۔ پس جعفر کو گرفتار کرے گدھے کی ری سے باغدہ دیا گیا اور اس کی اطلاع پشید کو پہنچا دی گئی۔ یں رشید نے کہا کہ جعفر کا سرکاٹ کرچیش کیا جائے۔ پس جعفر کا سرکاٹ کروشید کی خدمت ٹس چیش کیا گیا۔ بیدوا قعداواکل صفر ع ۱۸ اچد میں بیش آبادراس وقت جعفر کی عرصرف ۳۷ سال تھی۔ پھران کے بعد جعفر کاسرایک پل پراٹٹا دیا گیاادر پھر جعفر کے جم مے برعضو کو کاٹ کریل پرنظا دیا گیااورایک عرصہ دراز تک جعفر کے جسم کے اعضاءای مل پر لککے دے۔ یہاں تک کہ جب رشید کا گزرخراسان جاتے ہوئے اس بل سے ہوا تو اس نے کہا کہ جعفر کے جہم اور سر کوجلا دیا جائے۔ پس جعفر کے جہم اور سر کوجلا دیا گیا۔ پس جب رشید نے جعفر کو آل کیا تو خاندان برا مکداوران کے تبعین کوا بی تھو میل میں لے کراعلان کرادیا کہ ٹھرین خالدین بریک اوراس کی اولا داوراس کے ساتھیوں کے علاوہ کسی کو امان نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب علیۃ بنت مہدی نے رشید ہے کہا کہ تو نے جعفر کو کس وجہ ہے قبل کیا ہے؟ پس رشید نے کہا کداگر مجھے میہ بات معلوم ہوجائے کہ میری قیص کوجعفر کے آن کا سبب معلوم ہےتو میں اسے بھی جلا دوں۔ جب جعفر کو آس کر سے سولی برافکا یا گیا تو بر بدر قاشی نے اس کے پاس کھڑے ہو کربداشعار کے ب

وَعَيُن لِلْخَلِيْفَةِ لَا تَنَامُ

اَمَا وَاللَّهِ لَولاً خَوفٌ وَاشِ ''الله کی نتم اگر میں چیفل خوراورخلیفہ کی اس آ کھ سے جونبیں جھپکتی خوفز دہ نہ ہوتا''

كَمَا لِلنَّاسِ بِالْحَجَرِ اسْتَلاَم لطُفْنَا حَوُلَ جِذْعِكَ وَاستَلَمُنَا

'تو ہم تیری سولی کا طواف کرتے اور اسے چوہتے جیسے لوگ ججر اسود کو چوہتے ہیں''

حَسَامًا فَلَهُ السَّيْفُ الحَسَّامُ فَمَا أَبُصَرتُ قبلكَ يا ابن يحيي

'' پس تو نے اس سے پہلے اے بچیٰ کے بیٹے قاطع کی تکوار کامشابدہ نہیں کیا جو

عَلَى لِلَدَّاتِ وَالدُّنْيَا جَمِيْعًا لِلَوُلَةِ آل بَومَكِ السَّلامُ

''لذات اوردنیا دونوں کوقطع کرنے والی ہے اورموت کے گھاٹ اتارنے والی ہے۔اللہ تعالٰی غاندان بریک کواس مے مخوظ رکھ'' پس جب رشید کویز بدر قاشی کے اشعار کی خریجی تو اس نے اسے بلایا اور کہا کہ تھے بداشعار کہنے کی جرأت کیے ہوئی حالا فکہ تو اس بات کو جانتا ہے کہ جو محص جعفر کی نعش کے باس آ کر مرثید کے گا ہم اسے سخت سزادیں گے۔ لیس بزیر رقاقی نے کہا کہ جعفر جھے جرسال ایک بزار دینار دیا کرتا تھا اس لئے میں نے اس کی نفش پر بیاشعار کیے جیں۔ پس رشید نے اس کورو بزار وینار دینے کا تھم دیا اور کہا کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے تخیے دو ہزار دینار ملتے رہیں گے۔

کتے ہیں کدایک عورت جعفر کی نشش کے باس مکری ہوئی اوراس کے سرکود یکھا کر سولی پراٹکا ہوا ہے۔ پس اس نے کہا کداللہ ک حتم آج توایک نشانی بن گیا ہے۔ تحقیق تو مکارم کے اعلیٰ مقام پر ہے۔ پھراس مورت نے بیاشعار پڑھے

· وَنَادَى مَنَادٍ لِلْخَلِيْفَةِ فِي يَخْيِي وَلَمَّا رَأَيْتُ السَّيْفَ خَالُطَ جَعُفًا ا

'' اور جب میں نے تکوار کو دیکھا تو وہ جعفر کے سر پریزی اور خلیفہ نے کیجی کوقتل کی بھی مناوی کرادی''

قَصَارِي الفَتِي يَومًا مُفَارِقَةَ الدُّنُيَا

بَكَيْتُ عَلَى الدُّنْيَا وَايُقَنْتُ اَنَّمَا

''میں دنیا کی تبدیلیوں پر روپڑا اور مجھے یقین آگیا کہ ایک دن دنیا سے جدائی اختیار کرنی پڑے گی''

تَخُولُ ذَا نِعُمَتِي وَ تعقب ذَا بَلواي

وَ مَاهِيَ الَّا دَوْلَة "بَعُدَ دَوْلَة

"اور نہیں ہے دنیا کی حقیقت مگریہ کہ آج وہ اِس کے پاس اور کل اُس کے پاس ہے"

إِذَا ٱنُزِلَتُ هَلْدًا مَنَازِلُ رَفُّعَةٍ

مِنَ الْمُلْكِ حطت ذا إلَى الغَايَةِ السُّفُلَى

"جب دنیا کی کوبلندمقام پرفائز کرتی ہے تو کسی کو پہتیوں کے گڑھے میں ڈال دیتی ہے"

پھراس کے بعدوہ عورت وہاں ہے چلی گئی گویا کہ وہ ایک ہوا ہے جو تیز رفتاری کے ساتھ گز رگئی اور وہاں ایک لھے کے لئے بھی نہیں رکی۔ جب سفیان بن عیدید کو جعفر کے قتل کی خبر پیٹی تو آپ نے اپنا چیرہ قبلہ کی طرف کیا اور کہا: اے اللہ بے شک جعفر نے میری د نیادی ضرور بات کا خیال رکھا۔ پس تو اس کی اخروی ضرور بات کا خیال رکھ۔ جعفر معزز اور تخی آ دمی تھا۔ اس کی سخاوت کے بہت ہے واقعات مشہور ہیں اور بیدواقعات بہت ی کتابوں میں نقل کئے گئے ہیں۔رشید کے دربار میں جو مرتبہ جعفر کو حاصل تھا کسی اور وزیر کو حاصل نہیں تھا۔ رشید نے جعفر کو اپنا بھائی قرار دیا تھا اور اسے اپنے لباس میں بٹھا تا تھا۔ بے شک رشید نے جب جعفر کوئٹل کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے والدیجی کوقید خانہ میں ڈال دیا۔ خاندان برا مکہ جو دوسخا میں او نچے مقام پر فائز تھا جبیا کہ ان کے متعلق مشہور ہے کہ خاندان برا کمہ کے افرادستر ہ سال تک رشید کے وزیر دہے ہیں۔ابن آگل نے ذکر کیا ہے کہ زبیر بن عبدالمطلب نے اس سانپ کے متعلق بیا شعار کیے کہ جس کی وجہ سے قریش کعبہ کی تغییر سے تھی برار ہے تھے یہاں تک کہ اس سانپ کوایک عقاب نے ا چک لیا تھا۔ ز بیر بن عبدالمطلب کے وہ اشعار درج ذیل ہیں \_

إِلَى الثُّعُبَانِ وَهِيَ لَهَا إِصْطِرَابٌ

عَجبُتُ لُمَّا تَصَوَّبَتِ العُقَابِ

"مل متجب مواجب عقاب ارد برحمله آور موااور عقاب كے حملے في ارد ب كورو ياديا"

وَقَدُ كَانَتُ يَكُونُ لَهَا كَشيش وَ أَحْيَانًا يَكُونُ لَهَا وِثَابٌ

اور ختین مجمی از دهامضطرب موجاتا ہے اور مجمی وہ اچھلتے لگتا ہے

إِذَا قُمُنَا إِلَى التَّاسِيْسِ شِدَّتُ فَهَبُنَا لِلْبَنَاءِ وَ قَدُ تَهَابُ

"جب بم بنیادر کھتے ہیں تو اس کی مغبوطی کا خیال رکھتے ہیں حالانکہ مضبوط عمارتیں اچا تک گر جاتی ہیں"

فَلَمَّا أَنْ خَشِينًا الزَّجُرَ جَاءَ تُ عُقَابٌ حَلَقَتُ وَلَهَا إِنْصِبَابٌ

ولیں جب ہم صرف ڈانٹ ڈپٹ سے ہی خوفز دہ ہوجاتے تھے لیکن اس کے بعد الی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا جو ملنے والی

لَنَا الْبُنْيَانِ لَيُسَ لَهُ حِجَابِ" ''لیں میں اس سے لیٹ گیالیکن ووالی عمارت بھی کہ اس میں اوٹ نہیں تھی''

فَضَمَّتُهَا إِلَيْهَا ثُمَّ خَلَّتُ

لَّنَا مِنْهُ الْقَوَ اعِدُ وَ الْتُرَابِ"

فَقُمُنَا حَاشِدِيْنَ إِلَى بِنَاءِ

''پس ہم اپنی عمارتوں کی طرف دوڑتے ہوئے چلے لیکن جارے لئے نہ وہاں ستون تنے اور نہ ہی مٹی تھی'' وَلَيْسَ عَلَى مَسَاوِيْنَا لِيَابِ" غَدَاةٌ نَرُفَعُ التَاسِيْسُ مِنْهُ

"كل بم چربنيادي كمرى كري مح اور بمارے عيوب كو چھيانے والاكوئى نبيں ہے۔"

اَعَزَّ بِهِ الْمَلِيُكَ بَنِي لَوْي فَلَيْسَ. لأَ صُله منهُ ذَهَاتُ

''عز توں کے زیادہ حقدارتو خاندان بی لوی کے لوگ ہیں کہ جن کوکوئی ختم نہیں کرے گا۔''

وَ قَدُ حَشَدَتُ هُنَاكَ بَنِي عَدِي وَمَرَّةٌ قَدُ تَعُهدُهَا كَلاَبُ

"اور حقیق بی عدی نے اس خاندان معنی بی لوی برابیا عی تمله کیا جیسے راہ کیر بر کتے بھو تکتے میں ا وَعِنُدَاللهِ يَلْتَمِسُ الثَّوَابُ فيه أنا المليك بذاك عَزَا

'' پس ہم نے بادشاہ سے پناہ طلب کی تو اس نے ہمیں پناہ دی اور اس نیکی کا جرا سے اللہ بی عطافر مائے گا۔''

ابن عبدالبر نے تمبید میں ذکر کیا ہے کہ عمرو بن دینار فرماتے میں کہ جب قریش نے کعبہ کی تعمیر کا ادادہ کیا تو وہاں ہے ایک سانب لکلا۔ پس وہ سانب قریش اور کعبۃ اللہ کے درمیان حاکل ہوگیا۔ پس ایک سفیدعقاب آیا۔ پس اس نے سانب کوا خالیا اور اس كو اجياد "كى جانب كھينك ديا۔ علامدد ميري كَ فرمايا ہے كه "تمبيد" كے بعض شخوں ش كھا ہے كہ سفيد عقاب تھا ليكن بعض شخوں میں ندکور ہے کہ ایک سفیدرنگ کا برندہ تھا۔

فاكده المحضرت ابن عباس عدوايت بكرية شك حفرت سليمان بن داؤ وطيجا السلام في جب مد مدكو غائب بايا تو برعدو رك سردارعقاب کو بلایا اوراس کوسز ااورختی کی دهمکی دی اور فرمایا که جد جدگوای وقت میرے یاس لاؤ بہ پس عقاب آسان کی طرف اژا اور ہوا کے ساتھ مل گیا۔ پس وہ دنیا کو اس طرح دیکھنے لگا۔ جیسے کوئی آ دمی اپنے سانے کسی تھالی کو دیکھے۔ پھراس کے بعد مقاب دا کمیں اور با کیں جانب متوجہ ہوا۔ پس اس نے بد بدکویمن کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ پس اس نے بد بدکو پکڑ لیا۔ پس بدید نے عقاب سے کہا كمين اس ذات ك داسط ي تهي سر موال كرما بول جس في تخيم جمي يرقوت دى بوجي بردم كر يس عقاب في اس سي كما كو بلاك بوجائ - ب شك الله تعالى كے ني حضرت مليمان عليه السلام في محانى ي كدوه تحيي سزادي عمر يا تحي ذرج كردي ے۔ پھراس کے بعد عقاب اے لے کرواپس ہوا تو راستہ میں گدھ اور برندوں کے دومرے لشکروں سے ملاقات ہوئی۔ پس انہوں نے بد بد کوخوف دلا یا اور حضرت سلیمان علیه السلام کی دهمکی کی اطلاع دی۔ پس بد بد نے کہا کہ جو میر سے مقدر میں ہے ووق ہونا ہی - بستم يه بناؤ كدكيا الله ك ني في استثناء كيا ب- انهول في كها كد بال معزت سليمان عليه السلام في فر مايا ب كدا كرم مركن واضح دلیل کے ساتھ آیا تو نجات یا لے گا۔ ہد ہدنے کہا اب میری نجات ہوگی۔ پس جب بد بد معزت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو عاجزی واکھیاری کی وجہ ہے اس نے اپناسراٹھالیا اوراپی دم اوراپنے بازؤں کو جمکا دیا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا کدتو اپنی خدمت اور اپنی جگہ ہے کہال نائب ہوگیا تھا۔ میں ضرور تیجے خت سرزا دوں گایا تیجے ذریح کردوں گا۔ پس

بدیدنے کہا اے اللہ کے نبی ! آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ کے دربار میں ای طرح کھڑے ہوں گے جیے آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ بئی حفزت سلیمان علیہ السلام کے جمم پر اللہ تعالی کے خوف کی وجہ الرق ہوگیا۔ بس حفزت سلیمان علیہ السلام نے مدمد کو معاف کردیا۔ عنقریب انشاء اللہ ''باب الھاء'' میں ''الھد ھد'' کے تحت تفصیل ذکر آئے گا۔

عقاب كاشرى محكم اعقاب كاكھانا حرام ہے۔اس لئے كديدذى مخلب ہے۔البتداس بارے ميں ابل علم كدرميان اختلاف ہے کہ کیا عقاب کو ہلاک کرنامتحب ہے یانہیں؟ امام رافعی اور امام نووی کے نزویک عقاب کو آل کرنا پیندیدہ عمل ہے۔ شرح مہذب میں ندکورے کہ عقاب ان پرندوں میں شامل ہے جن کا قبل کرنا پیندیدہ ہے۔عقاب کے قبل کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ اس کا قبل کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس میں نفع ونقصان دونوں پائے جاتے ہیں۔ قاضی ابوالطبیب طبری کا یہی قول ہے۔ علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ میرے زدیک یمی تول معتدہے۔

امثال الرعرب كت مين "أمنعُ مِنْ عُقَابِ الْجَوِّ" (جواكِ عقاب عجمى زياده دور) بيرمثال عمر دبن عدى نے تصير بن سعد کے متعلق زباء نامی عورت کے مشہور قصہ میں بیان کی ہے۔ابن درید نے اس کے متعلق مقصورہ میں بیاشعار تحریر کئے ہیں واخترم الوَضَاحُ مِنُ دُوُن الَّتِي املها سَيُفُ الْحَمَامِ الْمُنْتَضِي

"اور میں ان تمام رکاوٹوں کوتو ڑتا ہوں جومیرے رائے میں حائل ہوتی ہیں۔"

فاحتط مِنْهَا كل عَالِي الْمُنْتَهِي

''اور محقق عمرونے اپ مقاصد کی بلندیوں کو پالیا ہے اور وہ اتنے بلند مقام پر پہنچ گیا ہے کہ وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔'' عُقَابِ لَوُجِ الْجَوِّ أَعُلَى مُنْتَهِى

فَاسُتَنُوْلَ الزَّبَاءَ قَسُرًا وَهِيَ مِنُ ''پس زباء نے اس کی بلندی کوپستی میں تبدیل کردیا اورخو د زباءا ہے بلند مقام پر پہنچ گئی جہاں عمر و کے قدم بھی نہیں پہنچ سکے تھے''

وَقُد سَمَا عمرو إلى أُوْتَارَهُ

عقاب بہت بلندى پر پرواز كرنے والا يرنده باوروه كى كى كرفت من نيس آتا۔ اس لئے شاعر نے اس كو "لَوْحُ الْجَوّ" ے تعیبہدری ہے۔ ''لوح'' سے مرادز مین وآ سان کی درمیانی فضا ہے اور ''الجو' بھی انہی معنوں میں مستعمل ہے۔ یہ تبدا بن ہشام

اور ابن جوزی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ ناقدین نے کہا ہے کہ مورضین کے کلام کونقل کرنے والوں نے ایک دوسرے سے مختلط کردیا ہے۔ جزیمہ ایرش سرزمین جرہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا بادشاہ تھا۔ ان عابقوں پر وہ ساٹھ سال تک حکومت کرتا رہا۔

جزیمه ابرش ہی وہ پہلا بادشاہ ہے جس نے اپ سامنے شم روش کرائی اور جنگ میں سب سے پہلے بخینق نصب کرانے کا اعز از بھی جزیمہ کو ہی حاصل ہے۔ نیز جزیمہ ہی وہ پہلا باوشاہ ہے جس نے پوری سرز مین عراق پر حکومت کی۔ پس جزیمہ نے ملیح بن براء ہے جنگ کی اور ملیح سرز مین حضر کا بادشاہ تھا جو سرز مین روم اور فارس کے درمیان حاکل تھا۔ عدی بن زید نے اپنے اس قول میں اس

> وَأَخُوا لُحَصُّرِ اِذْ بَنَا وَإِذْ ذَجُلَةً ﴿ تُجَبِي إِلَيْهِ وَالْخَابُورُ

"مرزمن حضر کا باوشاہ جس نے اس شرکوآ باد کیا اور وجلہ نامی ندی جوشیرے نگلتی تھی۔"

فَلِلُطُّيْرِ فِي ذِرَاهُ وَكُورْ"

شَادَهُ مَرُمَرًا وَجَلَّلَهُ كَلِسًا

"اس نے اس ندی کوسنگ مرمرے مضبوط کیا اوراس پر سفیدی پھیری۔ پس پر ندے ندی کے کنارے اپنے کھونسلے بنانے لگے۔" لَمْ يَهَبُهُ وَيُبُ الْمُنُونِ وَبَادَ

= کیل اس کو ( یعنی بادشاہ کو ) بھی موت نے نہیں چھوڑ ا\_سلطنت تاہ ہوگی اور اب محلات کے درواز سے بند ہو گئے ہیں' پس جزیمہ نے بلیح کوتل کردیا اوراس کی بٹی زباء کیچھوڑ ویا۔ پس وہ لڑکی روم چلی گئی۔ لیسے کی بٹی زباء عظمند، عربی زبان کی ادیب، شریں بیان، شدیدانقوۃ اور بلندہمت تھی۔ این کلبی نے کہا ہے کہ اس زمانہ ش کوئی عورت زباءے نے زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ اس لڑکی کا اصلی نام فاریر تھااوراس کے بالوں کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ جب بیے چلتی تھی تو اس کے بال زمین پر گھنٹے تھے اور جب ان کو (مینی بالوں کو) کھوتی تھی تو ہالوں سے بدن جھیب جاتا تھا۔ اس ای وجہ سے اس لڑکی کا نام' زباء'' پڑگیا۔ این کلبی کہتے ہیں کہ اس کے باپ کا تل حضرت عيسىٰ عليه السلام كى بعثت سے بہلے جوا تھا۔ پس اس اڑكى نے اپنى جمت وكوشش كے ذر يعولوگوں كوجمع كيا اور مال كوخرج كيا أوراين باپ کی سلطنت واپس کے لی۔ پس جزیر کواپنے باپ کی سلطنت سے بھادیا اور اس نے دریا سے فرات کے دونوں جانب مشرق ومغرب میں دوشہرآ باد کے اور ان دونوں شیروں کے درمیان دریائے فرات کے بنچے سے ایک سرنگ بنائی۔ پس جب بیلز کی دشمنوں سے خوف محسوں کرتی تو اس سرنگ میں بناہ لے لیتی تھی ۔ حتیق اس لڑکی کا ابھی تک کسی مرد سے اختلاط نبیس ہوا تھا۔ اس لئے بیددوشیز ہ اور کنوار ب تقی۔اس لڑکی اور جزیمہ بادشاہ کے درمیان جنگ کے بعد سلی موگئ تھی۔ پس ایک مرتبہ جزیمہ کے دل میں اس لڑکی کو پیغام نکاح دینے کا خیال پیدا ہوا۔ پس اس نے اپنے خاص ساتھیوں کو جمع کیا اور ان ہے اس معاملہ میں مشاورت کی۔ پس وہ تمام لوگ خاموش رہے اور قیصر جواس کا پتچازادتھا، گفتگو کرنے لگا۔ قیصر نہایت عظمندتھا اور جزیر کا وزیر خزانداور مثیر بھی تھا۔ پس قیصر نے کہا اے بادشاہ اللہ تعالیٰ بری چیز دن ہے آپ وحفوظ رکھے۔ بے شک زباءایک ایس عورت ہے جومر دول ہے ہمیشہ علیحدہ رہیں ہیں ≡ دوشیزہ اور کنوار کی ہے۔ نیز زباء کو ہال اور جمال میں کوئی رغبت نہیں ہے اور آپ کے ذمہ اس کا خون بہا ہے اور ذباء نے آپ کوصلحت اور خوف کی وجہ سے چھوڑ رکھا ہے عالانکماس کے دل میں حمد اس طرح چھیا ہوا ہے جس طرح چھڑوں میں آگ چھپی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس کو (لینی پھڑ کو) رگڑیں ق آ گ ظاہر ہوجائے اوراگرآ باس كوچھوز ديں تو وہ ايشيده عى رئتى ب\_بادشامول كى بيٹيول ميں آب كا كفوموجود باوران سے تكات كرنے من نفع ب اور تحقق اللہ تعالى نے ان چيزوں كى طع سے آپ كور فيع بنايا ہے جوآپ كى شايان شان نبيس ہيں۔ نيز اللہ تعالى نے آ پ کا مرتب بہت بلند کیا ہے۔ پس آ پ کی طرح کوئی بھی بلند مرتبہیں ہے۔ این جوزی وغیرہ نے بید کایت بیان کی ہے۔

"شار تردیدید" این بشام وغیرہ نے اس واقد کو بول بیان کیا ہے کہ بے شک ذیاء نے خود جزیمہ بادشاہ کو پیغام نکاح دیا تھا اور اپنے اس کو چیش کیا تھا تا کہ جزیمہ بادشاہ کو پیغام نکاح دیا تھا اور اپنے کے بیغام نکاح کے متعلق اپنے وزراء سے مشورہ کیا۔ پس تمام مشیروں نے ذباء کے پیغام نکاح کو مراہا لیکن قیمر نے خالف کر حراہا جس نکاح کا جانب سے نکاح کا پیغام دھوکہ اور فریب ہے۔ پس جزیمہ نے قیمر کی بات کوئیں سارای بشام کہتے ہیں قیمر دھتیقت پہتے قد نمیس تھا بلکدال کا نام ہی قیمر مقالت کی جنام دور حقیقت پہتے قد نمیس تھا بلکدال کا نام ہی قیمر تھا اس بی بیغام دور حقیقت پہتے قد نمیس تھا بلکدال کا نام ہی قیمر تھا اس بود نائے دی ہے دورا تھا کہ بالے کوئیس کرتا بلکہ بھاری کیا ہے۔

میرادل زباء کی محبت سے لبریز ہے۔ ہڑخف کی تقدیر معین ہے جس سے کوئی بھی فراز نہیں ہوسکتا۔ پھراس کے بعد جزیمہ بادشاہ نے زباء ک رائے معلوم کرنے کے لئے قاصد کو بھیجا۔ پس جزیمہ کا قاصد زیاء کے پاس آیا۔ پس جب زیاء نے جزیمہ کا پیغام سنا۔ اوراس کے ارادے کو جان لیا تو قاصدے کہا کہ میں تیرے لئے اور جس چیز کے ساتھ تو آیا ہے اس کے استقبال کیلئے اپنی آئکھیں بچھانا جا ہتی ہوں۔ نیز زباء نے جزیمہ کے پیغام پرمسرت کا اظہار کیا اور قاصد کا بہت اعزاز واکرام کیا اور اس ہے کہا کہ میں خود باد شاہ کو پیغام زکاح دینا جاہتی تھی لیکن اس خوف سے کہ میں جزیمہ بادشاہ کی کفونیں ہوں، نکاح کا پیغام دیئے سے اجتناب کرتی رہی ہوں۔اس لئے کہ بادشاہ کا مرتبہ جمھ سے بہت بلند ہے اور میرارتبہ باوشاہ سے بہت کم تر ہے۔ تحقیق جوتم نے سوال کیا ہے۔ میں اس کو قبول کرتی ہوں اور اس میں رغبت بھی رکھتی ہوں اور اگر نکاح کے معاملات میں کوشش کرنامردوں کے لئے ضروری نہ ہوتا تو میں ضرور جزیمہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتی \_ پس زباءنے قاصد کے ذریعے جزیمہ باوشاہ کے لئے ہدایات میں بڑے قیمتی غلام، لونڈیال، ہتھیار، زر ہیں اور بہت سامال، اونٹ، بکریال، لباس اور بیش بہا سامان وجواہرات روانہ کئے۔پس جب قاصد جزیمہ بادشاہ کے پاس آیا توجزیمہ زباء کے جواب کوئ کر بہت متعجب ہوا۔ نیز قاصد کے ساتھ زباء کے لطف وکرم سے بہت خوش ہوا اور اس نے میسمجھا کہ زباء نے میرسب پچھ میری محبت میں کیا ہے۔ اس کے بعد جزیمہ بادشاہ اپنے خاص وزراء کوساتھ لے کرروانہ ہوگیا جن میں اس کا وزیر نزانہ قیصر بھی تھا تحقیق جزیمہ بادشاہ نے سلطنت کے امور چلانے کیلیے عمر و بن عدی لخی کواپنا نائب مقرر کیا۔عمرو بن عدی وہ پہلا تخص ہے جو خاندانِ نخم میں بادشاہ بنا۔اس کی بادشاہت ایک سومیں برس تک قائم رہی۔عمرو بن عدی وہ خص ہے جس کو بچین میں جنات نے اٹھالیا تھا اور پھر جوان ہوجائے پر چھوڑ دیا تھا۔ پس جب جنات عمرو بن عدی کواس کے گھر چھوڑ كر كئے تواس كى مال نے اسے ايك سوے كا بار بہنايا اور اسے تھم ديا كداہنے مامول جزيمہ سے ملاقات كرو\_پس جب جزيمہ نے عمرو بن عدى كى گردن ميں ہاراوراس كے چېرے برڈاڑھى كود يكھا تو كہا كەعمروجوان ہوگيا ہے۔ پس جزيمہ نے عمروكوواپس اس كى والدہ كى طرف سيج دیا۔ابن بشام نے کہا ہے کے عمر دبن عدی نے ایک سواٹھارہ سال تک حکومت کی ہے۔ ابن جوزیؓ نے کہا ہے کہ جزیم دین عدی کواپنا نائب مقرر كيا اور زباء كى طرف روانه ہوگيا۔ پس وه فرات برواقع زباء كے گاؤں كے قريب بينج گيا جے "نيفة" كہا جاتا ہے۔ پس وه وہاں قيام کے لئے رک گیا۔ پس جزیمہ نے شکار کر کے کھایا اور شراب لی۔ پھراس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ پس تمام ساتھیوں نے سکوت اختیار کیا لیکن قیصرنے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہااے باوشاہ ہرعزم جزم کی تائیز بیس کرتا۔ پس آپ جہاں کہیں بھی ہوں بے مقصد اور فضول باتوں پراعتاد ندکریں اورخواہشات کی وجہ سے رائے کونظر انداز نہ کیجئے کیونکہ اس طرح رائے فاسد ہوجائے گی۔ نیز بادشاہ کے لئے میری دائے یہ ہے کدوہ اس کام کوچھوڑ دیں کیونکہ تمام امور تقدیرالی کے مطابق تن پایٹ کیس کو پینچتے ہیں۔ پس جزیمہ بادشاہ نے اپ ساتھیوں سے کہا کہ اس کام کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے کیونکہ میری رائے بھی وہی ہے جو جماعت کی رائے ہوگی۔ پستم اس کام ک متعلق جوعزم رکھتے ہو، وہی درست ہے۔ پس قیصر نے کہا کہ میں و کھور ہا ہوں کہ نقذ مرحذر سے سبقت لے جائے گا۔ پس اس کام کے متعلق قیصر کی رائے نہیں مانی جائے گی۔ پس قیصر کا بیتول ضرب المثل کی صورت اختیار کر گیا۔ پھراس کے بعد جزیمہ بادشاہ روانہ ہو گیا۔ پس جب ده زباء كے شہر كے قريب بہنچا تواسے اپني آمدكى اطلاع دينے كيلئے قاصد كو بھيجا۔ پس زباء نے جزيمہ بادشاہ كى آمد كى خبرىن كرخوش ، رغبت کا اظہار کیا اور جزیمہ کی طرف کھانے چینے کا سامان بھیجااور اپنے نشکر کے افراد اور اپنی مملکت کے خواص وعوام سے کہا کہ اپنے سر دار او

ا بی سلطنت کے بابشاہ کا استقبال کرو۔ پس ، یا کا جواب لے کر قاصد واپس جزیمہ کے پیاس پہنچا اور اس کے سامنے تمام حالات پیش کے۔ یں جب جزیمہ نے تمام حالات ہے تو وہ بہت خق ہوا۔ پس جب جزیمہ بادشاہ نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا تو قیصر کو بلایا اور کہا کہ کیا تو اع رائے برقائم ے؟ قیصر نے کہا ہاں بلکد میری بصیرت میں اضاف ہوگیا ہے اور کیا آ ہے بھی اپنے ارادے برقائم ہیں؟ بادشاہ نے کہا ہاں بلکہ میری رغبت میں اضاف ہوگیا ہے۔ لیل قیصر نے کہا کہ ''جو تحض عواقب اور شائع کی مؤور شکرے زمانداس کا ساتھی نہیں ہے' بہی قیصر کا بیقول بھی ضرب اکٹل بن گیا۔ بھراس کے بعد قیصر نے کہا کہ فوت ہوئے سے پہلے معالمہ کا تدارک کیا جاسکتا ہے اور معالمہ ابھی مادشاہ کے ماتھہ میں ہے اس لئے اس کا قدارک کیا جاسکتا ہے۔ ہی اے بادشاہ! اگر تمبارا بیر خیال ہے کہتم حکومت وسلطنت کے مالک، خاندان اور اعوان ( یعنی معاد مین ) والے ہوتو بے ٹیک آپ نے اپنی سلطنت ہے ہاتھ سینج لیا ہے اور آپ اپنے خاندان ومعاد مین ہے جدا ہو گئے ہیں اور آپ نے اپنے آپ کوالیے شخص کے قبضہ میں دے دیا ہے جس کے مکر دفریب ہے آپ مامون نہیں ہیں۔ پس اگر آپ بیالدام کرنے والملے میں اورانی خواہشات کی بیروی کرنے والے میں تو س لیج کے کل کونیاء کی قوم آپ کو قطار در قطار ملے گی اور آپ کے استقبال کیلئے دو صفول میں کھڑی ہوگی۔ یبال تک کہ جب آب ان کے درمیان میں پہنچ جائیں گے قودہ آپ کو ہر طرف سے گھیرلیں گے اور آپ برحمله آور ہوجا کیں گے۔ پس جزیر بادشاد زباء کی طرف چل یا اتواس نے اس کے بالوں کودیکھا کدان سے اس کاجم حیصی کیا تھا اور جزیرنے زباء کا کلام سالیکن اے کوئی جواب نہیں دیا۔ادھر دوسری طرف زیاء نے اپنے لشکر والوں کو بھم دیا کہ کل جب تمہارے یاس جزیمہ بادشاہ آئے تو تم اس کا استقبال کرنا اوراس کے دائیں اور یا کمیں جانب صفیں بنالینا اور جب وہ درمیان میں پہنچ جائے تو اسے تھیر لینا اور پھراس پرحملہ کردینا۔ پس جب جزیر۔ آ گے بزھا اور قیصراس کی داکس جانب تھا۔ پس جب جزیمہ نے زیاء کی قوم کے لوگوں سے ملاقات کی تو وہ لوگ دومفوں یں تقتیم ہو گئے۔ پُن جب جزیمہ درمیان میں پہنچاتو ان لوگوں نے مرطرف سے اسے گھیرلیا۔ پس جزیمہ کومعلوم ہوگیا کہ اب ہلاکت بہت قریب ہے۔ پس قیصہ بادشاہ کی بائیں طرف ہوگیا۔ پس جزیمہ جیب قیمر کے قریب ہوا تو کہنے اے قیصرتو نے بچ کہا تھا۔ پس جب قیصر نے دیکھا کر تحقیق جزیر باوشاہ حالات نے واقف ہوگیا ہےاورا ہے استے قبل کا لیقین ہوگیا ہے تو قیصر سواری پر سوار ہو کر فرار ہوگیا۔ چنا مجہ زباء کے نشکر نے جزیر باوشاہ کو آل کردیا۔ اوھ عمرو بن عدمی ہروز مرز مین جمرہ میں آینے ماموں جزیر سے حالات کو جانے سے لئے مفتطرب ر بتا۔ ان تیصر بھی عمرو بن عدی کے پاس بہنچ عمیا اورائے تمام طالات ہے آگاہ کیا۔ نیز قیصر نے کہا کہ میں نے تمہارے مامول کوزباہ کے یاں جانے سے مع کیا تھا کین انہوں نے میری رائے کی خالفت کی اور بالا خرز باء کے تشکر نے جزیر بادشاہ کو بلاک کردیا۔ عمروین عدی نے کہا کہ جھے زباء کے علاقے کا پند بتاؤی اس سے اسینے ماموں جزیر کا بدارلوں گا۔ اس قیصر نے کہا کہ میں نے تمہارے مامول کو بھی نفیحت کی تھی اوراب تمہیں بھی نفیحت کرتا ہوں کرتم زیاء کو حاصل ٹیٹ کر سکتے۔ لیس عروبین عدی نے قیصر سے کہا کہ میں تمہاری تاک اور کان کاٹ دوں گا اور تھے تل کردوں گا کیونکہ تو نے میرے ماموں کوزیاء کے باس جانے کامشورہ دیا تھا۔ این جوزیؒ نے کہا ہے کہ پھراس کے بعد قيصر نے عمرو بن عدى سے داو قرار احقىيار كى اور (باء كے ياس بيني عميار پس زباء نے قيصر سے يو چھا كرتم يبال كول آئے ہو؟ پس قيصر نے کہا کہ عمرو بن عدی نے مجھے اپنے ماموں کے قل کا ذمہ دار تقم رایا ہے اور کہا ہے کہ تو نے می میرے ماموں کو زباء کے پاس جانے کا مشورہ ویا ہے۔ نیز عمرہ بن عدی نے کہا ہے کہ بیل تہارے تاک، کان کا بیٹے کے بعد تنہیں قل کردوں گا۔ پس میں خوفزوہ ہوکر وہاں ہے بھاگ کر

﴿ \$405 مِنْ الْحِيوان مِنْ الْح آ بے یاس آیا ہوں تا کہ مجھے اس حاصل ہوجائے۔ پس زباء نے قیصر کونوش آمدید کہااوراس کی بہت عزت کی۔ قیصرا کہ مت تک زباء کے پاس رہااورموقع کی تلاش میں رہا۔ پس قیصر نے ملکہ زیاء کی بہت زیادہ خدمت کی اور اس پراحسان کرنے کے ساتھ ساتھ آئی وفاداری کا ثبوت دیا کہ ملکہاس کی گرویدہ ہوگئ۔ پس قیصر نے ایک دن ملکہ ہے کہا کہ عراق میں بہت سازوسامان ہےاگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آ ب کے لئے وہاں سے مال واسباب لے کرآ وُں۔ پس ملکہ کی اجازت سے قیصر عراق گیا اور دہاں سے بہت ساسامان، جواہرات وریشی لباس وغیرہ لے کرآیا۔ پس قیصراس سرنگ ہے بھی واقف ہوگیا تھا جس کے اوپر ملکہ زباء نے اپنامحل بنارکھا تھا اور بیسرنگ دریائے فرات ے نیچھی۔ پس ایک مرتبہ ملکہ زباء نے اپنے دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے قیصر کوساز دسامان فراہم کرنے کا تھم دیا۔ پس قیصر عمروبن عدى كے پاس پہنچا اوراس كے سامنے تمام واقعہ بيان كيا۔ پس عمرواپي الشكر كے ساتھ زباء پر جمله كرنے كے لئے چل يڑا۔ قيصر قافله ے آ گے تھا۔ پس قیصر ملکہ زباء کے پاس آیا تو اس ہے کہا کہ کھڑی ہوجااور قافلہ کی طرف دکیے۔ پس ملکہ زباء این محل کی حصت برچڑھی اور

> اس نے دیکھا کہ قافلہ آ دمیوں اور سامان ہے بھرا ہوا ہے۔ پس ملکہ نے کہاا ہے قیصر 🔻 🔔 اَجُنُد" لاَ يَحْمِلُنَ أَمُ حَدِيدًا مَا لِلْجَمَالِ مَشْيهَا وَئِيْدًا

''اونوْں کو کیا ہوا کہ ان کی چال میں تیزی نہیں رہی۔ کیا ان میں فوجیں سوار ہیں یا ہتھیا روں کے بوجھ کی وجہ سے ان کی بیر صالت ہے۔'' أم الرِّجَالُ جَثُمًا قَعُوُدًا اَمُ صِر فانا بَارِدًا شَدِيْدًا

'' پاسخت سردی نے ان کے یاؤں کوئن کر دیا ہے یا خودسوار ہی حوصلہ ہار کر اکڑوں بیٹھ گئے ہیں۔''

قیصر نے عمرو بن عدی کوز باءاوراس کی سرنگ کے متعلق تمام معلومات فراہم کردی تھیں ۔ پس جب ساز وسامان اور سیاہیوں ہے لدا ہوا اونٹوں کا قافلہ شہر میں داخل ہوا تو ملکہ زباء نے سمجھا کہ یہ قیصر کی امدادی فوج ہے کیکن جب فوج محل میں داخل ہوگئی تو ملکہ زباء کی نظر عمرو بن عدی پر پڑی تو ملکہ نے اس کوان اوصاف سے جو قیصر نے اس سے بیان کئے تھے، پیچان لیا۔ پس جب ملکہ زباء کو قیصر کی غداری کا یقین ہوگیا تو اس نے اپنے ہاتھ میں موجود زہرآ لود انگوشی چوس لی اور کہنے گی کہ میں عمر دبن عدی کے ہاتھ سے مرنے کی بجائے خودایے باتھوں مرنے کوتر جی دول گی۔ پس اس طرح ملک زباء کی موت واقع ہوگئی۔ بیٹھی کہا جاتا ہے کہ عمرو بن عدی نے ملکہ زماء کوتلوارے قبل کیا تھا۔

محمد بن جربر طبری اور یعقوب بن السکیت نے کہا ہے کہ ملکہ زباء کا نام نا کلہ تھا۔ ابن جربر طبری نے یہ نام شاعر کے اس قول سے اخذكياہ

> وَبَيْنَ ممر نَائِلَةُ الْقَدِيُم أتَعُرِفُ مَنُزِلاً بَيُنَ النقاء '' کیاتم اس جگہ کو جانتے ہو جومقام نقع اور نا کلہ کے قدیم گزرگاہ کے درمیان ہے۔''

این در یدنے کہا ہے کہ اس جگہ کا نام' میسون' ہے اور ابن بشام وابن جوزی کے نزدیک اس جگہ کا نام فارعہ ہے۔

المثال المرعرب كت ين "أسْمَعُ مِنْ فرخ عقاب" (عقاب ك يج سازياده عنه والإ)" أعَرُّ مِنْ عُقَابِ الْحَوّ ( بوالي اڑنے والے عقاب ہے بھی زیادہ بلند) عجیبہ این زہر نے ارسطاطالیس نقل کیا ہے کہ بے شک عقاب ایک سال میں جیل کی شکل وصورت افتیار کر لیتا ہے اور جیل عقاب کی شکل وصورت افتیار کر لیتن ہے۔ پس ہرسال ای طرح عقاب اور جیل میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔

عقاب کی شکل وصورت افتیار کرلیتی ہے۔ پس برسال ای طرح عقاب اور چیل میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔
خواص اصاحب بیس النواص نے عطار دین مجھ نے قتل کیا ہے کہ بے تک عقاب الجوے ہے بھاگ جاتا ہے اور جب وہ ایلوے کی بو
خواص اللہ ہے کہ النوائی سے عطار دین مجھ نے قتل کیا ہے کہ بے تک عقاب الجوے ہے بھاگ جاتا ہے اور جب وہ ایلوے کی بو
خود بن نے کہا ہے کہ اگر عقاب کا پینہ آتھوں میں بطور سرماستعمال کیا جائے تو آتھ کھر کے دھند لے بن اور زول الماء کے لئے نافع ہے۔
تور بن نے کہا ہے کہ اگر عقاب کا چیاتھ تھوں میں بطور سرماستعمال کیا جائے تو آتھ کھر کے دھند لے بن اور زول الماء کے لئے نافع ہے۔
تو بیر بنی اللہ کا حجند انھا۔ بس جس شخص کے لئے کا میابی کی علامت ہے جو دشمن کے ساتھ لا ان کی تبدیر خواب در کھنے والے کی سرنا
سرمال اللہ کا جوشل تھا۔ بس جس شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پاس عقاب اترا ہے تو اس کی تبدیر خواب دیکھنے والے کی سرنا
سے دی جائے گی جوشص خواب میں دیکھے کہ وہ چیل یا عقاب کا مالک ہوگیا ہے تو اس کی تبدیر بدی جائے گی کہ خواب دیکھنے والے کی
غلبر ونصرت حاصل ہوئے کے ساتھ ساتھ طو پل عمر بھی عاصل ہوگی۔ اگر خواب دیکھنے والاعت و مشقت کرنے والا ہے تو وہ لوگوں سے
غلبر ونصرت حاصل ہوئے کے ساتھ ساتھ طو پل عمر بھی عاصل ہوگی۔ اگر خواب دیکھنے والاعت و مشقت کرنے والا ہے تو وہ لوگوں سے
سے محفوظ کی بسر کرے گا اور اگر خواب دیکھنے والا بادشاہ ہے تو وہ اپنے دشنوں سے مطلح کرنے گا اور ان کے شراور فریب سے محفوظ کی کہ مور زندگی بسر کرے گا اور اگر خواب دیکھنے والا بادشاہ ہے تو وہ اپنے دشنوں سے مطلح کرنے گا اور مان کے شراور فریب سے محفوظ کی ہے۔

ائن المقری نے کہا ہے کہ عقاب کے چھوٹے پراولا دزنا پر دلالت کرتے ہیں۔مقدی نے کہا ہے کہ جمٹھنص نے خواب میں دیکھا کہ عقاب اس کوانیتے پنجے سے مار دہا ہے تو اس کی تعبیر بیر ہوگی کہ اس کو مالی طور پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔جس نے خواب میں عقاب کا گوشت کھایا تو اس کی تعبیر لالچ ہے دی جائے گی۔

ب اوقات خواب میں عقاب کو دیکھنے کی تعییر ایسے جنگہ و آ دی ہے دی جاتی ہے جے قریب اور اجید میں پناہ نہ لے۔ اگر کی نے خواب میں عقاب کو کئی گئی ہے۔ اگر کی اللہ کا سے مقاب کو کئی گئی ہے۔ اگر کی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ عقاب پر سوار ہو گیا ہے تو اس کی تعییر ہے ہو گئی کہ اگر خواب دیکھنے والافقیر ہے تو اے مال حاصل ہوگا اور اگر غن ہے یا بڑے لوگوں میں ہے ہو جائے گی۔ اس لئے کہ ہوگا کہ کا اور اگر غن ہے یا بڑے لوگوں میں ہے ہے تو اس کی تعییر ہے ہو گئی کہ خواب دیکھنے والے کی موت واقع ہوجائے گی۔ اس لئے کہ دور تذکیم میں لوگ و فات شدہ مالدار لوگوں کی تصویر میں عقاب کی صورت میں بناتے تھے۔ اگر کی عورت نے دیکھا کہ اس کے ہاں عقاب کی صورت میں بناتے تھے۔ اگر کی عورت نے دیکھا کہ اس کے ہاں عقاب کی عورت میں دیکھا کہ اس کے ہاں عقاب کی عورت اپنے والد المعام ہے۔

# اَلْعَقُرَ بُ

''اَلْفَقُرَ بُ''اس سے مراد پھو ہے۔ فد کر اور مونٹ کے لئے بی افظ'' اُلْفَقُر بُ 'مستعمل ہے۔ مونٹ کوعقربة اور عقرباء کہتے تیں۔اس کی جُح کے لئے عقارب اور تفخیر کے لئے عقیر ب کا لفظ مستعمل ہے چیے زینب کی تفخیر زیدب مستعمل ہے۔اس کی کنیت ام عربط اور ام ساحرة ہے اور فاری میں چھوکو''الرشک'' کہتے ہیں۔

بچوساہ، سزاور زر درنگ کا ہوتا ہے۔ یہ تیوں قسمیں مبلک ہیں لیکن سب سے زیادہ مبلک سپز رنگ کا بچو ہے۔ اس کی طبیعت

اکیہ ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ بچے دیتا ہے۔ یہ پچھو پچھلی اور کوہ کے مشابہ ہوتا ہے۔ بزرنگ کے پچھو کے متعلق عوام الناس کا خیال ہے

کہ جب اس کی مادہ حاملہ ہوتی ہے تو بچہ کی ولا دت کے وقت مال کی موت واقع ہوجاتی ہے کیونکہ جب بنچ پیٹ کے اندر بچھو کی شکل
وصورت اختیار کر لیتے ہیں تو وہ اپنی مال کا پیٹ کھاتے ہیں اور باہر نگل آتے ہیں۔ پس ان کی مال کی موت واقع ہوجاتی ہے لیکن جاحظ
نے اس قول کو تسلیم نہیں کیا۔ جاحظ کہتے ہیں کہ جھے ایک قابل اعتاق خص نے فہر دی ہے کہ اس نے پچھو کو اپنے منہ ہے ہو یہ
ہوتے و کہ کھا ہے اور یہ بھی و کھھا ہے کہ مادہ بچھوا پخ بچل کو اپنی پشت پر چڑھائے ہوئے پھر تی تھی۔ نیز ان بچول کی جمامت جول
کے برابر تھی۔ یہ بچے تعداد میں زیادہ تھے اور یہ تیز ک سے دوڑتے پھر رہے تھے۔ علامہ دمیر کن نے فرمایا ہے کہ جاحظ نے جس رائے کو
افتیار کیا ہے وہ می درست ہے۔ ماہ بچھو جب حاملہ ہوتی ہے تو اس کے حزاج ہیں شدت پیدا ہوجاتی ہے۔ بچھو کی آٹھ ٹا نگیں ہوتی ہیں افتیار کیا ہے وہ می درست ہے۔ ماہ بچھو کی آٹھ ٹا نگیں ہوتی ہیں اور اس کی آٹھیں مارتا اور نہ بی کی صدیعتی ٹا نگ وغیرہ کو
اور اس کی آٹھیں اس کی پشت پر بوتی ہیں۔ بچھو کی یہ خاصیت ہے کہ وہ کی حردہ کو ڈ تک ٹیمیں مارتا اور نہ بی کی صدیعتی ٹا نگ وغیرہ کو
حرکت دیتا ہے تو بچھوا سے کاٹ لیتا ہے۔ بچھو کہر یلا ( کیڑ ہے ) کے مشابہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات بچھو کے ڈ سے سانپ کی موت واقع ہوجائے گی۔ تحقیق فقیہ عمارة ایمی فی اس نے اشعار میں قروینی کے واقع ہوجائے گی۔ تحقیق فقیہ عمارة ایمی نے اس نے اشعار میں قروینی کے اس اس تول کی تا تیک کیا۔ بھی تو تو تو تو ہوجائے گی۔ تحقیق فقیہ عمارة ایمی نے اس نے اشعار میں قروینی کے اس اس تول کا تائیدی ہے۔ اس نے کا ورنداس کی موت واقع ہوجائے گی۔ تحقیق فقیہ عمارة ایمینی نے اپنے اشعار میں قروینی کے اس کی کی سے اس تول کی تائیدی ہے۔ بی تعداد میں تو بی تائیں کی سے بی تعداد میں تو بی تائیدی ہے۔ بی تعداد میں تو بی تائید کی تعداد کی تو بی تائیدی ہے۔ بی تو تی تو تی تی تو تی تی تی تو تی تو تی تو تی تو تی تی تو تی تو تی تی تو تی تی تو تی تو تی تی تو تی تی تو تی تو تی تی تو تی تو تی تی تو تی تو تی تو تی تو تی تو تی تی تو تی تی تو تی تو تی تو تی تی تو تی تو تی تو تی تی تو تی تی تو تی تو تی تو تی تو تی تو تی تو تی تی تو تی تی تو ت

إِذَا لَمُ يسالمكَ الزَّمَان فَحَارِب إِذَا لَمُ يسالمكَ الزَّمَان فَحَارِب "جب زمانة تير موافق نه موقواس عي جنگ كراورا كر تجفي رشة دارول عنفع حاصل نه موقوان عدور موجائ فَقَد هد قدما عرش بلقيس هُدُ هُدُ "كرت محقق ملك بلقيس في هُدُ هُدُ فَا كَانَ مَا مُن مُنْ مَن الله مِن الله مَارِبِ

إِذَا كَانَ رَاسُ الْمَالِ عمرك فَاحْتَرِزُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِنْفَاقِ فِي غَيْرِ وَاجِبِ " كَانَ رَاسُ الْمَالِ عمرك فَاحْتَرِزُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِنْفَاقِ فِي غَيْرِ وَاجِبِ " "جبتهارااصل سراييتهارى زندگى جاتو پهرتمايى زندگى كوكروه چيزون يس ضائع كرنے سے اجتناب كرد"

جب ہمہارا اس سرمایہ ہمہاری زندی ہے و پھر تم اپی زندی تو طروہ چیز وال پیس ضاح کرنے سے اجتناب کر فَبَیُنَ اِخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالصَّبُح معرک

" الى صبح وشام كاختلافات جارك سائے ميں اور بيد مارے سائے عالبات كاليك وفتر كھولتے ميں "

بچھو کی ایک خاصیت ہیہ کہ جب میکی انسان کو ڈنگ مارتا ہے تو پھراس طرح فرار ہوتا ہے جیسے کوئی مجرم سزا کے خوف سے فرار ہوتا ہے۔ جاحظ نے کہا ہے کہ بچھو میں ایک عجیب وخریب خاصیت میں بھی پائی جاتی ہے کہ یہ تیر نہیں سکتا اور اگر بچھو کو پائی میں ڈال دیا جائے تو وہ حرکت نہیں کرے گا۔ چاہے پائی ساکن ہویا بہدر ہا ہو۔ جاحظ نے حزید کہا ہے کہ بچھو ٹڈیوں کے شکار کے لئے اپنے سوراٹ سے باہر نکلتا ہے کہ ونکہ یہ ٹڈیوں کے کھانے کا مہت شوقین ہوتا ہے۔ بچھو کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ٹڈی کو پکڑ کر کس لکڑی میں بھنا دیا جائے۔ پھروہ لکڑی بچھو کے سوراخ میں ڈال دی جائے۔ اپن جب بچھوٹٹری کو دیکھے گا تو اس کے ساتھ جے باے گا اور

بھراس لکڑی کو موراخ ہے باہر نکال لیا جائے۔ بچھو کے پکڑنے کا دوسراطریقہ بیے کہ کراٹ (بینی گندنا) بچھوے موراخ میں ذالی کر نکال لیا جائے تو بچھومھی اس کے ساتھ یا ہرنگل آئے گا۔ بساوقات بچھو پھر یا ڈھیلے پر بھی ڈیگ مارتا ہے۔ اس کے تعلق شاعر ب بہت عمدہ اشعار کیے ہیں .

وَقَدُ جَعَلَتُ ضَدُ ثُفَا دُنُدُنَا

، أنتُ عَلَى صَخُوَةٍ عَقُوبَا

''میں نے بخت پھر برایک بچھود بکھااور تحقیق وہ حسب علات اس پر ڈیگ مارر ہاتھا۔'' وَطَبُعك مِنْ طَبُعهَا ٱلَّهُ ا

فَقُلُتُ لَهَا إِنَّهَا صَخُرَةٌ

''پس میں نے اس سے کہا کہ بیتو سخت پھر ہاور تیرا مزاج اس کے مزاج ہے نہایت زم ہے'' فَقَالَتُ صَدَقَتَ وَلَكُنِّني أُرِيُدُ أَعُرِفُهَا مَنُ أَنَا

''پس وہ کہنے لگا کہ تونے سچ کہا ہے لیکن میراارادہ پیہے کہ اے معلوم ہوجائے کہ میں کون ہوں ۔''

تاتل بچھود وجگہ یعنی شہرز ور اور عسکر تکرم میں بائے جاتے ہیں۔ان دونوں مقامات کے بچھود وز کر ڈیگ مارتے ہیں اور آ دمی کو بلاک كردية بين-بساوقات ان ككاف موسك كاكوشت بمحرجاتا إداراس عن بديو پيداموجاتى باوركوشت لنك جاتا ب- يزيد بو اتی شدید ہوتی ہے کہ کوئی آ دمی ناک بند کئے بغیراس کے قریب نیس جاسکا۔ لطف یہ ہے کہ بچھواکرچہ چھوناجم رکھتا ہے سکن یا ہے ذکاب ے ادنٹ اور ہاتھی کو آل کردیتا ہے۔ چھو کی ایک قتم ایس بھی ہے جو ہوا میں پرواز کرتی ہے۔ قزویٰ اور جاحظ نے کہا ہے کہ خالباً ہیدو ہی جیمو ہے جو کسی کوڈ نک مار دیتو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ رافعی اورعیا دی نے کہا ہے کہ 'نصبین' کے علاقے میں جہاں ، ڈنے وانا بچو یایا جاتا ہے چیونٹیوں کی خرید وفروخت جائز ہے کیونکہ ریرچیونٹیاں اڑنے والے بچھو کے عان نے کیلئے استعال کی جاتی میں۔

عنقریب انشاء اللہ باب انون میں چیوٹی کے متعلق مزیر تفصیل بیان کی جائے گی۔ تسمین کے علاقے کے فاش کچھو بے متعلق لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ شمرز ور کے علاقے ہے آیا ہے۔ ایک بادشاہ نے تصمیمین کے علاقے کا محاصرہ کیا تو وہاں کے ب<sup>ہ شاہ</sup> نے زندہ چھو پکڑوا کرانبیں سخت کوڑوں میں بھر کر بذر بعیثینق وشن کی فوج پر ڈلوادیا۔ جاحظ نے کہا ہے کہ نصر بن تہاج سلمی کے گھر میں پھو تھے۔ جب وہ کسی کوڈیک مارتے تو اس کی موت واقع ہوجاتی۔ پس تھر بن حجاج کے یہاں کوئی مہمان آیا۔ پس چھونے اس کی شرع گاہ

یر ڈنگ مارا۔ پس نصر بن مجات نے مہمان ہے کہا

أَقَامَ الْحُدُودُ بِهَا الْعَقُرَبِ

وَ ذَارِي إِذَا نَامَ سكانها ''اورمیرےگھروالے جب(نمازے غافل ہوکر) سوجاتے ہی تو بچھوان پر مدشری جاری کرتا ہے۔''

إذَا غَفَلَ النَّاسِ عن دِينِهمُ فَإِنْ عَقَارِبِهَا تَضُرِبُ

'' جب لوگ اینے وین سے غافل ہو جاتے ہیں تو بچھوان کو کائتے ہیں۔''

بلَيُل إِذَا أَذُنب المذنَب فَلاَ تَامَنن سرى عقرب "لى كولى كَنْهَار كَناه كرنے كے بعدرات كے وقت بچھو كے چلنے سے مامون ند ہو۔"

پس نفر بن مجان اپنے گھر کے اردگر د گھومنے کے بعد کہنے لگے ان بچھوؤں کو سیاہ ناک سے زبر پہنچتا ہے۔ پس نفر بن تباق ۔۔ گھر میں ایک خاص جگہ کا جائزہ لیا اور کہا کہ اس جگہ کو کھودا جائے۔ پس وہ جگہ کھودی گئی تو و ہاں انہوں نے سیاہ ناگ ہ ایک جھ (نراور مادہ) یایا۔

حدیث شریف میں پچھوکا تذکرہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت علی رسول اللہ علیہ کے خدمت میں آ ۔ اور نی اکر شمار پڑھ رہے ہوگئے۔ پس حضرت علی بھی رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھ نے گئے۔ پس حضرت علی بھی رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھ نے گئے۔ پس ایک پچھوآ یا اور رسول اللہ علیہ ہوگئے۔ پس حضرت علی کے خوا اللہ علیہ ہوگا اور پھر حضرت علی کے بچھوکوا ہے جو تے سالہ اللہ علیہ وسلم نے بچھوکے تی پر ناپندید بھی کا اظہار نہیں فرمایا (رواہ الطبر انی) پر مایا (رواہ الطبر انی) پر مایا درواہ اللہ بن صالح جولیث کے کا تب تھے، کی سند ہے بھی نقل کی گئی ہے اور عبداللہ بن صالح جولیث کے کا تب تھے، کی سند ہے بھی نقل کی گئی ہے اور عبداللہ بن صالح جولیث کے کا تب تھے، کی سند ہے بھی نقل کی گئی ہے اور عبداللہ بن صالح ہولیث کے دوایت ہے کہ نبی اگرم علیہ نے نماز پڑھتے ہوئے ایک بچھوکوئی کردیا تھا۔ (رواہ ابن ماجہ)

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کونماز پڑھتے ہوئے ایک بچھونے کاٹ لیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم کونماز پڑھتے ہوئے ایک بچھونے کاٹ لیا۔ پس آپ جس کے فرمایا۔ اللہ کی لعنت ہو بچھو پر کہ وہ نہ نمازی کو بچھوڑتا ہے اور نہ غیر نمازی کو ، لہذا تم اسے طل وحرم جباں بھی یا وقتل کردو۔ (رواہ ابن باہہ اصاویت میں بچھو کے کاٹنے کا علاج اسے خصرت علی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بچھو کے کاٹنے کا علاج اس جو تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو بچھو پر کہ وہ کسی نمازی یا غیر نمازی اور بی غیر نبی کوکائے بغیر نہیں چھوڑتا۔ پس آپ نسلی اللہ علیہ وسلم نے جوتالیا اور اس کے ذریعے بچھوکو ہلاک کردیا۔ پھر آپ نے پانی اور نمک منگوایا۔ پس آپ نے اس جگہ کونمک اور پانی ملا جہاں بچھوٹے ڈیگ مارا تھا۔ نیز آپ نے "قُلُ هُوَ اللّٰہ اُحَد" اور معوذ تین پڑھ کر میا۔ (رواہ البہ بھی)

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کدایک مرتبدرسول اللہ کے بائیں پاؤں کے انگوشے میں بچھونے ڈنگ مارا۔ پس آپ نے فرمایا کہ ۱۰ سفید چیز لاؤ جو آٹے میں ڈالی جاتی ہے۔حضرت عائشہ قرماتی ہیں کہ ہم نمک لے گئے۔ پس آپ نے اے اپنی ہمتیلی پر رکھ کرتیں مرتبہ چاٹا اور باتی نمک اس جگدر کھ دیا جہاں بچھونے ڈنگ مارا تھا۔ پس دردکوسکون ہوگیا۔ (عوارف العارف)

عجیب وغریب حکایت احضرت معروف کرخی نے فرمایا کہ ہمیں حضرت ذوالنون کا یہ واقعہ معلوم ہوا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کیڑے دھونے کی غرض سے دریائے نیل پر پہنچا۔ پس میں نے دیکھا کہ سامنے ہے ایک بہت بڑا بچو آرہا ہے۔ پس میں خوفزدہ ہوگیا اور اس کے شرسے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرنے لگا۔ پس وہ بچھو جب دریائے نیل کے کنارے پہنچا تو پائی ہے ایک میں نگر کے این اس نے بچھوکوا پی پیٹے پر سوار کرلیا اور دریا میں تیرتا ہوا دوسرے کنارے کی طرف چل دیا۔ پی ذوالنون فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک تبدند باندھ کر دریا میں اتر گیا اور بچھوکے دریا کے دوسرے کنارے پہنچنے تک میں اسے : بین دوالنون فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک تہبند باندھ کر دریا میں اتر گیا اور بچھوکے دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچنے تک میں اسے : بین ربا۔ پس مینڈک جب بچھوکو دریا کے دوسرے کنارے پر لے کر پہنچا تو بچھومینڈک کی پشت سے نیجے از کر تیز تیز چنے گئے۔

حضرت ذوالنون فرماتے میں لیس میں بھی پچھو کے پیچھے بیچھے چلنے لگا اور بالآ خرایک گئے سامیددار درخت کے باس بڑی ت

مِنُ كُلِّ سُوءٍ يَكُونُ فِي الظُّلُمِ

يَارَا قِدًا وَالْجَلِيُلُ يَحْفَظُهُ "الرسو زوالِ لَوْآرَام كروا \_ لِيَّلِ

"اے سونے والے تو آرام کررہا ہے لین اللہ تعالی تاریکی میں ہونے والی ہر برائی سے تیری تفاظت کررہا ہے۔"
کیف تَنامُ الْعُیُونُ عَنْ مَلِکِ

تَالِیْکَ مِنْهُ فَوَ الْبِدَالَنَّعَمِ

‹‹ - کھیں غافل ہوکر کیے سوعتی ہیںا ہے باوشاہ ہے جس سے تقبے انھی انھی تعمین حاصل ہوتی ہیں۔'

پس حضرت ذوالنون مصری کے اشعار سی کرلڑ کا نیند ہے بیدار ہوا تو آپ نے تمام واقعداس کو سنایا۔ پس لا کے نے تو بہ کی اور لبودلعب کو ترک کر کے فیکیوں کا راستہ اختیار کرلیا۔ پس ای حالت بیس اس کی موت واقع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ حضرت ذوالنون مصری کا کام ثوبان بن ابراہیم تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کا نام فیض بن ابراہیم تھا۔ حضرت ذوالنون مصری کے کلام میں درج ذیل باتیں بھی شامل بیں۔

امام ابوالفرج بن جوزیؒ نے فرمایا ہے کہ حضرت و والنون معریؒ کے وطن اصلی کا نام' النوبۃ' تھا۔ آپ کا تعلق اس خاندان سے تعا جو کنواں صاف کرنے کا کا م کرتے تھے۔ لیس آپ معرض ہو گئے اور پیمیں ستعقل سکونت اختیار کرلی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کا نام فیض اور لقب و والنون تھا۔ امام ابوالقاسم قشیریؒ نے فرمایا ہے کہ حضرت و والموں معریؒ آپ جم معمر افراو پر فوقیت رکھتے تھے اور علم وتقوی کی کے لحاظ

ے اوٹیجے مرتبہ پر فائز تھے۔حضرت ذوالنون مصری کا انتقال جیز ہ کے مقام پر ہوا جبکہ ماہ ذیقعدہ کی دوراتیں گزر چکی تھیں۔ ابن طلكان نے كہا ہے كدحفرت ووالنون مصرى كود قرافة الصغرى" كے مقام يروفن كيا كيا۔

حضرت معروف کرخی کا نام ابن قیس کرخی تھا۔ آپ متجاب الدعوات کی حیثیت سے معروف تھے۔ اہل بغداد آپ کی قبر کے یاس بارش کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ معروف کرخی کی قبرتریاق مجرب ہے۔ حضرت سری مقطی حضرت معروف کرخیؒ کے شاگرد تھے۔حفرت معروف کرخیؒ سے مرض وفات میں کہا گیا کہ آپ وصیت کریں۔ پس آپؒ نے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو میری قیص کوصد قد کردینا۔ پس میں جا ہتا ہوں کہ دنیا سے نگا ہی جاؤں جیسے دنیا میں نگا ہی داخل ہوا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت معروف كرخي ايك بإنى بلانے والے كے پاس سے گزرے جو كهدر ماتھا كه جو شخص بانى يے گا الله تعالى اس پر رحم فرمائے گا۔ حضرت معروف کرخی روزہ دار ہونے کے باوجود آ کے بڑھے اور پانی پی لیا۔ پس آپ سے کہا گیا کہ آپ روزہ دار نہیں تھے؟ آپ " نے فرمایا کیوں نہیں میں روزہ دار ہی تھالیکن میں نے اس شخص کی دعا کی وجہ سے روزہ توڑ دیا ہے۔حضرت معروف کرخی کا انقال وسر يل موا-علامه زخشري ني الابرار "ميل كهاب كهلوكول كالمان يه بكسرز مين ممص مي مجهوزنده نبيس رتب اورمس کے لوگوں کا خیال ہے کہ بیا لیک طلسم ( یعنی جادو ) کے اثرات کا متیجہ ہے۔ اہل جمص کہتے ہیں کہ اگر کسی دوسری جگہ سے بھی مجھولا کر اس سرزمین پرچھوڑ دیا جائے تو فوراً ہلاک ہوجاتا ہے۔ مص ایک مشہور شہرہے جو ملک شام کے مشرق کی جانب ہے۔ بیزین کاسب سے انضل حصہ ہے اور ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ یہ ( لیعنی تمص ) جنت کا گلزا ہے۔ اول وقت میں پیشر علم وفضل کے اعتبار سے دشتل سے زیادہ مشہور تھا۔ نظابی نے ذکر کیا ہے کہ مس کے مقام پرغزوات کے سلسلہ میں سات سوسحا بہ کرام نے نزول فرمایا ہے۔

فائده المجموك ذيك مارنے پرجھاڑ پھونک (بعنی دم وغیرہ) كرنا جائز ہے۔ حضرت جابر بن عبدالله فرماتے ہیں کدایک شخص کو بچھونے ڈیگ مارا اور ہم لوگ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی مجلس میں بیٹھے

ہوئے تھے۔ پس ایک آ دی نے عرض کیا یارسول اللہ کیا میں اس پر دم کردوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاتم میں سے جو بھی اپنے

بھائی کونفع مبنچانے کی استطاعت رکھتا ہوتو اسے جاہئے کہ وہ ضرور ایسا کرے۔ (رواہ سلم)

ایک دوسری روایت میں ہے کہ آل عمر بن حزم نبی اکزم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پس انہوں نے عرض کیا یار سول اللہ ہمارے پاس ایک رقیہ (بعنی دم) ہے جس سے ہم بچھوکے کائے کو جھاڑ اکرتے ہیں اور آپ نے جھاڑ پھونک سے منع فرمادیا ہے۔ پس آپ صلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا کہتم اپنارقیہ (یعنی دم) مجھے پڑھ کرسناؤ۔ پس وہ رقیہ (یعنی دم) آپ کو پڑھ کرسنایا گیا۔ پس آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ میں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں دیکھا۔ جواپنے بھائی کو نفع پہنچانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ پس اے جاہے کہ وہ ضرور ایسا کرے۔

ایک روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں'' کہتم مجھے اپنار قیہ (دم وغیرہ) سناؤ کیونکہ جس منتر میں خلاف شرع کوئی چیز نہ ہوتو اس منتر (دم وغیرہ) میں کوئی حرج نہیں' علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کدان احادیث سے بیہ بات واضح طور پرمعلوم ہوتی ہے کہ کتاب اللہ اور اللہ کے ذکر سے رقیہ (بعنی دم وغیرہ کرنا) جائز ہے۔ البتہ ممانعت اس صورت میں ہے کدر قیہ (بعنی دم وغیرہ) کے الفاظ فاری یا مجمی زبان یں ہوں یا اپنے الفاظ ہوں جن کے معانی سمجھ میں نہ آتے ہوں کیونکہ ممکن ہے کہ ان کے معانی میں گفر کا پہند یا یا تا ہو۔ اہل کتاب کے رقیہ (یعنی دم وغیرہ) کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہے۔ پس امام ایوصفیفٹ نے اہل کتاب کے رقیہ (دم وغیرہ) کو جائز قرار دیا ہے کئین امام مالک نے اہل کتاب کے رقیہ (دم وغیرہ) کو اس لئے کروہ قرار دیا ہے کہ بین ممکن ہے کہ رقیہ (دم وغیرہ) کے الفاظ وہ ہوں بن میں اہل کتاب نے تحریف کی ہے۔

مجرب جھاڑ پھونک ایسی دم کرنے والا پھوکے کائے ہوئے آ دمی سے میسوال کرے کداس کے جم سے حصد پر کہاں تک درد ہے۔ پھر ورد کے اوپر والے حصد پر لوہ کا کھڑار کھ کر مندرجہ ذیل عزیمت (لیعنی دم کے کلمات) کو بار بار پڑھتارے اور درد کی جگہ کو لوے کے تکوے سے اوپر کی جانب سے نیچے کی جانب مسلتا رہتا کہ تمام زہر نیچے کے حصہ میں جمع ہوجائے۔ پھر نچلے حصہ کو جہال زہر جمع ہو چکا ہے۔ چوسائشروع کرے یہال تک کدور دشتم ہوجائے۔ عزیمت دری آدیل ہے۔

رَجِنَ بِوَ عَلَى نُوْحِ فِى الْعَالَمِينَ وَعَلَى مُحَمَّدِ فِى الْمُوسَلِينَ مِنْ حَامِلاَتِ السَماءَ اسَلاهُ عَلَى نُوْحِ فِى الْعَالَمِينَ وَعَلَى مُحَمَّدِ فِى الْمُوسَلِينَ مِنْ حَامِلاَتِ السَماءَ وَالْارْضِ إِلَّا رَبَّى آجِذُبِنَا صِيَتِهَا اَجْمَعِينَ كَذَلِكَ يَجُزِى عِبَادِهِ الْمُحْسِئِينَ إِنَّ رَبِّى على صِرَاطٍ مُسْتَقَبَم فُوحٌ نُوحٌ فَوَحُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى سَيِّدِينَا مُحَمَّدِ وَاللهِ وَصَحْبِهِ وَمَلِيّمَ اللهُ عَلَى اللهُ وَصَحْبِهِ وَمَلِيّمُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

"بِسُمِ اللهِ وَبِاللهِ وَبِسُمِ جَبُرِيُلَ وَمِيْكَائِيُلَ كَازِم كَازِم ويزازِم فتيز إلى مرن الى مرن يشتامرًا يشتامرًا هَوَذًا هَوَذًا هِيَ لَمِظًا أَنَا الرَّاقِيُّ وَاللهُ الشَّافِيُ ''

سفت خاتم المجور كافي بيون كافق بمير اورة تكول ك دردكيك جورة باردكي وجد الآق بو كيك يم كيك مثل نفع بمش بد بوراتم كي كينه برياماه "خطلسلسلة كطوده دل صحوه اوسططا ابى صعه بيد هي سفاهه "تش كرلس- بس يجو ساء ك ك اس ميركون اس ميركون في خوط در كركاف كي مجد بر دكاديا جائه اوراى طرح مجنون اس مجيز كوبرابرد يكتار به تو المدتعالى كريم من يجو ككاف من اورحال جنون من افاقه موكار تحير كيك بيشل مريش كي بيشاني بركوديا جائد - بخاروال

سیلنے ان اسا ، کوزیتون کے پیچ پر لکھ کر اس کو کھلا دیا جائے۔ رہے کے لئے اس گلینہ کو در دی جگھ پر پھیرا جائے۔ بخدار والے کے لئے ایک عمل اللہ مستحص کو بخار ہو واس کے لئے بینتش تین چوں پر لکھ کر اس کو اس کی وحوتی دی جائے تو بخار ختم

برب کا نقش درج ذیل ہے۔

۱۱۱ ک**ے لوم** ڪو ۱۱۱۱ طط حسی الله ۱۱۱ طـلا كــــى اس طرح بخاریں متلا شخص تین بتوں پر میکلمات لکھ کر بوقت بخارروز انہ کھائے۔

(۱) يبل يت يريكمات لكے "بسُم اللهِ نَادَتُ وَاسْتَنَادَتْ"

(٢) دوسرے يت بريكلمات لكے "بِسُمِ الله فِي علم الغيب غَارَث"

(٣) تير يتير يكمات كص "بسم اللهِ حَوْل الْعَرُض دَارَتْ"

تكيرك لئ مريض كى پيشانى يريكلمات تين سطرول ميس كلص جائين - "لوطا لوطا الوطا الوطا"

صاحب مین الخواص نے ذکر کیا ہے کہ جس آ دگی کو تیز بخار ہویا اس کو سانپ نے ڈس لیا ہوتو اس کے لئے کسی پند پر یا کسی صاف طشت میں یا افروٹ کے پیالہ میں بیکلمات کھیں اور اس پر مریض کے والدین (مال اور باپ) کا نام بھی کھیں اور پھر مریض کو پیا ویں تو انتذے تھم سے اس وقت افاقد ، وجائے گا۔ کلمات بیر ہیں "مسارا سارا الی سارا مالی یون یون الی بامال واصال باطوطو کالعو ماراساب یا فارس اردد باب ھاکا ناما ابین لھا نارا انار کاس متمونا کالمن صلو بیر ص صاروب اناویں ودی"

سی کلمات سانپ ک است بھی مفید ہیں۔ تحقیق باب الحاء ہیں ''الحیۃ'' کے تحت اس کے ہم معن کلمات ہم نے قل کئے ہیں۔ بعض علاء متفد مین نے بہا ہے کہ جو شخص رات کے اول وقت اور دن کے اول وقت سی کلمات ''الشہدُ اُن لَا إللهُ إلّا اللهُ اِللهُ اللهُ الله

ترفدی کی ایک روایت میں ہے کہ جو محض شام کے وقت بر کلمات "اغو فی برگیلمات الله التّامَاتِ مِن شر مَا حلَق" پڑھے ا تو اس رات اے کوئی ڈیگ ضرر نہیں پنچائے گا۔ سہیل کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہر رات بر کلمات پڑھتے تھے۔ پس ایک دن ہماری ایک لونڈی کو کس چیز نے ڈیگ مارا تو اے کی ہم کا دردمحسوں نہیں ہوا۔ علامہ دمیریؒ نے فر مایا ہے کہ بیصدیث سن ہے۔ علام دمیریؒ فرماتے ہیں کہ اس دعا میں "کیلماتِ الله" ہے مرادقر آن مجید ہے اور "التّامَاتِ" کا معنی بیہے کہ اس قرآن مجید میں نقص اور عیب نیس کے میں کلمات نقع بخش اور کا فی عیب نہیں ہے جیے لوگوں کے کلام میں نقص اور عیب ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کلمات کا معنی بیہے کہ برگلمات نقع بخش اور کا فی جی ہراس چیز کے لئے جس کے لئے ان کلمات کے ذریعے (اللہ تعالیٰ) سے پناہ طلب کی جائے۔ امام ہیں تقی اور عیب ہوتا ہے۔ علامہ دمیریؒ کہتے ہیں۔ جمعے یہ بات امام احد بن عبل سے بہتی ہے کہ وہ "بہ کیلمات اللهِ التّامَاتِ" سے استدلال کیا کرتے تھے کہ بے شک قرآن کریم غیر مخلوق ہے۔ عنقریب انشاء اللہ با الحیاء میں" الحیامة" کے تحت اس کی تفصیل آگ گی۔ ابوعم بن ، ميور الترين الترين المين المين الترين الت

**6414** 

عرو بن دینارُ فرماتے میں کہ چوتھن "سَلامَم" عَلی فُوْجِ فِی الْعَالَمِينَ" کے کلمات سی وشام پڑھتا ہے، اے پچیوضررنہیں پہنچاہے گا۔ ابن عبدالبرنے ''التمبید'' میں یحیٰ بن سعیدانصاری کے حالات میں لکھا ہے کہ ابن وہٹ کہتے ہیں کہ جمعے ابن سمعان نے خبردگ۔ وہ فرماتے میں کہ میں نے الل علم کی ایک جماعت سے میہ بات می کہ جش شخص کو سانپ یا بچھونے کاٹ لیا ہوتو وہ میآ بت "نوُدِی اَنُ بُوُرِکَ مَنُ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبُحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ '' پڑھکر دم کرے۔ شخ ابوالقاسم قثیری نے اپی آفسیر میں بعض دیگر تفاسیرے نقل کیا ہے کہ سانپ اور چھوحضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ پس ان دونوں نے کہا کہ ہمیں بھی کشتی میں سوار کر لیچے ۔ پس حضرت نوح علیہ السلام نے فربایا کہ میں تم دونوں کوکٹتی میں سوارنییں کروں گا کیونکہ تم دونوں (انسان کیلیے) مصیبت اور ضرر کا سبب ہو۔ پس ان دونوں نے کہا کہ آپ ہمسی سنتی ہیں سوار کرلیں۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اور ہم اس بات پر ضامن ہیں کہ جو خص آ پ كاذكركرے كا جم اے ضرفتين بينچائي كے لي حضرت نوح عليه السلام نے ان دونوں (تعنی سانپ اور پچھو) ے عبد ليا اور ان كو ستى ميں سوار كرليا\_ يس جو شخص ان كے ضرر سے خوفزوه مولة وه مي وشام بيآيت "مسلام" على نُوْح في الْعَالَمِينَ إِنَّا كَالْمِكَ نَجزى الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ " يُرْه لِياكر \_ تواس كوساني اور چھوخر رئيس بيني كي كي في الالقاسم قيرى في اس کے بعد حضرت این عباسؓ کی روایت نقل کی ہے۔حضرت این عباسؓ ہے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ انسلام نے دو سال میں مشتی تیار فر مائی۔اس مشتی کی لمبائی تین سو ذراع اور چوڑائی پچاس ذراع اور بلندی تیس ذراع تھی۔ بیٹشی''الساج'' (لیعنی سال) کی ککٹری سے تیار ک گئتی اوراس کے تین جھے تھے سب سے ٹیلے حصہ میں جنگلی جانور، ورندے اور کیڑے کوڈے تھے اور درمیانی حصے میں جویائے اور مویش وغیرہ تھے اورسب سے او پر والے تھے میں حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے سأتھی سوار ہوئے۔علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ ہمیں حافظ فخرالدین عثان ہن گھرین عثان تو ریزی جو مکہ تکرمہ ہیں تھیم تھے، ہے روایت کیٹی ہے۔ بے شک وہ فرماتے ہیں کہ ہیں مکد مکرمہ یں شخ تق الدین حرانی ہے''کتاب الفرائف' مڑھ رہاتھا۔ پس ہم میٹھے ہوئے تھے کہ ایک بچھور ینگتا ہوا دکھائی دیا۔ پس اس کوشنے نے پکڑ کر ہاتھ میں لے لیااورا سے الٹ بلیٹ کرنے گئے۔ پس میں نے اپنے ہاتھ سے کتاب دکھ دی۔ پس شیخ نے فرمایا کہتم کمتاب پڑھو۔ پس یں نے کہا کہ شرخبیں برموں گا۔ یہاں تک کداس فائدہ کے متعلق آپ سے سیکھ شاوں۔ پس شخ نے فر مایا بیاتو تیرے پاس ہے۔ بس نے كباوه كيا ب- شخ نے فرمايا كد فى اكرم صلى الله عليه وسلم سے فابت ب كدة ب صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جو محف ص اور شام يركل ات "بِسُمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُ مَعَ إِسْجِهِ شَيْء" فِي ٱلْآرُضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ" رِيْطِحُاا*ل كَوكَلَى جِرِيجُى*انتصال نہیں پہنیائے گی تحقیق میں میکلمات شروع دن میں بی پڑھ چکا ہوں۔

جُوَّصُ سانب اور پَجِو كَشر مَ مُحَوَّدًا رہنا چاہتا ہووہ سوت وقت يركل ات بن مرتب پُره لياكر من الحَوُدُ بِوبَ أوْ صَافِه سعية مِنَ كُلِّ عَفُرَ بِ وَحَيَّةِ سَلامٌ عَلَى قُوْحٍ فِي الْعَالْمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَحْزِى الْمُحْسِنِينَ اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ الثَّمَاتِ مِنْ شَرِمَا حَلَقَ " فَا كَدُهِ } كَمِا مِا تا ہے كہ پِجُونِ اس كواليا وْ مَكَ ماراكدوہ وْ مَكِيا الاواد وطيالي في رسول الشّاعي الشعليوم م كاس اول

﴿ حيوة الحيوان ﴾ ﴿ 415 ﴾ ﴿ جلد دوم ﴿ الحيوان ﴾ ﴿ جلد دوم ﴾ ﴿ جلد بالله ﴾ ﴿ جلد دوم ﴾ ﴾ ﴿ جلد دوم ﴾ ﴿ حلام ﴾ ﴿ حل م الله على ا یائے گا بعنی ایک مرتبہ اس کو دنیا میں سزا دی جائے اور دوسری مرتبہ آخرت میں۔ پس جس آ دی کے متعلق نبی اکرم نے بہ فرمایا تھا وہ ابوعز ۃ جمح ی شاعرتھا جس کا نام عمروتھا۔ پیخنص غزوہ بدر میں قید کرلیا گیا تھا لیکن اس کے پاس مال وغیرہ نہیں تھا۔ پس اس نے کہا بارسول اللہٰ! میں عیالدار ہوں \_ پس رسول اللہ کنے اس کواس شرط پر رہا کردیا کہ دہ آئندہ مسلمانوں کےخلاف اڑائی میں شامل نہیں ہوگا۔ پس وہ واپس مکہ گیااوراس نے اپنے رخساروں پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ یس نے محمصلی الله عليه وسلم کودوم تبددھوکد دیا ہے۔ پھر جب و ہخض دوبار ہشر کین کے ساتھ غزوہ احدیث آیا۔ پس رسول الشصلی الله علیه وسلم نے فرمایا اے الله اس کو بھا گئے کا موقع فراہم نہ کرنا۔ پس رسول الله می دعا قبول ہوئی اورغزوہ احدمیں صرف وہی تخص قیدی بنایا گیا۔ پس اس نے کہاا ہے محمد میں عیالدار ہوں۔ پس مجھے آزاد کردیجے یہ آ پ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا''مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈ ساجا تا'' چٹانچہآ پ ؓ نے اس کے قتل کا تھم فرمایا۔اس حدیث کو امام شافعی ،امام سلم اورامام ابن ماجهٌ نے نقل کیا ہے۔

"قُولُهُ لا يلدغ" غين كضمه كساته يجلفربيه وكاراس كامطلب بيب كهكامل موس وه بوايك مرتبده وكه كان کے بعددوسری مرتبدد عوکہ نہ کھائے۔ "لا بلدغ ، غین کے سره کے ساتھ بینی غائب کا صیغہ اواجس سے بہ جملہ انشائی بن گیا۔ اس كا مطلب بيه وكاكرموس كوغفلت كى بناء يردومرتبددهوكربيس كهانا جابي -

ا ما ضائی " نے مندعلی میں ابو خیلہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضرت علی سے سنا۔ آپٹے نے فرمایا کیا میں تہمیں کتاب اللہ کی سب ہے انفل آیت کی خبر نہ دوں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں ضرور بتلا پئے۔حضرت علیؓ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے' وَمَا اَصَابَ مِنُ مُصِينَةٍ فَبِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيْكُمْ وَ يَعْفُوا عَنُ كَثِيرٌ " كِمراس ك بعد حضرت عَلَى في فرمايا كم محصت رسول الله في ارشاد فرمايا كم ا علی دنیا میں چوتھے پرمصیبت یا بیاری وغیرہ آئے تو وہ تیرے اعمال کی وجہ سے ہے اور الله تعالی اس سے بلندو برتر ہے کہ وہ آخرت میں دوبارہ اپنے بندے کومزا دے اور جو دنیا میں اللہ تعالی نے معاف کردیا تو کردیا ۔ پس اللہ تعالی بہت معزز اور بردبار ہے وہ معاف کرنے کے بعد دوبارہ سزانہیں دےگا۔ای لئے واحدی نے کہاہے کہ بے شک بدآیت قرآن کریم میں زیادہ یرامید ہے کونکہ مونین کے گناہوں کی دوشمیں بیان کی گئ ہیں۔ پہلی قتم وہ ہے جن کا کفارہ مصائب سے ہوجاتا ہے اور دوسری قتم وہ ہے جو الله تعالى معاف فرمادیتے ہیں۔ پس وہ جلال وعظمت والی ذات ایک مرتبہ معاف کرنے کے بعد اینے بندے کوسر انہیں دے گی۔

فاكده كهاجاتا ب بچواورساني نے اس كواپياؤسا كدوه د نك زده جوكيا۔ شاع نے كہا ب كه

قَالُوا حَبِيْبِكَ مَلْسُوعٌ ۚ فَقُلْتُ لَهُمْ مِنْ عَقُرِبِ الصدغ اَمْ مِنْ حَيّةِ الشَّعْرِ ''لوگول نے کہا تیرادوست ڈنک زدہ ہے ہی میں نے ان ہے کہا کہ کنیٹی کے بچھوجیسے بالوں نے ڈس لیا ہے یاسر کے سانپ جیسے بالوں نے''

و كَيُفَ تَسْعِي اَفَاعِي الارض لِلْقَمَرِ قَالُوا بَلَى مِن اَفَاعِي الْآرُضِ قُلُتُ لَهُمُ

''انہوں نے کہا کیوں نہیں زمین کے ناگ نے ڈس لیاہے' میں نے کہا کہ زمین کا ناگ جا ندکوشکار کرنے کے لئے کیسے چل سکتا ہے؟''

علامدد بيرك في اني كماب مين بيكو كم عمن من شطرخ اورزد كا بحى تذكره كيا ب

اس کی وجہ یہ ہوئی کہ شنٹ کمال الدین اوفوی نے اپنی کتاب" الطالع السعید" میں لکھ ہے کہ شنٹ تقی الدین بن وقیق العید اپنے اپنین نے روز میں اپنے بیٹن نے وور میں اپنے بیٹن نے وور میں اپنے بیٹن نے وور میں اپنے بیٹن العید نے اپنی جب عشاہ کی اوان ہوئی تو وہ کے بیٹن انہوں نے نمازادا کی۔ پھراس کے بعد شنٹے تقی الدین بن وقیق العید نے اپنے بہنوئی ہے کہا کیا تم پھر شطر شخ کمین پند کردگے؟ لیس ان کے بہنوئی نے کہا کہ

# وَكَانَتِ النَّعُلُ لَهَا حَاضِرَهُ

انُ عَادَت الْعَقُربِ عدنالها

"اُر بچھولونا تو ہم بھی اس کی طرف لوٹیں گے اور جوتی بچھو کے لئے حاضر ہوگی"

یں شُنَّ آتی الدین کواپنے بہنوئی کا جواب نا گوارگز را۔ پس اس کے بعد شُخُ تقی الدین بن دیتی العید نے مرتے دم تک جس زنسین تھیں۔

فا ند ہ 🗀 بن خاکان نے ابو بکر ااصولی مشہور کا تب کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ شطرنج بازی میں اپنے وور کا سب سے زیرده برتمہ اورای وجہ ہے او کوں کا بیر شیال تھا کہ ابو بمرالصولی ہی نے شطرنج کو ایجاد کیا ہے لیکن پیر خیال غلط ہے۔ شطرنج کو وضع ر نے والا صف متا جس نے ہندوستان کے بادشاہ شہرام کے لئے اے ایجاد کیا تھا اردشیرین یا بک فارس کے بادشاہوں میں ت سب سے پہلا بادشاہ ہے جس نے فرد کو ایجاد کیا تھا۔ ای لئے اس کو مفروشیر " مجھی کباجاتا ہے ۔ پس اس باوشاہ نے فرد کو دنیا اہ رائٹل: نیا کی ایک تمثیل قرار دیا۔ پس اس نے نرد کی بساط میں بارہ خانے سال کے بارہ مینے کے حساب سے ر<u>کھے تھے اور</u>مبینہ ۔ فوال کے لواظ سے ایک خانہ میں تھیونے خانے رکھے تھے اور پائسوں کو قضا وقد رقر اردیا تھا۔ اہل فارس اس بات مرفخر ارت تھے کہ انہوں نے زر کو ایجاد نہیں کیا۔ پس صعصعہ ہندوستانی عکیم نے ہندوستان کے بادشاہ کے لئے شطرنج کو ایجاد کیا۔ بن جب اس دور کے حکما ، نے شطرنج کا مشاہرہ کیا تو انہوں نے شطرخ کوئرو سے اعلیٰ قرار دیا۔ کیا جاتا ہے کہ جب صعیعہ نے شِيرِ بِنَ وَ اِدِشَاهِ كِسِرا مِن چَيْنَ كِيا اور اس كواس كے <u>كھيلنے كاطريقة س</u>محايا تو بادش**اہ كو بيكيل** بهت پيندا آيا اور صعصعه سے **كہا كہ تير ك** آیا تمنا ہے؟ پُن صصعہ نے کہا کہ میری کوئی خواہش نہیں ہے اگر آپ کی ٹمنا ہے تو یساط کے پہلے خانہ میں صرف ایک درہم رکھ · بجي اورا خير خانه تک اس کو دو گناه کرتے چلے جائے۔ پس باوشاونے کہا کہ تونے پھر بھی نبیں مانگا بلکہ تونے اس صنعت کی قدر کو مر ردیا ہے۔ بادشاہ کے وزیر نے بادشاہ کی بات من کر کہا کہ آپ کے اور زیمن کے بادشاہوں کے فزانے فتم ہوجا کیں مے لیکن سعد کا مطالبہ پورانیس ہوگا۔ این فلکان نے زو کی صفات بیان کی میں جن میں سے ایک بید ہے کرزو کی بساط پر بارہ فائے ال ك جارموسموں كى طرح جار برتقتيم كے جاتے ہيں۔ايك خصوصيت يد ب كرتميل چھوٹے خانے رات وون كى طرح كالم · ر مفید ہوتے میں اور چھ ممہروں سے چھ جہات کی طرف اشار ہ ہے اور جو پانسوں کے اور پینچے سات نقطے ہوتے میں ان سے اللاك وزين اورآ ان وكواكب كي طرف اشاره بي كه بيرب سات سات جيل شَطَرْخ اورسطرنج سين مهمله اورشين معجمه وؤلون ۔ ساتھ پڑھ سکتے میں۔اگر شطرخ شین مجمد کے ساتھ ہے تو پیرمشاطرہ سے مشتق ہوگا اورا کرسین مہملہ کے ساتھ شطرخ ہوتو میہ ے مشتق ہو کا۔

فحيوة الحيوان في المجلوان في المجلوب ا مجھو کا شرعی حکم | بچھو کا کھانا حرام ہے اور اس کی خرید وفروخت بھی ناجائز ہے۔ نیزحل وحرم میں اس کونل کرڈ النامتحب ہے جب

بچھویانی میں مرجائے تویانی ناپاک ہوجاتا ہے لیکن عام علاء کے مزد کیک یانی بخس نہیں ہوتا۔

اشاره ا علامه دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ ثوافع کے مزد یک شطرنج کا کھیلنا مکروہ تنزیجی ہے لیکن بعض علیائے شافعیہ نے شطرنج کوحرام اور بعض نے مباح قرار دیا ہے لیکن پہلاقول ہی زیادہ سیج ہے۔امام مالک امام ابوحنیفہ اورامام احمد بن حنبل کے مزد کیے شطرنج کا کھیانا حرام ہے۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب (لیعنی شوافع) میں سے طلبی اور رویانی نے شطرنج کوحرام قرار دیا ہے۔ نیز نرد بازی بھی میچ قول کے مطابق حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ممانعت ٹابت ہے۔

ایک حدیث میں ہے کدرسول اللہ کنے فرمایا جوزد سے کھیلااس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ " نے فرمایا جو آ دمی فرد سے کھیلتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جوتے اور خزیر کے خون سے وضوکرے پھروہ کھڑا ہواور نماز ادا کرے۔

خواص ا صاحب مین الخواص نے کہا ہے کہ پچھو جب چھکلی کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی موت واقع ہوجاتی ہے اور اس وقت سو کھ جا تا ہے۔ ریبھی کہا جا تا ہے کہا گر بچھوکو جلا کر گھر میں دھونی دی جائے تو وہاں سے بچھوفرار ہوجا کیں گے۔ جب بچھوکو تیل میں بھون کر بچھو کے کانے پر لگا دیا جائے تو دردختم ہوجا تا ہے۔ بچھو کی را کھ مثانہ کی پھری کوتو ڑ دیتی ہے۔اگرمہینہ ختم ہونے سے تین دن قبل بچھو کو پکڑ کر کسی برتن میں بند کر کے اس (برتن) کے اوپر ایک رطل تیل ڈال دیا جائے اور پھر برتن کا منہ بند کر کے اس کوچھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ تیل میں بچھو کا اثر آ جائے تو پھراس تیل سے ایبا شخص مالش کرے جو کمراور را نوں کے درد میں مبتلا ہوتو اس کے لئے نفع بخش ہے۔انشاءاللہ در دختم ہوجائے گا اور کمر اور را نیں مضبوط ہوجا ئیں گی۔اگر ختم خس (ایک خاص تیم کی سبزی کے نیج) کوکسی پینے والی چیز (پانی 'دودھ وغیرہ) میں ملا کر لی لیا جائے تو پینے والا کچھوکے ڈیک سے محفوظ رہے گا۔

اگرمولی کا ایک گلزاکسی ہانڈی میں ڈال دیا جائے اور ہانڈی کوکسی جگہ رکھ دیا جائے تو جو بچھوبھی اس ہانڈی پرآئے گاوہ نور اہلاک ہوجائے گا۔اگرخس (ایک خاص قتم کی سنری) کے بیتے تیل میں حل کر کے جسم کے ایسے جھے پر لگائے جائیں جہاں بچھونے ڈیک مارا بوتو فورأ آرام بوجائے گا۔

اگر چھوکو گائے کے تھی میں بھون لیا جائے اور پھراس ہے جسم کے ایسے جھے کی مالش کی جائے جہاں بچھونے ڈس (یعنی کاٹ) لیا ہوتو فورا آرام ہوگا۔ ابن سویدی نے کہاہے کہ اگر پچھو کی مٹی کے برتن میں رکھ کراس کا مند بند کر دیا جائے اور پھراس کو جلانے کے کئے تنور میں رکھ دیا جائے یہاں تک کہ بچھوجل کررا کھ ہوجائے اور وہ را کھ کی چیز میں حل کرے کسی ایسے مریض کو بلا دی جائے جے چھری ہوتو اس کے لئے نفع بخش ہے اور اس کی چھری ٹوٹ کر باہرنگل جائے گی ۔ ارسطونے کہا ہے کہ اگر گھریں چھوکی دھونی دی جائے تو دہاں بچھوجمع ہوجا کیں گےلیکن دوسرے اہل علم نے کہاہے کہ گھر میں بچھو کی دھونی دینے سے تمام بچھو بھاگ جا کیں گے۔اگر کسی انسان کے کپڑے میں بچھوکا کا نٹا ڈال دیا جائے تو وہ شخص بیار ہوجائے گا یہاں تک کہ اس کے کپڑے ہے بچھوکا کا نٹا نکال نہ دیا جائے۔اگر بچھوکو پیس کرجم کے ایسے حصہ پر لیپ کیا جائے جہال بچھونے کاٹ لیا ہوتو فورا آرام ہوجائے گا۔اگر پانی میں بچھوگر جائے اور کوئی آدی لاعلی میں اس پائی کو پی لے تو اس کا جہم زخوں سے مجر جائے گا۔ اگر کھر میں سرخ بڑتال اور گائے کی ج بی ک دھونی دی جائے تو بچھو وہاں سے فرار ہو جا ہیں گے۔ قور بڑا اور رافئی نے فریایا ہے کہ اگر کوئی آدی حب الاتری کو ہار کیے میں کر دو مشقال کے بقدر پانی میں صل کر کے پی لے تو وہ آدی سائپ ، پچھواور دیگر زم ریلے جانوروں کے ڈینے (یعنی کا میں کرزم رکے اثر ات سے محفوظ رہے گا۔ بیٹل مجرب وفریب اور مجرب ہے۔

ع اب الخلوقات میں فدکور ہے کہ اگر ذیتون کے درخت کی جڑ کوجم کے کسی ایسے جصے پر با ندھ دیا جائے جہاں پچھونے ؤیک بارا ( لیعنی کانا ) ہوتو فوراً شفا حاصل ہوگی۔ اگر انار کے درخت کی لکڑی کی گھر میں دھونی دی جائے تو وہاں سے پچھوفرار ہوجا کس گے۔

بھو کی ہونی ہوارر پھراس پائی کو گھر میں چیزک دیا جائے ہو دہاں سے پچوفرار ہوجا کیں ایسے پائی میں طل کیا جائے جس میں بینگ بھو کی ہوئی ہوارر پھراس پائی کو گھر میں چیزک دیا جائے ہو دہاں سے پچوفرار ہوجا کیں گے۔ ای طرح اگر کھر میں موئی کے چینکار کھ دیے جا کیں تاریخ بیاں۔ الموجز ناکی کتاب چینک رکھ دیے جا کیں تب ہی پچووہاں سے بھاگ جا کی گیا ہے گھرات بجیب دخریب اور جمرب ہیں۔ الموجز ناکی کتاب میں ذکور ہے کہ اگر کئی ہوئی موئی یا موئی کا حرق یا اس کے بتے اور باؤروخ کوئی آ دی اپنے پاس رکھ تو پچواس کے حرور دار کا میں آئی سے گا۔ روزہ دار کا میں آئی سے گا۔ روزہ دار کا اور چواس کی بیاک ہوئی موئی کھواور سانپ کو بلاک کرویتا ہے۔ ای طرح کرم حراج والے افراد کا تھوک بی پچواور سانپ کو بلاک کرویتا ہے۔ ای طرح کرم حراج والے افراد کا تھوک بی پچواور سانپ کو بلاک کرویتا ہے۔ ای طرح گرم حراج والے افراد کا تھوک بی پچواور سانپ کو بلاک کرویتا ہے۔ ای طرح گرم حراج والے افراد کا تھوک بی پچواور سانپ کو بلاک کرویتا ہے۔ ای طرح گرت کرم حراج والے میں ہوئی سے بیام خواص ہوئی سنانے کرویتا ہے۔ ای طرح '' سہا'' ستارے کو دیکھنا بھی پچھو کے ڈیک اور چورے تھوظ رکھنا ہے۔ جھیں یہ بیام خواص ہوئی سنانے اپنی کتاب میں نقل کے ہیں۔

تعبیر این پیگوکوخواب میں دیکینا چنل خورمرد کی طرف اشارہ ہے۔اگر کی نے خواب میں دیکھا کہ وہ چھوے بھڑا کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب و یکھنے والا کمی چنل خورے جھڑا کرے گا اگر کی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے چھو پکڑ کرا پی بیوی پر ڈال دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا اپنی بیوی کے ساتھ فیر فطری عمل کرتا ہے۔ نیز اگر کوئی فخض خواب میں پچوکو پکڑ کر لوگوں پر ڈال دی تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا لڑکوں سے زنا کرتا ہے۔ اگر کی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے بچوکو تھی کر دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کا مال چوری ہوجائے گا لیمن بعد میں وہ مال اسے والی بھی ل جائے گا۔اگر کمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پائیا مدیش بچھوکھس گیا ہے تو اس کی تعبیر فاس مرد سے دی جائے گی۔ جو خشن خواب میں بچھوکا بھنا ہوا کوشت کھا کہ اس کے تابیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کو دواشت سے مال مے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔

#### العقف

"العقف"اس مرادلوسرى بـ (اس كانفسيل باب الثاه على كرريكي بـ -)

# العقق

"العقق" اس سے مرادایک ایبا پرندہ ہے جو کیوٹر کے برابر ہوتا ہے اور یہ پرندہ شکل وصورت میں کوے کے مشابہ ہوتا ہے۔اس پرندے کے بازو کبوتر کے بازوے بڑے ہوتے ہیں۔اس پرندے کی دونشمیں ہیں سفید اور سیاہ 'اس پرندے کی دم لمبی ہوتی ہے۔ بیہ یرندہ نہ چموں کے نیچے رہتا ہے اور نہ بی اس کے سامید میں آتا ہے بلکہ سیاونچی جگہ میں اپنا گھونسلہ بناتا ہے۔اس کی طبیعت میں زنا' خیانت ، چوری اور حبث جیسی برائیال پائی جاتی ہیں۔اہل عرب ان اوصاف میں اس پرندے کوبطور ضرب الشل استعال کرتے ہیں۔ جب اس پرندے کی مادہ ایٹے دیتی ہے تو وہ چھادڑ کے خوف سے ایٹروں کو چنار کے درختوں میں چھیادیتی ہے۔ پس جونبی چھادڑ کی بو اس پرندے کی مادہ کے انڈوں کو بہنچی ہے تو وہ گندے ہوجاتے ہیں۔علامہ زخشری نے اللہ تعالی کے اس قول و کا کینَ مِنُ دَابَّةٍ كا تَحْمِلُ دِزْقَهَا اللهُ يَوْزُقُهَا (كَتْعَ جانور بين جواپنارزق المُحائِنِين پُعرتے ،الله ان كورزق ديتا ہے۔العنكبوت۔ آيت ٢٠) كي تغيريس حضرت سفيان بن عيينه كي روايت نقل كي ہے كمانسان، چيونى، چوہ اور عقق كے علاوہ اور كوئى حيوان اليانہيں ہے جوايي غذا چھیا کررکھتا ہو۔ بعض اہل علم سے مردی ہے کہ بلبل بھی اپنی خوراک کو چھیا لیتی ہے۔ بیجی کہا گیا ہے کہ عقل پرندہ بھی اپنی غذا چھیا تا ہے لیکن بیاس جگہ کو بھول جاتا ہے جہاں اس نے اپنی غذا کو چھیایا تھا۔اس پرندے کی ایک بری عادت بیاتھی ہے کہ جب بیاز یور کود کھے لیتا ہے تواسے اٹھالیتا ہے پس ہارکتنا ہی قیمتی کیوں ندہ ویداسے دائمیں بائیں سے اچک لیتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ إِذَا بَارَكَ اللهُ فِي طَائِرِ فَلا بَارَكَ اللهُ فِي العقق ''جب الله تعالی کی پرندہ کی نسل میں برکت ( یعنی اضافہ ) عطافر ہائے تو اللہ تعالی عقق پرندے کی نسل میں برکت نہ دے'' قَصِيرُ الذَّنَابِي طَوِيْلُ الجَنَاحِ مَتَى مَا يَجِدُ غَفُلَةً فِي العقق "نيه پرنده چھوٹی دم والا اور لمبے بازووالا ہے جب ده غفلت پاتا ہے تو چوری كرتا ہے" يُقَلِّبُ عَيْنَيْهِ فِي رَاسِهِ كَانَّهُمَا قَطُرَتَا زِئبق ''وہ اپنی آنکھوں اپنے سرمیں گھما تا ہے تو یوں دکھائی دیتا ہے گویا کہوہ پارہ کے دوقطرے ہیں'' فاكده اس يرند كانام العقق "كس وجد يراكيا ب-اس كمتعلق مابرين حيوانات كاختلاف ب-پس جاحظ نے کہا ہے کہاں پرندے کو''العقق'' کہنے کی وجہ سے ہے کہ وہ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے اور ان کوغذا وغیرہ کھلائے بغیر نہیں مچوڑتا۔ پس اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میر پرندہ کوے کی ایک تم ہے کیونکہ تمام کوے اپنے بچوں کے ساتھ ای طرح کا سلوک كرتے ہيں۔ يبجى كها كما ب كداس پرغدے كواس كى آوازكى وجدے "العقق" كها جاتا ہے۔ شرع علم اس پرندے کی حلت وحرمت کے متعلق دو قول ہیں۔ پہلاقول یہ ہے کہ یہ پرندہ کوے کی طرح حلال ہے اور دوسرا قول یہ ا مام احمدٌ ہے اس پرندے کی حلت وحرمت کے متعلق سوال کیا گیا۔ پس آپؓ نے فرمایا کہ اگریہ پرندہ نجاست نہیں کھا تا تو پھراس کے کھانے میں کوئی ترج نہیں (لینی طلل ہے) لیکن اگر نجاست سے غذا حاصل کرتا ہوتو پھر حرام ہے۔امام احمد کے بعض اصحاب نے کہا ہے کہ یہ پر ندہ نجاست کھاتا ہے۔ کیل میدام احمد کے اس تول کی بناء پر حرام ہوگا۔

کہا ہے کہ یہ برخدہ نجاست کھا تا ہے۔ پی سیام انہ سے ان کول کی بناہ پر حرام ہوں۔

فا کمدہ | علامہ جو ہریؒ نے دکا یت بیان کی ہے کہ اہل عرب اس پرغدے اوراس کی آ واز کو نموں بھتے تھے۔ اس لئے کہ وہ پرغدوں
اوران کی آ واز سے برشکونی لیتے تھے۔ پس اہل عرب اگر عقق کی آ واز سنتے تو اس سے والدین کی نافر مانی مراد لیتے تھے اوراگر
عقاب کی آ واز سنتے تھے تو اس ۔ بر سرا مراد لیتے تھے۔ جب وہ کی '' بید کے ورخت'' کو دیکھتے تو اس سے اختلاف وافتر ان مراد
لیتے تھے۔ امام رافعیؒ نے دکایت بیان کی ہے کہ چوشش سنر کے لئے نظے اور پھرراستہ شی عقق کی آ وازین کر واپس لوٹ آ ہے۔ کیا
وو اس بدشگونی کی وجہ سے کافر ہو جائے گا یا نہیں؟ حذیہ کے نزد کیک چشخش کافر ہے۔ فاوئی قاضی خان میں بھی ندگور ہے کہ ایس
شخص کافر ہوگا۔ امام نوویؒ نے فر مایا ہے کہ سی جات ہے ہے کہ محض وہ اس حرکت پر (لیتی بدشگونی پر ) ہمارے نزد یک (لیتی شوافع
کے نزد کیک ) کافر نہیں ہوگا۔

کے نزد کیک کافر نہیں ہوگا۔

امثال الماعرب كتبة مين 'ألَصُّ مِنُ عَقَعَقُ وَ أَحُمَقُ مِنُ عَقَعَقُ '' (ظلالُ خَصْ عَقَقَ بـ بمى زياده چوراوم عقق سـ بمى زياده چوراوم عقق سـ بمى زياده يوراوم عقق سـ بمى

عقعق پرندہ شتر مرغ کی طرح اپنے ایڈوں اور بچوں کو ضائع کرکے دوسرے جانوروں کے ایڈوں میں مشغول ہوجاتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ ب

وَمَلُهِ سَةٌ بَيُضٌ أُخُرى جَنَاحًا

كَتَارِكَة ' بَيْضُهَا بِالْعَرَاءِ

''اس جانور کی طرح جو اپنے انڈوں کو نگا مجبو ٹر کر دوسرے کے انڈوں کو اپنے پروں کے پنچے جیپالیتا ہے'' '' کا بیٹر میں جہ رہے ہیں ہے انہوں کو نگا مجبورہ میں مقاعدہ میں سر کا تھیں بیڈی کر بھا میں کہ کہ اس ملک کر اس ملک مراکا

خواص ا اگر کس فض کے جم میں تیر کی نوک یا کا نناو غیر انگس گیا ہوتو عقعتی پرندے کا بھیجہ رونی کے بھالیہ میں رکھ کراس جگہ پرنگا دیا جائے تو نیر یا کا ننا آسانی نے نکل آئے گا عقعتی پرندے کا گوشت گرم خنگ اور ددی ہوتا ہے۔

#### العقيب

"العقيب"اس مراداكي قم كارشره-

ٱلۡعِكۡرَشَةُ

"ألْعِكُونَشَةُ" (عين كركره كرماته) الى عراد ماده تركوش ب-

# العكرمة

"ألْعِكُومَةُ" (عين ك مره ك ساتھ) ال سے مراد كور كى ہے۔ال لفظ (العكرمة) سے الل عرب ميں انسانوں كا نام بھي رکھا جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابن عبال کے آزاد کردہ غلام کا نام عکرمہ تھا۔ یہ عکرمہ نامی غلام بہت بڑے عالم تھے۔ نیز جب عکرمہ کے مول حضرت عبدالله بن عباسٌ کی وفات ہوئی تو آپ (لیعن عکرمہ) آزادنہیں ہوئے تھے بلکہ غلام ہی تھے۔ پس حضرت عبدالله بن عباسٌ کی وفات کے بعدان کے بیٹے علی بن عبداللہ بن عبالؓ نے عکرمہ کوخالد بن مزید بن معاویہؓ کے ہاتھ چار ہزار دینار میں فروخت کر دیا۔ پس عکرمہ نے علی بن عبداللہ بن عبال سے کہا کہ آپ نے اپنے والدمحتر م کے علم کو جار ہزار دینار میں فروخت کردیا۔ پس بیس کرعلی بن عبدالله بن عباسٌ نے خالد سے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ پس خالد نے علی بن عبدالله بن عباسٌ کو ان کا غلام واپس کردیا۔ پھر اس کے بعد علی بن عبدالله بن عباسٌ نے اپنے غلام عکر مہ کوآزاد کر دیا۔حضرت عکر مہ اور کثیر غرہ شاعر کی دفات ایک ہی دن مدینہ نورہ میں ہے اپیے کو ہوئی اوران دونوں کی نماز جنازہ ایک ہی جگہ پڑھائی گئی۔ پس ان دونوں کی وفات پرلوگوں نے کہا کہ آج سب سے بڑے عالم اورسب بوے شاعر کی وفات ہوگئی۔اللہ تعالی ان دونوں پر رحم فرمائے۔ابن خلکان اور دیگر مؤرخین نے کہا ہے کہ کثیر غرہ شراء عرب کا آخری شاعرتها اوروه کیسانیا ند ب کا پیرد کارتھا۔ کیسانیا روافض کا ایک فرقہ ہے جومحمد بن علی ابی طالب کی امامت کا معتقدے بیزمحمد بن علی بن ابی طالب جمر بن حنیفہ کے نام سے معروف تھے۔اس فرقہ کے لوگ کہتے ہیں کہ محمد بن علی بن الی طالب رضوی نامی پر رمیں مقیم ہیں اور ان کے ہمراہ ان کے چار ہزار ساتھی بھی ہیں۔فرقہ کیسانیا کے لوگ کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب زندہ ہیں اوران کو پہا دیا جاتا ہے اور عنقریب وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور دنیا کوعدل سے پر کردیں گے۔عزہ شاعر کہتا ہے کہ

و سبط لا يَذُونُ الموت حتى تعود الخيل يقد مها اللواء

''ایک وہ (لیخی بھی بن الی طالب) جوموت کا ذا لقہ نہیں چکھیں گے یہاں تک کہ گھوڑ سوار جن کے آگہ جھنڈ البراتا ہوگا واپس نه آ جا کيس'

يَغِيُبُ فَلَا بِرَى فِيهِمْ زَمَانًا بِرِضُوِىُ عِنْدَهُ عَسُلٌ وَمَاءٌ

''وہ غائب رہیں گے ایک زبانہ تک رضوی بہاڑ میں اورلوگوں کونظر نہیں آئیں گے اور ان کے پاس کھانے پینے کے لئے شہد اور پانی ہے'' (میں مینی دمیریؓ) کہتا ہوں کہ بیاشعار حمیدی کے ہیں۔علامہ دمیریؓ نے مزید فر مایا ہے کہ محمد بن حنیفہ کا انقال سا<u>ے اچ</u> ميں ہوا۔ والله تعالی اعلم۔

# العكلامات

"ألْعَلَاهَاتُ"اس مرادمجهليال بين - ابن عليه في كهاب كه ججه مير الدمحرم في بتايا كه من في بلاد شرق من بعض اہل علم کو بیفر ماتے ہرئے سنا کہ بے شک بحر ہند میں بہت کمی کم قبق (دیلی تیلی) مجھلیاں ہیں جواپنے رنگ اور حرکات میں

سانپوں کی طرح میں \_ان چھیلیوں کو العلامات ' کہا نباتا ہے کیونکہ یہ بلاد ہندش داخل ہونے کی علامت بھی جاتی ہیں \_ان چھیلیوں کا دیکھنا ہلا کو سے نجات کی علامت سمجھا جاتا ہے \_اس لئے کہ *مندر کے طویل ہونے* کی دجہ سے اس کوعود کرتے ہوئے بہت سے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے \_ بعض اٹل علم کے نزویک 'المفلاحات'' سے مراووہ علامات میں جن کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت' نو عَلاحات وَ بِالنَّهُجِمِ هُمْ مِنْهُمَةً لُونُ کَ ''سُل کیا ہے۔

ابن عطیہ نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے ان چھلیوں کو دیکھا ہے انہوں نے جھے سے بیان کیا ہے کہ وہ مجھلیاں جنہیں علامات کہاجا تا ہے بحر ہند میں بکٹرت پائی جائی ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ 'الکھلات ''سے مراد پہاڑ ہیں۔ جاہد اور تختی نے کہا ہے کہ ''الکھلاتات ''سے مراد ستارے ہیں جو رات کے وقت راستہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں بینی ان کی روثنی ہیں انسان اپنا راستہ تااش کرکے اپنی منزل کی طرف روال دوال ہوجا تا ہے۔

# اَلْعُلُق

''الْعُلُق'' (عین اور لام کے ضمہ کے ساتھ )اس ہے مراد سیاہ اور سرٹ رنگ کا کیڑا (ایٹی جو تک) ہے جو پانی میں پایا جاتا ہے اور سے بدن کے ساتھ )اس ہے مراد سیاہ اور سرٹ رنگ کا کیڑا (ایٹی جو تک) ہے جہ پانی میں پایا جاتا ہے جم میں جو خون غالب ہوتا ہے اور خون چوستا ہے ۔ سیکٹر اعتمال کے جم میں جو خون غالب ہوتا ہے اس کو چوستا ہے ۔ مدیث عامر شمل خداور ہے کہ بہترین دوا جو تک اور سجینے آلوانا ہے ۔ العلین'' دو در خت ہے جس پر حضرت موئی علیہ السلام نے (وادی طوئی جائی) آگ جلتی ہوئی دیکھی تھی ۔ اندن سیدہ کا بیکی آئول ہے ۔ سیکھی کہا کی اس سے کہ انداز در خت ہے خوا ابتدائی حالت میں ) '' فوج '' اور جب بڑا ہوجائے تو '' خو قد'' کہا جاتا ہے ۔ سیکھی کہا تا ہوجائے تو '' خو قد'' کہا جاتا ہے ۔ سیکھی کہا تا ہو جب بڑا ہوجائے ہوگا تو سیدالسلام آتایان سے مدیث شریف میں ہے کہ بین 'جب ہوگا تو سیدونت کی آئر میں چھیا ہوگا تو سیدونت دیں پر انزیں گے اور بیود ہے تال کریں گے۔ ایس بیود یوں میں سے کوئی ایک بھی اگر اس درخت کی آئر میں چھیا ہوگا تو سیدونت (باؤن اللہ ) گفتگو کرے گا اور کہ گا اور سیود سے گا اور کہ گا اے سلم میرے چھیے بہود کی چھیا ہوائے ۔ ہی تو آئی کر سے گا اور کہ گا اور سیود سے کہ بی تو تو ہوں میں سے کوئی ایک بھی اور کہ گا اور کہ گا اور سیود سے قبل کریں گے۔ اس بہود یوں میں سے کوئی ایک بھی اگر آئی دوخت کی آئر میں چھیا ہوگا تو سیدونت درخت کی آئر میں چھیا ہوگا تو سیدونت

تورات میں بھی ای ظہور کے متعلق ندکور ہے کہ اللہ تعالی طور سینا پر آیا ' ساعمر پر چیکا اور فاران کے پہاڑوں پر بلند ہوگا۔ پس اللہ تعالی کے طور سیناء پرآنے سے مراد حضرت موکیٰ علیہ السلام کی بعثت ہے۔

ساعیر پر چیکنے سے مراد حفرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہے اور فاران کے پہاڑوں پر بلند ہونے سے مراد حفرت محمسلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ فاران سے مراد مکہ کرمہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آیت میں فرکور لفظ 'اَلمَّار'' سے مراد الله تعالیٰ کا نور ہے۔ نیز الله تعالیٰ کے نور کولفظ''اکٹاد''ے اس لئے ذکر کیا گیا کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام نے اسے (لیخی اللہ تعالیٰ کے نور کو) آگ ہی سمجما ۔ حضرت سعید " بُوُدِكَ مَنْ فِي النَّادِ" عمر اوالله تعالى كى سلطنت اور قدرت ب-آيت مْرُور مِي "حَولَهَا" كافظ كى تاويل سيب كهاس ہے مراد حضرت موی علیہ السلام اور فرشتے ہیں۔ آیت کا مقعمد سیر ہے کہ حضرت موی علیہ السلام آگ کی تلاش میں لکلے تھے اور اس ك قريب بينج مح تف اور فرشة بهي آك ك اردگردموجود تف بعض الل علم نے كها ہے كد "مَنْ حَولَهَا" ميں الله تعالى كى جانب سے حضرت موی علیہ السلام کے لئے تحیہ ( یعنی سلامتی ) ہے۔جیبا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی زبانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تحیہ (يعن سلامتى) پنچائى تقى - جب فرشة حضرت ابراہيم عليه السلام كى خدمت ميں حاضر ہوئے تو كہنے لكے "زُ حُمَةُ اللهِ وَ بَو كَاتُهُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَحِيدٌ "لِي الله تعالى كافرشتول كے ذريع مضرت ابراجيم عليه السلام كوتحيه (سلامتى) پينيانا ورحقیقت الله تعالی کی حمد ہے۔ میں ( لیعنی دمیری ) کہتا ہوں کہ جب بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے یا اس کی حمد کرتا ہے۔ پس الله ک علاوہ کوئی ہتی بھی لائق ذکراور لائق حمینیں ہے۔اس لئے کہ اللہ تعالی بندوں کے واسطے سے خودا پنی حمد و ثنا بیان کررہا ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں کرسکیا۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے' لَیْسَ لَکَ مِنَ الْلاَمْدِ شَی ءُ'' ای طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے' وَ الَّيْهِ يُوْجَعُ الْأَمُو كُلَّه "(اوراى كى طرف تمام امورلوٹے ہیں۔) پس بندہ كے فعل كى نسبت الله تعالى كى طرف كرنے كى وجہ سے الله تعالى خالق بـــالله تعالى كاارشاد بـ "وَالله حَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ " (اورالله بي في م كوبهي پيداكيا بـ اوران چيزول كوبهي جنہیں تم بناتے ہو۔ سورہ صافات آیت۔ ۹۲) نیز بندے کی طرف کب (ایعنی کام کرنے) کی نبت کی جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالی خالق ہا ور بندہ کاسب (یعنی کام کرنے والا) ہے۔تا کہاس کام کی وجہ سے اسے سزایا جزادی جائے۔واللہ اعلم بعض اہل علم نے کہا ہے ك البركة "كى نبت آمكى طرف إورآك بمرادالله تعالى كى ذات بيك الله تعالى ك قول "بُورِكَ فِي النَّادِ "ميل عِ النَّتِينَ بِينَ - الْمُرْبِ كُمِّ بِينَ بَارَكَ اللهُ لَكَ بَارَكَ اللهُ فِيْكَ بَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ بَارَكَ وَ

ٹاعرنے کہاہے کہ

فَبُوُرِكَتُ مَولُودًا وَ بُورِكَت نَاشِئاً وَ بُورِكَتُ عِنْدَ الشَّيْبِ إِذُ أَنْتَ أَشِيَبُ

' 'پس آپ کی ولادت بابرکت بھی اور آپ مبارک انداز میں جوال ہوئے اور جب آپ پر بردھایا طاہر ہوا تو وہ بھی بابرکت تھا'' اورر ہا حضرت موی علیہ السلام کا ورخت سے کلام سننا۔ پس تو جان لے کہ اہل حق کا فد جب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حد ' کلام' مکان و ز مان اور جہت مستغنی ہے کیونکہ بیصدوث کی علامات ہیں جواس کی مخلوق کے شایان شان ہیں اور الله تعالی بلندومرتبه اورعظمت والا بادران تمام صفات سے پاک ہے۔ حضرت موئی علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب انہوں نے (درخت سے ) اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تو درخت کی کسی ایک جہت کی جانب سے آواز ٹیمن آئی تھی بلکہ چاروں طرف سے آواز آردی تھی۔

فائدہ ﷺ الرعلم كاس بارے میں اختلاق ہے كەكيا ہمارے نمي مجمصلى الله عليه وتلم نے ليلة الاسرىٰ میں اپنے رب ہے بالواسط \_\_\_\_\_\_ کلام کیا یا داسطہ \_ پس حضرت این عباس ، این مسعود ، جعفرصادق ، ابوالحن اشعری اور شکلمین کی ایک جماعت اس طرف کی ہے کر ہی آ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے ساتھ بلا واسطہ کلام کیا ہے۔ ٹیز الل علم کی ایک جماعت نے اس کی تی ک ہے۔ الل علم کا اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ کیا دیداراللی ممکن ہے پانہیں؟ پس اکثر مبتدعین دنیا وآخرت میں دیداراللی کے منکر ہیں اور اکثر الل المنة وسلف صالحین و بدار البی کے قائل ہیں اور آخرت ہیں اس کے وقوع پر یقین رکھتے ہیں ۔ اہل علم کا اس بارے میں بھی اختلاف بي كدكيا جارب ني سلى الله عليه وسلم في الله تعالى كوديكها بي إنبين؟ پس حضرت عائش، الوجريرة ، ابن مسعودًا ورسلف ك ا یک جماعت نے اس کا اٹکار کیا ہے اورمتنکلمین ومحد ثین کی ایک جماعت کا بھی یہی قول ہے لیکن سلف کی ایک جماعت نے اس کی تقديق كى بركر بى اكرم صلى الله عليه وسلم نے ليلة الاسراء ميں اپنے رب كوائي آتكھوں سے ديكھا برب بي قول حضرت ابن عباس، ا ہوؤ "،کعب احبارؓ،حسن بصریؓ ،امام شافعؓ ،اورامام احمد بن صبلؓ کا ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ اور ابو ہربیہؓ ہے مجمی بھی منقول ہے کیکن ان دوں حضرات کامشہورتول و و ہے جو پہلےنقل کیا گیا ہے (یعنی حضورؓ نے اللہ تعالی کوٹبیں دیکھا) حضرت ابوالحن اورآپ کے اصحاب کی ایک جماعت کے زدیک یمی قول زیادہ صحیح ہے کہ ( نبی اکرم نے اللہ تعالی کواپی آنکھوں ہے دیکھا ہے ) نیز محققین صوفیاء حضرات کا بھی یہی سلک ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موی علیه السلام کو بمکلا می کے لئے حضرت ابراہیم کو ضلیایت کیلئے اور حضرت محر کو رؤیت (لینی اپنے ویدار) کے لیے مختص کیا ہے۔ اہل علم کی ایک جماعت نے اس مئلہ میں خاموثی اختیار کی ہے کیونکہ ان کے زویک دیدارالی کے اٹکاریا اثبات پر کوئی ولیل قاطع نہیں ہے لیکن انہوں نے دیدارالی کے جواز کوعظا تسلیم کیا ہے۔ نیز قر ملبیؓ اور دیگر اہل علم نے دیدار البی کے جواز کوسیح قرر دیا ہے۔ میں (لیعنی دمیریؒ) کہتا ہوں کہ دنیا وآخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدارعقلی نقلی دلاک کے ساتھ جا کز ہے۔رہے عقلی دلائل تو وہ علم کلام ہے معلوم ہو سکتے ہیں اور رہے دلاکل تعلیہ تو ان میں سے حضرت مویٰ علیہ السلام کا دیدار الٰہی کے متعلق سوال بھی ہے۔اس سوال ہے تمسک کی وجہ بیہ ہے کہ حضرت مویٰ علیہ السلام اس بات ے واقف تھے کدونیا میں رویت بار ان تعالی ممکن ہے۔ ای لئے آپ نے سوال کیا "وَبِّ اَوِنِی اَنظُرُ اِلَّیکَ "اورا گرآپ کومعلوم ہوتا کہ ردیت باری تعالی دنیا میں ناممکن ہے تو آپ رؤیت الی کے متعلق سوال کیوں کرتے اور اگر آپ کو بیا لم نہ ہوتا تو اس سے بید لازم آتا ہے كر معرت موى عليه السلام اپن بلند مرتبہ كے باوجود حس كى انتباء يقى كه الله تعالى نے آپ كوائى بمكا كى سے مرفراز فرمایا (نعوذ بالله) جال من كرآب نے اللہ تعالى سے الى چيز كے متعلق موال كيا كرجس كا ونيا بيس وقوع نامكن ہے-

رؤیت باری تعالیٰ کی دوسری دلیل مدے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں پر احسان فر مایا ہے جو ایمان والے ہیں کہ آئیس آخرت میں اس کا (میحی اللہ تعالیٰ کا) دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے'' وُ جُولُهُ مَّوْمَتِهُ فَاصِرَةُ اللّٰی رَبِّقَا فَاطِرَةُ '' (اور کشخ چیرے اس دن تر دتازہ ہوں گے اور اسپنے رب کود کھتے ہوں گے )جب آخرت میں دکریت بادی تعالیٰ جائزے تو دتیا میں بھی رؤیت

باری تعالی جائز اور ممکن ہے نیز احادیث متواترہ ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آخرت میں اللہ تعالی کا دیدار ہوگا۔ پس ان تمام وارائل ہے تا ہت ہوا کہ رؤیت باری تعالی دنیاو آخرت میں جائز وممکن ہے۔ رہا حضرت عائشگا عدم رؤیت پر استدلال تو وہ اللہ تعالی کا یہ قول ہے "لا تُکُورِ کُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ یُدُرِ کُ الْاَبْصَارُ " (نہیں پاسکین اس کو آسمیس اور وہ آسمی کو پالیتا ہے۔ ) پس یہ آیت عدم رؤیت باری تعالی کے ثبوت میں کافی ہے اس لئے کہ اور ایسار میں فرق ہے۔ پس "لا آسکو کہ الاَبْصَارُ " کے معنی یہ ہوئے کہ آسمیس اس کو (یعنی اللہ تعالی کو) ویھے تی ہیں لیکن اس کا احاطہ نہیں کر عتی ۔ حضرت سعید بن سبت و غیرہ کا یہی قول ہو گئی ہے۔ وہ قول ہی ہے "فلما تو آء الْجَمُعنِ قال ہے۔ جَعَیْق اللہ تعالیٰ کے اس قول میں باوجود رؤیت کے اور اک کی نفی کی گئی ہے۔ وہ قول ہی ہے "فلما تو آء الْجَمُعنِ قال اَصْحَابُ مُوسِیٰ اِنَّا لَمُدُورُ کُونَ قَالَ کُلًا " (پس جب دونوں جاسیس کی نئی کی اسرائیل اور فرعون کی جاءت نے ایک دوسر کو دیکھا تو حضرت موئی علیہ السلام نے فر اِنہیں ہوسکتا)

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ بیآ بیت ''عدم جواز الروبیة '' کی دلیل نہیں ہو عتی۔ واللہ اعلم۔ اس مسئلہ میں بہت سے اسرار ہیں <sup>ایک</sup> ن ہم نے ان کونقل نہیں کیا کیونکہ ہماری کتاب کا حصہ نہیں ہیں۔ پس اگر کوئی شخص اس مسئلہ میں شخصی کا ارادہ رکھتا ہوتو وہ ہماری کتاب ''جو ہرالفرید'' کا مطالعہ کرے۔ ہم نے اس کتاب میں تمام تفصیلات نقل کی ہیں اور علاء ظاہر وعلاء باطن کے اقوال بھی نقل کئے ہیں۔ بیا کتاب بہت اہم ہے اور بیا کتاب آئے مصنیم جلدوں پر مشتمل ہے۔

اسم تفعیل استعال کرنے کی وجہ ہے ہے کہ "اکوم" وہ ذات ہے جس کے اندر "تکوم" کا مادہ کمال زیادتی کے ساتھ موجود ہو۔ یہ ذات صرف الفد تعالی کی ہے جوائے تا چیز بندوں کو اسک الکی تعتوں سے تو از تا ہے جس کا احساء نامکن ہے اور اللہ تعالی طیم (بردبار)

بھی ہے۔ لیں وہ اپنے بندوں کو ان کے کفر ( نافر مانی ) کے باوجود اور ارتکاب جرائم پر جلدی سزاد سے والائیس ہے اور اپنے بندوں کی تو بتوں کہ تو بتوں کہ تو بتوں کہ تابوں کو محاف فرماد تا ہے۔ " آلا گھڑ ہا اللہ ن عظم علم الافقاء علم الافسان مالم یکھئے "بردوں کی کرم کرنے والی وہ ذات ہے جس نے انسان کو تا م کے ذریعے مسلم سلمایا۔ انسان کو وہ کچھ سلمایا جودہ ( پینی انسان ) تبیں جاتا تھا) لیس میں آت یہ اللہ تعالی کے کرم پر دلالت کرتی ہے کہ کھڑ کہ اس بیا سے بندوں کو علم سلمایا حالانگدوہ کچھ بھی تبین جانے تھے اور انسان کو اللہ تعالی کے کرم پر دلالت کرتی ہے کہ کو کلہ اس بی بہت تھا کہ انسان احاط نویس کرسل کرتا ہے کہ وکل ہے ہے تا کہ دلالت کرتی ہے کہ کوکلہ اس بیں بہت نے فائد سے بین جن کا انسان احاط ٹریس کرسل کے کوکلہ اس نے ماکھڑ آخر کرتا ہت نہ ہوتی تو علوم انجار اور مقالات ہم بھی کیسے بہتی ہوتے اور امورد میں و

فائدہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ میں اسب اللہ علیہ اس بیاہ حصد کے متعلق سوال کیا عمیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفری عمل اللہ علیہ اللہ میں اللہ علیہ وسلم کی صفری عمل آپ میں اللہ علیہ اللہ میں اللہ علیہ اللہ میں ہیں شخ الاسلام آبی اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں ہیں اللہ اللہ اللہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ علیہ اللہ علیہ علیہ اللہ

جونک کا شرع عظم الجونک کا کھانا حرام ہے لیکن اس کی تاج جائز ہے کونگداس میں بہت ہے فائدے ہیں۔ ایک السامان کے انتہاں کا انتہاں کا کھانا حرام ہے لیکن اس کی تاہد میں میں میں میں استان کی انتہاں کا میں میں ا

امثال الروب كت ين"اَعْلَقُ مِنْ عَلَقِ" (فلال جول ع مي زياده ي ي اعده على الم

جونک کے طبی خواص ایک بہت زیادہ نئے بخش ہے کیونکہ میں مقامت جہاں در اسٹان کا فاسد خون چوں اور وہ مقامات جہاں درو ہو) میں جونک لگانا بہت زیادہ نئے بخش ہے کیونکہ میں محکمتوں کے قائم مقام ہوکر انسان کا فاسد خون چوں لیتی ہے۔ باضوص بچوں ' مورتوں اور آ رام طلب لوگوں کو اس طریقہ ہے بے صدفا کدہ ہوتا ہے۔ بسااوقات پانی (لیعنی کوئیں وغیرہ) میں جونک پیدا ہوجاتی ہے۔ پس انسان پانی کے ساتھ جونک کوچھی ٹی جاتا ہے۔ بس وہ جونک انسان کے طلق میں چینے کا تو جونک کے طاریح کرنے کا طریقہ سے کے مطلق میں لومزی کے رہیم کی دھونی دی جائے۔ پس جب دھواں حلق میں پہنچ گا تو جونک گر پڑے گی۔ اس طرح جب فحيوة الحيوان ف فحلد دوم ف فحيوة الحيوان ف المحيوان ف فحلد دوم ف فحلد دوم ف المحيوة الحيدة الحميدة الحميدة نے کہا ہے کہ جب جو تک حلق میں چٹ جائے تو شراب کے سرکہ میں باقلاء کے اندر کی تھی ایک درہم کی مقدار میں حل کر کے غرارے کئے جا کیں تو جو تک حلق سے الگ ہوجائے گی۔ جب تم کی خاص جگہ کا خون نکالنا جا ہوتو جونک کومٹی کے غلہ میں لپیٹ کراس جگہ لگا رو تو جونک اس جگہ چیک جائے گی اورخون چوہے لگے گی۔ پس جبتم اس جگہ ہے اس کوالگ کرنا چاہوتو اس پرنمک کا یانی چیزک ,وتو جونک فورا گریڑے گی۔صاحب مین الخواص نے کہا ہے کہ جب جونک کوسائے میں خٹک کرکے نوشادر کے ساتھ پیس لیا جائے اور بچراس کو'' داءا شعلب'' پر طلا جائے تو بال نکل آئیں گے۔ایک دوسرے علیم نے کہا ہے کہ جب گھر میں جو تک کی دھونی دی جائے تو وہاں سے کھٹل اور بچھووغیرہ بھاگ جائیں گے۔ای طرح کا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ اگر جونک کوئٹ شیشی میں رکھ کر چھوڑ ویا جائے۔ یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہوجائے۔ پھراس کوشیشی سے نکال کر باریک پیس لیا جائے اور جس جگہ کے بال اکھاڑنے مقصود ہوں۔ بال اکھاڑ لئے جائیں اور پھراس جگہاں کی مالش کردی جائے تو پھر بھی اس جگہ بالنہیں آئیں گے۔ایک مجرب و نافع نسخہ یہ بھی ہے کہ ایک بوی جو تک جو ندی ؛ اول میں بکثرت پائی جاتی ہے کے لی جائے اور اس کوعمد وقتم کے تیل میں تلا جائے اور پھراس کو سركه يس پيس ليا جائے يہال كدوه مرجم كى مثل موجائے۔ پھراس مرجم كا پھايد بناكر بواسير برنگايا جائے تو بواسير كا مرض ختم موجائے گا۔ جو مک کے عجیب وغریب خواص میں سے ایک می بھی ہے کہ اگر شیشہ کی دکان میں جو مک کی دھونی دی جائے تو دکان میں جس قدر تخشے ہوں مے سب ٹوٹ جائیں گے۔ جب تازہ جو تک کو پکڑ کر احلیل پرال دیا جائے تو کسی فتم کے درد کے بغیر ہی احلیل (آلہ تاسل كاسوراخ) برا بوجائے گا۔

تعبیر ا جونک کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر کیڑوں کی طرح ہے یعنی بیدونوں اولا دیر دلالت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی اس تعبير كى تائيد كرتا ہے "خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ عَلَقِ" (اس نے انسان كو جمے ہوئے خون كے لوتھڑے سے پيدا كيا۔ سورۃ العلق آيت ٢) پس اگر کسی شخف نے خواب میں دیکھا کہ اس کی ناک ذکر (آلہ تناسل)' دبر (شرمگاہ)' پیٹ یا اس کے منہ ہے کوئی خونی کیجوا نکل پڑا ہے تو اس کی تعبیریہ ہوگی کہ اگر اس کی بیوی حاملہ ہے تو اس کاحمل ساقط ہوجائے گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو تک جیجز ی' الدلم' چیر یول کی ایک منم چیوی اوراس کے مشابہ کی چیز کا خواب میں دیکھنادشنی اور حسد پر دلالت کرتا ہے۔

ایک خواب کی تعبیر کچھ یوں ہے۔ بے شک حضرت ابو بمرصد این کی خدمت میں ایک آ دی آیا۔ پس اس نے کہا اے خلیفة الرسول میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک تھیلی ہے ادر میں نے اس تھیلی کوالٹ دیا تو اس میں جو کچھ بھی تھا' وہ با ہرنکل گیا۔ یہاں تک کہ اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ پس اس کے بعد اس تھیلی میں ہے ایک ''علقة'' یعنی جو یک نکل پڑی۔ پس حضرت ابو برصدیق "نے فرمایا کہ تو میرے پاس سے چلا جا۔ پس وہ حض وہاں سے چلا گیا اور ابھی چندی قدم چلاتھا کہ کمی چوپائے ( جانور ) نے اس کوسینگ مار کرقتل کر دیا۔ پس اس واقعہ کی خبر حضرت ابو بکرصدیق کو دی گئی۔ پس حضرت ابو بمرصدیق "نے فرمایا: اللہ کی قتم میں نے اس مخص کو اپنے پاس سے اس لئے نکال دیا تھا تا کہ وہ میرے سانے ۔ مرے کیونکہ تھیلی بمزلہ قالب انسان تھی اور اس کے اندر جو درہم تھے وہ بمزلہ عمر ( لیحنی اس کی عمر کے سال ) تھے اور جو یک

بحز لدروح تحى - جيها كدالله تعالى كا قول بي "خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ" (اس نه انسان كو پيدا كيا جمير موئ خون ك لوتھڑ ہے ہے۔ سورۃ العلق آیت ۲) واللہ تعالی اعلم۔

## العناق

"العناق" اس مراد بكرى كاماده يجيب-اس كى جمع ك لئے"اعنق" اور "عنوق" كالفاظ متعمل بي-اسمعيّ فرمات ہیں کہ میں ایک مرتبہ میں کی شاہراہ پر جارہا تھا کہ میری طاقات ایک لڑے سے ہوئی جوسڑک کے کنارے کھڑا تھا۔ اس لڑ کے نے اینے کانوں میں بالیاں بہنی ہوئی تھیں۔ان ہالیوں میں جواہرات کے تکینے بڑے ہوئے تھے جن کی چیک سے لڑکے کا چیرہ جگرگار ما تعا اوروہ اشعار کے ذریعے اپنے رب کی جمدو ثنا بیان کررہا تھا۔ اصمعیؒ فرماتے ہیں کہ ش الزکے کے پاس آیا اوراس کوسلام کیا۔ پس لڑکے نے کہا کہ میں آپ کے سلام کا جواب نہیں دول گا۔ یہال تک کہ آپ میرا حق جو آپ پر واجب ہے ادا نہ کردیں۔ میں نے کہا کہ تیرا کیاحق ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک لڑکا ہوں اور مہمان نوازی میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ 'سلام کا ہم شرب ہوں اور میں ہرروز صبح وشام کا کھانا نہیں کھا تا۔ یہاں تک کہ میں ایک یا دومیل مہمان کی حلاق میں سفر مطے نہ کراوں۔ اصمعی مستحم ہیں کہ میں نے اس لڑ کے کی دعوت قبول کرلی۔ پس وہ لڑکا بہت خوش ہوا اور ہی اس لڑ کے کے ساتھ چل پڑا۔ یہاں تک کہ بم ایک خیمہ کے قریب بکٹی گئے۔ پس لا کے نے اپنی بہن کو آواز دی۔ پس خیرے ایک لاکی نے گرید آمیز لہدش جواب دیا۔ پس لا کے نے کہا کہ مہمان کی ضیافت کا انتظام کرو۔ پس لڑکی نے کہا کہ پہلے میں اللہ تعالی کاشکرادا کرلوں جس نے اپنے فضل وکرم سے ہمارے لئے مہمان جیجا ہے۔ پھراس کے بعد لاکی کھڑی ہوئی اور اس نے دور کھت ٹماز شکراند پڑھی۔ اصمعی فرماتے ہیں کدنو جوان نے جھے خیمہ علی لے جا کر بٹھا دیا۔ پھروہ لڑکا چھری لے کر بکری کے بچہ کے باس پہنچا اور اس کوذئ کیا۔ اصمعی فرماتے ہیں کہ جب میں خیمہ میں جیفا تو میں نے ایک لڑی دیکھی جونہایت حسین وجیل تھی۔ پس میں نظرین چرا کربار بار اس کود کھیر ہا تھا۔ پس لڑی کومیری اس حرکت کا اعدازہ ہوگیا۔ پس اڑی نے جھ سے کہا کہ نظریں ج اکر دیکھنا جھوڑ دیجئے۔ کیا آپ کومعلوم نیس کدرسول الله صلی الله علیه ہلم نے فرمایا ہے کہ ب ٹنگ آ کھوں کا زناکس غیرم مورت کو گھور کھور کر دیجنا ہے۔ لڑی نے کہا کہ اس سے میرامقصد آپ کو ذلیل کرنائیس بلکہ میراادادہ تادیب ہے تاکہ آپ دوبارہ ایک حرکت ندکریں۔ اصمحی فرماتے ہیں کہ جب سونے کا وقت آیا تو میں اور لڑکا فیمہ کے باہر سوئے اوراؤ کی نے نیمہ کے اندر رات گزاری۔ پس میں نے رات بجرنہ ہے عمدہ آواز میں قر آن پاک کی تلاوت تی۔ پھراس کے بعد تشج و بليغ اندازي بداشعار يرصفي وارسى .

فَاصِيحِ عِنْدِيُ قَدُ أَنَاخِ وطُنِيا

أبي الْحُبِّ أَنُ يَنْحُفي وَكُمْ كَتَمْتُهُ ''مجت پیشیده رہنے ہے افکار کرتی ہے صالا نکہ کتنی ہر ؛ یا پیشیدد کھنے کی کوشش کی۔ پس ہمیرے پاس اس طرح آئی کہ

اس نے مجھے اپنی خوابگاہ بنالیا اور میرے یاس قیام کرلیا۔

المعاركاتر جمه كماب كي طوالت ك خوف في القرنبين كيا عميار مترجم

رة الحيوان ﴾ ﴿ 429 ﴾ ﴿ 429 ﴾ الحيوان ﴾ الشَّلَةُ شَوُقِي هَام قَلُبِي بِذِكُوهِ ﴿ وَإِنْ رَمْت قُرُبًا مِنْ حَبِيْبِي تَقَرُّبًا

"جب میراشوق بره گیا تو میرے دل نے اس کو یاد کیا اور جب میں نے اپنے دوست کو اپنے قریب بلانے کا ارادہ کیا تو وہ میرے قريب ہوگيا۔"

وَيَبُدُو فَالْفِيي ثُمَّ اَحْيَا بِذِكُرِهِ

وَيُسْعِدُنِيُ حَتَّى أَلَدُّ وَ أَطْرِبِا

''اوروہ طاہر ہوتا ہےتو میں فنا ہوجاتی ہوں پھراس کو یاد کرکے زندہ ہوجاتی ہوں اوروہ میرااس قندرساتھ دیتا ہے بیہاں تک کہ جھےاس کی محبت میں لذت اور طرب کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔''

اصمعی فرماتے ہیں کہ جب مجھ ہوئی تو میں نے لڑ کے سے پوچھا کہ بیآ واز کس کی تھی؟ اس لڑ کے نے کہا کہ بیمیری بہن کی آواز تھی۔ نیز ہررات میری بہن کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ صمعی فرماتے ہیں۔ میں نے کہا اے لڑ کے تم اپنی بہن سے بدرجہ اولی شب بیداری کے مستحق تھے کیونکہ تم مرد ہواور وہ مورت ہے۔ لڑکامسکرانے لگا اور کہنے لگا کیا آپ کومعلوم نیس کہ تو فیق اور تقرب سب اس کی طرف (لیعنی الله تعالیٰ کی طرف) سے ہے۔ اصمعی ؓ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں ان دونوں (لیعنی بہن محالیٰ) سے رخصت ہوا اور

اینی منزل کی طرف چل پڑا۔

کری کے مادہ بچے کا شرعی تھم | کری کا مادہ بچہ طال ہے۔ اگر کوئی محرم حالت احرام میں اس کو ( بعنی العناق کو ) ہلاک کردے تواے فدیہ کے طور یر' ارنب' ( خر گوش) دینا ہوگا۔ بکری کے بچے کو قربانی کے لئے ذیح کرنا جائز نہیں ہے۔ (اس کی دلیل درج ذیل حدیث ہے) شیخین (امام بخاری امام مسلم) وغیرہ فے حضرت براء بن عازب سے روایت کی کررسول الله سلی الله عليه وسلم نے عیدالانکی کی نماز کے بعدخطبہ پڑھا۔ پس آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا جس نے ہماری نماز جیسی نماز پڑھی اور ہماری قربانی جیسی قربانی کے ۔ پس محقیق اس کی قربانی محیج ہے اورجس نے نماز سے قبل قربانی کی۔ پس اس کی قربانی درست نہیں ہوئی۔ پس ابوبردہ بن نیار جو براء بن عازب کے ماموں منے نے عرض کیا۔ یارسول الله صلی الله علیہ وسلم میں نے نماز سے قبل ہی اپنی بحری ذہ کرلی ہے۔ یہ سجھتے ہوئے کہ آئ کھانے بینے کا دن ہے۔ پس میں نے اس بات کو پند کیا کہ سب سے پہلے میرے ہی گھر میں میری بری ذبح ہو۔ پس میں نے بری کو ذائع کردیا اور میں نے نماز سے قبل ہی بری کے گوشت سے ناشتہ کرلیا۔ پس آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بکری کھانے کی بکری ہوئی ( قربانی کی نہیں ہوئی) حضرت ابو بردہ نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیه وسلم میرے یاس ایک عناق ( بمرى كا ماده بچه) ہے جو مجھے دوسرى بمريوں سے زياده محبوب ہے۔ كيا يد خيرى طرف سے قربانى كے لئے كافى ہے۔ پس آپ علی نے فرمایا ہاں (کافی ہوجائے گا)لیکن تیرے بعد کسی کیلئے بھی 'عناق' قربانی کے لئے کافی نہیں ہوگا۔ (رواہ البخاری وانسلم) حاکم نے سیح سند کے ساتھ اور ابوعمر بن عبدالبرنے ''الاستیعاب'' میں قیس بن نعمان کی روایت نقل کی ہے۔ قیس بن نعمان فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اور حصرت ابو بکر صدیق خفیہ طور پریدینه منورہ کی طرف ججرت کے ارادہ سے جارہ ہے تو ان کا گزرائک غلام پر ہواجو بحریال چرار ہاتھا۔ پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام سے دودھ ما نگا۔ پس اس غلام نے کہا کہ

میرے پاس دودھ دیے والی کوئی بھی بکری نہیں سوائے ایک عناق ( بجری کا مادہ بچہ ) کے جوموسم سر ماک آغاز میں بلاحمل دودھ دیق

تنی کین اب وہ محی دورہ ہے خال ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس "عناق" کو میرے پاس لاؤ۔ پس ﷺ غلام" عناق" کو لائے۔ پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس "عناق" کو حصل میں دورہ اور لائے۔ پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیالہ نما پھر میں دورہ دورہ دورہ اور اتآیا۔ چنا نی حصل اللہ علیہ وسلم نے اس بیالہ نما پھر میں دورہ دورہ اور درت ابو کمر صدیق "کو رودوہ کی بلایا۔ پھر مزید دورہ دوہا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دورہ دو آپ کی بلایا۔ پھر مزید دورہ دوہا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دورہ چروا کو بلایا۔ پھر مزید دورہ دوہا اور روہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگر تم کمی کو میرے متعلق نہ بتاؤ کو میں بہت آپ میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ کی کو میرے متعلق نہ بتاؤ کہ اس میں کی کو آپ ہے متعلق تریش میں بتاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرمایا خرمایا خرمایا کہ بال میں کی کو آپ ہے متعلق قریش میں بتاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرمایا خرم

"اَلزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشُوكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِ اَوْ مُشُوكِ" (زانی نکاح ندکر \_ مرزانیک ساتھ یامشرکہ کے ساتھ اورزائیہ کے ساتھ نکاح ندکرے مرزانی یامشرک \_ سورة النور: آیت - ۳)

پس رسول الشسلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا اے مرحد'' زائی نکاح نہ کرے گر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ۔ اور زانیہ ک ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک اور بیرح ام کردیا گیا ہے اہل ایمان پر'' پس تم اس سے ( بینی عناق سے ) نکاح نہ کرو۔

خطابی نے کہا ہے کہ بیتھم اس عورت کے لئے خاص ہے جو کافرہ ہو۔ پس ربی مسلمان ڈانیاتو اس کے ساتھ نکاح کرناضیح ہے اور اگر کسی نے مسلمان زانیہ سے نکاح کرلیا تو نکاح فٹے نہیں ہوگا۔

امام شافق نے فرملیائے کہ حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ بے شک زانی کا ارادہ سوائے اس کے اور کھی نہیں ہوتا مگریہ کہ وہ ذائیہ سے نکاح کرے۔ امام شافع نے فرمایا ہے کہ سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ یہ آیت "وَ انْکِحُوا لاَ ، یَامِی مِنْکُمُ" (اورتم اپنے نوجوانوں کا نکاح کردو) سے منسوخ ہے۔ نیز "الایامی" (نوجوانوں) سے مراد "آیامی المسلمین" (مسلمان نوجوان) ہیں۔

# العنبر

کے نکل جاتا تھا۔ رادی کہتے ہیں ہم نے اس چھلی کا گوشت کھایا اور جب ہم مدیند والیں آئے تو ہم نے رسول الله معلی الله علیہ و ملم کے سام استحالی کے دستان کھا کہ اللہ علیہ وسلم کے فرمایا۔ وہ رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے نکالا تھا۔ پس کیا تمہارے پارس چھلی کا گوشت میں سے (بچاہوا) گوشت ہے کہ ہم اس کو کھا کیں۔ رادی کہتے ہیں پس ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں (عزر) مجھلی کا گوشت بیش کیا۔ پس آپ تھا گھٹھ نے (عزباتی) چھلی کا گوشت ناول فرمایا۔ (رواہ المخاری)

سریہ ابی عبیدہ کو''سریۃ الخیط'' بھی کہا جاتا ہے اور میدرجب <u> ۸ چ</u>کو پیش آیا اور حضرت عمر بن خطابؓ اور قیس بن سعدؓ بھی حضرت ابوعبیدۂ کے بمراہ تنھے۔

عبر کہاں سے حاصل ہوتا ہے اس خبر کے تعلق کہا جاتا ہے کہ بیسندر کے جھاگ ہے حاصل ہوتا ہے۔ س کو بعض جانوراس کی جکنا ہت
کی وجہ ہے کھا لیتے ہیں اور پھراس کو اپنے بیٹ ہے ضارح کردیے ہیں۔ پس وہ ایک پڑے پھر کی صورت میں پائی کی سطح پر تیرتا رہتا ہے اور اس کا استعال فائح القوہ اور غلیظ بھر کیلئے نافع ہے۔ این سیدہ نے کہا ہے کہ عبر اور اس کا استعال فائح القوہ اور غلیظ بھر کیلئے نافع ہے۔ این سیدہ کے بیٹ کی بھیلوں کے پیٹ میں پایا جاتا ہے جو اس کو کھا کر مرجاتی ہیں۔ بعض تاجمہ وں اس کو کھا کہ مرجاتی ہوتا ہے۔ این سیدہ کہتے ہیں کہ عبر پھیلوں کے پیٹ میں پایا جاتا ہے جو اس کو کھا کر مرجاتی ہوتا ہے۔ بھیلیاں اس کو کھا جو اس کو کھا کہ اور پھر جو ان کو بھیلیاں اس کو کھا جو اس کو کھا کہ مرحاتی ہوتا ہے۔ جو بالور ''عرب کو بیا کہ بیت ہے۔ اس کے بڑے کو کے دان ایک موت وہ توجاتی ہوتا ہے۔ جو بالور پھر ان کو کھا تا ہے۔ اٹل عرب اس جانور کو ''کھا ہے۔ بیت میں بیال اس کو کھا کہ اس کہ بھیلیاں اس کو کھا کہ بیت میں بیال میں کہ بیت ہوتا ہے۔ بیت ہوتا ہوجاتی ہوتا ہے۔ بیت ہوتا ہوجاتی ہوتا ہوتا ہے۔ بیال سے ان میں کہا ہے کہ بیت ہوتا ہے۔ بیت ہوتا ہوجاتی ہوتا ہے۔ بیت ہوتا ہوجاتی ہوتا ہے۔ بیت ہوتا ہوجاتی ہوتا ہوجاتی ہوتا ہوجاتی ہوتا ہے۔ بیت ہوتا ہوجاتی ہوتا ہوجاتی ہوتا ہے۔ ان کے بڑے کو کہا ہو میں کہ ہوتا ہوجاتی ہوتا ہوتا ہوتاتی ہوتا ہوتا ہوتاتا ہوتا ہوتاتا ہے۔ ان کی برائی ہوتاتا ہوتاتا ہے۔ ان ہوتاتا ہوتاتا ہے۔ ان ہوتاتا ہوتاتا ہوتاتا ہے۔ ان ہوتاتا ہے۔ ان ہوتاتا ہے۔ ان ہوتاتا ہے۔ ہوتاتا ہے۔ ان ہوتاتا ہے۔ ان ہوتاتا ہوتاتا ہے۔ ان ہوتاتا ہوتاتا ہوتاتا ہوتاتا ہوتاتا ہوتاتا ہوتاتا ہوتاتا ہے۔ ان ہوتاتا ہوتاتا ہوتاتا ہوتاتا ہے۔ ان ہوتاتا ہوتاتاتا ہوتاتا ہوتاتا ہوتاتا ہوتاتا ہوتاتا ہوتاتاتا ہوتاتا ہوتاتا ہو

ا المادردى اورالرديانى في نين حماب الزكاة " بين لكها ب كد" العنم " اور" المسك " بين زكوة ثبين ب- الم الويوسف في فرمايا ب كد العنم " على ض واجب ب-

امام شافع نے امام ابو یوست کے اس تو ل پر اعتراض کرتے ہوئے قربایا ہے کہ حضرت این عبائی نے فرمایا ہے کہ عمر مستدر سے حاصل ہوتا ہے۔ امام شافع نے میں کہ العمر مستدر سے حاصل ہوتا ہے۔ امام شافع نے میں کہ العمر مستدر ہے۔ کہ حاصل ہوتا ہے۔ امام شافع نے میں ہے۔ کہ اس پڑس واجب ہو۔ امام شافع ہے موق ہے کہ (الحدیث میں ہے۔ المام ردی اور کو قالی اور کو قتیا ہے کہ العمر مستدر کی جو کی جان کہ العمر الله علیہ وسلم کا بیر فرمان وجوب زکو قالی کو فی کرتا ہے۔ الماوردی الرویا فی اور اکثر فقیا ہے نے فرمایا ہے کہ المعمر الله علی بیر المعر کی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی المعمر الله علی الله

واقع ہوجاتی ہے۔ پس جب شکاری مچھلی کو پکڑ لیتا ہے تو اس کے پیٹ میں ''عزبر'' پا تا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ''عزبر''ای مجھل کے پیٹ میں مایا جاتا ہے حالانکہ وہ ایک درخت کا کچل ہے۔

غنر کے طبی خواص \ عنار بن عبدون نے کہا ہے کہ "العنم" کرم ختک ہوتا ہے۔اس کی سب سے عمد ہتم وہ ہے جے "الاشھب" كباجاتا ب-"الاصحب" بيس يكناكى بهت كم موتى ب-"العنم" وماغ اوردل كوتفويت ديتا باور فالج ولقوه اورغليظ بلغم كے لئے نفع بخش ہے۔ ''العنم'' کا استعال انسان میں شجاعت پیدا کرتا ہے لیکن بواسیر کے مرض میں مبتلا افراد کے لئے ''العنم'' کا استعال نقصان دہ ہے۔اس کی مصرت کافور اور کھیرا سونگھنے سے دور ہوجاتی ہے۔ سر دمراج والے افراد اور پوڑھوں کے لئے''العنمر'' بے حد مفید ہے۔موسم سر مامیں''العنم'' کا استعال بے حد نفع بخش ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ''العنبر'' کسی جانور کا گوہر ہے اور رہیجی کہا گیا ہے کہ سمندر کی جھاگ ہے۔ اس کی سب سے عمد وقتم وہ ہے جے''الاضھب'' کہا جاتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## العندليب

"العندليب" اس مرادبلبل م-بلبل كي آواز مين اعتدال ہوتا ہاس لئے اس كو"العندليب"كها جاتا ہے۔اس كى جمع "العنادل" آتى ب-ابوسعيدالمؤيد بن محمدائدلى في كما يحكم .

وطنبور مليح الشكل يحكي بنغمة الفصيحةعند ليبا

''اور' طنبور' جود میصنے میں خوش شکل ہے لیکن بجنے میں اس کانصیح نغمہ بلبل کے نغہ کی طرح ہے۔'

روى لما ذوى نغما فصاحا حواها في تقلبه قضيبا

"جب وه خوش آ وازی کے ساتھ بجنا ہے تو وہ گانے والی کی آ واز کو دہراتا ہے اور وہ آ واز لکڑیوں کواو پر نیچے کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔"

كذا من عاشر العلماء طفلا يكون اذا نشأ شُيْخًا أَدِيبًا

"ای طرح وه آدمی جو بچین سے اہل علم کی صحبت اختیار کرتا ہے تو وہ بڑھا یے کی عمر میں علاء جیسا (مؤدب) ہوجاتا ہے۔"

بی عمدہ اشعار بھی ابوسعید ہی کے ہیں

احب العذول لتكراره حديث الحبيب على مسمعي

''' میں حلاوت گرہے اس لئے محبت کرتا ہوں کہ وہ میرے کا نوں کومیرے محبوب کا ذکر سنا تار ہتا ہے۔''

وأهوى الرقيب لأن الرقيب یکون اذا کان حبی معی

''اور میں رقیب ہے بھی محبت رکھتا ہوں اس لئے کہوہ اس وقت رقیب بنراہے جب میر امحبوب میرے پاس ہوتا ہے۔''

ابوسعيدالمويد كانتقال <u>۵۵۷</u>ء ميں ہوا۔

بلبل كاشرى تحكم البلبل كاكهانا حلال بي كونكه بيطيبات ميس يه ب تعبير السبلبل كوخواب مين ديكمناذ بين بيج كي طرف اشاره بهوما ہے۔ واللہ اعلم۔

### العندل

"المعندل" اس مراديز مروالا اون ب\_اس من ذكرومون يكسال موت مير-

### العنز

"العنز"اس عمراد يمرى إلى الله العنز" اور "عنوز" آتى --

صدیث شریف میں ' (الحتز'' کا تذکرہ المام بخاریؒ اورامام ابوداؤ ؒ نے حضرت عبداللہ بن عمرہ بن عاص کی روایت نقل کی ہے کہ بی اگر صلی اللہ علیہ وللم نے فرمایا کہ جالیس مصلتیں ہیں جن میں سے سب سے اٹل ہیہ ہے کہ آدی (اپنی) بمری کی کو دودھ پنے کے لئے دے اور چوخص بھی ان خصلتوں میں سے کس خصلت پڑل کرے گا اوراس پر ثواب کا امید دار ہوگا اور جر پھھاس سے متعلق وعدہ کیا گیا ہے اس کی تصدیق کرے گاتو اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔

حمان بن عطيه جنبول نے انی كهد سے احاديث روايت كى جيں فرماتے جي كه بم نے ال ( جاليس تحسلتوں ) كوشار كيا تو بم نے دملیجہ المعز' کے علاوہ ان کوشار کیا۔ (وہ مسلتیں ہیہ ہیں) سلام کا جواب دیٹا' چھینک کا جواب دیٹا' راستہ سے تکلیف 🖦 چیز کو دور كرنا وغيره وحسان بن عطيد فرمات بين كديم باوجود استطاعت يحصرف پندر خصلتين بى شاركر سكے ابن بطال نے فرمايا ہے كم نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے (منیحة المعز کےعلاوہ) بقید (امالیس) خصلتوں کا حدیث میں ذکر ٹیس فرمایا حالانکہ نی اکرم صلی الله علیہ وسلم ان کے متعلق جانتے تھے لیکن نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے شایداس لئے ان کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ اگران خصائل کی تو چنے کردی جاتی تو دیگر معروف خصائل جن کی تعداد بے شار ہے اور جن کی تنیل کی آپ ملی اللہ علیہ وکلم نے تاکید بھی فرمائی ہے (ان کے متعلق ) لوگول ك داول ش برجين بيدا موجاتى - اين بطال فريات جي كرجار ، دور كعلاء في ان خصاك كواحاديث بين حاش كيا توان كي تعداد حاليس سے زيادہ پائي ختيق "صاحب الرغيب والتربيب" نے "أب قضاء حوائج اسلمين" بي امير الموثين حضرت **عل"** سے روایت کی ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم في فر مايا مسلمان كے لئے اس كےمسلمان بعائى يرتمين حق بين جن سے وہ برى تيس ہوسکتا۔اِلّا بیرکہ وحقوق ادا کردیئے جائیں یا معاف کردیئے جائیں۔(وہ حقوق یہ بیں)اپے مسلمان بھائی کی لفزشوں کومعاف کرنا' اشکباری پر حم کرنا'اس کی شرمگاه کو ڈھانچالتنی ننگے کو کپڑا دخیرہ دینا'اس کی مفدرت قبول کرنا'اس کی فیبت کی تر دید کرنا'ہیشساس کی خیرخوای کرنا اس کی دوئی کی حفاظت کرنا اس کی ذمه داری کی رعایت کرنا اس کی بیاری شی عیادت کرنا <sup>م</sup>یت می شرکت کرنا اس کی دموت قبول کرنا' اس کا ہدیے تبول کرنا' اس کے سلوک کا بدلہ دینا' اس کی طرف سے مطنے والی نفست پر اس کا شکریہ اوا کرنا' انھی طرح اس کی مدر کرنا مورت کی مفاظت کرنا اس کی حاجت پوری کرنا موال کے وقت سفارش کرنا مفارش قبول کرنا اس کے مقعد کونا کام ند کرنا' اس کی چھینک کا جواب دینا' اس کی گشدہ چیز کو طاش کرنا' سلام کا جواب دینا' اس کے کلام سے خوش ہونا' اس کے انعام میں اضافہ کرنا اس کی قسوں کی تصدیق کرنا اس کی مدوکرنا کالم ہویا مظلوم ہوا گردہ طالم ہے تو اس کوظلم ہے باز رکھنا (اس کی مدوکرنا

ہے)اوراگر دومظلوم ہے تواس کاحق دلانے میں جدوجہد کرنا (اس کی مدد کرنا ہے)'اس سے دوی کرنا دشنی ہے اجتناب کرنا' دھو کہ نددین اس کے لئے بھی دہی چیز پہند کرنا جوایے لئے پہند ہواوراس کے لئے وہی چیز ناپند کرنا جوایے لئے ناپیندیدہ ہو۔ پھر حضرت علیؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہا گرتم میں سے کسی ایک نے بھی اپنے بھائی کے ان حقوق میں سے ایک جی بھی ادانہ کیا تو قیامت کے دن اس کامطالبہ ہوگا۔ پھر حضرت کی نے فرمایا بے شک تم میں ہے کسی ایک نے بھی اینے بھائی کے حقوق میں سے صرف چھینک کا جواب شددیا تو قیامت کے دن اس کی بھی باز پرس ہوگی۔علامہ دمیریؒ نے فر مایا ہے کہ ہیں خصائل ہیں جن کوحسان بن عطیہ نے شار لیا نوان کی تعداد جالیس ہے بھی زیادہ یائی۔

فا کده البوالقاسم سلیمان بن احمر طبری نے " کتاب الدعوات " میں سوید بن غفلہ کی سند سے روایت کی ہے کہ حضرت علی فاقد میں بتلا ہوگئے۔ پس آپ نے حضرت فاطمۃ ہے فرمایا کہ اگرآپ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے پاس جاتیں (تو اچھاتھا) پس حضرت فاطمہ "نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لے تکئیں تواس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن یے یہاں تشریف فرما تھے۔ پس حضرت فاطمہ "نے درواز ہ کھنگھٹایا۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن سے فرمایا کہ بے شک بیر ورواز ہیر) وستك تو فاطمة كى معلوم بوتى باور تحقيق وه مارے ياس ايے وقت من آئى بے كدان كى عادت اس وقت آنى كى نبير تقى اپس تم کمڑی ہوجاؤ اور اس کے لئے (یعنی فاطمہ "کے لئے) دردازہ کھول دو۔رادی کہتے ہیں پس حضرت ام ایمن کھڑی ہوئیں اور انہوں نے حضرت فاطمہ تے لئے درواز ہ کھول دیا۔ پس جب حضرت فاطمہ ﴿ مگھر بِس ﴾ داخل ہوئیں تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اے فاطمہ " تحقیق تو ہمارے پاس ایسے وقت میں آئی ہے کہ اس وقت تمہارے آ بنے کی عادت نہیں تھی۔ پس حضرت فاطمہ "نے عرض کیا يارسول الله اليه اليه جوفر شحة بين ان كاطعام (يعنى غذاوغيره) الله تعالى كي تبيع التميد وتقديس بي پس بهارا طعام (يعنى غذا) كيا بي اپس آپ صلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قتم جس نے مجھے حق (بعنی سیج دین) کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ آ لِ محمدُ (بعنی از واج مطہرات) کے ہاں (یعنی گھروں میں) تمیں دنوں میں آگ نہیں جلی اور تحقیق جارے پاس کچود محز'' (یعنی بکریاں) آئی ہیں۔ پس اگرتم چاہوتو میں تنہیں پانچ بکریاں دینے کا حکم دوں اوراگرتم چاہوتو میں تنہیں پانچ کلمات سکھا دوں جو ابھی ابھی جرائیل امین نے مجھ سکھائے ہیں۔ حضرت فاطمد نے عرض کیا کہ آپ سلی الله عليه وسلم مجھے وہ يائج كلمات سكھا ديں۔ آپ سلی الله عليه وسلم نے فرمايا تم كهاكره (لَعَنْ يُرْحَاكُره) "يَا أَوَّلُ ٱلْاَوَّلِيْنَ وَيَا آخِرُ ٱلْآخِيْرِيْنَ وَيَاذَا الْقُوَّةُ الْمَتِيْنِ وَيَارَاحِمُ الْمَسَاكِيْنَ وَيَااَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ"

رادی کہتے ہیں۔ پس حضرت فاطمہ اپنے گفر تشریف لے آئیں اور حضرت علی سے کہا کہ میں آپ کے پاس سے دنیا کی طلب مل کئی تھی لیکن میں آپ کے پاس آخرت (لے کر) واپس آئی ہوں اور حضرت فاطمہ ؓ نے سارا واقعہ سنایا۔ حضرت علیؓ نے حضرت م فاطمہ سے فرمایا کہ بددن آپ کے لئے تمام دنوں سے اَفْعُل ہے۔

حافظ ابوالفضل محمد بن طا ہرمقدی کی کتاب "معنوة التعوف" میں روایت مرقوم ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ نبی اکرم علی ک خدمت میں حاضر ہوئے۔ پس آپ ملی الله عليه وسلم نے فرمايا اے جابر بيركياره بكرياں جو گھريس بين تهميں زياده پنديده بيں ياوه كلات جو جَحَد جِرائيل عليه السلام نه الجَى كُمات جِي جن ش تهادے لئے دنیا و آخرت كى بحلائى بِحَ (كردى كَا) ہے۔ بَلَ حضرت جائز نے عُض كيا يارسول الشَّا اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰلِلْمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰلِلْمُ الللّٰ اللّٰلِلْمُلْمُلْمُ اللّٰلِمُ الللللّٰ الللللّٰ اللللّٰ الللللّٰ اللللل

حضرت جابڑنے فرمایا کدرسول الله صلی الله علیه وسلم باربابران کلمات کو پڑھتے تھے بہاں بحک کریس نے ان کلمات کو حفظ کرلیا۔ پھر آ پ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تم ان کلمات کو سیکھ لواوران کی تقلیم دومروں کو بھی دینا پھر آ پ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر تم ان کلمات کو تفاظت سے اپنے یاس رکھنا۔ حضرت جابر گھرماتے ہیں کہ یس نے ان کلمات کو تفاظت کے ساتھ اسے یاس رکھا۔

فی کدوں آئی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ مکھ کرمہ میں دو بحریاں سینگ فیس ماریں گی۔ اس قولی کا سبب یہ ہے کہ مکھ کرمہ میں ایک مورٹ تنی جس کو عصماء بنت مروان کہا جاتا تھا۔ اس کا تعلق نی اصیہ ہے تھا۔ بید عورت لوگوں (لینی مشرکین) کو مسلمانوں کے خلاف اکسانی اور انہیں (لینی مسلمانوں کو) اورے بھیجاتی تنی اور (مسلمانوں کی جو جس) اشعار بہتی تنی ۔ پس عمیر بن عدی نے (اللہ کے لئے رمانی کہ اگر اللہ تعالی نے اسپ رمول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر ہے تی دسائم داپس لوٹا دیا تو میں اس (لینی عصماء) کو تنی کر دوں گا۔ بس جب رمول اللہ ملی اللہ علیہ واللہ کو ترف اللہ تو تعقیر عمیر نے آدگی رات کے دقت اس عورت پر تملہ کیا اور اس کو آل کر دیا ۔ پھر اس کے بعد حضرت عمیر تنی اگر مصلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لئے (مدید مورہ تشریف کے کہا تھا۔ کہا وہ کہا کہ مورٹ کر بیٹ کی گراز ادا کی ۔ پس جب رمول اللہ صلی اللہ علیہ والم (قرازے فارغ بوکر) کھڑے ہوئے اس حاد کہ کا دو اپنی نوٹ مورٹ کی گراز دا کی ۔ پس جب رمول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ مورٹ کی مرتب کی کوئی پر بیٹائی تو تیس ہوئی ؟ بیس ہوئی جی تا کہ دو ایک میس ہوئی جس میں کوئی پر بیٹائی تو تیس ہوئی؟ سے حضرت عمیر نے عرف کہ کی کہاں ہوئی ہوئیا کیا عصماء کوئی میں میس کوئی ریٹائی تو تعین مورٹ کیس میں کوئی اس تائی میس کوئی ایک کورٹ جیس ہوئی جو سیاس آئی میں ماری کی ایسی کوئی پر بیا کے بعنی عصماء کوئی میں کہا ہے۔ بس اب سمل کوئی اس کوئی جی مسلمانوں کوئی تھی پہنچا ہے۔

علامدديري ف فرمايا ب كريد كلام آب ي كا خاصر ب- آب صلى الشيطية ولم ي قبل كى في ايدا كلام بيس كيا ادريد كلام

موجز وبدلج اورمنفر و بے کوئی بھی کلام اس کا مقابل نہیں ہے۔ ای طرح آپ صلی الله علیہ وسلم کے چندار شادات اور بھی ہیں (جو بطور ضرب المثل مستعمل ہیں) آپ صلی الله علیہ وسلم کا فرمان عالیہ ان ہے۔ "حصی الموطیس" (تنورگرم ہوگیا) لیعی لڑائی ہیں شدت آگئ۔ "و مات حقف انفه" (اور وہ ناک کی راہ دم نکل کرمرگیا) ہی ضرب المثل اس وقت استعال کی جاتی ہو جب کوئی شخص میدان جنگ کی بجائے بستر پر مرے۔ "و لا بلد غ المعقومن من جحو موتین" (اور نہیں ڈسا جاتا مومن ایک سوراخ ہو دو مرتبین ڈسا جاتا مومن ایک سوراخ ہو دو مرتبی یعنی مومن ایک مرتبہ دھوکہ کھا کردوبارہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ "وَ یَا خَیلُ اللهِ ازْ کَبی" (اور اے الله کے سوار سوار ہوجا)" وَ الْوَلَلُهُ رَائِس " رَبِی صاحب فراش کیلئے ہے) لین جس (شوہر) کے بستر پر بچ پیدا ہوا ہے وہ ای کی طرف منسوب ہوگا۔ "اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ ستعمل ہیں دیمن کو دھوکہ دینا جائز ہے) (ان کے علاوہ اور بھی رسول الله علیہ وسلم کے ارشادات ہیں جو بہاور ضرب المثل ستعمل ہیں میں دیمن کو اللہ عندان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ مترجم)

''العنز'' كا شرى تحكم المجرى كا گوشت حلال ہے اور اگر كوئى محرم آ دمی اس كو حالت احرام میں قبل كردے تو اسے اس كے دريہ يس مرن كا يجد دينا ہوگا۔ عنقريب انشاء الله'' باب الغين' ميں' الغزال' مرن كے بيح كى تفصيل بيان ہوگی۔

خواص المجری بید یہ بین نوشادر طاکر اگر کی ایسی جگہ پر طا جائے جہاں کے بال اکھاڑنے مقصود ہوں تو دوبارہ اس جگہ بال نہیں اگیں گے۔ ارسطونے کہا ہے کہ ہمری کا پیتہ گندنا میں طاکرجہم کے کسی ایسے حصہ پر طا جائے جہاں کے بال اکھاڑنے مقصود ہوں تو وہاں دوبارہ بال نہیں آگیں گے۔ اگر ہمری کی پیٹر ٹی کو دھولیا جائے اور اس کا بیانی کسی ایسے خضی کو بیلا دیا جائے جو' دسلس البول' کے مرض میں جتلا ہوتو وہ شفایاب ہوجائے گا۔ اگر ہمری کے دودھ سے کسی کاغذ پر لکھا جائے تو کتابت ظاہر نہیں ہوگی اور اگر اس کاغذ پر راکھ چھڑک دی جائے تو کاغذی کتابت ظاہر ہوجائے گا۔ اگر ہمری کا دماغ اور بحوکا خون ایک ایک دائی اور دوجہ کا نور کی جائے کہ اگر ہمری کا دماغ اور بحوکا خون ایک ایک دائی اور دوجہ کا نور کا خون ایک ایک دائی اور دوجہ کا نور کو خوت ایا گیا تھا تو ایس محفی کی ہے تو اور اس کا غذیہ کی کا دماغ نصف کے اندر محب اور دوجائیت پیدا ہوجائے گی۔ اگر بمری کا چیز اور اس کی کورت کے پائیس جاسکا یہاں دائی کے دائی کے دائی کا درائی طرف کے دودھ میں لیک گرائی ہوجائے گی اور وہ خض اپنی خورت کے پائیس جاسکا یہاں دائی کے دائی کا دیا جائے دائی کا درائی طرف کے دائی کا دیا جائے دائی کا دیا جائے دائی کا دائی خوت ایک دائی کا تار اس طرح ہوسکتا ہے کہ اس آ دی کو ہم نی کی اور چھڑی بحری کے دودھ میں لیکا کرگر مگر میلا دیا جائے۔ واللہ تعالی اعلی اس کا تار اس طرح ہوسکتا ہے کہ اس آ دی کو ہم نی کی اور چھڑی بحری کے دودھ میں لیکا کرگر مگر میلا دیا جائے۔ والٹہ تعالی اعلی۔

## العنظب

''العنظب''اس سے مراد فہ کرٹڈی ہے۔ کسائی نے کہا ہے کہ فہ کرٹڈی کے لئے ''العنظب والعنظاب و العنظوب ''ک الفاظ مستعمل ہیں اور مونث کے لئے عنظویة کالفظ استعال ہوتا ہے۔ نیز اس کی جمع عناظب آتی ہے۔

### العنظوانة

''العنظو انة''اس برادموث ثذى ب\_اس كى جمع "عنظو انات" آتى بـ يحقيق اس كاتفسيلي تذكره''الجراد' (ثذى) كعنوان بـ' باب الجيم'' مِس كَرْرِيكا بـ-

### عنقاء مغرب ومغربة

"عنقاء مغرب ومغربة" بعض لوكول نے كها بكريداكك عجيب وغريب برنده بـ يريده ايذا ديتا ب اوراس ك ا غرے کی جمامت دیکھ کر یول محسوں ہوتا ہے گویا کہ ایک پہاڑ ہے۔ اس پرندے کی پرواز بہت دوردراز تک ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس پندے کابینام "یعنی عنقاء مغوب ومغوبة" اس لئے رکھا گیاہے کداس کی گردن ش طوق کی طرح سفیدی ہوتی ہے اور ب بھی کہا گیا ہے کہ یہ پرندہ سورج کے غروب ہونے کے مواقع پر ہوتا ہے (اس لئے اس کا نام عنقا مِشرب ومغربیۃ پڑ کیا) قزویی کے کہا ب كدير جهامت كے لحاظ سب سے بوا بريده ب اور باعتبار خلقت بھي بير بريدول على سب سب بوا موتا ہے۔ بير بريده اپنے بڑوں کی مدد ہے ہتھی کو اس طرح اشالیتا ہے جیسے چیل جو ہے کواپنے بٹجوں سے اٹھالیتی ہے۔دور قدیم میں یہ پرندہ انسانوں کے ساتھ ر ہتا تھا لیکن انسانوں کو اس پرندہ سے اذبہت چیتی تھی جس کی بناء پرانسانوں کا اس کے ساتھ رہتا مشکل ہوگیا۔ پس ایک مرتبہ یہ پرعمہ دلہن کوئع زیور کے اٹھالیا گیا۔ پس اس پرندے کے لئے اس وقت کے ٹی حضرت حظلہ علیہ السلام نے بددعا کی۔ پس الشدتعا ٹی نے اس پرندے کو برمچیلا کے کسی جزیرہ میں خطا استواء پرختل کردیا۔ بیالیا جزیرہ ہے جس کی طرف کوئی انسان ٹیس جاتا۔اس جزیرہ میں حیوانات جیسے ہاتھی گینڈا کھینسا' گائے تیل وغیرہ بکثرت موجود ہیں۔ نیزان کے علاوہ جملہ اقسام کے درند و پرندمجی بکثرت موجود ہیں۔ عقاء کی پرواز کے وقت اس کے پروں سے الی آواز لکتی ہے چیے کل گرج ربی ہویا زور کا سیان بہدر ہا ہو۔ یہ پرعدہ مرار سال تك زنده رہتا ہے۔ نيزير برنده جب پا في سو برك كا موجاتا ہے قرز الى ماده سے جفتى كرتا ہے۔ ليس جب الله عدد علاق ق بتوباده كوبهت تحت تكليف بوتى ب-ارسطاطاليس في العنوت من كلها بكد مقتاء مغرب ومغربة "كاشكار كما جاتا ب-لس اس پرنده ك بلول سے پانى بينے كے لئے بڑے بڑے بوے بيالے تيار كئے جاتے ہيں۔ارسطاطاليس نے كہا ہے كہ "عملاء مطرب" ك شکار کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ (شکاری اوگ) ووئیل کھڑے کرتے جیں اور پھران بیلوں کے درمیان ''مجلة'' ایک هم کی محماس بچھا دیتے ہیں اور بیلوں پر بڑے بڑے پورے پھر لاد کر بیلوں کو پوجھل کردیتے ہیں اور گھاس کے سامنے ایک گھر تیار کرتے ہیں جس میں ایک آ دی ہاتھ میں آگ لے کرچھپ جاتا ہے۔ لیس عقاء (پرعمہ) بیلوں پران کوا چکنے کے لئے امر تا ہے۔ لیس جب اس کے ماخن دونوں بیلوں یا ایک بیل کے جم میں بیوست ہوجاتے ہیں تو دہ ان کو ( یعنی بیلوں کو ) پھر دں کے بوجھ کی دجہ سے اٹھانے پر قادر ٹیس ہو پا تا اوران سے خلاصی کی تدرت بھی نہیں رکھتا۔ پس گھر میں چھپا ہوا آ دی آ گ لے کر لگاتا ہے۔ پس وہ اس کے ( ایعنی مختا م کے ) پرول کو (آگ ہے) جا دیتا ہے۔ ارسطاط الیس نے کہا ہے کہ عقاد کا پیٹ بیل کے پیٹ کی طرح موتا ہے اور اس کی بٹریاں پر عدوں کی

بدیوں کی مثل ہوتی ہیں اور یہ پرندہ تمام شکاری پرندوں سے بڑا ہوتا ہے۔امام علامہ ابوالبقاء عکمری نے "مقامات حرین" کی شرح میں لکھا ہے کہ اہل رس کی سرز مین میں ایک پہاڑتھا جے" ٹخ" کہا جاتا تھا۔اس پہاڑ کی بلندی (آسان کی جانب) ایک میل تھی اور اس پر بکشرت پرندے رہتے تھے جن میں عقاء (پرندہ) بھی شامل تھا اور بیسب سے بڑا پرندہ ہے۔اس پرندے کا چیرہ انسانی چیرہ کی ما نند تھا اور باتی اعضاء پرندوں کی مشابہ تھے اور یہ پرندوں میں سے سب سے خوبصورت پرندہ تھا۔ یہ پرندہ اس پہاڑ پرسال میں ایک مرتبہ بی آتا تھا۔ پس مید پرندہ دوسرے پرندوں کو اچک لیٹا تھا۔ پس مید پرندہ بعض سالوں کے بعد بھوکا رہا کیونکہ اے ( کھانے کے لئے) پرندے نہیں مل سکے تھے (اس لئے کہ جب' عقاء'' کی آمد کا زمانہ آتا تھا تو پرندے پہاڑ سے منتقل ہوکر کسی جگہ جہپ جاتے نتھ) پس اس سال (اپن بھوک کومٹانے کے لئے)''عثقاء''نے ایک بچہ کواٹھالیا اور پھر دوبارہ ایک لڑکی کواٹھا کر لے گیا۔ پس لوگوں نے اپنے نبی حضرت منظلہ بن صفوان علیہ السلام سے اس معاملہ کی شکایت کی۔ پس حضرت منظلہ علیہ السلام نے "عنقاء " کے لئے بددعا کی۔ پس ' مختاء' بر (آسانی) بجل کری۔ جس کی وجہ سے وہ جل کر ہلاک ہوگیا۔ حضرت حظلہ بن صفوان علیہ السلام' زمانہ فتر ة'' میں حضرت عیسی اور حضرت محمطیم الصلاق والسلام کے مابین نبی ہوئے ہیں۔ کسی دوسرے آدمی نے ذکر کیا ہے کہ اس پہاڑ کو (جس پر عنقاء پرندوں کے شکار کے لئے آتا تھا)'' فنخ'' کہا جاتا تھا۔ نیز''عنقاء'' کی دجہ تسمیہ یہ ہے کہاس کی گردن کمبی تھی (اس لئے اس کو ''عنقاء'' کہا جانے لگا) چنانچہ'عنقاء'' کی ہلاکت کے بعدان لوگوں (یعنی اصحاب رس) نے اپنے نبی علیہ السلام کوئل کردیا۔ پس اللہ تعالى نے ان لوگوں كو ہلاك كرديا\_ سيلى نے اپنى كتاب "التعريف والاعلام" من الله تعالى كے اس قول "وَبِنو مُعَطَّلَة وَقَصُو مشید" کی تغییر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد''رل'' ( کنوال) ہے۔ بیکنوال''عدن'' میں تھا اور ان لوگوں کی ملکیت میں تھا جوقو م شود (جس کوالله تعالی نے ہلاک کردیا تھا) کے بقیدافراد تھے۔ان لوگوں کا بادشاہ عادل اور نیک سیرت تھا۔اس کو معلیس' کہا جاتا تھا۔ اس کنوال سے پوراشہر اور اس کے مواثی سیراب ہوتے تھے۔اس کنوال میں ان کے لئے بہت برکات تھیں اور بہت سے لوگ اس كنوال كى تكرانى كياكرتے تھے۔اس كنوال برسنگ رخام كے بہت بڑے بڑے برتن ركھے ہوئے تھے جوحوضوں كے مشابہ تھے اور لوگ ان میں پانی مجر بحر کراپنے گھروں کو لے جاتے تھے۔ نیز ان کے چو پائے اور وہ خود اس کنواں سے ( دن اور رات ) سیراب ہوتے تھے۔اس کنوال کےعلاوہ ان کے لئے پانی حاصل کرنے کا اور کوئی ذریعے نہیں تھا۔اس توم کے باوشاہ نے طویل عمر پائی۔پس جب (اس قوم كا بادشاه) مركيا تولوگوں نے اس كى لاش پرايك قتم كا روغن مل ديا تا كه (لاش) مُكلنے سرنے نه پائے كيونكه ان لوگوں كا میں ایسے تھا کہ جب بھی ان کی قوم کا کوئی معزز آ دمی انقال کرتا تو اس کی لاش پر ایک قتم کاروغن مل دیا جا تا تا کہ اس کی لاش مگلے سڑنے سے محفوظ رہے۔ پس بادشاہ کی موت نے آئییں غمز دہ کردیا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ان کی سلطنت میں فساد بر پا ہوگیا ہے۔ پس وہ لوگ بیمنظرد ک**ی** کررونے <u>م</u>ھے۔ پس شیطان کواس قوم کے گمراہ کرنے کا موقع مل گیا۔ پس شیطان بادشاہ کے جسم میں حلول کرکے کہنے 🛚 کہ میں مرانبیں ہوں اور بھی نہیں مروں گا۔ پھر کہا کہ میں تم سے غائب ہوا ہوں تا کہ میں دیکھوں کہتم میری عدم موجود کی میں کیا اعمال کرتے ہو؟ پس بیرحالت دیکھ کرنوگ بہت خوش ہوئے اور قوم کے متاز لوگوں نے حکم دیا کہ بادشاہ اور قوم کے درمیان پر دہ ڈال دیا جائے تا کہوہ (لینی بادشاہ) ان سے پروں کے پیچے سے کلام کرتا رہے۔ پس قوم کے لوگوں نے بادشاہ کا بت بنا کر پردہ کے بیچیے

ر کہ دیا اور پھراس بت ہے آ واز آنے کئی کہ ند میں کھا تا ہوں اور نہ پنیا ہوں اور نہ ہی جھے بھی موت آئے گی اور میں بی تمہارا معجود ہوں۔ یہ آ واز شیطان کی تھی جو بادشاہ کے مردہ جم میں حلول کے ہوئے تھا اور پادشاہ کے لیجہ میں تو م کے کام کرتا تھا۔ یس لوگوں کی اکثریت نے شیطان کی تھید ہی کا در ایعنی لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس پرشک کا اظہار کیا۔ پس جب کوئی بندہ موٹن تو م لوگوں کوفیت بحث کرتا کہ یہ شیطان کی کا رستانی ہے لہذاتم اس کی تھید ہیں شدکہ وہ لوگ اس کوڈانٹ ڈ پٹ کرخاموش کردیا کرتے تھے۔ پس آ ہستہ آ ہستہ اس تو م میں کفراور بت پڑی کا آ غاز ہوا۔ پس جب اس تو م کی نافر مائی اپنے عمود تی کو بھی گئی اواللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک نی معود فرمایا جس پر (بیداری کی بجائے) خواب میں وقی نازل ہوئی تھی۔ ان کا نام حظلہ بن صفوان علیہ السلام تھا۔

پس حضرت خظلہ بن صفوان علیہ السلام نے قوم کو ہتلایا کہ میصورت بت کی ہے اس میں روح نہیں ہے اور شیطان نے انہیں یعی قوم کے لوگوں کو گراہ کردیا ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تلوق کی صورت میں فا ہر نیس ہوتا اور یہ کہ اوشاہ (جومر چکاہے) تمبارے لئے جائز نبیں ہے کہتم (مردہ بادشاہ کو) اللہ تعالیٰ کا شریک ہناؤ ۔ پس حضرت حظلمہ بن صفوان علیه السلام نے بان کو وعظ ونصیحت کی اور انہیں اللہ تعالی تھے سامنے حاضر اور اس کے انتقام ہے ڈرایا لیکن قوم نے حضرت منظلہ بن عند ان علیہ السلام کو اذیت پہنچا کی اور ان ے دشن بن گئے ۔ حضرت حظلہ بن صفوان علیہ السلام ان کو الیعیٰ قوم کے لوگوں کو ) وعظ ونسیحت سرے رہے۔ **یہاں تک کہ لو**گوں نے ان کوشبید نردیا اوران کو کویں میں بھینک ویا۔ پس اللہ تعالی نے اس قوم سے انتقام لیا۔وہ اس طرح کہ جب ارت کوقوم کے تمام اوُ خوب كا في كرآ رام ب س كي تو الله تعالى في كوي كوشك كرديا- لى جب مح كولوك بيدار موس و أنيس معلوم مواكد كوال خلک موچکا ہے۔ پس ( قوم کے ) مرذ عورتیں مینے مردار عوام اوران کے جانور پیاس کی شدت کی بناء پر ہلاک موسے اوراس کے بعدان کیستی درندوں کامسکن بن گئ اور وہاں انسانوں کی بجائے شیروں مینڈ کوں اور جنامت کی آ وازیں آنے لگیں اور بستی کے تمام باغات خاردار جھاڑیوں میں تبدیل ہو گئے۔ ہم اللہ تعالی سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ سیکن فرماتے ہیں کداس طرح ان کا "قصر بھید جس کوشداد بن عادابن ارم نے تقریر کیا تھا تاہ ہو گیا اورزین سے اس کا نام ونشان بھی مث گیا۔ پس الشانعالی نے قرآن جید جماس کویں اور تصر کا تذکرہ فرما کر مذیرین کوایے رسول کی نافر مائی ہے ڈرایا اور ان کوغیرت والائی ہے۔ ہم اللہ تعالی سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ محر بن آخل نے محر بن کعب قرعی ہے روایت کی ہے کہ رسول الشملی الشعلیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والاحض ایک مبتی غلام ہوگا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کمی بہتی ( لیونی شیر ) والوں کی طرف ایٹا ایک منتی بیجا۔ پس ستی (شہر) وانوں میں کوئی بھی اس مبشی غلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نبی علید السلام پر ایمان نمیں لایا۔ پھر پستی والول نے (اپن) بی برظم و زیادتی شروع کردی۔ پس بستی والول نے اینے تیفیر کیلئے کوال کھودا۔ پس اللہ تعالیٰ کے تیفیر کوبستی والول نے کنواں میں پھینک دیا اور پھر کنویں کے معنہ پر ایک بھاری پھر و کھ دیا۔ ہیں بیعیثی غلام جنگل عمل کٹریاں جس کرنے کے لئے جاتا اور مجر کنٹریاں جمع کر کے آئین ایے سر پر لاد کر بازار لے جاتا۔ پس وہ لکڑیوں کو فروخت کرتا احوان کی قیت سے کھانے پینے کا سامان خریدتا۔ پھروہ طلام اس کنویں پرآتا۔ پس وہ پھر ہٹا کر کھانے پینے کا سامان ری کے ساتھ بائدھ کر اند تعالیٰ کے پینیمرکو کا پنجا دیتا۔ پس الله تعالى في حبثى غلام كو بقرا فعان كي قوت دي تقي بروه حبثى غلام بقركواي طرح ركد ديتا جيسے پہلے ركھا ہوا تعالي

بى كرتار بار جب تك الله تعالى نے جابا۔ پھرايك دن وه (يعنى حبثى غلام) جنگل كي طرف ككڑياں لينے كيلئے كيا جيسے وه يہلے جايا كرتا نفا۔ پس اس نے لکڑیوں کو جمع کیا اور انہیں بائدھ کر فارغ ہوا۔ پس جب اس (غلام) نے لکڑیاں اٹھانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر نیندطاری کردی۔ پس وہ نیند کے غلبہ کی بناء پرسوگیا۔ پس اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سات سال تک ایک ہی کروٹ سوتار ہا۔ جب اس نے دوسری کروٹ بدلی اور اس کروٹ پر بھی (اللہ تعالیٰ کے عکم ہے) سات سال تک سویا رہا۔ پھر چودہ سال کے بعد جب وہ غلام بیدار ہوا تو اس نے گمان کیا کہ وہ نہیں سویا مگر (ون کا) ایک گھنٹ پس وہ غلام بیتی کی طرف آیا۔ پس اس نے لکڑیوں کوفروخت کردیا۔ پھراس کے بعداس نے کھانے پینے کا سامان خریدا جینے وہ پہلے خریدتا تھا۔ پھروہ غلام کنویں کی طرف گیا تو دیکھا کہ اللہ تعالی کے نبی کنویں میں موجود نہیں ہیں۔ پس اس حبثی غلام نے اللہ تعالیٰ کے پیغیبر کو تلاش کیا لیکن ان کا کوئی سراغ نہیں ملاتے حقیق گزرے ہوئے چودہ سال میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے اور بیدواقعہ بھی پیش آیا کہ اس کی قوم اللہ کے پیغیر پر ایمان لے آئی اور اس کی تقىديت كى \_ پس الله تعالى كے نبى عليه السلام نے قوم كے لوگوں ہے اس عبثى غلام سے متعلق يو چھا كه اس كا كيا ہوا؟ پس وہ لوگ كہتے كم بم اس كم تعلق نبيس جائة \_ يهال تك كه الله تعالى في اليه نبي كى روح كوفيض كرليا اورهبثى غلام بربهى نيندك حالت كوختم کردیا۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و کم نے فرمایا کہ بے شک ہے جبشی غلام سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ (الحدیث) ابن خلکان نے کہا ہے کہ میں نے احمد بن عبداللہ بن احمد فرغانی کی تاریخ میں (یکھا ہوا) دیکھا ہے کہ عزیز بن نزار بن المعز صاحب مصر (لینی با دشاہ مصر) کے چڑیا گھر میں ایسے عجیب وغریب پرندے جمع تھے جو کسی با دشاہ کے پائی نہیں تھے۔ پس ان پرندوں میں عقاء بھی تھا۔اس کی لمبائی 'مبلشون' (ایک پرندہ) کے برابرتھی لیکن اس کاجسم'مبلشون' سے بڑا تھا۔اس پرندے (لینی عنقاء) کی ڈاڑھی بھی تھی اوراس کے سر پرایک چھ یہ تھا جس میں مختلف قتم کے ریگ تھے تحقیق زخشری کی بات گزرچکی ہے کہ' عقاء' کی نسل اب منقطع (ختم) ہوگئ ہے۔ پس اب بدیریندہ دنیا میں نہیں پایا جاتا۔

کتاب '(رق الا برار' کے آخرین 'باب الطیر' میں مرقوم ہے کہ حضرت ابن عباس ہے مردی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی علیہ الصلام کے زمانے میں ایک پر ندہ پیدا کیا جس کا نام عقاء تھا۔ اس کے ہر (رو) جانب چار چار کندھے (بیخی بازو) شے اور اس کا چہرہ انسانی چہرہ کی طرح تھا اور اس پر ندے کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے حصہ عطا فر مایا تھا۔ (بیخی اس پر ندے میں ہرجا نداد کی مشاہبت تھی ) نیز اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی علیہ السلام کی طرف وی بیجی کہ میں نے دو بجیب وغریب پر ندے پیدا کے ہیں اور میں نے ان کا رزق ان جانوروں میں پیدا کیا ہے جو بیت المقدس کے آس پاس ہیں۔ پس (پر ندوں کے) اس بیدا کیا ہے جو بیت المقدس کے آس پاس ہیں۔ پس (پر ندوں کے) اس جوڑے سے ''عقاء'' کی نسل میں اضافہ ہوا۔ پس جب حضرت موئی علیہ السلام کا وصال ہوا تو یہ پر ندے یہاں سے (بیخی بیت المقدس سے) منتقل ہوگئے۔ پس انہوں نے نجید و تجاز کو اپنا ممان بنالیا۔ پس یہ پر ندے جنگی جانوروں کو شکار کرکے ان کا گوشت کھاتے المقدس سے) منتقل ہوگئے۔ پس انہوں نے نجید و تجاز کو اپنا ممان بنالیا۔ پس یہ پر ندے جنگی جانوروں کو شکار کرکے ان کا گوشت کھاتے نے ۔ پس جب' عقاء'' نے ایک بچے کو اٹھا لیا تو لوگ حضرت خالد بن سنان عبسی علیہ السلام کے پاس سے جو بی عبسی کی طرف (زمانہ فترہ میں) حضرت عندی علیہ السلام اور حضرت میں اللہ علیہ وسلم کے درمیانی عرصہ میں نبی ہوئے ہیں۔ پس لوگوں نے ''عقاء'' کی فترہ میں) حضرت علیہ کی میں میں حضرت خالد بن سنان علیہ السلام اور حضرت خالد بن سنان علیہ السلام اور حضرت خالد بن سنان علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام اور حضرت خالد بن سنان علیہ السلام اور حضرت خالد بن سنان علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام اور حضرت خالوں کو میں ان برحدے ہیں۔ پس حضرت خالد بن سنان علیہ السلام اور حضرت علیہ کی اس مقتطع ہوگئے۔

پی اب ید دنیا میں کہیں بھی نہیں پایا جاتا۔ ابن غیثمہ نے '' کتاب البدء' میں حضرت خالد بن سنان محضرت بھی علیہ السلام اور ان کی نبوت کا تذکرہ کیا ہے کہ فرشتوں میں ہے آگ کے خاز ن' اگ '' آپ کے (لیمن نبوت کا تذکرہ کیا ہے کہ فرشتوں میں ہے آگ کے خاز ن' اگ '' آپ کے (لیمن حضرت خالد بن سنان علیہ السلام کی نبوت کی نشانی آ گ تھی جے دخرت خالد بن سنان علیہ السلام کی نبوت کی نشانی آ گ تھی جے ''نارالحد خان' کہا جا تا تھا۔ بیآ گ میدان نے نگلی تھے۔ لیمن بیانسانوں اور چوپایوں (لیمن مورثی وغیرہ) کو کھا جاتی (جلا و بی ) تھی اور لوگ اس آگ کوروک دیا۔ بی اس اس کے بعدرو آگ دوبارہ نمودار نہیں ہوئی۔

وار تطنی نے روایت کی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خالد بن سنان علیہ البلام ہی تھے کین ان کی قوم نے ان کو صافح کردیا۔ (الحدیث) بہت سے الل علم نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حضرت خالد بن سنان علیہ السلام کی صاحبز او می نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی رواء مبارک ان کے لئے بچھا دی اور فرمایا "افعلاً بنت خیر نبی" (خبش آمدید بہترین تبی کی بٹی) یا اس کی شل الفاظ کے۔ الکوائی ڈیشری اور دیگر الل علم نے تکھا ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام اور حضرت خوصلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان چارانہ باء گزرے بیں۔ تین بنی امرائیل جی اور ایک عمر ب علی سے اور وو (یعنی الل عرب ہے ) حضرت خالد بن سنان بھی علیہ السلام تھے۔

بنون کے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام اور حضرت مجمد ﷺ کے درمیان کوئی نبی تیں آیا۔ واللہ اعلم۔عظام

کے متعلق شاعرنے کہاہے کہ ۔

ٱسْمَاءِ ٱشْيَاءِ فَلَمْ تُوجَد وَلَمْ تَكُنُ

ٱلْجُوْدُ وَالْغَوْلُ وَالْعَنْقَاءُ ثَالِثَةٌ

" خادت عول بياباني اور عقاءية بين الى جيزول ك نام بين جوند بهي پائي كنين اورند بهي كانج كين "

عنقريب انشاء الله الله عركو الفول "كتحت نقل كياج الحاكا-

تھیر اختاء کوخواب میں دیکنا ایک ایسے عظیم آ دی کی طرف اشارہ ہے جو مبتدع ہواورک کے ساتھ ندرہتا ہو۔اگر کی مخص نے خواب میں دیکنا کہ وہ متناء کے ساتھ گفتگو کر ہاہت اس کی تھیر ہیا ہوگی کہ اسے طیفہ (لینی بادشاہ مکلت) سے رزق حاصل ہوگا یا وہ بادشاہ کا دزیر بن جائے گا جوشن خواب میں اپنے آ پ کومنقاء پر سوارد کیلے تو اس کی تعیر ہیا ہوگی کہ وہ کی مظیم آ دی پر غالب آ سے گا۔ اگر کی فیض نے خواب میں منتقاء کا شکار کیا تو اس کی تعیر ہیا ہوگی وہ کی حسین وجسل مورت سے نکاح کرے گا۔ بعض اوقات مختاء کو خواب میں دیکھنے تو تعیر بہاورلا کے سے دی جاتی ہے۔ بشر طیکہ خواب دیکھنے والے کی چوری حالم ہو۔ (واللہ اعلم)

### العنكبو ت

"العنكبوت" اس مرادايك كيراب جو جالانتآب اس كي جع كي لتي "عناكب" كالقط متعمل باور ذكرك لئي "عنكب" كالقط استعمل بالقط بعد المنظم القط القط ستعمل ب- ي

**خِعِيْوَةَ الْحِيُوانَ** \$443 چیوٹی ٹانگوں والا اور بڑی آنکھوں والا کیڑا ہے۔ ایک کیڑے (لیٹنی کڑی) کی آٹھ ٹانگیں اور چیمآ تکھیں ہوتی ہیں۔ پس جب کڑی' ملمی کوشکار کرنا جاہتی ہے تو زمین کے کی حصہ میں ساکن ہوکر بیٹھ جاتی ہے اور اپنے آپ کوسکیٹر لیتی ہے۔ پھر جب مھی اس کے قریب آتی ہے تو بیا سے پکڑنے میں خطانہیں کرتی ۔افلاطون نے کہا ہے کہ تمام چیزوں میں سے سب سے زیادہ حریص کھی ہوتی ہے اور تمام چیزوں میں سے سب سے زیادہ قانع کڑی ہوتی ہے۔ پس الله تعالی نے سب سے زیادہ قانع (لیمنی کمزی) کا رزق تمام چیزوں میں سے سب سے زیادہ تریس (یعن کھی) کو بنادیا ہے۔ پس پاک ہےوہ ذات جولطیف وخبیرے۔ مڑی کی ایک تیم ایسی ہے جس كارنگ مرخ موتا ہے اور اس كے بال زرد موتے ہيں۔اس كے مريس چار ڈنگ موتے ہيں۔ كڑى كى يقتم جالانہيں نتى بكدزين میں اپنا گھر بناتی ہے اور یہ اپنے گھرے رات کے وقت نگلتی ہے جیسے دیگر حشرات الارض رات کے وقت نگلتے ہیں۔ کمڑی کی ایک تم "الريال " بے تحقیق" باب الراء" میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ جاحظ نے کہا ہے کہ حیوان کے ان بچوں میں جو مال کے پید ے کھاتے پیتے اور تن ڈھکے نکلتے ہیں ان میں مکڑی کے بچے عجیب تر واقع ہوئے ہیں اس لئے کہ یہ بچے پیدا ہوتے ہی بغیر کی تعلیم و تلقین کے جالا تننے لگتے ہیں۔ کڑی کے بچے بوقت پیدائش چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں اور پھر تین دن کے بعدوہ کمل کڑی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ کڑی طویل مدت تک جغتی میں مشغول رہتی ہے۔ پس جب نراین مادہ سے جفتی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ جالے کے بعض تاروں کو وسط سے اپنی طرف تھنچتا ہے۔ اپس جب زیمل کرتا ہے تو مادہ بھی پیمل کرتی ہے۔ پس اس طرح وہ دونوں یعنی نرو مادہ ایک دوسرے کے قریب ہوجاتے ہیں۔ یہاں تک کدٹراپنا پیٹ اپٹی مادہ کے ساتھ ملالیتا ہے۔ مکڑی کی اس تسم کو ' و محکم' کہتے ہیں۔اس کی حکمت میں نے (ایک بات) یہ ہے کہ وہ تارکولمبا کرتی ہے پھر جالا تنتی ہے اور جالے کی ابتداء وسط ( یعن درمیان ) سے کرتی ہے اور جالے کا گھر تیار کرنے کے بعد ایک اور گھر اس کے ساتھ شکار کور کھنے کے لئے بطور مخزن تیار كرتى ہے۔ پس جب كوئى چيز جالے يس پھن كرحركت كرتى ہے تو كڑى تيزى كے ساتھ آكراہے جالے ميں جكر ليتى ہے اور جب وہ چیز ( مینی کھی وغیرہ ) کمزور ہوجاتی ہے اور کڑی کومعلوم ہوجاتا ہے کہ اس کے شکار پرضعف کا غلبہ ہوگیا ہے تو وہ اے اٹھا کر اپنے مخزن میں لے جاتی ہے۔ پس جب شکار کے جالے میں سیننے کے باعث جالے کا کوئی تارٹوٹ جائے تو کمڑی اس کوسیح کرتی ہے۔ کڑی کالعاب جس سے وہ جالآ نتی ہے اس کے پیٹ سے بیش نطا بلکداس کی جلد کے خارجی حصہ سے نکاتا ہے۔ کڑی کی وہ تسم جو جالا تنتی ہے ہمیشہ اپنا گھر مثلث نما بناتی ہے اور اس گھر کو اتناوسیع کرتی ہے کہ وہ خود اس میں ساسکے۔

فاكده العلى ابن عطيداور ديكر محدثين في حضرت على بن ابي طالب سے روايت كى بے كدا ب صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه "اپ مگرول سے کمڑی کے جالے صاف کیا کرو کیونکہ ان (جالول) کو گھرول میں چھوڑ دینا فقر لاتا ہے۔'' ابوداؤ دمیں یزید بن مزید ہے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شک مکڑی شیطان ہے۔ پس تم اسے قبل کردو۔ کامل ابن عدی میں سلمہ بن علی شنی کے حالات میں ندکور ہے کہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکڑی شیطان کی مسخ شدہ صورت ہے۔ پس تم اسے تل کردو۔ بیرحدیث ضعیف ہے۔

ابولتيم نے اپني كتاب "أكلية" من مجابد كے حالات ميں لكھا ہے كر بجائة نے اللہ تعالى كے قول "أينه مَا تَكُونُوا يُدُرِ كُكُمُ

الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوْجِ مُشَيِّدة" (تم جهال كهيم مجمى ہو كےموت جمهيں يالے كَى اگرچيتم مضوط قلعول بيل مجمى ہو) كة تغيير میں نر مایا کرتم سے پہلے لوگوں میں ایک عورت تھی اور اس کے یہاں ایک تخواہ دار ملازم تھا۔ پس اس عورت نے ایک لڑی جی پس اس عورت نے اپنے ملازم سے کہا کہ ہمارے لئے کہیں ہے آ گ لے آؤ۔ ایس وہ نوکر آ گ لینے کے لئے نکلاتو اس نے دروازے بر ا يك آدى كويايا \_ بس اس آدى في طازم سے كاكما كورت في كيا جنا ہے؟ ليس طازم في كها كدائى \_ بس اس آدى في كها كم (یا در کھو) بیلا کی نہیں مرے گی۔ یہاں تک کدا کیک سومردول ہے زنا کروالے اور بیائیے ٹوکرے ٹکاخ کرے گی اور اس کی موت ا یک کڑی کے ذریعہ ہوگی۔ پس ملازم نے اپنے دل میں سوچا کہ اللہ کا تم میں ایک عورت سے نکاح نہیں کرنا جا ہتا جو سوم دوں ہے زنا کرا چکی ہو۔ میں ضروراس توقتی کردوں گا۔ پس ٹو کرنے ایک چھری کی اور گھر میں داغل ہوا۔ پس اس نے (یعنی ٹوکرنے) لا کی کا پیٹ جاک کردیا اور وہال سے بھاگ گیا اور ساعل پر پہنچ کر ایک جہاز میں سوار ہوگیا۔ پس لڑکی کے زخم کاری نہیں لگا تھا۔ پس اس کا علاج کروایا گیا تو لڑی شفایاب ہوگئی۔ پس جب لڑی جوان ہوگئ تو وہ اپنے دور کی حسین دھیل مورتوں میں شار ہونے تھی۔ پھراس کے بعدائر کی نے بغاوت (نیعی زنا) کا راسته اختیار کرلیا اور ساحل سمندر کے قریب سکونت اختیار کرلی اور زنا میں معروف رہی۔ نیز ملازم بھی اپنے کام میں مصروف رہاجب تک اللہ نے جاہا۔ پھر ایک مدت کے بعد وہ ساحل پر (جہازے ) اتر ااور اس کے یاس بہت زیادہ مال بھی تھا۔ پس اس نے اہل ساعل کی ایک عورت ہے کہا کہ میرے لئے اس شہر میں حسین وجیل عورت تلاش کروتا کہ میں اس سے نكاح كرول - بس اس ورت نے كها كديهال ايك حسين وجميل فورت بے كين وہ فاحشر ب ـ پس نوكر نے كها كدا سے مير ب پاس لاؤ۔ پ<sup>ا</sup>ب وہ عورت اس حسین دجیل عورت کے پاس آئی اور کہنے گئی شختیق بیبال ایک آ دی مال کثیر کے ساتھ آیا ہے اور اس نے اس طرت کتا ہے۔ پس میں نے اسے بیجواب دیا ہے۔ پس حسین وجمیل عورت نے کہا کدیش نے زنا چھوڑ دیا ہے اگروہ مجھے نکاح كرنا چاہتا ہے تو تھيك ہے۔ راوى كتے ہيں كريس اس نوكر في حسين وجيل مورت سے فكاح كرليا۔ ملازم كورياڑى بہت بيندآ كي اور وہ اس سے محبت کرنے لگا۔ پس آج اس آ دی کی پیشین کوئی کا پہلا جزو پورا ہوگیا۔ پس ایک دن طازم نے اپنی بوی کوایے معاملہ کی خردی اور کہا کہ میں نے ایک نوزائدہ بچی کا پیٹ جاک کیا تھا اور پھر فرار ہوگیا تھا۔ پس حسین وجیل مورت نے کہا کہ میں ہی وہ نوزائیدہ نبکی ہوں اوراپنا پیٹ کھول کرشو ہر کو تچبری کے ذخموں کے نشانات دکھائے پھراس مورت نے کہا کہ میں نے جسم فروشی کا دھندہ شروع كرديا اور ين نين جائى كدير يساته ايك وياس يم يازياده مردول في زناكيا ب- يس شو يرف كها كرتهارى موت كا سب ایک مکڑی ہوگی۔ پس اس کے بعد شوہر نے بیوی کے لئے جنگل میں ایک مضبوط محل بیایا اور چونا و کچھے اس کومزید پختہ کیا تا کہ کوئی موذی جانورا ہی میں داخل نہ ہوسکے۔ پس دونوں میاں بیوی اس محل میں رہنے لگے۔ پس ایک دن شو ہرنے محل کی حیت میں ا یک ( زبر یلی ) مکزی دیکھی تو کہا بیکڑی ہے۔ پس مورت نے کہا بیکڑی ہی ہے میں اس کوتل کرویتی ہوں۔ پس وہ مورت اس مکڑی ک طرف آئی اوراس برایے یاؤں کا اعموضار کھ دیا۔ پس وہ اپنے یاؤں کے آعمو شھے ہے کڑی کوسلے لگی۔ پس کڑی نے اس مورت کے انگوشے میں کا ف لیا جس سے اس کوئی کا زبر گورت کے جسم میں سرایت کر گیا۔ پس اس گورت کا پاؤں سیاہ ہو گیا اور اس کی موت واقع بوكُل - بس الشرتعالى نے بيآيت نازل كى- ' أيْسَمَا تكونُوا يُدُرِ تحكُمُ الْمَوْثُ وَلَوْ كُنتُمُ فِي بُرُوحٍ مُشَيَّدَة '' اكبر مغرن نے

﴿ حَيْوَةَ ٱلمحيوان ﴾ ﴿ وَلَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَ كَمِا بِ كَدِيرَ أَيت مِنْ الْقِينَ (مدينه) كِمُتَعَلَّقَ نَازَلَ مِولَى بِجَهُول فِي شَهِداء احد كِمُتَعَلَّق كَمَا تَعَالُ وَمَا فَتِلُواً" (اگروہ ہمارے ساتھ ہوتے تو نہ مرتے اور نہ تل کئے جاتے) پس اللہ تعالی نے منافقین کے اس قول کے جاتے نازل فرمانًى 'أَيَّنَمَا تَكُونُوا يُنْوِ كُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَة "\_

علامددمیری نے فرمایا ہے کہ مکڑی کیلئے میں فخروشرف کافی ہے کہ اس نے عاراتور پر جالاتن دیا تھا جبکہ رسول الله صلی الله عليه وسلم

اور حصرت ابو بکرصد این و دران ہجرت (غار میں) مقیم تھے۔ بیمشہور قصہ کتب تغییر دسیر میں موجود ہے۔ نیز مکڑی ۔ این جالا تناتها جس میں حضرت عبداللہ بن اٹیس ؓ نے پناہ فی تھی جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خالد بن نیج بذلی وقتل کرنے کے لئے مقام عرفہ کی جانب روانہ فر مایا تھا۔ پس حضرت عبداللہ بن انیسؓ نے خالد بن نیج ہذ کی کوفل کر دیا۔ پھر اس کا سراٹھا کر مدینہ

منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور راستہ میں ایک غار میں روپوش ہوگئے۔ پس کڑی نے اس غار پر جالاتن دیا۔ پس خالد کی قوم کے افراد حضرت عبداللہ کو تلاش کرتے ہوئے اس غار تک پیچے لیکن انہوں نے یہاں کچھ بھی نہیں پایا۔ پس وہ ناکام ہوکر واپس ہو گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن انیس غار سے باہر نکلے اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے اور آپ کے پاس خالد بن نیج

ہذلی کا سربھی تھا۔ پس جب نبی اکرم صلی الله عليه وسلم نے خالد بن عيج ہذلي کا سر ديکھا تو فرمايا۔ تحقيق تيرا چېره کامياب ہوگيا۔ حضرت عبدالله بن انيسٌ نے عرض كيا بلكه آپ كا چيره يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اور خالد بن نيح بذلي كا سرحضور صلى الله عليه وسلم کے قدموں میں ڈال دیا اور تمام واقعہ سنایا۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کا ایک عصاء حضرت عبداللہ بن انبین کو دیا اور فرمایا کہتم اس عصاء کو ہاتھ میں لے کر جنت میں داخل ہوتا۔ پس جب حضرت عبداللہ بن انیس کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے اہل وعیال کو وصیت کی کہ اس عصاء کو میرے گفن میں رکھ دینا۔ پس (آپ کی وفات کے بعد) گھروالوں نے الیا ہی کیا۔حضرت عبداللہ بن انیس کے روپوش ہونے کی مدت اٹھارہ رات تھی۔ عافظ ابوقیم کی کتاب ''الحلیة'' میں عطاء بن میسرہ سے روایت کی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کڑی نے دومرتبہ دونبیوں پر جالا تنا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام پر جبکہ جالوت آپ کو ڈھونڈ رہاتھا اور ایک مرتبہ می اگرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غارثو رئیں آمام حافظ ابوالقاسم بن عسا کر کی تاریخ میں مذکور ہے كد حفرت زيد بن على بن حسين بن على بن ابى طالب كر سر يرجمي مكرى نے جالاتنا تھا۔ جبدان كواتا يو يس سولى يربر بندالكايا عمیا تھا۔ پس آپ چارسال تک ای طرح تختہ دار پر لگئے رہے اور آپ کا چرہ قبلہ رخ سے پھیر دیا گیا تھا۔ پس تختہ دار کی کلزی قبلہ کی طرف (ازخود) پھرگئی۔ پھر آپ کےجہم اطہراور تختہ دار کوجلا دیا گیا۔اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔لوگوں کی کثیر تعداد نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ آپ کی اوائی عراق کے متولی (لینی گورز) بوسف بن عران سے ہوئی تھی جو جاج بن بوسف کا چپا تھا۔ پس موسف کوغلبہ حاصل ہوگیا۔ پس اس نے غلبہ پانے کے بعد حضرت زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کے ساتھ ب سلوک کیا تھا۔ آپ کا (لیتنی حضرت زید بن علی بن حسین کا ) ظہور خلیفہ ہشام بن عبدالملک بن مروان کے دور خلافت میں ہوا جب آپ نے خروج کیا تو کو فیوں کی ایک بہت بڑی جماعت آپ کے پاس آئی اور وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر آپ حضرت ابو بمرصد لیں

## Marfat.com

اور حضرت عمر کو برا بھلا کہیں تو ہم آپ کی بیعت کرلیں گے۔ پس آپ (لیٹی حضرت زیدین علی بن حسین )نے ایسا کرنے ہے

ا تکار کردیا \_ پس کو فیوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ٹیک رٹیں گے ۔ پس ای وقت سے ان لوگوں کا نام رافعنی ہز حمیا \_ نیز جن لوگوں نے زید بن علی بن حسین کے ساتھ ترویج کیا وہ'' زید ہے'' کہلائے۔ کمڑی کا شرع بحکم | سمزی کوکھانا حرام ہے۔

اختال الرعرب كت بن "أؤهن مِنْ بَيْتِ الْعَنْكُوْتِ" (كُرْى كَمُر عَبُى ناده كروركم) الله تعالى كالرشاد به المَعْنَ اللهُ وَالْمَعْنَ مِنْ الْعَنْكُوْتِ النَّحْدَثُ اللهُ وَالْمَعْنُ مِنْ الْعَنْكُوْتِ النَّعْنَ اللهُ وَالْمَعْنُ اللهُ وَالْمَعْنُ اللهُ وَالْعَنْكُوْتِ النَّعْنَ كُوْتِ اللهُ وَالْعَنْكُوْتِ النَّعْنَ اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَالْعَنْكُوْتِ النَّعْنَ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا لَمُعْنَى اللهُ وَمَا لَعُونِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال کڑی کے جالے سے دی ہے جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود تغیر ارکھے ہیں۔اس لئے کہ کڑی کا جالا اس قدر کٹرور ہے کہ ذرا سے اشار سے سے ٹوٹ جاتا ہے ای طرح مشرکین کے من گفرت معبود تغی و نقصان کی قدرت نہیں رکھتے اور قیامت کے دن وہ آئیس اللہ کے عذاب ہے نہیں بچاکیس گے۔ قریش کے جہلا کہتے تھے کہ بے شک محرصلی اللہ علیہ وسلم کا رب بھی اور کڑی کی مثالیں بیان کرتا ہے اور وہ اس پر شخصا کرتے تھے اور چنتے تھے۔ حالانگ آئیس معلوم نہیں کہ ان طاہری مثانوں میں کتنے وقیق معانی مخلی ہیں۔

خواص | اگر کنزی کا جالا تازہ زشوں پر رکھ دیا جائے تو یہ طاہری بدن کی حفاظت کرتا ہے اور ای طرح اگر کئی زخم سے خون شدر کہا ہوتو اس بر بھی کنزی کا جالا لگانے سے خون بند ہوجائے گا۔ اگر جائدی وغیرہ پر میل وغیرہ جم کیا ہوتو اس بر کنزی کا جالا لگانے سے چک آ جائے گا۔ وہ کنزی جو پائٹا نہ وغیرہ میں جالا تنخی ہے اگر اس کو بخار میں جتا شخص کے بدن پر لٹکا دیا جائے تو اس کے لئے تافع ہے اور اس کا بخار ختم ہوجائے گا۔ اگر کنزی کو کی پارچہ میں لیسٹ کر کسی چھتیا بخار میں جتا شخص کے گئے میں لٹکا دیا جائے تو اس کا بخار ختم ہوجائے گا۔ اگر کمر میں دوخت آس کے چنوں کی دھونی دی جائے تو تمام کئریاں کھرنے فراد ہوجا کیں گی۔ صاحب مین الخواص کا بھی قول ہے۔

تعبیر اسمر کی کوخواب میں دیکھناا ہے قصص پر ولالت کرتا ہے جو ترجی دور میں زامدینا ہو۔ بیٹھی کہا جاتا ہے کہ مخزی کوخواب میں دیکٹنا ملعونہ قورت کی جانب اشارہ ہے جواپنے شوہر کے بستر سے کنارہ کش ہوتی ہے۔ خواب میں کنزی کا گھر اور اس کا جالا دیکھنے کی تعبیر سستی اور کزوری ہے دی جاتی ہے۔

# العود

"العود" اس مراد بورهااون ہے۔ بورهی اوٹنی کو "عودة" کہاجا تاہے۔

## العواساء

"العواساء" (مين ك فتر ك ساتھ) اس مراد كريلاك تم كاليك كيرا بـــ

# العوس

"العوس" كريول كي ايك تتم كو" العول" كهاجا تا ہے۔

## العومة

"العومة"اس مراداكي تم كاچو پايي جو پائي شرر بتا ہے۔جو جرى نے كہا ہے كداس كى جع"عوم" آتى ہے۔

## العوهق

"العوهق"اس عراد پہاڑی ابائیل ہے۔ یکی کہا گیا ہے کہاس ہرادسیاہ کوانے۔

### العلا

"العلا"اس مرادايك معروف برنده" قطاء" ب-عقريب انشاء الله"باب القاف" بين اس كاتفعيل تذكره آئكا-

## العلام

"العلام"اس عمراد بازى ايك تم"الباش" ، على يقتى "باب الباء" من اس كاتفسيلى ذكر الرجاب-

# العيثوم

''العیثوم''اس سے مراد بجو ہے۔ جو ہری نے ابوعبیدہ سے یہی نقل کیا ہے لیکن دوسرے اہل علم کے نزد یک مادہ ہاتھی کو ''العیثوم''کہاجاتا ہے۔

### العير

"العيد" ان سے مرادوحتی اورا علی گرھا ہے۔ اس کی جھ کے لئے "امھار معیورا واور عیور" کے الفاظ مستعمل ہیں۔ این بائد نے عتبہ بن عبداللہ ملی کی ایک روایت نقل کی ہے کہ نی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں ہے کوئی اپنی ہیوں کے پاس (ایعنی ہم بستری کیلئے) آئے۔ پس اسے چاہئے کہ وہ پروہ کرے (ایعنی کوئی کپڑا اپنے اوپر ڈال لے) اور کدھے کدھی کی طرح بر ہند ہوکر بیانام (ایعنی بحاع) نہ کرے نہائی میں عبداللہ بن سرجس سے مروی ہے کہ نبی اکر مسلی اللہ علیہ دسم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس (ہمام کیلئے) آئے تو اسے چاہئے کہ اپنے اوپر کپڑا ڈال لے اور گدھا گدھی کی طرح بر ہند ہوکر ہیہ کام (ایمنی جماع) نہ کرے۔

راوی کہتے ہیں کہ اُگرقوم کے افراد قبر کھود دیتے تو حضرت خالد بن سنان علیہ السلام ضروران کواولین و آخرین سے علم کی خبر دستے لیکن اللہ تعلق کی اللہ بن دستے لیکن اللہ تعلق کی الرام میں تعلق کے پاس حضرت خالد بن سنان کی صاحبزادی آئیں تو حضوصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے اپنی چاور بچھا دی اور فرمایا ''اکھا جمعت حسو نعیی'' یا اس طرح کے الفاظ فرمائے۔ روایت کی گئی ہے کہ جب حضرت خالد بن سنان علیہ السلام کی صاحبزادی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ''خل کھواللہ اس کے ساحبزادی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ''خل کھواللہ وہ کہنے گئی کہ میرے والد بحر مجمی بھی بین پڑھا کرتے تھے۔ شاعرنے کی آدی کی جو میں بید المعارک جو ہیں ہے۔ المعارک جو میں بید عارف کے جس

لَوُ كُنْتَ سَيُفًا كنت غير عضب أَوْ كُنْتَ مَاءً كُنْتَ غَيْرَ عَذْبٍ اللهِ كُنْتَ مَاءً كُنْتَ غَيْرَ عَذْبٍ

اَوُ كُنْتَ لَحُمَّا كُنْتَ لَحُمِ كَلْبٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ كُنْتَ عَيْرًا كُنْتَ غَيْرَ ندب "لا اللهُ الل

# إبُن عِرس

'' إِبْن عِوس'' اس سے مراد نیولا ہے۔ اس کی کنیت کیلیج ابوالحکم اور ابوالوثاب کے الفاظ مستعمل ہیں۔ یہ ایک ایسا چوپایہ ہے جس کو فاری میں'' راسو'' کہا جاتا ہے۔ پیلفظ' اِبْن عِومس'' عین کے کسرہ اور راء ساکن کے ساتھ ہے۔ اس کی جمع '' بنات عرس'' اور'' بني عرس'' آتي ہے۔ اخفش كا يجي قول ہے۔ قزويني نے كہا ہے كہ بيدايك پتلاحيوان ہے جو چوہوں كا دشمن ہے اور ان کے بلوں میں داخل ہو جاتا ہے اور ان کو (لیٹی چوہوں کو) باہر نکال لیتا ہے۔ یہ جانور گرمچھ کا بھی دشمن ہے ۔ پس مر مجھ عام طور پر اپنا منہ کھولے رکھتا ہے۔ ابن عرس (نیولا) گر مجھ کے منہ میں داخل ہوکراس کے پیٹ میں پہنچ جاتا ہے اور اس کی آئتی کھاتا ہے اور پھر باہر نکل آتا ہے۔ ابن عرس (نیولا) سانپ کا بھی وشمن ہے۔ اس لئے بد حیوان سانپ کوقل کر دیتا ہے۔ جب نیولا بہار ہوتا ہے تو وہ مرغی کے انڈے کھاتا ہے۔ پس اس کا مرض ختم ہوجاتا ہے۔ حکایت بیان کی گئی ہے کہ ابن عرس (نیولا) چوہے کے پیچھے (اسے شکار کرنے کیلیے) دوڑا۔ پس چو ہا درخت پر چڑھ گیا۔ پس نیولا بھی چوہے کا پیچھا کرتا ہوا درخت پر چرھ گیا۔ یہاں تک کہ چوہا درخت کی چوٹی پر پینچ گیا اور اب اس کے لئے فرار کا راستہ باتی ندر ہا۔ پس وہ ( یعنی چوہا) ایک شاخ کا پید منہ میں دبا کر لٹک گیا۔ پس نیولا چیا۔ پس اس کی پکارس کر اس کی مادہ آ گئی۔ پس جب نیولا کی مادہ ورخت کے نیچ بہنے گئ تو نیولا نے درخت کی اس شاخ کو کاف دیا جس پر چو ہالئکا ہوا تھا۔ پس چو ہا نیچ گر گیا۔ پس نیولا کی مادہ نے چوہے کو پکڑلیا جو (پہلے ہے) درخت کے نیچے (موجود) تھی۔عبداللطیف بغدادی نے کہا ہے کہ اس حیوان کے متعلق میرا ا خیال بیہ ہے کداس کا نام''الدلق'' ہے اوراس کا رنگ مختلف ہوتا ہے۔عبداللطیف بغدادی مزید کہتے ہیں کہ بیدحیوان طبعًا چور ہوتا ہاں لئے جب اس کوسونا چاندی کی کوئی چیزل جائے تو یہ اس کواٹھا کر اپنے بل میں لے جاتا ہے جیسے چوہا چیزیں اٹھا کربل میں لے جاتا ہے۔ بید حیوان چوہے کا دشمن ہے۔ پس بیہ چوہے کوقل کر دیتا ہے لیکن اس کے باوجود چوہا نیولا کی بجائے بلی سے زیادہ خاکف رہتا ہے۔عبداللطیف بغدادی کہتے ہیں کہ نیولامصر کے علاقے میں بکثرت پایا جاتا ہے۔عبداللطیف بغدادی کہتے میں کہ حکایت کی گئی ہے کہ ایک آ دمی نے نیولے کے بچے کا شکار کیا اور اسے پنجرے میں بند کرکے ایسی جگہ رکھا جہاں ہے اس کی ماں اسے دیکھ سکے۔ پس جب اس کی ماں نے اسے (یعنی نیولے کے بیچ کو) دیکھ لیا تو وہ (اپنے بل میں) گئی۔ پھروہ ( پنجرے کی طرف ) آئی اوراس کے منہ میں ایک دینارتھا۔ پس اس نے اس کو ( لینی دینارکو ) پنجرے کے پاس رکھ دیا۔ گویا پیہ اس کے بچے کی رہائی کا فدیہ تھا۔ پس جب شکاری نے اس کے بچے کور ہانہیں کیا تو وہ (پنجرے کی طرف) گئی اور ایک دوسرا

رینار لے کرآئی۔ یہاں تک کداس نے پانچ دینا داپنے ٹل سے لا کر پٹجرے کے پاس دکھ دیتے۔ پس جب اس نے (لیعنی نیولا کی ہادہ نے ) دیکھا کداس کے بیچ کور ہائی ٹیمیں کی تو وہ اپنے ٹل کی طرف گئی اورایک خالی تھیلی لا کر پنجرے کے پاس رکھ دی گویا کہ وہ بیہ بتانا چاہتی تھی کداب اس کے پاس کوئی وینا رٹیمیں ہے۔ پس شکاری نے اس کے بچول کور ہائیمیں کیا تو وہ وینا روں کی طرف لیکی تا کہ انہیں اٹھالے۔ پس شکاری نے وینا رٹیمی جانے کے خوف سے نیولا کے بیچ کور ہاکر دیا۔ تحقیق بیوا تقد بھی ''باب الجم'' میں الجروکے تحت کر رچکا ہے۔

جَاحظ نے کہا کے کمینولا چوہے کی ایک هم ہاوردلیل کے طور پر جاحظ نے شمقی شاعر کا بیر تول چین کیا ہے \_\_ نوَلَ الْفَارَات بَیْنِی

'میرے گرمیں پرانے رفقاء کے جانے کے بعداب چوہ میرے رفیق ہیں'

و ابن عوس رأس بَيْتى صَاعِدًا فِى رَأْسِ طبقه "مير \_ گركامال ومتارگاب صرف ده نول بي جواور نيج برجگرگر ش دكھائى ديتے بيں-"

پراس کی صفت بیان کرتے ہوئے شاعرنے کہاہے کہ

في سواد العين زرقه

صبغة أبصرت منها في سواد ا

''آ تھوں کی سابی میں رنگ چ'ھ گیا ہے حالانکہ آ تھیں نیل تھیں'' '

مثل هذا في ابن عرس

أغبش تعلوه بلقه

"نیولے کے رقگ کی مثل کہ بلکی سیابی جس برسفیدی کا غلبہو"

پس شاهر نے ''افیش'' اور'' اہلتی'' کو نیولا کی صفت قرار دیا ہے۔ بید دیام''افٹش'' اور' اہلتی' چوہوں کی تیرہ اتسام میں شالل میں ۔ انشاء اللہ اس کا عمقریب تذکرہ ہوگا۔ ارسطاطالیس نے''نصوت الحجے ان'' میں اور تو حیدی نے''الا شناع والمؤانسة'' میں آکھا ہے کہنولا کی ہارہ منہ کے ذریعہ حاملہ ہوتی ہے اور دم سے بچے جنتی ہے۔

الحکم اسکا کہا گیا ہے کہ نیولا کا کھانا حرام ہے کیونکہ میر چوہے کے مشاہد ہوتا ہے۔ شرح مہذب میں مرقوم ہے کہ نیولا کا کھانا طال ہے۔ اس میں ایک قول میر بھی ہے جسے ماور دی نے نقل کیا ہے کہ نیولا کا کھانا حرام ہے۔ شافعی فد بہب میں نیولا کے متعلق صلت وحرمت دونوں قول میں کین احداث کے زود یک نیولاحرام ہے۔

خواص اندولا کا دہاغ بعفور سرمہ استعمال کرنا آتھوں کی وحند کے لئے نافع ہے۔ اگر نیولا کا دہاغ خشک کر کے سرکہ کے ہمراہ پی لیا جائے تو سرگ کے مرض میں ہے۔ جد سے خواص کی جائے ہوئے گئے ہوئے ہوئے کہ جہ سے تو استعمال کرنا ہوئے ہوئے کہ جہ سے تو سے مستحمہ مالا تحلیل دانتوں پر مطبخے سے مستحمہ مالا تحلیل میں جو جاتی ہے۔ اگر نبولے اور چو ہے کے فون کو پانی میں طل کر کے کئی گھر میں چینزک دیا جائے تو گھر والوں میں لڑائی شروع ہوجائے گئے۔ بھر باتا چیز نے اور چو ہے کوئی گھر میں قرنی کر دینے کی ہے۔ نبولے کا باخذ رشوں پر نگادیا جائے تو خون بہنا بند ہوجائے گا۔

اگر نیولے کی دونوں ہتھیلیاں کسی مورت کے مگلے میں لٹکا دی جائیں جب تک اس کے مگلے میں نیولے کی ہتھیلیاں کئی رہیں گی وہ حاملة بيس موگى \_ والله تعالى اعلم \_

تعبیر نولاکوخواب میں دیکھناایے ریڈوے مرد کی جانب اشارہ ہے جو کسی کمن لڑ کی ہے شادی کرے گا۔

## ام عجلان

"ام عجلان" جوہری نے کہا ہے کہ اس سے مراد ایک قتم کا پرندہ ہے۔ ابن اثیرنے کہا ہے کہ اس سے مراد ایک قتم کا سیاه پرندہ ے جے "قوبع" کہاجاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ایک سیاہ پرندہ ہے جس کی دم سفید ہوتی ہے اور بدا کشر اپنی دم کو حرکت دیتار ہتا ہے۔اس پرندے کو'' الفتاح'' بھی کہا جاتا ہے۔

## ام عزة

"ام عزة"اس عماد ماده برن ب-ماده برن كي يحل كو"عزة" كباجاتاب-

# ام عويف

"ام عویف"اس سے مرادالیک قتم کا چوپایہ ہے جس کا سرموٹا ہوتا ہے ادراس کے سریس ایک نشان ہوتا ہے ادراس کی دم لمبی ہوتی ہے۔اس جانور کے چار کندھے (لینی پر) ہوتے ہیں۔ جب بیہ جانورانسان کو دیکھے لیتا ہےتو اپنی دم پر کھڑا ہوکراپنے پروں کو بھیلا لیتا ہے کیکین برواز نہیں کرسکتا۔

# ام العيزار

"ام العيزاد"اس سے مراد"السيطر" (يعني لمبا مرد) ہے۔ المهذب ك"باب البدئة" ميں فدكور ہے كه حفزت صالح علیہ انسلام کی اونٹن کی کونچیں جس شخص نے کا ٹی تھیں اس کا نام'' العیز ارین سالف'' ہے۔



#### باب الغين المعجمة

### الغاق

"الغاق"اس مرادايك تم كامعروف آني برعده ب-

#### الغداف

"الغداف"اس مرادكوك الكيتم باس كى جمع "غدفان" آتى ب

#### الغذي

"العذى"اس مراو" المخلة" (ليني بحرى كا يجد) ب- اس كى جنية "غذاء" آتى بيعية وفسيل" كى جنية "فسال" آتى ب-

### الغراب

''المغراب'' اس مراد معروف پرتده (کوا) ہے۔ اس کا بینام اس کے سیاہ ہونے کی دجہ ہے پڑگیا ہے۔ (عربی میں ''غراب' سیاہ کے معنی میں مستعمل ہے ) اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ ''وَغَوْ ابِیْتُ سود '' (اور بعض نہایت سیاہ پہاڑ) ای طرح حدیث شریف ہے اس کی تاکیہ ہوتی ہے۔ حضرت راشد بن سعد ہے روایت ہے کہ ٹی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فک اللہ تعالی ''الشیخ المغربیب'' (سیاہ بوڑھے) کو نالپند کرتا ہے۔ حضرت راشد بن سعد نے اس حدیث کی توضیح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ''اشنی الغربیب'' ہے مراد وہ بوڑھا آ دی ہے جو خضاب وغیرہ لگا تا ہو۔ ''الفراب'' کی جمع کیلئے فربان افرید' افرب' غرابین' غرب 'الفراب' کی جمع کیلئے فربان افرید' افرب' غرابین' غرب کا افاظ ستعمل ہیں چھیت ان تمام الفاظ کو این مالک نے اسے اس قول میں جُٹ کیا ہے ۔

وَأَغُوَبُ وَغَوَابِيُنَ وَغُرُبَانٌ

بِالْغُرُبِ اَجُمَعُ خُرَابًا ثُمَّ اَغُرِبَةٌ

'' خُراب کی جمع '' خرب'' ہے پھر اغر بیہ اخرب' خرابین' خربان بھی خراب کی جمع ہیں۔''

اس کی کنیت کیلئے ابوحاتم ابو بخادف ابوالجرائ ابو طرز ابوزیدان ابوزاج ابوالمئوام ابوفیاث ابوالقعظام اورابوالمر کے الفاظ مستعل ہیں - نیزاس کوابین الا برض این برخ اور این دلیة بھی کہا جاتا ہے۔ کوے کی مختلف شمیں ہیں جن بھی ''الغد اف' (گرم کواجس کا رنگ را کھی طرح ہوتا ہے ) الزاغ الا کل غراب الزرع (مجھنی کا کوا) اور ''الا اور ق' شائل ہیں۔ ''الا ورق' 'بیای کوا ہے جو کھے بھی سنتا ہے۔ اے (اپنی زبان ہے ) بیان کرتا ہے۔ کوے کی ایک شم ''خراب الاعصم'' بھی ہے جونہاے تھیل الوجود ہے۔ اہل عرب کوے کی اس قسم کی قلت کو بطور ضرب الشل استعال کرتے ہوئے کہتے ہیں ''اعفر میں انفواب الاعصم" (غراب اعصم ہے بھی زیادہ کمیاب)

﴿ حينوة الحيوان ﴾ ﴿ ﴿ 453 الحيوان ﴾ ﴿ ﴿ 453 الله عليه والله على الله على الله عليه والله على الله جبيها كەسۈكۈن ميں ايك' غراب الاعصم'' ہے۔ (رواہ الطمر انی من حديث الي المه )

ابن ابی شیبه کی روایت میں ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم ہے کہا گیا یارسول الله صلی الله علیه وسلم ' خراب الاعصم' کیا ہے۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جس (کوے کا) ایک یاؤں سفید ہو۔

امام احمد اور حاكم في متدرك مي حضرت عمروبن عاص في دوايت كى بـزحضرت عمروبن عاص فرمات بين كه بم رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ہمراہ مرالظهمر ان ميں تھے تو ہم نے وہاں بہت سے كوے د كيھے اور ان ميں''غراب اعصم'' بھي تھا جس کی چونچ سرخ اور پاؤں سرخ تھے۔ پس آ پ ملی الله علیه وسلم نے فرمایا جنت میں عورتوں میں سے (عورتیں )نہیں واخل ہوں گی مراتی تعداد میں جتنی تعدادان کوول میں' خراب اعصم'' کی ہے۔اس حدیث کی سندھیج ہے۔

احياء مين ندكور بك أ مخراب أعصم " صمراد سفيد پيٺ والاكوا ب ابعض الل علم كنز ديك سفيد باز دوك والاكوا" غراب اعصم" ہے۔ یہ می کہا گیا ہے کہ ضید یاؤں والاکوا' غراب اعظم ''ہے۔علامده میریؒ نے فرمایا ہے کدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے صالح عورتوں کی قلت اور جنت میں عورتوں کی قلت کو''غراب اعصم'' کی مثال کے ساتھ بیان کیا ہے کیونکہ''غراب اعصم'' کوؤں میں بہت قلیل ہوتا ہے۔حضرت لقمال ؓ نے اپنے بیٹے کو تھیجت کرتے ہوئے فر مایا ''اے میرے بیٹے بری عورت نے اجتناب کر کیونکہ بری عورت تحقی برهایے سے قبل ہی بوڑھا کردے گی اور شریر عورتوں سے بھی احرّ از کر کیونکہ وہ تحقیے بھلائی کی وعوت نہیں دیں گی اور صالح عورتول ہے حتاط رہنا''

حضرت حسن فرماتے ہیں اللہ کی فتم جو شخص بھی اپنی عورت کی خواہشات کا مطبع ہوجاتا ہے اللہ اس کواوند ھے منہ دوزخ میں ڈال وےگا۔حضرت عمر فرمایا ہے کہ وراوں کی مخالفت کرو کیونکہ ان کی مخالفت میں برکت ہے۔ تحقیق ای طرح کہا گیا ہے کہ ان سے (لینی عورتوں ہے) مشورہ کرواور پھران کے مشورہ کے برعکس عمل کرو۔

تارئ میں زمزم کی کھدائی کے عمن میں خرور ہے کہ جب حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ کہنے والا کہذر ہائے "احفر طبیة" (طبیبہ كى كعدائى كرو) حضرت عبدالمطلب في كها "فطيبة" كيا بي كين والى في كها كدز مزم ب-حضرت عبدالمطلب في يو جهااس كى نشانی کیا ہے؟ کہنے والے نے جواب دیا کہ او جھ اور خون کے درمیان "غراب اعظم" کے اعثرے دینے کی جگہ ہے۔ سہلی سے فرمایا ہے کہ اس واقعہ میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ بے شک جو خض کعید اللہ کومنہدم کرے گا اس میں کوے کی صفات پائی جا کیں گ اوروہ'' ذوالسويقتين'' ہے۔

امام مسلم " نے حضرت ابو ہربرہ کی روایت تقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیشہ کا ایک آ دی'' ذوالسویقتین'' کعبته الله کوخراب (لیعنی منبدم) کرےگا۔

بخاری شریف میں حضرت ابن عباس کی روایت موجود ہے کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کدوہ سیاہ ہے بانڈا ہے۔ وہ تھیت اللہ کے چھروں کوا کھاڑ رہا ہے۔ حضرت حذیفہ کی طویل روایت میں ے (آپ صلی الله علیه و ملم فے فرمایا) میں دکھ رہا ہوں کہ وہ جہتی ہے کشادہ پٹٹر لیوں والا نیلی آتھوں والا بیٹی تاک والا بڑے پیٹ والا ہے اور اس کے ساتھی کعید اللہ کے پھڑوں کو قوٹر رہے ہیں اوروہ ان پھڑوں ( لیعنی کعید اللہ کے پھڑوں ) کو اٹھا کر سندر میں نیمینک رہے ہیں۔

ا والفرح این الجوزی نے اس واقعہ کونفل کیا ہے۔ حلیمی نے ذکر کیا ہے کہ تھبعة اللہ کومنہدم کرنے کا بیدواقعہ حضرت عمیمی علیہ السلام ك زماند مين بوكا ( جبكدوه دوباره دنيا عن تشريف لائي عي عديث شريف من ب كداس كمر ( يعني كعبد الله ) كا طواف بکٹرت کرو ۔ قبل اس کے کہ اسے (لیمنی بیت اللہ کو ) اٹھالیا جائے ۔ پس حقیق دومرتبہ بیمنہدم ہوچکا ہے اور تیسری مرتبہ اس کواٹھالیا جائے گا۔علامد دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ'' غراب اللیل'' بھی کوے کی ایک تم کا نام ہے۔ جاحظ نے اس کے متعلق کہا ہے کہ یہ ایبا کوا ہے جس نے عام کوؤں کی عادات کورک کرکے الو کی عادات سے مشابہت افتیار کرلی ہے۔ پس بی ''طیراللیل''رات کا پرندہ ہے۔علامہ دمیریؒ فرباتے ہیں کہ ٹی نے بعض معتبر افراد کو پہ کہتے ہوئے سناہے کہ پیکواا کثر رات کے ونت دکھائی دیتا ہے۔ارسطاطالیس نے "العوت" ش کل کھا ہے کہ کوے کی چارشمیں ہیں۔(۱) بالکل سیاہ (۲) سیاہ وسفید (۳) سراور دم قدرے سفید (م) سیاہ طاؤی جس کے بیوں پر قدرے چک ہوتی ہےاور ٹاگوں کارنگ مرجان (بینی مو کیکے) کی شل ہوتا ہے۔ کوے کی ان تمام اقسام کی بیرخاصیت ہے کہ جھیے کر جفتی کرتے ہیں۔وہ اس طرح کے نرکوا اپنی مادہ کی دم کے ساتھ اپنی دم ملالیتا ہے اور جفتی سے فراغت کے بعد نرایٹی مادہ کی طرف مؤکرٹیس دیکھتا کیونکداس بھی وفا کا مادہ بہت قلیل ہوتا ہے۔ کوے ک مادہ چاریا یا ٹج اغرے دیتی ہےاور جب اغروں ہے بیج نگل آتے ہیں تو مادہ ان بچوں کو ( تنہا ) چھوڑ ویتی ہے۔اس لئے کہ يج جب انڈوں سے نظتے ہیں تو بہت بدصورت ہوتے ہیں۔ان کا جسم چھوٹا' سراور چونچ بہت طویل ہوتی ہے۔جسم کے اعضاء ا یک دوسرے سے الگ اور بے جوڑ ہوتے ہیں۔ پس بچول کے والدین اگر چدان کی برصورتی کی وجہ سے انہیں چھوڑ ویتے ہیں لکین الله تعالی ان کے گھونسلوں میں چھم مکھی اور پھنٹے وغیرہ کو ان کارز تن بناویتا ہے۔ کوے کے بچے ان سے قوت حاصل کرتے ہیں۔ پس جب ان بچوں میں توت آ جاتی ہے اور ان کے بال ویر وغیرہ نمودار ہوجاتے ہیں تو ان کے والدین والی ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ مادہ ( یعنی بچوں کی ماں ) ان کواینے بروں میں دیالتی ہے اور نران کے لئے خوراک وغیرہ کا بندوبت کرتا ہے۔ کواکی بیاخاصیت ہے کہ بیشکارٹیل کرتا بلکہ اگروہ گذگی کو پالیتا ہے تواسے کھالیتا ہے اور اگر وہ ایبا نہ کرے تو مجوک کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوجائے۔ کواایے چلتا اور کی حتاہے جیے کمزور پرعمہ سے چلتے اور کیٹھتے ہیں۔''الغداف'' نامی کوا''الؤ''ے اڑتا ہے اور اس کے اغرے اٹھا کر کھاجاتا ہے۔ اس کوے عن ایک بجیب وخریب خاصیت بیہے کہ جب انسان اس کے بچول کو اٹھانے کا ارادہ کرتا ہے تو نرادر مادہ دونوں اپنے پنجوں میں کنکریاں اٹھا کرفضا میں اڑتے ہیں اور وہ دونوں کنکریاں اس پر ( یعنی بچول کواٹھانے کے لئے آنے والے پر ) پھینکتے ہیں۔ان دونوں کینی نراور مادہ کا ارادہ یہ ہوتا ہے تا کہ بچول کواٹھانے کے لئے آنے والا (خوفردہ ہوکر) بھاگ جائے۔ جامظ کہتے ہیں کہ صاحب منطق الطیر نے کہا ہے کہ کواشخوں پر عمدہ ہے اوراس میں کی فتم ک کوئی خوبی بیس یا ئی جاتی کوا گندگی اور کیڑے کوڑوں سے غذا حاصل کرتا ہے۔

فائده اللعرب كوك كونموس بجهة بين اس لئ انهول في اس كه نام "الغراب" عضلف اسام شتق ك بين مثلاً "غربت اغترب' وغيره اوربيتمام برے معنى يردلالت كرتے ہيں۔

پس لفظا"غ" سے غدر عُرور غیبت عُم عَلة ( كينه) غرة اورغول افظا" راء "سے رزء (مصيبت) " ردع" اور" ردي (لعني بلاكت) لفظا"ب" سے 'لبلای''اور''بوس' (لیعن تنگی) برح ( کمر) بوار (ہلاکت) ماخوذہیں۔

محمد بن ظفر نے ای طرح نقل کیا ہے۔ کوے کی ایک قتم ' غراب البین الابقع'' ہے۔ جوہری نے اس کے متعلق کہا ہے کہ ''غراب البین الابقع'' سے مراد وہ کواہے جوسیاہ اور سفید ہو۔صاحب المجالسہ نے کہاہے کہ اس کوے کو''غراب البین'' کہنے کی وجہ ہے ہے کہ بید حضرت نوح علیہ السلام سے جدا ہوگیا تھا۔ پس جب حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو یعنی (غراب البین کو) یانی علاش كرنے كے لئے بھيجا۔ پس يہ يانى كى تلاش ميں فكاليكن والهن نبيس آيا۔اى لئے اس كوے كوشوں سمجھا جاتا ہے۔ ابن قتيد نے ذكركيا ہے کہ اس کوے کو فاس کے نام ہے بھی موسوم کیا گیا ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کوے کو یانی کی طاش كيليح بهيجا تقاليكن يدحضرت نوح عليه السلام كي حمل كقيل كى بجائ كندگى كھانے ميں مشغول ہو گيا تھا۔اى لئے اس كو' فاس '' (يعنى نافرمان کہاجا تاہے۔

صاحب منطق الطير نے كہا ہے كه كواحيوانات كى الي فتم ہے جس كوحل وحرم ميں (برجگه) قبل كرنے كا حكم (رسول الله عليك ) نے دیا ہے۔ نیز اس کو' فواس ' میں شار کیا ہے۔علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ ' الفواس ' اہلیس کے نام سے مشتق ہے۔ جاحظ نے کہا ہے کہ' غراب البین'' کی دوقسمیں ہیں۔ پہلی قتم اُن غراب الصغیر' (یعنی چھوٹا کوا) ہے جونحوست اور ضعف ( کمزوری) کیلئے معروف ہے۔ دوسری قتم وہ ہے جوان گھروں میں آ کر بیٹھتا ہے جن کولوگ خالی کرے کہیں اور نتقل ہوجاتے ہیں۔ پس جب اہل عرب ''غراب البین'' سے خوست مراد لیتے ہیں تو ایک صورت میں بیلفظ کوؤں کی تمام اقسام کوشامل ہوتا ہے نہ کہ خاص اس کو سے (لیمیٰ غراب البين ) كوجوسياه وسفيد ہوتا ہے۔مقدى نے '' كشف الاسرار'' بيل لكھا ہے كه' خراب البين'' سے مراد وہ سياہ كوا ہے جونو حدكرتا ب جيم مصيبت اورغم كونت نوحد كياجاتا بي نيزجب بيكوا دوست واحباب كو يكبا ويكتاب و ان كي ياس آكربير جاتا باور ان کی جدائی اور مکانوں کی ویرانی کی خبر دیتا ہے۔

ارسطاطاليس في العوت عن من كلما به كور فراب البين وه كواب جس كاجهم سياه اوراس كى چوخ اور ناتكس زرد موتى مير اس کی غذا گوشت اور گندگی وغیرہ ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کی طرح ٹھونگیں مارنے سے منع فرمایا یعنی سجدے میں اتنی دریسر ر کھنا جتنی دیر کوا کھانے کے لئے اپنی چونچ ( زمین پر ) رکھتا ہے۔امام بخارگ نے ''الاوب'' میں اور حاکم ؒ نے ''المسید رک' میں اور پہلی آ نے ''شعب الا یمان' میں اور ابن عبدالبر وغیرہ نے عبداللہ بن حرث اموی سے روایت کیا ہے وہ اپنی مال' ربطہ بنت مسلم' سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتی ہیں کہ (میرے والد) فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ حتین میں شریک ہوا۔ پس آپ نے فرمایا تیرا کیانام ہے؟ میں نے عرض کیا میرانام' فراب' ہے۔ پس آپ نے فرمایانہیں بلکہ

تمبارانام "مسلم" بے علامدویمری فرایا کہ نبی اکرم نے "خراب" نام کواس کے تبدیل کیا کہ بدائید ایسے پرندے کا نام ہے جو
نول اور فنذا کے کاظ ہے خیبیت ہے۔ ای لئے آپ صلی الشعلیہ وسلم نے علی وحرم میں اس پرندے کو آن کا تھم دیا ہے۔ من ابی داؤد
میں فدکور ہے کہ نبی اکرم عظیلی کے پاس ایک فخص آیا۔ پس آپ صلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا تیراکیا نام ہے؟ اس نے عرض کیا میرانام
"اصرم" ہے۔ آپ صلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تیرانام" ذرعة" ہے۔ علامد دھری کے فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی الشعلیہ وسلم
نے "اصرم" نام کو اس کے تبدیل کیا کہ" اصرم" میں قطع سے معنی بائے جاتے ہیں۔ امام ابوداؤ "نے فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی الشعلیہ وسلم
نے "عاص عزر" عمرم" علی اس عفرة ناموں کو تبدیل فرمایا ہے۔
نام عزر" عرم" علی اس عفرة ناموں کو تبدیل فرمایا ہے۔

پین' عامن' نام کواس لئے تبریل فرمایا کدان بیل نافر مانی کے معنی پائے جاتے ہیں اور مومن کی صفت ، اطاعت وفر مانبرداری ہاور مزیز نام کو تبدیل کرنے کی وجہ یہ ہے کداس میں صاحب عزت کے معنی پائے جاتے ہیں اور عزت اللہ تعالی کیلیے خاص ہاور بندے كى شان زى اور الله است ب تحقيق الله تعالى كا ارشاد ب "إناك أنت المغزيزُ الْمحكيمُ" . "عقلة" نام كواس لت تبديل کیا کماس میں شدت اور غلاظت کے معنی پائے جاتے ہیں جبکہ مومن کی صفت نرمی اور مبولت ہے۔''الحام'' نام کو تبدیل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کامعنی سے بے کہ وہ حاکم جس کا فیصلہ تبدیل نہ کیا جاسکے اور بیصفت اللہ تعالیٰ کیلیے خاص ہے۔ والحباب اس نام کوتبدیل كرنے كى وجہ يہ ب كديہ شيطان كانام ب- "الشيطان" اس نام كوتبديل كرنے كى وجہ يہ ب كداس ميں خير سے دورى كے معنى يائ جاتے ہیں۔' الشباب' نام کوتبدیل اس لئے کیا کہ اس کے معنی آگ کے شعلہ کے ہیں اور آگ اللہ تعالی کی عقوبت میں واخل ہے۔ اس لئے اس نام کوتیدیل کردیا۔ "عفرة" سے مرادووز مین ہے جس میں کوئی چیز بھی اگانے کی صلاحیت ندہو۔ پس آپ نے اس نام کوتیدیل كركاس كى جكه "خصرة" نام ركه ديا ـ امام احدٌ في "كتب الزبر" بيل حضرت ابن عباس كى روايت فقل كى ب كه حضرت ابن عباس كوب ك آواز بِفرمايا كرت شف "اَللَّهُمَّ لاَ طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ وَلا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَلاَ إِللهُ غَيْرك على ديرن ف فرمایا ہے کہ ہمیں ابن طبرز د کی مند ہے روح این حبیب کا بیرواقعہ پہنچا ہے کہ وہ ایک مرتبہ حفزت ابو بکرصدیق <sup>ہ</sup> کے پاس موجود تھے کہ آپ کے پاس ایک کوالا یا گیا۔ پس جب حضرت ابو یکرصدیق "نے کوے کے بازودیکھے تو ''المحدولا'' کہا پھر فرمایا کہ رمول الشصلي الشعليه وسلم نے فرمايا كوئي جانور شكارتين جوتا جب تك كداس كي تتيج ميں كى شدآئ اور الشدتعالى كے تقم اکنے والی ہر بڑی ہوئی پرکوئی نہ کوئی فرشتہ مقرر ہوتا ہے جواس کی شبیع شار کرتا رہتا ہے اور کوئی ورخت بھی جھاڑا یا کا نہیں جاتا جب تک اس کی شیح میں کی نہ آئے۔انسان کوکوئی برائی نہیں پینچتی گراس کے گنا ہوں کے سب ہے اور بہت سے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فر ما دیتے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق \* نے فر مایا اے کوے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق \* نے اس کو ہے کو حیموڑ دیا۔

فائدہ البالہ پیٹم نے فرمایا۔ کیا جاتا ہے کہ کوازین کے یچے (لین اعمر) کی چیز اپنی چوٹی کی لبائی کے بیقدر گرائی تک وکیے لیتا ہے جب تا تیل نے اپنے بھائی ہائیں کو آئی کرویا تو اللہ تعالی نے اس کے پاس ( مدفین کا طریقہ تکھانے کیلئے) ایک کو کے وجیعیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور پرغو ( یا جانور ) کیوں ٹیس بھیجا۔ اس میں حکمت پیٹی کہ ہائیل کے آئی ( کا فعلی ) انو کے قسم کا تھا جواس نے آئی ٹیس ہوا

قالی اس مناسبت سے اللہ تعالی نے کو سے وجیجا کیونکہ "الغراب" کو سے سے نام میں بھی انوکھا پن پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ "وَ اتُّلُ عَلَيْهِمْ نَبَابُنِي آ دَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرُ بَانًا"

مفسرین نے فرمایا ہے کہ قابیل کاشکار تھا۔ پس اس نے الی چیز قربانی کیلئے پیش کی جواس کے زدیک م قیت تھی۔ ہابیل بھیٹر بکریوں کا مالک تھا۔ پس اس نے ایک عمدہ مینڈ ھاقر بانی کیلیج (اللہ کے حضور) پیش کیا۔ (اس زمانے میں) قربانی کے قبول ہونے کی ولیل یہ ہوتی تھی کہ آ گ آتی اور قربانی والی چیز کو کھا جاتی تھی۔ پس آ گ نے مینڈ ھے کو کھالیا جو ہائیل نے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی کیلے پیش کیا تھا۔ پس بی قربانی کے لئے پیش کیا جانے والا مینڈھا (اللہ تعالیٰ کے عکم ہے) جنت میں چرنے لگا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم اس حضرت اساعیل علیہ السلام کے فدیہ میں قربانی کیلئے لایا گیا۔ قابیل حضرت آ دم علیہ السلام کی اولا دمیں عمر کے لحاظ سے بوا تھا۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام حج کرنے کے لئے مکہ مرمہ تشریف لے گئے تو (جاتے ہوئے) قابل کواپنے بیٹوں پروسی بنا گئے۔ پس قابیل نے (اپنے بھائی) ہابیل کوٹل کردیا۔ پس جب حضرت آ دم علیہ السلام ج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے قابیل سے پوچھا ہائیل کہاں ہے؟ پس اس نے کہا میں اس کے متعلق نہیں جانا۔ پس حضرت آ دم علیه السلام نے فرمایا۔ اے اللہ! اس زمین کے کلڑے پرلعنت فرماجس نے ہابیل کا خون پیا ہے۔ پس اس وقت ہے زمین نے خون پینا ترک کردیا۔ پھراس کے بعد حضرت آ دم علیہ السلام سوسال تک زندہ رہے لیکن آپ مسکرائے نہیں۔ یہاں تک كرآب كے ياس ملك الموت آئ اور كمن كلا 'حَيَّاك الله يًا آدَم وَبَيَاك '' حضرت آدم عليه السلام في فرمايا' بَيَاك '' كاكيامعنى ہے؟ ملك الموت نے كہا يد لفظ تو ميں نے آپ كو شائے كيلئے كہا ہے۔ روايت كى گئى ہے كه قابيل اپنے بھائى (كى لاش)كو ادھرادھرا تھائے پھرتا تھا۔ یہاں تک کہ شام ہوگئ اور اس کے ذہن میں کوئی حل نہیں آیا کہ وہ اپنے بھائی (کی لاش) کوکیا کرے۔پس اللہ تعالیٰ نے دوکوؤں کو بھیجا۔پس ان میں ہے ایک کوے نے دوسرے کوفل کردیا اور پھرایی چو پنج سے زمین کو کھودا اورمقتول کو ہے کو زمین میں دفن کر دیا۔ پس قابیل نے کو ہے کی اقتداء کی (لیعنی زمین کھود کرایے بھائی ہابیل کو دفن کر دیا۔ )

پس کوے کو بھیجنے کی بوی حکمت تھی تا کہ این آ دم (بینی انسان) دیکھ لے کہ فنا کیا ہے؟ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے "ثم اماته فاقبره" (پھراسے موت دی اور قبر میں پنچایا۔ سورة عبس-آیت:۲۱)

حضرت انس عمروی ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ الله تعالی نے بنی آ دم پر احسان فرمایا کہ اس نے روح خارج ہونے کے بعد اس پر (یعنی انسان کے جم پر) بد بو (سران) کو مسلط کردیا اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی دوست اپنی دوست کو دنن نہ کرتا۔ (الحدیث) قائیل حضرت آ دم علیہ السلام کی اولا دیس سے سب سے پہلا وہ شخص ہوگا جس کو آگ (یعنی جہنم) کی طرف ہنکا یا جائے گا۔ الله تعالی کا ارشاد ہے '' دَبَّنَا اَرِ فَا اللّٰهِ يُنِنَ اَصَلَّنَا مِنَ الْحِبِّ وَ الْإِنْسِ'' دو گراہ کرنے والے جنت ہے مراد ہائیل (انسانوں میں سے) اور اللیس (جنات میں سے) ہیں۔

حضرت انس مروی ہے کہ بی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے "يوم المثلاقاء" مثل كم متعلق سوال كيا گيا؟ پس آپ نے فرمايا كمتكل "يوم المدم" (ليكن فون كا دن) ہے۔اس دن جضرت حواعليما السلام كويض آيا اوراس دن ابن آ دم نے (يعني قابيل نے)

فإجلد دومة ا بنال (بایل) کونل کیا۔ (الحدیث) مقاتل نے کہا ہے کونل کے اس واقعہ سے قل پرند ہے اورو دشی جانور بی آ دم (لیخی انسان) ے مانوس تھے۔ یس جب قائل نے بائیل کو آل کردیا تو این آ دم کے پاس سے در عرب اور برندے بھاگ گئے اور درخوں بر کائے آگے اور پھل اور میوے کھٹے ہو گئے اور سمندروں کا پانی کھاری ہوگیا اور زمین غبار آلود ہوگئی۔ ابوداؤ ؓ نے حضرت سعد بن الی وقائ کی روایت نقل کی ہے کہ معترت سعد بنے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے پو پچھا يارسول الله صلى الله عليه وسلم اگر كوئي انسان . مجھ پر دست درازی کرے تو میں کیا کروں؟ لیس آ پ صلی الله علیه وسلم نے فریایا وہ طریقہ اختیار کرنا جوطریقہ معزت آ دم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے صالح بیٹے نے افقیار کیا تھا۔اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت کریمہ تلاوت کی (جس میں اس واقعه کا تذکرہ ہے۔)

ایک عجیب حکایت از وی تی نے ابوحامداندلی نے قل کیا ہے کہ مجرالاسود پر اندلس کے کنارے ایک '' کنیسہ'' نامی پھر ہے جو ایک بہاز پرنصب ہے۔ اس پھر پرایک بڑا قبر بناموا ہے اور قبہ پرایک کوا بیٹیا ہوا ہے جواس سے الگ نہیں ہوتا اور اس قبہ کے سامنے ایک مجد بن ہوئی ہے جس کی زیارت کیلئے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کداس جگہ ما گل جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ تحقق بادر یول سے بد بات طے ہے کہ جوسلمان مجد کی زیارت کیلئے آئی پاور کی ان کی ضیافت کریں۔ پس جب کوئی مسلمان زیارت کی غرض ہے وہاں پہنچنا ہے تو کوا قبہ کے ایک سوراخ میں اپنا سر ڈالیا ہے اور چختا ہے اوراگر زیارت کرنے والے دوافراد ہوں تو کوا دومرتبہ چیخا ہے اور ای طرح جتنی زائرین کی تعداد ہواس کے مطابق چیخا ہے جب کو سے کی آواز پادریوں کو پیچی ہے تو وہ اس آ واز سے زائرین کی تعداد معلوم کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق کھانا لاتے ہیں۔ یہ کنیسہ "کنیسة الغراب" کے نام سے مشہور ہے۔ پاور یوں کا خیال ہے کہ ہم عرصہ دراز ہے اس کو ہے کو ای تعبے پر دیکھ رہے ہیں اور ہمیں معلوم ٹیس کہ یہ کہاں ہے کھا تا پیتا ہے۔

ایک دوسری عجیب وغریب حکایت ] ایوافرج المعافی بن ذکریا نے "مکاب انجلیس والانیس" می نقل کیا ہے کہ ہم قاضی الدائمن ك پاس بيضة تف يس حسب معمول بم ان ك پاس أت د يس بم دروازه ك پاس بيف ك يس ايك احرابي مح كى ضرورت سے وہاں بیٹا ہوا تھا۔ قاضی صاحب کے گھر میں مجبور کا ایک درخت تھا اس پر ایک کو ا آ کر بیٹھ گیا۔ پس وہ کوا کا کیں کا کی كرنے لگا بحراز كيا۔ پس اعرابي نے كہا بيكوا كهر باب كداس كھركے مالك كاسات دن بعد انقال ہوجائے گا۔ راوي كتيج بيس كديم نے اعرائی کو ڈاٹا۔ پس وہ اعرائی کھڑا ہوا اور چل دیا۔ پھر قاضی صاحب نے ہمیں اعدر بلایا۔ پس ہم مگر میں وافل ہوت تو ہم نے د یکھا کہ قاضی صاحب کے چیرے کا رنگ منتفر ہے اور پریٹان ہیں۔ پس ہم نے کہا کیا خبر ہے؟ پس قاضی صاحب نے فرمایا کہ میں نے رات کوخواب میں ایک آ دی کو بیے کہتے ہوئے سنا ہے

مَنَازِلُ آلِ عِبَادِ بْنِ زَيْدٍ عَلَى أَهْلِيُكَ وَالنَّعَمِ السَّلامُ

اے آ ل عباد بن زید کے گھر والو! تم پر اور تمہاری نعتوں پر سمامتی ہو۔ قاضی صاحب نے فرمایا کم تحقیق اس خواب نے میرے دل کو پریشان کردیا ہے؟ رادی کہتے ہیں ہم نے قاضی صاحب کو رعائیں دیں اور واپس آ گئے۔ پس جب ساتواں دن ہوا تو (ہم نے ساکہ) قاضی صاحب کو دفن کر دیا گیا ہے۔ قاضی ابوطیب طبری نے کہا ہے کہ میں نے بید حکایت ' دھیخنا ابی الفرج'' کے لفظ کے ساتھ می ہے۔

ایک تیسری عجیب وغریب حکایت | یعقوب بن سکیت نے کہاہے کہ امید بن ابی العملت ایک دن شراب بی رہا تھا کہ ایک کو آیا۔ پس وہ کو ابولنے لگا۔ پس امیہ نے کو ہے کو کہا تیرے منہ میں مٹی ۔ پھر کو ابولنے لگا۔ پس امیہ نے اس ہے کہا تیرے منہ میں مٹی۔ مجرامیداینے ساتھیوں کے سامنے آیا۔ پس امیدنے کہا کیاتم جانتے ہو بیکوا کیا کہدرہا ہے؟ (پس حاضرین نے کہا ہمیں معلوم نہیں) امیہ نے کہا اس کوے کا خیال ہے کہ میں ( یعنی امیہ ) شراب کا پیالہ پیتے ہی مرجاؤں گا اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کوا فلاں ٹیلے کی طرف جلئے گا۔ پس وہ آیک ہڈی کھائے گا اور ہڈی کے حلق میں سیننے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوجائے گی۔راوی کہتے ہیں کہ پس وہ کواٹیلے کی طرف گیا۔ پس اس نے ہڈی کھائی اور ہڈی اس کے حلق میں پھنس گئی۔ پس اس کی ( ایعنی کوے کی ) موت واقع ہوگئے۔ پھرامیہ نے شراب کا پیالہ پیا تواسی ونت اس کی موت واقع ہوگئی۔ <u>ا ہے</u>۔ میں (یعنی دمیریؒ) کہتا ہوں کہ امید بن الی اصلت کا فرتھا۔ یہ بات ' و مختصر المرنی اور المبذب' وغیرہ میں فدکور ہے۔ نیز رسول الله صلی الله علیه وسلم نے امیہ کے وہ اشعار بھی سے تھے جن میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا ذکر تھا۔ امیہ بن ا بي صلت كانا م عبدالله بن ربيعه بن عوف تقا- اميه زيانه جابليت هن (الله تعالى كي) عبادت كرتا تقا اوررسول الله صلى الله عليه وسلم کی بعثت پر ایمان رکھتا تھا اور اس کے متعلق اس نے بہترین اشعار کیے ہیں۔امید نے اسلام کا زمانہ یا پالیکن وہ مسلمان نہیں ہوا۔ تر ندی نسائی اور این ماجه میں بیدروایت مذکور ہے۔حضرت شرید بن سوید فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ علیہ کا رویف تھا (یعنی سواری پران کے پیچھے سوارتھا) پس آ پ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا كيا تحقيم اميه بن ابي صلت كاشعرياد ہے؟ ميس نے كہا ہال - پس آ ب فرمایا ساؤ۔ پس میں نے شعر کا ایک بیت (یعنی جزو) سایا۔ پس آ ب نے فرمایا اور ساؤ۔ پھر ایس نے شعر کا ایک بیت ( حصہ ) سایا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سناؤ۔ پہاں تک کہ میں نے سوشعر سناد ہیئے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش کدوہ ( یعنی امید بن الی صلت ) مسلمان ہوجا تا۔ ایک روایت میں ہے کہ آ پ صلی الله علیہ وسلم نے امید بن الی ملت کارشعر:

فلاشيء اعلىٰ منك حمدا وأمجد

لك الحمد والنعماء والفضل ربنا

''اے ہمارے رب تیرے لئے بی حی می تعتیں اور فضل ہے لیں کوئی چیز تیری حمد و تبجیدے اعلیٰ نہیں ہے۔''
سند داری میں حدیث عکر مد
سنک کر فر مایا کہ ہوسکتا ہے وہ (لینی امید بن ابی صلت) اپنے اس شعر کی وجہ سے مسلمان ہوجائے۔ مند داری میں حدیث عکر مہ
میں فدکور ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فر مایا کہ نبی اکرم عی اللہ ہے اس شعر کی وجہ سے مسلمان ہوجائے ورات وانجیل پڑھی تھی۔ ان
سیم مطالعہ سے اسے اس بات کاعلم ہوگیا تھا کہ عرب میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے لیکن امید نے خیال کیا وہ نبی میں ہی ہوں۔
پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس کی امید لوری نہیں ہوئی اور امیہ حسد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
ایمان نہیں لایا۔

الم عرب میں امیہ بی وہ پہلا شخص ہے جس نے کمآبت (لیٹی خط وغیرہ) کے شروع میں ''ہیا مسیعک الملَّافیہُ'' لکھنا شروع کیا اور پیر قریش بھی جاہلیت کے خطوط میں اس کلمہ کو لکھنے لگے۔امیہ بن الی صلت نے یہ کلمہ کہاں سے سیکھا۔اس کے متعلق مسعودی نے عجیب وغریب داستان بیان کی ہے کہ امید مصحوب تھا یعنی اسے جنات دکھائی دیتے تھے۔ پس وہ قریش کے کسی قافلہ کے ساتھ ا یک مرتبہ سفر کیلئے نکلا۔ پس ایک سائب نمودار ہوا تو قافلہ دالوں نے اس کوئل کردیا۔ پس اس کے بعد ایک اور سانب نکلا اور قل ہونے والے سانپ کا قصاص طلب کرنے 🖥 اور کہنے لگا کہتم نے فلاں کوقل کیا ہے بھراس نے زمین پر ایک کنزی ماری جس کی وجہ ہے اونٹ فرار ہو گئے۔ پس قافلہ والوں نے بڑی مشقت کے بعد اونٹوں کو جمع کیا تو بھروہ سانپ آیا اور اس نے دوسری مرتبہ ز مین پرلاٹھی ماری ۔ پس اونٹ منتشر ہو گئے ۔ پس قافلہ والوں نے مشقت کر کے نصف رات کے وقت تک اونٹوں کو جمع کرلیا تو و ہ سانب چرنم دار ہوا۔ پس اس نے تیسری مرتبد لاٹھی زمین پر ماری۔ پس اونٹ فرار ہو گئے۔ پس قافلہ والے اونوں کوجع کرنے پر تا در نہ ہوسکے یہاں تک کہ وہ اونوں کی حاش میں ایک الی جگہ پہنچ گئے۔قریب تھا کہ وہ تھکن اور پاس کی وجہ سے ہلاک ہوجاتے۔ پس قافلہ والوں فے امیہ بن الی صلت ئے کہا کیا تیرے پاس (اس مصیبت سے نجات کا) کوئی حیلہ ہے؟ امیہ نے کہا شاید کوئی نجات کی صورت بن جائے۔ پس وہ وہاں ہے چل دیا۔ یہاں تک کہ ایک ٹیلہ یار کرنے کے بعد اے آگ جلتی ہوئی نظرآ کی۔ پس وہ آ گ کی طرف چل دیا۔ یہاں تک کہ وہ خیمہ میں مقیم ایک بوڑھے کے پاس پینچ کیا۔ پس امیہ نے اس بوڑ ھے ے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی پریشانی کی شکایت کی؟ وہ پوڑھا در حقیقت جن تھا۔ پس اس پوڑھے نے امیہ ہے کہاتم جاؤ۔ پس ا كرتمهار بي من ماني آئ توتم بيركلات "بالسُعِكَ اللَّهُمَّ" سات مرتبه يزه دينا . پس اميد بن الي صلت اين ساتميول کے پاس لوٹ آیا اوران کو ان کلمات کے متعلق بتایا۔ پس جب سانپ ان کی طرف آیا تو انہوں نے (لیعنی قافلہ والوں نے) یہ کلمات کے۔ پس سانب کنے لگا (جو دراصل جن تھا) تمہارا ہرا ہو تمہیں بیرکلمہ کس نے سکھایا ہے۔ پھر وہ سانپ وہاں سے جلا گیا اور قا فلہ والوں کی پریشانی جس میں وہ جتلاتے وور ہوگئی۔اس قافلہ میں حرب بن امیہ بن عبر شمس بھی تھے جو حضرت معاویہ بن الجی سنیان کے دادا ہیں۔ پس اس واقعہ کے بعد ایک جن نے ان کو ( یعنی حرب بن امید بن عبر عمر کو) سانب کے تصاص علی قل کرویا۔کسی شاعرنے کہاہے کہ

'' حرب کی قبر'' ہو'' کے مقام میں ہےاور حرب بن امید بن عبر شمس کی قبر کے قریب کوئی قبر نہیں ہے۔'' حقیق امید بن ابی صلت کی بمین عاتکہ مسلمان ہوگئی تھی اور اس نے اپنے بھائی کا بیدواقعہ بیان کیا تھا۔ عبدالز اق نے اس کی تغییر

بیان کی ہے۔ عنقر یب انشاء اللہ اس کتاب میں'' باب النون' همی'' النسر'' کے تحت اس کا تفصیلی ذکر آئے گا۔ میان کی ہے۔ عنقر یب انشاء اللہ اس کتاب میں'' باب النون' همی'' النسر'' کے تحت اس کا تفصیلی ذکر آئے گا۔

الحکم | کوے کی تمام اقبام حرام ہیں البتہ'' غراب الزرع'' بھینی کا کوا جو دانہ وغیرہ کے علاوہ پھیٹییں کھا تا تھنج قول کے مطابق طال ہے۔

فحيوة الحيوان فم المحاولة في ا ا مام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمری روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ جانورا یہ ہیں کہ ان کے قتل کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں۔وہ جانوریہ ہیں۔کوا' چیل' چوہا' سانپ اور وہ کتا جو کاشنے والا ہو۔سنن ابن ماجداور بہتی میں مذکور ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا سانپ فاسق ( لیعنی نافر مان ) ہے چوہا فاسق ہے اور کوا . فاسق ہے۔علامہ دمیریؓ نے فرمایا کہ کون شخص ایسا ہے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعدان کا (بعنی چوہے اور کوے وغیرہ کا) گوشت کھائے گا۔

امثال شاعرنے کہاہے کہ \_

وَمَنُ يَكُنِ الْغُوَابُ لَهُ دَلَيُلاً يُمُوبِهِ عَلَى جَيُفِ الْكِلاَبِ

''اوروہ خض جس کی رہنمائی کوا کرے وہ (لیعنی کوا)اے کوّں کے مردار پر لے جا کر کھڑ ا کر دے گا۔''

الل عرب كتيت بين "لا أَفْعَلُ كَذَا حَتَّى يَشْيَبُ الْغُوَابُ" (مِن اليانبين كرون كايبال تك كدكوا بوژها موجائي) بيرمثال اس وقت استعال کی جاتی ہے جب کوئی ہمیشہ کیلئے کی کام کونہ کرنے کا عہد کرلے کیونکہ کوے پر بڑھا یا نہیں آتا۔

حافظ ابوقیم نے ''حلیۃ'' میں سفیان بن عیبینہ کے حالات میں مسعر بن کدام کی روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دمی بحری سفر پر روانہ ہوا۔پس باد مخالف کی وجہ سے کشتی ٹوٹ گئی۔پس وہ آ دمی ایک جزیرہ میں پہنچ گیا۔پس وہ وہاں تین دن تک تضمرار ہالیکن اسے کوئی آ دمی نظر نمیں آیا اور نہ ہی کچھ کھانے پینے کول سکا۔ پس وہ خص زندگی سے مایوں ہوکر شاعر کا پیشعر پڑھنے لگا

إِذَا شَابَ الْغُرَابُ أَ تَيْتَ اَهْلِي وَصَارَ القَار كَاللَّبَن الحليب

"جب كو ير برهايا آجائ كاتويس اين كمروالي آول كا-"

پس کسی نے اس کی آ واز کا جواب دیا جےوہ د کیمٹیس پار ہاتھا عَسَى الْكُرُبُ الَّذِي أَمُسَيْتَ فِيُهِ

يَكُونُ وَرَاءَهُ فَوَجٌ قَرِيُبٌ

"عُقريب مصيبت كے بعد جس ميں تم مبتلا ہوؤ فراخي حاصل ہوگ۔"

پس اس نے دیکھا کہ ایک کشتی اس کے سامنے ہے۔ پس جب کشتی قریب آئی تو کشتی والوں نے اس کوسوار کرلیا۔ پس اس آ دمی كواس سفر ميں بہت زيادہ نفع حاصل ہوا۔ اہل عرب كہتے ہيں۔ "أَبْصَرُ مِنْ غُواب" (كوے سے زيادہ تيز نگاہ والا) ابن الاعرابي كا خیال ہے کہ اہل عرب نے کوے کا ایک نام'' الغراب الاعور' بھی رکھاہے کیونکہ اس کی بینائی بہت تیز ہوتی ہے اس لئے یہ ایک آئھ کو بندر کھتا ہے۔

مسعودی نے بعض حکماء فارس سے نقل کیا ہے کہ ان میں سے ایک حکیم کا قول ہے کہ میں نے ہر چیز سے اس کی اچھی عادت حاصل کی ہے۔ یہاں تک کدمیں سنے کتے ، بلی خزیراور کوے کی اچھی عادت حاصل کی ہے۔ان سے کہا گیا کہ آپ نے کتے کی کونی اچھی خصلت اخذ کی ہے؟ حکیم صاحب نے کہا کہ کتے گی اپنے مالک کے گھر والوں سے الفت ومحبت اور اپنے مالک کے جان و مال کی حفاظت ۔ان سے کہا گیا کہ بلی کی کونی اچھی عادت آپ نے اخذ کی ہے؟ حکیم صاحب نے کہا کہ بلی کی جاپلوی جبکہ وہ کھانے کیلئے

کوئی چیز مانظے اس میں یہ بے مثل ہے۔ لوگوں نے او چھا کہ آپ نے خزیر کی کوئی ایچی عادت اخذ کی ہے؟ حکیم ماحب نے کہا کہ خزیرے میں نے مالکہ کو اخذکیا ہے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ نے خزیرے میں نے اس کی انچھائی کو اخذکیا ہے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ نے کوے کوے اپنی خطات اور دفاع کی اچی خصلت میں نے کوے سے اخذکی ہے۔ اخذکی ہے۔

ا يك عجيب حكايت على مدهمري في فرمايا كه ش في امام الى القاسم الطبر انى كي" كماب الدعوات اور" تاريخ ابن مجار" من ابویقوب پوسف بن نضل صیدلانیٰ '' کے حالات میں اور' احیاء'' میں' کماب آ داب السفر'' میں بیر دایت دیکھی ہے کہ حضرت زیر بن اسلم اپنے والد کے حوالہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عظمیثے ہوئے لوگوں سے ناطب تنے کہ ایک آ دمی اپنے لا کے کے ہم او آیا۔ پس حفرت عرام فرمایا تیری بربادی میں نے الی مشابہت تو کوؤں میں بھی نہیں دیکھی جیسی مشابہت تھے میں اور تیرے مے میں ے۔اس مختص نے کہا کداے امیرالموشین اس لڑ کے کواس کی مال نے اس وقت جنم دیا جبکہ وہ مرچکی تھی۔ پس حصرت عرشمید ھے موكر بیند كے اور فرمایا كماس لؤك كا قصد جھے سناؤ اس فض نے كہااے امير الموشين اليك مرتبد يس سفر كيلية فكا اوراس كى مال حالمه تھی۔ پس اس نے کہاتم مجھے چھوڑ کرسفر ٹیل جارہے ہواس حال ٹی کہ ٹی حمل کے بار (بوجھ) سے بوجمل ہورہی ہوں۔ پس میں نے کہا کہ جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے میں اے اللہ کے پیرو کرتا ہوں۔ پھر میں سنر کیلئے نظار پس میں کئی سال تک گھرے غائب رہا۔ چرجب میں گھرواپس آیا تو میں نے دیکھا کدمیرے گھر کا درواز و مقفل ہے۔ اس عمل نے پڑوسیوں سے کہا کہ "فلانة"کہاں ہے۔ پس انہوں نے کہا کہ وہ مرچی ہے۔ پس میں نے کہا"إِنّا لِلْهِ وَإِنَّا اِلَّيْهِ وَاجِعُونَ" مجر ش اس کی ( ایسی این بیدی کی) قبر برگیا۔ پس یں اس کی قبر پر رونے لگا۔ مجریس واپس لوٹے لگا اور میرے ساتھ میرے پچاز اور پھائی بھی تھے۔ پس میں اور میرے بچاز او بھائی چندی قدم چلے مول مے کر مجھے قبرستان میں آگ نظر آئی۔ نیس میں نے اپنے بچازاد بھائیوں سے کہاری آگ کیمی ہے؟ لیس انہوں نے كها بم " فلالة" (يىنى بعالى) كى قبر رردات كوية گد كيست بين يس ئے كها" إنّا بلله وَإِنَّا بالله وَاجعُونَ " الشكاتم تحقيق بیے ورت بہت صالح اور تبجدگز ارتھی۔تم مجھے دوبارہ اس کی قبر پر لے چلو۔ پس ہم اس کی قبر پر گئے۔ پس میرے چھازاد بھائی قبرستان یں وافل ہوتے ہی رک مجے اور بیں اپنی بیوی کی قبر کے ماس آیا۔ پس میں نے دیکھا کر قبر کھلی ہوئی ہے اور میری بیوی بیٹی ہے اور بیاڑ کا اس کے اردگرد چکر نگار ہا ہے۔ پس میں ای مظرکی جانب متعجد تھا۔ ایک (غیب سے) منادی کرنے والے نے کہا اے وہ جس نے اپنی امانت اپنے رب کے سپر دکی تھی۔ اپنی امانت واپس لے لے۔اللہ کی تئم اگر تواس کی والدہ کو اللہ کے سپر و کرتا تو اس کو بھی پالیتا۔ پس میں نے اس لڑ کے کو لے لیا تو تبر برابر ( لیتی بند ) ہوگئ جیسے پہلے تھی۔ اس فیض نے کہا اے امیر المونین اللہ کا تعم ابید واقعہ می ہے۔ ابریقوب کہتے ہیں کہ میں نے اس صدیث کے متعلق کوفہ دالوں ہے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس خص کو (جس نے بدواتعہ بیان کیا ہے)''خزین اللع و'' کہاجاتا ہے۔ای طرح کا ایک عجیب وغریب واقعہ حافظ حرنی نے''امتہذیب'' میں عبیدا ہن واقد لیٹی بھری کے حالات میں لکھا ہے۔ عبیدا بن واقد لیٹی بھری فرباتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ع کے اراوے سے کھرے لکا اپس عمرى الماقات ايك آ دى سے بوئى جس كے ماتھ ايك لڑكا تھا جو سين وجيل اور تيز رفار قبار بيل عمل نے اس آ دى سے كہا كدير لؤكا

کون ہے اور کس کا ہے؟ اس آ دمی نے کہا کہ میر میرا بیٹا ہے اور عنقریب میں تمہیں اس کے متعلق ایک قصہ سنا تا ہوں۔ وہ واقعہ ہیہ ہے کہ ایک مرتبہ میں مج کرنے کے لئے گھرہے نکلاتو میرے ہمراہ اس لڑکے کی مال بھی تھی اور وہ اس وقت حاملے تھی۔ پس جب ہم نے ہوگئی۔ پس قافلہ کی روانگی کا وقت قریب آیا تو میں نے بچہ کو ایک پار چہ میں لپیٹ کر ایک غار میں رکھ دیا اور اس کے اوپر پقر ر کھ دیئے اور قافلہ کے ساتھ اس خیال سے روانہ ہو گیا کہ پچھ دیر بعد اس بچہ کی موت واقع ہوجائے گی۔ پس جب ہم جج سے فارغ ہوئے اور واپس لوٹے تو ہم نے اس جگہ قیام کیا تو میرے ساتھیوں میں سے ایک خض غار کی طرف گیا۔ پس اس نے غار سے پھر ہٹائے تو اس نے دیکھا کہاڑ کا زندہ ہے اور اپنی انگلی چوں رہا ہے۔ پس ہم نے دیکھا کہ اس کی (یعنی بچہ کی) انگلی سے دود ہ نکل رہا ہے۔ پس میں نے اس کوا ٹھالیا۔ پس بیو ہی بچہ ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں۔

خواص اگر کوے کی چونچ کسی انسان کی گردن میں لئکا دی جائے تو وہ نظر بدھے محفوظ رہے گا۔ اگر کوے کی میلیجی آ کھ میں بطور سرمہ استعال کی جائے تو آ کھے کی ظلمت دور ہوجائے گی۔ کوے کی تلی اگر گلے میں اٹکا دی جائے تو قوت باہ میں بے حداضا فدہوتا ہے۔اگر کسی انسان کوکوے کا خون نبیذ میں ملاکر پلادیا جائے تو وہ نبیذ سے متنفر ہوجائے گا۔ یہاں تک کہ وہ بھی بھی نبیذ نہیں ہے گا۔ کوے کا خون خشک کرلیا جائے اور بواسیر پر لگایا جائے تو بواسیرختم جوجائے گی۔کوے کا دل اور اس کا سرنبیذ میں ڈال کرکسی انسان کو پلا دیا جائے تو پینے والا پلانے والے سے محبت کرنے لگے گا۔ پس اگرایے کوے کا بھنا ہوا گوشت جس کے گئے میں طوق ہو کھالیا جائے تو قولنج كيليّ نافع ہے۔كوےكا بتاكى اليے شخص برال ديا جائے جس بر جادوكيا كيا ہوتواس برسے جادوكا ارْختم ہوجائے گا۔اگر سياه كوا پروں سمیت سرکہ میں ڈبو دیا جائے اور پھر اس سرکہ کوسر پر ملا جائے تو سرکے بال سیاہ ہوجا کیں گے۔'' غراب اہلیٰ'' (سیاہ سفید کوا) جس كانام "اليهودى" بهى بي بيد خناز براورخوانيق كيليح نافع ب-اگر "غراب ابلق" كى بيك كير بي ليب كركسي ايسه يج کے گلے میں لاکا دی جائے جے کھانی ہوتو اس کی کھانی ختم ہوجائے گی۔

تعبير کوے کوخواب ميں ديکھنا ايے آ دي ير دلالت كرتا ہے جو غدار خورخ ض حريص زمين كھودنے والا كى كى جان كوتلف كرنے كو حلال تيجينے والا موركن اور مردول كو فن كرنے والا جو اوركو سے كو خواب ميں ديكھنے كي تعبير غربت بشگوني وكر غربل سفر سے بھی دی جاتی ہے۔ نیز کوے کو خواب میں و مکھنے کی تعبیر ایسے آ دمی ہے بھی دی جاتی ہے جو دعا کامختاج ہو۔''غراب الزرع'' کو خواب میں دیکھنا ولدالزیا اورا یسے مخص پر دلالت کرتا ہے جس میں خیروشر دونوں کا مادہ پایا جاتا ہو۔''غراب الابقع'' کوخواب میں دیکھنا ا يسطخص بردلالت كرتا ب جس ميں عجيب وغريب صفات يائي جاتي جيں۔ پس جو شخص خواب ميس كوے كا شكار كرے تو اس كي تعبير میہوگی کہاہے مال حرام حاصل ہوگا۔اگر کسی نے خواب میں کوے کواپنے گھر میں دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس سے مراد وہ مخض ب جوخواب و یکھنے والے کی عورت سے خیانت (لینی زنا) کرتا ہے۔اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ کوابا تیں کررہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کداس کے ہاں ولدخبیث کی پیدائش ہوگا۔ابن سیرین نے کہا ہے کداس کی تعبیرید ہوگی کداسے شدیدغم لاحق ہوگا۔اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کوے کا گوشت کھار ہا ہے تو اس کی تعبیر ہے ہوگی کہ اسے چوروں سے چوری کا مال حاصل ہوگا۔ اگر کسی نے خواب

یں دیکھا کرکواز مین کرید رہا ہے تو اس کی تعبیر ہے ہوگی کہ خواب دیکھنے والا اپنے بھائی کو قبل کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس برائی ہے ۔ بچائے۔ ارطا میذورس نے کہا ہے کہ ' الفراب الانظی' ' کوخواب میں دیکھنا طویل عمر پر ولاات کرتا ہے۔ ایک خواب گی تعبیر یوں ہے کہ ایک شخص نے دیکھنا کہ ایک خواب این سیرین کو سنایا۔ پس ابن سیرین نے فر مایا کہ ایک خواب این سیرین کو سنایا۔ پس ابن میرین نے فر مایا کہ ایک خواب اور کا فر مان ) آ دی کسی شریف عورت ہے شادی کرے گا۔ پس مجھ دنوں بعد تجاج نے عیداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالى کہا ہے۔ کہا اللہ علی کے دول بعد تجاج نے عیداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالى کے سالہ اور کے نکاح کہا

### الغر

"الغر"ابن سيده نے كہا ہے كداس مرادسياه رنگ كاايك بحرى پرنده ہے۔

## الغرنيق

"العونيق" (كونج) فين كے ضمداورنون كے فتر كے ساتھد جو برى اورز خشرى نے كہا ہے كديدايك سفيد آئى يرندہ بي جس ک گردن لمی ہوتی ہے۔ نہایت الغریب میں مرقوم ہے کہ بیا یک ذکر آئی برغدہ ہے جے غرین غرفوق کہاجاتا ہے۔ یہ جی کہا گیا ہے که اس سے مراد بردی بلخ ہے۔ ابومبر و اعرابی نے کہا ہے کہ اس پرندے کا نام ''غرفوق'' اس کی سفیدی کی بناء پر رکھا گیا ہے۔ یہ مجمی کہا گیا ہے کہ الغرائین الغراقلة لطخ کے برابرایک سیاہ پرندہ ہے طبرانی نے اسنادیج کے ساتھ سعید بن جیڑ کی روایت نقل کی ہے کہ سعید بن جيرٌ فرياتے ميں كه جب حضرت ابن عباسٌ كاطائف ميں انتقال جواتو ہم ان كے جنازہ ميں شريك ہوئے۔ پس ہم نے ويكھا كم غرنت کے مشابہ ایک پرندہ آیا۔ یہاں تک کہ وہ حضرت این عمال کی نفش میں داخل ہوگیا۔ پھر ہم نے اس پرندہ کونش سے باہر نگلتے برئے نہیں دیکھا۔ پس جب حضرت ابن عہاس کو ڈن کر دیا گیا تو قبر کے کنارے نے بیا آیت تلاوت کرنے کی آ واز آ کی لیکن ہمیں معلوم نبيل بوركا كد تلاوت كرف والاكون تما - "يَا أَيُّتُهَا النَّفْسُ الْمُعْلَمَيْنَةُ ادْجِعِي إلى رَبِّكَ رَاضِيَّةٌ مُّوضِيَّة فَاذْخُلِي فِي عِبَادِی وَادْحُلِی جَنَّتِیٌ ، كِرامام سلم نے بھی عبواللہ بن باسین سے اى كی شل روایت كى سے كين اس بس سے كداك سفيد بهده آ یا نے غرفو ق کہا جاتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ گویا کہ وہ تبطیق تھا اور "القبطية" سفيد کمڑے كو كہتے ہيں۔قووين نے كہا ہے كم ''غرنین'' موسی برندوں میں ہے ہے جب یہ برندہ موسم کی تبدیلی محسوں کرتا ہے تو اپنے وطن کی طرف جانے کا عزم کرتا ہے۔ پس میر ریده النے تے بل ایک" قائد" (رہنما) اور ایک" حارث" (راستر بتانے اور گرانی کیلے) منتب کرتا ہے۔ چربیتام برندے مجابرواز كرتے يں۔ بس جب يه برواز كرتے يوں تو بہت بلندى ير يرواز كرتے بين يهال تك كدكوني شكارى برندوان برحمله آورنيس بوسكا-پس جب یہ برندہ بادلوں کو دیکھا ہے یارات کی تاریکی محسوں کرتا ہے یااے کھانے مینے کی حاجت محسوں ہوتی ہے تو نیچے اتر آتا ہے اورائي آواز بندكرليتا بي تاكدوشن كوان كى فررند موسك جب يديده (لعنى كوخ) سوتا بي قو برايك المامندائي بأزوول من جها لیتا ہے کوئلہ بیا جانتا ہے کہ بازوسر کی بنسیت صدمہ برواشت کرنے کی بدرجہ اولی استطاعت رکھتے ہیں اور میجی جانبا ہے کہ آ کھ اور

دماغ اشرف الاعضاء بین اور وہ بھی سریس بی بین۔ یہ پرندہ فیند کے وقت اپنا ایک پاؤں اٹھالیتا ہے تا کہ گہری فیند نہ آسکے۔ پی جو پرندے قائد (رہنما) اور حارس کے فرائفش سرانجام دیتے ویں وہ نہیں سوتے اور نہ بی وہ اپنے بروں بین سرکو جھپاتے بین بلکہ وہ چوس رہتے بین اور چاروں طرف نگاہ رکھتے ہیں۔ پس جب وہ کی کی آ جٹ محسوس کر لیتے ہیں تو بلند آ واز ہے چیخنا شروع کردیتے ہیں۔ پھر یعقوب بن سراج نے حکایت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیس نے ایک روٹی تحض دیکھا۔ اس نے کہا کہ بیس ایک مرتبہ بیس۔ پھر ایک شخص برسوار ہوا۔ پس ہوانے جھے ایک بڑیرہ بیس پہنچا دیا۔ پس میں چلتا چلتا ایک شہر (یعنی بستی) میں پہنچا تو میں کہ والے افراد کا قد صرف ایک بالشت ہے اور ان کی اکثریت ایک آ کھی روثنی سے محروم ہے۔ پس ان لوگوں نے جبحے دیکھا تو وہ میر سے اردگر دجم ہوگے۔ پس انہوں نے جمعے پکڑ لیا اور جھے اپ بادشاہ کے پاس لے گئے۔ پس اور خادی کی حکم متعدد یکھا۔ پس میں نے ان سے اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دشمن ان بی دئوں ہیں ہم پر حملا آ ور اور کی سے متعدد یکھا۔ پس میں نے ان سے اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دشمن ان بی دئوں ہیں ہم پر حملا آ ور ہوتے ہیں۔ پس بیس نے مصالیا اور کو نجوں کو بھگانے نگا۔ پس تم کو کھیں فرار ہو گئیں۔ پس میں نے مصالیا اور کو نجوں کو بھگانے نگا۔ پس تم کو کھیں فرار ہو گئیں۔ پس میں عوت کر ہیں ہی کو کھیں فرار ہو گئیں۔ پس میں عوت کو کھی ای دوجہ سے ختم ہوئی تھی۔ پس میں غوت کر نے کا ہے کہ بیس نے ان کے دشمنوں کینی کو نجوں کو بھگانے نگا۔ پس تم کہ گئی نے کہ میں نے ان کے دشمنوں کینی کو نجوں کو بھگا دیا ہے میری عوت کرنے گئے۔

فائده النّت وَالْعُوزِى وَمَنُوهَ النَّالِفَةَ اللَّحُورِى " (اب ذرابتاوَتَم نَ بِهِى الراس ورائح بِمَ كَلُوت اللّهُ وراس آيت بريني "أَفَوَ النَّاتُ وَالْعُوزِى وَمَنُوهَ النَّالِفَةَ اللَّحُورِى " (اب ذرابتاوَتَم نَ بِهِى اب لات اوراس عزى اور تيرى ايك ديوى منات كي حقيقت بريج فور بهى كيا ہے۔ سورة النجم آيت ١٩-٢٠) اور يركلمات كي "تِلْكَ الْغُورَائِيقُ الْعُلاَ وَإِنْ شِفَاعَتُهُنَّ لِيَورى سورة النجم آيت ١٩-٢٠) اور يركلمات كي "تِلْكَ الْغُورائِيقُ الْعُلاَ وَإِنْ شِفَاعَتُهُنَّ لِيَرَوَّ وَمَمْ اللهُ عليه والراق بي عمراه جوسلمان لِتَوري بي بي جب آپ ملى الله عليه والم الله عليه والمن الله عليه والله الله عليه والمن الله عليه والمن الله عليه ورائح الله والله والمنازل في الله والمنازل في الله والمنازل في الله والمنازل في الله والمنازل والمنازل والله والمنازل والله والمنازل والله و

اہل علم نے اس کا جواب بددیا ہے کہ بید حدیث ضعیف ہے کیونکہ اہل شیح اور رواۃ لقۃ میں سے کسی نے ضیح و متصل سند کے ساتھ اس کونقل نہیں کیا بلکہ بید حدیث اور ایسی دیگر روایات ان مفسرین وملعون مورضین کی من گھڑت ہیں جنہوں نے ہر انہونی ضیح و سقیم بات کو بیان کرنا آسان مجھ رکھا ہے صبح حدیث میں صرف اتنا واقعہ فہ کور ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی ۔ اس حال میں کہ آپ مکہ مکرمہ میں تھے۔ لیس آپ نے (اختتا م سورۃ پر) سجدہ کیا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے بھی سجد مال میں کہ آپ کہ مکرمہ میں تھے۔ لیس آپ نے فراغا ہے کہ بید حدیث کی گفتی تو جیہہ ہے کہ کیا۔ نیز مشرکین اور جن وانس نے بھی سجدہ کیرئی اگرم علی تھے کہ اس امر پردلیل شری اور اجماع امت ہے کہ نبی اکرم علی تھے کی ذات شریف اس مر پردلیل شری اور اجماع امت ہے کہ نبی اکرم علی کے دات شریف اس مر پردلیل شری اور اجماع امت ہے کہ نبی اکرم علی کے کہ دات شریف اس مر پردلیل شری اور اجماع امت ہے کہ نبی اکرم علی کے کہ است میں کے جملہ امور سے مصفی اور منزہ تھی کیونکہ اللہ

تعالی نے آپ صلی الله علیہ وسلم اور دیگرانبیا علیم السلام کی ذات شریفه پرشیطان کا کوئی تسلط نہیں رکھا اور اگر بالفرض اس روایت کو تسليم بھى كرايا جائے تو محققين كنزديك اس كى دائے تو جيہديد ہے كەاللەتغالى كى بدايت كےمطابق آب سلى الله عليه وسلم قرآن كريم کی تلاوت ترتیل و تفصیل کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ پس اس ترتیل و تفصیل میں جوسکتات واقع ہوتے تھے ان کی تاک میں شدهان لگار بتا تھا۔ پس موقع باتے ہی شیطان نے ان سکتات کے دوران کفار کے کان میں بہ کلمات ' کیلُک الْغُوَ انْهُوُ الْعُلا وَ انْ شِفَاعَتُهُنَّ لِتَوْ تَجِي "وال ويجاور كفاريد خيال كرف كك كريكمات حضور سلى الله عليد وللم كي زبان مبارك يداوا موت بس حالا نکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے بیکلمات ادائییں ہوئے تھے۔پس مسلمانوں کوان کلمات کاعلم ہی نہیں ہوا تھا۔ فا مکرہ 📗 امام محمد بن ربیع جیزی نے حضرت عقبہ بن عامر گئی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کے پاس بطور خادم حاضر تھا۔ پس میرے پاس اہل کتاب کے کچھاڈگ مصاحف یا کتابیں لے کرآئے ۔ پس انہوں نے کہاحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لئے حاضری کی اجازت لے آ ڈپس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کا پیغا م پہنچایا اوران کا حلیہ بھی بیان کردیا۔ پس آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا ان کا بھی سے کیا واسطہ وہ مجھ سے ایس باتوں کے متعلق سوال کرتے ہیں جو مجھےمعلوم نہیں۔ آخر ہی بھی اس کا (یعنی اللہ کا ) بندہ ہی ہوں ۔صرف وہی بات جانیا ہوں جو مجھے میرے رب نے سکھائی ہے۔ بھرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمجے وضو کرا دو۔ پس آ پ عظیفے نے وضو کیا بھر کھر کے مصلے پرتشریف لے کے اور دور کعت نماز اوا فرمائی۔ پس جب آپ علیقہ نمازے فارغ ہوئے توش نے آپ علیقہ کے چرے یر بشارت کے آثار د کھے۔ چرآ یا نے فرمایا جاؤ اوران لوگول کو میرے یاس لے آؤاور میرے محابظیں سے جس کو بھی پاؤلے آؤ۔ راوی کہتے ہیں میں سب كوحفورسلى الله عليه وسلم كي خدمت ميس لے آيا لي جب الل كتاب رسول الله عظيظة كى خدمت ميں پيش ك الله و آيا نے فرمایا اگرتم جا ہوتو ش تہمیں تبہارے سوال کی خبر دے دول قبل اس کے کہتم جھے سے سوال کرو اور اگرتم جا ہوتو خود ہی سوال کرو اور شر تمہیں اس کا جواب دوں۔ پس ان لوگوں نے کہائیس بلکہ آپ جاری تفتقو ہے قبل ہی ہمیں جارا سوال بتادی؟ آپ صلی الشعليوسلم نے فرمایاتم میرے پاس اس لئے آئے ہوتا کرتم مجھ ہے ذوالقر نین کے متعلق سوال کرد۔ پس میں تنہیں اس کی خبر دیتا ہوں جوتمبار ک کتابوں میں ان کے متعلق لکھا ہوا ہے۔وہ پیر کہ ذوالقرنین ایک روی لڑ کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اے سلطنت عطا فرمائی۔ مجروہ بلادِ مصر ك ساحل ير ينجا اوروبال ايك شهر آبادكيا جس كواسكندرية كهاجاتا ب- پس جب وه اس شهر كى يحيل سے فارغ مواتواس كے ياس ا یک فرشتہ آیا۔ پس اس نے ذوالقرنین کارخ قبلہ کی طرف کیا اوراہے آسان کی طرف اٹھالیا۔ پھرفرشتے نے ذوالقرنین سے کہا کہ نیج کی طرف نگاہ کرد اور بتلاؤ کمتمہیں کیا دکھائی دیتا ہے؟ ذوالقرنین نے کہا کہ میں اپنے شہر اور دسرے شہروں کو دیکھ رہا ہوں۔ بحرفرشتہ نے اس کواور اویر آٹھالیا (لیعنی آ سان کی بلندیوں یر) اور کہا کہ بینچے کی طرف نگاہ کرو اور بٹلاؤ کہ تہمیں کیا نظرآ تا ہے؟ ذ والقرنين نے كہا ميں اپنا شہراور ديگر ملے جلے شہر د كھير ہا ہوں۔اس حال هي كه شي اپنے شہركو يجيانے سے قاصر ہوں۔ پھر فرشتہ اس کواوراوپر لے گیا اور کہا نیچے کی طرف دیکھواور بتلاؤ کر تنہیں کیا نظر آتا ہے؟ پس ذوالقر نین نے کہا کہ میں تنہا اپ شہرکو دیکھ رہا ہوں۔ پس فرشتہ نے ذوالقر نین ہے کہا کہ بیسب زین ہے اور جو پھھائن کے جاروں طرف ہے وہ سندر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ارادہ

کیا ہے کہ وہ تجھے زمین دکھلا وے اور تحقیق اللہ تعالی نے تجھے اس زمین کا سلطان بنادیا ہے۔ پس اس کے بعد ذوالقرنین نے دنیا کا سفرا ختیار کیا۔ یہاں تک کہ وہ سورج غروب ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا چھروہ وہاں سے چلا۔ یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ یر پینچ گیا۔ پھر''السدین'' یعنی دود بواروں کے پاس پہنچا جو در تقیقت دونرم بہاڑ تھے اور ان پہاڑ دل کی نرمی کی بیر حالت تھی کہ اگر کوئی چر بھی ان پہاڑوں سے مکراتی وہ ان سے چیک جاتی تھی۔ پس اس کے بعد ذوالقرنین نے ایک دیوار تعمر کی۔ پھر وہ یا جوج و ماجوج کے ماس آیا اور ان کو دیگر مخلوق سے علیحدہ کیا۔ پس اس کے بعد اس کا گزرایی قوم پر ہوا جن کے چیرے کو ل کے چیروں کے مشاب تے اور وہ لوگ یا جوج و ماجوج سے لڑائی کیا کرتے تھے۔ پھر ذوالقر نین نے ان کوبھی (یا جوج و ماجوج سے ) علیحدہ کردیا۔ پس اس کے بعداس نے الی قوم کو پایا جوالک دوسرے کے ساتھ قال کرتے تھے اور ایک دوسرے کو کھا جاتے تھے۔ پس ذوالقرنین نے وہاں ا یک' دعظیم صحر ہ'' بھی دیکھا۔ پھروہ بحرمحیط کے ایک ملک میں پہنچا۔ پس سیتمام واقعہ ن کراال کتاب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ ذوالقرنین کے متعلق جو کچھ آپ صلی الله عليه وسلم نے بيان فرمايا ہے وہي ہم نے اپني كتابوں ميں پايا ہے۔ روايت كى گئى ہے كہ جب ذ والقرنین اسکندر سید کی تعمیر سے فارغ ہوئے اور اس کوخوب مشحکم بنادیا تو آپ نے وہاں سے کوچ فرمایا۔ یہاں تک که آپ کا گزر ایک صالح قوم بر ہوا جوحق کے راہتے پر اپنی زندگی گز اررہی تھی اور عادل وانصاف پیند قوم تھی۔ نیز وہ لوگ آپس میں صلہ رحی کرتے تھے اور ان کے قول دفعل میں تضاد نہیں تھا اور ان کے اخلاق انصاف پر جنی تھے اور ان کا راستہ سیدھا تھا۔ ان کی قبریں ان کے دروازوں کے سامنے تھیں۔ان کے دروازے مقفل نہیں تھے۔ان کا کوئی امیراور قاضی نہتھا۔ان میں کوئی غنی فقیر سردار غلام نہتھا۔نہ آپس میں امتیازی سلوک نٹمی قتم کالڑائی جھکڑا' نہ گالی گلوچ' نہ قبتہ بازی' ندرخ وغم' آفات' ساویہ سے محفوظ ان کی عمریں لمبی ہوتی تھیں ندان میں کوئی مسکین تھا اور ندہی کوئی فقیر ۔ پس جب ذوالقر نین نے ان کے حالات دیکھے تو متجب ہوئے اور فرمانے لگے کہ ا بوگوا تم مجھے اپنے حالات کی خبر دو کیونکہ میں دنیا میں گھوما ہوں اور بے شار بحری و بری اسفار کئے ہیں لیکن تمہاری مثل مجھے کوئی صالح قوم نظر میں آئی۔ان لوگوں نے کہا آ بہم سے سوال کریں ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ پس حضرت ذوالقرنین نے فرمایاتم مجھے میہ تلاؤ کہ تمہاری قبریں تمہارے گھروں کے دروازوں کے سامنے کیوں ہیں؟ پس لوگوں نے جواب دیا ہم نے جان بوجھ كراييا كيا ب تاكه بهم موت كونه بهلا جيسي اور جمارے دلول سے موت كى ياد خارج ند بوجائے۔ ذوالقرنين نے فرمايا تمهارے دروازوں پر تفل کیون نہیں ہیں؟ لوگول نے جواب دیا کہ ہمارے درمیان کوئی مشتبر آ دی نہیں ہے بلکہ ہم سب امائتدار ہیں۔ ذ والقرنین نے فرمایاتم پر امراء کیوں مقرر نہیں کئے گئے؟ لوگوں نے کہا کہ میں امراء کی حاجت نہیں ہے۔ ذ والقرنین نے کہا کہتم پر حکام کیوں مقرر نہیں کئے گئے؟ لوگوں نے کہا ہم آپس میں جھڑ انہیں کرتے۔اس لئے ہمیں حکام کی ضرورت نہیں ہے۔ ذوالقرنین نے کہا کہتم میں مالدار (لوگ) کیوں نہیں ہیں۔لوگوں نے کہا کہ ہمارے یہاں مال کی کشرت نہیں ہے۔ ووالقرنین نے بوچھا کہ تمہارے یہال بادشاہ کیول نہیں ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم دنیا کی بادشاہت کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ ذوالقرنین نے فرمایا کرتمهارے اندراشراف کیون نبیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم آپس میں فخر نبیس کرتے۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہتم آپس میں اختلاف کیول نہیں کرتے اور لا ائی جھڑا کیول نہیں کرتے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم صلح کو پیند کرنے والے ہیں۔ ذوالقرنین نے

کہا کہ تم آپس میں قال کیون ٹیس کرتے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے اندر حکم اور بردیاری کا مادہ پدرجیاتم موجود ہے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ تم سب کی بات ایک ہے اور طریقہ درست ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم جموث نہیں بولتے : دھو کہ نہیں دیے اور ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرتے۔ ذوالقر نین نے فرمایا مجھے اس بات کی خبردہ کہتمہارے سب کے دل اور تمہارا ظاہر وباطن کیسال کیوں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہماری نیتیں صحیح ہیں۔ پس ہم نے اپنے سینول ہے دحو کے کواورایے دلول سے حسد کو نکال دیا ہے۔ ذوالقرنین نے فر ہایا کہ تم مں کوئی سکین وفقیر کیوں نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے ماس جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم اس کوآپس میں برابرتقیم کر لیتے ہیں۔ ذوالقرنین نے فرمایا کہتم میں کوئی درشت مزاج اور تندخو کیوں نہیں ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم خاکسار اور متواضع ہیں۔ ذ والقرنین نے یو چھا کہ تمہاری عمریں کمبی ہونے کی کیا دید ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کاحق ادا کرتے ہیں اور آپس میں عدل كرتے جيں۔ ذوالقرنين نے كہا كدتم آپس ميں انسى خالق كيون نيس كرتے ؟ لوگوں نے جواب ديا كر بم آپس ميں خالق اس كئے نہیں کرتے تا کہ استغفارے غافل نہ ہوجا کیں۔ ذوالقرنین نے بوچھا کہتم عملین کیوں نہیں ہوتے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم بھین ہے تختی جھیلنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اس لئے ہم ہرمصیبت سے مجت رکھتے ہیں اور ہم اس کے حریص ہیں۔ ذوالقرنین نے فرمایا کہتم لوگ دوسر بےلوگوں کی طرح آ فات میں کیوں جتانہیں ہوتے؟ لوگوں نے جواب دیا ہم غیراللہ برتو کل نہیں کرتے اور نہ ہی ہم نجوم وغيره يرتمل كرتے ہيں۔ ذوالقر نين نے فرمايا مير ب ساہنے اپنے آبا دَاجداد كا حال بيان كرد كه تم نے انيس كيما يايا؟ لوگوں نے كہا كہ ہم نے اپنے آباؤاجدادکواس حال میں پایا کہ وہ مساکین پررہم کرتے ، فقیروں سے بھائی جارہ کرتے ، جوان پڑھلم کرتا اسے معاف کردیے' جوان کے ساتھ برائی کرتا اس کے ساتھ نیکی کرتے' جوان کے ساتھ جہل کا معاملہ کرتا وہ ان کے ساتھ بردیاری کا معاملہ كرتے ألى بن من صله رحى كرتے ايك دوسرے كى امائتي اداكرتے نماز كے اوقات كى حفاظت كرتے اپنے وعدول كو يوراكرتے ، اینے وعدوں کی تصذیق کرتے۔

پس ای وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے ہرکام کورست کردیا اور جب تک وہ زندہ رہے اللہ تعالی نے ان کی حفاظت کی اوراللہ تعالی نے ان کے خلفاء میخی ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر ثابت قدم رکھا۔ پس ڈوالقر نین نے فرمایا اگر میں کس جگہ قیام کرتا تو تہارے پاس قیام کرتا لیکن مجھے (اللہ تعالی کی طرف سے) قیام کا تھم نہیں دیا گیا۔ علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ذوالقر نین کے نام ونسب اور نبوت کے متعلق اختاف کو' باب السین' میں 'المعلا ق' کے تحت فی کردیا ہے۔

خواص | فرنین (مین کونغ) کی بید پیس کر پانی میں ڈال دی جائے اور پھراس پانی میں ایک بی تر کرکے ناک میں رکھی جائے تو ناک کے تمام زخموں کیلئے نافع ہے۔

الحكم ا غرنين (كونج) علال بي كونكدييطيبات من سے ب والله اعلم

### الغرغر

"الفوغر" اس سے مرادجنگل مرغی ہے۔" كماب الغريب" من قدكور ب كداز برى نے كها ب كدبى اسرائيل جومرزين تهام

میں رہتے تھے۔اللہ تعالیٰ کے نز دیک معزز تھے۔ پس انہوں نے کوئی الی بات کہددی جو کسی نے بھی نہیں کہی تھی۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب مسلط کر دیا۔اب تم اے اپنی آتھوں سے دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مردوں کو بندر'ان کے کتوں کو سیاۂ ان کے اناروں کو منظل انگوروں کو اراک' افروٹ کے درختوں کو سرو اور ان کی مرغیوں کو''الغرغز'' یعنی جنگلی مرغی بنادیا جس کا محرشت بوکی وجہ سے استعمال نہیں کیا جاتا۔

شرعی حکم \ جنگلی مرغی کا کھانا حلال ہے کیونکہ اہل عرب اسے خباشت میں شارنہیں کرتے۔واللہ اعلم۔

# الغرناق

"الغوناق" ابن سيده نے كہا ہے كه (غين كى كره كے ساتھ) الى سے مرادا يك برنده ہے۔

# الغزال

"الغزال" برن كے اس بچ كوكها جاتا ہے جس كے سينگ ند نطلے ہوں اور اس ميں قوت بھى ند آئى ہو۔اس كى جمع غزلة اور غزلان آتى ہے جيسے غلمة كى جمع غلان ہے۔مؤنث كے لئے غزالة كالفظ مستعمل ہے ابن سيدہ كا يہى قول ہے۔اس كے بعد مذكر ك لئے "ظمى" اورمؤنث كے لئے" ظبية" كالفظ مستعمل ہے۔

خواص المبرن کے بچے کا د ماغ ''روغن غار' میں ڈال کرخوب لکایا جائے اور پھراس میں ذیرہ کا پانی ڈال کراس کا ایک گھونٹ پی لیا جائے جن کو کھانی میں خون اور پیپ جائے تو کھانی کے لئے نافع ہے۔ اگر ہران کے بچے کا پتانمک میں ملا کر کسی ایسے شخص کو بلا دیا جائے جس کو کھانی میں خون اور پیپ آتا ہوتو اللہ تعالیٰ کے علم سے وہ شفایاب ہو جائے گا۔ ہران کے بچے کی چر بی کواگر کوئی شخص احلیل (آلہ تناسل کے سوراٹ) پر سل لے اور پھراپی بچوی سے جماع کر بے تو اس کی بیوی اس کے علاوہ کسی اور شخص کو (جماع کے لئے) پیند تہیں کرے گی۔ ہران کے بچے کا گوشت دوسرے تمام جانوروں کوشت گوشت دوسرے تمام جانوروں کے گوشت سے (نفع کے لئاظ ہے) بہتر ہے۔ واللہ اعلم۔

## الغضارة

"الغضارة" ابن سيده نے كہا ہے كماس سے مراد "القطاة" ہے عنقريب انشاء الله اس كى تفصيل" باب القاف" ميں آئے گا۔

### الغضب

''العضب''اس مراديل اورشير ب تحقيق اس كاتفصيلي تذكره''باب الهمزه''اور''باب الثاءُ' ميں گزر چكا ہے۔

# الغضوف

"الغضوف"اس عمرادشيراورخبيث سانپ ب تحقق ان كاتذكره"باب الهمزه"اور"باب الحاء"ميں كزر چكا ب

#### الغضيض

"الغضيض"اك عراد جنگلي گائ كا يجيع تحقيق اس كاتذكره لفظ"البقرة الوشية" كتحت" باب الباء" من كُرر ديجا ي

## الغطرب

"الغطوب" أفعى سانب كوكيت بين-

#### الغطريف

"العطويف" اس سراد بازك ي محم شريف مردارادر في آدي بداس كى جمع "غطارفت" آتى ب

#### الغطلس

''الغطلس''اس سےمراد بھیڑیا ہے۔ تحقیق اس کا تذکرہ'' باب الذال'' میں گزر چکا ہے۔

#### الغطاطا

"الغطاطا" يه "القطا" پرندے كى ايك قتم بے جس كا پيث اور بدن ساہ ہوتا ہے۔ نيز اس كى تأكيس اور كردن لمى اور كردن لمى

#### الغفر

''الففو'' (غین کے ضمہ کے ساتھ)''ادویة'' (پہاڑی بکری) کے بیچ کو کہتے ہیں اس کی جمع اغفار آتی ہے۔ نیز غین کے کسرہ کے ساتھ'' الففر'' دنگلی گائے کے بیچ کو کہتے ہیں۔

#### الغماسة

"الغماسة" (مرعالي) اس مرادوه پرنده ب جو پانی مین توطے لگا تا ہے۔ اس کی جمع " غماس" آتی ہے۔

#### الغنافر

''الفتافر'' (غین کے ضمد کے ساتھ )اس مے مراونر بجو ہے۔ تحقیق اس کی تفصیل' باب الضاد' میں بیان کی جا چکل ہے۔

# الغنم

''الغنم'' بیلفظ اسم جنس ہے۔ بینز' مادہ اور ہرقتم کی بحریوں (لیعنی بھیٹریں وغیرہ سمیت) کوشامل ہے۔اس کی جمع کے لئے اغنام' غنوم' اغانم اورغنم کے الفاظ سنتعمل ہیں۔

تحقیق امام شافعی نے اپنے اشعار میں کہاہے کہ

سَاکُتُمُ عِلُمِی مِنُ ذُوی الْجَهُلِ طَاْقَتِی وَالاَأَنشُو الدَّرَ النَّفِيْسَ عَلَى الْفَنَمِ مِن كُتُمُ عِلَى الْفَنَمِ مِن كُومِ الْحَالِقِ الْحَالَةِ الْحَالَةُ الْحَلَيْدُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَلَةُ الْحَلَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَلَةُ الْحَلْمَالُولُولُ الْحَلَةُ الْحَلِقُولُ الْحَلْمُ الْحَلَةُ الْحَلَةُ الْحَلَةُ الْحَلَةُ الْحَلْمُ الْحَلَةُ الْحَلَةُ الْحَلَةُ الْحَلَةُ الْحَلَةُ الْحَلَةُ الْحَلَةُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلَةُ الْحَلْمُ الْحَلْ

پس الله كريم نے اسے فضل سے آسانی پيدافر مادى اور جھے علم و حكمت كا الل آدى ل كيا بنائن مُن مُن الله كن الله كن مُكتتُم وَ الله فَم خُوون لَدَى وَ مُكتتُم

میں اس پرفائدہ دینے والاعلم پیش کروں گا اور اس کی دوتی ہے مستفید ہوں گا بصورت دیگر میرے علوم میرے پاس محفوظ رہیں گ فَمَنُ مَنَعَ الْجُهَالَ عِلْمًا أَضَاعَهُ وَمَنْ مَنَعَ الْمُسْتَو جَبِيْنَ فَقَدُ ظَلَمَ

پس جس نے جاہلوں پرعلم کی بخشش کی اس نے علم کوضائع کر دیا اور جس نے مستحق افراد سے علم کوروک لیا اس نے ظلم کیا حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اونٹ والوں اور بکریوں والوں نے رسول اللہ علیہ کے

پاس ایک دوسرے پرفخر کاا ظہار کیا۔ پس آپ علیہ نے فر مایا کہ سکینہ اور وقار بمری والوں میں ہے اور فخر و تکبر اونٹ والوں میں ہے۔

صحیحین (لیعنی بخاری و مسلم) میں بیر حدیث مختلف الفاظ سے منقول ہے۔ حدیث میں ''السکینة ''کامعنی سکون اور وقار لیعنی انگساری ہے اور فخر سے مراد کثرت مال پر فخر اور 'خیلاء'' سے مراد دوسروں پر اپنی بردائی جنانا ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک'' اہل عنم'' سے مراد اہل یمن ہیں ہیں۔ سے مراد اہل یمن ہیں کیونکہ ربیعہ اور مفتر کے سوابقیہ تمام اہل یمن ہمری والے ہیں۔

امام سلم نے بیردایت نقل کی ہے '' حضرت انس کے درمیان جتنی کریاں تھیں سب دے دیں۔ پس وہ خض اپنی تو م کے پاس آیا تو کہنے لگا اے میرک تو م کے لوس آیا تو کہنے لگا اے میرک تو م کے لوس آیا تو کہنے لگا اے میرک تو م کے لوگوا تم مسلمان ہوجاؤ۔ پس اللہ کو تم بے جملے تھی کا دینا ایسے خض کا دینا ہے جے نقر کا کوئی خوف نہ ہو۔' تحقیق'' باب الدال' میں بیرحدیث گزر چکی ہے جے ابن ماجہ نے آئی کتاب میل نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے سے دوایت ہے کہ نجی اکرم صلی اللہ علیہ ملم نے اغذیا و کو مرغیاں پالنے کا تھا و کر تھا دیا و کر تھا ہو کہ اس کو اللہ اللہ علیہ و کہ اس مدیم کی آخر کی مالا کہ جب اغذیا و مرغیاں پالنے کہتے ہیں تو اللہ تو اللہ تو کی مالا کہ تا ہو کہ ہیں بیان کر چکے ہیں کہ اس صدیث کی اساد میں علی ابن عروہ وشقی ہیں۔ ان کے متعلق ابن حبان نے کہا ہے کہ وہ حدیث وضع کرتے تھے۔'' الغنم'' کی دو تسمیس ہیں۔

#### Marfat.com

لینی بمری اور بھیڑ۔ جاحظ نے کہا ہے کہ لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ بھیڑ ، کمری ہے افضل ہے۔ میں ( یعنی دمیریٌ ) کہتا

﴿ حيوة الحيوان ﴾ ﴿ ﴿ 472 ﴿ وَمِعَالَ مِنْ الْحَيُوانَ ﴾ ﴿ جلد دوم ﴾ ﴿ جلد دوم ﴾ مول كرائل علم نير الله على يش منطق به وراك الله على يش منطق بيرال علم في وراك مي منطق منطق منطق المنطقة على الله على المنطقة على المنطقة على المنطقة المنطقة المنطقة على المنطقة على المنطقة کئے ہیں۔ بھیڑ کی فضیلت کی دلیل میہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بھیڑ کا ذکر پہلے کیا ہے اور بکری کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ بس الله تعالى كالرشارب " فَهَانِيَةَ أَزُوَاجٍ مُنَ المَصَّانُ اثَّنيُنِ وَمَنِ الْمَعُنِ اثْنَيُن " (بيآ تُصرُوماده بين دو بحيرَى تتم في الدرو بری کی قتم ہے۔الانعام۔آیت ۱۳۳۳))

الله تعالى كاار ثاد بُ 'إِنَّ هِذَا أَحِيُ لَهُ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ ''(بِ شَك بيم اجمالَ سے اس كے یاس نانوے دنبیال بی اور میرے یاس صرف ایک ہی دنبی ہے۔ سورہ ص-آیت ۲۳)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے "وَ فَلَدَ یَنَاهُ بِذِبْع عَظِیْم " (اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس یے کو چھڑا لها\_صافات-آيت ١٠٤)

مفسرین کااس بات پراجماع ہے کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کے عض قربانی کا جو جانورانلد تعالیٰ کی جانب ہے جیجا گیا تھاوہ ميندُ ها تعارميندُ هے كاتفصيلى ذكرانشاءالله "باب الكاف" ميں ہوگا۔

جھٹر سال میں ایک مرتبہ بچیمنتی ہے اور غالباً ایک ہی بچیوریتی ہے لیکن مجری سال میں دومرتبہ بچیمنتی ہے اور دو' تین بیج مجی بیک وقت دیتی ہے۔اس کے باوجود بھیڑ میں بکری کی نسبت برکت زیادہ ہے لیٹن بھیڑوں کی تعداد بحریوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ بھیڑ اگر کسی درخت وغیرہ کوچے (لیخنی کھا) لیتی ہے تو وہ دوبارہ سرسبز وشاداب ہوجاتا ہے لیکن مکری جب کسی درخت سے کھالے تو وہ دوبارہ سر سرنہیں ہوتا کیونکہ بھیٹر درخت کا اوپر والا حصہ کھاتی ہے اور بحری درخت کو جڑ تک کھالتی ہے۔ بھیٹر کی فضیلت اس لئے بھی ہے کہ جیز کی اون بحری کے بالوں سے افضل اور قیتی ہوتی ہے اور اون بھیڑ پر بی ہوتی ہے۔ بھیڑ کی فضیات کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ الم عرب جب کی کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ مینڈھا ہے اور جب کسی کی ندمت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ مجری ہے۔ جھیڑ کی فضیلت اس وجہ ہے بھی ہے کہ بکرے اور بکری کواللہ تعالٰی نے''مھتو ک المستو'' بنایا ہے بیٹی اس کے قبل اور دُ بر مکلی رہتی ہے جَبُد بھِرُ کی شرمگاہ چیسی ہوتی ہے۔ نیز نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے کو بحرے سے تشبید دی ہے۔ آپ تالیک نے فرمایا ب كد طالد كرنے والا (ك لئے جفتى )مستعار لئے ہوئے بكرے كى طرح ب\_ بھير ' كرى سے اس لئے بھى افغال ب كد بھيركى سرى بحرى كى سرى سے طيب وافضل ہوتی ہے اور اى طرح بھيڑكا كوشت بھى بكرى كے كوشت سے طيب وافضل ہوتا ہے كيونك بكرى كا گوشت سودائیت ' بلغی' فسادخون اورنسیان پیدا کرتا ہے جبکہ بھیڑ کے گوشت میں اس نتم کامعنرین نبیس ہوتا۔

حضرت ام ہافی سے روایت ہے کہ نی اکر م سلی الله عليه وسلم في حضرت ام ہافی سے فرمايا که تم بحرياں پالو كيونكدان ميں بركت ہے۔ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میری بھریاں عمد و نہیں ہیں ۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تمہاری بحریوں کا رنگ کیسا ہے؟ اس نے عرض کیا سیاہ۔ پس آ پ نے فر مایا کرتم ان بحریوں کوتبدیل کر کے سفید رنگ کی بحریاں پال لو کیونکہ سفید بکریوں میں برکت ہے۔(رواہ ابن ماجہ) تحقیق تمام انبیاء کرام علیم السلام اور نیک لوگوں نے بکریاں جرائی ہیں۔'' آپ صلی الشعلیه وسلم نے فر مایا الشرتعالی نے کوئی ہی بھی مبعوث نہیں فر مایا تکر اس نے محریاں چرا کیں' آپ سلی الشعلیه وسلم نے فرمایا کہ

· • 473 • · سکینت و وقارلینی تواضع ''اہل عنم'' کمری والوں میں ہے''۔حضرت ابن عمرؓ ہے روایت ہے کہ وہ اطراف یہ بینہ میں اینے ساتھیوں کے ساتھ نکلے پس کھانے کے وقت ان کے ساتھیوں نے دسترخوان لگایا۔ پس ای اثناء میں ایک چرواہا ادھر سے گزرا۔ پس اس نے سلام کیا۔ پس ابن عمر نے اس سے فرمایا اے چرواہے ہمارے پاس آاور ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہوجا۔ پس چرواہے نے کہ کہ میں روزہ سے ہوں ۔ بس حضرت ابن عمر انے اس سے فر مایا کیا تم آج استے شدیدگرم موسم میں روزے ہے ہواس حال میں کہ نم ان پہاڑوں پر بحریاں چرارہے ہو۔ پس حضرت ابن عمر فی چرواہے کی ایما نداری کا امتحان لینے کی غرض ہے اس ہے کہا کہ کیا تم اپنی بریوں میں کوئی بکری ہمیں فروخت کرو گے کہ ہم تہیں بکری کی قیت دے دیں اور ہم اس بکری کا گوشت کھا کیں اور تو بھی بکری کے گوشت سے افطار کرے۔ پس چروا ہے نے کہا کہ میہ بکریاں میری نہیں ہیں بلکہ میرے آقا کی ہیں۔ پس حضرت ابن عمرؓ نے اس سے کہا کہ تم اپنے آقا سے کہددینا کہ ایک بحری کو بھیٹر وا کھا گیا ہے۔ پس چرواہے نے پیٹے پھیرلی اور وہ یہ کہدر ہاتھا کہ الله تعالی کو کیا جواب دول گا اور چروام آسان کی طرف انگلی سے اشارہ کررہا تھا۔

پس حصرت ابن عمر چرواہے کے قول سے متاثر ہوئے ۔ پس جب حضرت ابن عمر مدید منورہ تشریف لائے تو غلام (یعنی چرواہے) کو اور بکر یوں کو (چرواہے کے آتا سے) خرید لیا اور غلام (لیعنی چرواہے) کو آزاد کردیا اور بکریاں بھی اسے بہد كردين \_ (روى الطمر اني واليبقي في الشعب)

"الاستيعاب" وغيره مين حضرت اسود كاسلام لائے كاقصه فدكور ب كد حضرت اسوجيش ايك يبودى كى بحرياں چرايا كرتے تھے۔حضور علی جب خیبر کے کی قلعہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھے تو بیر ایعنی حضرت اسودؓ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عرض کیایا رسول اللہ علی میرے سامنے اسلام (کی تعلیمات) پیش فرمایے؟ پس رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس پر اسلام (کی تعلیمات) پیش کیس ۔ پس وہ مسلمان ہو گئے ۔ پھرانہوں نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم میں ان بحریوں والوں کا ملازم ہوں اور میکریاں میرے پاس امانت ہیں۔ پس میں ان بکریوں کا کیا کروں؟ پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ان کے مند پر مارو۔پس بیاسیے مالک کی طرف چلی جائیں گی۔پس اسود کھڑے ہوئے اور انہوں نے کنگریاں لیس اور بحریوں کے منہ پر ماریں اور کہا کہتم اپنے مالک کی طرف لوٹ جاؤ ہیں اللہ کی قتم اس کے بعد میں بھی جھی تبہاری تگرانی نہیں کروں گا۔ پس اس کے بعد بحریاں مجتمع ہو کرچل بڑیں گویا ان کوکوئی ہاننے والا ہا تک کرلے جارہا ہو یہاں تک کہ دہ اینے مالک کے گھر داخل ہو کئیں۔ پھراس کے بعد حضرت اسود مسلمانوں کے ہمراہ کفارے قبال کرنے گئے۔ پس انہیں ایک پیخر لگا' پس وہ شہید ہوگئے ۔ حالانکہ آپڑ (یعنی حضرت اسودؓ ) نے ایک بھی نماز ادائییں کی ( یعنی آپ اواسلام لانے کے بعد نماز کا موقع میسر نہیں آیا، اسلام تبول کیا اور میدان قال میں اور تے ہوئے شہید ہو گئے ) پس نی اکرم عظی مصرت اسود کی نعش کے پاس آئے اور نعش کود کھ کرچیرہ انورایک طرف چھیرلیا۔ پس صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول الله عظیقة آپً نے حضرت اسورٌ کی نعش سے اعراض کیوں فرمایا ہے؟ پس آپ علیقیة نے فرمایا ان کے ساتھ اس وقت جنت کی حوروں میں ہے دو بیویاں تھیں جوان کے چہرے ہے مٹی صاف کررہی تھیں اور وہ کہہرہی تھیں اللہ تعالیٰ اس تخص کا چہرہ خاک آلود کرے جس نے آپ کا چیرہ خاک آلود کیا ہے اور جس نے آپ گولل (شہید) کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کولل کردے۔

حصرت ابن عمرٌ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عمل نے خواب عمل سیاہ رنگ کی بکریاں ویکھیں جن میں بہت می مفید رنگ کی بحریاں آ کرال مکئیں۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کیایا رسول الله ملی الله علیہ وسلم آپ عظیف نے اس خواب کی کیا تعبیر لی ہے؟ آپ ملی الشعلیہ وکلم نے فر مایا (اس خواب کی تعبیر ہیہ ہے کہ ) عجمی لوگ تبہارے دین اور نب میں شریک ہوجائم گے۔ سحابہ کرام ؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ علی ہے؟

سی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایمان (لیعنی دین ) ثریا میں بھی معلق ہوگا تو تھم کے لوگ اس کو دہاں ہے بھی نکال لائیں گے (روی الحاکم فی متدرکہ )ایک روایت میں ہے کہ آپ عظی نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سیاہ بحریوں کی اتباع میں (لیعنی ان کے پیچیے ) سفید بمریال آرہی ہیں۔ پھرآپ پیلنگ نے فرمایا اے ابوبکڑ تم اس کی تعبیر بمان کرو۔

حضرت ابو بمرصدیق ° نے فرمایا کدعرب ( دین میں ) آپ صلی الله علیه وسلم کی اتباع کریں گے بھر مجمی لوگ ( دین میں ) عرب کی اتباع کریں گے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا کے فرشنہ نے بھی یہی تھیر بتلائی ہے۔ تحقیق نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبه خواب میں دیکھا ہے کہ وہ (لیخی حضور علیہ ) ایک کویں ہے ڈول جُر مِحر کھنچی رہے میں اوران کے اردگر دیاہ اور سفید بحریاں میں ۔ پھر حضرت ابو بکر \* آئے پس انہوں نے ضعف کے ساتھ (لیتی کمز دری کے ساتھ ) ڈول کو کھینچنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے۔ پھر حضرت عرق آئے کی انہوں نے ڈول ہاتھ میں تھاما کرسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر میں نے حضرت عرق ے زیادہ طاقتور آ دی نہیں دیکھا کہ جس نے حضرت عمر کی طرح (قوت کے ساتھ ) کئویں سے پانی نکالا ہو۔ پس رسول الله صلی الله علید دسلم نے اس خواب کی ہیتجیر لی کہ حضور صلی اللہ علیہ و کلم کے (وصال کے )بعد حضرت ابو بکر صد این خلیفہ ہوں جگے اور ان کے بعد حضرت عمرٌ خلیفہ ہوں گے۔

ا مام احمرُ اورالبز ارٌ نے اپنی اپنی مند بیل نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابوسلم خولانی حضرت امیر معاویدً کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ يس ابوسلم خوالى نے كها" ألشكام عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَجِيْو" يس لوگول نے كها كديوں كيے" ألسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَمِيْو" بس ابوسلم نے کہا ''السَّلامُ عَلَيْکَ أَيُّهَا الْأَحِيرُ''(اے فادم تھ پرسلام ہو)لوگوں نے ابوسلم ے کہ یوں کیے''السَّلامُ عَلَنِكَ أَيُّهَا الْآمِيُو" لِي الرسلم في كبا 'ألسَّاحُم عَلَيْكَ أَيُّهَا الْآجِيُّو" كي حضرت المرموادية في لوكول في فرمايا كما يوسلم کو چھوز دو (لیمیٰ میرجو بھی کہیں آئیس کینے دو) کیونکہ دو جو پھھ کہر رہے ہیں اس کے متعلق دہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ پس ابومسلم نے كباكه آب ان بكريول (ليحيى مسلمانوں) كے اچر ( خادم ) بين اور ان بكريوں كے پرورد گار ( يعنى مالك ) نے آپ كو ان كى حفاظت ك كے كر دكھا ہے۔ پس اگريد يمار مول تو ان كاعلان وغيره كريں اور ان بكريوں كے مالك نے آپ كوير فرمايا ہے كدا گر تو نے يماروں کا علاج کیا اور کمزوروں کی دکیمہ بھال کی تو تم اجر کے مستحق ہو گے اور اگرتم نے ایسانہ کیا تو پھر بکریوں کے سردار کے عذاب کے مستحق قراریاؤ گے۔

'' رسالة العشيري'' ك'' باب الدعاء' من مذكور ب كه هفرت موي عليه السلام كاگز رايك آدي پر بهوا جو گز گز اكر دعا ما يك ربا یں حضرت موی علیه السلام نے عرض کیا اے الله اگر اس کی حاجت میرے تبضه قدرت عمل ہوتی تو عمل اس کی حاجت کو پورا

کردیتا۔ پس الله تعالی نے حضرت موی علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے مویٰ میں اس آ دمی پرتم ہے بھی زیادہ رحیم ہوں لیکن وہ دعا مجھ سے ماتک رہا ہے اور اس کے پاس مجریاں ہیں اس کا دل مجریوں میں لگا ہوا ہے۔ میں ایسے بندہ کی دعا قبول نہیں کرتا جو دعا تو مجھ ہے کر لیکن اس کا دل میرے علاوہ کسی اور سے وابستہ ہو۔ پس حضرت موکیٰ علیہ السلام نے اس شخص کواس بات کی خبر دی۔ پس اس کے بعداں شخص نے حضور قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی لیس اللہ تعالیٰ نے اس کی حاجت یوری فرمادی۔''المجالسة الدینوری'' میں حمادین زید نے مویٰ بن اعین را عی سے روایت کی ہے کہ بکریا ں شیر اور دوسرے جنگلی جانور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں ایک ہی جگہ پر چرا کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک دن ایک جھیڑیا بکریوں میں تھس گیا اور ایک بکری کو اٹھا کر لے گیا۔ پس میں نے کہا'' إِنَّا بِلْهُ وَ إِنَّا اللَّهِ وَاجِعُون ''اور میں نے خیال کیا کہ شاید مردصالح کی وفات ہوگئ ہے۔راوی کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ جس رات بھیڑیا بمری کو اٹھا کر لے گیا تھا اسی رات حضرت عمر بن عبدالعزیزٌ کا انقال ہوگیا تھا ۔عبدالواحد بن زید سے روایت ہے کہ میں نے تین رات تک اللہ تعالی سے دعا ما تکی کہ جمجے وہ شخص دکھلا دے جو جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ پس مجھ سے کہا گیا ( یعنی اللہ تعالی کی طرف سے الہام ہوا ) کدا ہے عبد الواحد جنت میں تیری رفیق میمونة السوداء ( نامی عور سے ) ہے۔ پس میں نے کہا وہ کہاں رہتی ہے؟ پس مجھ سے کہا گیا کہ وہ کوفہ میں فلاں قبیلہ میں ہے۔ پس میں کوفہ کی طرف گیا اور اس کے متعلق (لوگوں ہے) سوال کیا تو معلوم ہوا کہ وہ (فلاں جنگل میں) بکریاں چرا رہی ہے۔ پس میں اس کی طرف آیا تو دیکھا کہاس کی بکریاں' بھیڑیئے کے ساتھ جررہی ہیں اور وہ نماز پڑھرہی ہے۔ پس جب وہ نمازے فارغ ہوئی تو اس نے کہا اے ابن زید رید (یعنی و نیا) وعدہ کی جگه نبیل ہے بلکہ وعدہ کی جگہ جنت ہے۔ پس میں نے اس سے کہا کہ بختیے اس بات کا کیے علم ہوا کہ میں ابن زید ہوں؟ پس اس عورت نے کہا کہتم نہیں جانتے کہ جب ارواح کوایک جگہ جمع کیا گیا تھا تواس وقت بہت ی رومیں متعارف ہوئی تھیں اور بہت می متعارف نہیں ہوئی تھیں \_پس جو عالم ارواح میں متعارف ہوئی تھیں وہ یہاں (یعنی دنیا میں ) بھی متعارف ہیں اور جو وہاں متعارف نہیں ہوئی تھیں وہ یہاں بھی غیر متعارف ہی جیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت سے کہا کہ جھے وعظ ونصیحت کیجے؟ پس اس عورت نے کہا کہ جوخود واعظ ہووہ دوسروں کے وعظ کامحاج ہے (عجیب بات ب) پس میں نے اس عورت سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری بحریاں بھیٹر یوں کے ساتھ چر رہی ہیں۔اسعورت نے جواب دیا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ تعالی ہے درست کرلیا ہے اس کے عوض اللہ تعالی نے میری بکریوں کا معاملہ بھیڑیوں کے ساتھ درست فرما دیا ہے۔

حضرت داؤد علیه السلام اور حضرت سلیمان علیه السلام کا فیصله المنظرین نے اللہ تعالیٰ کے قول' اِذ یَتحکُمنِ فِی الْحَدُثِ نَفَشَتُ فِیْهِ عَنَمُ الْفَوْمِ '' کِمتعلق تذکرہ کیا ہے کہ حضرت قادہ 'ابن عباس اور زہری ہے مروی ہے کہ دوآ دی حضرت الْحَدُثِ نَفَشَتُ فِیْهِ عَنَمُ الْفَوْمِ '' کِمتعلق تذکرہ کیا ہے کہ حضرت قادہ 'ابن عباس اور زہری ہے مروی ہے کہ دوآ دی حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضرہ وے 'ان میں ایک کھیتی باڑی کرنے والا تعنی کاشتکار تضافرہ وی نہیں دہ میرے کھیت میں کہ کہ کاشتکار نے عرض کیا کہ اس آدی (لیمنی بکریوں والے) نے رات کے وقت اپنی بکریاں کھلی چھوڑ دیں 'یس وہ میرے کھیت میں کھی میں انہوں نے میرا کھیت تباہ کردیا اور اس میں بھی بھی (لیمنی بھارہ وغیرہ) باتی نہیں رہا ۔ یس حضرت داؤڈ نے کاشتکار کے کھیت کھی کے انہوں نے میرا کھیت تباہ کردیا اور اس میں بھی بھی (لیمنی بھیرہ وغیرہ) باتی نہیں رہا ۔ یس حضرت داؤڈ نے کاشتکار کے استحار

نتسان کے عوض بریوں والے کی بحریاں کاشکا کو وے ویں۔ پس وہ دونوں ( یعنی کاشکار اور صاحب عنم ) حضرت واؤر علیہ السلام کے عوض بریوں والے کی بحریاں کاشکار کو وے ویں۔ پس وہ دونوں ( یعنی کاشکار اور صاحب عنم ) حضرت واؤر علیہ السلام کے جو اس کے عوض بروہ ہوتا تو میں ( اس فیطے کے جانے والے تنازع کا ) کیا فیصلہ بوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قربایا کہ اگر تبہارا محالمہ برے بروہ بوتا تو میں ( اس فیطے کے بیاے کے دومرا فیصلہ کرتا۔ پس ( فیر طفے پر) حضرت الموادی السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور قربایا اور قربایا اے برے بیخ مسمون نہوں والے کی محتورت ملیمان علیہ السلام کے درمیان کی فیصلہ کرتے ؟ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ کہ یاں دونوں ( یعنی اون ) اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ کہ یاں تھی والے ( یعنی اون ) اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسا کہ بریوں کے چرفے سے بہلے تھا تو اس وقت تھیت کسان کو اور بحریاں بری والے کو دل دیجئے۔ پس حاصت الی ہوجائے جیسا کہ بریوں کے چرفے سے بہلے تھا تو اس وقت تھیت کسان کو اور بحریاں بری والے کو دل دیجئے۔ پس حضرت داؤ دعلیہ السلام نے اپنے فیصلہ کومنون کردیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلہ کو نا قذ کردیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جب باکہ السلام کی عمر کیا وہ مال کو برے نو اور کوریات کیوں السلام کے جب کے السلام کی عرکیا وہ مسال تھی۔

" با بسال کا براہ کا والے اس کے جشر می مرقوم ہے کہ حضرت موئی بن عمر الصلاۃ والسلام کا گر را کیے جشر پر ہوا جو ایک اس نے بہتر ہوا جو ایک سے بہاڑ کے قریب بہدر ہاتھا ہو بہاڑ کی طرف جل دیے تا کہ نماز پر حس سے پہلے وی بعدا کی سوار آیا۔ پس اس نے چشہ سے پانی بیاا ور چل دیا لیکن اس چشم کے پاس ایک تقیلی بھول گیا جس جس ورا ہم تھے۔ پس اس کے بعدا کید، جو اہا (بعنی بکریاں چانے والا) (چشمہ کے پاس آیا) پس اس نے تھیلی دھیلی بھول گیا جس جس ورا ہم تھیلی افغالی اور چل دیا ۔ پس اس نے تھیلی افغالی اور چل دیا ۔ پس اس نے تھیلی افغالی اور چشمہ کے پاس آیا) پس اس نے تھیلی دھیلی دیا ۔ پس اس نے تھیلی افغالی اور چشمہ کے پاس آیا اور ہو رہی تھوڑ کی دیر گرز ری تھی کہ مواد اپنی تھیلی کی اس نے تعلق کا مطالبہ کرنے تھی کہ مواد اپنی تھیلی کی اور کی تھی کہ بواد ہو تھیلی بیاں تک کہ بوڑ ھے کہ کا رہا شروع کیا یہاں تک کہ بوڑ ھے کہ مواد اپنی تھیلی کی موت تھیلی کی سوئر سے جسلی کا مطالبہ کرنے تھا۔ پس ایک کہ بوڑ ھے کہ مارنا شروع کیا یہاں تک کہ بوڑ ھے کہ موت اتحق کی ۔ پس صوار نے بوڑ ھے کہ مارنا شروع کیا یہاں تک کہ بوڑ ھے کہ موت واتحق کی دیا ہو گھیلی بی سورے درب اس معالمہ جس کیے عدل ہو گائی اللہ نوالی نے دھڑے موری اس معالمہ جس کیے عدل ہو گائی اللہ کی طرف وی کی کہ بے تک پوڑ ھے آد کی نے مواد کے والد کو آئی کردیا تھا اور اس سوار پر (جس کی تھیلی کم موجود ہے۔ (جو چروا ہے نے اضافی ہے) پس قائی کی تھیل کم موجود ہے۔ (جو چروا ہے نے اضافی ہے) پس قائی کی تھیلی کمی موجود ہے۔ (جو چروا ہے نے اضافی ہے) پس قائی اس اس کی کی کہ کہا ہوں (جس اس انسانی کے کہ کہا ہوں) میں ماکم عادل ہوں (جس انسانی کے کہ کہا ہوں)۔

"کتاب اُکھم" اور" الغایات" میں فرکور ہے کہ اہل تجربہ نے کہا ہے کہ کریوں کے درمیان چلنا بیٹھ کر عمامہ با عرصنا ' کمڑے ہوکر پا جہامہ پہنوا ' ڈاڑھی کا دائنوں سے محمد ہو تچھنا ' اندوں کے جوکر پا جہامہ پہنوا ' ڈاڑھی کا دائنوں سے محمد ہو تچھنا ' اندوں کے جھنوں پر چلنا دائم میں جھناک دائم میں جھناک دائم میں جھناک دیتا ہے۔

الحکم استه الحکم استه بھیڑ کری) کا کھانا حلال ہے اور اس کی خرید و فروخت بھی بالا جماع جائز ہے اور ہر چالیس بحریوں پر ایک بحری بطور زکو قا واجب ہیں اور پھر جب دوسو بحریاں ہوجا کیں تو تمری بطور زکو قا واجب ہیں اور پھر جب دوسو بحریاں ہوجا کیں تو تین بحریاں بطور زکو قا واجب ہیں گی اور پھر ہرسو پر ایک ایک بحری کا اضاف ہوتا میں بھر یا بھر میں تھے ہوتا کہ بھر یا کہ بھر یا کہ بھر یا کہ بھر یا بھر بھر کے بھر یاں بطور زکو قا واجب ہوں گی )

امثال تحقیق نجری کے متعلق امثال بعض تو ''باب الجیم'' میں ذکر کردی گئی ہیں اور بعض کا تذکرہ''باب الشین'' میں گزر چکا ہے۔ ای طرح بحری کے خواص کا تفصیلی تذکرہ انشاء اللہ''باب المیم'' میں'' المعز'' کے تحت ہوگا۔

تعبیر است کرتا ہے۔ پس اون والی ' البختی' بری) کوخواب میں ویکھنا صالح وصلے رعایا' مال غنیمت' یویاں' اولاد' الملاک' کھیتی' کھل دار درخت پر دلالت کرتا ہے۔ پس اون والی ' البختی' (بھیز' بمری) کوخواب میں ویکھنا نیک خوبصورت عورت کی طرف اشارہ ہے۔ بالوں والی بمری کوخواب میں ویکھنا کی خوبصورت عورت کی طرف اشارہ ہے کہ جس بمری کوخواب میں ویکھنا کی معال کے ورفقیر ہوں۔ ابن المقری کا بمبی قول ہے۔ المقدی نے کہا ہے کہ جس شخص نے خواب میں ویکھا کہ وہ معز ( بمری) اور ضان ( بمری) کو ہا تک رہا ہے تو اس کی تعبیر بیہوگی کہ اسے وافر مال حاصل ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں اگر اس نے خواب میں ان بحر یوں کا دودھ دوہا تو اس کی تعبیر بیہوگی کہ اسے وافر مال حاصل ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھنا کہ کسی مکان میں بمریاں کھڑی ہوئی ہیں تو بیا تو اس کی تعبیر بیہوگی معاملہ کے لئے کسی جگہ ہوئے ہوں۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھنا کہ اس کے سامنے سے بمریاں آربی ہیں تو بیخواب دیکھنے والے کے دشمن کی طرف اشارہ ہے جس پر اسے غلبہ خواب میں دیکھنا کہ کسی کے اس کے پیچے دوڑ تا کہ معال (بند) ہوجائے گی یا اس کی تعبیر حاصل ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھنا کہ بھر بیہوگی کہ خواب دیکھنے والے کی معیشت ( بعنی آ مدنی ) معطل (بند) ہوجائے گی یا اس کی تعبیر ہوگی کہ دہ کی عورت کا تعا قب کرے گالیکن اس میں ناکام رہے گا۔

جاماب نے کہا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں بھر یوں کا ریوڑ دیکھا تو اس کی تعبیر میہ ہوگی کہ وہ بمیشہ خوش رہے گا۔ اگر اس نے خواب میں ایک بھری در بھی تو اس کی تعبیر میں خواب میں المنعجة ''(دنبی) کو ذن کرے تو اس کی تعبیر میہ ہوگی کہ وہ کسی مبارک عورت سے جماع کرے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کی صورت' دعمٰ' (بھیڑ' بمری) کی صورت جبسی ہوگئ ہے تو اس کی تعبیر میہ ہوگئ ہے تو اس کی تعبیر میہ ہوگئ ہے تو اس کی تعبیر میہ ہوگئ کہ اے مال حاصل ہوگا۔

# اَلُغُوَّاصُ

''اَلْغُوَّاصُ'' یہ ایک پرندہ ہے جے اہل مصر' الغطاس' کہتے ہیں۔عنقریب انشاء اللہ''یاب القاف' میں بھی اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔قزویٰ نے ''الاشکال' میں لکھا ہے کہ یہ ایک ایسا پرندہ ہے جونہروں کے کنارے پایا جاتا ہے۔ یہ پانی میں غوط لگا تا ہے اور مجھلی کا شکار کرتا ہے اور چھلی کا گوشت کھا کر توت حاصل کرتا ہے۔ اس پرندے کے شکار کی کیفیت یہ ہے کہ یہ پانی میں شدید توت سے غوط لگا تا ہے اور پانی کے نیچے رکا رہتا ہے اور جونہی اسے کوئی مچھلی نظر آتی ہے تو یہ اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے ابنا شکار بنا لیتا ہے۔ یہ. بجیب وغریب بات ہے کہ یہ پرعرہ پانی کے پیچ تھی اربہتا ہے۔ یہ پرعرہ بصرہ کی سرز مین بھی بمثرت پایا جاتا ہے۔ ایک آدی نے کہا ہے کہ میں نے ایک ''غواص' ویکھا جس نے چھیلی کا شکار کیا۔ پس ایک کوے نے چھیان ' خواص' ' سے چھین بی ۔ پس' نواص' نے ایک اور چھیلی کا شکار کیا۔ پس کوے نے دوسری چھیلی بھی چھین بی ۔ پس' نقواص' نے ایک اور چھیلی کا شکار کیا۔ پس کوے نے دوسری چھیل بھی چھین بی پھر تیسری مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ پس جب کوا چھیلی کھانے لگا تو '' خواص' ' نے کوے کی ٹا تگ پکڑ کی اور پانی میں خوط لگایا اور جب بھی کو امرائیس اس کو یائی سے باہر ٹیس آنے دیا۔

الحکم ا تزویٰ نے کہا ہے کہ اگر ''غواص'' کا کھانا حلال ہے توبیدافعی کے قول کی بناء پر ہی ہے۔

ار این کا برہ جانا) کے لئے نافع ہے۔ ''خواص'' کی بڑی کو بھی اگر انسانی بالوں کے ساتھ پیس کراس کی ہائٹ کی جائے تو یہ میں کا برہ جانا) کے لئے نافع ہے۔ ''خواص'' کی بڈی کو بھی اگر انسانی بالوں کے ساتھ پیس کراس کی جم پر مائٹ کی جائے تو یہ بھی ''خوال'' ( تئی کا بڑھ جانا) کے لئے مفید ہے۔ وائنداعلم۔ ''خوال'' ( تئی کا بڑھ جانا) کے لئے مفید ہے۔ وائنداعلم۔

#### الغوغاء

"الغو غاء"اس مرادثا ي بجبكاس كرينكل آئين اوراس كي رنگت سرخ بو-

### اَلُغُولُ

''الْفُولُ''یاِنظ''لخیلان'' کا واصد ہے۔ اس ہمراد جتات اور شیاطین ہیں اور اس گردو کا شار (جتات اور شیاطین کے) جادوگروں یس برتا ہے۔ جو ہری نے کہا ہے کہ''الفول''کسعالی کو کہتے ہیں۔ اس کی جح '''افوال اُور'' خیلان'' آتی ہے۔ ہروہ چیز جوانسان کو اچا تک پکڑ کر ہلاک کردے وہ'' خول'' کہلاتی ہے۔ الفول'''القول'' ہے ماخوذ ہے جس کے متنی رنگ بدلنے کے ہیں۔ معنزت کعب بمن فر میر بمن ان کمنگی نے فر ماہا ہے کہ

كَمَا تَلَوَّنُ فِي ٱثُوَابِهَا الْغُوُّل

فَمَا تَدُوُمُ عَلَى حَالِ تَكُونُ بِهَا

''نِي وہ بَيشَدايك حال پُرُمُين رَبِّى بِلَّدا فِي حالتَ تَبِد بِلِ كُر فَي رَبِقى ہِيمِدِ ' قُول' 'يعنى بجوت اپنے كَبُرُ وَل مِن رَبَّى بِلْمَا وَ بَتَا ہِنَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اله

أَ تَقُتُلَنِيُ وَالمشر في مَضَاجِعِي وَمَسُنُونَةٍ زَرُقِ كَانِيابٍ أَغُوال '' کیا تو مجھ قل کرنا جا ہتا ہے اس حال میں کہ تکوار میرے پاس ہے اور میرے پاس ایسے نیزے بھی ہیں گویا کہ وہ شیطان کے دانت ہوں'' ا ہل عرب نے ''غول'' ( بھوت وغیرہ ) کو دیکھانہیں لیکن وہ اس سے خا نف رہتے تھے۔ای لئے اس کو وعید کے طوریر ذکر کیا گیا ہے۔ ابوعبیدہ کا نام علامہ معمر بن ثنی بصری نحوی ہے۔ آپ مختلف علوم وفنون میں مہارت رکھتے تھے۔ ابوعبیدہ عربیت اور اخباروایام عرب کے ماہر تھے لیکن اس کے باوجود اشعار کو غلط پڑھتا تھا اور قر آن بھی غلط پڑھتا تھا۔ ابوعبیدہ خارجی عقائد کی طرف ماکل تھا۔ کوئی حاکم ابوعبیدہ کی شہادت قبول نہیں کرتا تھا۔ کیونکہ بداڑکوں کا شوقین تھا۔ اصمعی نے کہا ہے کہ ایک دن میں اور ابوعبیدہ معجد میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ معجد کے اس ستون پر جس کے پاس ابوعبیدہ جیٹھا کرتا تھا

أبا عبيدة قل بالله آمينا

صَلَّى الاِلهُ عَلَى لُوُط وشيعته

''الله تعالی حضرت لوط علیه السلام اوران کی جماعت پر رحمت نازل فرمائے'اے ابوعبیدہ الله کیلئے تو بھی اس پر آمین کہہ دے۔'' اصمعی کہتے ہیں کہ ابوعبیدہ نے مجھے تھم دیا کہ اس شعرکومٹا دے۔ پس میں ابوعبیدہ کی کمر پرسوار ہوا اور شعر کومٹا دیا۔ پھر میں نے كها كداب صرف لفظ " طاء " باتى ره كيا ہے۔ پس ابوعبيده نے كها كه لفظ " طاء " بى تو برالفظ ہے كيونكم " الطَّامَة " يعني قيامت بھي لفظ '' طاء'' سے شروع ہوتی ہے۔ ریبھی کہا گیا ہے کہ ابوعبیدہ کے جیٹھنے کی جگہ پرایک ورق پڑا ہوا ملاجس پر مذکورہ بالاشعر کے علاوہ پیشعر بفى لكها ہوا تھا

مُنُذ إحُتَلَمَتُ وَقَدُ جَاوَزُتَ تِسُعِيْنًا

فَٱنْتَ عِنُدِى بِلاَ شَكٍّ بَقِيَّتُهُمُ

''اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تو بھی میرے نزدیک' قول لوط' کا بقیہ ہے جب سے تو بلوغت کو پہنچا ہے اور اب بھی جبکہ تیری عمر نوے سال سے زیادہ ہوچکی ہے۔"

روایت کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ ابوعبیدہ بلادِ فارس کی جانب مویٰ بن عبد الرحمٰن ہلالی سے ملاقات کے ارادہ سے نکلے۔ پس جب وہ ( یعنی ابوعبیدہ ) وہاں پنچے تو موئ بن عبدالرحمٰن ہلالی نے اپنے لڑکوں سے کہا کہتم ابوعبیدہ سے احرّ از کرنا کیونکہ ان کی گفتگو بڑی دقیق (پیچیدہ) ہوتی ہے۔ پس جب کھانا لگایا گیا تو کسی لڑے نے ابوعبیدہ کے دامن پرشور با گرا دیا۔ پس مویٰ بن عبدالرمن نے ابوعبیدہ ہے کہا کہ تحقیق آپ کے کپڑوں پرشور باگر گیا ہے۔ میں آپ کو اس کے عوض دس کپڑے دے دول گا۔ پس ابوعبیدہ نے کہا کہ کوئی حرج نہیں کیونکہ آپ کے شور بے سے کپڑے کونقصان نہیں پہنچتا۔ یعنی اس میں روغن نہیں ہے جو کپڑوں کوخراب کرے۔ پس مویٰ بن عبدالرحمٰنُ ابوعبیدہ کی گفتگو کا مطلب سمجھ کر خاموش ہو گئے۔ ابوعبیدہ کا انقال <u> ۱۰۹ھ</u> میں ہوا۔

ابوعبیدہ کی کنیت'' ھاء'' کے ساتھ ہے لیکن قاسم بن سلام کی کنیت''ابوعبید'' بغیر'' ھاء'' کے ہے۔ ابوعبیدہ کے والد''باجروان'' نا می بہتی میں رہتے تھے۔ بیروہی بہتی ہے جس میں حضرت موئی علیدالسلام اور حضرت خضر علیدالسلام نے اپنے قیام کے دوران بہتی والوں سے ضیافت کا مطالبہ کیا تھا۔ تحقیق اس کا تفصیلی تذکرہ ہم نے ''باب الحاء'' ہیں الحوت کے تحت نقل کردیا ہے۔ اس بہتی کا ''برقۂ'' کے نام سے قرآن کریم میں بھی ذکر موجود ہے۔ والشہ تعالی اعلم ۔ طبرانی اور بزار نے دھنرت ابو ہر بروہ کی روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی الشہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں بھوت وحوکہ وسنے کا ارادہ کریں تو تم اذان پڑھا کرو کیونکہ شیطان جب اذان کی آ واز سنز ہے تو گوز مارتے ہوئے فرارہ وجا تا ہے۔

امام نووی نے ''کآب الاؤکار' بیس اس صدے کو تیج قرار دیا ہے کہ رسول الند علیہ وسلم نے الند تعالی کے ذکر کو دفع ضرر کا وسلید آراد یا ہے۔ امام نسائی ''نے حضرت جابر گئی ہیں دواجت نقل کی ہے کہ نجی اگر تم پر'' فیلاان' ( بجوت دغیرہ ) فاہر بوں تو جلدی ہے ادان کہ اوّل شب گھر آیا کرو کیونکہ زبین رات کے وقت سفتی ہے۔ پس اگر تم پر'' فیلاان' ( بجوت دغیرہ ) فاہر بوں تو جلدی ہے ادان سود ویا کہ تیجی اس کی حشل رواجت نقل کی ہے۔ امام سلم نے حضرت سیل بن ابی صالح نے تقل کیا ہے کہ سبیل بن میں صالح کے نقل کیا ہے کہ سبیل بن میں مالم کے لئے جس کر بیجی کی اگر تم پر 'خیا ہے کہ سبیل بن کی حضل مواجت نقل کیا ہے کہ سبیل بن کی حضل رواجت نقل کی اور کینی حارث کے ایک مخلہ جل بھی جانے کیس راستہ میں کسی پکار نے والے نے دیوار کے دیوار کے اور پہنے غلام کو کی پکارا۔ پس غلام دیوار پر چڑ ھر کی پکار نے والے کود کیفنے لگا کین اے کوئی دکھائی نہیں دیا جہ کہ بھی تھی اور کیک خوار پر چڑ ھر کی پکار نے والے کود کیفنے لگا کین اے کوئی دکھائی نہیں اور واجت کی تعام کا کہ اگر جھی معلوم ہوتا کہ تبہارے ساتھ ہو واقعہ بیش آ ہے گا تو میں جہیں برگڑ وہاں نہ بھیجتا۔ پس جب بھی تم ایس آ واز سنوتو اذان پڑھ دیا کرو کیونکہ میں نے حضرت ابو ہر رہ ہے ساتھ ہو واقعہ ہے کہ دو بی اگر مسلی الند علیہ وکلم نے فرمایا ہے شک شیطان جب (اذان کی) آ واز خوار کیو جو تا ہے۔ سنا ہو ویکھی شیطان جب (اذان کی) آ واز خوار کی ٹیو بھی بھی کر کرار بوجا تا ہے۔ سنا ہے د

کرلے جاتے۔ پس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی شکایت کی۔ پس آپ عظیفے نے فرمایا تم جاؤ اور جب تم اے دوبارہ دیکھوتو "بسم الله اجيبي رسول الله" كالفاظ پرھ ليئا۔ راوى كہتے ہيں جب وہ بلي دوبارہ آئي تو ميس نے اسے پكر ليا۔ پس اس نے قتم کھائی کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ پس میں نے اسے چھوڑ دیا اور میں نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں عاضر ہوا۔ پس آ ب علی نے فرمایا تمہارے قیدی کا کیا ہوا۔ تمہارے قیدی کا کیا ہوا۔ میں نے عرض کیا اس نے قتم کھالی ہے کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جموث کہا ہے اور جموث بولنا اس کی عادت ہے۔ راوی کہتے ہیں جب دوبارہ "غول" (يعنى بھوت ) بلى كى صورت ميں آئى توميں نے (دوسرى مرتبه) اسے كير ليا۔ پس اس نے دوبارہ ندآنے كوتتم الهائى توميں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھراس کے بعد میں رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا تمہارے تیدی کا کیا ہوا۔ میں نے عرض کیا اس نے دوبارہ نہ آنے کی قتم اٹھائی ہے۔ آپ علی نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ بولنااس کی عادت ہے۔ صفرت ابوالوب مجتمع بین کہ مفول ، دوبارہ بلی کی شکل میں آئی تو میں نے اسے پکر لیا اوراس سے کہا کہ اس مرتبہ میں تہمیں نہیں چھوڑوں گا۔ یہاں تک کہ تمہیں حضور صلی الله علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں۔ پس وہ بلی (جو دراصل بھوت تقی ) کہنے گی کہ میں تنہیں ایک بات بتاتی ہوں وہ یہ کہتم اپنے گھر میں آیة الکری پڑھ لیا کروتو آپ کے گھر میں شیطان یا کوئی اور چیز نہیں آئے گا۔حضرت ابوابوب فرماتے ہیں کہ میں نی اکرم صلی الله علیه وسلم کے پاس آیا تو آپ عظیم نے فرمایا تمہارے قیدی کا کیا نے فرمایا اس نے چ کہا ہے حالا تکدوہ جھوٹی ہے۔ امام ابھیلی ترفدی نے فرمایا۔ بیصدیث حسن غریب ہے۔ اس کی مثل ایک صدیث امام بخاری نے بھی نقل کی ہے۔حضرت ابو ہر برہ سے روایت ہے۔وہ فرماتے ہیں کررسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھے صدقة الفطر کے مال کا نگران مقرر کیا اور پھر حضرت ابو ہر ہر ہ نے اپنے ساتھ پیش آنے والے معاملہ کا تذکرہ کیا۔ (لینی حضرت ابو ہر برہ کا کے ساتھ وی واقعہ پیش آیا جوحضرت ابوابوب کے ساتھ پیش آیا تھا) حضرت ابو ہریر افر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول الله سلی الله علیه وسلم میں نے اس کواس خیال سے چھوڑ دیا کہاس نے مجھے ایسے کلمات کی تعلیم دی ہے جن کے ذریعے اللہ تعالی مجھے نفع عطا فرمائے گا۔ پس آپ ﷺ نے فرمایا اس نے کیا کہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہؓ نے عرض کیا کہاس نے (یعنی شیطان نے) مجھے کہا ہے کہتم اینے بستریر لیٹنے سے پہلے آیت اکری پڑھلیا کروتو یہ اللہ تعالی کی جانب سے تمہاری محافظ بن جائے گی اور تمہارے قریب کوئی شیطان نہیں آئے گا پہال تک کمنج ہوجائے۔ پس آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہاس نے پچ کہا ہے حالائکہ وہ ( یعنی شیطان ) بہت جھوٹا ہے۔ پھر آ پ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کدا سے ابو ہریرہ کیا تم جانتے ہو کہتم نے تین دن تک کس کے ساتھ گفتگو کی ہے۔حضرت ابو ہریرہ نے نے عرض کیانہیں۔آپ علیہ نے فرمایاوہ شیطان تھا۔

# ٱلْغَيْدَاقُ

"أَلْغَيْدَاقْ" (غين كِفتي كِماته )اس سےمرادگوه كا بچہ ہے۔

#### الغيطلة

"الغيطلة" اس مراوجنگل گائے ہے۔ این سره نے کہا ہے کہ جنگل گائے کے گروہ کو بھی" الغيطلة" کہا جاتا ہے۔

#### الغيلم

"الغيلم" (بروزن ديلم)ال عراد ختكى كالم كواب-ال كانتفيلي ذكر" باب أسين" بم أزر چكاب-

#### الغيهب

"الغيهب" اس عرادشرمرغ ب-



#### باب الفاء

# اَلْفَاخِتَةُ

"اَلْفَاخِتَةُ" (فاختہ) یہ"الفواخت" کا واحد ہے۔ فاختہ ان پرندوں بیس سے ہے جن کے گلے میں طوق ہوتا ہے۔ یہ فاء کے فتہ فاء کے سرہ کے ساتھ آتا ہے۔"الکفایۃ" میں ای طرح ندکور ہے۔ فاختہ کو "اَلْصَّلُصُلْ" (دونوں صاد پرضمہ ہے) بھی کہا جاتا ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ فاختہ کی آ وازین کرسانپ بھاگ جاتے ہیں۔ ایک حکایت بیان کی گئی ہے کہ کس سرز مین میں سانپوں کی کثرت تھی۔ پس وہاں کے لوگوں نے کسی حال کی شکایت کی۔ پس علیم نے لوگوں کو علم دیا کہ اس سرز مین میں فاختہ کو چھوڑ دو۔ پس انہوں نے ایسا میں کو فاختہ میں اور پس اون ختہ کی آ وازین کر) وہاں سے سانپ بھاگ گئے۔ یہ فاصیت صرف عراقی فاختہ میں ہے۔ جازی میں نہیں۔ فاختہ کی آ وازیش موقی ہے اور یہ فطری طور پر انسانوں سے مانوس ہوتی ہے۔ ای وجہ سے یہ گھروں میں بھی رہتی ہے۔ انال عرب فاختہ کو کذب سے منسوب کرتے ہیں کیونکہ یہ اپنی آ واز میں کہتی ہے۔ "ھلڈا اُوان الرطب" کی میکھور کے فوشے بھی نہیں نگلتے۔ شاعر نے کہا ہے کہ رہے کا اوقت ہے ) حالانکہ اس وقت مجمور کے فوشے بھی نہیں نگلتے۔ شاعر نے کہا ہے کہ

تَقُولُ وَسُطِ الكرب

اكذِبُ مِنُ فَاخِتَة

''فاختہ سے زیادہ اور کون جموٹا ہوسکتا ہے جوکلیوں کے پھوٹنے کے وقت کہتی ہے۔''

هٰذَا أَوَانِ الرطب

والطلع لم يبدلها

"جبكها بهي مجور ك خوش بهي نبيل فطع بوت كه يه مجور يكفي كاونت ب-"

"میں محبوب کے دصال کا طالب ہوں اور وہ مجھ سے جدائی چاہتا ہے۔ پس میں اپنی خواہش کواس کی خواہش کے مقابلہ میں جھوڑ دیتا ہوں۔"

فا کدہ | جان لے کہ لوگوں نے عبت کی حقیقت کواپنے اپنے ذوق اور اجتماد کےمطابق بیان کیا ہے لیکن ہیں (لیمنی دمیری )ان ہے ا توال کوخشر ایبان کرتا ہوں۔عبدالرحمٰن بن نصر نے کہا ہے کہائل طب کے نزدیک عشق ایک قتم کا مرض ہے جونظر وساع یعنی کمی کا چر ر کیھنے پاکسی کی آ واز بننے ہے جنم لیتا ہے اوراطباء نے اس کا علاج کم مجویز کیا ہے جبیبا کہ دوسرے امراض بدنیہ کا علاج ہوتا ہے۔ بس محت کا پہلا دردہ''انتحسان'' ( کسی چیز کا اچھا لگتا) ہے جونظرو ہائے ہے جنم لیتا ہے۔ پھراس مرتبہ کومجوب کے مامن اورصفات جیلہ کے ذکر سے تقویت حاصل ہوتی ہے۔ پس یہ درجہ مودۃ ( دوتی) کہلاتا ہے۔ اس درجہ میں محبوب کی ذات ہے انسیت اور رغبت پیدا ہوتی ہے اور پھر پیرغبت اور انسیت پختہ ہوکر محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔محبت ایتلا ف ردحانی بعنی قلبی محبت کا نام ہے جب محبت کا مرتبہ مزید تر تی کرتا ہے تو اس کو''خلہ'' کہتے ہیں۔انسانی''خلہ'' بیہ ہے کہمت کے دل ہی محبوب کی محبت جاگزین ہوجاتی ہے اوران میں جو درمیانی بردے ہیں وہ ساقط ہوجاتے ہیں۔ پس جب بیمر تبد تقویت حاصل کرتا ہے تو ''موی'' کے درجہ کو پہنچ جاتا ہے۔ اس مرتد میں محت کے دل میں مجوب کی محبت میں کی قتم کا تغیر واکون داخل نہیں ہوتا اور پھر وفتہ رفتہ ترقی کر کے مدمرتبہ عشق کے مرتبہ میں تبدیل ہوجاتا ہے۔عشق افراط محبت کا نام ہے اور اس کی بیتا ثیر ہے کہ خودمعثوق کے دل میں اپنے عاشق کا تخیل پیدا ہوتا ہے اور اس کا ذکراس کے دل ہے بھی خائب نہیں ہوتا۔ پھر حاشق کی بیرحالت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہوانی تو کی ہے بے نیاز ہوجا تا ہے اور کھانا بینا سونا سب رخصت ہوجاتے ہیں اور پرعشق ترقی کر کے اپنی آخری حالت کو پھنے جاتا ہے جس کو '' تیم'' کہتے ہیں۔اس مرحلہ میں آ کر عاشق کے دل میں معثوق کی صورت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں رہتی اور وہ معثوق کے علاوہ کی چیز سے رامنی نہیں ہوتا۔'' تیم'' ے آگے ایک ادر مرتبہ ہے جے'' دلئ' کہا جاتا ہے۔اس درجہ پس عاشق حدود وترتیب سے باہر آ جاتا ہے۔اس کی صفات میں تغیر آ جاتا ہے اور احوال غیر منتبط ہوجاتے ہیں۔ ہروقت وساوی میں جتلا رہتا ہے اور وہنیس جاننا کے وہ کیا کہدرہا ہے؟ اور کہال جارہا ہے۔ پس جب وہ اس حالت میں پنچتا ہے تو اطباء اس کے علاج سے عاجز ہوجاتے جیں اور ان کی عقل اس کے متعلق کوئی کام نیس کرتی یحقیق شاعرنے کیاخوب کہاہے کہ

) شاحرے کیا حوب لہا ہے کہ یَقُولُ اُنَاس' کُو نعت لَنَا الهوی

وَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِى لَهُمُ كَيْفَ أَنْعَتُ

''لوگ مجھے کہتے ہیں کہ کاش میں ان کے سامنے تحبت کی تحریف کروں اور اللہ کی تئم میں نہیں جانٹا کہ میں ان کے سامنے کیے محبت کی تعریف کروں ۔''

فَلَيْسَ لِشَيْءٍ مِنْهُ حَذَّ أُحِدُّهُ وَلَيْسَ لِشَيْءٍ مِنْهُ وَقُتُ مُوَقَّتُ اللَّهِ مِنْهُ وَقُتُ مُوَقَّتُ

'' پس محبت کوئی ایسی چیز نمیس ہے جس کی صدیندگی ہوسکے اور اس کی (لیتنی محبت کی) کوئی چیز ایسی نمیس ہے کہ اس کے لئے وقت کا تقیین ہوسکے۔''

إِذَا الشُعَدُّ مَابِي كَانَ آخِرُ حِيلَتِي لَهُ وَضَعُ كَفِي فَوْق حَدِي وَأَصُعِتُ ` اِخَارِ اِشْعَدُ كَفِي ا ''جب مجت ميں يري عالت فير موتى جاتو يرا آخرى حيله يہوتا ہے كہ عمل اپنے دخدار پر ہاتھ دكھ ليتا موں اور خاموث

بيثه جاتا ہوں \_''

وَ أَنْضَحُ وَجُه الْأَرْضِ طُور بِعَبُرتى وَ أَنْكَتُ وَأَقُوعُهَا طُورًا بِظَفُرِى وَ أَنْكَتُ ' ''اور میں بھی کے زمین کو اپنے اشکول سے بیراب کرتا ہول اور بھی اپنے ناخوں سے زمین کو کر بدتا ہوں۔''

وقد زعم الواشون أني سلوتها فمالي أراها من بعيد فأبهت

'اور حقیق چغل خوروں کا بیگمان ہے کہ میں نے اسے (لیحنی محبوبہ کو) چھوڑ دیا ہے۔ پس 🖪 مجھے بتا نمیں (اگر ایسا ہی ہے) تو جب میں محبوبہ کو دور سے دیکھتا ہوں تو حیران وسششدر کیوں ہوجاتا ہوں۔''

عيم جاليوس نے كہا ہے كوش ففس كا ايك فعل ہے جود ماغ ، قلب اور جگريس پوشيدہ رہتا ہے۔ د ماغ تين چيز ب كامكن ہے۔ د ماغ کے اگلے حصد میں تخیل ورمیانی حصد میں قکر اور پچھلے حصد میں ذکر قرار پکڑتا ہے۔ پس کوئی شخص اس وقت تک عاشق نہیں كہاسكتا جب تك معثوق كے جر (جدائى) ميں اس كاتخيل اور فكر وذكر معطل ند ہوجائے اور اپنے قلب وجكرى مشغوليت كے باعث کھانے اور پینے سے غافل نہ ہوجائے اورمعثوق کے فراق میں د ماغ کی مشغولیت کے سبب نیند کا خاتمہ نہ ہوجائے ۔ کو یا عاشق کے جملہ تو کی معثوق کی ہی دھن میں لگ جا کیں اور اگر کسی میں بیداوصاف نہیں ہیں تو وہ عاشق کبلانے کامستحق نہیں ہے اور ایباشخص حالت اعتدال يرسمجها جائے گا۔ ابوعلی دقاق نے کہا ہے کی عشق محبت میں حدسے تجاوز کرجانے کا نام ہے۔ای لئے اللہ تعالی کوعشق ے مصف نہیں کیا جاتا کوئکہ اللہ تعالی سے بیابید ہے کہ وہ اپنے کی بندہ سے محبت میں حد سے تجاوز کرجائے۔ اللہ تعالی ک توصيف صرف محبت سے ہو على ہے جبيا كالستوالى كاارشاد ہے۔ "يُجِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ" (وه ان سے محبت كرتا ہے اور وه اس سے محبت رکھتے ہیں) پس اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے محبت کا مطلب میہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو مخصوص انعام دینے کا ارادہ رکھتا ہے جیا کہ اس کی رحمت کامنہوم بندہ کو کسی خاص نعمت سے مخصوص کرنے کا ہوتا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اللہ تعالی کی اپنے بندے سے محبت اس کی مدح و ثنا ہے۔ بیبھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی کی اینے بندے سے محبت اللہ تعالی کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور یداحمان ہے جو وہ اپنے بندے پر کرتا ہے۔ بندے کی محبت اللہ تعالی کیلئے ایک مخصوص کیفیت کا نام ہے جو محبت کرنے والے اپنے دلوں میں محسوں کرتے ہیں۔جس کے آٹار ریہ ہیں کہ محت (محبت کرنے والے) کے دل میں عظمت الٰہی گھر كركيتي باوراس ميں رضاً وا باركا جذبه بيدا موجاتا باوراس كوذكراللي كے بغير سكون نبيس ملتا يتحقق محبت اورعش كے متعلق الل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک محبت''صفاء مودق'' (خالص دوی ) کا نام ہے کیونکہ عرب خالص سپیدی کو "حب" كہتے جيں اور بعض كا قول ہے كەمحبت" حباب الماء" (كثير يانى) سے ماخوذ ہے كيونكه محبت دل ميں يائى جانے والى سب عظیم اوراہم چیز ہے۔بعض حضرات کہتے ہیں کہ محبت''احب البعیر (اونٹ کا چمٹ جانا) سے ماخوذ ہے۔ جب اونٹ بیٹھ کر اٹھنے نہ پائے تو اہل عرب اس کیلے "احب البعر" کے الفاظ استعال کرتے ہیں۔ پس اس طرح محب کا دل بھی محبوب کے ذکر سے خالی نہیں ہوتا عشق' عشقة' ہے مشتق ہے اور' عشقة' ایک قتم کی گھاس کو کہتے ہیں جو درختوں کی جڑوں کو لیٹ جاتی ہے۔ اس طرح جب عشق عاشق کولیٹ جاتا ہے تو پھرموت کے علاوہ کوئی چیز اس کو ( یعنی عشق کو ) عاشق سے جدانہیں کر عتی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ''عثقه''ایک قسم کی زردگھاس ہے جس کے بیتے متغیر ہوجاتے ہیں اور عاشق کا حال بھی عشق کی وجہ سے متغیر ہوجا تا ہے اور اس کے

چرہ سے بشاشت ختم ہوجاتی ہے۔ واللہ اعلم۔ یہ پرندہ (لینی فاختہ) ہؤی کمبی عمریا تا ہے۔ بعض فاختہ الی مجمی دیممی کی میں جو پچیس اور چالیس سال تک زندہ رمیں۔ ابوحیان توحیدی اور ارسطوکا کئی قول ہے۔ انکلم | فاختہ کا (گوشت) کھانا اور اس کی ٹریدو فروخت بالا نقاق حلال ہے۔

اسم] فاحتدار بوست) ها آدران کی برید در وحت بالا تعان صاب ہے۔ امثال الماعرب کہتے ہیں'' فلان اکذب من فاحقہ'' (فلان فاختہ سے زیادہ جموٹا ہے )

التعییر این المتری نے کہا ہے کہ فاختہ تری اور دسی یا اس کے مشابہ پرغدوں کا خواب میں یا لک ہونا عظمت ورفعت اور حصول تعیم این المتری نے کہا ہے کہ فاختہ تری اور دسی یا اس کے مشابہ پرغدوں کا خواب میں ویکھنے کی تعیم اس میان کرنے مام طور پر اس محم کی چیز میں بالداروں کی ملکت ہوتی ہیں۔ بھی ان جانوروں کو خواب میں دیکھنے عاجم بن قرآن اور شیح وہلی کرنے والے افراد ہے دی جاتی ہوری ہو۔ بن امرائیل ۔ آیت میں ایک فاختہ کو خواب میں ویکھنے میں میں میں میں میکھنے ہوری ہوری کی امرائیل ۔ آیت میں ایک فاختہ کو خواب میں ویکھنے کی تعیم کی میں میں کی تعیم کی میں میں کی تعیم کی میں کی تعیم کی فاختہ کو خواب میں دی جاتی ہوری ہوئے لؤکے یا ہے وفا ہے دین اور جمونی مورت ہوری جاتی ہے۔ ارما میدوری نے کہا ہے کہ فاختہ کو خواب میں دیکھنے کی تعیم حکورت کی طرف اشارہ ہے۔ واٹندا کو خواب میں دیکھنے کی تعیم حکورت کی طرف اشارہ ہے۔ واٹندا کم ۔

### ٱلۡفَارُ

عمره کیلئے احرام باندھا ہو) ہرخص کیلئے اس کاقل کردینا حال (لینی جائز) کردیا۔ حضرت ابن عباس سے دوایت ہے کہ ایک مرتبہ چوہا آیا اور اس نے اپنے منہ میں چراغ کی بی پکڑی ہوئی تھی۔ پس اس نے وہ بی رسول اللہ علی کے سامنے مسلی پرجس پر آپ علی اللہ تعلیق کے سامنے مسلی پرجس پر آپ علی تشریف فرما سے ڈوال دی۔ پس مسلی کا وہ حصہ جس پر آپ علی تشریف فرما سے ڈوال دی۔ پس مسلی کا وہ حصہ جس پر آپ علی تھی منہ میں اٹھائی۔ پس ایک لونڈی چوہ کو حضرت این عباس نے دوایت ہے کہ ایک مرتبہ چوہا آیا۔ پس اس نے چراغ کی بی منہ میں اٹھائی۔ پس ایک لونڈی چوہ کو بھی ان نے کہ ایک مرتبہ چوہا آیا۔ پس اس نے چراغ کی بی منہ میں اٹھائی۔ پس ایک لونڈی چوہ کو بھی نے خرمایا کہ اس کو چھوڑ دو۔ پس چوہا بی لے کر آیا اور اس نے وہ بی آل مسلم بر درسول اللہ علی تشریف فرما ہے جس سے مصلے بھڈرایک درہم جل گیا۔ پس نبی اکرم علی خورمایا جب تم سونے کا ارادہ کرو تو چراغ کل کردیا کرو اس کئے کہ شیطان ان جیسوں کو ایسے کام کرنے کی رغبت دلاتا ہے تا کہ تمہمیں جلا دے۔ (رواہ الحاکم) مسلم شریف ہیں بھی نہ کور ہے کہ نبی اگرم علی نے خرمایا کرواور اس کی علت سے کہ چوہ گھر میں شریف ہیں بھی نہوں کو جان اور جس نبی اگر کھروالوں کو جلانا چاہتے ہیں۔ ای طرح نبی اگرم صلی اللہ علیہ وہ کم ایک کم آپ گھروالوں کو جلانا چاہتے ہیں۔ ای طرح نبی اگرم صلی اللہ علیہ وہ کم ایا کہ تم اپنے گھروں میں آگ نہ چھوڑ و جب تم سونے کا ارادہ کرو۔ یہاں تک کہ آگ کو بچھادیا کرو

"الفار" چوہے کی دوقتمیں ہیں۔ پہلی قتم "جو ذان" اور دوسری قتم "فنوان" ہے۔ چوہے کی ان دونوں اقسام کی قوت ساعت اور قوت بصارت بہت تیز ہوتی ہے۔حیوانات میں چوہے سے زیادہ مفسد اور موذی کوئی جانور نہیں ہے۔ چوہے نہ کسی بڑے کواذیت دیے ہے دریغ کرتے ہیں اور نہ ہی حقیر سے حقیر چیزان کی ذیت سے محفوظ رہتی ہے۔ یہ جس چیز کو بھی پالیتے ہیں اس کو تلف (ضائع) كردية بير - چوب كے مفسد ہونے كے لئے "سد مارب" كا قصد بى كافى ہے جو" باب الخاء " بين " الخلد" كے تحت نقل كيا كيا ہے -چوہے کے مکروفریب کا اندازہ اس بات سے بخو بی نگایا جاسکتا ہے کہ جب چوہا کسی ایسی بوتل یا برتن کے پاس آتا ہے جس میں تیل ہو اوراس میں چوہے کا سرداخل نہ ہوسکتا ہوتو بدائی دم اس بوتل یا برتن میں ڈال دیتا ہے۔ پس جب دم تیل سے تر ہوجاتی ہوتو یداسے نکال کر چوں لیتا ہے۔ یہاں تک کہ بیتمام تیل ختم کردیتا ہے۔ چوہے اور بلی کی عداوت بھی کسی سے ففی نہیں ہے۔اس کا سبب کیا ے-اس كمتعلق بم ف "الاسد" كے تحت نقل كيا ہے كه حضرت زيد بن اللم سے روايت ہے كه حضرت نوح عليه السلام في جب تحقی میں ہر چیز کے جوڑے کوسوار کیا تو تحقی میں سوار لوگوں نے چوہے کی شکایت کی کدان کے کھانے پینے کا سامان خراب کردیتا ہے۔ پس اللد تعالی نے شیر کو تھم دیا تو اس نے چھینک ماری۔ پس شیر کی چھینک سے بلی نکلی اور اس نے چو ہے کواپی خوراک بنالیا۔ تذنيب حصرت ابن عباس عدوايت ب كه حضرت نوح عليه السلام في الي تشي كودوسال مين تياركيا اوراس كشي كي لمبائي تين سوذراع اور چوڑائی بچاس ذراع تھی اور (آسان کی طرف) بلندی تمیں ذراع تھی۔ یکشتی "الساج" کی لکڑی سے تیار کی گئی تھی اور اس میں آپ علیہ السلام نے تمن منزلیں بنائی تھیں ۔ پس سب سے مخلی منزل میں وحثی جانور ٔ درندے اور حشر ات الارض کوسوار کیا گیا اور درمیانی منزل میں چوپائے موٹٹی اور سواری کے جانوروں کو سوار کیا گیا اور سب سے اوپر والی منزل میں خود حضرت نوح علیہ السلام اور اِن کے بیروکار (لعنی امتی) اپنے ضروری سامان کے ساتھ سوار ہوئے۔ روایت کی گئی ہے کہ مجلی منزل میں چو پائے اور وحثی (جنگلی) جانوراور درمیانی منزل میں انسان اور سب سے اوپر والی منزل میں پرندوں کوسوار کیا گیا تھا۔ پس جب کشتی میں گو ہر ولید

وغیرہ کی کثرت ہوگئی تو اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف دحی کی کہ ہاتھی کی دم کو دیاؤ۔ کیں حضرت نوح علیہ السلام نے الله تعالیٰ کے علم کانٹیل کی۔ پس ہاتھی کی دم دبانے ہے ایک خزیر (نرسور)اورخزیرۃ (یادہ سور) پیدا ہوئے اوران دونوں نے کشتی میں موجود گو ہر ولید وغیرہ کو کھالیا۔ پس جب چوہا کشتی کے کنارہ پرآ کرنگر کی رسیوں کو کاٹے (لین کتر نے) گا تو اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وجی کی کہ شیر کی وونوں آ تھوں کے درمیان ضرب (چوٹ) لگائیں۔پس حفزت نوح علیہ السلام نے ضرب (یوٹ) لگائی تو ایک ز (بل) اور بلی برآ مد ہوئے تو یہ دونوں چ ہے برحملہ آ ور ہوئے جس سے جو ہارسیوں کو کتر نے سے رک گیا۔ حضرت حسن ہے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی ایک بزار دوموذ راع اور حوڑ ائی جیمسو ذراع ( گز ) تھی لیکن معروف مقدار وہی ہے جو حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمہائی من سو ذراخ ( گز ) تھی۔حضرت قادہ نے فرمایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا دروازہ چوڑ ائی کی (سمت) میں تھا۔حضرت زید بن اسلم فرمات بین کد حفرت نوح" سوسال تک شجرکاری اورکٹریاں کافی شن معروف رے اور سوسال کشتی بنانے میں صرف ہوئے۔ حفزت كعب احبار نے فر مايا ہے كه حفزت أوح عليه السلام نے تعمي سال مي كشتى تياد كي تقى - بي بھى كہا گيا ہے كه حفزت أوح عليه السلام نے عالیس سال تک شجر کاری کی اور عالیس سال تک ککڑی کوخٹک کیا اور پھر عالیس سال میں مشتی تیار کی۔اہل تو رات (لینی جن کو تورات دن گئتھی) کا خیال ہے کہاللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو (بذر بعیہ وی ) علم دیا کہ وہ'' الساج'' کی لکڑی ہے سشتی تیار کریں اور اسے مضبوط بنائیں اور مشتی کے اندر اور باہر تارکول کا لیپ کرویں اور مشتی کی لسبائی ای (۸۰) ذراع ( گز) اور چوڑ ائی پچاس ذراع (گز) اور بلندي تميي ذراع (گز) رکيسي- نيز اس مشتي مين تين منزليس بنائي يين سفلي ( مجلي) وسطي (ورمياني) عليا ( او پر والی ) ۔ پس حضرت نوح علیہ السلام نے ای طرح کشتی تیار کی جیسے اللہ تعالیٰ نے تھم دیا تھا۔

پس چوہے کی دونسمیں "الزباب" اور الخلا" ہیں جن کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہادر ایک تم "البربوع" ہے۔ اس کا تذکرہ "بہالیمن" یس گزر چکا ہے اور انشاء الشدآ کے بھی اس کا تذکرہ ہوگا۔ بخاری وسلم میں فذکورے حضرت ابو ہربریڈے روایت ہے کہ ٹی اکرم نے فرمایا کہ بی اسرائیل کی ایک تو مگم ہوگی اور کسی کو بھی معلوم نہیں ہور کا کہ ان کا کیا انجام ہوا؟ سوائے اس کے کہ جہاں وہ لوگ تیم ہے۔ وہاں چو ہے نظر آ رہے تھے اور ان چوہوں کی کیفیت یہ تی کہ اگر ان کے سامنے اوثی کا دودھ رکھا جاتا تو بیائے تیس پیٹے تھے اور جب ان کے
(ایمنی چوہوں کے) سامنے بھری کا دودھ رکھا جاتا تو یہ لی لیتے تھے۔ (رواہ البخاری وسلم) امام نوویؒ نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب ہے ہے
کہ بی اسرائیل پر اونٹ کا گوشت اور دودھ رام کیا گیا تھا اور بھری کا دودھ اور گوشت حلال تھا۔ اس لئے چوہوں کا اوثی کے دودھ سے
اعراض کرنا اور بھری کے دودھ کی لینا اس بات کی دیل ہے کہ بیچ ہے بی اسرائیل کی منے شدہ تو م تھی۔

'' فارۃ البیش'' ''میش'' کے مرادا کیے قسم کا زہر ہے اور'' فاریش'' ایک الیا جانور ہے جو چوہے کے مشابہ ہوتا ہے یہ چوہائیس ہوتا۔ بیجانورجنگلوں اور باغات میں سکونت افتیار کرتا ہے اور ایک زہر کی بوٹی کھاتا ہے جو ہم قائل (لیمن قبل کرنے والا زہر ) ہے۔ ای مناسبت ہے اس جانورکو'' فارۃ البیش'' کہتے ہیں یختیق ''باب السین'' میں ''السمند کی'' کے تحت بھی اس کا ذکر گزرچکا ہے۔ قروی نے ''الا شکال' میں ای طرح نقل کیا ہے۔

''ذات الطاق''اس سے مرادوہ چوہا ہے جس کے بدن پر سفید نقطے ہوں اور اس کا بالائی حصد سیاہ ہو۔ اس چوہے کو عورت سے تثبیہ دیتے ہوئے اس کا نام''ذات الطاق'' سے مرادوہ عورت ہے جو مختلف رنگ کی دو قیصیں اس طرح پہنے ہوئے ہو کہ کمریش پٹی باندھ کراوپر والا حصہ نیچے والے حصہ پر اور نیچے والا حصہ زمین پر لؤکا دیا گیا ہو۔ قزوین کا یکی قول ہے۔

''فارۃ المسک' چو ہے کا ایک قتم''فارۃ المسک' ہے۔ جاحظ نے کہا ہے کہ''فارۃ المسک' کی دوشمیں ہیں۔ ایک قتم وہ ہے جو
تبت میں پائی جاتی ہے اورلوگ اس کے ناف کو حاصل کرنے کے لئے اس کا شکار کرتے ہیں۔ پس لوگ اسے پکڑ کر ایک پکڑے کی پی
سے اس کی ناف کو بائدھ کر لاکا دیتے ہیں اور جب اس کا خون ایک جگہ جمج ہوجاتا ہے تو پھر اس چو ہا کو ہلاک کر دیتے ہیں اور جب اس
کی وت واقع ہوجاتی ہے تو اس کی ناف جو کپڑے میں بندھی ہوئی ہوتی ہے' کاٹ لی جاتی ہے اور اس کو''جو' میں دبا دیتے ہیں اور
پر چھ مدت کے بعد وہ خون مجمد ہوکر ایک خوشبود ارمشک کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔''فارۃ المسک' کی دوسری قتم''جرذان' ہے۔ یہ
چو ہے گھروں میں رہتے ہیں۔ اس قتم کا رنگ ساہ ہوتا ہے۔ اس میں مشک نہیں ہوتا بلکہ مشک جسی خوشبو ہوتی ہے۔ تحقیق اس کا ذکر
''باب الظاء' میں بھی گرر چکا ہے۔''فارۃ الل بل' یہ بھی چو ہے کی ایک قتم ہے۔

"الفارة التى خوجت سدمارب" ال سے مراد چوہ کی ایک قتم "الخلا" ہے۔ تحقیق اس کا تفصیل تذکرہ" باب الخاء"
میں گررچکا ہے۔ حضرت مجاہد سے اللہ تعالی کے اس قول "حَتّی قصّع الْحَوْبُ اَوْ ذَارَ هَا" (یہاں تک کراڑائی اپ ہتھیارڈال
دے۔ سورہ محمہ آیت می) کی تفییر میں منقول ہے کہ جب حضرت عینی علیہ السلام (آسان سے) اتریں گے اور ہریہودی افرانی اور
ہر ملت کا پیروکار اسلام قبول کرلے گا اور چوہا بلی سے مامون ہوجائے گا اور بکری بھیڑئے سے مامون ہوجائے گی اور چوہ تھیلے
کرنے (لینی کا شے) چھوڑ دیں گے اور تمام عدادتوں کا خاتمہ ہوجائے گا تو اس وقت دین اسلام تمام ادیان پر غالب آجائے گا۔
(لینی سی ظہور اسلام کا زمانہ ہوگا۔)

الحکم این در بوع''کے علاوہ چوہوں کی تمام اقسام حرام ہیں اور وہ چیز جے چوہے نے (کاٹ کر) جھوٹا کر دیا ہو اس کا کھانا مکر وہ ہے۔ ابن وہب نے لیٹ کے علاوہ چوہوں کی تمام اقسام حرام ہیں اور وہ چیز جے چوہے نے کواور چوہے کے جھوٹے کو مکر وہ قرار دیتے ہے۔ ابن وہب نے لیٹ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ابن شہاب زہر کی مختاسیب کھانا اور چوہے کا جھوٹا ) نسیان پیدا کرتی ہیں۔ ابن شہاب زہر کی شہدنوش فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ شہد ذہین بناتا ہے۔ پیٹن علم الدین سخاوی نے نسیان پیدا کرنے والی چیزوں کا تذکرہ ان اشعار میں کرا ہے۔

تُوقِ خِصَالًا خَوُفَ نِسُيَان مَا مَضى قِرَاء ةُ الوَاحِ الْقُبُورِ تَلِيهُمُهَا كُرْرى مِولَى باتوں كَ بَسُول جائے كُخوف سے تو چنز خصلتوں نے اجتناب كر قبروں كَ يَسُول وار بار اور مسلسل پڑھنا۔ وَ اَكُلِكَ لِلتُّفَّاحِ مَا كَانَ حَامِضًا وَ كَذَبُرَةَ خِصْرَاءَ فِيهَا سَمُو مَهَا

اور تیرا ترش سیب کھانا اور ایبا سبر دھنیا ( کھانا ) جس میں تیز خوشبو ہو

وَمِنْهَا الهِم وَهُوَ عَظِيْمُهَا

كَذَا لَمشي مَا بَيْنَ القطار و ححمك القفاء

ای طرح قطار کے درمیان چلنا اور قدموں کے نشانات پر چلنا ( مجمی نسیان کو پیدا کرنے کا ذریعہ بیں ) لیکن فم نسیان پیدا کرنے کا

كَذَٰلِكَ تُبُدُ الْقُمَّلَ لَسُتَ تُقِيْمُهَا وَمِنُ ذَاكَ بَوُلُ الْمَرُءِ فِي الْمَاءِ رَاكِدًا

اورنسان ہیدا کر نیوالی چیزوں میں سے ایک کھڑے پائی میں پیٹا ب کرنا بھی ہےائی طرح جوں پکڑ کر زندہ چھوڑ نامجی نسیان پیدا کرتا ہے وَلَا تَنْظُر المصلوب فِي حَالِ صَلْبِهِ وَأَكُلَكَ سُؤرُ الْفَارِ وَهُوَ تُمِيْمُهَا

اورتو نہ دیمی سوکی پر لنکے ہوئے شخص کی جانب جَبُداس کوسولی پرلفکا دیا گیا ہے اور تیرا چوہے کا جھوٹا کھانا بھی نسیان ہیدا کرنے کا

تتما المرصلي الشعليد الم كي زوج محتر مدحفرت ميونه فرماتي بين كدايك مرتبه كلي بين ايك جدبا كركرمركيا - پس ني اكرم علية است ۔ اس کے متعلق سوال کیا گیا۔ پس آپ ملی اللہ علیہ وکلم نے فریایا کہ چوہے اور اس کے آس پاس کے تھی کو بھینک و واور بقیہ تھی کو کھالو لعِنی استعال کرلو۔ (رواہ ابنجاری)

ابوداؤر اورنسائی " نے حضرت ابو بريرة سے مروى روايت نقل كى ب جس كامتى بھى ندكورہ بالا روايت كے مطابق ب امام تر ندن کے بھی ای کی مثل روایت کی ہے۔علامدومیری قرماتے ہیں کہ علاء کا اجماع ہے کہ اگر ہے ہوئے تھی میں چو ہایا کوئی بھی مردار چیز گر جائے تو اس مردار اور اس کے آس پاس کے تھی کو چھینک دیا جائے اور بقیہ کو استعمال کرلیا جائے۔اور اگر سیال چیز مثلا سرکہ روفن زيتون' پكھلا ہوا تھی' دودھاورشهر وغيرہ میں كوئی مروارگر جائے تو بالا جماع ان كا كھانا جائز قبيں ہے البتہ اس نا پاک تھی يا تيل وغيرہ كو مشہورتول كے مطابق جراغ بيس استعال كرنا جائز ہے۔ بعض الل علم في 'وَالوُّجْوَ فَا هُجُون ' سے استدلال كرتے ہوئے اس كے عدم جوا زکا نتوی دیا ہے۔ ابوالعالیہ نے کہا ہے کہ 'وَ الموجُوزَ ''سے مرادنجاست اور معصیت ہے نیز نا پاک تھی یا تیل کے استعمال کی اجازت ساجد کے علاوہ دوسرے مقامات کے لئے ہے۔ پس مساجد کے چراخ میں ناپاک تھی یا تیل کو استعال کرنا جائز نہیں ہے۔ ناپاک تھی یا تیل وغیرہ کو کشتی میں لگانا اور اس سے کیڑے وغیرہ وحونے کا صابن بنانا جائز ہے لیکن اس ناپاک تھی یا تیل کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ امام ابوطنیفہ اورلید کا قول ہے ہے کہ ناپاک تیل اور تھی وغیرہ کی خرید وفروخت حلال ہے بشر طیکہ اس کی ناپا کی کو بیان کردیا جائے۔ اٹل طاہر نے کہا ہے کہ تا پاک تھی کا استعمال اور اس کی بچے دونوں ناجائز ہیں اور دیگر چیزیں اس حرمت میں شامل نبیں کیونکہ حدیث میں دوسری اشیاء کی بجائے صرف تھی کے متعلق نہی وار د ہوئی ہے۔

امثال الروب كت ين الك من فارة " (فلال جوب من الده جود ب) اى طرح المل وب كت يس - المحسَّب مِنْ فَارَةً '' (فلال چوہے نے اود کمائی کرنے والا ہے ) جو ہا ہر کارآ مداور بے کارچیز جمالیا ہے اگر چداے اس کی ضرورت بھی نہ ہو۔ خواص المنافوام "مين الخوام" مين خكور ب كد جو ب كاسركمان كے كيڑے ميں لبيث كرا يشخص كے سر پر لكا ديا جائے جوشد يدورو سریں جتلا ہوتو اس کا درد زائل (ختم ) ہوجائے گا۔ نیزیہ (عمل) مرگ کے لئے بھی نافع ہے۔ اگر گھر میں جھیڑیے کے پاخانہ یا کتے

کے یا خانہ کی دھونی دی جائے تو گھرے تمام جو ہے فرار ہوجا کیں گے۔اگر آئے میں کبوتر کی بیٹ ملا کر چوہے یا کسی اور حیوان کو کھلا دی جائے تو وہ فورا ہلاک ہوجائے گا۔اگر پیاز کوٹ کر چوہے کے بل کے دروازے (لیعنی منہ ) پر رکھ دیا جائے تو چو ہا پیاز کوسو تکھتے ہی مرجائے گا۔ اگر چوہے کے بل کے دردازہ (لینی منہ) پر'' دفلی'' (ایک قتم کی کڑوی گھاس) کا پینہ گلقند کے ساتھ رکھ دیا جائے تو اس بل میں جو ہے باتی نہیں رہیں گے ( لیحن ہلاک ہوجا کیں گے ) اگر اونٹ کی پنڈلی کی ہڈی کو باریک کوٹ کریا فی میں طل کرایا جائے اور پھرید پانی چوہوں کے بلوں (سوراخوں) میں ڈال دیا جائے تو ید پانی چوہوں کو آل کردےگا۔ اگر چوہے کو پکر کراس کی دم کاٹ لی جائے اوراس کی دم گھر کے درمیان میں وفن کردی جائے تو جب تک بددم گھر میں مدفون رہے گی جو ہے داخل نہیں ہوں گے۔ اگر چوہوں کے بلوں کے پاس زیرہ' بادام اور بورہ ارشی کی دھونی دی جائے تو تمام چوہے ہلاک ہوجائیں گے۔اگر گھر میں سیاہ خچرے ہم (کھر) کی دھونی دی جائے تو گھر سے تمام چو ہے بھاگ جا کیں گے۔اگر چو ہے کی آئکھ کی ایسے مخص کے گلے میں افکا دی جائے جے چوتھیہ بخار ہوتو اس کا بخارختم ہوجائے گا۔اگر چوہے کی دم گدھے کی کھال میں رکھ کرریٹم کے کلڑے میں سی لی جائے اور پھر کو کی شخص اے اپنے بائیں ہاتھ میں لٹکا لے تو وہ مخص کسی بادشاہ یا حاکم کے پاس اپٹی حاجت لے کر جائے گا تو اس کی حاجت پوری ہوجائے گی۔

چوہ کا پیٹاب ورق (یعنی کاغذ) سے کتابت (تحریر) کومنادیتا ہے۔ چوہ کا پیٹاب حاصل کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ لوہ کے پنجرے میں چوہ کوقید کرلیا جائے اور پنجرے میں کوئی برتن رکھ دیا جائے اور پھر ملی کواس لوہے کے پنجرے کی طرف جھوڑ دیا جائے تو جو ہا بلی کود کھتے ہی شدت خوف کی بناء پر پیشاب کردےگا۔

اگررانگ کے چارکلزوں پر بیکلمات 'آیا وَبِیْقُ یَا سَلُوِیُوا '' لکھ کر چوہوں کے بل کے مند پر رکھ دیے جا کیں تو وہاں کے چوہ بھاگ جائیں گے۔ یس (لیتی دمیریؒ) کہتا ہوں کہ دھبوغیرہ ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مٹی لے لی جائے جوجلی ہوئی زردرنگ کی ہوتی ہے جس کوعورتیں''حمام'' میں استعال کرتی ہیں۔ پھراس کے بعداس مٹی کوخوب بار یک پیس کر کاغذ پر جہاں دھبہ وغیرہ ہو یا کسی اور چیز پر جہال دھبہ ہولگا دیا جائے اور ایک دن اور ایک رات کسی وزنی چیز سے اس کاغذیا دھبہ والی چیز کو دبا دیا جائے تو د صبختم ہوجائیں گے۔ بیمل آ زمودہ اور مجرب ہے۔ ''سم الفار''اس سے مراد ایک قتم کی ہلاک کرنے والی مٹی ہے جے اہل عراق خراسان سے لاتے ہیں اور بیر جاندی کی کانوں میں ملتی ہے۔ای مٹی کی دوشمیں ہیں سفید اور زرد۔اگر اس مٹی کوآئے میں ملا کر گھر میں ڈال دیا جائے اور جو چو ہا بھی اس کو کھائے گا اس کی موت واقع ہوجائے گی۔ای طرح اس مرے ہوئے چو ہے کی بوجو چو ہا سونگھ لے گاس کی بھی موت واقع ہوجائے گی۔ یہاں تک کد (ای طرح) تمام چوہے مرجائیں گے۔

تعبير معبرون (تعبير بتلان واليافراد) نے كہا ہے كہ چوہ كوخواب ميں ويكھنا فاسقة كورت پر دلالت كرتا ہے كيونكه نبي اكرم عليك نے فرمایا که'الفوسیقة ''(لیعنی چوہوں) کول کردو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چوہے کوخواب میں دیکھنے کی تجییرنو حہ کرنے والی ملعون یہودی عورت سے دی جاتی ہے یا فاس یہودی مرد سے یا چورنقب زن سے اس کی تعبیر دی جاتی ہے۔ چوہے کو خواب میں و کھنا رز ق کی کشادگی پر بھی دلالت کرتا ہے۔ پس جو خض خواب میں اپنے گھر میں بکٹرت چوہے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے رزق میں

ر بید بر ایس کے گار کے بیار کے گار میں رہے ہیں۔ جس میں روق ہو ۔ اگر کوئی شخص خواب میں و یکھے کہ اس کے گھر ہے ہو ہے کئل الک کے بین جس میں روق ہو ۔ اگر کوئی شخص خواب میں و یکھے کہ اس کے گھر ہے ہو ہے کئل الک بین ہو اس کی آخر ہے ہوائے گی ۔ اگر کی شخص نے خواب میں و یکھا کہ دہ چو ہے کا مالک بین ہا ہے گا کہ کہ کہ چو ہے دہ بی چیز کھا تے ہیں جوانسان کھا تا ہے اور اسی طرح بین گیا ہے تو اس کی تعبیر ہیے ہوگی کہ دہ کی کا الک بین جائے گا کہ کہ کہ تا ہے ہوائے گئی کہ کہ خواب میں و یکھا کہ ہیں جوانسان کھا تا ہے اور اسی طرح ہو ہے کہ کہ کہ اس سال اسے خوشحالی نعیب ہوگی کیونکہ خوشحال (مینی آسودہ) انسان بی کھیل کو دہمی مشخول ہوتا ہوتا ہے۔ خواب میں سفید اور ہیاہ چو ہے کو آتے ہے۔ خواب میں سفید اور ہیاہ چو ہے کو آتے ہے۔ خواب میں دیکھا کہ چوہاس کی گیڑے کتر (مینی کاٹ ) رہا ہے تو ہوا کہ کی خواب کی دیکھا کہ چوہاس کے کپڑے کتر (مینی کاٹ راہا ہے تو ہوتا کے اس خواب میں دیکھا کہ چوہاس کے کپڑے کتر (مینی کاٹ راہا ہے تو ہوتا کی خواب میں دیکھا کہ چوہاس کے کپڑے کتر (مینی کاٹ راہا ہے تو ہوتا کی خواب میں دیکھا کہ چوہاس وار آتے کردہا ہے تو ہے چور کی طرف اشارہ ہے۔ اسی خواب کی خواب کو اس کی کیٹرے کتر (مینی کاٹ راہا ہے تو ہوتا کی خواب میں دیکھا کہ چوہاس وار کی کردہا ہے تو ہور کی طرف اشارہ ہے۔ اس کا عمر کٹر کر دوبائے کی علامت ہے۔ اگر کی شخص نے خواب میں دیکھا کہ چوہاس وار آتے کردہا ہے تو یہ چور کی طرف اشارہ ہے۔ کہن خواب کی خواب کی دوبائی دوبائی دوبائی دیا ہوار کی کھر کو اس سے نیچن کی تدامیر اختیار کرے دوالئی توانی اعلی

#### الفازر

"الفاذر"اس مرادسرخي مائل سياه چيوني بــ

### اَلْفَاشِيَةُ

''الفاضية ''اس سے مرادمویش یعنی اونف، گائے ، بھیٹس اور بکریاں وغیرہ میں ۔اس کی جن سے لئے''فواش' کالفظ مستعمل ب-ان جانوروں کو''الفاضیة' اس لئے کہا جاتا ہے کہ بیمیدانوں اور چنگلوں میں منتشر رہتے ہیں لیعنی چارہ وغیرہ کھاتے ہیں اور عربی میں' الْفاضية '' کے معنی منتشر ہونے والی چیز میں ہیں۔

حضرت جابڑے روایت ہے کدرسول الندسلی الندعلیہ وکلم نے فربایا کہ جب سورج غروب ہوجائے تو اپنے مویشیول اور بچل کو کلا نہ چپوڑو ۔ یہاں تک کہ 'فصحمہ العشاء ''ختم ہوجائے (رواہ سلم فی الاشریة وابوداؤ د فی الجبراد) ابوداؤ د کی روایت میں بہ الفاظ زائد میں کہ شیطان غروب آفآب کے وقت چپوڑے جاتے ہیں۔' اٹھ حمہ ''کامعنی رات کی تارکی ہے۔ بعض المل علم نے اس کی توضیح رات کی تارکی کے اولین حصد کی آجہ ہے کی ہے۔

ا کید دوسری حدیث میں ہے کہ ''تم اپنے مویشیوں کو بائدھ دو جب رات داغل ہوجائے'' عظریب انشاء اللہ' باب المیم'' می اس کے تعلق حزیر نصیل نقل کی جائے گی۔

### اَلْفَاعُوسُ

''الْفَاعْوُسُ '' (بروزن الْبَحَامُوسُ )اس مرادسانپ ميد كلام عرب جي ايے كلمه جود فاعول' كے وزن ير بول اوران

کے آخر میں ''سین' ہو چند ہیں جیسے ''فاغوس'''(سانپ)''البابوں'(شیرخواریچہ)''الراموں'(قبر)''القاموں' (وسطِ سمندر) ''القابوں'' (خوبصورت)''العاطوں''(ایک چوپایہ جس سے لوگ بدفالی لیتے ہیں)''الفانوں'' (چفل خور)''الجاموں' (بحینس) ''الجاروں'' (بکثرت کھانے والے) ابن دریدنے کہا ہے کہ''الکابوں'' ایک قتم کی بیاری ہے جس میں انسان کو نیند کی حالت میں یوں محسوں ہوتا ہے گویا اس کو کسی چیزنے دبارکھا ہے۔''الناموں'' (اس سے مراو خیر کا راز دار شخص ہے)۔''الجاسوں'' (اس سے مراد شرکا راز دار شخص ہے)۔''الجاسوں'' (اس سے مراد شرکا

بخاری و مسلم میں فدکور ہے کہ ورقہ بن نوفل نے کہا ہے کہ بیدوہی''ناموں''( لیعنی وی لے کر آنے والافرشتہ ) ہے جو حضرت موئ بن عمران علیہ السلام پر اترا تھا ( لیعنی وی لے کر آیا تھا )۔امام نوویؒ اور دیگر محدثین نے فرمایا ہے کہ تمام اہل علم اس بات پر شخن ہیں کہ یہاں ( لیعنی اس جگہ )''المنامو س'' سے مراد حضرت جریل علیہ السلام ہیں۔حضرت جرائیل علیہ السلام کو''ناموں'' کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ ( لیعنی حضرت جریل علیہ السلام ) کو وقعی اور علم غیب کے لئے خاص کیا ہے۔عنقریب انشاء اللہ'' باب النون'' میں''النامُوسُ '' کے تحت اس کا تفصیلی ذکر آئے گا۔ (واللہ تعالی اعلم )

# اَلْفَاطُوْسُ

''اَلْفَاطُوْسُ''اس سے مرادایک بڑی مچھلی ہے جوکشی کوتوڑ دیتی ہے۔ ملاح اس مچھلی کو پیچانے ہیں۔ پس ملاح اس مچھلی سے بچاؤ کی تدبیر میرکتے ہیں کہ دہ چیف کے کپڑے کو ( یعنی جس کپڑے کے ساتھ حائضہ عورت نے چیف کا خون صاف کیا ہو ) کشتی کے ساتھ چھٹا دیتے ہیں تو میچھلی بھاگ جاتی ہے۔ ٹاید میچھل'' حوت اُحیش'' ہو یحقیق'' باب الحاء'' ہیں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔

# اَلۡفَالِجُ

''الْفَالِجُ ''اس سے مراد دوکو ہانوں والا فربداون ہے جو مرز مین ہند میں بار برداری کے کام آتا ہے۔اس کو''الدھانج'' بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ'' باب الدال' میں اس کا تذکرہ بوچکا ہے۔''

# فَالِيَةُ الْإِفَاعِي

''فَالِيَةُ الْافَاعِي''ال سے مراد كريلي كى مانداكيك كيرا ہے۔اسے'' بنات وردان'' بھى كہتے ہيں عنقريب انثاء الله''باب الواد'' كة خريس اس كا تذكره آئے گا۔

### فتا ح

#### الفتع

''الفتع''اسےمرادالک قتم کا مرخ کیڑا ہے چوکٹڑی کھاتا ہے۔ اَلُفْحُلُ

"اَلْفَحُلُ" (سائلہ) کھروں والے جانور چیسے گائے 'مجینس' مجری' ہرن وغیرہ'' من' والے جانور جیسے گدھا' محوڑا' خچر اور گدی ر کھنے دالے جانور جیسے ہاتھی' اونٹ ان تمام جانوروں کے ذکر کے لئے''اَلْفَحُلُ'' کالفظ سنتعمل ہے۔اس کی جمع کے لئے''افعل''، ۔ 'ولہ' نحول' فحال اور فحالة کے الفاظ مستعمل ہیں۔امام بخاریؓ نے'' کتاب الجھاؤ' میں بیان کیا ہے کہ راشدابن سعد نے کہا ہے کہ سلف ( یعنی گز رے ہوئے لوگ ) محوڑ یوں کے مقابلہ میں محوڑ وں کو پیند کرتے تھے کیونکہ محوڑ ازیادہ بہا دراور تیز رفرار ہوتا ہے۔ حافظ ابو نعیمؒ نے غیلان بن سلی تقفی کی روایت نقل کی ہے۔ غیلان بن سلی تقفی کہتے جیں کہ ہم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر کے لئے نظے۔ پس راستہ میں ہم نے عجیب وغریب منظر ( یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامعجزہ ) دیکھا کہ ایک آ دمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگایا رسول الشملی الشعلیہ وسلم میرا ایک باغیجہ ہے جومیری اور میرے کھر والوں کی گز راوقات کا ذریعہ ہے اور اس باغیجہ یس میرے دونراونٹ ہیں جن کورہٹ (وہ چرخ جس کے ذریعے کئویں سے یانی فکالتے ہیں) میں چلاتا تھا اوراب وہ دونوں (اونٹ) نه جھے اپنے یاس آنے دیتے ہیں اور مذہمیں باغ میں داخل ہوئے دیتے ہیں۔ پس ٹی اکرم صلی الله علیہ وسلم الله علیہ بہال تک کہ باغ کے یاس پنچے۔ پس آپ صلی الله علیه وسلم نے باغ والے سے فرمایا دروزاہ کھولو۔ پس اس نے کہا کدان کا (یعنی دواوٹول کا) معالم تظمین ہے۔ پُس آپ علی کے غرمایا دروازہ کھولو۔ پس جب اس شخص نے دروازہ کھولنا شروع کیا تو دونوں فنل (یعنی نراونٹ) دوڑتے اور بزبزاتے ہوئے دروازہ کے سامنے آگئے اور جب دروازہ کھلا تو ان (اوٹوں) کی نظر رسول الله صلی الله علیه وسلم بریزی تو وہ دونوں بیشہ ك اورآب صلى الله عليه وملم كوسجده كياريس نبي اكرم علي في ودنون (اونون) كاسر پكر كران كو باغ وال كرسر وكيا اور باغ وال ے فرمایا کدان سے کام لواور انہیں (لینی اونول کو) عمدہ جارہ کھلاؤ۔ پس صحابہ کرامؓ نے عرض کیا (یا رمول اللہ علی ) آپ علی کو چه پائے تجدہ کرتے ہیں۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیوں اجازت ٹہیں دے دیتے کہ ہم آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو تجدہ کریں۔ پس رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا مجده صرف زنده وجاويد ستى كيلية ب جي مجى موت نيس آتى اوراكر مين تم بي سيكى ايك كو مجى الله تعالى كے علاده كى اور كيليح بحده كرنے كى اجازت ديتا تو جس بيونى كوتكم ديتا كدوه اپنے خاوند كو بحده كرے۔

ن است من علی مندوں می دویے میدہ مرتبے می اور انتیادی و میں بیون و ادبیا کردہ بھی مادرو دیدہ رہتے۔ حافظ دمیا طی نے ''کراب النیل' میں لکھا ہے کہ عروۃ البار تی کہتے ہیں کہ میرے پاس گھوڈیاں تقیں اور ان میں ایک 'نگل' (سانڈ) مجمی تقابر میں نے میں ہزار درہم میں قریدا تھا۔ کی ایک دیمیاتی نے میرے''فکل' (سانڈ) کی آکھ پھوڈ دی۔ پس م حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کو اس واقعہ کی فیر دی۔ پس حضرت عمر نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی طرف کھا کہ اس دہمتان (مین دیمیاتی) کو تھم دو کہ دو میں ہزار درہم کے موش ''فل ' (سانڈ) لے یا''فل' (ترکھوڈے) کی چوتھائی قیت تا وان

فحيوة الحيوان في الحيو كور برادا كرے - بس جب مفرت سعد في اس ديباتي كو بلاكراسے مفرت عمر كى رائے كے مطابق عم ديا تو ديباتي في كباك میں ''فن '' (زگھوڑے) کو کیا کروں گا اور دیہاتی نے ''فغل'' (نرگھوڑے) کی چوتھائی قیت تاوان کے طور پر ادا کر دی تحقیق'' باب الحاء "مين" الحوان" كتحت بهي بم في اس كا تذكره كيا ب

حرمت ورضاعت کے مسائل امام ثافعیؓ نے اپنی مند میں حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کی روایت نقل کی ہے۔حضرت عبداللہ بن زبيرٌ فرماتے ہيں''لبن الفحل''(لعنى ساعد كا دودھ) باعث حرمت نہيں \_حفرت عبدالله بن زبيرٌ كاس قول كامعنىٰ يه ب كددودھ ینے والے بیجے اور دودھ پلانی والی عورت کے شوہر کے درمیان رضاعت ثابت نہیں ہوتی بلکہ حرمت کا تعلق صرف 'مرضعة '' (دودھ پلانے والی) کے اقارب سے ہوتا ہے۔حضرت ابن عمر اور ابن زبیر سے بھی ای طرح منقول ہے۔ داؤ داصم کا بھی یہی قول ہاورعبدالرحمٰن ابن بنت الثافعی نے بھی اس قول کواختیار کیا ہے کیکن فقہاء سبعہ ائمہ اربعہ اور دیگر علاء امت کا مسلک یہ ہے کہ دودھ پینے والے بچے اور دودھ پلانے والی اور اس کے لیعنی (دودھ پلانے والی کے) شوہرے درمیان جس سے عورت کا دودھ بنا ہے حرمت ورضاعت ثابت ہوتی ہے۔ پس''مرضعۃ ''لعنی دورھ پلانے والیعورت اس بچے کی ماں اور اس عورت کا خاوند بچے کا باپ بن جاتا ہے۔اس کی دلیل حضرت عائشہ کی روایت ہے۔"جضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہوجاتے ہیں جونب سے حرام ہوتے ہیں''۔علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ حرمت رضاعت دوشرطوں ے ثابت ہوتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دودھ پینے کاعمل دوسال ممل ہونے سے قبل ہو کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے' و الو الله اث يَرُضِعُنَ أَوْلَا دَهُنَّ حَوْلَيْن كَامِلِينِ "(اور ما تيس ايخ بچول كوكمل دوسال دود هيلائيس)

ای طرح رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے'' آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی مگریہ کہ وہ رضاعت آنتوں کو کھولے۔ایک روایت میں ہے کہ رضاعت نہیں ہے گرید کہ (وہ رضاعت) ہڈیوں اور گوشت کی نشو ونما کا سبب بے ۔' پس مدیث کے مطابق یہ کیفیت صرف پجین میں ہوتی ہے۔امام ابو حنیفہ کے نزدیک رضاعت کی مدت تیس مہینے ہے۔امام الوحنيفة في الله تعالى كاس قول ساستدلال كيام، و حَمْلَهُ وَ فِصَالَهُ فَلنُونَ شَهْرًا " (اور بچه كي مدت حمل اورمدت رضاعت تمیں مینے ہے)

دوسری شرط جس سے حرمنت ثابت ہوتی ہے ہید ہے کہ بچدنے مرتبہ متفرق اوقات میں دودھ پیا ہواور ہر مرتبہ سیراب ہو کر پیاہو۔حضرت عائشہ ورحضرت عبداللہ بن زبیر سے ای طرح منقول ہے۔امام ما لکؒ اورامام شافعنؒ کا بھی یمی قول ہے کین اہل علم کی ایک جماعت کا مسلک میہ ہے کہ کم دودھ پینے ہے بھی حرمت رضاعت ثابت ہوجاتی ہے جیسے زیادہ دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت ابن عبائل اور حضرت ابن عمر کم ابی قول ہے۔ سعید بن میتب ثوری امام مالک (ایک روایت کے مطابق )' اوزاعی "، عبدالله بن مبارک اور امام ابوحنیفه کامجمی یمی مسلک ہے۔علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ حرمت و رضاعت کے متعلق کت فقد میں تفصیل موجود ہے۔حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے متعلق صرف دودھ سے اندیشر رکھتا ہول کیونکہ شیطان دودھ کے جھاگ اور تھنول کے درمیان ہوتا ہے۔ (رداہ احم)''حفرت عقبہ بن عام "

مردی ہے کہ رسول الشعلی الشعلیہ وسلم نے فریا عقریب میری امت عمل ودوھ والے لوگ ہلاک ہوں گے۔ آپ ملی الشعلیہ وسلم

یو پھا گیا یا رسول الشعلی الشعلیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ آپ ملی الشعلیہ وسلم نے فریایا ایسے لوگ جودودھ کو پسند کرتے ہیں اور
دودھ کی تلاش میں جماعت ہے فکل جاتے ہیں اور جعہ کو چھوڑ وہتے ہیں' حربی نے کہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ جماعت ہے نظے کا

معنیٰ یہ ہے کہ لوگ دودھ کی تلاش میں جماعت اور جنگوں کی طرف جاتے ہیں اور شہوں اور جماعت کی نمازوں سے دور ہوجاتے

ہیں ۔ بعض اہل علم کے نزویک اس حدیث میں ان لوگوں کے لئے وعید شہبہوں نے نمازوں کوضائح کردیا اور شہوات کی پیروی کی۔

میں بعض اہل علم کے نزویک اس حدیث میں ان لوگوں کے لئے وعید شہبہوں نے نمازوں کوضائح کردیا اور شہوات کی پیروی کی۔

میں بعض اہل علم کے نزویک نے فریا ہے کہ حدیث میں نہ کور' عیب الحل'' کی شہور تغیر سائم وں کی لڑائی ہے۔ نہ کی کہا گیا ہے کہ

فریا ہے ۔'' علامہ دمیریؒ نے فریا ہے کہ حدیث میں نہ کور' عیب الحل'' کی شہور تغیر سائم وں کی لڑائی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ
دوسول کر نا ۔ اہا میں فی نہ اہم احمد اور اہم ایو داؤ د کی گئی کسی زجانور کی کسی مادہ نے سائھ جنگی کرانا اور پھراس کی قیت

دوسول کر نا ۔ اہا میں فی نہ اہم احمد اور اہم ایو داؤ د کی گئی کسی زجانور کی کسی مادہ نے سائھ جنگی کہا گیا ہے کہ
الفنا خالی اعتمال الشعلیہ وسلم نے سائھ کے مادہ من ہو کی گئی کسی سے عمرہ مثال المار عرب کا بیقول ہے'' ذالے کی الفی خل کہا کہا ہے کہ سائم کی ہوئی جسی ان الم عرب کی گئی جسی سائم ہوئی ہوئی ہی مثال بیان کی تھی جب

آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ضدیجیہ کو زکاح کا پیغام دیا تھا۔ یہ پھی کہا کیا ہے کہ بیرشال ابوسنیان ابن حرب نے اس وقت
بیان کی جس وقت ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی (لیتی ابوسنیان گی) بیٹی حضرت ام حبیبہ کو فکاح کا پیغام دیا تھا۔ اگر کی
شخص نے کس کا ''فکل' (لیتی برا) چین لیا اور پھراس ہے اپنی بحری کو گا بھن کرالیا تو بحری کے پیٹ سے پیدا ہونے والا پچہ قاصب
کے لئے ہوگا اور جس سے بحرا چینا گیا ہے اسے کچھین کے البت اگر سرے کا نقصان ہوا تو اس کا تاوان بحرا چینئے والے کواوا کرنا
پڑے گا اور اگر کس آدمی نے کس کی بحری چین کی اور اسے اپنے بحرے سے گا بھن کرالیا تو بحری کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ بحری
والے کا ہوگا۔

کے لئے منید ہے۔اسے عربی میں 'الودع'' کہا جاتا ہے۔اگرآگ میں پھر پکا کر دودھ میں ڈال دیا جائے تا کہ اس کی مائیت خنگ ہوجائے تو یہ دودھ جگر کی بیاری کے لئے نافع ہے۔وہ دودھ جس کی غلظت پھونک کے ذریعے دور کردی گئی ہواس کو سنبہین کے ہمراہ استعال کرنا تر خارش کے لئے مفید ہے۔ گدھی کا دودھ آگراس کے بیشاب استعال کرنا تر خارش کے لئے مفید ہے۔ گدھی کا دودھ آگراس کے بیشاب میں ملاکر استعال کیا جائے تو استدعاء کے لئے نافع ہے۔ گدھی کے دودھ کی دہی بھی شنڈی ہوتی ہے۔ پس گدھی کے دودھ کی دہی جس ملاکر استعال کیا جائے تو استدعاء کے لئے نافع ہے۔ گدھی ہے دودھ کی دہی جس شنڈی ہوتی ہے۔ پس گدھی کے دودھ کی دہی جس ملساک خلط غلیظ سدے اور گردے میں چھری پیدا کرتی ہے۔

تتمه ا دوده کوخواب میں دیکھنا فطرت اسلام کی طرف اشارہ ہے اور اس سے حلال مال مراد ہے جو بلا تعب کے حاصل ہو۔ الله تعالی كاار شاد بي ' لَبَنا حَالِصًا سَانِغًا لِلْشَارِيينَ '' (خالص دوده جوپينے والوں كيليح نهايت خوشگوار ب\_الحل-آيت ٢٦) ترش دوده ینی دہی کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر حرام مال سے دی جاتی ہے۔ بمری کے دودھ کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر شریف مال سے دی جاتی ہے۔گائے کے دودھ کوخواب میں دیکھناغنی شخص پر دلالت کرتا ہے گھوڑی کے دودھ کوخواب میں دیکھناحسن کی طرف اشارہ ہے۔ لومزی کے دور ھوکوخواب میں دیکھنے کی تعبیر شفاء سے دی جاتی ہے۔ مارہ خچر کے دور ھوکوخواب میں دیکھنائنگی کی طرف اشارہ ہے۔ مادہ چیتا کے دودھ کوخواب میں دیکھنا غالب آ جانے والے دشمن کی طرف اشارہ ہے۔شیرنی کے دودھ کوخواب میں دیکھنا ایسے مال پر دلالت کرتا ہے جو بادشاہ سے حاصل ہو۔ جنگلی گدھی کے دور ھے کوخواب میں دیکھنا دین میں شک پر دلالت کرتا ہے۔ مارہ خزیر کے دور ھ کوخواب میں دیکھنا فتورعقل اور مالی خسارہ پر دلالت کرتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہا گرکوئی شخص خواب میں مادہ خزیر کا دودھ پی لے تو اس کی تعبیر سے ہوگی کداہے بکثرت مال حاصل ہوگالیکن فقور عقل کا بھی اندیشہ ہے۔خواب میں عورت کا دودھ پینا مال میں اضافہ کی علامت ہے کیکن خواب میں عورت کا دودھ پینے والا قابل تعریف نہیں کیونکہ عورت کا دودھ مکروہ پیاری پر دلالت کرتا ہے۔علامہ مجر بن سيرين فرمايا ب كه ميس خواب ميس نه دوده يين والے كو پيند كرتا مول اور نه عن دوده يلانے والى كو پس اگر كى مريض نے خواب میں کسی عورت کا دورھ بی لیا تو وہ شفایاب ہوجائے گااور جس نے خواب میں دودھ کو گرادیا تو شخفیق اس نے اپنا دین ضائع كرديا\_اگركم فخف نے خواب ميں ديكھا كەزمىن سے دود رونكل رہا ہے تواس كى تعبير فتنہ سے دى جائے گى \_ پس خواب ديكھنے والے نے جس قدر دودھ زمین سے نکلتے ہوئے دیکھا تی ہی خونریزی ہوگی ۔خواب میں کتے ' بلی' اور بھیٹروں کا دودھ دیکھنا خوف یا بیاری پر دلالت كرتا ہے۔ يہ بھى كہا گيا ہے كہ خواب ميں مادہ بھيڑ ہے كا دودھ ديكھنا بادشاہ سے ملنے والے مال كى طرف اشارہ ہے يا اس كى تعبیر قوم کی سربراہی ہے دی جاتی ہے۔اگر کوئی شخص خواب میں حشرات الارض کا دودھ کی لیقواس کی تعبیر پیہوگی کہ وہ اپنے دشمنوں ت ملح كرك كاروالله اعلم \_

# ٱلْفُدَسُ

''الفُدَسُ''اس مراد كرى م-اس كى جمع ك لئے "فدسة "كالفظ متعمل ب-

# اَلُفَرُأُ

''اَلْفَواْ''اس سے مراد حمار دحثی ہے۔اس کی جمع ''الفراءُ'' آتی ہے جیسے جبل کی جمع جبال آتی ہے۔اہل عرب بطور ضرب المثل کتے ہیں''کٹی الصّیابہ فی جُوفِ الْفُواُ''(لیعنی برقم کا شکار حمار دحثی کے پیٹ میں ہے)

نی اکرم ﷺ نے ایوسفیان بن حرث سے لئے بید مثال استعال فرمائی تھی ۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بی اکرم صلی الشعلیہ وسلم نے یہ مثال ابوسفیان بن حرب سے لئے فرمائی تھی۔

ابوتمر بن عبدالبركا يمي قول ب سيل في فرمايا ب كمي جات يمي ب كدة ب علية في في المات سفيان بن حرب كواسلام كي طرف مائل کرنے کے لئے فرمائے تتھے اور اس کا واقعہ بیہوا کہ ابیمفیان بن حرب نے حضور علیقتے ہے ( ملا قات کیلئے ) اجازت طلب کی۔ پس آب طبیقہ نے اس کو بچھ در کیلئے رو کے رکھا اور پھراجازت دیدی۔ پس جب ابوسفیان بن حرب حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے یاں پنچے تو کہا کہ جتنی دیر آ پ میکاللہ وادی کی کنگریوں کواجازت دیتے اتنی دیریش آ پ ملی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی ہے۔ بُن بَي اكرم صلى الله عليه وملم نے فرمايا اے ابور غيان تو ايها بي ہے جيسا كه كہا كيا ہے كە «مُحلُّ الطّبينية فيي جَوْفِ الْفَوْأَ" (مِرتم كا شکارحمار وحثی کے پیٹ میں ہے۔ ) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ابیسٹیان بن حرب کواسلام کی طرف ماکل کرنے کے لئے فر مائے تھے۔اس کامعنی یہ ہے کہ (اے ابوسفیان) جب تک تم رکے دیے تنہاری وجہ سے دوسرے لوگ بھی رکے دہے۔ بیکن می نے فرمایا ہے کہ می بات یمی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم علی نے یکلمات ابوسفیان بن حرث کیلیے فرمائے تھے اور ابوسفیان بن حرث نی آ کرم صلی الله علیه وسلم کے رضا می جوائی جی ۔ وونوں نے ( یعنی ابوسفیان بن حرث اور حضور علاق نے ) حضرت حلیم تاکا دودھ بیا ہے۔ ابوسفیان بن ترث بعثت نبوی سے قبل حضور علیقہ ہے بے حدمجت رکھتے تھے اور ایک لحد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ نمیں ہوتے تھے۔ پس جب نبی اکرم نے اعلان نبوت فرمایا تو الاسفیان بن حرث نے دوری اختیار کرلی ( یعنی اس کی محبت عداوت میں بدل گئی) اور وہ آپ ﷺ کی جوکرنے لگا۔ پس جب ابسفیان بن حرث نے اسلام قبول کرلیا تو ابسفیان مجررسول اللہ ے مبت کرنے لگے اور آپ عظیم کی زیارت کے بغیر الوسفیان کوسکون نہیں ملا تھا۔ اس ضرب الشل کا اس منظریہ ہے کہ ایک جماعت شکار کے لئے گئے۔ پس ان میں ہے کسی ایک آ دی نے ہرن کا شکار کیا اور دوسرے آ دی نے فرگوش کا شکار کیا اور تیسرے مخف نے حمار دش کا شکار کیا۔ ہی خرگوش کا شکار کرنے والا اور جران کا شکار کرنے والا دونوں اسے اپنے شکار پرخوش تصاور وہ دونوں تیسرے لمحض كوطعنددين كيجس في تماردش كاشكاركيا تحاليس تيمر في فل في أن سيحكما " كُلُّ الصَّيْد فِي جَوْفِ الْفَرَأَ" (برقتم كاشكار حمارد حتی کے بیٹ میں ہے۔ )ای وقت سے بیٹل مشہور ہوگئ اور جراس چیز کیلیے استعلل ہونے لگی جودوسری چیز ول کوشائل اور صاوی ہو۔

اَلُفَرَاشُ

"الْفُرَاش" (بروان السي مراد ايك (الرُّسَةِ والله) كمر الي بوي مراد ايك واحد كے لئے

"فواشة" كالفظ متنعمل ہے۔ يہ كيٹرا أثرتا ہے اور چراغ كے اردگر د گھومتا رہتا ہے كيونكه اس كى بصارت (آئكھوں كى روشى) ضعیف ہوتی ہے اس لئے بیدن کی روشی کو تلاش کرتا ہے۔ پس جب رات کے وقت یہ چراغ کی بتی جلتی ہوئی ریکھا ہے تو خیال کرتا ہے کہ میں ایک اندھیرے گھر میں ہوں اور یہ جراغ اندھیرے گھرے نگلنے کا سوراخ ہے۔ پس بیروشی کی تلاش میں رہتا ہاورای کوشش میں اپنے آپ کوآگ میں گرا دیتا ہے۔ پس جب یہ چراغ جلنے کی جگہ سے باہر چلا جاتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ اندھیرے گھرے نکلنے کا سوراخ اسے ہاتھ نہیں آیا اور قلت بینائی کی بناء پریہ وہاں تک پہنچ نہیں پایا۔ پس وہ باربار جراغ کی روثنی کی طرف لوٹا ہے۔ یہاں تک کہ چراغ کی آگ میں جل جاتا ہے۔ ججۃ الاسلام امام غزالی " نے فرمایا ہے کہ (اے مخاطب) شاید تو سمجھتا ہے کہ پروانہ کی ہلاکت اس کی قلت فہم اور جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے ( تو تیرا گمان سیح نہیں ہے ) پھر ا مام غزالی آنے فرمایا پس جان لے کہ انسان کا جہل پروانہ کے جہل سے زیادہ ہے بلکہ انسان جس صورت سے شہوات پریزتا ہاوران میں منہمک ہوجاتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو پروانہ کو پیش آتی ہے کیونکہ پروانہ تو چراغ کے گر د گھومتے ہوئے ا ہے آپ کواس پر گرا دیتا ہے اور ہمیشہ کیلئے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہے۔ پس کاش انسان کا جہل بھی پروانہ کے جہل کی طرح ہوتا کیونکہ پروانہ ظاہری روشیٰ پر جل کر خلاص پالیتا ہے لیکن انسان اپنے گناہوں کے سبب آگ میں (یعنی جہنم میں) ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس لئے رسول انٹد صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہتم لوگ آگ میں اس طرح گررہے ہو جیسے بروانے اور میں تمہاری ازار پکڑ کر تمہیں (آگ ہے) روک رہا ہوں۔'' علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ تحقیق مبلہل ابن یموت نے کیا خوب اشعار کیے ہیں کہ

وَجَلَّ عَنُ وَاصِفٍ فِي الْحُسُن يُحُكِيُه

جَلَّتُ مُحَاسِنَهُ عَنْ كُلِّ تَشْبِيهٍ "اس ك ( يعنى مجوب ك ) محاس برتم كى تشبيه سے برتر بيں اور برتعريف كرنے والے كى تعريف سے بالاتر محبوب كاحس بـ"

أنظُرُ إلى خُسُنِه وَاسْتَغُن عَنُ صِفَتِي سُبُحَانَ خَالِقِهِ سُبُحَانَ بَارِيُهِ

''تم اس کے حسن کی طرف دیجھواور میری تعریف سے بے نیاز ہوجاؤ۔ پاک اور بے عیب ہےوہ ذات جواس کی ( لیعن محبوب کی ) خالق ہے'' اَلنَّرُجِسُ اَلْغَضُّ وَالْوَرَدُ الْجَنِي لَهُ وَالْأَقُحُوانَ النَّضِيْرُ الغض فِي فِيه

"اس کی آ کھزگس کے چھول کی مانند ہے اور اس کے دخسار گلاب کی طرح ہیں۔"

دَعَا بِالْخَاظِهِ قَلْبِي اِلْي عَطَبِيُ فَجَاءَهُ مُسْرَعًا طَوْعًا يَلْبِيهِ

''اس نے آ کھے کے اشارے سے میرے دل کومیری جابی کی طرف بلایا۔ پس میں اس کے پاس خوثی خوثی اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے جلا آیا۔''

مِثُلُ الْفَرَاشَةِ تَأْتِي إِذْ تَرِي لَهَبًا إِلَى السِّرَاجِ فَتُلُقِيُ نَفُسَهَا فِيُهِ

" پروانه کی طرح که جب وه چراغ کی روثن دیمآ ہے تو دوڑتا ہوا آتا ہے اور اپنے آپ کو چراغ کی روثنی میں گرادیتا ہے۔" عون الدين عجمي نے کہاہے کہ ۔

هوى قُلْبِي عَلَيْهِ كَالْفَوَاشِ ''محوب كرشارول كامرتى جب جمد پرظاہر ہوئى تو بيراول پروائد كاطرت اس كاطرف راخب ہوا۔'' فَاحْرَ قَلَهُ فَصَارَ عَلَيْهِ خَالاً وَكُلَّمَا اللّٰهِ الْذُو اللّهِ عَلَيْهِ خَالاً

" پس اس ترخی نے میرے دل کوجلاد بالورده (لینی میراول) جلنے کے بعد اس کے دخساروں کا قاتل بن گیا دورید کیواس کے بالوں کا روال' <u>فاکدہ</u> اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ " پَیْوَ مَ تَکُونُ السَّماءُ کَالْفَوَ اهنِ الْمَنْفُوثِ" قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل تیا مت کومنتشر پروانوں سے تشیید دی ہے کیونکہ قیامت کے دن لوگ اپنی کثر ت اختثار شعف اور ذلت کے باعث داکی ( بلائے والے ) کی طرف ہرجانب سے اس طرح دوڑتے ہوئے آئیں گئے جیسے پروانے شمع کے گردگھوستے ہیں۔

حضرت جابڑے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الند علیہ وہلم کو بیر فرماتے ہوئے سا ہے کہ میری اور تہباری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی۔ پس اس آگ پر بیٹنگے اور پردانے آگر کرنے لگے اور وہ شخص ان کو اس آگ میں گرنے ہے روک رہا ہے اور وہ ہیں کہ آگ میں گرتے جاتے ہیں۔ (ای طرح) میں تہبیں پکڑ کر آگ میں گرنے ہے روک رہا ہوں اور تم میرے ہاتھوں ہے تھوئے جارہے ہو۔ (رواہ سلم)

حصرت ابن مسعودٌ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ علی کے کو معراج کرائی گئی تو آپ علی کے سدرۃ اکنتنی پر پہنچے اوریہ چھے آسان میں ہے۔ پس زمین سے جو چیزیں او پر پہنچائی جاتی ہیں ≡ وہاں (لیٹی چھے آسان پر) کے لی جاتی ہیں اورای طرح اوپر جواحکام نازل ہوتے ہیں وہ اس پر پہنچا دیے جاتے ہیں اور یہاں سے فرشتے لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے" اِف یَفَشَی المَسِلَدُرَةُ مَا يَفَشَیٰ " (اس وقت سدرۃ پر چھارہا تھا جو کچھ چھارہا تھا۔ النجم-آیت ۱۲) حضرت عمیراللہ بن مسعودٌ نے فرمایا کہ وہ (وُصل چنے والی چز) سونے کے بروانے تتے۔ (رواہ سلم)

حضرت نواس بن سمعان سے روایت ہے کہ تی اکرم میلی نے فرمایا کیابات ہے کہ بیس کفب ( اپنی جموث ) میں اس طرح گرتے ہوئے دکھ رہا ہوں جس طرح پروانے آگ میں گرتے ہیں۔ برجموث لکھا جاتا ہے ( اپنی اس پر سزا وی جائے گا) سوائے اس جموث کے جو جنگ میں دشمن کو دھوکہ دینے کے لئے بولا جائے اوروہ جموث جودوآ دمیوں کے درمیان مسلح کرانے کے لئے بولا جائے اور وہ جموث جوآ دی اپنی بیوی کے سامنے بولے تا کہ وہ اس سے راضی الاجائے ارداہ البیجی فی شعب الایمان)

الحكم برواني كاكهانا حرام ي-

امثال المرسكى كى جہالت مفاهت ضعف وات خقد اور خطاكو بيان كرنے كے لئے كتے يور - "اطيش من فواشة واضعة في المثال ا وأضعف وأذُلُ وأجُهلُ وأخفُ وأخطاً مِنْ فَرَاصَة بير بير مرب الثل اس لئے بيان كى جاتى ہے كوكد پرواندان آپ كوآگ ير وال ويتا ہے (اى طرح انسان مجى جہالت ضعف وات عقد كى ويد ہے اپنے آپ كو ہلاكت ميں وال ايتا ہے) الل عرب محى كيلے اى طرح كى ضرب الثل استعال كرتے يون "أخطاً وأجُهلُ مِنْ ذُبّابِ" (قلال كمى سے زيادہ فطاكا وادو جالل ہے) بير ثال كمى كيلے اس لئے استعال كى جاتى ہے كمكى اسنے آپ وگرم كھانے شن ذال كر ہلاك كراتى ہے۔

تعبیر خواب میں پروانے کود کھنے کی تعبیر کمزور اور زبان دراز وشن سے دی جاتی ہے۔ ارطامیدورس نے کہا ہے کہ کسانوں کے لئے بردانہ کوخواب میں دیکھنا ہے کاری کی علامت ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## الفر افصة

"الفوافصة" (فاكضمه كے ساتھ) اس لفظ كامعني شير ہے اور (فا كے فتحہ كے ساتھ) بدلفظ آ دى كيليے مستعمل ہے۔ يہ جمي يہ كهاكيا بك كلام عرب ميل "فواصفة" (فا كے ضمد كے ساتھ) به سوائے "فَوَاصفة أَبَا نَائِلَة" كے جو حضرت عثمان مي واماد ہیں۔ پس بدفا کے فتہ کے ساتھ ہے۔ اس کا تذکرہ امام مالک نے ''موطا'' میں'' ابواب الصل ق'' میں کیا ہے کہ حضرت یجیٰ بن معید سے روایت ہے وہ ربید بن عبد الرحمٰن سے روایت کرتے ہیں اور وہ قاسم بن عبد الرحمٰن سے روایت کرتے ہیں کہ فرافصة بن عمير حنفي فرماتے ہيں كه يس نے سورة يوسف حضرت عثان كى فجركى نماز ميں س كريادكى كيونكه حضرت عثان نماز فجرييں سورة یوسف بڑھتے تھے۔

# اَلْفُرُ خُ

"أَلْفُونُ خُ" اس سے مراد پرندے كا بچه ب تحقیق بیلفظ ابتداء میں پرندوں كے بچوں كے لئے وضع كيا گيا تھاليكن بعد ميں حیوانات کے ہرچھوٹے بچے کے لئے یہی لفظ استعمال کیا جائے لگا۔اس کی موثث "فَرُخَة"، آتی ہے۔اس کی جمع قلت "افرخ" اور "أفواح" اورجم كثرت "فواخ" آتى ب-حضرت عبدالله بن جعفر عدوايت بكرني اكرم عليه في آل جعفر كوتين دن تك (غم منانے کی)مہلت دی۔ پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم ان کے ( یعنی آلِ جعفر کے ) یہاں تشریف لائے۔ پس آپ علیہ نے فرمایا تم میرے بھائی پرآج کے بعدمت رونا۔ پھرآپ علی کے فرمایا کہ میرے بھائی کولڑکوں کومیرے یاس لاؤ۔حضرت عبداللہ بنجعفر " كتے بيں كہ ميں آپ علي كى خدمت ميں لايا كيا كويا كم بم " برنده كے يكے" بول \_ پس آپ صلى الله عليه وسلم نے فرايا جام كو بلاؤ - پس آپ سلی الله علیه وسلم نے اسے (جمارے سرموغ نے کا) حکم دیا - پس تجام نے جمارے سرموغر دیے - (دواہ ابو داؤ د باسناد صحيح على شرط الشيخين)

حضرت عمر بن خطابؓ سے روایت ہے کہ نبی اکر میں معاب کرامؓ کے ہمراہ کی غروہ میں تشریف لے جارہے تھے۔ پس ہم میں ہے کی آ دمی نے راستہ میں چلتے چلتے تھی پرندہ کے بچہ کو بکڑلیا۔ پس اس بچے کے والدین میں سے کوئی ایک آیا۔ یہاں تک کہ اس تخف کے ہاتھ پرگر گیا جس نے برندے کا بچہ پکڑا تھا۔ پس رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کیا تہمیں اس برندے پر تعجب نہیں ہوا كتم نے اس كے بچكو بكڑااوروہ آيا يہال تك كداس فخص كے ہاتھ برگر بڑا جس نے اس كے بچكو بكڑ ليا ہے۔ صحابہ كرامٌ نے عرض کیا کیوں نہیں یارسول الله صلی الله علیه وسلم (ہم پرندے کی میرحالت و کھ کرمتعجب ہوئے ہیں) پس آپ تالیق نے فرمایا الله کی قسم الله تعالى اسي بندول براس برندے سے مجى زياده رجيم ہے۔ (دواه اليز ار) حضرت ابو ہریزہ ہے روایت ہے کہ بی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بے شک الله تعالی کے یہاں سو وحتیں ہیں اور ان میں سے ایک رحمت الله تعالی نے دیا والوں ہیں تقتیم فرمائی ہے جس کی بناہ پر آدی اپنی اولا و پر رحم کرتا ہے اور پر ندے اپنے بچوں سے عبت کرتے ہیں۔ اس جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالی اس دن سور حقول کو ابورا فرمائے گا اور ان سور حقول کے ذریع اپنی مخلوق پر رحم فرمائے گا۔ (رواہ سلم ) حضرت ابوابو ہے جستانی آئے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت کا جو حصد دیا میں تقتیم مول گی اس میں اس میں سے میں نے بھی حصد بایل ہے اور وہ اسمام ہے اور میں امید رکھتا ہول کو رنا فوے رحمتیں جو آخرت میں تقتیم مول گی اس میں سے بھی دیا ہوں وہ اسمام ہے اور میں امید رکھتا ہول کو رنا فوے رحمتیں جو آخرت میں تقتیم مول گی اس میں سے بھی دیا ہوں کے اس میں سے بیں طرح والے حصد نے انکہ حصد کے اندوں میں میں سے بھی دیا ہیں طبح والے حصد نے انکہ حصد کے اندوں میں اس میں سے بھی دیا ہیں طبح والے حصد نے انکہ حصد کے ان کھر حصد کے اندوں میں سے بھی دیا ہیں طبح والے حصد نے انکہ حصد کے اور وہ اسمام ہے اور میں امیر کے اس میں میں سے بھی دیا ہیں طبح والے حصد سے نا کہ حصد کے بھی دیا ہیں طبح والے حصد سے بھی دیا ہیں طبح والے میں سے بھی دیا ہیں طبح والے حصد کے گا

حضرت انس ا بروایت ہے کہ نی اگرم علیہ نے ایک مسلمان مرد کی عیادت فرمائی جو کمزور ہوگیا تھا۔ تر ندی کی روایت ہے کہ وہ آ دمی کزوری کی وجہ ہے پریمہ کے بیچہ کی مانند ہوگیا تھا۔ پس آ پؓ نے اس آ دمی سے فرمایا کہ کیاتم اللہ تعالیٰ ہے دعا ما تکتے ہویا اس ہے کی چیز کا سوال کرتے ہو؟ اس آ دگی نے عرض کیا تی ہاں میں کہتا تھا اے اللہ جوعذاب تو جھے آخرت میں دینا جا بتا ہے وہ مجھے دنیا ہی میں دے دے۔ پس رسول اللہ علی نے فرمایا ''سبحان اللہ'' ہم تو اس کی طاقت واستطاعت نہیں رکھتے تو یہ کیوں نہیں کہتا اے اللہ! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطافر ما اور آخرت میں بھی بھلائی عطافر مااور ہمیں آگ کے (لیعنی جہنم کے ) عذاب ہے بچا۔ راوی کتے ہیں کہ اس کے بعد اس شخص نے ان کلمات کے ذریعے دعا ما تھی۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کوشفایا برکردیا۔ (رواہ اسلم وانسانی والتر ندی) حدیث میں مذکور "مِقلُ الْفَرْخُ" کامعنی ال شخص کی بیاری کی وجہ سے کمزوری اور لاخرین ہے۔ چنا نیاس بیار آ دمی کو پیندے كے يج سے تشيد دينا اس كے جم كى كرورى كو بيان كرنا ہے كہ جيسے يرندے كا يج جسمانى لحاظ سے لاخ ہوتا ہے اى طرح يارى نے اس شخص کولاغر کردیا ہے۔اس حدیث سے تعجیل عذاب کی دعا مائٹلے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے اورافضل دعا بھی معلوم ہوئی وہ میہ ہے۔ ''اَلْلُهُمَّ رَبَّنا اتِنَا فِي اللُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّار'' ال مديث مُل''سجال الله'' كالفاظ اظبار تجب كيلية كنيخ كاجواز معلوم موتاب اس حديث من آب عليقة كابدار شادكم "إنَّكَ الأ تُطِيفُهُ" (تواس كي لعني آخرت ك عذاب کو دنیا میں برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھا) اس سے بیات معلوم ہوئی کہ کوئی بھی انسان دنیا میں عذاب آخرت کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔اس لئے کدونیا کی زندگی محزور ہوتی ہےاس زندگی میں انسان تخت عذاب کو برداشت نہیں کرسکتا اور جوانسان دنیا کی زندگی میں عذاب میں جتلا ہو جائے گا وہ ہلاک و ہر باد ہوجائے گا۔اس کے برعک آخرت کی زندگی بقاء کیلئے ہے خواہ بر بقاء جنت میں ہو یا دوزخ میں وہال موت نیس آئے گی جیبا کہ الله تعالیٰ کا کفار کے متعلق ارشاد ہے۔ " کمگما مُضِحَتْ جُلُو دُهُمُ بَدَّلْنَهُمُ جُلُودًا غَيُرها لِيَلُوقُوا الْعَذَابَ" (جبان كي بن كي كال كل جائ كي تواس كي جدومري كال بيدا كردي كے تاكدو وخوب عذاب كامزا چكھيں النساء - آيت ٥٦) بم الله تعالى سے دنياو آخرت من عافيت كاسوال كرتے ہيں-مچراس صدیث میں بی اکرم میلی نے الی دعابیان کی ہے جو دنیاو آخرت کی ہر بھلائی کوشال ہے۔ حَسَنَا کی تغییر میں مغسرین کے کی اقوال ہیں۔ پس بعض اٹل علم کے نز دیک دنیا کی بھلائی علم اور عبادت ہےاور آخرت کی بھلائی جنت اور مغفرت ہے۔ یہ بھی کہا كياب- "حَسَنَة" عمراد عافيت ب\_يبي كها كياب "في الدُّفيّا حَسَنَةٌ وَّفِي الأَخِوَةِ حَسَنَةٌ" عمراد مال اورحن مال

ب بعض المل علم كنزويك "في اللَّهُ نَيَا حَسَنَةً" عمراد نيك تورت ب اور "وَفِي اللَّحِرةِ حَسَنَةً" ب مراد" إلحورالعين" حورعين ب لين صحح قول بيب كه "في اللَّهُ فَيا جَسَنَةٌ وَفِي اللَّحِرةِ حَسَنَةٌ "وعُوم برجمول كيا جائ تاكه برقتم كى فير (بملائى) اس مين شامل بو امام نوويٌ في فرمايا ب كه "في اللَّهُ نَيا حَسَنَةٌ " ب مرادع إدت وعافيت ب اور "وفي اللَّحِرةِ حَسَنَةٌ" ب مراد جنت اور مغفرت ب يعض اللَّمُ كي نزويك "وفي اللَّهُ نَيا حَسَنَةٌ" ب مراد دنيا كي نعتين بين اور "وفي اللَّحِرةِ حَسَنَةٌ" عمراد آخرت كي نعتين بين اور "وفي اللَّحِرة بسنَةٌ" ب مراد ونيا كي نعتين بين اور "وفي اللَّحِرة بسنَةٌ" ب مراد آخرت كي نعتين بين ور "وفي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ ا

صدقہ مصیبتوں کو دور کرنے کا ذرایعہ تاریخ این نجار میں فدکور ہے اور بھرہ کے قاضی ابوعبداللہ میر بنی بن انس بن ما لک انساری جوامام بغاری کے استاد ہیں نے حضرت ابو ہریے گی بیروایت نقل کی ہے کہ بی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک آ دی تھا جو ایک پرندہ کے گھونسلہ پر آ تا تھا اور جب پرندہ نے فالیا تھا تو وہ آ دی اس پرندہ کے بچا اٹھالیتا تھا۔ پس پرندہ نے اس آ دی کی شکایت اللہ تعالی سے کہ بی اللہ تعالی نے پرندہ کو بتایا آگر بیدآ دی دوبارہ تمہارے گھونسلہ کی طرف آ یا اور اس نے تمہارے بچا اٹھائے تو میں اسے ہلاک کردوں گا۔ پس جب اس پرندہ نے (دوبارہ) بچ فالے تو بی آ دی پرندے کے بچوں کو کی تمہارے بی اٹھا کرتا تھا۔ پس داستہ میں اسے آیک سائل ملا اور اس سائل نے اس آ دی سے کھانا ما نگا۔ پس اس نے کھونسلہ کے بول کو کہ نے کہ بی سائل ملا اور اس سائل نے اس آ دی سے کھانا ما نگا۔ پس اس نے گوٹ نے کہا کہ پرندے کے گھونسلہ کے باس آ گیا۔ پس اس نے آدی نے سائل کو اپنے کھانے کھی سے ایک روٹی ویدی۔ پھر چل پڑا یہ ال بیک کہ پرندے کے گھونسلہ کے باس آ گیا۔ پس اس نے اس منظر کو دیکھونسلہ سے دو نیکے پکڑ لئے اور ان (بچوں) کے والدین اس منظر کو دیکھونسلہ سے دو نیکے پکڑ لئے اور ان (بچوں) کے والدین اس منظر کو دیکھونسلہ سے دو نیکے پکڑ لئے اور ان (بچوں) کے والدین اس منظر کو دیکھونسلہ سے دو نیکے پکڑ لئے اور ان (بچوں) کے والدین اس منظر کو دیکھونسلہ سے دو نیکھونسلہ سے دو نیک

فائدہ ایک پرندہ کے بچہ کود کھناہی '' حضرت عمران کی بیوی حد'' کی تمنائے اولاد کا سبب بنا تھا جس کا واقعہ ہوں ہے کہ'' حضرت کے حد'' (حضرت مریم علیہاالسلام کی والدہ) با نجھ تھیں اور بڑھا ہے تک ان کے کوئی اولاد ڈیٹیں ہوئی تھی۔ پس ایک دن بیایک درخت کے سائے بھی بھٹی ہوئی تھیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچوں کو (دانہ وغیرہ) کھلا رہا ہے۔ پس آپ کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی۔ پس جب آپ (یعنی عمران کی بیوی حضرت حدہ) حاملہ ہوئیں تو آپ نے کہا" رُبِّ اِنِّی فَلَدُرُثُ لَکُ مَا فِی خواہش پیدا ہوئی۔ پس جب آپ انگو انگو انگو انگو انگو کی میں ہے تیری بطلبی مُحور دًا فَتَقَبَّلُ مِنِّی اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ '' (اے میرے رب! میں اس بچکو جو میرے بیٹ میں ہے تیری نذر کرتی ہوں' وہ تیرے ہی کام کیلئے دقف ہوگا۔ میری اس چیکش کو قبول فرما۔ بے شک تو سنے اور جانے والا ہے۔ آل عمران ندر کرتی ہوں' وہ تیرے دب تو میرے دل کے حال سے واقف ہے۔ پس میں نے نذر مانی ہے جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کیلئے وقف کردوں گی۔ بچکو وقف کرنا ان کی شریعت میں جائز تھا۔ پس حضرت حدہ کو حضرت مربے کا حمل قرار پاگیا تو حضرت عمر کی طبح السلام کی ولادت ہوگئ تو حضرت حدہ نے عرض کیا "رُبِّ اِنِّی وَضَعَتُها اُنْشی عمران کا انتقال ہوگیا۔ پس جب حضرت مربے علیجا السلام کی ولادت ہوگئ تو حضرت حدہ نے عرض کیا "رُبِّ اِنِّی وَضَعَتُها اُنْشی

وَاللهُ أَعْلَمُ بِهَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ اللَّهَ كُو كَالاً كُنَى وَإِنِّى سَمَّيْتُهَا مَرُيَمَ وَإِنِّى أُعِيلُهُ هَابِكَ وَ دُرِيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطُونِ الرَّحِيْمِ فَقَقَبَلَهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا" (المير المرابير المرابير الرك الرك يدا المرك الله على الله الله ويكان عنا الله ويكان عنا الله والمرك الله عنا الله ويكون الله الله ويكون الله الله الله ويكون الله الله ويكون الله الله ويكون الله الله الله ويكون الله الله ويكون الله الله ويكون الله الله ويكون الله الله الله ويكون الكون الله ويكون الله ويكون الله ويكون الله ويكون الكون ا

ھىسىنىلە: جب كوئى آ دى كى سےانڈے چين كراچى مرفى كے ذريعے ان اغرون سے بچے نظوالے تو ان بچوں كا مالك و وقتى ہوگا جوانڈوں كا مالك ہے اور يہ بچے ''عين المفصوب'' جيں جن كا وائه ك كرنا ضرورى ہے۔امام ايوصيفةؒ نے فرمايا ہے كہ هاص اغروں كى قيت كاضائن ہوگا - انڈ تعالى نے سورة مومنون عمل فرمايا ''فُقِه أَنْشَافَا فُ حَلَقًا آ حَدَّ'' ضان واجب ہوگا۔انڈ تعالى نے سورة مومنون عمل فرمايا ''فُقِه أَنْشَافَا فُ حَلَقًا آ حَدَّ''

تخذ کیہ ش قاضی تھر تمادی نے اہرائیم بن ادھم سے بیدواقد نقل کیا ہے۔ اہرائیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ جھے بیز پیٹی ہے

کہ بنی اسرائیل کے کی آ دی نے گائے کے سامنے اس کے چھڑے کو ذیح کردیا۔ پس اللہ تعالی نے (اس بے رحی کی وجہ ہے)

اس کا ایک ہاتھ خشک کردیا۔ پس وہ مخض ایک دن جیفیا ہوا تھا کہ اچا تک کی پرغرہ کا بچھ کھونسلہ سے زیشن پرگر پڑا۔ بس وہ پچا پخ والدین کو بے بس سے دیکھنے لگا اور اس کے والدین بھی اسے بے بس سے دیکھتے رہے۔ پس اس آ دمی نے اس سیچ کو افھایا اس گونسلہ میں رکھ دیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے (پرنرہ کے بچر پرم کرنے کے سب) اس آ دمی برم کیا اور اس کا خشک ہاتھ ٹھیک کرویا۔ والشرین کی اعلیٰ اعلیٰ م

تعبیر ا ہو۔ پس جوشن خواب میں پرندوں کے بھے ہم یہ یہ یہ وں (لیٹن شاہین ٹیل عقاب وغیرہ) کے بچن کا کوشت کھارہا ہے تو اس کا تعبیر ہو۔ پس جوشن خواب میں دیکھے کہ وہ حکار ڈر پریہ وں (لیٹن شاہین ٹیل عقاب وغیرہ) کے بچن کا گوشت کھارہا ہے تو اس کی تعبیر بیہوگی کہ وہ آ دمی باوشاہ کی اولا دکی نیے میں جڑا ہو گایا ان سے نکاح کرے گا جوشن خواب میں دیکھے کہ وہ پرندہ کے بچہ کا موشت کھارہا ہے تو اس کی تعبیر بیہولی کہ وہ تی اگرم تھا تھے کہ اہل بیت یا شرفاء کی غیبت میں جڑا ہوگا۔ (اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے

ہ میون اور کھے ) اگر کسی نے خواب میں پرندہ کے بچے کا بھنا ہوا گوشت خریدا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ آ دمی کسی کو ملازم رکھے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

# ٱلْفَرْسُ

"الَفَوْسُ" ( گُوڑا) اس سے مراد گُوڑا ہے۔ فدکر ومونٹ کی جمع کے لئے "اَفُو اَسْ" کا لفظ مستعمل ہے۔ ابن جی اور فراء کے خزد کید گُوڑی کے لئے" فرست کا لفظ استعمل ہے۔ جو ہری نے کہا ہے کہ "الفرس" اسم ہے جو فدکر ( گھوڑے ) اور مونٹ ( گھوڑی) کے لئے مستعمل ہے۔ اس لئے مونٹ کے لئے" فرست کا لفظ استعمال نہیں ہوگا۔ "الفرس" کا لفظ" افز اس" سے بنایا گیا ہے اور اس کے معنی پھاڑ نے ہے آتے ہیں اور گھوڑا بھی اپنی تیز رفآری کے ذریعہ زمین پھاڑتا ہے اس لئے اس کو "الفرس" کہا جاتا ہے اور گھوڑے پر سوار ہونے والے کو" نافر" کہا جائے گا جسے دودھ والے کو" لا بن" اور گھوڑ والے کو" نامر" کہتے ہیں۔ اس کی جمع کے فوارس کا لفظ مستعمل ہے۔ گھرڑی کیلئے الفرس کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ اس کی تائیداس صدیث ہے بھی ہوتی ہے جو ابو داؤ "داور حاکم" نے نقل کی ہے۔ "حضرت ابو ہریں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑی کو" فرس" کہا کرتے تھے۔" (رواہ ابو حاکم" نے نقل کی ہے۔ "حضرت ابو ہریں سے موایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑی کو" فرس" کہا کہ کے ہر" من کا الفظ استعمال کیا جائے گا۔ اس کی تائیداس کے سوار کے لئے" فارس" کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ شاعرنے گا۔ شاعرنے گا۔ شاعرنے کہا ہے کہ ہر" مے ابور خواہ وہ گھوڑا "فچر ہواس کے سوار کے لئے" فارس" کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ شاعرنے گا۔ شاعرنے کہا ہے کہ ہر" می اور کے جو ابور خواہ وہ گھوٹا "فھوڑا" خچر ہواس کے سوار کے لئے" فارس" کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ شاعرنے گا۔ شاعرنے کہا ہے کہ ہر" مے کہ ہر" می خوار کے گا۔ شاعرنے کا میں کو کھوڑا کھوڑا کو جو گوڑی گوڑی کو کو کہا ہے کہ ہر" میں کہا جائے کہ ہر" میں کہا جائے گا۔ شاعرنے گا۔ شاعرنے کہا ہے کہ

وَ اِنِّي المرووْ لِلُخِيْلِ عِنْدِى مُزِبَّة ' عَلَى فَارِسِ الْبِرُ ذُوانِ اَوُ فَارِسُ الْبَعُل

اور میں دوست کی قدر کرنے والا آ دمی ہول خواہ وہ گھوڑے پرسوار ہویا نچر پرسوار ہو

عمارہ بن عقیل بن بلال بن جریر نے کہا ہے کہ فچر پر سوار ہونے والے کے لئے فارس لفظ استعال نہیں ہوگا بلکہ اس کے لئے '' بھال'' کا لفظ استعال کیا جائے گا۔ ای طرح گدھے پر سوار ہونے والے کو بھی '' فَارِس'' کی بجائے '' جِمَار'' کہا جائے گا۔ گوڑے کی کنیت کے لئے''ایو طالب' ابو مدرک' ابو مضی ، ابو المضمار اور ابو انجی '' کے الفاظ مستعمل ہیں۔ گوڑ ابزرگ و عظمت و بلند ہمتی کی صفات کی وجہ ہے انسان کے زیادہ مشاہہ ہے۔ اہل عرب کا خیال ہے کہ گھوڑ الیک و حتی جانور تھا گھوڑ ہے برسب سے گھوڑ ہوا رن لرنے کا شرف حضرت المعیل علیہ السلام کو حاصل ہے۔ گھوڑ وں بھی مختلف اوصاف رکھنے والے گھوڑ ہوئے ہیں۔ بعض گھوڑے وہ ہیں جوسواری کے دوران پیٹا ب اور لیر نہیں کرتے اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کو اپنے مالک کی پیچان ہوتی ہا ور وہ کی کے گھوڑ ہوئے میں جوسواری نہیں کرنے ویتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پروں والے گھوڑ ہے ۔ گھوڑ ہے کہ فوڑ سے جو ہر ن اور برد ون میں ہی وہ بی فرق ہے جو ہر ن اور برد ون میں ہی وہ بی فرق ہے جو ہر ن اور برد ون میں ہی وہ بی فرق ہوئے سے اس کے بیاں ہوتا ہے اس کے وہ من اور برد ون میں ہی وہ بی فرق ہوئے سے باک ہوتا ہے اس کے اس کے اس کو سے باک ہوتا ہے اس کے وہر ن اور برد ون میں ہی وہی فرق ہے ہے اس کے اس کے اس کو الدین عربی انسل ہوں۔ یہ گھوڑ اتمام عیوب سے باک ہوتا ہے اس کے اس کو اس کو الدین عربی انسل ہوں۔ یہ گھوڑ اتمام عیوب سے باک ہوتا ہے اس کے اس کو وہر کے اس کو وہر کے اس کو بھوڑ اتمام عیوب سے باک ہوتا ہے اس کو الدین عربی انسان ہوں۔ یہ گھوڑ اتمام عیوب سے باک ہوتا ہے اس کو اس کو الدین عربی انسان ہوں۔ یہ گھوڑ اتمام عیوب سے باک ہوتا ہے اس کو الدین عربی انسان ہوں۔

''شیق'' کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کو بھی ''بیت العیق'' کہا جاتا ہے کیونکہ بیرعیب سے مامون ہے۔ نیز طوک جہابرہ لیسی ( طالم و جابر بادشاہوں) میں سے کوئی بھی خانہ کعبہ پر قابض نہیں ہوسکا۔ ای طرح معزت الا پکرصد نین کو بھی ان کے حسن و جمال اور بوصورتی سے مامون ہونے کی وجہ سے '' منتق'' کہا گیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت الا پکرصد نین کو 'منیقن' اس لئے کہتے ہیں کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا تھا ''المنت غیشے'ن الو محضن مین الشادِ '' (لیسی آپ کورشن نے آگ سے آزاد کر دیا ہے۔)اور آپ کو (لیسی حضرت ابو بکرصد میں '' کی ) بہشد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل رہی۔

سی بھی کہا گیا ہے کہ حضرت الو بکڑ کو ' معتبق' کہنے کی وجہ سے کہ آپ کی والدہ محتر مدکی نرینداولا دپیدا ہوتے ہی فوت ہوجاتی تھی لیکن جب حضرت الو بکڑ پیدا ہوکر زندہ رہے تو آپ کی والدہ نے آپ کا نام' ' مقیق'' رکھ دیا کیونکہ آپ کو بھین کی موت ہے آزادی مل گئی تھی۔

فائدہ ا عربی محود ابواس کے قریب نیس آنا ''۔ حافظ شرف الدین نے '' کاب انٹیل' عمل کھا ہے کہ عبداللہ بن عرب سلیمی اپ والد سے عربی محود ابواس کے قریب نیس آنا ''۔ حافظ شرف الدین نے '' کاب انٹیل' عمل کھا ہے کہ عبداللہ بن عرب سلیمی اپ والد سے اپنے دادا کے حوالے سے قل کرتے ہیں کہ '' بی اکرم علی شیط ان اس کھر شاک می ایک کو بھی بخور انہیں کرسکا جس (گھر) میں موربی کھوڑا ہون سیاس بن بیار سے مردی ہے کہ بی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت '' و آخو پُنی من فوا بھی آن اللہ اس اس آیت '' و آخو پُنی من فوا بھی آنہ اللہ انتخار بھی آن المورب اعداء کو فوارد وہ کو اپنے میں جانے گر اللہ بھاتا ہے۔ الانفال آیت ۲۰ اللہ کی المیس بوتے جس بین و بی گھوڑا ہوں بھاہت نے اس آت ہے۔ الانفال آیت کا کی آئیر میں فرمایا ہے کہ '' آخرین'' سے مراد ابل فارس ہیں۔ حس کے دور یک سند مراد '' کھار جنات' ہیں جسے بہلے بھی بیان ہوا ہے۔ اہن مراد '' کھار جنات' ہیں جسے بہلے بھی بیان ہوا ہے۔ اہن عبدالبر نے ''التہیں'' میں کھا ہے کہ '' آخرین'' سے مراد '' کھار جنات' ہیں جسے بہلے بھی بیان ہوا ہے۔ اہن عبدالبر نے ''التہیں'' میں کھا ہے کہ '' العیق'' بھرت عبدال کھوڑ ہے کہ کہتے ہیں۔ صاحب الیمن نے کہا ہے کہ ''العیق'' سے مراد جنات' ہوں جا ہے کہ ''العیق'' سے مراد جنات' ہیں نے کہا ہے کہ ''العیق'' سے مراد جنات' ہیں نے کہا ہے کہ ''العیق'' سے مراد جنات' میں نے کہا ہے کہ ''العیق'' سے مراد ''کھر نے '' سے مراد ''کھر نے کہا ہے کہ ''العیق'' سے مراد جنات' ہیں نے کہا ہے کہ ''العیق'' سے مراد چنات' ہیں نے کہا ہے کہ ''العیق'' سے مراد چنات' کھوڑا ہے۔

معاویہ بن صدی جنبوں نے مصر مل مجھ بن انی بحر کی تعش کو گدھے کی لید میں رکھ کر جلوادیا تھاان کے حوالے سے حضرت ابوؤر غفاری سے دوایت ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کوئی حمر فی گھوڑ الیا ٹیمیں ہے جس کو ہر روز دومرت یہ دعا مانگنے کی اجازت ندوی جائے ۔ وہ ( گھوڑا) کہتا ہے 'اے اللہ جس طرح تو نے بھے (فلال شخص) کی ملکیت میں دیا ہے ای طرح بجھے اس (شخص) کا محبوب ترین مال بناد سے (رواہ المستد رک) اس حدیث کچوام نسائی نے سنن نسائی میں ''کراب النیل'' میں نقل کیا ہے کہ ابوعیدہ نے کہا کہ معاویہ بن صدت کے نے کہ ہے کہ جب معرض جواف و فہاں جوقو م کے لئے ایک میدان تھا جس میں وہ لوگ اپنی سواریوں کے جانوروں کو لنایا کرتے تھے ۔ پس حضرت معاویہ گا گر والی مرتبہ حضرت ایوڈ ڈے پاس سے ہوا جوا ہے گھوڑے کو لنا رہے تھے ۔ پس حضرت معاویہ نے حضرت ابوڈ ڈ کے کہ مام کیا بھر کہا اے ابوڈ ڈ تمہرا را گھوڑا کہا ہے؟ پس حضرت ابوڈ ڈ نے فریا کہ یہ کھوڑا ایسا ہے

ہوتی ہے۔حضرت ابو ذری نے فرمایا ہاں کوئی رات ایسی نہیں گر رتی جس میں گھوڑا اپنے رب سے بیدعا نہ کرتا ہو کہ 'اسے میر برب تو نے مجھے بنی آ دم (لیعنی انسان) کا غلام بنادیا ہے اور میرارزق اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔اے اللہ تو مجھے اس کے زدیک اس کے اہل و اولا دسے زیادہ محبوب بنا دے'' پس اس کے بعد حضرت ابو ذری نے فرمایا کہ بعض گھوڑے متجاب الدعوات ہوتے ہیں اور بعض گھوڑے غیر متجاب الدعوات ہوتے ہیں لیکن میں نے اپنے اس گھوڑے کو''مستجاب الدعوات' پایا ہے۔'''' ہجیبن'' سے مراد وہ گھوڑا ہے جس کا باپ عربی انسل ہواور اس کی مال عجی ہو۔''المقر ف'' (میم کے چیش کے ساتھ) دہ گھوڑا ہے جس کی مال عربی انسل

حضور علی کے حق میں حضرت خزیمہ کی شہادت اسٹن بیہتی میں '' کتاب البوع'' میں ندکور ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف ّ نے حصرت عثان بن عفان سے حالیس ہزار ( درہم ) کے عوض ایک گھوڑ اخر پدا اور وہ گھوڑ اجو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی ے خریدااور جس کی (خریداری) کی گوائی حضرت خزیمہ "نے دی تھی کا (یعنی گھوڑے کا) نام' المرتجز" تھا اور اعرابی کا نام سواد بن حرث محاربی تھا۔ نبی اکرم نے اس سے (لیعنی احرابی سے) گھوڑ اخریدلیا۔ پس وہ احرابی رسول الله صلى الله عليه وسلم کے بیچھے بال دیا تا کہان سے گھوڑے کی قیمت وصول کرے ۔ پس نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم جلدی جلدی چل رہے تھے اور اعرابی آ ہستہ چل رہا تھا۔ پس راستہ میں پچھلوگوں نے'' جنہیں پنہیں معلوم تھا کہ نبی اکرم ﷺ نے بیگھوڑ اخریدلیا ہے'' گھوڑے کی خریداری شروع کردی۔ پس احرابی نے آواز لگائی كەحضورصلى الله عليه وسلم اگرآپ صلى الله عليه وسلم اس گھوڑے كوخريدنا جا بيتے بين تو معامله طے كرليس ورند میں اس کھوڑے کوفروخت کردول گا۔ پس نبی اکرم صلی الله عليه وسلم نے فرمايا کيا تمهيں معلوم نہيں کہتم نے بي گھوڑا مجھے فروخت كرديا ہے \_ پس اعرابي نے كہانيس الله كي تم ( ميس نے تو كھوڑا آپ ماللة كوفروخت نبيس كيا ) پس اعرابي نے انكاركرت بوئ كها کہ کیا آپ علیہ کے پاس کوئی گواہ ہے ( کہ میں نے یہ گھوڑا آپ علیہ کوفر وخنت کیا ہے) پس حضرت خزیر ہے فر مایا میں گواہی ویتا ہوں۔ پس نبی اکرم نے خزیمہ "سے فرمایا کہتم کس وجہ سے گواہی دے رہے ہو؟ حضرت خزیمہ "نے عرض کیایا رسول الله صلی الله عليه وسلم آ ب علیق کی تصدیق کی وجہ ہے ۔ پس رسول الله علیہ وسلم نے خزیمہ "کی گوائی کو دوآ دمیوں کی گوائی کے قائم مقام کردیا۔امام ابو داؤرٌہ امام نسائی اور حاکم نے بھی اس حدیث کونقل کیا ہے۔ ایک روایت میں اس طرح مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیر " فرمایا اے خزیمہ کیاتم معاملہ کے وقت مارے پاس موجود تھے؟ حضرت خزیر الله علی اسول الله صلی الله علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ سلی الله علیه وسلم پر قربان موں میں آسانی خبروں کی تصدیق کرتا موں اور آسندہ مونے والے واقعات کی تقىدىق كرتا بول توكيا ميں اس گھوڑے كى بيچ (خريدوفروخت) ميں آپ عليلية كى تقىدىن نہيں كرسكتا \_ بس آپ سكى الله عليه وسكم نے فرمایا اے خزیر میں کہ ورکواہوں کے قائم مقام ہو۔طبرانی میں ایک سیح روایت کے الفاظ بدین کہ نبی اکرم سلی الله عليه وسلم نے فرمایا جس کے حق میں یا جس کے خلاف خزیمہ گواہی دے دیں۔ پس ان کی ( تنہا ) گواہی ہی اس کیلئے کافی ہے۔

سیملی " نے فرمایا ہے کہ "مسند حرث" میں بیالفاظ زائد ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کو گھوڑا واپس کردیااور فرما بہ اللہ تعالی تھے اس میں برکت نہ دیے۔ پس اس اعرابی نے اس حال میں ضیح کی کہ اس کے گھوڑے کی موت واقع ہوئی تھی - ا یک عجیب وغریب واقعہ | امام احمدؒ نے متعدد تُقد افراے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ معزت فزیر ؓ نے خواب میں دیکھاوہ نی خزیمہ "نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواب بیان کیا۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور حصرت خزیمہ "نے آپ مالیٹ کی پیشانی مبارک پر سجده کیا۔

گھوڑے کو یالنا باعث اواب | "مندامام احمر" میں روح بن زنباع کے حوالے سے تیم داری کی بدردایت معقول ہے کہ نی ا كرم سلى الله عليه وسلم نے قرمايا جس آدى نے صاف جو لئے اور پھروہ اپنے مھوڑے كے پاس آئے اور اسے وہ (جو) كھلا دے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لئے ہر بو کے عوض ایک نیکی الکھ دیتا ہے۔ این مادیہ نے بھی ای صدیث کے ہم منی روایت نقل کی ہے۔

مجاہد کی فضیلت | ''کتب الغرمیب' میں ندکور ہے کہ''جی اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا ہے شک اللہ تعالیٰ اس طاقتور آ دی کو پہند رتا ب جو گھوڑے پر سوار ہو کر آتا جاتا ہے التی جو ایک ( گلوڑے پر سوار ہو کر )غزوہ میں شریک ہوا چر واپس ہوا اور چر دوسری مرتبہ غردہ میں شریک ہوا۔ ای طرح وہ گھوڑ ایکی "میدی ومعید" کہلاے گا جس پرسوار ہوکر اس کے مالک نے بار بارغروات یں ترکت کی ہو۔ بعض اہل علم کے نز دیک' مبری دمعید'' سے مراد وہ فض جس کوسدھایا جائے اور وہ اپنے آ قا ( یعنی مالک) کامطیع

گھوڑ ہے کی عادات | گھوڑ ہے کی طبیعت میں غرواور تکمیر پایا جاتا ہے۔ گھوڑ ااپنی ذات میں گمن رہنے کے باوجود اپنے ما لک ہے مجت کرتا ہے۔ گھوڑے کے شریف اور معزز ہونے کی دلیل میہ ہے کہ کی دوسرے جانور کا باتی ماندہ چارہ وغیرہ نہیں کھا تا اور بلند بھتی بھی گھوڑے کےمعزز ہونے کی دلیل ہے۔مروان کا ایک محموز اتھا جس کا نام'' آشعز' تھا۔ یہ محموز اجس مگر میں رہتا تھا اس گھر میں اس گھر کے محافظ بھی اس کی (لیعنی گھوڑ ہے کی )ا جازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے تھے ۔ گھوڑ ہے کی ا جازت کی صورت بیتھی کہ رکھوالے گھر میں داخل ہونے ہے قبل گھوڑے کی طرف اپنا پنجا لہراتے تو وہ منہنا تا۔ پس وہ محافظ كر \_ ميں داخل ہوجات\_ \_ اگر كھوڑ \_ كے بنہنا كے بغير ( التي اجازت كے بغير ) كوئى ( محافظ ) كھر ميں داخل ہوجاتا تو ا سے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ۔گھوڑی میں گھوڑ ہے کی نسبت بہت زیادہ شہوت ہوتی ہے۔ اس لئے بیا کثر گھوڑ وں کے علاوہ دوسرے ز جانوروں کے پیچیج بھی گئی رہتی ہے۔ جاحظ نے کہا ہے کہ محموڑ ی کوچیش آتا ہے جین اس کی مقدار بہت قلیل ہوتی ہے۔ محموڑے کی شہوت چالیس سال اور بسا اوقات نوے سال تک برقر ار رہتی ہے۔ گھوڑ انجمی ای طرح خواب دیکتا ہے جس طرح انسان خواب دیکھتا ہے۔ گھوڑے کی ایک خاص عادت یہ ہے کہ بیصرف گلالا پانی پیتا ہے اور اگر بیصاف پانی و کیھ لے تو اے گلالا كرديتا ہے - جو ہرى نے كہا ہے كه كھوڑ ، كے تى نبيس ہوتى - امام ابوالفرج بن جوزي نے فرمايا ہے كہ جو مخص جوتا بہنتے وقت دا كي پاؤل سے ابتداكر ، (يعنى بہلے دايال پاؤل بينے) اور جوتا اتارتے وقت بايال پاؤل بہلے اتارے تو ايا مخص كلى كى يماري سے مامون ، وجائے گا۔ تل كے مرض كے لئے الك نيخ يہ جى ب كد "مورة المتحة" كولكوكر باني مي وال ديا جائے اور يہ پانی تی سے مرض میں بتلا آ دی کو بلایا جائے تو اللہ کے علم سے اس کی بیاری دور ہوجائے گی۔ بیان جی تی مے مرض سے لئے

مجرب ہے۔ درج ذیل الفاظ کو کسی چمڑے کے نکڑے میں لکھ کر جعہ کے دن مریض کے بائیں جانب لڑکا دیں اور جمعہ کا پورا دن لاکا رہنے دیں \_نتش یہ ہے۔

اداح حهم ما مل ملما محد الى راى ١٨٩٧٣

صالح صح و صح م له صالح دون مانع من الى ان تنصره و مره

ای طرح ایک دوسرا عمل تلی کے مرض کے لئے بیہ ہے کہ مندرجہ ذیل حروف کو لکھ کر مریض کے بائیں باز وہیں اٹکا دیں ہے وف یہ ہیں۔ ۲۵۹۳۸۱۹۲۳ حدد وصوع

تلی کے مرض کے لئے ایک تیسراعمل بیہ ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کو کسی کاغذ پر لکھ کر اس کاغذ کو تلی کے سامنے کر کے جلادیں۔ الفاظ بیر بین' و علم بضمیر هم''

تلی کے مریض کے لئے ایک مجرب عمل میہ ہے کہ ہفتہ کے دن سورج نکلنے سے پہلے کسی کاغذ وغیرہ پر درج ذیل الفاظ کھ کراس کاغذ کوتلوار لاکانے کی طرح اپنی دائیں جانب اونی دھاگے سے لٹکا لے۔الفاظ یہ ہیں۔

#### ح ح ه د م ص ها ا ص

#### اح ١١ ح ماتت الى الابد

د نیوری کی کتاب''المجالسة'' کی دسویں جلد میں اسمنعیل بن پونس کی روایت مذکور ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ریاشی سے سنا اور انہوں نے ابوعبیدہ اور ابوزید کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ گھوڑے کے تلی نہیں ہوتی ۔ای طرح اونٹ کے پتائمیں ہوتا اورشر مرغ کے گودا نہیں ہوتا۔ای طرح یانی کے پرندوں اور دریا کے سانیوں کے د ماغ اور زبان نہیں ہوتی اور چھل کے پھیچرد نے نہیں ہوتے۔

ا مام ابن ماجہ ؒ کے علاوہ محدثین کی ایک جماعت نے روایت کی ہے کہ'' نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خبر (یعنی بھلائی) کسی چیز میں ہے تو وہ ان تین چیز ول' عورت' گھر اور گھوڑا'' میں ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ''برفالی تین چیزول'' عورت' گھر اور گھوڑا میں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بدفالی جار چیزوں ''عورت، گھر گھوڑے اور خادم''میں ہے۔

علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ اہل علم کے درمیان اس حدیث کے معنیٰ میں اختلاف ہے۔ حضرت عاکشہ صدیقہ ہے مردی روایت ''مندابوداؤد طیالی' میں فدکور ہے کہ حضرت عاکشہ ہے کہا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدفالی تین چیز دل عورت ، گھر اور گھوڑے میں ہے۔ پس حضرت عاکشہ نے فرمایا کہ ابو ہریرہؓ نے حدیث کو یا دئیں کیا اس لئے ایعنی ابو ہریرہؓ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ علیہ فرمار ہے تھے'' اللہ تعالیٰ یبود کو تباہ کرے کہ وہ کہتے ہیں کہ بدفالی تین چیز دل' عورت' گھر اور گھوڑے میں ہے' حضرت عاکشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے حدیث کے آخری الفاظ تن کے (کہ بدفالی تین چیز دل عورت' گھر اور گھوڑے میں ہے) لیکن حدیث کے پہلے الفاظ (اللہ تعالیٰ یہود کو تباہ کرے وہ کہتے ہیں) نہیں ہیں نہیں ہے''۔

أجلد دومة اختتامیه الوظفین ، دایت ب کدرول الله صلی الله علیه وسلم کزمان مبارک میں ایک آدمی کے ایک بجه به بدا بوا پس ووخض اس بجد کو لے کر بی اگرم سلی الله عليه وسلم كے پاس آيا۔ پس آپ علي في اس بجد كى بيشانى پر اپنا دست مبارك ركها اور اس كيلي برکت کی دعا کی۔ پس اس بچر کی پیشانی پر (اس فتم کے ) مال اگ آئے چیے گھوڑے کی پیشانی پر بال ہوتے ہیں۔ پس بچہ جوان ہوگیا ( تو اس دنت بھی اس کی پیٹانی پر یہ بال موجود تھے ) پس جب خوارج کا زمانہ آیا تو اس لڑ کے نے خوارج کو پیند کیا تو اس کی پیٹانی ے بال جمز گئے ۔ یس اس اڑکے کے باپ نے اسے پکڑ کر قید کردیا تا کدوہ خوارج کے گروہ میں شائل نہ ہو بھے ۔ ابوطفل کہتے ہیں کہ ہم اس لڑے کے پاس گئے۔ پس ہم نے اسے وعظ ونصیحت کی اور ہم نے اس سے کہا کہ کیا تنہیں معلوم نہیں کر رسول الله صلی الشرعلیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے تعباری پیشانی پرخوبصورت بال اگ گئے تھے (اور وہ بھی اب جھڑ گئے ہیں اس لئے تم تو یہ کر واورخوارج کے غلط رائے ہے بازر ہو ) کس اس نو جوان نے تو یک تو اللہ تعالی کے فضل ہے وہ بال اس کی پیشانی پر بھر سے نکل آئے اور تاحیات باتی رے۔(رواہ احمد ماسناوسیح)

حضرت عائذ بن عر ﷺ روایت ہے وہ فرماتے میں کہ ش خیبر کے دن رسول اللہ علی کے ہمراہ جہاد کررہا تھا کہ اچا تک ایک تیر میرے چیرے پر آگا جس کی دجہ سے میراچیرہ میری ڈاڑھی اور میرا سید تون سے بحر گیا 'پس رسول الله ملی الله علیه وسلم نے میرا خوان صاف کیا اورمیرے لئے برکت کی دعا کی۔ پس خون صاف کرتے ہوئے رسول الله صلی الله علیه وسلم کا دست مبارک میرے سینہ ے جس مصر پر بڑااس جگد لیے لیے بالول کے خوشما سی تھے بن گئے جیسا کد محوث کی پیشانی پر بال ہوتے ہیں۔ (رواہ الطمر انی )

ا بن ظفر في "اعلام النوة" ، على تكلها ب كدايك يهودي عالم مك محرمه ش مقيم تفاديس ايك دن وه اس مجلس من بينجاجس من بي عبد مناف اور بن مخزوم کے افراد تھے۔ پس اس میبودی عالم نے کہا کہ کیا آج رات تمہارے ہاں کی بچد کی پیدائش ہوئی ہے؟ پس انہوں نے کہا کہ ممیں معلوم نہیں ۔ پس اس میووی عالم نے کہا کہ تم نے بہت بزی ظلطی کی ہے۔ پس تم یا در کھو کہ میں تمہیں ہے بات بتا ر با بول کہ آج کی رات اس آخری امت کے تی پیدا ہوئے ہیں اور ان کی نشانی ( بیٹی میر نبوت ) ان کے دونوں شانوں کے درمیان ہوگی اوراس کے گردزردرنگ کے تل ہول گے۔ نیز مہر نیوت کے گرد بال بھی ہول گے۔ وہ مہر نیوت گھوڑ کے کافن کی طرح ہوگی۔ (لعنی محمد علی ) دورات دود هنیس پیش کے۔

یس یبودی عالم کی بات من کرمجلس کے تمام لوگ بہت متھب ہوئے۔ پس جب بیلوگ اپنے اپنے گھر پہنچاتو ان کی مورتوں نے ، ان کو بیزجردی کے تحقیق عبداللہ بن عبدالمطلب کے ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس جب بیلوگ دوبارہ اپن مجلس میں جمع ہونے تو اس کے متعلق ( مین می اکرم صلی الله علیه و ملم کی و دا دت یر ) گفتگو کرنے گئے تو ان کے پاس میودی عالم می آگیا۔ پس انہوں نے اس کو مک مرمدیں بیدا ہونے والے بچ کے متعلق بتایا۔ پس میودی نے کہا کہتم جھے اس کے پاس لے چلو بہال تک کہ میں اے و کھے سکوں۔ یں وہ لوگ یہودی کے ہمراہ چلے ۔ پس وہ حضرت آمنہ کے گھر پہنچے تو حضرت آمنہ ہے اجازت لے کر پچے کو یہودی عالم کے پاس لے گئے ۔ پس برودی نے بچہ کی پشت سے کپڑا امثا کر حمیر نبوت کو دیکھا تو بیرودی عالم بے ہوش ہوگیا۔ پس جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے یہ دیشی کے متعلق سوال کیا۔ پس میرودی عالم نے کہا نبوت بنی اسرائیل سے فکل گئی ہے۔ پھر میرودی عالم نے کہاتم اس بات

سے خوش نہ ہونا۔ پس اللہ کی قتم وہ ( یعنی محمِسلی اللہ علیہ وسلم ) ایسی زبر دست دید بدوالی حکومت کو قائم کریں نے جس کی شہرے مشرق و مغرب تك جا يَنْجِ كَ كَلِي فَ الله تعالى كَوْلُ و قَالَتِ النَّصَارِى الْمَسِيعُ ابْنُ اللهِ ذلك قولُهُمُ بافواهِهم "ك تغیر میں فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان پر اٹھائے جانے کے بعد اکیای سال تک نصاریٰ دین اسلام پر قائم رہے اور وہ نماز' روز ہ اداکرتے رہے۔ یہال تک کہ میبود ونصاری کے درمیان بڑی الرائی ہوئی۔ میبودیس ایک بہادرآ دمی تھا جس کود بولس' کہا جاتا تھا۔اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام ساتھیوں کوقتل ( یعنی شہید ) کردیا۔ پس اس آ دمی نے ( یعنی بولس ) یہودیوں ہے کہا كه اكرحق حصرت عيسىٰ عليه السلام كے ساتھ تھا تو ہم نے ان كا انكار ( يعنیٰ ان كے ساتھ كفر) كيا \_ پس آگ ہمارا ٹھكانہ ہے \_ پس اگر وہ (ایعنی حضرت عیدی علیہ السلام اوران کے ساتھی ) جنت میں داخل ہوئے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے لیکن تم مطمئن ر ہو میں عنقریب ایسے حیلہ سے ان کو مگراہ کروں گا یہاں تک کہ وہ بھی دوزخ میں داخل ہوجائیں گے۔ بولس کے پاس ایک مھوڑا تھا جے''العقاب'' کہا جاتا تھا۔وہ (یعنی بولس) اس گھوڑے پرسوار ہو کر قبال (لڑائی) کرتا تھا۔ پس بولس نے اپنے گھوڑے کی کانچیس کاٹ ڈالیس اوراییے سرمیں دھول (مٹی وغیرہ) ڈال کرشرمندگی کا اظہار کیا۔پس نصار کی نے اس سے کہا کہتم کون ہو؟ پس اس نے کہا کہ تہارا وحمن بولس موں او تحقیق میں نے آسان سے ایک آواز سی ہے کہ تمہارے لئے تو بنہیں ہے ( یعنی تمہاری توبةول نہیں ہوگی) جب تکتم نصاریٰ نہ بن جاؤ ۔ پس میں نے تو بہ کر لی ہے اوراب میں نصاریٰ میں شامل ہو گیا ہوں ۔ پس نصاریٰ نے بولس کو ا ہے گر جا گھر ٹیں داخل کرلیا۔ پس بولس نصار کی کے گر جا گھر میں ایک سال تک تھبرا اور اس سے ( یعنی گرجا ہے ) رات اور دن کو کس بھی وقت با ہزئیں نکلایہاں تک کہاس نے انجیل سکھ لی۔ پھروہ گرجا ہے باہر آیا۔ پس اس نے نصاریٰ ہے کہا کہ مجھے ندا آئی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ پس نصاریٰ نے بولس کے قول کی تصدیق کی اور وہ اس سے محبت کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد بولس بیت المقدس چلا گیا اوراس نے ''نسطور'' کوان پر ایعنی نصاریٰ پر )اپنا خلیفہ (نائب) مقرر کیا اوراہ اس بات کی تعلیم دی کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام مریم علیم السلام اور اللہ تعالیٰ تین تھے۔ پھراس کے بعد بولس بیت المقدس سے روم چلا گیا اور اس نے روم کے لوگوں کو صفات باری تعالی اور انسانیت کی تعلیم دی اور ان سے کہا کہ حضرت عسلی علیہ السلام نہ تو انسان تھے اور نہ جن بلكدوه الله تعالى ك بيني تص (نعوذ بالله) بمربوس نه ايك هخف كوا بنا خليفه بناياجي يعقوب كها جاتا تفا يجرايك دوسر في خض كوبلايا جے ملکان کہا جاتا تھااوراس ہے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہمیشہ معبود رہیں گے۔ پھراس کے بعد بولس نے اپنے ان تینوں نائمین کو الگ الگ این بالایا اور ہرایک سے کہا کہتم میرے خاص خلیفہ جو اور تحقیق میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کورات خواب میں و کیما کہ وہ جھے سے راضی ہو گئے بیں اور پولس نے اپنے ہرا کیے خلیفہ ہے کہا کہ کل میں اپنی طرف ہے قربانی کروں گا۔ پس تم لوگوں کو یہ کہ مرقربانی کی جگہ بلانا کدوہ ہمارے عطیہ لیے جا کیں۔ پھراس کے بعد پولس قربان گاہ میں داخل ہوا اور اس نے اپن طرف سے قربانی کی اور کہا کہ یہ قربانی میں نے حضرت علیلی علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کی ہے۔ پس بولس کے تینول نائین نے اپنے اپنے پیروکاروں کو جمع کمیا اوران کی موجود گی میں بولس سے عطیہ قبول کرتے رہے۔ پس نصاری ای دن سے تین فرقول نسطوریہ یعقوبیا اور ملکیہ میں تقسیم ہواگئے اور مجران تیوں فرقوں میں اختلاف اس قدر شدید ہوگیا کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن بن

"بسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ"

عبدالله بارون امير الموتنين كى طرف سے اين بھائى سفيان تورى كى طرف اما بعد اے ميرے بھائى تحقيق آپ كو معلوم ب كدب شك الله تعالى في مونين كے درميان الى بھائى جارى اور مجت دويعت كى ب كدجس ميں كوئى غرض نہيں۔ چنا نجہ میں نے بھی آ ب سے الی ہی محبت اور بھائی جارگی کی ہے کہاٹ میں اس کو نقطع کرسکتا ہوں اور نہ ہی اس سے علیحدہ ہوسکتا ہوں۔اگریہ خلافت کا طوق جواللہ تعالی نے میرے گلے ٹیں ڈال دیا ہے (میرے گلے ٹیں) نہ ہوتا تو ضرور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا کیونکہ میرے دل میں آپ کی محبت سائی ہوئی ہے۔ چنا نچداب جبکہ میں منصب خلافت پر فائز ہوا **ہوں ت**و میرے دوست احباب مجھے مبار کمباد دینے کے لئے آئے تو میں نے ان کے لئے اپنے نز انوں کے مند کھول دیئے اور قیمتی ہے تیتی چیز دن کا عطید دے کراینے دل کو اور ان کی آنکھوں کو شنڈا کیالیکن آپ تشریف نہیں لائے۔ میں آپ کی آ **مد کا منتقر تھا۔** تحقیق یه خطیش آپ کی جانب بزے ذوق شوق اور مجت کی وجہ ہے لکھ رہا ہوں۔ اے ابوعبداللہ آپ جائے ہیں کہ مومن کی زیارت اورمواصلت کی کتنی فضیلت ہے۔ پس جب آپ کومیرا بیر خطاموصول ہوتو آپ میری طرف جلد تشریف لائے گا۔'' مجر اس کے بعد ہارون الرشید نے عباد طالقانی کو بیڈط دیا اوراس کو علم دیا کہ بیڈط سفیان ٹورٹ تک پہنچاؤ اوروہ جو بھی جواب دیں ا ہے غور سے سنٹا اور ان کے احوال کی بھی خبر لا نام عباد کہتے ہیں کہ ٹی کوف کی طرف روانہ ہوا۔ پس و ہاں پینچ کر میں نے حضرت سنیان تُوریؒ کوایک مجد میں یایا۔ پس جب دور ہی سے حضرت سفیان تُوریؒ نے مجھے دکھ لیاتو فرمایا ''اُعُورُ أُ باللهِ السّمِيْع الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيْمِ وَاعُوذُبِكَ اللَّهُمَّ مِنُ طَارِق يَطُوقُ إِلَّا بَخَيْر " (ش شيطان مردود ت الشرتعالیٰ کی بناہ جاہتا ہوں جو سننے اور جاننے والا ہے اور میں اللہ کی بناہ جاہتا ہوں اس سے جورات میں آتا ہے الابیہ کہ وہ بھلائی کے ساتھ آیا ہو۔ ) عباد کہتے ہیں کہ میں مجد کے دروازے پراینے گھوڑے ہے اترا۔ پس حضرت سفیان توریؓ نماز کیلئے کھڑے ہو گئے حالانکہ بیکی نماز کا وقت نہیں تھا۔ پس میں حھرت سفیان توریؒ کی مجلس میں حاضر ہوا اور حاضرین مجلس کوسلام کیا۔ بس کی ایک نے بھی میرے سلام کا جواب نہیں ویا اور نہ ہی مجھے مجلس میں بیٹنے کیلئے کہا۔ پس میر کیفیت و کیے کرمجھ پر کیکی

طاری ہوگی اور میں نے وہ خط حفرت سفیان ٹوری کی طرف پھینک دیا۔ پس جب حضرت سفیان ٹوری نے خط کو دیکھا تو اس سے دور ہٹ گئے گویا کہ وہ کوئی سانپ ہو۔ پھر پچھ دیر بعد حفرت سفیان ٹوری نے اپنی آسٹین کے کپڑے ہے اس خط کو اٹھایا اور ایک آ دمی کی طرف پھینک دیا جو آپ کی پشت کی جانب بیشا ہوا تھا۔ حضرت سفیان ٹوری نے کہا کہتم میں ہے کوئی آ دمی اس خط کو پڑھے کہونکہ میں اللہ ہے استعفار کرتا ہوں کہ میں کہ اس کی چیز کو چھوؤں جس کوکی ظالم کے ہاتھ نے چھوا ہو۔ باد کہتے ہیں کہ حاضرین مجل میں سے ایک آ دمی نے اس خط کو کھوالا اور اس کے ہاتھ بھی کا نپ رہے تھے۔ پھر اس نے خط کو پڑھا۔ پس کہ حاضرین مجل میں سے ایک آ دمی نے اس خط کو کھوالا اور اس کے ہاتھ بھی کا نپ رہے تھے۔ پھر اس نے خط کو پڑھا۔ پس حضرت سفیان ٹوری کی متجب آ دمی کی طرح مسکرائے۔ پس جب خط پڑھنے والے نے خط پڑھ لیا تو حضرت سفیان ٹوری نے فر مایا کہ آپ کہا گیا کہ اے ابوعبداللہ وہ اس سے فر مایا کہ اس کا کو لیا کہ آپ کہا گیا کہ اے ابوعبداللہ وہ ظرف اس کے خط کی پشت پر خالم کیلئے آپ خط کا جواب لکھو دو۔ پس آ پ سے کہا گیا کہ اس ظالم کی طرف اس کے خط کی پشت پر اس کے خط کا جواب لکھو۔ پس اگر اس نے بیکا غذ حال کی کمائی کا استعمال کیا ہے تو عنقریب اس کوئی چڑا ہے گا اور اگر اس نے بیکا غذ حال کی کمائی کا استعمال کیا ہے تو عنقریب اس کوئی چڑا ہی باتی شد ہے۔ پس آگر نہ ہے جس کہا گیا تھ نے جس آ پ سے کہا گیا کہ ہم کیا کہ بیس سے دیں عشرے سرت سفیان ٹوری گی قاور اگر اس نے بیکا غذ حال کی کمائی کا استعمال کیا ہو ہے۔ پس آ ہو ہے۔ پس آ پ سے کہا گیا کہ ہم کیا کہ بھی ہیں ہورے دین میں فساد کا باعث ہے۔ پس آ پ سے کہا گیا کہ ہم کیا کہ بھی نے دور سے میں تھا کہ جو سے دیں میں فساد کا باعث ہے۔ پس آ پ سے کہا گیا کہ ہم کیا کہ بھی نے دور میں فیاں کو کہ کہ کیا تھی کہ کھو۔

"بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ"

سفیان کی جانب سے مفرور بندے ہارون کی طرف جس سے حلّاوت ایمان اور قر اُت قر آن کی لذت کوسلب کرایا گیا ہے۔
امابعد۔ پس میں سے خط تبہاری طرف اس لئے لکھ رہا ہوں تا کہتم جان لو کہ تحقیق میں نے تم سے اپنی بھائی چار گی اور مجت کو منقطع کرلیا ہے اور سے شک تم نے اپنی اس بات کا اقر ارکیا ہے کہ تم نے اپنی دوست وا حباب کو شاہی نزانہ سے مالا مال کر دیا ہے۔ پس اب بات کا گواہ ہوں کہتم نے مسلمانوں کی اجازت کے بغیران کے مال کو اب میں اس بات کا گواہ ہوں کہتم نے مسلمانوں کی اجازت کے بغیران کے مال کو اب میں اس بات کا گواہ ہوں کہتم نے مسلمانوں کے بیت المال کا غلط استعمال کیا ہے اور مسلمانوں کی اجازت کے بغیران کے مال کو ابنی نصاب پرخرج کیا اور اس پر طرہ (اضاف ) ہے کہتم نے مجھ سے بھی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں تمہارے پاس آ وک لیکن یاد کو کھو کہ میں اس کے لئے بھی بھی راضی ہونے والا نہیں اور میرے اہل مجلس میں سے جس نے بھی تبہارے خطوان وہ تبہارے خلاف کو ایک والی پرخرج کو اس خواہش کو ایک میں سے جس نے بھی تبہارے خطور کو منا وہ تبہارے خلاف کو ایک والی میں ہوں کے کہتم نے مسلمانوں کے مال کو غیر مستحق لوگوں پرخرج کیا ہے۔ اور تم بیاد میں اس کے لئے کا قیامت کے دن انشاء اللہ خدا کے حضور جواہ کی خدمت کرنے والے مولفۃ القلوب بچاہدین مسافر ، میتم بیوں ہورتی کی اجازت لینی ضروری تھی۔ پس اس ابادون! فران خور کرو کی کو کہ میں کے بیال کو چورٹی کی اجازت کی خور میں ہوں ہوری تھی ہورٹی کیا ہور خالم اور خالموں کا امام بنیا پیند کرایا ہے۔ پس تم بیات کی تراؤ جس نے قر آن کی تلاوت ، علم کی مجالس کو چھوڑ کر ظالم اور ظالموں کا امام بنیا پیند کرایا ہے۔ پس تم پس تبین کو تراؤ جس نے قر آن کی تلاوت ، علم کی مجالس کو چھوڑ کر ظالم اور ظالموں کا امام بنیا پیند کرایا ہے۔

اے ہارون! ابتم سریر پر بیٹھنے لگے اور حریرتمہارالباس ہو گیا اورتم نے ایسے لوگوں کالشکر جمع کرلیا ہے جورعایا (یعنی عوام) پرظلم کرتے ہیں۔ مگرتم انصاف نہیں کرتے۔ تمہارے بیلوگ شراب پیتے ہیں لیکن تم ان پر حد جاری کرنے کی بجائے دوسروں پر حد جاری

کرتے ہو۔ تمہارے بیر ماتھی زنا کرتے ہیں کین تم زنا کی حدان کے علاوہ دوسروں پر جاری کرتے ہو۔ بدلوگ چوری کرتے ہی لیکن ۔ تم ماتھ کی اور کے کاٹے ہو۔ تمبارے بیرمائٹی آئی عام کرتے ہیں اورتم ہوکہ خاموث تماشان ہے ہوئے ہو۔اے ہارون کل میدان حشر کیما ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یکارنے والا یکارے گا کہ'' خالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو جمع کرویے بس تم اس وقت اس حال میں آ کے برحو کے کہتمبارے دونوں ہاتھ تمہاری گردن میں بندہے ہوں گے اور تمہارے اردگردتمہارے طالم مددگار ہوں کے اور ہالآ خرتم ان ظالموں کےامام بن کرآ گ کی طرف جاؤ گے اور اس دن تم اپنی نیکیوں کو دوسروں کی میزان میں دیکھو مے اور دوسروں کی برائیاں اپنے میزان میں دیکھو گے اور وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اے ہارون! تم اپنی رعایا کے متعلق اللہ تعالی ہے ڈرواور بادشاہت کے ذریعے بعض لوگ دنیا و آخرت سنوار لیتے ہیں اور بعض لوگ دنیا و آخرت برباد کر لیتے ہیں یمہارے لئے ضروری ہے کہتم میری طرف آج کے بعد خط نہ تکھواور اگرتم نے خط لکھا بھی تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ والسلام۔ پس حضرت سفیان ثور ٹ نے خط قاصد کی طرف پھیننے کا حکم دیا اور نہ ہی خط برمبرلگائی اور نہ ہی اس کوچھوا۔عباد کتے ہیں کہ بیں نے خط لے لیا اور کوفہ کی جانب چل پڑا ۔ تحقیق خط کےمضمون نے میرے دل کی کیفیت کو بدل دیا تھا۔ پس میں نے آ واز لگائی اے کوفیدوالو! کون ہے جوابے آ دمی کو خرید لے جواللہ تعالیٰ کی طرف جار ہاہے۔ پس لوگ دراہم ودنا نیر لے کرمیرے پاس آئے۔ پس میں نے کہا کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں بلکہ مجھے ایک جبد اور تطوانی عبا کی ضرورت ہے۔ اس اوگ میرے یاس سے چزیں لے کر آ گئے۔ اس میں نے اپنا وہ (لیتی) لباس اتار دیا جے میں ہارون کے پاس جاتے وقت پہنٹا تھا اور اس کے بعد میں نے گھوڑے کو ہنکایا۔ پس میں نظے سرپیدل چاتا ہوا ہارون الرشید کے دربار پر پہنچا۔ پس کل کے ورواز ہ پراوگوں نے میری حالت دیکھ کر میرا خاق اڑایا اور پھر ہارون الرشید سے میری حاضریٰ کی اجازت کی۔ پس میں دربار میں داخل ہوا۔ پس جب ہارون الرشید نے میری حالت دیکھی تو کمڑا ہوگیا اور اپنے سراور چېرے كوسمينت جوئے كينے نكا وائے بربادى وائے خرائي قاصد كامياب جوكيا اور جينے والا برباد جوكيا۔ اب اسے دنيا كى كيا ضرورت ہے۔ پس ہارون نے بڑی تیزی سے مجھ سے جواب طلب کیا۔ پس میں نے خط ہارون کی طرف مجینک دیا جیسے حضرت مفیان تورکنؓ نے میری جانب بھینکنے کا تھم دیا تھا۔ پس ہارون الرشید نے جھک کر ادب کے ساتھ خط اٹھایا اور کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ پس خط پڑھتے پڑھتے ہادون الرشید کے رخسار آنسوؤل سے تر ہوگئے۔ یہاں تک کہ اس کی بھی بندھ گئے۔ پس مارون کی مجلس ہیں موجود افراد میں ہے کی نے کہا اے امیرالموشین سفیان کی بہ جرأت کہ وہ آپ کو اس نتم کا خطائعیں۔ پس اگر آپ ہمیں تھم دیں تو ہم ای وقت سفیان کوزنجیروں میں جکڑ کرلے آئے کیں تاکہ اس کوعبر تاک سرال سکے۔ پس ہارون الرشید نے کہاا مفرودًا۔ ونیا کے غلام سفیان کے متعلق کچھ نہ کہو بلکسان کوان کی حالت میر ہے دو۔اللہ کی تئم دنیانے ہمیں دعوکہ دیا اور بد بخت بنا دیا ہے۔ بس تمہارے لئے میرا بیہ مشورہ ہے کہ تم سفیان کی مجلس میں جا کر پیٹھو کیونکہ اس وقت سفیان ہی نبی ا کرم ﷺ کے حقیقی امتی ہیں۔عباد کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہارون الرشيد كى سەحالت ہوگئى تھى كدوه حضرت سفيان كاس خطاكو ہروقت اينے ياس ركھتے اور ہرنماز كے بعداس كو پڑھتے اورخوب روتے۔ یہاں تک کہ ہارون کا انقال ہو گیا۔

سفیان و منصور کا واقعہ این سمعانی وغیرہ نے لکھا ہے کہ جب منصور کواس بات کاعلم ہوا کہ حضرت سفیان توریؒ نے اس کے حق پر ہونے کی تقعد بی کرنے ہے انکار کردیا ہے تو منصور نے حضرت سفیان توریؒ کوطلب کیا۔ پس حضرت سفیان توریؒ منصور کے پاس جانے کی بجائے مکہ کرمہ کی طرف چلے گئے۔ پس جب منصور کے کئے جانے لگا تو اس نے سونی ( یعنی پھائی ) دینے والے افراد ( یعنی جلادوں ) کو کھم دیا کہ سولی تیار کرواور جب بھی تہمیں سفیان مل جائے تو اسے پھائی دے دو۔ پس جلادوں نے سولی تیار کرلی۔ پس جب بینجر حضرت سفیان توریؒ کو کی تو آپ سوئے ہوئے تقے اس حال بیل کہ آپ کا سرفضیل بن عیاض کی گور میں اور دونوں پاؤں سفیان بن عیدینہ کی گور میں تھے۔ پس منصور کا تھم من کر عیاض اور عیدینہ دونوں خوفز دہ ہوکر حضرت سفیان توریؒ سے کہنے گئے دونوں پاؤں سفیان بین عیان توریؒ کے کہن تھا اور وہ سوئے میں اللہ توائی نے خلاف کعب کو کھڑ لیا اور کہنے گئے اے دنیا کے مالک و رب اس کو ( یعنی منصور کی سواری کا پاؤں پھلا اور وہ سواری سیت نیچ گر کر حضرت سفیان توریؒ کی دعا کو تبول فریا اور اس وقت ' حج وئ ' کے مقام پر منصور کی سواری کا پاؤں پھلا اور وہ سواری سیت نیچ گر کر می تھیت اس کے متعلق ' باب الحاء' میں تفصیلی تذکرہ ہو چکا ہے۔

فائدہ انہ اکرم علی کے پاس کانی محور سے بین میں بعض کے نام درج ذیل ہیں۔(۱) ''المسکب'' یہ گورڑا نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے بنی فزارہ کے ایک اعرابی سے خریدا تھا۔ اعرابی کے یہاں اس محور سے کا نام ''الضرب'' تھا۔ پس نبی اکرم کیا تھے نے اس کا نام ''السکب'' رکھ دیا۔ یہ بہلا محور اس برسوار ہوکر آپ علی نے فروہ میں شرکت کی۔ (۲) ''المرتجز'' اس کا تذکرہ پہلے ہوچکا ہے۔ (۳) لزاز (۳) الظر ب (۵) ''المحیف'' سیملی نے فرایا ہے کہ یہ محور البہت تیز رفار تھا کویا کہ بیز مین کو چیرتا ہوا گزر رہا ہو۔ ، اس محور سے کا نام خاء کے ساتھ ''المحیف'' بھی بیان کیا گیا ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب'' صحیح بخاری'' میں اس کے متحلق حصرت اس عباس کی دورہ یہ بیش کیا تھا۔ پس ابن عباس کی دورہ یہ بیش کیا تھا۔ پس

آپ علی ہے نے بیگوزا دھزت عمر بن خطاب گودے دیا تھا۔ ہیں حضرت عمر اس محموزے پر سوار ہو کر غروہ ہیں شریک ہوئے۔ بید محمی کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی انتدعلیہ وسلم کے پاس ان محموز وں کے علاوہ اور بھی محموزے تھے جن کے نام میہ ہیں۔''الاباق و واقع تال الرجل: و والمحمة السرحان الیعسوب البحر کیے اور حم ملاوح المسحان العلرف (طاکے تسرہ کے ساتھ ) الرادح المحمدام مندوب الضریر سیمیلی کے اس بندرہ محموزے تھے۔ نے بی اکرم سلی الندعلیہ وسلم کے محموز وں سے متعلق کہا ہے کہ رسول الند تھا تھے کے پاس بندرہ محموزے تھے۔

تعبیر | حاملہ عورت کا خواب میں گھوڑے کو دیکھنا گھوڑسوار بیچے کی ولا دت پر دلالت کرتا ہے۔ گھوڑے کوخواب میں دیکھنے کی ۔ تعبیر آ دی اور تجارت ہے بھی دی جاتی ہے۔اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں گھوڑے کی موت واقع ہوگئ ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کا کوئی بیٹا مرجائے گا یا تجارت میں نقصان ہوگا یا اس کا شریک تجارت مرجائے گا۔ چنکبرے گھوڑے کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر بیہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والامشہورامیر بینے گا۔ تحقیق اس کا تذکرہ'' باب الخاء'' میں''انحیل'' کے تحت بھی ہو چکا ہے۔ سیاہ رنگ کے گھوڑے اور''ادھم'' نا کی گھوڑے کوخواب میں دیکھنا مال پر دلالت کرتا ہے۔ زرد رنگ کے گھوڑے اور مریض گھوڑے کوخواب میں و کھنا بیاری پر دالات کرتا ہے۔ گہرے سرخ ریک کے گھوڑے کوخواب میں دیکھنے کی تعبیرغم ہے دی جاتی ہے۔بعض اہل علم نے اس کی تعبیر فتنہ ہے دی ہے۔علامہ این سیرینؓ نے فرمایا ہے کہ مجھے سرخ گھوڑ الپندنہیں کیونکہ وہ خون کے مشابہ ہوتا ہے۔ سفیداور سیاہ رنگ کے گھوڑ ہے کوخواب میں دیکھنا صاحب قلم ( لکھنے والے آ دی ) کی طرف اشارہ ہے۔ سفید اور مرخ رنگ کے گھوڑے کوخوابؑ میں و کھنا قوت یالہوولعب مرولالت کرتا ہے۔ بعض اوقات اس کی تعبیرلز ائی اور مارپیٹ ہے بھی دی جاتی ہے۔اگر کسی نے خواب میں گھوڑ ہے کو دوڑ ایا پہل تک کہ وہ گھوڑ اپسینہ میں ٹراپور ہو گیا تو اس کی تعبیرخواہش نفسانی ے دی جاتی ہے اور مجی اس کی تعبیر مال کی ہر باد ہے بھی دی جاتی ہے۔ گوڑے کے بسینے کی بھی یمی تعبیر ہے۔خواب میں گوڑے کوایزی مارنے کی تعبیر خواہشات نفسانی کے مرتکب ہونے سے دی جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے "الا تَو مُحصُوا وَ ازْجِعُوا إلى هَا أَتُوفُنَهُ" ( بَهِ اكُونِين جَاوَايِ اللهِي كُرون اورئيش كے سامانوں يس جن كا ندرتم سكون كررے تھے۔ الانہیاء آیت ۱۳) اگر کوئی مخص خواب میں مھوڑے ہے نیچے اتر ااور اس کی نیت دوبارہ مھوڑے پرسوار ہونے کی نہیں ہے تو اس کی تعبيريه وكى كداكرخواب ويكيف والاكورز بيتو وهمعزول كرديا جائے گا۔ اگر كمى نے خواب يش محوزے كى دم لجئ زياده بالول والی اورموٹی دیمیسی تو اس کی تعبیراولا دیا مال کی کثرت ہے دی جاتی ہے۔اگر بادشاہ نے خواب میں گھوڑے کی ای تنم کی وم دیمی تو اس کی تعبیر بیہ ہوگی کہ بادشاہ کی فوج میں اضافہ ہوگا یعنی فوجیوں کی تقداد بوجہ جائے گی۔ اگر کسی نے خواب میں محموث سے کی دم کشی ہوئی دیمیں تو اس کی تعبیر ہے ہوگی کہ خواب دیمجھنے والے کے کوئی اولا دنیس ہوگی اوراگر اولا د ہوئی بھی تو وہ زندہ نہیں رہے گی۔اگر ای تتم کا خواب کوئی با دشاہ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی فوج بغاوت کرے گی۔ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہے تو اس کی تعبیر عزت و جاہ ہے دی جائے گی اس لئے کہ'' رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ گھوڑے کی جیٹانی میں خیر ( لینی بھلائی ) ہے۔' بعض اوقات خواب میں مھوڑے برسوار ہونے کی تعبیر سفرے بھی دی جاتی ہے۔اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ دومزی محوزے پرسوار ہے تو اس کی تعییر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا معتدل زندگی بسر کرے گا لینی نہ تو زیادہ امیر ہوگا

﴿ حَيْوة الْحِيوان ﴾ ﴿ أَ517 أَ اور نہ ہی فقیر ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ مگوڑی پر سوار ہے تو اس کی تعبیریہ ہوگی کہ وہ ( کسی ہے ) نکاح کرے گا۔ ابن مقری کہتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب میں سفید وسیاہ رنگ کے گھوڑ ہے پر سواری کی تو اس کی تعبیر عزت اور غیبی مدد ہے دی جائے گی۔اس لئے کہ بیرنگ فرشتوں کے گھوڑوں کا ہے۔اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہوہ'' کیت' کینی سرخ وسفید رنگ کے گھوڑے برسوارے تواس کی تعبیر میہوگی کہ خواب دیکھنے والاشخص شراب ہے گا کیونکہ ''کمیت''شراب کے ناموں میں ہے ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں گھوڑے پر سوار ہوا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے عزت واحتر ام حاصل ہوگا۔ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ گھوڑے کو کھنچ رہا ہے تو اس کی تعبیر ہیہ ہوگی کہ وہ کسی شریف آ دمی کی خدمت کرے گا۔ اگر کٹی مخف نے خواب میں خسی گھوڑا دیکھا تو اس کی تعبیر خادم ہے دی جائے گی۔تمام چوپائے جن پرسواری کی جاتی ہے ان کوخواب میں دیکھنا زانیے عورت پر ولالت کرتا ہے کیونکہ زانیہ عورت بھی جس کی کے ساتھ جا ہتی ہے اپنے تعلقات قائم کر لیتی ہے۔ تیز رفتار گھوڑ ہے کوخواب میں و کھنا زانیہ عورت کی طرف اشارہ ہے۔اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ گھوڑے کا گوشت کھار ہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ لوگوں میں اس کا اچھا مقام ہوگا۔اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہاس کا گھوڑ ااس سے فرار ہوگیا ہے تو اس کی تعبیریہ ہوگی کہاس کا غلام بھاگ جائے گا اور اگرخواب دیکھنے والا تا جر ہے تو اس کا حصہ دار اس سے علیحدہ ہوجائے گا۔ ایک شخص علامہ ابن سیرینؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پس اس شخص نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایسے گھوڑے پر سوار ہوں جس کی ٹانگیں لوے کی ہیں۔ پس اس شخص سے امام ابن سیرین ؓ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فر مائے عقریب تمہار انتقال ہوجائے گا۔ واللہ اعلم۔

## فرس البحر

"فوس البحو" (دريائي گھوڑا) بيايك ايماجانور بے جودريائے نيل ميں پايا جاتا ہے۔اس كى بيشاني گھوڑے كى بيشاني كى طرح ہوتی ہےاوراس کی ٹائلیں گائے کی ٹانگوں کی مثل ہوتی ہیں۔اس جانور کا چیرہ چیٹا ہوتا ہے۔اس جانور کی دم چھوٹی ہوتی ہے جو خزریر کے مشابہ ہوتی ہے۔اس جانور کی شکل وصورت گھوڑے کی شکل وصورت کی طرح ہوتی ہے لیکن اس کا چہرہ وسیع ہوتا ہے۔اس جانور کی کھال موٹی اورمضبوط ہوتی ہے۔ یہ جانور پانی سے خشکی پر بھی آتا ہے اور گھاس وغیرہ چرتا (یعنی کھاتا) ہے۔ بعض اوقات انسان اس جانور کونل کردیتا ہے۔

> شرع علم "فوس المبحو" (دریائی گوڑا) کا کھانا حلال ہے کیونکد پرجنگی گھوڑ سے کی طرح ہوتا ہے۔ ۔۔۔۔ تعبیر | دریائی گھوڑے کوخواب میں دیکھنا جھوٹ اور کسی ایسے کام پر دلالت کرتا ہے جو کمل نہیں ہوسکتا۔

فصل دریا کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر بادشاہت اور قید ہے دی جاتی ہے کیونکہ جو شخص دریا میں گرجائے وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ بعض اوقات دریا کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر عالم ومعزز آ دی ہے دی جاتی ہے کیونکدا کثر بحظم' بحرکرم کے الفاظ گفتگو میں استعال کئے جاتے میں۔ دریا کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر دنیا ہے بھی دی جاتی ہے۔ پس جو تخف خواب میں دیکھے کہ وہ دریا کے کنار بے بیشا ہوا ہے یالیٹا ہوا ہے تو اس کی تعبیر سے ہوگی کداسے بادشاہت حاصل ہوگی نیز اس کی تعبیر خطرہ ہے بھی دی جاتی ہے کیونکہ یانی میں ڈو بے والا ہلاک بر جو ترات کے میں دورے دریا کو دیلیے قداس نے دریا کا سارا پانی پی لیا ہے قداس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے کئی بادشاہ کا کھن ٹرزانہ یہ گا۔

پس جو تمن خواب میں دورے دریا کو دیلیے قداس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کا کوئی کا مجز جائے گا جو تمنی خواب میں دیلیے کہ وہ اپنے کی
دوست کے ساتھ دریا کا پانی پی رہا ہے قداس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیلیے دوالے کا دوست اس سے ملیحدہ ہوجائے گا کہ میک اللہ تعالی کا
درست کے ساتھ دریا کا پانی پی رہا ہے قداس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیلی ہوگی کہ خواب میں دیلی کہ اس بیار کی بھارے کے دریا میں خواب میں دیلی کہ دوہ دریا میں بالکل ای طرح چلی رہا ہے جیسے خشکی کے کی راستہ برات کی بالہ ہوجائے گا۔ اگر کی نے خواب میں دیلی کہ اس کی حالے دوہ دریا میں جو طرح گارہا ہے قداس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیلی ہوگی دریا گی حالی کہ اس کرے گا۔ اگر کی نے خواب میں دیلی کہ اس کے خواب میں دیلی کہ اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیلی خواب دیلی ہوگی کہ خواب دیلی کے مصدیت اور قرے نجات ال جائے گی۔ اگر کی شخص نے خواب میں دیلی کہ خواب دیلی کے مصدیت اور قرے نجات ال جائے گی۔ اگر کی شخص سے خواب میں میں جائے گایا اس کرجہم سے کی حصد میں درد ہوگا۔ اگر کی نے خواب میں دیلی کہ خواب میں دیلی کی خواب میں دیلی کہ خواب دیلی حصد میں درد ہوگا ۔ اگر کی نے خواب میں دیلی کہ خواب دیلی خواب میں دیلی کہ خواب میں دیلی کی خواب میں دیلی کہ خواب میں دیلی کو خواب میں دیلی کو خواب میں دیلی کے قواس کی تعبیر یہ ہوگا کہ خواب میں دیلی کو خواب میں دیلی کو خواب میں دیلی کے خواب میں دیلی کے خواب میں دیلی کو خواب میں دیلی کے خواب میں دیلی کو خواب میں دیلی کو خواب میں دیلی کے خواب میں دیلی کی خواب میں دیلی کو خواب میں دیلی کی خواب میں دیلی کی خواب دیلی کو خواب میں دیلی کی دخواب دیلی کو خواب کی خواب میں دیلی کو خواب دیلی کو خواب میں دیلی کو خواب دیلی کو خواب دیلی کو خواب میں دیلی کو خواب دی

## اَلْفَرَشُ

### ٱلْفَرُفَر

''اَلْفَرْ فُو '' (بروزن بدہد) یہ پانی کے پرغدول ش سے ایک پرغدہ ہے۔ یہ پرغدہ جمامت ش کیور کے برابرہوتا ہے۔ مدد سے ا

## اَلُفَرَ عُ

"الْفُوعْ" الى سىمراد چوپاؤل كا يبدا بجدب بخارى ومسلم على حضرت الدبرية كى روايت فدكور بك في اكرم الله في

فرمایا اسلام میں''فرع'' اور' معتیر ہ''نہیں ہے۔ (رواہ ابخاری و سلم) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ''لاَ فَرَعُ وَلاَ عَتِیْرَۃ'' کا مقصد یہ ہے کہ کفار مکہ' معتیر ہ'' کو اس لئے ذخ کرتے تھے اوراس کا گوشت بھی نہیں کھاتے تھے کہ اس سے اس کی ماں کو برکت حاصل ہوگی اوراس کی نسل میں اضافہ ہوگا۔ (اس قتم کے اعتقاد کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے)''العتیر ہ'' بیہے کہ کفار مکہ رجب کے مہیدے کے پہلے دن اس کو ذنح کرتے تھے۔اس لئے اس کو''الرجدیۃ'' بھی کہا جاتا ہے۔

بہیت ہے ہے دن ان دوں رہے کے متعلق دوصورتیں ہیں۔ پہلی صورت وہ ہے جوامام شافعیؒ نے بیان کی ہے اور احادیث سے بھی اس کا جوامام شافعیؒ نے بیان کی ہے اور احادیث سے بھی اس کا جوت ملتا ہے کہ ان دونوں ''لیعنی فرع اور عیر ہ' کا کھانا کمروہ نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ امام ابوداؤ دِّ نے بیجے سند سے روایت نقل کی ہے کہ'' نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہا تیوں کی طرح اونٹوں کے ذیح کرنے میں مقابلہ کرنے میں متع فر مایا ہے۔'' پس عوب کے اعرابیوں (دیہا تیوں) کی بی عادت تھی وہ ایک دوسرے پر فخر حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے سے بوج چڑھ کرکئی کئی اونٹ ذیح کرتے تھے۔ پس نبی اکرم علیق نے اس قیم کے اونٹ کے گوشت کو کمروہ قرار دیا۔ اس لئے کہ شایداس میں بیشبہ تھا کہ یہ اونٹ غیراللہ کے نام پر ذیح کئے ہوئے جانوروں میں شامل ہوجائے گا۔

# ٱلۡفُرۡعُلُ

"الفُرْعُلُ" (بروزن قفذ" اس سے مراد بجو کا بچہ ہے۔ اس کی جُمْ کے لئے "فُو اعْل" کا لفظ مستعمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن زیدٌ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے "ولدالصبع" بجو کے بچہ کے متعلق سوال کیا؟ پس حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا وہ "فوعل" ہے اور اس میں بکری کا بچہ بھی شامل ہے (رواہ البہ بھی) ابوعبیدئے کہاہے کہ اہل عرب کے زدیک "الفوعل" سے مراد بجو کا بچہ ہے اور صدیث میں فرکور "نعجة من الغنم" کا معنی ہے کہ بیب بکری کے بچہ کی طرح حلال ہے۔

## الفرقد

"الفوقد" ال عمرادگائ كا بچه ب- وحثى بيل كى كنيت بهى "ابوفرقد" آتى ب-

## الفرنب

"الفونب" (فاء کے کسرہ کے ساتھ) این سیدہ نے کہاہے کہ اس سے مراد چوہا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد چوہے کا پچہے جس کا تعلق'' یربوع'' کی قتم سے ہے۔

## الفرهود

"الفوهود" (بروزن جلمود) اس مرادور فرے كا بچرے يہ بھى كہا گيا ہے كداس مراد بہاڑى كرے كا بچرے -

### الفروج

"الفروج" اس سے مرادنو جوان مرقی ہے۔

### الفرير والفرار

"الفويو والفواد" ال عمراد يكرى اوركائك كالچونا يجيب ابن سيده نے كهاب كـ"الفريز" واحدب اور" الفرار" جع ب

#### فسافس

"فسافس"ابن سینانے کہا ہے کہاس سے مراد چیڑی کی شش ایک جانور ہے۔قودین نے کہا ہے کہ پسو کے مشابہ ایک حیوان ہے۔

#### الفصيل

"الفصيل" اس سے مراداؤننی کا وہ بچہ ہے جوائی مال کا دودھ چینا چھوڑ دے۔ پس جب اؤننی کا بچہا ٹی مال کا دودھ چینا چھوڑ دیتا ہے تو اسے''الفصیل'' کہا جاتا ہے۔ فصیل بروزن فعیل جمعتی مفعول کینی جس کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو۔ اس کی جمع کے لئے فصلان ( فاء کے ضمہ کے ساتھ ) اور''فصال'' ( فاء کے کسروکے ساتھ ) کے الفاظ مستعمل ہیں۔

حضرت زید بن ارقع سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ٹی اکرم سی ایک مرتبدالل تباء کی طرف تشریف لے سے تواس وقت وہ (لینی الل تباء) چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ کس آپ تیک نے فرمایا کہ "صلاۃ الاو ابین اذا رمضت الفصال" (اوا مین کی نماز اس وقت بڑھی جائے جب ٹی گرم ہوجائے۔) (رواہ احمد وسلم)

تعبیر ا '' دفسیل'' (افٹی کے بچہ) کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر شریف لاکے ہے دی جاتی ہے۔ تمام جوانات کے چھوٹے بچل کو خواب میں چھونانم پر دلالت کرتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

### اَلْفَلْحَسُ

"اَلْفَلُحُسُ" (بروزن جعفر) اس مراد چوپایداورین رسیده (بری عمروالا) کتا ہے۔ بنی شیبان کے سروارول میں سے کی سروار کا نام بھی "فلحس" تھا۔ فلحس نامی سروار کی ایک عادت میتھی کہ مال غیست میں سے جب یداینا حصہ حاصل کرلیتا تو پھر اپنی بیوی کے حصر کا بھی سوال کرتا اور جب اے اس کی بیوی کا حصہ دے دیا جاتا تو یہ اپنی اوْفی کا حصہ ما تکّنا تو اس سے کہا جاتا" آساً لُ مِنْ فَلْمُحَسُ" (میں فلحس سے سوال کرتا ہوں۔)

### الفلو

"الفلو" (فاء كے ضم، فتح اور كره كے ساتھ) اس سے مراد پچيرا ہے جو دودھ چيڑانے كے قابل ہويا جس كا دودھ چيڑا ديا گيا ہو۔ جو ہرى نے كہا ہے "الفلو" واؤمشدد كے ساتھ ہے جس كامتن پچيرا ہے كيونكه بيا بنى مال سے عليحدہ كرديا جاتا ہے لينى اس كا دودھ چيڑا ديا جاتا ہے۔ اہل عرب "الفلو" كے مونث كے لئے "فلوہ" كالقظ استعمال كرتے ہيں۔ جيسے" عدو" كامونث" عددة" ہے۔ اس كى جمع" افلاء " ہے جيسے" عدو" كى جمع" اعداء"۔

### الفناة

"الفناة" اس مرادگائ بـاس كى جمع "فنوات" آتى بــ

## الفهد

"الفهد"اس عمراد تيندوا ب- بيلفظ "الفهود" كاواحد ب- ابل عرب الي شخص كيليح جو بكثرت سوتا بواور بهت زياده ست ہو۔ بیضرب المثل استعال كرتے ہیں۔ "فهدالر جل اشبه الفهد" (فلان آ دى تيندوا كے مشابہ ہے) حديث ام زرع ميں ندکور ہے "اِن دَخَلَ فَهد" (عورت اپے شوہر کی حالت بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ) اگر وہ گھر میں داخل ہوجائے تو تیندوے جیسا بن جاتا ہے۔ (رواہ ابخاری) ارسطو کا خیال ہے کہ تیندوا چینے اور شیر کے باہم اختلاط سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ تیندوے کا مزاح ھیتے سے مزاج کی طرح ہوتا ہے۔ تیندوے کی عادات کتے کی عادات کے مشابہ ہیں۔کہاجا تا ہے کہ جب ''الفھدة'' (لیعنی تیندوے کی مادہ) حاملہ ہونے کی وجہ سے بھاری ہوجاتی ہے تو تمام تیندوے اپنی مادہ کیلئے شکار (غذا) کا بندوبست کرتے ہیں۔ پس جب ولا دت کا وقت قریب آتا ہے تو تیندوی اس جگہ چلی جاتی ہے جواس نے پہلے سے ولا دت کیلئے تیار کرر کھی تھی۔ کشرت نوم کی بناء پر اہل عرب تیندوے کوبطور ضرب اکمثل استعال کرتے ہیں۔ تیندوا بھاری جسم رکھنے والا حیوان ہے۔ تیندوے کے مزاج میں انتہا کی غصہ اورغضب ہوتا ہے۔ تیندوا جب کی شکار پرحملہ آور رہتا ہے تو اپنا سانس روک لیتا ہے جس سے اس کے غصہ اورغضب میں مزید ہوجا تا ہے۔ تیندوا جب کی شکار پر ملما ور رہتا ہے تو اپنا سائس روک لیتا ہے جس سے اس کے غصہ اور غضب میں مزید اضافہ ہوجا تا ہے۔ پس جب اس کا شکاراس کے ہاتھ سے نکل جائے تو انتہائی غصہ کی حالت میں واپس ہوتا ہے اور بسااوقات اس غصہ کی وجہ سے بیا پنے ما لک کوبھی قمل کردیتا ہے۔ ابن جوزی نے کہاہے کہ تیندو ہے کوخوبصورت آ واز نے ذریعے شکار کیا جاسکتا ہے۔ ابن جوزی نے مزید کہا ب كه تيندو ، مين تعليم قبول كرنے كى صلاحيت موجود جوتى ہے۔ بيانسانوں سے بہت جلد مانوس جوجاتا ہے اور خاص طور براس انسان سے بہت جلد مانوس ہوجاتا ہے جواس کے (یعنی تیندوے کے ) ساتھ اچھا سلوک کرے۔چھوٹا تیندوا (یعنی بچیہ ) بڑے (یعنی جوان) تیندوے کی بنسبت جلدی تعلیم قبول کرلیتا ہے۔ تیندوے کوسب سے پہلے جس شخص نے شکار کیا اس کا نام کلیب بن واک ہے

اورسب سے پہلے تیندوے کو مکوڑے پر سوار کرنے والے بزیر بن معاویہ بن الجی سفیان ہیں۔ تیندوے کے ساتھ سب سے زیادہ کھیلنے والے شخص ابوسلم خراسانی ہیں۔

فائدہ الکیالم ای (جوفتہا عثوافع ش سے ہیں) سے موال کیا گیا کہ کیا برید بن معاویہ حاسی سے ہیں یائیس ؟ کیا ان ( لعنی برید بن معاویہ کا برید کا معاویہ حاسی ہیں کینکہ ان برید بن معاویہ کا برید برید کی کہ کی دلادت حضرت عثان کے دورونلافت میں ہوئی ہے۔ ساف ش سے ایام ابوجنید آنام یا لک اور امام اجمد بن حبل ہی ہے دید پر لئن کی دلاوں کے معالی دورونلوں ہے کہ برید کی غلطی کو طعن کرنے معلق دورونلوں ہے کہ برید کی غلطی کو معالی کی اظہار کیا جائے اور دو میہ ہے کہ غلطی خام کردی جائے۔ اشارہ اشار تا بیان کیا جائے۔ ہمارے ( بھتی اسحاب شوافع ) کے بہال صرف ایک قول ہے اور دو میہ ہے کہ غلطی خام کردی جائے۔ اشارہ سے کام نہ لیا جائے والے کی خالف کو کیوں نہ بیان کیا جائے حالا تاکمہ برید تی تیزوے کا شکا در چیتے کے براتھ کھیا تھا اور مستقل شراب پیا تھا اور بیتے کے براتھ کھیا تھا اور مستقل شراب پیا تھا اور برید نے شراب کے سلسلہ میں اشعار بھی کے ہیں۔

تحقیق امام غزائی نے اس مسلم میں ابوائسن الکیا امھر ای کے فتو کی کے خلاف فتو کی دیا ہے۔ وہ اس طرح کہ امام غزائی ہے سوال کیا گیا گدکیا پزید پرصراحثالعن طعن کرناجائز ہے یالان کے فائق ہونے کی بناء پر دخصت دی گئی ہےاور کیا پزید کا ارادہ حضرت حسین " کوشہید کرنے کا تھا یا صرف ان کو دور کرنے کا ارادہ تھا؟ کیا پزید کے معاملہ عمل سکوت افضل ہے؟ پس امام غزالی نے جواب دیا کہ کی مسلمان پرتفن وطفن کرنا چائز نبیس ہے اور چوخنس کی مسلمان پرلعن وطنن کرے گا۔ پس وہ ( لینی لعنت کرنے والا ) ملعون ہوگا اور تحقق ‹ نبی اکرم الله نے فرمایا ہے کہ سلمان کی پرلعنت ٹیس کرتا۔ " پھر سلمان پرلعنت کرنا کیے جائز ہوسکتا ہے جبکہ اس سلیط میں نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ممانعت فرمائی ہے ( بینی مسلمان پراونت کرنے سے منع فرمایا ہے ) ''اورمسلمان کی حرمت بحبة الله کی حرمت ، برتر سے 'مید بات نبی اکرم ملک کے قول سے ثابت ہے۔ یزید کا اسلام لانا ثابت ہے اور یزید کا حضرت حسین کوشہید کرنا یا حضرت حسین کوشبید کرنے سے متعلق بزید کا حکم دینا ، یا حضرت حسین کوشبید کرنے پر دضا مندی کا ظبار کرنا به تمام مشتبر امور ہیں۔ اس لن اليد ملان ربد الله وكان ركمن حرام ب-الله تعالى كاارشاد ب "يًا أيُّها الَّذِينَ احْنُوا الْجَنَبُوا كَيْسُرًا مِّنَ الطَّيِّ إِنَّ بَعْضَ الطَّنِّي إِثْبُهُ " (ا \_ لُوكوجوايمان لائ مؤمهت كمان كرنے سے ير بير كرد كر يعض كمان كناه موت ييں - الحجرات - آيت ١١) جو خص بداراده کرے کہ وہ حضرت حسین کے لل (لینی شہادت) کی حقیقت کو جان لے تو وہ اس پر قادر نیس ہوسکا اور یہ بھی نیس جان سكناك كريابزيدن معزت حسين على كالحكم ديا تعايانيس - جب آدى بيرجان فيس سكنا قواس پرواجب بركدوه دوسر مسلمان ك متعلق اچھا گمان رکھے۔اگر کی مسلمان پر بدیات ثابت بھی ہوجائے کہ اس نے کس مسلمان کو آل کیا ہے و اہل فن کا فد ہب یہ ہے کہ وہ کافرنیس ہوگا (لیتی جس سلمان نے دوسرے مسلمان کوقل کیا ہے وہ کافرنیس ہوگا) اور قل کفرنیس ہے بلکہ ایک معصیت ہے۔ چنانچ مکن ہے کہ قاتل نے اس حال میں وفات پائی ہوکہ اس نے موت ہے تل اپنے کئے ہوئے گناہ کی قویر کر کی ہو۔ لہذا اگر کا فرجمی انیخ کفرسے تو بدر لے تو مجراس پرلعنت کرنا جائز نہیں ہے تو جومسلمان قاتل ہے جب دہ تو بدکر لے تو اس پرلعنت کرنا کیے جائز ہوسکتا ہے۔ جنا ٹیریہ بات بھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ قاتل حمین تو یہ قبل مرایا تو یہ کے بعد؟ پس کی (مسلمان) کیلئے یہ جائز نہیں ہے کہ

**فِحيرة الحيوان** فِ 523 فِ وہ کی ایسے خص پرلعنت کرے جس کی موت اسلام پر ہوئی ہواور جوشخص بھی لعنت کرے گا وہ فاسق ہوگا۔ اگر شریعت میں کسی برلعنت کرنا جائز ہواورکو کی مخص اس نہ کورہ آ دمی پرلھات نہ کرے تو بالا جماع وہ کئیگارنہیں ہوگا جیسا کہ شیطان پرلعت کرنا جائز ہے لیکن اگر کوئی آ دمی این طویل زندگی میں شیطان پرلھنت نہ کرے تو قیامت کے دن اسے پنہیں کہا جائے گا کہتم نے اہلیس پرلھنت کیوں نہیں كى كىكن اگركوئى آ دى كى مسلمان پرلعنت كرتا ہے تو قيامت كے دن اس سے ضرور پوچھا جائے گا كرتم نے اس مسلمان پر كيوں لعنت کی اورتم نے کیے معلوم کرلیا کہ بیلمعون ہے اور ملعون 📲 ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہواور بد بات ای وقت کہی جا معتی ہے جبکہ ہمیں معلوم ہو کہ فلال شخص حالت کفریں مراہے۔اب جس شخص کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں تو ہم اس پر کیسے لعت کر کتے ہیں اور ربی یہ بات کد کیا ہم ایسے محض پر رحم کریں تو ہمارے نزدیک بیجائز بی نہیں بلکدایا کرنامتحب ہے۔ نیز ہمارے نزدیک وہ آدی حاربةول "اَللَّهُمَّ اخْفِرُ لِلْمُؤُمِنِيْنَ وَالْمُؤُمِناتِ" بل داخل بوجائكا اوروه موكن بوكاراه

علامددمیری نے فرمایا ہے کدالکیا الحر اس کا نام ابوالحس عمادالدین علی بن محدطبری ہے۔امام غزائی کی وفات محرم من من العداد میں ہوئی۔ تحقیق''باب الحاء' میں' الحمام' کے تحت ہم نے آمام غرائی کے مناقب اوران کی وفات کا تذکرہ کیا ہے۔ علامه دمیریؓ نے فرمایا که عضدوالدولد نے مرنے سے قبل ہی مشہدینالی تھی اوراس نے وصیت کی تھی کہ جھے سرنے کے بعد اس شہد میں وفن کیا جائے۔ پس جب عضدوالدولة كى وفات موكى تو ية خركسى كونيس وى كى - چرانيس بغداد مين وفن كرديا كيا ـ بعد مين لوكول كومعلوم مواكد عضدوالدوله کا انتقال ہوگیا ہے۔ پھر آنہیں قبرے نکال کرسید ناعلیؓ بن ابی طالب کی مشہد پر فن کردیا گیا۔عضد والدوله زبر دست با دشاہ تھا۔عضد الدولہ بی وہ پہلا آ دی ہے جے اسلام میں (ملک) بادشاہ کا خطاب دیا گیا۔ نیزعضد الدولہ " تاج الهلة " کے لقب ہے بھی مشہور تھا۔عضدالدولہ اہل علم ہے محبت رکھتا تھا اور ان کی مجالس میں شریک ہوتا تھا اور ان سے مسائل وغیرہ یو چھتا تھا۔ پختیق عضدوالدوله كاتذكره' بإب الهخرة' مين' الاوز'' كِي تحت كُرْر جِ كاب

الحکم | تیندوے کا کھانا حرام ہے کیونکہ بیوذی ناب ( یعنی ورندوں ) میں سے ہے۔ نیز بیشیر کے مشابہ ہے لیکن شکار کے لئے \_\_\_ تیندوے کی بیچ جائز ہے۔

الل عرب كت بي "انوم من فهد" (تيندوے سے زياده سونے والا)" اكسب من فهد" (تيندوے سے زياده کسب بینی کام وغیرہ کرنے والا) کیونکہ تیندوا کی مادہ حاملہ ہونے کے بعد شکار نہیں کر عتی اس لئے تمام تیندو ہے جمع ہوکر اس کیلئے ہر روز شکار کرتے ہیں۔

خواص اس کا (معنی تیندوے کا) گوشنت کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور بدن میں توت آتی ہے جوشخص اس کا خون پی لے اس کے بدن میں زبردست قوت پیدا ہوجائے گی اگر کسی جگہ تیندوے کا پنجہ رکھ دیا جائے تو وہاں سے چوہے بھاگ جائیں گے۔صاحب عین الخواص نے کہا ہے کہ میں نے بعض کتب میں پڑھا ہے کہ تیندوے کا پیشاب جب کوئی عورت پی لے تو وہ حاملہ نہیں ہو عتی اور بسااوقات تیندوے کا پیٹاب پینے سے ورت بانجھ ہوجاتی ہے۔

تعبير تيندو كوخواب ميں ديكھنا ايب دهمن پر دلالت كرتا ہے جوندتو اپني دهني طاہر كرسكے اور ند ہى اپني دوى كا اظهار كرسكے۔

پس جوخض خواب میں تیندوے کے ساتھ جھگڑا کرے قواس کی تعبیر سے ہوگی کہ صاحب خواب کا کسی انسان سے جھگڑا ہوجائے گا۔ابن مقری نے کہا ہے کہ تیندوے کوخواب میں و یکھناعزت ورفعت پر ولاات کرتا ہے اوراس کی (یعنی تیندوے کی) ویگر تعبیر وہی ہیں جو دیگروختی جانوروں کی ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### الفو يسقة

"الفویسقة" اس سے مراد چوہا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ اللہ اللہ اللہ علیہ ملم نے فر مایا تم رات کے وقت اپنے برتول کو ڈھانپ دیا کرو اور مشکیزوں کو الٹ دیا کرو اور اپنے (گھروں کے) دروازے بند کر دیا کرواور اپنے بچی کو (گھروں میں) روکے رکھوتا کہ بیتمام چیزیں جنات کے سفر سے محقوظ رہیں اور تم سوتے وقت اپنے چراغ بجھا دیا کروکیونکہ چوہا بساوقات چراغ سے جلتی بتی اٹھالیتا ہے اور (اس بتی کے ذریعے کھرکواور) کھروالوں کوجلا دےگا۔

#### الفياد

"الفياد" (بروزن صياد) اس مراد الوب\_اس كو" الصدى" بهي كهاجاتاب\_

#### الفيل

"الفیل" اس مرادایک معروف جانور (باتعی) ہے۔ اس کی جمع کے لئے افیال فیول اور فیلة کے الفاظ متعمل ہیں۔
این سکیت نے کہا ہے کتم "افیلة" نہ کو رایعی فیل کی جمع کیلئے "افیلة" کا فظ استعال نہ کرو۔) فیل کے صاحب (ایعی مقهاؤت) کو
"فیال" کہتے ہیں۔ سیبویہ نے کہا ہے کہ فیل کی جمع افیلة جائز ہے کیونکہ فیل کی اصل فیل تھی لیکن یا واپنے سے پہلے حرف کو کروکی
طرف مینی ہے۔ پس اس کو کسرہ دے کر "فیل" کردیا جیسے وہ (ایعی الل عرب) کہتے ہیں" ایک کو کسرہ کی گئیت" اور کو کسرہ فیل کی کہتے ہیں" ایک کو کسرہ کی گئیت" اور کو کسرہ اور کو حرف کو کسرہ کی گئیت "ام طبل" آتی ہے۔
کتیت کیلئے اور انجی اس کو کسرہ نے انداز میں اور ایو حرام کے الفاظ مشتمل ہیں۔ الفیلة (لیمی ہشتی) کی کئیت" ام طبل" آتی ہے۔
رائج الا برار میں "فیل" (باتھی کی کئیت" ایرحة" مرقوم ہے۔" ابرحة" عیشہ کے باوشاہ ابوالعباس کو کہا جاتا ہے۔ ہاتھی کا نام محمود
(مجمی) ہے۔ "الفیلة" (باتھی کی کنیت" ایرحة") دو تاہم میں۔

بعض اال علم نے کہا ہے کہ ''افیل''ز (لین ہاتھی) کو اور''الزیر نیل'' مادہ (لینی تعنی ) کو کہا جاتا ہے۔ ہاتھی اپنی قیام گاہ کے علاوہ کس اور جگہ بھتی نیس کرتا چاہے اس پر شہوت کا غلب ہی کیول نہ ہو۔ ہاتی شہوت کی شدت کی وجہ سے بیطن ہوجاتا ہے اور اوزٹ کی طرح کھنا چینا ترک کردیتا ہے یہاں تک کہ شہوت کی شدت کی بناہ پر اس کے سر پر دوم آ جاتا ہے جب ہاتھی شدت شہوت کی وجہ سے بیطل ہوجاتا ہے تو'' ہاتھی ابن'' ہتھی کو چھوڑ کر فرار ہوجاتا ہے۔ ہاتھی پانٹی سال کی عمر بھی بی بالٹے ہوجاتا ہے اور اس کی شہوت کا زمانہ موسم رفتے ہے۔ ہاتھی کی موشف (لیتنی تشفی) دوسال میں حالہ ہوتی ہے اور جب بشفی حالمہ ہوجاتی ہے تو ذکر (لیتی ہاتھی) اس ک

قریب نہیں جاتا اور نہ ہی اس کو چھوتا ہے اور نہ ہی اس کے (لینی ہتھنی ) کے ساتھ جفتی کرتا ہے۔ ہتھنی ( حاملہ ہونے کے ) تین سال بعد بچہ جنتی ہے۔عبداللطیف بغدادی نے کہا ہے کہ شخی سات سال کی مت میں حاملہ ہوتی ہے اور ہاتھی صرف اور صرف اپنی مادہ ( یعن جھنی ) کے ساتھ جفتی کرتا ہے۔ ہاتھی بہت غیرت مند جانور ہے۔ پس جب بھنی بچہ جفنے کے قریب ہوتی ہے تو نہر میں واخل ہوجاتی ہے (اوراس وقت تک نہر میں ہی رہتی ہے) یہال تک کہ بچہ جن لے۔ کیونکہ تھنی بیٹھ کر بچہ جننے کی استطاعت نہیں رکھتی اس لئے یہ پانی میں کھڑے مور بچ منتی ہے۔ ہاتھی اس دوران نہر کے باہرائی مادہ اور نیچ کی تفاظت کیلئے بہرہ دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی اونٹ کی طرح کیندر کھنے والاحیوان ہے۔ پس بسااوقات ہاتھی کینڈ کی بناء پراپنے سائس (لیعنی مہاوت) کوبھی قتل کردیتا ہے۔ اہل ہند کا خیال ہے کہ ہاتھی کی زبان 'مقلوب' (الی) ہوتی ہے اور اگر اس کی زبان الی نہ ہوتی ( یعنی سیدھی ہوتی ) تو یا گفتگو کرتا (جیسے انسان منتگو كرتا ہے ) باتھى كے دو بڑے دانت بھى ہوتے ہیں۔بااوقات باتھى كے ان دانتوں كا وزن پانچ پانچ من تك ديھا گيا ہے۔ ہاتھی کی سونڈ کچکدار ہڈیوں کا مجموعہ ہے۔ بیسونڈ ہی اس کی ناک بھی ہے اور یہی اس کے ہاتھ بھی ہیں۔اس سونڈ کے ذریعے ہاتھی کھانے پینے کی چیزیں حاصل کرتا ہے اور ای سونڈ کے ذریعے لڑائی کرتا ہے اور سونڈ کے ذریعے چیختا ہے کین اس کی چیخ اس کے جم کے مقابلہ میں پچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اس کی چیخ بچوں کی چیخ کی طرح ہوتی ہے۔ ہاتھی کی سونڈ بہت طاقور ہوتی ہے اس کے ذریعے سے ہاتھی درختوں کے بیتے تو ڑ کراپی خوراک بنالیتا ہے۔ ہاتھی کواللہ تعالی نے نہم وفراست کی نعت سے نواز ا ہے۔اس لئے بیہ بہت جلد تعلیم قبول کر لیتا ہے۔ ہاتھی اینے سائس (مہاوت) کے حکم کے مطابق کام کرتا ہے۔ ہاتھی کی ایک خصلت یہ جس ہے کہ ہاتھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں اور غصہ کی وجہ ہے ایک ہاتھی دوسرے ہاتھی کوتل کردیتا ہے۔اہل ہند ہاتھی کے بہترین خصائل (لعنی بوی شکل وصورت مجی سونڈ عجیب حیال کان آئکھ) کی بناء پراس کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہاتھی کی حیال بہت رہیمی ہوتی ہے یہاں تک کہ ہاتھی بااوقات انسان کے قریب ہے گزرجاتا ہے لیکن اس کے چلنے کی آواز سنائی نہیں دیت ہ ہاتھی کے پاؤل بہت ہی گدے دار ہوتے ہیں اور اس کی عمر بہت طویل ہوتی ہے۔ پس تحقیق ارسطونے حکایت بیان کی ہے کہ ہاتھی کی عمر چار سوسال تک ہوتی ہاوراس کا مشاہرہ یوں ہوا کہ ارسطونے ایک ہاتھی دیکھا جس پر ایک مخصوص نشان تھا۔ پس جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس ہاتھی کی عمر چارسوسال ہے۔ ہاتھی اور بلی کے درمیان فطری طور پر دشمنی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہاتھی بلی کو دکیے لے تو فرار ہوجا تا ہے جیسے درندے سفید مرغ کو دیکھ کر فرار ہوجاتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر بچھوکسی چیکلی کو دیکھ لے تو اس کی موت واقع ہوجاتی ہے۔قروین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ تھنی کی فرج (یعنی شرمگاہ) اس کی بغل کے پنچے ہوتی ہے۔ پس جب جفتی کا وقت ہوتا ہے تو یہ اپنی بغل کو بلند کر لیتی ہے یہاں تک کہ ہاتھی اس پر قابو پالیتا ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جو کسی چیز ( یعنی امر ) سے عاجز نہیں۔ ایک قصہ 💮 ''الحلیة' میں ابوعبداللہ قلانی کے حالات میں نہ کور ہے۔ ابوعبداللہ کہتے ہیں کہ وہ بعض سیاحوں کے ہمراہ بحری سفر کیلئے کشتی پر سوار ہوئے۔ پس تیز ہوا چلی (جس کے باعث ہماری کشتی ہے قابو ہوگئی) پس کشتی والے اللہ تعالیٰ ہے گڑ گڑ ا کر دعا کیں کرنے لگے اور نذریں ماننے لگے کہ اگر جمیں اللہ تعالی نے نجات دیدی تو ہم فلاں کام کریں گے۔ کشتی والوں نے ابوعبداللہ ہے بھی اصرار کیا کہ وہ بھی کوئی نذر مانیں۔ابوعبداللہ کہتے ہیں لوگوں کے اصرامہ پراللہ تعالیٰ کی طرف سے میری زبان پر پیکلمات جاری ہوگئے کہ اگر

اللہ تعالی نے جمعے خلامی دیدی تو میں ہاتھی کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ ابوعبداللہ کہتے ہیں کر کمتی ٹوٹ کی گئین جمعے اور میرے کھے

ہاتھ یوں کک تغییر سات واس کے ہائے ہے کہ گوشت نہیں کھاؤں گا۔ ابوعبداللہ کہتے ہیں کر کمتی ٹوٹ کی گئیں جمہ سامل پر

کی دن تک تغییر سے دہے گئیں ہمارے کھانے ہیئے کیلئے کوئی چیز ٹیمن تھی۔ پس ایک چھوٹا ہاتھی (لیمن ہاتھی کا کیڈ) کہیں ہے سامل پر

آگیا۔ پس میرے ساتھیوں نے اس کو ذرق کیا اور اس کا گوشت کھایا گئین میں نے اپنی تذری وجہ ہاتھی کا گوشت نہیں کھایا۔

ابوعبداللہ کتے ہیں کہ جب میرے ساتھی ہو گئے تو ہاتھی کے بچہ کی ہاں اس کے نشانات قدم و کھتی ہوئی ہمارے قریب آگی۔ پس ہمنی نے میرے ساتھیوں کا مزسونگھا اور سو تھنے کے بعد ہرائیک کو اپنے پاؤں سے دوند کر ہلاک کردیا۔ ابوعبداللہ کہتے ہیں کہ جب ہمنی نے میرے ساتھیوں کو تشہونہ پائی تو اس نے شہر کہ اپنی سے میرے سرے سے گوشت کی خشہونہ پائی تو اس نے اشارہ کیا کہ میں اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاؤں ہو اس نے بھی پر سوار ہوگیا۔ پس وہ ہمنی شیعے سے کر اس قدر تیز دوڑ کی کہ میں نے بھی ہوئی واس کی پیٹھ پر سوار ہو جاؤں ہو اس نے بھی اس کی پیٹھ پر سوار ہوگیا۔ پس وہ ہمنی شیعے اس دن اور پھر پوری رات آپی پیٹھ پر سوار کے ہوئے ورڈ تی کہ میں اس کی پیٹھ پر سوار ہوگیا۔ پس لوگوں نے بھی پر سوار ہوگیا۔ پس کو گھر گاری رات آپی پیٹھ پر سوار کے ہوئی تو اس نے بھی اس کی پیٹھ پر سوار ہوگیا۔ پس لوگوں نے بھی کی میان تی تھے ہوئی تو اس نے بھی کی ہوئی تو اس نے بھی کی ہوئی تو اس نے بھی کی میان تی تھر اس کی کہ ہمنی وہ بارہ میاں کی کہ ہمنی وہ بارہ مالم ہوگئی اور ش اپ تھروال کی سان ت کی ہوئی وہ اس کی بیاں سے آٹر گیا۔ پس اس نے تھروں کو اس کے پاس بی گھروں کی اس میں کے آپی کہ میں ان کوگوں کے پاس بی گھروں کو اس کے پاس بی کو گھروں کی اس کی کہ ہمنی وہ بارہ مالم ہوگئی اور ش اپ کے گھروں کی میان کی کہ ہمنی وہ بارہ مالم ہوگئی اور ش اپ تھروں کو الوں کی پاس کی کہ ہمنی وہ بارہ مالم ہوگئی اور ش اپ تھروں کو اور نے کہ کہ کہ کہ کی ہوئی تو اس کے کہ کہ کہ کہ کہ کی ہوئی تو اس کے کہ کہ کہ کی اس کی کے کہ کو کو کی کو کہ کی کہ کی کو دور اس کی کہ کی کو کو کی کی کو کر اس کی کے کہ کو کی کو کی کی کو کی کو کر کو کی کو کر کی کی کو کر کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کی کو کر کی کی کو کر کو کی کر کر کی کو کر کی کر کی کر کی

خارتی کی طرف دو ڈا اور اے اپنی سوغہ سے پکڑ کر زمین سے اوپر اٹھالیا۔ لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے 'پھر اس کے بعد ہاتھی نے خارتی کو زمین پر گرایا۔ پس خارتی بچھ گیا کہ ہاتھی اس کو اپنے قد موں سے کیلئے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پس خارتی نے ہاتھی کی سوغہ پر قبضہ کرلیا (یعنی سونڈ سے ساتھ لیٹ گیا) پس ہاتھی کا خصہ اور زیادہ ہوگیا۔ پس ہاتھی نے خارتی کو اپنی سونڈ سے دوسری مرتبہ اٹھایا اور پہلے سے ذیادہ بلند کیا پھر زمین پر پھینک دیا تا کہ اسے (یعنی خارتی کو) اپنے قد موں سے پکل دے۔ خارتی ہاتھی کی سوغہ پر قابض (یعنی لیٹ) رہا اور اس نے ہاتھی کی سوغہ سے اپنے ہاتھی کی سوغہ سے اپنی اور اس کو اوپر فضا میں کئی جسکے دیئے تا کہ اس کی گرفت کر در ہوجائے لیکن ہاتھی اپنی گوشش میں تاکام ہوگیا اور خارتی بر ستور سوغہ سے لیٹا رہا اور برابر اپنا دباؤ سوغہ پر برح ھا تا رہا جس سے ہاتھی کو سائس لینے میں مشکل ہونے گئی۔ یہاں تک کہ ہاتھی کی سائس رک گئی اور ہاتھی کی موت واقع ہوگئی ۔ یہاں تک کہ ہاتھی کی سائس رک گئی اور ہاتھی کی موت واقع ہوگئی ۔ پہل تک کہ ہاتھی کی سائس رک گئی اور ہاتھی کی موت واقع ہوگئی ۔ پس جب اس واقعہ کی نجر بادشاہ کو بلی تو اس نے خارتی کو آل کرنے کا تھم دے دیا۔ پس بادشاہ کے بعض وزیروں نے بادشاہ سے کہی کہ نہیں اس کا ذکر کیا جائے گا تو کہا جائے گا کہ بیاس بادشاہ کا خادم ہے جس نے اپنی قوت و حیلہ سے ہاتھی کو بغیر اسلی صورت میں جب کہیں اس کا ذکر کیا جائے گا تو کہا جائے گا کہ بیاس بادشاہ کا خادم ہے جس نے اپنی قوت و حیلہ سے ہاتھی کو بغیر اسلی سے قبل کر دیا تھا۔ پس بادشاہ نے اپنی قوت و حیلہ سے ہاتھی کو بغیر اسلی سے قبل کر دیا تھا۔ پس بادشاہ نے اپنی قوت و حیلہ سے ہاتھی کو بغیر اسلی سے قبل کر دیا تھا۔ پس بادشاہ نے اپنی قوت و حیلہ سے ہاتھی کو بغیر اسلی سے قبل کر دیا تھا۔ پس بادشاہ نے اپنی قوت و حیلہ سے ہاتھی کو بغیر اسلی کو قبل کر دیا تھا۔ پس بادشاہ نے اپنی قوت و حیلہ سے ہموں کے دیا ہو کہ کہ دیا کہ کہ کہ کو تو کر اور کے مشورہ کے مطابی خارقی کو معاف کر دیا ہے۔

فائدہ اگر کی آدی کو کسی سے (لینی حاکم) بادشاہ وغیرہ سے) بھی شرکا خطرہ ہوتو وہ آدی حاکم وغیرہ کے پاس جانے سے قبل سے کلمات ''کھینیقص ، حتم ، عَسَق '' پڑھاوران میوں کلمات کے دس ترفوں کا اس طرح شار کرے کہ دائیں ہاتھ کے اگوشے سے شروع کرے اور بائیوں کی مضیاں بند کرلے اورائی دل میں سے شروع کرے اور بائیوں کی مضیاں بند کرلے اورائی دل میں میں میں ایک ایک انگی کھولتا '' پڑھے۔ پس جب وہ ''تو میھم ''کو دس مرتبہ پڑھے اور ہر مرتبہ اپنے ہاتھ کی ایک انگی کھولتا '' بائر ھے۔ پس جب وہ ''تو میھم ''کو دس مرتبہ پڑھے اور ہر مرتبہ اپنے ہاتھ کی ایک انگی کھولتا '' بائر وہ بیٹل کرے گا تو انشاء اللہ حاکم وغیرہ کے شرے مامون رہے گا۔ بیٹل بچیب وغریب اور مجرب ہے۔ '' جائے۔ پس اگروہ بیٹل کرے گا تو انشاء اللہ حاکم وغیرہ کے شرے مامون رہے گا۔ بیٹل بچیب وغریب اور مجرب ہے۔

بعاد الروادية الروادية الرحة والتاءالمدة المحيدة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة والمراحة والتاءالمدة المركة المراحة والتاءالمدة المركة الم

ال كلمات كودل مرتبه پڑھنے كے بعد بيكلمات پڑھے' فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنُ اللهِ مِنُ وَاقِ فَإِنَّ اللهُ يُهْلِكُهُ وَ يَكْفِيُهِ شره'' بِيَّمُل آزمودہ ہے۔

الحکم | مشہور قول کے مطابق ہاتھی کا گوشت حرام ہے۔''الوسیا'' میں ہاتھی کے گوشت کی حرمت کی علت یہ بیان کی گئی ہے کہ ''ذوناب'' والے جانوروں لینی لڑنے اور قل کرنے والے جانوروں میں ہے ہے اس لئے اس کا گوشت حرام ہے لیکن اس کے برعکس ﴿جلد دوم﴾

ا يک شاذ قول بھي ہے جے رافعی نے ابوعبداللہ بو فقی سے نقل کيا ہے (ابوعبداللہ امارے اصحاب يعنی شوافع ميں سے بيس) كہ ہاتھى حال ہے۔ امام احد نے فرمایا كہ ہاتھى مسلمانوں كے طعام ميں سے نيس ہے۔ امام ابوطنية نے ہاتھى كے كوشت كوكروہ قرار دیا ہے۔ امام شعمی نے ہاتھى كا كوشت كھانے كى رفعت دى ہے۔

ہاتھی کی خرید وفرونت جائز ہے اس لئے کہ اس پر سواری کی جاتی ہے اور اس پر سوار ہو کر لڑائی ( لیخی جنگ ) کی جاتی ہے اور اس ہے اور بھی نفتہ بخش کام لئے جا کتے ہیں۔

علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ ہمارے (لیخی شوافع کے ) مزدیک ہاتھی ذرج کرنے سے پاک تبیں ہوتا اور نہ ہی اس کی (لیعی ہاتھی کی ) ہُری پاک ہوتی ہے جا ہے اس سے گوواو خیرہ فکال کراسے صاف کیا جائے یا گوداو غیرہ نہ نکالا جائے ۔ ہاتھی کی ہُری کمی بھی صورت میں پاک نہیں ہوگی جاہے وہ کس زندہ ہاتھی کی ہو یا مردہ ہاتھی کی ہولیکن ایک شاذ قول میہ ہے کہ میتة (مردار) کی ہُری پاک ہوتی ہے۔ بیتول امام ابو صنیفہ اور ان کے موافقین کا ہے۔

ان حضرات کے زود کے مطلقا ناپاک ہے۔ امام مالک کے نزد کے اگر ہاتھی کی ہٹری کو پاٹش وغیرہ کرلیا جائے تو وہ پاک ہوگ۔

چیے 'ابب السین'' میں 'السلحق ق'' کے تحت اس بات کونش کردیا گیا ہے۔ ہاتھ کی تاخ (لیخی نرید وفروخت) جائز نہیں ہے اور ہاتھی کا
شمن (لیخی قیمت وغیرہ) مجھی طال نہیں ہے۔ حضرت طاؤس عطاء میں افی ربات عمر میں عبد العزیز' امام مالک اور امام احتر کا بھی تول ہے۔ این منذر نے کہا ہے کہ حضرت عروہ میں زیر 'این میر میں اور این جرت کے اس میں (لیخی ہاتھی کی تئے اور شمن میں) رفصت دی
ہے۔ '' شال' (ایک کتاب کا نام) میں خدکور ہے کہ ہاتھی کی جلد (لینی کھالی) دیا خت کو تول نہیں کرتی کو کہ ہے۔ مسابقت کرت تھی۔
ہے۔ '' شال' (ایک کتاب کا نام) میں خدکور ہے کہ ہاتھی کی جلد (لینی کھالی) دیا خت کو تول نہیں ہے کہ ہاتھی ہے سابقت کرتا تھی۔
ہے۔ امام شافعی' ابو داو'' ترخی' میں افی 'ان ماج اور این حبان نے اس کے متعلق ایک صدیث میں خدکور نظام کی ہے اور اس صدیث کی تھے بھی کی کہ ہے۔ اس میں معرف کی تھے کہا جسکوں ہے۔ ایک دومرا افظ' 'اسین' ؛ اے کوفتہ کے ساتھ ہے۔ سے کون ہے۔ ایک دومرا افظ' اسین' ؛ اسین 'باہ کے سکول ہے۔ ایک دومرا افظ' اسین' ، کا مطلب سے محکول اسین ہوتا۔
سے ساتھ ہے اور ﷺ معمدر ہے جسے کہا جاتا ہے 'امنی مناح میں افیام وغیرہ ) کا مستحق نہیں میں جو اور اسین آئی اور کونی آئی کی طور (لینی آئی کی طور افیام وغیرہ ) کا مستحق نہیں میں ہوتا۔

المربط نے صرف ان تبن چیزوں میں عطیہ کے جواز کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ سے سابقت ایک طرح سے وشمنان اسلام کے خلاف بلطور تیادی کے حیار کی اور دین اسلام کے وشمنوں کے خلاف ترغیب ویتا ہے۔ امام شافیؒ خلاف بلطور تیادی کے خلاف ترغیب ویتا ہے۔ امام شافیؒ کے اس میں ہاتھی کہ کا اللہ کے کہ ہاتھی کی مسابقت بھی جائز ہاں گئے کہ ہاتھی کی کا اللہ کی اس کے کہ ہاتھی کی کا اللہ کے کہ ہاتھی کی کا اللہ کے کہ ہاتھی کی مسابقت کا جائی ہے اور ناور صورت اصولیون کے ترویک موم میں مثل ہے اور ناور صورت اصولیون کے ترویک موم میں شامل ہو اور ناور امام ابو حقیقہ نے فرمایا ہے کہ ہاتھی میں محدوث کی طرح شان وشوکت تہیں اس کے اس کی مسابقت کا کوئی تمین کہ سے اور ناور کا کہ دور کا ویک جب اور ناور میں مسابقت کا کوئی تعین کہ سے دور ناور کی جب اور ناور میں مسابقت جائز

ہے تو ہاتھی میں بھی جائز ہوگی) پس اس کا جواب یہ ہے کہ الل عرب قبال (لیخی الزائی) کے لئے اونٹ کو (سواری کے لئے) استعال کرتے تھے اور یہ اہل عرب کی عادت تھی ۔ اہل عرب الزائی میں ہاتھی کو استعال نہیں کرتے تھے۔ پس اگر معترض یہ کہہ کہ ہاتھی تو صرف سرز مین ہند میں پایا جاتا ہے اس لئے اہل عرب اس کو قبال کے لئے (بطور سواری) استعال نہیں کر سکے۔ والتداعلم۔
من حلق فیل "(ہاتھی سے زیادہ بجیب الخلقت)
من حلق فیل "(ہاتھی سے زیادہ بجیب الخلقت)

روایت کی گئی ہے کہ امام مالک بن انس کی مجلس میں ہروفت ایک جماعت ایسے افراد کی موجود رہتی تھی جو امام مالک سے علم حاصل کرتے تھے۔ پس امام مالک کی مجلس جاری تھی کہ اچا تک ایک ہاتھی ساننے سے گزرا۔ پس ایک کہنے والے نے کہا کہ تحقیق ہاتھی جار ہا ہے۔ پسمجلس کے تمام لوگ ہاتھی کو دیکھنے کے لئے چلے گئے کیکن کیجی ٰ بن کیجیٰ لیٹی اندکی نہیں گئے۔ پس امام ما لک ؒ نے ان سے فر مایا کہ آ پ اس عجیب وغریب جانورکو دیکھنے کے لئے کیوں نہیں گئے حالانکہ آپ کے ملک میں یہ جانورنہیں ہوتا \_ پس کی<sub>ک</sub>ی بن کی<sub>ک</sub>ی نے عرض کیا کہ میں اپنے ملک سے صرف اس لئے آیا ہوں کہ آپ کی زیارت کروں اور آپ سے علم حاصل کروں۔ ہاتھی دیکھنے کے لئے نہیں آیا۔ پس امام مالک کی بن کی کا جواب من کرمتجب ہوئے اور آپ نے اس کا (لیعنی کی بن کی کا ) نام' عاقل اہل اندلس''رکھ دیا۔ پھراس کے بعد ( یعنی تعلیم کے حصول کے بعد ) کیجیٰ بن کیجیٰ اندلس کی طرف واپس ہوئے تو ان کے وہاں پہنینے سے قبل ہی ان کےعلم و کمالات کی شہرت تھیل چکی تھی ۔ چنانچہ کیجیٰ بن کیجیٰ تمام اہل اندلس کے مرجع بن گئے اور وہاں پر آ پ کےعلم و شہرت کے ساتھ ساتھ ماتھی ندہب بھی مشہور ہو گیا اور موطا امام مالک ؓ کی وہ تمام روایتیں جو کیچیٰ بن کیچیٰ اندکی نے روایت کیس وہ سب ے زیاد ومشہور ومعروف ہو کئیں ۔ کی بن کی اس زمانے میں تمام عوام وخواص میں معظم تھے۔ کی بن کی مستجاب الدعوات بھی تھے۔ کیٰ بن کیٰ کا انتقال 234ھ میں موا۔آپ کی قبر قرطبہ سے باہر مقبرہ این عباس کے قریب بنائی گئے۔آپ کی قبرآج بھی مرجع خلائق ہے۔ خواص 📗 جوآ دمی ہاتھی کے کان کامیل پی لے تو وہ سات دن تک حالت نیند میں (یعنی سوتا )رہے گا۔ اگر ہاتھی کے پیتہ کو برص کا مریض تین دن تک بطور مانش استعال کرے تو وہ شفایاب ہوجائے گا۔اگر ہاتھی کی ہڈی کومرگی والے نیچے کے گلے میں ڈال دیا جائے تو بیجے کا مرض ختم ہوجائے گا اگر ہاتھی کا دانت کسی درخت پراٹکا دیا جائے تو وہ درخت اس سال پھل نہیں دے گا۔اگر ہاتھی کے دانت کی دهونی کسی درخت یا کسی بھتی کے یاس دی جائے تو وہاں بھتی کونقصان پہنچانے والے کیڑے نہیں آئیں گے۔اگر ہاتھی کے دانت کی دھونی کسی ایسے گھر میں دی جائے جہاں پہوہوں تو وہ تمام پپومر جائیں گے۔ جو تحف دو درہم بقدر ہاتھی کے دانت کا مکزاشہد اور پانی میں ملاکر پی لے تواس کی قوت حافظہ میں اضافہ ہوجائے گا۔اگر کوئی بانجھ عورت ہاتھی کے دانت کا نکڑا دو درہم کے بفذرشہداور یانی میں ملا کرسات دن تک یے بھراس کے بعد جماع کرے تو اللہ تعالی کے عکم سے حاملہ ہوجائے گی ۔اگر ہاتھی کی جلد (لیعنی کھال) کھاا کی کھڑا بخار کا مریض اینے گلے میں ڈال لے تو اس کا بخارختم ہوجائے گا۔اگر ہاتھی کی لید کوجلانے کے بعد باریک پیس لیا جائے اور پھراس کوشہد میں ملا کر کسی ایسے مخص کی پلکوں پر اس کا لیپ کردیا جائے جس کی پلکیس جھڑ گئی ہوں تو اس کی پلکوں کے بال دوبارہ نکل آئیں گے۔اگر کوئی عورت لاعلمی میں ہاتھی کا پیشاب بی لے پھراس کے بعد جماع کرلے تو وہ حالم نہیں ہوگ ۔اگر ہاتھی کی لید کسی

عورت کے گلے میں لفکا دی جائے تو جب تک بیرلیداس کے گلے میں لگلی رہے گی وہ حالمہ نہیں ہوگی۔ ہاتھی کی جلد کا دھواں یواسر کی بہاری کوختم کردیتا ہے۔

تعبير | باتنی کوخواب میں و بکیناایے تجمی باد شاہ پر دلالت کرتا ہے جو بارعب تو ہولیکن کم عقل ہواور وہ جنگی امور کا جاننے والا ہونیز وہ ۔ خواہ نخواہ کے کام میں ملوث ہوجاتا ہو۔ پس جو شخص خواب میں دیکھے کہ وہ ہاتھی برسوار ہے یا ہاتھی کا مالک بن گیا ہے یا ہاتھی ہر جا کم ( یعنی نگران ) بن گیا ہے تو اس کی تعبیر ہیے ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کو بادشاہ کی قربت حاصل ہوگی اور اسے اچھا مرتبہ حاصل ہوگا اس ک عزت وسر بلندی طویل مدت تک قائم رہے گی ۔ رہی کہا گیا ہے کہ ہاتھی کوخواب میں دیکینا طاقتور تجی شخص پر دلالت کرتا ہے ۔ پس جو شخص خواب میں دیکھے کدوہ ہاتھی پر سوار ہوا ہے اور ہاتھی اس کی اطاعت کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والاسمی طا قور بخیل آ دمی برغلبه حاصل کرلے گا۔ اگر کسی نے دن کے دفت خواب میں دیکھا کدوہ ہاتھی پر سوار ہے تو اس کی تعبیر ہے ہوگی کہ وہ ا بن بیوی کوطلاق دے دے گا۔ پہتجیراس لئے دی جاتی ہے کہ پرانے زمانے میں'' بلاد انفیلۃ'' (یعنی ایبا ملک جہاں ہاتھی یائے جاتے ہوں) میں جو شخص اپنی بیوی کوطلاق دے دیتا اس کو ہاتھی پر سوار کیا جاتا اور پھراس کوشیر میں تھمایا جاتا تھا تا کہ لوگوں کومعلوم ہوجائے اس آ دی نے اپنی ہوی کوطلاق دے دی ہے۔ آگر کوئی بادشاہ جنگ کے دوران خواب میں دیکھے کہ وہ ہاتھی پر سوار ہور ہاہے تو اس كى تعبيريە بوكى كى خواب دىكىنى والا بادشاه (مىدان جنگ شى) بلاك بوجائ گاراس لئے كدالله تعالى كا ارشاد بي "ألمهُ مَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحِبِ الْفِيلُ "(تم نے ديكھاڻيين كرتبهارے رب نے باتقي والوں كے ساتھ كيا كيا۔ سورہ الفيل آيت ا)جو شخص خواب میں کسی مودج والے ہاتھی برسوار موتو اس کی تعبیر ہیں ہوگی کہ وہ کسی فریہ جمی آ دئی کی لڑ کی سے شادی کرے گا۔اگرخواب ر کھنے والا تاجر ہے تو اس کی تعبیر ہے ہوگی کہ اس کی تجارت وسیع ہوجائے گی۔ جو شخص خواب میں دیکھے کہ اس پر ہاتھی حملہ آور ہور ہا ہے تو اس كى تجيريه مو كى كداس مخص يرسلطان (باوشاه) كى جانب سے كوئى آفت نازل موكى۔ اگر فدكوره خواب د يكھنے والاخنص مريض موقو اس كاتعبيريه بوگ كدان شخص كي موت واقع بوجائے گا۔ جو شخص خواب ميں ديکھے كدوه كى بتنى كى عمرانى كردہا ہے قواس كي تعبيريه ہوگ كرخواب د كيسے والے كى كى تجى بادشاہ سے دوئى ہوجائے گى ۔جۇخنى خواب ميں د كيھے كروہ تعنى كا دودھ دوہ رہا ہے تو اس كى تعبيريه ہوگی كدوہ فخص كى تجى بادشاہ سے كروفريب كے ذريعے مال حاصل كرے گا۔ يبود كيتے ہيں كہ باتھى كوخواب ميں ديكھنا عزت وتو تیر بردلالت کرتا ہے۔ جو محض خواب میں دیکھے کداہے ہاتھی نے اپنی سویٹر سے مارا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کداس کو بھلائی حاصل ہوگی اور جو مخص خواب میں دیکھنے کہ وہ ہاتھی پر سوار ہوا ہے تو اس کی تعبیر بیہ ہوگی کہ اے وزارت و ولایت حاصل ہوگ ۔ ہاتھ کوخواب میں دیکھنا صالح قوم بر بھی دلالت کرتا ہے ۔ بیر بھی کہا گیا ہے کہ جوشخص خواب میں ہاتھی کو دیکھے تو اس کی تعبیریہ ہوگی کداے شدیدمصیبت کا سامنا کرنا پڑے گالیکن مچراہے اس مصیبت سے نجات بل جائے گی۔ نصار کی کہتے ہیں کہ جو تض خواب میں ہاتھی کو دیکھے لیکن وہ اس پر سوار نہ ہوتو اس کی تعبیر رہیہ ہوگی کہ اس کے جم کو فقصان پہنچے گایا اس کے مال میں خسارہ ہوجائے گا۔ جوشخص خواب میں شہر میں مردہ ہاتھی دیکھے تو اس کی تعبیریہ ہوگی کہ بادشاہ کا کوئی خاص آوی مرجائے گا یا اس کی تعبیر یہ ہوگا کہ خواب دیکھنے والا آتل ہوجائے گا۔ جو تنص خواب میں دیکھے کہ اس نے ہاتھی کو آتل کر دیا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ

خواب دیسے والا کی عجی صفح پر غلبہ پالے گا جو شخص خواب میں دیکھے کہ اسے ہاتھی نے اپی پشت سے پھینکہ دیا ہے تو اس کی تعبیر ہیہ ہوگی کہ خواب و یکھنے والا آ دی مرجائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں ہاتھی کو کسی ایسے علاقہ میں دیکھے جہاں ہاتھی نہیں پایا جاتا تو اس کی تعبیر فتنہ سے دی جائے گی ۔ یہ تعبیر ہاتھی کی برصورتی اور برا رنگ ہونے کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص ہاتھی کو ایسے علاقہ میں دیکھنے جہاں ہاتھی پایا جاتا ہے تو اس کی تعبیر ہیہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا شریف آ دی ہے۔ اگر کوئی عورت خواب میں ہاتھی کو کسی ایسے میں دیکھنے تو اس میں کوئی بھلائن نہیں ہے۔ بتھنی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر گائے کی طرح تحواب میں ہاتھی کو کسی ایسے شہرسے ہابم نظلتے ہوئے دیکھنا جس میں طاعون کی بیاری پھیل چکی ہواس کی تعبیر سے ہوگی کہ اس شہرسے طاعون کی وباء ختم ہوجائے گی۔ اگر کوئی شخص خواب میں ہاتھی پر کسی ایسے شہر میں سوار ہوا جس میں دئیسے تو تو اس کی تعبیر سے ہوگی کہ خواب دیکھنے والا شخص کشتی پر سوار ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ دئیسے میں میں کے تو اس کی تعبیر سے ہوگی کہ خواب دیکھنے والا شخص کشتی پر سوار ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔

### الفينة

"الفینة"اس سے مرادعقاب کے مشابرایک پرندہ ہے۔ جب بد پرندہ سردی محسوں کرتا ہے تو یمن کی طرف کوچ کرجاتا ہے۔ ابن سیدہ نے کہا ہے کہ 'الفینات' سے مراد' الساعات' (یعنی لحظ) ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے 'لقیته الفینة بعد الفینة "(میس نے تم سے ایک لمحد یعنی ساعت کے بعد طاقات کی) اگر تو چاہے تو الف اور لام کوحذف کردے۔ جیسے 'لقیته فینة بعد فینة "(میس نے تم سے ایک ساعت کے بعد (دوبارہ) طاقات کی)۔

پس یہ پرندہ ایک مدت کے بعد یمن کی طرف چلا جاتا ہے۔اس کئے اس کانام زماند کے نام پررکھا گیا ہے۔

## ابو فراس

''ابو فواس''بیشیرکی کنیت ہے۔کہاجاتا ہے''فوس الاسد فویسته یفوسها فوسا وافتوسها''(یعنی اس کی گردن پرحملہ کیا) ''الفوس'' کی اصل بیہ ہے کہ بیشیر کی کنیت ہے اور اس کے معنی گردن کاٹ کرقل کرنا ہے لیکن پھر پہلفظ''الفرس'' عام ہوگیا اور جرقل کرنے والے کو''فرس'' کہا جانے لگا۔ سیف الدولہ ابن حمدان کے بھائی کا نام بھی ابوفر اس بن حمدان تھا۔ابوفر اس بن حمدان بہت پڑے سرداراور شہور شاعر تھے۔واللہ اعلم۔



#### باب القاف

## اَلْقَادِحَةُ

"ألفادِ حَدُ" الى عمرادايك تم كاكيراب - كهاجاتاب "قدح المدود فى الاسنان والشجو قدحا" (دانون اوردزون من كيرا لك الماسكة على الماسكة ال

### القارة

"القارة" اس مراد جوياً يرب

## اَلُقَارِيَةُ

"الْقَارِيَة" (بروزن سارية) اس عراداكي اليا برنده ب جس كى ٹائلى چونى ہوتى ہيں اور اس كى چونى بحى ہوتى ہاور اس كى پيش اور اس كى چونى بحى ہوتى ہاور اس كى پيش اور اس كے بيت جونى ہوتى ہيں اور آس كى پيش آدى ہوتى ہے۔ الل عرب اس كر پيش اس كے بيت جونى ہوتى ہيں اور آس ہے بيت جونى اور اس سے بيت جونى اور اس سے بيت جونى اور اس سے بيت جونى كا بھى بي آول ہے۔ بطليعى نے كہا ہے كہ الل عرب جس طرح اس بينده سے بيت "تارية" تقديد كے ساتھ ہولئة ہيں۔ جو ہرى كا بھى بي آول ہے۔ بطليعى نے كہا ہے كہ الل عرب جس طرح اس پرنده سے بيت مثارت تقديد كے تاك اور اس كي طرح اس پرنده و و كھ كر بادش كى بشارت مثون يہ ہيں اور باشكون ہي ہے كہ اگر الل عرب ميں ہے كوئى ايكھنى سفر كے لئے تكا اور اس كي نظر اس پرنده و پر پر كئى آو وہ خوفرود مراد لية ہيں اور باشكون ہيں ہوئى ابن سيده و كہا ہے كہ "القارية" سے مراد ايك بزرگ كو بارش و بيت ہيں اور كئى بارش و بيت ہيں اور كئى بارش كيا ہے ہيں اور كئى ہا ہوں كہ بزرگ كے بند رمائے كا پرنده ہيں تنديد رمائے كہ پرنده ہيں ہوئى۔ ابن سيده و بيت ہيں اور ای ہے بارش كيا ہے بند رمائے ہيں۔ "بي الم مقالة ہيں۔" (الحدید) ہوئا تھے جب المورائى ہيں اور بی گوئا ہيں۔ "القوارئ" كا واحد" قار" ہے۔" القوارئ" كے المام مالى اللہ عليہ و ملى اللہ على اللہ و ملى اللہ على اللہ على اللہ على كہ تا اللہ و كہ و اللہ و كا وہ و " (الحد ہوں) اس معن (كور در من من اللہ على و اللہ و كور در من من اللہ على و كور در من من اللہ على و كور در من من اللہ على كور در من من اللہ على و كور در من من اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على و كور در من من اللہ على و كور در من من اللہ على اللہ على و كور در من كور در من كور در

پر دلالت کرتا ہے کہ'' قواری'' پرندہ حلال ہے اور اس بات کی وضاحت بھی ہوگئی کہ'' قواری'' پرندہ سے مراد کبوتر نہیں ہے۔ ابن سکیت نے''اصلاح المنطق'' میں لکھا ہے۔''القواری'' سے مراد سبزرنگ کے پرندے ہیں۔

### القاق

"الفاق" اس مراد پانی کا پرندہ ہے جس کی گردن کمی ہوتی ہے۔ شرع تھم اس پرندے کا کھانا حلال ہے جیسے پہلے گزراہے۔

## القاقم

"الفاقم" اس سے مراد سجاب (چوہے سے بڑا ایک جانور) کے مشابہ ایک جانور ہے۔ بیرجانور مزاج کے اعتبار سے "سنجاب" سے تصند سے مزاج کا ہوتا ہے۔ بیرجانور سفیدرنگ کا ہوتا ہے۔ اس کی جلد "الفنک" (لومڑی کے مشابہ ایک جانور) کی جلد کے مشابہ ہوتی ہے۔ "القاتم" کی جلد 'سنجاب' کی جلد سے زیادہ فیت تھجی جاتی ہے۔ شرع تھم] اس کا کھانا حلال ہے کیونکہ پیطیبات میں سے ہے۔

### القانب

"القانب" اس سے مراد 'الذئب العواء ' بلبلانے والا بھیڑیا ہے۔ 'المقانب الذماب الضاربة ' سے مراد بھیڑ یے کا چنگل ہے۔ تحقیق لفظ 'الذئب' کے تحت ' باب الذال ' میں بھیڑ نے کا تفصیلی تذکرہ گزر چکا ہے۔

### القاوند

"المقاوند" اس مرادایک ایبا پرندہ ہے جوسمندر کے کنارے اپنا کھونسلہ بناتا ہے اور سمندر کے کنارے ریت میں ( اینی ریتائی زمین میں ) انڈے دے کرسات دن تک ان کوسیتا ہے اور ساتویں دن انڈوں سے بچوکل آتے ہیں۔ پھر اس کے بعدیہ پرندہ سات دن تک ای جگہ لینی ساحل سمندر پر ہی اپنے بچول کو چوگا ( دانہ وغیرہ ) کھلاتا ہے۔ سمافراپنے بحری سفر کا آغاز اس پرندہ کے انڈے سند کی سفر کا آغاز اس پرندہ کے انڈے سندر کی موجول کو روک دیتے ہیں تا کہ اس ہے۔ یہ کی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی موجول کو روک دیتے ہیں تا کہ اس برندہ کے بی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی ان کے ساتھ میسلوک ان پرندوں کے بچول کے حسن برندہ کے بچول کے دون اور اللہ بن کے ساتھ میسلوک ان پرندوں کے بچول کے دون افران ہوجانے ہیں تو اپند اور اللہ بن کے ساتھ میسلوک ان پرندہ کی وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ اس پرندہ کے بیچے جب بڑے ہوجاتے ہیں تو اپند واللہ بن کے ساتھ میشلوک کرنے کی وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ اس پرندہ کے بیچے جب بڑے ہوجاتے ہیں تبال تک کہ واللہ بن کے دانہ وغیرہ ڈالتے ہیں بہال تک کہ دانہ وغیرہ ڈالتے ہیں بیال تک کہ

**ۇجلد درم**ۇ ان کی موت واقع ہوجائے۔ یہ برندہ ایبا ہے کہ اس کی جربی ہے ایک مشہورتیل بھی بنمآ ہے جے 'قبیم القاوند'' کہا جاتا ہے۔ یہ تیل ا یا بچ اور گنشیا کے مریضوں کے لئے بے حد فائدہ مند ہے۔اس تیل کے لیپ سے برانا بلغی بھی زائل ہوجا تا ہے۔مفردات میں ذکور ۔ ے کہ مشہور'' قاوند تیل'' جو تھی کی طرح ہوتا ہے اور جو یمن حبشہ اور ہند میں پایا جاتا ہے وہ ای پرندے کی جربی ہے گیا ہے کہ'' قاوند تیل'' افروٹ کی مثل ایک فتم کے پھل کونچوڑ کر نکالا جاتا ہے۔ بیتیل مردی سے پیدا ہونے والے ہرتم کے امراض اور پھول کے درد کیلئے نافع ہے۔

### القبح

"القبح" ( قاف كِفتر كماته ) اس مراد چكور ب\_اس كو "قبحة المحجل" بحي كتم ميس\_"القبح" فبحة كى جمع ے۔ فبحة اسم جن بے جس كا اطلاق فدكر ومونث دونوں ير ہوتا ہے۔ كرائ في "الحجر ذ" من تحرير كيا ہے كد "الفبع" فارى لفظ ہے اورمعرب ب\_\_ ("القبع" كعربي شهونے كى دليل مد ب كم ) كلام عرب ميں قاف جيم اوركاف ايك جكر جمع نبيس موتے جيما كه "جوالق اجلق الفبح الكيلجة" وغيره "القبح" كي ماده پندره انثرے ديتي ہے۔ نرچكور بهت زياده جنتى كرنے كي استطاعت ر کھتا ہے جیسے مرغ اور بڑا بکثرت جفتی کرنے کی قوت رکھتے ہیں۔ نرچوکوراس قدر جفتی کا حریص ہوتا ہے کہ جب مادہ چکورا تاہ دیتی ہے تو نر چکوران انڈوں کو تو ڑویتا ہے تا کہ مادہ چکوران انڈوں پر نہ جیٹنے پائے (جس کی وجہ سے بیجنتی سے محروم رہ جائے ) اس لئے جب مادہ چکور کے انڈے دینے کا وقت قریب آتا ہے تو وہ نر چکورہے بھاگ جاتی ہے اور اس سے حیب جاتی ہے کیونکہ مادہ چور میں بچوں کی شدیدخواہش یائی جاتی ہے۔ مادہ چوکورا تائے دینے کی غرض سے جب اینے نرے راہ فرار افتیار کرتی ہے تو نرچوکور اور مادہ چکورایک دوسر ہے کو ماریتے ہیں اور بکثرت چینتے و چلاتے ہیں۔ پھراس کے بعد جوبھی مفلوب ہوجاتا ہے وہ غالب کی اجتاع كرتا ب\_رز چكورا پني ضرورت كم مطابق اچى آ واز كوتيديل كرنے كى استطاعت ركھتا برز چكوركى عمر پندره سال ہوتى ہے۔ايك عیب واقد جس و قرو بی نے بیان کیا ہے کہ جب شکاری چھورکو پکڑنے کا ادادہ کرتا ہے قریب اپناسر برف میں چھیالیتی ہے اس خیال ے کہ شکاری اس کوئیں دیکھ سکے گا۔ زیچور بے حد غیرت مند ہوتا ہے۔ مادہ چکورا پے نرکی بوسونگھ کر حاملہ ہوجاتی ہے۔اس فتم کے پندے کواس کی خوبصورت آ داز کی وجہ ہے امیر لوگ بہت پیند کرتے ہیں۔ بسادقات اس کی آ دازس کر شکاری اس کو (مینی چکور کو) پکڑ لیتے ہیں۔

چکور کا شرع تھم اس پندے کا کھانا طال ہے کو تکدیے طیبات میں سے ہے۔

خواص عبدالملک بن زہر نے کہا ہے کر ز چکور کا پا آ تھوں میں بطور سرمداستعال کرنے سے مزول الماء کیلئے نافع ہے۔ اگر ز چکور کا جاعرق بادبان میں ملاکر آتھوں میں بطور سرمہ استعمال کیا جائے تو آتھ کا رتو عمصاین (آتھے کی ایک نیاری جس کے سبب رات کو دکھائی نہیں دیتا ) دور ہوجائے گا۔ چکور کی ج بی کو ناک میں ٹیکایا جائے تو سکتہ ادر لقوہ کے امراض کیلیے نافع ہے۔ ارسطونے کہا ہے کہ چکور کا بتاروغن زنبل میں ملاکر بخار میں جتلا مریش کی ٹاک میں بخار کے وقت ٹیکا یا جائے تو اس کا بخار قتم ہوجائے گا۔

چکور کو بکڑنے کی ترکیب پھور کو پکڑنے کی ترکیب یہ ہے کہ جو کے آئے کوشراب میں گوندھ کر چکور کے عگنے کی جگہ پر رکھ دیا جائے یہاں تک کہ چکور اس آٹے کو کھالے۔ پس جب چکوراس آٹے کو کھائے گی تو نشہ کے اثر سے بے ہوثی کی کیفیت طاری ہوجائے گی۔ پھرشکاری اس کو پکڑ لے گا۔

## القبرة

"القبرة" (قاف كييش اور باءمشدد كساته) اس مراد" حمرة" (كورياك قتم ميس ساك جريا) كمشابدايك پرندہ (لیعن چنڈول) ہے۔ اس کا واحد' القبر'' ہے۔ جو ہری نے کہا ہے کہ عام طور پر بیا لفظ' تقبر ق'' ہے۔ بطلیوی نے شرح ادب ااکاتب میں بھی بیلفظ "قنم ہ" بنون کے ساتھ نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ بیضیح لغت ہے۔اس پرندے کے ذکر (بعنی ز) کی کنیت ابوصابر ابوالہیثم اورمونث (یعنی مادہ) کی کنیت' ام العلعل'' آتی ہے۔طرفہ نے جبکہ وہ اس پرندے کا شکار کرر ہاتھا پیا شعار کیے يَا لَكَ مِن قبرة بمعمر خَلاً لك الجو فَبَيُضِي واصفرى

''اے قبرہ کیا ہے تیرے لئے کو کھے میدان میں نہیں اترتی حالانکہ کھانے پینے کی چیزیں بکثرت موجود ہیں۔میدان خالی ہے تجھے عاہے کہ توانڈے دے اور چیجہائے۔''

قَذْ رَفَعَ الفَحْ فَمَاذَا تَحُذُرى و نقرى مَاشِئت ان تنقرى ''قتین جال تو انحالیا گیااب تو کس چیز سے خالف ہے۔اگر تو بھو کی ہے توا پی خواہش کےمطابق واند چک لے'' قَدُ ذَهَبَ الصِّيَادِ عَنْكَ فَابُشِرِي لاَ بُلَّا مِن اخذك يَوُمًا فَاحُذَرِيُ

'دقتقیق شکاری تجھ سے دور ہوگیا ہے اب تو خوش ہوجا مگر احتیاط کا دائن مضبوطی سے تھام لے کیونکہ ایک نہ ایک دن تو ضرور پکڑی

طرفہ کے اس قول کا سبب ہیہ ہے کہ طرفہ جب سات سال کا تھا تواہیے چھا کے ہمراہ سفر کے لئے لکلا۔ پس انہوں نے راستہ میں الی جگہ قیام کیا جہاں پانی تھا' طرفہ کو دہاں چنڈول نظرآ ہے تو اس نے جال چنڈول انزنے کی جگہ پر بچھا دیا۔ صح سے شام ہوگئی لیکن کوئی چنڈول وہاں نداترا۔ پھرطرفہ نے جال اٹھایا اوراپنے بچیا کی طرف لوٹ آیا۔ پس جب وہ اس جگہ ہے کوچ کرنے لگے تو طرفہ نے دیکھا کہ جس جگداس نے چنڈول کوشکار کرنے کیلیے وانہ ڈالا تھا اور جال بچھایا تھا وہاں چنڈول اتر رہے ہیں اور دانہ کھا رہے ہیں۔ پس اس منظر کور مکھے کر طرفہ نے مذکورہ بالا اشعار کے۔

ابوعبیدہ نے فرمایا ہے کہ جب حضرت حسین مکہ کرمہ ہے عراق کی جانب روانہ ہوئے تو حضرت ابن عباس ؓ نے حضرت ابن زبیر ؓ ك ليح فرمايا" خَلالَكَ الْحِوفَبَيْضِي واصفوى" (تير ك ليّ ميدان خالى ہے تجھے عاہيے كة والله عند ر اور چجها ك ) کہاجاتا ہے کہ عمرو بن منڈر جے عمرو بن ہند بھی کہا جاتا تھا نہ تو وہ سکراتا تھا اور نہ ہی کھل کھلا کر ہنتا تھا۔ اہل عرب نے عمرو بن

منذر کا نام شدت مزاج اور شدت حکومت کی وجہ سے ''معنرط الحجر'' (لینی اس کی مقعد ہے رہے کی بجائے پیخر نکلتے ہیں) رکھ دیا تھا۔

عرو بن منذر 53 سال حاکم رہا ہے۔ اہل عرب اس کی ہیت سے خوفز دہ رہے تھے۔ سیلی نے کہا ہے کہ عمر دبن منذر بن ماہ السماء ے اور اس کی مال کا نام هند ہے۔ عمر و کے والد المند رکواس کے حسن و جمال کی وجہ ہے '' این ماء السماء'' کہا جاتا تھا حالانکہ ان کا اصل نام منذر بن اسود تھا۔عمرو''محرق'' ( آگ جلانے والا ) کے لقب ہےمشہورتھا کیونکداس نے ایک شیر کوجلا دیا تھا جیے 'ملھم'' کہا جاتا ہادریشپر (ملھم' نیامہ کے قریب تھا۔ تھی اورمبر دنے کہاہے کہ عمرو بن منذر کو''محرق' 'اس لئے کہا جاتا تھا کیونکہ اس نے قبیلۂ بنو تمیم کے ایک سوآ دمی جلا دیئے تتے ۔عمرو بن منذرترین سال تک حکمران رہا۔طرفد بن عبد کاعمرو بن منذر بن امری ءالقیس جےعمرو بن ہند بھی کہا جاتا تھا کے ساتھ عجیب واقعہ گزرا ہے ۔طرفہ عجیب وغریب غلام تھا ۔ پس ایک مرتبہ طرفہ عمر و بن منذر کے سامنے کس مجلس میں اکڑ کر چلا ۔ پس عمر و بن منذر نے الی خونخو ارتظروں سے دیکھا جیسا کہ ابھی وہ اس کونگل جائے گا۔ پس ملتمس نے طرفہ ہے کہا (جب وہ دونوں یعنی طرفیہ اور ملتس بادشاہ کی مجلس ہے اٹھ کر باہرآئے ) اے طرفہ بادشاہ نے آج تہمہیں جس نظرے دیکھا ہے اس سے جھے تمہاری جان کا خطرہ ہو گیا ہے۔ پس طرفہ نے کہا ایساعمکن نہیں ہے پھراس واقعہ کے پچے دن بعد یا دشاہ نے طرفہ اور ملتمس کو دو خط دیے جواس نے (بیخی بادشاہ نے )مکھیر کے نام لکھے تھے اور مکھیر بحرین اور عمان کا عال تھا۔ پس وہ وونوں لیخی طرفہ اور منتس خط لے کر بادشاہ کے دربارے نکلے اور بحرین کی طرف سفر کرنے گئے یہاں تک کہ جب وہ دونوں (لیٹی طرف اورمنتس) ''الحير ة'' (ايک جگه کا نام) کے قریب پینچے تو آئیں ایک پوڑھا آ دی نظر آیا جو قضاء حاجت (لینی بول و براز) کررہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک ہڈی ہے گوشت نوچ نوچ کر کھا رہا تھا اور اپنے جسم ہے جو کمیں پکڑ کر مار رہا تھا۔ پس کمتمس نے اس بوڑھے ہے کہا اللہ کی قتم میں نےتم سے زیادہ احتی' کم عقل' اور بد بخت نہیں دیکھا۔ پس بوڑھے نے ملتمس سے کہا کہ میری کون ی بات تمہیں بری معلوم ہوئی؟ ملتم نے بوڑھے سے کہااس سے زیاد واور کیا بری بات ہوگی کہ تو بول و براز بھی کرر ہا ہے کھا بھی رہا ہے اور جو کیں بھی مار مہا ب- بوڑھے نے کہا کہ میں خبیث چیز کو (لین بول و براز ) کوخارج کررہا ہوں اور طیب چیز (لینی گوشت ) اپنے پیٹ میں واخل کررہا ہوں اوراپنے دشن کولل کررہا ہوں۔ مجھ ہے زیادہ ایش اور بدبخت وہ آ دئی ہے جو اپنے دائیں ہاتھ شن اپنی موت کو لئے جارہا ہواور اے معلوم بھی نہ ہوکہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے ۔ پس ملتم بوڑھے آ دمی کے جواب پرا یے چونکا جیسے کوئی سویا ہوا آ دمی چونک کرافھتا ہے۔ اس ای دوران اہل حمرہ میں سے ایک اڑکا اپنی بحر بول کو نیم حمرہ سے یائی بلائے کے لئے ( نیم تیرہ پر ) لایا۔ اس ملتس نے اس لا کے سے کہا اے غلام (لڑ کے) کیا تو (تحریرو غیرہ) پڑھ سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں ۔ انتس نے کہا ہے (خط) پڑھو۔ پس لڑ کے نے خط رِ حااس شر المحابواتها "بإنسيك اللهم " (يدعل) عروبن بندى طرف ب المكور كي طرف ( تحرير كيامميا) ب- جب تيرب پاس میرا خط ملتمس کے ذریعہ مینچے تو تم اس کے رکیعنی ملتمس کے ) ہاتھ یاؤں کاٹ کراس کو زندہ وفن کرویتا۔ پس ملتمس نے ( بادشاه کا )خط نهر میں ڈال دیااور کہاا ہے طرفہ اللہ کا تتم تیرے خط میں بھی ای کی مثل مضمون ہوگا۔ پس طرفہ نے کہااییا ممکن نہیں ہے که بادشاه میرے لئے بھی وی حکم دے جو تیرے متعلق دیا ہے۔ (ملتمس اینے الل خانہ کی طرف لوٹ گیا لیکن ) پھر طرف مکعمر کی طرف گیا اوراس کوخط دیا۔ پس مکعمر نے خط پڑھتے ہی طرف کے ہاتھ یاؤں کاٹ کرا ہے زندہ دفن کر دیا۔ پس (اس واقعہ کی وجدہے) ملتس کامحیفہ ( یعنی خط ) اہل عرب میں ضرب الشل بن گیا اور پیضرب الشل ایے شخص کے لئے استعمال کی جانے لگی جوابے آپ کو

دموکہ دے رہا ہے۔ عنقریب انشاء اللہ ال قصد کے متعلق ''باب الکاف'' میں 'الکروان' کے تحت اشار تا تذکرہ ہوگا۔ عمر و بن صد نے جو بن جمی کے سوآ دمی جلا دیے سے جیسا کہ بھی اور مبرد نے کہا ہے کہ اس کا سب سیہ ہوا تھا کہ عمر و بن ہند کا ایک بھائی تھا جس کا نام اصعد بن منذ رشکار ہے واپس آرہا تھا تو اس سامند بن منذ رشکار ہے واپس آرہا تھا تو شراب کے نشہ سے چور تھا۔ پس اس کا گزرسوید بن رہید تھی کے اونوں پر ہوا تو اس نے ایک جوان اونونی کو پکڑ کر نر کر الیہ کہ کا گزرسوید بن رہید تھی کے اونوں پر ہوا تو اس نے ایک جوان اونونی کو پکڑ کر نر کر الیہ کھائی کہ وہ کر لیا تا کہ اس مید نے تیر مار کر اسعد بن منذ رکوتل کردیا۔ پس جب عمر و بن ہند نے اپنے بھائی کے قبل کی خبر می تو اس نے تم کھائی کہ وہ ضرور قبیلہ بنی تیم کے سوآ دمی (اپنے بھائی کے قصاص میں) جلائے گا۔ پس اس نے بی تیم میں کی خبر می تو اس نو اور ان کوآ گ میں ڈال دیا۔ پھر اس نے اپنی جوان اس بوسیا کو پکڑ لیا تا کہ اس کی تعداد (لیمی سو ) پوری ہوجائے۔ پس میں ڈال دیا۔ پھر اس نے اپنی جوان اس بوسیا کو بلز لیا تا کہ اس کی تعداد (لیمی سو باتی ہوان باتی نہیں میں کے کہ وہ وہ ان کو جوان ہوا ہو جوان باتی نہیں میں ہوگی الیہ بوان ہا فدید نیم میں اس کو دہ اس بوسیا کی خبر ہوسیا کہ خبر گی الیہ بوان ہوا کہ دہ اس کو دہ اس بوسیا کو بلز ہوا کیا گیا گی اور ان کو گو ہوان اس بوسیا کو بلز ہوا کیا گیا گیا گی الیہ ہوان اس بوسیا کو باس کو دہ اس بوسیا کو باس کو دہ اس بوسیا کو باس کو دہ اس بوسیا کہ ہو تھوان کیا گی ہو ہوا کو بی اس نوجوان نے کہا کہ میں تبیلہ وافد البراج میں ہوئی ۔ پس اس نوجوان نے کہا کہ میں تبیلہ وافد البراج میں ہوئی ۔ پس اس نوجوان کو آگی میں ڈالنے کا تھم دیا ؟ پس اس نوجوان کوآگی میں ڈالے کا تھم دیا بیس اس نوجوان کوآگی میں ڈالے کا تھم دیا ؟ پس اس نوجوان کوآگی میں ڈالے کا تھم دیا ؟ پس اس نوجوان کوآگی میں ڈالے کا تھم دیا ؟ پس اس نوجوان کوآگی میں ڈالے کا تھم دیا ؟ پس اس نوجوان کوآگی میں ڈالے کا تھم دیا ؟ پس اس نوجوان کوآگی میں ڈالے کا تھم دیا ؟ پس اس نوجوان کوآگی میں ڈالے کا تھم دیا ؟ پس اس نوجوان کوآگی میں ڈالے کا تھم دیا ؟ پس اس نوجوان کوآگی میں ڈالے کا تھم دیا ؟ پس اس نوجوان کوآگی میں ڈالے کا تھم دیا ؟ پس اس نوجوان کوآگی میں ڈالے کا تھم دیا ؟ پس اس نوجوان کوآگی میں کو کیا کہ کور کے کہ دوران کور

يوم اوارات تميما بالصلي

ثم ابن هند باشرت نیرانه

پھراس کے بعدابن ہندگی آگ نے ''اوارات' کے دن قبیلہ کئی تمیم کے آگ میں داخل ہونے کی اطلاع دی ''اوارات' ایک جگہ کا نام ہے اس کا واحد''اوار ق'' ہے تئیم سے مراد قبیلہ کئی تمیم ہے''والصلی' سے مراد آگ ہے۔ القبر ق (چنڈول) کارنگ خاکی ہوتا ہے اور اس کی چونچے لمبی ہوتی ہے اور اس کے سر پر بال ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔القبر ق (چنڈول) عصفور ( گوریا) کی ایک قتم ہے۔اسے''قامی القلب'' ( سنگدل) بھی کہاجا تا ہے۔

"القبوة" كى ايك خاصيت بي بھى ہے كہ يہ جي في الاسے نہيں گھراتا۔ بدا اوقات اگر "القبرة" كى طرف پھر وغيره بھى سے بكے القبرة" كا بوا جا ئيں القبرة "كى الله بنا ہے لئے ہوا ہے نہيں ہوا گما ) يہاں تك كہ جب وہ (لينى چنڈول) پھركوا بي طرف آتا ہوا و كيمنا ہے تا كہ سركو جھكا ليتا ہے تا كہ سر (چوٹ ہے) محفوظ رہے۔ شكارى چنڈول كى اس عادت سے غصہ ميں آجا تا ہے اور چنڈول كى مسلسل پھر پھيكنا شروع كرديتا ہے يہاں تك كه كوئى شەكوئى پھر چنڈول كولگ جاتا ہے اور يوں چنڈول زندہ كي امات ہے يا ہلاك بوجاتا ہے۔ يہ برندہ اپنا گھونسلہ شاہراؤں بر بناتا ہے كوئكہ بيانسانوں سے مجت ركھتا ہے۔

امام حافظ ابو بکرخطیب بغدادی نے داؤ دین الی هندگی سند ہے روایت کی ہے کہ ایک آ دی نے قبر ق (چنڈول) کا شکار کیا۔ پس چنڈول نے کہا کہتم میرا کیا کروگے؟ اس آ دمی نے کہا تنہیں فریج کر دوں گا اور (پھر پکاکر) کھاؤں گا۔ پس چنڈول نے کہا اللہ کی تسم ﴿ حينوة العيوان ﴾ ﴿ ﴿ 538 ﴾ ﴿ جلد دوم ﴾ ﴿ حينوة العيوان ﴾ ﴿ جلد دوم ﴾ ﴿ جلد دوم ﴾ ﴿ جلد دوم ﴾ \* حين و ترتم الماري بين عمر مكا بهول اور أرقم مجمع جيوز دوتو عمل تمين تمن الي تمتى باتم باتر باتر باتر باتران كا جوتمهارے لئے میرے کھانے سے زیادہ بہتر ہوں گا۔ چنانچہ پکی بات میں تم کواس وقت بڑاؤں گاجب میں تمہاری گرفت سے نکل کر تمہارے ہاتھ پر بیٹھ جاؤں گا اور دوسری بات اس وقت بتاؤں گا جب میں درخت پر بیٹھ جاؤں گا اور تیسری ہات میں تمہیں اس وقت بناؤں گا جب میں بہاڑ پر بیٹھوں گا۔شکاری نے کہا میں ایسا ہی کروں گا۔ بس جب چنڈول شکاری کے ہاتھ پر بیٹھ کہا تو کہنے لگا کہ جو چیز تمہارے سے نکل جائے اس پرافسویں ندکرنا۔ پس جب چنڈ ول درخت پر بیٹے گیا تو کہنے لگاا گرکوئی ناممکن چیز کومکن بتانے لگیرتو تم اس کی تقیدیق نہ کرنا' کیں جب چنڈول (اڑ کر) پہاڑیر پہنچ گیا تو کہنے لگا اے بدبخت اگر تو مجھے ذع کر لیتا تو تجھے میرے یو یہ ( یعنی معدہ ) ہے موتی حاصل ہوتا جس کا وزن میں مثقال ہے۔ راوی کہتے جیں کہ اس پر شکاری اینے ہونے کا نے لگا ( یعنی افسوس کرنے لگا) پھرشکاری نے کہا تیسری نصیحت کیا ہے۔ پس چنڈول نے کہا کہ تو نے میری کبلی دونصیحتوں کو بھلا دیا ہے۔اب میں تھے تیسری نفیحت کس لئے بتاؤں۔پس شکاری نے کہا کہ میں نے تیری پہلی دونفیحتوں کو کیے بھاد دیا ہے۔ چنڈول نے کہا کہ کیا میں نے تھے نیں کہا تھا کہ فوت شدہ چزیر افسوس نہ کرنالیکن تونے مجھ پر ( بینی میرے کھوجانے یر ) افسوس کیااور میں نے تھے کہا تھا کہ اگر کوئی ناممکن کامکن ہتائے تو اس کی تصدیق نہ کرنا اور تحقیق تو نے اس بات کی تصدیق کی۔ پس اگر تو میری بذیاں میرے یراور مرا گوشت جمع کرلے تب بھی وہ میں مثقال وزن ٹیس ہوگا۔ اس تو نے کیے میری بات کی تصدیق کردی کہ میرے پوند میں میں مثقال وزن کا موتی ہے۔ قشیری ؓ نے اینے رسالہ میں حضرت ذی النون مصریؓ کی روایت نقل کی ہے کہ ان سے کسی نے ان کی توب کا سبب دریافت کیا؟ پس حضرت ذ والنون معریؓ نے فرمایا کہ بیں ایک مرتبہ مصر ہے کی دوسرے شیر کی طرف جار ہاتھا پس راستہ میں ا یک جنگل تھا میں اس میں آرام کی غرض ہے سو گیا۔ پھر میری آ کھ مکلی تو میں نے دیکھا کہ ایک اندھا چنڈول اینے گھونسلہ ہے گرااور اس کے گرتے ہی زمین بھٹ گئی اور اس ہے (لیعنی زمین ہے) دو پیالیاں تکلیں۔ایک ونے کی بیالی تھی اور دوسری بیالی جانمدی کی تھی۔ایک پیالی میں تل تھے اور دوسری میں یانی تھا۔ یس اندھے چنڈول نے ایک پیالی سے کھایا اور دوسری بیالی سے پیا۔حضرت ذوالون مصری فرماتے ہیں کہ بیمنظر دی کھر میں نے توبدی اور اس پر دوام اختیار کیا اور ش نے جان لیا جس ذات بابرکت نے جنڈ ول کوضا کع نہیں کیا وہ مجھے بھی **ضا کع نہیں کرے گا۔** 

چنڈول کا شرع عظم م چنڈول کا کھانا بالا جماع حلال ہے۔ اگر کوئی محرم (حالت احرام میں )چنڈول کوٹل کردے تو اس برخان

خواص | اس کا الیمنی چنڈول کا) گوشت دستوں کو رو کتا ہے اور قوت باہ ٹی اضافہ کرتا ہے۔ چنڈول کے اغرے بھی دستوں و روکتے ہیں اور قوت باہ میں اضافہ کرتے ہیں۔اس کی بیٹ انسانی لعاب میں ملا کرمسوں پر نگائی جائے تو سے ختم ہوجا کمیں گے۔ جب کوئی عورت اپنے خاوند کو ناپند کرتی ہےتو خاوند کو جاہیے کہ وہ چنڈول کی ج ٹی کی ماٹش ہے اپنے آلہ نناسل کولمبا کرے اور پھراس ے (مین اپن بول ہے) جماع گرے تو اس کی بیوی اس ہے مجت کرنے لگے گا۔

انتشاميا " "فبنو" (قاف كضمرنون ساكن اور باء كفتر كساته ) لفظ الل عرب كم بال بطور نام بحى مستعمل ب-سيويه

کے داداعمر و بن عثان ابن قنبر منطے اور ان کا لقب''سیبویی' تھا۔ بیلفظ (لینی سیبوییہ) عجمی ہے اور اس کامعنی'' رائحہ التفاح'' (سیب کی خوشبو) ہے۔'' قنبو ''( قاف اور باء کے ضمہ کے ساتھ )ابراہیم بن علی قنبر بغدادی کے دادا کا نام ہے۔ ابوالفتح محمد بن احمد بن قنبر الميز اركانام بهى قنير ( قاف اور باء كے ضمه كے ساتھ ) تعالى قنير ( قاف اور فاء كے فقد كے ساتھ ) ابوالشعثاء تغير كانام بـــــ انهوں نے حضرت ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام سے حدیث روایت کی ہے۔ان حبان نے ان کو ( یعنی ابوالشعثاء قنسو کو ) تقدرادیوں میں شار کیا ہے۔ حضرت علیؓ کے غلام کا نام بھی قنمر تھا۔ ابن ابی حاتم نے کہاہے کہ قنمر نے حضرت علیؓ سے حدیث روایت کی ہے اور بد ( یعنی قنمر ) حفرت علی کے پہرہ دار تھے۔ شخ ابن حبان نے "المبدب" میں" کتاب القضاء" میں لکھا ہے کہ امام کے لئے یہ بات کروہ نیس ہے کہ وہ کمی کو اپنا پہرہ دارمقرر کرے کیونکہ'' یوفا'' حضرت عمر بن خطابؓ کے پہردار تھے۔حضرت حسنؓ حضرت عثمانؓ کے پہرہ داریتھے اور تنم حفرت علی کے محافظ (پہرہ دار ) تھے۔ا یک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ابو پوسف یعقوب بن السکیت ایک دن خلیفہ متوکل کے پائ بیٹھے ہوئے تھے اور بیاس کی اولا دکوادب بھی سکھاتے تھے۔ پس متوکل کے بیٹے معتز اور مؤیدان کے ( یعنی متوکل اور ابن اِسکیب ) ک باس آئے۔ پس متوکل نے ابن السکیت سے کہا کہ اے بعقوب میرے بیدونوں بیٹے تمہیں زیادہ محبوب بیل یا حضرت حسن اور حضرت مسین ؟؟ پس اب سکیت نے کہااللہ کی قتم حضرت علی بن ابی طالب کا غلام' وقنم'' تجھ سے اور تیرے دونوں بیٹوں ہے بہتر ہے ۔ پس متاکل نے (این غلاموں سے ) کہا کہ اس کی (لعنی این سکیت کی) گدی ہے زبان تھنج لو۔ پس غلاموں نے ایبا ہی کیا۔ پس 2. جب 244ھ اتوار کی رات کوابن سکیت کی موت واقع ہوگئ ۔ پھراس کے بعد متوکل نے ابن السکیت کی جانب دس بزار درہم بیسے اور کہا کہ یہ تیریت باب کی دیت ہے۔ ابن خلکان نے ابن سکید کے حالات میں ای طرح لکھا ہے۔ ابن سکید کے اس واقعہ کے متعلق ایک جمیب بات س ے کہ ابن سکیت جب متوکل کے بیوں کو تعلیم دے رہے تھے تو ان کی ( ایعنی ابن سکیت کی ) زبان سے بے ساختہ بداشعار نظم يصاب الفتي من عثرة بلسانه

وليس يصاب المرء من عثرة الرجل

جوان زبان کی لفزش کی وجہ سے جتلا ہوتا ہے اور قدم کی لغزش سے وہ مصیبت میں مبتلانہیں ہوتا

فعثرته بالقول تذهب راسه و عثوته بالرجل تموا على مهل

پس زبان کا نغزش سے اس کا سرجاتا رہتا ہے لیکن قدم کی افزش سے آنے والا زخم کچھ مدت کے بعد لھیک مرباتا ہے

ابن السكيت كےعمدہ اشعار بيجي بيں

و ضاق لما به الصدر الرحيب

أذا اشتملت على الياس القلوب

جب ما یوی انسانی دلوں کا مشغلہ قرار یاتی ہے تو سینے کشادہ ہونے کے باوجو د تنگ ہوجاتے ہیں

و اوطنت المكاره واستقرت و أرست في اماكنها الخطوب

اورانسانی دلول میں ناپندیدہ اموراور گندے خیالات جگہ بنا لیتے ہیں

ولم تر لانكشاف الضروجها ولا اغنى بحيلة الاريب

اور ہمیں مضرت کے دور ہونے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی اور عقل مند کا کوئی جیلہ کامیاب نہیں ہوتا

يمن به اللطيف المستجيب

اتاك على قنوط منك عفو

(اے نماطب) حیری مایوی کے بعد اللہ تعالی کی طرف ہے معافی آتی ہے وہ (لیعنی اللہ تعالی )احسان کرنے والا کطیف اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے

فموصول بها فرج قريب

وكل الحادثات اذا تناهت

اور جملہ حادثات جب انتہا مو پی جاتے ہیں تو عقریب الله تعالی کی طرف سے کشائش حاصل موتی ہے

ابن سكيت لفت كامام تصاوران كى تصانف مفيدين -

### اَلْقُبُعَةُ

''اَلْفُنغَهُ ''( قاف کے پیش کے ساتھ ) اس سے مراد چڑیا کی مثل ایک سیاہ سفید دنگ کا پرندہ ہے جو چوہوں کے بلوں ک قریب بیٹھتا ہے ۔ پس جب کوئی اسے خوفزدہ کرتا ہے یا اس کی طرف پھڑ پھیکٹ ہے تو یہ چوہوں کے بلوں بھی کھس جاتا ہے۔ ابن سکیسے نے اس طرح بیان کیا ہے۔ 'انھیج'' کا معنی ہیہے کہ یہ پرندہ چوہوں کے بلوں بش وافل ہوجاتا ہے۔

#### القبيط

"القبيط "(بروزن حير)اس عمراوايك مشهور برنده ب-

#### القتع

"القع" (قاف فحق كرماته) اس عرد الك الياكيرا بجوككوى في باياجاتا بدوريكر الكوى كهاتا بداس كا واحد" تنعة" بيدير الكوى في سورات كرتا به بهراس سورات على هم على جاتاب

#### ابن قترة

''اہن فنو ہ ''اس سے مراد ایک فتم کا سانپ ہے۔اس سانپ کا ڈسا ہوا سلامت ٹیس رہتا ( لینی ہلاک ہوجاتا ہے ) یہ بھی کہا گیا ہے کہ''ابن فنو ہ ''سے مراد''الاقعی'' سانپ کا فدکر ( لیمنی ٹر ) ہے اور بیسانپ ایک بالشت کے برابر ( لسبا ) ہوتا ہے۔ این سیدہ وغیرہ نے کہا ہے کہ''ابوقتر ہ '' ایلیس ( لیمنی شیطان ) کی کنیت ہے۔

#### ٱلُقِدَّانُ

"ألَقِدُانُ" ( قاف ك كره اور وال مشدد ك ساته )اى سے مراد پوب - اين سيده كا يكي تول بيعض دوسر الل علم

نے کہا ہے کہ 'اُلْقِدُّان ''ے مرادایک قتم کا کیڑا ہے جو پہو کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہ کیڑا کا ٹنا بھی ہے۔ راجز نے کہا ہے کہ:

يا ابتا ارقنى القدان فالنوم لا تطعمه العينان

''اے میرے باپ''قدان'' نے مجھے سونے نہیں دیا اور (رات بحر) میری آنھوں نے نیند کا ذا کقہ نہیں چکھا۔'' ابوحاتم نے'''کتاب الطیر'' میں ای طرح کا قول نقل کیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ''فِدَّان '' اکثر مما لک میں پایا جاتا ہے اور یہ ریت پر چلتا ہے۔لوگ اس کو''الدکم'' بھی کہتے ہیں جواونٹوں کو کا ٹنا ہے۔

## القراد

"القواد" اس سے مراد چیڑی ہے۔ یہ "القردان" کا واحد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 'قود بعیر ک " (اپنے اوٹ سے چیڑی کو ہٹاؤ) تحقیق "القراد" (چیڑی کا کا قد کرہ الحکم "کے تحت بھی ہو چکا ہے۔ تحقیق ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ہمارا (لیمن شوافع) کا فد ہب سے ہے کہ حالت احرام ہیں چیڑی کو قل کرنامت ہو ہے۔ عبدری نے کہا ہے کہ ہمارے زدویک مے لئے (حالت احرام ہیں) اپنے اونٹ سے چیڑی کو ہٹانا جائز ہے۔ حضرت ابن عمر"، ابن عباس اورا کشر فقہاء کا بھی قول ہے۔ امام مالک آنے فرمایا ہے کہ محرم اللہ اونٹ سے چیڑی کو ہٹانا جائز ہے۔ حضرت ابن عمر"، ابن منذر نے کہا ہے کہ جن حضرات نے حالت احرام میں محرم کیلئے کہ اورا حسی ہی جیڑی کی ہٹانے کو مباح قرار دیا ہے ان میں حضرت ابن عمران ، حضرت جابر بن ذیڈ، عطاء امام شافقی"، اورا حک اب اونٹ سے چیڑی کی ہٹانا کم روہ قرار دیا ہے۔ ان میں حضرت ابن عمران مالک نے حالت احرام میں محرم کا اپ اونٹ امام شافقی"، اورا حک اب رائے (بعنی احتاف) شامل ہیں۔ حضرت ابن عمران میں کرم کا اپ اونٹ سے چیڑی کی ہٹانا مکروہ قرار دیا ہے۔ حضرت سعید بن میتب شے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر محرم (حالت احرام میں) چیڑی کی کو تم کرم کو دیا دو مجود میں صدقہ کرے۔ ابن منذر آنے کہا ہے کہ میرے خیال میں حالت احرام میں چیڑی کی کو تل کرنا میں جیڑی کی کو تل کرنا ہیں۔ حضرت سعید بن میتب شے روایت ہے کہ میرے خیال میں حالت احرام میں چیڑی کی کوتل کرنا کمروہ فیمں ہے۔

امثال المل عرب ہے ہیں 'امسمعُ مِن قِرَادِ '' (چیرٹری سے زیادہ سننے والا) پیضرب المثل اس لئے استعال کی جاتی ہے کوئکہ چیڑی ایک دن کی دوری مسافت سے اونوں کے قدموں سے نگلنے والی آواز کوئن لیتی ہے اور خوثی سے متحرک ہوجاتی ہے (یعنی ناچنے لگتی ہے) ابوزیاد اعرائی نے کہا ہے کہ اکثر ایسا مشاہدے ہیں آیا ہے کہ کی اصطبل میں اونٹ تھے اور پھران کو وہاں سے نکال دیا کیا اور اصطبل خانہ بند کر دیا گیا۔ پھر جب پندرہ ہیں سال کے بعد اصطبل خانہ کھولا گیا تو معلوم ہوا کہ پندرہ ہیں سال آل جو چیچر یاں اصطبل خانہ میں موجود تھیں وہ اب بھی موجود ہیں۔ اس لئے اہل عرب چیچرٹی کی عمر سے تشیید دیتے ہوئے کہتے ہیں' اُعُمَرُ من قواد'' (چیچرٹری سے زیادہ عمر بانے والا) کہتے ہیں کہ اہل عرب کھیچرٹری (بغیر پھھ کھائے ہے) سات سوسال تک زندہ میں ہے۔ علامہ دیمریؒ نے فر ایا ہے کہ بیا کہ جو ٹی بات ہے۔

تعبیر ایچیزی کوخواب میں دیکھنادشن اور روزیل حاسد پر دلالت کرتا ہے۔اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ زمین اور ریت پر چیچڑیا ں بی چیچڑیاں ہیں تو اس کی تعبیر بھی دشمن اور روزیل حاسد ہے دی جائے گی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

### اَلُقِرُد

"المقرد" "اس سے مرادایک معروف جانور (بندر) ہے۔ اس کی کنیت کیلئے ابو طالد 'ابو حییب' ابو طاف 'ابوربة اور ابوقشة کے الفاظ مستعمل ہیں۔ "الفرد" قاف کے سرہ اور رائے سکون کے ساتھ ہے۔ اس کی جمع قاف کے سرہ اور رائے سکون کے ساتھ اقاظ میں موثث کی جمع قاف کے سرہ اور رائے فتح ہاتھ ) آتی ہے۔ اس کی موثث کی جمع قاف کے سرہ اور رائے فتح کے ساتھ انٹی دیا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ساتھ افتی و بہت نے بہتر ہوسورت حیوان ہونے کے باوجود بہت فی جمع "قوب" آتی ہے۔ بندر برصورت حیوان ہونے کے باوجود بہت فی جمی ہوتا ہے۔ یہ المؤن بات ہے۔ اس کی وجہ ہے بہت کی مجلدی سکھ جاتا ہے۔

ایک حکایت این کائن ہے کہ ''ملک النوبة '' نے ظیفہ متوکل کی طرف دو بندر بطور مید میر بھیج جن میں ہے ایک بندر درزی کا ہمر جاتا تھا اور دوسرا بندر دیگ سازی کا ہمر جاتنا تھا۔ اہل کین نے اپنی ضروریات کے لئے بندروں کوسدھا لیا ہے بہاں تک کہ قصاب ( محوشت فروخت کرنے والا ) اور بقال (سبزی بیچے والا ) نے بندروں کوسدھا لیا ہے اور جب وہ کہیں جاتے ہیں تو بندروں کو اپنی وکان پر تفاظت کے لئے چھوڑ و ہے ہیں اور بندران کی وکانوں کی گھرائی کرتے رہتے ہیں بہاں تک کہ ان کے مالک واپس لوٹ آئیں ایفس لوگ بندرکو چوری کا طریقہ سمھاتے ہیں۔ پس وہ ( لیمنی بندر ) چوری کرنے گئا ہے۔

فَائِده الصحارة ابْن عبال اور حَرمة في الله تعالى كول الله العسن كل شيء خلفه "كم تعلق فرمايا بكال خلط ت مراد "" أتقد" (ليتى المصوط بنايا) ب- حضرت ابن عبال اور عكرمة في فرمايا كه "است القرد" (بندركى مرين) حسين أبيل بوتى بلكه و مضوط و حَكم بوتى ب- يس تمام محلوقات حسين بيل الله تعالى كارشاد ب" لَقَدْ حَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيْج " (بم في انسان كوبهترين ساخت بريداكيا سورة التين آيت 4)

بندریا ایک بار میں گیارہ ، بارہ بی جہتی ہے۔ بیدر بہت غیرت مند حیوان ہے۔ یہ ایسا حیوان ہے کہ یہ انسان ہے زیادہ
مثابہت رکتا ہے۔ بندر (انسانوں کی طرح) بنتا ہے خوش ہوتا ہے بیشتا ہے با تھی کرتا ہے باقوں سے چیزیں لیتا اور چاہے بندر
کی باقعوں اور پاؤں کی انگیوں کا جدا جدا ہونا انگیوں کے ناشوں کا ہونا تحقیق وقیلم کو قبول کرنا۔ بندر کی بیتام عادات انسانوں سے
مثابہت رکتی ہیں۔ بندر انسانوں سے مانوں ہوجاتا ہے۔ بندر چار پاؤں پر چلا ہے لیکن پوقت ضرورت یہ اپنے پچھلے دو پاؤں
مثابہت رکتی ہیں۔ بندر انسانوں سے مانوں کو چاتا ہے۔ بندر چار پاؤں پر چلا ہے لیکن پوقت ضرورت یہ اپنے پچھلے دو پاؤں
کو جاتا ہے۔ بندر بندر کی آئی ہوں کا اور پینے ہونا بھی انسان سے مثابہت رکھا ہے۔ بندر پائی ہی گر جائے تو ڈوب کر
ہال ہوجا ہے۔ جیسے آ دی پائی ہیں گر کر ڈوب جاتا ہے۔ بندر کا اپنی مادہ پر غیرت کا اظہار کرنا (بھی انسان سے مثابہت رکھا ہے)
بندریا بی اول دو کو دھی لئے پھرتی ہے جیسے وورت اپنے بچل کو گورڈ اس کی مقرب سے بندر ہیں جب شہوت کا غلب ہوتا ہے اور اک
کی تکیل کی فعری سیل نہیں ہوتی تو یہ اپنے مدے اس خواہش کو پورا کرتا ہے۔ ان تمام خصائل ہی بندرانسان سے مثابہت رکھتا ہے
اس حیوان (بیش بندر) کی آیک بجیب وقریب خاصیت یہ بھی ہے کہ جب بیسو تے ہیں تو آیک دورے سے لیک رفتار میں موت ہیں تو آیک دورے سے لیک رفتار میں سے جس کی وجہ سے جس کی بندر کا غلب ہونا ہی وہ دیا ہیں۔

ساتھ والا بندر نیندے بیدار ہوجاتا ہے اور پھر وہ بھی یہی کام کرتا ہے ( یعنی چیخا ہے ) یہاں تک کہتمام بندر نیندے بیدار ہوجاتے ہیں۔ بندر یوری رات میں کئی مرتبہ یہی عمل دہراتے ہیں۔اس کا سبب سیہ کہ بندر کسی ایک جگدرات گزارتا ہے ادر صح کسی دوسری جگہ کرتا ہے۔ بندر میں تعلیم و تادیب قبول کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے جس کو چھپایا نہیں جاسکتا۔ تحقیق برید بن معاویہ کے لئے ایک بندر کو گدھے کی سواری کرنے کی تعلیم دی گئی تھی۔ چنانچہ بندر گدھے پر سوار ہو کریزید بن معاویہ کے گھوڑے ئے ہمراہ چاتا تھا۔ ابن عدى نے اپنى كتاب "الكامل" ميں احمد بن طاہر بن حرملہ بن افى حرملہ بن كيلى كى روايت نقل كى ہے كہ وہ فرماتے ہيں كہ ميں نے رمله میں ایک بندر دیکھا جوزرگری کا کام کرتا تھا۔ پس جب وہ دھو تکنے کا ارادہ کرتا تو وہ آ دی کی طرف اشارہ کرتا یہاں تک کہ وہ آ دی بھٹی میں چھونک مارتا تھا۔ الکامل ہی میں محمد بن بوسف بن منکدر کے حالات میں حضرت جابر کی روایت فدکور ہے کہ حضرت جابر ا فرماتے ہیں کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بندرکود کھتے تو سجدہ میں گر پڑتے تھے۔ (رواہ ابن عدی فی کامله)

المتدرك میں ضام بن اساعیل کے حالات میں ابوقلیل کی روایت فدکور ہے کہ حضرت معاویہ جمعہ کے دن منبر پرتشریف فرما ہوئے ، پس آپٹ نے اپنے خطبہ میں فرمایا: اے لوگو بے شک (تمام) مال ہمارے لئے ہے اور مال غنیمت بھی ہمارا ہی ہے ، ہم اس میں سے جس کو چاہیں عطا کر دیں اور اس میں سے جس کو چاہیں نہ دیں ۔ پس اس کا (لیعنی حضرت معاوید کی بات کا) کسی ایک نے بھی جواب نہیں دیا۔ پس جب دوسرا جعد آیا تو حضرت امیر معاوییٹ نے اس طرح فرمایا (جیسے پہلے جمعہ میں فرمایا تھا) پس اس کا (لعنی حفرت معاویدًی بات کا) کس ایک نے بھی جواب نہیں دیا۔ پس جب تیسرا جمعہ آیا تو آپٹے نے ای طرح فر مایا (جیسے پہلے جمعہ میں فرمایا تھا) پس ایک آ دمی کھڑا ہوا۔ پس اس آ دمی نے کہا ہر گزنہیں اے معاویہ ﴿ من لوبِ شک مال ہمارے لئے ہے اور مال غذیمت مجی ہمارا ہی ہے۔اس لئے جوہمی ہمارے اور اس مال کے درمیان آڑے آئے گا ہم اپنی مکواروں کے ذریعے (یعنی آپ سے قال كرك ) الله تعالى كواس معامله يس حَكَم (فيصله كرنے والا) بنائيس كے يس حضرت معاوية منبرے اتر كے (اور اندر چلے كے اور دروازہ بند کرلیا) اس کے بعد آدی کو بلوایا۔ پس ، آدی حضرت امیر معاوید کی خدمت میں حاضر ہوا پس لوگ کہنے گئے کہ آدی ہلاک ہوگیا۔ پھر حضرت معاویہ ؒنے دروازہ کھلوا دیا۔ پس لوگ اندر داخل ہو گئے ۔ پس لوگوں نے اس آ دمی کوحضرت معاویہ ؒ کے تخت پر بیٹا ہوا پایا۔ پس حضرت معاویر نے فرمایا اے لوگو بے شک بیروہ آدی ہے جس نے مجھے زندہ کردیا ہے۔ اللہ تعالی اس کو زندہ رکھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ عقریب میرے بعد ایسے ائمہ آئیں گے کہ وہ (نا جائز) بات کہیں گے تو کوئی ان کی تر دید کرنے والا نہ ہوگا۔ وہ ( لینی ائمہ ) آگ میں داخل ہوں گے جیسے بندر آ گے پیچھے ( لینی قطار ور قطار ) کسی جگہ میں داخل ہوتے ہیں۔ میں (یعنی حضرت معاویہ ؓ) نے پہلے جمعہ میں گفتگو کی لیکن کسی ایک نے بھی میری تر دیدنہیں کی ۔ پس جھے ڈر ہوا کہ کہیں میں بھی ان ہی ائمہ میں سے تو نہیں ہوں؟ پھر میں نے دوسرے جمعہ میں وہی گفتگو کی (جو پہلے جمعہ میں کی تھی ) پس کی ایک نے بھی میری تر دیونہیں کی۔ پس میں نے اپنے دل میں کہا کہ تو بھی ای قوم سے ( لیعنی آگ میں داخل ہونے والے ائمہ میں سے ) ہے ۔ پس میں نے تیسرے جمعہ میں بھی وہی گفتگو کی (جو پہلے جمعہ میں کی تھی) پس بیآ دی کھڑا ہوا۔ پس اس نے میری تردید کی بین اس آدمی نے مجھے زندگی عطا کی۔الشاتعالیٰ اسے زعدہ رہ کھے۔ اس مجھے یعین آگیا کہ الشاتعالی نے مجھے ان ائمہ سے (جو جہنم میں واخل ہوں گے ) خارج کردیا ہے۔ پھر حضرت معاویت نے اس آدمی کو انعام دیا اور اس کو ( گھر جانے کی ) اجازت دی۔ این سع نے نے نفاء الصدور میں طبر اتی نے اپنی کتاب '' جھم کہر والا وسط' میں اور حافظ الدیعیلی موسلی نے اس واقعہ کو ای طرح نقل کیا ہے اور اس کے جملہ ر جال (لیمنی روایت کرنے والے افراد) اُققہ میں ۔ قرو بی نے کا ئب المخلوقات میں ذکر کیا ہے کہ جوشی دس دن سک سک ستو از صبح میج بندر کے چیرہ کو دکھی لیا کرنے تو اس کو سرور حاصل ہوگا اور غم اس کے قریب نہیں آئے گا اور اس کا رزق دسیج ہوجائے گا اور کور تیں اس سے بے حدمجت کرنے آئیں گی اور وہ شخص ان کو (لیمنی عورتوں کو ) انچھا گلئے لگے گا۔ علامہ دمیری نے فرمایا ہے کہ سمجھیدہ باطل ہے۔

فاكده المام احديد إلى صالح عداد انهول في حضرت الوجرية عدوايت كى بعضرت الوجرية فرمات بي كم بي اكرم في فرمايا ۔ ایک آ دی ایے ساتھ شراب لے کرکشتی میں سوار ہوا تا کہ اس کوفروخت کر سکے اور اس کے ساتھ ایک بندر بھی تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ میہ آ دمی جب بھی کسی کوشراب بیتا تو اس میں یانی ملا دیتا تھا۔ چنانچہ جب اس آدی نے شراب کے ڈالی تو بندرنے اس کے دیناروں والی تعلی اضالی اور وہ (لینی بندر ) کشتی کے بادیان پر چڑھ گیا۔ پس وہ بندر تھلی میں ہے ایک دینار نکال کر سندر میں بھینک دینا اور ایک وینار کشتی میں چیک ویتا \_ بہاں تک کداس نے لینی بندر نے تھلی ہی موجود مال کوتشیم کردیا \_ لینی آ دھے دینار سندر میں مجینک دینے اور آ دھے دینار شتی میں بھینک دیے۔ امام بہتی نے اس کی مشل حضرت ابو ہریرہ کی روایت نقل کی ہے۔ اس کے الفاظ میہ ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا کہتم دورہ میں یانی ند ملاؤ (لیتن دورہ میں یانی ملا کر دودھ کوفر وخت ند کرو) کیونکہ تم سے پہلے ایک آدمی دورھ میں یانی ملاکر دود ھ کوفروخت کیا کرتا تھا۔ پس ایک دن اس آ دمی نے ایک بندوخرید لیا اوراس کو لے کر بحری سفر پر دوانہ ہوا۔ یہاں تک تک کہ جب تحتی سمندر کے درمیان میں پہنچ گئی تو اللہ تعالی نے بندر کے دل میں دنا نیر کا خیال پیدا فرمایا۔ پس بندر نے اپنے مالک کے دیناروں کی تھیلی اٹھالی اور کشتی کے یادیان پر کے ھاگیا۔ پس اس نے (لیٹنی بندر نے ) تھیلی کو کھولا اور اس کا مالک اس کی طرف و مکھ رہا تھا۔ پس بندر نے تھیلی ہے ایک وینار تکالا اور سندر میں ڈال دیا۔ ای طرح ایک دینار تھیل ہے نکال کرکشتی میں ڈال دیا پہال تک کماس نے ( لین بندر نے ) مال تو تتیم کردیا۔ پس بندر نے پانی کی قیت سمندر ہیں ڈال دی اور دودھ کی قیت کشتی ہیں ڈال دی۔ پیم نے یہ می روایت کی ہے کہ حضرت الو بریرہ کا گروایک ایسے انسان بر ہوا جو دودھ میں یانی طا کراسے ( یعنی دودھ کو ) فروخت کردہا تھا۔ پس حضرت ابو ہریرہؓ نے اس سے فرمایا کہ قیامت کے دن تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے لئے کہا جائے گا کہ یائی کو دودھ سے علیحہ و کرو۔ تحقیق'' باب الہمزہ'' میں' الاسود السالخ'' میں بھی بیرحدیث گز رچکی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

فاكدہ اُ حَاكُمُ نَنَ الْمُحدِدُكَ مُن المم عالمُهوں فردی ہے البوں فے امام شافی ہے انبوں نے بی بانسلم ہے انبوں نے اس مرداتو ا

تھی۔الاعراف-آیت ۱۹۳) نے مجھے رلارکھا ہے۔ پھر حضرت ابن عبائ نے فرمایا کیا تم ''ایلہ'' کے متعلق جانے ہو؟ میں نے کہا "الله" كيا ہے؟ حضرت ابن عباس في فرمايا" الله "بيوديول كيستى ہے۔اس ستى كر بنے والول پر الله تعالى نے ہفتہ كردن مجلى کا شکار حرام کردیا تھا۔ پس ہفتہ کے دن بہت موٹی موٹی اور بڑی بڑی مجھلیاں دریا میں آتی تھیں۔ پس ہفتہ کے علاوہ دوسرے دنوں میں یہودیوں کومچھلیاں پکڑنے میں بڑی محنت اور جال فشانی اٹھانی پڑتی تھی۔ پھر یہودیوں میں سے ایک آ دی نے ہفتہ کے دن ایک مچھلی کیڑی لی۔ پس اس آومی نے اس مچھلی کو دریا کے کتارے ایک کھوٹی سے باندھ کریانی میں چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ جب ہفتہ کا دن گزرگیا اور دوسرا دن آیا تو اس نے مچھلی کو پکڑلیا۔ پس اس نے مچھلی کھائی اور اس سے گھر والوں نے بھی مچھلی کھائی ۔ پس اس شخص کی و یکھا دیکھی اس کے قبیلہ کے دوسرے لوگ بھی ای طرح مچھلی کا شکار کرنے لگے۔ پس جب اس شخص کے پڑوسیوں نے مچھلی کو بھو نے کی خوشبو پائی تو وہ بھی انہی کی طرح مچھلی کا شکار کرنے گئے۔ یوں یبودیوں کی اکثریت ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار کرنے گئی۔ یبودیوں میں تین فرتے ہوگئے تھے۔ایک فرقہ وہ تھا جو ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار کر کے کھا تا تھا اور دوسرا فرقہ وہ تھا جولوگوں کو ہفتہ کے دن شکار منع كرتا تفاتيسرا فرقد وه تفاجومنع كرنے والول كوكہتا تھا كمتم اليي قوم كوكس لئے نفيجت كرتے ہوجے الله تعالى بلاك كرنا جابتا ہے۔ پس ہفتہ کے دن شکار ہے منع کرنے والا فرقہ کہتا تھا کہ ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب ہے ڈراتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰتم کوزمین میں دھنسا دے یا سنگ باری کے ذریعہ عذاب میں جتلا کردے یا کسی اور عذاب ہے تہمیں ہلاک کردے ۔ اللہ کی تتم ہم اس شہر میں نہیں رہیں گے جس میں تم مقیم ہو۔ پس اس فرقد کے لوگ اس شہر پناہ سے نکل گئے پھریہ لوگ ا گلے دن صبح کو اس کہتی میں واپس آئے ۔ پس انہوں نے شہر پناہ کا درواز ہ کھٹکھٹایا ۔ پس انہیں کوئی جواب نہیں ملا ۔ پس ان میں سے ایک آ دمی شہریناہ کی د بوار پر چڑھ گیا اور شہر میں جھا تک کر کہنے لگا اللہ کی قتم یہاں تو وہ دار بندر ہیں جو چلا رہے ہیں۔ پھروہ دیوارے نیچے اتراپس اس آدى نے شہر پناه كا دروازه كھولا اورلوگ شہر پناه ميں واقل ہو گئے \_ پس بندروں نے اپنے رشتہ داروں كو پېچان لياليكن انسان اپنے رشتہ داروں کو نہ بچان سکے (جواب بندر بن چکے تھے ) راوی کہتے ہیں کہ بندراپنے رشتہ داروں کی طرف دوڑ دوڑ کرآتے اوران سے لیٹ جاتے۔ پس انسان بندر سے کہتا تو فلاں ہے تو بندرایے سرے اشارہ کرتا کہ ہاں اور رونے لگتا۔حضرت ابن عباسٌ نے بیقصہ سْاكريهآيت پڑھكرسَاني "فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهَ ٱنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ وَ اَخَذُنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوُا بِعَذَابِ مِ بَثِينسِ م بِمَا كَانُوا يَفُسُقُونَ (پس جبوه ان مرايات كوبالكل بى فراموش كر كے جوانيس يادكرائى كئ تيس تو بم نے ان لوگوں کو بچالیا جو برائی سے روکتے تھے اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ ليا-الاعراف-آيت ١٦٥) پر حضرت ابن عبال في فرمايا كه مين بين جانا كه تيسر فرقد كرماته الله تعالى في معامله فرمايا؟ حضرت عکرمٹ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان جاؤں وہ تیسرا فرقہ ان کی اس حرکت (لیعنی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرنے ) کو مکروہ مجھتا تھااور اس لئے وہ دوسرے فرقہ کو کہتا تھا کہتم اس قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہوجے اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کوشد بدعذاب دینے والا ہے۔میرے نز دیک میتیسرا فرقہ بھی نجات پانے والوں میں سے ہے۔حصرت عکرمہ میتے ہیں کہ میرا ية ول حضرت ابن عباسٌ كوبهت پيندآيا اورآپ نے مجھے دوموٹی عمدہ خادر پر منگوا كراوڑ هاديں۔ حاكم نے كہا ہے كه اس حديث كى

سندھتے ہے۔ نیز''ایلۂ' مدین اورطور کے درمیان دریا کے کنارے ایک شہرتھا۔ زہری نے کہاہے کہ بیدواقعہ''طہر بیٹ' نامی ہتی کا ہے۔ طبر انی نے اپنی کتاب'' جھم الاوسط'' میں حضرت ابو سعید خدری گئی روایت نقل کی ہے۔ حضرت سعید خدری گفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ آخری ز مانہ میں ایک عورت آئے گی لیس وہ عورت اپنے شوہر کو (اس حال میں) پائے گی کہ اس کے شوہر کی صورت بندر کی صورت میں تبدیل ہوچکی ہوگی کیونکہ اس کا شوہر (اللہ تعالیٰ کی) قدرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔

فاكده العلم كدرميان اس بات مي اختلاف ب كدكيامموخ (ليني انسان سے بندركي صورت اختيار كرنے والوں) كي نسل چلی یامنقطع ہوئی تھی یمسوخ کینسل چلنے یامنقطع ہونے کے متعلق دوقول ہیں۔ پہلاقول پیہے کہ ہاں ان کی (بعینمسوخ کی )نسل آ کے چکی تھی۔ بیقول زجاج اور قاضی ابو بکر بن عربی ماکلی کا ہے۔ جمہور نے کہا ہے کہ مسوخ کی نسل کا چلنا ناممکن تھا۔ حضرت ابن عبائ نے فرمایا ہے کدمموخ تین دن سے زیادہ زندہ ندرہے کیونکہ نہ وہ کھاتے تھے اور نہ ہی ہینے تھے۔ پیلے قول کوافتہار کرنے والول ( یعنی زجاج اور قاصی ابو بکرین عربی مالکی ) کی دلیل نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کامیدارشاد ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم میں ہے بہت زیادہ افراد کوہم نے کھودیا (بعثی گم کردیا) اور میں نہیں جانبا کسان کا کیا حال ہوااور میں نہیں دیکھتاان کوگر چوہوں ( کی شکل میں ) کیا تم دیکھتے نہیں کہ جب ان چوہوں کے مامنے اونول کا دود ھر کھا جا تا ہے تو بیائے نہیں پیتے اور جب ان کے مامنے اونٹ کے علاوہ دوسرے جانوروں کا دود ھرکھا جاتا ہے تو بیاس دودھ کو لی لیتے ہیں۔(الحدیث) ای طرح امام سلم نے حضرت ابوسعیڈ اور حضرت جابرٌ کی روایت نقل کی ہے۔حضرت ابوسعیرٌ اورحضرت جابرٌ فرماتے ہیں کہ نبی اکرمٌ کے سامنے گوہ کا گوشت لایا گیا۔ پس آپ نے اس کا گوشت کھانے ہے انکار کردیا اور فرمایا میں نہیں جانبا شاید کہ گوہمسوخ میں ہے ہو۔علامہ دمیری نے فرمایا کہ بیدویوں حدیثیں قاضی ابو بمرین عربی اور زجاج نے بطور دلیل پیش کی ہیں۔لیکن جمہور اہل علم نے ان حضرات کے قول کورد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیہ دونوں صدیثیں اس وقت کی ہیں جب تک آپ کوان کے متعلق معلوم نہ تھا لین جب بذر یو دوجی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ فریادیا کہ مموخ کانس نیس جل توبد بات ظاہر ہوگی کہ کوہ اور چو ہامموخ ش مے نیس جین نچے صدیث ش خاور ہے کہ ایک مرتبہ کی نے نی اکرم صلی الله علیه وسلم سے بندراورخزیر کے متعلق سوال کیا کہ کیا میرخ شدہ کوئی قوم میں؟ پس آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے شک الله تعالیٰ نے جن اقوام کو ہلاک کیا یا عذاب میں جتلا کیا اور ان کوشنے کیا تو ان کی نسل کومنقطع کر دیا گیا اور ان ہے کوئی نسل نہیں چلی نیزیہ بندراورخناز مرسخ شدہ تو منہیں ہیں بلکہ پنسل ان سے پہلے ہی موجودتھی۔

الحکم ا انگری علامددیری نے فرمایا ہے کہ ہمارے (لیتی شوافع کے ) نزدیک بندرکا کھانا حرام ہے۔ حضرت محرمہ عطاء 'مجابد' حسن اور این صب مالکی کا بھی بیکی قول ہے۔ امام مالک اور ان کے جمہور اصحاب نے کہاہے کہ بندر حرام نہیں ہے اور رہی اس کی تخ قو وہ بھی جائز ہے کیونکہ پر ایسی بندر ) اضلیم کو قبول کرتا ہے اور سامان وغیرہ کی حفاظت کرتا ہے۔ این عبدالبر نے ''المتمید'' کے اوائل میں لکھا ہے کہ بندر کا گوشت حرام ہے اور اس کی تخ بھی جائز نہیں ہے اور اس میں املی طلم کا اختلاف نہیں ہے اور ہم نے کسی (عالم) کونیس دیکھا کہ اس نے بندر کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہو نیز کما' ہاتھی اور تمام ور تدے میرے نزدیک ای کی ( ایسی نیزدر کی ) حمل ہیں جسی ان کا گوشت حرام ہے۔ اس کی دلیل نے اکرم کا ارشاد ہے نہ کہ کی دو میرے کا قول ۔ اور نہ ہی

ہم نے اہل عرب وغیر عرب میں ہے کمی کو بندر کا گوشت کھاتے دیکھا۔ اما شعبی سے مردی ہے کہ نبی اکرم نے بندر کا گوشت کھانے منع فرمایا سے کیونکہ یہ (یعنی بندر) درندہ ہے۔

امثال اہل عرب کہتے ہیں''ازنیٰ من قرد'' (بندر سے زیادہ زانی) ای طرح اہل عرب کہتے ہیں''اقبعے من قود'' (بندر سے زیادہ فتیج ) ای طرح اہل عرب کہتے ہیں''احکی من قود'' (بندر سے زیادہ فقل اتار نے والا) بندر نقل اتار نے میں مہارت رکھتا ہے۔ بے خصوصاً جوکام انسان کرتا ہے بندر بھی اس کود کھے کراس کی فقل اتار لیتا ہے۔

خواص ا جاحظ نے کہا ہے کہ بندر کا گوشت کتے کے گوشت کے مشابہ ہے بلکہ کتے کے گوشت سے بھی زیادہ برااور گندہ ہوتا ہے۔
ابن سویدی نے کہا ہے کہ اگر بندر کا دانت انسان کے جسم پر لاکا دیا جائے تو اس کو ( یعنی انسان کو ) گہری نیز نہیں آئے گی اور نہ ہی انسان رات کے وقت ڈرمحسوں کرے گا۔ بندر کا گوشت کھانے سے جذام کا مرض ختم ہوجا تا ہے۔ اگر بندر کی کھال کی درخت پر لاکا دی چھان لیا دی در وخت کو سر دی اور برف وغیرہ سے نقصان نہیں پہنچ گا۔ اگر بندر کی کھال کی چھانی بنا کر اس میں غلہ کا نیج چھان لیا جائے اور پھراس نیج کو زمین میں بویا جائے تو تھیتی ٹائری دل کی آفت سے تھوظ رہے گی۔ اگر سی انسان کو بندر کا گرم گرم خون بیا دیا جائے تو وہ انسان ای وقت گونگا ہوجائے گا۔ جب بندر زہر آلود کھانا دیکھ لیتا ہے تو خوفز دہ ہوجا تا ہے اور چلانے لگتا ہے۔ اگر سی سونے والے آدمی کے سرکر کے بندر کا بال رکھ دیا جائے تو وہ ڈراؤ نے خواب دیکھنے لگے گا۔

## القردوح

"القودوح" ابن سيده نے کہا ہے كهاس سے مرادفر بدچيچ كى ہے۔

"الَقِهْر شْ" ( قاف ك سره اور راء ك سكون ك ساته ) ال سے مراد يحرى جانوروں ميں سے سب سے برا جانور سے جو سمندر میں کشتیوں کو چلنے ہے روک ویتا ہے اور کشتیوں ہے گلرا کرانہیں قوڑ دیتا ہے۔ زخشری نے کہا ہے کہ میں نے مکہ کرمہ کے بعض تاجروں سے سنا ہے اس حال میں کہ ہم ( لیٹنی میں اور مکہ مرمہ کے تاجر ) باب بن شیبے کے باس بیٹھے تھے اور مکہ مرمہ کا ایک تاجر میر بے لئے ( لیخن میرے سامنے )''القرش'' (بحری جانور ) کی صفات بیان کررہا تھا۔ لیس اس نے (لیتنی تاجر نے ) کہا کہ''القرش'' کا جیرہ گول ہوتا ہے اوراس کی (لیخی القرش کی ) چوڑ ائی آتی زیادہ ہے کہ جتنا باب بن شیبہ اور خانہ کھیہ کے درمیان فاصلہ ہے۔اس جانور کی یہ خصوصیت ہے کہ جب بدیری کشتیوں برحملہ آور ہوتا ہے تو اسے مشعلوں (لیحنی آگ) کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں ہو گایا جاسکتا۔ پس جب مشعلوں کی تیز روثن بحل کی طرح''القرش'' کے چرہ پر پڑتی ہے تو بیفرامر ہوجا تا ہے اور بیجا نور آ گ کے علاوہ کسی چیز ہے خوفز وہنیں ہوتا۔ عرب کی معزز قوم'' قریش'' کانام'' قریش'' مجھی ای جانور' القرش' کی نسبت سے رکھا گیا ہے۔ شاعرنے کہا ہے کہ

بها سميت قريش قريشا

و قريش هي التي تسكن البحر

''اورقریش وہ (حیوان) ہے جوسمندر میں سکونت اختیار کرتا ہے اورقوم قریش کا نام بھی ای جانور'' قریش'' کی نسبت سے رکھا گیا ہے'' ولا تترك فيه لذي جناحين ريشا تاكل الغث والسمين

'' وہ جانور دیلے اور فریہ جانور کو کھاجا تا ہےاور وہ جانور کسی پروالے جانور کے پرول کو بھی نہیں چھوڑ تا یعنی ان کے پر کھاجا تا ہے۔''

هٰكَذَا فِي البلاد حي قريش يا كلون البلاد اكلا كميشا

"اس طرح قوم قریش کا بھی شہروں میں یہی حال ہے کہ وہ لوگ شہروں کوجلدی جلدی کھاجاتے ہیں۔" وَلَهُمُ آخِرُ الزُّمَانِ نَبِيُّ يكثر القتل فيهم والخموشا

"اوران کے لئے آخری زماند میں ایک نبی موں مے جوان میں بکثرت قال کریں ہے۔"

ائنسيده نے كہا ہے كه اقريش ايك بحرى جو يابيہ جوتمام جانوروں كو كھاجاتا ہے۔ پس تمام جانوراس سے خوفزده رہتے ہیں۔ پھرا ہن محدہ نے پہلاشعریر ھا۔مطرزی نے کہا ہے کہ ''القرش'' بحری جانوروں کا سردار ہے اور تمام جانوروں سے مضبوط جانور ہے۔ ای طرح قریش (عرب کی ایک قوم) بھی لوگوں کے سردار جیں۔ابوالحظاب بن دحیہ نے قریش کی وجر سمیہ کے متعلق حکایت بیان کی ب كسب سے بہلے قریش نام ركھنے والاكون آ دى ہاس كے متعلق الل علم كے ميں اقوال ہيں۔علامد دميريٌ نے فريايا ب كد صديث میں ندکور ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا عیل نکاح ہے پیدا ہوا ہوں۔مقاح (جالمیت) سے پیدا نہیں ہوا۔ نیز علامہ دمیریٌ نے اپ اشعار میں نی اکرم ملی الله علیہ وسلم کے عالی نسب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ

جاء من الحق لنا بالحق

محمد خير جميع الخلق

''محر تمام گلوق سے بہتر ہیں۔وہ تن تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے تن کے ساتھ (لیخی دین تن کے ساتھ )مبعوث ہوئے ہیں''

دعوة ابراهيم الخليل بشارة المسيح في التنزيل " آپ علیقهٔ حضرت ابراہیم خلیل الله کی دعامیں اور حضرت سے علیه السلام کی بشارت میں۔'' الطاهر المحتد والينبوع الطيب الاصول والفروع "آ باليانب كاصول وفروع مين ياك وصاف تھے" آباؤه قد طهرت انسابا وشرفت بين الورى احسابا "أب ك آباؤاجدادنب ك لحاظ سے طاہر تھے اور تمام مخلوق میں شریف الحسب تھے" نكاحهم مثل نكاح الاسلام كذا رواه النجباء الاعلام ''ان کا (یعنی آ یے کے آباؤ اجداد کا) نکاح' نکاح اسلام کےمطابق تھا۔محدثین اورشر فاءنے ای طرح روایت کیا ہے۔'' وَ مَنُ اَبِي أُوْشَكَ فِي هَٰذَا كَفُر و ذنبه بما جناه ما اغتفر

''اور جو خص اس کا انکار کرے یا اس میں شک کرے وہ کا فر ہے اور اس کا گناہ نا قابل معانی ہے۔''

عن صاحب البيان و التبيين

نقل ذا الحافظ قطب الدين

''حافظ قطب الدين صاحب البيان والتبين ہے اس فتو كى كوفل كيا ہے۔''

علامه دميريٌ نے كہاہے كه جمارے شخ جمال الدين اسنوى في " وقرش " كى حلت كا فتوى ديا ہے۔ شخ محب الدين طبرى \* "شارح سنبية 'ف' التمساح' محر چي بر مُفتَكوكرت موسة فرمايا بن القرش وطلل بـ ابن الاشيرك ' نهاية سن بهي القرش ك حلت کی تصریح مرقوم ہے کیکن حضرت ابن عباس فے فرمایا ہے کہ''قرش'' (جانوروں کو ) کھاتا ہے کیکن وہ کھایانہیں جاتا (یعنی اس کے گوشت کوکوئی نہیں کھاتا) علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ شاید حضرت ابن عباسؓ کے ارشاد کامعنی یہ ہوکہ'' قرش'' تو تمام بحری جانوروں کو کھاجاتا ہے کیکن کوئی جانور'' قرش''جانور کوکھانے کی استطاعت نہیں رکھتا۔''القرش'' جانور بحِرقلزم میں پایا جاتا ہے جہاں فرعون غرق ہوا تھا تحقیق اس کا تذکرہ''باب السین'' میں''اسقنقور'' کے تحت کردیا گیا ہے۔ جمہور کا قول حلت' امام شافعی کی تصریح اور قرآن کریم کی آیت 'القرش' كے حلال ہونے بر دلالت كرتے ہيں كيونكه 'القرش' مچھلى كى ايك تتم ہادريہ جانور صرف پانى ميں رہتا ہے۔ تحقق امام نووی نے "شرح المبدب" میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ تھے بات یہی ہے کہ ہروہ جانور جوسندر میں رہتا ہوہ طال ہاوراہل علم نے جواشٹناء کیا ہے وہ صرف ان حیوانات کیلئے ہے جو یانی کےعلاوہ خشکی میں بھی زندگی گزارتے ہیں۔ تعبیر 📗 قرش کوخواب میں دیکھنا بلند ہمتی اور شرافت نسب پر دلالت کرتا ہے کیونکہ قرش بلند مرتبہ جانور ہے اس سے برتر کوئی جانور سمندر میں موجود نبیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

اَلُقِرُ قِس

"الْقِرُقِس" (كبسرالقافين) اس مرادمچشر ب-اصحاب شوافع نے كہا ہے كەمرم كيلئے (حالت احرام ميں) موذى جانوروں

کانل کرنامتحب ہے جیسے سانے بچھو خز بریاگل کہا' کوا' جیل بھیڑیا' شیر چیا' ریچھ گدھ عقاب پیو محتل بجز' جیزی مجم اوران جسے دیگرموذی حانوروں کا (قتل کرنااصحاب شوافع کے نزد یک محرم کیلیے متحب ہے۔)

## القرشام والقرشوم والقراشم

"القرشام والقرشوم والقراشم" ال عمرادموثي چيزى \_\_

### القرعبلانة

"القوعبلانة" اس مرادايك لمباكيراب-اس كالفغير" قريعية" آتى ب-جوبرى في العطرح كباب-

### القرعوش

''القوعوش''اسےمرادغلظ (گندی) چیجڑی ہے۔

### القرقف

"القرقف" (بروزن صدحد)اس عمرادایک چھوٹا برنده ب\_

### القرلي

"القولى" ( قاف كے ضمه كر واور فتح كے ماتھ )اس سے مراد "هلاعب ظله (ايك بدكنے والا پانى كاپرندو ہے)عنقريب اشاءاللهٰ "باب اُمیم" شیں اس کا تذکرہ آئے گا۔جوالیق نے کہا ہے کہ "القربی" فاری زبان کا لفظ ہےاورمعرب ہے۔میدانی نے کہا ب كذا القرل " عمراد ايك تيزنكاه والاجهونا سايرنده مع جوكي مجى چزكوتيزي سا يك ليما بيرياني كاوير پرواز كرما ب جونهی اے پانی میں کوئی مچھل وغیرہ نظر آتی ہے تو بیٹو طرد لگا کرچھلی کو پکڑ لیتا ہے۔ اس پرندہ کی نظر بہت تیز ہوتی ہے۔ پس اگریہ پرندہ پانی میں دیکھے تو اسے چھوٹی مجھلیوں اوران کے بچوں کی جال (تک) نظر آ جاتی ہے۔ اگرید پانی میں کس شکار پر تعلمه آور ہوتو اس كاحمله ما كأم نبيس موتا\_

الحکم اس پرندے کا کھانا حلال ہے کیونکہ یہ یانی کا پرندہ ہے۔ امثال العرب كت بن العلف واطع من قرائ (قرالي عندياده الحياد وطع ركين والا)-

## القرمل

"القرمل" اس يمراد بختى اونث كابيه،

### القرميد

"القرميد" اس مراد"الاروية" (پہاڑی بکری) ہے۔

## القرمود

"القرمود" ( قاف كفتح كساته ) ابن سيده في كهاب كماس عمراد بهارى براب

## القرنبي

"القونبي" اس سے مراد لمبی ٹاگوں والا ایک کیڑا ہے جو گھر ملا کے مشابہ ہوتا ہے یا جسامت میں اس سے ( یعنی گھریلا سے ) بڑا ہوتا ہے۔

### القرهب

"القوهب" (بروزن تُعلب) جو ہری نے کہا ہے کداس سے مراد پوڑھا بیل ہے۔

## القزر

"الْقِزِر" ( قاف اورزاء کے سره کے ساتھ ) اس سے مراد درندوں کی ایک شم ( یعنی ایک شم کا درنده ) ہے۔

## القرم

"المقوم" اس سے مراد اونث کی قتم کا سائڈ (بینی نر اونث) ہے۔ اس کی جمع "قروم" ہے۔ "القرم" مردوں میں سے بڑے سردار کو کہا جاتا ہے جوتجر بدکار بھی ہو۔

## اَلْقُرُة

"اَلْقُرُة" (قاف كضمه كساته) جو بري في كاب كاس مرادمينلك بـ

## القسورة

"القسورة" الى عمراد شير ب الله تعالى كا ارشاد ب "كَانَهُم حُمُو" مُستنفِرة فَرَّتْ مِنْ قَسُورَة " ( كويا يه جنگل

گدھے ہیں جوثیرے ڈرکر بھاگ پڑے ہیں۔ سورۃ المدڑ۔ آیت ۵۰) ہزارنے مجج سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہؓ ہے روایت نقل کی بے کہ حضرت ابو ہریہؓ نے فرمایا کہ'' القورۃ'' ہے ماد''الاسد'' (شیر ) ہے۔

ابن طبرزدنے اپنی سندے (روایت کی ہے) جو تھم بن عبداللہ بن خطاب تک پنیختی ہے۔ تھم بن عبداللہ بن خطاب نے زہری ہے
انہوں نے ابی واقد سے روایت کی ہے کہ جب حضرت عمرین خطاب نے مقام جاہیے ہی قیام فرمایا تو قبیلہ بنی اتفاب کا ایک آدمی جم کو
روح بن حبیب کہا جا تا تھا۔ ان کے پاس اس حال میں آ یا کہ اس کے ہمراہ ایک شیر بھی تھا جواس نے بجرے میں قید کررکھا تھا۔ یہاں تک
کہ اس نے (یعنی روح بن حبیب نے ) اس پٹیر کے دھرت عمر کے سامنے کھ دیا۔ پس حصرت عمر نے فرمایا ''الکے حصد بالا ہے' نے فرمایا کیا تم نے اس کے (بعثی شیر
کے ) وانت یا ناخی تو نیس تو ڈے ، روح بن حبیب نے کہا ٹیس۔ حصرت عمر نے فرمایا ''الکے حصد فر بلا اللہ '' میں نے رسول اللہ بھائے کو فرمات
عبوے سا کوئی شکار اس وقت تک شکارٹیس ہوتا مگر ہیں کہوہ وہا پتی تیج میں کی کردے۔ '' اے قسورہ' (اے شیر ) تو اللہ کی عبادت کر پھر اس
کے بعد حبیب بن روح نے شیر کوآ زاد کر دیا ہے تھیں '' باب المخین'' میں '' اللہ ن' اور حیشہ کی دبان میں '' المقد رہ '' اور عربی کہ نبان میں '' المقد وہ'' اور عربی کہ زبان میں '' اللہ ن' اور حیشہ کی دبان میں ' المام نسی میں کہا تھوں ہے کہ 'المقد وہ'' کو عربی زبان میں '' اللہ ن' الاسد'' اور حیشہ کی ذبان میں ' المام نے کہا کہا ہم ہے کہ والا درندہ ہے۔ یہ بی کہا گیا ہے کہ 'المقد وہ'' سے موافعا کم آ دی ہے۔
درید وربد بدر کھے والا درندہ ہے۔ یہ بی کہا کہا ہم ہے کہ 'المقد وہ'' سے مرافعا کم آ دی ہے۔

#### القشبة

"القشبة" جوہری نے کہا ہے کداس سے مراد بندریا (بندرکی موشف) ہے۔اصمعی نے کہا ہے کہ بندریا کی چھوٹی اولادکو "القشبة" کتے ہیں۔

#### القصيري

"القصيرى" يمقصور (يعنى كم كياكيا) بحى إورمعز بحى ب-اس عرود" افا ك" سانب كى ايكتم ب-

#### القط

"القط" اس سے مراد بل ہے۔ مونث کے لئے "قطة" كالفظ مستعمل ہے۔ اس كى جَنْ قطاط اور قططة آتى ہے۔ اس دريد نے كہا ہے كہ بي اس لفظ كوچى عمر بى لفظ خيال ئيس كرتا۔ بي (يعنى دميريّ) كہتا ہول كه ابن دريد كا قول غلظ ہے كونكه في اكرم عين فخ فرمان ہے كہ جمد بہتہ بيش كيا گيا (يعنى مجھے جہنم دكھايا گيا) ہي جس نے ديكھا كہ جہنم بيس ايك (ايك) عورت ہے جو (دينا ميں) بلى كى مالكہ تقى اس نے اس كو (يعنى فحى كى ارى سے بائدھ ركھا تھا۔ ہيں شاتو وہ بلى كوكھانا وغيرہ دين تقى اور شدى اس كى رى كوكھوتى تقى (كروہ از خودا تى خوراك كا بندويست كرے)

#### القطا

"القطا" اس سے مراد ایک معروف پرندہ ہے۔ اس کا واحد' تطاط' آتا ہے۔ اس کی جمع کے لئے '' قطوات' اور 'تطلیات' کے الفاظ مستعمل ہیں۔ رافعی نے "کتاب الج والاطبحة" میں لکھا ہے کہ 'قطا" سے مراد' الحمام' (لینی کبور) کی ایک قسم کا نام ہے۔

الحکم این در کیا ہے کہ ' قطا'' کا کھانا بالا جماع طال ہے۔ رافعی اور دیگر اہل علم نے'' کتاب الحج'' میں ذکر کیا ہے کہ' قطا'' حوام ( لیتی کبور ) کی ایک قتم ہے۔ پس اگر کوئی محرم'' قطا'' کو ( حالت احرام میں ) قتل کردے تو اس پر بطور فدیدا کید بھری واجب ہوگی اگر چہاس کا دستیاب کیوں نہ ہو۔ پشخ محب الدین طبری نے کہا ہے کہ جو ہری نے بھی'' قطا'' کو'' حمام'' کی ایک قتم قرار ویا ہے لیکن مشہور اس کے خلاف ہے ( یعنی'' قطا'' کبور کی ایک قتم نہیں ہے۔ )

خواص اگر '' قطاء' (پرندے) کی ہڈیوں کو جلا دیا جائے اور ان ہڈیوں کی را کھ کونہ بتون کے تیل میں ملا کر جوش دیا جائے اور پھر اس کو کسی اسے مخص کے سرپر لیپ کر دیا جائے جس کو کسی زہر ملے سائٹ نے ڈسا ہواور زہر کے اثر ہے اس آدمی کے سرکے بال جسر گئے ہوں اور اس کو '' دار الثعلب'' (ایک بیاری جس کی وجہ ہے سریض کے سرکے بال تبھڑ جت ہیں ) کے مریض کے سرپر لیپ کر دیا جائے تو ان (دونوں) کے بال دوبارہ نکل آئٹیں گے۔ ابن زہر نے کہا ہے کہ اس نبخہ کو آز مایا جاچ کا ہے۔ اس پرندے کا گوشت دریا جائے تو ان (دونوں) کے بال دوبارہ نکل آئٹیں گے۔ ابن زہر نے کہا ہے کہ اس نبخہ کو آز مایا جاچ کا ہے۔ اس پرندے کا گوشت دریا جائے تو وہ موست نبیند کی صالت میں ہی اپنے تمام پوشیدہ وراز بتا کہ کرکٹوٹ یا تھیلی میں رکھ کرکس موست کی رائل پرسوتے ہوئے بائد ہو دیا جائے تو وہ عورت نبیند کی صالت میں ہی اپنے تمام پوشیدہ وراز بتا دے گا۔ اگر قطا اور مادہ قطا کے پیٹ کو چیر دیں اور پھر زقطا اور مادہ قطا کے پیٹ کو چیر دیں اور پھر زقطا اور مادہ قطا کے پیٹ کو چیر دیں اور پھر زقطا اور مادہ قطا کے پیٹ کو چیا کہ اس کی چربی کی شیشی میں جم کے کی انسان کے جم پر مائش کر دی جائے اس کاعلم نہ دوتو وہ موجن کرنے گئے گا۔

خاتمہ این حمان نے حضرت ابوذر کی روایت نقل کی ہے اور این ماجہ نے حضرت جابر کی حدیث روایت کی ہے کہ بی آرم عظیمت نے فرمایا جس نے اللہ کیلئے مجد بنائی آگر چدوہ قطاء کے انڈے وینے کے گڑھے کے برابر بی کیوں نہ ہوتو اللہ تعالیٰ اس (شخص) کیلئے جنت میں گھر بنا کیں گے رواہ ابن حبان وابن ماجہ) جمعیم میں فدکور ہے کہ نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کیلئے مجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے جنت میں گھر بنا کیں گے۔ (رواہ سلم)

تعبیر تعبیر کا قطاءکوخواب میں دیکھنا تجی اور تصبح بات اور محبت والفت پر دلالت کرتا ہے۔ بسااوقات قطاء کوخواب میں دیکھنا ایسی حسین و جمیل عورت بر دلالت کرتا ہے جسے اپنے حسن کا احساس بھی ہولیکن اس میں محبت والفت نہ ہو۔واللّٰد اعلم ۔

## اَلُقَطًا

"القطا" (طامشدد کے ساتھ) قزوین نے کہا ہے کہ اس سے سراد ایک بڑی مجھل ہے۔لوگوں نے (لینی اہل علم نے) اس

بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اس مجھلی کی پنیل کی بٹری سے عمارتیں اور پل وغیرہ تغییر کئے جاتے ہیں۔ اگر اس مجھلی کی چربی برص کے داخوں پر لگائی جائے تو برص کے داغ ختم ہوجا کیں گے۔

### اَلْقُطامي

"الْفُطامي" ( قاف كے شمداورفقہ كے ساتھ ) اس سے مراو الصقر" (ليتى شكرا) ہے۔ بدان برندوں ميں سے مب سے برا برندو ہے جن كے ذريعے شكاركيا جاتا ہے۔ نيزيد (شكارى برندوں ميں سے) حسين وجيل برندہ ہے۔

### قطرب

"قطرب" اس سے مراد ایک ایبا برندہ ہے جو ساری رات گومتار ہتا ہے ادر سوتانہیں ہے۔ اہل عرب ضرب اکش کے طور پر کہتے ہیں "اجول من قطوب" (قطرب سے زیادہ چکر لگانے والا)"اَسْهَرُ مِنْ قُطُوب" (قطرب برندے سے زیادہ جاگنے والا) محمد بن مستنیر نحوی صاحب شلث کا لقب' قطرب' تھا۔مجمد بن ستنیر نحوی کا تعلق اہل عرب سے تھا اور پیلم کے حریص تھے۔ پس مجر بن متعمر اپنے استاد سیبویہ کے درس میں تمام طالب علموں سے پہلے بی صبح سورے حاضر ہوجاتے تھے۔ پس ایک دن ان کے استاد سیبوبیانے ان سے فرمایا نہیں ہوتم گر ''قطوب اللیل'' (رات کو چکر لگانے والا پرندہ) پس ای وقت ہے ان کا ( ایعنی محمہ بن مستنیر کا ) لقب' تطرب'' پڑ گیا۔ محمہ بن مستنیر قطرب کا انقال ا<del>' '' بھے می</del>ں ہوا۔ ابن سیدہ نے کہا ب كه "القطرب والقطروب"كا نر "السعالى" (فول بياياني) كاهم ے بــ بريمى كها كيا بـ كه "القطرب و الفطروب " ہے مراد ' 'القطرب' ہے اور' 'القطرب' ایک کیڑا ہے جو مسلسل چلنا رہتا ہے اور کوشش کے باوجود آرام نہیں کریا تا۔ امام محمد بن ظفر نے کہا ہے کہ'' القطرب'' ہے مراد ایک جانور ہے جو سرز مین مصریمی لوگوں کونظر آتا ہے۔ پس بسااوقات اگراس جانور کومحسوں ہوجائے کہ اس کا مدمقابل بہادر ہےتو پیراس پر حملہ نہیں کرتا اور اگر اےمحسوں ہو کہ اس کا مدمقا بل کمزور ہے تو بیاس پرحملہ کرویتا ہے یہاں تک کہ اس کو کاٹ لیتا ہے۔ پس جس شخص کو بیاجا نور کاٹ لے وہ ہلاک ہوجا تا - الل مصر جب كم خف ير ' تظرب' كوملة ورد يكية بين واس أدى سے يو چيتے بين كيا تمبين' تظرب' نے كاك ليا بيا تم پرخوف طاری ہو گیا ہے۔ پس اگر وہ محض کہتا کہ ہیں''منکوح'' ہوں لینی مجھے قطرب نے کاٹ لیا ہے تو وہ لوگ اس کی زندگی ے مایوں ہوجاتے ۔ اگر وہ فخص کہتا کہ میں'' مروع'' ہوں بیتی مجھ بر'' قطرب'' کے حملہ آ ور ہونے کی وجہ ہے تھجراہٹ طاری ہوگئ ہے تو بھرلوگ اس کا علاج کرتے ہے۔ بین ظفر نے کہا ہے کہ اہل مصراس جا نورے خوفز دہ ہونے کی دجہ ہے اس کے متعلق تفصیلی تفتگونیس کرتے۔"القطرب" سے مراد چور چوہا ال کرا ہوا بھیٹریا عالم آ دمی اور مالیخولیا کی ایک تم ہے۔ حدیث شریف ایس ندکورے کد "لا یلقین احد کم جیفة لیل قطوب نهارًا" علامدومریؒ نے فرایا ہے کہ برحفرت ابن مسعودٌ كا كلام ب جس كو آوم بن الى اياس عسقلاني في " كتاب الثواب" بي موقافاً روايت كيا ب-بي محى كما كيا ب كريد

مرفوع روایت ہے۔ اہل علم نے اس حدیث کے معانی بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ''قطرب'' (ایک قتم کا بھڑا) دن کے وقت آ رام نہیں کرتا اور حدیث کامفہوم ہیہ ہے کہتم میں سے کوئی پوری رات نہ سوئے تو وہ ''جیفۃ'' (میت کے بد بودارجم) کی طرح ہے بھروہ آ دمی دن کے بھروہ آ دمی دن کے وقت بھی آ رام نہ کرے تو وہ ''قطرب'' (ایک قتم کے کیڑے) کی طرح ہے۔ بیٹی وہ آ دمی دن کے وقت دنیا کے امور میں سرگرداں رہتا ہے۔ پس جب شام ہوتی ہوتو وہ تھکا ہوتا ہے۔ پس وہ پوری رات سویا رہتا ہے بہاں تک کہ وہ قبح اس حال میں کرتا ہے گویا کہ وہ میت کا بد بودارجم ہوجو حرکت نہ کرسکتا ہو۔

## القشعبان

"القشعبان" (بروزن مهرجان) ' العباب "ميل مذكور ہے كه اس سے مراد گېريلا كې مثل ايك كيژا ہے۔

## القعود

"القعود" اس مرادوہ اون ہے جس کو چروا ہے نے سواری اور سامان وغیرہ اٹھانے کے لئے مخصوص کیا ہو۔ اس کی جمع کے لئے "اقعدہ قعدہ قعدان اور قعائد" کے الفاظ مستعمل ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ "القعود" ہے مراد "القلوص" (لیمی وہ اونٹی جس پر پہلی مرتبہ سواری کی جائے) ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ "القعود" سے مراداوٹ کا وہ بچہ ہے جو ابھی جوان نہ ہوا ہو۔ نیز "القعود" سے مراداوٹ کا وہ بچہ ہے جو ابھی جوان نہ ہوا ہو۔ نیز "القعود" سے مراداوٹ کا وہ بچہ ہے جس نے اپنی مال کا دودھ پیٹا ترک کر دیا ہو۔

### القعيد

"القعيد" ( قاف كے فتح كے ساتھ )اس سے مرادوہ ٹڈي ہے جس كے پرابھي كھمل طور برنہ نكلے ہوں۔

## القعقع

"القعقع" (بروزن فلفل) اس سے مراد سفید اور سیاہ رنگ کا ایک موٹا پانی کا پرندہ ہے۔ جس کی چونچ کبی ہوتی ہے جو ہری کا یجی قول ہے۔ ابن سیدہ نے کہا ہے کہ اس کے رنگ میں سفیدی اور سیا ہی ہوتی ہے۔

## آلُقِلُو

"أَلْقِلُو" ( قاف ك سره ك ساتھ )اس مراده گدھا ہے جوخفیف ( ہلكی ) جیال چلتا ہو۔

## القلقاني

"القلقاني" جو بري اورديگرائل علم نے كہا ہے كماس مراد فاخت كى طرح كاليك يرنده بـ

### القلوص

"القلوص" اس سے مراوشتر مرغ کا مادہ پچہ ہے جو (جمامت میں) لوش کے پچہ کے برابر ہوتا ہے۔ اس کی جمع کیلئے اقلص" اور "قلا نص " کے الفاظ مستعمل ہیں جیسے" قدوم' کی جمع کے "قدوم وقد انم' کے الفاظ مستعمل ہیں جیسے" قدوم' کی جمع کے لئے" قدوم وقد انم' کے الفاظ مستعمل ہیں ہے دوں دوں ال کا ہوجا تا ہے قو" ناقق" کہلاتا ہے۔ ابن مبراک نے "المذھد" میں اور حفرت معاویہ کے غلام قاسم نے "'ار قائق" میں نقل کیا ہے کہ ایک اعرابی بی اگرم میں گئے کے مطرف اپنی مرتبہ ایسا تک کا دور تی ہے کہ اس میں جو نے قاتا کہ دو آ پٹی مرتبہ ایسا تی کیا رائے گئی اس میں جو نے قاتا کہ دو آ پٹی اس میں مرتبہ ایسا تی کیا (لیحی آ یا اور جب نے اگر میں گئے ہے کہا گئی صحابہ کرام اس بات پر قبس دیے۔ پس اس شخص نے تین مرتبہ ایسا تی کیا (لیحی آ یا اور جب نے بی اگرم میں گئے کے گئی ہے کہا گئی اسے لیکر بھاگ گئی ) چراس کی اوث نے نے اس شخص کو اس کی کھوپڑ کی ہے پکر کر دیا ہے جبکہ دو اس اوث کی کوشش کر دیا تھا۔ پس رسول اللہ میں گئی اسے لیکر بھاگ گئی ) چراس کی اوث نے نے اس شخص کو اس کی کھون سے آلودہ ہیں۔ " این میں رسول اللہ میں گئی ہے۔ کہا گئی اور تمہارے میں بھی اس کے (لیتی اعرابی) کے خون سے آلودہ ہیں۔ " این میارک نے اس حدیث کو مرسلا روایت کیا ہے۔ ای طریح " الاحیاء" میں مجمعی اس کے (لیتی اعرابی) کے خون سے آلودہ ہیں۔ " این میں کہا کہ کو کو سے مدیث نہ کو دیا ہے۔ " الاحیاء" میں بھی کی ہو صدیت نہ کو دیا ہے۔ " این میں کہا کہ کو کو نہ کے اس کو کو کو ک

#### القليب

"القليب" (بروزن سكين)اس فم اوجير ياب-اى طرح قلوب بروزن خنوس بحل ب-

### القمرى

﴿ حياة العيوان ﴾ ﴿ حياة العيوان ﴾ ﴿ 557 ﴾ ﴿ حياة العيوان ﴾ ﴿ جلد دوم ﴿ كُلُوم العيوان ﴾ ﴿ جلد دوم ﴿ كَالْفَاظ كَلُوم اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ مستعمل ہیں۔حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکرصدیق ﷺ نے جب اپنی زوجہ محترمہ عاتکہ بنت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل کوطلاق دے دی تو آپ بیاشعار پڑھتے تھے

اعاتك لا انساك ماذر شارق وماناح قمري الحمام المطوق "اے عاتکہ جب تک سورج طلوع ہوتا رہے گا اور طوق دار قمری کبوتر نوحہ کرتا رہے گا میں تجے نہیں بھلاسکتا۔" ولم ار مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها من غير جرم يطلق ''اور میں نے اپنی مشل کوئی آ دی نہیں دیکھا جس نے آج عا تکہ جیسی ہوی کوجس نے کوئی جرم نہیں کیا طلاق دیدی۔'' اعاتك قلبي كل يوم وليلة اليك بما تخفى النفوس معلق ''اے عاتکہ میرادل دن رات اس الفت ومحبت کی بناء پر جودل میں چھپی ہوئی ہے تیری طرف متوجہ رہتا ہے۔'' لها خلق جزل ورأي و منصب و خلق سوى في الحيات و منطق

''اس کیلئے ( یعنی عاتکہ کیلئے ) اچھے اخلاق درتی رائے اور بلند مرتبہ ہے اور بیتمام اچھے اوصاف اس کی زندگی اور گفتگو میں ظاہر ہوتے ہیں۔''

جب حضرت عبدالرحمٰن کے والد حضرت ابو بکرصدیق ﴿ کواپۂ جیٹے کی بیرحالت معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے جیٹے عبدالرحمٰن کو تھم دیا کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کرلے۔قزویٹی نے کہا ہے کہ جب قماری کا مذکر مرجا تا ہے تو اس کی مونث اس کے بعد کسی اور نرکو جفتی کیلئے قریب نہیں آنے دیتی اور اپنے نر کے غم میں نوحہ کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ ای غم کی وجہ سے مادہ کی موت واقع ہوجالی ہے۔

فاكده المامثاني أيك مرتبدام مالك بن انس مع سيتي بيتي بوئ تقديس ايك آدمي آيا - پس اس آدمي في امام مالك سي کہا میں قمر یول کی خرید وفروخت کرتا ہوں۔ پس میں نے ایک دن ایک آ دمی کو ایک قمری فروخت کی۔ پس وہ قمری خریدار نے مجھے واپس کردی اور کہنے لگا کہ تیری قمری چیخ نہیں یعنی پولتی نہیں۔ پس میں نے قتم کھائی کہ اگر میری قمری برابر آ واز نہ کرے تو میری بیوی برطلاق ہے۔ پس امام مالک نے اس آدمی سے فرمایا کہ تیری بیوی کوطلاق ہوگئی اور اب تمہارے لئے (اس کواپنے پاس رکھنے کی) کوئی سمبیل نہیں۔امام شافعیؓ جواس وقت چودہ سال کے تھے۔اس آ دمی سے فر مانے لگے کہ کیا تیری قمری اکثر وقت چیخی رہتی ہے یا خاموثی رہتی ہے؟ پس اس آ دی نے کہانہیں بلکہ وہ اکثر وقت چینی رہتی ہے۔ پس امام شافعیؒ نے فرمایا کہ تمہاری ہوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ پس امام مالک کو امام شافع کا میہ جواب معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا اے لڑ کے تنہیں یہ جواب کہاں سے معلوم ہوا ہے؟ امام شافعی نے فرمایا کہ بے شک آپ نے ہی مجھ سے بیرحدیث بیان کی ہے کہ زہری نے ابوسلمین عبدالرحمٰن سے انہوں نے امسلمہ روایت کی ہے کہ فاطمہ بنت قیس ؓ نے کہایارسول اللہ ا بے شک ابوجم اور معاوید نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ پس آ پ علیہ نے فرمايا " رب معاويده تو فقير بين ان كے ياب النبين ب اور رب ايوجم تو ده اپني گردن سے لائفي نبين اتارت " (امام شافعي في بر سیسی الله کو بیات معلوم تی کداید جم کھاتے بھی ہیں ہوتے بھی ہیں اور آرام کرنے کے علاوہ و مگر ضروریات زندگی بھی پیس ہوتے بھی ہیں اور آرام کرنے کے علاوہ و مگر ضروریات زندگی بھی پوری کر تے ہیں لیکن آپ ہیں گئے نے فرمایا "لا یضع عصه" (ایوجم اپنی گردن ہے لائی نیس اتارتے) بدالفاظ رسول الله علیہ نے کے بھراز افزمائے نتھے ابل عرب وقعل میں سے اظلب قعل کو مائند مداومت قرار دیتے ہیں اس لئے میں نے (لیمن امام شافئ نے ) بھی این اور این میں میں ہے اس لئے میں نے اس اس بھی نے اس کے میں نے اس نے نو کی میں نے اس کے میں نے اس کے میں نے نو کی اجازت ہے ہیں امام شافئی نے اس سال سے نو کی دیا شروع کردیا۔

دیا سرور کردیا۔

ایک بجیب بات

این خلکان اور این کثیر نے اپی اپی تاریخ کی کمایوں میں لکھا ہے کہ بندوستان کے بعض بادشاہ بنبہ درستان چھوڑ نے گئے تو انہوں نے رفصت ہوتے وقت سلطان مجود بن بھتگین کو بہت ہے ہدایا دیے جن میں قمری کے مشابدایک ہندوستان چھوڑ نے گئے تو انہوں نے رفصت ہوتے وقت سلطان مجود بن بھتگین کو بہت ہے ہدایا دیے جن میں قمری کے مشابدایک ہزو تو اس پرندے کی معرفی کو معلوم ہوجا تا کہ بد کھانا معرف ہوجا تا کہ بد کھانا معرفی کو معلوم ہوجا تا کہ بد کھانا معرف ہوا تا کہ بد کھانا معرف ہوجا تا کہ بد کھانا محتوز کی ہوجا تے۔

افتیار کر لیتے ۔ پس ان خنگ آ نسووں کو کھری کر اٹھالیا جا تا اور پھرچی کران کا سفوف زخموں پر چیزک دیا جا تا تو زخم کھی ہوجا تے۔

قمرٹی کا شری کی خواب میں دیکھنا و بندار کورت پر دلالت کرتا ہے۔ یہ گئی کہا گیا ہے کہ قمری کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر اپنے مرد سے دی جو تعمد آ اور میں اشعار پڑھنے والا ہو۔ یہود ہوں نے کہا ہے کہ جو تھو منو کا اس میں تمری کہ بلیل یا ان کے مشابہ کوئی پر عمد در سنر پر جائے گا اور اگر خواب دیکھنے والا کہ خم میں جلا ہے تو اس کی تعبیر سیہوگی کہ اللہ تعالی خواب دیکھنے والا کہ خم میں جلا ہے تو اس کی تعبیر سیہوگی کہ اللہ تعالی خواب میں تمری کہ بلیل یا ان کے مشابہ کوئی پر عمد در سنر پر جائے گا اور اگر خواب دیکھنے والا کو خم میں جلا ہے تو اس کی تعبیر سیہوگی کہ اللہ تعالی خواب دیکھنے والے کئم کو دور فر ما در کیا ہوا ہو تھی والا کو خم میں جلا ہے تو اس کی تعبیر سیہوگی کہ اللہ تعالی خواب میں تمری کوخواب میں دیکھنا لؤ کے پر دلالت کرتا در اگر اس کی کوئی حاجت ہوگی کہا گیا ہے۔ والد اس کی تعبیر سیہوگی کہ اللہ تعالی خواب میں قری کوخواب میں دور کھنا لؤ کے پر دلالت کرتا کہ سے۔ واللہ تعالی کے دور اللہ کی کہ خواب میں خواب میں خواب میں دور اللہ کو کہ میں میں میں جو باتھ گی ۔ اگر کی نے دو اس میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں دولالت کرتا ہو سیکھنے دائے کی کہ دور ان کیا ہو اس کی دور ان کی خواب میں خواب میں دور ان کیا ہو کہ کے دور ان کیا ہوا ہو کہ کہ دور ان کیا ہو ان کہ کھر کے دور ان کیا ہو کے کہ خواب میں دور ان کیا ہو کہ کی دور ان کیا ہو کہ کے دور ان کیا ہو کے کو دور ان کیا ہو کہ کیا گو کہ کیا گو دور کیا گیا گو کہ کو کہ کیا گو کہ کو کو کیا گو کہ کو دور کو کہ کیا گو کہ کو کیا گو کہ کو

#### القمعة

"القمعة" (تركت كے ساتھ) اس مراد وه كھى ہے جوتت گرى كے موتم ميں اونوں اور برنوں پر سوار ہوجاتى (ليتى النہ كى جسوں كے ساتھ چيك جاتى) ہے -كہا جاتا ہے"الحصاد يقمع" (گلاھا اپنے سركوتركت دے دہاہے) جا حظ نے كہا ہے كہ۔ سسستكى كى ايك قىم ہے - كفايہ ميں مرقوم ہے كہ "القمع" ہے مواد شطير نگى كى برى كئى ہے -

## القمعوط والقمعوطة

"القمعوط والقمعوطة" أبن سيده ني بيان كياب كداس سے مرادا يك كير اب\_

## القمل

"القمل" اس سے مراد ایک مشہور کیڑا (لیعنی جول) ہے۔اس کا واحد "قملة" ہے۔اس طرح واحد کے لئے" تمال" كالفظ بھی مستعمل ہے۔ ابن سیدہ نے کہا ہے کہ "القعمل" قعلة کی جمع ہے اور تحقیق اس کیڑے کیلئے "القعمل" ( قاف کے کسرہ کے ساتھ) لفظ بھی استعال کیا جاتا ہے۔"القملة" (بعنی مادہ جول) کی کنیت کیلئے ام عقبة ادر ام طلحة کے الفاظ استعال کئے جاتے ہیں۔ ندکر جوال کی کنیت' ابوعقبہ'' ہے۔ بہت می جوؤل کے لئے'' بنات عقبہ '' اور' بنات الدروز'' کے الفاظ ستعمل ہیں۔''الدروز'' ے مراد' الخیاطة' ( یعنی درزی ) ہے۔ جوں کو' الدروز' ( یعنی درزی ) ہے تشبیہ اس لئے دی گئی ہے کہ درزی کے سلے ہوئے دو كيرول ك ورميان كى سلائى بھى جوول كى ما تندوكھائى ديتى ہاس لئے جول كا نام "الدروز" ركھ ديا گيا۔ "قعلة المؤرع" سے مراد ایک کیڑا ہے جوٹڈی کی طرح پرواز کرتا ہے۔اس کی جمع 'دقمل'' آتی ہے۔ جو ہری کا یجی قول ہے۔ ''القصل'' ایک معروف کیڑا ہے جواس میل اور گندگی سے پیدا ہوتا ہے جوانسان کے کپڑول یا جسم یا پرندے کے پرون انسانی بالوں وغیرہ میں پائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ مجگہ (جہاں جوں موجود ہو) بدیودار ہوجاتی ہے۔ جاحظ نے کہا ہے کہ بسااوقات انسان''قمل الطباع'' (لیعنی ایبا انسان جس کے جم پرمتوار جو کیں پیداہوتی ہیں) ہوتا ہے اگر چہ وہ صاف رہے خوشبولگائے اور (ہر روز) کپڑے تبدیل کرے۔ جیے حضرت عبدالرحمٰن بنءوف اورحضرت زبير بنءوام كو (ايك مرتبه حج ميس) ابيا بي واقعه پيش آيا (يعني جوئيس انبيس تكليف پنبيار بي تھیں) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول الله علیہ سے ریشی لباس پہننے کی اجازت طلب کی۔ پس ہمیں ریشمی لباس پیننے کی اجازت دے دی گئی۔ راوی کہتے ہیں۔حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ؓ اور حضرت زبیر بنعوامؓ کو ریشی لباس کی شدید ضرورت تھی ( کیونکہ جو کیں انہیں اذیت دے رہی تھیں ) اس لئے ان دونوں حضرات کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رئیشی لباس پہننے کی اجازت ملی۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق ٹنے اپنے دورخلافت میں بنی مغیرہ کے کسی آ دمی (جو آپ کے ماموں کے قبیلہ سے تھا) کودیکھا کہ اس نے ریٹی قیص بہن رکھی ہے تو آپ (لیعن حضرت عرم ) نے اس آ دمی کو مارنے کے لئے درہ اٹھایا۔ پس بن مغیرہ کے آ دمی نے کہا کیا عبدالرحمٰن بن عوف ؓ نے ریشم کا لباس نہیں پہنا تھا؟ حضرت عمرؓ نے فریایا تیری ہاں مرے کیا تو عبدالرحمٰن بن موف ؓ جیسا ہے۔ جاحظ نے کہا ہے کہ جوں کی پیطبعی خاصیت ہے کہ بیہ جس جگہ بیدا ہوتی ہے یار ہتی ہے اس چیز کا رنگ اختیار کرلیتی ہے۔ چنانچے سرخ بالوں کی جوں سرخ' سیاہ بالوں کی جوں سیاہ اور سفید بالوں کی جوں سفید ہوگی۔ چنانچہ جب بالوں کا رنگ تبدیل ہوتا ہے تو بالوں میں پائی جانے والی جوں کا رنگ بھی تبدیل ہوجاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جوں ایبا حیوان ہے جس کی مادہ اپنے نرے (جمامت میں) بڑی ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جوں کے بیچے بھی ہوتے ہیں اور یہ بیچ جوں کے انڈوں سے بیدا

ہوتے ہیں۔ چیے' باب الصاف میں فذکرہ کیا گیا ہے۔ حاکم نے اپنی متدرک کے اوائل میں حضرت الوسید ضدری کی یہ دوایت نقل کی ہے کہ حضرت الوسید ضدری کے جو حق کی یہ دوایت نقل کی ہے کہ حضرت الوسید ضدری کے حق کی ایس سے نیادہ صعیبت میں کو اٹھائی پڑی ؟ آپ نے فر مایا کہ انجیا ہم السام سب نے زیادہ صحیبت میں کو اٹھائی پڑی ؟ آپ علیا کہ کہ اس میں انجیا ہم کہ بعد کن کو؟ آپ ملائی کے ابعد کن کو؟ آپ ملائی کے انجیا ہم کو انجیا کہ کہ بعد کن کو؟ آپ ملائی کے ابعد کن کو؟ آپ ملائی کے انہ میں انجیا کہ بعد کن کو؟ آپ ملائی کے اندر اللہ اور الن المان کے بعد کن کو؟ آپ ملائی کے اندر اللہ اور الن صاحی کے کو جو وک کی افریت میں جلا کیا گیا یہاں تک کہ جو وک نے اس کو (اذیت دے کر) قتل کرڈ الا اور الن ربعی میں اس کے بعض کے پاس سواتے ایک عمواء کے جو الن کے جم میں ربعی میں اس کے بعض کے پاس سواتے ایک عمواء کے جو الن کے جم میں ربوتی میں اس کے بعض کے پاس سواتے ایک عمواء کے جو الن کے جم میں کے وکن عظید (انعام وغیرہ) ملئے پرخوش کا اظہار کرتا ہے۔ حاکم نے کہا ہے کہ یہ صدیث مسلم کی شرط پرسی کی پائل جاتا ہے۔ ربی '' الفصل'' کے وک عظید (انعام وغیرہ) ملئے بیا گیا جاتی ہے۔ ربی '' الفصل '' دریں) مرخیوں 'کور وں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ربی '' الفصل '' دریں کرتوں کو تو کہ کا میں کہ ہوں کو 'درو' کہاجاتا ہے۔ یہ جوں جب کی کو کاٹ لور جزش کی آئی جاتی ہے۔ یہ جوں دیش کے بیا کہا تا ہے۔ یہ جوں جب کی کو کاٹ لور شرک کی جوں کو 'درو' کہا جاتا ہے۔ یہ جوں جب کی کو کاٹ لور شرک کی بیا کہائی جاتے ہے۔ یہ جوں (جب کی کو کاٹ لور شرک کی بیا کی باتی ہے۔ اس کا نام'' قبلة النسر'' ہے کیونکہ یہ اس وی بیاتی ہے۔

آ رام کر سکتے تھے۔ پس وہ تمام لوگ چینتے 'چلاتے ہوئے حضرت مویٰ علیہ السلام کی خدمت میں عاضر ہوئے اور کہنے لگے ہم توبہ کرتے ہیں۔ پس آپ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر سے اس مصیبت کو دور کر دے۔ پس حضرت موی علیہ السلام نے ان کے لئے دعا کی۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر سے جوؤں کا عذاب جس میں وہ مبتلا ہتھ ( سات دن کے بعد ) دور کردیا۔ (لیمنی وہ لوگ اس عذاب میں سات دن مبتلا رہے ) نیز بیعذاب ان پانچ نشانیوں میں سے تھا جواس آیت میں ذکر کی گئی - الله تعالى كاار ثاد ب "فَأَرُسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطَّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالصَّفَادِعَ وَالدَّمَ اينتٍ مُفَصَّلْتٍ " (پس ہم نے ان پرطوفان بھیجا، ٹڈی ول چھوڑے ، ٹمر ٹمریاں پھیلائیں ،مینڈک نکالے اورخون برسایا۔ بیسب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھا کیں۔الاعراف- آیت ۱۳۳) میہ پانچ عذاب ان پر (یعنی قبطیوں پر) کیے بعد دیگرے نازل ہوتے رہے۔اس کی تفصیل یوں ہے کہ ان پر ہرعذاب ایک ہفتہ تک مسلط رہتا اور ہر دوعذاب کے درمیان ایک ماہ کا وقفہ دیا گیا تھا۔حضرت ابن عباسٌ ، سعید بن جبیرٌ ، قنادہ اورمحمد بن آخق نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ جب جادوگر ایمان لے آئے اور فرعون مغلوب ہوکر واپس ہوا۔ نیز فرعون اور اس کے متبعین نے (ایمان لانے سے ) انکار کیا اور وہ (لیعنی فرعون اور اس کی قوم ) اپنے کفراور بنی اسرائیل کی اذیت رسانی پراڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر (لیعنی فرعون اور اس کی قوم پر ) کیے بعد دیگرے عذاب نازل کرنے شروع کردیئے اور ان کو (پہلے) قبط اور پھلوں کی کمی کے ذریعے عذاب میں مبتلا کیا۔ پس جب حضرت مویٰ علیہ السلام ان کے یاس (یعنی فرعون اور اس کی قوم کے پاس) چارنشانیوں "الید" (ہاتھ)" والعصا" (عصاء)" والسینن" (قط سالی) "وَنَقُص الشَّمَوَات" ( كِيلوں كى كمى ) كے ساتھ آئے تو فرعون اور اس كى قوم نے ايمان لانے سے انكار كيا اور اپنے كفرير اصرار کیا۔ پس حضرت موی علیدالسلام نے ان کے لئے بددعا فرمائی۔ پس حضرت موی علیہ السلام نے عرض کیا! ''اے میرے رب تیرے بندے فرعون نے زمین میں سرکٹی بغاوت اورغرور پر کمربائدھ رکھی ہے اور اس کی قوم نے تیرے عہد کو قرر دیا ہے۔ اے میرے رب تو ان کوعذاب میں مبتلا کردے تا کہ بیان کے لئے ( یعنیٰ آ لِ فرعون کیلئے ) اور میری قوم ( بنی اسرائیل ) کیلئے نفیحت اوران کے بعد آنے والوں کے لئے عبرت ہو۔'' پس الله تعالیٰ نے آسان سے ان پر بارش کا طوفان نازل فرمایا۔ بنی اسرائیل اور قبطیوں کے گھر ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے لیکن بارش کے طوفان کا پانی صرف قبطیوں کے گھر میں داخل ہوا یہاں تک کہ قبطیوں میں سے جولوگ کھڑے ہوتے یانی ان کی گردن تک پہنچ جاتا اور جولوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے لیکن بنی اسرائیل کے گھروں میں طوفان کے یانی کا ایک قطرہ بھی داخل نہیں ہوا۔ نیز پانی قبطیوں کی زمینوں میں کھڑا ہو گیا جس کی وجہ ہے قبطی زراعت وغیرہ ہےمحروم ہوگئے۔ یانی کے طوفان کا عذاب قبطیوں پرایک ہفتہ تک مسلط رہا۔ مجاہدٌ اور عطا " نے کہا ہے کہ قبطیوں پر آنے والے طوفان سے مرادموت ہے۔ وہب نے کہا ہے کہ ''الطّوفان' سے مراد طاعون ہے جو (مصر ے ) یمن تک پہنچ گیا تھا۔ پس قبطیوں نے حضرت موئی علیہ السلام ہے کہا کہ آپ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا سیجئے کہ وہ ہم سے میہ ناب دور فریا دے۔ پس اگر ہمارے اوپر سے میہ عذاب ٹل گیا تو ہم ضرور آپ پرایمان لے آئیں گے اور ہم ضرور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ پس حضرت موی علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان پر سے

ر تعنی قبطیوں پر ہے ) طوفان ( کاعذاب) اٹھالیا اوران کے لئے اس سال وہ تمام چزیں اگا دیں جواس ہے تبل ان کے لئے نہیں اگ کی تھیں مثلاً غلہ پھل اور چارہ وغیرہ۔ پس قبطیوں نے کہا کہ یہ یانی ہمارے لئے ایک فعت ٹابت ہوا ہے کین اس کے ہا وجود و و ( یعنی قبطی ) ایمان نہیں لائے اور وہ ایک ماہ تک عافیت ہے رہے۔ پس ( اس کے بعد ) اللہ تعالیٰ نے ان برنڈیوں کو بھیج و یا (لیتی ان پر بطور عذاب ٹڈیوں کو نازل کیا ) کہن ٹڈیاں ان کے تھیتوں کی پیدادار اور ان کے بچلوں اور درختوں کے تیوں کو کھا گئیں۔ یہاں تک کہ ٹڈیوں نے ان کے گھروں کے دروازے محمروں کی چیتیں ککڑی کپڑے کھانے بینے کا سامان دروازوں کی کھونٹیوں وغیرہ کو (جولوہے کی تھیں) مجمی کھالیا۔ (اس عذاب کی وجہ سے) قبطی تخت اذیت میں گرفتار ہو گئے اور بھو کے مرنے لگے لیکن نڈیوں نے بنی اسرائیل کی کسی بھی چیز کونقصان نہیں پہنچایا۔ پس وہ (لینن قبطی) مایوں ہوکر حفزت موک'\* کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی خوشامد کرنے گلے اور کہنے گلے کہ ہمارے لئے دعا کیجئے تا کہ رعذاب دور ہوجائے۔ پس حضرت موی علیہ السلام نے ان کے لئے وعا کی۔ پس الله تعالی نے ان سے (ٹاڑیوں کا) عذاب دور کردیا تبطی ایک ہفتہ ( یعنی سات دن ) تک ٹڈیوں کے عذاب میں جتلا رہے۔روایت کی گئی ہے کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام میدان میں کھڑے ہوئے اورآپ نے اپنے عصا سے مشرق اور مغرب کی جانب اشارہ فر مایا تو ٹھیاں جہاں سے آ کی تھیں ای طرح لوث گئیں۔ پس قبطی ایے کفریر قائم رہے اور انہوں نے ای حالت ٹی ایک ماہ عافیت کے ساتھ گز ارا۔ پھراس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر جوؤں کو بیجا۔ پس قبطی جوؤں کے عذاب سے بہت تک ہوئے اور جب مایوں ہو گئے تو حضرت موکیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اوران کی خوشا د کرنے گلے اور سوال کرنے گئے کہ اس عذاب کوہم پر سے دور کردیجئے اور کہنے گئے کہ ہم تو بہ کرتے ہیں۔ پس حضرت مویٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ جوؤں (کے عذاب) کو اٹھالے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان پر سے (لیعنی قبلیوں یہ ہے) جوؤں (کے عذاب) کو اٹھالیا۔ بعد اس کے کہ قبطی سات دن تک اس عذاب میں جٹلا رہے۔ پس قبطیوں نے ا پنا عبد توڑ دیا اور برے ائل کی طرف لوٹ گئے۔ پس قبطیوں نے ایک ماہ عافیت کے ساتھ گز ارا۔ پس (اس کے بعد) اللہ تعالیٰ نے ان پرمینڈ کوں کو بھیج دیا۔ پس ان کے گھر مینڈ کول ہے بھر گئے۔ پس مینڈک ان کے (بینی قبطیوں کے ) بستر ول' کپڑول' کھانے پینے کی اشیاء اور برتنوں میں داخل ہو گئے۔ لیس اگر کوئی آ دئی اسیے کھانے سے یا برتن سے مینڈک نکالیا تو مینڈک دوبارہ اس ش داخل ہوجاتا۔ یہاں تک کداگر کوئی آ دی کلام کرتا تو مینڈک کودکر اس کے مند میں تھس جاتے۔ ای طرح ان کی باغریوں یں سالن و دیگر چیز پکاتے ہوئے مینڈک آ کرگر جاتے ان کے گذھے ہوئے آئے ہیں مینڈک تھس جاتے اور اگر کوئی شخص سوتا تومینڈک اس کے بدن اور چاریائی پر بکثرت جمع ہوجاتے۔ یہاں تک کہ اس کے لئے کروٹ لینی مشکل ہوجاتی اور وہ آ دمی خوفز دہ ہوکر چینا شروع کر دیتا۔ پس قبطی مایوں ہوکر حصرت موی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر سے بیرعذاب دور کر دے۔ پس حضرت موکیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان پر سے مینڈ کوں کا عذاب اٹھالیا بعد اس کے کہ وہ ( لیمن قبطی ) سات دن تک اس عذاب ٹیں مبتلا رہے۔ پس اس کے بعد قبطوں نے ایک ماہ عافیت کے ساتھ گز اوا۔ پھرانہوں نے اپنا عبد آواز دیا اور تفر کی طرف لوٹ گئے۔ پس اللہ تعالی نے ال بر

خون کا عذاب مسلط کردیا۔ پس دریائے ٹیل میں پانی کی بجائے خون بہنے لگا۔ پس ان کے شہروں کے تمام کنوئیں اور چشمے خون ہے بحر گئے۔ پس انہوں نے اس معاملہ کی شکایت فرعون سے کی۔ پس قبطی کہنے گئے کہ ہمارے لئے شراب (بعنی پینے کا یانی وغیرہ) نہیں ے۔ پس فرعون نے کہا تحقیق تم پر سحر (جادو) کیا گیا ہے۔ پس فرعون نے ایک قبطی اور ایک اسرائیلی کوایک برتن بر (یانی مینے کیلیے) جمع کیا۔ پس اسرائیلی کی طرف برتن میں پانی بھر گیا اورجس ست سے قبطی پانی پینا جاہتا تھا وہاں خون ہوگیا۔ یہاں تک کہ فرعون نے بن اسرائیل کی ایک عورت کوطلب کیا اور ایک قبطی عورت کو بلایا اور ایک برتن ایس بنی اسرائیل کی عورت سے پانی مجروایا۔ چنانچہ جب بن اسرائیل کی اس عورت نے برتن میں یانی مجرا تو وہ پانی ہی رہا 'خون میں تبدیل نہیں ہوا۔ فرعون نے قبطی عورت سے کہا کہ وہ اس برتن سے پانی پی لے لیکن اس بن اسرائیل کی عورت کے ہاتھ سے بے۔ پس جب قبطی عورت نے برتن کو ہاتھ لگایا اور یانی ینے کیلئے برتن کواپی طرف جھکایا تو برتن کا پانی خون میں تبدیل ہوگیالیکن بی اسرائیل کی عورت کی طرف کا پانی خون میں تبدیل نہیں ہوا۔ غرض قبطیوں نے بہت جدو جہد کی کہ بنی اسرائیل کے تعاون سے ان کی پیاس ختم ہوجائے لیکن ایبامکن نہیں ہوسکا۔ چنا نچه ایک قبطی قورت جو پیاس کی وجد سے پریشان تھی۔اس نے بنی اسرائیل کی ایک عورت سے کہا کہ وہ اسے مند میں یانی بھرے اور پھروہ پانی اس کےمنہ میں نتقل کردے۔ پس بنی اسرائیل کی اس عورت نے اپنے منہ میں یانی مجرااور پھرہ یانی کوقبطی عورت کے منہ میں منتقل کیا لیکن یا نی قبطی عورت کے منہ میں جاتے ہی خون میں تبدیل ہو گیا۔ نیز فرعون بھی پیاس کی شدت سے مضطرب ہوگیا یہاں تک کداس نے درختوں کی شاخوں کو چبانا شروع کردیا تا کدان کی تری سے تسکین حاصل کر سکے لیکن درخت کی ان شہنیول سے فرعون کوصرف نمک اور کھار کے علاوہ پچھ حاصل نہ ہوسکا۔ پس قبطی ایک ہفتہ ( یعنی سات دن ) تک ای حالت میں رے۔ وہنیں پیتے تے مرخون پس وہ ( یعن قبطی ) حضرت مولیٰ علیه السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے لئے اپنے رب نے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر ہے اس خوق (کے عذاب) کو ذور کردے۔ پس ہم آپ پر ایمان لے آئیس گے اور بنی اسرائیل کو آپ كے ساتھ بھيج ديں كے \_ پس حضرت موكى عليه السلام نے ان كے لئے دعاكى \_ پس الله تعالىٰ نے ان پر سے خون ( كاعذاب) ووركردياليكن وه ايمان نيس لائے پس اى لئے الله تعالى في مايا ہے كد "فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْمِرِجْزَ" (پس جب بم في ان برے عذاب کودور کردیا۔الاعراف-١٣٥٥) علامددميري فرماتے جين كهاس عذاب سے مراد يائى كاطوفان تذي جون مینڈک اورخون کا عذاب ہے لیکن ابن جبیر نے کہا ہے کہ "المرّ جُنو" سے مراوطاعون ہے یہ چھٹاعذاب تھا (جو پانچ عذابوں کے علاوہ تھا جو آیت میں بیان ہوئے ہیں ) جس میں قبطیوں کو مبتلا کیا گیا یہاں تک کہ ایک دن میں قبطیوں کے سرتر ہزار آ دمی اس عذاب (لینی طاعون) کی وجہ سے ہلاک ہوگئے۔

حضرت ابن جبیر فرماتے ہیں کہ ہم سے روایت (بیان) کی عامر بن سعد بن ابی وقاص نے کہ انہوں نے اپنے والد محتر م کو حضرت اسامہ بن زیڈے بیسوال کرتے ہوئے سا کہ کیا آپ نے رسول اللہ عقبات سے طاعون کے متعلق کچھ سا ہے؟ لیس حضرت اسامہ بن زیڈ نے فرمایا میں نے رسول اللہ عقبات کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ "اَلطَّاعُونُ وَ جُوزٌ "(طاعون ایک عذاب ہے) جو بی اسامہ بن زیڈ نے فرمایا میں نے رسول اللہ عقبات کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ "اَلطَّاعُونُ وَ جُوزٌ "(طاعون ایک عذاب ہے) جو بی اسامہ بن زیڈ سے قبل کی امت پر (اللہ تعالیٰ کی طرف ہے) جمیعا گیا ( یعنی مسلط کیا گیا ) تھا۔ لیس جب تم سنو کہ کس خطہ ( یعنی شیر )

ملک وغیرہ) میں طاعون کی بیاری پیمل چکی ہے تو تم اس خطہ میں نہ جاؤ اور اگرتم ای خطہ میں موجود ہوتو وہاں ہے راوِفرار نہ اختیار کرو\_ (دواہ عامر بن سعد بن ابی وقاص) پی قبطیوں نے حضرت موکیٰ علیہ السلام ہے گزارش کی کہ وہ اس عذاب کو دور کرنے کے لئے اپنے رب ہے دعا کریں۔ پس حضرت موکیٰ علیہ السلام نے (ان کے لئے )اپنے رب ہے دعا کی۔ پس اس نے ( یعنی اللہ تعالی نے ) ان برے عذاب کو دور کردیا لیکن قبطی اپنے عبدے ہٹ گئے اور ایمان ندلائے۔ بس اللہ تعالی نے کفر اور سرکٹی کے سبب فرعون اور اس کے سر داروں کو سندر میں غرق کر دیا یتحقیق فرعون اور اس کے ساتھیوں کی غرقالی کے متعلق ''باب الحاء'' میں ' الحصان'' کے تحت بھی تفصیل گز رچکی ہے۔ حصرت سعید بن جبیرٌ اور محمد بن منکد ر نے فرمایا ہے کہ فرمون نے جارسوسال تک حکومت کی ہے اور اس کی عمر چے سومیس برس تھی۔ نیز اس مدت میں اس نے کی تنم کی اذیت محسوت نہیں کی ( لینی خوشحال ر با) اگر فرعون کو ( چیسومیس برس میں ) ایک دن بھی بھوک کی یا ایک رات بخار کی یا ایک ساعت جسم میں کسی در د کی اذیت پنچتی تو فرعون ہرگز ر بوبیت کا دعویٰ نہ کرتا۔علامہ دمیریؒ نے فرمایا کہ اس قصہ کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت مویٰ علیہ السلام ائے عصاء کے ساتھ ''اعفرجیل'' کی جانب چلے۔ پس انہول نے جھیل کے کنارے پرموجود نیلے یر ابنا عصا مارا جس سے وہ ریزہ ریزہ ہوگیا اور ٹیلے کے ان کلووں نے جوؤ ' کی شکل اختیار کر لی اور پھر بیے جوئیں پورےمصر میں پھیل گئیں۔ پھروہ مصری لوگ (لینی تبطی) حضرت موی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر سے میداب دور کردے \_ پس حضرت مویٰ علیہ السلام نے ان کے لئے دعا کی \_ پس اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب کو دورکردیا لیکن اس کے با وجود قبطی اللہ تعالی کی نافر مانی کی طرف لوٹ گئے۔ پس اللہ تعالی نے ان برمینڈ کول کا عذاب مسلط کردیا۔ پس مینڈک ان کے بستر وں' کپڑ وں میں داخل ہو گئے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آ دمی گفتگو کرنے لگتا تو مینڈک اٹھیل کر اس کے منہ میں تھس جاتے۔ پس قبطیوں نے حصرت موئی علیہ السلام ہے گز ارش کی کہ جارے لئے اپنے رب سے دعا کیجئے۔ پس حضرت موئی علیہ السلام ک دعا کی بدولت الله تعالی نے ان یر سے مینڈ کول کا عذاب دور کردیا لیکن قبطی پھر کفر کی طرف لوث مجے ۔ پس الله تعالی نے ان پرخون ( کا عذاب) مسلط کردیا۔ پس ان کا یانی خون ہیں تبدیل ہو گیا۔ پس ایک قبطی آ دمی یانی کی تلاش ہیں کنوال پر گیا اس نے کواں میں ڈول ڈال کریانی نکالنا جا ہالیکن اس کے ڈول میں یانی کی بجائے خون تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبطيوں ير' الرعاف' · كاعذاب مسلط كيا تھا۔

فا کدو استان کی اگرم میلانتی نے جوں کو کھور کی تھٹل کے ذریعے قل کرنے سے مع فر مایا ہے کیونکہ کھور کی تھٹلی کو بوقت ضرورت اہل موب کھالیا کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کھور کی تھٹلی کی تخلیق اس ٹی ہے ہوئی تھی جو حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق کے بعدی تا گئی تھی۔ یہ کم کہا گیا ہے کہ کھور کی تقطل جانوروں کی غذا بھی ہے۔

الحکم ایس کو کھانا بالاتفاق حرام ہے۔ جب محرم (جس نے احرام باغدھا ہو) کے بدن یا کپڑوں میں جو کم پر جا کیں تو محرم کیلئے ان جودَ کو اپنے بدن سے بٹانا یا کپڑوں سے بٹانا کروہ نہیں ہے۔ پس اگر (الی حالت میں )محرم جوں کو آئی کردے تو اس پر کو کی چیز (میحیٰ دم وغیرہ) واجب نہیں ہوگی کین محرم کیلئے مکروہ ہے کہ دوا ہے سے مراور ڈاڑھی سے جو کی نکالے۔ پس اگر محرم نے ایسا کیا اور اس

نے سراور ڈاڑھی ہے جو تیں نکال کران کو قل کردیا تو اس پرصدقہ واجب ہوگا اگر چہا بیک لقمہ ہی کیوں نہ ہو۔اکثر اہل علم کا بی تول ہے کہ بیصدقہ صرف متحب ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ صدقہ واجب ہوگالیکن بیصدقہ جوں کے فدید کے طور پنہیں ہے کہ جوں کے کھانے کی حلت ( یعنی حلال ہونے ) پر دلالت کرے بلکہ بیصدقہ اس سکون و آ رام کے عوض میں ہے جومحرم کوسر اور ڈاڑھی ہے جوئیں نکالنے پر حاصل ہوا ہے۔امام ترندیؓ نے ایک مفید بات یہ بیان کی ہے جب کوئی آ دمی رفع حاجت کے وقت ( لینی بول و براز کے وقت) جول وغیرہ کو پائے تو اے قتل نہ کرے بلکه اس کو (زمین میں ہی) دفن کردے۔ پس تحقیق روایت کی گئی ہے کہ جو تخص قضائے حاجت کے وقت جوں کو تل کردیتا ہے تو شیطان اس کے بالوں میں شب باٹی کرتا ہے۔ پس شیطان اس آ دمی کو جالیس دن تک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کرویتا ہے۔ میرجھی کہا گیا ہے کہ جوآ دمی قضائے حاجت کے وقت جوں کوتل کرڈ الے تو وہ ہمیشہ غموں میں گھرار ہے گا۔ فآو کی قاضی خان میں مذکور ہے کہ جول کو زندہ پھیئنے میں کوئی مضا نقة نہیں کیکن ادب پیہ ہے کہ اس کو ( یعنی جوں کو )

مسئلہ: جوؤں کو دور کرنے کے لئے ریشم کا لباس پہننا جائز ہے کیونکہ ریشم کی خاصیت بیہ ہے کہ جوں اس کے قریب نہیں آتی۔ نیز نبی اکرم علی نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام کو (جوؤں کی اذیت محفوظ رہنے کیلیے) ریشم کا لباس پہننے کی اجازت دی تھی جیسے پہلے گزر چکا ہے لیکن سیح بات یہ ہے کہ سفر میں ریشی لباس نہ پہنا جائے۔ شخ ابومجر جو بنی اور ابن صلاح نے کہا ہے سفر میں بھی ریشی لباس پہن سکتے ہیں۔ امام مالک ؓ نے فرمایا ہے کدریشم کا لباس پہننا مطلقاً ناجائز ہے۔علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ مارے (لعنی شوافع کے ) نزدیک بیقول بعید ہے۔

هستله: اگرمصلی (لینی نماز پڑھنے والا) اپنے کپڑوں میں جوں یا پیووغیرہ دیکھے توشنخ ابوحامہ کے نزدیک اولی سے کہ مصلی (نماز پڑھنے والا) ان سے غافل ہوجائے (لیعنی ان کو ہلاک نہ کرے) پس اگروہ (لیعنی نمازی) ان کو (لیعنی جوں یا پیوکو ) اپنے ہاتھ سے جھاڑ دے یا روکے رکھے یہاں تک کہوہ نماز سے فارغ ہوجائے تو ایبا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پس اگر نمازی نے دورانِ نماز جوں اور پیوکوقتل کردیا تو جلد کے علاوہ ان کے خون کی رخصت ہے ( لیعنی جوں' پیو کا خون معاف ہے نماز نہیں ٹوٹے گی ) اور اگر نمازی نے دوران نماز جوں یا پیو کوقل کردیا اور ان کی (بیعنی جوں یا پیو کی ) جلد اس کے (بیعنی نمازی کے ) ناخن یا کپڑوں کے ساتھ چٹ گئ تو اس کی نماز باطل ہوجائے گی لیکن (ﷺ ابوحامہ کا ) ایک تول یہ ہے کہ دورانِ نماز نمازی کیلئے جوں اور پسوکوقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے دورانِ نماز بچھواور سائب کوقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پس اگر نمازی نے دوران نماز جوں اور پسو کواینے ہاتھ سے رو کے رکھا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ قبولی نے کہا ہے کہ نمازی کیلیے ضروری ہے کہ وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جوں کومجد سے باہر پھینک دے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبتم میں ہے کوئی آ دمی مجدمیں جوں پائے (یعنی اپنے کیڑوں وغیرہ میں یا کسی اور جگہ میں ) تو اسے چاہئے کہ جول کواینے کیڑوں میں ہی (روکے) رکھے یہاں تک کہ وہ مجدے باہرنکل آئے (لیعن مجدے باہرنکل کر جوں کو پھینک دے) امام احمد نے اپنی مند میں سندھیج کے ساتھ مکہ مرمہ کے شخ جن کا تعلق تعبیلہ قریش سے تھا ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک آ دی نے

**♦**566**♦** اینے کیڑوں میں جوں کو پایا۔ پس اس نے جوں کو پکڑلیا تا کہ وہ اس کو ( لینی جوں کو ) مجدی میں مچینک دے۔ پس رسول اللہ علیہ نے اس کے لئے فر مایاتم ایسا نہ کرو(لینی مجد میں جول کو نہ چھکو) بلکہ تم جول کوایئے کپڑوں میں لوٹا دو(لینی کیڑوں میں ہی رہے دو) یماں تک کرتم مجد سے باہرنگل جاؤ۔امام بیتلی " نے ای کی مثل مرسل روایت کی ہے۔ پھراس کے بعد حصرت ابن مسود ہے روایت کی ہے کہ ایک آ دمی نے اپنے کپڑوں ٹیں جوں کودیکھا اس حال ٹیں کہوہ آ دمی مجد ٹیں موجود تھا یس اس نے جوں کو كِرْكُ فاك مِن اليني منى من وفن كرديا ـ مجركها" ألمَّه مُجْعَل الْلاَرْضَ كِفَاتُنا اَحْيَاءٌ وَامُو اتَّا" (كيابم نے زمين کوسمیٹ کرر کھنے والی نیس بنایا، زندوں کے لئے بھی اور مردول کے لئے بھی المرسلات: آیت-۲۵-۲۷) مجاہد ہے بھی اس کی مثل روایت منقول ہے۔ مالک بن عامر کہتے جیں کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل کو دوران نماز پیواور جوں کو آتل کر تے ہوئے ویکھا ہے۔ایک روایت کے الفاظ بیہ ہیں کہ میں نے دوران ٹماز حضرت معاذبن جبل کو جوں کوقتل کرتے ہوئے ویکھا لیکن وہ اس سے (لیننی جوں سے ) کھیلتے نہیں تھے۔ای طرح ہزار طبرانی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم " نے فرمایا جبتم میں ہے کوئی شخص مجدمیں جوں کو پائے تو اسے چاہیے کہ دہ جوں کو ڈن کر دے۔ ابوعمر بن عبدالبرنے''التمہید'' میں کھا ہے کہ جوں اور پو کے متعلق ہمارے اکثر اصحاب کا بیقول ہے کہ وہ کھانا جس میں جوں اور پیوگر کرم م انہیں کھانا عاہے کیونکہ جول اور پیو دونوں نجس ہیں اور یہ دونوں ایسے حیوان ہیں جو جاندار کے خون پر زندگی گزارتے ہیں (یعنی جانداروں کا خون چوستے ہیں کیونکہ یمی ان کی غذاہے) اس لئے بیدونوں نجس ہیں۔ای طرح سلیمان بن سالم قاضی کندی افریقی فرماتے ہیں کداگریانی میں جوں مرجائے تو اس یانی کونہ پیا جائے بلکہ مجینک دیا جائے اورا گر گوندھے ہوئے آئے میں جوں مر جائے تو اس آئے کی کی ہوئی روٹی نہ کھائی جائے۔اگر جوں کمی جامد چیز (بینی جے ہوئے تھی وغیرہ) میں گر کر مرجائے تو جہاں جوں یڑی ہوئی ہے اس جگہ ہے اس کے اردگر دہے وہ جامد چیز نکال کر بھینک دی جائے جیسے چوہے کے جامد چزمیں مرنے پر کیا جاتا ہے۔

خواص 🚽 جاحظ نے کہا ہے کہ مجذومین ( جزام کے مریض ) کے کیڑوں (اورجہم ) میں جو کمیں پیدائیں ہوتیں۔این جوزی نے کہا ہے کداس کی حکمت یہ ہے کہ مجذوعین کو جوؤں ہے شدید اذبیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے مجذوبین کے (جم اور کپڑوں میں) جوؤں (کی پیدائش) کوروک دیا۔ اگر کوئی آ دی جوں کو پیپینک دے اس حال میں کہ وہ (لینی جوں) زندہ ہوتو وہ آ دمی نسیان (کے مرض) میں مبتلا ہوجائے گا۔ای طرح ابن عدی نے اپنی کتاب''الکامل'' میں الی عبداللہ علم بن عبداللہ الی کے حالات میں ایک صحح روایت نقل کی ہے کہ نبی اکر متحظی نے فرمایا چید فصائل نسیان میں مثلا كردية بي - چوب كا جوها كھانا 'جول كوزنده چھوڑ دينا' ركے ہوئے ياني ش پيشاب كرنا' قطار كوتو ڑ دينا' كوند چبانا اورترش سیب کھانا۔ ایک روایت میں ہے کہ ترش سیب کھانا 'چوہے کا جوٹھا کھانا اور جوں کو ( زندہ ) نجینک دینا نسیان پیدا کرتے ہیں۔ ا کیک مدیث میں ندکور ہے جو شخص جوں کو (زندہ) پھینک دے وہ غم میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ ریجی کہا گیا ہے کہ قبرول کی تختیاں پڑ ھنا' دوعورتوں کے درمیّان چلنا' مصلوب (جس کو پھانسی دی جائے ) کو دیجنا' ہرا دھنیا کھانا اورگرم روٹی کھانا نسیان پیدا کرتا

ہے۔ نیز علوہ ( یعنی میٹی چیز ) کھانے 'شہد پینے اور شنڈی روٹی کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے۔ عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سیاہ رنگ کے جوتے پہننا بھی نسیان پیدا کرتا ہے۔

عورت کے پیٹ میں بچہ یا بچی معلوم کرنے طریقہ اگر کوئی آ دی بیمعلوم کرنا چاہے کہ حاملہ عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی تو اسے چاہئے کہ دہ ایک جو ل پکڑ کرا پئی تھیلی پر رکھ لے اور پھر حاملہ عورت اپنا دودھ نکال کرایک قطرہ اس پر ( یعنی آ دی کی مسلم کی تو اس بھیلی پر جہاں جو ل پڑی ہے ) ڈال دے۔ پس اگر جول دودھ کے قطرے میں سے دیگ کرنگل آئے تو حمل لڑکی کا ہے اور اگر جو ل دودھ کے قطرے میں میں تھی کرنگل آئے تو حمل لڑکے کا ہے۔

جوں کے مزید خواص اگر کسی آ دی کا پیٹاب رک جائے تو اسے چاہئے کہ دہ اپنے بدن کی ایک جوں پکڑ کر اپنے اعلیل میں (بینی آلہ تناسل کے سوراخ میں) رکھ دی تو اس وقت پیٹاب جاری ہوجائے گا۔ اگر کوئی عورت اپنے سرکے بالوں کو چقندر کے پائی سے دھولے تو اس کے سرمیں روغن قرطم لگالے تو اس کے سرکی تمام جو کی تمام جو کی میں مرجود) تمام جو کی میں مرجود) تمام جو کی سلاک جو کی مرکہ اور سمندر کے پائی سے دھولے تو (انسان کے جم میں موجود) تمام جو کی ہلاک ہوجا کیں گی۔ اگر انسان کے جم میں موجود) تمام جو کی بلاک ہوجا کیں گی۔ اگر انسان اپنے جم کو سرکہ اور جم نے جن کا رنگ سفید ہوتا ہے) کے تیل میں پارہ ملا کر سراور جم پر ملا جائے تو سراور کی شور کی میں جو کین نہیں پڑیں گی۔

ساتھ ساتھ اس کا ( لینی جوں کا ) خون بھی دیکھا تو اس کی تعبیر بیہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا کسی مالدار آ دی کی غیبت کرے گا۔ خواب میں جوں کوتل کرنا دشمنوں کے غضب پر دلالت کرتا ہے۔

### القمقام

"القعقام" اس سے سراد چھوٹی چھوٹی جیڑیاں میں جو جوؤں کی ہی ایکے قتم میں جو بالوں کی جزوں میں خق کے ساتھ چیک جاتی ہیں۔اس کے واحد کے لئے "قعقامة" کالفظ منتعمل ہے۔اس کا نام"العامة الطبوع" بھی ہے جیسے پہلے گزرا ہے۔

### قندر

'' فندد'' قزوین نے کہا ہے کہ اس سے مراوختگی و پانی بیں پایا جانے والا ایک جانور ہے جو بڑی بڑی نہروں میں رہتا ہے۔ یہ جانورختگی میں سندر کے کناروں پر اپنا گھر بناتا ہے۔ اس کے گھر میں وو دروازے ہوتے ہیں۔ یہ جانور چھلی کو کھاتا ہے۔ اس حیوان کو '' جند بادستر'' بھی کہتے ہیں۔ تحقیق'' باب لجیم'' میں اس کا تذکرہ گزر چکا ہے۔

#### القندس

"القندس" ابن دحید نے کہا ہے کہ اس مراد پانی کا کتا ہے۔ اس کی تفصیل عظریب انشاء اللہ "باب الکاف" میں آئے گی۔

#### القنعاب

"القنعاب" ال عمراد" سخاب" كمشابها يكديوان بجو بهازى بمرك كالكتم ب-

#### القنفذ

"القنفذ" (فاء كے ضمد اور فتح كے ساتھ) اس سے مراد تنظى كا ايك حيوان ( سيكى ) ہے۔ اس كى كئيت كيلئے ابوسفيان اور
"ابوالثواک" كالفاظ مستعمل ہيں۔ اس كى مادہ كى كئيت كيلئے" ام دلدل" كالفظ مستعمل ہے۔ اس كى جع "القنافذ" ہے۔ اس جا لورك
رات كے دقت بكثرت نظنى كى دجہ ہے "الحساع" بھى كہا جاتا ہے۔ غير" المقفذ" كو "انقذ" بھى كہتے ہيں۔ اس كى دوقسيس ہيں۔
پہلے تم" "تفذ" ہے۔ جو مرز مين معر ملى پائى جاتى ہے اور بہ چھ ہے كہ برابر ہوتى ہے۔ دومرى قتم" دولدل" ہے جو سرز مين شام اور
عراق ميں پائى جاتى ہے اور به" كلي قلطى" كے برابر ہوتى ہے۔ ان دونوں اقسام ميں دى فرق ہے جو "الجوذ" (چو ہے كہتم ) اور
"الفاز" (چو ہا) ميں ہوتا ہے۔ كہتے ہيں كہ جب" المقنفذ" بانور (سيكى) كو بحوک گئى ہے تو بدالے المحر انگور كى بيلوں پر چڑھ جاتا ہے۔
پس بيانورا تكور كے خرشے كائے كر بينچ كي كلك ديتا ہے۔ پھر بيانور نيخ اتر جاتا ہے اور ان خوشوں كو اپنى شرورت كے مطابق كھا ليكتا

صرف رات کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ یہ جانور سانپ کھانے کا بہت شوقین ہے نیز اس جانور کوسانپ کھانے کی وجہ ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا جب اس جانورکوسانپ ڈس لیتا ہے تو یہ پودینہ کھالیتا ہے جس کی وجہ سے یہ جانور شفایاب ہوجاتا ہے ( یعنی اس پر سانپ کے زہر کا اثر نہیں ہوتا ) اس جانور کے منہ میں پانچ دانت ہوتے ہیں۔ ختکی کانز''قنفذ'' (سیمی ) کھڑا ہوکر جفتی کرتا ہے اور جفتی کرتے وقت زا توفذا کی پشت ماوه التحفظ کے بیٹ کے ساتھ ملی (یعنی چٹی) ہوتی ہے۔طبرانی آنے اپی امجم الکبیر اس اور حافظ ابن منبرالحلمی و دیگر محدثین نے حضرت قادہ بن نعمانؓ ہے روایت کی ہے۔ حضرت قادہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اند بیری رات میں جبکہ بارث بھی ہور ہی تھی میں نے (ول بی دل میں) کہا کہ آج جھے عشاء کی نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھنے کا موقع مل جائے تو بیمیرے لئے باعث غنیمت ہوگا۔ پس میں نے ایبا ہی کیا ( یعنی نماز کیلئے چل پڑا) پس جب رسول اللہ ﷺ نے مجھے دیکھا تو فر مایا تمادہ۔ میں نے کہا''لیک یارسول الله عظیمی '(اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں) پھر میں نے کہا کہ میں نے بیا بھے کر کہ آج کی رات نمازیوں کی تعداد قلیل ہوگی تو میں نے اس بات کو پند کیا کہ میں آپ علیہ کے ساتھ نماز ادا کروں۔ پس رسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ جب تم نمازے فارغ ہوجاؤ تو میرے پاس آنا۔ قبادہ کہتے ہیں جب میں نمازے فارغ ہوا تو آپ علیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پس آ پ نے مجھے ایک تھجور کی شاخ عطافر مائی جوآپ کے دست اقدس میں تھی اور فر مایا کہ یہ (شاخ) تمہارے آ گے دس چراغوں کا کام کرے گی اور تمہارے بیچھے بھی دس چراغوں جتنی روشنی کرے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان تمہاری غیرموجودگی میں تمہارے گھر میں تھس گیا ہے۔ پس تم اس شاخ کے ساتھ واپس جاؤیہ شاخ تمہارے لئے روثنی فراہم کرے گی یہاں تک کہتم اپنے گھر میں پہنچ جاؤ۔ پس گھر پہنچ کرتم شیطان کو گھر کے ایک کونہ میں یاؤ گے۔ پس تم اس شاخ ہے اس کو ( یعنی شیطان کو ) مارنا۔راوی کہتے ہیں کہ میں مسجدے باہر نکلاتو شاخ متمع کی طرح روثن ہوگئی۔ پس میں اس شاخ کی روشن میں اپنے گھر پہنچے۔ پس میں نے اپنے گھروالوں کو دیکھا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ پس میں نے گھر کے کونہ کی طرف دیکھا تو اس میں (لینی گھر کے کونہ میں ) ایک ' تعفذ' ( سبمی ) تھا۔ پس میں نے اس کو ( یعنی قعفذ کو ) محبور کی شاخ کے مارا یہاں تک کہ وہ ( تعفذ ) گھرے با ہر نکل گیا۔امام احمداور بزار نے بھی اس رویت کوفقل کیا ہے۔ نیز امام احمد ؓ نے جن راویوں سے بیروایت نقل کی ہے وہ تمام راوئ سیح (لیخی ثقه) ہیں۔

فائدہ الم میں آئے ہیں کہ میں نے رسول اللہ وہ "کے آخر میں حضرت ابود جائے جن کا نام عاک ابن خرشہ ہے ہے روایت کی ہے۔حضرت ابود جائے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ ہے شکایت کی کہ جب میں بستر پر (سونے کیلئے) لیٹا تو میں نے ایک آ واز کی جینے چکی چلنے کی آ واز ہواور مجھے بجل کی چک جیسی چک دکھائی دی۔ پس میں نے سراٹھ یا تو بچھے جس چلی چلک جیسی چک دکھائی دی۔ پس میں نے سراٹھ یا تو بچھے میرے گھرے میں ایک سیاہ سایہ نظر آیا جو بلند ہوتا اور بھیاتا جارہا تھا۔ پس میں نے اس سیاہ سایہ کے قریب جا کراس کی جلد کو جھوا تو جھے یوں محسوس ہوا گویا کہ 'فتحفہ' (سیم) کی جلد ہو۔ پس اس کے بعد میرے چرہ پر ایک آ گری پ ترب آپ آ کی گئر این آ کر گئی ۔ پس آ پ آ کے فرایا اور حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ (ورق: بل فرایا اے ابود جانہ تمہارے گھر میں جن ہے۔ پھر آپ علی خوا کے خان فرایا اور حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ (ورق: بل کی من بعشر ق

الدار من العمار والزوار الا طارقا يطرق بخير أما بعد فان لَنَا وَلَكُمْ فِي الْحَقِّ سعة فان كنت عاشِقًا مَولِهَا أَوْ فَاجِرًا مقتجمًا فَهِلَمْ كِتَابِ الله ينطق عَلَيْنًا وَعَلَيْكُمُ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَاكُنتُمُ تَعْمَلُونَ وَ رُسُلْنَا يَكُتَبُونَ مَا تَمْكُرُونَ الركوا صاحب كتابى هذا وانْعَلِقُوا إلى عَبْدة الْاصْنَام وَإلى من يزعم ان مَعَ اللهِ إلها آخَرَ لا إله إلا هُو كُلُّ شَيْءٍ هَالِكَ ولا وَيَعْلِقُهُ لَهُ الْحَكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ حَمْ عَسَقَ تَفْوق اعداء الله و بلغت حجة الله وَلا حَولَ وَلا قُوَّةً إلَّا بِاللهِ الْعَلِي الْعَظِيمُ فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللهُ وَ هُوالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللهُ وَ هُوالسَّمِعُ الْعَلِيمُ "

حفرت ابود جانة نے فرمایا کد میں نے حضور صلی الله عليه وسلم سے بي خط (جس پر خدكور بالا كلمات لكھے ہوئے تھے ) لے ليا اور اے لیب کراینے گھرلے آیا اور (رات کو) سوتے وقت اس کواپنے سرکے نیچے (لینی سر بانے کے نیچے ) رکھالیا۔ پس میں رات کو سویا ہوا تھا کہ جھے کسی کے چیخے کی آواز سنائی دی جس سے میری آ کھ کھل گئی۔ چیخنے والا کہدرہاتھا اے ابود جانہ تو نے ان کلمات کے ذریع ہمیں جلا دیا ہے۔ تھے اپنے صاحب کی قتم اس خط کو اپنے پاس سے ہٹا لے۔ پس ہم تیرے گھریں یا تیرے پروی میں یا جہاں بھی بیہ خط ہوگا جمبی نہیں آئمیں گے۔حضرت ابود جانہ قرماتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ کی تنم میں اس خط کونہیں ہٹاؤں **گا یہا**ں تک که رسول الله صلی الله علیه دسلم ہے اجازت لےلول حضرت ابود جانٹہ فرماتے ہیں کہ جنوں کی جیخ ویکار کی جدے ہیں رات مجرسو نہ کا۔ یہاں تک کہ صبح ہوگئی۔ پس دوسرے دن مبح کے وقت میں نے رسول اللہ عظیفہ کے ساتھ نماز اوا کی اور میں نے آ پ عظیفہ کو جن کی بات بتائی جو میں نے سنی تھی۔ پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے ابود جاندابتم اس خط کو وہاں ہے مثا دو۔اس ذات کی قشم جس نے مجھے ہی برحق بنا کر بیجیا ہےوہ (لیتن جن) قیامت تک اس وردناک عذاب میں جٹلار ہیں گے۔ (رواہ البیٹی) الحکم | المام شافعیؓ نے فرمایا ہے کہ 'تفاذ'' کا کھانا حلال ہے کیونکہ الل عرب اے بہت رغبت سے کھاتے ہیں اور تحقیق حضرت ابن ۔ عمر نے اس کی (لینی قنفذ کی) اباحت کافتو کی دیا ہے۔امام ابوطنیفہ اورامام احمہ نے فرمایا ہے کہ ' تنفذ' حلال نہیں ہے۔ امثال المعرب كہتے ميں "اسرى من قنفذ" (تعفذ يعنى يم نے زياده كھومنے والا) كيونك قنفذ (يم) رات كو وقت بكثرت گھوتى رئتى ہےاس لئے بيضرب الشل مشہور ہوگئي تحقيق باب الہز ہ ميں'' انقد'' كے تحت بحي اس كا تذكرہ گزر چكا ہے۔ خواص اگر سی کا پند بدن کے اس حصد برل دیا جائے جس حصد کے بال اکھاڑے گئے ہوں تو مجروباں ابدارہ ممی میمی بال نہیں ا گیس گے۔اگر سی کے پیۃ کوبطور سرمہ آتھوں میں استعال کیا جائے تو آتھوں کی سفیدی زائل (ختم) ہوجاتی ہے۔اگر سیمی کے پتا کو گندھک میں ملاکر برص پر نگایا جائے تو برص ختم ہوجائے گا۔اگر اس کا پتا (یانی وغیرہ میں حل کرکے ) بی لیا جائے تو جزام' مل اور بچیش کے لئے نافع ہے۔ اگر سیمی کے بتا کو حرق گلاب میں ملاکر اس کا ایک قطرہ کی بہرے آ دمی کے کان میں ڈال دیا جائے تو وہ ۔ ' دی ٹھیک ہوجائے گا۔ بشرطیکہ کی دن تک اس پر مداومت اختیار کی جائے ۔ سبی کا گوشت کھانا سل' جَذَام' برص' تشنج جیے موذ ی اش کیلے نفع بخش ہے۔اگر سیمی کی ج بی خون اور اس کے پنجہ کی مالش کسی ایٹے خص کے کی جائے جو مورت کے ساتھ محبت کرنے ،معذور مو (بعن جنس طور پر کزور مو) تو وه آ دی شفایاب موجائے گا۔ اگر سی کی تلی شهد کی شراب میں طاکراس آ دی کو پلائی جائے

جوتلی کے درد میں جتلا ہوتو وہ آ دی ٹھیک ہوجائے گا۔ اگر سیمی کا گردہ خٹک کر کے سیاہ چنے کے پانی کے ساتھ پیں لیس اور پھر ہاس آ دی کو پلایا جائے جوعسرالبول کے مرض میں جتلا ہوتو وہ بہت جلد شفایاب ہوجائے گا۔ اگرسیمی کوقل کر کے اس کا سرکسی ایسی تلوار کے ساتھ کاٹ لیا جائے جس کے ذریعے کی انسان کو آل نہ کیا گیا ہواور پھراس سرکوکسی مجنون ( دیوانے ) یامصروع یا کسی حواس باختہ کے جہم پرانکا دیا جائے تو وہ شفایاب ہوجائے گا۔اگرزندہ سپی کے داہنے پاؤں (کے گوشت) کا نکٹرا کاٹ لیا جائے اور اس نکڑے کو کہان ك كيرك مي لييث كركس الي فض كجم إلاعلى من الكاديا جائ جوشف اوركم بخار من جتال موتواس كا بخارخم موجائ كا اگرسی کی دائیں آ کھابال کرتانے کے برتن میں رکھ لی جائے اور پھر جوآ دی بھی اس کوبطور سرمة تھموں میں استعال کرے گا تو رات کے دفت بھی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی بلکہ وہ رات کے دفت ای طرح دیکھے گا جیسے دن کے دفت دیکھتا ہے۔عیار اور ھالاک لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اگر میمی کی بائیس آ تھے تیل میں ابال لی جائے اور پھراس تیل کوشیشی میں ڈال کر رکھ لیا جائے۔ پس اگر کسی انسان کوسلانے ( یعنی نیندلانے ) کاارادہ ہوتو اس تیل میں ایک سلائی ڈیوکرا پیے انسان کوسونگھا دیا جائے تو وہ انسان ای وقت سو جائے گا۔ اگر سیمی کے دائیس ہاتھ کے ناخنوں کی دھونی کسی ایسے شخص کو دی جائے جو بخار میں جتلا ہوتو اس کا بخارختم ہو جائے گا۔اگر سیمی کی تلی پیکا کرکوئی ایسا آ دمی کھالے جوتلی کے درد میں مبتلا ہوتو وہ ٹھیک ہوجائے گا۔ اگرکوئی حاملہ عورت سیمی کا پتا پرانے تھی میں ملاکر ا پی فیل (یعنی شرمگاه) میں رکھ لے تو اس کاحمل گر جائے گا۔ سیمی کا خون کتے کے کاشنے کی جگہ پر لگانے ہے ( درد میں ) سکون ماتا ہے۔اگر سبی کے گوشت میں نمک ملا کر کھالیا جائے تو بی فیل یا اور جذام کے مرض کیلئے نفع پخش ہے اور اس شخص کیلئے بھی مفید ہے جو بستر پر بیشاب کرنے کا عادی ہو۔اگرسیمی کا پیشاب شراب میں ملاکر کسی ایسے آ دمی کوشین دن بلادیا جائے جواپنے مرض سے عاجز آ چکا ہوتو وہ ٹھیک ہوجائے گا۔ اگر سیکی کا دل ایے محص کے بدن پر لفکا دیا جائے جو چوتھیا بخاریس جتلا ہوتو وہ ٹھیک ہوجائے گا۔ اگر مجذوم كم يف عجم رسيى كى چرنى مالش كردى جائة اس كے لئے بعد نافع ہے۔

تعبیر ا تنفذ (سیمی) کوخواب میں دیکھنا مکر دھو کہ بچس اختقار (سمی کو تقیر سجھنا) شر ننگ دلی جلدی خصه آنے اور رحت کی کی پر ولالت کرتا ہے۔ بساادقات سیمی کوخواب میں دیکھناا یے فتنہ پر ولالت کرتا ہے جو جنگ کا باعث بننے والا ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔

## القنفذ البحرى

"القنفذالبحوی" اس سے مرادسمندری سیمی ہے۔ قزوی ٹی نے کہاہے کہ سمندری سیمی کا اگلا حصہ بری سیمی کے مشابداور بچھلا حصہ چھلی کے مشابہ ہوتا ہے۔ اس کا گوشت بہت انچھا ہوتا ہے۔ ابن زہر نے کہا ہے کہ سمندری سیمی کے گوشت سے''عرالبول'' کا علاج کیا جاتا ہے۔اس کے بال بہت زیادہ زم ہوتے ہیں۔

### القنفشة

"القنفشة" الل باديه (ديهاتي لوگول) كے نزديك اس مراوايك معروف كيڑا ہے۔ ابن سيده نے اى طرح بيان كيا ہے۔

### القهبي

"القهبي" ( قاف كفتر كساته )اس مراوز جكور ب- يهى كها كما ب كراس مراد (الحكوت (يعنى عزى) ب-

#### القهيبة

"الفهيبة" اس مرادسفيد اور سبزرنگ كاليك برنده م جو كمه كرمه مي پاياجاتا ب يه برنده چكوركي ايك قتم ب ابن سيده نے ای طرح کہا ہے۔

### القوافر

"القوافو" اس مرادميندك ب تحقيق باب الضاء من اس كاذكر كزرچكا ب-

### القواع

"القواع" ( قاف كضمد كساته )اس سم اوز ثركوش ب-

### القوب

"القوب" اس مراد يرند كا تجونا يج ب- "القائبة" الشركة تيككو كمت إن

#### القوبع

"الفویع" ( آناف کے ضمہ اور باء کے فتر کے ساتھ ) اس ہے مراد سیاہ رنگ کا ایک پرندہ ہے جس کی دم سفید ہوتی ہے۔ یہ پرندہ آپٹر ایم کو ترکمت دینار ہتا ہے۔

### القوثع

"القونع" ( ﴿ كِفِي كِيماتِه ) اس عمراد "الظليم" رُشْتر مرغ ب تحقيق" باب لضاءً" مين اس كاتذكره و وكاب

#### القوق

"القوق" ( قاف كضمه كساته )اس مرادلجي كردن والاياني كاليك يرنده ب-"العباب" من اكاطرح فدكور ب-

### قوقيس

"قوفیس" قزوینؓ نے کہاہ کہ اس سے مرادایک ایبا پر عدہ ہے جو سرز مین ہند میں پایا جاتا ہے۔ اس پر ندے کی خصوصت یہ ہے کہ جب اس پر شہوت کا غلبہ ہوتا ہے اور اس کی جفتی کا وقت آتا ہے تو بدا پنے گھونسلہ میں بہت کی کلڑیاں اور خشک گھاس جمع کر لیتا ہے۔ پھر زاپنی چوخ کو اپنی مادہ کی چوخ کے درگڑتا ہے یہاں تک کہ ان دونوں کی چوخ کر انے سے ایک آگ پیدا ہوتی ہے جو گھاس وغیرہ کو بھی لگ جاتی ہوتی ہے اور اس طرح بید دونوں یعنی نر اور مادہ آگ کی لیبٹ میں آکر جل جاتے ہیں۔ پس جب بارش کا پانی ان (پر ندوں) کی راکھ پر گرتا ہے تو اس راکھ میں کیڑے پیدا ہوجاتے ہیں۔ پھر ان کیڑوں کے بال و پر نکل آتے ہیں۔ پھر وہ اڑنے کے قابل ہوجاتے ہیں۔ پھران کیڑوں کے بال و پر نکل آتے ہیں۔ پھر اوق ہے تابل ہوجاتے ہیں۔ پھران کی چوخ کے کرانے سے آگ پیدا ہوتی ہے تابل ہوجاتے ہیں۔ پھران کی چوخ کرانے سے آگ پیدا ہوتی ہے جس کی لیبٹ میں آکر یہ جل کر راکھ ہوجاتے ہیں۔

# قُوُقِي

" فُونِ قِی" (پہلے قاف پر ضمہ اور دوسرے قاف پر کسرہ ہے) اس سے مرادا کیے بجیب وغریب قتم کی مچھل ہے جس کے سر پر
ایک کا نا ہوتا ہے جو بہت مضبوط ہوتا ہے۔ یہ مجھلی اس کا نے کے ذریعے دخمن کو مارتی ہے۔ ملاحوں نے دکایت بیان کی ہے کہ یہ مجھلی جب بھوکی ہوتی ہے تو یہ کس نہ کس جانور کی آئوں مجھلی جب بھوکی ہوتی ہے تو یہ کس نہ کس جانور کی آئوں اور معدہ میں اپنا کا نا مارنا شروع کرتی ہے جس سے چانور افرے میں جتال ہوجاتا ہے اور اس اذیت کی وجہ سے جانور کہا کہ ہوجاتا ہو جاتا ہے اور اس اذیت کی وجہ سے جانور کو اپنی غذا ہے جب چھلی کو محسوس ہوتا ہے کہ جانور کی موت واقع ہوچھل ہے تو یہ اس جانور کا پیٹ چیر کر با ہرنکل آتی ہے اور جانور کو اپنی غذا ہے جب چھلی کو محسوس ہوتا ہے کہ جانور کی موجہ سے شکار کر نا چاہتا ہے تو یہ اپنا کا نا مار کر کشتی کو پائی جس ڈبود بی ہے جس کی وجہ سے شکار کر بی بیا کے جہا کہ ہوجاتے ہیں اور یوں یہ چھلی ان شکار یوں کو اپنی غذا ہنا گئی ہے۔ ملاح اس چھلی کو اچھی طرح بہچانے ہیں۔ پس ملاح (اس مجھلی کے تملہ سے نیخ کیلئے) کشتی پر اس مجھلی کی کھال چڑھا دیتے ہیں کیونکہ اس مجھلی کا کا نا اس کی کھال پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ مجھلی کے تملہ سے نیخ کیلئے) کشتی پر اس مجھلی کی کھال چڑھا دیتے ہیں کیونکہ اس مجھلی کا کا نا اس کی کھال پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ مقود نے تین کے تملہ سے نیخ کیلئے) کشتی پر اس مجھلی کی کھال چڑھا دیتے ہیں کیونکہ اس مجھلی کا کا نا اس کی کھال پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ مقرد بی نے اس طرح کہا ہے۔

## قيدالاوابد

#### قيق

"قیق" ( پہلے قاف پر کسرہ ہے) اس سے مرادایک پرغرہ ہے جوجسامت علی قافتہ کے برابر ہوتا ہے۔ اہل شام اس پرغدے کو "اباذریق" کہتے ہیں۔ یہ پرغرہ لوگول سے ماٹوس ہوتا ہے اور جلد ہی تعلیم وتربیت کو قبول کرلیتا ہے۔ تحقیق" 'باب الزاء' میں مجمی اس کا تذکرہ گزر چکا ہے۔

### ام قشعم

"ام قشعم" ( قاف كفتح كساته )ال عمرادشترمرغ كرى بجوشيرنى وغيره ين-

### ابوقير

"ابوقيد" ابن اثيروغيره نے كہاہے كدال سے مرادا يك معروف يرنده ہے۔

#### ام قیس

"ام فیس" اس سےمراد نی اسرائیل کی گائے ہے تحقیق" باب الباء" ش اور" باب العین" ش بھی اس کا تذکرہ کر رچکا ہے۔



### باب الكاف

## الكبش

"الكبش" ميندُ هے كوكها جاتا ہے۔اس كى جمع كيلئے"الكبش" اور "كباش" كے الفاظ متعمل ہيں۔ حديث ميں ميندُ هے كاتذكرہ معلى حدثين كى ايك جماعت نے حضرت انسٌّ ہے روايت كى ہے كہ نبى اكرم عَلَيْنَةِ نے دوميندُ هوں كى قربانى فرمائى جن كارنگ سفيد مائل بديا بى تھا۔ پس آپ عَلَيْنَةً نے "بِسُمِ اللهِ وَاللهُ ٱكْبَرُ" كہدكران كے دونوں پہلوؤں پ ياؤں ركھا۔ (الحدیث)

حضرت جابرٌ الدونون من المراح عَلَيْكَ فَ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ فَ الْحَالَةِ فَ الْحَالَةِ وَالْحَالَةِ وَالْحَالَةِ وَالْحَالَةِ وَالْحَالَةِ وَالْحَالَةِ وَالْحَالَةِ وَالْحَالَةِ وَالْحَالَةُ وَالْحَالَةُ وَجُهُتُ وَجُهِمَ لِللَّذِي فَطَرَ السَّمُونِ وَالْاَرْضَ تَعَالَى وَوَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ الكبو (الا الله يَ تَير ل ل عَمَالِيَةُ اوران كي امت كي طرف س الله والله الكبو (الدالله يه تير ل ل عَمَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ الكبو (الدالله يه تير ل ل عَمَاللهُ واللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ الله

ابن سعد نے اپن ' طبقات' ہیں روایت نقل کی ہے کہ نی اکرم علیہ کو ہدیہ میں ایک و حال ملی جس پر ایک مینڈ ھے کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ پس آپ سلی اللہ تعالیٰ نے اس تصویر کومنا دیا۔ ایک دوسری بنی ہوئی تھی۔ پس آپ کہ اس و حال پر عقاب کی تصویر تھی۔ پس روایت ہیں ہے کہ اس و حال پر عقاب کی تصویر تھی۔ پس نی اکرم علیہ کو بری معلوم ہوئی۔ پس جب آپ بھی تھی جب کہ اس قصور کومنا دیا تھا۔ (رواہ ابن سعد فی طبقاته) میں اگرم علیہ کو بری معلوم ہوئی۔ پس جب آپ بھی تھی جب اور ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس تصویر کومنا دیا تھا۔ (رواہ ابن سعد فی طبقاته) حضرت ابودروا ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں پر و تی نا زل فر مائی اور عقرت ابودروا ہی سے فرما دیجئے جو ماسوائے (دین) کیلئے فقیہ بنتے ہیں۔ علم حاصل کرتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے اور عمل آخرت کے ذریعے دنیا طلب کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کیلئے مینڈ ھے کی اون کے کپڑے پہنچ ہیں لیکن ان کے دل عمل آخرت کے ذریعے دنیا طلب کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کیلئے مینڈ ھے کی اون کے کپڑے پہنچ ہیں لیکن ان کے دل ایکوہ سے ذیادہ شخ ہیں اور ان کی زبا نیں شہد سے زیادہ شخی ہیں۔ آپ فرمادیں کہ وہ ججے دھو کہ دے رہ ہیں اور جھ سے نمادہ کی مضروران پر ایسی آفت مسلط کروں گا کہ جس کے دور کرنے میں حکیم بھی عاج و جیران ہوجائے گا۔ ''

حضرت عمرٌ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم علی نے خصرت مصعب بن عمیر گھوں ہے آتے ہوئے دیکھا کہ وہ مینڈ ھے کی کھال پہنے ہوئے ہیں۔ پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام ؓ سے فرمایا کہ اس شخص کی طرف دیکھوکہ اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے منور فرما دیا ہے۔ تحقیق میں نے دیکھا تھا کہ اس کے والدین اس کو بہترین کھانا کھلاتے تھے اور پلاتے تھے اور میں نے اسے ایسے لباس

۔ ان کے در در در در اس می خریدا گیا تھا۔ کی اب الله ادر اس کے رسول الله عظیم کی محبت نے اس کواس حال میں بیجواریا ہے جے نَى وَ كَمُورِينَ \_ \_ (رواه البينقي في الشعب)

حضرت خباب بن ارت فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ججرت کی تا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنوری حاصل کریں۔ ئیں ہمارا اجراللہ تعالیٰ کے ذمہ ثابت ہو گیا۔ پس ہم میں ہے وہ بھی ہیں جووفات یا گئے اور دنیا میں اسپے اجر میں ہے کچھ نہ کھایا اوران میں حضرت مصعب بن عمیر جھی شامل ہیں۔آ پ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ پس ہم نے ان کے گفن کیلیج اون کے ایک کیڑے کے علاوہ یکھے نہ پایا۔ پُس جب آ پ کوشس دے کروہ اونی کپڑا جسم پر ڈالا گیا تو وہ اس قدر جھوٹا تھا کہ اگر ہم آ پ کے سرکو ڈھانچے تو یاؤں ننگےرہ جاتے اوراگر یاؤں کو ڈھانیتے تو سرنگارہ جاتا۔ پس اس کیفیت کو دیکھ کررسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تھم دیا کہ کیزے ہے مصعب بن عمیر کا سر ڈھانپ دواور پاؤل برگھاس ڈال دواور ہم میں وہ بھی ہیں کہ جن کا کچنل پختہ ہوگیا ( یک گیا ) ہوگا اوراب وہ اس کوتو ڑنے والے ہیں۔(رواہ ابخاری دسلم) اس سے مراد دنیا میں حاصل ہونے والی نتوحات ہیں جونبی ا کرمصلی اللہ علیہ وسلم ک وفات کے بعد صحابہ کرائم کو حاصل ہو کیں۔

قرآن كريم ميس ميند سعى كاتذكره المعتمرة من الله تعالى كاار الدي وفديناه بدبع عظيم "يعن الله تعالى ف حضرت المعيل عليه السلام كي عوض مين ذيج ہونے كے لئے جنت ہے ايك ميند ها بھيج ديا تھا۔ پس اس ميند ھے كو "عظيم" كہنے ئے متعلق حضرت ابن عباسؓ کا قول یہ ہے کہ بیمینڈ ھا جالیس سال تک جنت میں چرتا پھرتا رہا۔ اس لئے اس کو 'مخطیم'' کہا گیا ے۔حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ بیمینڈ ھاوہی ہے جے ہائیل بن آ وم نے نذر میں چڑھایا تھا اور اس کی نذر اللہ تعالیٰ نے تبول فرمالي تقي \_

حنزت ان عباس فرماتے ہیں کداگر حضرت المعیل علیہ السلام کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست مبارک ہے اتمام کو کائج جاتی تو یہ بھی ایک سنت قائم ہوجاتی اورمسلمانوں کوایئے میٹے اللہ کے رائے میں ذبح کرنے پڑتے۔

ذیج کے متعلق اہل علم کا اختلاف 📗 محتیق اہل علم کااس بارے میں اختلاف ہے کہ ذیج کا تھم حضرت اسلیمل علیہ السلام کیلیے تھا يا حضرت آخق عليه السلام كيلئي \_ <del>لهن المن علم كي ايك جماعت جن هن حضرت عررٌ على</del> ابن مسعودٌ ،عباسٌ ، كعبُّ ، قادة ،مسروق ،عكرمه ، عطا ، زبری اورسدی شافل ہیں۔ان تمام حضرات کا مسلک بیے ہے کدذئ کا تھم حضرت آخی کیلئے تھا اس لئے کہ بیواقعہ ملک شام میں پیْں آیا تھا۔حضرت سعیدین جبیڑے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ حضرت اتحق علیہ السلام کوزن کررہے ہیں۔ چنانچہ اٹل علم کی ایک جماعت کے نزدیک ذخ کا تھم حفزت اسلیمل علیہ السلام کیلئے تھا۔ پس اہل علم نے اس پر دری ذیل دلائل دیے ہیں۔

کہلی دلیل | اللہ تعالی نے قر آن کریم میں حضرت آگئ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت ذیج کے قصہ ہے فراغت کے بعداوراس ك مسل وى ٢- چنانچالله تعالى فرمايا" فَبَشَو فاها باسم حق وَمِنُ وَرَآءِ السَّحق يَعْقُوبَ" ( لِي بم في بشارت وى حضرت سارہ کوائنل کی اورائنل کے بیٹے یعقو ہے کی) اِس اگر حضرت الحق کو ذیخ تسلیم کیا جائے تو اس آیت پر بیاعتراض (نعوذ باللہ)

وارد ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آخی علیہ السلام کی پشت سے حضرت لیعقوب علیہ السلام کی پیدائش کا وعدہ فرمایا تو پھر حضرت آخی کوذئ کرنے کا حکم کیسے دیا جارہا ہے؟

دوسری دلیل محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے ایک یہودی عالم سے جو مسلمان ہوگئے تھے۔

پوچھا کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کوکس بیٹے کے ذبح کرنے کا تھم دیا گیا تھا۔ پس اس نے جواب دیا کہ حضرت المعیل علیہ السلام ۔

پھر اس کے بعد اس نومسلم یہودی عالم نے کہا کہ اے امیر المونین یہودی اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت المعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا تھم دیا گیا تھا تھر یہودی محض مسلمانوں سے حسد رکھنے کی وجہ سے اس قصہ کو حضرت آخق علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں کے ویکھ یہودی حضرت آخق علیہ السلام کو اپنا ہاپ سجھتے ہیں۔

تنیسری دلیل احضرت اسلیل علیه السلام کے عوض میں جومینڈ ھااللہ تعالی نے بھیجا تھا اس کے سینگ عرصہ درازتک خانہ کعبہ میں گئی رہے اللہ بن زبیر اور جاج بن ایوسف کے درمیان جنگ ہوئی گئی رہے اور ان پر بنی اسلیل ایسی قریش کا قبضہ تھا۔ پس جب حضرت عبداللہ بن زبیر اور جاج بن ایوسف کے درمیان جنگ ہوئی اور جاج کی آتش بازی سے خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی تو دوسرے سامان کے ساتھ میسینگ بھی جل کر خاکستر ہوگئے تھے۔ امام شعمی فرماتے ہیں کہ بیس نے ان مینگوں کو خانہ کعبہ کے ساتھ معلق دیکھا تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آغاز اسلام ہی سے مینڈ ھے کے سینگ خانہ کعبہ کے ساتھ معلق میں کو خانہ کعبہ سے جدانہ کرسکا۔

چوتھی دلیل عرب کے مشہورادیب اسمعی کہتے ہیں کہ میں نے ابوعمروبن علاء سے سوال کیا کہ حضرت اسلام ذہرے سے یا حضرت اسلام؟ پس ابوعمرو نے کہا اے اسمعی ! تمہاری عقل کہاں جاتی رہی ، حضرت اسلام؟ پس ابوعمرو نے کہا اے اسمعی ! تمہاری عقل کہاں جاتی رہی ، حضرت اسلام بیدائش سے لے کروفات تک مکہ مرمہ میں رہے اور حضرت المعیل علیہ السلام نے ہی اپنے والدمحتر م حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کی تقمیر کی تھی۔

پانچویں ولیل محمہ بن آخق کہتے ہیں کہ جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسلمیل علیہ السلام کو دیکھنے کا ادادہ فرمات تھے تو براق پر سوار ہوکر مکہ کرمہ بی جاتے اور وہاں شام تک قیام فرما کر رات کو واپس اپنے گھر''جرون' واپس آجاتے۔ چنانچہ جب حضرت آملعیل علیہ السلام اپنے والدمحرّم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوگئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسلام کو اپنے بیٹے اسلام کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسلام کو ابنہ تھیں ان کو پورا کرنے کی صلاحت حضرت آملعیل علیہ السلام کے اعد پیدا ہوگئ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو (بذریعہ خواب) تھم دیا کہ اسلام کو بیٹر کردو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹر کردو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹر کردائت میں ذری کردو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دیا ہے۔ پس جب سے ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دیا ہے۔ پس جب سے ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بیدخیال پیدا ہوا کہ بیخواب اللہ کی جانب ہے ہے یا شیطانی وسوسہ ہے۔ پس اس وجہ ہے آٹھ ذی الحجہ کو ''یوم التروئی' یعنی یوم شک کہا جاتا ہے۔

یں جب رات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی خواب دوبارہ دیکھا۔ پس جب مبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام

اس يقين كرماته بيدار بوك كرباني كاسم الند تعالى بى كى جانب سے بي و فى الجوكود يوم وفى كين كائي سبب بير بير الله حضرت ابراہم عليه السلام نے اپنے بينے حضرت المعيل عليه السلام كواللہ تعالى كر داسته شرد ذرج كرنے كا پنته اداده فرماليا۔ پس الله تعالى نے حضرت المعيل عليه السلام كوفش من ذرج كرنے كيلتے ايك مين ها بيج ويا۔

فا كده المحدة الوسعيد ضدري سروايت بي كه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه جب جنتى جنت مي داخل جول كه اور دوز في دوزخ مين داخل جول كي تو موت كوا كيب سفيد ميند هي يشكل مين جنت اورجتهم كه درميان لاكركم اكيا جاسة كا اور مجراس ميند هي كوذخ كرديا جاسة كا اوركها جاسة كا السائل جنت جميس بحق محى موت تين آسة كي اورتم بميشه بهنت مين رجو كه اور اسائل جهم تمين الب بمحى موت نين آسة كي اورتم بميشه بهيشه بين رجو كه في كررسول الله عليات في بيرآية في بيرآية كرير تلاوت كيد "وَالْكِرْوَهُمُ يُوْلُم المحسودة إذْ فَعَنِي الْإِحْدُ"

ترفدی کی روایت میں ہے کہ اہل جنت اور اٹل جہنم ہے کہا جائے گا کہ کیا تم لوگ اسے جانے ہو؟ وہ سب کہیں گے جی ہاں یہ موت ہے۔ پس اسے (لیخن مینڈ سے کو) لٹا یا جائے گا اور ذخ کر دیا جائے گا۔ نیز ترفدی ہی کی روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کیلئے حیات ابدی کا فیصلہ فر ایدا تو اگر کوئی خوثی سے مرتا تو اہل جنت مرجاتے اور ای طرح جہنیوں کیئے اللہ تعالیٰ نے حیات ابدی کا فیصلہ فرادیا تو اگر کوئی تم سے مرتا تو ائل جہنم مرجاتے۔ علامہ دمیری نے قربایا کہ موت کے مینڈ ھے کو ذن کر کرنے والے معزت کی بن زکریا علیہ السلام ہوں گے اور بیر صنور ملی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی تیں ذن کیا جائے گا۔ حضرت یکی علیہ السلام موت کے مینڈ ھے کو میں حیات ابدی کی جانب اشارہ ہے۔ ''کتاب الفردوں'' کے مصنف نے لکھا ہے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام موت کے مینڈ ھے کو ذن کر کر کر گے۔ (واللہ اعلم)

﴿ جلد دوم ﴿ جلد دوم ﴿ جَلَدُ عَلَى اللَّهُ مَلَيْنُولَ لَا يَسِمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ال ''اَللَّهُمَّ اِنِّيُ استكفني الأمر الذي أخافه بهم هَؤلاءِ وَ أسألكَ ۪ بِانْفُسِهِمُ وَ أرواحهم و عزائمهم ان تخلصني ممانحاف و احدر "انثاءالله المحمل سے اس كى تكليف دور ہوجائے گى۔ ييمل بھى مجرب اور منفق عليہ ہے۔ اہل طريقت اس پر عمل پيرايس-

مینڈھوں کوآپس میں لڑانے کا شرعی تھم مینڈھوں کو مرغوں کی طرح آپس میں لڑانا حرام ہے۔حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نی اگرم علیہ نے جانوروں کوآپس میں لڑانے سے منع فر مایا۔ (رواہ ابوداؤد والتریذی من حدیث مجاهد )

''کتاب الکامل''میں غالب بن عبداللہ جزری کی سوانح میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی جوحدیث مذکور ہے اس کے الفاظ بیہ ہیں ''ان الله تعالىٰ لعن من يحوش بين البهائم ''حضرت ابن عرفر ماتے ہيں كماللد تعالى نے جانوروں كوآ پس ميں الرانے والے پرلعنت فرمائی ہے۔

اس صدیث کی بناء پرطیمی نے تحریش (لیخی جانوروں کو آپس میں لڑانے) کو حرام وممنوع قرار دیا ہے اور امام احمر کے اس کے متعلق دوقول ہیں ۔ پہلاقول تریم کا ہے اور دوسراقول کراہت کا ہے۔

خواص مینڈھے کے ملی فوائد درج ذیل ہیں۔(۱)اگر مینڈھے کا خسیة ال کراں شخص کو کھلایا جائے جو رات کو بستر پر پیشاب کردیتا ہوتو انشاء اللہ اس کوشفا نصیب ہوگی۔ بشرطیکہ اس کے کھانے پر مداومت کرے۔ (۲) اگر کوئی عورت ولا دت کی تکلیف میں مبتلا ہوتو مینڈھے اور گائے کی چربی'' آب گندنا'' میں ملا کرعورت کی اندام نہانی میں رکھی جائے تو انشاء الله ولا دت کی تکلیف دور ہوجائے گی اور بچہ آسانی سے پیدا ہوجائے گا۔ (۳) اگر مینڈ ھے کا گردہ نسول سمیت نکال کردھوپ میں خشک کر کے روغن زنبق میں ملا کراس جگه پرملا جائے جہاں پر بال نداگتے ہوں تو اس جگه پر بال نکل آئیں گے۔ (۴) اگر مینڈھے کا''پیڈ''عورتوں کی چھاتیوں میں کلا جائے تو دودھ نکلنا بند ہوجائے گا۔حضرت امام احمد بن صنبلؒ نے سچے سند کے ساتھ حضرت انسؓ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے عرق النساء کے علاج کیلئے عربی سیاہ مینڈھے کی دم کی تعریف کی ہے لیکن بیمینڈھا نہ بہت برا ہواور نہ بہت چھوٹا ہو بلکہ درمیانی ہو۔ نیز آپ ﷺ نے فرمایا کہ مینڈھے کی دم کے تین ھے کرکے ایک حصہ کوروز اندابال کرتین دن تک بیا جائے۔ (رداه احمد ابن طبل) اس حدیث کوحاکم وابن ماجه نے بھی روایت کیا ہے اور ان کے الفاظ یہ بیں کہ "نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا كر حرق النساء كي شفاء اس ميں ہے كرمينڈ ھے كى دم لے كراس كے تين حصے كيے جائيں اور پھران ميں سے ہرا يك حصه ايك ايك دن (لعني تين دن تك) روز انه نهارمنه پيا جائے-'' (رواه اين ماجه والحاكم)

عبداللطیف بغدادی کہتے ہیں کہ بیعلاج ان اعرابیوں (دیہاتیوں) کے لئے زیادہ مفید ہے جو خشکی کی وجہ سے''عرق النساء'' کے مرض میں مبتلا ہوئے ہوں۔

تعبیر ا خواب میں مینڈھے کو دیکھنا شریف آ دمی کی طرف اشارہ ہے کیونکہ ابن آ دم کے بعد مینڈھا''اشرف الدواب'' ہے۔ اس لئے مفرت اساعیل علیہالسلام کے بدلہ میں اس کا فدیہ دیا گیا تھا۔اگر کسی آ دمی نے خواب میں اپنے پاس مینڈ ھے کا خصیہ دیکھا تواس کی تعیر سے کداس کو کسی شریف آدمی کا مال حاصل ہوگایا کسی شریف آدمی کی لڑکی ہے اس کا نکارج ہوگا۔ اگر کسی تحض نے بلا مرورت خواب میں مینڈ ھاذع کیا تو اس کی تعییر سے ہوگی کہ دہ کسی بڑے آدمی کو آئی کر قبل کے غزاب میں کھانے کی غرض ہے مینڈ ھاذع کی کیا تو اس کی تعییر سے ہوگی کہ دہ کسی بڑھے تھل سے تجات پائے گا اور اگر خواب میں مینڈ ھے کو کھانے کی غرض ہے ذریح کر ہے تو اس کی تعییر سے ہوگی کہ دہ تمام تفکرات و المجھنوں ہے تو اس کو قدیت رہائی نصیب ہوگی اور اگر خواب دیکھنے والا تیدی ہے تو اس کو قدیت رہائی نصیب ہوگی اور اگر خواب دیکھنے والا مقروض ہے تو اس کا قرض ادا ہوجائے گا اور اگر وہ بینار ہے تو اے شفا نصیب ہوگی۔ انڈراعلم۔

# الكركند

م گینڈے کے سر میں ایک بڑا سینگ ہوتا ہے جس کے وزن کی وجہ سے بیانیا سر بہت زیادہ او پرٹیس اٹھا سکتا اور بھیشدا اس کا سر بہت نریادہ او پرٹیس اٹھا سکتا اور بھیشدا اس کا سر بھتا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس سینگ کی ٹوک بہت ہی تیز ہوئی ہوتا ہے۔ اور اہتا ہے۔ گینڈ اای سینگ کے وزلیع ہے ہاتھی کا مقابلہ کرتا ہے اور ہاتھی کے دونوں دانت اس سینگ کے مقابلے میں کچھ فا کدہ ٹیس مرت دیتے ۔ پینا نجہ اگرگینڈ سے کہ سینگ کے مقابلے میں بھو ایک ہیں مجاف دیتے ہیں کہیں مورکی تصویر کی کہیں ہون کے مقابلہ کی تصویر کہیں بھرت کی تصویر کہیں میں میں کہتا ہے۔ کہیں میں کہتا ہے اور سودا گرائی ہے۔ بیائی کی تصویر کہیں موف سیاہ ورمود کی اور مودک ہے۔ بیانچوں کی تعلیل دیلی کی تاریک کی تالی اور کرمیوں پر لگایا جاتا ہے اور سودا گراؤگ

گینڈے کے سینگ ہے بنی ہوئی تختیوں کو بہت بھاری قیمت پر فروخت کرتے ہیں۔اہل ہند کا خیال ہے کہ جس جنگل میں گینڈ اہوتا ہے اس میں دور دور تک کوئی دوسرا جنگلی جانور نہیں رہتا۔ یہاں تک کہ جنگلی جانور اپنی اور گینڈ اکی رہائش کے درمیان ہرست سے سو فرلانگ کا فاصلہ رکھتے ہیں۔

ر مان المعلق المعلق المام الله المعلق المائة المال المعلق المالية المالية المالية المالية المرام المعلق المالية المرام المالية الم

فیدر ۱۵ مری کے اس کے خواص درج ذیل ہیں۔ (۱) گینڈا کے سینگ کے سر پر موڑ کے نخالف جانب ایک شاخ ہوتی ہے۔ اس کے خواص بڑے بخیب وغریب ہیں۔ اس کی صحت کی علامت سے ہے کہ اگر اس میں جھا تک کر دیکھا جائے تو اس میں گھڑ سوار کی شکل نظر آتی ہے۔ یہ چیز بادشا ہوں کے علاہ ہوں کے علامت کے باس نہیں ہوتی۔ اس کی خاصیت سے ہے کہ اس کے ذریعے ہر شم کی تکالیف دور ہوجاتی ہیں۔ (۲) اگر درد تو لئے کا مریض اس شاخ کو اپنے ہاتھ میں لے لئو وہ فورا شفایاب ہوجائے گا۔ نیز اگر عورت ولادت کی ہوجاتی ہیں۔ (۲) اگر درد تو لئے کا مریض اس شاخ کو اپنے ہاتھ میں لے لئو فورا ولادت کی اورا گر اس شاخ کو پیس کر کسی مرگی والے مریض کو پلا دیا جائے تو اے فورا افاقہ ہوجائے گا۔ (۳) اس طرح ہوشی اس شاخ کو اپنی پاس رکھے گا وہ نظر بدے محفوظ رہے گا اورا گر گھوڑ ے پر سوار ہوتو گھوڑ ااس کو نہیں گر اس شاخ کو گرم پائی میں ڈال دیا جائے تو وہ پائی فورا شونڈ اہوجائے گا۔ (۵) اگر گینڈا کی دہنی آئی کی دہنی آئی ہیں آئی ہو بائی ہیں اور جنات اور سانپ اس کے قریب نہیں آئی میں ہوار سی کی دہنی آئی ہیں اور گینڈا کی کھال سے تکواریں بنائی جاتی ہیں اور گینڈا کی کھال سے تکواریں بنائی جاتی ہیں اور گینڈا کی کھال سے تکواریں بنائی جاتی ہیں اور گینڈا کی کھال سے تکواریں بنائی جاتی ہیں اور گینڈا کی کھال سے تکواریں بنائی جاتی ہیں اور گینڈا کی کھال سے تکواریں بنائی جاتی ہیں اور گینڈا کی کھال سے تکواریں بنائی جاتی ہیں اور گینڈا کی کھال سے تکواریں بنائی جاتی ہیں اور گینڈا کی کھال سے تکواریں بنائی جاتی ہیں اور گینڈا کی کھال سے تکواریں بنائی جاتی ہیں اور گینڈا کی کھال سے تکواریں بنائی جاتی ہیں اور گینڈا کی کھال سے تکواریں بنائی جاتی ہیں اور گینڈا کی کھال سے تکواریں بنائی جاتی ہیں اور گینڈا کی کھال سے تکواریں بنائی جاتی ہیں اور گینڈا کی کھال سے تکواریں بنائی جاتی ہیں اور گینڈا کی کھال سے تکواریں بنائی جاتی ہیں اور گینڈا کی کھال سے تکواریں بنائی جاتی ہیں اور گینڈا کی کھال سے تکواریں بنائی جاتی ہیں ہوئی۔

خاتمہ البوعمر بن عبدالبر نے '' کتاب الام' میں لکھا ہے کہ اہل چین کا سب سے فیتی زیور گینڈے کے سینگ سے تیار ہوتا ہے کیونکہ اس میں طرح طرح کے نقوش ہوتے ہیں۔ پس ان سینگوں کی پٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ گینڈے کے سینگ سے بنی ہوئی ایک پٹی کی قیمت جار ہزار مثقال سونے تک پہنچ جاتی ہے۔ اہل چین کے فزد کی بیسونا ہے بھی زیادہ فیتی سمجھا جاتا ہے۔ پس اہل چین سونے کے مقابلہ میں گینڈے کے سینگ سے بنے زیورات کوفیتی سمجھتے ہیں اور سونے سے اہل چین اپنے گھوڑوں کے لگام اور کتوں کی زیاجی بین اپنے گھوڑوں کے لگام اور کتوں کی زیجریں بنواتے ہیں۔

ابوعمر بن عبدالبر کہتے ہیں کہ اہل چین سفید رمگ ماکل بـ زردی ہوتے ہیں اور ان کی ناک چیٹی ہوتی ہے۔ اہل چین زنا کومباح بجھتے ہیں اور بیزنا ہے بالکل انکار نہیں کرتے ۔ چیانچہ آفاب ہرج حمل ہیں پہنچا ہے تو اہل چین کے ہاں ایک عید منائی جاتی ہے۔ میں بدلوگ سات دنوں تک خوب کھاتے اور پیٹے ہیں۔ اہل چین کی مملکت بہت وسیح ہے۔ اہل چین کی مملکت میں تین سوشہراور بکثرت بجا تبات ہیں۔ ابوعمر بن عبدالبر کہتے ہیں کہ چین کی آبادی کی اصل اس طرح ہے کہ عامور بن یافٹ بن نوح علیدالسلام سب سے پہلے اس مرز مین پرآئے اور انہوں نے اور ان کی اولا دنے بہت ہے شہر آباد کے اور ان شہروں میں طرح طرح کے بجا تبات رکھے۔ عامور نے چین میں تین سوسال تک حکومت کی ۔ پھر اس کے بعد عامور کا بیٹا صابین بن عامور بادشاہ بنا اور اس نے دوسوسال تک حکومت کی ۔ چین میں میں کے نام پراس سلطنت کا نام 'دصین'' پڑ گیا اور بعد میں ''صحین' کوچین کہا جانے لگا۔

صاین بن عامور نے اپنے باپ کی شکل کا سونے کا ایک بت بنوایا اور اے سونے کے ایک تخت پر مکوادیا تھا۔ چنا نچے اس کی تو میں اس کے بعد آنے والے تمام بادشاہوں نے عبادت کا بیطریقہ جاری رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ صابی نہ بہ کے بہت شروع کردی اور مجرصایان کے بعد آنے والے تمام بادشاہوں نے عبادت کا بیطریقہ جاری رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ بعض افراد تھے ہیں کہ بیعن کے عقب میں برہندگوگوں کی ایک قوم آباد ہے۔ اس قوم کے بعض افراد تھے ہیں۔ جبکہ بعض افراد ایسے ہیں۔ جبکہ بعض افراد ایسے ہیں۔ جن کے بال تی تیمیں ہیں۔ اس لئے وہ بربدت ی رج بیں۔ اس کے جبرے برخ وہ بین اور ان کے بالوں کی دھمت سرخ وسفید ہے۔ اس قوم کے بعض افراد ایسے ہیں جو سورج کے بیس ان کے چبرے سرخ ہونے ہیں۔ اس قوم کے اکثر افراد کی جس میں اس خوراک سانپ کی چھتری کو تم کی ایک بڑی کوئی اور برخ کی مجھیلیاں ہیں۔ چنا نچہ ان تفسیلات کے بعد الاجم بن عبدالبر نے اپنی کتاب شرواک سانپ کی چھتری کوئی میں مبدالبر نے اپنی کتاب شرواک میں بالمبر نے اپنی کتاب اس میں بالمبر نے اپنی کتاب اس میں بالمبر نے اپنی کتاب کوئی ہوائی میں بالمبر نے اپنی کتاب کوئی ہوائی میں بالمبر نے اپنی کتاب کا انتقام اس صدے پر کیا ہے کہ 'نی اکرم صلی اللہ علیہ وہم کی الکوئی ایف ہو ہوائی ہو بالے کہ کہا گوئی ہوائی ہے۔ نیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گینڈے کو خواب میں دیکھنے کی تجبیر طالم و جا کہا وہ اور کہا وہ ان ہوری جاتو میں دیکھنے کی تجبیر طالم و جا کہا وہ ان ہوری جاتو میں دیکھنے کی تعبیر طالم و جا کہا وہ تا کہا وہ کہا ہوں جس دیکھنے کی تعبیر طالم و جا کہا وہ ان کہا ہوں کہا تھا ہوں کہا تھا تھا کہ کہ کہا جاتا ہے کہ گینڈے کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر طالم ہو کہا کہ اور جھوٹ کی علامت ہے۔ والشاعام۔

## الكركي

"المحر تحی" بندی بیخ کو کہا جاتا ہے۔ اس کی جی "الکراک" آتی ہے۔ اس کی کنیت ابو عریان ابوعلی ابوالیز ارا ابوھیم اور ابو الحصیم آتی بین۔ "الکرک" ایک بڑا آبی پرندہ ہے جس کا رنگ خاکی ہوتا ہے اور اس کی ٹائٹیں پیڈ لیوں سیت کمی ہوتی بیں۔ اس کی مادہ جفتی کے وقت بیٹھتی نہیں اور زو مادہ جفتی سے جلدی فارغ ہوجاتے ہیں۔ یہ پرندہ امراء کے لئے بہت مفید ہے کیونکہ بیطبخا بہت چوکنا اور خافظ واقع ہوا ہے چنا نیح سے برندہ پہرہ واری کا فرض یاری باری انجام دیتا ہے۔

جس کی باری ہوتی ہے وہ آہتہ آہتہ گنگا تا رہتا ہے تا کہ دوسروں کو مطوم ہو کہ دوہ اپنا فرض (پیرہ داری) انجام دے رہا ہے۔ پس جب ایک کی باری افغذام پذیر ہوتی ہے تو دوسرا فیند ہے بیدار ہوجا تا ہے اور بالکل ای طرح پیرہ دسینے لگ جاتا ہے۔ بیان پندوں بیس شام ہے جوموم کے افترارے اپنی رہائش تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ چنا نچے یہ پرندہ گرمیاں کی مقام پر اورسرویاں کی دوسرے مقام پرگز ارتا ہے اور بعض اوقات یہ پرغہ فقل مکائی کے سلط میں ہزاروں میل کا سفر طرح کرتا ہے۔ اس پرغہ کی کچھ اقسام اسک بھی ہیں جو پورا سال ایک ہی جگہ قیام کرتی ہیں۔ '' قاز'' (بری بطخ) کی فطرت میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا عضر بکثر ت

النَّ تعم ك بنخ عليمده يلحده برداز نيس كرتس ؛ بكدايك على قطاد بن ايك ساتهدا ذلَّى بين يبل بطح كي اس قطار بن ايك" قاز"

(بری بطخ) بطور رئیس سے آگے رہتی ہے اور بقیداس کے پیچھے ہتی ہیں۔ چنا نچہ پچھ عرصہ بعد بیر تیب بدل جاتی ہے اور مقدم کی ڈیوٹی بھی پاسبانی کی طرح باری باری انجام دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جو شروع میں سب سے آگے ہوتی ہوتی ہو رہ بقدر سی سب سے پیچھے ہوجاتی ہے۔ پس'' قاز'' (بڑی بطخ) کی فطرت میں میں عضر بھی پایا جاتا ہے کہ جب اس کے ماں باب بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کی اولا دان کی مددگار ہوتی ہے۔ تحقیق ابوالفتح کشا جم اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ

اتخذ فی خلة الکراکی اتخذ فیک خلة الوطواط تو مرے لئے چگادڑی عادت اپنادَں گا ان ان لم تبونی فی عناء فی عناء فبری ترجوا جواز الصراط

''اگرتو میرے ساتھ بھلائی کامعاملہ نہیں کرے گا تو مجھے تکلیف ہوگی اورا گر بھلائی کرے گا تو قیامت کے دن تو بل صراط ہے گزرنے کی امد کرسکتا ہے''

پس''خلۃ الوطواط'' کے معنی میہ ہے کہ چھادڑ پرواز کے وقت اپنے بچوں کواپنے جم کے ساتھ چمٹائے رہتی ہے انہیں اپنے جم سے علیحدہ نہیں کرتی ۔ قزویٰ کہتے ہیں کہ'' قاز'' (بڑی بطخ) بسا اوقات زمین پر ایک ٹانگ سے کھڑی رہتی ہے اور اگر اپنی دوسری ٹانگ زمین پر رکھتی ہے تو بہت آہتہ ہے رکھتی ہے۔ اس خوف ہے کہ کہیں وہ زمین میں نہ دھنس جائے ۔مصر کے بادشاہ اور امراء ''قاز'' (بڑی بطخ) کے شکار میں بہت غلوکرتے ہیں اور بہت زیادہ مال خرچ کرتے ہیں۔

الحکم ا بوی بطخ تمام اہل علم کے نزدیک حلال ہے۔

تعبير المجر بعنی کوفواب میں و كھنے كی تعبير سمين و فريب آدى ہے دى جاتى ہے۔ اگر كى نے خواب ميں و يكھا كدوہ بدى بغنى كى كثير تعداد كا ما لك ہوگيا ہے ياس كو بدى بغنى كي كثير تعداد كى نے مبدكر دى جي تواس كي تعبير يد ہوگى كداس شخص كو مال حاصل ہوگا۔ اگر كى آدى نے خواب ميں بدى بغنى كو پكر اتواس كي تعبير بيد ہوئى كدوہ بدخل قوم كا داماد ہے گا۔

## الكروان

"المكووان" (كاف پرزبراوردا مهمله كرماته ) ياخ كمشابدايك پرغره بجورات مجرنيس سوتا كروان كم سخى فيند كم يس - چنا فيداس كانام اس كى صد ہے كونكديدا ہے نام كر برخس رات مجرئيس سوتا "الكروان" كم موث كر الك "كروائد" كے الفاظ متعمل بيں -اس كى جع " بحروان " كاف كرم و كسماته آتى ہے ہيے كد ور دشان" " ہے -

## تطير اليابسات ولا نطير

# لنا يوم الكروان يوم

'' ہمارے لئے ایک دن ہےاورایک دن'' کروان'' کے لئے بھی ہےلیکن'' کروان'' خشک میدانوں میں پرواز کر سکتے ہیں گر ہم روازنہیں کر سکتے''

تطار دهن بالعرب الصقور

فامايومهن فيوم سوء

"لین" کروان" کاون براہے کونکہ شکاری پرندےان کولڑ کر بھادیے ہیں"

و قوفا ما نحل ولا نسير

واما يومنا فنظل ركبا

''اور ہمارا دن ہمارے لئے باعث نحوست ہے کہ ہم اونٹوں پر سوار برابر کھڑے رہتے ہیں کہ نہ تو ہم اتر سکتے ہیں اور نہ ہی واپس جا سکتے ہیں' پس ان اشعار ہیں عمرو بن ہندی طرف اشارہ تھا۔ اس لئے کہ عمرو بن ہند نے طرفہ اور ملتس کو تل کرنے کا ارادہ کرلیا تھا۔ پس عمرو بن ہند نے ایک خط منتمس کو اور ایک خط طرفہ کو دیا اور حکم دیا کہ وہ ان خطوط کو اس کے عامل مکتحبر تک پنچا دیں۔ عمرو بن ہند نے مکتحبر کے لئے ان خطوط میں ملتمس اور طرفہ کو زندہ در گور کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ پس طرفہ قبل کردیا گیا اور ملتمس نے گیا کیونکہ اس نے خط کامضمون پڑھ لیا تھا چٹا نچہ تنتمس کا خط عرب میں ضرب المثل بن گیا۔

چنانچسنن ابی داؤد میں '' کتاب الزکاۃ'' کے آخر میں اس خط کا ذکر آیا ہے۔ وہ اس طرح کہ عینیہ بن حصن فزاری اور اقرع بن حابس سے پہنا نچسنن ابی داؤد میں '' کا مسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لیں ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حاجت طلب کی۔

پس آپ علیہ ہے خطوط کھوا کران دونوں کے حوالے لیس آپ علیہ ہے نہ نہ ان کی حاجت پوری کرنے کا حکم فرمایا اور اس بارے میں حضرت محاویہ ہے خطوط کھوا کران دونوں کے حوالے کر دیے۔ لیس اقرع نے خط کیا اور اسے اپنے عمامہ میں لیپ کیا اور پھرا پی قوم کی طرف چل دیا۔ کیس عینہ نے اپنا خط لے لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا اے محرصلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ ہوائے۔ چہا نبی مشال تو وہ ی ہوئی جو سنہ کی خط لے کر اپنی تو م کی طرف جار ہا ہوں لیکن مجھے یہ معلوم نبیں ہے کہ اس خط میں کیا تھا ہوا ہے۔ چنا نچیا س کی مثال تو وہ ی ہوئی جو سنہ کے خط کر کرنے ہے مستغنی کرد ہے گئی ۔ لیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وہ کی جو اسے دور وہ سے سوال کرنے قوالیا شخصی اپنی تو میں کی کثر ت کرتا ہے۔ پس صحابہ کرام نے عرض کرد ہے گئی دو مروں سے سوال کرنے قوالیا شخصی اپنی تق میں دوز نے کی آگ کی کثر ت کرتا ہے۔ پس صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وہ کی پیز ہے جو اس کو سوال سے مستغنی کرد تی ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اب دیا کہ اس قدر کھا نا جو اس کے میں شام کھانے کے کائی ہو۔ اس کے صبح یا شام کھانے کے کائی ہو۔ ۔ س

"كروان" كاشرع حكم الم "كروان" كي حلال مون يرتمام الل علم كا جماع ب

امثال اللَّعرب سَهَمَ بَين' اجبن من كووان ''(' كروان' ئے زیادہ بردل) بید مثال اس لئے دی جاتی ہے كہ جب شكاری '' كروان'' كود يكتا ہے تو كہتا ہے كہ' اطوق كووان النعام فى القوى '' تو كروان زينن پراتر آتی ہے اور شكاری اس كو كبڑا ڈال كر كرليتا ہے۔ نيز يہ عجيب وغريب ضرب المثل ہے۔

خواص ا قزویی نے کہا ہے کہ ''کروان' کا گوشت اور چر پی کھانے ہے توت باہ میں عجیب وغریب تحریک پیدا ہوتی ہے۔

## الكلب

"المكلب" كوكباجاتا ب-مونث كے لئے "كلية "اور جح كے لئے" اكلب" اور" كلب" كالب" كالفاظ ستعمل ميں -ابن سيده نے اى طرح لكھا ہے بيض الل علم نے " كلب" كي جج كے لئے" كلابات" كے الفاظ استعال كئے ہيں \_

... '' کلاب''رسول الله علی کے اجداد میں ہے ایک شخص کا نام ہے۔ نبی اکر مطابقہ کا پورا تُجرۂ نب بول ہے۔ مجرصلی الله علیه دملم بن عبدالله بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن تصل بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن ما لک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن لیاس بن مضربین فزاد بن معد بن عدنان۔

پس کتا نہایت بختی اور وفا دار جانور ہے۔اس کا شارنہ در عموں ھی اور نہ تی بہائم (مواثی) ھی ہوتا ہے بلکہ بیان دونوں کے بین بین ایک خلق مرکب ہاتھ ہوا ہے کیونکدا گراس کی طبیعت در ندول بھی ہوتی تو بیانسانوں سے مانوس نہ ہوتا اور اگراس کی طبیعت ''بہائم'' جیسی ہوتی تو بیگوشٹ نہ کھا تا کیکن حدیث شریف شن اس پر بیہمة کا ہی اطلاق ہوا ہے۔

کتے کی دوتسیں ہیں (۱) اصلی (۲) سلوتی ۔ سلوتی ، سلوتی کی طرف منسوب ہے جو ملک یمن کے ایک شہر کا نام ہے لیکن باعتبار طبیعت دونوں قشمیں برابر ہیں ۔ کتے کواحتلام اور کتیا کوچش ہوتا ہے۔ نیز کتیا ساٹھ دن میں اور بعض اوقات ساٹھ ہے بھی کم دنوں میں حاملہ ہوجاتی ہیں۔کتیا کے بیچے پیدائش کے دفت اندھے ہوتے ہیں۔پس کتیا کے بچوں کی آنکھیں پیدائش کے بارہ دن بعد محلتی میں۔ کتا اپنی مادہ سے قبل حد بلوغ کو پی جاتا ہے۔ کتیا کو ایک سال پورا کرنے کے بعد شہوت ہوتی ہے اور بعض او قات اس ہے بھی کم مدت میں شہوت ہونے گئی ہے۔ چنانچہ جب کتیا مختلف رگلوں کے کتوں سے ہم جفت ہوتی ہے قواس کے بچوں میں بھی تمام ہم جفت ہونے والے کو ل کارنگ آ جاتا ہے۔ کو ل کے اندر نشانات قدم کے پیچیے چلنے اور بوسو تکھنے کا جوملک ے وہ دوسرے جانوروں میں نہیں پایا جاتا لیکن کتے کے اندر بعض خرابیاں بھی ہیں وہ یہ ہیں کد کتے کو تا پاک کھانا تروتا زہ گوشت ے بھی زیادہ پند ہے۔ چنانچہ کما اکثر گندی چیزیں ہی کھا تا ہے۔ یہاں تک کہ بسا اوقات کما اپنی کی ہوئی تے کو بھی ووہارہ کھا لیتا ہے۔ کتے اور بجو میں بہت شدید عداوت یائی جاتی ہے۔ بس اگر کما جا نمر ٹی رات میں کسی بلند مقام یا مکان پر ہواور اس کے سائے پر بحو کا قدم پڑ جائے تو کتا ہے اعتمار پٹیچ کر پڑتا ہے اور بھو کتے کو پکڑ کر کھالیتا ہے۔اگر کتے کو بیوی چر بی کی وحوتی دے دی جائے تو کتا پاگل ہوجاتا ہے۔ای طرح اگر انسان اپنے پاس بجو کی زبان رکھ لے تو اس پر ند کتے بھوککیس گے اور نہ ہی اس پر حملہ ور ہوں گے۔ کتے کی فطرت میں میریات واخل ہے کہ دواہیے مالک کا محافظ ہوتا ہے اور اپنے مالک کی غیر موجود کی میں اس کے گھر کی حفاظت بلکہ ہرصال میں حفاظت کرتا ہے۔ کتا رات کو جا گنار ہتا ہے اور اگر جمعی نیند کی حالت میں کتے کو دیگانے کی ضرورت بیش آئے تو وہ اپنے مالک کے ایک اشارے پر نیندے بیدار ہوجاتا ہے۔ کما زیادہ تر دن میں سوتا ہے کیونکہ دن کے وقت پاسبانی کی ضرورت کم برقی ہے۔ کما فیند کی حالت میں بھی گھوڑے سے زیادہ مننے والا اور "مقعق" سے زیادہ چوکنا ہوتا ب- نیز کتا سوتے وقت بلکوں کو بالکل بند ٹیمیں کرتا بلکہ نیچے کی طرف جمکا لیتا ہے۔ اس کی وجہ بیہ بے کہ کتے کا وہاخ انسانی وہاخ

﴿ حيوة المحيوان ﴾ ﴿ جلد دوم ﴾ ﴿ حيوة المحيوان ﴾ ﴿ جلد دوم ﴾ ﴿ جلد دوم ﴾ حيوة المحيوان ﴾ ﴿ جلد دوم ﴾ حيوة المحيوان براعب لوگول كااكرام كرتا ہے اوران پر بھونکانہیں اور بعض اوقات ان کو دیکھ کر راہتے ہے بھی ہٹ جاتا ہے لیکن کالے اورغریب لوگوں خاص طور پر میلے کچنے کپڑے یہنے ہوئے لوگوں پر خوب جونکتا ہے۔ کتے کی فطرت میں دم ہلانا' اپنے مالک کوخوش رکھنا اور اپنے مالک سے محبت ظاہر کرنا بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کتے کو بار بار دھتکارنے کے بعد بھی بلایا جائے تو پیفوراْ دم ہلاتا ہوا چلا آتا ہے۔ کتے کے دانت بہت تیز ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر کتا غصے کی حالت میں پقر پر بھی اپنے دانت مارد بے تو پقر بھی ٹوٹ جائے ۔لیکن جب کتا اپنے مالک یا کسی دوسر مے خص سے مانوس ہوجاتا ہے تو اس سے خوب کھیلتا ہے اور کھیلتے ہوئے کتا بھی اپنے مالک کی ٹانگ یا ہاتھ کومنہ سے پکڑ لیتا ہے لیکن اس قد رنری سے پکڑتا ہے کہ آ دمی کومسوس بھی نہیں ہوتا۔

کتے میں تادیب تعلیم وتلقین قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے اور پی تعلیم کو بہت جلد قبول کر لیتا ہے۔ یہاں تک کداگر کتے کے سریر چراغدان رکھا ہوا ہواور ایس حالت میں اس کے سامنے کھانے کی کوئی چیز ڈال دی جائے تو کتا اس کی طرف متوجز نہیں ہوگا۔ البتة اگر کتے کے سرے چراغدان اتار دیا جائے تو وہ ضروراس کھانے والی چیز کی طرف متوجہ ہوگا۔ پچھے خاص دنوں میں کتے کو امراض سوداوی لاحق ہوجاتے ہیں جس کی وجہ سے کئے کے اندرایک قتم کا جنون پیدا ہوجا تا ہے جے'' ہڑک' کہتے ہیں اس مرض کی علامات یہ ہیں کہ کتے کی دونوں آئکھیں سرخ ہوجاتی ہیں اوران میں تاریکی چھاجاتی ہے۔ نیز کتے کے کانوں میں اسرّ خاء پیداہوجانا' زبان کا لٹک جانا' رال بکٹر ت بہنا' ناک کا بہنا' سر کا پنچے لٹک جانا اور ایک جانب کوٹیڑ ھا ہوجانا' دم کا سیدھا ہو کر دونوں ٹا تگوں کے درمیان میں آ جانا اور چلنے میں لڑ کھڑا ہٹ پیدا ہوجاتی ہے۔ جنون کی حالت میں کتے کو بھوک لگتی ہے لیکن پچھ کھا تا نہیں اور پیاس محسوس ہوتی ب كيكن پانى نہيں بيتا اور بعض اوقات كما يانى سے اس قدر خوف محسوس كرتا ہے كم بھى جھى يانى كے خوف سے كتے كى موت واقع موجاتی ہے۔جنون کی حالت میں جب کوئی جاندار چیز کتے کے سامنے آتی ہے توبداس کو کاٹ کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچ جنون کی حالت میں صحت مند کتے بھی اس کے قویب نہیں آتے اور اگر بھی کوئی کتا اس کے سامنے آجائے تو بیخوف کی وجہ سے اپنی دم د بالیتا ہے اور اس کے سامنے بالکل ساکت ہوجاتا ہے۔اگر کوئی پاگل کتا کسی انسان کو کاٹ لے تو وہ آ دمی امراض رویہ میں مبتلا ہوجاتا ہےاوروہ کتے کی طرح پاگل بھی ہوجا تا ہے۔ نیز کتے کی طرح انسان کوبھی بھوک اور پیاس محسوں ہوتی ہے کیکن اس کے باوجود وہ پکھیے بھی نہیں کھاتا اور نہ ہی پانی بیتا ہے۔ بلکہ پانی سے ای طرح خوف محسوں کرتا ہے جیسے مجنوں کتا خوف محسوں کرتا ہے چنانچہ جب بیر مرض کمی آ دمی پر پوری طرح متحکم ہوجا تا ہے تو اس وقت اس کی مقعد ہے بول و براز کے وقت کوئی چیز کتے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی صورت میں خارج ہوتی ہے۔

"الموجز في الطب" كي مصنف كا قول ب كد كت كا يا كل بن جزام كي طرح ايك قتم كا مرض ب جوكتول بميزيول كيدرول نیولوں اورلومزیوں کولاحق ہوتا ہے۔ نیز گدھے اور اونٹ بھی اس مرض میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ باؤلے کئے کا کاٹا ہوا انسان کے علاوہ ہر چیز کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے کیونکہ انسان بعض اوقات علاج معالجہ کرنے سے نے جاتا ہے کیکن دوسرے جانوروں کی ہلاکت يقين ہوتی ہے۔ قزوین نے اپن كتاب "عاب الخلوقات" من لكما بيك بلب كے علاقه ميل كى بستى ميں ايك نوال ہے جس كو " بیز الکلب" کتیج میں ۔ اس کتویں کے پانی کی مین خصوصیت ہے کہ اگر کتے کا کاٹا ہوا آدمی اس پانی کو پی لیتا ہے تو وہ ٹھیک ہوجاتا ہے۔ رکنوال مشہور ومعروف ہے۔

ہے یہ وہ کی فرمات میں دن کر جنے اس استی کر ہے والے بعض افراد نے پیاطلاع دی ہے کہ اگر چالیس دن گزرجانے ہے پہلے کو ک مریض اس کو یں کا پانی پی لیے تو وہ شغایا ہوجاتا ہے اور اگر چالیس دن کے بعد کئویں کا پانی پے تو پھر اسے کوئی فا کمہ فہیں ہوتا۔ قروی ٹی فرماتے میں کہ اس اس متی کے لوگوں نے یہ بات بھی بیان کی کہ ایک مرتبہ تین مجنون آدمی ہماری بھتی میں آئے۔ ان میں دو مریض تو اسے تھے کہ انہوں نے چالیس دن کی مہلت پوری نہیں کی تھی اور ایک مریض ایسا تھا جو اس مرض میں چالیس دن گزار چکا تھا۔ پس ان تینوں مریضوں کو کنویں کا پانی پلایا گیا۔ پس ان میں دومریض تو اچھے ہوگئے لیکن جومریض مرض کی حالت میں چالیس دن گزار چکا تھا اس کو بچھافاقہ نہ جوااور ای حالت میں اس کا انتقال ہوگیا۔

سلوقی کتے کی ریدعادت ہے کہ جب وہ کسی ہرن کو قریب سے یا دور سے دکھے لیتا ہے تو سلوقی کتے میں ہرن کو پیچانے کی صلاحیت پیدا ہوجاتی ہے چنانچیسلوقی کما قطار میں چلنے والے ہرن کو پیچان لیتا ہے اور سلوقی کتے کو رید محملوم ہوجاتا ہے کہ قطار میں سب سے آگے چلنے والا ہرن کون سا ہے اور سب سے پیچھے چلنے والا ہرن کون سا ہے؟

نیزسلوتی تے کو ہرن کی چال سے بیمی معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنے ہرن نر بین اور کتنے ادہ بیں۔ سے کی ایک خصوصت مید می ہے کہ وہ مردہ اور ہے ہوئی انسان کی بھی شاخت کر لیتا ہے چنا نچوائل روم اپنے مروے کواس وقت تک وُن ٹیس کرتے جب تک کہ وہ کسی سے سے اس کی موت کی تقد این ٹیمیس کر الیتے ۔ پس کتا جب مردہ کو سوگھتا ہے تو اے معلوم ہوجا تا ہے کہ بیا نسان مردہ ہے یا ہے ہوئں۔ چنا نچہ کہا جاتا ہے کتشیص کا بد ملکہ سلوتی کئے کی ایک تم میں پایا جاتا ہے جے دو تعلیل "کہا جاتا ہے۔ بیر کتا جسامت اور ہاتھ پاؤں کے لحاظ ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے نیز اس قسم کے سے کو 'افسین'' (جینی) بھی کہا جاتا ہے۔

سلوتی کتیا سلوتی کتے ہے مقابلہ میں بہت جارتعلیم قبول کر لیتی ہے جبہہ تیندوے کتے کامعاملہ اس کے برتقس ہے نیز سیاہ ربگ کے کتے میں صبر کی کی ہوتی ہے۔

صدیت شریف میں کتے کا نڈ کرہ ا ایک متول آدی کو دیما۔ پس آپ میں گئے نے فرمایا کہ یہ کسی قل ہوا؟ سحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس شخص نے بنی زہرہ کی بجر ہیں پ حملہ کر کے ان کی ایک بحری پکڑئی تھی۔ پس بنی زہرہ کے محافظ کتے نے اس پرحملہ کردیااور اس آدی گوٹل کردیا۔ پس آپ صلی الشعامیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اپنے آپ کو ہلاک ہی نہیں کیا جلکہ دیت کو بھی ضافتے کردیا اور اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اپنے بھائی کی خیافت کا مرتکب ہوا۔ پس یہ کا اس آدی ہے بہتر ہے۔ (فعل الکارویٹ کو پسی المثالیہ)

ی یا دوست سے بھڑ ہے۔ کہتے ہیں کہ امات دار کما خیانت کرنے والے دوست سے بھڑ ہے۔ کہتے ہیں کہ ترث بن صحیعہ کے حضرت ابن عبال فرمات ہے بھڑ ہے۔ کہتے ہیں کہ ترث بن مصعد کے کہودوست سے جواس سے بھی مجی علیمہ وہمیں ہوتے تھے اور مدان سے بہت مجت رکھا تھا۔ پس ایک دن ترث اپنے دوستوں کے ہمراہ شکار کے لئے جاتا ہے۔ وہمیں ماتھ نہ کیا اور اس کے مگر پر بی رہ گیا۔ بہل وہ ترث کی بیوک کے پاس

پینچا۔ پس اس نے حرث کی بیوی کے ساتھ کھانا کھایا اور شراب نوشی کی ' پھر حرث کی بیوی اور اس کا دوست بستر پر لیٹ گئے ۔ پس جب حرث کے کتے نے ان دونوں کواس حالت میں دیکھا تو ان پرحملہ آور ہوا اور ان دونوں کونش کر دیا۔ پس جب حرث بن صعصعہ شکار سے واپس اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنے دوست اوراپئی بیوی کوایک جگہ مرا ہوا پایا۔ پس اسے سارے واقعہ کی حقیقت معلوم ہوگئی اور اں کی زبان پر بیاشعار جاری ہوگئے ہے

و يحفظ عرسي والخليل يخون

ومازال يرعى ذمتي ويحوطني

''کتے کی توبیشان ہے کہ وہ میری ذمہ داری کی رعایت کرتا اور مجھےاحتیاط دلاتا رہے کیکن دوست کی بیرحالت ہے کہ وہ میرے ساتھ خانت کامعاملہ کرے''

فياعجبا للخل يهتك حرمتي

و ياعجبا للكلب كيف يصون ''پس ایسے دوست پرتعجب ہے جومیری بے حرمتی کرے اور ایسے کتے پرتعجب ہے کہ کیسے اس نے میری آبرو کی حفاظت کی''

ا مام الفرح بن جوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آ دمی سفر کے لئے نکلا۔ پس دوران سفراس کا گزر ایک قبہ یر ہوا جو بہت خوبصورت تھااوراس کی تغییر بڑے سلیقہ ہے گائی تھی ۔ نیز اس قبہ پر بیعبارت کھی ہوئی تھی کہ جوشخص بیہ پیند کرتا ہو کہ وہ اس قبہ کی تغییر کا سبب معلوم کرے تو وہ اس گاؤں میں داخل ہوکر اس کے متعلق دریافت کرے۔ پس وہ آ دمی اس گاؤں میں داخل ہوا اور اس نے گاؤں کے رہنے والوں سے قبر کی تقمیر کے متعلق سوال کیا تو کوئی بھی اس کے متعلق جواب نہ دے سکا۔ پس اس مخف کوایک ایسے مخف کا علم ہوا جس کی عمر دوسو برس تھی ۔ پس اس آ دمی نے اس بوڑ ھے آ دمی سے قبہ کے متعلق بوچھا تو بوڑ ھے آ دمی نے کہا کہ میں نے اپنے والدسے سناتھا کہ اس گاؤں میں ایک زمیندار مقیم تھا جس کے پاس ایک کتا تھا جو ہروفت اس کے ساتھ رہتا تھا اور سفر وحضر میں 'نیندو بیداری میں کسی وقت بھی اس سے علیحدہ نہیں ہوتا تھا۔ نیز اس زمیندار کے گھر میں ایک اپانچ کونگی لونڈی بھی تھی۔ پس ایک دن وہ زمیندار کہیں سر کرنے گیا تو اس نے اپنے کتے کو گھر پر ہی بائدھ دیا تا کہ وہ اس کے ساتھ نہ جا سکے اور جانے سے پہلے زمیندار نے ا پے باور چی کو تھم دیا کہ میرے لئے دودھ کا کھانا تیار کر کے رکھنا۔ زمینداراس کھانے کو بے حد شوقین تھا۔ پس باور چی نے زمیندار کا پندیدہ کھانا تیار کرکے ایک بڑے پیالہ میں ڈال کراس گونگی لوٹری اور کتے کے قریب رکھ دیا۔ نیز وہ باور ہی اس بیالہ کو ڈھانے بغیر چلا گیا۔ پس ایک بڑا ناگ آیا اور اس نے اس بیالہ میں سے دودھ نی لیا اور پھر بھاگ گیا۔ چنا نچہ کچھ دیر کے بعد جب زمیندار واپس آیا تواس نے اپنا پیندیدہ کھانا کھانے کے لئے اٹھایا تو گونگی لونڈی نے بوے زورے تالی بجائی اور زمیندار کو ہاتھ کے اشارے سے کھانا کھانے سے منع کیالیکن زمیندار گونگی اوک کی بات سیجھ سکا۔ پس زمیندار نے کھانے کے لئے دوبارہ پیالے بیس ہاتھ ڈالاتو کتا زورزورے بھو تکنے لگا اور جوش میں اپنی زنچیر توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہاں تک کہ قریب تھا کہ کتا اپنے آپ کو ہلاک کرڈ الآ۔ پس زمینداراس پر متعجب ہوا اور کہنے لگا کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ پس زمینداراٹھا اور پیالہ رکھ کر کتے کے پاس گیا اور اسے کھول دیا۔ کتا زنجیرے آزادی پاتے ہی بیالہ پرجھپٹااورائ گرادیا۔ پس زمیندار نے کتے کوزورے تھیٹر مارا ' چنانچہ جب کتے نے دیکھا کہ ابھی بھی بیالہ میں دورھ ماتی ہے تو اس نے فوراا پنامنہ اس بیالہ میں ڈال دیا اور بچا ہوا دورھ ٹی گیا۔ چنانچہ دورھ جب کتے کے حلق سے بنچے

ا تراتو کمآ ترجینے لگا اور ای حالت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ پس زمیندار اس پر اور بھی متجب ہوا۔ پس زمیندار نے کوئی اویژی بے پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ پس کوئی اونڈی نے اشاروں سے زمیندار کو سجھایا کہ اس دودھ میں سے ایک بڑاناگ دودھ پی چکا ہے جس کے زہر کی وجہ سے کئے کی موت واقع ہوگئ ہے اور کما ای وجہ سے تمہیں اس دودھ کے پینے سے دوک رہا تھا۔ پس زمیندار سارے معاملہ کو بھر گیا تو اس نے بادر چی کو بلا کر ڈاٹنا کہ اس نے کھانا کو کھلا ہوا کیوں رکھا تھا۔ پس زمیندار نے اس سے کو ڈس کر دیا اور اس کے اور پر بیڈنیسر کرواد یا اور اس قبہ پر بیکتید لگا دیا ہے جہتم نے دیکھا ہے۔

ای طرح کی ایک عجیب وغریب حکایت ابوعثان مدینی نے''محتاب النشوان''میں نقل کی ہے۔ ابوعثان مدینی کہتے ہیں کہ بغداد میں ایک آ دی کو کتوں کا بہت شوق تھا۔ پس ایک دن وہ کسی کام کے لئے ایک گاؤں کی طرف روانہ ہوا تو اس کے کتوں میں ہے ا یک کتا جے وہ پیند کرتا تھا اس کے ساتھ چل پڑا۔ پس مالک نے کتے کور دکالیکن کتا واپس نبیں ہوا۔ یباں تک کہ جب وہ آ دمی گاؤں یں داخل ہوا تو وہ کتا بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس گاؤں کے لوگ اس آدی سے عدادت رکھتے تھے۔ پس جب گاؤں کے لوگوں نے اس آ دی کو تنہا دیکھا تو اس کو پکڑ لیااور کتا بیہ منظر دیکھ رہا تھا۔ پس وہ لوگ اس آ دی کو گھریں لے گئے اور کتا بھی ان کے ساتھ گھریں واخل ہوگیا ۔ پس ان لوگوں نے اس آ دی کو قبل کردیا اوراے ایک کویں میں ڈال دیا جو خٹک ہو چکا تھا اور کویں پر ایک تختہ رکھ کر اس کو مٹی ے چھپادیا نیز کتے کو مار مارکر گھرے باہر زکال دیا۔ پس کٹا اپنے مالک کے گھر پہنچا اور زورز درے بھو نکنے لگا۔ پس کس نے بھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ چنانچہ کتے کے مالک کی والدہ اپنے بیٹے کو تلاش کرنے لگی کیکن اسے اس کا کچھ بیتہ نہ چلا۔ پس کتے کے مالک کی مال نے بھولیا کداس کے بیٹے کوکس نے ہلاک کردیا ہے۔ اس اس نے اپنے بیٹے کی تمام ماتی رموم اداکر کے تمام کو س و گھرے لكال دیا لیکن وہ کا جو مالک کے ساتھ گیا تھاوہ مالک کے محرے نکلنے ہر تیار نہیں ہوا۔البنہ وہ گھر کے دروازے پر ہڑارہا۔ پس ایک دن کتے کے مالک کے قاتلوں میں سے ایک آ دمی اس گھر کے سامنے سے گز دا تو کتے نے اسے پیچان لیا۔ پس جب کتے نے اسے دیکھا تو ز در زور سے بھومکنا شروع کردیا اور اس کے دائن کو پکڑلیا۔ پس گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے کوشش کی کہ کما اس محض کا دامن جھوڑ د کے لیکن کتے نے دامن ہرگزنہیں چھوڑا۔ چنانچرای شور غل کی آواز کتے کے مالک کی مال نے می تو وہ گھر سے باہرآ گئی۔ پس جب اس نے کتے کودیکھا کہ وہ ایک آ دی کے دائن سے چمنا ہوا ہے تو وہ اس آ دمی کے قریب آگئی۔ پس اےمعلوم ہوا کہ ب آ د کی تو ان لوگوں میں ہے ایک ہے جومیرے میٹے کے دشمن تھے اور اس کی کھوج میں رہتے تھے۔ پس (اس نے دل میں کہا) ضرور یمی میرے بیٹے کا قاتل ہے۔

پس لوگ دونوں ( کیا اور اس شخص) کو امیر الموشین راضی باللہ کے پاس لے گئے۔ پس مقول کی بال نے طزم پڑتل کا مقدمہ دائرکیا۔ پس طیفدراضی باللہ نے طزم کو دودکوب کرنے کا حکم دیا۔ پس طزم نے قتل کا اقر ادکرنے ہے انکار کردیا۔ پس طزم کو قید خانہ مجھے دیا گیا۔ پس کی جمعی قید خانہ کے دودازہ پر پہنچ گیا۔ پس کچھ عرصہ کے بعد ظیفہ نے طزم کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ پس جب طزم قید خانہ کے دودازے سے باہرآیا تو کتا اس کے ساتھ لیٹ گیا جسے پہلی مرتبہ لیٹا تھا۔ پس لوگ یہ شظر دیکھ کرجران ہوگے اور انہوں نے اس آ دی کو چھرانے کی کوشش کی لیکن تا کام ہو گئے۔ پس اس واقعہ کی اطلاع ظیفہ راضی بانندکودی گئی۔ پس ظیفہ نے اس بے ظام کو تھم دیا کہ مزم اور کتے کو چھوڑ دیا جائے تو تم بھی ان دونوں کے پیچھے بیچھے جاؤ ۔ پس جب بیآ دی اپنے گھر میں داخل ہوتو تم بھی سے کو ستھ لے کراس کے گھر میں داخل ہوجاؤ ۔ پس تم جائزہ لوکہ کتا کیا کرتا ہے ۔ پس جو بھی محاملہ ہواس کی فوری جھے اطلاع دو ۔ پس خلیفہ کی ہدایت پڑل کیا گیا ۔ پس جب ملزم اپنے گھر میں داخل ہوگئے ۔ پس غلام فی گھر میں داخل ہوگئے ہوئے ۔ پس غلام نے گھر کی اس جگہ کو کریدر ہا تھا اور اپنے پاوٹ سے کنویں کی اس جگہ کو کریدر ہا تھا جہاں مقتول کو فن کیا گیا تھا ۔ پس غلام بید کیفیت دیکھے گھر حیران ہوا ۔ پس غلام نے خلیفہ راضی باللہ نویں کی جگہ کو کھود نے کا حکم دیا ۔ پس وہ جگہ کھودی گئی تو کنواں خلام ہوا اور اس کنویں سے مقتول کی لاش برآ مدہوئی ۔ پس خلیفہ کے باس لے گئے ۔ پس خلیفہ نے ملزم پرتشد دکرنے کا حکم دیا ۔ پس ملزم نے جرم کا اقراد کرلیا اور تی کرنے والے ساتھیوں کی بھی نشانہ ہی کی ۔ پس خلیفہ نے اس کو تی کرادیا اور بھے ملز مان فرار ہوچکے تھے ۔ (کتب النھوان)

''عجانب المعلوقات '' میں ذکور ہے کہ اصفہان میں ایک شخص نے کی کوتل کر کے کویں میں ڈال دیا لین مقول کے ساتھ ایک کتا تھا جس نے بیسارا منظر دیکھ لیا تھا۔ پس وہ کتا ہرروز اس کتویں پر آتا اور اپنے پنجوں سے اس کی مٹی کو ہٹاتا اور اشار۔ سے بتا تا کہ اس کا منتول مالک یہاں ہے۔ نیز جب کتا قاتل کو دیکھ لیتا تو بھونکنا شروع کر دیتا۔ پس جب لوگوں نے بار باراس منظر کو دیکھا تو انہوں نے اس جگہ کو کھودنا شروع کیا تو دہاں سے منتول کی لاش برآ مہوئی پھر اس کے بعد قاتل کو پکڑلیا گیا اور قاتل نے جرم کا اقرار کرلیا۔ پس لوگوں نے قاتل کو تل کردیا۔

فائدہ این عبدالبر نے اپنی کتاب 'بھجہ المجالس و انس المجالس ''میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق '' ہے پو تھا گیا کہ خواب کی تعییر کتنے عرصہ کل مورزی ہے۔ پس امام جعفر صادق '' نے فرمایا کہ پچاس سال تک اس لئے کہ بی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ویکھا کہ چت کبراک آ آپ علیہ کا خون پی رہا ہے۔ پس آپ علیہ نے اس خواب کی یہ تعییر کی تھی کہ ایک آ دی آپ علیہ کے خواب میں ویکھا کہ چت کبراک آ آپ علیہ کا خون پی رہا ہے۔ پس آپ علیہ کو اس خواب کی یہ جس کے داغ آپ علیہ کہ ایک آ دی کو اس کی اور شمر کے جسم پر برص کے داغ تھے۔ پس بچاس سال کے بعد اس خواب کی تعییر طام ہوئی ۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں قیمتی باتیں ذکر کی ہیں۔ انہی قیمتی باتوں میں چند باتیں درج ذیل ہیں۔

نی اکرم علی الله علیه کا خواب الله علیه کے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آپ سلی الله علیہ وہلم جنت میں داخل ہوئے۔ پس آپ سلی الله علیہ وہلم نے جنت میں ایک انگور کا خوشہ لٹکا ہوا دیکھا جو آپ علیہ کو بہت پند آیا۔ پس آپ انگیا نے پوچھا کہ یہ کس کیلئے ہے؟ پس جواب دیا گیا کہ یہ ابوجہل کے لئے ہے۔ پس آپ علیہ پر بیجواب شاق گزرا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وہلم نے فر مایا کہ جنت سے ابوجہل کیا واسطہ بخدا ابوجہل جنت میں بھی بھی داخل نہیں ہوسکتا۔ پس جنت میں میں داخل نہیں ہوگا گرموس پ جب عکرمہ بن ابوجہل نی اکرم صلی اللہ علیہ وہلم کی خدمت میں حاضر ہوکرمسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وہلم بہت خوش ہوئے تو اس وقت آپ علیہ کواپنے خواب کی تجیر معلوم ہوئی کہ جنت میں انگور کے خوشہ سے مراد ابوجہل کے فرزند حضرت عکرمہ تھے۔ ایک شامی کا خواب الل شام میں ہے ایک شخص حضرت بمرفاروق کے پاس ملازم تھا۔ پس اس آدمی نے کہاا ہے امیر المونین میں نے خواب و یکھا ہے کہ چاند اور سوری آئیں میں لڑ رہے ہیں اور ستاروں کی ایک جماعت سوری کے ساتھ اور ایک چاند کے ساتھ ہے۔ پس حضرت بھڑنے فرمایا کہ تو کس کے ساتھ تھا؟ پس اس آدمی نے کہا کہ چاند کے ساتھ ۔ پس حضرت بھڑنے اسے معزول کردیا اور کہا کہ میں مجھے نوکرٹیس رکھ سکتا اس لئے کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کا ساتھ دیا ہے جو مشنے والی ہے۔ پس میرشن بھگ صفین میں حضرت معاویہ کے کشکر کے ساتھ تی ہوا۔

حضرت عائشہ کا خواب ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے خواب دیکھا کہ تین ہواند آکر آپ کے تجرہ مبادک میں گرے ہیں حضرت عائشہ نے اپنا خواب بے والدمحتر م حضرت ابو بکر نے فرمایا: اے عائشہ آگر تیرا خواب بی ہے تو بجر دنیا کی تین بزرگ ترین ہتیاں تیرے تجرے میں مدنون ہوں گی۔ پس جب نی اکرم صلی اللہ علیہ وہما کو تجره عائشہ میں وہن کیا گیا تو حضرت ابو بکڑنے فرمایا اے عائشہ یہ تیرے خواب کا پہلا جاند ہے اور بیسب سے بہترین ہتی ہیں نیز باتی وہ چاند حضرت ابو بکڑ نے فرمایا اسے عائشہ یہ تیرے خواب کا پہلا جاند ہے اور بیسب سے بہترین ہتی ہیں نیز باتی وہ چاند حضرت ابو بکڑ دو دوخت عرفارون شہتے۔

ا بالی ابی بر انقطی سی مصرت ابودردا یکی روایت نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابودردا یقر باتے ہیں کہ ہم رسول الشرسلی الشعلیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ درے بھی شرح ہے کہ ہمارے سامنے ہے ایک کتا گڑ دا۔ پس ایجی اس کے قدم آگے بڑھنے بھی نہ پائے تھے کہ دہ ہالک ہوگیا۔ پس جب بی اکرم سلی الشعلیہ وسلم نمازے قارع ہوئے تو آپ پھٹے نے فرمایا کہ اس کتے کیلئے کس نے بددعا کی تھی؟ پس ایک خصف نے موش کیا کہ یا تھا؟ اس آدی ایک خصف نے موش کیا کہ باتھ ؟ اس تھے کے لئے بددعا کی تھی۔ پس آپ نے فرمایا کہ اس کے تھے اور اس ایک ہوئے تھے کہ اس کے تھے اور کہ اس کے کے لئے بددعا کی تھی۔ پس آپ کے اس کے تھے اور کہ بی بی اس کی دعا کہ بی تھی اور کی سے الم الشعلیہ وسلم نے الم سیست میں ہوئے ہے اور وہ جو فرمایا کہ بی میا در بید دعا با گی ہے۔ پس جوآ دی بھی اس کے دریعے دعا ما گئا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور وہ جو بھی سوال کرتا ہے الشر تعالی اس کو عطافر مادے ہیں۔ علام دور بی گراتے ہیں کہ یہ حدیث میں ادبعہ میں ماکہ اور ایمن حیان میں سے کا کا واقعہ کہ کورتیں ہے۔

طبرانی نے حضرت ابن عمر کی حدیث ہے افادہ کیا ہے کہ نماز خدکورہ بالا نماز عمر کی نماز تھی اور جعد کا دن تھا اور کتے کے لئے بدوعا کرنے والے صحابی حضرت سعد بن الی وقاص میں ہیں کہی آگر مسلی الله علیہ وسلم نے حضرت سعد میں خرایا ، اے سعد محقق تو ق ایسے دن الیمی ساعت اور ایسے الفاظ ہے دعا ما تھی ہے کہ اگر ان کے ذریعے تم زمین وآسان والوں کے لئے بھی وعا کرتے تو وہ بھی قبول ہوتی ۔ پس اے سعد تمہارے گئے توشیری ہے۔ (رواہ الطم اللی)

برے ہم شین کی صحبت زہر قاتل ہے | امام احد فی دسمان الزبد "میں حضرت جعفر بن سلیمان سے روایت کی ہے حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مالک بن و بنار کے پاس ایک گنا و یکھا لیس میں نے کہا اے ابو یکی آپ نے کنا کیوں رکھا ہوا ہے؟ لیس انہوں نے جواب ویا کر بدیر ہے ہم شین سے بہتر ہے۔

پھراس کے بعداس بوڑھے آدمی نے فرمایا کہ ہمارے علاقے میں کتانہیں ہوتا لیکن یہ کتا کہیں سے میرے پاس اس حالت میں آیا کہ اسے بخت بھوک محسوس ہورہی ہتی۔ پس میں نے اس ڈر سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جھے اپنی رحمت سے محروم نہ فرمادے۔ میں نے اس کتے کو کھانا کھلادیا۔ پس امام احمدٌ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھے آدمی کی بیہ بات من کرکہا کہ میرے لئے یمی صدیث کافی ہے۔ پس میں اس کے بعدان کے پاس سے واپس آگیا۔ (منا قب امام احمدٌ)

''رسالہ تشیری'' میں''باب الجود والسخا'' میں خدکور ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر ایک دن اپنی کی جا گیر کی جانب جارہ سے کہ راست میں آپ نے کی نخلتان میں قیام فر مایا۔ اس نخلتان میں ایک جبٹی غلام کام کر دہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے دیکھا کہ جب حبثی کا کھانا آیا تو اس کھانے میں تین روٹیاں تھیں اور جبٹی نے ایک روٹی کتے کو ڈال دی۔ پس کتے نے روٹی کھالی۔ پھراس کے بعد حبثی نے دوسری روٹی بھی کتے کے سامنے حبثی نے دوسری روٹی بھی کتے کو ڈال دی۔ پس کتے نے اسے بھی کھالیا۔ پھراس کے بعد حبثی نے تیسری روٹی بھی کتے کے سامنے ڈال دی ' پس کتا تیسری روٹی بھی کھا گیا۔ پس عبداللہ بن جعفر نے فر مایا اے غلام! بھی ہرروز کتنا کھانا متا ہے؛ غلام نے کہا میرے لئے وہی کھانا ہے ( یعنی تین روٹیاں ) جوآپ نے دیکھا ہے۔

پی حضرت عبداللہ بن جعفر نے فرمایا کہ پھرتو نے وہ تینوں روٹیاں کتے کو کیوں کھلا دیں؟ پس غلام نے کہا کہ ہمارے علاقے میں ہے نہیں ہوتے اور بیا تیا ہمیں دور سے اس حالت ہیں میرے پاس آیا ہے کہ اسے خت بھوک محسوس ہورہی ہے ۔ پس مجھے یہ بات ناپندھی کہ میں اسے اس حال میں واپس بھجوں کہ وہ بھوکا ہی ہو ۔ پس عبداللہ بن جعفر نے فرمایا کہ تو آج کے دن کیا کھائے گا؟ پس غلام نے جواب دیا کہ بھوکا ہی رہوں گا ۔ پس حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ بیے فلام سخاوت کی بدولت خود بحوک کی مشقت برداشت کر کے گا کیونکہ اس نے کتے کو بھوک کی تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا ۔ درحقیقت بیے فلام جمھے نے یادہ تن کہ بھوک کی مشقت برداشت کر کے گا کیونکہ اس نے کتے کو بھوک کی تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا ۔ درحقیقت بیے فلام بجھے نے یادہ تن خیل کی مشتقت برداشت کر کے گا کیونکہ اس نے کتے کو بھوک کی تکلیف دینا اور جس نخلتان میں وہ غلام کام کر رہا تھا اسے بھی خرید ہے ۔ چنا نچھاس کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر نے اس غلام کوثر بیرکر آزاد کر دیا اور جس نخلتان میں وہ غلام کام کر رہا تھا اسے بھی خرید لیا اور وہ نخلتان غلام کو بہ بیکر دیا ۔ (حذا مائی رسالۃ القشیری نئی باب الجود والسخا)

علامه ومیری فرماتے ہیں کہ تحقیق اس بے قبل ہم نے ''باب الحاء المحملہ '' میں'' المحار'' کے تحت بیر حدیث قبل کی ہے کہ حضرت جابر '' بے روایت ہے کہ نمی اکرم صلی اللہ علیہ و کلم نے فرمایا جب ہم رات کو کتے کا مجونکنا اور گدھے کا جلانا سنوتو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو شیطان مروود ہے' کیونکہ گدھا اور کتاان بلاؤں کو دیکھ کر بولتے ہیں جنہیں تم نہیں دکھ سکتے ۔ اِس جب رات کا وقت ہوجائے تو گھروں ہے بھی کم نکلو کیونکہ رات میں کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں ۔ (رواہ الحاکم)

ا یک مجیب وغریب حکایت | "" کتاب البشر بخیرالبشر" میں ندکور ہے کہ مالک بن نقیع فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیرا ایک اون فرار ہوگیا۔ پس میں اپنی ساغر فی برسوار ہوکر اونٹ کی تلاش میں فکل۔ یبال تک کہ ش نے اونٹ کو یالیا اور اس کو لے کر کھر کی طرف چل دیا اور رات بھرمسلسل چلنا رہا۔ یبہاں تک کرضیح ہوگئی۔ پس ٹیس نے اپنے دونوں اونوں کو بٹھایا اور انہیں ایک ہی ری سے باندھ و ما پھراس کے بعد میں ایک ریت کے ٹیلہ کی چوٹی برآ رام کرنے کے لئے لیٹ گیا ۔ پس جبری ہیمحوں میں نیند غالب ہوئی تو میں نے کمی فیبی پکارنے والے کی آواز ٹن جو کہدر ہاتھا اے مالک اُ اے مالک اگر تو اس جگہ کو کھودے جہاں تیرااونٹ بیٹھا ہوا ہے تو تحقے وہاں ہے ایس چیز حاصل ہوگی جس ہے تو خوش ہوجائے گا۔ مالک بن نقیع فرماتے ہیں کہ میں اپنی جگہ ہے امحا اور اونٹ کو اس جگہ ہے بٹا کرنے مین کھودنی شروع کردی۔ پس اس زمین سے ایک بت فکلا جو مورت کی شکل کا تھا اور زرد پھر سے تیار کیا گیا تھا اور اس بت کا چراروش تھالیں میں نے اس بت کو نکال کر کپڑے ہے صاف کیااور سیدھا کھڑا کردیااوراس کے سامنے تجدہ میں گر گیا۔ پھر میں کوڑا ہوا اور اس بت کے لئے ایک اورف ذرج کیا اور اورف کا خون بت برچیزک دیا۔ پھر میں نے اس بت کا نام' نظاب' تجویز کیا۔ پھر میں نے اس بت کواپی سائڈنی پر رکھااور گھر کی طرف چل دیا۔ چنانچہ جب میں اپنے گھر پہنچا تو میری قوم کے لوگوں کواس بت کے متعلق معلوم ہوا تو وہ میر ہے گھر جمع ہو گئے اور انہوں نے جھے کہا کہ اس بت کو کی ایک جگہ نصب کردیں جہاں قوم کے تمام نوگ اس کی عبادت كريكيس يس في اس تجويز كو مان سے الكاركرديا اور بس نے اس بت كوايے گھر بس ايك جگدر كادر اور بس نے اس بت کی عبادت کے لئے اپنی ذات کو محصوص کرایا۔ پس جس جرود اس بت کے لئے ایک بحری کی قربانی کرنے لگا۔ یمال تک کہ میں نے اپنی ساریاں بکریاں اس بت کے لئے ذیح کرویں۔ پس جب میرے یاس کچرچھی باتی ندر ہا تو میں نے اپنی ہے بھی کو بت كے سامنے پش كيا كيونك جھے يہ بات ناپندتھي كەمىرى نذر بل ناغه دوپل ميراشكوه من كربت كے اندرے آواز آئي كدا ب مالک اے مالک مال کے ختم ہونے پر افسوں ندکر بلکہ ' مقام طوی الارقم'' پر جاکر ایک کالے کتے کو پکڑ کر لاجو وہاں پرخون چاہ رہا ہوگا اوراس کتے کے ذریعے سے شکار کر تو تیجے مال حاصل ہوگا۔ مالک کہتے ہیں کہ بت کی ہدایت پر میں'' طوی الارقم'' پہنچا۔ پس میں نے دیکھا کہ وہاں ایک خوفاک شکل وصورت کا ایک کالا کما کھڑا ہے۔ پس میں کتے کود کیکر خوفز دہ ہوگیا۔ چنانچہا ک اثنا میں اس کتے نے ایک جنگی بیل پر جملہ کردیا اوراہے ہلاک کر کے اس کا خون مینے لگا۔ پس ٹس اس صور تحال کود کھے کر بہت خوفزوہ ہو گیا لیکن بت کی ہمایت کے مطابق ہمت کر کے بیں کتے کی جانب بڑھا چونکہ کتا اپنے مارے ہوئے شکار بیں مصروف تھا اس لئے = جمھ سے غافل ر ہا۔ پس میں نے کتے کے بی ری ڈال دی اور پھراس کواپٹی طرف کھیٹیا تو وہ میرے قریب آگیا۔ پس میں اس کتے کو لے کراپٹی اؤخی کے پاس آیا اور پھر کتے اور اؤخی کو لے کر جنگل کے نیل کے پاس آیا اور اس بیل کے گوشت کے کلڑے کر کے افخی پر لا ددیے۔

**∳**595**∳** اورگھر کی طرف روانہ ہوا۔ پس کتاری میں بندھا ہوا میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ چنانچ دوران سفر کتے کوایک مادہ ہرن نظر آئی تو وہ اس کی طرف ایکا اور میرے ہاتھ سے ری چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ پس کتے کے مشتعل ہونے پر میں نے اپنے ہاتھ سے ری چھوڑ دی۔ پس کتے مادہ ہرن پر حملہ کردیا۔ پس میں دوڑتا ہوا گیا اور مادہ ہرن کو کتے کے منہ سے چھڑالیا اور انتہائی خوثی کی حالت میں گھر پہنچا۔ پس میں نے مادہ ہرن' غلاب' نامی بت پر چڑھادی اوربیل کا گوشت برادری والوں میں بانث دیا۔ پس میں نے برسکون رات گزاری۔ پس جب صبح ہوئی تو میں کتے کو لے کرجنگل کی طرف روانہ ہوا۔ پس جب ہم جنگل میں پہنچے تو کتے کے سامنے جو جانور بھی آتا وہ اس کو پکڑ لیتا۔ یہاں تک کہ کتے کے تملہ سے ہرن گورخراور جنگل کا کوئی جانور بھی نہ نج کے کارپار اس کتے کے کارباموں سے مجھے خوشی محسوں ہوئی اور میں کتے کی خوب خاطر تواضع کرنے لگا اور کتے کا نام میں نے ''سحام'' یعنی'' کالو'' رکھ دیا۔ پس میں نے ایک عرصه ای طرح عیش و آرام میں گزار دیا۔ پس ایک دن میں کتے کے ہمزاہ جنگل میں شکار کررہاتھا کہ میرے قریب ہے ایک شتر مرغ گزرا میں نے کتے کوشتر مرغ پر چھوڑ دیالیکن شتر مرغ بھاگ گیا۔ پس میں نے شتر مرغ کو پکڑنے کے لئے اس کے پیچھے اپنا گھوڑ ا ڈال دیا۔ چنانچے قریب تھا کہ کتااس شتر مرغ پرحملہ آور ہوجاتا کہ اچا تک ایک عقاب کتے پرحملہ آور ہوااور پھرلوٹ کرمیری طرف آیا۔ پس میں نے عقاب کو مارنے اور بھگانے کی کوشش کی لیکن وہ فرارٹہیں ہوا۔ پس میں نے اپنا گھوڑا روک لیا۔ پس کتا بھی عقاب کی ٹانگوں کے درمیان آ کر کھڑا ہوگیا۔ پس عقاب اڑ کرمیرے سامنے والے ایک درخت پر بیٹھ گیا اور وہاں سے کتے کواس کے نام سے یکارنے لگا۔پس کتے نے کہا''لبیک''عقاب نے کہا بت ہلاک ہوگئے اور اسلام کاظہور ہوا۔پس تو مسلمان ہوجا اور سلامتی کے ساتھ نجات حاصل کر لے درنہ کہیں بھی تھبرنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ پھرعقاب اڑ گیا پس میں نے کتے کی طرف دیکھا تو وہ بھی مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ پس بیمری اس کے کے ساتھ آخری ملاقات تھی۔ (اس ابدر بخر البدر)

فا كده المحرت عائشة فرماتي بين كه ' دومة البحرل' كي ايك عورت رسول الله عليه كي وفات كے چندروز بعد آپ صلى الله عليه وسلم کو تلاش کرتی ہوئی میرے پاس آئی۔ پس اس عورت کے آنے کا مقصد بیرتھا کہ جادد کے متعلق اس کے دل میں خلجان پیدا ہو گیا تھا جے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دور کرنا جا ہتی تھی۔حضرت عائش قرماتی ہیں کہ جب اےمعلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوچکی ہے تو وہ رونے لگی۔ یہاں تک کہ مجھے اس مورت کے بکثرت رونے کی وجہ سے اس پر رتم آگیا۔ پس وہ عورت کہدر ہی تمی کہ مجھے خوف ہے کہ نہیں میں ہلاک نہ ہوجاؤں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے سوال کیا کہ آخر تیرا معاملہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میراشو ہرکہیں لاپیۃ ہوگیا تھا۔ تحقیق میں ایک بڑھیا کے پاس گئی۔ بس میں نے اسے اپنا حال بیان کیا۔ بس اس برهمیانے کہا کہ اگر تو وہ کام کرے گی جس کا میں تجھے تھم دوں گی تو تمہارا شو ہرتمہارے پاس آ جائے گا۔ پس میں نے کہا کہ میں تمہاراتھم مانوں گی۔

پس جب رات ہوئی تو وہ برھیا دو کا لے کتوں کے ہمراہ میرے پاس آئی۔ پس میں اس بڑھیا کے حکم پر ایک کتے پرسوار ہوگئ اور دوسراکتا بھی ساتھ رہا۔ پس تھوڑی ہی دریمیں ان کتوں نے مجھے شہر بابل میں نے پہنچا دیا۔ پس میں دوآ دمیوں کوسر کے بل لیٹے ہوتے دیکھا' پس ان دونوں نے مجھے کہا کہ تیری کیا حاجت ہے اور تو یہاں کس لئے آئی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ

میں بہاں اس لئے آئی ہوں تا کہ حادد کیے سکوں۔ پس ان دونوں آ دمیوں نے کہا کہ بم یہاں پر آ زمائش کے لئے رکھے گئے ہیں لبذما تو جادو سکے کر کفر کی مرتکب نہ ہو بلکہ یہاں ہے واپس چلی جا۔پس میں نے واپس جانے سے اٹکار کردیا اور میں نے کہا کہ میں واپس نہیں عاؤں گی ۔ پس ان دونوں مردوں نے کہا کہ بیتندور ہے۔ پس تو اس تندور پس جا کر پیشاب کرآ۔ وہ مورت کہتی ہے کہ میں اس تندور کے ہاس گنی تو اس کو و کیلیتے ہی میرے بدن کے رو تکٹے کھڑے ہوگئے اور میں خوفز دہ ہوگئے۔ پس میں تند ور میں بیشاب کے بغیران دونوں آ ومیوں کے پاس واپس آگئی۔ پس ان دونوں آ دمیوں نے مجھ سے کہا کہ کیا تو نے تندور میں پیشاب کیا ہے؟ پس میں نے جواب دیا کہ ہاں۔ پس ان دونوں آ دمیوں نے جھے سے بوجھا کہ کیا تھہیں کوئی چزنظر آئی ہے؟ میں نے کہا کہ جھے کوئی چزنظر نہیں آئی۔ پس ان دونوں آ دمیوں نے کہا کہتم جادونت کیصو بلکہ اپنے ملک کی طرف واپس جلی جاؤ اور کفرنہ کرو۔ پس میں نے واپس جانے ے انکار کر دیا ۔ پس اس کے بعدان دونوں آ دمیوں نے مجھے تندور میں پیٹاب کرنے کا تھم دیا ۔ پس میں تندور کے پاس گی تو خوفز دہ ہوگئی اور پھر پیشاب کتے بغیران دوآ دمیوں کے پاس آگئی۔ پس ان دونوں آ دمیوں نے جھے سے بو چھا کہ کیا تو نے تندور میں پیشاب كيا ہے؟ پس ميں نے جواب دياكہ بال پنانچيان دونول آدميوں نے كہاكة اسيے شهركى طرف واپس جلى جااور جادوسيكو كفرك مرتکب نہ ہو۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے واپس جانے ہے اٹکار کردیا۔ پس ان دونوں مردوں نے مجھے تندور میں پیٹاب کرنے کا تھم دیا پس جب میں تیسری مرتبہ تندور کے پاس گئی تو تندور کے منظر کود کھے کرخوفز دہ ہوگئی لیکن میں نے ہمت کر کے تندور میں پیشاب کردیا چنا نیر جوں ہی میں پیشاب سے فارغ ہوئی تو میں نے ویکھا کہ ایک شہوار آئنی زرہ یوش میرے اندر سے لکلا اور آسان کی بلندیوں کوعبور کرتا چلا گیا۔ پس اس کے بعد میں ان دوآ دمیوں کے یاس آئی تو ان کواس داقعہ کی خبردی۔ پس ان دونوں نے کہا کہ تو نے بچ کہا ہے اور وہشہبوار تیراایمان تھا جو تچھ ہے رخصت ہوگیا ہے لبندا اب تو یہاں سے چلی جا۔حضرت عائشۂ فرماتی میں کہ میں نے اس عورت ہے یو جھا کہ کیا ان آ دمیوں نے تھے جادو کھایا تھا پانیں؟ پس وہ عورت کینے گی کہ بال: انہوں نے جھ سے کہا کہ جوتو جا ہے گی وہ ہوجایا کرےگا۔ بدیکیہوں کے دانے لے اور ان کو کھر جا کر بودے۔ پس ٹس نے وہ دانے لے لئے اور کھر بھٹے کر ان کو بودیا۔ پھر میں نے ان سے کہااگ جاؤ تو وواگ گئے۔ پھر میں نے ان ہے کہا کہ یک جاؤ تو وہ یک گئے۔ یہال تک کہ میں نے ان دانوں کو عمر دیا کہ کی پیکائی روٹی کی صورت اختیار کرلوتو انہوں نے کی پیکائی روٹی کی صورت اختیار کرلی۔ پس مجھے اپنی اس حالت پرندامت ہوئی اور میں نے جاد د کوترک کرنے کا ارادہ کرلیا۔اللہ کا تم اے ام الموشیٰن اب میں آئیدہ مجھی بیکام نیس کرول گی۔ پس یں نے نبی اکرم سلی اللہ علیہ دکلم کے محابہ کرام ہے اس کے متعلق سوال کیا لیکن انہوں نے جھے اس کے متعلق کوئی فتوی نہیں دیا نیز صحابہ کرام نے جھے سے صرف یکی فرمایا کداگر تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہوتا تو تیری کچھ مدد کرتے۔ (رواہ الحام فی المعدرک) حاکم کہتے ہیں کہ بیر حدیث سی ہے ہے۔ ہشام بن عروہ جواینے والد کے واسلے سے حضرت عائش کی اس حدیث کے راولی ہیں فرماتے میں کہ چونکہ محابہ کرام ٹنہایت متقی تتے اور وہ کی بھی دینی معالمے میں کسی تم کی رائے زنی ہے اجتناب فرماتے تتے۔اس لئے انہوں<sup>،</sup> نے اس عورت کے متعلق کسی فتم کا فتو کی ویبے میں معذوری کا اظہار کردیا لیکن اگر وہ عورت اس زمانے میں ہوتی اور ہمارے پاس آگی تو تتيداس ع خلف موتار (رواه الحائم في المعدرك)

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سح اور ایمان دل کے اندرایک ساتھ بہتے نہیں ہو سکتے ۔ اس لئے جس آدی کے دل میں ایمان ہوگا وہ جاد گرنہیں ہوسکتا ۔ پس اس مسکینہ عورت کی حالت سے ہمیں عبرت حاصل کرنی جا ہے کہ اس بے جاری کو شیطانی خواہشات اور نفس امارہ نے کیے ہلاکت میں ڈال دیا اور اس کی اس مصیبت کا کوئی تدارک نہیں ہور کا ۔ پس تمام معاصی کا یمی بتیجہ ہے کہ ان کی وجہ سے ذات اٹھائی پڑتی ہے اور قید کی سختیاں برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ عذاب کی ختی میں بھی اضافہ ہوتا ہے ۔ تحقیق کی شاعر نے اس کے متعلق کیا خوب کہا ہے ۔

اذا مادعتک النفس يو ما لحاجة و کان عليها الخلاف طريق جب تيرانش کى دن تھ سے کوئی حاجت طلب کرے اور تھے اس کی مخالفت کا کوئی ذرید بھی حاصل ہو

فخالف هواها ما استطعت فانما هوا ها عدو والخلاف صديق

پس اگرکوئی ہے اعتراض کرے کہ جب اشعر بین کے نزدیک جادوگر کے ہاتھ پرخرق عادت جائز ہے تو پھر نی اور جادوگر بیس کیا فرق ہے؟ چنانچہ اس کا جواب ہے ہے کہ خوخرق عادت نی سے کیا فرق ہے؟ چنانچہ اس کا جواب ہے ہے کہ خوخرق عادت نی سے صادر ہوتا ہے مگر فرق ہے ہے کہ جوخرق عادت نی سے صادر ہوتا ہے وہ اپنی نوعیت بیس مفرد اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے اور غیر نبی اس کے کرنے سے عاجز ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو مجزہ کہتے ہیں۔ مجزہ سے نبی کی نبوت کی تصدیق ہوتی ہے۔ پس ولی اور جادوگر کے ہاتھوں سے جوخرق عادت کا ظہور ہوتا ہے وہ بالکل مجزہ کے خلاف ہے۔ اس لئے کہ ایک ولی سے جو کر امت فلا ہر ہوتی ہے ۔ اس طرح بالکل مجزہ کے خلاف ہے۔ اس لئے کہ ایک ولی دوسرا جادوگر بھی دکھا سکتا ہے لیکن ولی اور جادوگر میں فرق ہے ہے کہ سحر کا ظہور جادو کا کرشمہ جو ایک جادوگر میں فرق ہے ہے کہ سے کا ظہور خات وفاج کے علاوہ کی اور سے نبیں ہوتا اور کر امت کا ظہور صرف ولی (اللہ کا برگزیدہ بندہ) سے ہوتا ہے' فاس سے نبیں ہوتا نیز فاج کے علاوہ کی اور سے نبیں ہوتا اور کر امت کا ظہور صرف ولی (اللہ کا برگزیدہ بندہ) سے ہوتا ہے' فاس سے نبیں ہوتا این فات سے نبیں ہوتا ہے'

۔ اس پرامت مسلمہ کا اجماع ہے۔ امام الحرین ابوسعید متولی اور دیگر اہل علم کا میں قول ہے۔ جادو اور کرامت میں دوسرافرق یہ ہے کہ جادوش بہت کچھ دھندے کرنے پڑتے ہیں لیکن علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ علم الفقہ کا ایک فرد کی مسلمہ بینجی ہے کہ جادو سکھنا اور سکھنا دونوں حرام ہیں۔

ن بعث المدويري فرات مين مدائد تعالى كاس قول هن أو كَلْبَهُم بَاسِط فراعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ لَوِ اطَّلَعَتُ عَلَيْهِم بَاسِط فراعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ لَوِ اطَّلَعَتُ عَلَيْهِم بَاسِط فَوَادًا وَ لَمُلِنْتَ مِنْهُمُ وَعَبًا " (اوران كاكا قار ك دبان برباته مجيلا ع بيفا تعااكرتم كبين جها تكرائي دكيجة قوال في باقل بعد الله على الرقم الله على المنافع الم

مقاتل کتیج میں کدوہ ایک زردرنگ کا کتا تھا۔ قرطبی نے کہا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا زرد مائل برسرنی تھا۔ کئی کتیج میں کدوہ طفتی رنگ کا کتا تھا۔ بعض مضرین مے نزدیک اصحاب کہف کا کتا آ سانی رنگ کا اور بعض کے نزدیک مفیدرنگ کا تھا۔ بعض مضرین کتیج میں کدامحاب کہف کے کتے کا رنگ ہاہ تھا اور بعض کے نزدیک اس کا رنگ سرخ تھا۔

حضرت على في مايا ب كداسحاب كبف كے كة كانام "ريان" قعا۔ اوزاعى كتيت بين كداسحاب كبف كے كة كانام"مشير"

تھا۔ سعید حمال کے مطابق اس کا نام' حمران' تھا جبکہ حضرت عبداللہ بن سلام کے نز دیک اس کا نام' بسیط' اور حضرت کعب احبار کے نزدیک اصحاب کہف کے کتے کا نام 'صیحا'' تھا۔ وہب کے نزدیک اصحاب کہف کے کتے کا نام' 'نقیا'' تھا۔

ایک فرقہ کے نزدیک'' تکلُبُهُمْ ''سے مراداصحاب کہف کا باور پی تھا۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ بیاصحاب کہف ہی کا ایک فرد تھا جس کو غار کے دروازے پر بطور''طلیحہ''بٹھا دیا گیا تھا لہٰڈااس کومجاز آ کتا کہددیا گیا کیونکہ حراست کتا ہی کا خاصہ ہے۔ای طرح اس ستارہ کو بھی جو برج جوزاء کا تابع ہے'' کلب'' کہا جاتا ہے۔ابوعمرومطرزی نے اپنی کتاب''الیواقیت'' میں اور دیگرمفسرین نے تکھا ے كد حفرت جعفر بن محد صادق نے "كأبُهُم"كى بجائے"كالبھم" والله الله الله عليه الله عليه الله عليه الله علي سے ہی کی کا نام تھا۔ خالد بن معدان کہتے ہیں کہ چوپاؤل میں سے اصحاب کہف کے کتے حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے اور حضرت صالح عليه السلام كى اوْتْن كے علاوہ اور كوئى بھى جانور جنت ميں داخل نہيں ہوگا۔الله تعالى كا ارشاد ہے \_ "سَبْعَة" وَ قَامِنْهُمْ كَلْبُهُمْ '( كِحاورلوك كمت بين كرسات تصاور آ تفوال ان كاكما تفار الكبف- آيت٢٢)

الله تعالى كاارشاد بِ' قُلُ رَبِّي أَعُلَمُ بِعِلْةِ بِهِمْ مَا يَعُلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ''' (آپ فرماد بيجي ميرارب بي بهتر جانتا ہے كه وه كتنے تے کم بی لوگ ان کی سیح تعداد جانتے ہیں۔الکہف-آیت۲۲)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی''اعلمیت''اور تھوڑے ہے لوگوں کے لئے عالمیت کا ثبوت موجود ہے۔ ابن عطیہ نے کہا ہے کہ میرے والدنے مجھ سے بیان کیا ہے کہ میں نے الاسم سے میں ابوالفضل بن جو ہری کو بیہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص اہل خیرے محبت رکھتا ہے وہ ان سے برکت حاصل کرتا ہے۔ پس اصحاب کہف کے گئے نے بھی اہال فضل سے محبت رکھی اور ان کی صحبت اختیار کی تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچے لفظ 'الوصید'' کے متعلق جوسورہ کہف میں ہے مفسرین کا اختلاف ہے۔حضرت ابن عبالٌ فرماتے ہیں کداس سے مراو' فناء الكہف' ليني صحن خانہ ہے۔حضرت سعيد بن جبير نے کہا ہے که 'الوصيد' سے مرادمٹی ہے جبکہ سعدي كے نزديك "الوصيد" سے مراد دروازہ ہے اور حضرت مجاہد كا بھى يہى قول ہے۔ نيز عطاء كا بھى يہى قول ہے۔ عتى كہتے بيں كه ''الوصيد'' سے مراد غار کے اوپر اور نیچے کی ممارت ہے جو اس قول سے ما ٹوذ ہے'' او صدت الباب و آصدته ای اغلقته و اطبقته ''چنانچدالله تعالی کے اس قول' و لَمُلِفَتَ '' کے معنی رعب کے بیں اور اس سے مراد اس غار کی وہ وحشت ہے جو الله تعالیٰ نے اس میں رکھ دی تھی تا کہ کوئی شخص ان تک نہ بیٹی سکے اور نہ بی ان کو د مکیم سکے۔

نتلبی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے اصحاب کہف کو دیکھنے کی درخواست کی تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ آپ صلی الله علیه وسلم اصحاب کہف کوئیں دیکھ سکتے 'البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کبار میں سے چار محف ان کے پاس روانہ کردیں تا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان تک پہنچا دیں اور وہ لیعنی اصحاب کہف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ پس نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے حضرت جمرائیل علیه السلام سے فرمایا کہ میں اپنے لوگوں کو کیسے اصحاب کہف کے پاس بھیجوں؟ حضرت جمرائیل عليه السلام نے مرض كيا كه آپ صلى الله عليه وسلم اپنى چا دركو بچها دين اوراس كے چاروں كونوں پراپنے چاروں صحابه ابو بكر، عمر، عثمان اور علی کو بٹھا دیں اوراس ہوا کوطلب فرمائمیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے منخر کی گئی تھی اوراس کو اپنی اطاعت کا حکم فرمائمیں۔ پس بی اگر مسلی الندعلیہ وسلم نے ایسا بی کیا۔ پس وہ ہواان چاروں حضرات کواس غار کے دروازہ تک اڑا کر لے گئی۔ پس جب محابہ کرام نے خار کے مذہب بھا تو خاموش ہوگیا اور اپنے سر کرام نے خار میں واضل ہونے اور کہا ''السلام علیم و رحمت الندو برکانہ'' پس ایسا واضل ہونے اور کہا ''السلام علیم و رحمت الندو برکانہ'' پس اصحاب بھف جو نے اور کہا ''السلام علیم و رحمت الندو برکانہ'' پس اصحاب بھف جو نے اور کہا ''واسلام و رحمت الندو برکانہ'' پس سحابہ کرام نے اصحاب کھف سے فرمایا اے نو جوانوں کے گروہ الندے بی جو براہ میسی میں عبدالند میں اللہ علیہ و کم آپ کو مسلام کہتے ہیں۔ پس اصحاب کھف نے جواب دیا کہ جب تک زمین و آسان قائم ہیں جو صلی الندعلیہ و کم کا مسلام مین الندعلیہ و کم کا دین قبول کرنے پر جو صلی الندعلیہ و کم کا دین قبول کرنے پر جب امام مہدی علیہ السلام مبعوث بول کے قو وہ اصحاب کہف کو سلام کریں گئو اصحاف کہف زندہ ہوکر سلام کا جواب و یں گے اور حساس مہدی علیہ السلام مبعوث بول کے قو وہ اصحاب کہف کو سلام کریں گئو اصحاف کہف زندہ ہوکر سلام کا جواب و یں گے اور اسکام مہدی علیہ السلام مبدی علیہ السلام مبعوث بول گئو وہ اصحاب کہف کو سلام کریں گئو اصحاف کہف زندہ ہوکر سلام کا جواب و یں گے اور اسکام کہتیں گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہوں گئی ہوگی تو اس وقت بیدار بھوں گ

اصحاب کہف کا فاریس پناہ لینے کا سب کیا تھااس کے متعلق مغمر بن کا اختلاف ہے۔ پس بحد بن اتحق فرماتے ہیں کہ الل انجیل فین نصار کی سے علاور وہ اس قد رسر کش ہو بچکے تھے کہ وہ بت پری نصار کی سے علاور وہ اس قد رسر کش ہو بچکے تھے کہ وہ بت پری اور شیاطین کے عام پری اور شیاطین کے عام پری بری بری اس کے باوجود نصار کی سے بحولوگ ایے بحول بن بھی پری آئم تھے اور اللہ نمان کی عبادت کرتے تھے۔ نصار کی کے باور شاہ کا نام وقیا تو بری بری بری تھا اور شیاطین کونڈ ریخ مانا تھا ۔ پس ہے باور شاہ ایک مرجب اسحاب کہف کے شیر ''فروس' بھی اور شاہ کا نام وقیا نوب اس بھی ہو تھا اور شیاطین کونڈ ریخ مانا تھا۔ پس ہے باور شاہ ایک مرجب اس شیر بھی پری تھا اور اس بھی ہو فراں بھی کے میر ''فرار ہو گئے کونکہ باور شاہ نے اس کر وہ بار بھی کے میر ''فرار ہو گئے کونکہ باور شاہ جب اس شیر بھی پری کو افتیار کر لیس بھی ورت ویکر گئی ہونے کے لئے تیار ہو جا کیں ۔ پس بری کو افتیار کر لیا ۔ پس بارشاہ نے ان کونگر کروا تھا اس کر دور اسحاب کہف کا بھی تھا ۔ اس گروہ کو جب دیگر اہل ایمان کر آئی کو افتیار کر لیا ۔ اس گروہ کو جب دیگر اہل ایمان کے آئی کا واقعہ معلوم ہوا تو وہ بہت پریشان ہو سے تو انہوں نے نماز روزہ ، تیج اور دعا کو افتیار کر لیا ۔ اس گروہ کی تعداد آخی تھی اور یہ سب بیا تو می بری تو وہ بہت پریشان ہو سے تو انہوں نے نماز روزہ ، تیج اور دعا کو افتیار کر لیا ۔ اس گروہ باتوں کا افتیار کر لیا ۔ اس گروں کا افتیار دیا کہ یا تو بہت پریتی تبول کر لیں یا تی ہو نے کہا کہ چھی تبار کو جا کیں ۔ پس اصحاب کہف بھی سب سے برا تھا ، نے باتوں کا اس کے باور اس مجود تو وہ جوز شن و آسان کا مالک ہا اور می جرب سب بی تو میں کے علاوہ کی کومبود تھی بیا وہ اس کے علاوہ کی کومبود تو بی اس کے علاوہ کی کومبود تو ہو نے میں اسکاب کہف بھی سب سب جدا تھی ، نے باتھ ، نے باتوں کا اسک کو باکر دور وہ جوز شن و آسان کا مالک ہا وہ بھی جب بی بادشاہ کے بھی تبار کی وہ بی بی دیش و آسان کا مالک ہا دور بینے میں کو بیا کر برز ہے جہ اس کے علاوہ کی کومبود تو بی کور شام کی کور کی کور کی کا می بی بھی سب سب جدا تھی ہو کہ کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کور کی کور کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور

﴿ حيوة الحيوان ﴾ ﴿ جلد دوم ﴾ ﴿ معالم عن قروقكر كرواورعقل ع كام لو پس بادشاه نے اصحاب معالم عن قروقكر كرواورعقل ع كام لو پس بادشاه نے اصحاب کہف کو جانے کی اجازت دے دی اور بیلوگ اپنے اپنے گھر واپس آ گئے اور ہرایک نے اپنے اپنے گھر سے زادراہ کی اور ایک جگہ جمع ہوکرمشورہ کیااور پھروہ سب ایک غار کی جانب روانہ ہوگئے۔ پس اصحاب کہف میں سے کسی کا کتا بھی ان کے ساتھ ساتھ چاتا گیا اور ان کے ہمراہ اس غار میں بہنچ گیا۔کعب کہتے ہیں کہ وہ کتا اصحاب کہف میں ہے کسی کانہیں تھا بلکہ وہ ان کو راستہ میں ملاتھا۔ پس بیر کتاب اصحاب كهف كوراسته ميں ملاتو ان پر بھو كئنے لگا \_ پس اصحاب كهف نے كتے كو بھگا دياليكن جب بھى وہ بھگاتے تو وہ چلا جاتا اور جيسے ہى اصحاب کہف چلنے لگتے تو وہ پھرلوٹ آتا اوران کے ہمراہ چلنے لگتا۔ پس جب اصحاب کہف نے کتے کو بھگانے کے لئے تختی کی تو کتا ہے بچھلے پاؤں پر کھڑا ہوکرآ سان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگا اور پھراصحاب کہف سے مخاطب ہوکر کہنے لگا کہتم مجھ سے خوف نہ کھاؤ کیونکہ میں اللہ تعالیٰ ہے محبت رکھنے والوں ہے محبت رکھتا ہوں۔ پس تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو جب تم لوگ آ رام کرو گے تو میں تمہاری حفاظت کروں گا۔حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف رات کے وقت فرار ہوئے تھے اور ان کی تعداد سات تھی۔ پس راستہ میں ان کا گزر ایک چرواہا پر ہوا جس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ پس اس چرواہے نے اصحاب کہف کے دین کو اختیار کرلیا اوران کے ساتھ چل دیا۔ پس بیتمام لوگ غار میں پہنچ کرعبادت الٰہی میں مشغول ہو گئے اور انہوں نے اپنے خور وونوش کا انتظام''ملیجا'' نامی نوجوان کے سپر د کردیا۔ بینوجوان بہت خوبصورت تھا اور بیرمساکین کا لباس پہن کر بازار جاتا اور کھانا وغیرہ خرید کرلاتا اور یبی نوجوان اپنے ساتھیوں کے لئے جاسوی کا کام بھی کرتا تھا۔ پس ایک عرصہ تک بیتمام لوگ اس طرح رہے رہے۔ پس ایک دن' ملیخا'' نے بی خبر سائی کہ باوشاہ اب بھی ہماری تلاش میں لگا ہوا ہے۔ پس بی خبر س کر''ملیخا'' کے ساتھی ڈر کے اور ممکین ہوگئے۔ پس ای حالت میں وہ ایک دن ایک دوسرے کونشیحت کررہے تھے کہ یکا یک اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کردی اور وہ سب کے سب سو گئے اور ان کا کیا جو اس وقت غار کے منہ پرپاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا وہ بھی ان کے ساتھ سوگیا۔ پس بادشاہ نے سنا کہ وہ لوگ پہاڑ میں چھیے ہوئے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک دیوار تغیر کرکے پہاڑی آمدورفت کا راستہ بند کردیا جائے تاکہ وہ لوگ بھوک اور پیاس کی شدت ہے مرجا کیں کیونکہ ان کے خیال کے مطابق وہ جاگ رہے تھے حالا تکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کردی تھی اور اللہ تعالیٰ کی مثیت بیتھی کہ ان کا اکرام کرے اورا بی مخلوق کے لئے ان کواٹی قدرت کاملہ کی نشانی قرار دے پس اللہ بتعالی نے وقیا نوس کے ذریعہ سے اصحاب کہف کو ونیا کی نظروں سے اوجمل کرادیا اوران کی ارواح کو بصورت نیندقیض کرلیا اور فرشتوں کوان کے دائیں بائیں کروٹیس دلانے پر مامور فرمادیا۔ چنانچے دقیانوس بادشاہ کے گھرانے میں اس وقت دومر دمومن تھے۔ پس ان دونوں مومن مردوں نے اصحاب کہف کے نام ونسب اور دیگر حالات ایک سیسہ کی تختی پر کندہ کرا کر محفوظ کردیئے اور پھر اس تختی کو ایک تا نبے کے صندوق میں رکھ کر اس صندوق کوایک مکان میں حفاظت سے رکھ دیا۔

عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ اصحاب کہف نو جوان تھے اور ان کے گلوں میں طوق اور ہاتھوں میں کنگن پہنے ہوئے تھے اور ان کی زلفیں لمی تھیں -ان کے پاس ایک شکاری کا تھا۔ پس ایک دن وہ عید منانے کے لئے نگلے اور اپنے ساتھ ایک بت بوجا کے لئے لیا-

پس انڈ تعالیٰ نے ان کے دلول کونور ایمان سے منور کر دیا۔ پس ان افراد ش بادشاہ کا ایک وزیر بھی شامل تھا۔ پس وہ سارے نوجوان مومن ہو گئے لیکن ہر ایک نے اپنے ایمان کو آپنے دوسرے ساتھی ہے پیشیدہ رکھا۔ پس ان میں ہے ایک نوجوان نگا یہاں تک کہ درخت کے سابید میں بیٹے گیا۔ پس اس کود کھے کر دوسرانو جوان بھی اس کے پاس درخت کے نیے بھی گیا۔ پھر کیے بعد دیگرے تمام افراد اس درخت کے بنچے اکٹھے ہوگئے لیکن کسی نے بھی اپنے راز کو ظاہر ہیں کیا۔ پس ان میں سے بعض افراد نے اپنے بعض افراد سے کہا کہ ہمارے بیمان جمع ہونے کی کیا وجہ ہے؟ پس ہرالیک نے اپنے راز کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی اور کوئی بھی جواب نہ دے سکا۔ ' آخر کار ان میں سے ایک نو جوان نے اینے ول کی بات کوظا ہر کر دیا اور اس کے بعد کیے بعد دیگرے تمام افراد نے اپنے مومن ہونے کااظیارکردیا۔

پس جب ان تمام افراد کومعلوم ہوا کہ ہم سب ایک ہی رشتہ (اسلام) میں نسلک ہیں تو وہ بہت خوش ہوئے۔ پس ان میں ہے بعض نے بعض ہے کہا کہ ہم کسی غار میں بناہ لے لیں۔وہاں اللہ تعالی ہم پر رحت کی بارش فرما کیں گے اور ہمارے کام میں آ سانی پیدا فرمادیں گے۔ پس وہ ایک غار میں جا کر پناہ گزین ہو گئے اوران کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ پس اصحاب کہف اس پہاڑ میں 4 ۳۰ سال تک مفہرے رہے۔ پس جب شہر والوں اور ان کے عزیز وا قارب نے ان نو جوانوں کو نہ یایا تو انہوں نے ان کے نام معدولدیت وسكونت اورتاريخ مكشدگي اور باوشاه وقت كانام ايك مختى يرتكهوا كراس كوشاي خزانديس جمع كرا ديا ـ

سدی کہتے ہیں کہ جب اصحاب کہف غار کی طرف جارہے تھے تو راستہ میں ان کا گز را یک چرواہے پر ہوا۔ پس چرواہے نے کہا کہ ٹیں بھی آ پ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔انہوں نے کہا پس ہمارے ساتھ چل پیس وہ چرواہا بھی ان کے ساتھ چل پڑا اوراس کے ساتھ اس کا کتا بھی تھا جوان کے بیچھے چھے جال بڑا۔ پس انہوں نے کہااے جرواہے یہ کتا بھو تک کر ہمار کی نیند میں خلل ڈالے گا اور بمیں اس کی کیا ضرورت ہے۔ پس جروا ہے نے کتے کو بھگایا لیکن کتے نے راہ فرار اختیار کرنے سے انکار کردیا۔ پس الله تعالى نے كتے كوقوت كويائى عطافرمائى تووہ كينے لكا إلى الله يرايمان لا چکا ہوں۔ پس کتے کا بیرکلام من کران کو بہت متحب ہوا اور ان کے ایمان ش مزید اضافہ ہوا۔ مجمہ باقر " فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف ''صیاتلہ'' بعن قلعی گرتھے۔ نیز'' کہف'' کا نام' 'حیوم'' ہے اور بیقصہ نفا سر کی کمایوں میں بہت طویل اور مشہور ہے۔

المام ابواتحق محربن احمد بن ابرا بهم منيثا يورى لفلبى نے اپني كتاب "الكھف والبيان في تغيير القرآن" من بيان كيا ب كدالله تعالى كَوْلِ "أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهُفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُواْ مِنُ ايَاتِنَا عَجَبًا" كَاتْمِريه بكريواقعات عجيب تيس ہیں بلکہ جو کا ئبات اللہ تعالیٰ نے زمین وآ سان اور ان میں رہنے والوں کی پیدائش میں رکھے ہیں وہ ان سے بھی عجیب تر ہیں نیز کہف ے مرادیماڑ کا ایک غارے۔

علامه دميريٌ فرماتے بيں كه "اصحاب رقيم" كے متعلق مفسرين كے مخلف اقوال بير يهي وہب فرماتے بيں كه مجھ كونعمان بن بشیرانصاریؓ ہے بیصدیث کیتی ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وللم کو'' رقیم'' کا تذکرہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آ ب علي الله في المرايا ب كر تمن آ دى است المراول ب ناراض جوكر بابر فكل راسته عن بارش آ كى توه بارش س بح كيك ايك

پس پھے سال بعدا کے دمیمرا پھوت ہے اور الا یا۔ پاک ہی بی ان ایک بی بی ان ایک بی بی بی سال بعدا کے دمیمرا پھوت ہے اور پھراس نے تفصیل بتا کر بھے یادد لا یا۔ پس جب نے اس کو بی ان لیا تو جس نے اس سے کہا کہ بیہ تیں و خود تہاری طاش میں تھا۔

پس جس نے اس بوڑھے کے سامنے وہ گائے اور اس کی تمام اولا و لا کہ کھڑی کردی اور اس سے کہا کہ بیہ تیں مردوری ہے۔ پس اس بوڑھے آدی نے کہا کہ آپ بھے سے فہال کررہا بلکہ بیہ تہارا تق ہال بوڑھے آدی نے کہا کہ آپ بھے سے فہال کررہا بلکہ بیہ تہارا تق ہال بوڑھے آدی میں نے اس بوڑھے آدی ہے۔ پھراس کے بعد جس نے اس کوگائے کی خریداری کا واقعہ بیان کیا۔ پس وہ بوڑھا آدی بہت خوش ہوا اور ایک اللہ کو سے اس کہ اللہ کے کہا کہ اے اللہ تو جا اس میں کے اس خوش ہوا اور ایک اس کہ کہا کہ اے اللہ تو جا تا ہے کہ وہ کوڑھا آدی بہت خوش ہوا اور ایک تہا گی ہوئی تو ہاں کی طرف گوٹ گیا۔ پس اس آدی ہے گیا کہ جس نے بھی ایک کہ غار جس اس قدر دروشی ہوئی کہ ہم ایک ہوئی تو تمام لوگ اس میڈگائی ہے پیشان ہوگئی کہ جس نے بھی ایک نیک می کام کیا تھا اور وہ یہ ہوئی تو تمام لوگ اس میڈگائی ہے پیشان ہوگئے کہا کہ جس نے بھی ایک نیک می کیا تھا اور وہ یہ ہوئی تو تمام لوگ اس میڈگائی ہے پیشان ہوگئے کہا کہ جس نے بھی ایک نیک می کیا تھا اور وہ یہ ہوئی تو تمام لوگ اس میڈگائی ہے پیشان ہوگئے کہا کہ جس نے بھی ایک نیک می کیا تھا اور وہ وہ ہی ہی ایک کہ جس سے بی کہ تم میرے بیاں اللہ کا قور شرات میں کہ کہ ہی ہوئی تو تمام لوگ اس میڈگائی ہی ہی دور ہے کہا کہ تم میں اس صورت میں طے گی کہ میرے بیاں آئی اور اللہ کا واسطہ دے کہا کہ تو ایسا کرلے کوئکہ اس سے تیرے بی جو بھوک سے خوات نیا کہا کہ تو ایسا کرلے کوئکہ اس سے تیرے بی جو بھوک سے خوات نیا میں گے۔ پس وہ پھر دوبارہ میرے پاس آئی اور اللہ کا واسطہ دے کہا کہ تو ایسا کرلے کوئکہ اس سے تیرے بی جو بھوک سے خوات نیا میں گے۔ پس طلب کرنے گی۔ پس میں نے اس خوات نے باتم میرے پاس آئی اور اللہ کا واسطہ دے کہا کہ تو ایسا کرلے کوئکہ اس سے تیرے بی جو بھوک سے خوات نے با کہ سے نی سے بی ہوئی ہو تھیں اس صورت نے ایک بھوک سے خوات نے باکہ کوئل ہو بی کہ کہ تو ایسا کرلے کوئکہ اس سے تیرے بی بی بی سے اس خوات نے باکہ کوئے اس کی دور اور دور میں میں بیاں آئی کوئٹ کی بی سے اس کی دور اور دور اور کی کوئٹ کی دور اور کوئٹ کی دور اور کوئٹ کی کوئٹ کی دور

ے کہا کہ تخفے اس وقت تک خیرات نیس ملے گی جب تک تو میرے ساتھ ہم بستری نہیں کرے گی۔ پس اس مرتبہ وہ مورت راضی ہوگئی اور سر کھول کر گریڑی۔ پس جب میں نے اس مورت کے ساتھ برے کام کا ارادہ کرلیا تو وہ کا بینے گئی۔ پس میں نے اس عورت ہے یو جھا کہ تو کیوں کا نپ رہی ہے؟ کپس اس عورت نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف ہے کا نپ رہی ہوں۔ یں میں نے کہا کہ اس محتی اور مصیب میں تھی تو اللہ تعالی ہے ڈرتی ہے اور انسوں ہے جھے پر کہ باوجود اللہ تعالی کی رحمت کے میں اس سے بےخوف ہوں لیس میں نے اس مورت کو چھوڑ دیا اور اپنے کئے پر نادم ہوا۔ پس میں نے اس مورت کو مال دے کر رخصت کر دیا۔ اے اللہ! اگر اس دن میرا پیفل تیرے نز دیکے جیرے خوف کی وجہ سے تھا تو آج تو ہمیں اس پھر کے خوف ہے نجات عطا فریا۔ پس وہ پھر فورا ایک حصہ اور کھسک گیا اور غاریش روثنی اور ہوا کا اضافہ ہوگیا۔ اس کے بعد تیسر مے فخص نے کہا کہ میرے والدین بوڑھے اور ضعیف تھے اور ش نے بحریاں پال رکھی تھیں۔ پس میرا روزانہ کا بیمعمول تھا کہ میں پہلے ا پنے والدین کو کھلاتا پلاتا تھا اور پھر بمریاں چرائے جنگل میں چلا جاتا۔ پس ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ بارش کی دجہ سے جھے جنگل میں رکنا پڑ گیا اور پھر میں رات کو گھر پہنچا۔ پس میں نے بحریوں کا دودھ دوہا اور بحریوں کو کھلا بن چھوڑ کر اس دودھ کو لے کر والدین کی خدمت میں حاضر ہوا تا کہ ان کو دود ہے پلاسکوں۔ پس جب میں اپنے والدین کے یاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ دونوں سورے ہیں۔ پس والدین کو خیندے جگانا مجھے شاق معلوم ہوا۔ پس میں دودھ لے کران کے قریب بیٹیے گیا تا کہ اگر وہ خود بخو د بیدار ہوں تو میں ان کو دود دھ پیش کرسکوں۔ نیز میری بکریاں بھی بغیر بندھی ہوئی تھیں اور بیدامر بھی خطرہ سے خالی نہ تھا۔ پس ای تحکش میں مبح بوگئ اور میں ہاتھ میں دودھ کا برتن لئے ہوئے اپنے والدین کے پاس بیٹھار ہا اور جب وہ بیدار ہوئے تو میں نے ان کو دود ہا یا یا۔ یہ قصہ بیان کر کے اس تیسر عصص نے کہا اے اللہ! اگر میرا بیٹل تیری رضا کیلیے تھا تو پھر میس اس پھر کے خوف سے نجات عطا فرہا۔ ( حضرت نعمان بن بشر فرماتے ہیں کہ بیر حدیث بیان کرتے وقت جمیے الیا محسوں ہورہا ہے گویا کہ میں رسول الله مطالقة كى زبان مبارك سے بيوالفاظ من رہا ہوں ) ليس جوں دى اس تيمرے آ دى نے دعاشم كى تو پہاؤ سے " طاق طاق'' کی آ واز آئی اور غار بالکل کھل گیا اور نتیوں افراد غارے یا ہر آ گئے۔(رواہ نعمان بن بشیر کن النبی ﷺ)

حطرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ'' رقیم'' نمان اور ایلے کے درمیان فلسطین کے قریب ایک وادی ہے اور یہ وہی وادی ہے جس یس''اصحاب کہف'' کی خواب گاہ ہے۔ کعب بن احبار فرماتے ہیں کہ''الرقیم'' ''اسحاب کہف'' کے شہر کا نام تھا۔ حضرت سعید بن جیر فرماتے ہیں کہ''الرقیم'' سے مراووہ ختی ہے جس پر اسحاب کہف کے نام کندہ سے جو کھو فلکرد کیے گئے ہے۔

# كُلُبُ الْمَاء

"كُلْبُ الْمُاء" الى مراد پانى كاكل م يتختيق" باب القاف" على م كد پانى كے كتے سے مراد" القدرل" ب-عجائب الخاوقات على مرقوم م كد پانى كاكم احروف م اور سي شهور حيوان م ياس كے ہاتھ پاؤں كى برنبت طويل ہوتے ميں - بدجانورا بيندن كو كيچز على لتفر ليتا ہے ۔ پس كر چھام على خيال كركے اس سے عافل ہوجاتا ہے ۔ پس بدجانور كر چھ

پیٹ میں تھس جاتا ہے اوراس کی آنوں کو کاٹ کر کھاجاتا ہے۔ پھر گر چھو کا پیٹ پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کتے کی خاصیت سے ہے کہا گرائی خص اس لیعنی پانی کے گئے ) کی چربی اپنے پاس رکھے تو وہ گر چھ کے تملہ سے محفوظ رہے گا۔ بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ 'جند بادستر' (ایک آبی جانور) کی جلد کی خاصیت بھی یہی ہے۔ جند بادستر کا خصیہ دوا کیلئے مشہور ہے۔ تحقیق اس کی تفصیل باب الجیم میں گزر چکی ہے۔

الحکم اللہ معرت لیت بن سعد ہے پانی کے کتے کا گوشت کھانے کے متعلق سوال کیا گیا؟ پس آپ نے فر مایا کہ اس کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ تحقیق اس کا ذکر عام تجھلیوں کے تھم کے دوران گزر چکا ہے کہ چار کے علاوہ سب حلال ہیں اور پانی کا کتا ان چار میں سے نہیں ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پانی کے کتے کا گوشت حلال نہیں ہے کیونکہ یہ خشکی کے کتے کے مشابہ ہے جس کا گوشت خلال نہیں کھایا جاتا۔

طبی خواص اگر پانی کے کتے کا خون زیرہ ساہ کے حرق میں حل کر کے پی لیا جائے تو سے بخار کیلئے بے حد نافع ہے۔ نیز پیشاب کے قطرات آنے اور پیشاب میں سوزش کیلئے بھی مفید ہے۔ پانی کے کتے کا مغز آنکھوں میں بطور سرمہ استعال کرنا آنکھوں کیلئے بے حدمفید ہے۔ اس جانور کا چند نر ہرقائل ہے۔ ابن عینانے کہا ہے کہ اس جانور کا خصیہ سانپ کے ڈسے ہوئے کیلئے نافع ہے اور اس کی جلد کے موزے نقر س کا مریض بہن لے تو شفایا بہ ہوجائے۔

# الكلثوم

"الكثوم" ابن سيده نے كہا ہے كهاس مراد بائلى ہے تحقيق باب الفاء ميں اس كاشرى تھم اور تفصيلى ذكر كرر چكا ہے۔

# ٱلْكَلْكَسَةُ

''الْكُلْكَسَةُ''بعض حفرات نے كہا ہے كداس سے مراد نيولا ہے كيان دوسرے حضرات نے كہا ہے كہ يہ نيولا كے علاوہ كوئى اور انورے۔

ظُ<mark>بی خواص</mark> اس جانور کی لید جب خشک ہوجائے تو اسے سر کہ میں ملا کر چیونٹیوں کے بلوں میں لگا دیا جائے تو وہاں سے چیونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ دمقراطیس کی کتاب میں مرقوم ہے کہ بے شک''الکلکسة ''اپنے منہ سے انٹرادیتا ہے۔

## الكميت

''الكىمىت ''اس سے مرادنہایت سرخ رنگ كا گھوڑا ہے اور گھوڑ ہے كو'' كميت' نہيں كہا جاتا يہاں تک كہاس كى گردن' پيشانی اور دم كے بال سياہ ہوں۔ پس اگر يہ بال بھى سرخ ہوں تو پھراس كو''اشقر'' كہتے ہیں \_ پس اگر'' كميت'' اور''اشقر'' كے درميان كا رنگ ہوتو اسے''الورد'' كہتے ہیں \_اس كى جمع''الوردان'' آتی ہے۔

## الكندارة

"الكندارة" بهاك معروف مجهلى بجس كى پشت برايك برا كا ثنا موتا ب

#### الكنعية

"الكنعية" اس مراو" الناقة العظيمة" بوى اوتى ب-عنقريب ان شاء الله اس كانفصلى ذكر" باب النون" من آسة كا-

# الكنعد والكعند

"الكنعد و الكعند" جو برى نے كہا بكاس سےمراداكي قتم كى چھلى ب-

## الكندش

''الكندش'' اس مراوس رثير رنگ كاكوا به جو بهت پوليا ب\_ايولم خطش خفی نے كہا ہے كه كورت كوزياد و پولنے كی وجہ سے ''الكندش'' سے تشييد دی جاتی ہے۔

## الكهف

''الكهف''اس مراد بوزهي بمينس ب تقتق اس كاتفعيلي ذكر''باب الجيم' من كزر چكا ب

## الكودن

''الكودن''اس سے مراد گدھا ہے۔ جو ہری نے كہا ہے كہ گدھے پر ہو جدالادا جاتا ہے اور بے وقوف كواس سے تشبيد دى جاتى ہے۔ ابن سيدہ نے كہا ہے كہ''الكودن'' كدھے كو كہتے ہيں۔ بعض الل علم كرز ديد''الكودن'' ہے وقوف كو پھر حصرتيں ديا۔ حضرت ابن عباس كى حديث ميں ہے كہ نجى اكرم صلى اللہ عليه وسلم نے''الكودن' بے وقوف كو پھر حصرتيں ديا۔ ايک اور روايت ميں بيا الفاظ بيں كہ''اعطاہ دون سھم العواب ''اس كو (يين بے وقوف كو) مظمند كے حصد سے كم ديا۔ اس حديث كو لمبرانى نے تقل كيا ہے اس كى اساد ميں ابو بلال الشعرى رادى بھى ہے جوشعيف ہے۔

## الكو سج

"الكوسج"اس مرادايك مندري مچلى بيجس كى موند آركى مانند بوتى بيد يچلى اپنى موند كـ ذريع مكاركرتى

ہے۔ اگر یہ چھی انسان کو پالے تو اس کے دوگاڑے کر کے کھا جاتی ہے۔ اس چھیلی کو ''القرش'' اور'' انتم '' بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اس چھیلی کو رات کے وقت شکار کرلیا جائے تو اس کے پیٹ سے ایک خوشبودار چر بی نگاتی ہے اور اگر دن کے وقت اس چھیلی کا کے خوشبودار چر بی حاصل نہیں ہوتی ۔ قروی ٹی نے فرمایا ہے کہ ''الکوج'' مچھیلی کی ایک شم ہے جو پانی میں پائی جاتی ہے شکار کیا جائے تو پھر خوشبودار چر بی حاصل نہیں ہوتی ۔ قروی ٹی نے فرمایا ہے کہ ''الکوج'' مچھیلی کی ایک شم ہے جو پانی میں پائی جاتی ہے اور یہ نظام کے شیر سے بھی زیادہ شریر ہوتی ہے۔ یہ چھیلی پانی کے اندر حیوان کو اپنے دائتوں سے اس طرح کا نے ذائتی ہے جیسے تیز تکوار کی چیز کو کاٹ ڈالتی ہے۔ قروی ٹی نے فرمایا ہے کہ میں نے اس چھیلی کو دیکھا ہے یہ چھیلی ایک ہاتھ یا دو ہاتھ لمی ہوتی ہے۔ اس چھیلی کے دائٹ انسانی دائتوں کے مشاب ہوتے ہیں ۔ سمندری جانور اس چھیلی سے دور بھا گئے ہیں ۔ بھرہ کے دریائے د جلہ میں ایک خاص وقت میں یہ چھلی بھرت پائی جاتی ۔

الحکم المام احمد بن طنبل کے نزدیک اس چھلی کا کھانا حرام ہے۔امام احمدؒ کے شاگرد ابو حامد نے کہا ہے کہ'' گر چھ''اور'' الکوج'' دونوں حرام ہیں کیونکہ بیانسانوں کو کھانے ہیں اور بیکچلیوں والے نہیں۔ حالانکہ ہمارے ندہب (بیخی امام احمد بن طنبلؒ کے ندہب) کا نقاضا بیتھا کہ بیدطال ہوں۔ نیز'' القرش'' کا شرق تھم'' باب القاف'' میں بیان کردیا گیا ہے۔

# ٱلْكَهُولُ

''اَلْكُهُوْلُ ''از ہری نے کہا ہے کہ کاف کے فتہ اور ھاء کے ضمہ کے ساتھ' اَلْکَهُوْل '' سے مراد کُڑی ہے۔ تحقیق اس کا تفصیلی ذکر''باب العین'' میں گزرچکا ہے۔



## باب اللام

## لأي

'' لأی'' بروزن'' لعی'' بیالیہ جنگل بیل ہے۔ اس کی جمع آلاء برون''آلعاء'' آتی ہے جیسے جبل کی جمع اجبال ہے۔ اس کی مؤنث کے لئے''لآق '' کا لفظ منتعمل ہے ۔ تحقیق''باب الباء'' جس یمی اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ امام ابو صفیفہ نے فرمایا ہے کہ ''املائی'' ہے مرادگائے ہے۔

# اَللَّبَادُ

''اَللَّبَاذُ'' (لام کے پیش کے ساتھ ) زبیدی نے کہا ہے کہا س سے مرادایک پرندہ ہے جوزین پر دہتا ہے۔ نیز اگر اس پرندے کواڑایا نہ جائے تو بیڈیس اڑتا۔ عنقریب انشاءاللہ باب النون میں النون' النسس' کے تحت اس کا تنصیلی تذکرہ آئے گا۔

# اَللَّبُوَّ ةُ

''اَللَّهُوَةُ ''(باء ك فيش كساته اوراس كے بعد هموة ہے) اس سے مراد''آلاسَدُ' كى مونث يعنى شيرنى ہے۔ ابن سكيت نے كہا ہے كه''اللباة واللبوة ''شيں باء ساكن ہے۔شيرنى كو'العوس' مجى كہا جاتا ہے۔

ے بہت یہ اسب و اسبود اسبود میں اس بات میں ہے۔ یوں د اسبوس کی بات ہے۔ اس بو بات ہے۔ اس جو شخص خواب میں دیکھے کہ دہ شیر نی تعبیر اسے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے بہت بزی مصیبت سے نجات حاصل ہوگی اور اس کا مرتبہ بلند ہوگا اور اسے دشنوں پر غلبہ حاصل ہوگا ۔ اس اگر خواب دیکھنے والا بادشاہ ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ بادشاہ کو جنگ میں کامیابی حاصل ہوگی اور وہ بہت سے مما لک کوشتے کر لے گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیر ٹی کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر ورندے کی تعبیر کی طرح ہے۔ والشاعلم۔

#### اللجاء

''اللجاء''اس سے مراد ایک قتم کا کچواہے جو خشکی اور تری دونوں میں رہتا ہے۔ یہ پکوا بڑے جیب و فریب طریقے سے شکار کرتا ہے چنا نچے اس قسم کا کچوا جب تک کی پرشدے وغیرہ کا شکارٹیس کرلیتا قدیم میں لگارہتا ہے۔ یس پکوا پائی میں خوط لگاتا ہے پھر تمی میں اپنا جمم لوٹ بوٹ کرلیتا ہے۔ پھر گھاٹ پر پرشدہ کی گھاٹ میں بیشے جاتا ہے۔ یس پرندے پر پکھوں کا اصلی رنگ تخی رہتا ہے اور وہ اسے منی مجھر کرکر پائی چنے کے لئے اس پر بیشہ جاتا ہے۔ یس پکھوا پرندے کو منہ میں دیا کر پائی میں خوط لگاتا ہے بیماں تک کہ پرندے کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس قسم کا پکھوا تھنگی پر انڈے و رہتا ہے اور اپنی

گرانی میں اس کی پرورش کرتا ہے۔ارسطاطالیس نے''النعوت'' میں لکھا ہے کہ پچھوے کا جوانڈ اختگی کی طرف گرتا ہے وہ ختگی میں رہتا ہے اور جوانڈ استندر میں چلا جاتا ہے وہ سندر میں ہی نشو ونما کے تمام مراحل طے کرتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں اس تم کا پچھوا بڑے بڑے سانچوں کو اپنا لقمہ بنالیتا ہے۔ بحری کچھوے کی زبان اس کے سینے میں ہوتی ہے۔ تحقیق باب السین میں اس کا تفصیلی ذکر گزر چکا ہے۔

الحکم اعلام بنوی نے کچھوے کو جرام قرار دیا ہے اور علام نودیؒ نے بھی ' شرح المبذب' میں کچھوے کے ناجا زبونے کا فتویٰ دیا ہے۔ طبی خواص اسطو نے کہا ہے کہ کچھوے کا تازہ کلیجہ کھانا جگر کے امراض میں بے حد نافع ہے اور اس کا گوشت ''المسکیاج''(ایک قتم کا کھانا) کی طرح پکایا جائے اور اگر استیقاء کا مریض اس کا شوریہ پی لے تو اسے بے حد فائدہ ہو۔ پکھوے کا گوشت دل کو تقویت دیتا ہے اور گیس خارج کرتا ہے۔

تعبیر اس کھوے کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر پاک دامن عورت سے دی جاتی ہے۔ نیز کھوے کوخواب میں دیکھنا آئندہ سال میں دولت ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ بسا اوقات کچھوے کوخواب میں دیکھنا دشمنوں سے تفاظت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ لوگ کچھوے ک پیٹے کی ہڈی کی زرہ تیار کر کے لڑائی میں پہنا کرتے تھے۔

# ٱللُّحَكَاءُ

''اللَّحَكَاءُ ''از ہری نے کہا ہے کہ لام کے ضمہ اور جاء کے فتی کے ساتھ ہے اس کے بعد کاف' الف اور ہمزہ ہے۔ اسے
''اللَّحٰکَاءُ '' بھی کہا جاتا ہے۔ ابن قتیہ نے ادب الکاتب میں اس لفظ کو جاء کے فتی اور لام کے سکون اور ہمزہ کے ساتھ نقل کیا ہے۔
بعض اہل علم نے کہا ہے کہ پہلفظ ''اللحکۃ ''ہے۔ اس ہے مراد پچنے بدن کا چھکی کی طرح کا ایک جانور ہے جوریت میں اس طرح چلا ہے جھیے آئی پرندہ پائی پروڈ تا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس سے مراد چھلی کی شکل کا ایک جانور ہے جوریت میں رہتا ہے۔
پلا ہے جھیے آئی پرندہ پائی پردوڑ تا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس سے مراد چھلی کی شکل کا ایک جانور ہے جو ریت میں رہتا ہے۔
پس جب بیانسان کود کھتا ہے تو ریت میں چھپ جاتا ہے۔ ابن السکیت نے کہا ہے کہ بیر چھپکی کے مشابہ ایک جانور ہے جو نیلگوں اور
چکمدار ہوتا ہے جس کی دم چھپکی کی طرح کمی نہیں ہوتی اور جس کے پاؤں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہی قول زیادہ اچھا ہے۔
صیدلانی اور الردیانی نے کہا ہے کہ بیانسانی انگلیوں کی مثل ایک جانور ہے جوریت میں چلا ہے پھر ریت میں ہی گس جاتا ہے۔
الحکم اس جانور کا کھانا حلال نہیں ہے کہ بیانسانی انگلیوں کی مثل ایک جانور ہے جوریت میں چلا ہے پھر ریت میں ہی گس جاتا ہے۔

# ٱللُّخُمُ

''اللُّحُمُ''(لام كضمداور خاء ساكن كساته)اس مرادايك تم كى مچھلى بے جے''الكوسىج ''اور''القوش'' بھى كہا جاتا ہے۔ الحکم فرار پر يہ مچھلى طال ہے۔ ابوالسعادات المبارك بن مجمد بن الاثير نے اپنى كتاب''نھاية غويب المحديث''ميں حفزت عرمه "كى حديث نقل كى ب كه" اللخم "طال ب اوربداكي تتم كى سندرى مجھلى ب - اس كو" القوش" بمى كم با جا تا ب - احد تحتيق اس كا ذكر "القرش" كتحت" باب القاب " ملى مجى كر د چكا ب -

## أللعوس

''اللعوس''اس سے مراد بھیڑیا ہے۔ بھیڑیئے کا بیٹام اس کے جلدی کھانے کی وجہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ عربی میں ''لعس'' کے معیٰ''جلدی کھانے کے ہیں''۔

## اللعوة

"اللعوة "(لام كفقه كراته) ال مرادكتيا ب الل عرب كتب بي "الجعوعُ مِنْ لَعوة "(فلال كتيا ي محل إداد مجوكاب)

## اللقحة

"اللَّفَحَةُ" المِلْفَحَةُ" المِلْظُلام كَمَر واور فقد دونول طرح پڑھا جاتا ہے كين لام كركر و كے ساتھ زياد و مشہور ہے۔ قاف پر فتحہ ہے۔ اس سے مراد وہ اوفئ ہے جو دودھ دہتى ہو۔ بي بھى كہا گيا ہے كہ اس سے مراد وہ اوفئ ہے جو بچہ جنے كے قريب ہو۔ حضرت الو برير ہ سے روایت ہے كہ نبى اكرم صلى اللہ عليہ وسلم نے فرمايا قيامت قائم ہوگی اور آ دئى اپنى اوفئى كا دودھ (دو، اربا ہوگا۔ ہى دودھ كا برتن اس كر اينى آ دى كے ) مند تك نبس بينچ گا۔ يہاں تك كرقيامت قائم ہوجائے كى۔ (ردادمسلم)

## اللقوة

''اللقوة ''اس سے مراد مادہ باز ہے۔ لقوہ ایک مرض کا نام بھی ہے جس میں مریض کا چہرہ ٹیڑھا ہوجاتا ہے۔ نیز تیز رفآراؤننی کے لیے بھی''لقو ق'' کا لفظ مستعمل ہے۔''اللقو ق' بچاج بن پوسٹ کا لقب تھا۔ اما مسلمؒ اور امام ابوداؤڈ سے مردک ہے کہ تجائ بن پوسٹ ثقفی بغدادی کی وفات 201ھے کو ہوئی۔

#### اللقاط

''اللقاط''اس مرادا کیے مشہور پرعرہ ہاس کا بینام اس لئے پڑگیا ہے کہ بیز عن سے دانہ پگٹا ہے۔ الحکم اِ ''اللقاط'' طلال ہے۔عمادی نے کہا ہے کہ''اللقاط'' طال ہے لیکن شرح مہذب میں خاکور ہے کہ پنجوں والا''لقاط''اس حکم ہے مشکل ہے یعنی وہ ذی تخلب ہونے کی وجہ ہے حرام ہے۔علامدو میرگ نے فرمایا ہے کہ''لقاط'' ہے مرادوہ پر ندہ ہے جووائہ پگٹا ہو۔ پس استثنا میچ خمیں ہے۔

# اللقلق

"اللقلق" (سارس) اس سے مراد کمی گردن والا ایک عجی پرندہ ہے۔ اہل عراق کے زدیک اس کی کنیت" ابو خدیج"

آتی ہے۔ اس کی جع "اللقالق" آتی ہے۔ یہ پرندہ سانپ وغیرہ کھا تا ہے۔ قرویٹی نے "الاشکال" بیں لکھا ہے کہ اس پرندہ
کی ذہانت کی دلیل یہ ہے کہ بیراپ لئے دو گھونیلے بنا ٹا ہے۔ سال کا مجھ حصد ایک گھوندلہ بیں اور سال کا مجھ حصد دوسر سے
گھونیلے میں گزارتا ہے۔ جب یہ پرندہ فضاء کی تبدیلی کی وجہ سے وبائی امراض کے پھیلنے کے اثر ات محسوس کرتا ہے تو یہ اپنا
گھونیلہ چھوڑ دیتا ہے اور اس علاقے سے چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ پرندہ ایسے حالات میں اپنے انڈے بھی (گھوندلہ
میں) چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ قرویٹی نے کہا ہے کہ کیڑے مکوڑ ول کو بھگانے کے لئے ایک طریقہ یہ ہے کہ سارس کو گھر میں پال لیا
جائے کہی کیڑے مکوڑ سے بھاگ جاتے ہیں جس میں سارس ہو۔ اگر کیڑے مکوڑ سے فلا ہر بھی ہوجا کیں تو سارس ان

الحکم اسارس کی صلت وحرمت کے متعلق دوقول ہیں۔ پہلاقول شیخ ابوجمہ کا ہے کہ ''سارس' بھی ''اکٹر کی'' کی طرح حلال ہے۔امام غزائی نے اس قول کوران تح قرار دیا ہے۔ دوسراقول ہیہ کہ کہ ارس حرام ہے۔علامہ بغویؒ نے اس قول کو سیح قرار دیا ہے اور عبادی نے بھی اس قول کوافتیار کیا ہے اور اس پردلیل ہیپش کی ہے کہ''سارس'' سانپ وغیرہ کو کھا تا ہے اور پرواز کے دوران اپنے پروں کو پھیلا کررکھتا ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے''اوَ لَمُ مَیرَوا اِلَی الطَّیْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ''

شرح مہذب اور 'الروسنہ' میں مذکور ہے کہ ساری جام ہے۔ 'اللقلق' ساری انی کے پرندوں میں سے (ایک پرندو) ہے۔ خواص اگر ساری کا بچہ ذی کرلیا جائے اور اس بچے کا خون مجذوم کے جم پر لگا دیا جائے تو مجذوم کو بے صد فائدہ ہوگا۔اگر ساری کا دماغ (یعنی مغز) ایک وائق کے بقدر لے لیا جائے اور اس میں خرگوش کا ''افخہ'' ہم وزن ملا کر آگ پر پچھلا لیس اور اگر کس کا نام لیا جائے گا۔ ہرس کی کا نام لیا جائے گا۔ ہرس کی کا نام لیا جائے تو کھانے والے کی محبت اس آدمی کے دل میں پیدا ہوجائے گی جس کا نام لیا جائے گا۔ ہرس کے کہا ہے کہ جو خص ہرس کی ہٹری کو اپنے پاس رکھتا ہے اس کے خم دور ہوجا ہیں گے اگر چوشق کا غم ہی کیوں نہ ہو۔ جو شخص ساری کی واقعیلا ہٹا دیا جائے ساری کی واقعیلا ہٹا دیا جائے ساری کی واقعیلا ہٹا دیا جائے ہو خص ساری کی آگھ کا ڈھیلا ہٹا دیا جائے ہو خص ساری کی آگھ کو اپنی بیس رکھے گا وہ نیند سے بیدارٹیس ہوگا یہاں تک کہ اس سے ساری کی آگھ کو اپنی بیس رکھ لے اور پانی میں واخل ہوجائے تو وہ آدمی پانی میں غرق نہیں ہوسکتا۔ اگر چدوہ آچھی طرح تیر بھی بھی نہا ہے۔

تعبیر ایس کوخواب میں دیکھناالی قوم پر دلالت کرتا ہے جومشار کت کو پیند کرتی ہے۔ پس اگرانیان خواب میں دیکھے کہ کی جگہ بہت سے ساری جمع ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس جگہ چور ڈاکو جمع ہیں اورلژ ائی کرنے کے لئے دشمن اس جگہ پر موجود ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ساری کوخواب میں دیکھنا کسی کام میں تر دد کی علامت ہے جوشخص خواب میں ساری کومتعرقِ دیکھے تو اگروہ آ دمی سفر کا ارادہ ر کھتا ہے یا مسافر ہے توبیاس کی بھلائی کی طرف اشارہ ہے کیونکہ سائر س گرمیوں بھی آتے ہیں۔ سارس کوخواب بیس دیکھنا مسافر کی اپنے وطن بخیر وعافیت والبی اور تقیم کے لئے خیریت سے سفر کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ والشدائط۔

### اللحق

"اللحق"اس مرادسفيد تل ب تحقق" باب الثاء "مين" الثور" كحقت اس كاتذكره كزر چكاب

## اللهم

"اللهم"اس مرادعررسيده (لمي عروالا) تل ب تحقيق اس كانذكره بمليكرر چكا ب-اس كى جن "لهوم" آتى ب-

# اللوب والنوب

## الغليم

"الغليم" الى سے مراد اونٹ ہے۔"اللوش، (بروزن كوكب) الى سے مراد بھيڑيا ہے۔ تحقق"الذب" كے تحت" باب الذال مل اس كا تذكر وكر ديكا ہے۔

### اللياء

"اللياء" اس سے مراد ايک تم کی سمندری مچھلی ہے جس کی کھال سے زرہ تيار کی جاتی ہے۔ پس جو مخض بھی اس زرہ کو پہن ل اس پر ہتھيار کا اثر نہيں ہوگا اور نہ ہی تکوار اس کو کا ہے گئی ہے۔

# اَللَّيْتُ

"اَللَّيْك" الى مرادشير ب-اس كى جمع "ليوث" آتى ب- (اس كاتفعيلى ذكر"الاسد" كتحت" باب الالف" من الريكا ب-)

## الليل

"الليل" اس مراد"الكروان" (أيك قتم كا پرنده) كا يچه به الل عرب كتية جيس "فُلاَنْ أَجْبَنُ مِنْ ليل" (فلاس "ليل" لينى كروان كے بچ سے زياده برول به) ابن فارس نے "المعجمل" ش الكها به كه كها جا تا به كه "ليل" ايك پرنده كا نام ب ليكن ميں اس كونيس پچانتا۔ والله اعلم۔



#### باب الميم

## ٱلۡمَارِيَّةُ

"اَلْمَارِیَّهُ" اس سے مراد بعث بیتر ہے جور گیستانی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ نیز نسل گائے کو بھی "اَلْمَارِیَّهُ" کہاجاتا ہے۔ الل عرب کا قول ہے "مُحدُّہُ وَلَوْ بقو حلی مَارِیَّةً" (اس سے لےلوا گرچہاس کی قیمت ماریہ کی ووٹوں بالیوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو یعن وہ چیز مہتمی نئی کیوں نہ ہو ) پس" ماریۃ ' سے مراد ماریۃ بنت ظالم بن وہب ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ماریہ نے کان کی بالیاں خانہ کعبہ کیلئے بدیہ کی تھیں اور ان بالیوں کے اور کہوڑ کے اعثرے کے برابر دوموتی جڑے ہوئے تھے کہ اس سے قبل لوگوں نے اسی بالیاں نیس دیکھی تھیں اور ان بالیوں کی قیمت سے زیادہ کی اور چیز کی قیمت بھی ٹیس تھی تھے کہ اللہ بہت ہم تھی تھیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے۔"الماریۃ" سے مراد ماریۃ بطیعہ میں عقر یہ وانٹاء اللہ ان کا تفصیلی قذکرہ "المعقوم" کے تحت آئے گا۔

### اَلُمَازور

"ألَّمَا ذور" اس سے مراد ایک بابرکت پرندہ ہے جو بحومفرب (لینی بحرمرائش) کے اطراف میں پایا جاتا ہے۔ کتی چلانے دالے اس پرندہ سے نیک قبول اس برندہ ہے جہ بوگ اس برندہ کے برساطل سندر پراغرے دیتا ہے۔ لی جب لوگ اس کے انٹرے کو دیکھتے ہیں قو وہ مجھ جاتے ہیں کہ برخرک سندر پر سکون ہوگیا ہے جب کتی کھ دیا کی مضرچہ پایہ کے قریب بینکہ بھی سندر پر سکون ہوگیا ہے جب کتھ جائے تو یہ پرندہ محتی کے اور پیٹے جاتا ہے اور بھی اثر جاتا ہے۔ گویا کہ دو محتی والوں کو سنند کر رہا ہے کہ دو اسے بچاتی ہیں۔ تحق الفرائب میں المرح فدکورے ۔ اس مرح فدکورے ۔

## الماشية

"الْمَاشِيَةُ" (مولِيُّ) اس مراداوث كُا عَ اور كرى وغيره في \_اس كى تح "المواثّى" أنى به ان جانورول كو المَّمَثِينَةُ" كما جاتا الله على وقيره في \_اس كى تح "المواثّى" أن قي به ان أو الكه على وجد ي المَّمَثِينَةُ "كما جاتا كم حضرت جابر بن عبدالله الله عن ووايت به كرتى اكرم المُثَلِّةُ فَي قرايا جب مورى غروب بوجائة قرم المن مويشوں اور الله يجول كو كھلا ند چورو في يهاں تك كد "فحمة العشاء" (ليتن رات كى تاركى) دور بوجائے \_ (رواه مسلم) معرت سره بن بجول كو كھلا ند چورو في يهاں تك كد "فحمة العشاء" (يتن رات كى تاركى) دور بوجائے \_ (رواه مسلم) معرت سره بن جول كو كھلا ند چورو في الروا كي الله الله عن الله عن المراكم الله الله عن الله

وہاں کوئی ایک آ دی بھی نہ ہوتو وہ تین مرتبہ آ واز دے۔ پس اگر کوئی ایک شخص بھی اس کی آ واز کا جواب دے تو وہ اس سے دورہ دو ہے کی اجازت مانے ۔ پس اگر اس کی آ واز کا کوئی ایک آ دی بھی جواب نہ دیتو وہ دورہ دوہ اور پی لے لیکن دورہ دو ہے ۔ (رواہ ابوداؤ دوالتر نہی) امام تر نہ کی نے فر مایا ہے کہ بیر حدیث حسن سیح ہے اور بعض اہل علم جن میں احر اور انحق " بھی شامل ہیں' کا اس حدیث پر عمل ہے ۔ علی بن مدین کہتے ہیں کہ حسن کا سمرہ سے سام صحیح ہے۔ حضرت ابن عمر سے اور انحق " بھی شامل ہیں' کا اس حدیث پر عمل ہے ۔ علی بن مدین کہتے ہیں کہ حسن کا سمرہ سے سام صحیح ہے۔ حضرت ابن عمر سے اور ایحق اور ایحق " بھی شامل ہیں' کا اس حدیث پر عمل ہے کہ کی سے موریش سے دورہ دو ہے کہ اس کے مواث کی سے دورہ دو ہے کہ اس کی الماری تو اگر کوئی اس اجازت دے دے۔ کیا تم بیں سے کوئی بیر پند کرتا ہے کہ اس کے کھائے پینے کے کمرے بیس کوئی کس کے مواثی ہے اس کی ( یعنی کا کہا تا اٹھالے جائے۔ پس اس طرح مواثیوں کے تھن لوگوں کی غذا کا خزانہ ہیں۔ پس کوئی کس کے مواثی سے اس کی ( یعنی یا لک کی ) اجازت کے بغیر دورہ ہے دورہ دورہ دورہ ارداہ سام وابخاری)

هسنله: اگرمویش کی کیسی تباه کردے اور اس کا مالک اس کے ساتھ ندہو۔ پس اگرمویش نے بیکام دن کے وقت کیا ہے تو پھر
اس کے مالک پر ضان ( یعنی تاوان ) نہیں ہوگا اور اگرمویش نے رات کے وقت کی کیسی کو برباد کیا ہے تو مویش کے مالک پر ضان
( تاوان ) واجب ہوگا۔ اس کی دلیل وہ صدیث ہے جو امام ابوداؤڈ نے اپنی سنن میں نقل کی ہے۔ حضرت حرام بن سعیدا بن محیصة سے مروی
ہے کہ حضرت براء بن عازب کی اوٹنی کی تو م کے کھیت میں داخل ہوگئی۔ پس اس نے کھیت کو برباد کردیا۔ پس نبی اکرم علی ہے ناس
ہے متعلق فیصلہ بیصادر فرمایا کہ بے شک دن کے وقت مال والوں پر اپنے مال کی حفاظت کرنا ضروری ہے اور رات کے وقت مویش والوں کی ذمہ داری ہے کہ دہ اپنے مورث کی تفاظت کریں۔ (رواہ ابوداؤد)

# · مالك الحزين

 کھا جاتا ہے کیونکہ بی اس کی غذا ہے۔ یہ پر تدہ پائی میں اچھی طرح تیز مجی ٹینن سکتا۔ پس اگراہے شکارٹین ملتا اور یہ بھوکا ہوقہ سندر کے کنارے پراڑتا رہتا ہے۔ پس جو ٹبی چھوٹی چھوٹی چھوٹی کھیلیاں اس کے قریب جمع ہوتی میں تو یہ جلدی ہے انہیں اچک کرمنٹنی کو پکڑسکتا ۔' کو ایس

شرعی تھم اس پرندے کا کھانا حلال ہے۔

۔ خواص ا ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

## ٱلۡمُتَرَدِّيَةُ

"اَلْمُشَوَ ذِیّهُ" اس سے مرادوہ جانور ہے جو کس کنویں ٹیس گر جائے یا کسی او ٹِی جگہ سے گر جائے اور اس کی موت واقع ہوجائے۔ شرعی تھم | اس تتم کے جانور کا کھانا ہالا جماع ترام ہے۔

### المُجَثَّمَةُ

"اَلْمُجَفِّمَةُ" (جَمِ كَفَتِ اوراناء مشدد كرماته )ال صمرادوه جانور بج جي بانده كرچهوز ديا جائ اور بعوك كى دجه ب اس كى موت واقع به وجائد والله بانور) الله كورات به كه في اكرم وقط في الله في الله النور) "المنطقة" (بانده كرچهوز ديا جائے والا جانور جبكدال كى موت واقع بوجائے) كے كھائے سات فرا الله جانور جبكدال كى موت واقع بوجائے) كے كھائے سات فرا الله جانور جبكدال كى موت واقع بوجائے) كے كھائے سات فرا الله جانور كالم علقة الله جانور كالله جانور جبكدال كى موت واقع بوجائے) كے كھائے الله جانور جبكدال كى موت واقع بوجائے) كے كھائے الله جانور جبكدال كى موت واقع بوجائے) كے كھائے الله جانور جبكدال كى موت واقع بوجائے) كے كھائے الله جانور جبكدال كى موت واقع بوجائے) كے كھائے اللہ جانور جبكدال كى موت واقع بوجائے) كے كھائے ديا جانور جبكدال كے اللہ جانور جبكہ الله جانور جبكہ الله كائے الله جانور جبكہ كے الله جانور جبكہ كے كھائے كے الله جانور جبكہ كے الله جانور جبكہ كے الله جانور جبكہ كے كھائے كے الله جانور جبكہ كے كہ جانور جبكہ كے كھائے كے الله جانور جبكہ كے كھائے كے الله جانور كے كہ جانور كے كھائے كے الله جانور جبكہ كے كھائے كے كھائے كے الله جانور جبكہ كے كھائے كے كہ جانور جبكہ كے كھائے كے كہ جانور كے كھائے كے كہ كھائے كے كھائے كے كھائے كے كہ جانور كے كھائے كے كھائے

#### المثا

"المنا" اس سراداون كالمجونا يدب تحقيق اس كاتذكره باب الفاء ش كرر چكاب

## ٱلْمُرُبَحُ

"الْمُونَع" ابن سيده نے كها بكاس عمراداكك بدهكل آفي برعمه ب-

### اَلْمَرْءُ

" اَلْمَوْءُ" الى معراد آ دى ہے۔ جیسے تو کیم "هذا مَوْءُ صالِح" (یہ ٹیک آ دی ہے) اس لفظ کی تی نیس آ تی۔ بعض الل علم کزریک بھیڑئے کوئلی "مَوْا" کہا جاتا ہے۔ والشر تعالی اعلم۔

# ٱلۡمَرُزَمُ

''اَلْمَوُزَمُ'' اس سے مراد ایک آئی پرندہ ہے جس کی گردن اور پاؤں لیم ہوتے میں اور اس کی چونچ ٹیڑھی ہوتی ہے نیز اس کے بروں کے کناروں کا کچھ حصہ سیاہ ہوتا ہے۔ یہ پرندہ اکثر چھلی کھاتا ہے۔ شرعی تھم | اس پرندہ کا کھانا حلال ہے۔

# اَلُمَرَعَةُ

"اَلْمَوَعَةُ" (میم کے ضمہ اور راء کے فتہ کے ساتھ) اس سے مراد خوبصورت رنگ والا پرندہ ہے جو کھانے میں لذیذ ہوتا ہے۔ یہ پرندہ بٹیر کے برابر ہوتا ہے۔ اس کی جمع کے لئے "مُوع" کا لفظ (میم کے ضمہ اور راء کے فتہ کے ساتھ) مستعمل ہے۔ تعلب کا بہی قول ہے۔ ابن سکیت نے کہا ہے کہ "اَلْمُوعَةُ" تیتر کے مشاب ایک پرندہ ہے۔

شرى تكم اس پرندے كا كھانا طال ہے۔

رف المسلم المستحد الم

#### مسهر

"مسھو" ہرمس نے کہا ہے کہ بدایک ایسا پرندہ ہے جو پوری رات ٹبیں سوتا اور دن میں اپنی روزی تلاش کرتا رہتا ہے۔ یہ پرندہ رات کوسر ملی آ واز میں بار بار بولٹا ہے جو بھی اس پرندے کِي آ واز سنتا ہے مست ہو جاتا ہے اور اس آ وازکی لذت سے سننے والے کو نیندا چھی نہیں گئی۔

خواص اگراس پرندے کا دماغ (یعنی مغز) سامید میں ختک کرکے باریک پیس کرایک درہم کے ہم وزن روغن بادام میں ملالیس اور اسے کسی کو اور وہ بخت اذیت میں مثل ہوجائے گا یہاں تک کے دیکھنے والا یہ خیال کرے گا کہ شراب پینے کی وجہ سے اس کی میرالت ہوئی ہے جوآ دمی اس پرندے کا سراپنے ہاتھ میں رکھے یا تعویذ بنا کر پہن لے واس کا خوف ختم ہوجائے گی۔

### المطية

"المطية" اس مراداوننی من بيز سواري كيلے يهي "المطية" كالفظ متعمل بـ اس كى جمع "مطايا" اور "مطى" آتى ب-جو برى نے كہا ك "المطي" واحد باوراس كى جمع "المطايا" آتى بجو ذكروموث دونوں كوشائل ب-

فجلد دومة فا کدو 📄 حضرت ابن مسعود ؒ ہے روایت ہے کہ تی اگرم ﷺ نے فرمایا کرتم دنیا کوگائی نہ دو (لیعنی برا بھلانہ کہو) کیونکہ یہ موس کیلیے -----عمد مواری ہے جس پرموار ہوکر وہ جنت میں جائے گا اور ای کے ذرابعہ آگ ہے نجات پائے گا۔ (رواہ الطمر انی)'' حضرت علیٰ نے فرمایا کرتم و نیا کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ تم اس میں ٹماز پڑھتے ہواروزے رکھتے ہواورای دنیا میں تم دیگرا عمال کرتے ہو۔''

علامدويري نے قرمايا في كداكر كها جائے كە حضرت على كول اورتى اكرم صلى الله عليه وسلم كول عن مطابقت كيے ہوگ جبكه نبي اكرم ﷺ نے فرمایا ہے'' و نیا اور اس کی تمام چیزیں ملھون بین البتہ اللہ كا ذكر اور اس کی معاون چیزیں اور عالم یا حتعلم (اللہ کے زویک مجبوب میں ) پس اس کا جواب وہ ہے جو ﷺ الاسلام عز الدین بن عبدالسلام نے'' الفتادی الموصلیة'' کے آخر میں نقل کیا ہے کہ بے شک دنیا ملعون اس لحاظ سے ہے کہ آ دمی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو اختیار کر لے ادراس کی بعاوت پراتر آئے جحقیق " إب الباو" مين البعوض" كتحت اس كاتفسيلي تذكر وكرديا حميا ب

اختتاً ميه العين الاسلام نوويٌ في فرمايا ب كه بم في اسادي كي ساته جامع ترذي كي روايت نقل كي ب- حضرت الدبريرة ب لوگ مدیندے عالم کے علاوہ کی کوعلم میں زیادہ نہیں یا تیں گے۔ امام ترفدیؓ نے فرمایا کہ بیصدید حس صحیح ہے۔ سفیان بن عییندے متول بكراس عالم مديد عمراد ما لك بن السي بيرام منائي "فير مديث فل كى كر حضرت الوبرية عدروايت بك نی اکرم ملط نے نے فرمایا کر عشریب لوگ علم حاصل کرنے کے لئے او تول پرسٹر کریں گے اور دہ لوگ مدینہ کے عالم کے علاوہ کی کوعلم میں زیادہ نہیں یا کیں گے۔ (رواہ النسائی والحاكم)

## المعراج

"المعواج" (جو)اس مرادايك عجب وغريب بواجانور بج ور كوش كمشابه وتاب اس جانوركار مك زرد ووتاب اوراس کے سرپرایک سیاہ سینگ ہوتا ہے جو بھی درندہ یا چو پایداس جانور کو دیکھ لیتا ہے؛ بھاگ جاتا ہے۔ قزوین نے '' برزائرالمجار'' میں اس کا ذکر کیا ہے۔

## ٱلۡمَعۡزُ

"المَعْفُوّ " ( يم كِ فتر ك ساته ) يد بكرى كي المك تم ب-بديالون والا اور چهو أن دم والا جانور سبد بدجانور بحير ع تخلف موتا ب-اس كى موتث "ماعزة" آتى باوراس كى ترح مواعز آتى ب-اس كى كنيت ام التال ب-حفرت على "كى حديث من ب كرتم فرار ہوجات و بیے"معر"شرک آوازس کر فرار ہوجاتی ہے۔ حدیث مل ہے کہ" بی اکرم عظی نے فرمایاتم "معر" ( بری) کے ساتھ حسن سلوک کرد کیونکہ بینیس مال ہے اور اس کے بیٹنے کی جگد صاف کردیا کرو۔ یعنی وہاں سے کانے اور پھر وغیرہ ہٹا دیا کرو۔'' (المديث) بمرئ ناداني ميں ضرب الشل ہے۔ بمری کو دودھ کی کثرت کی وجہ سے بھیڑ پرفضیات حاصل ہے۔ بمری کی کھال بھیڑ کی کھال

ے موٹی ہوتی ہے۔ بری کے پیچھے حصہ پر جھتا گوشت کم ہوتا ہے اتنائی اس کی چر بی میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ اس کئے کہا جاتا ہے کہ بری کی 'المیق' (یعنی چوڑی وم) اس کے پیٹ میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے بھیڑ کی کھال کو باریک بنایا ہے لیکن اس کے بری کا دیا ہے۔ اللہ تعالی میں موٹ کے برائی اس کے بالوں کو کم کردیا ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جو برائی ہے۔ وہ ذات جو برہے۔

المن المن کے گئے اور المن کا گوشت نسیان عُم اور بلغم پیدا کرتا ہے نیز بحری کا گوشت پا میں حرکت پیدا کرتا ہے کین جس آ دمی کو بھنسیاں نکل ایک کرے کسی کیڑے میں لیب کرسونے بی ہوں اس کے لئے (بحری کا گوشت) ہے حد نفع بخش ہے۔ اگر سفید بحری کے بیٹچ رہے گا وہ نیند سے بیدار نہیں ہوگا۔ اگر بحرے کا پیتا کا ایک کے سرکے بیٹچ رہے گا وہ فیند سے بیدار نہیں ہوگا۔ اگر بحرے کا پیتا کا ایک بی میں لگا کر کان کے سرکے بیٹچ رہے گا وہ نیند سے بیدار نہیں ہوگا۔ اگر بحرے کا پیتا کہ کا اور کان سے والا (بادہ) پانی بھی بند ہوجائے گا۔ اگر آ دمی بلکوں کے اندرونی حصہ کے بال اکھاڑنے کے بعد بحری کا پیتا بطور سرمہ آ تکھوں میں لگائے تو دوبارہ بلکوں کے اندر بال نہیں آگیں گے۔ نیز بحری کے پیتا کو بطور سرمہ آ تکھیں استعمال کرنے سے آ تکھا جالاختم ہوجا تا ہے اور بینائی میں بھی اصافہ ہوجا تا ہے۔ اگر فیل پارٹی میں بحری کے پیتا کی اس کی جائے تو بیاری ختم ہوجائے گا۔ بحری کی ہیں بیدا ہوجا تا ہے۔ اگر فیل پارٹی میں بھی کو اکا کی جائے والاغم اور نسیان میں میٹلا ہوجا تا ہے اور اس کے پیتا میں ترادت) پیدا ہوجا تی ہے۔ ابن بینا نے کہا ہے کہ بحری کی مینگئی کو اور نی کو بند میں استعمال کرے تو اس کی شرمگاہ کے سے نکلنے والاخون بند ہوجائے گا اور کیکور یا کا مرض بھی ختم ہوجائے گا۔

## ابن مُقرِض

"ابن مُقوِص" (نیولے کے مشابدایک جانور) (میم کے ضمہ اور راء کے سرہ کے ساتھ) اس سے مراد ایک سیاہ رنگ کا جانور ہے جس کی پشت کمبی ہوتی ہے۔ نیز اس جانور کے چار پاؤں ہوتے ہیں۔ بیجانور چوہے سے چھوٹا ہوتا ہے اور کبوتر وں کوتل کردیتا ہے اور کیٹر ول کوکتر تا (یعنی کا فٹا) ہے۔ اس کئے اس کو'اہن مقرض'' کہا جاتا ہے۔

شرع تحكم الدافعى نـ "ابن عرس" كے شرع تحم كتحت اس كى (ليعنى ابن عرس كى) علت كى دوصور تيس بيان كى بيس - پہلى صورت نيولے كے حلال ہونے كى يہ ہے كہ يہ "دلق" (ايك جانور) ہے۔ "المهمات الصحيح" نامى كتاب بيس بھى ندكور ہے كـ "ابن مقرض" طال ہے اور" ابن عرس" (نيولا) حرام ہے۔ تحقیق "باب الدال" بيس" الدلق" كے تحت بھى ہم نے "نيولے" كا تذكره كيا ہے۔ واللہ الموفق۔

## المقوقس

"المقوقس" (فاخته) اس مراد كوتركي مثل ايك معروف يزنده ب جس كى كردن مي طوق موتا ب اوراس كرنك ميس

-خیدی میں سابی کی آ میزش ہوتی ہے۔ "المقوقس"مصر کے بادشاہ جریج بن مینا قبلی کا لقب بھی ہے۔ مقوّس بادشاہ مرقل سے پہلے گزرا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ برقل مقوقس کی عزت کرتا تھا لیکن جب اس نے مقوقس کا میلان اسلام کی طرف دیکھا تو اس سے قطع تعلق کرلیا۔مقوس نے نبی اکرم سکالٹے کو بطور ہریہ ایک گھوڑا مجی دیا تھا جس کو''لزاز'' کہا جاتا تھا اور ایک خیر بھی دی تھی جس کو "الدلدل" كيت تقيه اس كى علاده اليك كله ها اوراكي خصى غلام بهى ديا تفاجس كا نام" ايو" تقاء علامه دميريٌ فرمات بين كتحقيق ا بن مندہ اور ابونیم دغیرہ نے مقوتس کورسول اللہ علیہ کے اصحاب میں شار کیا ہے لیکن یہ بات غلظ ہے کیونکہ مقوقس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا بلکہ اس کی موت نصرانیت پر ہوئی تھی۔حضرت عمر کی خلافت میں مصرفتے ہوا تھا۔طبرانی میں ندکور ہے کہ مابور نامی غلام حضرت مار پرقبطیة کا پچازاد بھائی تھا اوران دونوں میں باہم مناسبت زیادہ تھی۔ایک دن نبی اکرم سلی انٹدعلیہ وسلم نے دونوں کو گفتگو کرتے دیکے لیا تو دل میں کھٹک پیدا ہوئی۔ پس آپ تیک کے چرے کا رنگ بدل گیا۔ پس آپ تابی کی حضرت مڑے ملاقات ہوئی تو آ ب علی نے اپنے دل کی بات کہدوی۔اس دوران حضرت ماریہ حمل سے تعیس۔پس حضرت عر محمل کے میاں تک حضرت ماریڈ کے بال پہنچے تو غلام کو وہال پایا۔ پس حضرت عرش نے اس کی طرف کو ارلبرائی تا کہ اس کو تل کر دیں لیکن غلام نے اینے بدن سے کیڑے ہٹا دیئے۔ پس جب حفرت عرف دیکھا کر غلام کا عضوتی کٹا ہوا ہے تو رسول الشمالی کی طرف آئے اور ان کواس ک خبردی۔ پس رسول اللہ علیہ نے فرمایا اے عرصی تہمیں معلوم ہے ابھی ابھی میرے یاس جرائیل علید السلام آئے اور انہوں نے مجھے بتلایا کہ بے شک الله تعالی نے ماریہ اوراس کے رشتہ داد غلام کواس بات سے بری کردیا ہے جو آپ کے دل میں کھٹک ری تھی اور جرائیل علیہ السلام نے بشارت دی ہے کہ ماریہ کیلطن میں جواڑ کا ہے میراہے اور مجھے سے مشابہ ہے اور مجھے تھم ملا ہے کہ میں اس لڑ کے کا نام ابراہیم رکھوں اورا بنی کنیت ابوابراہیم رکھوں۔ پس اگر مجھے وہ کنیت بدلنی ٹا گوار نہ ہوتی جس ہے لوگ مجھے پیجانتے میں تو مں ضرورا نی کنیت ابوابراہیم رکھ لیتا جیسا کہ جمرائیل علیہ السلام نے مجھے ابوابراہیم کی کنیت سے یکارا تھا۔ اس غلام نے اسلام قبول کرلیا تھا اور اس کی وفات حضرت عر کے زیانہ خلافت میں ہوئی۔ پس حضرت عر نے اس غلام کے جنازہ کیلیے لوگوں کو جمع کیا اورخود اس كى نماز جنازه يرُحانى -اس غلام كو جنت البقيع ميس فن كيا كيا رواه الطمراني)

متوتی کی وفات اس وقت ہوئی جب حضرت عمرو بن عاص هم کے گورنر تھے مقوتی کو (کنیسة اہی یعضن " علی وفن کیا گیا۔ مقوتی کی وفات اس وقت ہوئی جب حضرت عمرو بن عاص هم کے گورنر تھے۔ مقوتی کو دفور قاصد مقوتی کی طرف بجہ جاتھا۔ حاطب کتی ہر مقوتی کی وفات تھر انہیں ہوئی گئی۔ نمی اگرے بھی انہ علیہ وہلے کا اس کیا اور کتی ہم بین کہ جب بھی کی مراس کے باس گیا اور مقوتی کے بال گیا اور مقوتی کے بال میں اللہ علی وہ مقوتی کے بال گیا اور کتی ہوئی کہ کی مقوتی کے بعد مقوتی کے بینا م بھیجا کہ میں تم سے گفتگو کر کے بھی بینا م بھیجا کہ میں تم سے گفتگو کرنے بال میں اللہ کا مورد وہ بھی ہے۔ مقوتی نے کہا کہ میں تم اللہ کی کو کنیں اللہ کی دوروں ہیں۔ مقوتی نے کہا کہ میں مقوتی نے کہا بال وہ "رسول اللہ" بعنی اللہ کے رسول ہیں۔ مقوتی نے کہا اس مورد وہ تی ہے۔ مقوتی نے کہا کہ کیا تھی کہا ہاں وہ "رسول اللہ" کی جنہوں نے ان کو اپنے وطن سے ب

حاطب کہتے ہیں میں نے کہا پھر حضرت علیی علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے جب انہوں نے ان کو اذیت دی اورصلیب پر چڑھانے کا براارادہ کیا' کیوں بددعانہیں کی کہ اللہ ان کو ہلاک کردئ' مقوض نے کہا'' بہت خوب! تم خود بھی دانا ہواور جس کے یاس ہے آئے ہو'وہ بھی دانا ہیں۔''

## ٱلۡمُكَاء

"الْهُكُاء" (میم كے ضمہ كے ساتھ) اس سے مرادا يك ايبا پر ندہ ہے جس كى آ دازسيٹى كى طرح ہوتى ہے اور يہ باغوں ميں بولان رہتا ہے۔ بغوگ نے "الْهُكَاء" كے متعلق كہا ہے كہ يہ ايك سفيدرنگ كا پر ندہ ہے جو تجاز ميں پايا جاتا ہے۔ تزوين نے كہا ہے كہ يہ ايك جنگلى پر ندہ ہے جو انڈہ ديے كيلئے عجيب انداز كا گڑھا كھودتا ہے۔ يہ پر ندہ سانپ كادشمن ہے كونكہ سانپ اس كے انڈے كھا لئے تھے۔ پس كھاجاتا ہے۔ ہشام بن سالم نے بيان كيا ہے كہ بے شك ايك سانپ نے "الْهُكَاء" پر ندے كے انڈے كھا لئے تھے۔ پس "مكاء" پر ندہ سانپ نے منہ كھولا تو "الْهُكَاء" (پرندہ) نے ايك كام خوار پودا سانپ كے منہ ميں لے رکھا تھا سانپ كے منہ ميں ڈال ديا۔ پس وہ كانے دار پودا سانپ كے منہ ميں گئے۔ پس سانپ كے موت دا تھے ہوگئی۔

## ٱلۡمُكَلَّفَةُ

"اَلْمُكُلَّفَهُ" اس مرادایک پرندہ ہے۔ جاحظ نے کہا ہے کہ عقاب بری عادت والا پرندہ ہے۔ عقاب تین انڈے دیتا ہے۔
پس جب ان افر وں سے بچے نگلتے ہیں تو بیدو پول کی پرورش کرتا ہے اور ایک کو پنچے گرا دیتا ہے۔ پس "اَلْمُکُلَّفَهُ" پرندہ اس پڑے کو اٹھالیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے اس کو "اَلْمُکُلَّفَهُ" کہا جاتا ہے۔ اس پرندہ کو" کاسر العظام" بھی کہتے ہیں۔
عقاب کی اس حرکت کے اسباب میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ پس لوگوں نے کہا ہے کہ عقاب صرف دو انڈ سے بیتا ہے۔ بعض لوگوں کے مزد تعلی ہے کہا ہے کہ عقاب صرف دو انڈ سے بیتا ہے۔ بعض لوگوں کے مزد تا المشرک کرند یک عقاب تین انڈ سے بیتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عقاب تین انڈ سے بیتا ہے لیکن تین بچوں کے دزق تلاش کرنے کو بھاری بچھ کر ایک بچے کو پنچ گرا دیتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عقاب اس طرح کی حرکت نہیں کرتا گین جب عقاب شکار کرنے میں کر وری محمول کرتا ہے جیسے نفاس والی عورت کر دری محمول کرتی ہے تو تب ایک حرکت کرتا ہے مقاب لا لی پر ندہ ہے۔ اس لئے یہ اپنے کو پھینک دیتا ہے اور گر سے بوٹ سے کو "اَلْمُکُلُفَهُ" اٹھالیتا ہے اور اس کی پرورش تکالیف پر مبر کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے عقاب لا لی پر ندہ ہے۔ اس لئے یہ اپنے نیچ کو پھینک دیتا ہے اور گر سے دیج کو "اَلْمُکُلُفَهُ" اٹھالیتا ہے اور اس کی پرورش کا کیفی کو "اَلْمُکُلُفَهُ" اٹھالیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے۔

## ٱلۡمَلَكَةُ

"أَلْمَلَكُةُ" (بروزن سمكة )اس مراداكي تتم كاسان بي جس كى لسائى ايك بالشت يااس سے زائد ہوئى ہے۔اس كے سر

پرتاج کے مشابہ سفید کیسریں ہوتی ہیں۔ پس جب بیسانپ زمین پر رینگتا ہے تو جس ( گھاس وغیرہ) پراس کا گزر ہوتا ہے۔ وہ عمل جاتی ہے۔ اگر کوئی پرندہ اس کے اوپر سے اثر کر جارہا ہوتو وہ اس پر (مینی سانپ پر) گر پڑتا ہے جب بیسانپ رینگتا ہے اس کے رینگئے کی آوازین کرتمام چانور بھاگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی ورندہ یا کوئی اور جانور اس سانپ کو کھالے تو فوراً ہلاک ہوجاتا ہے۔ یہ سانپ انسانوں کوئم ہی دکھائی ویتا ہے۔

خواصٌ | اس سانپ کے اعد بھیب و غریب تا ٹیمر پائی جاتی ہے کہ جو فض بھی اس سانپ کو آل کرتا ہے اس کی سو جھنے کی قوت فوراً ختم ہوجاتی ہے اور پھر اس کا علاج بھی ٹیس ہوسکتا۔

#### المنارة

''المنارۃ''اس سے مرادمنارہ کی شکل کی ایک سمندری چھل ہے جوسمندر سے نکل کرکشی پرگر پڑتی ہے اورکشتی کوتوڑ دیتی ہے اور اس کے سواروں کوسمندر بلی ڈبودیتی ہے۔ پس جب انسان اس کی آ ہٹ محسوس کرتے ہیں تو نرشظھا اور پلنی وغیرہ بجاتے ہیں تا کہ بیہ مچھلی ان سے دور ہوجائے۔ ابوحامداندلی نے کہا ہے کہ سمندر میں پیچھلی کشتی والوں کیلئے بہت بڑی آفت ہے۔

#### المنخنقة

## المنشار

"المنشاد" اس سے مراد بر اسود ش پائی جانے والی مجھلی ہے جو جمامت میں پہاڑی طرح ہوتی ہے۔ اس مجھلی کے رہے لیکر دم تک پیٹے پرسیاہ رنگ کے بڑے بڑے کا نئے ہوتے ہیں جو آرہ کے دندانہ کی طرح ہوتے ہیں۔ اس مجھلی کے ایک دندانہ کی لمبرائی دو ذراع (دوگر) ہوتی ہے اور اس کے سرکی دائیں اور پائیں جانب دو بڑے کا نئے ہوتے ہیں۔ ہرکانے کی لمبائی دی ذراع العین دی گڑ) ہوتی ہے۔ یہ چھلی اپنے ان دونوں کا نؤں کی مدد سے سمندر کا پائی دائیں اور پائیں سمت میں چیرتی ہوئی آگے بڑھ جاتی ہے۔ سے جس سے بیٹی کی پیکیاری نکالتی ہے۔ بس وہ پائی آسان کی طرف ہوتے ہیں جانب کی طرف ہوتے ہیں ہوئی آپ ہائی کی پیکیاری نکالتی ہے۔ بس وہ پائی آسان کی طرف ہوتے ہیں جانب کی طرف ہوتے ہیں بہاں تک کے اللہ تعالی اس سے مصیبت دو کرویتا ہے۔ سے الحاق تات میں بھی کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالی سے گڑ گڑا کر دعا ما تھتے ہیں یہاں تک کے اللہ تعالی اس سے مصیبت دو کرویتا ہے۔ اللہ تعالی سے گڑ گڑا کر دعا ما تھتے ہیں یہاں تک کے اللہ تعالی اس سے مصیبت دو کرویتا ہے۔ اللہ الخاو قات میں بھی ای طرح ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔

# المُو قُودُة

"اَلْمَوْ قُوْ ذَهُ" زَجِانَ نِے کہا ہے کہاس سے مرادوہ جانورہے جو چوٹ وغیرہ سے ہلاک ہوا ہو۔اس جانور کا کھانا حرام ہے۔ نیز ای کے حکم میں اس تیر کا شکار بھی ہے جس میں وھاروغیرہ نہ ہواور پھر وغیرہ سے ہلاک ہونے والا شکار بھی اس حکم میں داخل ہے لینی حرام ہے۔ تحقیق حضرت ابن عرِّ سے ایسے پرندے کے متعلق سوال کیا گیا جس کو بندوق کے ذریعہ شکار کیا گیا ہو۔ پس حضرت عرِّ نے فرمایا وہ'' وقیذ'' ہے لینی وہ'' موقوذ ہ'' کے حکم میں داخل ہے۔

# ٱلۡمُوۡق

"اَلْمُوُق" ﴿مِيم كَضمه كَ ساته )اس سے مراد الى چيونى ہے جس كے پر ہوں \_عقريب انشاء الله 'المل' كے تحت ''باب النون ' ميں اس كا تذكره آئے گا۔

## المول

"المول"اس سمرادچهوٹی کڑی ہے۔

## المها

"المها" (ميم ك فقد ك ساته) اس كى جمع كيليّ "مهاة" كالقلامتعمل ب-اس مراديّل كائ ب-يريمي كها كيا ب

کہ اس سے مراد نیل گانے کی ایک قتم ہے جب اس کی مادہ حالمہ ہوتی ہے تو دو مزے دور بھا گئی ہے۔ اس جانور کی طبیعت میں شہرت کی کثرت ہوتی ہے اور شہوت کی کثرت کی دجہ سے ایک نر دومرے زیر کڑھ جاتا ہے۔ "المعھا" (نیل گائے) پالتو بحری کے زیادہ مشاہر ہوتی ہے۔ اس کی بیٹکیس بہت خت ہوتی ہیں۔ عورت کے موٹا ہے اور حسن و جمال کوئیل گائے سے تشہید دیے ہیں۔

تعییر استهها "کوخواب میں دیکھنا سروار عبادت گزار اور زاہد آ دی پر دلالت کرتا ہے۔اگر کی نے خواب میں ''مباۃ'' (نیل گائے) کی آ کھ دیکھی تو اس کی تعییر بیہ ہوگی کہ اے سرواری ملے گی یا اسے موٹی' خویصورت کم عمر عورت عاصل ہوگی۔اگر کس خواب میں ''مہاۃ'' (نیل گائے) کا سرویکھا تو اس کی تعییر بیہ ہوگی کہ اے سرواری' مال غیمت اور حکومت عاصل ہوگی۔اگر کس نے دیکھا کہ وہ''مہاۃ'' (نیل گائے) کی طرح ہوگیا ہے تو اس کی تعییر بیہ ہوگی کہ وہ جماعت سے الگ ہوکر بدعت میں جمتا بوجائے گا۔واللہ الموفق۔

#### المهر

"الممهر" اس سے مراد گھوڑ ہے کا بچہ ہے۔ اس کی جع "امهاد امهادة" آتی ہے اور موث کیلئے"مهوق" کا لفظ متعمل ہے۔
حدیث شریف میں خدکور ہے کہ" بہتر مال شرائسل گھوڑ ہے اور کھوروں سے لدے ہوئے درختوں کے جنٹ ہیں۔"
اشراده الاجمد اللہ تحدین حمان بری صاحب کرامت اولیاء میں سے ہیں۔ ان کے احوال عجب وغریب ہیں۔ ایک بار ابوعبداللہ
محد بن حمان بری سفر میں جارہ سے بہتی جب آپ ایک جنگل میں پہنچو تو آپ کا گھوڑا جس پر آپ مواریتے مرگیا۔ پس آپ نے
فر ایا ''اسا اللہ ہمیں بیگوڑا عادیا عطافر مائے" بہ اللہ تعالی کے علم سے ان کا (مردہ کھوڑا) زعرہ ہو کر کھڑا ہوگیا۔ پس جب آپ" بسر
کے مقام بر بہتیج اور آپ نے کھوڑ ہے کہ ذین کھول بی اس اوقت کھوڑا مردہ ہو کر گر پڑا۔ این سمعانی نے ''الانب ' میں کھا ہے کہ
ابوعبداللہ انسان میں کہا ہو عبداللہ کا تعلق

''بسر'' سے ہے جوایک مشہور گاؤں ہے۔ تحقیق حافظ ابوالقاسم بن عطاء دشقی نے بھی'' تاریخ دشق'' میں لکھا ہے کہ ابوعبداللہ''بسر'' نامی گاؤں کے رہنے والے تھے۔

## ملاعب ظله

''ملاعب ظله ''اس سے مرادایک بدکنے والا پانی کا پرندہ ہے جے''القربیٰ'' بھی کہتے ہیں۔اس کا تذکرہ باب القاف میں گزر چکا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس پرندے کا نام'' خاطف ظله'' بھی ہے۔

جوہری نے کہا ہے کہ ابن سلمہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایک پرندہ ہے جے''الرفراف'' کہا جاتا ہے۔ جب وہ پانی میں سایہ دیکھ لیتا ہے تو اس (سائے) کی طرف لیکتا ہے تا کہ اس کو (لیتن سامیکو) ایک لے۔

# أَبُو مُزَيْنَةُ

''أبؤ مُزَيْنَةُ ''اس سے مرادانسانی شکل کی سمندری چھلی ہے جواسکندریہ کے بعض علاقوں میں پائی جاتی ہے۔اس مچھلی کی شکل و صورت انسان کی شکل و صورت انسان کی شکل وصورت کی طرح ہوتی ہے اور اس مچھلی کی کھالیں لیس داراور چکنی ہوتی ہیں۔اس شم کی تمام مچھلیوں کے جسم آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں۔ یہ مجھلیاں چیخ و پکار بھی کرتی ہیں اور جب بیسمندر کے ساحلوں پرنکل کرلوگوں کی طرح کے چھلیاں دونے گئی ہیں۔ پس شکاری ان محسلیوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ پس میٹھلیاں رونے گئی ہیں۔ پس شکاری ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔قرویی نے ای طرح بیان کیا ہے۔

# إبُنَةُ الْمَطَرُ

' اِبْنَةُ الْمَطَوَ ''،' مرصع' میں فدکور ہے کہ اس سے مراد ایک سرخ رنگ کا کیڑا ہے جو بارش کے بعد نمودار ہوتا ہے۔ پس جب نمی خشکی میں تبدیل ہوجاتی ہے تو اس کیڑے کی موت واقع ہوجاتی ہے۔

## ابو المليح

"ابو المليع"اس مرادشكره ب- تحقيق اس كاحكم" باب الساد على كزرچكا ب-

### ابن ماء

''ابن ماء''،''مرص'' بیں ندکور ہے کہ یہ پانی کے پرندہ کی ایک تم ہے۔اس لفظ کا اطلاق ان پرندوں پر ہوتا ہے جو پانی سے مانوں ہوتے ہیں۔'' ابن ماء'' کا اطلاق کی خاص نوع پرنہیں ہوتا برخلاف ابن عرس (نیولا) اور ابن آوی (گیدڑ) کے کیونکہ یہ دو مختلف مخصوص اقسام کے نام ہیں۔

### باب النون

## اَلنَّابُ

### اَلنَّاسُ

"أَلْنَاسْ" بِإِنَانَ كَ بَعْ ہے۔ جو ہری نے کہا ہے کہ "الناس" کا اطلاق بیا اوقات جنات اورانسان پڑھی ہوتا ہے۔ مضرین کی کثیر قعداد نے اللہ توائی کے قول "لُخوفی المسَّمو اَتِ وَ الْاَرْضِ اکْبُورُ مِنْ حَلْقِ النَّاسِ" (آ سانوں اور ذین کا پیدا کرنا کو پیدا کرنے کی پرنبت یقیقا زیادہ بڑا کام ہے۔ المُوس - آیت ۵۵) کی تغییر علی کہا ہے کہ یہاں" الناس" سے مراوی وجال ہے کہ یہاں" الناس سے سیاسی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی کے قول کے مطابق اس آیت کے علاوہ قرآن پاک عمل میں پر "شیخ وجال" کا ذکر نیس ہے ۔ اللہ تعالی کے قول " نیو می بھطش آیات کے بلا کی نگھ کے نگھسٹا ایک اُنھا لَمْ مَنگُنُ اَمْنَتُ مِنُ قَبْلُ " (جس روز تم مورد کی بعض موس شانیاں نہوں وہ وہ کی گھر کی ایسے میش کو اس کا ایمان پھوا کمہ ند دے گا جو پہلے ایمان مدلایا ہو۔ تم مارد سوری میں میں مورد کے مقرب سے مورد میں کے الیون میں ہوگا جو مورد کے مغرب سے نگلے ہیں کا مغرب سے طلوع ہوسوری کے مغرب سے نگلے سے کمل ایمان نہیں اوالی اوران کی اور کی مغرب سے نگلے سے کمل ایمان کی ایمان نہیں لا ما تھا)

مستللہ: اگر کوئی شخص یہ تم اٹھائے کہ وہ لوگوں سے کلام نہیں کرے گا۔ پس اگر اس نے کس ایک بھی انسان سے کلام کیا تو وہ حانث ہوجائے گا (لیمن اس کوتم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا) جیسے کوئی شخص یہ کیے کہ ٹیں روئی نہیں کھاؤں گا اگر اس نے روٹی کا ایک ظلاما بھی کھالیا تو وہ حانث ہوجائے گاہے

## اَلنَّاضِحُ

''النَّاضِعُ"'اس مرادوه اون ہے جس پر پائی لاوکر لا یا جائے۔اس اونٹ کو'الفاضع '' کینے کی وجدیہ بے کہ اس اون پر پائی (لادکر) لا یاجاتا ہے۔اس کی مؤنث 'فاضِحَة' اورجُع'' اورجُع'' آتی ہے۔

" اعمش" كوشك ب كد حضرت الوجريرة ب روايت بيا حضرت الوسعيد خدري ب روايت ب جب غروه توك كون لوگول كوجموك كي شدت محسوس بوكي تو انهوں نے كہا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آكر آپ صلى الله عليه وسلم بمس اجازت دي تو تم اپنج

یانی لانے والے اونٹوں کو ذیح کر کے کھالیں اور ان کی چرنی بطور تیل اپنے بدن پرٹل لیں۔ پس آپ صلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم اگر ایہا ہوگیا تو سواریاں کم ہوجا کیں گی۔ آپ تالیہ لیہ لوگوں سے ان کے بچے ہوئے تو شد (کھانے پینے کا سامان) منگوا کر برکت کی دعا کریں۔ امید ہے کہ الله تعالیٰ وہی ان کے لئے کافی کر دے گا۔ پس آپ صلی الله علیہ وسلم نے چڑے کا ایک دسم خوان منگوایا۔ پس اس دسم خوان کو گئی ایک دسم خوان منگوایا۔ پس اس دسم خوان کو کہا۔ کوئی ایک منٹی (توشہ) لے کرآنے لگاکوئی ایک منٹی مجور لانے لگا۔ کوئی ایک منٹی گئی ایک کوئی ایک منٹی کو کہا۔ کوئی ایک منٹی (توشہ) لے کرآنے نے لگاکوئی ایک منٹی مجور لانے لگا۔ کوئی ایک منٹی کا نگڑا۔ یہاں تک کہ دسم خوان پر پچھ معمولی چیزیں اکشی ہوگئیں۔ پس رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے برکت کی دعا فر مائی۔ پھر فرایا تم اپنے اپنے برتن اور تھیلے بھرنے گئے یہاں تک کہ ایک میں سوجود ہر برتن اور تھیلے بھران لوگوں نے اس میں سے کھایا۔ یہاں تک کہ خوب سر ہوگئے اور پھر بھی تھوڑا ساتو شہ نے گیا۔ پس رسول الله وسلم نے فر مایا '' اُسٹھ کہ اُن گا الله و اُللہ الله و اُللہ میں ساتھ کہ نوب سیر ہوگئے اور پھر بھی تھوڑا ساتو شہ نے گیا۔ پس رسول الله میں ملاقات کرے گا کہ وہ اسے جنت سے نہیں روے گا۔ (رواہ مسلم)

لیعلی بن مرہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جارہے تھے کہ ہم نے ایک اونٹ دیکھا جس پر پانی لایا جارہا تھا پس جب اونٹ نے نبی اکرم عظیمتے کو دیکھا تو بلبلانے لگا اوراس نے اپنی گردن اور تکیل زمین پررکھ دی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای جگھ جرگئے اور فرمایا اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ پس اونٹ کا مالک آیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ ہمیں فروخت کردو۔ پس مالک نے کہانہیں بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے میداونٹ ہمیرکرتے ہیں لیکن میدا یہے خاندان کا اونٹ ہے جن کے پاس اس کے علاوہ کوئی ذریعہ حعاق نہیں ہے۔ پس آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ادیث نے مجھے کام زیادہ لئے جانے اور چارہ کم ملنے کی شکایت کی ہے۔ پس تم اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیٹی آؤ (لینی اس کی طاقت کے مطابق کام لوادر چارہ انچی طرح دیا کروتا کہ اس کا پیٹ مجرجائے)۔ (رواہ الحافظ اوقعے)

ا یک روایت میں بیرالفاظ زائد میں کداونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس حال میں کداس کی آنکھوں ہے آنو جاری تنے ۔ایک روایت میں ہے کداونٹ نے ہی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بجدہ کیا۔ایک روایت میں ہے کہ آ ہے سلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہواونٹ کیا کہدر ہاہے؟ اونٹ کہدر ہاہے کہ میرے مالک نے چالیس سال تک (ایک روایت میں ہے کہ ) ہمیں سال تک ججے سے کام لیا یمبال تک کدمی بوڑھا ہوگیا اور ججھے چارہ کم دیا اور کام زیادہ لیا اور اب ان کا ارادہ بیہ ہے کدہ جھے ذری کردیں۔

ا یک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرامؓ سے فرمایا ہم اس ادنٹ کو ذری نہیں کریں گے اور سحابہ کو تھم دیا کہ اونٹ کو اچھا چارہ دو بہال تک کہ بیدا پنی مدت پوری کرے (لیخی طبح صوت سے دو چار ہوجائے )۔

### اَلنَّاقَةُ

''النَّاقَةُ ''اس سے مراد اونٹ کی ماد و (لیتی اوٹٹی) ہے۔اوٹٹی کی کنیت کے لئے''ام بورام حائل، ام حوار، ام السقب اور ام مسعود کے الفاظ مستعمل ہیں۔ نیز اوٹٹی کو بنت اٹھل ' بنت الفلا قاور بنت الحجائب بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریو قسے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم ایک سفر میں بتھے۔ پس ایک آ دی نے اپنی اوڈٹی پر لعنت کی۔ پس آپ نے فرمایا اس اوٹٹی کا مالک کہاں ہے۔ پس ایک آ دی نے کہا کہ بیس ہوں۔ پس آپ علی تھے نے فرمایا اس اوٹٹی کو چھوڑ دو کیونکداس سے حق بھی تمہاری لعنت قبول کر کی گئی ہے۔ (دواوالاجم)

حظرت عمران بن صین فی روایت ہے کہ پی اکر مسلی اللہ علیہ و کلم سنے اور ایک افسادی خاتون او فئی پر موار تھی ۔ پس اس نے او فئی پر لعنت بھیجی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم نے (حورت کی العنت کو) من لیا۔ پس آپ یہ اللہ نے فر ما یا کہ او فئی پر جو پھی ہے اتا رادا وراس کو چھوڑ و دکھونکہ پہلوں ہوگئی ہے۔ (رواہ سلم والو وا کو دوالنسائی) حضرت عمران بن صین فر ماتے ہیں کہ فہا لے رنگ کی وہ او فئی اب بھی میری نگا ہوں بھی گھوم جاتی ہے کہ لوگوں کے درمیان چاتی پھرتی ہے مگر کوئی اسے نہیں چھیڑتا۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ دلم نے اس او فئی کو چھوڑ دینے کا عظم اس لئے دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو او فئی کے متعلق بدوعا کی مقبولیت معلوم ہوگی تھی ۔ پس اگر ہمیں بھی کسی محت کرنے والے کی العنت کی مقبولیت معلوم ہوجائے تو ہم اسے تھم و ہی ہے کہ سے اپنے جانورکو چھوڑ دیے گئی و تی کا سلم منتقطع ہو چکا ہے۔ پس کی العنت کرنے والے کو بی عظم نیس دیا جائے گا کہ وہ جانورکو کھلا چھوڑ دی ۔ پس گا کہ ایش علیہ و کہا تھا کہ او فئی کو چھوڑ دو اور عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و ملم نے اس (احت کرنے والی) عورت اور دیگر لوگوں کو مزائے طور پر بی تھم دیا تھا کہ او فئی کو چھوڑ دو اور اس تھی ہیں اگر بیا جانوری نہ کہ میاز میں ہوں گے۔ اس لئے کہ بی صرف سواری کرنے سے بے یا استعمال مثنا بیچن کھانے و فیرہ میں مماندے میں فرائی۔ بیتمام کام جائز می ہوں گے۔ اس لئے کہ بی صرف سواری کرنے سے بے یا اس سلم میں سوار ہونے

﴿ حياوة الحيوان ﴾ ﴿ و629 ﴿ وَحَالِمَ اللَّهِ عَلَيْ مِن اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ ا درداءً سے روایت ہے کہ نبی اکرم فی فرمایا قیامت کے دن لعنت کرنے والوں کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کے حق میں کوئی گوائی دینے والا ہوگا۔ (رواہسلم ) ترفدی کی روایت میں ہے حضرت ابن مسعود ان روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله عليه وسلم نے فرمایا مومن لعن طعن نہیں کرتا اور (اینے منہ ہے) فحش اور بکواس نہیں نکالیا۔

سنن ابوداؤد میں حضرت ابودرواء سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بے شک بندہ جب کسی (چیز) پرلعت کرتا ہے وہ لعنت آسان پر چڑھتی ہے کیکن آسان کے دروازے بند ہوجاتے ہیں۔ پس وہ (لعنت آسان ہے ) زمین کی طرف لوٹتی ہے تو ز مین کے دروازے (اس کے لئے) بند ہوجاتے ہیں۔ پھر دائیں بائیں گھوتی ہے۔ پس جب اس کو کوئی جگہ نہیں ملتی تو بیاس شخص کی طرف لوٹ جاتی ہے جس پرلعنت کی گئی ہے۔ پس اگر وہ اس کامشتحق ہوتا ہے تو اس پراتر جاتی ہے در نہ لعنت کرنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ ( رواہ ابو داؤ د ) حضرت عبداللہ بن ابی الصدیل نے فرمایا ہے کہ جب کوئی آ دمی بکری پرلعنت کرے تو اس کا دودھ نہ یے اور جب کوئی آ دمی مرغی پرلعنت کرے تواس کے انڈے نہ کھائے۔

فائده الاستعالى كارشاد 'نَاقَةُ الله ' 'ميس مخلوق كي اضافت خالق كي طرف مخلوق كرير مرتب كوبرهان كي لئ كي كي ب- " ناقة اللذ عمراد حصرت صالح" كى اونمنى ہے۔ جمہور كا قول يہ ہے كه حضرت صالح عليدالسلام كى قوم نے آپ سے سوال كيا كه آپ اين رب سے دعا کریں کہ وہ اس چٹان جے کا ئبہ کہا جاتا ہے، سے ایک بڑی کو کھوالی اوٹٹی کو پیدا کرے لیں حضرت صالح علیہ السلام نے الله تعالی سے دعا کی تو چٹان بھٹ گئ اور اس سے ایک بوی اؤٹئی برآ مد ہوئی۔ روایت کی گئ ہے کہ چٹان میں الی حرکت پیدا ہوئی جس طرح جانور میں بحیددیے کے وقت حرکت پیدا ہوتی ہے اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ پھروہ اُڈٹنی گھاس چرتی اور یانی پیتی رہی \_پس قدار بن سالف جوشقی انسان تھا اس نے اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہوکر ہاتھ بڑھا کر تکوار ماری اورادننی کی کونچیں کاٹ دیں۔

روایت کی گئی ہے کہ قوم شود کے سردار جندع بن عمرو نے کہا اے صالح علیہ السلام جارے لئے اس چٹان سے جو حجر کے ایک كنارے برے جے "كابة" كہاجاتا ہے ايك الى اوٹن كالتے جس كى كوكھ بدى ہواوروہ حالمه ہو۔ پس حضرت صالح عليه السلام نے دور کعت نماز اداکی اور این رب سے دعاکی ۔ ایس چٹان میں حرکت پیدا ہوئی جیسے جانور میں بچیکی پیدائش کے وقت حرکت پیدا ہوتی ہے۔ پھر چٹان ملنے تک بھر چٹان پھٹ گئی تو اس سے ایک بڑی کو کھوالی حالمہ اونٹنی برآ مد ہوئی (جیسا کہ قوم کا مطالبہ تھا) نیز اس اونٹنی کے پہلو میں کوئی ہٹری کیلی نہیں تھی۔قوم ثمود کے لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے' پھراؤٹنی نے ایک بچہ جنا جواس اوٹنی کے برابر تھا۔ پس جندع بن عمرواوراس کی قوم میں ہے ایک گروہ میہ منظر دیکھ کرایمان لے آیا۔ پس حضرت صالح علیہ السلام نے قوم ثمود کے لوگوں ہے فرمایا کہ یہ' ناقة الله' (اللہ کی اوْمُنی) ہے۔ایک دن پانی چینے کی باری اس کی ہوگی اور ایک دن پانی چینے کی باری تمہاری ہوگی۔ پس کچھ مدت تک اونٹنی اوراس کا بچیقوم شمود کی سرز مین پر رہے۔اوٹٹی گھاس وغیرہ چرتی اور پانی چیتی رہی' پس جب اونٹنی کی باری کا دن ہوتا تو وہ حجر کے ایک کنویں میں جس کو' بیئر الناقة'' کہا جاتا تھا اپنا مندر کھ دیتی تھی اور اپنا سرنہیں اٹھاتی تھی ۔ یہاں تک کہ کنویں سے

سارایانی بی جاتی تھی اور کئویں میں ایک قطرہ بھی یا ٹی نہ پچتا تھا۔ بھر وہ او نمٹی اپنا سراٹھاتی تھی کیں وہ او نمٹی لوگوں کے لئے اپنے ماؤں پھیلاد تی تھی۔ پس لوگ اپنی مرضی کے مطابق اس اوٹنی کے تعنوں سے دودھ لیتے تھے کہیں وہ دودھ پیتے بھی تھے اور برتوں میں مجرکر ذخرہ بھی کر لیتے تھے۔ پھراونٹی دومرے رائے سے لوث جاتی تھی۔ پس بیاوٹٹی گری کے موسم ٹس دادی کے اوپر کے حصہ میں رہتی تھی۔ پس دوسرے مویثی ان اوڈنی کے خوف نے شیکی حصہ کی طرف فرار ہوجاتے تھے جہاں گری بہت زیادہ ہوتی تھی اور زمین پر گھاس وغیرہ مجن نبیں ہوتی تھی ۔پس جب سردی کا موسم آتا تو بیداد ٹنی وادی کےنشیں حصہ میں آ جاتی تھی تو دوسر ہے مولیش اونٹی کے خوف ہے واوی کے اوپر والے حصہ کی طرف بھاگ جاتے تھے جہاں شدید سردی پرتی تھی جس کی بناء پر جانور سردی ہے کا بیتے ر جے ۔ پس قوم ٹمود کے لئے بیآ زبائش اورایے جانوروں کے لئے اذیت نا قابل برداشت تھی ۔ پس انہوں نے اپنے رب سے تھم کی خلاف ورزی کی اور یہی چیز (لینی اللہ تعالی کے عظم کی خلاف ورزی) ان کے لئے اوٹنی کی کونچیں کانے کا سب بن پی اوٹنی کی کانجیں کا شنے کے لئے قدار بن سالف تیار ہوگیا اور بیاولین بدبخت تھا۔اس کے چیرہ میں سرخ اور زرد رنگ کی طاوٹ تھی ۔ یہ چیونے قد کا تھااوراس کے ہاتھ اور یاؤں بھی چھوٹے تھوٹے تھے۔اس کی مال کا نام'' قدیریۃ'' تھا۔روایت کی گئی ہے کہ بیایے باب کا ٹیمیں تھا لیخی حرا می تھا۔ لین ایک بوڑھی عورت جس کو عیز ہ کہا جاتا تھا کے یہاں اونٹ عمل اور کمریوں کی کثرت تھی اور اس کی کئی حسین وجمیل لڑکیاں بھی تھیں۔ پس قدار بھی اپنی قوم میں باعزت اور طاقتورتھا۔ پس اس پوڑھی عورت نے قدار ہے کہا کہتم اس اونٹی کوئل کردونو تم میری جس لڑ کی کو پسند کرو گے میں تم ہے اس کی شادی کردوں گی۔ پس قداراونٹی کوئل کرنے کے لئے چل پڑااور ا وننی کے آنے کے راستہ میں ایک ورخت کی جزمیں گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ پس جب اونٹی وہاں سے گزری تو قدار نے اس پرحملہ کیا اور اس کی کوئییں کاٹ دیں ۔ کپس قرآن نے اس کو' فَقَعَاطِی فَعَقَرُ '' کے الفاظ سے نقل کیا ہے کہ وہ اپنے پنجوں کے مل کھڑا ہوا اوراس نے باتھ بڑھا کر آلوار ماری اوراس کی (لیتن اوٹنی کی) کونچیس کاٹ ڈالیس۔ پس اوٹنی بھا گی اور اس نے ایک آواز نکالی تا کہ اس کا بچہ حملت چوکنا ہوجائے۔ پس بحدوہاں سے بھاگ کیا میہاں تک کدوہ ایک مضبوط بہاڑ پر پہنچ کیا جس کو دمنو " کہاجاتا ہے۔ حضرت صالح عليه السلام كوجب اس واقعد كى خرطى توقوم كے پاس تشريف لائے۔ پس قوم كے لوگ اس معاملہ برآپ سے معذرت كرنے لگے اور کہنے لگے کدا سے اللہ کے نبی اس اوٹنی کی کونچیس فلاس آ دی نے کاٹی ہیں اس میں جمار اکوئی قصور نہیں ہے۔

پی حضرت صافح علید السلام نے فرمایا کرتم ای اوقتی کے بیچ کو تلاش کرو۔ پس اگرتم نے اس بیچ کو تلاش کرلیا تو شایدتم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بی جائے دکھائی دیا۔ پس جب قوم شود کے لوگ نے ان کی طرف بلند ہو گیا میں اللہ کو کو کے لیس تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو تھم دیا۔ پس پہاڑ آئی کی بیٹر ڈس بلند ہو گیا میں ان کی طرف بلند ہو گیا میں ان کہ کوئی بھی اس پہاڑ ہو میں ان پہاڑ ہو میں ان کی طرف بلند ہو گیا میں ان کہ کہ کوئی بھی اس پہاڑ ہو میں ان کی طرف بلند ہو گیا میں ان کہ کہ کوئی بھی اس پہاڑ ہو میں کوئی احتمال میں میں ان ان کے خوا میں کوئی اختمال نے بھی کہ کی اس بھی کوئی اختمال نے بھی کوئی اختمال نے بھی کوئی اختمال نے بھی کہ کی ان ان کے جبرے زرد ہو بھی تھے ہے کہ اوقتی کی کوئیس بدھ کے دن کائی گئیر تھی ۔ پس تو میں مور جھراے کواس حال میں بیدار ہوئی کہ ان کے جبرے زرد ہو بھی تھے کہ کہ ان خوا کہ ان کہ کوئیس بدھ کے دن کائی گئیر تھیں۔ پس تو م شور جھراے کواس حال میں بیدار ہوئی کہ ان کے جبرے زرد ہو بھی تھے کو یا کہ ان کے خوا کہ ان کے خوا کہ ان کہ کوئیس بدھ کے دن کائی گئیر تھیں۔ بدھ کے دن کائی گئیر تھیں۔ بھی کا در کہ دو برا کہ کہ کی کوئیس بدھ کے دن کائی گئیر تھیں۔ بہتر اس کی جبرے ان را تمام اس کی ایک کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کے دن کائی گئیر تھیں۔ بہتر اس کی جبرے ان را تمام اس کی جبرے زرد ہو تا ہے کہ کوئیس کوئی

مصیبت میں مبتلا ہوگے اور انہیں عذاب الی کا لیقین ہوگیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کواس بات کی اطلاع دی تھی کہ اللہ تعالی کے عذاب کا ظہور چروں کے رنگ بدلنے ہوگا۔ پس جب ان میں سے بعض نے بعض کا چررہ دیکھا تو چرے کا رنگ بدلا ہوانظر آیا۔ پس جب شام ہوگئ تو وہ تمام لوگ چیخ گے اور کہنے گے کہ موت کے انتظار کا ایک اور دن گزرگیا۔ پس جب جعد کی سخ نمووار ہوئی تو ان کے چیرے اس طرح سرخ ہوگئ گو اور کہنے گے کہ موت کے انتظار کا ایک اور کہنے تھے کو یا کہ ان پر تارکول ہوت کے انتظار کا ایک اور دن گزرگیا۔ پس جب جعد کی سخ نمووار کہ ہوئی تو ان کے چیرے اس طرح سرخ ہوگئے گو یا کہ ان پر تارکول کہ موت کے انتظار کا ایک ہو جہ سے ان ہوگئی تو وہ تمام لوگ چیخ کے کہ موت کا وقت آچکا ہے۔ پس اتو اور کے دن آفاب کے اجالے کا کالیپ کردیا گیا ہو۔ پس جب شام ہوئی تو وہ تمام لوگ چیخ کے کہ موت کا وقت آچکا ہے۔ پس اتو اور کے دن آفاب کے اجالے کا کالیپ کردیا گیا ہو۔ پس جب شام ہوئی تو وہ تمام لوگ چیخ کے کہ موت کا وقت آچکا ہے۔ پس اتو اور کر دن آفاب کے اجالے کا کالیپ کردیا گیا ہو۔ پس جب شام ہوئی تو وہ تمام لوگ چیخ کے کہ موت کا وقت آچکا ہے۔ پس اتو اور سی شام تھا کہ تو تھا کہ تو تو گلائے ہوگئے اور انہوں نے اس حال میں مجو کی کہ وہ مس گھٹوں کے بل اس چیخ کی وجہ سے ان کے دل ان کے سینوں میں گلائے گلائے ہوگئے اور انہوں نے اس حال میں مجو کی کہ وہ مسب گھٹوں کے بل اپنی ہی سرز میں میں وفن ہوگئے۔ قوم شود میں سے جو گروہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لایا تھا اس کی تعداد چار ہزارتھی۔ پس حضرت صالح علیہ السلام اس بستی کا نام حفر موت پر گیا (لیعنی موت حضرت صالح علیہ السلام کی وفات مکہ کرمہ میں ہوئی۔ والے افراد کے ہمراہ ''حضرت صالح علیہ السلام کی وفات مکہ کرمہ میں ہوئی۔ والے بی اور اس جگھٹوں سے دین اور تی طافر ہوگئی کا شرع تھم'' الائل'' اورٹ کی حضرت صالح علیہ السلام کی وفات مکہ کرمہ میں ہوئی۔

لا النافقة "كونواب مل ديكها عورت پرولالت كرتا ہے۔ پس اگر كس في خواب مل بختى اونٹى ديكھى تو اس كى تعبير يہ ہوگى كه اسے بجى عورت عاصل ہوگى اوراگر خواب ديكھنے والے نے خواب مل غير بختى اونٹى ديكھى تو اس كى تعبير يہ ہوگى كہ اسے عربی عورت عاصل ہوگى ۔ پس اگر كسى نے خواب مل كسى نيك عورت سے شادى عاصل ہوگى ۔ پس اگر كسى نے خواب مل دورهدوه و رہا ہے تو اس كى تعبير يہ ہوگى كہ اس كى كسى نيك عورت سے شادى ہوگى اوراگر خواب ديكھنے والا شادى شده ہے تو اس كى تعبير يہ ہوگى كہ اس كے ہاں بيٹا پيدا ہوگا۔ بسااوقات اس كى تعبير لاكى كى پيدائش سے بھى دى جاتى ہے جو شخص خواب ميں اونٹى كے ساتھ اس كا يچہ بھى ديكھے تو يہ اللہ تعالى كى قدرت كے ظہورا ورعوام الناس كے فتنہ ميں جبتى دى جاتى ہوگى دورہ دورہ در ہو اللہ ہوگى كے سفركى ديل ہے بہتى دى طرف اشارہ ہے۔ ابن سيرين نے فرمايا ہے كہ خواب ميں ايكى اونٹى كو ديكھنا جس پر ہو جھالدا ہو خشكى كے سفركى ديل ہے جو اس ميں اور بھائى ہوئى اونٹى د يكھنا كہ دہ بہت كى اونٹيوں كا دور هدوه و مها اور بھائى جو تاب ہيں ديكھا كہ وہ بہت كى اونٹيوں كا دور هدوه و مهائى تجو اس كى تعبير يہ ہوگى كہ دہ كى علائے كا حاكم ہوگا اور لوگوں سے زكو ة وصول كرے گا۔

ایک خواب امام ابن سیرین کی خدمت میں ایک شخص حاضر موا اور کہنے لگا کہ میں نے خواب میں ایک آ دی کو دیکھا ہے جو بختی اونٹیوں سے دودھ دو ہ دو ہ دو ہ دو ہ دو ہ رہا ہے۔ پس حضرت ابن اونٹیوں سے دودھ دو ، بجائے خون نکل رہا ہے۔ پس حضرت ابن سیرین نے اس خواب کی بیتبیر بیان کی کہ خواب میں دودھ دو ہے والا شخص عجمیوں پر حاکم ہوگا اور ان سے زکو ہ وصول کرے گا (یہ دودھ ہے) پھر وہ آ دی ان لوگوں (بینی عجمیوں) پر ظلم کرے گا اور ان کے اموال غصب کرلے گا (بیخون ہے) لی بعد میں ایسا ہی موا۔ اگر کو کی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ او مٹنی کی کو نجیس کی سے ہو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ اپ نظل پر نادم ہوگا یا مصیبت میں مبتلا

ہوجائے گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ خواب میں افٹی پر سوار ہونا کی گورت کے ساتھ ڈکان پر دلالت کرتا ہے۔ پس اگر کی نے خواب میں رویا ہے گا۔ یہ بھی کہا گار اوٹ کی فیر یا اوٹ کی بھی کہا کہ اوٹ کی فیر کی ہوجائے گا۔ بہا اوقات اوٹ کی کی موجائے گا۔ بہا اوقات اوٹ کی کی اس کا سفر المتوی ہوجائے گا۔ بہا اوقات اوٹ کی کو خواب میں ویکھنے کی تعییر بھر الوگورت ہے بھی دی جائی ہے۔ اگر کی نے خواب میں ویکھنے کی تعییر بھر الوگورت ہے بھی دی جائی ہے۔ اگر کی نے خواب میں ویکھنا کہ اوڈ ٹی شہر میں داخل ہوگی ہے تو اس کی تعییر یہ بوگی کہ اس کا کہونکہ الشد تعالیٰ کا ارشاد ہے "اِنّا هُرُ سِلُوا النّاقَةِ فِیْسَةً" (ہم اوڈ کی کو ان کے لئے بیا کر بھیج رہے ہوگی کہ اس النّاقَةِ فِیْسَةً" (ہم اوڈ کی کو ان کے لئے بیا کر بھیج رہے ہیں۔ القر-آ ہے۔ بیا)

## اَلْنَامُوسُ

"اَلْنَاهُوْسُ" اس مراد چُھر ہے۔ حِمْتِین "باب الباء" میں اس کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ ابوحاد اندلی نے کہا ہے کہ اس م مراد ایک کیڑا ہے جو انسانوں کو کا فائے ہے۔ جو ہریؒ نے کہا ہے کہ "الناموں" سے مراد دو آ دی ہے جو راز دار ہو۔ اہل کتاب حضرت جرائیل علیہ السلام کو "اَلْنَاهُوْسُ" کہتے تھے کیونکہ حضرت جرائیل علیہ السلام راز دارانہ طور پراللہ تعالیٰ کے بی سلی الشعلیہ وسلم سے کلام کرتے رہے۔ صدیت میں دوقہ بن نوفل کا قول فہ کور ہے کہ " لَیَاتِیہُ النَّاهُوسُ الَّذِی کَانَ یَاتِی مُوسِنی" (کہ بدوی ناموں لیمی (جرائیل فرشتہ ) ہے جو حضرت مولی علیہ السلام کی طرف آیا تھا) تحقیق باب الفاء میں "الفاعوں" کے تحت می اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔

## اَلنَّاهِضُ

''النَّاهِ صُن'اس عمرادعقاب كايحيب تحقيق ''باب العين' من 'العقاب' كتحت اس كانفصيل مذكره كزر چكاب-

## اَلنَّبَاجُ

"ألنَّباج" (بروزن كرمان) اس مراوز ورزور بي إلى الحي والاجره ب-عظر ي" إب الهاء" هي اس كأنفسيل تذكره آك كا-

### اكنبر

''اَلْبَنُو ''(نون کے کسرہ کے ساتھ ) اس سے مراد ایک کیڑا ہے جو چیچڑی کے مشابہ ہوتا ہے لیکن یہ کیڑا جیچڑی سے مجوہ ہوتا ہے جب یہ کیڑا جانور کے بدن پر رینگتا ہے تو جانور کے جسم پر سوجن ہوجاتی ہے۔ اس کی جمع کے لئے'' بناز' اور'' ایناز''کے الفاظ مستعمل ہیں۔ یہ بیک کہا گیا ہے کہ'' انمیز'' ایک درشہ ہے۔

## اَلنَّجينُ

''النَّجِيُبُ''اونوْں، گھوڑوں اور انسانوں میں سے عمدہ نسل والوں کو''النَّجِیُبُ'' کہتے ہیں۔اس کی جمع کیلئے''نجاء' انجاب اور نجائب کے الفاظ مستعمل ہیں۔''عبداللہ بن عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ تحقیق حضرت حسن بن علیؓ نے بچپیں جج کئے اس حال میں کہ آپ بیدل چلتے تھے اور اونٹزیاں آپ کے آگے آگے چلتی تھیں۔(رواہ الحائم)

حضرت علی سے روایت ہے کدرسول الشعلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہرنی کوسات شریف اور مدد گار دوست عطا کئے گئے اور جھزت علی مسلمان ، بلال " عطا کئے جھودہ دوست "مختلی معلی مسلمان "، بلال " "عطا کئے ۔ (رواہ احمد والم زار اداد الطمر انی وابن عدی دغیرهم)

ایک مدیث میں ہے کہ'' بے شک الله تعالی شریف تاجر سے محبت کرتا ہے''

حضرت ابن مسعودٌ نے فرمایا ہے کہ سور و انعام ' نجائب القرآن' ہے لینی قرآن کریم کی افضل ترین سور ہے۔

## ألنّحام

''ائنجام''اس سے مراد نی کے مشابہ پرندہ ہے۔ اس کا واحد' نحامہ ''ہے۔ یہ پرندے الگ الگ بھی پرواز کرتے ہیں اور ایک ساتھ تھی۔ جب یہ پرندے کی جگہ رات گزار نے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب اکشے ہوجاتے ہیں۔ پس اس پرندے کے زسوجاتے ہیں اور ان کی مادہ نہیں سوتی اور ز کے لئے رات گزار نے کی جگہ بناتی ہے۔ پس جب مادہ ایک نرے تنظر ہوجاتی ہے تو دوسر نے ز کی بال چلی جائی ہاتی ہے کہ بال جلی جائی ہے۔ پہا جا تا ہے کہ اس قتم کے پرندے کی مادہ جفتی کی بجائے نرکے چوگا دینے سے انڈے دیتی ہے۔ پس جب مادہ انشے دورے لیتی ہے تو پھر اس کے بعد دہاں سے چلی جاتی ہے اور نرانٹروں کے پاس رہتا ہے اور ان پر بیٹ کر دیتا ہے۔ پس نرکی بیٹ بیٹ بی نائڈوں کو سینے کی مدت پوری ہوجاتی ہے تو انٹروں سے بے حس وحرکت چوز نکل بیٹ بیٹ بیٹ انٹروں کو سینے کا کام کرتی ہے۔ پس جب انٹروں کی چونچ میں پھونک مارتی ہے۔ یہاں تک کہ مادہ کی پھونک ان بچوں میں روح کا کام کرنے گئی ہے۔ پھر اس کے بعد مادہ آتی ہے اور ان چوزوں کی چونچ میں پھونک مارتی ہے۔ یہاں تک کہ مادہ کی پھونک ان بچوں میں روح کا کام کرنے گئی ہے۔ پھر اس کے بعد مادہ آتی ہو اور نے قابل ہو گئے ہیں تو آئیس مار کر بھگا دیتا ہے۔ پس ان بچوں کی ماں ان کے جب نرو یکھتا ہے کہ اس کے بیچ اپنی غذا حاصل کرنے کے قابل ہو گئے ہیں تو آئیس مار کر بھگا دیتا ہے۔ پس ان بچوں کی ماں ان کے جب نو جاتی جائی گورانٹرے دیئے سے پہلے نرکے قریب نہیں آتی۔

الحکم ان النحام" کا کھانا حلال ہے کیونکہ برطیبات میں ہے ہے۔ ابن نجار نے تاریخ بغداد کے حاشیہ پرایک حدیث نقل کی ہے کہ دنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھایا اور اسے دنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پرندہ لایا گیا جے "نجام" کہتے تھے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھایا اور اسے پیند فرمایا اور فرمایا اے اللہ اس وقت میرے پاس اپنی مخلوق میں سے سب سے محبوب شخص کو پہنچا دے۔ حضرت انس وروازے پر پیرے دار) متھے۔ پس حضرت علی آئے اور کہا اے انس میرے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے (اندرآنے کی) اجازت طلب

سیجئے پی حضرت انسؓ نے کہا کہ حضورصلی اللہ علیہ و کم آیک کام میں معروف ہیں ۔ پس حضرت کلؓ نے حضرت انسؓ کے سینہ پر دھکا ہارا اور اندر داخل ہو گئے اور قرمایا کہ بیر (لیبنی حضرت انسؓ) ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم کے درمیان آزین گئے تھے۔ پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم کے خصرت کلؓ کو دیکھا تو قرمایا اے اللہ جس سے بیر لیبنی حضرت کلؓ) دوتی اور مجبت رکھیں تو بھی اس مختف سے مجبت فرما۔ (رواہ ایس النجار) کامل این عدی میں چھفر بن سلیمان ضبی کے حالات میں فدکور ہے کہ دہ بھنا ہوا پر ندہ چکور تھا۔ جھفر بن میمون کے حالات میں فدکور ہے کہ دہ پر ندہ سرخاب تھا۔

## ٱلنَّحُلُ

''اکٹ بخل'''اس سے مراد شہد کی کھی ہے ۔ حقیق باب الذال میں لفظ''الذباب'' کے تحت گزر چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۂ نساہ کی تغییر میں فرمایا کہ شہد کی تھی کے علاوہ تمام کھیال چہنم میں داخل ہوں گی۔

ارسطونے کہا ہے کہ شہری کھی کی (۹) اقدام ہیں جن ش سے چوشمیں الی ہیں جن ش ایک دوسرے کا باہم رابطہ ہوتا ہے اورا کی جگرا کشی بھی جو پھولوں اور پچوں سے حاصل اور ایک جگرا کشی بھی ہوجاتی ہیں۔ ارسطونے کہا ہے کہ شہری کھی کی غذا عمدہ پھل اور پشجی رطوبت ہے جو پھولوں اور پچوں سے حاصل ہوتی ہے۔ شہر کہ کھی بناتی ہے لیکن اس کے لئے چکنی رطوبت بھی کرتی ہے جس کو موم کہتے ہیں۔ برطوبت اے شمع سے حاصل ہوتی ہے۔ شہر کہ کھی اے اپنی سونڈ سے چی کر تکالتی ہے اور اے اپنی ران پر جمع کرے اپنی سونڈ سے چی کر تکالتی ہے اور اے اپنی ران پر جمع کرے اس کرے بھی اس کے مقر آن کرے بھی اس کے بیت میں مورف رہتی ہے۔ ارسطونے کہا ہے کہ قر آن کرے بھی اس کہ بھی اس کے در اس کرتا ہے کہ قر آن کرے بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ شر آن کرے بھی اس کہ بھی اس کے در اس کرتا ہے کہ قر آن کرے بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ شر آن کرے بھی اس کرش ہدکی صورت اختیار کر لئی

ہے پھراس کے بعدایخ منہ سے اس کو نکالتی رہتی ہے یہاں تک کہاس کے (یعنی شہد کی کھی کے ) پاس شہد کا فزانہ جمع ہوجا تا ہے۔ الله تعالى كا ارشاد ب ' ثُمَّم كُلِي مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ فَاسُلُكِي سُبُلَ رَبَّكَ ذُلَلاً يَخُرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابُ مُخْتَلِفُ ٱلْوَانُهُ فِيلِهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ " ( پھر برطرح كے پھلول كارس چى اوراي رب كى بمواركى بوئى رابول يرچلتى رهـاس · ملسی کے اندرے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لئے۔ انتحل- آیت ۲۹)

الله تعالى كے قول 'مِن مُحل الشعر ات " سے مراد بعض پھل ہيں۔ شہد كے رتك كا اختلاف شهد كى تھى اوراس كى غذاكى وجي ہوتا ہے اور بسا اوقات غذا کے فرق سے شہد کا ذا لکتہ تبدیل ہوجا تا ہے۔صحیحین کی مشہور روایت میں حضرت زیزبؓ کے قول'' جَرَسَتْ نَحُلَهُ الْعُرِفُط " كامفهوم يبي ہے كەكھى نے مغافير (ايك قتم كا گوند كا درخت ) كى شاخ ميں چھت لگايا ہوگا۔اس لئے شہد ميں مغافير کے درخت کی خوشبوآ رہی ہے۔

شہد کی مکھی کی خصوصیات | شہد کی کھی اپنے معاش کے لئے تدبیر پیرتی کرتی ہے کہ جب اے کہیں صاف جگہ لمتی ہے تو وہاں سب سے پہلے چھند کا وہ حصہ تیار کرتی ہے جس میں شہد جمع کرنا ہے۔ پھرائیک گھر نقمیر کرتی ہے جس میں'' رانی'' مکھی سکونت اختیار کرتی ہے۔ پھر زکھیوں کے لئے جگہ بناتی ہے جومعاش کے لئے جدو جہدنہیں کرتے۔

نر کھیاں مادہ کھیوں سے چیوٹی ہوتی ہیں۔مادہ کھیاں چھتہ کے خانوں میں شہد جمع کرتی ہیں اور تمام ایک ساتھ اڑ کر فضا میں بھھر جاتی ہیں۔اس کے بعد شہد لے کر چھتہ میں واپس آ جاتی ہیں جکہ فرکھی پہلے چھتہ تیار کرتی ہے پھراس میں تخم ریزی کرتی ہے اور تخم ریزی کے بعداس پراس طرح بیٹھی رہتی ہے کہ جس طرح پرندے انڈے سیتے ہیں اور اس عمل سے اس بخم ( ج کا ) ہے ایک سفید کیڑا ممودار ہوتا ہے۔اس کی نشو ونما ہوتی رہتی ہے۔ کیڑا اپنی خوراک خود ہی حاصل کر لیتا ہے اور چند دن میں پرواز کے قابل ہوجا تا ہے۔ نر کھیال مختلف فتم کے پھولوں کی بجائے صرف ایک ہی فتم کے پھولوں کا رس نکالتی ہیں۔ شہد کی کھیوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب میکن کمعی کے اندر کی تم کی خرابی دیکھتی ہیں تو اسے چھتہ سے علیجدہ کردیتی ہیں یا چھرائے تل کردیتی ہیں اور اکثر تو چھتہ کے باہر ہی اس کو ہلاک کردیتی ہیں۔'' رانی'' مکھی چھتہ ہے با ہرنہیں نکلتی گر اس کے ساتھ کھیوں گی ایک جماعت بھی ہوتی ہے۔ پس اگر ''رانی'' کھی پرواز ندکر سکے تو دوسری کھیاں اے اپنی پیٹھ پر بٹھا کراڑ اکر لے جاتی ہیں۔

عنقریب انشاءاللدلفظ' الیعسوب' کے تحت' رانی کھی' کا تفصیلی تذکرہ ہوگا۔رانی کھی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پاس ڈ کک نیس ہوتا جس سے کی کو (ڈس کر) اذیت میں مبتلا کر سکے۔

رانی کھیوں میں سب سے افضل کھی وہ ہوتی ہے جس کا رنگ سرخی مائل بہزردی ہواور سب سے بے کاروہ کھی ہوتی ہے جس کی سرخی میں سیابی ملی ہو۔ شہد کی کھیاں جمع ہو کرتقتیم کار کرلیتی ہیں۔ پس بعض کھیاں شہد تیار کرتی ہیں اور بعض کھیاں موم بناتی ہیں۔ بعض کھیاں پانی لاتی ہیں اور بعض کھیاں گھر ( یعنی چھمتہ ) تیار کرتی ہیں۔شہد کی کھی کا گھر ( یعنی چھمتہ ) بڑا عجیب وغریب ہوتا ہے کیونکہ سے مسدس شکل کا بنا ہوتا ہے اور اس میں کسی فتم کا ٹیڑھا پن نہیں ہوتا گویا کہ اس نے انجینئر نگ ہے اس شکل میں اپنا گھر (لینی چھید ) بنایا ہو۔ پھراس چھتے میں مسدین دائر ہے ہوتے ہیں جن میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ پس اس وجہ سے بیتمام دائرے ایک دوسرے ہے جڑے

ہوتے ہیں اور یوں دکھائی دیتے ہیں گویا کہ تمام وائرے ایک ہی شکل کے ہول کی تکہ تمن سے لے کر دل تک کا کوئی ہی وائرہ مسدی مشکل کے علاوہ ایا نہیں بن سکا کہ ایک دوسرے کے درمیان کشاد گی ندہو۔ پس شہدی کھی نے مسدل شکل کے چھوٹے وائروں کو ملاکر ایک ہی ڈھائیچہ بناویا ہے۔ نیز شہدی کھی نے اسپنے چھتے کو تقیر کرنے کے لئے کمی شم کا کوئی آلداور پرکار دغیرہ استمال نہیں کیا بلکہ پہلے بناویا ہے۔ نیز شہدی کھی نے اسپنے چھتے کو تقیر کرنے کے لئے کمی شم کا کوئی آلداور پرکار دغیرہ استمال نہیں کیا بلکہ پہلے بلکہ پر المقید و مندا بلکہ بلکہ کی گار ف البام کیا جیسا کہ قرآن مجید میں المجال بیو تا و من المشجو و معا بعوشون "(اور تمہارے دب نے شہدی کمی کی طرف یہ بات وی کردی کہ پہاڑ وں میں اور دخول میں اور شیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا۔ انحل-آیت ۲۸)

یں شہد کی مھی کس طرح اینے رب کے حکم کو بجالاتی ہے اور اپنے رب کے حکم کے مطابق نہایت عمد گی کے ساتھ پہاڑوں' درختوں اور (لوگوں کے ) مکانات میں چھنہ بناتی ہے۔ لیں آپ شہد کی کھی کوان تین جنگہوں کے علاوہ کس اور جنگہ چھنہ بناتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔شہد کی کھی اکثر پہاڑوں میں چھتہ بناتی ہے کیونکہ آیت میں پہاڑوں میں چھند بنانے کا تھم پہلے ہے۔ پھردرختوں پر چھتہ بنانے کا تھم ہے اور پھر (لوگوں کے) گھروں میں چھتہ بنانے کا تھم ہے۔اس تھم کی تقیل میں شہد کی کھی درختوں اور مکانات میں بہت کم چھند لگاتی ہے جبکہ پہاڑوں میں بکٹر ت چھند لگاتی ہے۔ لیس تم دیکھو کہ شہد کی کمھی سمبرگی کے ساتھ پہلے اپنا چھند تیار کرتی ہے پھر پھلوں اور پھولوں ہے رس وغیرہ چوں کراپنے گھر بیس و نیرہ کر لیتی ہے کیونکہ اللہ نعالی نے اسے پہلے گھر (لیتی چھیۃ ) بنانے کا تھم دیا ہے اور پر کھانے کا تھم دیا ہے۔ 'احیاء' ش فراور ہے کہ تم دیکھ واللہ تعالی نے شہد کی کھی کی طرف سیے وی کی يہال تک كد شهد كى كمى نے بها دوں ميں جمعة بنايا اور اس نے كيے اينے لعاب سے موم اور شهد تكالا كدايك ( العني موم ) ميں روشي سے اور دوسرے (لین شہد) میں شفاء ہے۔ پھر اگر کوئی شہد کی تمھی کے کامول میں غور کرے تو اے تجب ہوگا کہ شہد کی تھی کیے پھولوں اور شکونوں سے رس چوتی ہے اور گندی اور بد بودار چیزوں سے مس طرح الجنتی کرتی ہے اور مس طرح اپنے بڑے کے جواس کا امر ہوتا ہے اجاع کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالی نے شہد کی تھیوں کے امیر کو بھی ان میں عدل وانصاف کرنے کی صلاحیت عطافر مائی۔ سمال تک کہ ان کا امیر چھتے میں گندگی لانے والی تھیوں کو ورواز ہ پر ہی ہلاک کر دیتا ہے۔ دشمنوں سے دشمنی ' دوستوں سے دوی بھی ان کی فطرت میں داخل ہے۔ تم سب کچے چھوڑو صرف اس کے چھھ پڑھور کرو کہ شہدی کھی نے اے موم سے تیار کیا ہے اور اس نے تمام شکوں میں سے مدر شکل کوابے گر ( اپنی چھید ) کے لئے ختب کیا ہے۔ اس شہد کی کھی نے اپنے گھر کے لئے گول چوکور او فخس هل کی بجائے مسدس شکل کو فتخب کیا ہے۔ اس لئے کہ مسدس شکل ٹیل کوئی الی خصوصیت موجود تھی۔ جہاں تک کمی افجیئٹر کا ذہن مجی نہیں پہنچ سکتا تھااور وہ خصوصیت میر ہے کہ سب سے کشادہ اور وسیع گول شکل بنے یا جواس کے قریب قریب ہے۔ پس اگر شہر کی کھی مربع شکل کو اختیار کرلیتی تو بہت ی جگدخالی رہ جاتی کیونکہ شہر کی کھی کی شکل گول اور کبی ہوتی ہے اور چھند کول بنانے کی صورت میں خانوں سے باہر، بنت ی جگہ بیکار ہوجاتی ۔ کیونکہ گول شکلیں اگر ایک ساتھ طائی جائیں تو باہم ل کر بیجانبیں ہوسکیں گی بلکہ درمیان میں بچه جگد خالی فئ جائے گی۔ بیخاصیت مرف مسدس شکل ٹی ہے کہ اگر ایک خانے کو دوسرے سے طادی تو ورمیان میں کوئی جگمیس ي كى - يستم ديكموكداس جوفي سے جانور كے ساتھ اللہ تعالى في كس قد والطف واحسان كامعالم قرمايا ب اوراس كى زعرى كى

ضروریات اسے مہیا کردی ہیں تا کہ وہ خوشگوار طریقہ پر زندگی بسر کرسکے۔شہد کی تھیوں کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ بیایک دوسری کے ساتھاڑتی ہیں اور ایک دوسری کونل کردیتی ہیں۔ پس اگر شہد کی کھیوں کے چھتہ کے پاس کوئی دوسرے چھتہ کی کھی آ جائے تو بیاس کو ڈ تک مارتی ہیں اور بسااوقات وہ کھی جس کوڈ تک لگا ہومر جاتی ہے۔شہد کی کھی کے مزاج میں صفائی ستحرائی بھی بہت ہے۔ پس اگر چھتہ کے اندر کوئی مکھی مرجائے تو زندہ کھیاں اسے باہر نکال دیتی ہیں۔شہد کی کھیاں چھتہ میں سے اپنا پا خانہ بھی صاف کرتی رہتی ہیں تا كه چھتە ميں بد بونه بھلے۔ شہد كى كھياں رئتے وخريف دونوں موسموں ميں اپنے كام ميں مصروف رہتی ہيں ۔شہد كى تھياں موسم رئيع میں جو شہد تیار کرتی ہیں وہ عمدہ ہوتا ہے۔ چھوٹی کھیاں بڑی کھیوں سے زیادہ محنت کرتی ہیں۔ چھوٹی کھیاں صاف اور عمدہ پانی بیتی ہیں۔وہ اس قتم کا یانی تلاش کرتی ہیں جا ہے جہال سے بھی ملے۔چھوٹی کھیاں شہد نہیں کھا تیں مگراپی بھوک کے مطابق۔ جب چھتہ میں شہد کم ہوجائے تو اپنی جان کے خطرے سے اس میں پانی ملا دیتی ہیں کیونکہ جب چھتہ میں شہد کم ہوجائے تو کھیاں خود ہی اپنا چھتہ تباہ کردیتی ہیں۔اگر چھتے میں اس وقت کوئی رانی تکھی یا نرکھی موجود ہوتو اس کوقل کردیتی ہیں۔ یونان کے ایک علیم نے اینے تلانہ ہ ( یعنی شاگردوں ) سے کہا تھا کہتم چھتہ میں رہنے والی شہد کی کھھی کی طرح ہوجاؤ۔ شاگردوں نے کہا کہ شہد کی کھھی چھتہ میں کیسے رہتی ہے؟ استاد نے کہا کہ شہد کی کھی اپنے چھتہ میں نکمی کمھی کونہیں چھوڑتی بلکہ اسے اپنے چھتہ سے نکال دیتی ہے کیونکہ وہ بے مقصداس کی جگہ کوننگ کردیتی ہے اور شہد کھا کرختم کردیتی ہے۔شہد کی کھی اس بات سے بھی واقف ہوتی ہے کہ کون سی کھی ٹھیک کام کرتی ہےاورکون کی کھی نگمی ہے۔شہد کی کھی اپنی جلدا تارتی ہے جیسے سانپ اپنی کینچلی ا تارتا ہے۔شہد کی کھیوں کوسریلی اور اچھی آ واز ہےلذت ملتی ہے۔

شدى كھيوں كو 'السوس' (ايك بارى ہے جس ميں كھن جيسے باريك كيڑے ان كے جسم كو كھاتے رہتے ہيں) ضرر بہنچاتى ہے۔اس کی دوابیہ ہے کہ تھیوں کے چھتہ میں ایک مٹھی ٹمک چھڑک دیا جائے اور ہر ماہ ایک بار چھتہ کھول کراس میں گائے کے گوبر کی دھونی دے دیں۔شہدی مکھیوں کی ایک عادت میں بھی ہے کہ بیائی چھت سے اڑ کرغذا حاصل کرنے کے لئے جاتی ہیں اور جب واپس آتی ہیں تو ہر کھی اپنے ہی خانہ میں جاتی ہے اس میں بالکل غلطی نہیں کرتی۔مصر کے لوگ کشتیوں میں کھیوں سے بھرے چھتے لے کرسفر کرتے ہیں اور جب وہ درختق اور پھولوں سے ہرے بھرے علاقے میں پہنچتے ہیں تو وہاں تھہر کر کھیوں کے چھتے کے دروازے کھول د يت بيں - پس كھياں چھتے سے باہرنكل جاتى بيں اور دن بحر پھولوں سے رس چوس چوس كراكھا كرتى بيں - پس جب شام ہوتى ہے تو کھیاں کشتی کی طرف لوٹ آتی ہیں اور ہر کھی چھتے میں اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاتی ہے۔

ابوسرہ ہنرلی کہتے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن عمروؓ نے مجھے ہے ایک حدیث بیان کی جس کو میں نے سمجھا ہے اور جس کو اپنے ہاتھوں ك كهر محفوظ كرليا ب-وه بير بسم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ بيده حديث بجس كوحفزت عبدالله بن عمرةً ف رسول الله عليه سے نقل کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالی حدسے تجاوز کرنے والے 'بدکلامی کرنے والے' بدترین پڑوی اور قطع رحی کرنے والے سے محبت نہیں رکھتا۔ پھرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موس کی مثال شہد کی تھھی کی ہی ہے کہ وہ اپنے چھتھ سے نکلتی ہے۔ پس وہ پاکیزہ چیزیں کھاتی ہے۔ پھرکھایا ہوا گرادیتی ہے( یعنی پاخانہ وغیرہ کردیتی ہے) نہ کی کونقصان پہنچاتی ہے اور نہ تو ڑپھوڑ کرتی ہے۔ پس مومن بھی

انے کام سے کام رکھتا ہے اور کسی کواذیت میں جتافیس کرتا اور حلال رزق کھا تا ہے۔ موس کی مثال سونے کے اس سرخ کوزے کی س ہے جہ آگ میں ڈالا جائے کیکن نہواس کا رنگ تبدیل ہوناس کے وزن میں کی ہو۔ پس موس بھی ای طرح ہے۔ (رداد المعدرك) حضرت ابو ہریرہؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ و کم مایا کہ بلال ؓ کی مثال شہر کی کھی کی طرح ہے جس کی عذا میں اوركر والكيمل وغيره) بوتا ب- بجراك سي ميشحا شهد برآمد بوتا ب- (رداه الطير اني في المجم الاوسط)

نی اگرم میں نے فرمایا کہ موکن شہد کی ملمی کی طرح ہے جس کی غذا بھی پاک ہے اور پاکیزہ جگہ بیٹھتی ہے اور جب کھایا ہوا گراتی ہے ( یعنی بید وغیرہ کرتی ہے ) تو نہ تو زیجوؤ کرتی ہے اور نہ کسی کواؤیت پہنچاتی ہے۔ ( رواہ الامام احمدوا بن الب غیب واطلم انی ) این اثیر نے کہا ہے کہ مومن کوشہد کی کھی سے تشبید دینے کی وجہ بیہ ہے کہ دونوں ٹین' فہم وفراست' کسی کواذیت نہ پہنجانا' وعدہ پورا کرنا ' دوسروں کوفقے بہنچانا ' قناعت کرنا ' دن میں تلاش معاش ' گندگی ہے دور رہنا ' حلال کمائی کھانا اور اپی کمائی کھانا ' امیر کی اطاعت كرنا 'وغير واموريس مشابهت بوتى ہے۔ نيز تاركى 'بادل' آندهى دھوال 'بارش اورآگ دغيره جيسى آفات شهد كى كھى ككام کو مقطع کر دیتی ہیں۔ای طرح عفلت کی تار کی تلک کے بادل فتنوں کی آ عمصیاں حرام مال کا دھواں مالداری کا پانی اورخواہشات

نفسانی کی آگ جیسی آفات موس کے کام کو منقطع کردیتی ہیں۔ حضرت علی ہے روایت ہے وہ فرماتے میں کہتم لوگوں میں اس طرح رہوجیسے پرندوں میں شہد کی کھی رہتی ہے کہ تمام پرمذے ا سے معمولی اور کز ور بچھتے ہیں کیکن اگر برندوں کو شہد کی کھی کے پیٹ کا شہد اوراس کی برکت و فوائد کاعلم ہوجائے تو وہ اس معمولی ند

سمجیں تم لوگوں کے ساتھ اپنے حکم اور زبان ہے میل جول رکھولیکن اپنے اعمال اور دلوں کوان ہے الگ رکھو۔ پس آ دمی کے لئے

وہی ہے جوو عمل کرے گا اور قیامت کے دن ہر آ دمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے مجت ہو۔ (رواہ مندالداری)

حفزت علی ف ونیا کی ذمت میں فرمایا ہے کہ ونیا میں چوشم کی چیزی ہیں مطعوم مشروب بلوس مرکوب منکون مشموم-ب سے بہتر کھانے کی چیز شہد ہے جوالیک کیڑے (این مکھی) کا احاب ہے۔ سب سے عمدہ پینے کی چیز پانی ہے جس علی اجھے برے سب برابر کے حصد دار ہیں۔سب سے امچھالہاس ریشم ہے جوالیک معمولی کیڑے کا بنایا ہوا ہے۔سب سے افضل سواری محکوڑا ہے جس پر بینے کر ( یعنی سوار ہوکر ) انسانوں کاقتل ہوتا ہے۔سب ہے میرہ خوشبو مشک ہے جو ایک جانو رکا خون ہے۔سب سے بہترین منکوٹ

'عورت'' بج د بیشاب کرنے کی جگہ ہاورا کی ہی جگہ اے نگل ہے معنی اس کی پیدائش بھی بیشاب والی جگہ سے ہوتی ہے۔ كتيه بان اوكدالله تعالى في شبرك كمي من زبراورشهد كوجع كرويا ب شهدى كمي من زبراورشهد كااجتاع الله تعالى كاقدرت كامله کی دلیل ہے۔ای طرح مومن کے اعمال خوف ورجاء سے مرکب ہوتے ہیں۔حضرت ابن مسعود ی روایت ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا كر شهد ہر يماري كے لئے شفا ہے اور قرآن مينوں (ميں يائي جانے والى يماري) كے لئے شفاء ہے۔ يس تمهارے لئے ضروري ہے ك قرآن اورشهدے شفاحاصل کرو۔ (رواہ این ماجہ والحاسم) حصرت ابو ہریرہؓ ہے روایت ہے کہ تی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تخص برمینے میں تین دن منتج نہار منہ شہد جائے لیا کر ہے تو اسے کوئی بڑی بیاری لائتی شہیں ہوگی۔( رواہ ابن ماجہ ) فتاش نے الی وجرہ ے متعلق لکھا ہے کہ وہ شہد کو بطور مر مداستعمال کرتے تھے اور ہر پیاری ٹیں شہد بطور دوا استعمال کرتے تھے۔ ای طرح عوف بن مالک 🕏

ے مروی ہے کہ وہ بیار ہوئے توانہوں نے فرمایا میرے پاس پانی لاؤ کیونکہ الله تعالی کاارشاد ہے'' وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءُ مُبَارَكًا ''(اور ہم نے آسان سے بابر کت پانی نازل کیا) پھر فر مایا شہد لاؤ اور قرآن کریم کی آیت (وَ أَوْ طَي رَبُّكَ إِلَى النَّحل) یڑھی۔ پھر فرمایا میرے پاس زیتون لاؤ کیونکہ میرمبارک درخت ہے۔ پس آپ ( لیٹنی عوف بن مالک ؓ) نے تینوں کو ملایا پھرنوش فرمایا۔ یں اللہ تعالیٰ نے آپ کوشفا بخش دی۔

حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا لیس اس نے کہا کہ میرے بھائی کو دست آرہے ہیں۔ پس آپ علی نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ پس اس نے اپنے بھائی کو شہد پلایا۔ پھر حضور صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور کہنے لگایار سول الله صلی الله علیہ وسلم میں نے اسے ( یعنی اپنے بھائی کو ) شہد پلایا ہے کیکن شہد کی وجہ ہے دست میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پس آپ نے فرمایا کہ اس کو شہد بلاؤ۔ (تیسری مرتبہ بھی یہی تھم دیا) پھر چوتھی مرتبہ و ہخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ نے فر مایا اس کو ( یعنی اپنے بھائی کو ) شہد پلاؤ۔پس اس آ دی نے عرض کیا تحقیق میں نے اس کو ( یعنی اینے بھائی کو ) شہد پلایا لیکن اس کے دست میں اضافہ ہوگیا۔ پس آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سیا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہےتم اس کوشہد پلاؤ۔ پس اس نے اپنے بھائی کوشہد پلایا۔ پس وہ صحت پاب ہو گیا۔ (رواہ ابخاری وسلم والتر مذی والنسائی) فاكده الشخقيق نبي اكرم علي كال عديث پراعتراض كيا كيا ہے جس ميں دست كاعلاج شهدكو بتلايا كيا ہے۔ آپ سلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہتم عود ہندی کو لازم پکڑلو کیونکہ بیرمات بیاریوں کیلئے شفاء ہےاوران بیاریوں میں سے ایک بیاری''' ذات الجحب'' بھی ے۔ آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا بخارجہنم کے سائس لینے سے ہوتا ہے۔ پس تم اسے یانی سے بجھاؤ۔ آپ علی ہے نے فرمایا کہ کلوخی سوائے موت کے ہر بیاری کے لئے دوا ہے۔آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تھیں ''من'' (من دسلویٰ وہ کھانے جوبی اسرائیل پر اترتے تھے) کی ایک قتم ہے اور اس کا پانی آٹھوں کے لئے شفاہے۔ (الحدیث)

پس اعتراض کرنے والے نے کہا کہ اطباء کا اس بات پر اجماع ہے کہ شہد مسہل (لیعنی وست آور) ہے۔ پس اسہال کا علاج شہد سے کیے ممکن ہے؟ نیز اطباء کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ بخار زدہ شخص کیلئے ٹھنڈے یانی کا استعال خطرناک ہے اور (ٹھنڈا یانی) اسے ہلاکت کے قریب کردیتا ہے۔ کیونکہ مختلہ ایانی مسامات کو ہند کردیتا ہے جس کی وجہ سے ہلیل شدہ بخار باہر نکلنے سے رک جاتا ہے اور حرارت جمم کے اندرلوٹ جاتی ہے۔ پس میہ ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ ای طرح اطباء ذات الجنب کے مریف کے لئے کلونجی کا استعال ممنوع قرار دیتے ہیں کیونکہ اس میں بہت زیاہ حرارت ہوتی ہے جو مریض کے لئے خطرناک ہے۔علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ *حدیث پراعتراض کرنے والے نے جہ*الت کامظاہرہ کیا ہےاور بینادانی اور کم علمی کا نتیجہ ہے۔ ہم یہاں احادیث کی تش<sub>ر</sub>ت کے ساتھ ساتھ اطباء کے اقوال بھی نقل کرتے ہیں تا کہ اعتراض کرنے والے کی آٹکھوں سے جہالت کا پردہ ہٹ جائے اوراسے سیح بات معلوم ہوجائے۔

ا حادیث کی وضاحت مجان لے کہ علم طب میں بہت ی تفصیلات کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔مثلاً یہی کہ مریض کے لئے ایک وقت میں ایک چیز دوا ہوتی ہے اور بھی بعینہ وہی چیز مرض کا سبب بن چاتی ہے اور ایسا کسی خارجی عارض کی بنا پر ہوتا ہے۔مثلاً عارض بید است کے سراح میں گری پیدا ہوجاتی ہے لبذا علاج کارگرٹیس ہوتا یا فضاء میں حرارت یا خترک کے باعث دوا کا مناسب
عفد جس ہوتا ہیں آگر کی حال میں طبیب کی مریض میں کی دوا ہے شفاء کا احساس کر لیے تو ای ایک دوا ہے ہم حال میں ہم مرض کا
علاج ہوجائے بیش موری نیس ہے۔اطباء کا اس بات پراجماع ہے کہ عمر موتم وقت عادت نفذا (جو پہلے کھائی ہے) مناسب تد پراور
طبیعت کی دفا کی قوت وغیرہ سے تخلف ہونے کی وجہ ہے ایک می مرض کا علاج مخلف ہوجاتا ہے ۔ پس جان لے کہ دوست آنے کے
بہت ہے اسباب ہیں جن میں ہے ایک سب بدیشنی اور کھانے کی ہے احقیا لی ہے۔ اس تم کہ دوست میں اطباء کی رائے بیہ کہ
ایسے مریض کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ ٹیزا اگر مریض کم زور تہ ہواورا اس تم کے دست کو دوک دینا ضرر رساں ہواورا اس ہے دوسر کی
ایسے مریض کو اپنے خال پر چھوڑ دیا جائے ۔ ٹیزا اگر مریض کم خورت ہواورا اس تم کے دست کو دوک دینا ضرر رساں ہواورا اس ہے دوسر کی
ایسے مریض کو اپنے خال میں شہر کے استمال کا حکم دیا تھا تو ہمیں مان لینا چاہے کہ دوشخص برشخی اور کھانے کی بدا حیا کھی وجہ ہے
حضور عشیات نے نامہال میں شہر کے استمال کا حکم دیا تھا تو ہمیں مان لینا چاہے کہ دوشخص برشخی اور کھانے کی بدا حیا کھی کی وجہ ہو سے کہ ان کہ اس مریض کا علاج تی ہی کہ اس کے دوست آنے کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے یا اس می اصافہ کردیا
جائے۔ پس نی اگرم صلی التہ علیہ دیلم کے اس مریض کے لئے شہد کا علاج تا جو پر نام کیا اور دوست فود بخو دید ہوگ ہے کہ شہد سے علاج اطباء کے یہاں رائ کہ ہے۔معرض طب کے اعران می نا واقف معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے دریث کی احمد بی کے اخراق اطباء کے یہاں رائ کی ہے۔معرض طب کے اصوادی سے ناواتف معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے دریث کی احمد بی کے اخراق اور ان نام کے یہاں رائ کے ہے۔معرض طب کے اعراق اور ان نام کے دوسر کی ہوتا ہے۔ بھی کی تھر ان کے لئے اطباء کے انوال کوشی کیا ہوتا ہے۔

ای طرح ریول الله صلی الله علیه وسلم کوفر مان "بخارجتم کے سائس لینے ہوتا ہے البذاانے پائی ہے بجھاؤ" پہلی اعتراض کیا گیا ہے۔ پس ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ عرموم عمر میش اورآب و ہوا کے اختاف ہے علاق کے طریقے بھی بدل جاتے ہیں نیز تی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں "الماء البارو" (خوزا پائی) کے الفاظ موجود تیس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مضراوی بخار میں جتلا مریض کا علاج عریض کو خوش اپنی پیانے بکہ برف کا بائی بلانے اور اس (خوش کے پائی ہے کہ یا وی دھونے ہے کیا جائے۔ پس کیا بعید ہے کہ تی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ای جم سے بخار کا علاج پائی ہو۔ ای طرح یا وی دھونے ہے کیا جائے۔ پس کیا بعید ہے کہ تی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ای جم سے بخار کا علاج پائی ہو۔ ای طرح اعتراض کرنے والے خوش کا ذات الجنب میں عود ہندی ہے خفاء کا انکار بھی یا طل ہے۔ اس لئے کہ بعض اطباء نے کہا ہے کہ ذات الجنب اگر ہنم کی وجہ ہے بوتو اس کا علاج" قط ہے۔ پس نی آکرم مطی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ وردیگر ماہراطباء نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کود بہ اگر ہنم کی وجہ ہے بوتو اس کا علاج" قط ہے۔ پس نی آکرم مطی الشہ علیہ وسلم نے قربایا کہ وردیگر ماہراطباء نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کود درائے جس میں ہے آگیہ ذات الجب بھی ہے۔ (اللہ ہے)

بس تمام ماہراطباء نے اپنی کمابوں میں ککھا ہے کہ گود ہندی جیش اور پیشاب جاری کرتی ہے۔ زہر کا اثر کم کرنے میں مفید ہے۔ شہوت میں بیجان پیدا کرتی ہے۔ اگر گود ہندی کو شہد کے ساتھ طاکر بیا جائے تو کدودانے اور پیٹ کے کیڑوں کے لئے نافع ہے۔ عود ہندی کوسیاہ جمائیوں پرل دینے سے جھائیاں ختم ہوجاتی ہیں۔ معدے اور جگری برودت کے لئے مفید ہے۔ موکی اور باری باری آنے

والے بخار کیلئے بے حدمفید ہے۔ اس کے علاوہ تو دہندی اور امراض کے لئے بھی نافغ ہے۔ تودکی دو تسمیں ہیں۔ بہلی تتم بری اور درسی قتم ہندی ہے۔ پس بحری (عود) سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قسط (عود) کی ان دو تسموں کے علاوہ اور بھی قسمیں ہیں۔ بعض تھاء نے کہا ہے کہ عود بحری' عود ہندی سے افضل (عمدہ) ہوتی ہے۔ نیز عود بحری ہیں عود ہندی کے مقابلہ میں خرارت کم ہوتی ہے۔ بعض تھاء نے کہا ہے کہ قسط (عود) کی دونوں قسمیں (لیعنی بحری و ہندی) تیسرے درجہ کی خشک اور گرم ہیں لیکن عود ہندی میں عود ہندی ہیں عود ہندی ہے مقابلہ میں حرارت زیادہ ہوتی ہے۔ ابن سینا نے کہا ہے کہ قسط (عود) میں تیسرے درجہ کی حرارت اور دوسرے درجہ کی خشکی پائی جاتی ہیا گئا م اور نہدی ہیں عود ہندی ہے وہندی ہیں عود ہندی کے مقابلہ علیہ وہندی کے مقابلہ علیہ وہندی کے مقابلہ علیہ وہندی کی افادیت بیان فرمادی تھی۔ آپ سلی اللہ علیہ وہنم نے فرمایا کہ عود ہندی میں سات بیار یوں کی شفاء ہے اور ان میں سات بیار یوں کی شفاء ہے اور ان میں سے ایک ذات المجدب بھی ہے۔ (الحدیث)

نی اکرم میلائے کا بیارشاد کہ''حبہ السوداء''کلوٹی سوائے موت کے ہرمرض کے لئے دوا ہے۔ تحقیق اطباء نے کلوٹی کے بہت سے فوا کداور بجیب وغریب فاصیتیں لکھی ہیں جن سے نی اکرم سلی اللہ علیہ دسلم کے قول کی تقعد ہیں ہوتی ہے۔ حکیم جالینوس نے کہا ہے کہ کلوٹی سوجن کو تیل کرد تی ہے اور اگر کلوٹی کو کھالیا جائے یا پیٹ پر لیپ کیا جائے تو پیٹ کے کیڑے ہالک ہوجاتے ہیں۔
اگر کلوٹی کو پکا کرایک کیڑے میں باندھ کرسوگھا جائے وزکام کے لئے نافع ہے۔ نیز کلوٹی اس بیاری (لیمی چیک) میں بھی بے صدمفید ہے جس میں جم پرنشان پڑ جاتے ہیں۔ کلوٹی باہر نکلے ہوئے اور جلد کے اندر پھلے ہوئے میہ وغیرہ کو بھی زائل (ختم ) کردیتی ہے۔ اگر چیف چی بیشانی پڑل لے حدمفید ہے۔ اگر کلوٹی کو بردردکام ریش اپنی بیشانی پڑل لے ہے۔ اگر چیف چی کی جہتے کا جاری کی جہتے دار کا کوٹی کو ہرکہ میں ملاکر بلغی ورم پر پی باندھ دی جائے و کلوٹی کو باریک بیس کرا تکھ میں بطور سرمہ استعال کریں تو آئے ہے۔ نگلے والا پانی بند ہوجائے گا۔ مواد ہنے میں ورم دور ہوجا تا ہے۔ اگر کلوٹی کو باریک بیس کرا تکھ میں بطور سرمہ استعال کریں تو آئے ہے۔ نگلے والا پانی بند ہوجائے گا۔ مواد ہنے میں مریض کے کلے میں نافع ہے۔ اگر بیش کا فرخی کی دور کریں کرا گائی کی کرنا (لیمی پانی وغیرہ میں ملاکر کی کرنا) ہے حد مفید ہے۔ کلوٹی زہر ملی کرئ کا گئی اور دوسری گرم دواؤں ہے اس کا اثر ختم نہیں مریض کے گلے میں کلوٹی کی لاکوٹی کی کا فرخی کی بھی فرخی کی جو بیں۔ بلغی اور دوسری گرم دواؤں ہے اس کا اثر ختم نہیں مریض کے گلے میں کلوٹی کا لئک نائم بھی فائد علیہ وسلم نے فر بایا کہ کھمیں ''من' دار می کو کوٹی ہو کہ کی کا کراستعال کی جائی ہے۔ نی اگرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر بایا کہ کھمیں ''من' در موری کے دور کی کا کراستعال کی جائی ہے۔ نی اگرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر بایا کہ کھمیں ''من' در مریک کرہ دواؤں سے اس کا اثر ختم نہیں سلوگی وہ کھوں کے لئے شاہ ہے۔ اللہ کا کرنا کوٹی کو موری کی اس کراستعال کی جائی ہے۔ نی اگرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر بایا کہ کھمیں ''من' در میں کو وہ کھوں کے لئے شعا ہے۔ اللہ کی کوٹی کی کی کا کرنا کوٹی کی کوٹی کی کے دوروں کی جائیں کی انگر کو کوٹی کے۔ ان کر کرنا کی کوٹی کے کوٹی کے۔ ان کر کرنا کی کوٹی کوٹی کی کوٹی کی کوٹی کرنا کوٹی کوٹی کر کروئی کی کوٹی کر کرنا کر کروئی کے کرنے کوٹی کی کوٹی کرنا کے کوٹی کی کوٹی کرنا کے

ا مام نوویؒ نے فرمایا ہے کہ تھمبی کا پانی مطلقا آتھوں کے لئے شفاہے۔ پس جس کی آتھوں میں تکلیف ہو وہ تھمبی کا پانی نچوڑ کر آٹھوں میں ڈالے تو شفایاب ہوجائے گا۔ تحقیق میں نے اور ہمارے زمانے کے بہت سے دوسرے اہل علم نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے جو شخص اندھا ہوگیا ہواور وہ تھیبی کے پانی کوبطور سرمداستعمال کرے تو وہ شفایاب ہوجاتا ہے اور اس کی آٹھوں کی بینائی لوٹ آتی ہے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ آن احادیث سے جوتفعیلات معلوم ہوئیں ان سے بیا نمازہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و من و دنیا کے علوم میں ماہر بتنے اور ان احادیث سے علم طب کی صحت اور کی نہ کی درجہ میں علاق محالج کرنے کا بھی جواز معلوم ہوتا ہے۔ یہ شک اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں طرح طرح کے رموز وامرار رکھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہرمرض کی دواپیدا کی ہے۔ البتہ یہ انسان کی عقل وقیم اور اس کے ادراک و وجدان کی کو تا تی ہے کہ وہ کی مرض کی دوامعلوم نہ کرے۔ وانٹہ اعلم۔

خواص ا شہر گرم خنگ ہے۔ عمدہ شہدوہ ہے جو چھت کی موم ہے الگ شکیا گیا ہو۔ شہر مسبل (لینی دست آور) ہے پیشا ہے جاری

کرتا ہے اور تے میں اضافہ کرتا ہے۔ یہاں لگا تا ہے۔ صفرا بن کر گرم خون پیدا کرتا ہے۔ پس اگر شہدکو پائی میں ملا کر پیا جائے تو اس کا

جھاگ نکال دینے ہے اس کی حرارت ختم ہو جاتی ہے اور مضاس کم ہوجاتی ہے اور فائدہ بھی کم ہوجاتا ہے لیکن فذائیت میں اضافہ
ہوجاتا ہے۔ پیشا ہ جاری کرنے میں زیادہ مفید ہوتا ہے۔ سب سے عمدہ شہد موح خرف کا ہوتا ہے جس کی مضاس عمدہ ہوتی ہے اور
نزیادہ شہد موسم ربح میں مال بہوتا ہے۔ شہد کی معزے کو کھٹا سیب شم کر دیتا ہے۔ جو چیز میں جلدی خراب ہوجاتی ہیں

مشلا کوشت وغیرہ اگر ان کوشہد میں دکھ دیا جائے تو وہ طویل مدت تک خراب نہیں ہوں گی۔ آگر خالص شہد (جس میں پائی ' آگ

اور مواں وغیرہ کا اثر نہ بہنچا ہو ) میں تھوڑ اسا مشک ملاکر آتھوں میں بطور سرمہ استعمال کیا جائے تو نز دل الماء ( آتکھوں سے بہنے

والا پائی ) کیلئے تاقع ہے۔ اگر سر میں شہد کی ماش کی جائے تو جو کی اور اس کے اغرے اور بیچے وغیرہ مرجاتے ہیں۔ سے کہ جو مختی بھی

اے اپنے پاس رکھے اور بعض نے کہا ہے کہ اسے ( یعنی موم کو ) کھالے تو اسے بے چینی لاحق ہوگی لیکن احتلام نہیں ہوگا۔ ( یعنی احتلام ہے محفوظ رہے گا۔ )

تعبیر | شہد کی کھی کوخواب میں دیکھنے کی تعبیرخواب دیکھنے والے کیلیے خطرہ اور مال جمع کرنے ہے دی جاتی ہے۔اگر کسی نے خواب \_\_\_\_ میں کھیوں کا چھتہ دیکھا اور اس سے شہد نکالا تو اس کی تعبیر ریہ ہوگی کہاہے حلال مال حاصل ہوگا۔اگر اس نے (خواب میں ) پورا شہد نکال لیا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ کسی قوم پرظلم کرے گا اور اگر اس نے (خواب میں) پورا شہر نہیں نکالا بلکہ کھیوں کیلئے کچھ حصہ چھوڑ دیا تو اس کی تعبیریہ ہوگی کداگروہ حاکم یا اپناحق وصول کرنے کا دعویدار ہے تو اپنے معاملہ میں انصاف کرے گا۔اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ شہد کی تھیاں اس کے سر پر بیٹھ گئی ہیں تو اس کی تعبیریہ ہوگی کہ اس کوسر داری اور حکومت ملے گی۔اگر بادشاہ نے اس تسم کا خواب و یکھا تو اس کی تعبیر سے ہوگی کہ وہ کسی ملک پر قبضہ کرلے گا۔ای طرح (خواب میں) مکھیوں کے ہاتھ پر بیٹنے کی بھی بہی تعبیر ہے۔ كسانون كاخواب مين شهدكي كهمى كود يكهنا خير بردلالت كرتا بي كيكن فوجى اورغير كسانون كاخواب مين شهدكي كهمى كود يكينا جنگ بردلالت کرتا ہے کیونکہ کھیوں کی آ واز اوران کا ڈیگ مارنا اس قتم کی چیز ہے۔شہد کی کھھی کا خواب میں دیکھنالشکریر ولالت کرتا ہے کیونکہ ہیہ ا ہے امیر کی ای طرح اتباع کرتی ہے جیسے شکر کے لوگ اپنے امیر کی اتباع کرتے ہیں جوشخص خواب میں شہد کی کھی کوئل کرد ہے تو اس کی تعبیریه ہوگی کداس کا دشمن اسے قبل کردے گا۔ خواب میں کسان کیلیے کھیوں کا قبل کرنا ٹھیکے نہیں کیونکہ بیاس کی روزی اور معاش کی علامت ب-خواب میں شہد کی کھی دیکھنے کی تعبیر علاء اور مصنفین ہے بھی دی جاتی ہے۔خواب میں شہد کو دیکھنے کی تعبیر ایسے مال سے دی جاتی ہے جو بغیر محنت کے حاصل ہوگا یا اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب د کیمنے والے کو کسی مرض سے شفا نصیب ہوگی۔اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اوگوں کوشہد کھلار ہا ہے تو اس کی تعبیر بیہ ہوگی کہ وہ لوگوں کوعمدہ کلام سنائے گا اور اچھی آ واز میں قر آ ن مجید سنائے گا جو خص خواب میں دیکھے کدوہ شہد چاٹ رہا ہے تو اس کی تعبیر بیہوگی کہوہ کسی عورت سے شادی کرے گا کیونکہ نبی اکر مسلی الله عليه وسلم نے رفاعہ گلی بیوی سے فرمایا تھا ( کہتم رفاعہ سے الگ نہیں ہو عمق ) یہاں تک کہوہ تمہارا مزہ چکھے لے اورتم اس کا ذا کقہ چکھاو۔ (الحدیث) خواب میں شہد کا کھانا محبوب سے ملاقات اور بوس و کنار پر دلالت کرتا ہے۔خواب میں موم ملا ہوا شہد دیکھنے کی تعبیر وراثت کے مال سے دی جاتی ہے یاس کی تعبیریہ ہوگی کہ خواب د کھنے والے کو کس تجارت میں نفع حاصل ہوگا۔ ابن سیرین ؓ نے فرمایا ہے کہ شہدرزق حلال ہے۔اس لئے آ گ اے نہیں چھوئے گی جو مخص خواب میں اپنے سامنے شہدر کھا ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے پاس وسیع علم ہوگا اور لوگ اس سے (علم) سننے کی خواہش کا اظہار کریں گے۔اگر کسی نے خواب میں صرف شہدد یکھا تو اس کی تعبیر مال غنیمت سے دی جائے گی اور اگر خواب میں مجد برتن میں دیکھا تو اس کی تعبیر میہوگی کہ خواب دیکھنے والا صاحب علم ہے یا اس کی تعبیر مال حال سے دی جائے گ۔

# اَلنَّحُوْصُ

"اَلْنَحُوْصُ" (نون کے فتر اور حاء کے ضمہ کے ساتھ) اس سے مراد با نجھ گدھی ہے۔اس کی جمع کیلئے تھ اور نحاص کے الفاظ ستعمل میں

#### النسر

"النسو" ( گرھ)اس سےمرادا یک معروف پرندہ ہے۔اس کی جمع قلت "النسو" اور جمع کثرت "نسور" آتی ہے۔اس کی کتیت کے گئے"ابوالا برد ابوالامع ابو مالک ابوالمنهال اور ابو یکی کے الفاظ متعمل ہیں۔اس کی مؤث کو "ام قنعم" کہا جاتا ہے۔ اس برزه وکو "نسبو" اس لئے کہتے ہیں کہ پہ چیز (لیخی گوشت وغیرہ) کونوچ کرنگل جاتا ہے۔ بدایک مشہور برندہ ہے۔ حضرت حسن بن على في فرمايا ب كركده يخت بوس كه كها ب "ابن آدم عش مَا شِنتَ فَإِنَّ الْمَوْتَ مُلاَ قِيْكُ" (اسابن آدم يعني انسان تومن پند زندگی گز ار لے \_ پس بے تنک موت ہے تیمری ملافات ضرور ہوگی \_ ) میں (یعنی دمیریؒ) کہتا ہوں کہ گدھ کا بیرقول اس کی طویل عمر کی جیہ ہے ۔ کہا جاتا ہے کہ گلاھ طویل عمروالا برندہ ہے۔ گلاھ کی عمرایک بزار سال ہوتی ہے۔ گلدھ چونچ سے شکار کرنے والا یرندہ ہے۔ بیپٹوں سے شکارنبیں کرتا۔ گدھ کے پنجوں کے ناخن بہت تیز ہوتے ہیں۔ باز ادر گدھ دونوں مرخ کی طرح جفتی کرتے ہیں۔بعض لوگوں کا خیال ہے کہ گدھ کی مادہ اپنے نرکود کھنے کی وجہ سے انٹرے دیتی ہے۔گدھ انٹرے نبیس سیتا۔گدھ کی مادہ کسی او فجی جگہ پر جہاں سورج کی روٹنی پہنچی ہوا نڈے دے کرانڈ وں ہے الگ ہوجاتی ہے۔ پس سورج کی حرارت انڈوں کو سینے کا کام کرتی ب- گدھ بہت تیزنظروالا برندہ ہاور بر چارسوفر تے سے مردار کو دیکھ لیتا ہے۔ ای طرح گدھ کی سو تکھنے کی قوت بھی بہت تیز ہوتی بے کین اگر گدھ خشبوں تھے لیتو ای وقت اس کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ گدھ تمام برندوں میں تیز اڑنے والا ہے اوراس کے بازو بھی تمام پرندوں کے بازوؤں سے مضبوط ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ گدھ ایک بنی دن ٹی مشرق سے مغرب تک کا سنر کر لیتا ہے جب گدھ کی جگہ مردار کودیکھ لیتا ہے تو وہاں پہنچ جاتا ہے اور اگر مروار کو مقاب کھار ہا ہوتو جب تک عقاب مردار کھاتا رہتا ہے گدھ (عقاب ك فوف س ) مردار بيس كها تا بلكرتمام شكارى برعد عالب عن الف رج بي -كده نهايت اللي اور حريص موتا ب- يس جب گدھ کی مردار پراتر تا ہے تو اس سے اتنا زیادہ کھالیتا ہے کہ پھر فوراً اوٹیس سکتا۔ یہاں تک کہ کھرھ کی بارا چھل کو کرتا رہے گا اور چرآ ہتر آ ہتر نضا کی جانب برهتا ہے اور پھر ہوا کے دوٹن پہنچ کر پرواز کرنے لگتا ہے۔ بساادقات اس حالت میں ایک مخرور (انسانی) بچیجی گدھ کا شکار کرلیتا ہے۔ گدھ کی مادہ اینے اعمروں اور بچوں کے متعلق چیکاوڑے خاکف رہتی ہے۔ پس عالی کوسلہ میں چنار کے درخت کا بعد بچھا دیتی ہے تا کہ چھاوڑ اس کے گھونسلے کے قریب ندآ سکے۔ مادہ کدرہ اپنے نرکی جدائی پڑھکمین ہوجاتی ہے۔ پس جب اس پندے ( کدھ ) کا ایک (یعنی زیا مادہ) دوسرے سے جدا ہوجائے تو دوسراغم کی وجہ سے ہلاک ہوجاتا ب- جب گده کی ماده کے اغرے دیے کا وقت آتا ہے تو گدھ مرز ٹن ہند کی جانب جاتا ہے اور وہاں سے افروٹ کی شکل کا ایک چرلاتا ہے جس کواگر حرکت دی جائے تو اس کے اعدر سے ایک دومرے پھر کی آ واز سنائی دیتی ہے جیے تھنی کی آ واز ہو۔ پس گدھ بقرائی مادہ کے اور یاس کے نیچے رکھ ویتا ہے جس کی وجہ ہے مادہ آسانی کے ساتھ اٹھ اور یں ہے۔ لینی اٹھ ہ دیتے ہوئ مونے وال تکلیف ختم ہوجاتی ہے۔ بالکل ای طرح کا قول قزویٰ ٹی نے عقاب کے متعلق بھی نقل کیا ہے جو کہ''باب العین'' میں ہم نے ذکر کردیا ے۔ شکاری برعدوں میں گدھ می براجم رکھنے والا برندہ ہے۔ گدھ برندوں کا سردار ہے جیسا کہ یافق نے اپنی کتاب " محات

الا زھار دلی ات الانواز' میں حضرت علیٰ بن ابی طالب کی روایت نقل کی ہے۔ حضرت علیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب جناب رسول اللہ علیہ کو بیفر ماتے ہوئے بنا ہے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے۔ پس انہوں نے کہا اے محمد (علیہ اللہ علیہ کا ایک سردار ہوتا ہے۔ پس انسانوں کے سردار حضرت آ دم علیہ السلام ہیں اور بنی آ دم کے سردار آپ علیہ ہیں۔ روم کے سردار حضرت صحبیب ہیں۔ فارس کے سردار سلمان فاری ہیں۔ حیشہ کے سردار بلال ہیں۔ ورختوں کا سردار ہیر (کا درخت) ہے۔ پرندوں کا سردار گدھ ہے۔ مہینوں کا سردار درخصان ہے۔ ونوں کا سردار جمعہ (کا دن) ہے۔ کلام کا سردار عربی کلام ہے۔ عربی کلام کا سردار قرآن بیدادرقرآن میدکا سردار درورہ بقرہ ہے۔ (فحات الانھار کا النوار)

حضرت عائش فروایت ہے کہ نی اکرم علی کے خرمایا کہ (حضرت مولی علیہ السلام نے فرمایا) اے میرے رب جھے اپنی مخطوق میں سے اپنے نزدیک معزز شخص کی خبرد بیجئے۔ پس اللہ تعالی نے فرمایا کہ جومیری مرضیات کی طرف ایسی تیزی سے برحمتا ہے محلات کا بقیہ حصدان اللہ ان نی خواہشات کی طرف بڑھتا ہے (رواہ الطیر انی نی مجمد اللوسط) حدیث کا بقیہ حصدان اوائد ''النم'' کے تحت نقل کیا جائے گا۔

علی بن ہارون عبدی کہتے ہیں کہ میں نے جنید گوفر ماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی نعتوں کاحق شکریہ ہے کہ آ دمی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہ کرے اور جس شخص کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے گی وہ جنت میں ہنتا ہوا داخل ہوگا۔ حضرت جنید ؓ نے فر مایا بے شک اللہ تعالیٰ کے بندے اس کے ذکر کی طرف اس طرح لیکتے ہیں جیسے گدھ مردار کی طرف لیکتا ہے۔ (شعب الایمان للیہتی)

نمر وو کا قصه ا حضرت علی بن الی طالب سے روایت ہے کہ بے شک طالم نمروو نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے رب کے متعلق جھڑا کیا تو کہنے لگا کہ اگر وہ بات جو ابراہیم (علیہ السلام) نے کہی ہے تج ہے تو میں ضرور آسان تک چڑھ جاؤں گا اور میں جان لوں گا کداس میں (لیتنی آسان میں ) کیا ہے۔ پس نمرود نے گلاھ کے چار چوزے (یجے ) منگوائے ۔ پس اس نے ان کی تربیت کی ۔ یہال تک کدوہ جوان ہو گئے۔ پھرنمر وو نے ایک تابوت بنوایا جس ٹس ایک دروازہ او پر کی جانب اور ایک دروازہ پنج کی جانب لگوایا۔ نمروداس تابوت میں ایک آ دمی کے ہمراہ بیٹے گیا اور تابوت کے کناروں پرکٹڑی کے ڈیٹرے لگا کراس میں گوشت کے لوتھڑے لٹکا دیئے اور تابوت ہے ان گدھوں کے باؤل میں اتنی کمی ری با ندھ دی کہوہ گوشت تک نہ پڑنچ سیس اور ڈیٹرے اس طرح لگائے کہ بوقت ضرورت ان کواو پر بنچے کیا جاسکے۔ لی گدھ اڑے اور گوشت کے لابخ میں اوپر چڑھتے گئے یہاں تک کہ (بورا)ون ختم ہوگیا اور گدھ فضاء کی طرف بڑھتے رہے۔ پس نمروو نے اپنے ساتھی ہے کہا کہا و پروالا وروازہ کھولواورآ سان کی طرف دیمجمو کہ کیا ہم اس کے (لینی آسان کے ) قریب آگئے ہیں ۔ پس نمرود کے ساتھی نے دروازہ کھولا اور آسان کی طرف دیکھ کر کہا کہ بے شک آ سان اپنی حالت پر ہے ( یعنی آسان کا فاصلہ ا تناہی ہے جتنا پہلے تھا ) گھرنمرود نے اپنے ساتھی ہے کہا کہ پنچے والا ورواز و کھولو اور ز مین کی طرف دیکھوکیاصورتحال ہے؟ پس اس نے نمرود کے تھم کی تھیل کی اور کہا کہ بیس زمین کوسمندر کے یانی کی طرح اور پہاڑوں کو دھویں کی طرح دکھے رہا ہوں۔ پس گدھ دوسرے دن جس پرواز کرتے رہے اور بلند ایوں کی طرف بڑھے رہے یہاں تک کدایک ( تیز ) ہوا ان دو پرندوں کی پرداز میں حاکل ہوگئی۔ پس نمروو نے اینے ساتھی ہے کہا کہ دونوں درواز وں کو کھولو اورصورتحال کا جائزہ لو ۔ پس نمرود کے ساتھی نے تابوت کے اوپر والا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ آسان اپنی پہلی حالت پر ہے۔ پس جب زین کو دیکھا تو اے معلوم موا كدز من سابى (يعنى تاركى) من و ولى مولى بد بحراس ك بعد ايك آواز سالى دى" أيُّها الطَّاعِيةِ إلى أيْنَ تُرِيُدُ ''(ا ب سرکش تو کہاں جاتا جا ہتا ہے) حضرت عکرمہ نے فرمایا ہے کہ اس تابوت میں ایک لڑکا بھی تھا جو تیر کمان اٹھائے ہوئے تھا۔ پس اس لڑے نے تیر چلایا۔ پس تیراس حال میں اس کی طرف واپس آیا کہ اس کے ساتھ خون لگا ہوا تھا اورخون سمندر کی ایک

﴿ حيوة الحيوان ﴾ ﴿ ﴿ 647 ﴿ وَمِهِ الْعَرِونَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ کے معبود کا (نعوذ باللہ) خاتمہ کردیا۔ رادی کہتے ہیں کہ پھر نمرود نے اپنے ساتھی ہے کہا کہ وہ لکڑی کے ان ڈیڈوں کوجن کے ساتھ گوشت لٹکایا گیا ہے نیچے جھکا دے۔ پس اس نے ایسا ہی کیا۔ پس گدھ تابوت کو لے کر ( آسان کی بلندیوں سے ) نیچے اتر نے لگے۔ پس گدھوں اور تا بوت اڑنے کی آواز پہاڑوں نے تی تو ان پرخوف طاری ہو گیا اور انہوں نے ( لیعنی پہاڑوں نے ) خیال کیا کہ آسان سے کوئی آفت نازل ہوئی ہے اور تحقیق قیامت قائم ہوگئ ہے۔ پس خوف کی اس کیفیت کی وجہ سے پہاڑ لرزنے لگے اور قریب تھا کہ وہ (لین پہاڑ) اپن جگہ سے لڑھک جاتے۔ پس اس کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے'' وَ اِنْ کَانَ مَكُوْهُمُ لِنَزُولَ مِنْهُ الْجِمَالُ ''(اگرچدان کی چالیں ایی غضب کی تھی کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ابراہیم-آیت٢٦) حضرت ابن مسعود ﴿ فِي 'إِنْ كُانَ "وال ك ساته" كَادَ" روها ب- جبكه عام قرأت "و إن كان "ى ب- ابن جريج اوركسائى كى قرأت ك مطابق "كتزول" بس يبلى لام پرزېراور دوسر كام پر پيش ب يعن لتَزُولُ " بع جبكه عام قرأت من پهلى لام پرزېراور دوسر الم پر زبر ب یعن "لِنَوُولُ" ہے۔ جو ہری نے کہا ہے کہ "نسر" سے مراد قبیلہ ذی الکلاع کا بت ہے۔ یہ قبیلہ سرز مین حمیر میں رہتا تھا۔ ''یغوٹ''ٹامی بت قبیلہ مذحج کا تھا اور''یعوق''ٹامی بت قبیلہ ہمدان کا تھا۔ بیتمام بت قوم نوح کے بزرگوں کی صورت پر بنائے كَ شير الله تعالى كاارشاد بي و لَا يَغُوث و يَعُوق و نسوا "(اورنه حجوره " يغوث اور يعوق اورنسر كو سورة نوح - آيت ٢٣) تتمسر المحضرت عقبه بن عامر جنی فرماتے ہیں کدرسول الله علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے شب معراج میں آسان دنیا پر لے جایا گیا تو میں''جنت عدن''میں داغل ہوا۔ پس میرے ہاتھ میں ایک سیب گرا۔ پس جب میں نے اس سیب کو اپنی ہشیلی پر رکھا تو وہ ایک الیی خوبصورت حور میں تبدیل ہوگیا جس کی آئکھیں بڑی بڑی تھیں۔اس حور کی آٹکھوں کی پتلیاں گدھ کے اگلے باز وؤں کی طرح تھیں۔ پس میں نے اس سے کہا کہ تو کس کیلئے ہے؟ پس اس حور نے کہا کہ میں آپ علی ہے کے بعد آنے والے خلیفہ کیلئے ہوں۔ الحکم | گدھ کا کھانا حرام ہے کیونکہ بیگندا پرندہ ہےاور گندگی ہی اس کی غذا ہے۔ ا الل عرب كتي بين 'أعُمَوُ مِنْ نَسُو '' (فلال گدھ ہے بھی زیادہ طویل عمر والا ہے) اس طرح اہل عرب كتي بين 'اَتَی الأبد عَلَى لبد "( گدھ كے لئے بيتكى ہے) "بعد "لقمان بن عاد كے دور كا آخرى گدھ تھا لقمان بن عاد اصغركوان كى قوم (يعنى قوم عاد ) نے مکہ مرمہ بھیجا تا کہ وہ دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے مرد طلب کریں ۔قوم عاد سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ پس جب بیادگ مکمرمد پنچے تو معاویہ بن بحر کے ہاں قیام کیا۔ان کا گھر حرم کے باہر مکمرمہ کی آبادی کے کنارے پر تھا۔ پس انہوں نے ان کا اکرام کیا کیونکہ قوم عاد سے معاویہ بن بکر کا ماموں کا رشتہ اور سسرالی رشتہ تھا۔ پس قوم عاد کے لوگ ایک مهینہ تک معاویہ بن بکر کے ہال مقیم رہے ۔ پس جب معاویٹ بن بکر نے ویکھا کہ بیلوگ یہاں زیادہ مدت تک رہنا چاہتے میں حالانکہ ان کی قوم نے انہیں اس لئے بھیجا ہے تا کہ بیان پرآنے والی مصیبت دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں تو حضرت معاویہ بن بمرنے اس پرنا گواری کا اظہار کیا اور سوچا کہ میرے ماموں اور سسرال تباہ ہوجا نیں گے اور بیلوگ یہبیں تظہرے 

تذکرہ کیا پیں انہوں نے کہا کہ ہمیں ایباشعر لکھ دیجئے جس کے کہنے والے کاکسی ن<sup>و</sup>علم نہ ہوادران اشعار میں ان لوگوں کوان کا وہ کام . بادرلائے جس کے لئے وہ یہاں آئے ہیں۔ شاید ہیہ بات ان کے لئے یہاں سے جانے کا سبب بن جائے۔ کہیں معاویہ بن بکرنے اشعار کنیزوں کو کھے کر دیئے ۔ پس جب کنیزوں نے اشعار قوم عاد کے لوگوں کے سامنے پڑھے تو یہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ جمیں ہاری توم نے اس مصیبت ہے نجات طلب کرنے کے لئے یہاں پھیجا تھا جس میں وہ مبتلا ہیں۔ لہٰذا اب ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اس وقت حرم میں داخل ہوکرانی توم کے لئے بادش طلب کریں۔ پس مرشد بن سعد جوحضرت ہودعلیہ السلام برخفیہ طور پرایمان لا تھے تھے کینے لگے کہ اللہ کی تم تمہاری دعاہے بارش نہیں ٹا سکتی یہاں تک کہتم اپنے نبی کی اطاعت کرد ( یعنی ان برایمان لے آؤ ) اور ۔ ۔ ۔ کی طرف متوجہ ہوجاؤ۔اگر ایسا کرلو گے تو تنہیں سیراب کردیا جائے گا۔ پس اس کے بعد مرتد بن سعد نے اپنا ایمان طاہر کردیا اورایک شعریزها جس میں اسلام لانے کا ذکرتھا۔ پس توم عاد کے لوگول نے معاویہ بن بکرے کہا کرتم مردد بن سعدکو ہمارے ساتھ جانے سے روگ نوتا کہ یہ ہمارے ساتھ مکہ کرمہ نہ جاسکیں کیونکہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کے دین کو اختیار کرلیا ہے اور ہارے دین کوترک کردیا ہے۔ پھر بیالوگ مکد محرمہ جائے کے لئے نظامتا کہ قوم عاد کے لئے بارش طلب کریں۔ پس جب بیالوگ مکہ کرمہ کی طرف مڑ گئے تو مرثد بن سعد' معاویہ بن بکر کے گھرے لکتے یہاں تک کہ ان لوگوں کے دعا ما تکنے سے پہلے ان کے یاس بھٹی گئے۔ پس جب مرثد بن سعد حرم مکد میں قوم عاد کے باس بھنے گئے تو وہ لوگ دعا کرنے گئے۔ پس مرثد بن سعد کھڑے ہوئے اور کہنے کے اے اللہ میری دعا قبول فرمانا اور قوم عاد کا وفد جس چیز کا سوال کررہا ہے اس میں مجھے شریک نہ کرنا۔ چنا نجہ قبل بن عترقوم عاد کے وند کا سربراہ تھا ۔پس قوم عاد کے وفد نے بیدوعا ما گئی'' اےاللہ قبل کی دعا تبول فرما اوراس کی دعا سے جمیس بھی حصہ عطا فرما' پس قبل نے بید عاماتگی'' اے ہمارے معبود'' اگر حضرت ہو وعلیہ السلام'' سیچے ہیں تو ہمیں سیراب کردے کیونکہ قحط سالی نے ہمیں ہلاک کردیا ہے'' پس اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمن باول'' سفید' سرخ اور سیاہ'' بیسے۔ پھر ایک منادی کرنے والے نے بادلوں کے پیچھے ہے آواز دی اے تیل اینے لئے اورا پی قوم کے لئے ان بادلوں میں ہے بادل منتخب کر لیے۔ پس قبل نے کہا کہ میں نے سیاہ بادل کو منتخب کرلیا ہے کیونکہ اس میں پانی زیادہ ہوتا ہے۔ پس منادی کرنے والے نے آواز دی کہ تو نے خاک اور را کھ کو منتخب کیا ہے اب قوم عاد میں ے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا۔ چنانچے اللہ تعالی نے سیاہ بادلوں کو جے قبل نے اختیار کیا تھا جلایا یہاں تک کدہ مطاب جواس بادل میں تحاایک دادی کی طرف سے ' جے المغیف کہا جاتا تھا'' قوم کے سامنے آیا۔ پس جب قوم عاد نے بادل کود یکھا تو خوش ہو کر کہنے لگے کہ بادل حارے لئے بارش برمائے گا۔اللہ تعالی نے فرمایا بلکہ بیہ ہوا ہے جس میں تنہارے لئے ایک دردناک عذاب ہے جس کیلئے تم جلدى مچارب تق قرم عاد على سے سب سے يہلے ايك عورت جي "مهدد" كها جاتا تھائے اس بلاك كرنے والى مواكود يكھا۔ يس جب اس عورت نے واضح طور پراس مہلک ہوا کو دیکھا تو وہ چلائی پھریے ہوش ہوگئی۔ پس جب اے افاقہ ہوا تو لوگول نے اس سے کہا کہ و نے کیا دیکھا ہے؟ اس مورت نے کہا کہ ٹی نے آگ کے شعلوں کی طرح ایک ہوادیکھی ہے جس کے آگے بچھ آ دی میں جو ا سے مھینچ رہے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان پر (بعنی توم عاد پر ) اس ہوا کوسات رات اور آٹھ دن تک مسلط کر دیا۔ پس اس آگ نے توم عاد کو ہلاک کردیا۔ یہاں تک کہ ان میں ہے کوئی ایک بھی زعرہ نہیں رہا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام اور موشین قوم عاد

ے الگ ہوکرایک پناہ گاہ یس چلے گئے۔ جب ہوا کا گزران اوگوں پر ہوتا تو وہ زم ہوجاتی تھی جس کی وجہ سے طبیعت نوشگوار
ہوجاتی تھی لیکن قوم عاد پر یہ ہوا بہت تیز چلی تھی اوران کوز بین و آسان کے درمیان لے جا کر پہاڑوں پر پھینک دیتی تھی جس سے
ہوجاتی تھی لیکن قوم عاد پر یہ ہوا بہت تیز چلی تھی اوران کوز بین و آسان کے درمیان لے جا کر پہاڑوں پر پھینک دیتی تھی جس سے
ہوگئی تو لقمان بن عاد کو اختیار دیا گیا کہ چا ہوتو خاکسٹری رنگ کی ہرٹوں سے زیادہ دودھ دینے والی سات گا ہوں کی عمر کے برابر
ہوگئی تو لقمان بن عاد کو اختیار دیا گیا کہ چا ہوتو خاکسٹری رنگ کی ہرٹوں سے زیادہ دودھ دینے والی سات گا ہوں کی عمر اس طرح کہ جب ایک گدھ مرجائے تو دوسرا اس کا جانشین ہوجائے ۔ پس لقمان
ہن عاد نے اس سے قبل اللہ تعالیٰ سے لمی عمر کی دعا ما تگی تھی ۔ پس اس نے گدھوں کو اختیار کرلیا ۔ پس لقمان بن عاد انڈ سے سے
نظنے والے چوز رے ( یعنی گدھ کے نیچ ) کو پالٹا یہاں تک کہوہ گدھا ہو گیا اور پرواز کے قائل ندر ہا تو لقمان اس گدھ سے کہتا تھا کہ ا سے
در سے پس ساتو ہیں گدھ کا نام' لیک' بھا۔ پس جب' لیک' ہوگیا تو لقمان بین عاد کی موت واقع ہوگئی ۔ روایت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ
در ہوا کوقوم عاد پر ریت کے تو دے برسائے تو قوم عاد کی طرف ایک سیاہ پر ندہ بچوا۔ پس ہوا کے تو و می ہوا کوتو می اور کوتو می کو دیا ۔ پس ہوانے تو می عاد کی ہوا کوتو می کو بٹا دیا ۔ پس اللہ تعالیٰ نے ہوا کوتھم دیا ۔ پس ہوانے ان سی ہو ایک تو دوں کو ہٹا دیا ۔ پس اللہ تعالیٰ نے تو دوں کو ہٹا دیا ۔ پس اللہ تعالیٰ نے تو دوں کو ہٹا دیا ۔ پس اللہ تعالیٰ نے تو می عاد کی طرف ایک سیاہ پر ندہ بھیجا ۔ پس وہ پر ندہ ان کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں ڈالٹا رہے جاتا تھا یہاں تک کہ پوری توم کو اس پر ندہ نے سے مدر سرا کوتھ کی کردیا ۔

حفرت علی ہے روایت ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر حضر موت کے مقام پر'' کیفیب احمد '' میں ہے۔ عبد الرحمٰن بن سابط کہتے ہیں کہ رکن حطیم اور زمزم کے قریب نٹانو ہے انبیاء کرام کی قبریں ہیں ان میں حضرت ہود علیہ السلام' حضرت شعیب علیہ السلام' حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت اساعیل علیہ السلام بھی شامل ہیں۔

خواص اگر گدھ کا دل بھیڑ یے کی جلد میں رکھ کر کسی آدی کی گردن میں لاکا دیا جائے تو وہ لوگوں کا مجبوب ہوجائے گا اور لوگوں پر اس کو خوف عالب رہے گا۔ اگر فدکورہ شخص بادشاہ کے پاس کسی حاجت سے جائے گا تو حاجت پوری ہوجائے گی اور اس کو در ندہ مشرر نہیں پہنچائے گا۔ اگر گدھ کا پر کسی الیم عورت کے نیچے رکھ دیا جائے جو در دزہ میں مبتلا ہوتو و لا دت میں ہولت ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی کے اور اس کو ہو بادشا ہول اور آقاؤں کے زیر تسلط (لیمنی غلام) ہے تو وہ ان کے خفی سب سے بڑی ہڑی ایسا شخص اپنے گلے میں پہن لے جو بادشا ہول اور آقاؤں کے زیر تسلط (لیمنی غلام) ہے تو وہ ان کے خفی سے مخفوظ رہے گا اور ان کے پہاں مجبوب ہوجائے گا۔ اگر گدھ کے بائی ران کی بڑی ایسا شخص پہن لے جو عرصہ دراز سے اسہال کے مرض میں جتال ہوتو وہ شفایا ہوجو ہوجائے گا۔ اگر گدھ کے پاؤں کے پٹھے کی بڑی ایسا شخص بہن لئے میں لئے کے جو کر میں بوجائے گا۔ اگر گدھ کے باؤں کے پٹھے ایسا شخص اپنی خار کی بائی ہوتو اس کا مرض ختم ہوجائے گا۔ نیز دا ہے حصہ کے لئے گدھ کے دا ہے لئے کہ باؤں کا پٹھا اور بائیں حصہ کے لئے بائیں پاؤں کا پٹھا استعال کیا جائے ۔ اگر کسی گھر میں گدھ کے پر سے دھونی دی جائے تو وہاں سے تائے دو کو وہاں کے مدفع بین کے اور اگر گدھ کا کیا جو ان کے اگر کسی میں ایک دومرے پر ماریں اور ٹوٹ جائے پر ان کو آپس میں مادیں اور پھر (اس مواوکو ) تین دن تک کے انڈوں کو لے کر آپس میں ایک دومرے پر ماریں اور ٹوٹ جائے پر ان کو آپس میں ملا دیں اور پھر (اس مواوکو ) تین دن تک

سرور المار المار

تعبیر | گدھ کوخواب میں دیکھنا بادشاہ پر دلالت کرتا ہے۔اگر کمی شخص نے خواب میں دیکھا کہ گدھای ہے جھکڑ رہا ہے تواس کی تعبیر یہ ہوگی بادشاہ اس سے ناراض ہوجائے گا اور اس بر کسی طالم کومسلط کردے گا۔ بہتعبیر اس لئے دی جاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گدھ کو دوسرے بر ندوں برمسلط کر دیا تھا۔ پس برندے گدھ سے خوفز دہ رہے تھے جوشخص خواب میں دکھھے كدوه كي مطيع كده كا ما لك بن كيا ب تواس كي تعيير بيهوكي كداب ببت بزا ملك حاصل موكا يكن اگراس نے خواب ميں ويكھا کہ وہ فر ہا نبر دار گدھ کا مالک بنا اور گدھ اڑ گیا اس حال ٹیں کہ وہ اس ہے (لیخی اینے مالک ہے) خائف بھی نہیں تھا تو اس کی تعبير بيه وگ كه خواب ديكين والے آ دى كا معاملہ خراب ہوجائے گا اور وہ ظالم و جابر بادشاہ بن جائے گا۔ جيسے نمرود كا واقعہ پيجيم گز را ہے جو شخص خواب میں گدھ کا بچہ پائے تو اس کے یہاں ایسے بچہ کی پیدائش ہوگی جوعظیم اور باوقار آ دی ہے گا۔ پس اگر دن میں بھی خواب دیکھے قواس کی تعییر میہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا بھار ہوجائے گا۔ پس اگر خواب میں اس شخص نے گدھ کے پیرکو نوج دیا ہے تو اس کی تعبیراس کے مرض کی طوالت ہے دی جائے گی۔خواب بیں ذری کئے ہوئے گدھ کو دیکینا باوشاہ کی موت پر دلالت كرتا ہے ۔ پس اگر كوئى حالمہ عورت گدھ كوخواب ش ديكھے تو اس كى تعبير دودھ يانے والى عورتوں اور دائيوں ہے دى جائے گی ۔ یہود یوں نے کہا ہے کہ گدھ کوخواب میں و کھنا انبیاء علیم السلام اورصالحین پر دلالت کرتا ہے کیونکہ تورات میں صالحین کو گدھ سے تشیید دی گئی ہے جو اپنے وطن کو بیچانتا ہے اور اپنے بچوں کے پاس منڈ لاتا رہتا ہے اور ان کو واند وغیرہ کھلاتا ہے۔ ابراہیم الکر مانی نے کہا ہے کہ خواب میں گدھ کے دیکھنے کی تعبیر بہت بزے باوشاہ سے دی جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے گدھ کی شکل کا ایک فرشتہ بنایا ہے جو برندوں کورز ق فراہم کرنے برمقرر ہے۔ جاماس نے کہا ہے کہ جو محض خواب میں گدھ دیکھے یا اس کی آواز نے تو اس کی تعبیر رہے ہوگی کہ خواب دیکھنے والاشخص کی ہے جھٹوا کرے گا۔ ابن المقر کی نے کہا ہے کہ جوشخص خواب میں گدھ کا مالک بن جائے یا اس پرغلبہ یا لے تو اس کی تعبیر بہ ہوگ کہ اے عزت و بادشاہت حاصل ہوگی اور دشنوں پر فتح حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اے لمی عمر حاصل ہوگی۔ پس اگر خواب و کھنے والامحت ومشقت کرنے والا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کدوہ لوگول سے الگ ہوکر گوشنشنی اختیا کرے گا اور تنہا زندگی گز ارے گا اور کس کے پاس نبیں جائے گا۔ اگر خواب و کیصنے والا باوشاہ ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ دہ اپنے وشنوں ہے انقام لے گا اور بھی ان سے مصالحت کر کے ان کے شر اور کر و وفریب سے محفوظ رہے گا اور ان کے مال واسلحہ سے نفع اٹھائے گا۔اگرخواب دیکھنے والا عام آ دمی ہے تو اس کی تعبیر ریہ ہوگی کہ وہ اپنے شایان شان مرتبه حاصل كرے كايا اے مال ملے كا اور دشنوں پرغلبه حاصل ہوگا۔ بسا اوقات گدھ كوخواب ميں و كيمنے كى تعبير بدعت وكمرائى ے بھی دلی جاتی ہے کیونکد اللہ تعالی کا ارشاد ہے' وَ لا يَغُونت وَيَعُوق وَنَسُرًا وَ قَدْ أَصَلُو تَخِيرًا ''(اورنہ'' چھوڑو' يغوث

اور بعوق اورنسر کو انہووں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ سورہ نوح-آیت ۲۳) مادہ گدھ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر زنا کار عورت اور ولد الزنا سے دی جاتی ہے۔ بعض اوقات گدھ کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر موت سے بھی دی جاتی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

### اَلنَّسَاف

''اَلنَّسَاف''(نون کے فتم اور سین مشدد کے ساتھ ) ابن سیدہ نے کہا ہے کہاں سے مراد ایک اپیا پرندہ ہے جس کی چونج بری ہوتی ہے۔

# اَلنَّسْنَاسُ

''النَّسْنَاسُ '' محكم میں ندكور ہے كداس سے مرادانسانوں كى شكل كى ايك مخلوق ہے جوانييں كى نسل سے ہے \_ صحاح میں ے کداس سے مرادالی مخلوق ہے جوایک پاؤں پر اچھل اچھل کرچگتی ہے۔مسعودی نے ''مروج الذهب''میں لکھا ہے یہ ایک الياحيوان ہے جس كى شكل وصورت انسان كى طرح ہوتى ہے۔اس جانوركى صرف ايك آكھ ہوتى ہے۔ يہ جانوريانى سے نمودار ہوتا ہے اور گفتگو بھی کرتا ہے۔اگریہ جانورانسان پرغلبہ پالے تواتے قبل کردیتا ہے۔قزویٹی نے''الاشکال'' میں ککھا ہے کہ یہ ایک مستقل امت ہے جن میں سے ہرایک کوانسان کا آ دھاجہم' آ دھاسر' ایک ہاتھ' ایک پاؤں ملا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے گویا کہ ا میک انسان کو چیر کر دو ککڑے کر دیا گیا ہو۔ یہ ایک پاؤں پر تیزی کے ساتھ اچھل اچھل کر چلتا ہے۔ اس تھم کی مخلوق دریائے چین کے جزیروں میں پائی جاتی ہے۔عبدالرحمٰن بن عبدالله کہتے ہیں کہ ابن آخل نے کہا ہے کہ 'النسناس' کیمن میں پائی جانے والی ایک مخلوق ہے۔جس کے ہرایک فرد کی ایک آگھ ایک ہاتھ اور ایک پاؤں ہوتا ہے۔ بیایک پاؤں پر اچھل اچھل کر چاتا ہے۔ اہل يمن اس مخلوق كاشكاركرتے بير \_(المجالسة للد نيورى) ميدانى في كہا ہے كدابوالدقيس في كہا ہے كدلوك" النساس" كو كھاتے ہیں اور یہ ایک ایس علوق ہے جن میں سے ہرایک کے لئے ایک ہاتھ ایک یاؤں 'ضف سراور نصف جسم ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مخلوق کا تعلق ''ارم بن سام'' کنسل سے ہے۔اس مخلوق میں عقل نہیں ہوتی۔ بی مخلوق بح بند کے ساحل کے نزدیک مكانوں ميں رہتی ہے۔اہل عرب اس مخلوق كاشكار كرتے ہيں اوران كو كھاتے ہيں۔ يخلوق عربی زبان ميں گفتگو كرتى ہے اوراپى افزائش نسل بھی کرتی ہے اور اہل عرب کی طرح اپنی نسل کے نام رکھتی ہے۔ پیگلوق اشعار بھی کہتی ہے۔ ' تاریخ صنعاء'' میں مذکور ہے کہ ایک تاجرآ دمی سفر کرتے ہوئے''نسسناس'' قوم کے ملک (رہنے کی جگہ ) میں پہنچا۔ پس اس نے ان کو دیکھا کہ وہ ایک پاؤں پر اچھل اچھل کرچل رہے ہیں اور درختوں پر چڑھ رہے ہیں اور کتوں سے بھاگ رہے ہیں کہ کہیں وہ ( لیعنی کئے ) آئیمیں پکڑنہ لیس۔ ابولعیم نے ''الحلیة' 'میں حضرت ابن عباس کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباس ؓ نے فر مایا کہ انسان ختم ہو گئے اور ''نسناس'' باقی رہ گئے۔آپ ہے کہا گیا''نسناس'' کیا ہے؟ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا وہ الی مخلوق ہے جوانسانوں کے مشابہ ہے کیکن انسان نہیں ہے۔ (رواہ ابوقیم)

حصرت ابو ہریرہ ہے بھی ای شم کی روایت مروی ہے۔ 'المعجالسة للدنیوری '' جی صن بھری کا قول بھی ای روایت کی خطر فقل کیا گیا ہے کہ ''النسناس' ایک کی حفر فقل کیا گیا ہے کہ ''النسناس' ایک کی حفر فقل کیا گیا ہے کہ ''النسناس' ایک کا فوق ہے جو بکھر چز ول جی انسان نسل کی حضار ہے گئی ہے کہ خوات کے جو بھر چز ول جی انسان سے مختلف ہے اور یہ نمی آدم (انسانی نسل ) جس سے نمیس ہے ۔ اس کے مختلف میں مدید بھی ہے جس جس فی قد کور ہے کہ قوم عاد کے ایک قبیلہ نے اپنے نمی کی نافر مانی کی ۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو تبدیل کرکے ''فسناس' بنادیا۔ ان جس ہر ایک کے لئے ایک ہاتھ اور ایک پاؤل ہے ۔ یہ بیران کی طرح والیک پاؤل ہے ۔ یہ بیروں کی طرح والیک پائل کی طرح جے تی ہیں۔

الحکم این اور علی اور شخ ابو حامد نے قربال ہے کہ 'النسسناس' کا کھانا طال نہیں ہے۔ اس لئے کہ بیان انول کے مشابہ ہے۔ ای طرح شخ مجب الدین طری فی مشابہ ہوتا ای طرح شخ مجب الدین طبری نے ''مر المتنبی'' میں کھا ہے کہ وہ جانور جس کو عام لوگ' 'النسناس'' کے نام ہے بگارتے ہیں بندر کی ایک ہم ہے جو پانی میں نہیں رہتا۔ پس اس جانور کا کھانا جمام ہے کو تکد میہ فلقت 'عادات' ہوشیاری اور مظمدی میں بندر کے مشابہ ہوتا ہے۔ رہا حیوان بحری تو اس کی علت و جرمت کے متعلق دوقول ہیں۔ پہلاقول ہیہ کہ یہ دوری مجھیلیں کی طرح طال ہے۔ اس قول کو افتیار کیا ہے۔ دو مراقول ہیہ ہے کہ بی جانور پھلی کے علاوہ پانی کے تمام جانوروں سے مشٹی ہے۔ پس کورویائی اور دیگر انال علم نے افتیار کیا ہے۔ دو مراقول ہیہ ہے کہ بی جانور پھلی کے علاوہ پانی کے تمام جانوروں سے مشٹی ہے۔ پس کہ اور ان کی اگر ہم کہیں کہ چھلی کے علاوہ پانی کے تمام جانوروں سے مشٹی ہے۔ پس کہی جرام ہوگا۔ آگر ہم کہیں کہ پہلی صورت ہیں دو مورش ہول کی ۔ پہلی صورت ہیں دو گور 'النسناس' 'کہی حرام ہوگا۔ آگر ہم کہیں کہ پہلی مورت ہیں دو مورش ہول گی ۔ پہلی صورت ہیں دو گور 'النسناس' کا کا آئیاں طال ہے۔ یہ بیات امام شافع کی کے مسلک کے ذیادہ قریب معلوم ہوئی ہے۔ ہیں کہا گیا ہے کہ لیانی کا کتا اور پانی کا اتبان طال ہے۔ یہ بیات امام شافع کی کے مسلک کے ذیادہ قریب معلوم ہوئی ہے۔ اس جانور کے کا کیا ہوئا ہے۔ اس جانور ہوناس کا شکار بھی کیا جاتا ہے اور اس کا شرح ہی کہا جاتا ہے اور اس کا شکار بھی کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے اور اس کا شرح کی کھایا جاتا ہے اور اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے اور اس کا شکار بھی کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے دیر ان نے نجی ان کا کا آئیاں کی مشل کو نوری نے ان کی کھانوں کی دوریت نوری کے ان کیاں کہا کہا کہا گیا ہوئی کہا گوشت بھی کھایا جاتا ہے اور اس کا شکار بھی کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے۔ میں دی کھانوں کے کہ 'النسناس '' کا گورٹ کھی کھایا جاتا ہے اور اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے کہ کے کہ 'النس

ہے۔ حیون سے ن ان کی من من کیا ہے۔ بیانون کی پائے پردوں سے ترح کے بین مد انسان کی حاص ہے۔ تعبیر | النسان کوخواب میں دیکھناا لیے شخص پر دلالت کرتا ہے جو کم عقل ہے اور خود کشی کرنے والا ہے اور وہ ایسا کام کرے گا جس کی وجہے وہ لوگوں کی نظروں میں کر جائے گا۔ (والنداعلم)

### اَلنَّسنوس

''المنسنوس''اسے مرادایک ایسا پرندہ ہے جو پہاڑوں پرسکونٹ افتیار کرتا ہے ادراس کا سر بڑا ہوتا ہے۔

## أَلنَّعَاب

"النَّعَاب"" "فاوي ابن اصلاح" من فركور بكراس براد" اللقلق" (ليني كوا) بـ

الحکم اصبح قول کے مطابق کوے کا کھانا حرام ہے جیے اس کے متعلق پہلے گزرا ہے۔ دنیوریؒ نے ''الجالیہ'' کے دسویں حصہ . کے شروع میں اخوص ابن حکیم سے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام دعا کرتے وقت فرمایا کرتے تھے''یا رازق النعاب فی عشمہ ''(اے کوے کواس کے محمو نسلے میں رزق پہنچانے والے ب)۔

رادی کہتے ہیں کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے تھکہ کواجب اپنے انڈے کو سینے کے بعد تو ژتا ہے تو اس سے سفید بچے نگلتے ہیں۔ پس جب کوا ان کو اس حالت میں دیکھتا ہے تو ان سے نفرت کرنے لگتا ہے اوران سے الگ ہوجاتا ہے۔ پس یہ بچی اپنا منہ کھول کر رکھتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ ان کے لئے ایک کھی بھیجتا ہے جو ان کے پیٹ میں داخل ہوجاتی ہے۔ پس یم کھی ان بچوں کی غذا بن جاتی ہے اور برابر ای طرح ان کو غذا ملتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ بچوں کا رنگ سیاہ ہوجاتا ہے۔ پس جب بچوں کا رنگ سیاہ ہوجاتا ہے تو کواان کے پاس لوٹ آتا ہے اور انہیں غذا پہنچاتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کھی کواٹھا لیتا ہے۔

حضرت ابو دردائے ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے
''اے الله بیس تجھے سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس شخص کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں جو تجھے سے محبت کرتا ہوں اور اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو جھے تیری محبت تک پنچا دے۔ اے الله اپنی محبت کو میرے لئے ، میری جان، میرے اہل وعیال اور شنڈ بے بانی ہے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ رادی کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا کرتے تھے تو قرماتے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام (الله تعالی کے) بندوں ہیں سے سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ امام تر ذک تے فرمایا ہے کہ میرعد یہ حسن ہے۔ (رداہ التر خدی)

حضرت فضیل بن عیاضؒ سے روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے (اللہ تعالیٰ سے) دعا کی'' اے اللہ میرے بیٹے سلیمان کے ساتھ بھی ای طرح کا معاملہ فرما جس طرح (کا معاملہ) تو نے میرے ساتھ کیا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤڈ کی طرف وقی کی۔اے داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہدود کہ وہ میرے لئے ای طرح بن جائے جیسے تم میرے لئے ہو۔ پھر میں مجمی ان کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو تمہارے ساتھ کرتا ہوں۔ (صلیۃ الاولیاء)

حضرت معاذین جبل سے روایت ہے کہ ایک می نماز فجر پڑھانے کے لئے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم دیر تک اپ تجرب سے جرہ سے باہر تشریف نہیں لائے۔ یہاں تک کہ قریب تھا ہم سورج کو طلوع ہوتا دیکھ لیتے ۔ پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم جلدی ہے جرہ مبارک سے باہر تشریف لائے ۔ پس نماز کے لئے اقامت کہی گئی ۔ پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت مختر نماز پڑھائی ۔ پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت مختر نماز پڑھائی ۔ پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے سلام چھرا تو بائد آواز ہے ہمیں پکارا۔ پس آپ سی تھی نے فرمایا کہ جہاں ہو وہیں تھرے رہو۔ پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے ۔ پس آپ سی تھی تنہیں وہ بات بتانا چاہتا ہوں جس نے صبح جمھے

آنے ہے روک لیا تھا۔ (وہ قصہ مدہے کہ ) میں رات کو بیدار ہوا' کیں میں نے وضو کیا اور جتنا مقدر میں تھانماز پڑھی۔ پجر مجھے نیز آنے گئی بہاں تک کدیش سوگیا۔ پس اجا تک میں کیا دیکھا ہول کداللہ تعالیٰ نہایت حسین وجمیل صورت میں میرے سامنے ہی اوروہ فرہارے ہیں: اے محمد (علیقہ ) کی میں نے عرض کیا پروردگار میں حاضر ہوں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا ''ملاء الاعلمیٰ'' کس معالمے میں جھڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا اے میرے رب میں اس کے متعلق نہیں جانیا۔اللہ تعالٰی نے فرمایا کفارات اور درجات کے متعلق جھڑ رہے ہیں۔ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کد حضور عصفہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے میرے رب'' لماء الاعلیٰ'' کفارات اور درجات کے متعلق جھڑ رہے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے فر مایا و و ( لیحنی کفارات و درجات ) کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا جماعت میں شرکت کی غرض سے یاؤں ہے چل کر جانا' (فرض) نماز وں کے بعد محبر میں بیٹھنا' ناگوار یوں ک باوجود اچھی طرح وضو کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد ' ملاء الاعلیٰ'' کس چیز کے متعلق جھڑر ہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کھانا کھلانے' زم گفتگو کرنے' رات کونماز پڑھنے (کے ثواب کے سلسلہ میں ) جبکہ۔ساری مخلوق سورہی ہو۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا (اے محمر علیقہ) سوال سیجتے؟ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ) میں نے عرض کیا ''اے اللہ میں تھے سے بھلائیاں کرنے اور مشرات (لینی برائیاں) ترک کرنے کی تو فیق طلب کرتا ہوں (اوراس بات کی تو فیق طلب کرتا ہوں کہ) میں مسکینوں سے مجت کروں (اور اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ) تو میری مففرت فر مااور مجھ پر رحم فر مااور جب تو اپنے بندوں کوفتنہ (یعنی آنر ماکش) میں مبتلا کرنا جا ہے تو اس سے قبل مجھے اپنے پاس بلالے (اب اللہ) میں تجھ سے تیری محبت اور تیرے جاہنے والوں کی محبت اور تیری محبت سے قریب کرنے والے عمل کا سوال کرتا ہوں'' (راوی کہتے ہیں اس کے بعد) رسول اللہ عظیفے نے فرمایا یہ (یعنی خواب) حق (لیمنی سیا) ہے ۔ پستم اسے پڑھواور یا د کرلو۔ امام اپومیسٹی تر ذری نے فرمایا بیرحد بیث حسن صحیح ہے۔ (رواہ التر خدی)

### ألنّعام

''اَلنَّهَامُ'' اس بے مراد ایک معروف پرعدہ (شتر مرغ) ہے۔ ذکر ومؤنث دونوں کے لئے''العام'' کا لفظ عی مستعل ہے۔ اس کی جمع''نعامات' آتی ہے۔ اس کی کئیت''ام البیض''اور''ام ثلاثین'' آتی ہے۔ شتر مرغ کے پورے گروہ کے لئے''بنات المهیق''اور''بنات المطلیم'' کے الفاظ مستعمل ہیں۔ جاحظ نے کہا ہے کہ اٹل فارس (ایعنی ایرانی) اس پرندے کو ''اشتر مرغ'' کہتے ہیں جس کے معنی''اونٹ اور پرعدہ'' ہے۔

الل عرب شرم رغ کے پاؤل کو اون کی طرح '' خف' (لین ٹاپ) کہتے ہیں چیے اوفی کو اٹل عرب '' قلوم' ' کہتے ہیں۔
ای طرح شرم رغ کی ادہ کو بھی '' قلوم' ' کہتے ہیں۔ یہاں لئے کہا جاتا ہے کیو کا شرم رغ ' اوفی کے زیادہ سٹا ہہ ہے۔ بعض اہل
عرب کا خیال ہے کہ شرم رغ اللہ تعالیٰ کے یہاں سینگ مانگلنے کے لئے گیا۔ پس (فرشتوں نے) شرم رغ کے کان بھی کا ب لئے۔ اس کئے شرم رغ کو ' ظلیم' ' (لیتی مظلوم ) کہا جاتا ہے۔ علامہ دیر کی نے فرمایا ہے کہ بدرائے قاسدا عقاد کی وجہ ہے تائم بوئ ہے کیونک شرم رغ کے بیرائی طور پر بی کان ٹیس ہوتے بلکہ وہ بھرا ہوتا ہے کین شرم رغ کی قوت شامہ اتی تیز ہوتی ہے کہ

شر مرغ دور ہی سے شکاری کا پتہ لگالیتا ہے اور جہاں بھی ن کر کسی چیز کا پتہ لگانے کی ضرورت ہو وہاں بیا پنی ناک ہے کام لیتا ہے۔ متکلمین کے زویک شرمرغ کی طبیعت حیوانات کی ہے ، پرندوں کی یہیں ہے اگر چیشتر مرغ انڈے ویتا ہے اور اس کے باز واور یر بھی ہوتے ہیں جیسے متکلمین نے چیگا دڑ کو پر ندول میں ٹار کیا ہے۔ حالانکہ چیگا دڑ گا بھن ہو کر بیچ بھی دیتی ہے اور اس کے کان بھی باہر کی طرف نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔اس کے پرنہیں ہوتے پھر بھی پرواز کرتی ہے۔اس لئے چیگا دڑ کو پرندوں میں تاركيا كيا ب- چگادرُ كو يرعول بن اس كے بھى تاركيا جاتا ہے كه الله تعالى كا ارشاد ہے " وَ أَنِّي أَخُلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينُ كَهَيْنَةِ الطَّيْرِ '' ( مِن تمهارے سامنے مٹی سے پرندے كى صورت كا ايك مجسمہ بنا تا ہوں اوراس ميں پھونک مارتا ہوں وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ سورہ آل عمران-آیت ۴۹) اس پرندے سے مراد حچگا دڑ ہے۔ای طرح مرغی کوبھی پرندوں میں شار کیا جاتا ہے حالانکد مرغی پرواز نہیں کرتی \_ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پرندہ ( بعنی شتر مرغ ) اونٹ اور مرغ کی مخلوط نسل ہے لیکن یہ بات سیح نہیں ہے ۔شتر مرغ کے متعلق ایک عجیب وغریب بات یہ بھی ہے کہ جب بیدا نڈے دیتا ہے تو وہ اپنے لیجاور باریک ہوتے ہیں کہ اگر اس انڈے پر کوئی دھاگہ پھیلا دیا جائے تو دونوں ایک دومرے سے ل جائیں گے اور آپ کو ایک (انڈا) دوسرے سے الگ نظر نہیں آسکنا کیونکہ انڈا دھاگے کی طرح لمبااور باریک ہوتا ہے۔ شتر مرغ کاجہم بیک وقت کی انڈوں کونبیں ڈھک سکتا اس لئے یہ ہرانڈے کو باری باری میتا ہے۔ پس جب شتر مرغ اپنے ایٹے ہے کوچھوڑ کر کھانے کی تلاش میں نکاتا ہو اینے انڈے کو بھول جاتا ہے اور اگراہے کی دوسرے شرمرغ کا انڈال جائے تو ای کو سینے لگتا ہے اس خیال ہے کہیں اس کوچھوڑ کر چلا جائے تو کوئی اس کا شکار نہ کر لے۔

شرمرغ کی حماقت ضرب المثل ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شر مرغ اپنے انڈوں کو تین حصوں میں تقیم کر لیتا ہے۔ یس ان میں سے کچھ (انڈوں) کوسیتا ہے اور کچھ کی زردی کھالیتا ہے اور کچھا نڈوں کو پھوڑ دیتا ہے اور پھر انہیں ہوا میں چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ ان انڈوں میں سڑنے کے بعد کیڑے پیدا ہوجاتے ہیں۔ پس سے کیڑے شتر مرغ کے بچوں کے لئے غذا کا کام دیتے ہیں۔

حضرت کعب احبار سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کو زمین پراتا را تو حضرت میکا ئیل علیہ السلام ان کے پاس گندم کے کچھ دانے لے کرآئے اور فرمایا ہے آپ اور آپ کے بعد آپ کی اولا دکارزق ہے۔ کھڑے ہوجائے اور زمین جوتے اوراس میں بیدانے بود بیجئے۔ پس حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانہ تک گندم کا داندا تنابزاتھا گویا کہ وہ شرمرغ کا اعرابو۔ پس جب لوگوں نے کفر کا (راستہ) اختیار کیا تو گندم کا داند کم ہوکر مرغی کے انڈاکے برابر ہوگیا پھر کم ہوکر کبوتر کے دانہ کے برابر ہوگیا۔ پھرعزیز مصرکے زمانے میں 'بندقیۃ''(ایک قتم کا درخت جس کا پھل چنے سے ذرا بڑا ہوتا ہے ) کے برابر ہو گیا۔

ابن خالویہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دنیا میں کوئی حیوان ایسانہیں ہے جوند سنتا ہواور نہ مھی پانی پیتا ہو مگر شتر مرغ ایسا حیوان ہے کہ جو نہ تو سنتا ہے اور نہ پانی پیتا ہے۔شتر مرغ کی ہڈیوں ٹیں گودانہیں ہوتا۔اگرشتر مرغ کا ایک پاؤں زخی ہوجائے تو

دومرے یا دُل ہے بھی پیر ایعنی شتر مرغ) فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ گوہ بھی پانی نہیں بیتا لیکن اس میں قوت ساعت موجود ہوتی ہے۔ شر مرغ کی حماقت کا انداز واں بات ہے لگایا جاسکتا ہے کہ جب میر <sup>این</sup> ٹیشر جرغ کی حماری کودیکھتا ہے تو اپنا سرریت کے تو دے میں واطل کر لیتا ہے اور وہ خیال کرتا ہے کہ ٹس نے اپنے آپ کوشکاری سے چھپالیا ہے۔ لیس شکاری آسانی سے اس کاشکار کر لیتا ے۔شر مرغ یانی کورک کردیے میں بے پناہ قوت مبرد کھتا ہے۔ای طرح اگر تیز ہوا چل بڑے تو ہوا کے خالف سمت میں بزی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے۔شتر مرغ بڈی 'ککر کھر اور لوہا وغیرہ نگل جاتا ہے۔ پس میتمام چیزیں اس کے معدہ میں جاکر پانی ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ او ہا بھی پکھل جاتا ہے۔ جاحظ نے کہاہے کہ جو محض یہ گمان رکھتا ہے کہ شتر مرٹ کے بیٹ میں پھرو فیرہ اس کے پیٹ کی شدت زارت سے پچھل جاتا ہے تو اس نے خطا کھائی ۔ پس اگر محض شتر مرغ کے پیٹ کی ترارت سے پھرو غیرہ بگھل جاتا ہوتو ہانڈی میں پھر رکھ کر پکانے سے گل جانا جا ہے۔ حالانکدا گراس کو (لینی پھرکو) کی دن تک بھی پکایا جائے تو وہ پھر ہا ذی میں نہیں گل سکتا۔ تو اس معلوم ہوا کہ ترارت کے ساتھ کوئی دوسری طبق چیز بھی شتر مرغ میں موجود ہے جو پھر وفیرہ کو اس کے معدے میں گلا دیتی ہے جیسے کتے اور بھیڑیۓ کے معدے میں بڈی گل جاتی ہے کین مجبور کی تشخی نہیں گلتی اور جیسے اونٹ کانے دار درخت کے بیے اور کاننے ہی کھا تا ہے خواہ کتنے ہی سخت کاننے ہول جیسے کہ بول وغیرہ۔ پس اونٹ کاننے کھانے کے بعد لید کرتا ہے جس میں کانے کا کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن اگر اونٹ جو کھالے تو لید کرتے ہی جو بھے و سالم نکل آتا ہے کیونکہ اونٹ کا معدہ جوکو ہضم نہیں کر پاتا۔ جب شتر مرغ کمی چھوٹے بیچ کے کان میں کوئی موٹی یا بالی تکی ہوئی دکھے لیتا ہے تو اے اچک کر نگل لیتا ہے۔ای طرح شتر مرغ آگ کے انگارے بھی نگل لیتا ہے ۔ پس جب آگ کے انگارے اس کے معدے میں پہنچتے ہیں تو ٹھنڈے ہوجاتے ہیں۔انگارےاس کےمعدے پراٹر انداز نہیں ہو سکتے۔شتر مرغ میں دو عجیب وغریب خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ پہلی خصوصیت سے ہے کہ ایس چیز جوبطور غذا استعمال نہیں کی جاتی شتر مرغ اسے کھاجا تا ہے۔ دوسر کی خصوصت سے سے کہ ایسی چیز وں کوشتر مرغ بلا تکلف کھالیتا ہے اور ہضم بھی کرلیتا ہے اور بدبات نامکن ٹیس کیونکہ سندل (اکیکشم کا کیڑا جوآگ میں رہتاہے) آگ میں ہی اعثرے اور يے ديتا ہے۔ اگر اس کوآگ ہے باہر نکال دیا جائے تو اس کی موت واقع ≡جاتی ہے۔ جیے کہ پہلے اس کا تذکر وگزر چکا ہے۔ الحکم ا شتر مرغ کا کھانا بالا جماع طلال ہے کیونکہ بیطیبات میں ہے ہے۔شتر مرغ کی حلت کی دلیل بیمجی ہے کہ محام کرام نے نصلہ کیا ہے کہ جب کوئی محرم یا غیرمحرم شتر مرخ کوحرم پھی آئل کردے تو اس کے موض اے ایک اونٹ دینا پڑے گا۔ معزت عثانٌ ، حفرت علیؓ ، حضرت ابن عباسؓ ، حضرت زیدین ثابت اور حضرت معاوییؓ ہے ای طرح مروی ہے۔ امام شافعؓ اور سیمیؓ نے اس کونقل کیا ہے۔امام شافعی فرماتے ہیں کہ اہل علم کے نز دیک بیہ حدیث سچے نہیں ہے۔علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ میرے اکثر اساتذہ کا بھی بھی تول ہے لیکن شر مرغ کو اونٹ کے مثل قرار دے کر اس کے قتل پر اونٹ کو بطور فدیہ لازم کرنا ہم نے قیاس سے ٹا بت کیا ہے۔ بیاحدیث سے ٹابت نہیں ہے۔ اہل علم کا شتر مرغ کے ایڈے کو ضائع کردینے کے متعلق اختلاف ہے سے اگر کو کی محرم تم میں شتر مرغ کے ایٹرے کو ضائع کردی تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت عمرٌ ،این مسعودٌ جععی ،ُخعی، زہریٌ، شافعی، ایوثورٌ اور ديگرامحاب رائ كے زويك ال صورت ش اغره ضائع كرنے والے پراغے كى قيت واجب ہوگا۔.

حضرت ابوعبيدة اورحضرت ابوموي اشعري نے فرمايا ہے كہ ايك دن كا روز ہ يا ايك مسكين كو كھانا كھلانا واجب ہے۔ امام ما لک ؒ نے فر مایا کہ اس صورت میں اونٹ کی قیمت کا دموال حصہ واجب ہوگا۔ جیسے آزاد عورت کے پیٹ کے بچہ کو مارڈ النے سے ایک غلام یا لونڈی کا دینا واجب ہوتا ہے جس کی قیمت اصل دیت کے دسویں حصہ کے برابر ہو۔ (علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ ) ہماری (لعنی شوافع کی ) دلیل میہ ہے کہ انڈہ شکار کا ایک جزو ہے جس کی جانوروں میں کوئی نظیر (مثال) نہیں ملتی۔ پس ہم نے ا عرے کی قیت واجب کردی۔ ان تمام چیزوں کی طرح جن کومحرم ضائع کردے اور ان کی مثل نہل سکے تو ان کی قیمت واجب وتی ہے۔ نیز ابن ماجہ اور دار قطنی نے بیروایت نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ' مشتر مرغ کے انڈے کے بارے میں جس کومحرم ضائع کردے فرمایا کہ (محرم پر ) انڈے کی قیت واجب ہے''۔

تمام محدثین نے ابوالمہز م کوضعیف قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ شعبہ نے کہا ہے کہ ابوالمہز م کو چند ( درہم وغیرہ ) دے دوتو ہے تهمیں ستر حدیثیں سنائے گا۔ تحقیق ابوالمہز م کا تذکرہ'' الجراد'' کے تحت بھی گزر چکا ہے۔ البتہ امام ابو داؤرٌ نے اپنی مراسل میں ایک روایت نقل کی ہے۔حضرت عا کشرؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے شتر مرغ کے انڈوں کے متعلق (یہ فیصلہ فرمایا) کہ ہرا تاہے کے عوض ایک دن کا روزہ (واجب) ہے۔'' مچرامام ابوداؤ ؒ نے فرمایا کہ لوگ اس حدیث کومتنز نقل کرتے ہیں کی تھیج سے کہ سے حدیث مرسل ہے۔مہذب میں مذکور ہے کہ انڈا شکار سے نکلا ہے جس سے اس قتم کا جانور پیدا ہوتا ہے۔ پس صنان دینا ضروری ہے جیسے کہ پرندے کے چوزے کا صنان ہوتا ہے اگر انڈا توڑ دیا تو اس انڈے کا کھا نامحرم کیلیے بالا جماع طلال نہیں ہے البتہ غیرمحرم کے لئے اس ٹوٹے ہوئے انڈے کو کھانے کے متعلق دوقول ہیں لیکن صحیح قول یہی ہے کہ غیرمحرم کے لئے ٹوٹے ہوئے انٹرے کا کھانا طلال ہے کیونکہ اس انٹرے میں روح نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کو ذیح کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پس اگر غیرمحرم شتر مرغ کے علاوہ کسی ( حلال ) پر ندے کے انڈوں کو تو ڑوالے تو اس پر صفان نہیں ہوگا کیونکہ شتر مرغ کے الله الله عاخول فروخت كياجاتا ب جبكه دوسر كركسي پرند كالنداب قيت موتا ب-

کتاب''منا قب شافعی'' میں ندکور ہے کہ امام شافعیؒ سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آ دمی کا شتر مرغ دوسرے آ دمی کا موتی نگل جائے تو پھروہ کیا کرے؟ پس امام شافعیؓ نے فرمایا میں اسے کوئی تھم نہیں دیتا البتہ اگر موتی کا مالک عقلند ہوتو وہ شتر مرغ کو ذک کرکے اپنا موتی نکال لے۔ پھراس (موتی کے مالک) پرشتر مرغ کے زندہ اور ندیوح ہونے کی حالت کے درمیان کی قیت واجب ہوگی \_

امثال اللعرب كت بين مُعِنُلُ النعامة لَا طَيْرَ وَلَا جَعَل "(فلالشرّ مرغ كي مانند ب نه يرنده ب نداونث) بيد مثال ایسے مخص کے لئے استعال کی جاتی ہے جس میں نہ تو بھلائی ہواور نہ ہی شرہو۔

ای طرح الل عرب کہتے ہیں که 'اروی من النعامة "(شتر مرغ سے زیادہ پیاسا) شتر مرغ پانی نہیں پتیا۔

حضرت عائش نے فرمایا کہ آخری جج کے موقع پر حضرت عرانے امہات الموشین کے ساتھ جج کیا تھا۔ ہم ایک وادی میں ے گزرے 'پس میں نے ایک شخص کی آوازئی جوادن پر سوارتھا اور بیا شعار پڑھ رہاتھا ۔ يدالله في ذاك الاديم الممزق

جزى الله خيرا من امام و باركت

''الله تعالیٰ بہترین بدلہ دے امیر الموثنین (لینی<هنرت عمرہ) کواوران کی کھال کو بھی جوخفر ہے یار ہوگئ ہے'' ليدرك ما قدمت بالامس يسبق

فمن يسع او يوكب جناحي نعامة

''پس جو خص دوڑے یا شر مرغ کے باز ووک پر سوار ہو کر چلے تا کہ دہ ان کا مول کو یا لیے جو حضرت عمر کے دور مبارک میں ہوئے

تو وه پیچیے ره جائے گا''

يو ائق في اكما مهالم تفتق

قضيت امورا ثم غادرت بعدها

'' آپٹ (لینی حضرت عمرٌ) نے اپنے دور خلافت میں بڑے امور کا فیصلہ کیا کچراپنے غلاموں میں ایسے مصائب چھوڑ گئے جوانجی تک حل نہیں ہو سکے۔''

حضرت عائش فرماتی ہیں کہ اس اونٹ سوار کو اس وقت کوئی بھی پھیان نہیں سکا' ہم اس کے متعلق مید کہا کرتے تھے کہ وہ جن تھا۔ پس حضرت عراس جے ہے واپس ہوئے تو آپ کو زخمی کردیا گیا۔ پس آپ کا وصال ہوگیا۔ ( بینی ابولؤ لؤ نے زخمی کیا اس كے بعدآت شہيد ہو گئے۔)

خواص | شرمرغ كاية زبرة الل بـ شرمرغ كى بديون كاكودا كهاف دالا "سل" كى يمارى من جلا موجاتا بـ اكرشر مرغ کا یا خانہ جلا دیا جائے اور اس کی را کھ کو تیل میں حل کرکے چیرے اور سر کی پھنییوں پرٹل دیا جائے تو تمام پھنیال فتم ہو جائیں گی۔اگرشتر مرغ کے انڈے کا چھلکا سرکہ ٹیں ڈال دیا جائے ' تو وہ سرکہ ٹیں تیرتا رہے گا اور ایک جگہ ہے دوسری جگہ لہتا رے گا۔اگر کوئی شخص و ولو ہا جے شتر مرخ نے کھالیا ہوشتر مرخ کے پیٹ سے نکال کرچمری یا تکوار بنالے تو اس شخص کو تجم کا کو کا م سر دنہیں کیا جائے گا اور کوئی بھی اس کے سامنے نہیں تھم سکے گا۔

عبیر | شرمرغ کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر بدوی (ویہاتی) عورت سے دی جاتی ہے۔ یہ مجی کہا گیا ہے کہ شر مرغ کوخواب یں دکھنا نعت پر دلالت کرتا ہے ۔ پس جو مخص خواب میں خود کوشتر مرغ پر سوار دیکھے تو اس کی تعبیر ہے ہوگی کہ وہ ڈاک محوڑے پر سوار ہوگا لیعنی ڈ اکیہ ہے گا۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت خواب میں خود کوشتر مرغ پر سوار دیکھ لے تو اس کی تعبیر بیہ ہوگی کہ وہ ضحی آ دمی سے شاد می کرے کی ۔ شتر مرغ کوخواب میں و کچنا بہرے آ دی پر دلالت کرتا ہے کیونکہ شتر مرغ کیچے بھی نیس من سکتا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شتر مرغ کوخواب میں دیکینا موت پر دلالت کرتا ہے۔ بسااوقات ایک شتر مرغ کوخواب میں دیکینا ایک نعت پر دوکو دونعتوں برادر تین کودیکمنا تین نعتوں کی طرف اشارہ ہے۔ واللہ اعلم۔

''الشَّعْطُ '' (بروزن جعفر )اس مراوز بجوم حضرت عِمَّانٌ كوثمن آپُوُ'النَّعْدُ ''كِتَام ب كِارتَ تق

# اَلنَّعُجَةُ

''النَّغَجُهُ''اس سے مراد مادہ بھیڑ ہے۔ اس کی جع ''نعاج''اور''نجات'' آتی ہے۔ اس کی کنیت کے لئے''ام الاموال اورام فروق'' کے الفاظ مستعمل میں۔''المنعجه '' کا اطلاق مادہ برن (لیٹی برنی) اور نیل گائے پر بھی ہوتا ہے۔ حضرت ابو بریہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک''نجہ'' (بھیڑ) گزری۔ پس آپ نے فرمایا یہ وہ جانور ہے جس میں اور جس کے بچول میں برکت ہے'' علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ بید حدیث انتہائی درجہ کی مشر ہے۔ بسا اوقات''نجہ'' کا لفظ عورت کی کنیت کے لئے بھی استعال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے'' اِنَّ هذَا اَحِیُ لَلُهُ تِسُعِ' وَ بسلمون کُن '' (بِ شک یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ننانوے دنبیاں ہیں۔ سورہ ص-آیت ۲۳)

حن نے ''نفجة '' کونون کے سرو کے ساتھ 'نِعْجَة '' 'پڑھا ہے۔ ' التہد' میں فدکور ہے کہ مرد سے اللہ تعالیٰ کے قول ' نِنْ هلاَ اَنِی نِسْع ' وَ تِسْعُونَ نَعُجَة ' وَ لِی نَعْجَة ' وَاحِدَة '' کے متعلق سوال کیا گیا کہ وہ تو فرشتے ہیں اور فرشتوں کے لئے یویاں نہیں ہوتیں ؟ مرد نے کہا کہ ہم تہمیں مدتوں سے بیمثالوں میں سمجھاتے رہتے ہیں ''ضوَبَ زَیْد' فَعْجَة '' سے مراد عُمُولُ ا' (زید نے عمروکو مارا) لیس کیا زید ہر وقت عمروکو مارتا رہتا ہے' بلکہ بیا بطور مثال ہے۔ ای طرح اگر 'نفخة نو '' سے مراد یوی لیتے ہوت بھی بیمسلہ بطور فرض اور نقد ہر کے ہے کہ اگر بالفرض ایسا ہو کہ قلال کے پاس نانو سے یویاں ہوں اور میری ایک یوی ہواور وہ اسے بھی جمعے لے لو کیا فیصلہ ہوگا ؟ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاوت کے متعلق ایک حدیث مند داری میں منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابو بگر ایک عربی آ دمی سے نقل کرتے ہیں کہ میں حنین کے دن بھیر (رش) میں حضور سیالی اللہ علیہ وسلم کی نظامہ میں ہوئی چہل تھی' پی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی بیاتھ میں ایک کوڑا تھا جس بیاؤں مبارک کچل دیا جس سے آ ہے میں اللہ علیہ وسلم کو نا تھا ہوں اور میں اللہ علیہ وسلم کو اللہ علیہ وسلم کو اللہ علیہ وسلم کو نا تھیں کہ میں بیس پوری است اپنے آ ہو کی اللہ علیہ وسلم کو اذبت دی ہے اور میری رات کیے گزری' رات ایت کی کور سے بین کہ ہو کہ کی تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کہ رہا ہے قلاں کہاں ہے؟

رادی کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا اللہ کی هم بیدوہی معاملہ ہے جوکل میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ راوی کہتے ہیں پس میں آگے بڑھا اس حال میں کہ میں خوفز دہ تھا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے نے فرمایا کہ بے شک تم نے کل اپنی چپل سے میرا پاؤں کچل دیا تھا جس سے جھے تکلیف پیچی تھی۔ پس میں نے تہمیں کوڑے سے مارا تھا' پس بیاس (80) بھیڑیں ہیں (یعنی کوڑے کے موض میں) پس تم انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ'' (مند داری)

خواص البير كسينك و كراس برتين مرتبدية يت أيوم تَجدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَ مَا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَ مَا عَمِلَتُ مِنْ سُوَّةٍ تَوَدُّ لَوُ أَنَّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ أَمَدًا مُ بَعِيدًا "(وه دن آنَ والا ب جب برنس الني كَ كَا كِمُل ماضر

پائے گا خواہ اس نے بھلائی کی ہویا برائی۔ اس روز آ دمی بیٹمنا کرے گا کہ کاش ابھی بے دن اس سے بہت دور ہوتا۔ آل م عمران۔ آیت ۳۰) پڑھ کر دم کردیا جائے اور پھراس مینگ کو کس سونے والی عورت کے سر کے پیچے رکھ دیا جائے اس حال میں کہ اس عورت کو اس کی فمر نہ ہوتو اس سے جو بات بھی پوچھی جائے گی دہ بتا دے گی اور اگر اے اس بات کاعلم ہوا تو وہ بات کو چھپا نمیس سے گی۔ بھیز کا پیتہ جال کرشل میں ملالیا جائے اور پھراس کو بھوؤں پر لگا دیا جائے تو بھوؤں پر بالوں کی کشرت ہوجائے گی اور ان کی سیاہی میں بھی اضافہ ہوجائے گا۔ اگر بھیشر کے دودھ سے سمی کا غذر پر تحریر کی بھی جائے تو حروف فلا ہڑ بیس ہوں کے لیکن جب اس کا غذکو پانی میں ڈال دیا جائے گا تو اس کا غذر پر سفید تحریر فلا ہم ہوجائے گی۔ اگر کوئی عورت اپنی اندام نہائی میں بھیڑ کا بال رکھ

تعبیر اخواب میں فربہ بھیزکو ویکھنا شریف بالدار مورت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ مورتوں کو عربی ہمی '' بھی کہد دیا جاتا ہے۔
اگری نے خواب میں دیکھا کہ وہ بھیڑ کا گوشت کھا دہا ہے تو اس کی تعبیر ہے ہوگئی کدا ہے کوئی مورت عاصل ہوگ ۔ خواب میں بھیڑ کے بال (بعنی اون) اور اس کے دودھ کو دیکھنا بال پر دلالت کرتا ہے جو تنفی خواب میں دیکھے کہ بھیڑ اس کے گھر میں داخل ہوگئی کو خواب میں دیکھنے کہ تعبیر مال اور خوشحالی ہے دی جاتی ہوگئی ہوگئی ہے تو اس کی جھیڑ و ثب بیاہ نفع عاصل ہوگا ۔ حالمہ بھیڑ کو خواب میں دیکھنے کہ تعبیر مال اور خوشحالی ہے دی جاتی ہوگئی ہوگئی ہے تو اگر خواب دیکھنے والا شادی شدہ ہے تو اس کی بھیڑ دوب بی کہ مخواب دیکھنے والا شادی شدہ ہے تو اس کی بیور کم کھی حالم نہیں ہوگی ۔ نہور بی دی جو بیا اوقات اس مولی کی بیور بیا دہ جاتوں کی تعبیر بیاں دوبات ہوگئی کہ خواب دیکھنے کی تعبیر بیاں علی مطرف اشارہ ہے ۔ بیا اوقات اس کی تعبیر ریخ وغم ہے دی جاتی ہو خواب میں بہت ساری بھیڑوں کو دیکھنے کی تعبیر بیول کی طرف اشارہ ہے ۔ بیا تھ دھونے اور مجدہ سے کی تعبیر ریخ وغم ہے دی جاتی دھونے اور مجدہ سے کی تعبیر ریخ وغم ہے دی جاتی دھونے اور مجدہ سے کی تعبیر دی وی جاتی ہو۔

### اَلنَّعْبُولُ

''النَّعْبُولُ ''(نون كي پش كرماتھ) ابن دريداورد يكرابل علم كنزد يك اس مرادايك برنده ب-

## اَلْنُعُرَة

''النَّمُوَة ''اس سے مرادایک فرید (موٹی) چیوٹی ہے جس کی آٹھیس نیلی ہوتی ہیں اوراس کی ؤم کے پاس ڈنگ بھی ہوتا ہے جس سے وہ چہ پایوں کو ڈت ہے ۔ بسا او قات یہ چیوٹی گدھے کی ناک ہے گھس کر د ماغ کی طرف پڑھ جاتی ہے اور پھراس کو دہاں سے نکالائیس حاسکا۔

الحکم اس چیونی کا کھانا حرام ہے۔

# ألنَّعَم

''النَّعُم' 'اللَّفت كِزُديك الله عراداون اور بكريال بين خواه نربول يا ماده -الله تعالى كا ارشاد بين 'نُسُقِينُكُمُ
مِمَّا فِي بُطُونِهَا ''(ان كے بيث ہے ہم تہيں ايك چيز پلاتے بين يعنی دوده سورة النحل: آست ۲۲) اس كی جمح ''انعام' ' به اور جمع الجمع كے لئے ''اناعِم' ' كا لفظ احتمل ہے ۔ فقہاء كرزديك ''افعم' ہے مراداون 'گائے' بھينس' بھيز' بكرياں وغيره بين -ابن الاعرابی نے كہا ہے كه ''افعم اور نوش كے لئے خاص ہے ۔ فيز''الانعام' كالفظ ادن 'گائے' بھينس' اور بين الاعرابی نے كہا ہے كه ''افعالی نے قول''اوَلَمْ يَوَوُ اثَّا خَلَفُنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتُ اَيُدِينَا اَنْعَامَا فَهُمُ بَكِرى و بھيڑ كے لئے مستعمل ہے ۔ فيرگ نے الله تعالىٰ كے قول''اوَلَمْ يَوَوُ اثَّا خَلَفُنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتُ اَيُدِينَا اَنْعَامَا فَهُمُ بَكِرى و بھيڑ كے لئے مستعمل ہے ۔ فيرگ نے الله تعالىٰ كے قول''اوَلَمْ يَوَوُ اثَّا خَلَفُنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتُ اَيُدِينَا اَنْعَامَا فَهُمُ لَمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَ

حضرت مہل بن سعدؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ سے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمہاری ہدولت ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو تمہارے حق میں بی''سرخ اونٹ'' سے بھی بہتر ہے۔ ( رواہ البخاری و مسلم )

علامدوم رئی نے فرمایا ہے کہ بیر حدیث علم دین سکھنے اور سکھانے کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے ۔ نیز اس حدیث ہے اہل علم کا مقام و مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ ایے شخص کی دین کی طرف رہنمائی کرنا جودین کے متعلق پچھنہ جانتا ہوسر ٹے اونٹوں ہے بہتر ہے سرٹے اونٹ کی قدر وقیمت ہے اونٹ والے بخو بی واقف ہوتے ہیں۔ پس ان لوگوں کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ جن ہے لوگوں کی کیر تعداد ہدایت حاصل کرتی ہے ۔ مویشیوں میں بے حدفوا کد ہیں۔ مویشیوں میں کی ضم کا خطرناک ہتھیار نہیں ہے جیسے کہ درندوں کے دانت ' پنج اور سانپ اور پچھوؤں کے زہر ملے دانت اور ڈیک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی نے مویشیوں کے لئے ایسا کوئی ہتھیار پیدا نہیں کیا کیونکہ لوگوں کو مویشیوں کی شد بیر ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے مویشیوں میں بھوک' پیاس محصک' برداشت ہتھیار پیدا نہیں کیا کیونکہ لوگوں کو مویشیوں کو اسان کا مطبح بنادیا ہے۔ اللہ تعالی نے مویشیوں کو انسان کا مطبح بنادیا ہے۔ اللہ تعالی نے مویشیوں کو انسان کا مطبح بنادیا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے'' وَ وَ ذَلْلَنَا هَا لَهُمُ هُو مُنْهَا وَ مُحَوِّمُ هُو وَ مِنْهَا یَا کُلُونُ نَ '' (ہم نے آئیں اس طرح ان کے بس میں کردیا کہ ان سے کہا پر بیرسوار ہوتے ہیں، کی کا بیگوشت کھاتے ہیں) اللہ تعالی نے مویشیوں کے سینگوں کو ان کے لیے بطور ہتھیار بنایا میں ہو کہا ہو کو منہوں سے کہا پر بیرسوار ہوتے ہیں، کی کا بیگوشت کھاتے ہیں) اللہ تعالی نے مویشیوں کے سینگوں کو ان کے خوارہ و غیرہ انجی کی مذہوں سے دانہ و جارہ و غیرہ انجی کی مذہوں کے مذہوک کھا تھاں ہوں کے دانہ و جارہ و غیرہ انجی کی کھیں۔

فا كده الله تعالى نے مویشیوں كوانسانوں كے نفع كے لئے بطور نعت پيدا فربایا اوراس نعت كوشار بھى كرایا۔الله تعالى كاارشاد

"البحيرة"اوفني جب پانچ يج جن دي ت بوتو (زمانه عالميت كوگ) اس كان كو يمار دية تھاوراس ير سواری کرنے اور بوجھ لادنے کو حرام بچھتے تھے۔ اس کے بعد نہ تو اس کا بال کا ٹنے اور نہ اے کہیں چرنے اور پانی پینے سے رو کتے خواہ کہیں ہے بھی کھائے بیئے۔ پھر اگر اس کا یانچواں پیے زہوتا تو اس اوٹٹی کو ذیح کردیتے اور تمام مرد اور عور تیں اس ا ذخیٰ کا گوشت کھاتے اور اگر پانچوال بچہ ماوہ ہوتو اس اونٹنی کا کان پھاڑ کرا ہے چھوڑ دیے تھے اور گورتوں پر اس کا دودھاور اس سے کی تشم کا نفع اٹھانا حرام قرار دیا جاتا اوراس اوٹنی سے صرف مرد ہی نفع اٹھا کئے تھے لیکن جب وہ اوٹنی مرجاتی تو مجرتمام مردوں اور مورتوں کے لئے طال ہوجاتی تھی ۔ رہیجی کہا گیا ہے کہ (بحیرة سے مرادیہ ہے کہ )جب او ٹٹی مسلسل بارہ مادہ بچے دیت تو زبانہ جاہلیت کے لوگ اسے چھوڑ دیتے تھے۔ پس نہتو اس پر کوئی سوار ہوتا تھااور نہ ہی اس کے بال کا منتے تھے اور مہمان کے علاوہ اور کوئی فرداس اونٹنی کا ووور پھی ٹیس بی سکتا تھا۔ پھراگروہ اونٹنی مادہ پیے بنتی تو اس اونٹنی کے بید کا کان پھاڑ کراہے بھی اس كى مال كے ساتھ اونۇل ميں چھوڑ ويا جاتا تھا۔ پس شاتو اس بركوئى سوار ہوتا تھا اور شدى اس كے بال كافلا اور شدى مهمان کے سواکوئی اس کا دود چە استعال کرسکتا تھا۔ پس اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جاتا جواس کی مال کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ پس اس تغییر کے مطابق ''بحیرۃ'' سائیہ ( آ زاد چھوڑی ہوئی اونٹی ) کی مادہ اولا د ہوئی۔''المسائبۃ''اس سے مراد وہ اونٹی ہے جے آ زاد چهوژ دیا جاتا تھا۔اس کا سبب بیتھا کہ دور جاہلیت کا کوئی شخص جب بیار ہوجاتا یا اس کا کوئی رشتہ دار کہیں خائب ہوجاتا تو وہ نذر ماننا کہ اگر مجھے اللہ نے شفا دی یا میرے مریض کو شفا دی یا میرا گشدہ رشتہ دار واپس لوٹا ویا تو میری بیدافٹنی (اللہ کے لئے ) آزاد ہے۔ پھراس اوفٹی کو' بھیرة'' کی طرح یانی پینے یا چرنے سے کوئی تبیں روکنا تھا اور نہ ہی اس پر کوئی سوار ک كرتا تفا- حضرت سعيد بن ميتب "في فرمايا كه "السائمة" اس او فني كو كهتم بين جس كو زمانه جابليت كے لوگ اپن معبودول (لینی بتوں) کے لئے (لیمنی ان کے نام پر) چھوڑ دیتے تھے اور پھراس پر کوئی بھی سوارٹیس ہوتا تھا۔ نیز''الیمیر ۃ''اں اوُٹنی کو کتبے ہیں جس کا دودھ بتوں کے نام پر روک لیا جاتا تھا۔ پس لوگوں میں ہے کوئی ایک بھی اس قتم کی اوٹٹی کا دودھ نییں دوہتا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ''السائرۃ'' سے مراد وہ او نخی ہے جس نے بارہ بچے جنے ہوں اور پھر اس کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہواور "السانبة"، "فاعلة" كي وزن يرب يمجر بن الحق في جفرت الديريرة كي روايت نقل كي بركررول الدهل الله عليه وسلم

الحيوه الحيوان؟ ( الله عن الحيوان؟ ( الله عن پس میں نے اس سے زیادہ تہارے مشابداورتم سے زیادہ اس کے مشابدکوئی آ دی نہیں دیکھا تحقیق میں نے اس کوآگ (یعنی جہنم ) میں اس حال میں و یکھا ہے کہ جہنی اس کی آنتوں کی بو سے تکلیف محسوں کرتے ہیں۔اکٹم ٹے غرض کیا یا رسول اللّذ میرا اس کے مشابہ ہونا میرے لئے مصر تو نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم مومن ہووہ تو کا فرتھا۔ (رواہ ابن اتحق ) عمرو بن طی ہی وہ پہلا خص ہے جس نے حضرت اسمعیل علیہ السلام کے دین کو تبدیل کیا اور بتوں کونصب کیا اور ' بجیرۃ ، سائبة ، وصیلة اورالحام'' کی ایجاد کی۔

''الوصلية''اس كأتعلق بكريول سے ہے۔اس كي صورت بيہ ہے كه ( زمانہ جاہليت ميں ) جب بكري تين بيج دے ديتي تھی یا پاغ بچے دے دیتی تھی ۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سات بچے دے دیتی تھی تو اس کا آخری بچہا گرنر ہوتا تو اسے معبودوں کے گھر ( لیمن بت خانه ) میں ذرج کردیا جاتا اور تمام مرد اور عورتیں اس کا گوشت کھاتے تھے۔ اگر وہ آخری بچہ مادہ ہوتا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے (یعنی ذرئ نہیں کرتے تھے ) نیز اگر بکری نرو مادہ دونوں ایک ساتھ جنتی تو نرکو مادہ کے لئے چھوڑ دیتے تھے اور اس کو ذ بحنیس کرتے تھے اور اس مادہ بچہ کا دود ھے تورتوں پرحرام کر دیا جاتا۔ پس اگر کوئی بچے مرجاتا تو مرداورعورت مل کر اس بچہ کے

''الحام'' اونٹ' جب اس کے نطفے سے وس بچے پیدا ہوجاتے' یہ بھی کہا جاتا ہے جب اونٹ وس سال تک جفتی کر چکا ہوتا۔ یہ مجی کہا گیا ہے کہ جب اونٹ کا بچہ ڈپے دے دیتا۔ میمجی کہا گیا ہے کہ جب اس اونٹ کے بچے کا بچہ سواری کے قابل ہو جاتا تھا تو ( زیانہ جاہلیت میں )اس اونٹ پر کوئی یو جھ وغیرہ ٹبیں لا دا جاتا تھا اور ندا ہے کسی جگہ گھاس چرنے اور پانی پینے سے رو کا جاتا تھا۔ جب وہ اونٹ مرجاتا تو اس کا گوشت تمام مرد اور عورتیں کھاتے ۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان تمام اشیاء کو کسی مرد اور عورت کے كَتِحرامْ بِين فرمايا تَحا-الله تعالَى كا ارشاد بِ ' مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَلَا سَائِمَةٍ وَلَا وَسِيْلَةٍ وَلَاحَامٍ ''(الله نے نہ کوئی بحيره مقرر كيا، نه سائبه، نه وسيله اور نه حام بسورة المائده: آيت ١٠١٧ پس بيتمام افعال جابليت كے تقے بس الله تعالى نے (ان كو ) ان تمام جاہلیت کے افعال سے منع فر مایا ہے۔

''اَلنَّغُذْ ''(نون کے ضمہ اور غین کے فتہ کے ساتھ) جو ہری نے کہا ہے کہ اس سے مراد چڑیوں کی مثل ایک پرندہ ہے جس كى چوچ سرخ بوتى ہے ۔ اسكى جمع ' نغران' أتى ہے۔ اس كى موث ' نغوة ' نهے ۔ الل مدينداس پرند ، كو' البلبل ' كہتے میں۔ حضرت انس عسے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم لوگوں ميں بہترين اخلاق والے تھے اور ميرا ايك مال شريك بھائی جس نے دودھ پیتا چھوڑ دیا تھا۔ اسے عمیر کہا جاتا تھا۔ پس رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لاے تو فرمايا "ا ابوعمير" تمهاري "فغير" ( بلبل ) كاكيا بوا - (رواه البخاري وسلم ) في الاسلام نووي في فرمايا به كه (اس) حديث یں ہے حد فوائد ہیں۔ اس حدیث ہے اس تحض کے لئے گئیت کا جواز معلوم ہوگیا جس کے ہاں اولا و نہ ہو۔ بچہ کو بھی گئیت سے
پارا جاسکا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوگیا کہ کی شخص کو گئیت کے ساتھ پکارنا جھوٹ نہیں ہے نیز کلام میں بلا تکلف مجمع جملوں کے استعال
کا جواز بھی معلوم ہوگیا۔ نیز بچوں سے بیار وحجت کا معالمہ کرنے کا جواز بھی ثابت ہوگیا۔ اس حدیث سے حضور مطابقہ کے اخلاق
کر بمانہ اور آپ کا بچوں کے ساتھ شفقت کا معالمہ فر بانا معلوم ہوا۔ اس حدیث سے رشتہ داروں کی زیارت کا جواز بھی معلوم ہوگیا
کر بیانہ اور آپ کا بچوں کے ساتھ شفقت کا معالمہ فر بانا معلوم ہوا۔ اس حدیث سے رشتہ داروں کی زیارت کا جواز بھی معلوم ہوگیا
کیو کہ دھزت انس اور ابوعیر کی والدہ اس ملیم ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وکلم کے محادم میں سے تھیں۔ ( لیعنی رضا کی خالہ اور ابوش الی

اس صدیث ہے استولال کرتے ہوئے بھی مالکیے نے حرم مدینہ میں شکار کو جائز قرار دیا ہے۔ حالا تکہ حدیث میں اس کی کوئی دلین نہیں ہے۔ اس لئے کہ صدیث میں اس کا کوئی ذکر ٹیس ہے کہ وہ بلیل حرم مدینہ ہے شکار کی ہوئی تھی بلکہ وہ مدینہ ہے باہر'' مل' (ایسی جگہ جہاں شکار کرنا حال ہو) کا شکار تھی اوراس کو حرم مدینہ میں لایا گیا تھا اور حلال (لیٹنی جس نے احرام با نمھا ہو) ہے کہ اس کو جائے ہیں ہی جائز ہیں ہے شکار کرکا حال ہو) کا شکار تھی اوراس کو حرم میں لیا گیا تھا اور حلال (لیٹنی جس نے شکار کرکا ہوئی تھی کا کرکہ ہوئی ہوئی کو جائز ہیں ہی ہے شکار کرکے اس کو حرم میں سے شکار کرکے اس حدیث میں معلوم ہوتی ہے۔ پس اس حدیث میں حض احتمال کی بنیاد پر دوسری صرت احادیث کو ترک کرنا اوران حدیثوں ہے اس حدیث کا معارضہ جائز جس سے نیز اس حدیث میں اس حدیث میں اس حدیث میں اس اس حدیث میں اس بالاحاد ہوئی ہو جود ہے کہ بچر پرندہ سے تھیل سکتا ہے۔ علامہ ابوالعباس قرطی کے فرز کے کہ وہ پندہ کو جبڑرہ میں بند کرکے تھیلے کی اجازت (اس شرطیر) دی ہے کہ وہ پندہ کو جبڑرہ میں بند کرکے تھیلے۔ پس پہندہ کو از یہ بہنچانا اور اس سے تھیا مہ ابوالعباس قرطی گول ہے ہے بات خابت ہوتی ہے کہ پرندے کو جبڑرے میں روک کر رکھنا بیا کہ اس کا میں اطال ہے کہ علی میں قید کرنے سے میں جائے گیا ہے۔ جائی شرعی تھی اس کی کہ بیندہ کے کہ پرندے کو جبڑرے میں روک کر رکھنا بلی کا خشری تھی الم کیا خشری تھی الم کا خشری تھی الم کا کھانا طال ہے کو تکھر جہٹر ہیں کی کہ ایک ہے۔۔۔ جائی شرعی تھی الم کا کھانا طال ہے کو تکھر جہٹر ہیں کی کہ ہے۔۔

#### اَلنَّغف

''النَّفف ''اس سے مراد ایک قتم کا کیڑا ہے۔ ابوعبیدہ نے کہا ہے کہ بیسفید کیڑے کی طرح ایک کیڑا ہے۔ یہ مجی کہا گیا ہے کہ بیا کیہ اب کیڑا ہے جو ساہ اور مبز رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ کیڑا از بین بیں کھیتی کوظٹ کرتا ہے (لیخن نفسان بہتچا تا ہے ) حضرت نواس بن سمعال ؒ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ (قیامت کے قریب) یا جوج کا مجوج کو فٹا ہر کرے گا۔ یس اس کے بعد وہ (بینی اللہ تعالیٰ) ان کی (لیمنی یا جوج ما جوج کی ) گردنوں میں گئے والا' نصف'' ( کیڑا) بیسیج گا۔ یس وہ تمام بیک وقت مر جا تمیں کے ۔ (رواہ سلم ) حضرت عبداللہ بن عرفر ماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا فر مالے تو ان کوتو شہ وان کی طرح جماز اتو ان کے جم سے (بار یک بار یک ) کیڑے چیسی چڑیں تکلیں۔ یس اللہ تعالیٰ نے اس میں سے دو محمی اضایا۔ پس الله تعالیٰ نے فرمایا کہ جومیری دائن مٹھی میں ہے یہ جنت میں جانے والے ہیں اور جھے اس کی کوئی پر دا ہنیں اور فرمایا جومیری بائیں مٹھی میں ہے بیدووز خی ہیں اور جھنے اُس کی کوئی پر واہنیس۔

# اكنَّفَار

''اَلنَّفَاد ''اس سے مراد ایک قتم کی چڑیاں ہیں۔ان کو''اَلنَّفَاد ''اس لئے کہتے ہیں کہ بیانسان کو دور ہی ہے دیک*ی کر فر*ار ہوجاتی ہیں۔

# ٱلنَّقَاز

''النَّقَاذِ ''اس مرادایک چوٹی پڑیا ہے نیز پڑیوں کے بچوں کو بھی''النَّقَاذِ ''کہاجاتا ہے۔

### اكنَّقد

''اکنقد''اس سے مراد چھوٹی بحری ہے۔اس کے واحد کے لئے''نقدۃ'' کالفظ منتعمل ہے۔اس کی جمع''نقاد'' آتی ہے۔ جو ہری نے کہا ہے کہ''النقد'' بحریوں کی ایک تم ہے جس کے پاؤں چھوٹے ہوتے ہیں نیز اس بحری کا چرہ فتیج ہوتا ہے۔ یہ بحری بحرین میں پائی جاتی ہے۔اس کے واحد کے لئے''نقدۃ '' کالفظ منتعمل ہے۔

امثال اللوعرب كہتے ہيں''اذل من النقد''(چھوٹی بكريوں سے بھی زيادہ ذليل) اصمعی نے کہا ہے كہ سب سے بہترين اون''النقد''(چھوٹی بكری) كی اون ہوتی ہے۔

# ألنكل

''اکٹنگل''اس سے مرادسدھایا ہوا طاقتور گھوڑا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مضبوط سدھائے ہوئے گھوڑ ہے پر بہا در' ماہر شخص کو پہند کرتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ مضبوط گھوڑا جو تملہ کرتا ہو پھر مڑتا ہواور پھر تملہ کرتا ہو'اس گھوڑ ہے پرسوار ہوکراس قتم کا حملہ کرنے والا' پھر مڑ کر حملہ کرنے والا بہا درشخص اللہ تعالیٰ کومجوب ہے۔' علامہ دمیریؒ نے فر مایا ہے کہ تحقیق''باب الفاء'' میں''الفرس'' کے تحت اس کا تفصیلی تذکرہ گزرچکا ہے۔

# ألنّمِرُ

''اَلنَّمِرُ ''(نون کے فتحہ اور میم کے کسرہ کے ساتھ) درندوں کی ایک قتم (یعنی چیتا) ہے جو شیر کے مشابہ ہوتا ہے کین شیر اس (یعنی چیتا) سے چھوٹا ہوتا ہے۔اس کی جلد پر سفید اور سیاہ نقطے ہوتے ہیں ۔ یہ شیر سے زیادہ خبیث (یعنی خطرناک) ہوتا ہے۔غصہ کے وقت بیا پنے نفس (یعنی خود) پر کنٹرول نہیں کرسکتا یہاں تک کہ وہ غصہ کی شدت کے باعث یوں محسوں ہوتا ہے کہ

وہ اینے آپ کو ہلاک کرڈالے گا۔اس کی جمع کے لئے "انمار انمر نمور نمار" کے الفاظ متعمل میں۔اس کی مونت "فرة" آتی ابوالرسال'' کے الفاظ مستعمل میں۔اس کی مونث کو''ام الابرد،ام رقاش کہتے ہیں۔ چیتے کا مزاج درندوں کے مزاج میسا ہوتا ے۔ چیتے کی دوسمبن ہیں۔ پہلی تم کا چیتا ہو ہے جم اور چھوٹی دم والا ہوتا ہے اور دوسری قیم اس کے برعس ہوتی ہے لینی اس تسم کا چیتا بری دم اور جھوٹے جم والا ہوتا ہے۔ ہرقتم کے چیتے طاقتور' بہادر اور نڈر ہوتے ہیں۔تمام چیتوں کی چھلا مگ بہت تیز ہوتی ہے ۔ چیتا جانوروں کا دشمن ہوتا ہے اور یہ کم بھی جانور سے مرعوب نہیں ہوتا۔ چیتا بہت مشکر ہوتا ہے۔ پس جب چیتا پیٹ بحر کر کھا لیتا ہے تو تین دن تک سوتا رہتا ہے لیکن دوسرے درندول کی طرح چیتے کے جسم سے بدبونیس آتی۔ جب چیتا نیار ہوجائے تو و چو ما کھالیتا ہے جس سے اس (لیعنی چیتے) کی بیاری زائل ہوجاتی ہے۔ جاحظ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ چیتا شراب نوثی کو پیند کرتا ہے ۔ پس اگر شراب کو جنگل میں رکھ دیا جائے تو چیتا شراب پی کرمست ہوجا تا ہے ۔ پس اس طرح شکاری اس کا شکار کرلیتے ہیں ۔بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جب چیتے کی مادہ بچے جنتی ہے تواس کے گلے میں سانب لیٹ جاتا ہے اور وہ (لیمیٰ سانپ)اے (لیمیٰ چیتے کی مادہ کو) ڈستار ہتا ہے لیکن وہ (لیمیٰ چیتے کی مادہ) سانپ کو قل نہیں کرتی۔ درندوں میں چیتے کو شیر کے بعد دوسرا درجہ حاصل ہے۔ چیتا کمزور بینے والا' لا لچی اور ہروقت حرکت کرنے والا ( درندہ ) ہے۔اس کی طبیعت میں شیر کی عدادت پائی جاتی ہے۔ بسا اوقات شیر چیتے کو مفلوب کرلیتا ہے اور مبھی چیتا اکثیر پرغلبہ پالیتا ہے۔ چیتا گوشت کونوچ نوچ کر کھا تا ہے۔ نیز چیتا (شکارکو) ایک لینے میں برا بہاور ہے۔ چیتے کی چھلا مگ بہت کمی ہوتی ہے۔ بعض اوقات چیتا او نجائی میں یا لیس کر چھا مگ لگالیتا ہے اور جب چیا کودنے برقادر نہیں ہوتا تو کوئی چیز نہیں کھاتا۔ چیا دوسرے در ندول کا کیا ہوا شکار نہیں کھا تا۔ نیز چیتا مردار ہے بھی اپنے آپ کودور رکھتا ہے۔

طبرانی نے مجم الا وسط میں حضرت عائش کی روایت نقل کی ہے کہ ٹی اکرم علیہ نے فرمایا ہے شک حضرت موکی علیہ السلام نے عرض کیا: اے بروردگار بھیے اپنی تلوق میں ہے معز و شخص کی ٹیر و پیجے ؟ پس اللہ تعالی نے فرمایا (میری مخلوق میں معز و شخص کی جو میری مخلوق ہے بوحیا ہے جو میری مرضیات کی طرف بڑھتا ہے اور وہ شخص (جمیری مخلوق میں معزز ہے ) میر سے تیک بندوں ہے ایسی ہی محترت کرتا ہے اور وہ شخص (میری میں معزز ہے جو) میری حرصوں کی آبرور بری کرنے پر ایسے بی غضیناک ہوجاتا ہے جیسے چیتا خضیناک ہوجاتا ہے جسے چیتا خضیناک ہوجاتا ہے۔ پس جب چیتا غضیناک ہوجاتا ہے تو وہ اس بات کی پرواؤمیس کرتا کہ شکاری کم میں یازیادہ ۔ (لینی چیتا بلا خوف شکاریوں پر حملہ کرویتا ہے)
اس روایت کے بعض حصر کوفق کیا گیا ہے۔

الحكم إ چيتے كا كھانا حرام بے كيونكه بيدايك نقصان كينجانے والا درندہ ہے۔

امام ابوداؤر في حضرت ابو بريرة كى روايت نقل كى ب كه نبى اكرم صلى الله عليه وسلم في قر ما يا كرفر شخ اس جماعت ك

ساتھ نہیں رہتے جس کے پاس چیتے کی کھال ہو۔ ایک روایت میں ''وَقَعَهُ'''کے الفاظ ہیں لینٹی فرشتے اس جماعت میں داخل نہیں ہوتے جس کے پاس چیتے کی کھال ہو۔ شخ ابوعمرو بن صلاح نے اپنے فاوئی میں لکھا ہے کہ چیتے کی کھال دباغت ہے قبل ناپاک ہے۔ چاہے چیتے کو ذرخ کیا گیا ہویا ذرخ نہ کیا گیا ہو۔ پس اس کھال کا استعال نجس العین کی طرح ممنوع ہے۔ اس کا معنی سیہے کہ دباغت سے قبل چیتے کی کھال کا استعال قطعی طور پر اس جگہ ممنوع ہے جہاں نجاست سے بچنا واجب ہو جیسے نماز وغیرہ۔ کیا چیتے کی کھال کا استعال مطلقاً بھی حرام ہے اس سلسلہ میں دوقول ہیں۔

یہ بلاقول ہے ہے کہ مطلقا استعال جائز ہے جبکہ دوسرا قول ہے ہے کہ چیتے کی کھال کا استعال مطلقا بھی حرام ہے لیکن دباغت کے بعد کھال پاک ہوجاتی ہے لیکن چیتے کا بال نجس ہی ہوگا۔ کیونکہ وہ اصل کے تابع ہوگا اور اس کی اصل نجس ہے۔ اس طرح غیر مستعمل چیز کا استعال بھی ممنوع ہوجائے گا کیونکہ حدیث میں عام طور سے استعال کرنے کی چیز ''کھال'' کے استعال کی ممانعت کردی گئی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے ''لا تو کیوا النمور'' (تم چیتوں پر سواری نہ کرو) ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وکئی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وکل شک نہیں کہ چیتا صلی اللہ علیہ وکل شک نہیں کہ چیتا ہوگی دندوں میں سے ایک درندوں کی کھال بچھائے سے منع فر مایا۔ (علامہ دمیریؒ نے فر مایا ہے کہ ) اس بات میں کوئی شک نہیں کہ چیتا ان احادیث تو کی ومعتبر ہیں اور ان میں تاویل فاسد درست نہیں ہے۔ پس اگر کوئی آدی ان احادیث کی طاف کوئی حدیث کمیں سے لے کر آتا ہے تو وہ اس کی متاع گمشدہ ہے اور وہ اس سے تسلی عاصل کر لے لیکن صبح بات وہی ہے جو ہم نے نقل کردی ہے۔

ا الم عرب کہتے ہیں ' شَمِّرُ وَاتَّزِرُ وَالْبَسُ جِلْدَ النَّمِرِ ''(تو آسٹین سیٹ لے اور کر کس لے اور چیتے کی کھال پہن لے ) یہ الفاظ کی کام میں خوب محنت اور لگن پیدا کرنے کے لئے کسی کو کہے جاتے ہیں۔

خواص الجب کی جگہ چیتے کا سر دفن کردیا جائے تو وہاں بکٹرت چوہے جن ہوجائیں گے۔ چیتے کا پید بطور سرمہ آکھوں میں لگانے سے آنکھوں کی نیز ہوجاتا ہے نیز چیتے کا پید زہر قاتل ہے۔اگر کی مخص کوایک دانق کے ہم وزن چیتے کا پید کی چز میں الماکر بلا دیا جائے تو وہ زندہ نہیں پچ سکتا۔البتد اگر اللہ تعالی ہی اس کو بچالے تو کون کی کو ہلاک کرسکتا ہے۔ چیتے کا دماغ (لیعنی مغز) جب کوئی شخص سونگھ لے تو اس کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ارسطونے دملیائی الحجوان' میں اس طرح تعامل ہی کہا گیا ہے کہ چیتا انسان کی ہڈیوں کی کھوپڑی و کیصیے ہی فرار ہوجاتا ہے۔اگر چیتے کی جہاں کہ کھر میں دھونی دی جائے تو وہاں سے پچھو بھاگ جاتے ہیں۔ چیتے کی چہلی پچھلا کر پرانے گہرے زخموں پر لگائے کے بالوں کی کھر میں دھونی دی جائے تو وہاں سے پچھو بھاگ جاتے ہیں۔ چیتے کی چہلی پچھلا کر پرانے گہرے زخموں پر لگائے سے دخم صاف اور ٹھیک ہوجاتے ہیں۔ جو شخص چیتے کا گوشت پانچ درہم کے بقدر کھالے تو اسے زہر یلے سانپوں خصوصا سے زخم صاف اور ٹھیک ہوجاتے ہیں۔ جو شخص چیتے کا گوشت پانچ درہم کے بقدر کھالے تو اسے زہر یلے سانپوں خصوصا شدی کا زہر ضرزمیں پہنچائے گا۔ قزوی آنے فرمایا ہے کہ چیتے کے جم کا ہر حصہ تا تال (زہر قاتل) کا کام کرسکتا ہے۔ خصوصاً چیتے کا پہنٹ کی ہو۔اگر چیتے کا عضو تاسل پالیا جائے اوراس کا شور بدایا شخص پی لے جے پیشا ب کے تطر کے تھروں یا (وہ شخص پی لے جے پیشا ب کے تطر کے دیا تھوں یا (وہ شخص پی لے جے پیشا ب کے تطر کے اس یا (وہ شخص پی لے کے پیشا ب کے تطر کے تھوں یا (وہ شخص پی لے کے بیشا ب کے متن میں تکلیف ہوتو ان کیلئے ہے حدیا فع ہے۔

اگر بواسیر کا مریض چیتے کی کھال پر بیٹھ جائے تو اس کامرض زائل ہو جائے گااورا گر کوئی شخص چیتے کی کھال کا کلزاا پے پاس

رکھ تو لوگوں میں بارعب ہوجائے گا۔ چیتے کا ہاتھ اور اس کے پنچے اگر کی جگہ دفن کردیے جا کمی تو وہاں چو بے نہیں رہ سکتے۔ اگر کی انسان کو چیتے نے زخی کر دیا ہوتو چیا ہاں شخص کو اتلاق کرتے رہتے ہیں تا کہ وہ (لیتی چیا ہے) اس (لیتی آدی) پہ پیٹاب کریں ہو اس آدی کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ اسی صورت پیٹاب کریں ہے کہ ایسے شخص کی تفاظت و گھرانی کی جائے۔ صاحب''عین الخواص'' اور دسرے المام نے کہا ہے کہ جو شخص اپنے جم پر کو وکی چر ای ل لے اور وہ چیتے پر داغل ہو لیتی چیتا کے پاس جائے) تو چیتا اس نے فرار ہوجائے گا۔

### اَلنَّمِس

"النمس" پر لیٹ جاتا ہے تو "النمس" بار بارسانس لے کراپے بدن کو پھلا لیتا ہے جس کی دجہ سے سانپ کوڑے ہوجاتا ہے۔ اس تتبیہ نے کہا ہے کہ "انحس" ہے مراد" این عرب" لیتی نیولا) ہے۔ نیولاکو "انحس" کہنے کی دجہ سے ہے کہ "انحس" کے معنی چھپانا ہے۔ "مس الصائد" کے الفاظ اس وقت ہو لے جاتے ہیں جب شکاری شکار کرنے کے لئے گھات میں چھپ جائے۔ ای طرح "الخمس" بھی سانپ کے شکار کیلئے گھات لگا کر بیٹھا رہتا ہے اور بیااوقات "انحس" این آپ کومردہ فاہر کرکے ہاتھ پاؤں بے من وحرکت کردیتا ہے۔ سیاں تک کہ سانپ آ کر "انحمس" کو کھانے کیلئے چاہ ٹے لگتا ہے۔ لین "انحس" سانپ کا شکار کر لیتا ہے۔ شرعی تھم اس النحس" کا کھانا جرام ہے کیونکہ اس میں (طبعاً) گندگی بائی جاتی ہے۔ امام رافق نے "کتاب الحج" میں کھا ہے کہ شرعی تھم اس کی بہت کی اقسام ہیں۔ لی مختلف متضادا تو ال کوئی کرتا اس تول کی بنیاد پر آسان ہوجاتا ہے۔ خواص اگر دانے میں تو وہاں سے کوئر بھاگ خواص اگر دانے ہوں تو وہاں سے کوئر بھاگ

واکس کے۔ ''انمس'' کا پتہ انڈے کی سفیدی میں طاکر آنکھ پر لیپ کردیا جائے تو آنکھ کی حرارت ختم ہونے کے ساتھ ساتھ آنکھ سے آنسونکلنا بھی بند ہوجاتے ہیں۔ ''انمس'' کا خون ایک قیراط کے بقدر عورت کے دودھ میں طاکر مجنون کی ناک میں پہلا جائے اور اس کی دھونی مجنون کو دے دی جائے تو اس کو ( لیخی مجنون کو ) افاقہ آ جا تا ہے۔ اہمس کا عضو تناسل پکا کر اگر کوئی الیا جائے اور اس کی دھونی ہوجائے گا۔ ''اہمس'' کی دہنی آنکھ اگر موقی بغار میں جتلا شخص کے گلے میں لئکا اس کے مثانہ میں درد ہوتو وہ شغایاب ہوجائے گا۔ ''اہمس'' کی دہنی آنکھ اگر موقی بغار میں جتلا شخص کے گلے میں لئکا دی جائے تو بخار ختم ہوجا تا ہے اور اگر بائیں آنکھ ذکورہ شخص کے گلے میں لئکا دی ساتھ کی جائے ہوجائے گا۔ ''اہمس'' کا دماغ اگر مولی کے عرق میں حل کر کے اس میں روغن گلاب ملا لیا جائے اور پھر ہے کی انسان کے نگا دیا جائے تو وہ ان وقت بیار ہوجائے گا اور اس کے دن میں خارش ہونے لگے گی۔ اس کا علاج ہے ہے کہ پارہ کے تیل میں''اہمس'' کا پاخانہ ختک کر کے اس انسان کے بین پر مل دیا جائے ( تو بیاری اور خارش ختم ہوجائے گی ) اگر''اہمس'' کا پاخانہ ختک کر کے اس انسان کے بین پر مل دیا جائے ( تو بیاری اور خارش ختم ہوجائے گی ) اگر''اہمس'' کا پاخانہ ختک کر کے اس انسان کے بین پر می دیا جائے ( تو بیاری اور خارش ختم ہوجائے گی ) اگر''اہمس'' کا پاخانہ ختک کر کے اس انسان کے بین پر می دیا جائے ( تو بیاری اور خارش ختم ہوجائے گی ) اگر''اہمس'' کا پاخانہ ختک کر کے اس انسان کے بین پر می لیے ہوں۔ وہ گاگویا کہشیا طین اس کی علاش میں گلے ہوں۔

تعبیر استان کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اگر کسی نے تعبیر استان کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھے کہ وہ نیولے خواب میں دیکھے کہ وہ نیولے خواب میں ''النمس'' یعنی نیولوں کا پورا گروہ دیکھا تو اس کی تعبیر عورتوں سے دی جائے گی۔ اگر کوئی شخص خواب میں نیولے کو اپند اعلم۔ سے جھگڑر ہا ہے یا وہ خواب میں نیولے کو اپنے گھر میں دیکھے تو اس کی تعبیر میہ ہوگی کہ وہ کسی زانی انسان سے جھگڑا کرے گا۔ واللہ اعلم۔

# ألنّمل

"اَلنَّمل" ال سے مرادا کید معروف جانور ہے۔ اس کی کنیت کے لئے ابومشغول کا لفظ مستعمل ہے۔ نیز مادہ کی کنیت "ام نوبۃ" اورام مازن" ہے۔ اس کی مادہ کیلیے "نملۃ" کا لفظ مستعمل ہے اور "نملۃ" کی جمع "نمال" آتی ہے۔ چیوٹی کو کثر ت حرکت اور قلت قوائم کی بناء پر" النملۃ" کہا جاتا ہے۔ چیوٹی کے باہم جوڑ نے نہیں ہوتے اور ان میں جماع کا طریقہ بھی نہیں ہوتا بلکہ چیوٹی کے جسم

ے ایک حقیر (معمولی) چزنگلتی ہے جو بڑھتے بڑھتے انڈے کی شکل افقیار کر لیتی ہے اورای سے چیوٹی کی نسل بڑھتی ہے۔ ہرا نڈے کو ضاد کے ساتھ'' کہیفے'' کہتے ہیں کیلن چیوٹی کے اغرے کو فلاء کے ساتھ''البیظ'' کہاجاتا ہے۔ چیوٹی رزق کی طلب میں بزی بزی تدبیر یں کرتی ہے۔ پس جب وہ کی چیز کو یالتی ہے تو دومری چیونٹیوں کو بلالتی ہے تا کہ وہ سبٹل کرخوراک کھائیں اوراٹھا کر (اے بلوں میں) لے جائیں۔کہاجاتا ہے کہ جو چیوٹی پیکام سرانجام دیتی ہے وہ تمام چیوٹی کی سردار ہوتی ہے۔اس چیوٹی (یعنی سردار چیوٹی) کی پرخصوصیت ہے کہ بیموسم سرما کی خوراک موسم گرما ہی میں جمع کرلتی ہے۔ نیز رزق جمع کرنے میں بیرچیونی عجیب بتدبیریں کرتی ہے جب یہ چیونی کوئی ایمی چیز جمع کرتی ہے جس کے متعلق اسے خطرہ ہوکہ وہ چیز اگ آئے گی تو چیونی اس چیز کو دوگلز ہے کرویتی ہے کین دصنیا وغیرہ کے جار کلڑے کردیتی ہے کونکہ چیوٹی کو دصنیا کے متعلق معلوم ہے کہ اس کے دونوں جھے اگ جاتے ہیں۔ چیوٹی جب دانہ میں بد بواور سواند محسوں کرتی ہے تو اے (ایے بل ہے باہر نکال کر) زمین کی سطح پر لاتی ہے اور داند کو زمین پر بھیر دیتی ہے۔ چیونی اکثر بیٹل چاند کی روثنی میں سرانجام دیتی ہے۔ کہاجا تا ہے کہ چیونی کی زندگی کی بقاء کا انحصار کھانے پرنہیں ہے کیونکہ چیونی ے جم میں اپیا پیپ (نیخی معدہ)نہیں ہے جس میں کھانا جائے بلکہ اس کے جسم میں دو حصے ہیں اور وہ دونوں حصے الگ الگ ہیں۔ چیونی جب داند کافتی ہے تو اس سے ایک تم کی پونکتی ہے۔ چیونی ای ایو کوسؤ گھ کرقوت حاصل کرتی ہے اور بھی توت اس کے لئے کافی ہے تحقیق العقق اور الفار (چوہے) کے بیان میں حضرت مفیان بن عیینٌہ کا بیقول گزر چکا ہے کدانسان عقعق (ایک قسم کا جانور)' چہ ہے اور چیونی کے علاوہ کوئی جانورا پی خوراک ذخیرہ نہیں کرتا۔' الاحیاءُ' میں'' کتاب التوکل'' میں بعض لوگوں کا میرقول مذکور ہے کہ لمبل بھی اپنی خوراک ذخیرہ کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 'عقعق'' اپنی خوراک ذخیرہ کرنے کے لئے خفیہ جگہ کا انتخاب کرتا ہے لیکن پھر 🖷 اس جَدُ كور جہاں اس نے خوراك جمع كر كھي تھي ) بھول جاتا ہے۔ چيوني كي سونگھنے كي قوت بہت تيز ہوتى ہے۔ چيوني كي بلاكت كے اسباب میں ہے (ایک سبب) اس کے بروں کا فکل آنا ہے۔ پس جب جیوٹی اس حالت میں پہنچ جاتی ہے تو پرندوں کی زندگی مثل خرشمال آ جاتی ہے کیونکہ وہ اڑتی ہوئی چیونٹیوں کا شکار کر لیتے ہیں۔ چیوٹی کے چیر پاؤں ہوتے ہیں جن کے ذریعے بیز مین کو کھود کر ا بنا کھر (لین مل) تیار کرتی ہے۔ پس جب چیوٹی اپنا مل بناتی ہےتو اے ٹیر صاکر کے بناتی ہےتا کہ بارش کا پانی وہاں تک نہ پیٹی سکے اور بساوقات چیوٹی اپنا گھر دومنزلہ (لیعنی ایک گھر کے اوپر ایک گھر) بناتی ہےتا کہ ٰبارش کا پانی اس کے گھر تک نہ 'پنی سکے۔ نیز وو مزله گھر بنانے کا ایک سبب بیہی ہے کہ چیوٹی کی خوراک کا ذخیرہ نم نہ ہوجائے۔ بیٹی '' نے ''الشعب'' میں لکھا ہے کہ عدی بن حاتم طائی چیونٹیوں کیلئے روٹی کر کھڑے جمعیرتے تھے اور کہتے تھے کہ چیونٹیاں جماری پڑوئ جیں اور (پڑوی ہونے کی وجہ سے )ان کا ہم پر حق ہے۔ عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ ''الوش'' ( جانوروں ) کے بیان میں ای تئم کی بات آئے والے ہے کہ فتح بن حرب زاہر جیونٹیوں کیلئے روٹی کے کھڑے بھیرتے تھے اور چیو نٹیاں ان کھڑوں کو کھاجاتی تھیں لیکن جب عاشوراء (لینی در محرم) کا دن آتا تھا تو چیونٹیال ردنی کے نکڑوں کونہیں کھاتی تھیں میوانات میں کوئی الیا حیوان نہیں ہے جوایے جسم پر (اپنی طاقت ہے) دوگنا بوجھ امحا کربار بار لے جائے کیکن چیوٹی (ایک ایسا جانور ہے) جو گئ گنا ہو جھاٹھانے پر راہنی ہوجاتی ہے۔ یہاں تک کدوہ محجور کی تشخی بھی اضالتی ہے حالانکداس کو مجور کی تفعل سے کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن چیوٹی کی حرص اے اس بات ( لیٹن مجمور کی تفعلی اشانے ) پر مجبور کرتی

ہے۔ اگر چیوٹی زندہ رہ جائے تو میر گی سالوں کی خوراک ذخیرہ کرلے لیکن اس کی عمر زیادہ ایک سال ہوتی ہے۔ چیوٹی کی عجیب وغریب خصوصت میر ہے کہ میز بین کے اندرائی رہتے کی جگہ بناتی ہے جس میں گھر اوران کے کمرے اور دہلیزیں ہوتی ہیں۔ چیوٹی کی نیز ایسے لئلے ہوئے خانے بھی ہوتے ہیں جن میں (چیوٹیاں) سردی کے موسم کیلئے دانے اور دیگر چیزیں جن کرتی ہیں۔ چیوٹی کی ایک قتم کو' ذرفاری' بھی کہتے ہیں۔ بیالی چیوٹی ہے جو دوسروں کواذیت دینے میں بھڑ کی طرح ہوتی ہے۔ چیوٹی کی ایک قتم کو' دنمل السد' کہتے ہیں۔ اس قتم کی چیوٹی کا سر شیر کے مشاب اور چیلا حصہ چیوٹی کے مشاب ہوتا ہے۔

فائدہ او ہریرہ نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام (کی جماعت) میں ہے ایک نی ایک درخت کے نیچے (آ رام کی غرض ہے) تھی ہے۔ پس ایک چیونٹی نے ان کو کاٹ لیا۔ پس انہوں نے سامان 'بستر وغیرہ اٹھانے کا تھم دیا کہ چیونٹیوں کو آگ میں جلادیا جائے۔ پس ان کے تھم کے مطابق چیونٹیوں کو آگ میں جلادیا جائے۔ پس ان کے تھم کے مطابق چیونٹیوں کو آگ میں جلادیا جائے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی تھیجی کہ آپ نے زاتمام چیونٹیوں کو آگ میں جلانے کی بجائے ) ایک ہی چیونٹیوں کو آگ میں جلانے کی بجائے ) ایک ہی چیونٹی کو کیوں نہ جلایا۔ (رواہ ابنجاری وسلم وسنن ابوداؤد والنسائی وائین ماجہ)

امام ترفدي في المراك المساكم الله تعالى في الله تعالى في الله الله الله الله الله الله المراس لي عمّا بين المرابون في چیونٹیوں کوآ گ میں جلادیا تھا بلکہ عماب کی وجہ یہ ہے کہ انہوں ( یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام ) نے مجرم (چیونٹی جس نے اللہ تعالیٰ کے نی کو کاٹ لیا تھا) کے ساتھ ساتھ غیر مجرم ( یعنی ان چیونٹیول کو جنہوں نے نقصان نہیں پہنچایا تھا) کو بھی (آگ میں جلانے کی ) سرادی تھی۔ قرطبی نے فرمایا ہے کہ یہ بی حضرت موی بن عمران علیه السلام ہیں کیونکہ حضرت موی علیه السلام نے کہا تھا اے پروردگار! آ پ کسی بتی والوں پران کے گناہوں کے سبب عذاب نازل فرماتے ہیں حالانکہان میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں؟ پس اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس سوال کا جواب حضرت موٹی علیہ السلام کو دکھا وے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان (بیعنی اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام) پر گری مسلط کردی پہاں تک کہ وہ ( یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام) ایک درخت کی طرف آئے تا کہ اس کے سائے میں آ رام کریں۔ پس اس درخت کے پاس چیونٹیوں کا بل (لیعنی سوراخ) تھا۔ پس اللہ تعالی کے نبی (لیعنی حضرت موی ً ) پر نیند غالب آ گئی۔ پس جب المہوں نے نیند کا لطف پایا تو ایک چیوٹی نے ان کو کاٹ لیا۔ پس انہوں ( یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام ) نے (وہاں موجود ) تمام چیونٹیوں کواپنے پاؤں ہے مسل دیا اوران کو ہلاک کر دیا۔ نیز ان (بعنی جیونٹیوں) کے گھروں کوجلا دیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو اس واقعہ میں نشانی دکھلا دی کہ کس طرح ایک چیونٹی نے کاٹا اور دوسری چیونٹیوں کوبھی اس کی (لینی ایک چیونٹی کے مل کی) سزا ملی۔ اس واقعہ سے اللہ تعالی آپنے نبی کواس بات ہے متنبہ کرنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے سزائیک وبد دونوں کوملتی ہے۔ پس میر سزانیک بندوں کیلئے رحمت اور (گناہوں سے) طہارت اور باعث برکت بن جاتی ہے اور برے لوگوں کیلئے میسز اعذاب اور انتقام بن جاتی ہے۔اگر چداللہ تعالی نے چیونٹیوں کے جلانے پراپنے نبی (علیہ السلام) کو تنبیہ کی لیکن حدیث میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو چیونٹیول کو ہلاک کرنے اور جلانے کی ممانعت اور کراہت پر دلالت کرتا ہو۔اس لئے کہ جو چیز بھی انسان کیلئے اذیت کا باعث ہواس کو رو کنا اور اس سے اپنے آپ کو بچانا انسان کیلیے جائز ہے اور موٹن کی حرمت سے بڑھ کر کسی مخلوق کی حرمت نہیں ہے اور تحقیق اگر کسی

مومن کو کسی مومن ہے جان کا خطرہ ہوتو اس کو مار کر جھگانا یا بوقت ضرورت اس کوقل کرنا بھی مباح (لیعنی جائز) ہے۔ بس بوقت ضرورے کیڑوں مکوڑوں کو ہلاک کرنا کیسے جائز نہ ہوگا حالانکہ ان کوموئن کیلیے سخر کردیا گیا ہےاور بعض اوقات کیڑے کوڑے انسان کو اذیت پہنجاتے ہیں۔پس جب کیڑے کوڑے موکن کواذیت پہنچا کمیں تو موکن کے لئے ان کاقل مباح ( بینی جائز ) ہے۔ نیز حدیث مي موجود "فَهَلا نعلة واحدة" كالفاظ ال بات يردلالت كرت بي كداؤيت دسية والي كير عكور ( البرموذي جانور) کولل کرنا جائز ہے۔ ہروہ قبل جو دفع ضرراور نفع کیلیے کیا جائے۔اہل علم مے نزدیک جائز ہے۔ پس چیونٹیوں کوجلانے پراللہ تعالی نے ایے نی کو تنبیہ کیوں کی۔اس کی وجہ بیتھی کہ اللہ تعالی اپنے نبی کو بتلانا چاہتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کی قوم کومزا دینا چاہتا ہے تو اس میں موجود نیک و برسب عذاب کی لیب میں آ جاتے ہیں تحقیق سیجی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جیونٹیوں کو آگ میں جلانے کا تھم اس لئے دیا ہوگا کہ شایدان کی شریعت میں جانوروں کو آ گ میں جلا کرسزا دینا جائز ہوگا۔ بس ای لئے اللہ تعالیٰ نے جو تنبید کی ہے وہ اس دجہ ہے کی ہے کہ انہوں نے ایک چیوٹی کے کاشنے برای ایک چیوٹی کو جلانے کی بجائے تمام چیونٹیوں کو آ گ میں کیوں جلایا؟ پس ہاری شریعت ( یعنی شریعت محمدید ) میں کسی جانور کو آگ میں جلانا جائز نبیں ہے کیونکہ'' نبی اکرم مسلی الله عليه وسلم نے جانور كوآ ك يس جلاكرسزا دينے سے روكا ب " نيز آپ عليہ في في الله عندا ك كدآ ك ك ذريع صرف الله تعالى عى سزا ديتا ہے۔' علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ کسی بندہ کیلئے حیوان کو آگ میں جلانا جائز نہیں ہے گر جب کوئی انسان کسی انسان کو آگ میں جلے۔ اس وہ آ دی جس کو آگ میں جلایا گیا ہے مرجائے تو مقول کے دارٹوں کے لئے مجرم قاتل کو آگ میں جلا کر قصاص لیناجائز ہے۔ (لیکن احناف کے نزدیک" لا قَوُدُ إلَّا جاالسَّیف" لینی قصاص صرف تکوارے لیاجا تا ہے۔ کی بناء پرتکوار کے علاوہ کی چیزے قصاص لینا بھی جائز نہیں ہے۔ )علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے۔ ہمارے خدمب (لیعنی شوافع) کے مطابق چیوی گو آل کرنا جائز نہیں ہے۔اس لئے کہ حضرت ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الشعلیہ وسلم نے چار جانوروں' جیونی' شہد کی <del>کھی' ہم ہ</del>و لٹورائے تل سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث کوامام ابوداؤ دیے روایت کیا ہے اوراس کی سند کوسیح قرار دیا ہے۔ یہاں جس چیونی کو تل نہ كرنے كاتكم ديا كيا ہے وہ برى چيونى ہے جس نے حضرت سليمان عليه السلام سے گفتگو كى تقى -خطابى نے اور بغوى نے "شرح السنة" میں ای طرح نقل کیا ہے لیکن چھوٹی چیوڈی جیے''الذر'' کہتے ہیں۔ پس اس کا قتل جائز ہے لیکن امام مالک ؒ کے نزدیک بلاوجہ **جوڈی کو کل** کرنا مکروہ ہے۔البتہ اگراس کو ہٹانے اوراس کے نقصان ہے بیچنے کی قتل کے علاوہ کوئی صورت منہ ہوتو پھرچھوٹی چیوٹی کولل کرتا (امام مالک کرزدیک) بھی جائز ہے۔ این الی زیدنے مطلقا چیوٹی کے آن کو جائز قرار دیا ہے بشرطیکہ چیوٹی سے اذیت پیچے۔ یہ محل کہا گیا ہے کاس نی (علیدالسلام) کے چیونٹیوں کوجلانے پراللہ تعالی کی سمبید کی وجہ سیدے کدان کو ( لینی اللہ تعالی کے نبی کو) صرف ایک بن چیوٹل نے اذیت دی تھی کین انہوں نے تمام چیوٹیوں کو انقام کے طور برآگ میں جلا دیا۔ حالانکد الله تعالی کے اس تی کے شایان شان تو بیتھا کہ وہ صرکرتے اور درگز رے کام لیتے لیکن اللہ تعالی کے اس بی (علیه السلام) نے میرمحسوں کیا کہ چیونٹیوں کی پیشم بی آ دم ( یعنی انسانوں ) کے لئے اذیت رسال ہے اور بنی آ دم کی حرمت جانور کی حرمت ہے املی وارفع ہے۔ پس اس خیال کی تصحیح کیلئے الله تعالى نے اپن اس نبي كو تنبية فرمائى \_ والله اعلم \_

رة الحيوان ف في العام الله على الله وسط " من من عضرت الوبرية كي روايت نقل كي ب كه انهول في فرمايا جب الله تعالى في من والله عن الله وسط " من من عضرت الوبرية كي روايت نقل كي ب كه انهول في فرمايا جب الله تعالى في حضرت مویٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تو اس وقت حضرت مویٰ علیہ السلام پہاڑ پر چلنے والی چیونٹی کی چال کو تاریک رات میں دس فرسخ ہے دیکھ رہے تھے۔

ای طرح امام ترندیؓ نے اپنی نوادر میں بیروایت نقل کی ہے کہ حضرت معقل بن بیار سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو پکڑنے ایک حدیث بیان کی اور انہوں نے (لیعی معقل تن بیار نے ) بھی اس حدیث کورسول اللہ علیہ ہے۔نا ہے۔راوی كت بي كدرسول الله صلى الشعليه وسلم في شرك كا تذكره كيا- أب آب علي في في في الماك تشرك تبهار درميان چيوني ك قدمون کی آ ہٹ ہے بھی خفی ( یعنی ہلکا ) ہے۔ میں تمہیں ایک تمل تہ تا ول اگرتم اس کو کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم ہے چھوٹا اور بردا شرک دور فرما وي ك- تم يكلمات تين مرتبه رئ ها كرو" اللَّهُمَّ إنِّي اعُو ذبك أَنْ الشُّوكَ بِكَ شَيْنًا وَأَنَا اعْلَمُ وَاسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعُلَمُ وَلاَ أَعُلَمُ" (اے الله میں پناہ چاہتا ہول کہ میں بن بو جھر آپ کے ساتھ کی کوشریک تھبراؤں اور میں آپ سے مغفرت طلب كرتا مول (اس كناه سے) جس كوآب جائة بين ١٠ رمجھاس كاعلمنہيں ہے۔)

حضرت ابوامامہ بابلی ہے روایت ہے۔ وہ فرماتے تیں کہ رسول اللہ علیہ کے سامنے دوآ دمیوں کا تذکرہ ہوا۔ ان میں ہے ایک عابد ہاور دوسراعالم \_ پس رسول الله علي في في الله علي الله على الل پھر آپ عظی نے فرمایا بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اور آسان و زمین کی تمام مخلوقات یہاں تک کہ چیو نمیاں این بل (سوراخ) میں اور محیلیاں سمندر میں لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والوں (لیعنی اہل علم) کے لئے دعائے رحمت کرتی ہیں۔امام ترندی ا نے فرمایا ہے کہ بیرحدیث حسن سیجے ہے۔

حضرت فضيل بن عياض "ف فرمايا كه "ايساعالم جواي علم برعمل كرف والا جواورلوگوں كواس (علم) كى تعليم دين والا جواس کی آسان کے فرشتوں میں بہت شہرت ہوتی ہے۔'' روایت کی گئی ہے کہ وہ چیوٹی جس نے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام سے عُفتگو کی تھی اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کوایک بیر ہدیہ میں پیش کیا۔ پس اس چیوٹی نے وہ بیر حضرت سلیمان علیہ السلام کی تقسلی پرر کھ دیا اور کہا کہ ہم ای طرح اللہ تعالی کو بھی اس کی دی ہوئی چیز ہدیہ کرتے ہیں اور اگر کوئی غنی ہوتا تو اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں اور اگر اس اعلیٰ و برتر ذات کواس کے شایان شان ہدیہ چیش کیا جائے تو سمندر بھی حق اداند کر سکے لیکن ہم اس ( یعنی اللہ تعالیٰ ) کی خدمت میں وہ مدیر پیش کرتے ہیں جو ہمیں محبوب ہے تا کہ وہ ہم سے راضی ہوجائے اور مدیددینے والے کی قدروانی کرے۔ یہ معمولی چیز ایک شریف نے آپ کو (بطور ہدیہ) دی ہے درنداس ہے بہتر ہماری ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہے۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے (چیونٹی سے ) فرمایا اللہ تعالی حمہیں اس میں برکت دے۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام کی میز بانی اور دعا کی برکت سے بیر چیونٹیال الله تعالی کی مخلوقات میں سب سے زیادہ شکرگز اراورسب سے زیادہ الله تعالی پر بھروسہ کرنے والی ہیں۔

ردایت کی گئی ہے کہ ایک آ دمی نے مامون الرشید ہے کہا کہ کھڑے ہوکر میری بات سنتے لیں مامون اس محض کے لئے کھڑے جیں ہوئے۔ پس اس آ دی نے کہا اے امیر المونین بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک چیونٹی کی بات سننے کے کے گھڑا کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے زو کیے میں چیوٹی نے زیادہ حقیر نمیں ہوں اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کے زو کیے حطرت سلیمان علیہ السلام نے زیاد ومعزز نمیں میں لیس مامون نے اس آ دمی ہے کہا کہ تو نے بچ کہا ہے۔ پھر مامون اس شخص کے لئے کھڑا ہو گیا اور اس کی بات سی اور اس کی حاجت بوری کردی۔

فائده | علامه المَا مُخْرَالِد مِن رازيُّ نِي اللَّه تَعَالَىٰ كَقُولٌ "حَشَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وادالنَّمُل قَالَتُ نَمُلُهُ ۚ يَاأَيُّهَا النَّمُلِ الدُحُلُواْ مَسَاكِمَنَكُمُ" (يبال تك كه جب بيسب چيونٽيول كي دادي هن پنڇتواليك نيوني نے کہا ہے چيونٽيوا اپنے بلوں هن گھس جاؤ\_انمل: آیت-۱۸) کی تفییر میں لکھا ہے کہ'' وادی انتمل'' سے مراد ملک شام میں ایک واوی ہے جہاں چیونٹیوں کی کثرت ہے۔ ا یک حکایت | روایت بے کد حفرت قادة کوف پنچاتو لوگ ان کے پاس جمع ہوئے ۔ پس حفرت قادة نے فرمایا جمتهاراتی جاہے مجھے ہے سوال کر و؟ امام ابوصنیفہ بھی وہاں موجود تھے اور اس وقت وہ (لیٹنی ابوصنیف ) نیچے تھے۔ یس امام ابوصنیف نے لوگوں ہے کہا کہتم حضرت قبّادةً ہے سوال کرو کہ وہ چیونی جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کی تھی باقتی یا مادہ؟ پس لوگوں نے حضرت قبادة ہے يمي موال يو جيا۔ پس حضرت قبادة في نے كوئى جواب نہيں ديا۔ پس امام ابو صفيفة في فرمايا كه حضرت سليمان عليه السلام سے تفتگو كرنے والی چیوٹی ماد وتھی۔ پس ان سے کہا گیا کہآ ہے کو کیسے معلوم ہوا؟ پس امام ابوصنیفٹے نے فر مایا کہ انعد تعالیٰ کے قول 'فالٹ'' سے کیونکہ اگر نرچیوی ہوتی تو اللہ تعالیٰ "فال" کا لفظ استعال کرتے۔ یعنی مھال مُمَلَة " فرماتے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ "العملة " ، ''حمامة'' کے وزن پر ہے۔علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ میں نے بعض کتب میں پڑھا ہے کہ اس چیوڈی نے (جس نے حضرت سلیمان ے ُنشَّوکی تھی ) اپنی رعایا کوایے بلوں میں گھس جانے کا تھم اس لئے دیا تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اوران کےلشکر کے نازولعم کو د کیر کر الله تعالیٰ کی دی ہوئی نعتوں کا کفر ( بعنی ناشکری) نہ کریں۔اس میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ ونیاداروں کی مجالس سے اجتنا ب کرنا جاہئے۔ای طرح روایت کی گئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونی ہے فرمایا کہ تو نے چیونٹیوں کو کیوں کہا کہ تم ا ب بلول میں تھس جاؤ۔ کیا تھے میری جانب سے ظلم کا اندیشہ تھا؟ چیوٹی نے کہانہیں بلکہ مجھے ڈرتھا کہ کہیں چیونٹیاں آ ب کے لشکر' آ پ کے جاہ وجلال اور صن و جمال کو دیکھ کر اللہ تعالی کی اطاعت ہے منہ نہ سوڑ لیس لیننی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہ کرنے لگیس پیشلی اور ریر الل علم نے کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کلام کرنے والی چیوٹی کا جم بھیڑیے کی مانند تھا اور وہ لنگڑی تھی۔ نیز اس نیون کے دو ربھی تھے۔مقائل نے کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیدالسلام نے اس چیونی کی تفتگو تین میل ( کی دوری) سے من لی تھی۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ چیوٹی نے دس مختلف انداز میں چیونٹیوں کو پکار کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے نشکر سے متنبہ کیا تھا اورانہیں تھم دیا تھا کدایے بلوں میں داخل ہوجاؤ کہیں ایبا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اوران کالشکر یے خبری میں تنہیں مسل ڈالے۔ مشہور یمی ہے کہ وہ چھوٹی چیونٹیاں ہی تھیں۔ چیوٹی کے نام میں اختلاف ہے۔ پس کہا گیا ہے کہ (وہ چیوٹی جس نے حضرت سلیمان ے گفتگو کی تھی ) اس کا نام'' طاحیۃ'' تھا۔ بیتھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام''حزمی'' تھا۔ بیتھی کہا گیا ہے کہ اس وادی کی چیونٹمال بھیڑے کی طرح تھیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس وادی کی چیو نٹیاں بختی اونٹوں کی طرح تھیں۔ سیبلی نے ''العریف والاعلام' میں لکھا ب كم من نبين جاننا كر چيونى كيلي كى خاص نام كاكسے تصور كرايا گيا؟ حالا تكر شيال ايك دوسرے كا نام نبين ركھتي اور ندى ك

آ دی کیلے ممکن ہے کہ وہ کی چیوٹن کا نام رکھ سکے کیونکہ آ دی چیونٹیوں میں امتیاز نہیں کر کئے ۔ اگر کوئی پیر کیے کہ دوسری جنسوں میں بھی نام رکھناممکن ہے جیسے بجو کے نامول میں تعالیہ اسامیہ اور ''بھار' وغیرہ۔ پس اس کا جواب بیہ ہے کہ بید بجو کی چیفتمیں ہیں نہ کہ ان کے شخصی ادرامتیازی نام' کیونکداں قتم کے ہر بجوکو ثعالة یا''اسامة'' کہتے ہیں۔ای طرح بجوؤں کی ایک قتم کو' بھار'' کہتے ہیں ادراس قتم کے بہت سے نام ہیں جیسے ابن عرس' ابن آ وی وغیرہ لیکن چیوٹی کے لئے اس قتم کے نام کا ذکر پہال نہیں چل رہا ہے کیونکہ تحصی اور ا تمیازی نام کا ذکر ہے۔ اس کے بوجود اگر ان کی بات کوئٹ شلیم کرلیا جائے تو بیداخمال ہے کہ تورات یا زبوریا دوسرے آسانی صحیفوں میں اس چیونی کا ذکر آیا ہواور وہاں اسے اسنام ہے : کر کیا گیا ہوجس سے سیمشہور ہوگئ یا یہ کہ اللہ تعالی نے اس کا ( یعنی چیونی کا) بینام رکھ دیا ہوجس کی وجہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام تقبل مبعوث ہونے والے انبیاء کرام نے اس (لینی چیونی ) کے نام کو جان لیا ہواور حضرت سلیمان علیہ السلام ئے بعد مبعوث :و نے والے انہیا ءکرام نے بھی اس کے (لیعنی چیوٹی کے ) نام کو پیچان لیا ہو۔ ریم می احمال ہے کہ چیوٹی کا ف می نام یعنی انمل' اس ف (حضرت سلیمان علیه السلام سے ) گفتگو اور اس کے (یعنی چیونی کے ) ایمان کی وجہ سے رکھ دیا گیا ہو۔ ہمارے قول ''ایمائھا'' (یعنی چیونیٰ کا ایمان) کی دلیل چیونیٰ کا قول ''و کھئم لا يَشْعُووُنَ" أَ ﴿ جُوتُر آن جِيدِ مِن نُقَلَ كيا كيا سيا ﴾ چيونى في دوسرى چيونيون كومتنبكرت موع كها تقاكم اين بلول مير واخل ہوجاؤ كەكىبى سلىمان عليه السلام اوران كالشكر بے خبرى مين تهبيس سل نه ۋالے يعنى حضرت سليمان عليه السلام ك عدن اوران کے لئکر کی شرافت کا تقاضا تو یہی ہے کہ چیوٹی یا اس سے برتر کسی جاندار کواذیت نہ پہنچا ئیں لیکن شاید بے خبری میں وہ متہیں روندنہ والیں۔ بیمی کہا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیوٹی کی بات سی تو خوثی ہے مسرائے۔ای لئے تبسم کی تاكيد (قرآن مجيديس)" صَاحِكًا" سے كي گئى ہے۔ ورئة جيم من فوشى كى وجہ سے مجمعى عصدكى بناء پر اور بھى مذاق اللانے ك کئے ہوتا ہے اور چونبسم خوشی کی بناء پر ہووہ تبسم'' حکک'' کہلاتا ہے اور کوئی بھی نبی کسی دنیاوی چیز سے خوش نہیں ہوسکتا بلکہ وہ دین امرے خوش ہوتا ہے۔ پس چیوٹی کے قول "وَهُمُ لا يَشْعُوون " میں دین اور عدل کی طرف اشارہ ہے ( جس سے اس چیوٹی کا ایمان ثابت ہوتا ہے )۔

فاكده الدواؤداور حاكم نے روايت كيا ہے كه نبى اكرم عليہ في شفاء بنت عيد الله عرف مايا كه هفصه كو "رقية النملة" كى بھى تعليم و دوجيے تم نے اس كوتعويذ لكونا سكوايا ہے۔

"النملة" سے مراد پہلو میں نظنے والی پھنسیال ہیں جن کے جھاڑ پھونک کے لئے عورتیں پچھکمات پڑھتی تھیں جنہیں ہر سننے والا جانا تھا کہ ان کلمات سے کوئی ضرر ونفع نہیں ہوسکتا۔ وہ کلمات سے ہیں "العروس تحتفل و تختضب و تکتحل و کل شیء تفتعل غیر أن لا تعصی الموجل" نی اکرم علی نے بیکلات فرماکران کلمات سے جھاڑ پھونک کی رخصت دی ہے۔ علام دمیری تفتعل غیر أن لا تعصی الموجل" نی اکرم علی نے بیکل سے کہ الکات سے جھاڑ پھونک کی رخصت دی ہے۔ علام دمیری نے فرمایا ہے کہ "رقیة النملة" (پھنی کی جھاڑ پھونک) کا ایک غرمایا ہے کہ جھاڑ پھونک کرنے والا آ دی تین دن تک مسلسل روز ہر کھے۔ پھروہ ہروز صبح صبح طلوع عش کے وقت یہ کلمات کہ کر جھاڑ سے کہ تعلق ایسال ہونوں ولا قو ق

الا بالله العلى العظيم" ووفض (لين جمار يهونك كرف والا) الية باته عم كوكى خوشبودار تيل في كريمسيول برال واور جمار يوك يزهن كرده توك بعد خوشبودار تيل بعنيول) يرطن سي بهل بينسيول يتعوك وب

واقطنی اور حاکم نے حضرت الو ہریرہ نفق کی ہے کہ نبی اگر ہو تھا تھے نے فرمایا کرتم چیونی کوئل نہ کرو کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ون استدعاء کے لئے نکطے پس حضرت سلیمان علیہ السلام اچا تک کیا و کھتے ہیں کہ ایک چیوٹی اپٹی گردن کے ٹل اپنے پاؤں کوا شما کر کہر رہی ہے'' اے اللہ ہم تیری مخلوق ہیں اور ہم تیرے احسان ہے مستعنی ٹمیس رہ سکتے ۔ اے اللہ جمیس اپنے گنا ہمگار بندوں کے گنا ہوں کی وجہ سے سرنا نہ و بیچے۔ (اے اللہ) ہمارے لئے ہارش برسا۔ ہمارے لئے اس بارش کے ذریعے ورخت اُگا و سے اور ہمیں ان درختوں کے پچلوں سے رزق عطافر ما۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم لوث جاؤ۔ پس تحقیق تحمیس دوسروں کی (دعا کی) ہدولت بارش لل جائے گی۔

علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ (چیونٹیوں کو بھگانے کا) ایک اور مجرب عمل بھی ہے جس کو ہم نے نفع بخش پایا ہے۔وہ یہ ہے کہ بمری کی ہڑی پر درج ذیل کلمات لکھ کراس ہڑی کو چیونٹیوں کے بلوں پر رکھ دیا جائے تو چیونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ کلمات یہ ہیں۔

"ق و ل ٥ ا ل ح ق و ل ٥ ا ل م ل ك الله الله الله وَمَا لَنَا أَنُ لَّا نَتُوكُّل عَلَى اللهِ وَقَدُ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا اذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلُيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ قَالَتْ نَمُلَةٌ يَااَ يُهَا النَّمَلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنكُمُ لَا يَحُطِمَنَّكُمُ سُلَيْمَانَ وَجُنُودُهُ وَهُمُ لَا يَشُعُرُونَ. اهيا شراهيا أدونائي آل شدائي ارحل أيها النمل من هذا المكان بحق هذه الأسماء وبألف لَا حَول ولا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ ف ق ج م م خ م ت"

ای طرح بیمل بھی مجرب ہے کہ مٹھائی شہدیا شکریا ای قتم کی دوسری میٹھی چیزیں جس برتن میں ہوں اس برتن کے منہ پریہ كلمات "هاذَا لِوَكِيْلَ القَاضِي" يا يكلمات "هاذَا لِرَسُول القَاضِي" يا يكلمات "هاذَا لِغُلاَم القَاضِي" يزهر (برتن یر) ہاتھ پھیردیا جائے تو چیونٹیاں اس برتن کے قریب نبیں آئیں گی تحقیق اس عمل کو باربار آزمایا جاچکا ہے اوراس کا مشاہدہ

الحكم المجس چيز كوچيونى اپنے منه يا ہاتھوں ميں لئے ہوئے ہواس كا كھانا مكروہ ہے۔اس كى دليل وہ روايت ہے جوحافظ ابوقيم نے "الحلية" من نقل كى بي كر "صالح بن خوات بن جيرات والداور دادا كحواله بروايت كرت مي كرسول الله علية في اس چیز کے کھانے سے منع فرمایا ہے جس کو چیوٹی نے اپ منداور ہاتھوں میں اٹھایا ہو۔' نیز چیوٹی کا کھانا بھی حرام ہے کیونکداس کے قل سے روکا گیا ہے اور چیوٹی کو بغیر مارے کھاناممکن نہیں ہے۔ امام رافعیؓ نے چیوٹی کی بچے ( خرید وفروخت ) کے متعلق ابوالحن العبادی کا بیہ قول نقل کیا ہے کہ چیونٹیوں کی بچے ' وعسکر کرم' میں جائز ہے کیونکہ چیونٹیوں کے ذریعے' وعسکر کرم' میں نشہ آور چیزوں کا علاج ہوتا ہے اور تصبیبین (ایک جگد کا نام) میں بھی چیونٹیوں کی تھ (خریدوفروخت) جائز ہے کیونکہ 'فصیبین'' میں چیونٹیوں کے ذریعے ٹازیوں کو بھگایا جاتا ہے۔ عسر مرم سے مراد' اہواز' کی ایک بستی ہے۔

المثال الرعرب كت بين "أعُوصُ مِنُ نَمُلَة" (چيوني عن ياده حريص) "ادوى من نملة" (چيوني عزياده بياما)-اى طرح ابل عرب كتب بير-"أصُعَف وَأَكْفَرُ وَأَقُوى مِنَ النَّمَلُ" (جِيوَى عزياده كزورُ چِوَى عزياده كثرُ چِوَى ع زماده طاقتور)\_

ا یک حکایت 📗 سیرت این ہشام میں غزوہ حنین کے سلسلہ میں حضرت جبیر بن مطعمؓ کی روایت مذکور ہے۔ حضرت جبیر بن مطعمؓ فرماتے ہیں کہ میں نے قوم کی شکست ہے قبل جبکہ لوگ لڑائی میں مصروف تھے ویکھا کہ کا لے اور بہترین سل کے گھوڑے آسان سے اتر رہے ہیں۔ یہاں تک کہوہ ( گھوڑے ) ہمارے اور قوم کے درمیان اتر گئے۔ پس اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ گھوڑے ساہ چیونٹیول کی شکل میں (میدان جنگ میں) تھیل میکے ہیں۔ تحقیق میدان ان سیاہ چیونٹیوں سے بھر گیا۔ (راوی کہتے ہیں) پس اس کے بعد مجھاس بات میں کوئی شک باتی نہیں رہا کہ یفر شتے ہیں اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب قوم ( یعنی کفار ) کی شکست لازم ہو چک ہے۔ <u>خواص |</u> اگرچیونٹی کے انٹرے لے کرخٹک کرلئے جا کیں اور پھران کوجہم کے کسی حصہ پر نگادیا جائے تو وہاں بالنہیں آئیں (یعنی

ا گیں ) گے۔اگر چیونی کے اند وں کو کمی قوم کے درمیان مھینک دیا جائے تو وہ مقرق ہوجائے گی یعنی بھاگ جائے گی۔اگر چیوٹی کے ا غدے ایک درہم کے برابر کسی چیز میں طاکر کسی آ دمی کو بلا دیئے جا کیں تو وہ آ دمی اپنی و بر (شرمگاہ) پر قابونیس یا سکے گا اور اس کی و بر ے گوز ( رئے ) نکتی رہے گی۔اکر چیوٹی کے بل کو گائے کے گوبرہے بند کردیا جائے تو چیوٹی اے نہ کھول سکے گی بلکہ وہاں ہے جماگ جائے گی۔ای طرح اگر بلی کا یاخانہ چیوٹی کے سوراٹ پر رکھ دیا جائے تو چیوٹی ایے سوراخ کو کھول نہیں سکے گی بلک وہاں سے فرار ہوجائے گی۔اگر چیونی کے سوراٹ کو مقتاطیس سے بند کرویا جائے تو چیونٹیا یا بلاک ہوجا میں گی۔ای طرح اگر سند زیرہ چیں کر چیونٹیوں کے سوراخ میں ڈال دیا جائے تو چیونٹیال ایٹے سورات ہے ہم نہیں نُھاسکیں گی۔ سیاہ زیرہ بھی اُٹر چیونٹیوں کے سوراخ پر رکھ دیا جائے تو چیونٹیال سوراخ سے باہر نہیں نکل سکیں گی۔ اگر چیونٹیول تے بی تن آب سنداب (بد بودار بود کا یانی) وال دیا جائے تو چیونٹیال ہلاک ہوجا میں گی اوراگر آ بسنداب کمی گھر میں چیرک : یہ جائے ، وہاں سے بپوفرار ہوجا میں گے۔ای طرح آ ب ساق ( رّش پھل والے درخت کا یانی ) اگر کی گھریمیں چیزک دیا جائے و وہ ان ہے چھر بھاک جا کیں گے۔اگر ایک قطرہ تارکول چیوٹیوں کے سوراخ میں ڈال دیا جائے تو چیونٹیول کی موت واقع ہو جائے گی۔اً رَّ مُدھک میں کرچیونٹیوں کے سوراخ میں ڈال دی جائے تو چیونٹیاں بلاك بوجائيں گی۔اگر كى پنز كے ياس حائصة حورت كے يض كے كرے لوكا ويا جائے توجيونيال اس چيز كے قريب نيس آئيں گے۔ توت باہ کا نسخہ | اگر سات بڑے چیونٹوں کو پکڑ کر روغن یارہ ہے بھری ہونؑ شیشی میں ڈال لیا جائے اور پکرشیش کا ڈھکن بند کر کے کئی ایس جگار میں جہال کوڑا وغیرہ پڑا رہتا ہوا کیک رات اور ایک دن تک گاڑ دیں۔ پھراس شیشی کو نکال لیس اور تیل صاف کرے اے آلہ تناسل پرملیس تو توت باہ میں بیجان پیدا ہوگا اور دیر تک امساک کرنا آسان ہوجائے گی۔ اس نسخہ کا تجربہ کیا گیا ہے۔ تعبير | خواب میں چیونٹیوں کو دیکھنا کمزور اور حریص افراد پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں چیونٹیوں کو دیکھنے کی تعبیر لشکر اور اولا د ے بھی دی جاتی ہے۔ نیز چیونٹیوں کوخواب میں دیکھنا زندگی پر بھی والت کرتا ہے۔ پس جو خض خواب میں دیکھے کہ چیونٹیال کی گا درں یا شہر میں داخل ہوگئ میں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ کوئی نشکر گا دُن یا شہر میں داخل ہوگا جوشخص خواب میں چیونٹیوں کی گفتگو ہے تو اس کی تعبیر ہیہ ہوگ کی خواب دیکھنے والے کو مال و دولت حاصل ہوگی چوشخص خواب میں دیکھے کہ چیو نیماں جماری او جھاپنے اوپر لا د لا د کر اس کے گھر میں داخل ہور ہی جی تو اس کی تعبیر رہے ہوگی کہ اے بکثر ت مال و دولت حاصل ہوگی جو محض خواب میں اپنے بستر پر چیو نمیاں دیکھے تو اس کی تعبیر ہے ہوگی کہ اس کی اولا و کثر ہے ہے ہوگی۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ چیو نتیاں کسی مکان ے اڑ کر جار ہی تیں تو اگر اس جگہ کوئی مریض ہے تو اس کی موت واقع ہوجائے گی یا وہاں سے کچھے لوگ سنز کر کے کمیں اور حطیہ جائیں گے اور وہ اذیت میں جتلا ہوں گے۔ چیوٹی کوخواب میں و کھنارزق کی وسعت پر دلائت کرتا ہے کیونکہ چیو نمیال صرف اس گھریں داخل ہوتی ہیں جہاں رزق کی کثرت ہو۔اگر کوئی مریض خواب میں دیکھے کہ اس کے جم پر چیونٹیاں چل رہی ہیں تو اس کی تعبیر سے ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کی موت واقع ہوجائے گی کیونکہ چیونٹی زمین میں رہنے والی مخلوق ہے جس کا مزاج سرد ہ۔ جاماسب نے کہا ہے کہ جو خص خواب میں دیکھے کہ اس کے مکان سے چیو نثیاں نکل رہی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب و يكھنے والے كوغم لاحق ہوگا۔ والقد تعالی اعلم ۔

### النهار

# اَلنُّهَاسُ

''اَلنَّهُاس'' (نون مشدد کے ساتھ )اس سے مرادشیر ہے۔

## النهس

''النهس''اس سے مراد ایک ایبا پرندہ ہے جولٹورے کے مشابہ ہوتا ہے گریہ پرندہ لٹورے کی طرح رنگین نہیں ہوتا۔ یہ پرندہ اپنی دم کو حرکت دیتار ہتا ہے اور چڑیوں کا شکار کرتا ہے۔ اس کی جمع ''نهسان' آتی ہے جیسے''الصر د' کی جمع ''صردان' آتی ہے۔ ابن سیدہ نے کہا ہے کہ''انھس'' لٹورے کی ایک قشم ہے۔ ٹیز اس کو''انھس'' کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ گوشت نوچ کرکھا تا ہے۔

حضرت زید بن ثابت ہے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شرحبیل بن سعد کودیکھا کہ انہوں نے ''اسواق' میں ایک ''نہیں' کا شکار کیا اور اس کے بعد اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ کرچھوڑ دیا (رواہ احمد وجمع طرانی ''الاسواق' 'جرم مدینہ میں ایک جگہ کا نام ہے جس کورسول اللہ علیہ نے حرم قرار دیا ہے۔ تحقیق ''الد بی کے تحت بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ علامہ دمیری نے فرمایا ہے کہ حضرت شرحبیل بن سعد نے شکار کواس لئے چھوڑ دیا ہوگا کیونکہ حرم مدینہ منورہ کا شکار بھی حرم مکہ سے شکار کی طرح حرام ہے۔ مسلم الحکم المام شافعی نے فرمایا ہے کہ ''انھس'' حرام ہے جسے در ندے حرام ہیں کیونکہ ''انھس'' (در ندوں کی طرح) نوچ کر گوشت

# اَلنُّهَام

"اَلْنَهُاه" (نون كَضمه كَساته) أل عرادالك قتم كا پرنده بـ مبيلي في حفرت عمرٌ كـ اسلام لافي كـ قصد مين الل پرندے كا ذكركيا بـ - جو ہرئ في كہا ہے كه "اَلنَّهَام" سے مراد پرندے كى ايك قتم بـ ـ

### ٱلنَّهُسِر

"اَلَتْهُسَو" (بروزن جعفر) اس سراد بھیڑیا ہے۔ بیکی کہا گیا ہے کہ "اَلَتْهُسَو" ہے مراد قرگو گُل کا بچے ہے۔ بیکی کہا گیا ہے کہ "اَلَتْهُسَو" ہے مراد بجو ہے۔

#### النواح

"النواح" اس مراوقری کی شل ایک پرند و ہے۔"النواح" اور قری کے احوال کیساں میں کیمن یے قمری سے زیادہ گرم مزاج ہوتا ہے اور اس کی آواز قری کی آواز ہے وہی ہوتی ہے۔ یہ پرندہ آواز کے کاظ سے بالکل ایسا ہے گویا خوش الحان سریلی آواز وں والے پرندوں کا باوشاہ ہو۔ یہ پرندوا فی (سریلی) آواز کے ذریعے تمام پرندوں کو بولئے پر مجبور کردیتا ہے کیوکداس کی آواز نہایت سریلی ہوتی ہے اور تمام پرندےاس کی آواز شنے کے شوقین ہوتے ہیں۔ نیز اس پرندہ پرانجی ہی آواز سے سی جھا جاتی ہے۔

# اَلنُّو ب

"اَلْتُوب" ( نون کے پیش کے ساتھ ) اس ہے مرادشہد کی کھیاں ہیں۔اس لفظ کا کوئی واحدثین ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا واحد' نائب' ہے۔

#### النورس

"النورس" اس سے مراد سفیدرنگ کا آئی پرندہ ہے جے ' زرج الماء' مجی کہا جاتا ہے۔ تحقیق ' باب الزاء' بی اس کا قذ کرہ گزر پرکا ہے۔

### اَلنُّوص

"اَلنُّوص" (نون كِ فتر كِه ساته )اس ب مراد" تهارالوحثي" (جنَّكُل كرها) ہے۔

#### النُّون

گزر چکی ہے۔ حضرت ثوبان ٌفر ماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ سے ایک یہودی نے اہل جنت کے تحفہ کے متعلق سوال کیا؟ پس آپ ﷺ نے فر مایا (جنتیوں کو جنت میں کھانے کے لئے مبطور تحفہ ) مجھلی کے کلیجہ کا کلوا ( ملے گا)۔ (رواہ سلم والنسائی)

حضرت علی فرماتے تھے کہ پاک ہےوہ جو سندروں کی تاریکیوں میں چھلیوں کے اختلاف سے واقف ہے۔حضرت ابن عباس ً ہے روایت ہے۔ وہ فرماتے میں کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ پس اللہ تعالی نے قلم سے فرمایا کہ لکھ۔ پس قلم نے کہا میں کیا تکھوں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقدیم ( لکھ)۔ پس قلم نے اس دن ہے قیامت تک پیش آ نے والے تمام حالات اورتمام چیزیں لکھ ویں۔حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کاعرش پانی پر تھا۔ پس پانی ہے بھاپ اٹھی اور اس ہے آسان بن کر ظاہر ہوگیا۔ پھر الله تعالى نے انون '(يعنى مچھلى) كوپيدا فرمايا يس الله تعالى نے زمين كواس (يعنى مچھلى) پر بچھاديا يس زمين مچھلى كى پشت (يعنى بيير م ریتھی۔ پس مچھل نے کروٹ بدلنا جاہی تو زمین طبخ لگ ۔ پس القد تعالی نے زمین پر بہاڑوں کو پیدا کردیا۔ (رواہ الحام) کعب احبار نے فرمایا ہے کہ بے شک اہلیں جلدی ہے اس مچھل کی طرف گیا جس کی پیٹے پر (انند تعالی نے) بوری زمین رکھ دی تھی۔ پس اہلیس نے اس مجھلی کے دل میں وسور ڈالا کدائے' (مچھل کا نام) کیا تو جانتی ہے کہ تیری پیٹیر پر کتنے لوگ اور کتنے جانور' درخت اور بہاڑ وغیرہ میں۔ پس اگر تو ان سب کو تبحاڑ کرا پی پیٹھ ہے گرا دے تو تجھے ضرور آ رام حاصل ہوگا۔ پس''لوتیاء'' (یعنی مچھلی ) نے ارا دہ کیا کہ وہ ایبا کرے۔پس اللہ تعالیٰ نے اس کی جانب ایک کیڑا بھیجا۔پس وہ کیڑا اس لوتیاء مچھلی کی ناک میں داخل ہوکراس کے د ماغ تک پہنچ گیا۔ پسمچھلی اس کی ( یعنی کیڑے کی ) شدت تکلیف سے اللہ تعالٰی ہے گربیہ و زاری کرنے لگی۔ پس اللہ تعالٰی نے کیڑے کو (مچھل کے دیاغ سے نکلنے کا) تھم دیا۔ پس وہ کیڑا مچھل کے دیاغ سے باہرنکل گیا۔ کعب احبار فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ مچھلی اس کیڑے کو دیکھتی رہتی ہے اور وہ کیڑا اس مچھلی کو دیکھتا رہتا ہے۔اگر مچھلی پھراس حرکت کا ارادہ كرية پهركير ااس طرح اس كه د ماغ ميں داخل بوجائے گا جيے كه پيلے داخل بوا تھا۔حضرت على بن ابي طالب نے فرمايا ہے كه اس مچھلی کا نام (جس کی پیٹھ پراللہ تعالٰی نے زمین رکھ دی ہے ) میہموت ہے۔

مند داری میں کمول کی پیر دوایت فد کور ہے۔ کمول فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایک ہے جیسی کہ میری فضیلت تم میں ہے اوٹی شخص پر ۔ پھر آپ نے بیآ بت '' إِنَّمَا يَخْشَى الله عِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَٰ آءُ' (حقیقت بہے کہ میری فضیلت تم میں ہے اوٹی اللہ کے بندوں میں ہے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس ہے ڈرتے ہیں۔ فاطر آیت 28) علاوت فرمائی ۔ پھر آپ علیہ نے فرمایا بے شک اللہ کے بندوں میں ہے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس ہے ڈرتے ہیں۔ فاطر آیت 28) علاوت فرمائی ۔ پھر آپ علیہ نے فرمایا ہے فرمایاں دعائے رحمت کرتی ہیں اور اللہ تعالی اس کے ہر قدم کے فوض جنت میں ایک ورخت لگا دیا ہے اور جو قرض خواہ اپنے قرض دار ہے تی کی ادا کیگی ہے قدرت کے باوجود ٹال مٹول کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ایسے آدی کے نامہ ویکٹ کی ادا کیگی ہے قدرت کے باوجود ٹال مٹول کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ایسے آدی کے نامہ اعلی میں مردن ایک گناہ کھتے رہے ہیں۔ (رواہ البہ قری کی ادا کیگی ہے قدرت کے باوجود ٹال مٹول کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ایسے آدی ہے اور اوراہ لیسی کی ادا کیگی ہے فرمایا ہ

آبو بکر البز ار دھر تا ابن عمال کے دوایت کرتے ہیں۔ دھرت ابن عمال فرماتے ہیں کد رمول اللہ بھی نے فرمایا جو محش اپنے قرض خواہ کے لئے زیمن کی گاہ قات اور پائی کی محیدیاں رحمت کی دھا کرتی ہیں۔ میں اور اس کے لئے زیمن کی گاہ قات اور پائی کی محیدیاں رحمت کی دھا کرتی ہیں۔ ہیں اور اس کے لئے اس کے برقدم کے توش اللہ تعالی جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں اور اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ویئوری نے ''المجالسۃ'' کے چھٹے تھے کے شروع ہی میں امام اوز اگی نے آئل کیا ہے کہ امام اوز اگی نے فرمایا بمارے یمال ایک شکل کے شام اوز اگی نے درخت کا حق اس بھی شکار کی کیلئے شکار کا تھا۔ پس وہ شکاری ہر دوز شکار کے لئے باتا تھا۔ پس جعد کے دن جعد کا حس ام بھی شکاری کیلئے شکار کے مائے شکل تو نچر بھی نے ساتھ کی اس میں جنس نما تھا۔ پس ایک دو کھٹے کے کا توں اور دم کے علاوہ کوئی چر تھڑ میں بھی ہی درخت کی وگ اور در کے علاوہ کوئی چر تھڑ میں بھی ہی ۔

''الجالسة'' بی کے بیسویں حصہ کے شروع بیل حضرت زید بن اسلم کی روایت ہے۔ حضرت زید بن اسلم فر باتے ہیں کہ میر بے
پاس ایک آدی بیٹیا تھا جس کا وائیال ہاتھ اس کے کندھے ہے کتا ہوا تھا۔ بیل وہ تخص رونے انگا از کئیے ناجو بی میرا حال دکیے رہا

ہو۔ پس وہ کی پرظلم نہ کرے۔ حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں میں نے اس شخص ہے کہا تیرا کیا تھہ ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ایک مرتبہ
میر سامل سمندر پر جارہا تھا کہ میرا گر والیک حبیثی پر ہوا جس نے سات مجھلیاں شکار کر دکھی تھیں۔ پس میں نے اس جبش ہے کہا کہ ایک میری
میرس سامل سمندر پر جارہا تھا کہ میرا گر والیا ہے تھی میں کاٹ لیا جس سے معمولی کی تراث پیدا ہوئی گئی ہیں بجہ کہوں نہیں
ط ف بڑی ۔ بس اس چھلی نے میرے ہاتھ کے انگو شفے میں کاٹ لیا جس سے معمولی کی تراث پیدا ہوئی گئی ان بجھ تکھی میری ہوا ۔
و بن کی ۔ بس میں وہ چھلی کے کرا ہے گھر بہنچا۔ پس گھر والوں نے چھلی ایکائی تو ہم سب نے اس کھایا۔ پس میرے انگو شے میں کیڑ بے
و بن کے ۔ بس میر منتعلق اطباء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ تم اپنا انگو شاکوا وو۔ پس میں نے اپنا انگو شاکوا ویا ۔ بیل میر میں میں بیڑ ہے پر گے۔
بیل میر منتعلق اطباء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ تم اپنا انگو شاکوا وو۔ پس میں نے اپنا انگو شاکوا ویا ۔ بیل رہ بچو بھی میرا حال
تا ہے ۔ بہاں تک کہ میں نے دل بی ول میں کہا کہ میں تھی ہوگیا ہوں۔ پس ( کچھ دفوں کے بعد) میری ہیلی میں بیڑ ہے پر گے۔ ( میں کہا کہ میں تھرے پر گے۔ ( میں نے تشیلی کی اگل اور باز وکو کو اوریا) ہیں جو بھی میرا حال
نیکر میں وہ کی بڑا می میرے۔ ان وہ کی بڑا میں کہا کہ میں گیا۔ پڑ گے۔ ( میں نے تشیلی کیا گیا اور باز وکو کو اوریا) ہیں جو بھی میرا حال
نیکر میں وہ کی بڑا میں میرے۔ ان وہ کی بڑا میں کہا کہ میں گیا۔ پر

"الظلمات" جمع ب-اس مراوم محل كييك كى تاريكى رات كى تاريكى اورسندركى تاريكى ب-بيكى كها كياب كم

(اس) مجھلی کی تاریکی جس کو دوسری مجھلی نے نگل لیا تھا۔ اس بات میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مجھلی کے بیٹ میں رہے۔ بعض کے بیٹ میں کتنی مدت تک رہے تھے؟ پس کہا گیا ہے کہ سات گھڑی حضرت یونس علیہ السلام مجھلی کے بیٹ میں رہے۔ بعض کے بزدیک حضرت یونس علیہ السلام مجھلی کے بیٹ میں دن تک رہے۔ بعض کے بزدیک جودہ دن تک حضرت یونس علیہ السلام نے چاہیں بزدیک چودہ دن تک حضرت یونس علیہ السلام نے چاہیں دن مجھلی کے بیٹ میں در یا کے پانی کی مثل تیررہے تھے۔ امام احمد نے واس علیہ السلام نے باتی کی مثل تیررہے تھے۔ امام احمد نے باتی میں اس از بد' میں لکھا ہے کہ ایک آ دئی نے امام احمد نے باتی بیٹ میں در یا کے بیٹ میں دن تک مجھلے کے بیٹ میں رہے۔ بھلی اسلام کے بیٹ میں اس از بد' میں لکھا ہے کہ ایک آ دئی نے امام احمد نے بالم میں میں ہے۔ بیٹ میں دن تک مجھلی کے بیٹ میں دن تک مجھلی کے بیٹ میں اس اس میں میں میں ہے۔ بیٹ میں اس اس معلی کے بیٹ میں اس اس معلی نے نگل المام المیام کے بعد خور ب خور کے گھڑی وجمائی آئی گئی ہی ہی در اس موجھی نے دمان میں میں میں ہے۔ بیٹ میں المیٹ میں المیٹ کو میں تو فرمایا ' کہ الدر آپ کی حالت انڈے سے نظے والے چوزے کی ظرح ہو گئی تھی۔ پس اس آ دی نے امام صحبی نے دمنرت یونس علیہ السلام کے دمنرت یونس علیہ السلام کے دمنرت یونس علیہ اللہ اور آپ کی حالت انڈے سے نظے والے چوزے کی ظرح ہو گئی تھی۔ پس اس آ دی نے امام صحبی نے دمنرت یونس علیہ اللہ اور آپ کی حالت انڈے سے نظے والے چوزے کی ظرح ہو گئی تھی۔ پس اس آ دی نے امام صحبی خور مایا کہ میں اللہ تعالی کی قدرت کا ازکار نہیں کتا۔ اگر اللہ تعالی کی میٹ میں بازار لگانے کا ادادہ کر بے تو دو (یعنی اللہ تعالی کی ضروالیہ اکر میں اللہ تعالی کی قدرت کا ازکار نہیں کا ادادہ کر بے تو دو (یعنی اللہ تعالی کی ضروالیہ کی میں انداز لگانے کا ادادہ کر بے تو دو (یعنی اللہ تعالی کی ضروالیہ کی سے میں بازار لگانے کا ادادہ کر بے تو دو (یعنی اللہ تعالی کی ضروالیہ کی سے میں باز اردگائے کا ادادہ کر بے تو دو (یعنی اللہ تعالی کی ضروالیہ کی سے میں باز اردگائے کا ادادہ کر بے تو دو (یعنی اللہ تعالی کی ضروالیہ کی میں کو تعالیہ کی کے دو کر کے اس کی کو تعالیہ کی کی کو تعالیہ کی کو تعالیہ کی کو تعالیہ کی

''عرا،' میں ڈال دیا اور''عراء'' سے مرادایی زمین ہے جو پہاڑول درختوں اور یانی وغیرہ سے خالی ہو۔ اس وقت حضرت میس علیہ السلام یمار تھے جیسے گوشت کے نوتھڑے میں جان بڑنے کے بعد بچہ ہوتا ہے جبکداس کے اعضاء اچھی طرح واضح نہ ہوں۔ گریہ کہ حضرت یونس علمہ السلام کے اعضاء میں ہے کوئی عضو تلف نہیں ہوا تھا۔ پس اللہ تعالی نے (اس جگہ یر) حضرت بونس علیہ السلام کوایک کدو کی نیل کا سامہ پہنجا دیا اورا یک بیاڑی بکری کا دودھ عطافر مایا جوشتج وشام آ کرحفرت پینس علیہ السلام کو دودھ بلایا کرتی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ے کہ حضرت بولس علیہ السلام کدو کی بتل ہی ہے غذا حاصل کرتے تھے۔ بس حضرت بونس علیہ السلام کدو کی بیل ہی ہے رنگ برنگ کے کھانے اور مختلف تتم کی چیزیں حاصل کرتے تھے۔اللہ تعالی نے حصرت بین علیہ السلام پر کدد کی بیل جوا گائی اس میں حکمت بیٹی کہ کدو کی تیل کے پاس کھیاں نمیں جاتیں اور کدو کے تیوں ئے تر آگو بھی اگر کسی جگھ چھڑک دیا جائے تو وہاں کھیاں نمیں جاتیں۔ پس حضرت بونس عليه السلام كدوكى بيل كے ينچے قيام يذيرر بے يبال تك كرة ب كاجتم درست بوگيا كيونكد كدوكى بيل كے ية ال مخف کے لئے نافع میں جس کے بدن سے حضرت یونس علیہ السلام کی طرح کھال نکل کر گوشت طاہر ہوجائے۔ بی اکرم علیقی سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت یونس علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کدو کی تیل کو جنگ کردیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعاتی نے اس پر ایعنی بیل پر )و بیک کومسلط کیا۔ پس و بیک نے کدو کی بیل کی جڑیں کاٹ ویں۔ پس حضرت یونس علیہ السلام ( نیند ہے ) بیدار ہوئے تو سورج کی گرمی محسوں ہوئی۔ پس حضرت یونس علیہ السلام سورج کی حرارت کو برداشت نہ کر سکے تو اظہار رخج وغم کرنے گئے۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وی جیجی کہ اے پنس (علیہ السلام) آپ کدو کی ایک بیل کے خٹک ہونے پرخم کا اظہار تو کرتے ہیں کین لا کھیوں انسانوں کی ہلاکت رغم کا اظہار نہیں کرتے حالانکدانہوں نے تو یہ کی تقی اوران کی توبے قبول بھی ہوگئ تھی۔ فا کدہ | دینوری نے '' المجالسة'' میں اور ابوعمر بن عبد البرنے '' التم بید'' میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ایک قصنت کیا ہے۔حضرت ا بن عباس فرماتے میں کہ شاہ روم نے حضرت امیر معاویہ کی جانب خطا کھا جس میں درج ذیل سوالات ہو چھے؟ (i) سب سے افضل کلام کون ساہے اور اس کے بعد دوسرا " تیسرا " چوتھا اور پانچواں افضل ترین کلام کونسا؟ (ii) شاہ روم نے تکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزویک معزرترین بندہ کون ہے اور معززترین بندی کون ہے؟ (iii) شاہ روم نے اپنے خط ش حضرت امیر معاوید ہے سوال کیا کدوہ چار نفوس كون سے بين جو بين وروح ليكن انبول في ايل ماؤل كے بيك يس اين ياؤل نيس كھيلائ ؟ (iv) شاہ روم في مط ك زریع مفرت امیر معاویة ہے سوال کیا کہ وہ کؤی قبر ہے جوصاحب قبر کو لئے ہوئے چلتی پھرتی ہے؟ (٧) شاہ روم نے خط کے ذریعے حضرت امیر معادیہ ؓ ہے'' المجرۃ'' اور'' القوس'' اوراس جگہ کے متعلق وریافت کیا جہاں سورج صرف ایک مرتبہ طلوع ہوا ہے نہ تم اس سے پہلے طلوع ہوا ہے اور نہ مجھی اس کے بعد (اس جگہ) طلوع ہوگا؟

پس جب حضرت امير معادية في (شاه روم كا) خط پر ها تو فر مايا الله تعالى اس كورمواكر ب يجميدان با تول كاكيا على بس آپ ف ع كباكياكم آپ حضرت ابن عباس كى طرف خط كلي كر معلوم كر ليجة ؟ بس حضرت امير معادية في حضرت ابن عباس كى طرف خط كلها - بس حضرت ابن عباس في خصرت امير معاوية كوجوا بي خط كلها كد (ز) ب شك سب سے اضل كلام "ألا إلله إلا الله "كله اظام ب - اس كلم كے بغير كوئى تيك على مقبول نهيں ہوگا - اس كے بعد اضل ترين كلام "مسبة كانى الله و بعد مفيد به" ب جو الله

تعالیٰ کی رحمت کا باعث ہے۔اس کے بعد افضل ترین کلام"الْحَمْدُ لِلَّهِ"کلمشکر ہے۔اس کے بعد افضل ترین کلام"اللهُ اکْبَر" ہاور یا نچوال افضل ترین کلام "کلا حُول و لا قُوَّة إلا بِاللهِ" بـــ(ii)الله تعالی ک محلوق می سے افضل ترین بنده حضرت آ دم علیه السلام ہیں۔اللہ تعانیٰ نے اپنے ہاتھ سے حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا فر مایا اور پھران کو تمام چیز وں کے نام سکھائے اور اللہ تعالی کی مخلوق میں سے معزز ترین بندی حضرت مریم علیماالسلام ہیں جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان میں ( یعنی ان کے شکم میں ) اپنی (پیدا کردہ ) روح پھونک دی۔ (iii ) وہ چارنفوں جنہوں نے اپنی مال کے بطن میں یا وُل نہیں پھیلا ئے۔ يه بين حفزت آدم عليه السلام حفزت حوا عليباالسلام حفزت صافح عليه السلام كي اذفني اور وه ميند ها جي حفزت اساعيل عليه السلام کے فدیہ میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام کا عصا ہے جوزمین پر گرتے ہی اڑ دھا بن گیا تھا۔ (iv) رہی وہ قبر (جوصا حب قبر کو لئے ہوئے چلتی پھرتی ہے ) پس وہ مجھلی ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کونگل لیا تھا اور وہ حضرت يونس عليه السلام كوايخ شكم ميس لئے سمندر ميس گھوتى پھرتى تھى۔ (٧)''المجرة'' سے مراد آسان كا درواز ہ ہے اور''القوس'' ( یعنی دھنک ) قوم نوح کے غرق ہونے کے بعداال زمین کے لئے امان کی نشانی کو کہتے ہیں۔ وہ جگہ جہاں سورج ایک مرتبطلوع ہوا ہے نہ پہلے بھی طلوع ہوا اور نہ دوبارہ طلوع ہوگا۔ پس وہ جگہ بحرقلزم کا وہ راستہ ہے جواللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لئے دریا کوعبور كرنے كے لئے ختك كرديا تھا۔

پس جب بدخط حضرت امیر معاوید کے پاس پہنچا تو انہوں نے بیخط شاہ روم کی طرف بھیج دیا۔ پس شاہ روم نے (خط پڑھر) کہا کہ تحقیق مجھے معلوم تھا کہ حضرت امیر معاویر ان سوالات کے متعلق کچھنیں جانتے اور نبی اکر مسلی الله علیه وسلم کے اہل بیت میں سے ایک آ دمی اب بھی موجود ہے جس نے ان سوالات کے سیح سیح جوابات دے دیے۔



### باب الهاء

### الهالع

"الهالع" اس مرادتيزرفآرشرمرغ ب-شرمرغ كي ماددكيلي "هالعة" كالفظ متعمل ب-

### الهامة

''المهامة'' اس بے مراد''طیراللیل'' (رات کا پرندہ) ہے۔اس پرندے ( یعنی الو ) کو''الصدی'' بھی کہتے ہیں۔اس کی جمع کے لئے ''هام'' اور هامات' کے الفاظ مستعمل جیں ۔ شحقیق یہ بات''الیوم' (الو) کے تحت گزر چکل ہے کہ الو کے لئے ''الصدی''اور''الصيد ح'' كے الفاظ بھي مستعمل جيں۔ نيزيہ بات بھي گزر يكي ہے كدالويران تمام اساء ( لعني يوم' صدي' بامة ) كا اطلاق موتا ب-اس يرند كو" الصدى" كني كى وجديه بكريد بياسا موتا ب اورع في زبان من" الصدى" كمعنى بياس کے آتے ہیں۔اہل عرب کا عقیدہ ہے کہ یہ برندہ مقتول کی تھویڑی سے پیدا ہوتا ہے اور برابرمقتول کےخون کا پیاسا ہوتا ہے اور یہ برندہ کہتا ہے"استونی" (مجھے بلاؤ) یہاں تک کہ قاتل سے بدلد لے لیا جاتا ہے تو یہ برندہ خاموش موجاتا ہے۔ "الصدى"كمعنى بياس كي آتے ميں اور"الصادى"ك صراد پياسا بوتا ہے-"الصدى"كا اطلاق آوازكى بازگشت يرجمى ہوتا ہے۔اہل عرب جب کس شخص کو بدوعا دیتے میں تو کہتے ہیں ''اصبہ اللہ صداہ'' (الشتعالی اس کی آواز کی بازگشت اس كى كانون تك واليس ندكر ك التحقيق يه بات يهل بحى كزر ركى بيك يد "الصدى" كا اطلاق دماغ يرجى موتا سے كونك دماغ من' العدى' (الو) كا تقور آتا ہے۔ اى لئے وماغ كو "هامة يمي كها جاتا ہے كونكد دماغ "العدى" (الو) كم سرك مشابہ ہوتا ہے۔''الصدی'' (یعنی الو) کا سر بڑا اور آ تکھیں کشادہ ہوتی ہیں اور بیانیان کے سرے مشابہت رکھتا ہے۔اس لئے انسان کے سرکومجمی ''المهامة ''کہا جانے لگا جو کدالوکا نام ہے۔الوکو' المهامة '' کینے کی ایک جیرید ہمی ہوسکتی ہے کم "الهامة" هيم عشتق بـاور "هيم" ايكتم كي ياري بيجس من اونت كوياني بلات بي مكروه سراب نيس موتا-الله تعالیٰ کا ارشاد ہے'' فَصَّار بُوُنَ شُوْبَ الْمهیُم'' ( پھر پینا بھی پیاہے اونوں کا سا۔الواقعہ۔ آیت 55) هیم کی جحج اهيم بي بعض لوگوں نے "المهامة" (الو) كو "المصاص" (يوسنے والا) كما بي كونكد الو كور كا خون جوستا بي بعض الوؤں کو "بومة" كباجاتا ہے كوئلدوه بكى لفظ "بومة" بولتے بين اور بھن" الوً" " قوق" كالفظ بولتے بين اس كے أنبين '' توقة'' كهاجاتا ب\_اس كي ماده كيه لخيزام تويق' كالقظ متعمل ب\_يتمام الوكي اقسام بير-

حضرت جابرٌ بروایت بر نم اکرم صلی الله علیه و کلم نے فرمایا "الاصفر ولا هاهة" صفراور حامة کی کوئی حقیقت تبیل ب- (رداوسلم) اس حدیث میں دو تاویلیس بین بین بین کاویل بیدے کدائل عرب" العامة" ، بدفالی لیتے تھے اور" العامة" ایک

مشہور پرندہ ہے جے طیراللیل کہا جاتا ہے جیسے پہلے گز را ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ''البومة'' ہےاوریہ جب کسی کے گھر پر گر جائے تو المله عرب کہتے میں کہ اس گھر کے مالک کی یا اس کے اہل وعیال کی موت کی طرف اشارہ ہے۔ بیٹفیبر امام مالک بن انس کی ہے۔ دوسری تاویل سے سے کہ اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ اس مقتول کی روح جس کے خون کا بدلہ نہ لیا گیا ہو'' ھامۃ'' (الو) کی صورت اختیار كرليتي باور پر وه قبرك قريب چلاتي رہتی ہے اور كہتی ہے "اسقونى اسقونى من دم قاتل" (مجھ بلاؤ مجھ بلاؤ قاتل کے خون سے ) پس جب مقتول کے خون کا بدلہ نے لیا جاتا ہے تو اڑ جاتی تھی۔ بیجھی کہا گیا ہے کہ اہل عرب کا خیال تھا کہ مردہ کی بڈی' الھامة' (الو) کی صورت اختیار کر لیتی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مردہ کی روح ''الھامة' ' یعنی الو کی صورت اختیار کر لیتی تھی۔ اس کو''الصدی'' کہا جاتا تھا۔اس حدیث کی اکثر علماء نے کین تنسیر مراد لی ہے اور پیمشہور ہے۔اس بات کا بھی جواز موجود ہے کہ اس حدیث سے دونوں تفییریں مراد لی جا کیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ''لاصفرو لا ھامة'' کےالفاظ فر ماکر دونوں سے منع فر ماما ہوگا۔

ابونعیم نے ''الحلیة' میں حضرت ابن مسعودؓ کی روایت نقل کی ہے۔حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت مرّ کے پاس بیٹےا ہوا تھااور وہاں حضرت کعب احبار بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ پس حضرت کعبؓ نے کہااے امیر المومنین کیا میں عجیب وغریب واقعہ نہ سناؤں جو میں نے انبیا علیم السلام کی کتب میں پڑھا ہے۔(وہ واقعہ بیہ ہے) کہ بے شک ایک الوحضرت سلیمان بن داؤ دعلیہ السلام کے پاس آیا۔ پس "هامة" (الو) نے کہا "السلام علیک یا نبی الله"۔ پس حضرت سلیمان علیہ اللام نے فرمایا "**وعلیک السلام یاهامة**" پھرحفرت سلیمان علیه السلام نے اس سے دریافت کیا کہ اے صامۃ (الو) مجھے اس بات کی خبر دے کہ تو دانے وغیرہ کیوں نہیں کھاتا؟ ھامة (بعنی الو)نے کہا کہ اے اللہ کے نبی (علیہ السلام) بے شک حضرت آ دم علیہ السلام کو ای وجہ ( لیعنی دانے کھانے کی وجہ ) سے جنت سے نکالا گیا۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے''الو'' سے فر مایا کہ تو یانی کیوں نہیں بیتا۔الو نے کہا کہ اے اللہ کے نبی (میں پانی اس لیے نہیں بتیا) کہ اس میں (یعنی پانی میں) حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ڈوب کر ہلاک ہو کی تھی۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے صامۃ (یعنی الو) ہے فرمایا کہ تو نے آبادی ﷺ مِثْرُ کرویران علاقے میں کیوں سکونت اختیار كرلى بي صامة (يعنى الو) نے كہا كه (ميس نے ويران علاقے ميس اس لئے سكونت اختيار كى بيكونكه) ويران علاقے الله تعالى كى ميراث بي - يس من الله تعالى كى ميراث من ربتا مول - الله تعالى كارشاد بي "وَكُمُ اَهُلَكُنَا مِنْ قَرُيةٍ بَطِرَتُ مَعِيشَتَهَا فَتِلُكَ مَسَاكِنُهُمُ لَمُ تُسُكَنُ مِّنُ بَعُدِهِمُ إِلَّا قَلِيُلا وَكُنَّا نَحُنُ الْوَارِثِيْنَ ''( اور بم بهتى الى بـــتـياں ہلاک کر چکے ہیں جواپنے سامان عیش پر نازاں تھے سو( دیکھلو) ہیان کے گھر (تمہاری آنکھوں کے سامنے پڑے ہیں ) کہان کے بعد آباد ہی نہ ہوئے گرتھوڑی در کے لئے اور آخر کار (ان کے ان سب سامانوں کے )ہم ہی وارث ہوئے ۔انقصص ۔ آیت 58) حضرت سلیمان علیه السلام نے ''الو' سے فرمایا کہ جب تو کی ویران علاقے میں بینصا ہے تو کیا بول ( بعنی کہتا ) ہے؟ الونے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ کہاں میں جواس جگہ خوثی ہے رہتے تھے۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے الوے فرمایا کہ جب تو آبادی ہے گزرتا ہے تو چینے ہوئے کیا کہتا ہے؟ الونے کہا کہ میں کہتا ہوں ہلاکت ہے بی آ دم کے لئے کہ وہ کیے سوجاتے ہیں حالانکہ مصبتیں ان کے سانے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فر مایا کہ تو دن کے وقت کیوں ٹیمیں نگلتا؟ الونے کہا کہ بھی بنی آن م کے ایک دوسرے پرظلم کرنے کی وجہے دن کے وقت ( گھونسلہ ہے ) ٹیمیں نگلتا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فر مایا کرتو چیختے ہوئے کیا کہتا ہے؟ الونے کہا میں کہتا ہوں: اے غافلو! زاوراہ تیار کرلواورا پنے سفر (آخرت ) کیلئے تیار ہوجاؤ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے نور (ردفئی ) کو پیدا کیا ہے۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے فر مایا کہ پریموں میں الوسے زیادہ این آن م (لینی انسان ) کا فیرخواہ اور ہمدرد کوئی ٹمیم ہے اور جالوں کے زدیک 'الو'' ہے زیادہ مبخوش'ترین زالیندیدہ ) پریمدہ کوئی ٹیمیں ہے۔

ایک مسئلہ ا اہل علم نے اپنے شخص سے متعلق بیفتو کل دیا ہے کہ وہ جب الو پینے اور کوئی شخص الاس کے چیننے پر کیکی کوئی آ دی مرجائے گا۔ پس بعض اہل علم نے اپنے شخص سے متعلق بیفتو کل دیا ہے کہ وہ شخص کا فر ہوجائے گا لیکن بعض اٹل علم نے اپنے شخص کے متعلق کہا ہے کہ اگر اس شخص نے بدفالی کی نیت سے بیرالفاظ کے ہول تو بھر وہ شخص کا فر ہوجائے گا اور اگر یونی کہد دیتے بول تو بھر کا فرنیس ہوگا۔''الحوام'' سے مراد حشرات الارض (زیمن کے کیٹرے کوٹرے) ہیں۔

حضرت ابوسعید خدریؒ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فر مایا بے ٹک بیرمانپ جنات میں ہے بھی ہوتے ہیں۔ پس جب تم میں ہے کوئی اپنے گھر میں ان کو دیکھے۔ پس اسے چاہئے کہ وہ ان کو تین مرتبہ تگل میں جٹاکا کرے۔ (رواہ ابوداد)''النہایہ' میں فدکور ہے کہ تگل ہے مرادیہ ہے کہ آ ومی (سمانپ وغیرہ ہے) یہ کہے کہ اگر تو دوبارہ ہمار کی طرف آیا تو تیرے لئے یہ جگہ تنگ ہوجائے گی۔ پس اگر ہم تھے تلاش کر کے بھنگا کمیں یا قبل کر دیں تو ہمیں ملامت شکر نا۔

حصرت ابن عباس سے روایت ہے۔ وہ فرماتے میں کہ نمی اکرم علیہ حضرت حسن اور حضرت حسین کوان کلمات کے ساتھ اللہ اتعالی بناہ میں ویت تقد ان کی نام میں کہ انتقالی کے بناہ میں ویت تقد ان کی نام میں کہ کہ انتقالی کے بناہ میں ویتا ہوں ہر شیطان اور سان کی کھوو غیرہ سے اور ہرشم کی نظرید (وفوں) کو اللہ تعالی کے بناہ میں ویتا ہوں ہر شیطان اور سان کی کھوو غیرہ سے اور ہرشم کی نظرید سے) کچر آ پ میلی اللہ علیہ واللہ میں کہ تھے کہ تبہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی حضرت اساعل علیہ السلام اور حضرت اساقل علیہ السلام اور حضرت اساقل علیہ السلام اور حضرت اساقل علیہ السلام کوانہی کھیا ہے۔

خطابی نے کہا ہے کہ "المھامة" "المھوام" کا واحد ہے اور اس ہے مراوز ہر یلے جانور سانپ کچو وغیرہ ہیں۔ پس اگر یہ کہا جائے کہ بیصدیث اس بات پر والات کرتی ہے کہ "ھامة" کی پچھونہ پچھوتھت ہے۔ پس اس کا جواب یہ ہے کہ صدیث میں فذکور "ھامة" "میم مشدؤ" کے ساتھ ہے اور اٹل عرب جس" ھامة" (لیتی الو) سے بدفائی لیا کرتے تنے وہ تخفیف المیم ہے اور صدیث میں فذکور "ھامة" ہے مراوز ہر لیے جانور سانپ کچو وغیرہ ہیں۔ جیسا کہ خطابی نے کہا ہے یا "حامة" ہے مراو ہروہ چیز ہے جواذیت پہنچانے کا ارادہ کرے۔ "ھامة فاس ھیم تھیم ہے اسم فاعل ہے جس سے مین ارادہ کرنے کی ہیں۔ گویا کہ بی آگر مسلی الشاعلیہ وسلم کے قربان کا مطلب میہ ہے کہ" میں ہراس چیز کے شرے اللہ تعالیٰ کی بناہ چاہتا ہوں جواذیت دے تی ہو۔ یہ بینا کرم مسلی الشاعلیہ وسلم کے قربان کا مطلب میہ ہے کہ" میں ہراس چیز کے شرے اللہ تعالیٰ کی بناہ چاہتا ہوں جواذیت دے تی ہو۔ یہ بینا کرم مسلی الشاعلیہ وسلم کے قربان "بہ کیلیمات اللہ المتّاقمة" سے مراد ہرقم کی نظر بدے۔ خطابی نے کہا ہے

﴿ حيوة الحيوان ﴾ ﴿ و689 ﴾ ﴿ و689 ﴾ ﴿ و689 فَعَرِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ مَن اللَّهِ عَلَيْكُ مَن اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَيْكُ مَن اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَيْكُ مَن اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْكُ مَن اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْكُ مَن اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ قر آن غیرمخلوق ہےاور بیالٹدتعالیٰ کا کلام ہے۔

بخاری ومسلم میں حضرت کعب بن عجر و کی روایت فدکور ہے۔حضرت کعب بن عجر افر ماتے ہیں کہ میرے متعلق قر آن کریم میں يه آيت "فَهَنُ كَانَ مِنْكُمُ مَوِيْضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنُ رَّاسِهِ" (پِس جَوَّخْص مريض ہويا جس كے مريس كوئي تكليف ہو اوراس بنایر اپنا سرمنڈوالے تو اسے جاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔البقرة۔ آبیت 196) نازل بوئی تویس نی اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر بوا۔ پس آپ عظیم نے فر مایاتم قریب بوجاؤ۔ پس میں آپ علی میں آپ علی اللہ علیہ وسلی الله علیہ وسلم نے فرمایاتم قریب موجاؤ۔ پس میں آپ علی کے قریب موگیا۔ پس آپ علی نے فرمایا کیا تہمیں (تمہارے سرکی) جوئیں تکلیف دیتی ہیں؟ (حضرت ابن عوف فرماتے ہیں کدمیرا خیال ہے کہ انہوں نے ( یعنی حفرت کعب ؓ نے ) عرض کیا ہاں) حضرت کعب بن مجر الفرماتے ہیں کہ پھر نبی اکرم علی نے مجھے علم دیا کہ روزے کے فدیہ میں یا تو روزہ رکھالو یا صدقہ کردیا قربانی کرد جو بھی تمہارے لئے آسان ہو۔

صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ ہے روایت ہے کہ ٹبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے (۱۰۰)رحمتیں پیدا فرمائی میں اور ان میں سے ایک رحمت انسان جو پایول جنات اور حشرات الارض میں تقسیم فرمادی جس سے ان میں باہم مہر بانی اور رحمد لی کا معاملہ ہے اور اس رحمت کی بناء پر جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں اور دونری ننانوے رحمتیں اللہ تعالیٰ نے باتی رکھیں۔ الله تعالی قیامت کے دن (ان ننانوے رحمتوں کے ذریعے ) اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ (رواہ اسلم ) علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ عنقریب انشاء الله "باب الواو" میں لفظ" الوحش" کے تحت اس کا تذکرہ آئے گا۔

''احیاء' میں جمعہ کے دن کی فضیلت کے متعلق مرقوم ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بے شک پرندے اور دوسرے جانور ایک دوسرے سے جعد کے دن طاقات کرتے ہیں۔ پس وہ ایک دوسرے کو "نسکا م "سکا م " سوام " و مالے" " (تم پرسامتی ہوسامتی ہو۔ آج کا دن بہت اچھا ہے) کہتے ہیں۔ ' قوت القلوب' مس بھی ای طرح کا قول فد کور ہے۔

سانپ' بچھو وغیرہ سے حفاظت کاعمل 💎 ''فردوں الحکمة'' میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قر آن مجید میں ایک آیت ہے جو خص بھی اس آیت کو پڑھ لے وہ سانپ بچھووغیرہ ہے محفوظ رہتا ہے۔ وہ آیت درج ذیل ہے ''اِنِّی تَوَ گُلُتُ عَلَی اللهِ رَبِّي وَ رَبِّكُمُ مَا مِنُ دَآ بَّةٍ إِلَّا هُوَ اخِذْ بِنَا صِيتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ " (سِ نِ الله رِتُوكل كرليا ہے جوميرا بھى مالك ہے اور تمهار ابھى مالك ہے جتنے روئے زمين پر چلنے والے بيں سب كى چوٹى اس نے پكڑ ركھى ہے \_ يقينا میرارب صراط متنقیم پر (چلنے سے ملتا) ہے۔ معود۔ آیت 56)

علامه دميريٌ في فرمايا بي كتحقيق "باب الباء" مين" البراغيث" ك تحت بد بات كرر يكي بي كدابن ابي الدنياف '' کتاب الدنیا'' میں نقل کیا ہے کہ افریقہ کے حاکم نے حضرت عمر بن عبدالعزیرؓ کی جانب خطالکھا جس میں حاکم افریقہ نے شکایت کی کہ آفریقہ میں سانپ و بچھو وغیرہ بہت زیادہ ہیں۔ پس حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے حاکم افریقہ کی طرف کھا کہتم میں سے ہر

اَ يَكْ ثِنَا ارِيًّا مِيهَ يَتِ "وَمَا لَنَا أَنُ لَّا نَتُوكُّلُ عَلَى اللهِ وَقَلْهُ هَذَانَا سُبُلَنَا" رُحاكر ع

ا یک واقعہ | ''کتاب انصائے''میں مرقوم ( لکھاہوا) ہے کہ ایک سیاح ہرخوفاک چیز کے پاس چلا جاتا تھا جس سے مسافر خوفزرہ لوگوں نے اے ڈراہا کہ فودفر بیں کی وجہ ہے کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہوجانا۔ پس ال شخص نے کہا کہ مجھے اپنے معاملہ میں بصیرت حاصل ہے۔ دراصل واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ بطور تاجر میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ سفر کیا۔ پس ایک جگہ دیماتی چور ہمارے اردگر درات کو چکر لگایا کرتے تھے اور تاک میں لگے رہتے تھے۔ پس میں اپنے ساتھیوں میں بکثر ت ذکر کرنے والا اور سب سے زیادہ حاشے والا تھا۔ پس میں ایک دیہاتی آ دمی جس کا نام صلاح الدین تھا' کے ساتھ پہرہ دے رہا تھا۔ پس جب اس دیہاتی نے میری پی کیفیت دیمی تو اس نے کہا کہ نبی آگرم سلی الله علیہ وسلم پر سوم رتبہ درود پڑھوا وراطمینان سے سو جاؤ۔ پس میں نے ای طرح کیا اور سو گیا۔ پس اجا تک ایک آ وی جھے جگانے لگا۔ پس میں ڈر کر گر گیا۔ میں نے کہا تو کون ہے۔ پس اس شخص نے کہا کہ میرے ساتھ رم کا معاملہ کرواور میری غلطی معاف کرو۔ بیس نے کہا کیا ہوا؟ اس شخص نے کہا میرا ہا تھ تبہارے سامان کے ساتھ چیک گیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نےغورے دیکھاتو مجھےمعلوم ہوا کہاں دیباتی چور نے وہ گفری بھاڑ دی تھی جس پر میں سررکھ کرسویا ہوا تھااوروہ چوراس گفزی میں ہاتھ ڈال کر کپڑے نکالنا جابتا تھا گر اپنا ہاتھ ہاہر نہ نکال سکا۔ پس میں نے اپنے سردار کو نیندے بیدار کیا اور اے اس معاملہ کی خبر دی اوراس ہے گز ارش کی کہ وہ اس شخص ( بیٹن چور ) کیلئے دعا کرے۔ پس مردار نے کہا کرتم دعا کرنے کے زیادہ تق دار ہو کیونکہ تمباری ہی وجہ سے اس شخص کو بیمصیبت لائق ہوئی ہے۔ راوی کہتے ہیں میں نے اس شخص (لینی چور) کے لئے دعا کی تواسے مصیبت سے نجات مل گئی اور اس آ دی کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ پس آ ج بھی وہ ہاتھ میں نہیں بھول سکا جس میں دینے کی وجہ سےخون کی سیابی نظر آ رای تھی۔( کتاب ال نصائح) علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ'' کتاب العصائح'' میں یہ بھی مرقوم ( ککھا ہوا) ہے کہ نی اکرم ﷺ نے فرمایا جوشی جعد کے دن مجھ پر (۸۰) مرتبہ ورود بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے (۸۰) سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ صحابہ کرام ؓ نے یوچھا یارمول الله عظیفة بم کیے کمیں؟ (ایعنی بم س طرح ورود میجیں) آب عظیفة نے فرمایاتم کمو "اللَّهُمّ صَلّ علی مُحَمَّدِ عَبُدِكَ وَنَبِيْكَ وَحَبِيْبِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيّ الْأُمِّيّ وَعَلَى الهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمُ" غارتُور کا واقعہ | حضرت ابو بکرصدیق " ہے مروی ہے کہ جب وہ غارتُور ہیں ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ پہنچ تو وہ ( یعنی حضرت ابوبكرٌ) غاركے اندر داخل ہو گئے اور اس میں منہ كے بل گركر ليث گئے۔ پس نبی اكرم عليقة نے حضرت ابوبكرٌ سے فرمايا كمتم

غارتو رکا واقعہ اسلام حضرت الایکرصدیق " ہے مروی ہے کہ جب وہ غارتو ریٹس نبی اکرم سلی انڈ علیہ وہلم کے ہمراہ پہنچ تو وہ (لینی حضرت الایکر") غار کے اندروافل ہوگئے اور اس میں منہ کے بل گرکر لیٹ گئے۔ پس نبی اکرم علیاتھ نے حضرت الایکر" نے فرایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت الایکر" نے فرمایا کہ میں نے چاہا کہ اگر غار میں کوئی موذی جانو رہوتو میں اپنی جان افران کر کے آپ علیاتھ کو بچالوں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت الایکر صدیق " کے پاس ایک فیتی چادرتھی۔ لین حضرت الایکر" نے اس چادر کو بچازااوراس کے کلووں ہے (غارتو رہمی موجود) سوراخوں کو بند کردیا تھرایک موراخ باتی رہ گیا۔ پس حضرت الایکر" نے اس موراخ کو پٹی ایر ک سے بند کردیا۔ تعبیر الوکوخواب میں دیکھنا ذائد چورت پر دلالت کرتا ہے۔ نیز الوکوخاب میں دیکھنے کی تعبیر فرمانیز دار حورت ہے بھی دی جاتی ہے۔

الحكم النواكا كالحانا حرام ہے۔

## آلُهُبَع

''اَلْهُبَع'' اس سے مراداوٰٹنی کا آخری بچہ ہے۔ یعنی اوٰٹنی اس بچہ کے بعد کوئی اور بچہ نہ جنے۔اس کی مونث ''هبعة'' آتی ہے۔ اس کی جمع کے لئے ''هبعات'' کالفاظ مستعمل ہے۔

# ٱلۡهِبُلَعُ

"الْفِهِبُلَعُ" ابن سيده نے كہا ہے كه اس سے مراد سلوتى كمّا (لينى سلوق كے علاقے كاكماً) ہے تحقيق لفظ" الكلب" كے تحت "باب الكاف" ميں (كتة كا) تفصيلى تذكره ہو چكا ہے۔

### الهجاة

"الهجاة" ابن سيده نے كہا ہے كه اس سے مراد "مينڈك" ہے كيكن مشہوريہ ہے كه مينڈك كو "هاجة" كہتے ہيں۔

## الهجرس

"المهجوس" اس مرادلومرى كا يجد ب-اس كى جمع "هجادس" آتى ب- يديمى كها كيا بكراس مراد "ريجه كا يجيئ كها كيا بكراس مراد "ريجه كا يجيئ بين حصن الفو ارى في رسول الله عليلة كرا بدر بهد ملايات الله عليلة كرا بدر كهرك أفر مايا" ياعين المهجوس" (اكومرى كريك كرا كهر) قر مايا" ياعين المهجوس" (اكومرى كريك كرا كهرك آكه) تو في اينا يا ول رسول الله عليلة كرا ما يا يواب .

''الربد'' جناب رسول الله علی خرت اسید بن حفیر " کے حالات میں مرقوم ہے کہ حفرت اسید بن حفیر " فرمایا کہ عامر بن طفیل اور ''اربد'' جناب رسول الله علیے الله علیہ وسلم نے اکار کردیا۔ پس عاضر ہوئے۔ پس ان دونوں نے مدینہ کی محبوروں میں سے اپنے حصہ کا سوال کیا؟ پس رسول الله علیہ وسلم نے اکار کردیا۔ پس عامر بن طفیل نے کہا کہ میں ضرور آپ کیلئے ( لیمنی آپ کے مقابلہ میں) مدینہ کو مضبوط محور وں اور جری نو جوان شہسواروں سے بھر دوں گا۔ پس رسول الله علیہ نے فرمایا اے الله! عامر بن طفیل اور اربد ) کے مشر سے میری حفاظت فرما۔ پس اسید بن حفیر " نے نیز واٹھایا اور اس کے ذریعے ان دونوں ( لیمنی عامر بن طفیل اور اربد ) کے مر میں ضرب لگانے گئے اور فرماتے جاتے تھے۔ " انحوجا ایھا المهجو سان" ( اے لومڑی کے بچتم دونوں یہاں سے نکل ہوگی) پس عامر نے کہا تم ہمارے والدتم سے بہتر جون اور میرے والد سے تم کو کیا واسطہ میرے باپ کی موت کفر پر ہوئی تھے۔ پس حضرت اسید نے فرمایا بلکہ میں تم ہے بہتر ہوں اور میرے والد سے تم کو کیا واسطہ میرے باپ کی موت کفر پر ہوئی تشرے۔ ( سی اصمعی سے کہا گیا کہ "المهجوس" سے مرادلومڑی ہے ) پس جب

اربداورعا مررسول النصلى النسطيد وسلم كے پاس سے (واپس) لوٹے اوروہ دونوں ایک راستہ میں جارہ سے کہ النہ تعالیٰ نے اربد کا جیسی رسی لیا ہے۔ اربد کیا جیسی (یعنی اللہ عالیٰ نے عامری اربد کے اونٹ کو بھی جلا دیا۔ ای طرح اللہ تعالیٰ نے عامری گردن میں طاعون کا مرض پیدا کر دیا۔ پس طاعون کے مرض نے عامر کو آتی (یعنی المی کردن میں طاعون کے مرض نے عامر کو آتی بائٹ کی المیسی و موت کے وقت ) بن سلول کی ایک عورت کے گھر میں تھا۔ پس بی تصدان الفاظ ' یا بنسی عاهر غدہ کغدہ البعیر و موت کے وقت ) میں موت سلول کے تعلق رکھے والی کے گھر میں ہوئی۔ عامر کو اونٹ کی طرح طاعون کا مرض لاحق ہوا اور اس کی موت سلولی عورت (یعنی قبیلہ سلول نے تعلق رکھے والی ) کے گھر میں ہوئی۔

(علامه دميريٌ نے فرمايا ہے) كىستغفرى نے ائي كتاب "معرفة الصحابة" من عامر بن طفيل كا تذكره كرتے بوئے كاحا ے کہ عامر بن طفیل نے اسلام قبول کرلیا تھا اوراس نے نبی اکرم ﷺ ہے درخواست کی تھی کہ وہ ایے بچوکلیات سکھا دیں تا کہ وہ ان کے مطابق زندگی گزار سکے ۔ پس آپ ﷺ نے فرمایا اے عامر سلام کورواج دو' بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اوراللہ ہے حیا کرو جیے اس ہے حیا کرنے کا حق ہے جب تم کوئی برائی کروتو اس کے بعد نیکی کرو۔ پس بے ٹک نیکیاں برائیوں کومٹا وی ہیں۔ ( علامه دمیریؒ نے فرمایا ہے) کہ صحح بات یہی ہے کہ عامر بن طفیل ایمان نہیں لایا تھا اور اس کے متعلق '' بیقول کہ اس نے اسلام تبول کیا تھا'' محض دھوکہ ہے کیونکہ عام نے ایک لھے کے لئے بھی اسلام تبول نہیں کیا تھا اور اہل نقل ( بینی صحابہ کی تاریخ کونقل کرنے والے اہل علم) کا اس کے متعلق ( یعنی عامرا بمان ٹبیں لایا تھا) کوئی اختلاف ٹبیں ہے۔ اربد جس کا ذکر ( حدیث میں ) آیا ہے۔ بید حضرت لبیدٌ کا بھائی تھا۔حضرت لبیدٌ شاعرتھے اور انہوں نے اسلام قبول کرلیا تھا اور اسلام لانے کے بعد ساٹھ سال تک زندہ رے لیکن آپ نے کوئی شعز بیں کہا۔حضرت عمرؓ نے حضرت لبیدؓ سے شاعری ترک کرنے کا سب یو چھا تو حصرت لبیدؓ نے عرض کیا کہ اللہ تعالی نے جب ہے جمعے سورہ بقرہ اور آل عمران کاعلم عطا فرمایا ہے تو میں اس وقت سے شعرنہیں کہتا۔ پس ( جواب بن کر ) حضرت عمرؓ نے حضرت لبیدؓ کے وظیفہ میں یا خج سو درہم بڑھا دیئے۔ لیں اس کے بعد حضرت لبیدؓ کا وظیفہ اڑھائی ہزار درہم ہوگیا۔ پس جب حضرت معاویر کا دور خلافت آیا تو آپ نے ارادہ کیا کہ حضرت لبیڈ کے وظیفہ میں سے یا کچ سودہم م كرديئه جائيں ۔ پس حضرت امير معاوية نے حضرت لبية عفر مايا كدحضرت عمر نے آپ كے وظيفدے پانچ سوور ہم كاجو اضاف کیا ہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت لبید فر جواب دیا کداب میری موت کا وقت قریب آچکا ہے اور میرے انقال کے بعد میرامعمولی وظیفہ اور اس میں ہونے والا اضافہ سب آپ ہی کا ہوجائے گا۔ پس حضرت امیر معاویہ پر (اس جواب ے ) رقت طاری ہوگئی اور حضرت معاویہ نے حضرت لبید ؒ کے وظیفہ میں کی کا اراوہ ترک کردیا۔ اس واقعہ کے بعد چند ہی دن گزرے تھے کہ حفرت لبیڈ کا انقال ہوگیا۔ تحقیق کہا جاتا ہے کہ حفزت لبیڈنے اسلام قبول کرنے کے بعد صرف ایک شعر کہا

اً لُحَمُدُ لِلْهِ اِذُ لَمُ يَاتِنِي اَجُلِي حَيْثِي لَسِسَتْ مِنَ الْمِلسَلَمَ سو بالا "تمامتونِشِ الشَكِيكَ بْنِ كرمِرِى موتَ بْيْنِ آكَى يهال تك كريش نے جائد اسلام ذیب تن كرايا ( بين اسلام تول كرايا ) یہ جی کہا گیا ہے کہ حفزت لبیڈ کاوہ ایک شعربیہ \_

وَلَقَدُ سئمت مِنَ الْحَيَاةِ وَطولها وسؤال هذَا النَّاس كَيْفَ لَبِيد "وسؤال هذَا النَّاس كَيْفَ لَبِيد "اورخَقِق مِن اكتا كيا بون (اپن) زندگی اوراس كی طوالت باورلوگوں كاس وال سے كرلبيرتو كيا ہے؟"

# الهجرع

"الهجوع" ابنسيده نے كہا بكراس سراد"سلوقى كتا" بـــ

## الهجين

"الهجين" اس مرادوه اونت يا آ دي ہے جس كاباپ عربي النسل اور مال غير عربي النسل ليني عجمي النسل ہو۔

## ٱلْهُدُهُدُ

''اَلْهُذُهُذُ'' ( دونوں ہاء پر پیش اور دونوں وال پرسکون ہے ) اس سے مرادایک معروف پرندہ ہے جس کے جسم پرمخلف رنگ کی دھاریاں (یعنی کیریں وغیرہ) ہوتی ہیں۔اس کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں۔اس کی کنیت کے لئے''ابوالا خبار''، ابوثبامة ، ابوالربيع ، ابوروح ، ابو بجاد اور ابوعباد ' كے الفاظ مستعمل ہيں۔ اس پرندہ کو ''المهداهد'' بھی کہا جاتا ہے۔ ہد ہداييا پرندہ ہے جو بد بودار ہونے کے ساتھ ساتھ بد بوکو پہند بھی کرتا ہے۔اس لئے بیا پٹا گھونسلہ گندے مقامات پر بنا تا ہے۔ نیز بیعادت اس کی تمام جنسوں میں یائی جاتی ہے۔ اہل عرب کاہد ہد کے متعلق بی خیال ہے کہ بیز مین کے نیچے یانی کو اس طرح دیکھ لیتا ہے جس طرح انسان گلاس کے اندر (پانی) دیکھ لیتا ہے۔ اہل عرب کا خیال ہے۔ یہ پرندہ پانی کے سلسلہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ر ببرتھا۔ ای لئے اس کی عدم موجود گی میں اس کی تلاش کی گئے۔حضرت سلیمان علیہ السلام ( کی مجلس سے ) ہد ہدکی غیر حاضری کا سبب بدتھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تغییر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے (جج کی نیت سے ) ارض حرم (یعنی مکه مکرمه) کی طرف سفر کا اراده فرمایا۔ پس حضرت سلیمان علیه السلام نے رخت سفر بائدها اور انسان جنات شیاطین پرندے اور دیگر جانوروں کواپنے ساتھ لیا جس کی وجہ ہے آپ کالشکر سوفر نخ کے دائرے میں پھیل گیا۔ پس ہوانے ان کواٹھالیا۔ پس جب آپ حرم میں بینی گئے تو آپ نے حرم مکد میں قیام فرمایا جتنی دیراللہ تعالیٰ نے چاہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حرم مکہ میں ا ہے قیام کے دوران ہرروز پانچ ہزار اونٹیاں پانچ ہزار بیل اور میں ہزار بکریاں ذیح فر مایا کرتے تھے۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس موجود توم کے سرداروں سے فرمایا بے شک میدوہ جگہ ہے جہاں نبی عربی پیدا ہوں گے اور ان کی بیصفت ہوگی اور ان کا رعب و دبد بہ ایک ماہ کی مسافت تک پہنچ جائے گا۔ حق کے معاملہ میں ایکے نز دیک اجنبی اور رشتہ دار برابر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت نقصان نہیں دے گی۔لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے عرض

کیا اے اللہ تعالیٰ کے نبی (علیہ السلام) وہ نبی س دین پر ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا دین صنیف پر اور خوشخبری ہے اس خص کیلئے جوان کے زیانے کو یائے اوران پرائیان لے آئے ۔لوگوں نے کہااے اللہ کے نبی ہمارے اوران نبی علیہ السلام کے خروج کے درمیان کتنی مدت ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ایک بزار سال - پس جولوگ یہاں موجود ہیں (ان کے لئے ضروری ہے کہ ) وہ میری بات ان لوگوں تک پہنچادیں جو یہاں موجود نبیں میں۔ پس وہ نبی (جن کا خروج ہوگا) تمام ا نباء کے سر داراور خاتم الرسل (علیقہ) ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حرم مکد میں مقیم رہے یہاں تک کہ آپ نے منا سک ج تعمل کر لئے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام میں کے وقت مکہ محرمہ سے نگلے اور یمن کی طرف یطے۔ پس آپ صنعا ، کے مقام پر ز وال کے وقت بینچے۔ بیرًا کیک مبینہ کی مسافت تھی۔ پس حفزت سلیمان علیہ السلام نے''مضاء'' کی حسین وجمیل زمین دیکھی تو و ہیں بڑاؤ ڈالنا پیند کیا تا کہ نماز ادا کریں اور کھانا وغیرہ کھالیں۔ پس جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑاؤ ڈالاتو مدمد نے ( دل ہی دل میں ) کہا کہ بے شک حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں پڑاؤ ڈال لیا ہے۔ پس مدید نے آسان کی جانب فضا میں بلند ہوکر دنیا کے طول وعرض کا جائزہ لیا اور دائنیں بائنی نظر ڈالی۔ پس ہد ہد کو بلقیس کا باغ نظر آیا۔ پس مد مدسنرہ دیکھ کروبال ہینچ گیا۔ پس وہاں ایک یمنی بد ہو بھی موجود تھا۔ پس سلیمانی ہو ہونے یمنی بد ہو سے ملاقات کی۔حضرت سلیمان علیہ السلام کے مد مو کا نام'' یعفور'' تھا۔ پس بمنی بد ہدنے'' یعفور'' ہے کہاتم کہال ہے آئے ہواور کہاں جانا حاہتے ہو۔ یعفور نے کہا کہ میں شام ہے آیا ہوں اور میرے ساتھ حضرت سلیمان بن واؤوعلیہ السلام بھی جیں ۔ پس بینی مدید نے کہا سلیمان (علیہ السلام) کون جیں؟ یعفور نے کہا کہ حضرت سلیمان علید السلام جنات انسان شیاطین کرندوں جانوروں اور ہوا کے بادشاہ بیں اور یعلورنے یمنی ہرہرے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان وشوکت اور ان چیز وں کا تذکرہ فر مایا جواللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے مسخر کر دی تھیں ۔ پس معفور نے بمنی ہدید ہے کہا کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے۔ پس بمنی بدید نے کہا کہ میں اس شہرے ہوں اور یہاں کی ملد کا نام بلقیس ہے جس کے ماتحت بارہ ہزارسید سالار جیں اور ہرسید سالار کے ساتھ ایک لاکھ جنگ جو سیاتی جی بی م ہدید نے کہا کیاتم میرے ساتھ چلو کے تاکہ تم ملکہ ( یعنی بلقیس ) کامحل دیکھو۔ پس یعفور نے کہا کہ ججے ڈرے کہیں نماز کے ونت حسرت سلیمان علیه السلام کو یانی کی ضرورت بڑے تو مجھے تلاش نہ کریں۔ پس یمنی مدمد نے کہا کہ اگرتم اپنے صاحب ( یعنی آ قا ) کواس ملکہ (لیحن بلقیس ) کی خبر دو گے تو وہ خوش ہوجا نمیں گے۔ پس یعغور بمنی ہدید کے ساتھ چلب پڑا اور اس نے بلقیس کی سلطنت كا جائزه ليا۔ پس يعفور حضرت سليمان عليه السلام كى طرف عصر كے بعدوا پس بوا۔ حضرت سليمان عليه السلام نے جہال براؤ ڈالا تھاوہاں پانی نہیں تھا۔ پس مصرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں جنات اور شیاطین سے پانی کے متعلق سوال کیا۔ پس ان میں کوئی بھی یانی کے متعلق نہیں جانیا تھا کہ یانی کہاں ہے۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرغدوں کی حاضری کی تو ہد ہدکو غائب پایا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرغدوں کے سروار گدھ کو بلایا۔ پس آ ب نے گدھ سے جد ہد کے متعلق ہو تھا۔ پس مره کو ہدید کے متعلق کچھ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ پس اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے غصہ کی حالت میں فرمایا کہ میں ضرور اے (بعنی مدمرکو) تحت مزاوول گا۔ پھراس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے عقاب کو بلایا اور عقاب

پرندوں کا سردار ہے۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے فر مایا کہ ای وقت ہد ہد کو میرے پاس لے آؤ۔ پس عقاب ہوا میں اڑا۔
پس عقاب اتی بلندی پر گیا کہ دنیا اے ایسے نظر آنے گئی جیسے آ دمی کے ہاتھ میں بیالہ نظر آتا ہے۔ پھر عقاب دائیں اور بائیں
جانب متوجہ ہوا تو اسے کین کی طرف ہے ہد ہد آتا ہوا وکھا کی دیا۔ پس عقاب نے ہد ہد کو پگڑٹا جا ہا تو ہد ہد نے اسالہ کا واصلہ
د کے کہا کہ میں تجھ ہے اس ذات کے واسطے ہے (جس نے تجھ کو جھ پرغلبہ اور سرداری دی ہے) سوال کرتا ہوں کہ تو بحج پر رحم
کر کہا کہ میں تجھ ہے اس ذات کے واسطے ہے (جس نے تجھ کو جھ پرغلبہ اور سرداری دی ہے) سوال کرتا ہوں کہ تو بحج پر رحم
کر اور میرے ساتھ برائی کا قصد نہ کر۔ پس عقاب نے اسے تجھوڑ دیا۔ پھر اس ہے کہا کہ تیرا برا ہو تیری ماں تجھوکو و نے۔ بہ
بد ہد نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے نبی (حضرت سلیمان علیہ السلام ) نے قسم کھی اسٹنا نہیں فرمایا ہے؟ عقاب نے کہا کہوں نہیں
محضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یا وہ (یعنی ہد ہد) اپنی غیر حاضری کی کوئی واضح دیاں چیش کرے۔ ہد ہد نے کہا تحقیق
تب تو میں نے نجات حاصل کرئی۔ پھر اس کے بعد ہد ہد اور عقاب اڑے یہاں تک کہ وہ ودنوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب ہوا تو اس نے اپنی دم اور اپنے بازو ڈھیلے کرد کے اور تو اضح نیا ہر
کرنے لگا۔ پس جب ہد ہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب ہوا تو اس نے اپنی دم اور اپنے بازو ڈھیلے کرد کے اور تو اضح نیا ہر
کے سامنے جواجہ ہی کیلئے کھڑے ہونے کو یاد کریں۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام (یہ ین کر) کا نپ اسٹے اور اسے دریافت کیا؟ پس ہد ہد ہد ہوات کی عماف کردیا۔ پھراس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام (یہ ین کر) کا نب اسٹے اور اسے کے معلق حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہد ہد ہد اس کی غیر حاضری کا سب دریافت کیا؟ پس ہد ہد بہ بھیں کی سلطنت کے متعلق حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہد ہد سے اس کی غیر حاضری کا سب دریافت کیا؟ پس ہد ہد بھیں کی سلطنت کے متعلق حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہد ہد سے اس کی غیر حاضری کا سب دریافت کیا؟ پس ہد ہد

پرندول کو حضرت سلیمان علیه السلام کی سزا حضرت سلیمان علیه السلام کا قول " فاَعَذِبْنَهُ" (که میں ضروراس کوسزا دول گا)
حضرت سلیمان علیه السلام پرندول کوان کے مناسب حال سزا ذیتے تھے تاکہ ان کے ہم جنس سزا ہے عبرت حاصل کریں ۔ یہ بھی کہا گیا
ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندول کو بیسزا دیتے تھے کہ ان کے پر اور ان کی دم نوچ دیتے تھے اور ان کو دھوپ میں ڈال دیتے
تھے۔ اب اس حالت میں پرندہ نہ قو چیونیوں سے اپنا بچاؤ کرسک تھا اور نہ کیڑے مکوڑوں سے اپنی جفاظت کرسکتا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے
کہ پرندے کوتارکول لگا کر دھوپ میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پرندے کو چیونیوں کے آگے ڈال دیا جاتا تھا اور چیونئیاں
اس کو کھا جاتی تھیں ۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پرندے کی جیونیوں کے آگے ڈال دیا جاتا تھا اور چیونئیاں
ہم جنسوں میں (بطور سزا) تفریق کردی جاتی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پرندے کیا جوڑا (بطور سزا) دوسری جنس کے ساتھ
سکونت اختیار کرنا لازم قرار دیا جاتا یا غیر ہم جنس کے ساتھ پرندے کیا گیا ہے کہ پرندے کا جوڑا (بطور سزا) کی بوڑھ
کے لئے (بطور سزا) اپنے ہم جنسوں کی خدمت لازم کردی جاتی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پرندے کا جوڑا (بطور سزا) کی بوڑھ لاکے لئے (بطور سزا) اپنے ہم جنسوں کی خدمت لازم کردی جاتی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پرندے کا جوڑا (بطور سزا) کی بوڑھ لاکے لئے (بطور سزا) اپنے ہم جنسوں کی خدمت لازم کردی جاتی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پرندے کا جوڑا (بطور سزا) کی بوڑھ

ایک حکایت تودیق نے حکایت بیان کی ہے کہ (ایک دن) ہدید نے حضرت سلیمان علیه السلام سے کہا کہ میں آپ کی ضیافت (میزبانی) کا ارادہ رکھتا ہوں۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے فر مایا صرف میری ہی ضیافت کا ارادہ ہے؟ ہدیدنے کہانہیں

بلکہ آپ کی اور آپ کے پور لے لنگر کی فلال دن فلال جزیرے بھی میزیانی کروں گا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لنگر کے ساتھ (اس جگہ) حاضر ہوئے۔ پس ہدم بدر جو وہاں موجود تھا) نے پرواز کی۔ پس اس نے ایک ٹڈی کا شکار کیا اور اسے بلاک کر کے سندر میں چینک دیا اور کہنے لگا ہے اللہ کے تی! آپ (اپنے لئنگر کے ساتھ) تاول فرمائے۔ جس کے حصہ میں گوشت نہ آئے اے شور بہ تو مل ہی جائے گا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کا لئنگر اس (عجیب وغریب) مہمانی پر ایک سال تک (یا دکرکے) بنتے رہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے بدید کو کیول ڈی ٹہیں کیا اسلام نے بدید کو (بلورمزا) اس لئے ذبح ٹیمن فرما یا کیونکہ بدیدا ہے والدین کا فرمانیر دارتھا۔ بدید (بڑھا پے بھی) اپنے والدین کے لئے رزق تلاش کرکے لاتا اوران کو بچوں کی طرح (رزق) کلاتا تھا۔

جاحظ نے کہا ہے کہ ہد بدنہایت وفادار دوسرہ پورا کرنے والا اور مجبت کرنے والا پرندہ ہے جب ہد ہد کی مادہ غائب ہوجائے تو یہ دارہ و کی جدائی کے غم میں ) کچھنیں کھا تا پیتا اور نہ تی کھانے پینے کی چیزیں تلاش کرتا ہاور یہ سلسل چیخا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی مادہ اس کی طرف لوٹ آئے۔ یہ اگر بد ہد کی مادہ کی حادث کا شکار ہوجائے اور واپس ندآئے تو ہد ہد اپنی مادہ کے بعد بھی بھی کی اور مادہ ہے جنی نہیں کرتا اور پوری زندگی اپنی مادہ کی جدائی میں چیخا ( یعنی روتا ) رہتا ہے اور اپنی مادہ کی جدائی کے بعد کوئی چیز ہیں کھا تا مگر صرف آئی غذا کھتا ہے جس ہے جان چی جائے۔ مادہ کی جدائی میں بھوکا رہنے کی وجہ سے بد ہد تر یب المرگ ہوجا تا ہے اور اس میں بد ہوکوآ سائی کے ساتھ کیلا اجاسکا ہے۔

"الکال" اور بیتی " کی کتاب" فی سیال بیمان" پیمن فی کور ہے کہ نافع بن افردق نے حضرت این عباس سے سوال کیا کہ الله اتفا نے حضرت این عباس سے سوال کیا کہ الله اتفا نے نے حضرت این عباس کے وقع سلطنت سے نواز اتفا کیکن اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام نے جد بد کو پال رکھا تھا اور ہر وقت اس کا خیال رکھتے تھے؟ لیس حضرت این عباس نے اس سے (بیتی نافع بن افردق سے) فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو (سنریس) پائی کی ضرورت بزنی ہے اور ہد ہد پائی کوزیمن کے بیچود کیلے لیتا ہے جس طرح انسان گلاس کے اندر پائی دکھے لیتا ہے۔ جس طرح انسان گلاس کے اندر پائی دکھے لیتا ہے۔ بس این الا فردق نے حضرت این عباس سے حالا تکہ وہ المحدود آلیک الله کے اس کی حضرت این عباس کے بیٹے جی پائی کو کیسے دکھے لیتا ہے مطالا تکہ وہ الکی کو ایک دیا ہے۔ تقدیم عالم کو بیٹی موت کا وقت الله کی کے فاصلہ پرزیمن کے بیچے چھپے جال کوئیس دکھے سکتا ہی حضرت این عباس نے فرمایا جب نقدیم عالم بیت کی درواہ انکالی واقعی شعب الا بھان)

نافع بن ازرق خوارج کے ایک فرقہ کا پانی تھا۔اس فرقہ کو''ازارقہ'' کہاجاتا تھا۔ بیفرقہ حضرت علی گی تکفیر کرتا ہے۔ان کاعقیدہ ہے کہ حضرت علی ''حکتم'' بنائے جانے ہے تیل امام عادل تھے۔ بیفرقہ حضرت ایدموی اشعری اور حضرت عمرو بن عاص گو ( جو صرح علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان ''حکتم'' بنائے گئے تھے) بھی کافر قرار دیتا ہے۔ بیفرقہ بچوں کے تیل کو جائز بجتنا ہے او بیلوگ مرد پر زنا کی تہت لگانے والے پر حدفذ ف جاری نہیں کرتے اور محصنہ عورت پر زنا کی تہت لگانے والے پر حدجاری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کے عہت سے عقائد ہیں۔

امام ابوقلاب کا واقعہ کہاجاتا ہے کہ امام حافظ ابوقلاب جن کا نام عبدالملک بن محمد رقاشی ہے گی مال نے حالت حمل میں ایک خواب دیکھا کہ ان کے پیٹ سے ایک مدم پیدا ہوا ہے۔ پس کی نے ان کوخواب کی تعبیر بتلائی کہ اگرتم اوپ خواب میں تجی ہوتو تمہارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بکٹرت ٹمازیں پڑھےگا۔ پس اس نے ایک بچہ جنا۔ پس جب وہ بچہ پر اہوا تو وہ ہر روز چار سور تعتیں پڑھتا اور اس بچے نے (یعنی امام ابوقلاب نے) اپنے حفظ سے ساٹھ ہزار حدیثیں بیان کی جیں۔ اس بچے کی (یعنی امام ابوقلاب کی) وفات اس بے کی (یعنی امام ابوقلاب کی)

الحكم المسيح بآت يبى ہے كہ مدمد كا كھانا حرام ہے كيونكد نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نے مدم كى بدوكى وجہ سے اس كے تھانے ہے منع فرمايا ہے۔ يہ بھى كہا گيا ہے كہ مدمد كا كھانا حلال ہے كيونكد امام شافئ سے اسلسلہ ميں فديد كا وجوب منقول ہے۔ امام شافئ سے نزد يك فديد كا واجب ہونا ان شكاروں ميں ہے جن كا گوشت كھايا جاتا ہے۔

خواص اگر مدہد کے بروں کی دھونی گھر میں دی جائے تو وہاں سے کیڑے کوڑے بھاگ جائیں گے۔ اگر صاحب نسیان ( بھولنے والا مخص ) اپنی گردن میں مدمد کی آ تکھ لٹکا لے تو اسے بھولی ہوئی چیزیا د آجائے گی۔اسی طرح اگر بدبد کا دل بھون کرسنداب میں ملا کر کھالیا جائے تو قوت حافظ اور ذہن کے لئے بے حد نفع بخش ہے اور اس کے بعد ندکورہ مخض (یعنی جس نے بدہر کا دل کھایا ہے) کچھ بھی نہیں بھولے گا۔ نیز بدہد کا ول ذہن کو تیز کرنے والی ادویات میں سب سے عمدہ اوراس کا کھانام مغربھی نہیں ہے۔ اُکر کونی آ دی دس مدمد کے کران کے پرنوچ کے اوران پرول کو کسی مکان یا کسی دکان میں ڈال دے تو وہ مکان یا دکان ویران ووبا ئے اور ہمیشہ کے لئے غیرا باد ہوجائے جو خص بدہدی آئتیں لے کرسی ایے خص پرانکا دے جس کوتکسیرا تی ہوتو کسیر والا مخص شایا ب موجائے گا جو مخص مردہ ہدمدی چونے لے کر مدمدی کھال کو چونچ پر چڑھانے اوراس کوایے پاس رکھ لے تو جب تک یہ پر نیخ اس کے پاس رہے گی اس کی کوئی چیز بھی تلف (ضائع) نہیں ہوگ۔ نیز اگریہ آ دمی مدہدی چوٹے کے ساتھ (لیتن گلے میں ڈال کر) کسی إدشاء کے پاس جائے گاتو وہ اس کوخوش آ مدید کیے گا اور اس کے ساتھ عزت واحتر ام سے پیش آئے گا اور اس کی حاجات کو پورا کرے گاجو تخف مدمد کے موسلہ کی مٹی لے لے اور اسے جیل (قیدخانہ) میں ڈال دے توجیل میں موجود تمام قیدی ای وقت باہر آجا کیں گے۔ اگر مدمد کا ایک پنجد لے کرکس بچے۔ کی گردن میں اٹکا دیا تو وہ نظر بدے تحفوظ رہے گا اور وہ بمیشہ عافیت کے ساتھ رہے گا بشرطیکہ بدید کا پنجهاس کی گردن میں لٹکا رہے جوشخص مدمد کر وم لے کراس پرتھوڑ اساخون لگا لے اور پھراس دم کو سکسی درخت کے اوپرا کا دے تو وہ درخت (جس پر ہد ہد کی دم اٹنکا کی گئے ہے) مجھی بھی بارآ ورنہیں ہوگا۔ اگر (بد ہد کی دم کوخون لگا کر ) کسی انڈے دینے والی مرغی کی گردن میں لنکا دیا جائے تو وہ مرغی انڈے ویٹا بند کردے گی اور اگر (ہدید کی دم کوخون لگا کر) کسی ایسے شخص کی گردن میں لٹکا دیا جائے جے تکسیر کی شکایت ہوتو وہ شفایاب ہوجائے گا جوشخص ہدمد کی زبان لے کرروغن گنجد میں ڈال دےاور پھراس زبان کواپی زبان کے بنیجے ر کھ لے۔ پس فدکورہ آدی جس آ دی ہے بھی کسی ضرورت کا مطالبہ کرے تو وہ اس کی ضرورت پوری کرے۔ اگر کوئی شخص ہد بدے پر

ات باس رکھ تو لڑائی کے دوران اس کوایے دشمن پر غلبہ حاصل ہوگا اوراس کی تمام حاجات پوری ہوں گی اور وہ جس کام کا بھی ارادہ کرے گا ہے کامیالی حاصل ہوگی۔ بدید کا گوشت یکا کر کھانا تو لئے کے درد ش بے حد مفید ہے۔ بدید کا د ماغ نکال کرآئے میں طالبا جائے اور آئے کو گوندھ کراس سے روٹی بنا کر ساتے میں خٹک کرلی جائے اور پھر بیروٹی کسی آ دمی کوکھلا دی جائے اور روٹی کھلانے والا بیالفاظ کے ''اے فلاں (جس کوروٹی کھلارہا ہے اس کا نام لے) بن فلاں (اس کی ماں کا نام لے ) میں نے تحقیم بد مد کھلایا ہے اور تھے ابی بات سنے والا اور مطیح بنالیا ہے تا کہ تو میرے یاس ای طرح حاضرت بھیے بدید حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ر بتا تھا۔' بس بیرونی کھانے والا (روٹی) کھلانے والے سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے گا۔اگر کوئی آ دی مدمد کی جلد (یعنی کھال) لے کرا بنے یا کس بازو پر بائدھ لے اور بدہدی چر کئی اور زبان لے لے اور پھر ہران کی کھال میں بیکلمات "فطیطم مار نور ما نیل و صعانیل" کلیر کربدید کی چونج اور زبان کواس کھال میں رکھ دے اور پھراس کھال کوسر نے کالے یا سرگیس رنگ کے اون کے دھائے سے باندھ کر جس شخص کی محبت مطلوب ہواس کے آنے جانے والے دروازہ کے نیچے اس کو فن کردے تو مطلوب میں آئی ہی محبت والفت پیدا ہوجائے جتنی وہ جاہتا ہے۔اگر جد ہد کا خون کس سپی وغیرہ میں ڈال لیا جائے اور پھراس خون کے ایک قطرہ کوالیں آئد پیر نکا دیا جائے جس میں بال اگ آیا ہوتو وہ بال زائل (ختم ) ہوجائے گا۔اگر بعر بدکو ذیح کرکے اس کا وہاغ نکال لیا جائے اور ر ماغ کوخٹک کرنے کے بعد باریک چیں کر پسی ہوئی مصطلّی رومی شیں ملالیا جائے اور پھراکیس عدد ورق آس کوٹ چھان کراس میں ملا لئے جائیں پھراس کے بعد یہ مفوف جس شخص کوسونگھا دیا جائے گا وہ شخص سونگھانے والے آ دمی ہے مجت کرنے لگے گا۔اگر کوئی آ دمی مد مرک دائن آ کھوکس نئے کیڑے میں لیٹ کراینے داہنے بازو یر باندھ لے تو خدکور شخص جس کے یاس بھی جائے گاوہ اس سے مجت کرے گا اور جوبھی اے دیکھے گا وہ بھی اس ہے مجت کرنے گئے گا۔ اگرتم بالوں کوسیاہ کرنے کا ارادہ کروتو ہد ہد کی آئٹیں لے کر ان کوخٹک کراواور پھران آنتو ل کورؤن کنجد میں ملا کرا س شخص کے ڈاڑھی یا سرکے بالوں میں تین دن تک بیتل ملوجس کے بال سیاہ كرنے كاراده بو\_پس اس تيل كے ملئے سے اس شخص كے بال سياه بوجاكيں كے۔بدبدكا خون بہت كرم بوتا ہے أكر بدبد كےخون کا ایک قطروالی آ کھ میں ٹیکالیا جائے جس میں بیاری کی وجہ سے سفیدی غالب آ گئی ہوتو وہ سفیدی زائل ہوجائے گی۔اگر کیوتروں کے بیٹنے والے برج میں ہد ہد کے گودے کی دھونی دے دی جائے تو وہاں کوئی موذی چیز نہیں آئے گی۔اگر ذرخ کیا ہوا ہد ہد کی مگمر میں لاکا دیا جائے تو گھر کے افراد جادو ہے مامون ہوجا کیں گے (لیٹی ان پر جادواثر شیس کرے گا) جوآ دمی اپنے اوپر بدہد کے جڑے کا نجا حصہ لاکا لے تو لوگ اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ اگر کسی مجنون کو بدہر کے تاج کی دھونی وے دکی جائے تو وہ شفایاب ہوجائے گا۔اگر ہد ہدکے گوشت کی دھونی کسی نامر دیامسحور (جس پر جاد د کا اثر ہو ) کو دے دی جائے تو وہ شفایا ب ہوجا کیں گے۔ جائرٌ نے نرمایا ہے کہ اگر بد بدکا دل بھون کر سنداب وغیرہ کے ساتھ کھالیا جائے تو حافظ کیلئے بے حد نفع بخش ہے۔ اگر کو کی تحفی مد ہد کے با میں باز و کے تین پر لے کر کسی کے مکان کے دروازے پر تین دن تک سورج نگلنے ہے قبل جھاڑو دے اور جھاڑو دیتے وقت میر کم '' کہ جس طرح اس مکان کے دروازے ہے گر دوغرار وغیرہ در در ہوگیا ہے ای طرح فلاں (مطلوب کا نام لیے ) بن فلانۃ (مطلوب کی ہاں کا نام نے ) اس مکان ہے وور ہوجائے (لینی کمیں اور چلا جائے ) اس اس کمل کے بعد وہ شخص مکان سے نکل جائے گا اور چر کمجی

بھی اس مکان میں واپس نہیں آئے گا۔اگر ہد ہد کے بائیں باز وکوجلا کراس کی را کھ کی شخص کے داستہ میں بھیر دی جائے تو جو بھی اس را کھ پریاؤں رکھے گاوہ را کھ بھیرنے والے شخص ہے مجت کرنے لگے گا۔اگرکو کی شخص ہدمدے باز و کاایک پراور ہدیدی چونج چمڑے وغیرہ میں بند کرکے اپنی گردن دغیرہ میں لٹکا لے اور لٹکاتے وقت مطلوب اور اس کی والدہ کا نام لیتو و څخص جس کا نام لیا گیا ہے اس شخص ( سے جس نے اپنی گردن میں ہدید کی چوپچے اور پر لٹکا لیا ہے ) بے حدمجت کرنے گلے گا۔ نیز ہدید کے بائیں باز و کا سب سے بزا پر مقبولیت کیلئے ہے۔ (لینی اگر کوئی شخص اس پر کواپئی گردن میں اٹکا لے تو فد کور ڈمخض بے حدمقبول ہو جائے گا۔ ) تعبیر 📗 ہد ہد کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر ایسے مالدار عالم آ دمی ہے دمی جاتی ہے جس کی برائیاں بیان کی جاتی ہوں۔ پس جو شخص خواب میں ہد ہد کو دیکھے تو اس کی تعبیر رہے ہوگی کہ اسے عزت و دولت حاصل ہوگی ۔ پس اگر کسی آ دمی نے خواب میں بدہد سے گفتگو کی تو اسے باوشاہ کی طرف سے بھلائی حاصل ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ''و جنتک من سبابنبا یقین'' (میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ النمل ۔ آیت 22) امام ابن سیرینؓ نے فرمایا ہے کہ جس آ دمی نے خواب میں ہدید دیکھا تو اس کی تعبیر ہیہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے آ دمی کے پاس کوئی مسافر آئے گا۔ بی بھی کہا گیا ہے کہ ہد ہد کوخواب میں دیکھنا ایسے ہوشیار جاسوس پر ولالت كرتا ہے جو بادشاہ تك حادثات كى كچى خبر پہنچا تاہے كيونكہ بدہد نے حضرت سليمان عليه السلام كو بلقيس كے معامله كى مجى خبر دى تھی۔بسااوقات ہدہدکوخواب میں دیکھناخوف ہے امن پرولالت کرتا ہے۔ابن المقر می نے کہا ہے کہ مدمدکوخواب میں دیکھناکی آباد گھرے گرنے پاکسی آباد چیز کے برباد ہونے پر دلالت کرتا ہے۔بعض اوقات ہد ہد کا خواب میں دیکھنا سچے قاصد اور باد شاہوں سے قرب یا جاسوں یاکسی جھکڑ الو عالم پر دلالت کرتا ہے۔ مدہد کوخواب میں دیکھنا مصائب وآلام سے نجات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات مدمد کوخواب میں دیکھنا اللہ تعالیٰ کی معرفت پر ولالت کرتا ہے اور بھی بمجھی مدمد کوخواب میں ویکھنا نماز' روز ہ پر ولالت كرتا ہے۔ اگر كى پياسے آ دى نے خواب ميں مدمدكو بياسا ديكھا تو اس كى تعبير سيد ہوگى كہ خواب د كيھنے والے كو پانى ال جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔

## الهدى

"الهدى" اس سے مرادوہ جانور ہیں جوم (لینی مکہ مکرمہ) میں (ج کے دوران) قربانی کیلئے لے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے "حَتَی یَبُلُغ المهدی مَحِلَّهُ" (اورائ شموع و جب تک که قربانی اپی جگه پر نہ پہنی جائے۔ سورة البقرة - آیت ۱۹۱) لفظ" هدی "حقیف اورتشد ید دونوں طرح ای معنی میں مستعمل ہے۔ نیز نی اکرم عظیفی حدیبیہ کے سال جوادن صحدی عمدی کے طور پر لے گئے تھے اوران کو کر کیا تھا ان کی تعداد ایک سوتھی۔ حضرت مصور بن مخرمة اور مروان ابن ایکم نے فر مایا ہے۔ صدی کے ان اونوں کی تعداد (جو حضور علیف حدیبیہ کے سال ساتھ لے گئے تھے) سرتھی اور (حضور علیف کے ہمراہ) لوگوں کی تعداد سات سوتھی۔ پس ہراونٹ دل آ دمیوں کی طرف سے (نح) ہوجاتا ہے۔ بیروایت غریب ہے۔ حضرت مصعب بن نابت سے روایت عربی کے دوایت عربی کہ اوران کے ہمراہ سوتھی۔ پس ہراونٹ دل آ دمیوں کی طرف سے (نح) ہوجاتا ہے۔ بیروایت غریب ہے۔ حضرت مصعب بن نابت سے روایت خریا کے دوان کہ ہمراہ سوتھی۔ پس کہ اللہ کی قسم! مجھے بیروایت پیٹی ہے کہ تھیم بن جزام می خود کے دن مکہ کرمہ تشریف لے گئے اوران کے ہمراہ سوتھی

غلام ٔ سواونٹ مولا عمیں اور سویکریال تھیں۔ پس تھیم بن تزام ؒ نے غلاموں کو آ زاد کردیا اور جانوروں کے متعلق تھم دیا کہ ان کو ڈن کر کر دیا جائے۔ پس جانوروں کو ذن کر دیا گیا۔ (رداہ اطھر ان مرسل)

حضرت عائشؓ ہے روایت ہے۔ ووفر ماتی ہیں کہ ایک سم تبہ بی اکرم علیہ میں کے طور پرایک بکری لے گئے۔ (رواہ ابخاری وسلم) (امام شافعؓ نے فر مایا ہے کہ) اس حدیث سے بیدیات معلوم ہوتی ہے کہ بکری کے لئے قلاوہ ستحب ہے۔ امام مالک ّ اور امام ابو حنیفہؓ نے فر مایا ہے کہ بکری کیلئے قلاوہ ستحب میں ہے بلکہ قلاوہ صرف اوثوں اور گائیوں کے لئے خاص ہے۔

مسئلہ: الل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر ہدی تفلی ہوتو ہدی لانے والے کیلئے جائز ہے کہ وہ ہدی کے جانور کو ذئ کر کے اس کا سکت کھا ہے۔ اور اع میں ایک سور دی کے اس کا کہ میں تاہد کھا ہے۔ اور اع میں ایک سواونٹ بطور حددی لے گئے اور ان میں تریسٹھ اونٹ رسول اللہ علی کے خود اپنے ہاتھوں نے ور لین ذئ ) کئے ۔ پھر حصر ت بائی و ور سرے جانور ذئ کرنے کا ) تھے دیا۔ پس حضرت علی نے بقیہ جانور کو ( دوسرے جانور ذئ کرنے کا ) تھے دیا۔ پس حضرت علی نے بقیہ جانور کو ( یعنی ذئ ) کئے ۔ پھر دسول اللہ علی تھے نے ( محابہ کرانے کا کھڑا کا کٹ کرانے کہ بائڈ کی میں بھالیا جائے۔ پس اس کے بعد اس بانڈ کی میں ہے گوشت اور پھی شور بہائے۔ پس اس کے بعد اس بانڈ کی میں ہے گوشت اور پھی شور بہائے۔ پس اس کے بعد اس بانڈ کی میں ہے گوشت اور پھی شور بہائے۔ پس اس کے بعد اس بانڈ کی میں ہے گوشت اور پھی شور بہائے۔ پس اس کے بعد اس بانڈ کی میں ہے گوشت اور پھی شور بہائے۔ پس اس کے بعد اس بانڈ کی میں ہے گوشت اور پھی

وہ قربانی جوشری طور پر (بنرہ مومن پر) واجب ہے شال دم تی اور وم قران یا تی فاسد کرنے کی بناء پر (قربانی) واجب ہویا تی فوت ہونے کی بناء پر (قربانی) واجب ہویا تی فوت ہونے کی بناء پر (قربانی) واجب ہویا شکار وغیرہ کے معاوضہ کے طور پر (قربانی) واجب ہوتو اس کے متحقق اہل علم کے درمیان اختیاف ہے ہو اور کو زیخ کرنے کے درمیان اختیاف ہے ہو اور کو زیخ کرنے کے بعد گوشت وغیرہ کھانا جائز جیس ہے۔ ای طرح نذر کے ذریعے جوقربانی بندہ مون نے اپنے دارو داجب کرلی ہواس کا گوشت بھی قربانی کرنے والد تحضی نہیں کھاسکا۔ حضرت این عرقے فرمایا ہے کہ جزائے صید ( لیتی شکار وغیرہ کے معاوضہ کے طور پر کی جانے والی قربانی کرنے والا تحقیق میں کے قربانی کرنے والا تحقیق کی ہوائی کر خوالی ہے کہ اور اس کے علاوہ ہرتم کے قربانی اور نذر کر قربانی میں سے قربانی کرنے والا تحقیق کی جانے والی ہے کہ دو کہ ہوائی کرنے والے کہ بیاں کہ کہ کہ کہ ہوئی کرنے والو کو کہ کا میں میں اور کہ کے علاوہ ہرواجب قربانی کا گوشت کھانا قربانی کرنے والے کیلئے جائز ہے لیکن دوسری واجب قربانی کا گوشت کھانا قربانی کرنے والے کیلئے جائز ہے لیکن دوسری واجب قربانی کا گوشت کھانا قربانی کرنے والے کیلئے جائز ہے لیکن دوسری واجب قربانیوں میں سے قربانی کرنے والاخود کہ کھی میش کھاسکا۔ والفر تعلق کی امل کے اور کو کھانا اس کے لئے ( لیتن وم و دیے والے کیلئے ) جائز ہے لیکن دوسری واجب قربانیوں میں سے قربانی کرنے والاخود کھی کھی بیش کھاسکا۔ والفر تعلق کی احتمالی املے۔

### ٱلۡهَدِيۡلُ

"اَلْهَدِیْلُ" اس مے مراد ترکیوتر ہے تحقیق اس کا تفصیلی تذکرہ" باب الحاء " بیس گر رچکا ہے۔"اَلْهَدِیْلُ" کیوتر کی آ واز کو بھی کہا جاتا ہے۔ قمری کی آ واز کو بھی "اَلْهِدِیْلُ" کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے "اَلْهَدِیْلُ" حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کبوتر کا ایک چوزہ ( لیمنی بچہ) تھا۔ یس کی شکاری پرندے نے اس کا شکار کر ایا تو تمام کیوتر اس کے ٹم میں روقے میں اور قیامت تک روتے و میں گ

# اَلُهِرُمَاسُ

"الَهِوْ مَاسُ" (هاء كى كره كى ماتھ) يەشركاليك نام جديكى كها گيا جى كە برخطرناك درند كو"الَهوْ مَاسُ" كېتى بىل - "الَهوْ مَاسُ" كېتى بىل - "الَهوْ مَاسُ" ابن زياد با بلى كانام جو نى اكرم عليقة كى حجابى بىل سے تقاوروہ بھره كے دہنے والے تقد انہوں نے بہت طویل عمر پائی تقی دیز انہوں نے نى اكرم عليقة سے دو حدیثیں روایت كی بیں جن بیل سے ایك حدیث ابوداؤد میں اور دوسرى نسائى میں غذور ہے۔ ابن سيدہ كے نزديك "المهو مس" (هاء كى كره كے ماتھ) گينڈے كو كہتے بيل كونكه يه باتمى سے براہوتا ہے۔

# ٱلُهرُّ

"المُهِوَ" اس مراد بلی ہے۔ اس کی جمع "هردة" آتی ہے جیسے "قود" کی جمع "قودة" ہے۔ اس کی مونث کیلئے "هرة" کا لفظ متعمل ہے۔ ثیر کے خواص میں یہ بات گرریکی ہے کہ بلی کی پیدائش شیر کی چھینک سے ہوئی ہے۔ امام احمد اور بزار اور امام احمد کے کھی نقتہ شاکر دوں نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث روایت کی ہے کہ نبی اکرم علی کے نقتہ شاکر دوں نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث روایت کی ہے کہ نبی اکرم علی کے نسخت نے ایک خض کود یکھا کہ وہ کھڑا ہوکر پانی فی رہا ہے۔ بس آپ علیف نے فرمایا اس طرح ( یعنی کھڑے ہوکر ) پانی نہ بیا کرد کیا تم اس بات کو پند کرتے ہوکہ تبہارے ساتھ بلی پانی ہے۔ اس شخص نے عرض کیا نہیں۔ آپ علیف نے فرمایا بس حقیق تمہارے ساتھ شیطان پانی پی چکا ہے۔

" تاریخ ابن النجار" میں مجمہ بن عرضیاتی کے حالات میں حضرت انس کی روایت فرکور ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت عائش نے فرمایا اللہ کی فتم ایختیق مجھے قریب (یعنی ایک دن حضرت عائش نے فرمایا اللہ کی فتم ایختیق مجھے قریب (یعنی ایک اور بعید والوں (یعنی بیگانوں) نے چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ بلی نے بھی جھے چھوڑ دیا ہے۔ مجھے کھانا اور پانی وغیرہ بھی میر نہیں ہوتا تھا۔ پس میں بھوکی ہی سوجاتی تھی۔ پس میں نے آئ بی رائٹ خواب میں ایک نوجوان کو دیکھا۔ پس اس نوجوان نے کہا آپ کون مخروہ ہیں؟ پس میں نے کہا کہ میں اپنے متعلق لوگوں کی (بری) با تنس سن کر (غمزدہ ہوئی ہوں) پس اس نوجوان نے کہا کہ کہا آپ ان کلمات کے ذریعے دعا کریں تو آپ کا مخم دور ہوجائے گا۔ حضرت عائش فرماتی ہیں کہ ہیں نے اس نوجوان نے کہا کہ وہ کمات کون سے ہیں؟ پس اس نوجوان نے کہا کہ آپ میں عارضا کریں "یکاسا بینع النقع و یکا دافع النقع و یکا افول بلابدایة و یکا کونیف المظلم و یکا اکول بلابدایة و یکا آخر بلانھایة و یکا مَن لَهُ اِسْم بلا کنیة انجعل کی مِن أَمُوی فَرُجًا و مخورجًا"

حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب میری آ نکھ کھی تو میں آپ ودانہ سے بالکل آسودہ تھی۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے میری برأت نازل فرمادی اور میراغم بھی دور ہو دکا تھا۔

ایک صح حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ شیطان کیک مرتبہ نبی اکرم عظیم کی نماز کے دوران نمودار برا

زات نے کہا ہے کہ شیطان بلی کی صورت میں آیا۔ ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کداس شیطان نے میری نماز تو زنے کی بہت و خش کی ۔ پس اللہ تعالی نے میری نماز تو زنے کی بہت و خش کی ۔ پس اللہ تعالی نے مجھے اس پر غلبہ عطافر مایا۔ پس میس نے اس کا کلا گھوٹ دیا اور تحقیق میں نے پخت ارادہ کرلیا کہ میں اے سمجد کے کسی ستون سے بائدھ دوں تا کہتم لوگ صبح اے جھے الحس ملائر دیکھے لیتے ۔ پس مجھے اپنی محقورت ملیمان علیہ السلام کی دعا ہے اس کہ دور کا دابیری معقورت فرمااور جھے ایس سلطنت عطافر ما جو میرے بعد کی دوسرے کو نصیب شدہو ) پس اللہ تقالی نے اس کو (مینی شیطان کو ) میں سے ناکام وائیس کردیا۔

ابن ابی خیشہ نے رسول اللہ تولیق کی لویڈی حضرت میمونہ بنت سعد ہے روایت کیا ہے اورای کو' الاستیعاب' میں حضور علیق کے بنا، من نعز سلمان فاری نے روایت کیا ہے کہ بی اکرم سلی اللہ علیہ وہلے نے فی مالے ہوئے ہے نہ من نعز سلمان فاری نے روایت کیا ہے کہ بی اکرم سلی اللہ علیہ وہ یا تھا دامام احمد کی کتاب' الزحد' میں سا اغاظ ذا کہ بی کہ بی کہ ایک ہورت کو صرف اس لئے عذاب دیا گیا کہ اس نے ایک بی کو بائدہ دیا تھا۔ امام احمد کی کتاب' الزحد' میں سا اغاظ ذا کہ میں کہ آب بی سا میں کہ آب بی سا میں کہ آب بی سا میں کہ اس کی اس کے اس کورت کو آب میں کہ اس کی ووز خیا میں اور حافظ الوقیم نے تاریخ اصبان میں اور امام تیس میں میں میں میں میں کا فرہ ہو ہورت اپنے کفراورظلم کی وجہ سے عذاب میں جتلا ہوئی۔ تاضی عیاش نے اس کو میں کی میں میں کا فرہ تھی کے کہ وہ خورت (جس کو خداب میں جتلا ہوئی۔ تاضی عیاش نے خداب میں جتلا ہوئی۔ امام نوری کی خداب میں جتلا ہوئی۔ کا فرہ ہونے کی نفی کی ہے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ شاید دونوں حصرات یعنی نوری نے عذاب میں جتلا کیا گیا تھا) کا فرہ تھی نے اس میا تاس عیاض اور امام ام نوری کو اس سلم شریف کی خدیدے نہیں لگر کیا۔

حضرت ملقیہ ہے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عاکشہ کے پاس موجود ہے اور اعارے ساتھ حضرت ابو ہر برہ ہم جھی ا تھے۔ حضرت عاکشہ نے فرمایا اے ابو ہر برہ آت ہے نے وہ صدیدے بیان کی ہے کہ ایک گورت کو ایک بلی کوستانے کی بناء پر جہم میں عذاب رہا گیا۔ حضرت عاکشہ نے فرمایا مومن اللہ اور کی اللہ عوص اللہ علیہ ہے کہ اس مومن اللہ اللہ علیہ ہے کہ اس کو صرف ایک بلی برعذاب دیا جائے۔ وہ گورت (جس کوعذاب دیا گیا۔ کرز دیک اس سے زیادہ معزز ہے کہ اس کو صرف ایک بلی کو ہم ان اور ہم برعذاب دیا جائے۔ وہ گورت (جس کوعذاب دیا گیا۔ ) اس ظلم (لیمن بلی کوستانے) اس ظلم (لیمن بلی کوستانے) اس ظلم دیا ہے کہ اس کو سرف ہیاں کرئی جائے۔ (رواہ ابداؤد)

ر) ہا ہیں و وود حرب حرین رفط بیت سے بیان مری ہوئے۔ (روہ بیرورور)

ابن عسار نے اپنی تاریخ میں شیل کے آیک دوست نے قل کیا ہے کہ انہوں نے شیل کی وفات کے بعد ان کو (میں شیل کو)

خواب میں دیکھا۔ پس اس شخص نے شیل " ہے کہا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فر بایا ہے؟

خواب میں دیکھا۔ پس اس خکو اکیا۔ پس اللہ تعالی نے قر مایا اے ابو پر کی کی تو جات کے میں نے کس میں کے بروت تیری معفرت کی ہے؟

پس میں نے عرض کیا میر سے سائے اعمال کی بدوات یہ اللہ تعالی نے فر مایا تیس۔ میں نے عرض کیا عبادت میں میر سے اظلامی کی

وجہ سے۔ اللہ تعالی نے فر مایا نہیں۔ میں نے عرض کیا میر سے نج مورد و اور نماز کی وجہ سے۔ اللہ تعالی نے فر مایا میں نے ان چیز وں کی

وجہ سے ایس منفر تر نہیں کی۔ پس میں نے عرض کیا میر سے نج کی ورد و اور نماز کی وجہ سے۔ اور طلب علم کے لئے مسلس سنر کی بدوات۔

پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں۔ پس میں نے عرض کیا اے میرے رب ایکی چیزیں تو مغفرت اور نجات کا ذریعہ ہیں اور ان کو ہیں نے مضبوطی ہے تھام رکھا تھا اور میرا گمان تھا کہ آ پ انہی چیزوں کی بددات میری مغفرت فرما کیں گے اور جھے پر رحم فرما کیں گے۔ پس اللہ آ پ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان تمام چیزوں میں ہے کی چیزوں کی بدوات تیری بخش نہیں کی ہے۔ پس میں نے عرض کیا میرے اللہ آ پ نے کہ کم ان کیا گئے یاد ہے جب تو بغداد کی سروکوں پر چل رہا تھا۔ پس تو نے کہ کم علی کی بدوات تیری بخش نہیں کی ہے۔ پس میں نے عرض کیا اور برف ہے بچنے وہاں ایک بلی کا بچہ پایا (لیعنی و میصا) جے شندگ نے فرمایا کیا تھے یاد ہے جب تو بغداد کی سروک پر چل رہا تھا۔ پس تو نے وہاں ایک بلی کا بچہ ) شندگ (لیعنی سروک) اور برف ہے بچنے وہاں ایک بلی کا بچہ پایا (لیعنی و میصا) جے شندگ نے مکرور کردیا تھا اور وہ (لیعنی بلی کا بچہ ) شندگ (لیعنی سروک) اور برف ہے بچنے وہ سروک ہے تار پر رحم کھا کرا ہے اٹھا لیا اور اے اپ چونے میں ڈال لیا تا کہ وہ سروک ہے تاری بر میں بند تھری مغفرت فرماوی ہے۔ ابو برشی کہا گیا ہے وہ سروک ہی تھری مغفرت فرماوی ہے۔ ابو برشی کی میں ہی بی بی بی میں نے عرض کیا جی ہیں کہا گیا ہے اس کی اس میں جا کر تو ہی کہا گیا ہی میں نے اس بلی کے بچے پر رحم کھا نے ابو بکرشی سروار عالم نیک اور حدث تھے۔ پر انسان میا لیک کے بیروکار تھے۔ ابو بکرشی سروار عالم نیک اور حدث تھے۔ پر انسان میا لیک کے بیروکار تھے۔ ابو بکرشی ان کی جو جو طاری رہتا جس کی وجہ سے ہر وقت مت اور یا چفدا میں ڈو ہے رہتے تھے اور اس سے فیوائی تھی۔ پھر انسان صاحب حال ہر رگی تھاری کو جہ سے ان پر خشی طاری ہوجائی تھی۔ پھر اس کے بعد ابوبکرشی خصرے جیندگری خدمت میں پچھو دنوں تک رہے اور ان سے فیف وجہ کے اور ان بے فیق صور کیا گیا۔ ابوبکرشیل کا موصال میں اس کی بعد ابوبکرشیل کے میں اس کی بعد ابوبکرشیل کی خدرت میں پچھو دنوں تک رہے اور ان سے فیف موصل کیا۔ ابوبکرشیل کا موصال میں اس کی بیاں کے میں اس کر گیا کے میاں کے اور ان ہے فیف

ایک عجیب وغریب واقعہ کہتے ہیں کہ مروان جعدی جو' جمار' کے لقب سے مشہور تھا بنوامیہ کا آخری خلیفہ تھا جب کوفہ میں سفاح (بنوعباسیہ کے پہلے حکمران) کاظہور ہوا اور اس کے ہاتھ پرلوگوں نے بیعت خلافت کی۔ اس کے بعد سفاح نے مروان کے مقابلہ کیلئے ایک لٹکر تیار کر کے روانہ کیا۔ پس مروان کوشکست ہوئی یہاں تک کہ وہ (بھاگ کر) ابومیر پہنچ گیا۔ ابومیر ایک گاؤں ہے جو

"با فوم" كرّريب واقع ب-مروان نے كباكدان لي كاكيانام ب؟ اس كاكما كيا كدان ليكى كانام" ابوم " ب-مروان نے كبا "فَالَى اللهِ الْمُصِيرِ" (لِي الله عَلى كاطرف لوثائه) كالروه الكرَّرها عن داخل جوالين اسے اليخي مروان كو)معلوم جواكداس کے کی خاوم نے اس کی مخبری کردی ہے۔ پس مروان نے (خادم کوسزا دینے کا) حکم دیا۔ پس خادم کا سرقلم کردیا عمیا اوراس کی زبان تھینچ کر زکال دی گئی اور زمین پر ڈال دی گئی۔ پس ایک بلی آئی۔ پس اس نے اس کی زبان کھالی۔ پھر کچھ ہی مدت کے بعد عام بن اسمعیل نے اس گرجا کا محاصرہ کرلیا۔ پس مروان گرجا کے دروازہ ہے با ہر نکلا اس حال میں کہ اس کے ہاتھ میں تلوارتھی ادراس کولٹکر نے گھر لیا تھا اور جنگی طبل نے رہے تھے۔ پس مروان کی زبان پر جاتے بن علیم ملمی کابیشعر جاری تھا

و هو متقلدين صفائحاً هندية يتركن من ضربوا كأن لم يولد

''اور وہ ہاتھوں میں ایسی ہندی تکواریں لئے ہوئے ہیں جن کی خصوصیت ہے ہے کہ جس پر ان تکوار دں کا وار ہوتا ہے وہ ایہا ہو جا تا ہے گو یا که وه بیدا بی نبیس مواتھا۔

پھراس کے بعد مروان اڑنے اگا یہاں تک کو تل کردیا گیا۔ پس عامر بن اسلعیل نے مروان کا سرکا شنے کا تھم دیا۔ پس مروان کا سر کاف دیا گیا اور اس کی زبان محینج کر زکال دی گئی اور زین پر ڈال دی گئی۔ پس وہی لی آئی (جس نے مروان کے خادم کی زبان کھائی تھی ) پس اس نے مروان کی زبان (زمین ہے ) اٹھائی اور کھائی۔ پس عامرین استعیل نے کہا کہ کا بمبات رتیا میں سے بیدواقعہ عبرت کیلنے کافی ہے کہ مروان کی زبان بلی کے مند میں ہے۔ عامر بن المعیل اس کے ( یعنی مروان کے ) قتل کے بعد گرجا میں واخل ہوا۔ پس وہ مروان کے فرش پر بیٹے گیا جس وقت گرجا پر جملہ ہوا تھا اس وقت مروان رات کا کھانا کھارہا تھا۔ پس جب مروان نے محاصر ین کا شورغل سنا تو اس نے کھانا چھوڑ دیا تھا۔ پس عامر بن استعمل نے وہ کھانا کھایا (جومروان نے چھوڑ دیا تھا) اور مروان کی لڑک کوطلب کیا۔ بیمروان کی سب سے بوی اٹر کی تھی۔ پس اس اٹر کی نے ( حاضر موکر ) کہا اے عامر بے شک گردش زمانہ نے مروان کواس کے فرش ہے اتار دیا ہے اور تجھے اس کے فرش (لیٹنی مروان کے فرش) پر بٹھا دیا ہے۔ یہاں تک کہ تو نے اس کا (لیعنی مروان کا) رات کا کھانا بھی کھالیا اورتو نے مروان کے جراغ ہے روثنی حاصل کرلی اوراس کی (لینی مروان کی) لڑ کی کوہم کلام ہنایا۔ چمتیق تحقی نصیحت کرنے اورخواب غفلت ہے بیدار کرنے کیلیے بھی باقیں کافی ہیں۔ پس عامرائری کی گفتگو ہے شرمندہ ہوااور اس نے لڑکی کو والبس كرديا \_مروان كاقتل اساء مين جوا\_

الحكم المسجح قول كےمطابق بلى كا كھانا حرام ہے۔ليٹ بن سعدنے كہاہے كہ بلى كا كھانا طلال ہے۔ابوالحن البرحتى نے بھى الى قول كو اختیار کیا ہے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ابوالحن حارے ائر (بعنی شوافع) میں سے ہیں۔ ابوالحن البوشخی کہتے ہیں کہ لمی طاہر (پاک) جانور بـاس کی دلیل حفرت ابو بریرهٔ کی روایت بـ حفرت ابو بریرهٔ سے روایت ب که نبی اکرم علی که کی کو کول نے دعوت کی۔ پس آپ علیف نے دعوت قبول کی (اور وہاں تشریف لے گئے ) مجر دوسرے لوگوں نے آپ علیف کی دعوت کی۔ پس آ پ سلی الله علیه رسلم نے ان کی دعوت قبول نہیں کی (اور وہال تشریف نہیں لے گئے )۔ پس آپ علیقہ ہے اس مے متعلق سوال کیا عمیا؟ پس آب علی فض فرمایا بے شک فلال کے گھر میں کتا ہے اس کے میں نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا (اور وہال نہیں گیا) پس آپ ہے کہا گیا کہ فلال کے گھر میں بلی ہے (تو آپ علیہ وہال کیول تشریف لے گئے) پس آپ علیہ نے فرمایا بلی نجس (نایاک) نہیں ہے بلکہ یہ تہارے یاس آتی جاتی رہتی ہے۔ (رواہ الاہام احمد والدار تطنی والیام والیہ بھی)

امام نووی نے ''شرح مہذب' میں لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک گھریلو بلی کی بچے بالا تفاق جائز ہے۔ گرامام بغوی نے ''شرح مخضرالمز تی '' میں ابن القاص سے نقل کیا ہے۔ ابن القاص کہتے ہیں کہ (بلی کی بچے ) جائز ہیں ہے۔ (علامہ دمیری فرماتے ہیں) کہ ابن القاص کی رائے شاذ اور باطل ہے۔ مشہور یک ہے کہ گھریلو بلی کی بچے جائز ہے اور جمہور اہل علم کا بھی قول ہے۔ ابن منذر نے کہا ہے کہ انکہ کا بلی کو پالنے کے جواز پر اجماع ہے۔ حضرت ابن عبال 'جسن بھری '، ابن سیرین ، بھی ، جماد ، مالک ، ثوری ، شافی ، اکحق '' ، الوضیف اور تمام اصحاب رائے نے بلی کی بچے (خرید و فروخت) کی رخصت (اجازت) دی ہے۔ اہل علم کی ایک جماعت نے بلی کی خرید و فروخت کو مکروہ قرار دیا ہے۔ ان میں حضرت ابو ہریرہ '، طاؤس ، بجاہد ، جابر بن پرید و فیرہ شامل ہیں۔ ابن منذر نے کہا ہے کہ اگر بلی کی بچے کے متعلق نبی اکرم عیافت نے بلی کی بچے جائز ہے۔ اہل علم کی جس جماعت نے بلی کی بچے جائز ہے۔ اہل علم کی جس جماعت نے بلی کی بچے جائز ہے۔ اہل علم کی جس متعلق نبی اکرم عیافت نے بلی کی خرید و فروخت باطل ہے ورنہ بلی کی بچے جائز ہے۔ اہل علم کی جس جماعت نے بلی کی خرید و فروخت سے منع کیا ہے ان کی دلیل حضرت ابن زبیر "کی بیروایت ہے۔ ''حضرت ابن زبیر فرماتے ہیں کہ جسامت نے بلی کی خرید و فروخت کے اور بلی کی قیمت کے متعلق سوال کیا؟ پس حضرت جابر شے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منع فرمایا ہے۔ ''

امام سلم، امام ابوداوُدٌ، امام ترفدی اور امام این ماجه یف حضرت جایر کی سیصدیث نقل کی ہے که "نبی اکرم علی فی قیت سے منع فرمایا ہے۔''

علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ ہمارے اصحاب (شوافع) نے اس طرح استدلال کیا ہے کہ (بلی) طاہر ہے اور اس سے نقع اضایا جاتا ہے اور اس میں نتیج کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں۔ پس اس کی (لیعنی بلی کی) خریدوفروخت جائز ہے جیسے گدھے اور خچر کی خریدوفروخت جائز ہے۔

حدیث جابڑ کا پہلا جواب ابوالعباس بن القاص خطائی قفال وغیرہ کا قول ہے کہ حدیث میں جس بلی کی خرید وفر وخت ہے منع کیا گیا ہے اس سے مراد جنگلی بلی ہے۔ پس اس کی تھے صحیح نہیں ہے کیونکہ اس نے نفع نہیں اٹھایا جاسکتا۔

حدیث جابڑ کادوسرا جواب میہ ہے کہ حدیث میں ندکور ٹمی سے ٹمی تنزیجی ہے۔ (علامہ دمیر کؒ نے فرمایا ہے) کہ یہی دو جواب قابل اعتاد ہیں۔ نیز خطابی اورابن عبدالبرکا بیقول کہ بیر حدیث (جس میں بلی کے متعلق طاہر ہونے کا تذکرہ ہے)ضعیف ہے۔ پس خطابی اورابن عبدالبرکا بیقول صحیح نہیں ہے کیونکہ یمی حدیث صحیح مسلم میں صحیح سند کے ساتھ مذکور ہے۔

ایک مسئلہ اگر کسی شخص نے بلی پال رکھی ہے جو پرندوں کو پکڑتی رہتی ہے اور ہانڈیاں الث دیتی ہے تو اگر یہ بلی کسی کا پکھ نقصان کی کردے تو کیا اس میں دوصور تیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ہال نقصان کی صورت میں بلی سے مالک پرضان ( تاوان وغیرہ ) ہوگا یا نہیں؟ اس میں دوصور تیں ہیں۔ پہلی صورت یہ بلی نقصان کرنے کی صورت میں بلی کے مالک پرضان واجب ہوگا خواہ بلی رات کے وقت نقصان کرے یا دن کے وقت کیونکہ جب یہ بلی نقصان کرنے کی عادی ہے جو نقصان کرنے کا عادی ہو۔ دوسری صورت ہے عادی ہے تو نقصان کرنے کا عادی ہو۔ دوسری صورت ہے

ایک واقعہ اللہ درمریؒ نے فرمایا ہے کہ ہمارے شخیا فی ؒ نے فرمایا ہے کہ مجھے الل یمن کے بعض صافین سے یہ بات پی بھی ہے کہ ایک واقعہ ایک ایک واقعہ ایک واقعہ ایک ایک واقعہ ایک واقع

 خواب دیکھنے والے کو ایک سال تک خوشحالی حاصل ہوگی۔ جنگلی بلی کوخواب میں دیکھنا ایک سال تک مشقت و پریشانی کی طرف اشارہ ہے جوشخص خواب میں دیکھے کہ وہ بلی کو نیچ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ اپنا مال خرج کرے گا۔ یہودیوں نے کہا ہے کہ بلی کوخواب میں دیکھنا حملہ آور اور چوروں پر دلالت کرتا ہے۔ ارطامیدورس نے کہا ہے کہ بلی کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر مکاراور جنگر الوعورت ہے دی جاتی ہے۔

بروروں سے رہ ہوں ہے۔ ایک عورت حضرت امام ابن سیرین کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ پس اس عورت نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک بلی نے میرے شو ہر کے پیٹ میں اپنا سر ڈال کراس سے ایک گوشت کا نگڑا کاٹ لیا ہے؟ پس امام ابن سیرین نے فر مایا تحقیق تمہارے شو ہر کے تین سوسولہ درہم چوری ہو گئے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ سے بات شیح ہے۔ پس آپ کو یہ بات کیے معلوم ہوئی ؟ امام ابن سیرین نے فر مایا کہ جھے ہے بات بلی کے نام کے حوف ابجد کے حساب سے معلوم ہوئی ہے۔ وہ اس طرح کہ ''سین'' کے عدد ساٹھ ہیں اور نون کے عدد پچاس ہیں۔ اس طرح واد کے عدد چھ ہیں اور '' راء'' کے عدد وسو ہیں۔ پس سے تمام اعداد تین سوسولہ ہیں۔ پس لوگوں نے پڑوس کے ایک غلام پر شک کیا۔ پس اس غلام کو مارا تو اس نے اقر ارکرلیا (کہ اس نے مال چرایا ہے۔) (علامہ دمیری نے فر مایا کہ) اگر کس نے خواب میں دیکھا کہ اس نے بلی کا گوشت کھایا ہے تو اس کی تعبیر ہوگی کہ وہ جاد دکاعلم سیکھے گا۔

## الهر نصانة

"الهونصانة" اس مراوايك قتم كاكيراب جس كو "السوفة" كتي بي تحقيق باب" السين" بس اس كاذكركرر دكاب-

## هَرُ ثُمَة

"هَوْ ثَمَة" ابن سيده في كهاب كمشيرك نامول من س (أيك نام) --

## الهر هير

"الهو هيو" يو پيملى كى ايك قتم ہے۔ مبرد نے كہا ہے كه "الهو هيو" كچھوے اور سياه سانپ سے ل كر پيدا ہوا ہے۔ مبرد نے كہا ہے كہ سياه سانپ بہت خبيث (يعنی خطرناك) ہوتا ہے۔ بيرسانپ تھ مہينے تك حالت نيند ميں (يعنی سوتا) رہتا ہے۔ پھر اگر بيد سانپ كى كوڈس لے تو وہ فض زندہ نہيں رہتا (يعنی ہلاك ہوجاتا ہے)

## الهرزون والهرزان

"الهوزون والهوزان" اس عمراد"الطليم" (يعنىزشرمرغ) بـ تحقيق" بابالظاء "ميساس كاتذكره كرر چكاب-

### ٱلۡهَزَارُ

"اَلْهُوَّالْ" (با کے فتر کے ساتھ) اس سے مراد بلبل ہے۔ تحقیق اس کا تذکرہ (باب الصاد) میں "الصعوة" کے تحت گزرچکا ہے۔

## ٱلۡهِزَبُرُ

"ألهِ ذَبُو" (ہا کے ممرہ ذاک فتر اور ہاء ساکن کے ساتھ) اس سے مراد شیر ہے۔ جوہری کا یمی قول ہے۔ جوہری کے علاوہ دوسرے اہل علم نے کہا ہے کہ اس سے مراد وحثی بلی کے مشابہ ایک جانور ہے جس کا قد بلی کے برابر ہوتا ہے کین اس کا رنگ بلی کے رنگ سے مختلف ہوتا ہے۔ اس جانور کے شکار کرنے کے انت بھی ہوتے ہیں۔ میں جانور ملک جیشہ میں بکٹرت پایا جاتا ہے۔ بعض اہل علم نے جوہری کے قول کی تائمید کی ہے۔

"ابو المهوبو" يمن كے بادشاہ داؤد بن المكك المنظفر بوسف بن عمر كا لقب بھى تھا۔ بوسف بن عمر نے ميں برس سے زيادہ (عدت تك) يمن برحكومت كى۔ يوسف بن عمر عالم، قاضل اور بهاور بادشاہ تھا اوراس كے پاس ايك كروڈكا بيس موجود تيس۔ يوسف بن عمر كود المتنبية" وغيره ذبائي ياد تحس ليكن اس كے باوجود يوسف بن عمر كے والد الملك المنظفر اور يوسف بن عمر سے زيادہ (دونوں) على اعتبار سے يوسف بن عمر سے بلند مقام بر فائز تتے اوراس سے زيادہ فرجين تتے اورلوگوں ميں يوسف بن عمر سے زيادہ بلند مقام ركعتہ تتے۔ اللہ تعالى ان سب بردحم فرمائے۔

### الهرعة

"الهرعة" ال عمراد جول ب- كباجاتا بكر طلك بلقس كم اللهرعة" الاجدل سما تي سنون هي المعضلات يواع من الهرعة الاجدل المعتبد المعتب

### اَلُهَف

"اللَّف "الى سرواداليكتم كى تحول جمولى محيليال بين جنهين" الحساس" بهى كهاجاتا ب تحيّق "باب الحام" من ان كا تذكره كرويكر ديكا ب

# ٱلُهقُلُ

"اَلْهِ قُلُ" اس سے مرادنو جوان شرّمرغ ہے۔ محمد بن زیاد دَحشقی کالقب بھی "اَلْهِ قُلُ" تھا۔ یہ امام اوزائ کے کا تب سے اور یہ بیروت میں رہتے تھے۔ پیروت میں اللہ بیاں لقب سے مشہور ہوگئے تھے۔ این معین نے کہا ہے کہ ملک شام میں محمد بن زیادہ محمد بن زیادہ مشق بی حضرت امام اوزائ کے حالات اور فتووں کاعلم رکھتے تھے۔ محمد بن زیادہ مشقی کی روایات اپنی کہ ایوں میں ہوا۔ امام بخاری کے علاوہ محمد ثین کی ایک جماعت نے محمد بن زیادہ مشقی کی روایات اپنی کہ ایوں میں تھا۔ بین کی ایک جماعت نے محمد بن زیادہ مشقی کی روایات اپنی کہ ایوں میں تھا۔ بین تھا کہ جماعت نے محمد بن زیادہ مشقی کی روایات اپنی کہ بین کی ہیں۔

## الهقلس

"الهقلس" اس مراد بهيريا ب- تحقيق" باب الذال" من الذب" كحقت اس كاتذكره مو چكا ب-

## الهمج

"الهمج" يہ "همجة" كى جمع إلى حراد چونى كھيال بي جو چھروں كے مشابہ بوتى بيں۔ يكھياں بريوں اور كروں اور كروں اور كروں اور كروں كا مشابہ بوتى بيں۔ "المهمج" بى سے مشتق كركاس كدهے و "هامج" كہاجا تا ہے جس كے منہ پراس قسم كى منہ بين على ہے۔ اى طرح كہاجا تا ہے "لله جاع من الناس المحمقى انعاهم المهمج" (بوقونوں كى جماعت كر ذيل لوگ كھيوں كى طرح ہوتے بيں) حضرت كل نے فرمايا ہے "سُبُحانَ مَنُ الامج قوائم اللذة و المهمجة" (پاك ہو و ذات حكيونى اور مسب خيونى اور كھي كو يا دار ہوتے بيں) حضرت كل نے فرمايا ہے "سُبُحانى من زياد ہے كہاكہ اللہ و المهمجة" (پاك ہو و ذات جس نے چيونى اور كھي كو پاؤں كى دولت سے نوازا ہے كى نے كميلى بن زياد ہے كہاكہ اللہ كميل دل برتوں كى طرح بيں اور سب سے اچھا برتن و ہى ہے جس ميں فير (يعنی انجى باتوں) كا ذفيرہ ہو۔ انسان تين هم كے بيں۔ پہلی هم كا انسان وہ ہے جو عالم بحى ہواور اپنے علم برگمل كرنے والا ہے۔ تيمرى هم كا انسان وہ ہے جو نجات دلانے والے رائے كا كيمنے والا ہے۔ تيمرى هم كا انسان وہ ہو جو كا ميں كا كي كرنے والا ہے۔ "برا عاع" ہے مراد جو كا كي كا كي ابتاع كرنے والا ہے۔ " والا ہو۔" قوت القلوب" كے معنف نے حضرت علی ہو اور خور كي ہواور جے جلدى غصرة جا تا ہو جو خود پندى بيں جتلا ہو اور غرور كرنے والا ہو۔ توت والا ہو۔ توت القلوب كے معنف نے كہا ہے كہ حضرت علی ہو اور جے جلدى غصرة جا تا ہو جو خود پندى بيں جتلا ہو اور غرور كرنے والا ہو۔ توت القلوب كے معنف نے كہا ہے كہ حضرت علی ہو اور جے جلدى غصرة جا تا ہو جو خود پندى بيں جتلا ہو اور غرور كرنے والا ہو۔ توت القلوب كے معنف نے كہا ہے كہ حضرت علی ہو اور جے جلدى غصرة على اور پر قرار كے دركے والا ہو۔ توت القلوب كے معنف نے كہا ہے كہ حضرت علی ہو اور خود ہو كے اور پر قرار كرنے والا ہو۔ توت والا ہو۔ توت القلوب كے معنف نے كہا ہے كہ حضرت علی ہو اور خود ہو كے اور پر قرار كے اور بين اس خرم ہو كے اور كے دركے گا

# ٱلْهَمَعُ

"الْهَمَعُ" اس برادچوٹے برن ہیں۔

"اللَّهَمَلُ" اس مراده اون بجس كرساته (كراني كيلي) إدابانه و-اى منى ش النفس" بمى ب-"النفس" اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کے ساتھ رات کے وقت (گرانی کیلئے) ج واہا نہ ہو۔

"الْهَمَلُع" ال عمراد بعيريا ب-شاعرف كهابك "وَالشاء لَا تَمُشٰى مَعَ الْهَمَلُّع"

( بحریاں بھیڑ کے کے ساتھ نہیں بڑھ سکتیں) یعنی اگر بحریاں بھیڑیے کے سامنے رہتی ہوں تو ان کی تعداد میں اضافیٹیں ہوسکٹا ( کیونکہ بھیڑیا بحریوں کوانیا شکار بنالے گا) "الشاء " يه مراد مال كا برهنا ب- جي كباجاتا ب" مَشلى المرَّجُلُ وَأَمْشلى " (آ دَى الدار بوكيا اوراس كم ويشيول مِن اضافه بوگيا) يهجى كها گيا ہے كهالله تعالى كے تول" أَنْ أَصَنُوا وَاصْبِرُوا عَلَى الْفِيَتِكُمْ" مْل" أَصَنُو" ، "مَشَى" " حِلْح كم عَل ين تبين بلديه "مُشَاء" زيادتي اوراضافي كمعنى بي بسيل في الحاطرة نقل كيا بيديواقعه بي اكرم علي كل طائف ك سزم بهلي كاب سيلي في اس كرماته اضافه كرت و و الكهام كه بي اكرم الله في في حدوث خديجة في فرما يا كدب فلك الله تعالى نے (بذریعه وی) مجھے اطلاع دی ہے كہ مُفتريب وه (ليعني الله تعالى) جنت عيس مريم بنت عمران اور كلتم اخت موكى اورآسيد ز دجه فرعون سے میرا نکاح کرےگا۔ عدیث ہیں ہے بھی ندکور ہے کہ تی اگرم مطابقہ نے حضرت خدیجہ کو جنت کا انگور کھلایا۔

"الْهَمْهُمْ" ابن سيره ن كهاب كداس مرادشرب تحقق" الاسد" كحقت الكاتف لي تذكره كرور جكاب

### الهنبر

"الهنبو" اس سے مراد بجو کا بچہ ہے۔ ابوزید نے کہا ہے کہ بنی فزارة کی لفت جس بجو کے لئے "ام هنم" کا لفظ مستعمل ہے۔ الوعرے كباب كر "الهنبو" سے مراد گدھا ہے۔ اى لئے گدھى كو "ام الهنبو" كهاجا تا ہے۔ الل عرب ضرب المثل كے طور ير كيتے میں "احمق من االهنبر" ( گرحی سے زیادہ احق)

## ا**َلُهَودَ** ع

"اَلْهُو دع" اس مرادشتر مرغ ب\_"المنعامة" كے تحت اس كا تذكره گرر چكا ہے۔

# ٱلُهَوذَة

"اَلْهَو ذَة" اس سے مرادایک قتم کا پرندہ ہے۔قطرب نے کہا ہے کہ اس سے مراد بھٹ تیتر ہے۔ اس کی جمع کے لئے "موز" کا لفظ مستمل ہے۔ اس طرح ہوذ ۃ بن علی حنی ایک آ دمی کا نام بھی ہے۔ ہوذ ۃ بن علی حنی وہ شخص ہے جس کے پاس نبی اکرم علی اللہ الفظ مستمل ہے۔ اس طرح ہوذ ۃ بن علی حنی ایک آ دمی کا نام بھی ہے۔ ہوز ۃ بن علی نے اس کو ( یعنی نامہ مبارک کو ) اعزاز واکرام سے لیا اور پڑھا۔ پھراس کے بعد نبی اکرم علی ہے کہ طرف آ پ علی ہے در بھی کو جو دی ہے وہ بہت اچھی ہے لیک میں اپنی قوم کا خطیب اور شاعر ہوں۔ پس آ پ سلی اللہ علیہ وسلم جھے حکومت میں حصد دیں۔ پس نبی اکرم علی ہے انکار فرمایا۔ حضرت سلیط جس نامہ مبارک کے ساتھ ہوذ ۃ بن علی حقی کے پاس گئے تھے۔ اس میں بیالفاظ درج تھے۔

پس جب هوذ ہ بن علی حنفی نے یہ خط پڑھ لیا تو اس کو احترام کے ساتھ رکھا اور اس کا عمدہ جواب لکھا اور حضور علیقہ کے قاصد حضرت سلیط بن عمرو کو قیتی تنحا کف وغیرہ دیئے اور هجر کے بنے ہوئے کپڑوں کا ایک جوڑا بھی دیا۔ نیز هوذ ہ نے نبی اکرم کی جانب خط کا جواب لکھا جس کا تذکرہ پہلے کردیا گیا ہے۔ پس جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو آپ علیقت کے پاس حضرت جرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خردی کے حقیق هوذ ہ نے نفر انیت پروفات پائی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

# ٱلۡهَوۡۮؘنُ

"اَلْهُوْذُنْ" ابن سيده نے کہا ہے کہ اس سے مراد ايک پرنده ہے۔ نيز "اَلْهَدُزَنْ" (يعن "و" کی جگه" ") آ جائے تو اس) سے مراد ايک ارباد مراد ايک ايرانی ديباتی ہے جس کے قول کو اللہ تعالیٰ نے (حضرت ابراہیم عليه السلام کے قصہ میں) نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارباد ہے۔ "قَالُو اللهُ بُنْيَانَا فَالْقُو وُ فِي الْجَحِيْمِ" (وولوگ کہنے گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لئے ایک آتش خانہ تعمیر کرواور ان کو اس دہتی آگ میں ڈال دو۔ الصافات: آیت ۔ ۔ ۹۷) ای شخص کے متعلق امام مسلم کی وہ دوایت بھی ہے جو حضرت ابو ہریہ ہے مردی ہے کہ نبی اکرم علیہ نے نرمایا کہ ایک آدئی اپنے قبتی لباس میں جارہا تھا اور خود پیندی میں مست تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مردی ہے کہ نبی اکرم علیہ نے فرمایا کہ ایک آدئی اپنے قبتی لباس میں جارہا تھا اور خود پیندی میں مست تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسادیا۔ پس وہ مخص ای طرح زمین میں دھنتا چلا جائے گا۔ یہاں تک کہ قیامت قائم ہوجائے گی۔ (رواہ مسلم)

## ٱلْهَلاَبِعُ

"اَلْهَلاَئِعُ" (هاء كَيْتُلُ كَمَاتَه )ال صراد بحيرُيا بِ اللَّحُرِب كَوْل "رَخُل" هٰلاَئِعْ" عراد حريص آدى ب مع من مع

## اَلْهِلَالُ

### ألُهَيثم

"اَلْهَيْمْمِ" (هاء كَفْتِدَ كَمَاتِهِ) الى صمرادسرخاب كاچوزه (لِين يجه) بــاى سـايك آدى كانام يمى "هيئم" بــ جوہرى نے كہا ہے كەعقاب كے بچے كو ميثم" كہاجاتا ہــ يہ يمى كہا گيا ہے كدائ سے مراد گدھ كے بچے بيں \_كفاية المحقظ" ش اى طرح ندكور ہـــ

### الهيجمانة

"الهيجمانة" ال يرن جيوني ب- تحتيق" باب الذال "من" الذر" كتحة اس كاتفصلي تذكره كزر چكاب-

## ٱلۡهَيۡطَلُ

''اَلْهَيْطَلُ'' اس مرادلومزی ہے۔ تحقیق لفظ' الشعلب'' کے تحت''باب الناء' میں اس کا تفصیلی تذکر و گزر چکا ہے۔

### الهيعرة

"اَلْهَیْمَوْة" اس سے مراد ثول بیابانی (لیتی بھوتی) ہے۔ نیز شریر گورت کم عقل اور پاگل پن کے لئے بھی "الْهَیْعَوَة" کا لفظ مستعل ۔ ۔

## ٱلۡهَيۡقُ

"أَلْهَيْقُ" ال سےمرادزشرمرغ ہے۔

# ٱلۡهَيۡكُلُ

"أَلْهَيْكُلُ" اس سے مرادلہااور فریہ گھوڑاہے۔

# أبوهرون

"أبو هَوُون" اس سے مرادایک ایبا پرندہ ہے جس کی آ واز یک سوز وگداز پایا جاتا ہے اور کوئی مجمی اس کی آ واز پر فوقیت حاصل نہیں کرسکتا ۔ یہ پرندہ ہروفت چنخار ہتا ہے یہاں تک کہ رات کے وقت بھی خاموش نہیں رہتا البتہ سے صادق کے وقت خاموش ہوجاتا ہے۔ پرندے اس کی آ واز سے لطف اندوز ہونے کے لئے اس کے گردا کھے ہوجاتے ہیں اور بسااوقات عاشق اس پرندے کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ اس کی آ واز س کر چلنے کی استطاعت نہیں رکھتا (یعنی رک جاتا ہے) بلکہ دہیں ہیٹے جاتا ہے اور اس کی درد بھری آ واز سن کررو پڑتا ہے۔ واللہ اعلم۔



### باب الواو

## اَلُوَازِعُ

"الُوَاذِعْ" الى مرادكاب كولكدكا بكريول مع بعير يُحكُو بعكا ديتا بال لئة الى كو "الوازع" كباجانا ب- تحقيق "إب الكاف" من الى كانصيلي تذكره كرر وكاب-

### اَلُوَاق وَاق

"اَلُهُ' اِق وَاق" تحقیق باب اَسین میں 'السعلا ۃ'' کے تحت جاحظ کا بیر قول گزرچکا ہے کہ ''الَوَاق وَاق'ا ایک تتم کی علوق ہے جَرَى درنت اور کسی جانور سے پیدا ہوئی ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

## اَلُوَاقِي

' اَلْوَاقِی" (بروزن قاضی) اس سے مراد' الورا' ہے۔ اس جانور کا بینام اس کی آواز کی وجہ سے پڑ گیا ہے۔ نیز ''اَلُوا قِ'' پانی کے برند سے کو بھی کہتے ہیں جوائ تھم کی آواز نکا لیا ہے۔

ترش تحكم اس برندك كا حلت مين وي اختلاف به جوالطرالها والنائل كريند كاكت متعالق ب تحقيق بهلم بهي بديات شرك تحكم المسترين بي من المسترين المتعلق المسترين المسترين كردي كل برندك كالمي تول ب- من المسترين المسترين الم

### ٱلُوَبُرُ

"آلونرن" اس مراد ایک ایسا جانور ہے جو بلی سے چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا رنگ خاکشری ہے۔ اس کی دم ٹیس ہوتی۔ یہ جانور گھر بن میں رہتا ہے۔ اس کی جمع کے لئے "وبورو"، "وبارو" اور "وبارہ" کے الفاظ مشتمل ٹیں۔ اس کی موخث "وبوہ" آئی ہے۔ جو بی کے کہا ہے کہ "لا ذَنْب" فَهَا" (اس کی دم ٹیس ہوتی ) سے مرادیہ ہے کہ اس کی دم طویل ٹیس ہوتی بلکہ اس کی دم بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ لوگ" الوبر" کو بنی امرائیل کی بکری کہتے ہیں۔ اس کا خیال ہے کہ "الوبر" نئی امرائیل کی منے شدہ محریاں ہیں کیونکہ "الوبر" کی دم جو برنی ہونے کے باوجود کمری کی چھی کے مشابہ ہوتی ہے۔ (علامدومیری نے فربایا ہے کہ) یقول شاذ ہے اور تا قابل توجہ ہے۔

بون اوسے سے بادود عربی کا میں سے سابداوی ہے۔ (طامد دیری سے داکیدوں مادسیدروں مادسیدروں مادسیدروں مادسیدروں مادسی طائدہ فی نامدہ کے خطرت ابو ہریرہ سے دیں احاص نے کہا یارسول انشداک کے عرض کیا یارسول انشداک کے کہا یارسول انشداک کو (مینی معرت ابو ہریرہ کو کہا ہا تا تا ہے جو اوار مجھے مصدویت کو (مینی معرت ابو ہریرہ کو کہا ہا تا تا ہے واور مجھے مصدویت کے درک رہا ہے) ہی ابن معید بن العاص نے کہا تجب ہے اس اور پر ہریرہ نے کہا ہا تا تا گیا ہے والا اور مجھے مصدویت کے درک رہا ہے) ہی ابن معید بن العاص نے کہا تجب ہے اس اور پر ہریرہ نامدوں کے باس سے دیگا ہوا تا اس کے باس سے دیگا تا ہوا تا اس کے باس سے دیگا تا ہوا تا اس کے باس کے باس کے دیکھوں کی دیکھوں کے باس کے دیکھوں کے دیکھوں کی باس کے دیکھوں کے دیکھوں کے باس کے دیکھوں کے دیکھ

ہے اور مجھ پر ایک مسلمان کے قتل کا الزام لگار ہا ہے حالانکداس مقتول مسلمان کومیرے ذریعے (اللہ تعالیٰ نے) عزت عطافر مائی اور مجھے اس کے ہاتھوں رسوا ہونے سے بچالیا۔ (رواہ ابخاری فی کتاب ابہاد) ابن سعید سے مراد ' ابان' میں۔شارھین بخاری نے کہا ہے کہ "الوبر" ہے مرادایک قتم کا جانور ہے۔ بیمجی کہا گیا ہے کہ"الوبر" بلی کے مشابدایک جانور ہے۔ علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ میرا گنان ہے کہ''الوبر'' کھایا جاتا ہے۔(لیعنی طلال ہے)''ضان'' پہاڑ کا نام ہے۔ نیز ''ضال'' لام کے ساتھ بھی مروی ہے۔' سنعی'' كامعن "بعيب" بي يعنى وه عيب لكاتا ب- امام بخاري في غزوه خيبر كتحت تقل كيا بي كدابان بن سعيد بن اكرم علي كم ساسن آ ئے۔ پس انہوں نے آ پ کوسلام کیا۔ پس حضرت ابو ہربرہ ؓ نے فرمایا یارسول اللہ بیابن قوقل کا قاتل ہے۔ پس ابان نے حضرت ابو ہریرہ کے کہا تعجب ہےاں''وبر'' پرجو''قدوم'' پہاڑکے پاس سے رینگٹا ہوا ہمارے پاس آگیا ہے اور جھ پرایک آ دمی کے قل کا الزام لگار ہانے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس مقول کومیرے ذریعے عزت بخشی اور جھے اس کے ہاتھوں رسوا ہونے سے بچالیا۔ (رواہ البخاری) بعض شارمین نے کہا ہے کہ 'قدوم' حضرت ابو ہریرہ کے قبیلہ ''دول' کا پہاڑ ہے۔ 'الکر ک' نے اپنی مجم میں اس طرح نقل کیا ہے۔ ابل علم نے امام بخاریؓ سے "قدوم ضان" " بالنون" روایت کیا ہے گر العمد انی نے "قدوم ضال" " باللام "روایت کیا ہے۔ اس اثیر ن ''النہایة' میں کھا ہے کہ 'الوبر' ایک جانور ہے جس کی جسامت بلی کے برابر ہوتی ہے۔اس کی جع ''وبار'' آتی ہے۔نیز بلی کواس جانور سے تشیدرینے کا مقصد تحقیر ہے۔ بعض اہل علم نے ' ویر' سے اون کا بال مرادلیا ہے اوراس سے بھی تحقیر ثابت کی ہے مگر ، بلی بات زیادہ سچے ہے۔ابن تو قل (بقافین مفتوحین) کا نام نعمان ہے۔ بیمسلمان تھے۔ان کوابان بن سعیدنے اپنے کفر کے و ماذ بیس شہید کردیا تھا اور مسلح حدیبیاور فنج جبر کی درمیانی مت میں ابان بن سعید نے اسلام قبول کرلیا تھا۔ ابان بن سعید بی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سک حدیبیے کے دن حضرت عثمان کو ( مکه کرمه میں ) پناہ دی تھی جبکہ نبی اکرمؓ نے حضرت عثمان کوبطور قاصد مکه کمرمه جیجا تھا۔ "وبر" كاشرى تحكم ا اس كا كھانا حلال ہے كيونك حرم اور حالت احرام من"الوبر" كاشكاركرنے والے پرفديدواجب ہے-يد جانور خرگوش کی طرح کھاس اور پتے وغیرہ کھاتا ہے۔ ماور دی اور الرویانی نے کہا ہے کہ بیہ جانور بڑے چوہوں کے برابر ہوتا ہے مگر اس ک طبیعت میں شرافت ہوتی ہے اور بدچو ہے سے بڑا ہوتا ہے۔ اہل عرب اس جانور کو کھاتے ہیں۔ بیجی کہا گیا ہے کہ 'الوبر' ایک سیاہ

جانور کوئی کاطری کھائی اور ہے وجرہ کھاتا ہے۔ اور دی اور انرویاں نے ہائے نہ یہ جا توریزے پوہوں نے برزروں ہو کا کی طبیعت میں شرافت ہوتی ہے اور یہ چوہ سے بڑا ہوتا ہے۔ اہل عرب اس جانور کو کھاتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 'الوبر''ایک سیاہ جانور ہے جوخرگوش کے برابراور نیولے سے بڑا ہوتا ہے۔ رافعیؓ نے بھی اس کے قریب قریب قول نقل کیا ہے۔ امام مالک نے فرمایا ہے کہ 'الوبر'' کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عطائے، مجاہد ، طاوس ، عمر وین ویتار ، این المنذر اُور ابو یوسف کا بھی بہی قول ہے لیک تھے' این سیریں ، مماذ، امام ابوضیفہ اور حنابلہ کے قاضی نے ''الوبر'' کے کھانے کو کروہ قرار دیا ہے کین ابن عبدالبر نے کہا ہے کہ ''الوبر'' کے کھارے شرع تھم کے متعلق مجھے امام ابوضیفہ کا کوئی قول یا ذہیں ہے۔ میرے نزدیک (یعنی ابن عبدالبر کے نزدیک ) ''الوبر'' خرگوش کی طرح

الوج

ہے۔اس کے کھانے میں کوئی مضا تقربیں ہے کیونکہ 'الو بر' خرگوش کی طرح گھاس اور پتے وغیرہ کھاتا ہے۔واللہ اعلم۔

"الموج" قطا (ایک قتم کاپرنده) اورشتر مرغ کی جماعت (لینی گروه) کو کہاجا تا ہے۔ تحقیق ''باب القاف' میں قطا اور''باب النون'' میں' النعام'' کا تفصیلی تذکرہ گزر چکا ہے۔

### ٱلُوَحَرَةُ

"أَلْوَ حُوَةُ" الى بِ مراد ( چَيكِل كِمشابه ) أيك مرخ كيرا بجوز مين بي چنار بتا بـ اس كي تم كيلي "وَ حُو" " كالفظ مستعمل بـ جو ہرى كا يكى قول بـ بعض الل علم نے كہا ب كد "أَلُوْ حَوْةُ" (عاء كے سكون كے ساتھ ) كرگ كو كتے ہيں جو چيكل كے مشابہ ہوتا ہے اور زمين سے چنار بتا ہے يا اس بے مراد چيكل كى ايك قتم ہے۔ بيرچانور جب كى كھانے پينے كى چيز ہے كر رتا ہے تو اب سؤكل بيتا ہے۔ بير جانور چيكل كے مشابہ ہوتا ہے۔

ترندی شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا تم ایک دوسرے کو ہدید دیا کرو۔ پس ہدید "تَذَهَبُ وَحو الصَّدُوُو " سِنے کے کینے کو دور کرتا ہے۔ نہ حقیر سیجے کوئی پڑوئن دوسری پڑوئن کواگر چہدوہ اسے (یعنی اپنی پڑوئن کو) بحری کا ایک کھر بی بطور ہدید کیوں نے بیسے (رواہ الرزی)

### اَلُوَ حُشُ

"الْوَ حُشُ" الى براد و همّام جو پائے (ليحنى جانور) ميں جو فتكى پر رہتے ہيں اور انسان سے مائوس نہيں ہوتے۔ اس كى بحّمّ "دوشُن" آتى ہے۔ کہا جاتا ہے "ماروش "(وشى كرما)" ثوروش "(وشى تيل) ہروہ چيز جو انسان سے مائوس نہ ہو وہ "وش "كے تھم ميں داخل ہے۔ تحتیّق پہلے باب ميں حضرت ابو ہریرہ كی حدیث گز ديكی ہے كہ تي اكرم مليك نے نے فرمايا ہے شك الله تعالیٰ نے مو رحميں پيدا كى ہيں اور ان ميں ہے ايك رحمت تمام مخلوقات ميں تقسيم فرمائى ہے جس كی وجہ ہے وہ آئی ميں ايك دومرے پروم كرتے بيں اور ايك دومرے كے ساتھ محبت كرتے ہيں۔ نيز اى رحمت كی وجہ ہے وحثی جانورا بي اولاد كے ساتھ محبت كرتے ہيں۔ لي باتی جونانو سے دحمی ہيں ان كي ذريعے الله تعالی قيامت كون اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ (ردوام سلم)

<del>∳</del>717<del>∳</del> روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے کہ اے این آ دم! میری عزت اور میرے جلال کی قتم اگر تو اس دنیا سے راضی ہوگا جو میں نے مجھے دے رکھی ہے تو میں مجھے راحت عطا فرماؤں گا اور تو (میرے نزدیک)محمود ہوگا اور اگر تو میری دی ہوئی چیزوں سے راضی نہیں ہوگا تو میں تچھ پر دنیا کومسلط کردوں گا۔ پھر تو اس دنیا میں لاتیں چلاتا پھرے أ جي وحتی جانور لاتیں چلاتے ہیں۔ پھر تیرے لئے وہی ہوگا جو میں تحقیے عطا کروں گا اور اس حال میں تو (میرے نزدیک) مذموم ہوگا'' تر مذی شریف میں حضرت سعد بن الی وقاص کی مرفوع روایت میں ہے کہ ابن آ دم کی سعادت مندی سے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہوجائے۔''احیاءالعلوم'' میں بیروایت ندکور ہے کہ'' بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤ دعلیہالسلام کی طرف وتی جیجی۔اے داؤ د! تو بھی جاہتا ہے اور میں بھی چاہتا ہوں لیکن ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ پس اگر تو میری چاہت پر راضی ہوجا تا ہے تو میں تیری عا ہت بھی پوری کردیتا ہوں اور اگر تو میری چاہت پر راضی نہیں ہوتا تو میں تجھے تیری چاہت میں تھکا دیتا ہوں۔ پھراس کے بعد ہوتا و ہی ہے جو میں حاجتا ہوں۔'' ابوالقاسم اصبهانی " نے ''الترغیب والتر ہیب'' میں لکھا ہے کہ قیس بن عبادہ نے کہا ہے کہ مجھے پی خبر ملی ہے کہ بے شک وحثی جانور عاشوراء (لیمنی دس محرم) کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ فقح بن حرّب (جو بہت بڑے زاہد ہیں) نے فر مایا ہے کہ میں روزانہ چیونٹیوں کے لئے روٹی کے تکڑے بھیرتا تھا۔ پس جب عاشوراء کا دن آتا تھا تو چیونٹیاں اسے ( یعنی روٹی کے مکڑوں کو )نہیں کھاتی تھیں۔

اختتاميه الشخ الاسلام كى الدين نوويٌ ني "الاذكار" مين "باب اذكار المسافر" عندارادة الخروج من بيية" ك تحت لكها ب كه مسافر کے لئے متحب ہے کہ وہ سنر کیلئے گھرسے نگلتے وقت (اپنے گھر میں) دور کعت (نفل) پڑھے۔اس کی دلیل مقطم بن تعدام کی حدیث ہے کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا کہ کوئی شخص سفر کے لئے جاتے وقت ان دور کعتوں سے افضل کوئی چیز اپنے گھروالوں کے لئے تپھوڑ كرنبيں جاتا جووہ (سفركيلئے) جاتے وقت اپنے گھريس پڑھ كرجاتا ہے۔ (رواہ الطبر انی) علامہ دميريؒ نے فرمايا ہے كہ ہمارے بعض اصحاب (بعنی شوافع) نے کہا ہے کہ مسافر کے لئے مستحب ہے کہ وہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد "قُلُ اَعُوْ ذُبِرَبِ الْفَلَقِ" رِ على اور دوسرى ركعت من "قُلُ أَعُودُ في بِرَبِ النَّاسِ" بِرْ على اور جب سلام چير ليت چرآية الكرى برْ ه كونكه عديث شريف میں آیا ہے کہ جو خص (سنرکیلے) اپنے گھرے نکلتے وقت آیة الکری پڑھ لے گا تواہے کوئی نا گوار چیز پیش نہیں آئے گی یہاں تک کہ • والحمل لوث آئے۔ نیز بیم متحب ہے کہ مسافر "سورة كإنلفِ قُريَش" بڑھ لے كيونكه صاحب كشف وكرامت فقيه شافعي سيدابوالحن قزوين نے فرمايا ہے كە 'سورة قريش' بربرائى سے حفاظت ہے۔ ابوطا بربن جحوبيا نے كباہے كه يس نے سفر كا اراده كيا لیکن میں سفر سے خاکف تھا۔ پس میں قزوین کی خدمت میں حاضر ہوا تا کہ ان سے دعا کی درخواست کروں۔ پس قزوین ؒ نے فرمایا کتم اپنے لئے خود دعا کرو۔ (نیز فرمایا) جوبھی سفر کاارادہ کرےاوروہ دشمن یا کسی دحثی جانورے خا کف ہوتو اسے چاہئے کہ وہ ''سور ہُ كَلِيْلُفِ فُورَيْش "برِ هے\_ پس يه بربرائى سے حفاظت ہے۔ ابوطا مركت بين كه مين نے سورة قريش برھ لى۔ پس مجھے آج تك كوئى خطرہ پیش نہیں آیا۔علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ 'لمقطم الصحابی'' کے الفاظ جوشے الاسلام کی الدین نوویؒ نے نقل کے ہیں بیان کا وہم ہے کیونکہ نبی اگرم علی کے صحابہ کرائم میں سے مقطم نام کا کوئی صحابی نہیں ہے۔ طبرانی "نے "دمقطم بن مقدام صنعانی" سے روایت

نقل کی ہے لیکن شاید طبر انی کے نسخہ میں کتابت کی غلطی کی بناء پر مقطم کو محالی لکھ دیا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔ علامه و میری نے فر مایا ہے کہ ''الصنعانی'' کی نست' صنعاءالیمن'' کی بجائے'' صنعاءالشام'' ہے۔

قوله تعالى " وَإِذَ الْوُحُوشُ حُشِوَت " (اور جب جنگل جانورسمیٹ کراکھے کردیئے جائمیں گے۔سورہ ککویر- آیت ۵) وقولہ تَهَالٌ "وَمَا مِنْ ذَآ بَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلاَ طَيْرٍ يَّطِينُو بِجَمَّا حَيْهِ إلَّا أَمَمْ أَمْثَالُكُمْ مَافَرٌطُنَا فِي الْكِتَبِ مِنْ شَيْءٍ فتم إلى رَبّهم يُحسُّرونَ " (زين من طِن الله والحكى جانور اور بوامن يرول الدائدة والحكى برند يكوركم لأبرب تہاری ہی طُرح کی انواع بیں ہم نے ان کی تقدیر کے توشیع میں کوئی کم نہیں چھوڑی ہے پھر بیرسب اپنے رب کی طرف سیمینے جاتے مں\_الانعام آیت ۳۸)

الل علم کا اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا چو پاؤں وحشی جانوروں اور پرندوں کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا۔ پس حفزت عرمة نے فرمایا ہے کہ جانوروں کا حشر ان کی موت ہے۔حضرت الی بن کعب فے "مخیشوٹ" کا معنی "احتلطت" کیا ہے لینی تمام جانور ایک دوسرے کے ساتھ ل جائیں گے۔حضرت ابن عبائ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کا حشر اس کی موت ہے سوائے جنات اور انسان کے پس ان دونوں (لیمن جن اورانسان) کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جمہورانل علم کا قول یہ ہے کہ تمام جاندار قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھا ئیں جائیں گے یہاں تک کہ کھی بھی (زندہ کی جائے گی) اور ایک کو دوسرے سے قصاص (لیحنی بدلہ) ولوایا بائے گا۔ پس بےسینک کے جانوروں کوسینگ والے جانوروں سے قصاص دلوایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا "محولی تُوابّا" ( تم منی ہوجا ذ) کبس اس وقت کافرتمنا کرے گا کہ وہ بھی مٹی ہوجا تا۔ پس اللہ تعالٰی نے کافر کی اس حالت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمايا به "بَلَيْتَنِي كُنْتُ قُرُابًا" (ا ) كاش على مثى موجاتا-النبا- آيت ٢٠) دهنرت الوهريرة، حضرت عمروين عاص، حضرت عبدالله بن عرق حضرت ابن عبال جسن بصري اورمقائل نے "مخشورت" كى يجي تغيير بيان كى بے علامه دميري نے فر مايا ہے كم ش نے بعض تفاسیر میں دیکھا ہے کہ "وَیَقُولُ الْتَکافِوْ" ہے مراد کافر (شخص)خبیں بلکہ الجیس ملھون ہے۔وہ اس طرح کہ الجیس نے حضرت آدم عليه السلام رعيب لكايا تها كدان كوشى سے پيدا كيا كيا ہے اور اس بات رفخر كيا تها كداس كو ( يعني البيس كو ) آگ سے پيدا کیا گیا ہے۔ پس جب بلیس قیامت کے دن حضرت آ دم علیہ السلام اور تمام موشین کو آ رام وراحت ٔ رحمت اور عمدہ جنت میں و کیمے گا اور اپنے آپ کوشدید عذاب میں دیکھیے گا تو اس وقت وہ تمنا کرے گا کہ وہ مٹی ہوجاتا جیسے کہ چوپائے وحق جانور اور پرندے گی ہو گئے ہیں۔ لوگوں کی ایک جماعت نے حضرت رافع بن خدیج "سے بیروایت کی ہے۔ حضرت رافع بن خدیج "فرماتے ہیں کہ ہم ا كي شَمْر مِن ربول الله عَلِينة كي مراه تھے۔ پس ہم سے چھوٹ كرايك اونٹ بدك كر بھا كے ذكا۔ پس ايك آ وى (يعن محاليّ ) ف اس کو ( لینی اونٹ کو ) تیم مارا۔ پس آپ ﷺ نے فرمایا ہے تک ان چو پاؤں میں بھی بھض چو پائے جنگلی جانوروں کی طرح و ثنی ہوتے ہیں۔ پس جس پرتم غلبنہ پاسکوتو اس مے ساتھ ای طرح کا معاملہ کرو۔ ( لیعنی تیر ماد کر زخی کر داور پھر قابو کراہ )۔

اختتامیے اللہ اللہ بن تسطل فی نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنی والدہ '' ام محد آمنہ' (جن کی وفات ۱۹۷ میں مولی ) سے يدها ياد كرنى كتى ادريدها وتمنول ادرشريول كرشر مصحفوظ رہنے كيلئے نافع بـ (دعابيب)" اللَّهُمَّ بِعَلَا لَوْ نُورِبَهَا ع

حَجُبِ عَرُشِكَ مِنُ اَعُدَائِى اِحْتَجَبتُ وَبِسَطُوةِ الْجَبُرُوْتِ مِمَّنُ يَكِينُدُنِى اِسْتَتَرُتُ وَبِطُولِ حَوْلَ شَدِيْدِ قُوْتِكَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ اِسْتَعَدُتُ شَدِيْدِ قُوْتِكَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ اَسْتَعَدُتُ وَبِدَ يَمُوْم قيوم دَوَام أَبُدَيْتُكَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ اِسْتَعَدُتُ وَبِهَ يَمُوْم قيوم دَوَام أَبُدَيْتُكَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ اِسْتَعَدُتُ وَبِهَ مَنْ كُلِّ مَمْ وَعَمْ تَخَلَّصُتُ يَاحَامِلُ الْعَرُشِ عَنْ حَمَلَةِ الْعَرُشِ يَا شَدِيْدُ وَبِهَ مَنْ طَلَمَتِي وَاعْلَبُ مَنْ غَلَبَنِي كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللهَ قَوْتُ عَزِيْزٌ "

عَلامه دمِيرِيٌّ نے فرمايا ہے كة تحقيق ميں نے "يَا حَابِسُ الْوَحُشِ" كے معنى پرغور كيا تو مجھے معلوم ہوا كه اس سے نبي اكرم عَلِينَةُ ك ال فرمان كي طرف اشاره ب جوآب علي الله عند يبير كموقع يرفر ما يا تفا- آپ صلى الله عليه وسلم في فرما يا تفا " حَبَسَهَا حاً بسَ الْفِنُلُ" قصه فِل ( ہاتھی والوں کا قصه )مشہور ہے۔ تحقیق اس کا تذکرہ پہلے ہوچکا ہے۔ شخ قطب الدینٌ نے یہ دعا بھی اپنی والده محترمہ سے یاد کر لی تھی اور بیوہ دعاہے جو دشمن کی نگا ہوں سے روپوش ہونے کے لئے پڑھی جاتی ہے۔"اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بَسِرَاللَّاتِ بِذَاتِ السِّرِّ هُوَ أَنْتَ أَنْتَ هُوَ لاَ اِلهُ إِلَّا أَنْتَ اِحْتَجَبْتُ بِنُورِاللهِ وَ بنُور عَرُش اللهِ وَبِكُلّ اِسُمٍ مِنُ أَسْمَاءِ اللهِ مِنُ عَدُوِّى وَعَدُوِّ اللهِ وَمِنْ شَرِّكُلِّ حَلْقِ اللهِ بِمِائَةِ أَلْفِ أَلْفِ لاَ حَوُلَ وَلاَ قُوَّةَ إلَّا بِاللَّهِ خَتَمُتُ عَلَى نَفْسِي وَدِيْنِي وَاهْلِي وَمَالِي وَوَلَدِي وَجَمِيْعُ مَا أَعُطَانِي رَبِّي بِحَاتَمَ اللهِ الْقُدُّوسِ الْمَنِيعُ الَّذِي خَتَمَ بِهِ ٱقْطَارُالسَّمَواتِ وَٱلْاَرْضِ حَسُبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ حَسُبُنَا اللهُ وَنِعُمَ الْوَكِيُلُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ "اسْطرت بيدعا بهي دَثْن كَي تَكَامُول سے رو پوش ہونے کے لئے مجرب ہے اور ہر بادشاہ شیطان درندہ سانپ اور بچھو کے شرے محفوظ رہنے کے لئے بید عا پڑھنا بے حد نافع ب- درج ذيل دعا سورج نكلته وقت مات مرتبه را عد" أَشُوقَ نُورُ اللهِ وَظَهَرَ كَلاَمُ اللهِ وَأَثْبَتَ أَمُرُ اللهِ وَنَفَذَ حُكُمُ اللهِ اِسْتَعَنْتُ بِاللهِ وَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ مَاشَاءَ اللهُ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ تَحَصَّنْتُ بِخَفِي لُطُفِ اللهِ وَ بِلَطِيُفِ صُنْع اللهِ وَبِجَمِيْلِ سِتُرِاللهِ وَبِعَظِيُم ذِكْرِاللهِ وَبِقُوَّةِ سُلُطَانِ اللهِ وَخَلْتُ فِي كَنْفِ اللهِ وَاسْتَجَرُتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِئُتُ مِنْ حَوْلِي وَقُوَّتِي وَاسْتَعَنْتُ بِحَوْلِ اللهِ وَقُوَّتِهِ اَللَّهُمَّ اسْتُرْنِي فِي نَفُسِي وَدِيْنِي وَاهُلِي وَمَالِي وَوَلَدِي بِسَتْرِكَ الَّذِي سَتَرُتَ بِهِ ذَاتَكَ فَلاَ عَيُنْ تَرَاكَ وَلاَ يَـٰدُ تَصِلُ الْيُكَ يَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ أَحْجِبُنِي عَنِ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ بِقُدُرَتِكَ يَا قَوِّيُّ يَا مَتِيْنُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ٱجْمَعِيْنَ وَسَلَّم تَسْلِيُمًا كَثِيُرًا دَائِمًا اَبَدًا إلَى يَوُمِ الدِّيُنِ وَالْحَمَٰدُ رَبِّ الْعَالَمْمِينَ

# اَلُوَدَ عُ

"أَلُو ذَعُ" اس كے داحد كے لئے "ووعة" كالفظ متعمل ہے۔ اس سے مراد ايبا حيوان ہے جوسمندركى تدميس رہتا ہے۔ اگر اس

جانور کو (سندرے نکال کر) خنگلی پر ڈال دیا جائے تو اس کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ یہ جانور چکھدار اورخوبصورت ہوتا ہے اور یہ پقر کی طرح نے ہوتا ہے۔ اس جانور (لیتن سندری مکمونکھے) ہمل سوراخ کر کے حورشی اور پنچ (اس) و) زینت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔

### اَلُوَرَاءُ

"اَلْوَزَاءُ" إِن مِرادِكَا يَكِيدِ لِيَتِي مُجِرًا) بِ-تَحْتِقَ "بابالباءُ" مِن" البقرة" كَتِحَت ال كانذره كزر چكا ب-

### ٱلُوَرُدُ

"الَوْرُدُ" ال سے مرادشیر ہے۔ شیرکو "الْوَرُدُ" ال لئے کہاجاتا ہے کہ شیرکا رنگ "الْوَرُدُ" (گلاب) کے مشابہ ہوتا ہے۔ ای مشابہت کی بنیاد پر اس رنگ کے گھوڑے کو بھی "الْوَرُدُ" کہاجاتا ہے۔ اس سلسلہ ش ایک موضوع صدیت مردی ہے جس کو ابن عدی اور ویگر لوگوں نے حسن بن علی بن ذکر یابن صالح عدوی بھری (جن کا لقب" ذئب" (جھیڑیا) ہے کے طالات میں ذکر کیا ہے کہ "معزت علی "بن ابی طالب سے دواجت ہے کہ تی اکرم ملی الشعلیہ و کلم نے فرایا کہ جس دات جھے آسان پر لے جایا گیا میرے بسیند کا ایک قطرہ فرعمن مرکز کے ایس اس سے گلاب چدا ہوا۔ کہی جو میری خشیوسو تھینے کا ادادہ رکھتا ہو۔ یس اسے جا ہے کدہ گلاب (کا چول) سونگھ ہے۔"

### ٱلُوَرُدَانِي

"اَلُورُ دَانِی" اس مراوقری اور کیوتر سے پیاشدہ ایک پرندہ ہے جس کا رنگ بہت بجیب اور مشتکہ ثیر ہے۔ جاحظ نے اس طرح کہا ہے۔

### ٱلُوَرُشَانُ

"اَلْوَرُشَانُ" اس سے مراد قمری ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ "اَلْوَرُشَانُ" سے مراد قاخۃ اور کبور سے پیداشدہ ایک پیمہ ہے۔
بعض اہل طم اس پریرہ کو" الورشین" کہتے ہیں۔ اس کی کنیت کیلے "ابوالا خعز، ابوعران اور ابوالناکھ" کے الفاظ مستعمل ہیں۔ اس
پرید سے کی کی اقسام ہیں جن میں سے ایک ہم "الوفی" ہے اور دوسری ہم کو" جازی کئے ہیں۔ گر" الوفی" کی آ واز "جازی" کی
آ واز سے زیادہ دکش ہوتی ہے ہے اور "الوفی" کا حراج کی جزاح کی برنیست سرد اور مرطوب ہوتا ہے۔ "الوفی" کی آ واز دیگر
اقسام سے اس طرح عمدہ موتی ہے ہیں سار کی کی آ واز دیگر باجوں سے عمدہ موتی ہے۔ "اَلْوَرُشَانُ" کی ایک خصوصیت ہی جس کہ سے
اپنی اولاد پرنہا ہے۔ مهریان ہوتا ہے بیاں تک کہ بساوقات جب نیا ہے بچی کوشکاری کے ہاتھ میں دیکیت ہوتا می کو جب اپنی الله تحراب "
آپ کو ہلاک کردیتا ہے۔ عطاء نے فر بایا ہے کہ "الورُ شَانُ" بولے وقت یہ الفاظ کہتا ہے" لِلْدُوا لِلْمَعَو بِ وَ اَبْهُوا لِلْمُعَو بُوا اللّٰ مُعَو اَبْهُ وَا لِلْمُعَو بُوا اللّٰ مُعَابِ"

لِدُوا لِلْمَوتِ وَابْنُوا لِلْحَرَابِ

لَهُ مَلَكُ يُنَادِى كُلَّ يَوُمٍ

''اس کا (لینی الله تعالیٰ کا) فرشته هر روز منادی کرتا ہے که دنیا میں جتنی چاہواولا دیدا کرلواورمحلات تقمیر کرلو بالآ خرسب کا انجام موت ہے'' قشري نے اين رساله ك"باب كرامات الاولياء" مل لكھا ہے كه عتبه غلام بيٹھ جاتے ـ پس وہ كت "ياؤر شان" (اك ورشان ) اگرتو مجھ نے زیادہ اللہ تعالیٰ کامطیع ہے تو آ'میری تھیلی پر بیٹھ جا۔ پس' الورشان'' آ جاتا اور ان کی ( یعنی عتبه غلام کی ) ہسیلی

"الْوَرْشَانُ" كاكمانا حلال بيكوتكدييطيبات من سے ب

اختتا مية المحرت عنان بن سعيد ابوسعد المقرى المصرى (يعني مصرى قارى) "الورش" كے لقب سے مشہور ہيں۔ ان كاقد حجمونا اور بدن مونا تھا اور آ تکھیں سرخ اور نیلی تھیں۔ نیز ان کا رنگ بہت سفید تھا۔ حضرت عثان بن سعید ابوسعد بوی عمدہ آ واز سے قر آ ن كريم كى تلاوت كياكرتے تھے۔ اى لئے ان كے شخ (ليني استاد) حضرت نافع "نے ان كا (ليني عثان بن سعيد ابوسعد كا) لقب "أَلُورُ شَانُ" ركه ديا تقا- پس حضرت نافع "ان سے فرمايا كرتے تھے "إِقْرَاءُ يَاوَرُ شَانُ" (اے ورشان پڑھو)" إِفْعَلُ يَاوَرُ شَانُ" (اے درشان پیکام کرو) حضرت عثان بن سعید ابوسعدؓ ہے استاد حضرت نافع '' کے اس طرزممل پر ٹاپیندیدگی کا اظہار نہیں کرتے تھے بلکدا ہے بیند کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے استاد نافع " نے میرا بینام (لیعنی ورشان) رکھا ہے۔ پس اس کے بعدوہ (لیعنی عثان بن سعیدابوسعدٌ) ای نام (ورشان) ہے مشہور ہو گئے تھے۔ پھر کثرت استعال ہے''الورشان'' کے آخر ہے الف اورنون حذف ہوگیا اور ان کا نام'' ورش'' پڑھ گیا۔ ورشؓ کہتے ہیں کہ میں مصر سے نکلا تا کہ حضرت نافع " سے قر اُت سیکھوں۔ پس جب میں مدینه منورہ داخل ہوا (یعنی پنجا) تو میں نے دیکھا کہ حضرت نافع " کے پاس طالب علموں کی اتنی زیادہ تعداد ہے کہ وہ اب مزید کسی اور طالب علم کو پڑھانے کے لئے تیارنہیں ہوں گے۔ نیز ہرطالب علم تمیں آیوں سے زیادہ قراُت نہیں کرتا تھا۔ ورشؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع " كايك دوست برابط كيا يس مين ان كو لے كر حضرت نافع " كى خدمت مين حاضر ہوا ين ال شخف نے (حضرت نافع " ے ) کہا بیآ دمی معرے اس لئے آیا ہے تا کہ بیآ پ ہے قر اُت سکھ سکے۔ بیٹجارت اور حج کے ارادہ سے مدینہ منورہ نہیں آیا۔ پس حضرت نافع " نے اس مخص سے فرمایا کہ آپ د کھے ہی رہے ہیں کہ مہاجرین وانصار کے بیٹے کثیر تعداد میں قر اُت کیھنے کے لئے میرے یاس آئے ہیں۔ پس اس مخص نے کہا کہ میں جا ہتا ہوں کہ آپ اس معری آدمی کیلئے کوئی وقت نکال لیس۔ ورشان کہتے ہیں کہ حفرت نافع " نے مجھ سے فرمایا اے بھائی کیائم معجد میں رات گزار کے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پس میں نے رات معجد میں گزاری۔ پس جب فجر كا وقت مواتو حضرت نافع " (مجديس) آئے \_ پس حضرت نافع " فرمايا مسافر كهاں ہے؟ پس مل نے كها جي بال مل حاضر ہول الله تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ پس حضرت نافع "نے (مجھے) فرمایا پڑھو۔ پس میں نے پڑھا اور میری آ واز خوبصورت اور بلندتھی۔ پس میری آ واز ہے رسول اللہ علیائے کی مجد کو نجنے گئی۔ پس جب میں نے تمیں آیتوں کی قر اُت کمل کر لی تو حضرت نافع" نے مجھے اشارد کیا کہ میں خاموث ہوجاؤں۔ پس میں خاموثن ہوگیا۔ پس حلقہ درس میں سے ایک ٹوجوان ( طالبعلم ) کھڑا ہوا۔ پس اس نے کہااے خیرو بھلائی سکھانے والے ہم مدینہ منورہ ہی میں آپ کے ساتھ مقیم ہیں اور بیرمہا جر ہے صرف اس لئے آپ کے پاس

آیا ہے تا کدآ پ نے قرائت کی سکے ہیں میں اپنی باری ش ہے دئ آسین اسے بیرکتا ( لینی ویتا) ہوں اور بقیہ میں آسین اپ لئے رکھتا ہوں۔ پس حضرت نافع '' نے ( جھے ) فرمایا پر حصوب میں نے ( قرآن کریم) پڑھا۔ بجر دومرا نو جوان کھڑا ہوا اور اس نے بھی پہلے اپنے ساتھی کی طرح کہا ( لیتی دی آسین اپنے حصد سے جھے دے دیں) پس میں نے دی آسین اور تلاوت کیس اور بیٹھ گیا یہاں تک کہ تمام طالب علموں نے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ پس جب تمام طالب علموں نے قرآت کمل کر لی قو استاذ نے مجھ سے فرمایا پڑھو۔ پس میں نے بچاس آسین پڑھیس یہاں تک کہ شل نے مدینہ منورہ سے والیسی سے پہلے پورے قرآن کریم کی قرائت سکے لی۔' ورش' کی وفات بچاہیے کو مصریش ہوئی اور ان کی ولا وسٹ مجالے میں ہوئی۔

سیاں ورشان کے خون کا قطرہ آگھ میں ٹرکانے سے (چوٹ یا بیاری کی وجہ سے ) آ کھ کا جما ہوا خون تحلیل ہو جاتا ہے۔ای طرح کبورّ کا خون بھی آ کھ کے جمے ہوئے خون کو تحلیل کر دیتا ہے۔ ہرس نے کہاہے کہ جو تخص بھیٹے'' ورشان' کے انڈے کھا تا رہے گااس کی قوت جماع میں اضافہ ہوگا اوراس میں عشق کا مادہ پیدا ہوگا۔

تعجیر ] ورشان کوخواب میں دیکھنا مسافر اور تقیر آ دی پر دلالت کرتا ہے۔ نیز ورشان کوخواب میں دیکھنا خبروں اور قاصدوں کی طرف اشارہ ہے۔ اس لئے کہ'' الورشان'' نے حضرت نوح علیہ السلام کو جب و پکشتی میں سوار ہوئے تنے پانی کی کی کی خبر دی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ'' ورشان'' کوخواب میں دیکھنا تھی محورت کی طرف اشارہ ہے۔ واللہ اظم۔

## ٱلُوَرُقَاءُ

"اَلْوَ وَقَاءُ" اس سے مراد وہ كوتر ہے جس كا رنگ باكل به بنرى ہو۔ "المود قة" سے مراد وہ ساہ رنگ ہے جو خاكى رنگ سے ملتا بہا ہو۔ المود قة" سے مراد وہ ساہ رنگ ہے جو خاكى رنگ سے ملتا بو اس مناسبت سے را كوكو" اور بحضر ہے كو "ور قاء "كہا جاتا ہے۔ سيجين ( سيح سلم و بيح بخارى) اور ديگر كتب احاد يہ من حضرت الا برير الله ما يو برير الحر ماتے ہيں كہ بنى فزارة كا ايك آدى رسول الله سلى الله عليه و ملم كی خدمت میں حاضر ہوا۔ پس اس شخص نے كہا كہ بي الله عليه على الله ع

سیمی نے موادین قارب کے قصد میں کلھا ہے کہ موداء بنت زهرة بن کلاب کا رنگ فاکستری تفا۔ اس مورت کا قصد یول ہے کہ جب یہ پیدا ہوئی اوراے اس کے والد نے دیکھا کر اس کا رنگ فاکستری ہے تو اس کے والد نے تھم دیا کراے زندہ ورگور کردیا جائے کیونکہ زبانہ جالیت میں الل عرب کا دستورتھا کہ جب کوئی لڑکی اس طرح کی پیدا ہوتی تو اس کو '' تجین ن ' (ایک قبرستان) میں لے جاکر

ون کردیتے تھے۔ پس سوداء بنت زہرہ کیلئے) قبر کھود ڈالی اورا ہے دئن کرنے کے لئے '' تجو ن' لے جایا گیا۔ پس جب قبر کھود نے والے نے اس کے لئے (یعن سوداء بنت زہرہ کیلئے) قبر کھود ڈالی اورا ہے دئن کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے کی پکار نے والے کی آ وازئی جو کہدرہا تھا کہ اس بھی کو ڈن نہ کرو بلکہ اس کو جنگل میں چھوڑ دو۔ پس قبر کھود نے والے نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ پس اس نے ایک پکار نے کا ارادہ کیا۔ پس اس نے ایک پکار نے والے کی آ وازئی۔ پس وہ (یعنی قبر کھود نے والی کاڑی کی وزئی کے والد کے پاس بہنچا اور جو پھواس نے سنا تھا اس کی خبر دی۔ پس کڑی کے والد نے کہا بے شک اس میں ضرور کوئی اہم بات ہے۔ پس کڑی کو زندہ چھوڑ دیا گیا۔ پس بہی لڑی (بڑی ہوکر) قریش کی کا ہند (مستقبل کی خبر یں دینے والی عورت) بنی۔ پس اس کڑی نے ایک دن کہا کہ اے دیا گیا۔ پس بہی کڑی (بڑی ہوکر) قریش کی کا ہند (مستقبل کی خبر یں دینے والی عورت) بنی۔ پس اس کڑی نے ایک دن کہا کہ اے بئی زہرہ بے شک تہمارے درمیان (یعنی تہمارے قبیلہ میں) ایک نڈیو (لیتی ڈرانے والی عورت) ہوگی جو ایک نڈیو کرائے والے کہ کہند کری گرین میں کا ہند نے این کا کہند نے کہا بینڈ یرہ ہوگی۔ کو جنم دے گی بیاں تک کہ جب کا ہند نے ان کڑیوں کو دیکھیئے کے بعد ہر ایک کے متعلق پھی نہ بھی پیشین گوئی کی جو ایک عوصہ کے بعد ظاہر ہوئی۔ یہاں تک کہ جب کا ہند نے باس حضرت آ منہ بنت وہب کو چیش کیا گیا۔ پس کا ہند نے کہا ہینڈ یرہ ہے اور امام غرالی " نے بھی" احلی خوش کیا گیا۔ پس کا ہند نے کہا ہینڈ یرہ ہے اور امام غرالی " نے بھی" احلی اس کو گیش کیا گیا۔ پس کا کونش کیا ہے اور امام غرالی " نے بھی" احلی اس کو سے میں اس قصہ کو قبل کیا ہے اور امام غرالی " نے بھی" احلی اس کو میش کیا گیا۔ پس کا کہند نے کہا ہینڈ یرہ ہے اور امام غرالی " نے بھی" احلی اس کو سے میں اس کھوئی کی علی میں اس کے کہا ہینڈ یو میا ہوئی۔ میں اس کو میش کی سے اس کو گیش کیا گیا۔ پس اس کو بھی کی میں اس کو کیش کیا گیا۔ پس اس کو گیش کیا گیا۔ پس اس کو گیش کیا گیا۔ پس اس کی میں کیاں کیا کی کیا کہ کیا کے کہا کیک کی کی کیا کہ کرنے والی کی کیا کی کو کیا کہ کی کی کی کی کر کیا کی کر کی کی کی کر کرنے کی کی کر کی کی کر کرنے کی کرنے کی کی کر کر کی کی کرنے کی کر کر کی ک

# ٱلُوَرَلُ

"اَلُورَلُ" (واوَ اورراء پرزبر کے ساتھ) اس سے مرادگوہ کی شکل کا ایک چوپایہ ہے گریہ چوپایہ جسامت میں گوہ سے بڑا ہوتا ہے۔

"اَلُورَ لُ" کی جع"اور ال" اور "ور لان" آتی ہے اور موثث کے لئے "وَرَلَةٌ" کا لفظ مستعمل ہے۔ ابن سیدہ کا یہی تول ہے۔

قرویی نے کہا ہے کہ "اَلُورَ لُ" سے مرادگر گٹ اور چھیکل سے بڑا ایک جانور ہے جس کی دم کمی ہوتی ہے اور یہ تیز چلئے والا جانور ہے لیکن چلتے ہوئے اس کے بدن میں بہت کم حرکت ہوتی ہے۔ عبداللطیف بغدادی نے کہا ہے کہ "اَلُورَ لُ"، گوہ الحر باء، شحمة الارش لیکن چلتے ہوئے اس کے بدن میں بہت کم حرکت ہوتی ہے۔ عبداللطیف بغدادی نے کہا ہے کہ "اَلُورَ لُ"، گوہ الحر باء، شحمة الارش لیکن چلا) اور گرگٹ بیتمام ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ پس"الُورَ لُ" سے مراد "الحج ذون" (سوسار) ہے۔ جانوروں میں "الُورَ لُ" ہے نیادہ جماع کرنے والا کوئی جانور نہیں ہے۔ "اَلُورَ لُ" سے مراد "الحج ذون کی ہے۔ پس جب "اَلُورَ لُ" گوہ پرغالب آ جاتا ہے توال کوئی جانور نہیں ہے۔ "اَلُورَ لُ" ایک محل جاتا ہے توال کوئی جانور نہیں ہے۔ "اَلُورَ لُ" ایک سونت کے لئے سوراخ میں مجاتا ہے اور اسے ذلت کے ساتھ وہال سے نکال کرخوداس سوراخ میں رہے لگتا ہے۔ "اَلُورَ لُ" کی خالم ہونے کے لئے سوراخ میں رہے اس لئے اس کاظلم اسے اپنی سکونت کے لئے سوراخ وغیرہ کھود نے سے روکتا ہے۔ "اَلُورَ لُ" کے ظالم ہونے کے لئے سوراخ وغیرہ کھود نے سے روکتا ہے۔ "اَلُورَ لُ" کے ظالم ہونے کے لئے سوراخ وغیرہ کھود نے سے روکتا ہے۔ "اَلُورَ لُ" کے ظالم ہونے کے لئے سوراخ وغیرہ کھود نے سے روکتا ہے۔ "اَلُورَ لُ" کے نام مہونے کے لئے سوراخ وغیرہ کود نے سے روکتا ہے۔ "اَلُورَ لُ" کی نام کوئی کی اس تک کیا ہوا تا ہے۔ بیان قات "اَلُورَ لُ" کی خالم کوئی کہ اس تک کیا ہوا تا ہے۔ بیان قات "اَلُورَ لُ" کی خالم کوئی کیا ہوا تا ہے تو اس میں سے ایک بڑا سانے نکا ہا ہے۔ بیان قات "اَلُورَ لُ" سانے کوئی کیا ہوا تا ہے۔ اِلْ اِلْ کُلُ کُلُورُ لُ" کیا ہوا تا ہے۔ بیان تک کیا ہوا تا ہے۔ ایان تا ہے۔ بیان تک کیا ہوا تا ہے۔ ایان تا ہے۔ بیان تو تا ہوا تک کیا ہوا تا ہے۔ ایان تا ہے۔ بیان تو تا ہوا ہی کیا ہوا تا ہوا تا ہوا تک کیا ہوا تا ہوا تا ہوا تا ہوا ہوا تک کیا ہوا تا ہوا تا ہوا تا ہوا تا ہوا تا ہوا تا تال کوئی اس تا تا ہوا تا تا ہوا تا تا تا تا تا ہوا تا تا تا تا تا ت

سرنوج کرجم سے الگ ندگردے۔ یہ بھی کہاجاتا ہے کہ ''اللود کُ'' کی گوہ سے لڑائی ہوتی ہے۔ جاحظ نے کہا ہے کہ'' حرزون''الورل نمیں ہے بلکہ یہ ایک دوسراجا نور ہے جو مصر میں پایا جاتا ہے۔'' حرزون'' بہت خوبصورت ہوتا ہے اوراس کے جم پر مختلف تم کر گوں کانتش ونگار ہوتا ہے۔ حرزون کا ہاتھ انسان کے ہاتھ کی طرح ہوتا ہے اوراس کی انگلیوں پر پورے ہوتے ہیں جیسے انسان کی انگلیوں پر پورے ہوتے ہیں۔'' المحرذون'' سانچوں کو پکڑنے میں ماہر ہوتا ہے اور ان کو بڑے مزے سے کھاتا ہے۔'' المحرزون' سانچوں کو ان کے بل سے نکال دیتا ہے اور پھران کے بلوں میں خود کوئٹ اختیار کرلیتا ہے۔ یہ (لینی ترزون) برنا ظالم جانور ہے۔

الحکم است الورل" كم متعلق بير بات گررچى ب كديد مان كها تا ب-اس كا نقاضا تو يمي ب كدر سان كهانى وجد ب ) به جانور حرام مواور حقد مين كوران قرار ديا ب كه جانور حرام مواور حقد مين كوران قرار ديا ب كه جمال حرب كامل ديكس كر آياده "الورل" كوطيب جحية جي يانيس ) اس لئه كداند تعالى كار شاد ب

"يسْالونكَ مَاذَا أَحِلَّ لَهُمُ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ "(لوك يوجِع بين كران كے لئے كيا طال كيا كيا جكوتمبارے لئے ساری پاک چیزیں حلال کردی گئی ہیں ۔ المائدہ آیت م) اس آیت میں ''الطّیبات ''ے مراد''حلال' 'نہیں ہے بلکہ "الطّيبَات " سے بديات واضح موتى بيكدوه چزتمهارے لئے طال بيجس كوالل عرب طيب بجور كھاتے ميں كونكدوين عربي ے اور نبی اکرم مجمی عربی ہیں۔ مگر اس میں معیار شہوں اور بڑی بڑی ستیوں میں رہنے والے لوگ ہوں گے نہ کہ دیمہاتی اور خانہ بدوش لوگ' کیونکہ وہ زندہ' مروہ سب کھاجاتے ہیں اور ان میں حلال' حرام' اچتھے اور برے کی تمیز نبیں ہوتی نیز وہ (لینی ویہاتی اور خانہ بدوش ) بنگی اور فراخی کی حالت کا لحاظ کے بغیر سب کچھ کھالیتے ہیں آگر چہ حالت اضطرار میں بجوک کی شدت کی وجد سے بقدر ضرورت حرام بھی کھالینا جائز ہے۔ پیمض اہل علم نے صرف رمول الشمنلی اللہ علیہ وسلم کے دورمبارک کے اہل عرب کے مزاج کا امتبار کیا ہے اور انبی کے مزاج کو ( صلت اور حرمت کے متعلق ) معیار تھمرایا ہے کیونک قرآن کریم کا خطاب براہ راست انبی سے تھا۔ ابن عبدالبرنے''التمبید'' میں لکھا ہے کہ عبدالرزاق نے کہا ہے کہ جمجھے سعید بن سیتب ؓ کے قبیلہ کے ایک آ دمی نے خبر دی ہے وہ مخص کہتا ہے کہ مجھے کی<sup>ل</sup> بن سعید نے خبر دی ہے کہ چس سعید بن سینب کے یاس میٹیا ہوا تھا پس ان کے ( یعنی سعید بن میتب <sup>ہ</sup> کے **) یاس قبیلہ** غطفان کا ایک آدئ آیا۔ پس اس آدئی نے ان ہے (لیمن معید بن میتب ہے) "الدول" کے متعلق سوال کیا ؟ پس حضرت سعید بن سينب فرايا كداس ش كوئى حرج نيس (يعن الودل "كا كوشت كهافي مس كوئى حرج نيس) اورا كرتبهار ياس اس كا (يعن "الودل"كا كوشت بوتواس مى سے جميں بھى كھلاؤ وعبد الرزاق نے كہا ہے كه "الورل" (جانور) موه كے مشابد بوتا ہے قحقق ''رفع التمویه فیما برد علی التنبیه ''نامی کتاب ش''الورل''کے متحلق جر بحث کی گئی ہے اس کا عاصل یہ ہے کہ "الودل" عمر چھ کا چوزہ ہے کیونکہ محر چھ ختکل پر ایٹرے دیتا ہے۔ پس جب ان ایڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو مچھ بچے سندر میں گرجاتے ہیں اور چھے بیچ فتکی پر بی رہ جاتے ہیں۔ لی جو بیج سندر میں گرجاتے ہیں وہ مگر مچھے بن جاتے ہیں ووفتکی پر باتی رہے والے بچا ورل' بن جاتے ہیں۔ اس تفصیل کی بنیاد پر اورل' کی حلت وحرمت کے متعلق دوقول ہوجا کیں عے جیے مر مجھ ( ک علت دحرمت) کے متعلق دوتول ہیں ۔علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ بی اس قول کی صحت پر یقین نہیں رکھتا کیونکہ ''الو دل''میں مگر

چیکی صفات نمیں پائی جاتیں کیونکداس کی (مینی الورل کی) جلدگر چھی جلد کے برعس فرم ہوتی ہے۔ ای طرح آگر' الورل' گر چھے ہوتا تو وہ جمامت میں گر چھے کے برابر ہوتا لیکن' الورل' ڈیڑھ یا دوگر ہے ذیادہ لمبانہیں ہوتا اورگر چھوں گریاس ہے بھی زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ ایک ایک ایم وضاحت ایا بان لو کداس کتاب میں بہت ہے ایسے حیوانات کا تذکرہ گزر چکا ہے جن کی صلت وحرمت کے متعلق گفتگو نہیں کی گئی جیسے''الدوبل' (چھوٹا گدھا)''القرع بلان' (ایک قسم کا لمبا کیڑا)''القرز' (در ندے کی ایک قسم)''القنفشة' (ایک معروف کیڑا)''الورل' (گوہ کے مشابہ ایک جانور) اور ای قسم کے دیگر جانور گران جانوروں (کی صلت وحرمت) کے متعلق اہل علم نے پھی عام کی قاعدے اور پچھ خاص کی قاعدے بیان کے جی کہ جوگی والا در ندہ 'ہر پنچہ سے کھانے والا پرندہ' ہر وہ جانور جوگندگ اور پاخانہ وغیرہ کھا تا ہو' ہر وہ جانور جی اکول اللحم اور غیر ماکول اللحم کی جوڑی سے پیدا ہوا ہو' ہر نوج کرکھانے والے جانور' گوہ' کربھانے والے جانور' گوہ' کربیا ہوا ہو' ہر نوج کرکھانے والے جانور' گوہ' کربیا ہو کہ ہر نوج کرکھانے والے جانور' گوہ' کربیا ہو کہ ہر نوج کرکھانے والے جانور' گوہ' کہ ہوگی جوڑی سے پیدا ہوا ہو' ہر نوج کرکھانے والے جانور' گوہ' کربیا کے بیرا ہوا ہو' ہر نوج کرکھانے والے جانور' گوہ' کے بیرو کے سید' نیولا اور تمام حشرات الارض ( کیڑے کوٹرے ) وغیرہ حرام جیں۔

اس طرح حلت کے متعلق بھی کچھ خاص قواعد میں وہ یہ ہیں کہ ہرطوق والا پرندہ مہر دانہ کچکنے والا پرندہ'''اللقلق'' (سارس)اور یانی کے تمام برندے حلال ہیں۔ ان قواعد کے پیش نظر' الورل' حرام ہونا جا ہے۔ اس لئے که 'الورل' ' ' حشرات الارض' میں سے ہادراس کومشنی بھی نہیں کیا گیا۔ای طرح دیگرحشرات الارض جینے 'الخلد' (چچچموندر) حرام ہونا جا ہے اگر چدامام مالک اس کے کھانے میں رخصت منقول ہے۔ بیتمام دلائل' الورل' کا گوشت کھانے کی ممانعت پر دلالت کرتے ہیں۔ای طرح جاحظ اور دیگر ابل علم كا قول بعي ' الورل' كا كوشت كھانے كى ممانعت يرولائت كرتا ہے كه ' الورل' سانپ كے بل (سوراخ) بيس كھس جاتا ہے اور اس کو ( یعنی سانب کو ) مزے سے کھالیتا ہے۔ بسا اوقات ''الورل'' سانب کواس کے سوراخ سے نکال دیتا ہے اورخوداس کے ( یعنی اس سانپ کے ) سوراخ میں سکونت اختیار کرلیتا ہے۔اہل علم نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ہروہ جانورجس کے قتل کا شریعت میں تھم وارد ہوا ہے وہ حرام ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جانور کے اندر کسی خباشت کی بنیاد پراسے قبل کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ورنہ خارجی عارض كى بناء پراگر جانوركوتل كرنے كائكم بوتو پر وہ جانورحرام نہيں ہوگا۔ جيسے اگر "ماكول اللحم" (جس جانوركا كوشت كھايا جاتا ہو) جانور کے ساتھ کسی نے وطی کرلی ہوتو اس جانور کو ذرج کرنا واجب ہے اور سیجے قول کے مطابق اس جانور کا کھانا حرام نہیں ہے ( یعنی حلال ہے) اوراس کے قل کا علم دینے میں مصلحت پوشیدہ ہے اوروہ مدہے کہ اس جانور کو (یعنی جس جانور سے وطی کی گئ ہے) زندہ چھوڑ دیا جائے تو اس سے غلط کاری کی شہرت ہوگی اور جس شخص نے اس جانور کے ساتھ زنا کیا ہے اس کی رسوائی بھی ہوگ ۔ای طرح الل علم نے اس اصول کو بھی بیان کیا ہے کہ ہروہ جانورجس کو آل کرنے کی شریعت میں ممانعت آئی ہے اس سے مراد جانور کی شرافت ہ ( یعنی جانور کی کس شرافت کی وجہ سے شریعت میں اس کے قل کرنے کی ممانعت کی گئی ہے ) خطابی نے کہا ہے کہ بی اکرم نے بدہد کو اس کی شرافت کی بناء پر افتل کرنے ہے منع فر مایا ہے۔اس لئے کہ ہد ہداللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کامطیع تھا۔ ہد مدے قبل سے منع کرنے کا مقصد بینہیں ہے کہ مد مدحرام ہے نیز مد مدے متعلق بیتھم''الصرد'' (لثورے ) کے شرع تھم کو بھی واضح كرديتا بے كيونكمد مديند منوره هين الصرو' كوتل كرنے كى ممانعت وارد بے ليكن بدممانعت كى خارجى سبب كى بنياد برہے ندكه لورے

﴿ حدوة الحيوان ﴾ ﴿ حدد دوم ﴾ كاندريا كي جان والى براكي كي بنياد ير ـ لهن الثور \_ كي حلت كاقول رائح قراريات كالناصول وقواعد كتحت برقتم ك جانور داخل نہیں ہو سکتے ۔اصحاب (شوافع) نے ایک عمومی قاعدہ بیان کر دیا ہے (جس سے کسی جانور کی حلت یا حرمت کو جانا جاسکا ہے) اور و و قاعده'' استطابه'' اور' استخباث'' ہے۔ لیتن الل عرب کا کسی جانور کے متعلق ذوق وشوق ان کی رغبت یا ہے رمنیتی اور ناپیندیدنگی' پیر کسی جانور کی صلت اور حرمت کا معیار ہے گی اور ای پر جانور کی صلت وحرمت کا دار دیدار ہوگا (کیکن اہل عرب کا اطلاق اہل عرب ے عظمند لوگوں پر ہوگا نہ کہ اہل عرب کے دیہاتی اور بے وقوف لوگوں پر )رافتی نے کہا ہے کہ حلت و حرمت کے بنیادی اصول ''الاستطابة''اور''الا تخباث'' بـ المام ثافي كي يمي يمي رائ به نيز حلت وحرمت كايه بنيا دي اصول قرآن كريم كي اس آيت ب اخذ كياكيا ب- الله تعالى كاار شاوب أو يَسْمَلُونَكَ مَاذَا أَجِلَ لَهُمْ قُلُ أَجِلَ لَكُمْ الطَّيْبَاتُ "(لوك يوجع بين كدان ك لے کیا حلال کیا گیا ہے ' کہوتمہارے لئے ساری پاک چیزیں حلال کردی گئ ہیں۔المائدہ: آیت م) اس آیت میں ' الطنب' ' ہے مراد حلال نیس بے بلکہ ''الطیب ''سے میہ بات واضح ہوتی ہے کدوہ چیز تبہارے لئے حلال ہے جس کو اہل عرب ( سے عظمند لوگ ) طیب (پاک) سمجھ کر کھاتے ہوں اور وہ چیز حرام ہے جس کو اہل عرب ( کے تنظمندلوگ ) ضبیث ( ناپاک ) سمجھتے ہوں۔ نیز اہل عرب کی رائے کوڑج اس لئے دی کئی ہے کیونکہ قرآن کے مخاطب الل عرب بی تھے اور دین حربی (زبان میں مازل ہوا) ہے اور بی اکرم مجمی عربی تنے گراس میں معیاد شہروں اور بڑی بری بستیوں میں سکونت اختیار کرنے والے لوگ ہوں گے نہ کہ دیہاتی اور خانہ بدوش لوگ' کیونکہ وہ زندہ' مردہ سب کو کھا جاتے ہیں اوران میں حلال وحرام' ایتھے اور برے کی تمیز نبیں ہوتی ۔ نیز دیباتی اور خانہ بدوش لوگ تنگی اور فرانی کی حالت کا لحاظ کئے بغیر سب کچھ کھا لیتے ہیں اگر چہ حالت اضطرار ش مجوک کی شدت کی بناء پر بقدر ضرورت حرام بھی کھالیا جائزے ۔ بعض اہل علم نے صرف رسول اللہ عظافے کے دورمبارک کے اہل عرب کے مزاج کو (حلت وحرمت میں)معتبر قرار دیا ہے کیونکرقر آن کریم کے خاطب براہ راست میں لوگ تھے۔علامد دبیریؒ نے فر مایا ہے کہ 'اب العین' شی گزرا ہوا قصہ بھی اس قاعدہ کی صحت پر دلالت کرتا ہے۔

دہ قصہ کچھ یوں ہے کدابوالعاصم عرادی شخ ابوطا ہرے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے فرمایا کہ ہم 'العصاری'' ( نڈی کی ا کی قتم ہے جس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے) کوحرام بھے تھے اور اس کی حرمت کا فتو کی ویتے تھے یہاں تک کہ ایک مرتبہ شخ ابوالحن الماسر مینی ہمارے یہاں تشریف لائے ۔ پس انہوں نے فرمایا کہ "العصادی" طال ہے۔ ی ابوطا ہر کہتے ہیں کہ ہم نے ایک تھیلے می "العصارى" بجركرديهات يس بيجااور بم في الل عرب ساس كم تعلق (يعني "العصارى" كالل اورحرام كم تعلق ) سوال كيا؟ كبن انهول نے ( يعنى الل حرب نے ) كہا يہ مبادك ثلا يال بيں - لين بم نے "العصارى" كى علت وحرمت كے متعلق الل عرب كة ل كى طرف رجوع كرليا ( بعنى الل عرب كة ق ل كواختيار كرليا )

چنانچه جب''استطابت''اور''احخباشت'' کے متعلق الل عرب کا اختلاف ہوجائے اور الل عرب کی ایک جماعت''استطابت'' اختیا رکرے ادر دوسری جماعت'' استخباشت'' کواختیا رکرے تو اس صورت میں ہم اکثر کی بیروی کریں گے ( لیحن جس حکم کی طرف اہل عرب کے افراد کی اکثریت ہوگی ای کواختیار کریں گے ) پس اگر دونوں فریق برابر ہو جا کیں تو اس سلسلہ میں الماوردی اور ابوامحن

عبادی نے کہا ہے کہ پھر قریش کی پیروی کی جائے گی (لینی قریش کے قول کو اختیار کیا جائے گا) کیونکہ وہ (لینی قریش) عرب کی بنیاد ہیں اور نبوت کا سلسلہ بھی قریش پر بی منقطع ہوا ہے۔ پس اگر قریش میں بھی (استطابت اور استجا ثت کےسلسلہ میں) اختلاف ہو تو پھراس جانور (بعنی جس کی حلت وحرمت معلوم کرنی ہے کے ) قریب قریب شکل وصورت یا عادات و مزاح میں جو جانور مشابہ ہوگا اس کے حکم کوا ختیار کیا جائے گا۔ یعنی اگروہ جانور حلال ہے تو اس جانور کو بھی حلال قرار دیا جائے گا اور اگروہ جانور حرام ہے تو اس جانور کو بھی حرام قرار دیا بہائے گا۔ نیز سے مشابہت بھی توشکل وصورت میں ہوگی، مجھی مزاح وعادات میں اور مھی سے مشابہت محض گوشت کے ذاکقہ میں معتبر ہوگی۔ بس اگراس جانور کے (لیعن جس کی حلت وحرمت معلوم کرنی ہے کے )مشابہ جانور حلال وحرام دونوں ہوں یا اس جانور کے مشابہ کوئی جانور ہی نہ ہوتو ایس صورت میں دوتول ہیں۔ پہلاقول سے کہ بیہ جانور حلال ہے اور دوسرا قول سے سے کہ بیہ جانور حرام ہے نیز اس جگداختلاف کا مداراس بات پر ہے کداشیاء کی طلت وحرمت کے سلسلہ میں شریعت کا تھم وارد ہونے سے قبل کیا وہ چیز مبارح تقی پانہیں؟ اس کے متعلق فقہاء شوافع میں اصولی اختلاف ہے۔اس لئے یہاں بھی اختلاف پیدا ہو گیا ہے وہ یہ کہ اصحاب شوافع کی ایک جماعت نے ایسی اشیاء کومباح قرار دیا ہے اور دوسری جماعت نے عدم جواز کا فتو کی دیا ہے۔ ابوالعباس نے کہا ہے کہ جب ہمیں کسی جانور کی صلت وحرمت کا تھم معلوم نہ ہو سکے تو ہم اس جانور کے متعلق اہل عرب سے معلوم کریں گے۔ پس اگروہ (یعنی اہل عرب) اس جانور کوکسی ایسے جانور کے نام ہے موسوم کردیں جوان کے نزدیک حلال ہوتو پھریہ جانور بھی حلال ہوگا اوراگروہ اس جانور کوکسی ایسے جانور کے نام سے موسوم کریں جوان کے نزدیک حرام ہوتو پھریہ جانور بھی حرام ہوگا۔ اگر اہل عرب کے یہاں اس جانور کاکوئی نام معلوم نہ ہو سکے تو بیجانور حلال یا حرام جانوروں میں سے جس جانور کے مشابہ ہوگا اس کا تھم اس جانور کا بھی ہوگا یعن اس کے مشابہ جانور اگر طال ہے توبیہ جانور بھی حلال ہوگا اور اگر اس کے مشابہ جانور حرام ہے توبیہ جانور بھی حرام ہوگا۔ امام شافعی کا بھی يبى تول ہے۔ رافع نے فرمايا ہے كہ كى جانور كے متعلق جارى شريعت سے پېلى شريعتوں ميں اگر حرمت كا تھم موجود ہے تواس تھم كو اس حالت میں برقر اررکھا جائے گا یانہیں؟ اس کے متعلق دوقول میں۔ پہلا تول سے کہ جب تک جمیں اس تھم شری کے خلاف کوئی اور معم شرع معلوم نہ ہوتو ( پہلی شریعتوں ) کے اس معم شرع کو ( یعنی حرمت کو ) برقر ار رکھاجائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ پہلی شریعتوں کے شرى تھم (يعنى حرمت) كو برقرار نہيں ركھا جائے گا بلك حلت كى مقتضى آيت كے طاہر كالحاظ كرتے ہوئے جانوركوحلال قرار ديا جائے گا۔ بداختلاف جوہم نے ذکر کیا ہے اس کی بنیاد این طاہر کی اس عبارت پر ہے کیا پہلی شریعوں کا قانون مارے لئے بھی ہے یا نہیں؟اس سئلہ میں اصولی اختلاف بے لیکن فقہاء کے قول سے قریب تربات یہی ہے کہ پہلی شریعتوں کا تھم باقی رکھنا ہمارے لئے ضروری نہیں ہے۔ پس جب کتاب وسنت (لیعنی ہماری شریعت) ہے بھی یہ بات ثابت ہوجائے کہ بیہ جانور حرام ہے اور اس کو پہلی شریعتوں میں بھی حرام قرار دیا گیا ہواوراس پراہل کتاب میں دوایسے افراد جو (تورات وانجیل) کی تحریف کے متعلق جانے ہول اور مسلمان ہو بچے ہوں وہ اس بات کی گواہی دیں کہ بیہ جانور پہلی شریعت میں بھی حرام تھا جیسے اب دین اسلام میں اس کوحرام قرار دیا گیا ہوان کے قول کوسلیم کرلیا جائے گالیکن اس سلسلہ میں اہل کتاب کے قول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

الماوردي نندالحاوي عين المعام كالركوني جانور بلاه عجم (عجى ملك) سے بوتواس جانور نے مشابقريب ترعر بي ملك ميس

جو حانور ہوگا ای کاعکم اس جانور کا بھی ہوگا ۔ لینی قریب ترعر لی ملک کا جانور جواس جانور کے (لینی جس کی حلت و ترمت معلوم کی جاری ہے کے ) مشاہ ہے حرام ہے تو میہ جانور بھی حرام ہوگا اور اگر قریب ترعر نی ملک میں کوئی ایسا جانور موجود نہ ہوتو اسلای شریعتوں سے قریب تر ممالک میں اس جانور کے مشابہ جانور حاش کیا جائے اور اگر ان ممالک میں بھی اس جانور کے مشابہ کوئی جانو رنہیں ملتا تو پھر پہلے دوقول جوہم نے پہلے ذکر کئے جیں ہی معتبر ہوں گے بینی پہلی شریعتوں کے عظم کو باتی رکھا جائے۔ میں (یعنی دمیریؒ) کہتا ہوں کہ یہاں دو باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ پہلی شریعت کاحکم دو شرائط پر باتی رکھا جائے گا۔ پہلی شرط ہیہ ہے کہ اس متعین چیز ( مینی جس کی حلت وحرمت معلوم کرنامقصود ہے ) کے متعلق دوشر یعتوں میں تھم مختلف ہو یعنی ایک شریعت میں اس متعین چیز کوحرام قرار دیا گیا ہواورا یک شریعت میں اس متعین چیز کوهال قرار دیا گیا ہومثلاً اگر ایک متعین چیز کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت عیں تو حلال قرار دیا گیا ہولیکن اس کے بعد کسی اور (نبی ) کی شریعت میں ای متعین جیز کو حرام قرار دیا گیا ہوتو اس صورت میں دواحمال ہیں۔ایک بید کہ شریعت متاخرہ (لینی آخری شریعت ) کے حکم کوافقیا کرلیا جائے ۔ دوسرا ریکہ بمیں دونوں میں اختیار ہواس صورت میں کہ بمیں یہ بات معلوم نہ ہوکہ دوسری شریعت کہلی شریعت کے لئے نائخ ہے۔ پس اگر ہد بات ثابت جوجائے كدوسرى شريعت كبلى شريعت كے لئے ناستے باوراس سے يبلے يا بعد كى كى شريعت ميں اس کا (لینی متعین چیز کا)حرام ہونا معلوم نہ ہوتو اس میں توقف کیا جائے گا اور اشیاء کی اباحت اصلیہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے دونوں صورتیں (لینی حلت وحرمت) ثابت ہوجا کیں گی۔ دوسری بات جس کا جانا بھی ضروری ہے دویہ ہے کہ اس متعین چیز کے متعلق (لینی جس کی حلت وحرمت معلوم کرنا مقصود ہے) تحریم وتحلیل کا بھم ان کی تحریف اور تبدیل ( یعنی اہل کتاب کی تحریف و تبدیل) سے قبل ثابت ہواور جب وہ شریعت منسوخ ہو چکی ہواور اہل کماب اب بھی استعین چیز کوطال یا حرام بجھتے ہیں تو ان کے اس قول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

الخواص الراس المراب كراب الورل كر كورت كربازه پر بانده ديئے جائيں توجب تك يه بال اس كورت كربازه پر موجود بيں ك وه كورت بهجى بمى حالمة نيس بوگي "الورل" كا كوشت اوراس كى چر بى كھانے سے كورتيں سو تى بوجاتى بين نيز "الورل" كى چر بى بيس جم ميں چيے بوئے كانوں كو كھنچ كر فكالنے كى زبردست قوت موجود بوتى ہے۔ اگر "الورل" كى كھال كوجلا كراس كى را كھكوتيل كى "كچھٹ ميں ملاكر كى بے حس و حركت عضو پرل ديا جائے تو اس عضو ميں حركت پيدا بوجاتى ہے۔ اگر "الورل" كى ليدكو چرے پر لگايا جائے تو چرے كراغ اور عيما ئيوں كيلئے نافع ہے۔

ن الورل ' كوخواب من ديكينا كى خسيس مم مهت اور بزول دعن برولالت كرتا ہے۔ والله مثال اعلم۔

ٱلُوزَغَةُ

"الْوَذَغَهُ" (واوَ، زا، غين كِفتر كساته )اى بمرادايك معروف يدپايد به اوروه گرگ ب- گرگ اور چيكل كي منس

اک بی ہے لیکن چیکل گرگٹ سے بوی ہوتی ہے۔ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ گرگٹ موذی جانوروں میں سے (ایک جانور) ہے۔اس کی جمع کے لئے''وزغ،اوزاغ،وزغان اورازغان' کے الفاظ متعمل ہیں۔ابن سیدہ نے ای طرح بیان کیا ہے۔ حفرت ام شریک سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم ملک ہے گر گوں کو تل کرنے کی اجازت طلب کی۔ پس نبی اکرم نے ا جازت دیدی \_ (رواه ابخاری دمسلم وابن ماجه)

نی اکرم علیہ نے گرگٹ کے قبل کا تھم دیا اور اس کا نام' 'فوسیق'' (لیمنی شریر) رکھ دیا اور فر مایا کہ یہ (لیمنی گرگٹ) حضرت ا براہیم علیہ السلام کے خلاف آگ میں پھوٹلیں مار رہا تھا (رواہ ابخاری ومسلم) امام احمدؓ نے بھی اپنی مندمیں ای طرح کی روایت نقل کی ہے۔ایک صحیح حدیث حضرت ابو ہریرہ ہے مروی ہے کہ نبی اکرم عظیمہ نے فرمایا جس نے پہلے وار میں گر گٹ کولل کر دیا۔ پس اس کے لئے اتی اتی نیکیاں میں اور جس نے دوسرے وار میں گر گٹ کوئل کیا۔ پس اس کے لئے اتی اتی نیکیاں میں پہلے کے علاوہ ( یعنی پہلے وار کی نیکیوں سے پچھ کم ) اور جس نے تیسرے وار بیل گرگٹ کوقل کیا۔ پس اس کے لئے دوسرے وار کی نیکیوں سے پچھ کم اتی اتن نیکیاں ہیں اور اس روایت میں بیروضاحت بھی ہے کہ جس نے گر گٹ کو پہلے وار میں قتل کیا۔ پس اس کے لئے سونیکیاں ہیں اور دوسرے دار میں قبل کرنے پراس سے کم اور تیسرے دار میں قبل کرنے پراس سے کم (نیکیاں ہیں)

حضرت ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ نے فر مایاتم گرگٹ کوفل کردواگر چیدہ کعبہ کے اندر ببیٹھا ہو۔اس حدیث کو طبرانی " نے نقل کیا ہے لیکن اس کی سند میں عمر بن قبس کل ضعیف ہیں۔

حفرت عا نُشْ ہے روایت ہے کہ ان کے گھر میں ایک نیز ہ رکھا ہوا تھا۔ پس حفرت عا نُشْ ہے کہا گیا کہ آپ اس نیز ہ کو کیا کریں گی؟ پس حفرت عا کشڑنے فر مایا میں اس نیز ہ کے ساتھ گر گٹ کوٹل کروں گی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردی ہے کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو گرگٹ کے علاوہ زمین میں موجود ہر چو پایہ آگ کو بجهار ہا تھا۔ پس گرگٹ آگ میں پھونک مارکراہے بھڑ کا رہا تھا۔ پس آپ نے گرگٹ کوئل کرنے کا تھم دیا۔ (رواجدابن ماجد) تاریخ ابن نجار میں فقیہ شافعی عبدالرحیم بن احمد بن عبدالرحیم کے حالات میں حضرت عائشہ کی بیدروایت مذکور ہے۔حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جس آ دمی نے گرگٹ کوقل کردیا۔اللہ تعالیٰ اس کی سات خطا کیں مٹادیں گے یعنی معاف فرمادیں گے۔

''الكامل'' ميں وہب بن حفص كے حالات ميں حضرت ابن عباس كى بيروايت مذكور ہے كہ نبي اكرم عظي نے فر مايا'' جس مخص نے گرگٹ کوتل کردیا گویا اس نے شیطان کوتل کردیا۔'' عائم نے اپنی متدرک میں'' کتاب الفتن والملاح' میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی روایت نقل کی ہے۔حضرت عبدالرحمٰن بنعوف فرماتے ہیں کہ (نبی اکرم کے زمانے میں ) کسی کا جب بھی کو کی لڑ کا پیدا ہوتا تو اس کونی اکرم کے پاس لایا جاتا تھا۔ پس آ ب عظیم اس کے لئے دعا فرماتے۔ پس جب مروان بن الحکم کورسول الله صلى الله عليه وسلم كى ضدمت ميں لايا گيا تو آپ عليہ نے فرمايا "هو الوزغ ابن الوزغ" (ييرگث كا بيٹا گرگٹ ہے)"الملعون ابن الملعو . ( ملعون کا بیٹا ملعون ہے ) حاکم نے کہا ہے کہ بیرحدیث سیح الا ساد ہے۔ حاکم نے اس کے بعد لکھا ہے کہ مجمد بن زیاد ہے روایت ۔۔ ہوں۔ یوں اور خورت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کیلئے بیت لینا چاہی تو همروان نے کہا یہ حضرت الویکر اور حضرت عرقی کسنت ہے۔ یس حضرت عبد الرحمٰن بن الویکر نے فرمایا کہ سب برقل اور قیمر کی سنت ہے۔ یس حضرت عبد الرحمٰن بن الویکر نے فرمایا کہ سب برقل اور قیم کی وہ بخصیت ہوجن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ''وَ اللّٰذِی قَالَ لِوَ اللّٰهَیهُ اُقِتِ لَکُھُما'' (اور وہ تحض جس نے اپنے والدین سے کہا تمہرار ایران وی اللہ کی سے اللہ میں اللہ کا تمہرا ایران کیا ہے۔ یس اس واقعہ کی فرحضرت عائش کو بیٹی اور ان ایران نے بال کی مروان نے جھوٹ کہا ہے۔ اللہ کہ تم اس سے وہ (ایمن عبدالرحمٰن بن الویکر ) مراوئیس ہیں۔ البت رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے باپ پراحت فرمائی تھی اور اس وقت مروان ایک باپ پراحت فرمائی تھی اور اس

وت مروان ہے باپ سے سبسی سبسی میں اور عمر وہ بن مرق جبی گئے کے پاس (مروان کے باپ) خکم کا المهنا بیشنا حاکم '' نے حضرت عمر وہ بن مرق جبی گئے ہے اور عمر وہ بن مرق جبی گئے ہے اور اس کے باپ ) خکم کا المهنا بیشنا تھا۔ حضرت عمر وہ بن مرق جبی ڈراتے ہیں کہ حکم نہ بن عاص نے رسول اللہ علی مسلم ہوتا ہے اس کی آ واز بیچان کی اور برسول اللہ علی وسلم ہوتا ہے لیکن آئے دو لے اللہ تعالی کی اس پر دوراس کے صلب سے نظنے والے (میخی اولا و) پالد تن ہوگر مون اس سے مشتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ونیا ہیں الحلی مرتبہ حاصل ہوتا ہے لیکن آخرت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وہ چالاک مکار اور دھوکہ باز ہوتے ہیں اور ان کو دنیا ہیں بھشرت مال ودولت حاصل ہوجاتا ہے اور میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وہ چالاک مکار اور دھوکہ باز ہوتے ہیں اور ان کو دنیا ہیں بھشرت مال ودولت حاصل ہوجاتا ہے اور میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وہ چالاک مکار اور دھوکہ باز ہوتے ہیں اور ان کو دنیا ہیں بھشرت مال ودولت حاصل ہوجاتا ہے اور

این ظفر نے کہا ہے کہ تھم بن عاص لاعلاج مرض ہیں جنالہ ہوگیا تھا اور ای طرح اپر جہل بھی لاعلاج مرض ہیں جنالہ ہوگیا تھا۔

بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو ''فویسَسقا'' کہا ہے۔ اس کی نظیرہ ہوپائی جانور دو مرول کواڈیت و نقصان چہانے ہیں صد سے

ز نے کا تھم دیا ہے فیق کے معنی ہیں اللہ تعالی کی اطاعت سے نگل جانا۔ بیرجانور دو مرول کواڈیت و نقصان چہانے ہیں صد سے

ہوا، زکر گئے ہیں اس لئے ان کو'' فاص '' یا''فیسن'' کہا گیا ہے۔ حدیث ہیں گر گرٹ کو پہلے وار ہی قبل کرنے پر موئیلیوں کا حاصل

ہوا، ردوسرے وار ہی قبل کرنے پر سر نیکیوں کا حاصل ہونا اور ای طرح دوسری روایات ہی بھی آیا ہے کہ گر گٹ کو قبل کرنے پر سونیلیوں کی اس میں انسان کی طرح ہے کہ با جماعت نماز اوا کرنے والے اسلے نماز

نیکیا س ہیں اور دوسری ضرب پر قبل کرنے پر سر نیکیاں ہیں ) اس فرمان کی طرح ہے کہ با جماعت نماز اوا کرنے والے کوا کیلئے نماز

بر عنہ سے ستا کیس درجہ زیادہ اور اور باللہ ہے۔ (الحدیث) '

ک بیاں قید اور حمر مراد نیس ہے کہ اتن عی تیکیاں طیس گی بلدیا تو مرادیباں صرف کشرت ہے یا اس کا مطلب میہ کہ پہلے
اللہ نعالی نے وی کے ذریعہ سے نمی اگرم میں گئی گر گئی گئی گئی کہ نہیں کی خیر دی اور پھر اللہ تعالی نے ان تیکیوں میں اپنی
طرف سے ناضافہ فربایا۔ یا اس کا مطلب میہ ہے کہ سے اختلاف (ٹواب اور اس کی کی وزیادتی) بارنے والوں کے اظامی اور فیوں کے
اخترارے ہے اور ان کے حالات کے کمال اور تقص کی وجہ سے ہے۔ پس کا ال لوگوں کے لئے سوئیکیاں میں اور دوسرے لوگوں
کے لئے سر تیکیاں ہیں۔ بی بن معمر نے کہا ہے کہ میرے نزویک سوگر گئوں کو آس کے مطالم آزاد کرنے سے زیادہ پہندید و ممل
کے لئے سر تیکیاں ہیں۔ بی بن معمر نے کہا ہے کہ میرے نزویک سوگر گئوں کو آس کو طالم آزاد کرنے سے زیادہ پہندید و ممل

ز ہریلی کر برتن میں قے کردیتا ہے۔ پس انسان اگر اس برتن میں موجود کی چیز کو استعمال کرلے تو وہ بڑی مصیبت میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ گرگٹ کو بہلی ضرب کے ساتھ قتل کرنے پر نیکیوں کی کثرت کا سبب غالبًا بیہ ہے کہ گرگٹ کو مارنے میں کی وار کرنا اور ا یک بی وار میں کامیاب نہ ہونا صاحب شریعت ( مینی محمد علیہ ) کے حکم کو بجالانے میں بے پروابی کی دلیل ہے ور نداگر پوری قوت اور پختہ ارادہ کے ساتھ وار کیا جائے تو پہلے ہی وار میں انسان گرگٹ کوتل کرڈالے گا کیونکہ گرگٹ ایک چھوٹا سا جانور ہے جس کے قل کے لئے ایک ہی دار کافی ہے۔ای لئے پہلے دار کے ذریعے گرگٹ کوئل کرنے پر زیادہ تواب ہےادر درسرے دار کے ذریعے گرگٹ کو قل كرنے ير ثواب ميں كى واقع ہوجاتى ہے۔عزالدين بن عبدالسلام نے گر گٹ كو پہلے وارك ذريع قل كرنے پرنيكيوں كى كثرت کی وجہ رہے بیان کی ہے کہ اس کا مقصد ہیہ ہے کہ قتل میں بھی احسان کرو کہ گئی وار میں مارنے سے جانورکو تکلیف زیادہ نہ ہواوراس مطلب کی صورت میں بی تھم نبی اکرم علیف کے اس فر مان ( کہ جب تم کسی کولل کروتو اچھے طریقہ پرقل کرو) کے تحت داخل ہو جائے گا۔ پس اليهم كام من جلدى كرنى جائب اوراس صورت من بيالله تعالى كقول "فَاسْتَبِقُو اللَّحَيْرَات" (نيكيون مين جلدي كرو) كر حكم میں داخل ہو جائے گا۔عز الدین بن عبدالسلام نے کہا ہے معنی کوئی بھی لیا جائے گرگٹ کاقتل مطلوب ہے اور سانپ' بچھو وغیر ہ کو ان کے ضرر اور فساد کی زیادتی کی وجہ سے قتل کرڈ النااس سے ( یعنی گرگٹ کے قتل سے ) بھی زیادہ ضروری ہے۔ بعض حضرات نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ گرگٹ بہراہوتا ہے۔انہوں نے اس کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ گرگٹ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف آگ بھڑ کا کی تھی۔ پس اس کو بہرہ کر دیا گیا اور اس کا رنگ سفید کر دیا گیا۔ گرگٹ کی ایک عادت یہ ہے کہ جس گھر میں زعفران کی خوشبو ہو وہاں بید داخل نہیں ہوتا۔گرگٹ سانپوں کو پیند کرتا ہے جیسے بچھو گبریلے کو پیند کرتا ہے۔گرگٹ منہ کی طرف ہے ہ بارآ ور ہوتا ہے۔ گرگٹ اٹٹرے دیتا ہے جیسے سانپ اٹٹرے دیتا ہے۔ گرگٹ موسم سرما میں جار ماہ تک اپنے بل میں بیٹھار ہتا ہے اوراس دوران کوئی چیز نہیں کھا تا تحقیق ''باب السین'' میں گرگٹ کا شری حکم اوراس کے خواص کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ تعبير التحريث وخواب مين ديكهنا اليے معتزلي آ دمي پر دلالت كرتا ہے جو برائي كاعكم ديتا ہواور نيكي سے رو كتا ہو۔ چھپكلي كوخواب مين د کیھنے کی بھی بہی تعبیر ہے۔ بسااوقات گرگٹ کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر بدکلام اورفش گودشمن سے دی جاتی ہے اور کبھی گرگٹ کوخواب میں و کیھنے کی تعبیر سفرے دی جاتی ہے۔

اَلُوَصَعُ

"أَلْوَصَعُ" (واوُ اورصاد كِ فتح كِ ساتھ) تحقيق باب الصاديس اس كا تذكره گزرچكا بــاس ســ مراد چريا كى قتم كا ايك چھوٹا پرندہ (یعنی ممولا) ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بے شک حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ایک باز ومشرق اور دوسرا باز ومخرب میں ہاورعرش البی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے کندھے پر ہاور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت سے سکڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ (سکڑ کر)''الوصع'' (ممولے ) کے برابر ہوجاتے ہیں۔

ابن اشمرنے لکھا ہے کہ 'الوصع' سے مراد چھوٹی چڑیا ہے۔اس کی جمع ''وصعان' آتی ہے۔ سبیلی کی کتاب 'العریف والاعلام'

# اَلُوَطُوَ اطُ

"أَوْ طُوَاطُ" اب سے مراد تِهاوڑ ہے۔ تحقیق "باب الخاء" من "الخفاش" کے تحت اس کا تذکرہ گزر دیا ہے۔

حافظ این عسا کرنے اپنی تاریخ شی تمادین محمد کے حوالے سے بدروایت نقل کی ہے۔ حماد بن محمد کہتے ہیں کہ ایک آ دی نے حضرت ابن عباس سے خط لکھ کران چیزوں کے متعلق سوال کیا؟

(۱) وہ کونی چیز ہے جس میں نہ گوشت ہےاور نہ خون کیکن اس کے باوجود وہ کلام کرتی ہے؟

(۲) وہ کونی چزہے جس میں نہ گوشت ہے نہ خون کیکن اس کے باو جودوہ دوڑتی ہے؟

(٣) ووكوني چيز به جس هي نه گوشت ب نه خون ليكن اس كے باوجود ووسانس ليتي بع؟

( ° ) وہ کونی دو چیزیں ہیں جمن میں منہ گوشت ہے نہ خون کیکن اس کے باوجود جب ان سے خطاب کیا گیا تو ان دونوں نے جواب دیا؟

(۵) وہ کونسا فرشتہ ہے جمے اللہ تعالی نے مبعوث فرمایا ہے مگر شاتو وہ جن ہے شدانسان اور نہ جی فرشتہ؟

(٢) وه كونسا جاندار ب جومر كميا پجراس كي وجه دومرا جاندار (جومر چكاتها) زنده بوكميا؟

(۷) حضرت موی علیه السلام کی والدہ نے حضرت موی علیہ السلام کو دریا بیس ڈالنے بے قبل کتنی مدت تک دودھ پلایا تھا اور وہ كونسا دريا ہے جس ميں حضرت موى عليه السلام كو ذالا كيا اور وه كونسا دن ہے جس ميں حضرت موى عليه السلام كو دريا ميں ذالا حميا؟

(٨) حفرت آدم عليه السلام كوقد كى لسبائى كتنى تقى \_ آب كتف مال زعده ر بهاور آب كاوس كون تفا؟

(٩) وه كونسا يرنده بجواند فينس ديناادرات حيض آنا ب

(۱) حضرت ابن عباسٌ نے فرمایا کیلی چیز آگ (لیتی جنم) ہے جو (اللہ تعالی ہے)" هَلُ مِنْ هَزِيُدِ" ( کیا پھے اور مجکی ہے) ك كى - (٢) دوسرى جيز حفرت موى عليه السلام كاعصاب - (٣) تيسرى جيز مج ب- (٣) چيتى جيز آسان وزيمن بين جوالله تعالى كيس كي بم وقى عد حاضر بوت يس (٥) يانچ يسوال كاجواب يدب كدالله تعالى كى طرف عدمود كيا جانے والافرشت كوا بي مس كوالله تعالى في حضرت آوم عليه اللام كے ميد ( قائل ) كى طرف يعيجا تھا۔ (٧) جيم وال کا جواب بیہ ہے کہ د و (بنی اسرائیل کی) گائے ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ ( 2 ) حضرت موئ علیہ السلام کو ان کی والد ہ نے دریا میں ڈالنے ہے قبل تین ماہ وودھ پلایا تھا اور جس دریا میں حضرت موکیٰ علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا اس کا نام بخرقلزم ہے اور جس دن ان کو دریا بیں ڈالا گیا وہ جعہ کا دن تھا۔ (۸) حصرت آ وم علیہ السلام کے قد کی لمبائی ساتھ : راع تقی اور آپ کی مرنوسو چالیس برس تقی اور آپ کے وصی حضرت شیٹ علیہ السلام تنے۔ (۹) وہ پرندہ (الوطواط' (یعنی

چیگا دڑ) ہے۔ یہ وہ پرندہ ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے تھم سے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اور پھر اس میں

شرى تكم المجيكاد أكا كاناح ام بصحقيق ال كالذكرة "باب الخاء" مل كزر جكا بـ

تعبیر 📗 چیگا دڑکوخواب میں دیکھنے کی تعبیر حق سے ہٹ جانے اور گمراہ ہوجانے سے دی جاتی ہے۔ بسااوقات جیگا دڑ کوخواب میں و کھناو لدالز نا (حرامی اڑکے) پر دلالت کرتا ہے کیونکہ چھاوڑ کو پرندہ کہا جاتا ہے حالانکہ یہ پرندہ نہیں ہے اور بیا پنے بچوں کو دودھ يلاتي ہے جيے مورت اينے بچول كودودھ بلاتي ہے۔ بسااوقات چيگادڑ كوخواب ميں ديكھنے كى تعبير زوال نعت اور اپني من پند چيزوں سے دوری پر دلالت کرتا ہے کیونکہ چیگا در مسخ شدہ قوم ہے۔ علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ یہ بات کہ چیگا در مسخ شدہ قوم ہے عقل سے بالاتر ہے۔ بعض اوقات جیگا در کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر کی چیز کی دلیل ثابت ہونے سے دی جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔

# اَلُوَ عُوَ عَ

"أَلْوَعُوعُ" اب مراد' ابن آوي " ( گيدرُ ) ج تحقيق "باب الهزه " مين "ابن آوي " ك تحت اس كاتذ كره گزر چكا ب-

# الوعل

"ألْوَعِلْ" (واوُ ك فتحه اورئين ك كسره ك ساته) ال سے مراد بهاڑى بكرا ہے۔ اس كا تذكره" باب الهزه" ميں گزرچکا ہے۔ "ارویا" کے مونث کے لئے "ارویة" کا لفظ مشمل ہے۔ 'الوّعِلْ" کی جمع "اوعال" اور "وعول" آتی ہے۔ابن عدی نے اپنی کتاب "الکامل" میں محمد بن اساعیل بن طریح کے حالات میں لکھا ہے اور محمد بن اساعیل نے اپنے والد اور دادا کی روایت ذکر کی ہے کہ میرے والدامیہ بن الی الصلت کی وفات کے وقت اس سے ملنے گئے تو دیکھا کہ اس پر بے ہوشی طاری ہے۔ پھر جب افاقہ ہوا تو امیہ نے سرامحا کر گھر کے دروازے کی جانب دیکھا اور کہا میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں تو بہیں آپ دونوں کے پاس موجود ہوں۔میرا خاندان ندمیری مدد کرسکتا ہے اور ندبی میرے مال کوفدیہ میں دے کر جھے چیڑایا جاسکتا ہے۔ پھر اس ( معنی امید بن البی الصلت ) پر بے ہوشی طاری ہوگئ ۔ پھر جب اسے افاقد ہوا تو اس نے اپنا سراٹھایا اور کہا

كل حي وان تطاول دهرا آیل امرہ الی ان یزولا

" برخص كا انجام يهي بوگا كه ده فنا بوجائ گااگر چه ده لمي عمر پالے."

لَيُتَنِى كُنُتُ قَبُلَ ما قد بدالي فِي رُؤُسُ الْجِبَالِ أَرْعِي الوعولا

'' کاش کہ میں اس حادثے کے رونما ہونے ہے قبل پہاڑوں کی چوٹیوں پر بکریاں جرایا کرتا۔''

پھراس کے بعداس کی (لینی امیہ بن ابی الصلت کی) روح قبض کر لی گئی لینی اس کی موت واقع ہوگئی۔حضرت شہر بن حوشبٌ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمرو بن عاصؓ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کے صاحبزادے (عبداللہ بن عمرو) ہو جو وہ معبود ان استان استان آپ ہم ہے اس بات کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں کمی مختلند اور بجھدار آدی کی موت کے

ذر آپ ہے عرض کیا اے ابا جان آپ ہم ہے اس بات کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں کمی مختلند اور بجھدار آدی کی موت کے

وقت اس ہے ملاقات کرتا ہے ہیاں تک کہ وہ بجھے موت کی کیفیت کے مختلق بتا ہے؟ پس حضرت محروی عاص نے فرمایا! اے بیرے

مغیل ہو استان کھے اس وقت یوں محموں ہورہا ہے کہ چھے آسان وزیمن آپس میں ال کے بیں اور میر ایپلوک تحت میں ہو المحقوق ہوتا ہے کو یا ایک کانے دارشاخ میرے یاؤں سے

نیچ د با ہوا ہے) اور میں موتی کے ناکہ میں سانس لے رہا ہوں اور بھیے یوں محمول ہوتا ہے کو یا ایک کانے دارشاخ میرے یاؤں سے

کھوری کی طرف تھینی جارتی ہے۔ پھر حضرت محمود میں عاص نے نیشھر پڑھا ۔

کھوری کی طرف تھینی جارتی ہے۔ پھر حضرت محمود میں عاص نے نیشھر پڑھا ۔

لَيْسَنِي كُنُتُ قَبُلُ ما قَد بدالی "اے کاش میں اس مادٹے (لیخن موت) کے آنے ہے جمل بھاؤوں کی چوٹیوں ریکریاں جہایا کرتا۔"

ایک عجیب وغریب حکایت | عبدالملک بن مروان کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کاگل چؤکد ایک نهر کے کنارے پر واقع تھا۔ پس عبدالملک بن مروان نے دیکھا کہ ایک وجو بی (نهر پر ) کپڑے دھور ہاہے۔ پس عبدالملک نے کہا اے کاش! میں بھی اس وجو بی کی شل ہوتا کہ جروز مز دوری کرتا اور اس سے زندگی بسر کرتا اور پی خلافت کی ذمہ داری جھے نہ لی جو تی۔ پھرامیہ بن ابی اصلت کا شعر پڑھا

كل حى وان تطاول دهرا آيل امره الى ان يزولا

" برخص بالآخر فنا موجائے گا۔ اگر چدوہ لمبی عمر پالے۔"

رسان روت من بي روم المسيد من المسيد المن المسال ال

مَا اَرْغَبُ النَّفُسَ فِي الْحَيْوةِ وَ وَإِنْ تَحيا طويلا فالموت لاحقها "مِن اِخِنْس كوزه كَى كَلَ طرف راغب بِمِن كرتا (اور هِن الْحِنْس سے كہتا ہوں) اگرتو طويل عرصة تك زندور سے كاتب بحى موت

كامامناكرنا پرےگائ يُوشِكُ مَنْ فَرَّ مِنْ مَنِيَّتِهِ يَوْمُا عَلَى غَرَّةٍ يُوَافِقُهَا

" بوضى موت سى داؤفر ارافتياركرتاب ايك دن اسيموت كاسامنا كرناى برد كا-"

لِلْمَوتِ كَاسٍ وَالْمَرُءُ ذَائِقُهَا

مَنُ لَمُ يَمُتُ غَبُطَةً يَمُتُ هَرِما

" بو خض قابل فخر موت نہیں چاہتا وہ بڑھا ہے کی حالت میں ضرور مرے گا اور موت کی شراب کا جام ہر مخص ہے گا۔

پھرفارعہ نے بیشعر پڑھا

آيل امره اليٰ أن يزولا

کل حمی وان تطاول دھوا ''برخض بالآ خرفنا ہوجائے گااگر چہوہ کمی کا ہے''

فارعہ نے کہا یہ شعر پڑھنے کے بعد میرے بھائی کی موت واقع ہوگئے۔ پس رسول اللہ عظیم نے فرمایا تیرے بھائی کی مثال اس مخص کی می جہرس کے پاس اللہ تعالی نے اپنی نشانیاں جمیجیں گراس نے ان سے روگر دانی کی ''فَاَتُنبَعُهُ الشَّيْطَانَ فَكَانَ مِنَ

الْعَاوِیْنَ" پی شیطان اس کے پیچھ لگ گیا اور اس کا شار گراہوں میں ہونے لگا۔

الوعل کی خصوصیات پہاڑی بریاں کئریلی اور پھر یلی زمین کو اپنی سکونت کیلئے اختیار کرتی ہیں۔ پہاڑی بکریاں ایک ہی جگہ اسٹی رہتی ہیں کین جب پہاڑی بکری کے تقوں میں دودھ جمع ہوجاتی ہیں جب پہاڑی بکری کے تقوں میں دودھ جمع ہوجاتا ہے تو وہ (خودہی) اسے چوں لیتی ہے۔ پہاڑی بکرے کی قوت جماع جب کر ور ہوجاتی ہے تو وہ 'نبلوط'' کے درخت کے سے کھاتا ہے تو اس کی شہوت میں اضافہ ہوجاتا ہے جب جفتی کیلئے پہاڑی بکرے کو کوئی بکری نہیں ملتی تو بیا ہے آلہ تناسل کو منہ ہوں کرمنی خارج کردیتا ہے جب پہاڑی بکرے کو جم کے کسی حصہ پر زخم ہوجاتا ہے تو بیا لیگ کوئی تاہے جو پھروں میں چوں کرمنی خارج کردیتا ہے جب پہاڑی کا لیپ کر دیتا ہے تو اس کے زخم ٹھیک ہوجاتا ہیں۔ پہاڑی بگرا جب کی بلند جگہ سے شکاری کی آ ہے محسوں کر لے تو بید لیٹ کرا ہے جو پھروں کو مرین کے ساتھ ملالیتا ہے اور سائس روک کر (بلند جگہ سے کاری کی آ ہے محسوں کر لے تو بید کی میں اس کے طرف پسل جاتا ہے۔ بکرے کے سینگ پھروں سے بکرے کی حفاظت کرتے ہیں اور چکنے ہونے کی وجہ سے پھسلنے میں اس کے طرف پسل جاتا ہے۔ بگرے کے سینگ پھروں سے بکرے کی حفاظت کرتے ہیں اور چکنے ہونے کی وجہ سے پھسلنے میں اس کے طرف پسل جاتا ہے۔ بگرے کے سینگ پھروں سے بکرے کی حفاظت کرتے ہیں اور چکنے ہونے کی وجہ سے پھسلنے میں اس کے طرف پسل جاتا ہے۔ بگرے کے سینگ پھروں سے بکرے کی حفاظت کرتے ہیں اور چکنے ہونے کی وجہ سے پھسلنے میں اس کے مدد گار طابت ہوتے ہیں۔

صدیث میں ''الوعل'' کا تذکرہ اِ حضرت ابو ہریرہؓ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میں میں جات ہے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کھٹٹ کوئی اور بخن کا ظہور ہوجائے اور امانتدار لوگ خیانت کرنے لگیں اور خائن کوامین سمجھا جانے گئے وعول ہلاک ہوجا ئیں اور تحوت کا ظہور ہوجائے ۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا یارسول علیہ اُلے ''الوعول'' اور' الحق ت' کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''الوعول'' ہے مراد قوم کے شرفاء ہیں اور'' الحق ت' ہے مراد وہ لوگ ہیں جوشریف لوگوں کے قدموں کے بینچے (یعنی ماتحت ) تھے کین انہیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ (رواہ الر نیب والتر ہیب)

علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ قوم کے شرفاء کو' الوعول' سے تشبیہ دینے کی دجہ بیہے کہ پہاڑی بکریاں پہاڑ کی چوٹیوں پر رہتی ہیں۔ اس لئے قوم کے شرفاء کو صدیث میں' الوعول' سے تشبیہ دی گئی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

امام احمدٌ، امام ابوداؤدٌ اور امام ترفدیؓ نے حضرت عباسٌ بن عبدالمطلب کی بیر روایت نقل کی ہے۔ حضرت عباسٌ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبه رسول اللہ علیقہ ہماری ایک جماعت کے ساتھ وادی بطحاء میں تشریف فرما تھے۔ پس ایک بادل آیا۔ پس آپ عیلی نے اس کی (مینی بادل کی) طرف و یکھا۔ پس آپ سی ایک فی مایا کیا تم جائے ہواس (بادل) کا کیا نام ہے؟ حضرت عباس فرماتے ہیں ہم نے کہا تی ہاں ہے' السحاب' (بادل) ہے۔ آپ سلی الشد علیہ وکلم نے فرمایا اس کانام' المحرن' اور' العنان' ہے۔ پھرآ پ نے فرمایا کیا تم ہائے ہوگا ہے۔ پھرآ پ نے فرمایا کیا تم ہائے ہوگا ہے۔ پھرآ پ نے فرمایا کیا تم ہائے ہوگا ہے۔ پھرآ ہے نے فرمایا آسان وزیمن کے درمیان کیا تم جائے ہے۔ اس کی مسافت کا قاصلہ ہے وجم کے اور پہلے آسان اور اس کے اور پورمرے آسان کے درمیان بھی ای قدر افاصلہ ہے۔ ای طرح ہے۔ ای طرح ہے۔ ای طرح ہے۔ ای سافت کیا قاصلہ ہے ہو اس کے اور آپ میں اس کے درمیان بھی ای مسافت کا فاصلہ ہے جس کے اور آپ میں اس کے درمیان بھی اس کے درمیان اسلہ ہے۔ جس کے اور آپ میں اس کے درمیان ایک اسلہ ہے جس کے اور آپ کی اس کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے جس کے درمیان بھی اس کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے جس کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے جستا کہ اس کہ دور کی کی پیٹے پرعرش ہے اور عرش کے اور والے تھے اور میں کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے جستا کہ آبان سے دومرے آسان کے درمیان فاصلہ ہے بیتا کہ آبان سے دومرے آسان کے درمیان فاصلہ ہے بیتا کہ آبان سے دومرے آسان کے درمیان فاصلہ ہے بیتا کہ آبہتر سال کی میں اس کے درمیان فاصلہ ہے۔ درمیان فاصلہ ہے۔ بیتا کہ آبہتر ہم ترال کی میں است کا فاصلہ ہے۔ درمیان فاصلہ ہے۔ بیتا کہ آبہتر ہم ترال کی میں است کا فاصلہ ہے۔ درمیان کا فاصلہ ہے۔ درمیان فاصلہ ہے۔ درمیان کا فاصلہ ہے۔ درمیان کا فاصلہ ہے۔ درمیان کی اس کا کا فاصلہ ہے۔ درمیان کا فاصلہ ہے۔ درمیان کی اس کا کا فاصلہ ہے۔ درمیان کی اس کی درمیان کی اس کی درمیان فاصلہ ہے۔ درمیان کا کی اس کی درمیان کا فاصلہ ہے۔ درمیان کی است کی درمیان کی درمیان

حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ نبی اگرم میں گئے نے فرمایا عرش الّبی کواضانے والوں میں سے ایک انسان کی صورت می دوسرا بیل کی صورت نتیبرا گدھ کی صورت میں اور چوتھا شیر کی صورت میں ہے۔ (ردادا بن حبرالبر فی انتہید ) تضابی کی تغییر میں فہ کور ہے کہ نبی اکرم میں انسان نے فرمایا صالمین عرش جار میں گئی تیامت کے دن اللہ تعالی اور چار کوان کے ساتھ بڑھا دے گا۔ حضرت جابڑ سے روایت ہے کہ نبی اکرم میں تھے فرمایا کہ بچھے اللہ تعالی نے اجازت دی ہے کہ میں تمہارے سامنے ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کا حال بیان کروں جس نے عرش الی کو اٹھایا ہوا ہے۔ ان فرشتوں میں سے برایک فرشتہ کے کان کی لوے اس کے کند ھے کے درمیان سات مو برس کی سافت کا فاصلہ ہے۔

''الوعول'' کا شرکی تھم ایس پہاڑی بحرے کا کھانا بالا تفاق طال ہے۔حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ جب کوئی محم پہاڑی بحر کوئی تحر پہاڑی برے کوئی کرد ہے تو دونوں پر لینی بھرے کوئی کرد ہے تو دونوں پر لینی اور فیر محرم پر بھی ایک بجری بطور فدید واجب ہوگی۔ ترو ڈی نے ''الاشکال' ہیں ابن الفقید کا قول نشل کیا ہے۔ ابن الفقید کا قول نشل کیا ہے۔ ابن الفقید کا تو افر تھا کر میں کہ ہیں نہ بھی ایک بافر تھا ہوں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں گئی ہے۔ کہ مثاب بھی ایک جانور دیکھے جن ہیں پہاڑی بحرے کے مثاب بھی ایک جانور تھا جس کہ ہیں کہ ہم پر سفید نشانات تھے۔ نیزید بات بھی جھے معلوم ہوئی کداس جانور کا گوشت کھن ہوتا ہے۔ عمل مدر بری نے فرمایا ہے کہ اگر ''ابن الفقیہ'' کی بات سے جے تو پھر بیجانور بھی طال بھی ہوگا کیونکہ یہ ایک جانور کے مثاب ہے جو اللہ من ہوگا کیونکہ یہ ایک جانور کے مثاب ہے جو ''اکول اللم '' ہے۔ والشر تعانی اعظم۔

خواص ا پہاڑی بکرے کے خواص''باب المحمر ق'' بیں' الاروی'' کے تحت گزر بچے ہیں۔البتہ پہاڑی بکرے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی بڈیوں کا گووااس عورت کیلئے تاقع ہے جو سلان الرحم کے مرض میں جتلا ہو۔وہ اس طرح کہ عورت پہاڑی بکرے کی بڈیوں کے گودے کو کسی کیڑے میں لیسٹ کرا پی اندام نہائی میں دکھ لے۔اگر پہاڑی بکرے کے گوشت اوراس کی چ بی کو خشک کر کے اس پر ایلوا' موقفا' لونگ' زعفران اور ثہد ڈال کرسب کو اتنا ملائیں کہ بیک جان ہو جائیں پھر اے ایک مثقال کے برابرغرق اجوائن میں ملاکراس شخص کو پلایا جائے جس کے مثانہ میں پقری ہوگئی ہوتو وہ شخص اللہ تعالیٰ کے تکم ہے شفایاب ہوجائے گا۔

# اَلُوَ قُواقُ

''اَلُوَقُوَاقْ" (بروزن نطفاط) ابن سیدہ نے کہاہے کہ اس سے مرادا کیکتم کا پرندہ ہے۔ شاید اسے'' القاق'' بھی کہتے ہیں جس کا تذکرہ'' باب القاف'' میں گزر چکا ہے۔

# بَنِاتُ وَرُدَان

"بَنَاتُ وَرُدَان" (وادُ كَ زَبِر كَ ماته) ال سے مراد ايک قتم كاكيرا ہے جوئى والى جگہ يلى پيدا ہوتا ہے اور اكر عشل خانوں اور حوض وغيرہ كے پال رہتا ہے۔ اس كو فر غلا ہوجاتا ہے تو پھر بيختى بھى كہاجاتا ہے۔ اس كيڑ ہى كا اقسام ميں كالا مرخ مفيد اور مرخ و سياہ كيڑا شامل ہے۔ جب بيكيڑا نمى سے پيدا ہوجاتا ہے تو پھر بيختى بھى كرتا ہے اور بيكيڑا اسفيد لجے اند ديتا ہے۔ يہ كيڑا شامل ہے۔ جب بيكيڑا نمى ہے ہے كہ الحق من كامنى خلتان ہے كہ الحق ہے ہے۔ اس كى وجہ يہ كر الحق الله على الله على الله على الله على الله على الحق الحق ہم ہوا كہ الحق ہم ہوا كے الله على الله على الله على الله على عبان الله على الله عل

شرع تھم اس کیڑے کی گندگی کی بناء پر اس کا کھانا حرام ہے اور اس کی بچے (خرید وفروخت) بھی حشرات الارض کی طرح جائز نہیں ہے کیونکہ اس کی خرید وفروخت نفع بخش نہیں ہے۔ اگر یہ کیڑا پانی میں گرجائے تو پانی نجس نہیں ہوگا۔ نیز اس قدر بات شریعت میں معاف ہے۔ اس طرح وہ کیڑے جن کے اندر بہنے والا خون نہیں ہے ان کے پانی میں گرجانے ہے بھی یانی نایاک نہیں ہوتا۔

فرع الله على مدهمري في في مايا به كدامحاب شوافع نے كها به كدجس جانور كے بلاك كرنے ميں ندكوكي نفع بواور نه نقصان بيع بنات وردان (ايك فتم كا كيڑا) "المحنافس" ،"المجعلان"، "المدود" (كيڑا) "المسرطان" (كيڑا)

وں رہا جا ریں ہے۔ خوا<u>ص |</u> ارسطاطالیس نے کہا ہے کہ اگر' نیات وروان'' کو تبل میں بھون کراس تیل کو انسان کے کان میں ڈال دیا جائے تو کان کا وردختم ہوجائے گا۔ بیتمل پنڈلیوں پر ڈنم اور جسم کے تمام اصعناء کے ذخم کے لئے تفق بخش ہے۔ والشد تعالیٰ اظم۔



### باب الياء

# يَاجُو ج وَمَاجُو ج

"يَاجُوج وَمَاجُوج" بددونول لفظ جمزه كساتهاور بغير جمزه دونول طرح پڑھے جاتے ہيں۔ پس جو جمزه كے ساتھ برجتے ہيں۔ وہ ان دونوں الفاظ ( يعني يا جوج و ماجوج ) كو "أجَّة المحر" ( كرى كى شدت ) سے شتق مانتے ميں اور اى سے " اپنج الناز" بھى ہے۔ " یا جوج و ماجوج" " گرم مزاج مخلوق ہے۔ از ہری نے کہا ہے کہ " یا جوج" " یفعول کے وزن پر ہے اور " ماجوج" مفعول کے وزن پر ہے جبکہ ان دونوں میں ہمزہ ترک کردیا جائے نیز یہ مجی احمال ہے کہ بیددونوں لفظ ( ایعنی یاجوج ماجوج)مفعول کے وزن پر ہی ہوں کیونکہ بیہ دونوں لفظ غیر منصرف ہیں اور اس میں تانیے اور علم (تام) دوسب پائے جاتے ہیں کونکد بیر ایعنی یا جوج و ماجوج) دوقبیلوں کے نام ہیں۔ ا كثر الل علم نے كہا ہے كدريا يعنى ياجوج و ماجوج و وتحجى تام بيس جوشتق نبيس بيں ۔اى لئے ندتو ان ميں ہمزہ ہے اور ند ہى يہ مصرف بيس كونكهان من عجمه اورعلم دوسبب موجود بين \_سعيد أخفش في كهاب كدا ياجوج" " المحادر" ماجوج" مج سي مشتق ب \_قطرب في كها ے كد جولوگ" ياجوج" كو يمزه كے بغير برد هتے بيں وه ياجوج كو فاعول كے وزن پرداؤد جالوت كي شل برد هتے بيں اور" ياجوج" كو ج مشتق مانة بي اوراى طرح" ماجوج" كوفَع عصشتق مائة بيراس كى (ليني ياجوج وماجوج كى)مثل دوسر يعجى نام بحى بغير بمزه ك راه عبات بي جيد معاروت ماروت والوت طالوت اورقارون وغيره والقرب كت بي كديكى احمال بي تو مره بی ہولیکن تخفیف کر کے بغیر ہمزہ مجی پڑھ لیاجاتا ہو۔ یہ بھی جائز ہے کہ بیدونوں ( لیٹن یاجوج و ماجوج ) اَجَدَ سے شتق ہوں جس کے معنی "اختلاط" (لينى لل جانے) كے بين جيساك الله تعالى في ان كم تعلق فرمايا كه وَ مَرَكُنَا بَعْضَهُمُ يَوْمَنِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضِ" (اور بم اس روزان کی بیا الت کریں مے کدایک میں ایک گذفته موجادینگے۔الکہف۔آیت ۹۹)اس کی تغییر میں آیا ہے' آئی مُختلِطِیْنَ ''(یعنی ایک دوسرے سے ال جاکیں گے ) شاید لفظ ایکے "(جس کے متعلق افغش اور قطرب نے ذکر کیا ہے کہ یاجوج ای لفظ (یکے سے مشتق ب)اصل مين أج بى موكونك كلام عرب من يااورجيم كماته (يَج كا) تلفظ مشكل ب\_اس بحث كا حاصل يه بكر" ياجوج وماجوج" کوہمزہ کے ساتھ پڑھنا اور ہمزہ کے بغیر پڑھنا دونوں طرح جائز ہے۔جیسا کہ پہلے گزرا ہے۔قراء سبعہ اور اکثر اہل علم نے " یاجوج وماجوج" كوجمزه كے بغير پڑھا ہے ان كا (يعنى ياجوج و ماجوج كا) نام شدت حرارت كى وجه سے (ياجوج و ماجوج) پڑ گيا كيونكه يركرم مزاح مخلوق ہے۔مقاتل نے کہاہے کہ یہ یاجوج و ماجوج یافث بن نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ضحاک نے کہاہے کہ ترک (سے ) ہیں۔ کعب احبار نے کہا ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کواحتلام ہوگیا تھا جس کی وجہ ہے آپ کا نطفہ کی بیل کلوط ہوگیا۔ پس اس پر آپ کو ( یعنی حضرت آدم عليه السلام كو) افسوس موا يس اس سے (يعني اس مني سے جس ميس حضرت آدم عليه السلام كانطف مخلوط موكيا تھا ) الله تعالى في "ياجون و ماجوج" كو بدافر مايا \_ من (يعنى دميري ) كمتا مول كريد بات مح تمين بي كونكدا فياء عليم السلام كواحدًا منيس موتا طراني " في حضرت حذیف بن ممان کی حدیث قل کی ہے کہ جی اکرم نے فرمایا اجوج ایک امت ہے جس کے چارسوامیر ہیں۔ای طرح" ماجوج" بھی ہیں۔

ان میں کوئی فرداس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنی اولاو میں سے ایک ہزار فارس (لیٹی شہسوار ) ندو کیھ لے۔ ان کی ایک تشم (لممانی میں) صنوبر کے درخت کی طرح ہے۔ان کی لمبالی ایک سوئیں ڈراغ (گر) ہےاوران میں سے ایک قسم ایسی ہے جواہے ایک کان کو بھا لیتے میں اور دوسرے کان کو (اپنے اوپر) اوڑھ لیتے ہیں نہیں گزرتا ان کے سامنے کوئی ہاتھی اور نہ کوئی خزیر کمریہ اس کو کھا جاتے ہیں۔ نیز بر ربعنی یاجوج و ماجوج) این قوم میں سے مرنے والے کو بھی کھا جاتے ہیں۔ (بیائے تیز رفتار ہیں کہ )اگر ان کا اگلا قدم شام میں ہوتو يحيلا قدم خراسان ميں ہوگا۔ وہ (ليني يا بورز و ماجوج) مشرق كي نبرول اور دريائے طبري كا ياني في جائيں گے۔اللہ تعالی ان كو (ليني اجوج واجوج کو) مکه کرمه، مدینه منوره اور بیت المقدس (ش داخل ہونے سے) روک دے گا۔ وہب بن منبہ نے کہا ہے که 'ایجوج و باجرج'' گھاس بھوں' درخت اور ککڑی وغیرہ کھاتے ہیں نیز بیا (یعنی یاجوج و ماجرج ) انسانوں میں ہے جس انسان برغلبہ یالیں اسے بھی کھاجاتے ہیں کین بید ( یعنی یا جوج و ماجوج ) مکہ ترمہ 'مدینہ منورہ اور بیت المقدس میں داخل ہونے کی قد نے بہیں رکھتے ۔حضرے علی نے فرمایا کہ "یا جوج و ماجوج" کی الیک شم الی ہے جس کی لمبائی ایک بالشت کے برابر بوتی ہے اور ایک شم الی ب جو بہت زیادہ لمی ہوتی ہے ادران کے پرندول کی طرح ینج بھی ہوتے ہیں اوران کے انیاب (دانت) بھی ہوتے ہیں جیسے درندول ٹی دانت ہوتے ہیں۔ یہ کبوترجیسی آواز نکالتے ہیں اور چو یاؤں کی طرح جفتی کرتے ہیں اور بھیڑیئے کی طرح چلاتے ہیں' ان کے بال ان کوگرمی اور سردی ہے محفوظ رکھتے ہیں' ان کے کان بھی ہوتے ہیں۔ایک کان رو ٹیس دار ہوتا ہے جس کووہ (سردی ش ) اینے اور اوڑھ لیتے ہیں اور دوسرا کان کھال کا ہوتا ہے جوگری میں ان کے کام آتا ہے۔ وہ (لیعنی یا جوج و ماجوج) اس د ایوار کو کھودتے ہیں جو حفزت ذ والقرنین نے بنائی ہے یهاں تک کہ جب وہ (لینی یا جوج و ماجوج) کوشش کر کے اس و بوار میں سوراخ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالی اس کو (لینی دیوار کو) ورست کر دیتا ہے بین سوراخ ختم کردیتا ہے اور بیرمعالمدای طرح رہے گا کہ ماجوج وہاجوج دیوار کو کھودیں گے اور پھرمخت ومشقت ہے اس میں سوران کریں گے کیکن اللہ تعالیٰ اس دیوارکواس کی پہلی حالت کی طرف لوٹا دے گا یہاں تک کہ وہ (بھٹی یا جوج و ماجوج ) کہیں گے کہ''ان شاہ اللہ'' (اگراللہ نے جاہاتی) ہم کل اس دیوار میں سوراخ کرلیں گے۔ پس اس وقت "یا جوج و ماجوج" اس دیوار میں سوراخ کرلیس مے اور وہ (لین ماجوج و ماجوج) با ہر لکل پڑیں گے۔ نیز لوگ ان سے ( لیٹی ماجوج ہے ) بچنے کے لئے قلعول میں بناہ لے لیس گے۔ پس دو (ایشی یا جوج و ماجوج ) آسان کی طرف تیر چینکیس ( ایشی چلائیس ) گے بیں = تیران کی طرف اس حال میں واپس آئیس کے کہ 🗷 ( لین تیر ) خون آلود ہوں گے۔ پھراس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو الینی یاجوج وہاجوج کو) ''الحضف'' کے ذریعے ہلاک کرڈ الیس مجے جوان کی گردنوں کے ساتھ چمٹ جائے گا (اوران کو ہلاک کردےگا)''انعف''سے مرادایک قتم کا کیڑا ہے جیسے کد بہلے بھی گزر چکا ہے۔ فاكده المسطح الدين النودي في إجرج و باجرج " معتقل سوال كيا كيا كدياوه (ليني ياجوج و باجوج) حضرت آدم عليه السلام و حواکی اولاد میں اوران میں سے ہرایک کی کتنی عمر ہوتی ہے؟ لیں انہوں نے (لینی محی الدین نو دیؒ نے) جواب دیا کہ اکثر الل علم کے نز دیک دہ (لینی یا جوج وہاجوج) حضرت آ دم وحوا کی اولاد ہیں۔ میسجمی کہا گیا ہے کہ دہ (لیعنی یاجوج وہاجوج) حضرت حوا کے علادہ صرف حضرت آ دم کی اولاد ہیں۔ پس ایول وہ ہمارے باپٹر یک بھائی ہو گئے۔ نیز ان کی (لیعنی یا جوج وہا جوج) کی عمر کے متعلق کو کی صحیح بات متقول نبیں ہے تحقیق ''الکرکند'' کے تحت ہم نے حافظ ابوعمر بن عبدالبر کے قول کونقل کردیا ہے کداس بات پر الل علم کا اجماع ہے کہ

**∳**741**∳** ﴿جلد دوم﴾

''یا جوج و ماجوج'' حضرت یافث بن نوح علیه السلام کی اولاد ہیں۔ نیزیہ بات بھی پہلے گزرچکی ہے کہ'' نبی اکرم علیہ ہے (یاجوج و ماجوج ) کے متعلق سوال کیا گیا کہ کیا آپ نے اپنی دعوت ان (یعنی یا جوج ماجوج ) تک پہنچائی ہے۔ پس آپ نے فر مایالیلۃ الاسر کی

( یعنی شب معراج ) میں میرا گزران پر ( یعنی یا جوج و ماجوج پر ) ہوا۔ پس میں نے ان کواسلام کی دعوت دی۔ پس انہوں نے اس کو

فحيوة الجيوان

( یعنی دعوت اسلام کو ) قبول نہیں کیا''۔ شیخان ( یعنی بخاریؓ و مسلمؓ ) اور نسائی '' نے حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت نقل کی ہے۔

حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرما نمیں گے''یا آ دم'' (اےآ دم) کہں وہ

( لِعَيْ حَفِرت آوم عليه السلام ) عرض كرين كي " لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْعَيْدُ فِي يَدَيْكَ" بِس الله تعالى فرماكي كي (اي

آ دم)"بعث النار" (دوز فَ الشكر) كو تكالو؟ حضرت آ دم عرض كريس كے (اے اللہ)"بعث النار" (دوز في لشكر) كيا ہے؟ الله تعالى

فرمائیں گے کہ ہر ہزار میں سے نوسوننا نوے آگ ( یعنی جہنم ) کی طرف اور ایک جنت کی طرف جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا کہ یہی وقت ہوگا جبکہ بیج بوڑھے ہوجا کیں گے اور ہر حاملہ کاحمل گر جائے گا اور لوگتم کو مد ہوش نظر آ کیں گے عالانکہ وہ نشے

میں نہ ہوں گئ بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھالیا سخت ہوگا۔ راوی کہتے ہیں یہ بات نبی اکرم کے صحابہ کرام ٹریس بار ہوئی۔ پس انہوں نے کہا یارسول اللہ علیہ اہم سے وہ کون آ دمی ہے جو جنت میں واخل ہوگا۔ پس آ پ علیہ نے فرمایا میں تنہیں بشارت دیتا ہوں وہ

ننانوے (جوآ گ میں داخل ہول گےوہ)'' یا جوج وہاجوج'' میں سے ہول گے اور وہ ایک آ دی جو جت میں داخل ہوگاتم میں سے

موكا\_ (رواه البخاري ومسلم والنسائي) الل علم نے كها ہے كداس كام كيلية (يعني دوزخي كشكركو تكالنے كيلية) حضرت آ دم عليه السلام كوخاص كرنے كى وجديد ہے كدوہ (ليحنى حضرت آ دم عليه السلام) تمام إنسانوں كے باپ ہيں۔حضرت امام ابوداؤر ؒ كے علاوہ محدثين كى ايك

جماعت نے حضرت زینب بنت جحش کی روایت نقل کی ہے۔حضرت زینب بنت جحش فرماتی ہیں ایک دن رسول اللہ عظیم ہا ہرتشریف لائے اس حال میں کر تھیراہث کی وجہ سے آپ کا چیرہ میارک سرخ ہور ہا تھا اور آپ فرمار ہے تھے "لا الله الله "الله "الله كسوا

کوئی معبود نہیں عرب کیلئے اس شرے ہلاکت ہے جو قریب ہوگیا ہے آج کے دن ''یا جوج و ماجوج ''کورو کنے والی دیوار میں اس کے برابرسوراخ ہوگیا ہے اور پھرآپ نے انگو تھے اور شہادت کی انگلی ہے گول دائرہ بنا کر دکھایا۔حضرت ندین فرماتی ہیں میں نے عرض

كيا يارسول الشعطينة اجم صالحين كے ہونے كے باوجود ہلاك كرديتے جائيں گے۔ آپ نے فرمايا ہاں اگر'' خبث' (برائی) غالب موجائے گی تو (صالحین کی موجود گی میں بھی تم کو ہلاک کردیا جائے گا) علامہ دمیریؓ نے فربایا ہے کہ اس صدیث میں رسول اللہ ؓ نے "ياجوج وماجوج" كوردك والى ديوار من قليل سوراخ مون كاذكر فرمايا باور بيسوراخ اس وقت موكا جب الله تعالى" ياجوج و ماجوج'' کے دلول میں میہ بات ڈال دے کہ'' انشاءاللہ'' ہم کل اس کو فقح کرلیں گے یعنی دیوار میں سوراخ کرلیں گے۔ پس جب وہ

الله تعالی کی طرف ہے الہام ہونے والی یہ بات کہیں گے تو وہ باہرنگل آئیں گے ( یعنی دیوار توڑ کر باہرنکل آئیں گے ) ای طرح صديث مين موجود نبي اكرم كايدفرمانا كد "وَيُلْ" لِلْعَوَبِ" (عرب كيليح الماكت ب) اس كلمه "وَيُلْ" " كوابل عرب الماكت كمعنى

میں استعال کرتے ہیں لیکن مندامام احد میں حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت نقل کی گئی ہے۔حضرت ابوسعید خدریؓ فرباتے ہیں کہ ر سول الله علي في مايا كه و وَيُل " "جنم من ايك وادى ہے جس ميں كافر كو دُالا جائے گا اور كافر كواس وادى كى تهه تك يہنچنے كيلے پالیس سال لگ جائیں گے۔ (رواہ احمد) یہ بھی کہا گیا ہے کہ "المویل" سے مراد" الشو" (خر) ہے۔ ای طرح نی اکرم کا یہ فرمان "إِذَا كِنْ المنعبث" (جبکہ برائی غالب ، وجائے) جمہور نے 'النجث' کی آخیر سیمان کی ہے کہ اس سے مرادفت و نجور ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 'النجیٹ' سے مراوز تا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 'النجٹ' نے مراواولا دفتا ہے۔ علامد دیری نے فرمایا ہے کہ 'النجٹ' سے متعلق گناہ فراد ہیں تو صدیث کا متی ہے ہوا کہ جب فتق و فجور کی کثرت ہوجائے گی تو اس کا متیجہ عام ہلاکت کی صورت میں رونما ہوگا اگر چہ (ان کے درمیان) صالحین بھی موجود ہوں۔ واللہ تعالی اعلم۔

''الميزار'' نے بوسف بن مريم حنى كى ايك روايت نقل كى ہے۔ يوسف بن مريم حنى كہتے ہيں كه ميں حضرت ابو بكڑ كے ساتھ بیفا ہوا تھا کہ ایک آ دی آیا۔ پس اس نے سلام کیا۔ چرکہا کیا آپ نے جھے نبیل پھیانا؟ پس حفرت ابوبر نے فربایا تو کون ہے؟ اس آ دی نے کہا کیا آپ اس آ دمی کو جانے ہیں جو نبی اگرم کے پاس آیا تھا اور اس نے آپ کو اس بات کی خبر دی تھی کہ اس نے ''الردم'' (لینی ذ والقرنین کی بنائی ہوئی و یوار ) دیکھی ہے۔ پس حضرت ابو کمڑنے اس سے فرمایا تو وہی آ دی ہے؟ اس آ دمی نے کہا ہاں۔ پس حضرت ابو کرٹرنے فریایا پیشہ جاؤ اور جمیں بھی اس دیوار کا حال ساؤ؟ پس اس آ دمی نے کہا کہ بیس ایک ایس جگہ بی عمل جہاں کےلوگ لوہار ( لینی لوے کا کام کرتے ) تھے۔ پس میں ایک گھر میں (بطورمہمان) داخل ہوااور دیوار کی جانب یاؤں کرکے لیٹ گیا۔ پس جب سورج کےغروب ہونے کا دفت آیا تو میں نے ایک آ واز کن جواس ہے قبل میں نے نہیں کی تھی۔ پس (آ واز من کر) میں مروب ہوگیا۔ پس محرے مالک نے جمعے کہا کہ خواز وہ ہونے کی ضرورت نیس۔ یمال تجھے کی قتم کا نقصان نیس پہنچے گا اور بدآ واز ا کے قوم کی ہے جواس وقت اس دیوارے واپس جارہے ہیں۔ کیا آپ آسانی کے ساتھ (لیٹی بیٹیر کسی تکلیف کے) اس دیوار کو دیکھ سے ہیں۔راوی کہتے ہیں میں نے کہا ہاں۔راوی کہتے ہیں کدومرےون میں دیوار کود کھنے کیلئے گیا تو میں نے دیکھا اس دیوار میں لوہے کا اینٹیں گئی ہوئی ہیں اور وہ یوں معلوم ہوتی ہیں گویا کہوہ چٹا نیں ہیں اور ان کے درمیان گاڑی گئی کیلیں کڑیوں کی طرح دکھائی ریت تھیں۔اس دیوارکو دورے دیکھا جائے تو یوں محسوں ہوتا تھا گویا کہ وہ یمنی جادر ہے۔ پس اس کے بعد میں نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم ك پاس آيا اوران كواس واقعدى خروى ـ پس آپ ئے فرمايا كر جھے ديواركى كيفيت بتلاؤ؟ پس ش نے عرض كياوه ديواراكى ب كويا كدو ينى چادر بولى بن آ ب نفر ما يا جو تفس بير جابتا موكدوه ال مخض كود يجهيدس في ذوالقر نين كى بنائى موئى و يواركود يكها موقة اے چاہئے کدوہ اس (آدئ) کو دیکھ لے۔ اس حضرت ابو کرانے (بین کر) فرمایاتم نے تی کہا ہے۔ "الروم" سے مرادوہ ویوار ب جس كواسكندر ذوالقرنين نے '' ياجوج و ماجوج'' كورو كئے كے لئے بنايا تھا جيسے پہلے كڑ را ہے۔ = اس طرح كداسكندر ذوالقرنين (اپنی سلطست کا دورہ کرتے ہوئے) جب دو بہاڑوں کے درمیان (ایک جگہ) بینچے تو انہوں نے وہاں ایک قوم کو پایا بیسے اللہ تعالی نے فرمایا "لأ يَكَادُوْنَ يَفْفَهُونَ" (وهُ قُوم آپ كي بات مجھنے پر قادر نيتمي۔الاعراف-آيت٩٣) جو آپ كي (يعني اسكندرذوالقرنين كي) ''نتگو بھنے سے قاصرتی (کیکن انہوں نے کسی نہ کسی طرح) آپ سے شکایت کی کہ'' یا چوج وہا جوج'' نے زثین میں فساد پھیلا رکھا ہاور' یا جوج دماجوج'' ان ساکین کی بستیوں میں واغل ہوکر گھائ ہے اور سبریاں کھاجاتے ہیں اور خشک گھائ ہے اور سبزیاں الفاكر لے جاتے ہيں۔ يب كى كما كيا ہے كرائ قوم نے شكايت كى كدوه (يتى ياجوج وماجوج) كوكوں كو يمى كھاجاتے ہيں۔ يس قوم

كوكول في حضرت ذوالقرنين سے كها كه بم آپ كوخراج (فيكس وغيره) دے ديتے ہيں۔ آپ مارے اور ان (بعني ياجوج د ماجوج) کے درمیان ایک (مضبوط) دیوار بنادیں۔ پس حضرت اسکندر ذوالقر نین نے ان کے مال کی پیکلش کوردکر دیا اوران ہے جسمانی کام كرنے كى مدوطلب كى۔ پھراس كے بعد حضرت اسكندر ذوالقرنين نے دو پہاڑوں كے درميان -كے فاصله كا انداز و لگايا تو انہوں نے اس فاصلكود سوفرسخ " يايا ـ پس حضرت ذوالقرنين نے لوگول كو بنياديس كھودنے كائكم ديا اورا تني مجرى بنياديس كھدوا كيس يهال تك كه ز مین سے پانی تطفے لگا۔ پھر چوڑائی میں پچاس فرح تک بنیادی کھودی تئیں اوران بنیادوں کو بدی بری چٹانوں سے بحردیا گیا اور بھلے ہوئے تا نے کو بطور گارااستعمال کیا گیا۔ چتانچہ وہ دیوارالی تیار ہوگئی گویا وہ زمین کے اندر سے نکلا ہوا پہاڑ ہو۔ ریمی کہا گیا ہے کہ بنیادوں اور دیوار میں پھروں کی بجائے لوہے کے بڑے بڑے کڑے لگائے گئے تھے۔ پھران لوہے کے مکڑوں کے درمیان ککڑیاں اور کو کئے چن دیئے گئے تھے اور بھٹی جلا دی گئی تھی یہاں تک کہ جب لوہے کے تکڑے بالکل سرخ ہو گئے تو ان کے اوپر بچھلا ہوا تا نبا ڈال دیا ممیا جس کی جبہ سے او ہے کے کلڑے ایک دوسرے سے جڑ گئے اور بول محسوس ہونے لگا کہ گویا او ہے کا کوئی ٹھوس پہاڑ ادوراس برلوہ اور تانے کی کیلیں گاڑ دی گئی ہوں۔ نیز دایوار کے درمیان میں پیتل بھی لگایا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ دایوار ایول رکھائی دیتی تھی گویا کہ ایک ایس جاور ہوجس پرنقش و نگار کیا گیا ہو۔ پس دیوار ش موجود چکنامٹ کی وجہ سے یاجوج وہاجوج اس و بوار پر چڑھنے کی قدرت نہیں رکھتے اور نہ ہی اس د بوار میں سوراخ کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ پس ' بیاجوج و ماجوج'' و بوار اور

سمندر کے درمیان محصور ہیں (لیعنی ان کے آ گے سمندر ہے اور ان کے چیچے مید دیوار ہے) وہ (لیعنی یاجوج و ماجوج) ان مجھلیوں کو کھاتے ين جوموم ريح من بارش كى طرح ان يربرى بين يين فيواسال" ياجوج وماجون" يبي مجيليان كمات بين كيكن" ياجوج وماجوج" كي کثرت کے باوجودان کی غذامیں کی نہیں ہوتی۔واللہ تعالی اعلم۔

# اَلْيَامُو ر

"ألْيَاهُود" ابن سيده نے كہا ہے كداس سے مرآو بهاڑى بكروں كى آيك تم ہے يا اس كے مشابدكوئى حيوان ہے۔اس كا آيك سینگ ہوتا ہے جواس کے مرکے درمیان ہوتا ہے۔اس کے سینگ کی عظف شاخیس ہوتی ہیں۔بعض دوسرے اہل علم نے کہا ہے کہ "المامور" عراد خركرباره سنكما بحس كے سينك آرے كى ماند موتے ہيں۔ بيجانوراكش عادات ميں كورخر كے مشابہ موتا ہے۔ میمانومایی جگدر بتا ہے جہال درختوں کی کثرت موجب میمانوریانی فی لیتا ہے تواس میں پھرتی پیدا موجاتی ہے اور میدرختوں کے درمیان اچھنے کودنے لگتا ہے۔ بسااوقات اس جانور کے سینگوں کی شاخیں درختوں کی شاخوں میں پیش جاتی ہیں۔ پس بیا پی سینگوں کی شاخوں کو درختوں کی شاخوں سے چھڑائیمں سکتا۔ پس میہ جانور چیختا ہے۔ (شکاری) لوگ جب اس جانور کی چیخ سنتے ہیں تو اس کی طرف آتے ہیں اور اس کا شکار کر لیتے ہیں۔

یا مور کا شرعی حکم ہے جانور بارہ سنگھا کی طرح حلال ہے۔ خواص اس جانور کی کھال کی خاصیت ہیے کہ اگر بواسیر کا مریض اس پر بیٹھ جائے تو اس کا مرض ختم ہوجاتا ہے۔

#### اليؤيؤ

"الميؤيؤ" يه ايك پرنده ہے۔ اس كى كنيت الإدباح ہے۔ يه أيك شكارى پرنده ہے بوشكره كے مشابه بوتا ہے۔ تحقيق "إب الساذ" شن" السقر" كتحت اس كاذكر أر در كا ہے۔ اس كى تحق" الميائي" آتى ہے۔ تحد بن نياد نيادی بھى "الميؤيؤ" كے لقب سے مشہور تقے تحد بن زياد نيادى الل بصره كے امام تقے انہوں نے حاد بن زيداورد گراال علم سے صديف روايت كى ہے۔ ابن باتر اور بخارى نے ذيلى طور پر ان سے روايت كى ہے۔ تحد بن زياد زيادى كا انتقال و اس بوالے ميں منده في تحد بن زياد زيادى كوضعيف قرار ديا ہے جبكہ ابن حبان نے ان كو تقدراو يوں ميں شاركيا ہے۔

"اليؤيؤ" كاشرى حكم اسكاكمانا حرام بي يبل كررا-

خواص اس پرندے کا دماغ اگر خشک کرکے کوزہ معری میں طاکراس میں گوہ کا پاخانہ طالیا جائے اورائے بطور سرمہ آنکھوں میں لگایا جائے تو آ کھی سفیدی اللہ تعالی کے حکم سے تم ہوجائے گی۔ اس پرندے کا پتا شہدانہ (ایک تسم کی ایوٹی) میں طاکر ناک میں ٹیکانے سے سرکے دردکے لئے نافع ہے۔

#### اليحبور

"المحبود" اس عمرادسرخاب كايج ب- حميّق" الحباري" كتحت" باب الحاء" س اس كاذكر كرز ديكا ب-

## اَلْيَحُمُور

"اَلْيَحْمُود" اَيكِ جَنَّلَى جِي پايه (جانور) ہے جو انسانوں کو ديھر بھاگ جاتا ہے۔ اس جانور کے دو ليے سينگ ہوتے ہيں گويا که وہ دوآرے ہوں۔ وہ ان سينگوں کے ذريعے ورخق کو کا شاہے۔ پس جب بديا ساہوتا ہے تو پانی چئے کیلئے نهر کی پاس جانا جا ہتا ہے کين رائے ميں گھنے درخت حاکل ہوجاتے ہيں بدجانوران کھنے درخق کو اپنے سينگوں ہے کا شاہے اور پانی پینے کے لئے نهر کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 'المجور'' ہے مراد' المامور'' (بارہ سکھا کے مشابد ايک جانور) ہی ہے۔ اس کے سينگ بارہ سکھا کے سينگ کی طرح ہوتے ہيں۔ يہ جانور ہرسال بنچ ديتا ہے۔ اس جانور کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ يہ جانور بارہ سکھا ہے زيادہ بچر تلا ہوتا ہے۔ جو ہری نے کہا ہے کہ 'المجور'' ہے مراد جمگا گھوھا ہے۔

يحموركا شرعى حكم اس جانوركي برسم كاكعانا طالب

خواص ا س جانوری چ بی کورو تن بلد میں طاکر قائج کے مریض کے جم پر ماش کی جائے تو اس کے لئے بے صد نافع ہے۔ فائدہ ا علامہ ابوالفرج این الجوزی نے "کتاب العرائن" من لکھا ہے کہ آیک طالب علم تحصیل علم کے لئے اپنے ملک ہے کہیں جارہا تھا۔ پس راستے میں اس کی طاقات ایک آدی ہے ہوئی جو اس کے ساتھ چال پڑا۔ پس جب طالب علم اس شہر کے قریب پہنچا جس کے ارادے

ے وہ اپنے ملک سے آیا تھا تو اس آ دمی نے طالب علم سے کہا تحقیق ہم سفر ہونے کی بناء پر تجھ پرمیر احق رفاقت لازم ہو گیا ہے اور میں'' قوم جن" كالك آدى بول اور جحيم ساكك كام بي لل طالب علم في كها تيراكيا كام بي اس آدى في ودراصل جن تها كها كه جب و فلال جگد پہنچے گا تو وہاں تو چند مرغیاں پائے گا اور ان مرغیوں کے درمیان ایک مرغا بھی ہوگا۔ پس تو اس مرغ کے مالک کو ذھونڈ کر اس سے وہ مرغ خرید لینا اور پھراس مرغ کوذئ کردینا۔ پس میری تجھے یہی حاجت ہے۔ پس طالب علم نے اس جن ہے کہا: اے میرے بھائی میر ا مجى تجھے ایک کام ہے؟ جن نے کہادہ کیا ہے؟ طالب علم نے کہا جب کوئی شیطان ( یعنی سرکش جن ) کسی انسان پر مسلط ہوجائے اور اس ركى عمل كااثر نه بوتا بوتواس كى دواكيا ہے؟ جن نے كہااس كى دوايہ ہے كەن يحمور "كى كھال كااكي گزلىبا تانت لے كراس سے آسيب زده آ دی کی شہادت کی انگی خوب جکڑ کر بائدھ دی جائے۔ پھر سنداب بری کا تیل لے کر چار قطرے آسیب زدہ آ دی کے داہنے نتھنے میں اور تین قطرے اس کے بائیں نتھنے میں ٹیکا دیئے جائیں تو اس ہے آسیب کی موت واقع ہوجائے گی اور پھراس کے بعد کوئی دوسرا آسیب (سرکش جن وغیرہ) اس آ دی پرمسلطنہیں ہوگا۔طالب علم نے کہا کہ جب میں شہر کی اس جگہ پر پہنچا (جس کی خبر مجھے جن نے دی تھی) تو میں نے وہاں ایک مرغاد یکھاجوایک بڑھیا ک ملکیت میں تھا۔ پس میں نے اس بڑھیا ہے وہ مرغا ما نگا۔ پس بڑھیانے مرغا فروخت کرنے سے انکار كرديا ـ پس بهت زياده اصرار كے بعد ميں نے وہ مرغا دوگى قيمت ميں بوھيا سے خريدليا ـ پس جب ميں نے مرغاخريدليا اور ميں مرغاكا مالک بن گیا توجن نے مجھے اشارہ کے ذریعے مرغ کو ذریح کرنے کا حکم دیا۔ پس میں نے اس کو (بعنی مرغ کو) ذریح کردیا۔ پس اس وقت کچھ مرد اورعورتیں ایک گھرسے نکلے پس وہ مرد اورعورتیں مجھے مارنے لگے اور وہ کہنے لگے اے جادوگر لیس میں نے کہا میں جادوگر نہیں ہوں۔ پی انہوں نے کہا بے شک جب تو نے مرغ ذی کیا ای وقت ہماری جوان اور کی برجن مسلط ہو گیا ہے اور وہ اس سے الگ ہونے ک لتے تیار نہیں ہے۔(طالب علم کہتا ہے) پس میں نے ان سے ( مینی مردوں اور عورتوں سے ) ایک گز کمی د مستحمور ' کی کھال اور سنداب کا تیل طلب کیا۔ پس وہ بددنوں چیزیں میرے پاس لے کرآئے۔ پس میں نے تانت کے ذریعے آسیب زدوائر کی انگل خوب جکڑ کر باندھ دی۔ پس جب میں نے بیمل کیا تو جن چیخے لگا اور کہنے لگا کیا میں نے بچھے اس عمل کی تعلیم دی اس لئے دی تھی کہ تو مجھ پر ہی اس عمل کو آز مانا شروع كروے - چريس نے سنداب كے تيل كے جارقطرے أسيب زده لاكى كے دائے تھنے ميں اور تين قطرے اس كے باكيں تھنے ميں إكا . و يے - پس اى وقت جن مرده موكر كريا اورنو جوان كركى كوالله تعالى نے شفاعطا فرمائى \_ پھراس كے بعداس بركوئى بھى جن مسلطنيس موا۔

# اليحموم

"المیحموم" اس سے مرادایک خوبصورت رنگ والا پرندہ ہے۔ یہ پرندہ تجاز کے نخلتانوں میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ میرا (شق دمیری کا ) گمان سے کہ میتیز کی تم کا پرندہ ہے۔

 انتبائی ساہ ہونتانا چاہج ہیں تو ''اسود محوم'' کے الفاظ استعال کرتے تھے۔ یہ می کہا گیا ہے کہ ''المیصعوم'' سے مرادجہنم کا ایک پہاڑ ہے۔ س کے سائے میں جہنیوں کو بھایا جائے گا اس حال میں کہ ندتو اس پہاڑ کی ٹی میں شنڈک ہوگی اور ندی اس کا منظر مسین ہوگا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ''المیصعوم'' سے مرادجہنم کا لیک نام ہے۔ ضحاک نے کہا ہے کہ جہنم سیاہ ہے اور اس میں داخل ہونے والے بھی سیاہ ہول گے اور ہروہ چیز جوجہنم میں ہوگی وہ سیاہ ہوگی۔ ہم جہنم کے شرے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔

### اليراعة

"اليواعة" اس سے مراد ايك چيونا سا پرنده (ليني جكنو) ہے جب بيد دن كو پر داز كرتا ہے تو عام چنگوں كى طرح د كھائى ديتا ہے اور جب رات كو پر داز كرتا ہے تو يول محسوں ہوتا ہے۔ گويا كہ چيكنے دالاستارہ ہو يا كوئى چراغ اڑ رہا ہو۔ ابوعبيدہ نے كہا ہے كہ "الميواع" ہے مرادمچھر اور كھى كے درميان كى ايك گلوق (لين كھى) ہے جھ منہ پر سوار ہوجاتی ہے (لينني منہ پر ہينے جاتی ہے) ليكن ذ تى نيس۔ اى طرح" الميواعة" ہے مرادشتر مرغ بھى ہے۔

امثال الرعرب كية بين "الحفّ من يواعة" (يواعة عن ياده بكا)-

### اليربوع

"الميد بوع" (ياء كے فتح كے ساتھ) اس ہے مراد ايك ايها حيوان ہے جس كى ناتكيں اور ہاتھ (ليني اقل عالميں) بہت چوٹ بوتے ہيں۔ اس كى ايك ور "اتھ (ليني اقل عالميں) بہت چوٹ بوتے ہيں۔ اس كى ايك ور "انہون الله عرف الله كرون (چوہ كى ايك حمر) كى دم كی طرح ہوتا ہے۔ حيوانات كى نفيات كى ماہرين نے كہا ہو كى ايك حمر كا بوت ہے وہ تمام جو يا كہ كار كھل ہوئى) ہو۔ اس كا رنگ ہوك كو كر بحر دى ہو ده تقييرة الميدين" (چوٹ ہا تقوں والے) ہوتے ہيں ہوتى كو في كو كر بحر دى ہو ده تقييرة الميدين" (چوٹ ہا تقوں والے) ہوتے ہيں كي يونان دھين كے اندر سكون افتحال كرتا ہے تا كہ زعن كى رطوب (يتى فى) اس كيك پائى كا كام دے۔ بيدوان ہواكو ليند كرتا ہے ہيں اور الله والله الله كي كو خرار ہوجاتے ہيں) اس كيك پائى كا كام دے۔ بيدوان ہواكو ليند كرتا ہے بيدوان زعن كے اندر سكون افتحال كرتا ہے تا كہ زعن كى رطوب (يتى فى ) اس كيك پائى كا كام دے۔ بيدوان ہواكو ليند كرتا ہے بيدوان زعن كى الكى جگہ بنا تا ہے۔ پھر بيا اگر (يتى تلى ) الكى جگہ بنا تا ہے جہال اور الراح الله بيا كھر والله بيا گھر (يتى تلى ) الكى جگہ بنا تا ہے جہال علي بوان كى بيا ہے اس دوان كى الكى جوان كى بلى ميان والى الله بيا كھر والى حقاق ميں الكى موراخ كي بيا ہي بيا ہيا ہو تا ہے۔ اس حوان كي بلى ميان والى الله بيا كھر والى حقاق ميں الكى موراخ كي بيا ہو بيان الله بيان الله

کیونکہ''النافقاءالیر بوع'' کامعنی (میربوع کی چھپی ہوئی بل ہے)اک طرح منافق طاہری طور برایمان کا دعویدار ہوتا ہے کیکن اس کے دل میں کفر ہوتا ہے۔اس جانور کی فطری خاصیت ہے ہے کہ بیزم زمین پر چانا ہے تا کہاس کے قدموں کی آ ہٹ کو شکاری س کرا ہے شکار نہ کر لے۔ خرکوش بھی ای طرح کرتا ہے۔ بیر جانور جگالی بھی کرتا ہے اور شیکٹی بھی کرتا ہے اس جانور کے منہ میں او پراور پنجے دانت اور ڈاڑھ بھی ہوتی ہے۔ جاحظ اور قزویٰ نے کہا ہے کہ 'الیر بوع'' چوہے کی ایک قتم ہے۔ قزویٰ نے نہ بھی کہا ہے کہ یہ حیوان ان حیوانات میں سے ہے جن کیلئے ایک سردار ہوتا ہے جس کے حکم کی تعمیل کی جاتی ہے چنانچہ جس وقت ان حیوانات کا سردار ان کے ساتھ ہوتا ہےتو وہ سردار کسی چٹان وغیرہ پر کھڑا ہوکر ہرطرف دیکھتار ہتا ہے۔ پس آگر دوسر دار کسی ایسی چیز کودیکھ لیے جوان کیلیے خطرہ کا باعث موتوا ہے دانوں کو کٹکنا تا (لینی بجاتا) ہے جس سے ایک خاص تشم کی آواز پیداموتی ہے۔ پس جب اس قتم کے تمام حیوانات اس آ واز کوئن لیتے ہیں تو وہ اینے بلول کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ پس اگر اس قتم کے حیوانات کا سر دار خطرے ہے ان کو آگاہ نہ کرے۔ یہاں تک کدان میں ہے کوئی حیوان شکار کرلیا جائے تو بیتمام حیوانات مل کراپنے سردار پر حملہ آ ور ہوجاتے ہیں اور اسے تل کردیتے ہیں اور اس کی جگہ کسی اور کو والی (لیعنی سردار) بنالیتے ہیں۔ جب اس قتم کے حیوانات معاش کی تلاش میں باہر نکلتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا سردار باہر نکاتا ہے اور صورتحال کا جائزہ لیتا ہے۔ پس جب اے کوئی خطرناک چیز دکھائی نہیں دیتی تو وہ اپنے دانتوں کو کشکناتا ہے جس کی آواز اس فتم کے دوسرے حیوانات تک پہنچتی ہے تو وہ بھی این بلوں سے بابرنکل آتے ہیں۔ ''اليربوع''هن واوُ اورياء ذائد ہيں۔پس ضروري تفا كه ہم اس جانور كا تذكرہ'' باب الراء'' هيں كرتے ليكن بہت ہے لوگوں ہے بيٹ بات تحق ہے کہ "الربوع" میں واؤ اور یاء زائد ہیں۔اس لئے ہم نے اس کا تذکرہ بہال کردیا ہے۔

الحكم المناريوع" كالحانا طلال ہے كونكه الل عرب اس كوطلال سجھتے تھے اور اس كا گوشت كھاتے تھے۔عطاء احمرُ ابن منذر اور

ابوالوركا يبي قول ہے۔امام ابوصنيف ؒنے فرمايا ہے كە 'اليربوع' ، نہيں كھايا جاتا (يعنى حرام ہے) كيونكد بيرحشرات الارض ميس سے ہے۔ امثال الل عرب كتية بين "اصل من ولداليوبوع" (بربوراك يجدي بهي زياده كراه)

خواص \ "الميوبوع" كاخون ك لياجائ اور پولوں كاندرك بال اكھاڑ كر پولۇں پر"اليربوع" كاخون الدياجائ تو پوٹوں پر دوبارہ بالنہیں اکیں گے۔

تعبير اليوبوع "كوخواب مين ديكنا ايے آدى پر دلالت كرتا ہے جوجموٹی قسمين كھاتا ہو ـ پس اگر كوئى آدى خواب مين "اليربوع" ، جمكزا كري تواس كى تعبيريه موكى كه خواب ديكھنے والے كاكسى ايسے انسان كے ساتھ جھڑا موكا جس ميں"اليربوع" جیسی عادات یائی جاتی ہوں گی۔

## اليرقان

"الميرقان" اس سے مرادايك كيرا ہے جو كھتى ميں پيدا ہوتا ہے۔ پھراس كى شكل تبديل ہوجاتى ہے۔ پھراس كے بعدود پرواز كرنے لگنا ہے۔ اس كيڑے كو' زرع ميروق' بھى كہاجاتا ہے۔ ابن سيدہ نے اى طرح كبا ہے۔

#### اليسف

"الیسف" اسےمراد ''کھیٰ' ہے۔ تحقیق باب الذال میں اس کا تفصیل تذکرہ گزر چکا ہے۔ اور و رو

"اَلْيَهُوْ" (یا ، کے فتر کے ساتھ )اس سے مراد بکری کا وہ بچہ ہے جوشیر اور بھیڑیے کی کچھار کے قریب ہاندھ دیا جاتا ہے اور اس کے سامنے ایک گڑھا کھود کر اسے گھاس وغیرہ سے چھپا وستے ہیں۔ کس جب اس بکری کے بچہ کی آواز بجوسٹنا ہے تو اس کی علاق میں اس کی جانب آتا ہے۔ کس وہ گڑھے میں گر جاتا ہے۔ "اَلْکَیْھُوْ" سے مراد ایک جو پاید ہے جوفراسان میں پایا جاتا ہے۔ یہ جو یا بیرمنت و مشقت کے باوجود فرید ہوتا ہے۔

#### اليعفور

"المبعفود" اس مراد برن یا نسل گائ کا بچرہ بیعض الم علم نے کہاہے کداس سے مراد فر برن ہے۔" دھنرت سعد بن عبادہؓ کی روایت میں ہے کہ بی اکرم بی کے نام سے بعضور تا می کدھے پرسوار ہوکران کی عمیادت کیلئے تشریف لائے۔" (الحدیث) بیعمی کہا گیا ہے کداس گدھے کواس کے فاکستری دنگ کی وجہ سے "یعفود" کہا جاتا تھا جس طرح سنز رنگ کے جانورکو" پیخضود" کہا جاتا بعض المل علم نے کہا ہے کہ بی اگرم کے گدھے کو "یعنور" اس لئے کہا جاتا تھا کیونکداس کی چال برن کے مشابقی ۔ واللہ تعالی المم

#### اليعقوب

"المعقوب" اس سراد ذر (لینی نر) چکور ہے۔ جوالیتی نے کہا ہے کداس معنی ش پیلفظ "المعقوب" سیح عربی کالفظ ہے۔ دہا اللہ کے بی کا نام لیتقوب " ہوتو یہ مجمد اور علیہ کی لفظ ہے جیسے بوسٹ یوٹس اور السیح ( علیم السلم ) جمعی مارے جو کی آ دمی کا نام " بیعقوب" ہوتو یہ مجمد اور علیت کی وجہ نے فیر ضعرف پڑھا جائے گا کیون "المیعقوب" چکورے منی میں منصوف پڑھا جائے کا کیونکداس معنی میں بیضائص عمر کی افظ ہے اور اس میں غیر منصرف ہونے کیلئے (اسباب من صرف میں ہے ) کوئی سب موجود کیس ہے۔ چکور کا شرعی تھکم اور آفعی نے کہا ہے کہ مرفی اور چکور سے بیداشدہ کسی پڑھ ہوا آگر کوئی موم حالت احمام میں قل کرؤالے تو اس پر

#### اليعملة

"اليعملة" اس مرادكام كرنے والا اون يا اونى سے اس كى يح" يعملات" --

#### اليمام

"اليمام" اصمعى في كها ب كداس ب مراد جنگلي كور ب-اس كا واحد" يمامة" ب-كسائي في كهاب اس ب مرادوه برعده

ہے جو کھروں میں رہتا ہے اور''الیمامۃ'' ایک لاک کا نام بھی ہے جس کی آئھیں کرٹمی ہوتی ہیں۔ بیلڑ کی تین دن کی مسافت کے فاصلہ سے کسی چیز کو دکیے لیتی تقی۔ جاحظ نے کہا ہے کہ بیلڑ کی لقمان بن عاد کے قبیلہ سے تھی اور اس کا نام'' غز'' تھا۔ اس کی آئھیںں کرٹجی تقییں۔ اس طرح'' الزباء'' نامی عورت بھی کرٹجی آئھوں والی تھی اور''المبسوس'' نامی عورت بھی کرٹجی آئھوں والی تھی۔ بیر ایعنی بمامة نامی لڑکی ) پہلی لڑکی ہے جس نے'' اثھ'' سرمہ استعمال کیا تھا۔

فائده المُنْ الْبُعِلاءُ الْانْحُدَادِ بِالنِسَاءِ الْاَشُوادِ" مِن مرقوم بي كدوه عورتين جوعرب مِن ضرب المثل كي حيثيت اختيار كريكي تعين يا في بين ـ وه پائج عورتيل درج ذل بين ـ زرقاء اليمامة ، البهوس، دغة ،ظلمة اورام قرفة ـ ربي زرقاء جيه اس كي بصارت كي بناء ير زرقاء اليمامة كها جاتا تفا اوريه بني نميركي ايك عورت تفي جويمامه مين مقيم تفي بيعورت تاريك رات مين سفيد بال اورتين دن كي مسافت کی دوری سے گھوڑسوار کو دکھے لیت تھی۔ بیعورت اپنی قوم پر حمله آور ہونے والے الشکر کو دیکھ کر قبل از وقت اپنی قوم کو آگاہ کردیت تھی اوروہ لوگ لشکر کامقابلہ کرنے کے لئے تیاری کر لیتے تھے۔ پس کی لشکر کے امیر نے اس قوم کے خلاف پیچیلہ کیا کہ اپنے ساتھیوں کو تکم دیا کہ مخص درخت کی ایک شاخ کاٹ کرایے ہاتھ میں لے لے اور اس کی آٹ میں آگے برھے پس زرقاء نے انہیں دیکھا تو کہنے گی ب شک میں ایک درخت کود کھر ہی ہول جو تمہاری طرف بوھ رہا ہے۔ پس اس کی قوم نے زرقاء سے کہا کہ تحقیق تیری عقل ماری گئ ہے۔ بھلا درخت کیے چل سکتا ہے؟ زرقاء نے کہا میں نے جو تمہیں کہا ہے وہی درست ہے۔ پس اس کی قوم نے اس کی تکذیب کی؟ پس قوم نے اس حال میں صبح کی کہ دشمن ان پرحملہ آور ہوا اور اس نے زرقاء کوتل کردیا۔ وشمن نے جب زرقاء کی آ تکھیں چیر کر دیکھیں تو اس کی آ تکھوں کی ر گول میں اٹھر کی کثرے تھی کیونکہ ذرقاء بکٹرت اٹھ سرمہ استعال کرتی تھی۔ رہی بسوں۔ پس اس کے متعلق کہا جا تاتھا"اشاھ من البسوس" (بسوس سے زیادہ منحوس) بیکورت جساس بن مرة بن دھل بن شیبان کی خالہ تھی۔اس کی ایک اوٹٹی تھی جس کی جہ سے کلیب بن واکل کوتل كرديا كميا تها - كليب بن وأل ح قِل ك باعث قبيله بجراور قبيله تغلب مين جنگ جهرا كئ تقى جے جنگ بسوس كها جا تا ہے۔ رہى " دغة" تو اس كم تعلق بيضرب المش مشهور ب"احمق من دغة" (دغة سي زياده احمق) بيره عورت بجس كاتعلق بوعجل سي تفا\_اس كا زكاح" فبيله بني المعنمر "ميں ہوا تھا۔ رہی تظلمة " تو اس کے متعلق اہل عرب میں بیضرب المثل مشہور ہے "اذ نبی من خلصة " (ظلمة سے زیادہ زانی ) بید قبیلہ هذیل کی عورت ہے جس نے چالیس سال زنا کرایا اور چالیس سال تک *حکمر*ان رہی۔ پس جب بیعورت بڑھاپے کی بناء پر زنا اور حکومت سے معذور ہوگئی تو اس نے ایک بحرااور ایک بحری خریدی۔ پس وہ عورت بحرے کو بحری پر ( جفتی کیلئے ) جھوڑ دیتی تھی۔ پس اس سے كما كياكو ايساكيول كرتى ب، اس عورت نے كماكم من ان دونول كے درميان جماع سے بيدا مونے دالى آوازكو سننے كيلئے ايساكرتى مول-ربى "ام قرفة" ال كم متعلق بيضرب المثل مشهور هي "امنع من قوفة" (ام قرفة عن زياده محفوظ) يوعورت مالك بن حذيف بن بدرافز اری کی بوی تھی۔اس عورت نے اپنے گھر میں بچاس کمواریں اٹکائی ہوئی تھیں جن میں سے ہرایک کمواراس کے کسی ذی محرم کیلیے تھی۔ محقیق این سیرینؓ سے عورتوں کے متعلق سوال کیا گیا؟ پس ابن سیرینؓ نے فر مایا عورتیں فتنوں کے درواز وں کی تنجیاں ہیں عم کا خزانہ میں اگر عورت تیرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گی تو تھھ پراحسان جنلائے گی اور تیرے راز کو فاش کردے گی۔ تیرے حکم کو ٹال دے گی اور تیرے غیر کی طرف مائل ہوگی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تورتیں رات کے وقت خوشبو ہیں اور دن کے وقت کا نٹا ہیں۔ یہ بھی

کہا گیا ہے کہ کی مختلفہ آ دی کو کہا گیا کہ تیرا دخمن مرکمیا ہے۔ پس اس مختلفہ آ دی نے کہا کہ جھے یہ بات پیندھی کہ آجھے ہے ہیے کہ اس نے کہا کہا تاہد ہے۔ پہلی بات یہ اس نے کہا ہات یہ ہے کہا ہات یہ ہے کہا ہات ہے ہے کہ آ دی تین مصلحت کے کاموں میں بیدارہ ہے جس کو تاقی کہ آدی تین مصلحت کے کاموں میں بیدارہ ہے جس کو تاقی کے تنافیت کے آدی اپنی مصلحت کے کاموں میں بیدارہ ہے کہ آدی ہورت کے دوسری بات یہ ہے کہ آدی تو کہا ہے کہ کہا تھا کہا ہے کہا ہ

#### اليهودي

"المهودى" اس مراوايك چھلى جوسندر من بائى جاتى بتحقيق" باب الشين" مراس كاتذكره كرر رچكا ب

## ٱلۡيَوَصِّى

''اَلْبَوَضِی'' (یاءاور داوُ کے فخہ کے ساتھ اور صاد مشدد کے کسرہ کے ساتھ ) اس سے مراد باز کے مشاب ایک عمراتی پرندہ ہے جس کے بازو''البِشن'' (باز) سے لیے ہوتے ہیں اور یہ پرندہ شکار کرنے ہیں بہت تیز ہوتا ہے۔

يَوَصِّي كَاشْرَى عَمَم الله يريده حرام بيسي" باب الحاء" بيل كررچكاب

### اَلْيَعُسُوُب

"النفسوب" بيد ايك مشترك اسم ہے جمع كا اطلاق "فائز" (پرندے) پر ہوتاہ جيے نذى كے برابر ايك كيڑے كو النفسوب" كية جي سرح اسم ہے جمع كا اطلاق "فيلز" (پرندے) پر ہوتاہ جيے نذى كے برابر ايك كيڑے كو النفسوب" كية جي بحل ہوا ہوا وكھائي ميں ايك سيري اور يہ ہى ہى چا ہوا وكھائي ميں اور يہ ہى ہى چا ہوا وكھائي ميں ويا ہوا وكھائي ميں اور جب يہ كر پڑتا ہے تو الى ورخت كى ميائي بين النا جي نے ہوا ہوا كا اثتار ہے گا۔ جو برئ نے كہا ہے كہ "اليعوب" ہے مرادا يك بزرگ كا كيڑا ہے جو موسم وقع ميں از تاربتا ہے۔ يہ كى كہا گاہ ہى ہے كہ الله جو موسم وقع ميں از تاربتا ہے۔ يہ كى كہا گاہ ہى ميں از تاربتا ہے۔ يہ كہ كہا گھوڑے كا نام بھى تھا۔ اى طرح حضرت ذير "كے گھوڑے كا نام بھى ميا۔ اى طرح حضرت ذير "كے گھوڑے كا نام بھى الله بين ہوتا ہے۔ "اليعوب" بى آم ميلائول كى فوت الله ميروز تھے۔ "اليعوب" بى آم الله تى كورى ايك ہوتا ہے۔ ہوئو دۇ بدرك دن مسلمانول كى فوت ميں موبود تھے۔ "اليعوب" كا الله تى كھوڑ الے جو فرد وؤ بدرك دن مسلمانول كى فوت ميں موبود تھے۔ "اليعوب" كا الم بيرى كھور كى بيثانى ميں بائى جائے والے سفيدى پر بھى بوتا ہے۔ اى طرح" "اليعوب" كا اطلاق بكورى ايك ہى بوتا ہے۔ اى طرح" اليعوب" كا اطلاق بكورى ايك تم بير الى ميں والى ميں دين بي بوتا ہے۔ مثلاً اطلاق بكورى ايك مير الم اي كے تھم پر ہوتا ہے۔ مثلاً اطلاق بكورى ايك ميروز الى ايك ميروز سے بردام اي الى كھم پر ہوتا ہے۔ مثلاً الم بيران ميں دين بھيد ميں) اکھائوں بارے اور بردام اي كھم الى الے سروادى الى تار درادى اليا تاري كھو تاركرنا اور جبر بوت كورى اليور اليا تاري بردام اي كھم بيرادارى اليور الى الى تار درادى الى تاركرنا اور جبد بوت كر لاكراس ميں (ليتى بھيد ميں) اکھائوں بارے بردام الى تاركرنا اور جبد بوت كر لاكراس ميں دين بھيد ميں الكھائوں بير درادى الى الى بيروركرا الى كھم بيرور الى كالى بيرور اليور اليور اليور اليور اليور الى الى تاركرنا اور جبد بوت كر لاكراس ميں دليقى بھيد ميں) اکھائوں اليور الى الى الى تار مورد الى كورى اليور الى اليور الى

**﴿جلد دوم**﴾ كرتى يں۔ يه (يعني راني تكمي) اپن ماتحت تكميوں كا انظام اى طرح كرتى ہے جيسے كوئى بادشاہ اپنى رعايا كا انظام كرتا ہے يهال تك كرجب كھيال اپ كر (يعن جمعة ) من والي آتى بي تويد (يعن رانى كسى ) دروازے بركمرى بوجاتى ب\_بى بھی کھی دوسری کھی ہے آ مے بڑھنے کیلئے مزاحمت نہیں کرتی بلکہ تمام کھیاں ایک ایک کرے اپنے گھر ( یعنی چھنہ ) میں واس ہوجاتی ہیں اورکوئی بھی کھی دوسری کھی کے ساتھ مزاحت اور تصادم نہیں کرتی۔ بالکل ای طرح جینے ایک امیر ٹنگ گزرگاہ پر ایک یک کرے اپالشکر گزارتا ہے۔ شہد کی محصول میں ایک عجیب وغریب خصوصیت بیجی ہے کدایک بی چھتہ میں دوامیر جمع نہیں ہو سکتے اور بھی الی صور تحال پیش آ جائے تو شہد کی کھیاں دوامیروں میں سے ایک امیر کوقل کردیتی ہیں اور پھر ایک امیر پر اکشی ہوجاتی ہیں۔ابیا کرنے (یعنی ایک امیر بنانے) کی وجہ سے ان میں (یعنی شہد کی محصول میں ) کسی متم کی عدادت نہیں پھیلتی اور نہ بی اس وجہ سے ایک معی دوسری مکھی کو کس فتم کی تکلیف پہنچاتی ہے (بلکد دوامیروں کا جونا بی شہد کی محصول کے لئے اذیت کا باعث ہوتا ہے) نیزشد کی تمام کھیاں ایک ہی امیر پرجمع ہوجاتی ہیں۔ابن سی نے اپنی کتاب "عمل الليوم والليلة" ميں حضرت ابوالمام یا بلی کی روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا جبتم میں سے کوئی آ دمی بدارادہ کرے کہ وہ مجد سے باہر نکل جائے تو الليس ا بے الشکر کو بکارتا ( یعنی آواز دیتا) ہے تو اس کالشکر اس کے گردجمع ہوجاتا ہے جیسے شہد کی کھیاں'' یعسوب'' (رانی کھی ) کے گردجمع ہوجاتی ہیں۔ پس جبتم میں سے کوئی شخص معجد کے دروازے پر (معجدے نگلنے کیلئے) کھڑا ہوتو اسے جا ہے کہ وہ یے کمات کے "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بكَ مِنْ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ" (الاسمى الليم اوراس كَ الشرك تيرى بناه طلب كرتا مول) پس جب کوئی آ دی می کلمات پڑھ لے گا تو اس کو (ابلیس اور اس کالشکر) ضررنہیں پہنچائے گا۔ لفظ "الیعبوب" سردار کے لئے بھی مستعمل ہے۔حضرت علی نے جب حضرت عبدالرحمٰن بن عماب بن اسیدکو جنگ جمل کے دن مقوّل کی حالت میں دیکھا تو فرمایا بد قریش کے ''بعوب'' ( یعنی سردار ) تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن نے جنگ جمل کے دن زبردست قبال کیا تھا اور اس دن آ پ کا ایک ہاتھ بھی کٹ گیا تھا جس میں آپ نے انگوشی پہنی ہوئی تھی۔ پس ایک گدھاس ہاتھ کو (انگوشی سمیت) اٹھا کر لے گیا اور اس نے اس ہاتھ کو' ممام' میں گرا دیا۔ پس اس انگوشی کی وجہ سے لوگوں نے پیچان لیا کہ بدحضرت عبدالرحلٰ بن عماب بن اسد کا ہاتھ ے (اور انہیں معلوم ہوگیا کہ حفرت عبد الرحمٰ شہید ہو چکے ہیں ) پس لوگوں نے حفرت عبد الرحمٰن کی نماز جناز ہ بڑھی۔ پس تمام اہل علم كاس بات براتفاق ہے كہ جنگ جمل كے دن اس باتھ كوايك برندہ اٹھاكر لے گيا تھا اور اس نے اسے (يعني ہاتھ كو) جاز ميں گرا ویا تھا۔ پس نماز جنازہ پڑھ کراس کو (لینی جفرت عبدالرخل کے ہاتھ کو) وفن کردیا گیا تھا۔لیکن اہل علم کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ حضرت عبدالرحمٰنْ کے ہاتھ کو اٹھا کرلے جانے والا پرندہ کونسا تھا اور اس پرندے نے اس ہاتھ کو تکس جگہ گرایا تھا۔ پس کہا جاتا ہا اس ہاتھ کو گدھ نے اٹھایا تھا اور اس نے اس دن (لیٹی جنگ جمل کے دن)''یمامہ''میں اس کو (لیٹی ہاتھ کو) گرادیا تھا۔ جیسے پہلے گزرا۔ابن تتیبہ کہتے ہیں کداس ہاتھ ( یعنی حفرت عبدالرحمٰنْ کے ہاتھ ) کوعقاب نے اٹھایا تھا اور پھرای دن ( یعنی جنگ جمل کے دن ) بن عقاب نے اس ہاتھ کو ' بمامہ' میں گرا دیا تھا۔ حافظ ابومویٰ اور دیگر اہل علم نے کہا ہے کہ پرندے نے اس ہاتھ کو مدیند منور د می گرایا تھا۔ شخ نے "شرح مبذب" میں لکھا ہے کہ برعدے نے اس ہاتھ کو ( یعنی حفرت عبدالرحل کے ہاتھ کو ) مکمرمد میں گرایا

**ۇجلد دوم**ۇ تفاضح مسلم عمی نواس بن سمعان کی طویل حدیث بیش نذکور ہے کد دجال کے ساتھ ساتھ زیین کے فزانے چلیں گے اور بیزین کے خزانے دجال کے اردگرداس طرح جمع ہوجا کیں گے جیسے شہد کی کھیاں اپنے سردار (لیٹی رانی کھی) کے اردگرد جمع ہوجاتی ہیں جب حضرت ابو بمرصد بن \* كى وفات بوگى تو حضرت على اس كمر كے دروازے بر كمڑے بوگئے جہاں آ ب كو (ليمن حضرت ابو برائو) كفن دیا گیا تھا اور فرمایاً: الله کاتم آپ ( بعن حضرت ابوبر فل) مونین كرمردار تھے اور ايك پهاڑ كى طرح (مضبوط) تھے جس كوشكلى كى زردست آئدهیاں اور تندو تیز سندری ہوائیں بھی متحرک نہیں کرستیں پی حضرت علی نے حضرت ابوکر کوسب سے پہلے اسلام قبول كرنے كى وجے "اليصوب" قرار ديا بے كيونكه "اليصوب" (لينى رانى كمى) دوران برداز شهر كى كھيوں كآ كے موتا ب جب "اليسوب" (يعي شهد كى كھيول كاسردار رائى كمى) برداز كرتا باتو شهد كى كھياں اس كے يہيے پرداز كرتى بيں يز"العواصف" ب مراد خسك ي مبلك بواب اور" القواصف" ب مرادسمندرك مبلك بواب الله تعالى كا ارشاد ب "و لسلك مان المريّة عُاصِفَةً" (اورسلیمان علیه السلام کے لئے ہم نے تیز ہواکومخر کردیا۔الانعیا: آیت-۸۱)ای طرح اللہ تعالی کاارشادیے" فیوٹیسل عَلَيْكُمُ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيُح فَيُغُوِقَكُمُ بِمَا كَفَوْتُمُ " (اورتهاری تأثکری کے بدلے تم پُرخت طوفانی ہوا بھی کُرتہیں فرق كرديا- بن اسرائيل: آيت-٦٩) كالل ابن عدى على معزت عبدالله بن واقد الواقعي اورعيسي بن عبدالله بن محمد بن على بن الي طالب کے حالات میں ندکور ہے کہ تی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ موٹین کے سردار میں اور ' ہال' کفار کا سردار ے-ایک روایت ب "بعسوب الطلمة" اورایک روایت می "میسوب المنافقین" کے الفاظ مرقوم میں لینی مال کے ذریعے کفار" ظالم اورمنافق اوگ موشین كونتصان بینچات بین- به محى كها گیا ب كه حضرت على كود امرافعل " محى كيت بين-علامدويري فرمات ير كريكابكا (يني مي ة الحوال ) افتام ب\_اس كتابى شان يرب كراس كا افتام " مك الفل" (شرد كا مميول كر بارشاه) ير بواجس كے احاب سے اللہ تعالى في موم اور شهد نكالا (ليحنى بيدا فريا) برك ايك (ليحن موم) روثنى كا كام ديتا ب اور دومر سے مي ( ليكن شريس) شفاء باوراس كتاب كى ابتداء "مك الوش" (جنگلى جانوروں كے بادشاد) "ديعن شير" بے بوئى جوشجا صت ميں ضرب المثل - "وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى و رضى الله عن آله وعترته وصحبه اهل الفضل والوفا" مؤلف (لین علامه دمیریؓ نے کہا ہے کہ میں اس کے (لینی حلج ق الحیوان کے) مسودہ سے رجب <del>سائے کیے میں فارغ ہوا۔ اللہ</del> تعالى اس كوريعي مياة الحيوان كو) إلى رضا حاصل كرف كا اور اخروى كامياني كا ذريعه بنائي "وَلا مَحُولُ وَلا قُوةً إلا بالله الْعَلِي الْعَظِيمِ" ﴿ وَرَبْيِس بِ كِهِرِنا اور طاقت كر الله كساته جوياند عظمت والاب\_)

(٢٠٠٣- ١٥ بروز هفته بونت البيح دن بفضله تعالى كتاب كالرجمة موارمترجم)

تمت با النحي